

طاء السنت كى كتب Pdf فاكل عن طاصل 223 "PDF BOOK فقد ختی PDF BOOK على كوچوائى كرين http://T.me/FigaHanfiBooks عقائد پر مستل ہوسٹ حاصل کرنے کے لیے تحقیقات میل لیگرام جمائی کریں https://t.me/tehqiqat طلاء السنت كى ثاباب كتب كوكل سے اس لك ے قری فاقاں لوڈ کیاں https://archive.org/details/ @zohaibhasanattari طالب دوا۔ جمہ حرقاق مطاری الوجيب حسى والدى

مرافق في المرافق المر

احادیہ شِنبوی صنّی لنده کی بیان اور داور پیش خزانہ جے فقۃ منفی کے بانی حضرت کی عظم او حنیفہ روز اعدُ تعالی علیہ نے مرّب فرماکم الم اسسالام را حساب غلیم فرمایا ہے مشیرت کی معظم اور منیفہ روز اعدُ تعالی علیہ نے مرّب فرماکم علم اسسالام را حساب غلیم فرمایا ہے مذیبی ہی ج

> علامر ولا أحافظ محروا حرش غوثوى مهادمي را را المثال . (منابق مدرّس جامِعَه اليفيّه لاهو)

عَامِداً مِنْ مُعْمِينًى ١٣٨- ارُدُوبارُارُ لا برور



## Copyright © All Rights reserved

This book is registered under the copyright act. Reproduction of any part, line, paragraph or material from it is a crime under the above act.

جمله هن آن مخوط بيرا بركاب كافي راعف الكرف مشرق عدر جنود به من كا كونى جفر ويده الأن ماكس تم مشكر مواد كون كالي كافي كرنا كافر في طور يرجرم سب

هي : وافع مم المهم مراجد معنى : ورق بينتي يشتون فاريخ زلالا بود. الني الاقال : (يَهَمُعُنُكُنَ 1437 هـ أَجْرَانِ 2016 و آيت : دول الم



معهم کار فرمدیگابسٹال ۱۲۸.ادوربدارلاہور

حامد البيار عيدي مي<u>ن منزل</u> لامرو

## HAMID & COMPANY

Madina Manzil, 38-Urdu Bazar, Lahoré. Pakisatan

and the state of t

Phone No:092-42-37312173-37123435 Fax No.092-42-37224899



فهرست مضامین شرح مندامام اعظم میشد

| بيد | يمتواك                                         | ملح | باب | مخوال                                                | 30 |
|-----|------------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------------------------|----|
| -   | ناشرادر شادح كاخدمات أيك تظري                  | 39  | 14  | كلمات المثناء                                        | 53 |
| 1   | معداما ماعظم كمحرجم اورشارح كالخفرتفارف        | 42  | IA  | مدیث یاک کے طلب کے لیے چنداور مفید یا تھی            | 53 |
|     | شارح ک وفات                                    | 42  | 19  | جوت مديث كر ليامام اعلم كالرافظ                      | 54 |
| •   | امام آمنتم الومنيند وشكاتند                    | 43  | F+  | روايات ش تحليق                                       | 56 |
| 1   | بارگاه خداوندی جس امام اعظم رحمه الله تعالی کا |     | ri  | روايات كرورجات                                       | 57 |
|     | مقام ومرتبد                                    | 43  | rr  | وف آ و                                               | 57 |
| r   | المام الوصيف والتحقد اكا برعلاء كي تطريس       | 44  | **  | تحفير شراحزم واحتياط                                 | 57 |
| ۳   | سوانخ المام اعظم الومنيندرحسالله تعالى         | 45  | re  | يفادى شريف كااحاويث كي تعداد                         | 58 |
|     | نام ونب                                        | 45  | ro  | بخارى شريف كى الانتيات                               | 58 |
| ۵   | تبره                                           | 45  | 77  | امام بخاری کے بعش مشارع کوامام بھیم کا قیضان<br>عظیم |    |
| ٦   | فن مديث شي امام الوطنيف كاسقام                 | 46  | 1   | عظيم                                                 | 58 |
| 4   | سلك خلى كايرترى                                | 47  | 74  | المام عظارى كے جواليسام الله ويل جوالم الده نيف      |    |
| A   | علم حديث بمن امام اعظم يتح تنشك فدمات          | 48  |     | يك شاكروي                                            | 58 |
| 9   | فن مديث عرام اعظم كي يسيرت براسان نظر          | 49  |     | المام يخارى كوايساساتده بي جوام الوسيق               | 1  |
| 14  | فن مديث ين امام اعظم كى جيتدان بسيرت           | 49  |     | كمثاكروا المايويسة كمثاكروي                          | 59 |
| 11  | المام اعظم كى محلب وايت                        | 49  | 74  | امام علدی کے باٹ ایے اساتدہ میں جوامام               |    |
| 19  | مرديات امام اعظم كى تعداد                      | 50  |     | الوصنيف كم شاكرة المام كريك شاكروبي                  | 59 |
| IF  | اسائذه                                         | 50  | ۳٠. | زواة بخارى                                           | 59 |
| 10  | ز <sub>با</sub> نت وظائت                       | 51  | 71  | حفرت امام كاعلم كي طرف راغب بونا اورهم المقذ         |    |
| 14  | ايام اعظم اورمغتيان كرام كي اصفاح              | 52  |     | ين مخصص حاصل كرنا                                    | 30 |
|     | المام اعظم كي خصوصيات                          | 52  | rr  | صغرت المام كاخوارج سيذانياورشراني كمتعلق             |    |

| استى | عوال                                       | إب   | مل | مواك                                                 | }   |
|------|--------------------------------------------|------|----|------------------------------------------------------|-----|
| B4   | يي                                         |      | 82 | ايمان پرودمناظره                                     |     |
| 85   | مارى سندالحديث                             | ٥٢   | 64 | معترت امام ابرا ايرخخى                               | 27  |
| 85   | مديث كي عبارت مع الاسنادير صنه كاطريقة     | ۵۵   | 65 | حفرت المام کے اسامی اصول                             | re  |
| 86   | مقدمه                                      | •    |    | مشاجرات محابر وكأزع اورامام ابوطنيفه رحمة الله       | ra  |
| 86   | قرآك ومديث كي هاظت واجيت                   | 1    | 66 | تعالى عليه كا مسلك                                   |     |
| 87   | صديث شريف كى كابت وقدوين                   | r    |    | طاقت وركون؟ حضرت الويكر وتن تفله بإحضرت على          | m   |
| 87   | مرويات امام اعتلم كي تعداد                 | ۳    | 66 | يَّى لَقَدُ                                          |     |
| 88   | دولست مديث شرامام اعظم كامقام              | ۳    |    | سویار الله تعالی کی زیارت و ملاقات اور مجات          | 72  |
| 89   | مديث بس المام المعلم كي تشانيف             | ٥    | 66 | أخروي كي جامع دعا                                    |     |
| 89   | مسانيدا إماعظم                             | 4    | 67 | متجاب الدعوة بونے كى دعا                             | 71  |
|      | مندامام اعظم كرز جمهاور تشريح وغيره كمتعلق | 4    |    | الم م ابوطنيغد رحمة الله تعالى عليه كاباركاه رسالت ش | 79  |
| 90   | چنومغروضات                                 |      | 67 | نذرانه مقيدت                                         |     |
| 91   | منداله اعظم كاليك ابم خسوصيت               | ٨    | 68 | جموئے نی سے علا مات نیوت کی طلب کفرے                 |     |
| 92   | خطيه                                       |      | 69 | چەرىكلا كىلاور طلاق داخىنىس مونى                     | 171 |
|      | ياب: • • •                                 |      |    | ایام رمضان میں جماع کی ملف اور امام اعظم             | 77  |
| 93   | المال كاعداد فيتول يرب                     | 1    | 70 | ا بوطینه کی تدبیر                                    |     |
| 93   | عل الوات                                   | *    | 70 | نورفقاست كى جهال تاني                                | r   |
|      | كتباحاديث ش سب يليد" الاعسال               | ٣    | 71 | علم عقا كدوكام                                       |     |
| 93   | بالنيات " وَكركر تے كى وجو بات             |      | 77 | آخری گزارش                                           | 1   |
| 94   | نيهت كااجيت وفعنيات                        | 1    | 78 | المزيز طلب كرام                                      |     |
| 95   | عمل کے مقابلہ شرائیت کی فضیلت واجیت        | ۵    | 78 | احاديث مياركه ش مل كي اجيت                           | 84  |
| 97   | ايك على فيريش متعدداتواب عاصل كرف كاطريق   |      | 80 | استاد                                                | ۳۸  |
| 98   | مديث" الاعمال بالنيات " كاليرامظر          | •    | 61 | ماري اسناد                                           | 14  |
| 98   | مديث الاعمال بالنيات" كالمنيات وأجيت       |      | 84 | تعريف علم حديث وموضوع                                |     |
|      | "الإعمال بالنيات" كمتلف الفاظ كاروايات     |      | 84 |                                                      |     |
| 100  | 1                                          |      | 84 |                                                      |     |
| 100  | عمال كالتشيم اورئيت كے معانى               | 1 1. |    | درى مديث من آنے سے پہلے جوامورمتحب                   | or  |

| مؤ  | مخوال                                     | اب        | مني | مخوال                                         | إب  |
|-----|-------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------------------------------|-----|
| 120 | يندى كاحتوق                               | 14        | 101 | بجرت كى فعنيات واجميت                         | 11  |
| 121 | ميادت مريض كالميت وفنيلت                  | IA        | 102 | مديد مؤده كي فرف جرت كافرضيت كامباب           | 17  |
|     | ماب:۲                                     |           | 102 | بجرت كے معانی اوراك كى اقسام                  | 1   |
|     | مشركين كي اولاد ك بارك بي توقف اعتيار     | 19        | 103 | دفع خرد کے لئے بجرت کی اقدام                  | 10" |
| 122 | كرنے كابيان                               |           | 103 | صول نفع كرفت جرت كى اقدام                     | IΔ  |
| 123 | ملافات                                    | **        | 104 |                                               | 14  |
| 123 | فغرة كالمختيق                             | 11        |     | ١- كِنْتُابُ الْإِيْمَانِ وَالْإِسْلَامِ      |     |
| 124 | كفاركى تابالغ اولا وكانجام كى بحث         |           | 104 | 4                                             |     |
| 1   | ولميت                                     |           | 106 |                                               | t   |
| 125 | اسلام کی بنیاد وحیدورسالت کی کوائ ہے      | 44        | 107 | ايمان اورا سلام کي تو شخ                      | *   |
| 125 | حل لغات                                   |           | 108 | احبان كي توخيح وتتسيم                         | ۳   |
| 126 | اسلام تول كري كافاكمه                     | 14        | 109 | تغاوق سے علوم خسد ک فی کا مطلب                | P   |
|     | بابناع                                    |           | 109 | بارش كے نز ول كاعلم                           | ۵   |
| 126 | كناه كيره كم مرتكب كوكا فرقر النيس دياجات | 74        | 110 | l.                                            |     |
| 127 | ملائلت                                    |           | 111 | كل ادرآ كنده بون والله القالت كاعلم           | 4   |
| 127 | نافرمان مصنطق افل سنت كاعقيده             | ۲۸        | 111 | مرنے کا جکہ کامل                              | ٨   |
|     | چاهين:۵                                   |           | 112 | تياست كاعلم                                   | 9   |
| 129 | مناه كيره كامر تحب ايمان عدخاري فيس موتا  | <b>14</b> | 113 | فاندمديث                                      | J+  |
| 129 | عل لغات                                   | ۳.        |     | نی کر مرد الفیقیم کو وقوع قیامت کے وقت کو تھی | 11  |
|     | مخروشرك كے علاوہ كى كناه كى وجد سے مسلمان | 9"1       | 114 | ر کھنے کا بھی                                 |     |
| 130 | الام عدماري كلي مونا                      |           | 116 | حل المات                                      | 11  |
| 131 | ائمان ككاف اور تاقس بون كى بحث            | ۳۳        |     | بلعيدة ا                                      |     |
|     | پایپ:۱                                    |           | 116 | لر حيداوردسالت كابيان                         | ۳   |
| 133 | توحيدي كوائ جنع كاسبب                     | ۳۳        | 117 | مل لغات -                                     | il  |
| 133 | حل لغات                                   | PP (P     |     | غلاموں اور نو کروں کے ساتھ شن سلوک کرنے کا    | 10  |
| 134 | محتنه ومسلمان کے جنع شما جائے کی بحث      | 20        | 118 | تخلم                                          |     |
|     | Y:custy "                                 |           | 119 | المل لغات                                     | 14  |

|    |   | 1 |  |
|----|---|---|--|
|    |   | đ |  |
| .3 | ø | F |  |
|    | • | • |  |
|    | - | - |  |

| امني |              | منوان                                            | اب   | ملح     | عموال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | +        |
|------|--------------|--------------------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 147  |              | عمل كي تلقين اور خالتمه كاا متبار                | ۵۵   | 135     | ایمان میں فک کرنا کفرہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44       |
| 148  |              | ملافات                                           | ۲۵   | 136     | مل الحالث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 74       |
| 148  | U <u>T</u> 1 | اللزير يرجروسك بجائ فيك اعمال كرمالازم           | ۵۷   | 136     | ترودوشك كالنقصان اورينتين واخلاص كافائده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۳A       |
| 148  |              | اندال كي مطابق خاتر موكا                         | ۸۵   |         | <b>پائپ:</b> ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|      |              | باب: ٤                                           |      | 138     | قرب قيامت عي املام مف جاسنة كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14       |
| 149  |              | مكرسين تقذير كم ماتحد بإيكاث كرف كالمح           | 4    | 138     | حل لغائث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17"+     |
| 148  |              | حل الخات                                         | 4.   |         | وانبدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 149  |              | فدربيا ورزعاقه كيالدمت                           | ¥I.  | 139     | مناه كير كر حمر تكب كوكا فريس كما جائد كا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 61       |
| 151  |              | تقزير كے متحرين كے لئے آخرت بي ناكا ك            | 44   | 140     | مل لفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MA       |
| 151  | 1            | قدريون كوجوى كما توتشيدي كاسب                    | 41   | 140     | خوارن كےايك باطل مقيده كى ترديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۳۳       |
| 152  | 2            | زنديق كالعارف اوراس كاشرى تحم                    | 417  |         | ا • <del>المحاد</del> • ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|      |              | ينب:۵۱                                           |      |         | بدند كما جاسك كداكر الله تعالى في جابا توجم موكن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44       |
| 15   | 2            | مكرين تقذيماس امت كي ميس                         | ar   | 140     | J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 15   | 33           | حل ففات                                          | 44   | 142     | حل الغائث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40       |
| 15   | 53           | منكرين تقذير كحا تدمت كى وجوبات                  | 44   | 142     | ايمان كساتهان شاءالله ندكي كدلاكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|      |              | ولعي:٦١                                          |      | 143     | تقذيرانجي كاسطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 74       |
| 19   | 54           | منكرين تغذر برلعنت كاجواز                        |      |         | پانېدا ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| 1    | 54           | طلقات                                            | 1    |         | تقدير يرايمان لا تاواجب أورالازم ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۳۸       |
| - 1  | 54           | ھنت کے مغیوم اور اقسام کی د <b>شاحت</b><br>مار   |      |         | مل لغات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 179      |
|      | 55           | مل الفات<br>الدي المدارات                        |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|      | 166          | مَدُرِي ابيت<br>در مدين سري داري                 |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .01      |
| - 1  | 155          | دریهای امت کرد جال بین<br>دریهای امت کرد جال بین | 3 28 | 1       | 1 Timple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.10     |
|      | 155          | جانب: ۱۷<br>غاصت صرف الل ايمان سك لخت بوگي       | 2 4  | 145     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|      | 156          |                                                  |      |         | مل لغات<br>حن خاتمہ کے لئے آخر دم بھک نیک اعمال منروری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| - 1  | 156          |                                                  |      |         | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>"</b> |
| 1    | 157          | 1                                                |      | 1 , , , | يات المات ال |          |

|            |                                                                                                                                                            |     |     |                                                 | -   | 34 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------|-----|----|
| منو        | منواك                                                                                                                                                      | باب | مني | مخوان                                           | ナ   | Ì  |
| 175        | م للاات                                                                                                                                                    | 94  | 157 | معتر لد کے دلاکل اور ان کے جوایات               |     | -  |
| 175        | بزے گنماروں کے لئے شفاعت کا جوت                                                                                                                            | 1/  | 159 | حل لغات                                         | 41  | ľ  |
|            | باميدا ۲                                                                                                                                                   |     | 159 | محنيكارمسلم دوز خيول كوجشت شي داخلرك اجازت      | ۸.  | l  |
| 176        | الله تعالى كرديد اركابوان                                                                                                                                  | 44  | 159 | امام اعظم كما يراءت                             |     |    |
| 177        | حل لفات                                                                                                                                                    | [++ | 160 | قرآن مجيد سے شفاعت كا ثبوت                      | AF  | l  |
| 177        | الله تعالى كرديدار ك متعلق الل سنت كامتيده                                                                                                                 | [+1 | 161 | احاديث مبارك سيشفاعت كالجوت                     | ٨٢  | l  |
|            | ردُیت باری تعالی کے جرمت کے لئے قرآن و                                                                                                                     | 1+1 | 163 | مل لفات                                         | Art |    |
| 178        | اماديث سے استعدال                                                                                                                                          |     | 163 | شفاحت کی اقسام                                  | Ao  | l  |
| 180        | ٢- كِتُكُبُ الْمِلْمِ                                                                                                                                      |     | 164 | مقام محووے شفا حت مراد ہے                       | ΑY  | ١  |
|            | واحية ا                                                                                                                                                    |     | 167 | ط لغات                                          |     |    |
| 180        | دین کاعلم حاصل کرنافرض ہے                                                                                                                                  | 1   | 167 | المجسى اوريرى شفاعت كى وضاحت                    | AA  | l  |
| 180        | حل اغات                                                                                                                                                    | ۲   |     | يكب:١٨٠                                         |     |    |
| 180        | علم دين کي ايسيت                                                                                                                                           | ۳   | 168 | سلمانوں کے لئے ایمان کا تقع                     | ٨٩  |    |
| 181        | حوام کے لئے قدر شروری علم کا بیان                                                                                                                          | ~   | 169 | مل لفات                                         | 4+  |    |
| 181        | خواص کے لئے فقد رضروری طم کا بیان                                                                                                                          | ٥   |     | دوزخ میں نافر مان مسلمان اور کا فرکے عذاب میں   |     | -  |
| 182        | علم دین اور ملائے دین کی فضیلت                                                                                                                             | ۲   | 169 | فرق کی دشاحت                                    | 41  | Į  |
| 4.5        | دين سائل واحكام جاننا مورون كي لخ يمي لازم                                                                                                                 | 4   |     | كفارك اسلام تول كرتے كى تمنا كے وقت كى          | 45  |    |
| 187        | اورواجب ہے ۔                                                                                                                                               |     | 170 | . हैं र                                         |     | į  |
| 188        | تخلوط نظام تعليم كي حناه كاريان                                                                                                                            | ٨   |     | ياب ١٩٠                                         |     |    |
| 188        | (۱)اختلاط وثيل جول كي ندمت<br>د يرو هرو كري كروي و دورو                                                                                                    | 4   |     | سب ے آخر على دوز خ سے تكلنے والے أ وى كا        | 91  | l  |
| 188        | (۲) فیرعرم کود کیمنے کی مما نبست و ندمت<br>میراند میراند | 1+  | 171 | يياك                                            |     | l  |
| 190<br>191 | (r) بردے کی اہمیت اور بے بردگ کی قرمت                                                                                                                      | 11  | 173 | مل الخات                                        | 95" | l  |
| 191        | شان زول                                                                                                                                                    | 11  |     | الله تعالى كرحم وكرم اور حنان ومنان اسام حتى كى | 10  | ١  |
| 192        | <b>بانب:</b> ۲<br>ماند د                                                                                                                                   |     | 173 | <i>فنيلت</i>                                    |     |    |
|            | دین شی مهارت کی نفعیات<br>حلید                                                                                                                             | IP. |     | ياب: ۲۰                                         |     | -  |
| 192        | على لغات.<br>ما على سر امريشق م                                                                                                                            | II. |     | كيره منابول كا ارتكاب كرف والون كي ك            | 44  |    |
| 193        | افل علم کے لئے ٹوٹنجری                                                                                                                                     | ۵۱  | 175 | شفاحت كابيان                                    |     |    |

| V   | منوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | باب  | سؤ  | مؤال                                       | باب        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------------------------------------|------------|
| J   | پائی کے پاک اور ناپاک ہونے کی صورتوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲    |     | المام اعظم کے تابق ہونے اور محابہ کرام سے  | IY         |
| 207 | وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 193 | روایت کرنے کا جوت                          |            |
| 209 | أحل لغات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۳    | 196 | حل لغات                                    | 14         |
| 209 | پانی میں پیٹاب وغیرہ کرنے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٥    | 196 | قرآ لناورمديث عظم كافسيلت                  | IA         |
|     | Yayala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     | پایت: ۳                                    |            |
| 210 | لى كيموئے بانى سے دخو كے جواز كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 198 | بریاب الل ذکر کی قضیات میں ہے              | 14         |
| 210 | حل لغات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 198 | على للغات                                  | <b>F</b> + |
| 210 | لى كي مجموعة بإنى كي جواز وكرابت كي وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -A   | 198 | مديث مرسل كي جمت بوف كاذكر                 | r1         |
|     | باب:۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 199 | الل ذكر كاعظمت وفعنيات كاجوت               | rr         |
|     | مجود کی کا یا پر کڑے ہوکر پیٹاب کرنے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | L    |     | یاب:٤                                      |            |
| 211 | جاز کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 200 | علما وکی منظرت اور جنت بیس جائے کا بیان    | **         |
| 212 | عل لغات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1-   | 200 |                                            | 44         |
| 212 | كمر عدوكري شاب كرف كى وجوبات كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "    | 200 | علاءوين كافسيلت                            | 70         |
|     | هاب: ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1    |     | چاپ ۵۰ چاپ ۵۰ م                            | 44         |
| 214 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 202 | دسول الله الله الله الله الله الله الله ال | 12         |
| 214 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -    | 202 | راحات<br>"من كذب على معمدًا" كرسوار يون    | FA         |
|     | کھانے سے پہلے اور بعد ہاتھ دھونا اور کائی چڑ<br>کھانے بینے کے بعد کل کرنامتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    | 202 | 4.4                                        | , , ,      |
| 214 | ما المان الم |      | 204 |                                            | 19         |
| 21  | 30 62 6 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10   | 205 | - 11 - 14th 1 12                           | r.         |
| 21  | 141.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14   | 205 |                                            | m          |
|     | ك كى بوئى يح كمانے كے بعد وشوكا و بوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 12 |     | جيوث يوفي تدمت كالحم لنام وعي اورونياوي    |            |
| 21  | 4 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 1  | 200 | معاملات كوشال ب                            |            |
|     | هاب: ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 20  | ٣ _ كِتَابُ الطَّهَارَةِ                   |            |
| 2   | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1    |     | 1:                                         |            |
| 2   | المان  |      |     |                                            |            |
| 2   | ماك كرئے كوائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *    | 20  | حمل لغات                                   | ,          |

| =   |                                             |      | 9        | عبر امام باعظم ﷺ                                                                                                                                                                                                                  | b.a        |
|-----|---------------------------------------------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| مني | مواك                                        | إب   | منخ      | مخوان                                                                                                                                                                                                                             |            |
|     | ا 3:بيام                                    |      |          | Yinde                                                                                                                                                                                                                             |            |
| 228 | موزوں برس كرنے كا جوت                       | ۳۸   |          | مرے سواوضوہ سے تمام اعضاء کو تین تین یار دھوتا<br>سرے سواوضوہ سے تمام اعضاء کو تین تین یار دھوتا                                                                                                                                  |            |
| 229 | عل نفات                                     | **   | 219      |                                                                                                                                                                                                                                   | 141        |
| 229 | موزول پڑے کرنے کی تختیق                     | f* + | 219      |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 230 | حمر يلغات                                   | ۱۳   | 219      |                                                                                                                                                                                                                                   | rr         |
|     | مودوں برس کرتے یا اوار کر پاؤں والا نے اس   | M.A. |          |                                                                                                                                                                                                                                   | Pp"        |
| 230 | اختان كابيان                                |      | 220      | ماميوند اک ا                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 231 | مللفائن                                     |      |          | سركاس تين باركرنا                                                                                                                                                                                                                 | re.        |
| 231 | ایک وضوے گی تمازیں پڑھے کا جواز             |      | 220      | <b>پاپ:</b> ا                                                                                                                                                                                                                     |            |
| 232 | مديث منقطع كمقبول بونے كاذكر                | ra.  |          | سر کا سے ایک یا دکرنے کا بیان<br>حالیات                                                                                                                                                                                           | ra         |
| 232 | موزول يمن كرناملون فيس مكرست جاريب          | 77.9 | 222      | الطن الغاث<br>الرمسورية البير المدور ال                                                                                                                                                                                           | PY         |
| 234 | مل اقات                                     |      | 222      | مرکامی صرف آیک بادمستون ہے                                                                                                                                                                                                        | 72         |
| 234 | فاضل كاستفول كالتداوش فبازادا كري كاجواز    | r'A  | 224      | ا المنظم الم<br>المنظم المنظم | <u>.</u> ا |
| 236 |                                             | e    |          | وضو کے اصفاء کو تین ٹین ہارد حوثے کا بیان<br>کامل وضو کے ساتھ سنة الوضود دگانے لفل پڑھنے کا                                                                                                                                       |            |
| 238 | موزوں پڑے کرنے کی اہیت                      | 4    | 224      |                                                                                                                                                                                                                                   | P4         |
| 238 | المن المات                                  | a)   |          | 2.5 to                                                                                                                                                                                                                            |            |
|     | مع على خفين عي معرب ابن عمر مح المشكاف كما  | ۵r   | 225      | چلب: ۱ ۱<br>دخو کے اصفاء کوایک آیک باردیونا                                                                                                                                                                                       | _          |
| 238 | دج)اذكر                                     |      | 225      | 25                                                                                                                                                                                                                                | ۳۰  <br>س  |
| 238 | من لفات                                     | ۳۵   |          | مامورون بالمامور بالم                                                                                                                   | ۲۱         |
|     | مع على تغيين عليم اور مسافر دولول ك لئ سنت  | ٥٣   | 225      | ایز بول کے دھونے کی تاکید                                                                                                                                                                                                         |            |
| 238 | ے                                           |      | 225      | اریج میں سے دو عرف کیا۔<br>ممل لفات                                                                                                                                                                                               |            |
|     | بئپ:10                                      |      |          | اياسان باكفاية منا                                                                                                                                                                                                                | P-W        |
| 239 | مسح کی درے مقرد کر سے کا بیان               | ۵۵   | 225      | و موسط معاري و معال بالمان و معال بالمان و معال بالمان و معال المان و معال المان و معال بالمان و معال بالمان و                                                                                                                    | '          |
| 239 | مل لغات                                     |      |          | مادير<br>جاسي: ١٣٠                                                                                                                                                                                                                |            |
|     | مسح بھین کی مدمت عمل اختلاف ادر منتی قول کی | ۵۷   | 226      | البراسية فأسأن                                                                                                                                                                                                                    | ra         |
| 239 | Ç                                           |      | 227      | ا طرط اول جديد پريال عام ساء<br>اعل الغات                                                                                                                                                                                         | m4         |
| 240 | موذول يرمن كرية كاطريقة                     | ōΑ   | 227      | روال پریانی چیز کنے کی حکمت                                                                                                                                                                                                       | · ·        |
|     |                                             |      | <u> </u> |                                                                                                                                                                                                                                   |            |

| امني       | موان                                         | باب | من  | عوال                                                                                                            | إب       |
|------------|----------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 249        | حام پدر ین جک ہے                             | ۷۲  | 241 | موذول برم كرنے كى شراعد                                                                                         | 04       |
| 249        | عل نغات                                      |     |     | بند. ۱۳                                                                                                         |          |
| 249        | مستعل بإنى يرجس مون يراستدلال                |     | 242 | مالت جنایت شردوباره تعام کرنا<br>مالت جنایت شردوباره تعام کرنا                                                  | 4.       |
|            | واب:۲۱                                       |     |     | جنی کے لئے بغیر حسل کھانا ہوا سونا اور دوبارہ                                                                   | 41       |
| 250        | من کرکڑے کے جا تکامیان                       | 41  | 242 | عاع کرنامائز ہے                                                                                                 | Į        |
| 251        | مل لغات                                      | ۸٠  |     | ني كريم عليه المسلوة والسلام كي توت مردى اور تعدد                                                               | 1        |
| 251        | حنى كے فيس إطابر ہوئے كى بحث                 | М   | 243 | ازواج كي تنكسي                                                                                                  |          |
| 252        | حل الغات                                     |     |     | 17:                                                                                                             |          |
| 252        | نا یاک کیڑے میں مونا جائز اور نماز ناجائز ہے | AF  | 244 | جنبي آ دي كے لئے د ضوكر نامتحب ب                                                                                | ₩-       |
|            | YY:                                          |     | 245 |                                                                                                                 | Y/W      |
| 253        | جس كھال كورنگ دياجات دوياك جوجاتى ہ          | AP  |     | جنی کے لئے بارشل دضویا مخم کے سونامتحب                                                                          | ŀ        |
| 253        | طل لفات                                      | AD  | 245 | 4                                                                                                               |          |
|            | فتخري كاجوالهاست اورانسان كاعزت وكرامت       |     |     | بالمشيطو                                                                                                        |          |
| 253        | لى يار ياكى الانا                            |     | 245 | موكن تا يا كسنتس بهوتا                                                                                          | 44       |
| 256        | الله الما الما الما الما الما الما الما      | 14  | 245 | 200                                                                                                             |          |
| 255<br>256 |                                              | AA  |     | 7                                                                                                               | AF       |
| 257        |                                              |     | 246 |                                                                                                                 | 44       |
| 257        | 1                                            |     | 247 | جنى كرما تعاصا في كاجاز                                                                                         | 4.       |
| 257        | .4 -                                         |     | 247 | الخلافات                                                                                                        | 41       |
| 259        |                                              |     | 247 | حيض والي ورت كالإراجهم بإك تحل موا                                                                              | 41       |
|            | 1 inde                                       | ľ   |     | بالنبية ١٦ المنابعة ا |          |
| 260        | اف سے مھنے تک کادر میانی صدستر ہے            |     | 248 | احتلام کے بعد اورت پرشی کے نگلنے کی دجہ سے<br>طبیع میں میں میں ا                                                | ۲۲       |
| 260        |                                              |     | 248 | ١٥٠١ ١٥٠٠                                                                                                       | د        |
| 260        | ىتركى مديندى                                 | - 4 |     | احقام کی صورت علی معرف منی کے تلفتے کا                                                                          | ۷۳<br>۷۵ |
|            | Yamala                                       |     | 248 | is a manage of the i                                                                                            | -0       |
| 28         | ي كرر عن تماز كرجائز بوف كايوان              | í A |     | واب:٠٠٠                                                                                                         |          |

| فهرمت |                                            |              |      |                                                                                                               | ==  |
|-------|--------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| منخد  | عنوان                                      | باب          | مىلح | متوال                                                                                                         | إب  |
| 274   |                                            |              | 262  | مل لغات                                                                                                       |     |
|       | مورت كے لئے بغيرم كسركرنے كى ممانعت كا     | <b>j</b> *** | 262  | اوكون كالعليم ك في رخصت راكل كرف كاجواز                                                                       | f•  |
| 276   | بيان                                       |              |      | عامد یا تو بی کے ساتھ تبازیوسے کے استیاب یہ                                                                   | 11  |
|       | Y:                                         |              | 263  | د لناکل                                                                                                       |     |
| 276   | اذان اورا 🎖 ست کی ایتراء کیے ہوئی ؟        | P)           |      | <b>پاپ:</b> ۳                                                                                                 |     |
| 27B   | حل نفات                                    | 7""          | 264  | نمازا ہے وقت پر پڑھنے کی فعنیات کا بیان                                                                       |     |
| 278   | اذان اسلام کی علامت ہے                     | mm           | 264  | على لغات                                                                                                      |     |
| 279   | اذان وا قامت كے كلمات                      | ۳۳           | 264  | مخلف اعمال كوافعنل فرمان كي وجربات                                                                            | 10" |
|       | ٨:ميدو                                     |              |      | باب:٤                                                                                                         |     |
|       | جبتم مؤذن كواذاك ديية موسة سنوتوتم واي     | ۳۵           | 265  | نماز فجرخوب روثني ميس پزھنے كى فضيلت                                                                          | I۵  |
| 280   | كلمات كوجومؤذن كيتاب                       |              | 265  | مل الخات                                                                                                      | LA  |
| 281   | مرانفات                                    | 12.4         | 266  | الماز فجرك المنال والت بس ائتسكا الحكاف                                                                       | 14  |
| 281   | اذان کے جواب دینے کی کیفیت واجمیت          | 72           | 266  | الماد الراجاك من يزعة كدالال                                                                                  | IA  |
| 282   | اذان يس الحوض جومنامتحب عل ب               | MA           |      | ۵:م <del>يدام</del>                                                                                           |     |
| ŀ     | باب                                        |              | 268  | نمازهمرك تغناكرني برمخت وهيد                                                                                  |     |
|       | ال مض كے اجروثواب كا بيان جو الله تعالى كے | 2"9          | 268  | مل لفات                                                                                                       | ۲۰  |
| 282   | الخصير بنائ                                |              | 268  |                                                                                                               | ri. |
| 283   | عل لغات                                    | 17.4         | 269  | الما ومعرك متحب وقت كولائل كابيان                                                                             | FF  |
| 283   | لغيرم جدكي اجميت وفضيلت                    | 61           | 271  | مل افات                                                                                                       | 77" |
|       | ياب: ١٠٠                                   |              | 271  | فمازهمر كونت بوئياضائع بوئه كالمطلب                                                                           | rr  |
|       | مع من من شده چیزگا اطلان کرنے کی مماندت کا | rr           |      | المنسانية |     |
| 283   | يان .                                      | }            |      | ان اوقات كابيان جن من على تماز يوسنامنوع                                                                      | ro  |
| 284   | عل لغات                                    | 14,64        | 271  | 42                                                                                                            |     |
| 284   | مساجد صرف عباوت کے کئے بنائی تی ہیں        | 64           | 272  | مل لغات                                                                                                       | rt  |
|       | 11:44                                      |              | 272  | T.*                                                                                                           | 72  |
| 284   | 46 4                                       | •            | 273  |                                                                                                               | PA. |
| 285   | مل لغات                                    | 24           |      | تمن مساجد کے سوائمی اور معجد کی طرف سٹر کر ہامنع                                                              | rq  |

| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                 |      | , . | 20,50                                          |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|------|-----|------------------------------------------------|-----|
| الم الموافق ا | اسل | موال                                            | ہاب  | مني | متوان                                          | 녯   |
| الم الموافق ا | 304 | فمازيس بسم الله شريف بلندآ وازست ندري عي جائ    | 4/   | 285 | رفع يدينا كأحكسيس                              | ٣4  |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 1 |                                                 | QF   |     |                                                | ۳A  |
| الم المنافع ا | 305 | المازي بيسم الله آبت إمامنون                    | 44   | 285 | צוקוט                                          |     |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 306 | حل لغات                                         | 44   | 287 | مل لغات                                        | rq. |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | مورقول كيشروع عل بم الله كي جزو وور في ياند     | AF   |     | رفع یدین اور تجمیر تحریمه کے اقران اور تقدیم و | 4.  |
| المنافع المنا | 306 | موتے میں اختلاف                                 |      | 287 | تا فيرش اختلاف .                               |     |
| علام الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | ا الادس <del>وا</del> م                         |      | 289 | تماز كماعتنام بردواول المرف ملام بجيرة كابيان  | 01  |
| الم المات ا | 307 | فمازعشاه شريه وعاقين كالادست كمنا               |      |     | ياب:۱۲                                         |     |
| الم المناف المن |     | نمازيس رسول الله والميكم كالبي ادرمهم القرقرامت | 4.   |     | رکوع اور مجدوشی جاتے وقت رفع یدین ندکرنے       | or  |
| الم اليون الم التي التي التي التي التي التي التي التي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 307 | كي محكمتين                                      |      | 290 | كاماك                                          |     |
| عمل المناس كرا المناس | 1   | باب:۱۲                                          |      | 291 | عل لغات                                        | ٥٣  |
| ام اليوسيند اورا م اورا في كا رفح بدين ك مسئله  308  الم اليوسيند اورا م اورا في كا رفح بدين ك مسئله  309  309  300  301  301  302  302  303  4 الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 308 | نماز فجر عن قراءت كابيان                        | 41   | 291 | ترك رفع يدين كى بحث                            | ۵۴  |
| ام الاصناف المرابع ال | 308 | طل لغات                                         | 44   | 292 | ترک رفتے پدین کا فہوت                          | 00  |
| على من الحر الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 308 | قرامت كأمخيل                                    | 45   |     | 1 Timple                                       |     |
| عالی الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1 Attents                                       |      |     | امام الوصنيف ادرامام اوزاعي كارض بدين محسمتك   | Ϋ́Δ |
| عالی مناظرہ کے چند فوائد کا ایال کے ساتھ ماک کے اور منظلی الدام کی تردید کے دلائل الم کی تردید کے دلائل الم کی اور مناوا میں کے دلائل کے ساتھ ماک کے اور منظلی الدام کی ایوب نا کا اللہ الم کی ایوب نا کا الم کی ایوب نا کا اللہ الم کی ایوب نا کے اور منظلی الکہ الم کی ایوب نا کے اور منظلی الدام کی ایوب کی جو منظلی الدام کی ایوب کی جو کے اور منظلی الدام کی ایوب کی جو کے اور منظلی الدام کی ایوب کی جو کے اور منظلی الدام کی جو کے اور منظلی الدام کی جو کے اور منظلی الدام کی جو کے اور منظلی جو کہ کی جو کے اور منظلی جو کے جو کے اور منظلی جو کے جو کے جو کے حوالی جو کے حوال | 308 |                                                 |      |     |                                                |     |
| المناب ا | 309 |                                                 |      | 301 | م کل لافات                                     | 04  |
| المان | 310 | قراوت خلف الامام كي ترديد كيدلائل               | 21   | 301 | مناظره کے چند فوائد کا بیان                    | ۸۵  |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                 |      |     |                                                |     |
| علی الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                 |      |     | نمازين فانحدادركي سورت كااس كمساتحد طاكم       | ۵٩  |
| وَسُوٰ كَبِيرِ تَحْ بِيرُ الْقُدَاوِرَاسِ مَنَى النَّوْسُورِةَ لَمَا تَاأُورِ مِنْ اللَّهُ لِمُنْ حَمِدَةً " م<br>علام كي ايميت على الله لِمُنْ حَمِدَةً " معلى الله لِمُنْ حَمِدَةً " معلى الله لِمُنْ حَمِدَةً " معلى الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                 |      |     | A 4.1.4 &                                      |     |
| الم ركوع كي بعد" مسوح المله لِمَنْ حَوِدةً" ما 302 مالام كي البيان المنطقة المله لِمَنْ حَوِدةً" ما 314 من المنطقة "كي المنطق | 313 |                                                 | 29   | 302 |                                                |     |
| على الله المنطقة المن |     |                                                 |      |     |                                                |     |
| الم المنافق عن المنافق عن المنافق عن المنافق عن المنافق المنا |     |                                                 |      |     | · .                                            |     |
| 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ļ   |                                                 |      |     |                                                |     |
| باب:۵۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   |                                                 | an l |     |                                                | ٩٣  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 314 | 502416                                          | AF   |     | باب:۵۱                                         |     |



| الو | منوان                                                           | Ψŀ   | ٠٤  | ممزال                                                        | 41      |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------|---------|
|     | تشهد میں دایاں پاؤں کھڑا کر کے بایاں پاؤں پچھا                  | 1+1" |     | T 1 imply                                                    |         |
| 325 | مربين منامستون ہے                                               |      | 315 | مجده بش بالمول سے مبلے عمضة رکھے کا بیان                     | ٨٣      |
|     |                                                                 | ۴۱۰  | 315 | مجدوش جات دقت اعطا ور محفى ترتيب                             | ۸m      |
| 326 | مختلف اتوال كابيان                                              |      |     | ۲۲:باب                                                       |         |
|     | Y''\:\ <del>de</del>                                            |      | 316 | ساسندا عيشاه پرمجد وكرنے كائتم                               | AA      |
| 327 | موروں کے لئے تشہدی مضنے کی کیفیت کامیان                         | 1+4  | 316 | مل نفات                                                      |         |
| 327 | حل الغامت                                                       | [FY  |     | مجدوش بيشاني اورناك زين برلكان شي الكفف                      | ۸z      |
|     | تشهديس جارزانون (چوكزى ماركر) يضنا كرده                         | 102  | 316 | اقوال                                                        |         |
| 327 | 4                                                               |      | 318 | ملافات                                                       |         |
|     | ولب: ۲۷                                                         |      | 318 | د کو م کرنے کی کیفیت کی و گئ                                 | ۸ŧ      |
| 327 | المازك لي تشهدكي تعليم كابيان                                   | (+A  | 318 | مل لغات                                                      | 4+      |
| 328 |                                                                 | 1+4  | 319 | مجده كرف كاكفيت كي وضاحت                                     | 91      |
| 328 | تشهداورد يكرواجبات كدجوب كيابيت                                 | fi*  | 319 | حل لفات                                                      | 41      |
|     | YA: playeda                                                     |      | 319 | بالول كوليشين ادركير ول كوسين كامما نعت                      | 400     |
| 328 |                                                                 | 111  |     | بابباب                                                       |         |
| 329 |                                                                 |      | 320 | نمازی مجده ش این باز دون کوند بچیاستد<br>ما در دون           |         |
| 329 |                                                                 |      | 320 | على افغات                                                    | 40      |
| 325 |                                                                 |      | 320 | المجده كي كرد بات                                            | 44      |
|     | تشدائن مسود كالعليم ساست نبوى كاعظمت و                          |      |     | YETHA                                                        |         |
| 330 |                                                                 |      | 274 | مَعَ كَانَمُ الله الله الاتك وهائد وها عام وت يزيد الله كالم | 94      |
| 20. | تشہد میں اُی کرم الآلیکی کو قاطب کر کے سلام<br>پیش کرنے کی تفست |      | 321 | میان<br>طرانفات                                              | 1       |
| 33  |                                                                 |      | 321 |                                                              |         |
| 33  | بلعب: ۲۹<br>الماز کے افقائم پردومر شبہ سلام پھیر نے کابیان      | 112  |     | 1                                                            |         |
| 33  | la la                                                           |      |     | برن در                   |         |
| 33  | ں سات<br>آماز کے آخر بیں سلام بھیرتے کے اطراف میں               |      |     | 1 1 1 2 2 2 2 2                                              | 141     |
| 33  |                                                                 |      | 325 | to                                                           | 1+1     |
|     |                                                                 |      |     |                                                              | <u></u> |

| 1.1 |                                                      |        |      | 70% parce   111 Hz                                     |       |
|-----|------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------|-------|
|     | الن<br>                                              |        | مو   | عوان                                                   | باب   |
| 341 | مى كريم عليدانسلؤة والسلام كي آخرى امامت             | H=4    |      | نى كريم عليه العساؤة والسلام كروونول المرف ملام        | 11.4  |
|     | بامي:۵۳                                              |        | 333  | مجرنے کی کیفیت                                         |       |
| 341 | ولدائر نا نفاع مدوره يهاتيون كى امامه كايان          | \$0° + |      | وادب: ۳۰۰                                              | ļ     |
| 341 | مل تفاحد                                             |        | 333  | امام کے لیے محظر نماز پڑھانام تھے ہے                   | 101   |
| 342 | برسلمان عالم وين ك ي                                 | 100    | 334  | من لغات                                                | 155   |
|     | T"\Supla                                             |        | 334  | نماز من حخنیف کی مکتشیں                                | (PP   |
| 342 | نقل نماز بمامت كماتواداكرف كايان                     |        |      | ملعيدة ا ٣١                                            |       |
| 373 | نمازلكل بإجها مستداوا كرف كالحيثق                    | 100    | 334  | چنائي پرنماز پز سنه کابيان                             | 154   |
|     | TY:-usig                                             |        | 336  | مل لغات                                                | Iro   |
| 345 | منوں کو ہا ہم لمائے کی فیشیاست                       | 1100   | 335  | بر پاک چرپان پرمنا جائزے                               |       |
| 346 | مل نفات                                              | IF'Y   |      | بغب:۳۲                                                 |       |
| 345 | نماز ٹی صفول کو ہاہم ملائے اور مید صار تھنے کی اجیست | 142    | 335  | يمار کي فراز کاميان                                    | 112   |
|     | TATIONE                                              |        | 335  | _                                                      |       |
| 348 | H - /                                                |        |      |                                                        | 144   |
| 347 | المراهات                                             |        | •    |                                                        | 11-   |
| 347 | مل نفات                                              |        | 1    | عدر کی وجہ سے اشار مدے تماز پڑھٹا جا کڑے               | 9001  |
| 347 | ن دونماز در کی محصیص کی دجربات                       |        |      | واحب:۳۳                                                |       |
| 347 | فبيراوني كالمنيات                                    | 101    |      | جوجنس كمزت بوكر فمازنه بإحد يحكاس كاكياهم              | 1944  |
|     | هامیسهٔ ۱۳۹                                          |        | 336  | T T                                                    | 1     |
| 348 | ورقول كاسماجد شرائك أفيوت                            |        | 1    |                                                        |       |
| 348 |                                                      |        |      | مذر کی بنا پر نماز پڑے کے فقف طریقے                    | llm b |
| 349 | ساجد شن شاز کے نے مورڈ ن کوجائے کی اجازت             | 100    | 9    | ماب:۳٤                                                 |       |
|     | £-i-ylq                                              |        |      | اُن کریم اُن اُنگاری کے جد معزت دبو یکر اماست کے<br>ست |       |
|     | ب نماز عشاء اور رات كا كمانا تيار مول توكياهم        | e 10   | 33   |                                                        |       |
| 346 | 1                                                    |        | 33   |                                                        | -     |
| 250 |                                                      |        |      |                                                        |       |
|     | زے وقت میں پہلے کھانا کھائے کے جواز کی               | 10     | ۸ 34 | ال لغات                                                | 11"/  |

| <u> </u> |                                                   |      |     |                                                  |     |
|----------|---------------------------------------------------|------|-----|--------------------------------------------------|-----|
| ملج      | منوان                                             | +    | مو  | مخوان                                            | اب  |
|          | جعد کی داست اوراس عل مرنے والے کی فعیلت کا        | 144  | 350 | صورتون كاذكر                                     |     |
| 358      | . بيان                                            |      |     | باب: ٤١                                          |     |
| 359      | احل الخات                                         | 148  |     | جوهض الميك نماز بزمه جهامؤ يحروه نماز باجماعت با | 109 |
|          | جعسكدن بإدات عمد مرسة واسف كاسعادت                |      | 350 | ليواس كاكياهم ب                                  |     |
| 359      | J.                                                |      | 351 | حل لغات                                          | 17+ |
|          | پا <b>ب:</b> ۲                                    |      |     | قرض تماز دوبارہ باجاعت پاشنے کے جواز کی          | 141 |
|          | امور خرادراجا مي دعا ك في عيدين شي مورول          | IA+  | 351 | صورتي                                            |     |
| 360      | كوچائے كى اجازت ہے                                |      |     | واب:٤٢                                           |     |
| 360      | حل الغات                                          | IA1  | 352 | جعد کے دن عسل کرنے کی انسیات کا بیان             | FHF |
| 361      | صورة و كوفيرو يركت كاعافل شي جائے كا جازت         | IAT  | 353 | حلافات                                           |     |
|          | ينب:٨٤                                            |      | 353 | عدالهادك كاوجرتهيه                               |     |
| 381      | المازميد ميليادر بعدش كوئى فماز جا بزنيس          | 1AP  | 354 | جعد کے مسائل اور ا حکام                          | êF1 |
| 361      | ملافات                                            | IAP  | 354 | عل لغات                                          | i I |
|          | عیدگاہ میں نماز مید کے علادہ تقل نماز پڑھنا محرود | IAA  | 354 | عدد السادك كرون مل كرف كاجوت                     |     |
| 361      | 4                                                 |      | 355 | جعد كم ون مسل كالمحم                             | INA |
|          | واديد: ٤٩                                         |      |     | باب: ۲۳                                          |     |
| 362      |                                                   |      |     |                                                  | 144 |
| 363      | مل الفات                                          | IAZ  | 356 |                                                  |     |
| 363      | هالت سترش نماز تصرير يصفي وضاحت                   | IAA  | 358 | عليه يزهد كے چاما حكام                           | 141 |
|          | واب: ۵۰۱                                          |      |     | EE:                                              |     |
| 365      | A. B. A. A.                                       |      | 356 |                                                  | 127 |
| 365      |                                                   |      | 356 | _                                                | 121 |
| 365      | عدركا وجست سواركا يرتمازين عناجا تزيه             | 191  | 357 | بين كرخطيد پڙستا ڊھت ہے                          | 120 |
|          | باب:٥١                                            |      |     | باب:۹                                            |     |
| 367      | - 4 1                                             |      | 357 | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7          |     |
| 367      |                                                   |      | 358 |                                                  | 144 |
| 367      | فمازوتر سيكوجوب كافيوت                            | 1917 |     | هاب: ۲٪ ع                                        |     |
|          | <u> </u>                                          |      |     |                                                  |     |

| 1   | عنوان                                             | باپ     | منح        | عزان                                                             | باب   |
|-----|---------------------------------------------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------|-------|
|     | نمازش بوفت مرورت امام كوكس طرح آ گاه ك            | +  +-   |            | هابي: ۵۲                                                         |       |
| 380 | جائے؟                                             |         | 388        | نمازوترك تينون ركعات ش قراءت كابيان                              | 190   |
| 380 | حل لغات                                           | rim     | 369        | نماز وتركئ تمن ركعات اورمتحب قراءت كافهوت                        | 144   |
| 380 | تمازچى امام كتلقين كرسف كاطريق                    | ria     |            | هاميد: ۵۳                                                        |       |
|     | واحيده                                            |         | 371        | وتركى نمازيس سلام كماتحدة مدنيين                                 | 194   |
| 380 | كون كى جيز نماز كوة زنى باوركون كى جيز بين قرالى  | 414     | 371        | نبازور کے آخریم سلام مسلون ہے                                    | MV    |
| 381 | طل الغات                                          |         |            | ۵٤:ب <del>يل</del> و                                             |       |
|     | المازي كے سامنے سے آدى دفيره ك كزرنے              | ria     |            | رات کے شروع ورمیان اوراس کے آخر می ور                            |       |
| 381 | ے ارائیں اواق                                     |         | 372        | پُ مے کا بیان                                                    |       |
|     | پانېدا ۲                                          |         | 373        | مل لغات                                                          |       |
| 381 | مورج كريمن كي نماز                                | PI4     | 373        | فما زوتر کے اولات کا ذکر                                         | F+1   |
| 383 | الفات الم                                         | rr+-    |            | باب:٥٥                                                           |       |
| 383 | زماندجا إليت كايك باطل عقيده كارويد               | tri     | 374        | نماز شریمول جانے پر دو تورے دا جب ہیں<br>م                       | r.r   |
|     | باديا ٢٠٠                                         |         | 374        | على لغات                                                         |       |
| 384 |                                                   |         |            | تجده سيوش ائمهُ دين كے مشکف اتوال                                | r • F |
| 38  |                                                   |         |            | واب:٥٦                                                           |       |
| 38  | نمازاستخاره کی اجمیت                              | ***     | 376        | سورت می شرانجدهٔ تلاوت کابیان<br>سریتان کی شرانجدهٔ تلاوت کابیان |       |
|     |                                                   |         | 376        | مجدهٔ خلاوت کے مقابات اور شرقی هیشیت کا تذکرہ<br>مصادر           | וייי  |
| 30  |                                                   |         |            | جاب: ۲۵<br>ا نمازش بات چیت کےمنوخ ہوئے کا بیان                   | *+4   |
|     | باند کی در از | -       | 377<br>378 | ا حارت ہوت ہیں۔ سے حور ہونے و بیان<br>ا حل لغامت                 |       |
| 38  | 1                                                 |         |            | المازش بولنااور بالل كرناح ام ب                                  | - 1   |
| 38  | 6 4. T. But                                       |         |            | پاپ:۸۵                                                           |       |
| 38  | مردا مران اور چاست ی رضا دین اور بردت<br>باف: ۱٤  | . , , , | 379        |                                                                  | ri.   |
|     | ماه رمضان کے آخری عشرہ ٹل کوٹ عمیادت کا           | 274     |            |                                                                  | rll   |
| 38  |                                                   |         | 379        |                                                                  | rir   |
| 38  | 141                                               | 1       |            | ر باب:۹۵                                                         |       |

| مؤ  | مؤاك                                         | اب          | ٧   | عموال                                          | 4        |
|-----|----------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------------------------|----------|
| 397 | ظبر کی نمازے پہلے اور بعد نماز سنن کی فضیلت  | 10.         | 389 | آ فری عشره میں عبادت بوی کی تو منج             | tri      |
|     | وانب: ٧١                                     |             |     | ماب:۵۱                                         |          |
| 398 | هل نما ذکر چی پڑھنے کی فضیلت                 |             | 390 | نماز فبجد كابيان                               | rrr      |
| 398 | سنن ونوافل محريس يز منامتحب ب                | ror         | 390 | محل لغات                                       |          |
|     | واست:۷۲                                      | 1           | 390 | 1                                              | الما سوم |
| 398 | خاندكته سيكها تدرقمازيز صفاكا فبوت           | rar         | 391 | تهدك روايات ش تليق                             | rra      |
| 399 | حل لغات                                      | ror         | 391 |                                                |          |
| 399 | خاندكعه كاندر فمازيز بصف كي توهيع            | tab         |     | المنابعة المالة                                |          |
|     | باب:۲۳                                       |             | 391 | قرض در يام کى ندمت اورسلت فجر کى فضيلت         |          |
| 400 | جس فنص کے دویا تین بیٹے توست ہوجا کیں        | PAY         | 392 | مل لغات                                        | የሥለ      |
| 401 | من لفات                                      | 102         | 392 | فجرى فما زسنت كى ايميت                         | HP*4     |
| 401 | نا بالغ مرنے والے بچول کی شفاعت              | ran         |     | باب:۲۲                                         |          |
| ^*  | باب:۶۲                                       |             | 393 | فحرك بهكى ووركعت شي سنت قراءت كابيان           | 1        |
|     | اللد تعالى ك نزد كي برك آوى ك بارك يس        | 104         |     | ملاقات                                         |          |
| 401 | نیوں کی گوائی معبول ہے                       |             |     | جرك سنون من كل ين أيها الكافرون" اور           |          |
| 402 | حل لغات                                      |             | 393 | " قُلَّ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ " رِرْ صَامِتُ ب  | }        |
| 402 | مالحين امت كي كوابن كي اميت                  | PYI         |     | ٦٨٠٠٠٠                                         |          |
|     | پاپ:۵۷                                       |             |     | ا فراز فجر کے بعد طاوح آفاب تک ای جگه بیشنے کا | 777      |
|     | جنازه کی جاریائی کوچاروں کنارول سے اشائے کا  | FYF         | 394 | بياك                                           |          |
| 403 | ن <b>وا</b> ك                                |             | 394 | ا مل لفات                                      | ماماء    |
| 403 | عل <i>بقا</i> ت                              |             | 395 | ا نماز فجر کے بعدای جگر از کروا ذکار کی فنتیلت | rra      |
| 403 | جنازه كواشا سفركامستون فريشه                 | <b>የ</b> የም |     | باب: ۲۹                                        |          |
|     | يامية ٢٠١١                                   |             | 398 | ا نما زعشاء کے بعد ما رو کھا سنائش کی تصنیات   |          |
| 404 | مورت کا جناز و کے <u>یکھ</u> ی آنا جا کزشمیں |             |     | ا حل لغات                                      |          |
| 404 | من لغات                                      |             | 396 | ا ال مديث كي في حيثيت                          | re A     |
|     | جنازہ کے چیچے موروں کے آئے یا شا نے کی       | <b>74</b> 2 |     | واجه: • ٧                                      |          |
| 404 | وضاحت                                        |             | 397 | ا نمازظهر کے بعد دورکھنٹ سنت پڑھنے کا فبوت     | ٩٣٩      |

| ملح | خواك                                               | ١إب | سو  | مثوان                                                | باب    |
|-----|----------------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------------------------|--------|
| 415 | دكازكا مطلب                                        | 1   |     | بانينا ۷۷                                            |        |
| 415 | مل بيات                                            | r   | 405 | نماز جنازه جس ميارتجبيرول كانطان                     | AFT    |
| 416 | ركاز كاثبوت اوراس كأسحم                            | ۳   | 405 | مل نفات                                              |        |
|     | <b>پایت:۲</b>                                      |     | 405 | نماز جنازه بش جارتجميرون كاثبوست                     | Y 4. + |
| 416 | ہر خمرہ بھلائی معدقہ ہے                            | #   |     | ۷۸:بىلو                                              |        |
| 416 | بركار فيرك مدقد بوف كاثبوت                         | ۵   | 406 | فماز جنازه می میت کے لئے دعا کرنا                    | 1      |
|     | بالباد                                             |     | 406 | تمل دعا كاذكر                                        | 14F    |
| 417 | جس يرمدقد كياجائ است بديقول كرا                    | 4   |     | بالبية ٧٩                                            |        |
|     | غلام اور اویشی کے والا م کا حق دار آنداد کرتے والا |     | 407 | قبرتیاد کرنے کے لئے لحد بنانا سنت ہے                 | 1      |
| 417 | مولی ہے                                            | ļ   | 407 | حل لغات                                              | l í    |
| 419 | ٦- كِتُلَبُ الصَّوْمِ                              |     | 407 | قبرتیاد کرنے کے دوطریقے                              | 740    |
|     | پانین: ۱                                           | '   |     | باب: ۸۰                                              |        |
| 418 | روز سے کی فضیات                                    | 1   | 408 | قیرهش سوال وجواب<br>ما                               |        |
| 418 |                                                    | 1   | 409 | مل لغات                                              |        |
| 418 | روزون كفؤائد                                       | ۳   | 409 | ال توركيا حوال                                       | rza    |
|     | <del>باب</del> :۲                                  |     |     | <b>باب:</b> ۸۱                                       |        |
| 42  | 7                                                  | "   |     | نى كريم عليد العلوة والسلام كا ايني والده كي قبرك    | 1 1    |
| 42  |                                                    |     | 410 | زیارت کرنا<br>حل در                                  |        |
| 1   | بھوک کے فعدائل اور ناجا تز کاموں سے پر بیز کی      |     | 411 | حل لفات<br>نم کی منا ملومال میزاند سر مارد کرد. میرا |        |
| 42  |                                                    | 1   |     | نی کریم علیدالعسلولاوالسفام کے دالدین کی نجامت کا    | r Ai   |
|     | Tingly                                             | ١.  | 411 | آونت<br>م                                            |        |
| 42  |                                                    |     | 445 | بلغب: ۴۲<br>زیارت تجورکی اجازرت کا جورے              | PAP    |
| 42  |                                                    |     | 412 | 10                                                   |        |
| 42  | <i>d</i>                                           |     | 412 | 100 2 11                                             | 6      |
| 42  | 1                                                  |     | 415 | 14.85.4                                              |        |
|     | باب:٤                                              |     |     | باب: ۱                                               |        |

| نو  | عنوان                                                | اب                            | ر , | عوان                                             | ب ا          |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|--------------------------------------------------|--------------|
|     | الماساة                                              |                               |     | ر گوش کھانے کا جواز اور ایام بیش کے روز دل کی    | 7 17         |
| 434 | سفر چی روز ه کھو لنے کی اچا زست                      | ۳.                            | 425 | فيب أ                                            | 7            |
| 434 |                                                      |                               | 425 | ل المالت                                         | P #          |
|     | مسافر کے دوزو رکھے یا ندر کھنے ہی اختلاف کا          | rr                            | 425 | ر کوئی کے ملال ہونے کا بیان                      | <i>†</i> 100 |
| 435 | 55                                                   |                               | 427 | فلی روز وافظار کریے کا جواز                      | 14           |
|     | 1 • i- <sub>i-i</sub> -i-                            |                               | 427 | ام بيش كروزول كى فنسيلت                          | 11           |
| 435 | وسال اور غاموثی کے دوزے کی عما نعت                   | 2                             |     | واديدات                                          |              |
| 436 | على لغايت                                            |                               |     | م میں سے کوئی محض حضرت بلال کی اوّان پرایی       | i   12       |
| 436 | وصال كمدوزول كامما نعت كالمحتيل                      | ra                            | 428 | ار گارندند کرے<br>م                              |              |
| 438 | صوم دصال بین قداجب                                   | PY                            | 428 | مل الفات                                         | ' IA         |
| 436 | رسول الله الله المنافقة على مصوم وصال يراهكال كاجواب |                               |     | معرت بال او كول كومرى كمائے كے لئے اذان          | 19           |
| 437 | الماريم المواقية المستسل في محين                     |                               | 428 | كة والعد بيداد كرتے تھے                          |              |
| 437 | صوم موسكونت كى مما نعت كى وجه                        | 179                           | 429 | وتت سے پہلےاذان دینے کی حقیق ور دید              | r+           |
|     | مانب: ۱ ۱                                            |                               |     | پامپ:۲                                           |              |
| 437 | الم متحريق بس رود ار كف كى ممانعت                    | ۳+                            | 430 | روزہ دارے لئے محین لکوائے کا جواز                | ri           |
| 437 | حل لغات                                              | 171                           | 430 | مللاات                                           | rr           |
| 438 | المام الشريق اوران يس روزون كي ممانعت كي وضاحت       | 14.4                          | 430 | روزه واركے فصد لگانے ش اشكا الحكاف               | **           |
|     | واب:17                                               |                               |     | ٧٠٠٠                                             |              |
| 438 | منعه كالوراكرنا واجب ہے                              | ساما                          | 431 | حالت جنابت ش مروزه واركاميح كرنا                 | rr           |
| 439 | مراهات                                               | P <sup>r</sup> P <sup>r</sup> | 431 | مل العاسط                                        | ra           |
| 439 | تذرك اعتلاف كاحامام ومسائل                           |                               | ľ   | جنى كروز ادراحكام بدانياء كمحفوظ                 | j.a          |
| 439 | الذرك احكاف كي صورتين                                | ľΥ                            | 432 | مونے کی وشاحت                                    |              |
| 440 | ٧- كِتَابُ الْحَجِّ                                  |                               |     | پائي- ۸                                          |              |
|     | باي:1                                                |                               | 432 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1          | 72           |
| 440 | ن کی ادا میلی میں جلدی کر سف کابیان                  | 1                             | 433 | حل لغات                                          | ra           |
| 440 | مل لغات                                              | ۲                             | ŀ   | روزه داد کے لیے اپنی بیوی کا بوسد لینے میں احتاف | rf           |
| 440 | ع کادا نیکی شرجلدی کی مکتسیس                         | ۳                             | 433 | كامؤقف                                           |              |

| ملح | عوال                                           | بإب  | منح        | مؤان                                         | إب        |
|-----|------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------------|-----------|
|     | <b>باب:</b> ۸                                  |      | 441        | ئے کی فرضیت کا بیان                          | pr        |
| 450 | احرام کے بعد عمرہ چھوڑنے پر قربانی دینے کا تھم | r.m  |            | <b>باب</b>                                   |           |
| 451 | أيك قرباني بين كائے ذرج كرنے كي محمت           |      | 441        | مج اور ما بی کی نضیاست                       | ۵         |
|     | <b>مانب: ۹</b>                                 |      | 442        | حل لغاست                                     | ٧         |
| 451 | فيرح م كاشكاد عوم كے ليے كھانا جائزے           | rt   |            | م من ماتی کمرف مغیره کناه معاف موس           | 4         |
| 452 | من الفات                                       |      | 442        | U.T.                                         |           |
|     | عوم کے لیے فیرعوم کے شکار کے جواز بی اندی      | YA.  | 442        | تى عمر داوران شرافرى موسف دالىرةم كى الهيت   | ٨         |
| 452 | انتلاف                                         |      | ŀ          | باب: ۳                                       |           |
|     | والميادة ا                                     |      | 443        | فی کے کیے احرام یا عرصنہ کے مقامات           | 4         |
| 453 | محرم کے لیے موذی جانورکو مارنا جائزے           | 79   | 444        | مل لغات                                      | 1+        |
| 453 | محرالفات                                       | ۳٠   | 444        | میلات کامفہوم اور جرست کے الگ میقات کا ذکر   | -11       |
| 453 | موز کا چانورون کا ذکر                          | ۳۱   |            | باب:                                         |           |
|     | ياب:11                                         |      | 445        | محرم سكلها سكاعان                            | IF        |
| 454 | عرم کا تکاح کرناچا کڑے                         |      | 448        | طرالفات<br>المالفات                          | ٣         |
| 454 | حل نعات                                        | gwyw | 446        | محرم کے لیے جائز اور نا جائز لہاس کی تفعیل   | ١٩٠       |
|     | عزب مون كم ما ته في كريم طوليكم كان            | re   |            | باب:۵                                        |           |
| 454 | كالنعيل                                        |      | 447        | احرام کے بعد محرم کے لیے ٹوشیونگا ناچا ترقیس |           |
|     | 17:44                                          |      | 447        | طرالغات *<br>مدر مرخکت                       |           |
| 455 | AA 1-                                          |      | 448        | منوعات احرام كي عكمتيس                       | 12        |
| 456 |                                                |      |            | باب: <sup>م</sup>                            |           |
| 456 | - 44 Iv                                        | P2   |            | . 64                                         | IA<br>III |
|     | 14:44                                          |      | 448        |                                              | 17<br>P+  |
| 456 | · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            |      |            | " " " " " "                                  | ' *       |
| 457 | 1 .01 0                                        |      |            | <b>هاب: ۲</b><br>حیش دانی مورت کانچ          | ۱۳۱       |
| 45  |                                                | - 1  | 449<br>450 | le le                                        |           |
| 45  | برامودن مسیست ه بیان<br>باب: ۱ ٤               |      | 450        | * ( .                                        |           |
|     | 1 4-444                                        |      | 700        |                                              |           |

| <u> </u>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |                                             | === |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------------------------|-----|
| مل            | منوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ψļ   | سل  | متوان                                       | اب  |
| 470           | باورمضان شرامروكرن كالمنيات كاديوبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4+   | 459 | كعب كاردكرد ببلغ تمن طواف يس دل كرا         | rr  |
| -             | هاب!۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 459 | ملاقات                                      | 4   |
| 470           | مكرمديش واظل بوسف كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 41   | 459 | رال اوراس كي مناز والعنام كالبوت            | 44  |
| 471           | حل لغامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44   |     | بابب:۵                                      |     |
| 471           | في كمد كدن دمول القد المائية في كالمطرك مطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 411  | 460 | مز دلفہ میں دونماز وں کوچھ کر کے پیٹھٹا     | 40  |
|               | يادينة ٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 460 | عل لايات                                    | ďΫ  |
| 471           | ئى كرىم ئىنى تىلىم كى قبركى زيارىدىكرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ala. |     | مزولفه يمل مقرب وعشاءاورعرفات بس ظهروعمركو  | 72  |
| 472           | Im a Baylor true I and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ar   | 461 | جمع كريامسنون ہے                            |     |
| 473           | ٨- كِتَابُ الزِّكَاحِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     | مزولفه شي مغرب وعشاء أيك اذان اور أيك       |     |
|               | هاب: ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 462 | وقامت كساته يزحى جائيس كى                   |     |
| 473           | تعلية لكاح كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1    |     | باب:۱۳                                      |     |
| 474           | طل لفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | r    | 463 | جرات كوكتكريال مارنا                        | 174 |
| 474           | لكاح فأحكتول اورقسمون كي دشاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۳    | 464 | مل لغات                                     | ٩٠  |
|               | واجب: ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |     | جرات کو ملوع آ فآب کے بعد کنگریاں مارنا سنت | 10  |
| 475           | فاحكاهم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Le.  | 484 | 4                                           |     |
| 475           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵.   |     | باب                                         |     |
| 475           | فاح كفرائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۲    | 464 | محرم كاقرباني كي جانور يرسوار بون           | or  |
|               | ياپ:٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 465 | حل لغات                                     | ۳۵  |
| 476           | كنوارى لا كيول متعلكات كي ترغيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    |     | شدید ضرورت کے وقت قربانی کے جانور برسوار    | ۵۳  |
| 477           | حل نفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٨    | 465 | بونا جا تزہے                                |     |
| 477           | فوجوان كنواريول سنة تكاح مكفوا كد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    |     | بانب:۸۸                                     |     |
|               | باب:3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 466 | سنح قران مستولنا ہے                         | ۵۵  |
| 477           | پاچ مسم کی موراوں کے نکارج سے بہتنے کامیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1+   | 469 | مل لغات                                     | PA  |
| 478           | المناسق المناس | 11   | 469 | في قر ان سب سے العنل اور سنت ب              | 94  |
| 478           | عَكُوره إلا مورة ل عالماح جائزا يرييز العلى ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۱۲   |     | باب:۱۹                                      |     |
|               | پاپ:۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 470 | اورمضان البادك بنل عمره كرف كافضيات         | ۸۵  |
|               | بانجوميدندى بجائے بيج دينے والى سياه رئك الاك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۳    | 470 | عل لغات                                     | 4   |
| $\overline{}$ | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     | <del></del> -                               |     |

|     |                                             |              |     |                                              | <u> </u> |
|-----|---------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------------------|----------|
| 1   | متوال                                       | اب           | سو  | عوال                                         | إب       |
|     | عاقل وبالغ لركى كواس كى مرضى كے خلاف تكام   | ۳.           | 479 | 474.6506                                     |          |
| 486 | مجبور فبيس كيا جاسكنا                       |              | 479 | مل لغات                                      | 10       |
| 486 | احتاف کے جوایات دولائل کا بیان              | ۱۳۱          | 479 | تكاح كے مقصد و معيار كى نشائدى               | 10       |
|     | ماجية ١                                     |              |     | <b>بانب:</b> ۲                               |          |
|     | مورت کواپل پوچی اور خالہ کے ساتھو تکاح علی  | ***          | 480 | تمن چيزول شمانگوست کا جوت                    | 14       |
| 488 | ج کرنامنون ب                                |              | 480 | مل لغات                                      | 14       |
| 488 | يزكوره بالاممانعت كياتوشيح                  | Pripr        |     | مرجيز بالذات منيد بيكن متعد مخليق كالمنهار   | IA       |
|     | 1 Yangala                                   |              | 480 | ے مغیر شاول مٹول ہے                          |          |
| 489 | حد (مادشی ثناح) کی فرمست کا جوت             | <b>1</b> " " |     | Ytujela                                      |          |
| 490 | علىلغات                                     | 20           | 481 | والدكاء بى كنوارك يى ساجازت يديكاميان        | . 14     |
| 490 | حرمت كالمختيق                               |              | 482 | حل بغات                                      | 4+       |
|     | ياب: ١٣٠                                    |              |     | تکاح کے لیے ماقل و بالغ لؤی کی رمشامندی      | rı       |
| 491 | مزل کابیان                                  |              | 482 | ضروري ب                                      |          |
| 491 | ملاقات .                                    | ۳A           |     | بغبنه                                        |          |
| 491 | مرل كانوى اورا مطلاح معانى                  |              | 482 | يتيم ركبن كے ليے شرور كى سامان جيز تيار كرنا | ۲۲       |
| 491 | فكارز ق كى بناء يرمز ل يامبداة نيدنا جائز ب | f* •         | 483 | مل اخات                                      | ۳۳       |
| 492 | مزل ياشيد توليدك جائزه جوبات                | 471          |     | یتم اور فریب از کول کی شادی کے لیے مدد کرنا  | ۲۳       |
|     | 16:44                                       |              | 483 | سنت بوک ہے                                   |          |
|     | مكل شرمكا كوچود كر برطرف سے موران ك         |              |     | باب ا                                        |          |
| 492 |                                             |              |     | المحتواري سرمنا متعى اورمطافته إجودت اجازت   | ۵۲       |
| 492 |                                             |              |     | حاصل كر_قىكاميان                             |          |
| 494 |                                             | le, le,      | 484 | الملاقات                                     |          |
|     | بنپ:۵۱                                      |              |     | الممن عاقل د بالغ لزى كاللاح اس كى اجازت ك   | 14       |
| 493 |                                             |              | 1   | بغيرجا تزنيس                                 |          |
| 493 | 1.                                          |              |     | بلب:۱۰                                       |          |
| 493 |                                             |              |     | - Hr                                         | PA.      |
| 49  | يوى كى دُير يس مصاع كرتے والے منتی ويس      | P'A          | 485 | اعل لغات                                     | 14       |

| لإس         |                                            |     | 23  | ند امار اعظر پیش                                               | <u> </u> |
|-------------|--------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------|----------|
| سو          | مؤان                                       | ہاب | مز  | عنوان                                                          | ہاب      |
| 502         | مين كى حالت يم طان تر كوق ع كافهوت         | 4   |     | يامب: ١٦٠                                                      | _        |
| 502         | حل بعنات                                   | ٨   | 495 | يج بسر والے كا بوتا ب                                          | 5"4      |
| 503         | حاسب جيش مي طاول دسين كى بحث               | 4   | 498 | حل الخات                                                       | ۵-       |
|             | وامينة                                     |     | 496 | يول كا يجرش بركا اوراويش كا يجدما لك كا موكا                   | 21       |
|             | طلاق ديية بن مدووالي كوكميل تماشا يناف كي  | 10  | 496 | اسلام عن ثبوسته نسب كالحريق                                    | ٥r       |
| 503         | ممانعت                                     |     | 497 | ٩ كِتَابُ الْإِسْتِبْرُ آرِ                                    |          |
| 503         | مل الماست                                  | ø   |     | يامية 1                                                        |          |
| <b>5</b> 04 | طلاق وسينه چي مدينري کاپس منظر             | II. | 497 | مالم مورت كراته بماع كى ممانعت                                 | 1        |
|             | Oingle                                     |     | 497 | مل لفات                                                        | ۲        |
| 504         | ويمانے كى طلاق جائز كائن                   | ir  | 497 | التبراء كالفوى اورشرق متنا نيز التبراء كالحكمت                 | ۳        |
| 506         | الله الله الله الله الله الله الله الله    | 11" | 498 | ١٠ - كِتَابُ الرِّضَاءِ                                        |          |
|             | الله ويان اور مروش كى طلاق وقيره والتي فيل | ip  |     | باب:۱                                                          |          |
| 505         | بموتى                                      |     |     | دودهد وي وشدحرام موتاب جونب سے حرام                            | 1        |
|             | واجها ا                                    |     | 496 | بوتاب                                                          |          |
| 508         | مورسة أوصل افتياروية سيطلاق والتح فيس موتى | 11  | 499 | ا حل المانات                                                   | r        |
| 506         | مل اعامت                                   | 14  | 499 | حرمب دضاحت کی حقیق                                             | ۳        |
| 506         | مخير كى بحث اوراس كالهل مظر                | IA  | 500 | ١١ - كِتَابُ الطَّلَاقِ                                        |          |
|             | بانيناه                                    |     |     | <b>مادی</b> : ۱                                                |          |
| 6Ö8         | مكود اوفرى كمسيعة زادى كم بعدافتياركا فبوت | 14  | 500 | طلاق دیے جس تراق کرنا                                          | I        |
| 508         | حل لفاست                                   | f*• | '   | من لغات                                                        | ۲        |
|             | معكومه أوقد ك كوآ زادى في كيديث برك باس    | 71  |     | لمَالَ يُسْ طَلُولَ وَيَا كَالْ اورد جَوْعٌ كُمَا تَا يَتِ الو | *        |
| 508         | د بنے باند بے کے اختیار کی محتیق           |     | 500 | جاتاب                                                          |          |
|             | واحبار                                     |     |     | ۲:سوان                                                         |          |
| 509         | لونڈ کا کی طلاق کا ہوان                    |     | 501 | طلاق کے بعد عدت کر ارسے کا جوت                                 | *        |
|             | لونڈی کے سلیر سرف دوطلاقی اور صرف دوجیش    | **  | 501 | مخل لغات                                                       | ۵        |
| 509         | U <u>t</u>                                 |     | 501 | طلاق دینے کے بعدر جوم کا جوت                                   | 4        |
|             | وانب: ٩                                    |     |     | پاپ:۳                                                          |          |

| المؤ | منوان                                           | باب | منحد | مئوان                                        | إب         |
|------|-------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------|------------|
| 518  | ١٢ - كِتَابُ النَّفْقَاتِ                       |     |      | طلاق معلظہ شرعورت کے لیے مکان اور تفقد کا    | rr         |
| 518  | <i>عل لغ</i> ات                                 | 1   | 510  | جُوت                                         |            |
| 519  | الى دميال يررز ق ملال خرجة كرف كالفائل          | ۲   | 510  | مل لغات                                      | 10         |
| 519  | ١٣ - كِتَابُ التَّنْبِيْدِ                      |     | 510  | مطلقه مغلظه م ليم مكان اوريان نفقه كي بحث    | 77         |
|      | 1: play                                         |     |      | بادينة * 1                                   |            |
| 519  | مديرغلام كوفر وشست كرسن كابيان                  | 1   |      | جس مورست كا خاد تدفوت موجائة اس كي عدت كا    | 74         |
| 520  | حل لفات                                         | r   | 512  | بيان                                         |            |
| 520  | غلاى كى رسم كا خاتر اور در فلام كي فروضت كى بحث | •   | 512  | حل لغات                                      | ۲A         |
| 1    | وابيه                                           |     | 613  | حامد مورت كى عدت اس كاوشع حمل ب              | 79         |
| 520  | غلام کی ورافت کاحق دارآ زاد کرنے دالا ہے        | P.  | 514  | حل نفات                                      | 1          |
| 521  | غلام کی وفا مکاحق وارمحق ہے                     | ۵   |      | وفاستوازواج كي آيت كاتمم صالمداور توفريون    | m          |
| 621  | ١٤ - كِتَابُ الْكَيْمَانِ                       |     | 514  | علاوہ خواتین کے لیے ہے                       |            |
|      | واديدة أ                                        |     |      | هامينة 1                                     |            |
| 521  | مجوئی حم کھانے کی ممانست                        | 1   |      | جس مورت كا شوير فوت بوجاع ادراس في د         | ۳۶         |
| 522  | حل لغات                                         | ۲   | 516  | اس كامبرمقرد كيا مواورت اس كما تهديداع كيامو |            |
|      | حتم كى السام كين فوس و بخاوت كى غدمت اور        | ٣   | 615  |                                              | ~~         |
| 522  | صارى كى قضيلت                                   |     |      | ميرك تقرير اور رفعتى في بليد يده بوق والى    | ماسا       |
|      | بالبياء ٢                                       |     | 515  | مورت مرسى ميراث اورعدت كي حل واربوكي         |            |
|      | مناه كامنت من هم توزنا ادر كفاره ادا كرنا واجب  | 6"  |      | 1 Yangan                                     |            |
| 523  | 4                                               |     | 516  | ايلاء عن زياني رجوع كرنا                     |            |
| 523  | على لقات                                        | ۵   | 516  |                                              | MA         |
| 523  | شدبد فسركي والمن يس نذركاهم                     | ۳   |      | ایلاء علی عدر کی صورت علی دوان سے دجوع کر    | P-2        |
|      | ياجه: ٣                                         |     | 516  | ليناكان ب                                    |            |
| 524  |                                                 |     |      | ياب:۱۳                                       |            |
| 524  |                                                 | A   | 517  | 1                                            | <b>7</b> A |
| 525  |                                                 | 4   | 517  |                                              | <b>29</b>  |
|      | Engly                                           |     | 517  | خنع كى طلاق كافهوت                           | 4          |

| 201 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |                                            |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------------------------------------|-----|
| مؤ  | مخزال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | إب   | سنج | عوال                                       | أبب |
|     | غیرمسلم وی کی جان مال اور آ برو کی هاهت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ١٨   | 525 | متم مين النشاء الذكيني كالمتلم             | 1.  |
| 538 | مسلمان محران کی ذرواری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 528 | عل لمغات                                   | 4   |
| 538 | ١٦- كِتَابُ الْجِهَادِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 526 | متم کے بعد متعل ان شا واللہ کہنے کا تھم    | 514 |
|     | باب:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 527 | ١٥ - كِتَابُ الْخُدُودِ                    |     |
| 538 | عابدين كياثورتون كى حرمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1    |     | بالميدة أ                                  |     |
| 539 | حل اشات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | r    | 527 | شراب جواادرد مكرجيزون كماحرمت              | 1   |
|     | عابدین کے الل وعیال اور بال کی حفاظت فرش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۳    | 527 | حل لغات                                    | ř.  |
| 539 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 527 | شراب جواً انبز آلامت عناء کی حرمت کے دلاکل | ۳   |
|     | وتعيدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     | ۲:بونو                                     |     |
| 539 | الشكركوميمين ومت اجم أموركي وميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۳    | 528 | شراب نوشی اورچ دری کرنے کی سزا             | #   |
| 540 | ملافات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۵    | 530 | من بعات                                    | 9   |
| 541 | ابرافكركوا بم أمورك تاكيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٧    | 531 | شرانی کی سزاکے بارے میں چھوشروری احکام     | ۲   |
|     | واب:۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 1   | ياب                                        |     |
| 541 | شلدكرنے كاممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 631 | باتعاكائن كاليت كابران                     | 4   |
| 541 | مل الحاث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٨    | 532 | ا حل لغات                                  | A   |
|     | البيلة عكل اور حريد كم مرتدول كم مثله كرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 532 | چەركے باتھوكائے كى تحمت                    | 4   |
| 541 | کاوچہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     | پاپ:3                                      |     |
|     | باب:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 533 | شہات کی وجہ سے صدور ساقط موجاتی ہیں        | l•  |
| 542 | الغ مو _ كى علامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [#   | 533 | مل نفات                                    | 11  |
| 543 | حل لغات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14   | 533 | مدودالله كم نفاذ شراحتياط كى تأكيد         | IF  |
| 543 | بوقر يلد كي عبدهم في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IF   |     | والبيط                                     |     |
|     | المسادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -    | 533 | شادى شده زانى كوسنكساركرنا                 | ۳   |
| 544 | لاش کے بدیے میں مال کیما جا ترجیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I۳   | 536 | من لغاست                                   | II" |
| 544 | مل لغات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IIK. | 536 | رجم كرنے كے دلاكل                          | IΔ  |
| 544 | مرد بے کوٹر وشت کرنے کی مما تعت کی وجوہات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۵۱   |     | البيار                                     |     |
|     | المنابعة الم |      | 537 | مسلمان کوؤی کے بدیے میں گمل کرنے کا تھم    | Ħ   |
|     | مال فنيمت كالتنبيم سے بيلے من كوفر وعت كرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14   | 538 | حل لغات                                    | 14  |
|     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |                                            |     |

|     | عثوال                                             | إب   | مني | . منوان                                  | إپ  |
|-----|---------------------------------------------------|------|-----|------------------------------------------|-----|
| 55  | بهم جنس اور نفتد لين وين بش سود كي حرمت           | 14   | 545 | کاممانعت                                 |     |
| 552 |                                                   | 14   | 545 | مل لغات                                  | 14  |
| 552 | . ( / 194)                                        | IA   |     | ال ننبت تقنيم كرنے سے پہلے فروفت كرنامنع | 1/4 |
| 553 | 261 1                                             | 14   | 545 | 4                                        |     |
|     | Yangla                                            |      | 546 | ١٧ - كِتَابُ الْبُيُّوْعِ                |     |
| 553 | دوغلامول كوايك خلام كرفوش فريدنا                  | **   |     | ياب: ١                                   | İ   |
| 553 | ر پانسنل كى علمده قدر يردوسرى بحث                 | m    | 546 | مشتبه يخرول سے بيخ كانوان                | 1   |
| 1   | Attyala                                           |      | 548 | الحرالفات                                | r   |
|     | ابد تبديل لين م يبله فلفرودت كرا واك              | PP   | 546 | حشته چيزول سے بيختے كى تاكيد             | ۳   |
| 555 | . 2                                               |      |     | وقب: ۲                                   |     |
| 555 |                                                   | rr   |     | شراب اورال کے کارغرول کے ملحون اونے کا   | r   |
|     | لندس بملفروشت كى ممانعت عى اتسار بدكا             | rr   | 647 | بيان                                     |     |
| 555 | اختارف                                            |      | 547 | ملاقات                                   | ٥   |
|     | واب: ۴                                            |      | 548 | شراب كيجس موت براجاع                     | 4   |
| 556 | وموك كى فريد وفرو شت سے محالمت                    | ra   |     | T'ayala                                  |     |
| 556 | حل الغالث                                         | 4.4  | 548 | شراب اورج في كوفر وشت كرف كى حرمت        | 4   |
| 556 | 576178                                            | 74   | 548 | اعل فقات -                               | A   |
|     | 1 - 1-44                                          |      | 548 | شراب كى قروشت كى مما نعت كدادال          | 4   |
| 557 | مرابد اورما فكسك كاست عمالعت                      |      |     | £:-pla                                   |     |
| 557 | يخ مزنينه اورمحا فكه كامنهوم                      | 79   | 549 | سود کھانے والے پرلعنت                    | 1+  |
|     | باب:۱۱                                            |      | 549 |                                          | Ш   |
| 557 | العلول كوتيار موف ي بليافروفت كرنامع ب            | ۳.   | 550 | سود کھائے کے تخصا تاست                   | IF  |
| 558 | عل الغاست                                         |      |     | ٥:سانو                                   |     |
| 558 | باغات كيلول كامرة جافة كاشرق تحم                  | 27   | 550 | أدهارش مودى حرمت                         | ii" |
| 558 | محلول كي ظبورت ببليائ كاحل                        | ساسا | 551 | حل لغات                                  | iL  |
|     | باغ کے معلوں کی مرقد جدائ میں معلوں کو در ختوں پر | 7    | 551 | سود کی اقسام اوراس کی او منبع            | ۵۱  |
| 560 | ير آدر كيخ كامل                                   |      |     | بانيدا                                   |     |

| 7    |                                                  |          | ····· |                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| مل   | خزاك                                             | إب       | اسلح. | منوان                                                                                  |
|      | باب:۲                                            |          |       | 17:                                                                                    |
| 568  | تنگ دست کومهلت دینا                              | ۵۳       | 561   | ٣٥ بيند كرده مجور كالجل بالغ كابوكا                                                    |
| 568  | حل لغات                                          | ۵۵       | 561   | مرسوا فلا بالقابية                                                                     |
| 568  | زى كى ئۆاند                                      | Ya       | 561   | ۲۹ میل داردر متول کی فرونست میں اشکام وقف<br>۲۷ میل داردر متول کی فرونست میں اشکام وقف |
|      | باب: ۱۸                                          |          |       | ١٣:بال                                                                                 |
| 569  | خريد وفروشت شي دحوك دوى كى غدمت                  | 04       | 562   | ۲۸ زځېزځ کارځيمانست                                                                    |
| 569  | مل لغات                                          |          | 562   | l la l                                                                                 |
| 569  | دحوك وسيئة كى قدمت                               | 69       | 562   | ۳۹ می مسلمان کونتهان پنتجائے کی ممانعت<br>۳۰ می                                        |
|      | باپ:۱۹                                           | ļ        |       | 16:44                                                                                  |
| 569  | سب سے مہلے دینارول کوڈ ھالے والا                 | 4+       | 563   | الله الله تحالي مع موسد يرخر بداري كرنا                                                |
| 570  | مل لغات                                          | 11       | 584   | ۲۲ مراهات                                                                              |
| 570  | يمن كے فيج ابوكرب اسعد حمير كى كاسلام            | 44       | 584   | ٣٣ الشاقى يرتوكل كفوائد                                                                |
| 570  | * ١٨ - كِتُكُّبُ الرَّمَّنِ                      |          |       | ياب:٥١                                                                                 |
| 571  | مُللات                                           | ı        | 584   | ۲۳ افغاري كنة كي قيمت لينغ على دفعست                                                   |
| 571  | ر بن كالمسلى اور جوت                             | ۲        |       | ۲۵ شاری کے کی قیت کاجواز اور کار کھے یاند کھے                                          |
| 671  | ١٩ ـ كِتَابُ الشَّفْوَةِ                         |          | 584   | 13                                                                                     |
| 572  | شغه یے سائل ·                                    | l        | 565   | ١٦١ كون وكل كرت يحم على غدام ب فتهاء                                                   |
| 573  | فاكده                                            | r        |       | مر ک حاصد سے لیے من رکتے میں فتہا و کا                                                 |
|      | واهيد: ١                                         |          | 565   | ا مؤتف ،                                                                               |
| 573  | اسيند بروى كى ديوار يرككونى ركفت كاجواز          | ۳        |       | ۲۸ شاری کے کی قیت دصول کرنے کے جواز میں                                                |
| 57,3 | حمل لغات                                         | <b>P</b> | 565   | 1 1                                                                                    |
| 574  | يزوى كي حقوق                                     | ۵        |       | الانبياء ا                                                                             |
| 575  | ٠ ٧- كِتَابُ الْهُزَّارُ عَةِ                    |          | 566   |                                                                                        |
| 575  | طل بنات                                          | 1        | 566   |                                                                                        |
| 575  | زمینوں اور باغات کو بٹائی <i>پر</i> دینے کا جووز | r        | 567   |                                                                                        |
| 577  | مل لغات                                          | ۳ ا      | 567   |                                                                                        |
| 577  | إغباني اوركاشت كارى كرانے كي متعلى دلائل         | ,,       | 567   |                                                                                        |
| Щ    |                                                  |          | `     |                                                                                        |

| مو  | عخاك                                                   | اب  | مو  | عموان                                                                           | ہاب  |
|-----|--------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------|
|     | مِاب:٢٠                                                |     | 578 | ٢١- كِتَابُ الْمُصَائِلِ                                                        |      |
| 584 | نى كريم الملكِّلَةِ كالواضِّع                          | 14  |     | باب: ۱                                                                          |      |
| 584 | مل نفات                                                | 14  |     | وقات کے وقت نی کریم الکائیلم اور شیخین کی عمر کا                                | 1    |
| 585 | نى كريم من اللَّهُ فِي اللَّهِ كَا وَاصْعَ كَاجِاعُ    | IA  | 578 | اطاك                                                                            |      |
|     | باب:Y                                                  |     | 578 | مل لغات                                                                         | r    |
| 585 | ني كريم المنظيقة كرم كابيان                            | 14  |     | آب من المائينية كاحرك بارك على الغلف الوال كا                                   | *    |
| 586 | مل لغات                                                | ۲+  | 578 | 2.50                                                                            |      |
|     | دوران مرض سہارا وینے والوں کے متعلق مختلف              | 71  |     | باليماع                                                                         |      |
| 586 | روايات محل تلقيق                                       |     | 579 | می کریم مثلیقیم کوفوشیوے بیان لیاجاتا                                           | "    |
|     | بابناه                                                 |     | 579 | عل لغات                                                                         | ٥    |
| 587 | ئي كريم المُوَلِّقِكُم كَ وَقَاتَ                      | rr  |     | رسول الله الله المنافي عاجم اقدس اور بسيد خوشهو وار                             | 4    |
| 588 | ملهات                                                  | *** | 580 | 2                                                                               |      |
|     | مرض کی ایتدار تاریخ وصال آخری وحیت اور                 | 76  |     | انھاء سابقین علیم السلام کا متبارے آپ کے                                        | 4    |
| 588 | مخسل کی فعیلیت                                         |     | 581 | خصاص                                                                            |      |
|     | پائین: ۹<br>این در این                                 |     |     | <b>باب:</b> ۳                                                                   |      |
| 589 |                                                        | re  |     | قرض اوا كرت وقت بكوزياده وسده ينااوا مكل كا                                     | ٨    |
| 589 |                                                        | m   | 561 | حن ہے                                                                           |      |
| 589 |                                                        | ı   | 681 | مل تفات                                                                         | 1    |
| 590 |                                                        | PA. |     | قرض اوا کرتے وقت میکوزائد دینے کا خورت اور<br>سیک                               | J#   |
|     | ا الله الله الله الله الله الله الله ال                |     | 581 | اس کی عمتیں                                                                     |      |
|     | عضرت عمار اور عشرت عبدالله ابن مسعود رش کله<br>سرن بنا | 74  |     | <b>باب: 5</b><br>و مريخت م متنا له                                              |      |
| 591 | کے فضائل<br>علمان                                      | _ س | 582 | نی کریم ما فرانیکی کی مقبلی ریشم سے زیادہ زیم تھی<br>ما میں                     |      |
| 591 | عل لغات<br>دين سرو کرچ کار ار سر                       |     | 582 |                                                                                 | 11   |
| 591 | حضرت ابو بكروهمر كى سيادت<br>معند المدهد مير الم       | 1   | 582 | 10 10 10 10 0                                                                   | 100  |
| 592 |                                                        |     | FOS | <b>باب: ۵</b><br>مانتیک میرون در این این در | سر ( |
| 592 |                                                        | rr  | 583 |                                                                                 | ff"  |
|     | باب:۱۱                                                 |     | 583 | ي رام مواليكم كا طلاق ريمان عمت                                                 | 10   |



| and the                   |                                                    |          | <del></del> |                                       |             | Ξ |
|---------------------------|----------------------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------------|-------------|---|
| <del>اسل</del> ا<br> سلال | فاوان                                              | <b>-</b> | مني         | عنوان                                 | باب         |   |
|                           | 1 Aliquia                                          |          | 593         | حعرت مثالنا ومحالف كفشاش              | ٣٣          |   |
| 608                       | معرسه عاكشمد الدور فالله كالديك                    | ۵۵       | 594         | <b>مل</b> لغات                        | ۳۵          | ļ |
| 611                       | مل الخاسك                                          | ۲۵       | 594         | حضرت عثان وتحالفه كالخضرسوارنج حيات   | ۳۱          |   |
| 511                       | حعرت ما كشمد يقد وكاللدك شان                       | ۵۷       |             | <b>باب</b> ۱۲                         |             | l |
| 1                         | ا ۶:سِنو                                           |          | 596         | حضرت على متحافظة كالمنطقة             | 4           | l |
| 612                       | معفرت مامرعى كالغيلت                               | ۵۸       | 596         | سب سے میلے کون اسلام لایا؟            |             |   |
| 612                       | <b>مل</b> لغات                                     | 64       | 597         | عمل لغات                              |             | ١ |
| 612                       | معنوست عامرهعي سحقلناكل                            | 4.       | 597         | حضرمت ملى يتحافقه كالخضر ميرت وشان    | 4.          | ١ |
|                           | ۲۰:سینو                                            |          |             | هاب:۱۳                                |             |   |
| 1                         | معرست ابرائيم في اور معرست القرال اليسان الدم مرسك | 41       | 599         |                                       | L           |   |
| 613                       | مهدانشان مسعودة فأأبي كالمضياسة كاجاك              |          | 599         | معفرت امير حمزه كي ميرمت وشان         | ۴r          |   |
| 613                       | Let be the first                                   | ٩r       |             | ياب:٤                                 |             |   |
| 1                         | Y 9 timpste                                        |          | 600         | معفرت ذبير بمنامحوام وسي تفشه كفضائل  | 1           |   |
|                           | الم م ابومنيذ ك مشارع على ست بعض اكابر تابعين      | ۳۳       | 600         | مل الخات                              |             |   |
| 613                       | Part at                                            | -        | 600         | حطرت ذيربن العوام وكالخذ كاميرت وعظمت | ma          |   |
| 614                       | مخرافات                                            | 40"      |             | <b>باب:</b> هٔ ا                      |             |   |
| 614                       |                                                    | 40       | 601         | معترت عبدالله بن مسعود ويختانك كفضاك  | F.A.        |   |
| 617                       | ٢٢- كِتَابُ عَضْلِ أُمِّتِهِ الْأَيْبَامِ          |          | 604         | مل الغات                              |             |   |
| 618                       | حللفات                                             | 1        | 604         | معرت مبدالله ابن مسعود ميماس          | <b>"</b> "A | 1 |
| 618                       | اس آمید مرحومد کی مزید شان                         | r        |             | واب: ۱۳                               |             |   |
|                           | 11-44                                              |          | 605         | معرت فزيمه انساري ينتخ أندكي لمنسات   | 174         |   |
| 618                       | دوتهال جني آب الملكم كامت عدى                      | 1"       | 606         | مل لغات                               | ۵٠          | ı |
| 619                       |                                                    | ۳        | 606         | معرسة فزيمه بن ابت رشكالد كي حاس      | ۱۵          |   |
| 619                       | آ پ المالية إلى أمت كي عظمت                        | ۵        |             | 1 <b>7:</b>                           |             |   |
|                           | ۲:باب                                              |          | 607         | عفرت فد يجة الكبرى والمائد كي فضيلت   |             |   |
| 619                       | بياً مت من طرح فنا وبوكي؟                          | ۱ ۲      | 607         | حل لغات<br>جنا ہے ۔                   | •           |   |
| 620                       | مللغات                                             | 2        | <b>6</b> 08 | معنرت خدیجه رُق کلشک مناقب            | 200         |   |
| <del></del>               | <u> </u>                                           |          |             |                                       |             |   |

| 1   | موان                                 | <del></del><br>باب | مز       | عنوال                                                    |             |
|-----|--------------------------------------|--------------------|----------|----------------------------------------------------------|-------------|
|     | مكلم                                 | 19                 | -        |                                                          | <u> 구</u> ! |
| 628 | ·                                    | '7                 | 620      | یا هم مم آن و غارت کی نوست<br>معد در سریم هر مربع می مرب | ٨           |
|     | ا<br>محمل رویک                       |                    |          | ٢٣- كِتَابُ الْأَصْلُوبَةِ                               |             |
| 628 | مچلی کمانے کا تھم<br>جاپ             |                    |          | وَالْاشْرِبَةِ وَالْضَحَايَا                             |             |
| 628 | مل لغات                              |                    | 621      | وَالصَّيْدِ وَالدُّبَائِحِ                               |             |
| 628 | مجمل کے ملال ہونے کا ثبوت            | ۲۲                 | 621      | ' عمل لغات                                               | ı           |
|     | باهب. ۲                              |                    | 621      | حرام مانوروں کی نشائد ہی                                 | ۳           |
| 629 | نٹری کے کھائے کا جواز                | **                 |          | 1 Togolia                                                |             |
| 629 | حل بغيات                             | **                 | 622      | محریٰ کدموں کے گوشت کھانے کی ممانعت                      | ۳           |
| 629 | يزى كے ملال موتے يراعاخ              | ra                 | 622      | ملاهات                                                   | ~           |
|     | يغينة                                |                    |          | باب:۲                                                    |             |
| 629 | اخطرادى ذبح كاميان                   | ۲Y                 | 623      | زین کے کیڑے کوڈے کی حرمت کا بیان                         | ۵           |
| 630 | <i>عن</i> لفات                       | 12                 | 623      | حل لغات                                                  | ۳           |
| 630 | ذريح كى المشام                       |                    | 623      | عبدالله بمناسبا وكافتنه                                  | ۷           |
| 630 | وكاقاضغراري كي تحريف                 |                    |          | حشرات الارض كيحرمت كي مكمتين                             | ٨           |
|     | يابنه                                |                    |          | ينجنو                                                    |             |
| 631 | جانوركو تيراندازي كانثان بنائي عمانت | ۳.                 | 624      | مینڈک کومارتے کی ممانعیت                                 | ٩           |
| 631 | حل لغات                              | ۳1                 | 624      | حل لغات '                                                | 1+          |
| 631 | جانورون يرقلم كاممانعت               | 77                 | 624      | مینڈک کے حرام ہونے کی علی                                | 10          |
|     | ياب:١٠                               |                    |          | باب:٤                                                    |             |
| 631 | بخرك ساتحدوث كرنے كاجواد             | m                  | 625      | محوه کھانا کروہ ہے                                       | (F          |
| 632 | عل لغات                              | 77                 | 625      | مل لغات                                                  | 100         |
| 632 | مورت كاذبير ملال ب                   | ۳۵                 | 625      |                                                          | II"         |
|     | بعب: ١ ١                             |                    |          | باجاة                                                    |             |
| 634 | ذى الحج ك يهلي دى ونول كى فعليات     | rı                 | 626      | سدهائے ہوئے کول کے شکار کا بیان                          | 10          |
| 634 | حل لغات                              | <b>3</b> × 2       | 627      |                                                          | 176         |
| 634 | 1                                    | ٣٨                 | 627      |                                                          |             |
|     | ياب:۱۲                               |                    | 627      | ش ن زول                                                  | !           |
| L.  | <u> </u>                             | 1                  | <u> </u> |                                                          |             |

| مني | خواك                                              | باب      | مو                                     | منوال                                          | <u>+1</u> |
|-----|---------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
|     | سونے جائدی کے برتن میں کھانے پینے اور رائٹم       | 4۵       | 634                                    | ا نی کریم شانیکه کا پی است کے لیے قربانی کرنا  | <b>79</b> |
| 641 | مِنْخ ہے مم نعت                                   |          | 635                                    | مل لغات                                        | 14.       |
| 642 | مل لغات                                           | 4+       | 635                                    | نى كريم عليه الصلوة والسلام كاقرباني كوفوائد   | m         |
| 642 | مونے چائدی سے برتنول اور دیشی لباس کی ممانعت      | 11       | 635                                    | حميدا ذل                                       | mr        |
|     | باب:۱۹                                            |          | 635                                    | حبيه انى                                       | ۳۳        |
| 643 | كدوك برتن اورمبز منك كاستعال كاممانعت             | 44       |                                        | باب ۱۳                                         |           |
| 643 | مل لغات                                           | 412      | 636                                    | تمازعيدسے پہلے قربانی کرايت                    | ~~        |
| 644 | ان برتوں کے استعال کی ممانعت منسون ہے             | 46       | 636                                    | حل لغات                                        |           |
|     | ياب: ۲۰                                           |          | 636                                    | المازميد ببلغرباني كرناجا تزقيين               | ry.       |
|     | تبرول کی زیارت قربانی کے گوشت اور شراب            | ar       |                                        | يابو: 1£                                       |           |
| 644 | کے دیوں کے امکام                                  |          |                                        | تين دن سے زياده قربانی كا كوشت ركھنے كى ممانعت | 82        |
| 645 | 4.                                                | 44       | 637                                    | کی وجہ                                         |           |
|     | زیارت قور اور قربانی کے گوشت ذخیره کرنے کی        | 14       | 638                                    | ملافات                                         | ۳۸        |
| 645 | امارت                                             |          | 638                                    | قربانی کا گوشت ذخیره کرنے کی اجازت             | 174       |
|     | ياب:۲۱                                            |          |                                        | ياب:۵۱                                         |           |
| 645 | نيذ <u>ية</u> كاجواز                              | AF       | 638                                    | سركدكي فضيلت                                   | ۵۰        |
| 646 | عل الغات                                          | 44       | 639                                    | حملافات                                        | ۵۱        |
| 646 | نياز كامعن فائده بيني كاشرط ادرجوا لكافيوت        | ۷٠       | 639                                    | تكانس كامما أعت                                | ٥٢        |
| 647 | جراب                                              | 41       |                                        | ياب:۱۲                                         |           |
|     | ياب:۲۲                                            |          | 639                                    | كماني شراكا فرومؤمن كدورميان فرق               | ٥٣        |
| 648 | شراب اور جرنشة ورمشروب حمام ہے                    | ۷٢       | 640                                    | حل لغات                                        | ۵۴        |
|     | خرے علاوہ ہاتی نشرآ درمشروبات کی حرمت میں         | ۷۳       | 640                                    | زياده كعانا كعانے كتعمانات                     | ۵۵        |
| 648 | اخلاف                                             |          |                                        | یاب:۱۲                                         |           |
|     | ا خمر کے علاوہ باتی نشہ آور مشروبات کی قلیل مقدار | ٧٧       | 640                                    | فیک دکا کرکھانے کی ممانعت                      | ra        |
| 648 | عے جواز پرقر آن مجیدے استدلال                     |          | 641                                    | حل لغات                                        | 84        |
|     | بابيا: ۲۳:                                        |          | 641                                    | كهانا كهائه كروه لمريق                         | ۸۵        |
|     | شراب پینے ال کی خرید وفر دست کرنے اور اس کی       | ∠۵       |                                        | ياب:۱۸                                         |           |
| L   |                                                   | <u> </u> | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | <u></u>                                        | <u></u>   |

| منح        | مؤان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ڀِپ | مني | مؤان                                                                            | اب         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 657        | ملافات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14  | 650 | قیت کمانے کی حرمت                                                               |            |
|            | اہے بالوں میں دوسرے کے بال ملانے کی حرمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IA  | 650 | عل لغات                                                                         | <b>4</b> 4 |
| 657        | کی وجہ ۱۰ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     | شراب بینا فروخت کرنا خریدنا اوراس کی قیت                                        | 22         |
|            | ٢٥-كِتُكُ إِلْوَّلِ وَفَضُلِ رَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 650 | لينا حرام ب                                                                     |            |
| 658        | الْمَرَضِ وَالرَّفْيِ وَالدَّعْوَاتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 651 | ٢٤ - كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّيْنَةِ                                           |            |
|            | <b>بادید</b> ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     | ہاب:1                                                                           |            |
| 658        | ي ركويهاري پراجروثواب مطنه كاييان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 651 | لولي بينفي كاثبوت                                                               | 1          |
| 659        | علىلغامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۲., | 651 | مر الخات                                                                        | r          |
| 659        | جسمانى ياريال بطرط مبراجر وواب كاباعث ين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٣   | 651 | اُو پی اور می مد بہنے کا استحباب                                                | ۳          |
|            | المنابعة الم |     |     | باب:                                                                            |            |
| 660        | " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "   | 652 | بدن پر کیز الفائے کی کراہت                                                      | 8          |
| 661        | مل لفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٥   | 652 | ا من لفات                                                                       | . ه        |
|            | ووا سے بیاری کا علاج کرنامسنون سے مرشانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٦   | 652 | سَدُل کی کراہت کا فیوت                                                          | ٩          |
| 661        | صرف الشرقعالي ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     | <b>باب:۳</b>                                                                    |            |
| 800        | <b>بانب:</b><br>مان مان دان المان الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 653 | ریشم مینندگی ممانعت<br>منابع میناند کشیر در | 4          |
| 662<br>662 | , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ^   | 653 | و نیایش مردوں کے لیے دیکھ پہننا حرام                                            | ^          |
| 662        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | l.  | 654 | ہاب: ؟<br>محرے تصویروں کومٹا ٹااور کئے کو نکالنا                                |            |
| 504        | باندون کے ادر اور کی ان اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 654 | مرے سوروان وس بازادے وقام<br>اصل نفات                                           | ,          |
| 663        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10  | 654 | التسويرا وركة كي تحوست                                                          | 11         |
| 663        | ,_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   |     | بانيناه                                                                         |            |
| 664        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 655 | بالول كومهندى اوروسم خضاب كرنا                                                  | IF         |
|            | المناب المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 656 | 1-                                                                              | 0-         |
| 664        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 656 | سغيدبالوں كر تنتے ميں اختلاف                                                    | 114        |
| 66         | مریض کے لیے دعا کرنا سنت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 | 656 | خضاب لگائے میں فدان سے اربعہ کا خلاصہ                                           | ۱۵         |
|            | باب:٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     | باب:۱                                                                           |            |
|            | طاقت سے ہو ھ کر آ ز ماکش کے دریے ہوئے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۵۱  | 657 | ہ اون کے ساتھ بال المانے کی ممانعت                                              | (4         |

| سر ا     | موان                                                                                                                                | إب            | سلح | مثوان                                                                                                             | -11       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ور       |                                                                                                                                     | 71            | 665 | ممانعت                                                                                                            | $\exists$ |
|          | <b>مامه:۵</b><br>نرمی اور دسن علق کی افغیاست                                                                                        | ır            | 665 | 1-                                                                                                                | n         |
| 673      |                                                                                                                                     | "<br>"        | 665 |                                                                                                                   | 2         |
| 674      | حل لايات<br>أحس فحالة مهيز الديرو                                                                                                   | 164           | 000 | Ying                                                                                                              |           |
| 674      | حسن ملتی کاافعام جنت ہے<br>معرب ملتی کاافعام جنت ہے                                                                                 | 15"           | 666 |                                                                                                                   | ۱,        |
|          | ا <b>جانب: ۱</b><br>ان کا کا میکند کا میکند کا ایسان کا انتخاب کا انتخا | IA            | 666 | المواريقارس                                                                                                       | 19        |
| 074      | نی کریم مٹریکی آئی کے اخلاق اور مجاب کے ساتھ<br>قدیمتری میں کے ایسو                                                                 |               |     | ا تسمی سی                                                                                                         | r.        |
| 674      | قواضع اعتیار کرنے کا جورت<br>معالی ا                                                                                                |               | l ! | المراد المرا                                                                                                      |           |
| 675      | على لغامت<br>مناورة وري الفوتية كي يوسي                                                                                             |               | 667 | بانت د                                                                                                            |           |
| 875      | اطلاق میں میں المباہلی میں                                                                                                          | 14            | 007 | منظرمند وسلامتي كابيان                                                                                            | ri        |
| -        | <b>بانب: ۲</b><br>ما تا با در                                                                   |               | 667 | مغفرے میں مان کا اور ان مان کا ترخیب<br>مغفرے میں مان کا طلب کرنے کی ترخیب                                        | rr        |
| 676      | مورتوں کے ساتھ مصافحہ کرنا جا ترقیص<br>میں از میں سیام                                                                              |               | 668 | ٣٦- كِتَابُ الْكَفَبِ                                                                                             | ``        |
| 676      | مورتوں سے بیست کا طریقہ<br>میں میں میں میں است                                                                                      | 1¶<br>        | 668 | ·                                                                                                                 |           |
|          | Aireig                                                                                                                              | ۲٠            | 000 | بلب:۱<br>ماںیاپ کے عوق                                                                                            | ١         |
| l        | جوسلمان كى معددت قول شكرمده ده محناه كارب                                                                                           | ı             | 668 | عال بي سيطول<br>احل لغات                                                                                          | ,         |
| 677      | 1.36.60                                                                                                                             | 71            | 669 | ر ماری<br>والدین کے حقوق کی اہیت                                                                                  | · 1       |
| 878      | عال رح راحيت                                                                                                                        | ''            | 669 | "                                                                                                                 | '         |
|          | بلعب: ٦<br>خوشهو ليول نه کرنے کی مما نعت                                                                                            |               | 970 | <b>۱۳۰۰ بات</b> څخه کانگر<br>د ميلان ک رات څخه کانگر                                                              | ابرا      |
| 878      | to                                                                                                                                  | I             | 670 | ا برمسلمان کے ساتھ خیرخوائی کا تھم<br>کے سی معرف خیرخوائی کا تھم                                                  | <b>"</b>  |
| 679      |                                                                                                                                     | ı             | 670 | کن کے ساتھ خیرخوائی کرنا واجب ہے؟<br>                                                                             | 8         |
| 679      | ",                                                                                                                                  | ra            |     | <b>بادید: ۳: بادید:</b> ۲ ا                                                                                       | ایا       |
|          | 1 • hapta                                                                                                                           |               | 671 | بزرگ اور بوائی اشانعالی ای کے لیے ہے<br>ماں                                                                       | l ì       |
| 679      | ستارول بیش تورد قکر کرنے سے ممالعت<br>ما ہیں                                                                                        | 1             | ,   | من العامة<br>من العالم من العالم من العالم من العالم المن العالم من العالم المن العالم المن العالم المن العالم ال | 1 1       |
| 680      | مل لغات<br>معرف في الماري الما           |               | 1   | سنبريانى اور معظمة الله تعالى كالمخصوص مفات إل                                                                    | ^         |
| 680      | ستاروں میں غور ولکر کرنے کی ممانعت کی وجوہ                                                                                          | 144           |     | باب:۶                                                                                                             | '         |
|          | 11:444                                                                                                                              |               | 672 |                                                                                                                   | 9         |
| 681      | خر تبدئد حمام ش وافل مونے کی ممانعت                                                                                                 |               | 672 | 1                                                                                                                 | 1•        |
| 681      | عل لغات                                                                                                                             | <b>'   ٣•</b> | 672 | منكبركرن كاانجام دوزخ كاعذاب ب                                                                                    | "         |
| <u> </u> | <u> </u>                                                                                                                            |               |     | <u> </u>                                                                                                          | <u> </u>  |

| مو  | منوان                                 | إب  | مني      | عموان                                         | إب          |
|-----|---------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------------|-------------|
| 688 | طرح بوتا ہے                           |     | 681      | نگانهانے کی ممانعت کی حکست                    | F1          |
| 689 | مل لغات                               | 41  |          | باب:۱۲                                        |             |
| 689 | نیکی کی تبلیغ و تلقین کرنے کے فوائد   | ٥٢  | 681      | يبنديده نامول كابيان                          | ۳r          |
|     | <b>بانب:۱۹</b>                        |     | 682      | ييارے: ام د كھنا                              | rr          |
| 690 | العنل جبادكاذكر                       | ۵۳  |          | پایی:۱۳                                       |             |
| 690 | کن بات کہنا افضل جہاد ہے              | ٥٣  | 682      | لیکی کی تحریف اور کتاه کی نیرانی              |             |
|     | وليده ۲۰                              |     | 682      | مل لغات                                       |             |
| 691 | الجيم خوره كي ابيت                    | ۵۵  | 682      | شيكى اور كمنا و كالعبام                       | ۲۲          |
| 691 | ملطات                                 | PG  |          | ياب:۱٤                                        |             |
| 691 | مشوره كي الهيت                        | 94  | 683      | ؟ دابي <sup>هل</sup> كاذكر                    |             |
|     | ماب:۲۹                                |     | 683      | حل لغات                                       |             |
| 692 | بابحى مبت على سلمانوس كامثال          | ۵۸  | 683      | آ داسیملس سے سائل                             |             |
| 692 |                                       | •   | 683      | شان نزول<br>شان نزول                          | ۴٠          |
| 692 | مسلمانول كى بالبحى مبت ومؤدت          | ٧٠. |          | باپ:۱۵                                        |             |
|     | هامیا:۲۲                              |     | 684      | الشاتعاتي اوراس كے بندول كالمحراواكر ا        | וא          |
| 683 |                                       |     | 684      | الرافقات                                      | 77          |
| 694 | ·                                     | l   | 684      | هراداكرن كأضيلت                               | ۳۳          |
| 694 |                                       | 45  |          | ا الله الله الله الله الله الله الله ال       |             |
|     | YY:                                   |     | 685      | علم وزیادتی کیممانعت<br>حدین                  | <b>67</b> A |
| 694 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |     | 685      | مش نفات<br>تلم کے نشمہ انات                   | 70          |
| 69  |                                       |     | 685      | م میمانات<br>ماب:۱۷                           | ' '         |
| 69  | - '                                   | 31  | 696      | مالک کی اجازت کے اغیراس کے مال کو لینے کا تھم | 74          |
|     | باب: ۲۶<br>داندگوژ ایکنچ کی ممانون    | YZ. |          | من الفات<br>المن الفات                        | 1           |
| 69  | 1.1                                   |     | 1        | ال مديث كفواكر                                |             |
| 69  | 00.00                                 |     |          | بانب:۱۸                                       |             |
| los | باب:۲۵                                |     |          | نكى كى رينمائى كرف والانكى كرف والدكى         | ۵۰          |
| 1   |                                       | Щ.  | <u>↓</u> | <u> </u>                                      |             |



| مغ  | عوال                                   | <u>با</u> | من  | ممنوال                                        | اب         |
|-----|----------------------------------------|-----------|-----|-----------------------------------------------|------------|
|     | پاپ:1                                  |           | 697 | محبت کی تا فیمکابیان                          | ۷٠.        |
| 706 | مسلمان كاخون معالب كرني يرجنت كامكنا   | 1         | 697 | مل لغات                                       | 21         |
| 706 | حل لغات                                | ۲         | 697 | ال حديث كي تائيدوتصديق                        | <b>4</b> ۲ |
|     | معاف كرف مهادت كى مشقت برمبركرف اور    | ٣         | 698 | أمام ابوطنيفه كي ملاقات يراعتراض كاجواب       | Ż۳         |
| 707 | الشرتعالى كى رض طلب كرف كاانعام        |           | 698 | "العب" كي وشيخ                                | 20         |
|     | <b>باب</b>                             |           |     | باب:۲۲                                        |            |
| 707 | وال كماب كي ويهند (خون بها) كاميان     | ۳         | 699 | ممى كىممىيبت يرخوش مونے كىممانست              | 40         |
| 707 | دید کامتی اوراس کے احکام               | ۵         | 699 | مل نفات                                       | ۷۲         |
|     | باب                                    |           | 699 | مسى مصيبت ذوه آوى كى مدوكرنے كفواكد           | 22         |
| 709 | رخول شراقعاص كينه كاوقت                | 4         | 700 | ٢٧ - كِنْكُبُ الرِّ فَكَاقِ                   |            |
| 709 | مللفات                                 | 4         |     | پنب:۱                                         |            |
| 709 | احتال كيدلاكل                          | ٨         | 700 | اعمال کا دارد حدار دل پر ہے                   |            |
| 710 | ٢٩- كِتَابُ الْأَحْكَامِ               |           | 700 | حل تفاسط                                      | r          |
|     | يابا                                   |           | 700 | ول كالتعارف اوراس كي اجميت                    | ۳          |
| 710 | حكومت كي أبميت وذمسداري كابيان         | ı         | 702 | (۱) قلب کملیم                                 | ۳          |
| 711 | حل الفات                               | r         | 702 | (۲) قلب پسور                                  | ۵          |
| 711 | حكومت وتعدا ماجم ومداري ادرامات ب      | ۳         | 702 | (۳) تلب ماز                                   | ۳.         |
|     | ياب:۲                                  |           | 702 | (۳) للب خيب                                   | 4          |
| 1   | تامت كون ماول بادشاءسب سے زياوہ بلعم   | 6"        |     | Yingda                                        |            |
| 713 | ورجه يرفا كزيونا                       |           | 703 | ئى كريم ماڭيائىلىم كى كزرادقات كاييان         | ٨          |
| 713 | عاول بادشاه كافسيات                    | ۵         | 703 | حل لغات                                       | 4          |
|     | ياب: ٣                                 |           | 703 | رسول الله منط في المنظم كى زندگى بهت ساده همى | 10         |
| 713 | كاضيول كى نيمن اقسام بيس               | ۲         |     | واجه: ٣                                       |            |
| 714 | مل لغات                                | 4         | 704 | سب ب زياده آزمائش واللاسان                    | "          |
| 714 | منصب قضاء کی اجمیت                     | ٨         | 705 | ملافات                                        | 11         |
|     | هاب: ٤                                 |           | 705 | رسول الله منتافيكم كالعنياري فقرى جملك        | #          |
| 715 | ما کم غنب کی مالت میں فیصلہ نہ کرے<br> | ٩         | 706 | ٢٨-كِتَابُ الْجِنَايَاتِ                      |            |

| 1   | موال                                             | إب       | مل  | متزان                                                               | اب       |
|-----|--------------------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------------------------------------|----------|
| 724 | قیامت میلیس کذاب ہوں سے                          | ~        | 715 | على الخارت.                                                         | 10       |
| 725 | عل فغات                                          | ۵        | 715 |                                                                     | u.       |
| 726 | نوت كداويارتي جوف دجال بول ك                     | 4        |     | ېئب:٥                                                               |          |
| 1 1 | <b>باب</b>                                       |          | 716 | تين فضول سي هم أفعاليا حمياب                                        | ır       |
|     | زمانے کا تی کا دجے اوگ موت کی آ رز وکری          | 4        | 716 | <b>مل</b> لغات                                                      | 15-      |
| 726 | ٤                                                |          | 717 | مجنون اورنا بالغ يجسكم مكلف شعوف كاوجه                              | I/m      |
| 727 | على لغائث                                        | ٨        |     | واحيمال                                                             |          |
|     | ترب تامت ش منون بي كوت كا دجه                    | •        | 717 | مك عليهم أخواف كازياده كل داري                                      | 10       |
| 727 | موسعى كم أثنا                                    |          | 718 | على فغات                                                            | 17       |
| 727 | ١٣ - كِتَابُ الْتُفْسِيْرِ                       |          | 718 | مد کی پر گواه اور مدگل علید پرهم کا وجوب                            | 14       |
|     | 1: yele                                          |          | 719 | مل بر گواه اور مد کل عليه برخم كافروم كى تحست                       | '^       |
| 727 | المرم كم في كاميان                               | 1        |     | Y:- yay                                                             | _        |
| 727 | حروف مقلعات كمعانى كالمختيق                      | ۲.       |     | فرید فرد صعد کرنے والال کے باہی اختا انسا                           | 14       |
|     | Pi-pia                                           |          | 719 | 4                                                                   | _        |
| 729 |                                                  | <b>"</b> | 721 | الرافاعة<br>يكور مغيرة من الروع من ال                               | <b>.</b> |
| 730 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,            | "        | -   | بالتے اور مشتری کے درمیان اختان کی صورت<br>عمل التع کی بات مستمرموگ | "        |
| 730 | حفرت ایسف عالیراً کا حمان کی وضاحت<br>دارین      | •        | 721 | 04/2-100fc                                                          |          |
| 730 | مۇمن كى نىسىرىندۇنىيان<br>سۇمن كى نىسىرىندۇنىيان | ,        | 722 | چھیدہ<br>خازے مملوک قابض کی ہوگی                                    | 77       |
| 730 | al in                                            | 2        | 723 | على الفاحد                                                          | l        |
| 730 | 1. 2                                             | 1        | 723 | بالع اور مشتري كردرميان متازع صورتمي                                | r۳       |
|     | باب: ٤                                           |          | 724 | • ٣- كِتَابُ الْفِتَن                                               |          |
|     | قامت كدن الوكول كمكمة الدحيد كم متعلق            | 1        |     | بابا                                                                |          |
| 731 | سوال كياجائ                                      |          |     | ميرى أمت يرتكوار جلائے والا دوز في ہے                               | 1        |
|     | قیامت کدن او کول سے سوال کرنے یا در کرنے         |          | 724 | الملاقات                                                            | r        |
| 732 | كآيات شم تطيق                                    |          | 724 | مسلمان كوعمة قل كرتے والا دوز في ہے                                 | ۳        |
|     | باب:٥                                            |          |     | بادبا                                                               |          |

| ╤═    | 1                                           |    |     |                                             | <u> </u> |
|-------|---------------------------------------------|----|-----|---------------------------------------------|----------|
| مغ    | V.,                                         | اب | مز  | مؤان                                        | <b>-</b> |
| 741   | حفرت ابمرحزه ويتخفط كماشان                  | ۳. | 733 | صغرت جريل عليها أكرزول كاركاوث كابيان       | ļi       |
|       | یاب:۱۲                                      |    | 733 | 1                                           | (J*      |
| 742   | الل ائدان کے لیے شغاصت                      | ۳1 | 733 | حغرت جريل عليلالاك زول كاضابطه              | 4        |
| 743   | مل لغات                                     | rr |     | بهبنة                                       |          |
| 743   | شفاحت کی اہمیت                              | 77 | 734 |                                             | 18"      |
|       | باب:۱۳                                      | 1  | 734 |                                             | •        |
| 744   | هب ي من كاميان                              |    |     | عنرت اوط عليسلاك باخرمان قوم كى چند كمناؤني | 14       |
| 744   | هب کی مقدار ش اختلاف                        | 70 | 6   | تُرائيل                                     | .]       |
|       | پاپ:۱٤                                      |    |     | پاپ:۲                                       |          |
| 745   | حتی کے متن کا بیان                          | ٣٩ | 734 | لتلاضط كاقرامت                              | 14       |
|       | "وَمَسَدَّق بِالْحُسْلَى" عَوْجِدورمالت كَا | ۳۷ | 735 | ملافات                                      | M        |
| 745   | تقديق مرادب                                 |    | 735 | " طنعف''یکی دوقرارتی بیل                    | 14       |
| 745   | منی کے متعدد صداق                           | ۳۸ |     | پئپ:۸                                       |          |
|       | ٣٢ - كِتَابُ الْوَصَايَا                    |    | 735 | آيامت كالبخ ملامات مخزريكل بين              | **       |
| 746   | وَاثْغُرَ أَيْضِ                            |    | 735 | مللغات                                      | rı       |
| 747   | مل لغات                                     | 1  | 735 | قیامت کی ملامت دحوی کے ظبور ش الحقلاف       | rr       |
|       | وراء كم طاوه إتى قرابت دارول كم ليه أيك     | r  |     | واحدا                                       |          |
| 747   | تبائی ال شراصیت کرنامتحب ب                  |    | 737 | اولادآ دئ كى كما كى سولى ب                  | rr       |
|       | ياب:١                                       |    | 737 | محنت وكما في اوراولا دكي اجيب               | rr       |
| 748   | كيامسلمان هراني كادارث بن مكتاب             | ۳  |     | ولعيدة + 1                                  |          |
| 748   | طل الحاسف ·                                 | 5" | 738 | الله تعالیٰ کی رحمت کی دسعست کا بیان        | re       |
| 748   | ومافت کے لیے اتحادد ین ضروری ہے             | ۵  | 738 | عل <i>لغا</i> ت                             | 74       |
|       | <b>ياب:</b> ۲                               |    |     | قرآن مجيدى آيت اور صديث كي چند جملول كى     | 14       |
| 749   | وراشت زوگ القروش كوديتا                     | ۲  | 739 | وضاحت                                       |          |
| 749   | من لخات                                     | 4  |     | پایب:۱۱                                     |          |
| 749   | وراثت كالتيم كالمريقة                       | A  | 739 | حفرت وحثى كاسلام تول كرنے كى كيفيت          | ۲۸       |
|       | ياهيه: ٣                                    |    | 741 | مل لغات                                     | 79       |
| oxdot |                                             |    | L   |                                             | l        |

**37** 

| T | موان | إب | منح | مثوال                                                                                                 | 닞    |
|---|------|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|   |      |    | 749 | آ زاد کرده غلام کی بیراث کا تخم                                                                       | +    |
|   |      |    | 750 | آ زادکرده غلام کی میراث کانتم<br>ندگوره بالانتشیم کی وجه                                              | 10   |
|   |      |    |     | <b>باب:</b> £                                                                                         |      |
|   |      |    | 750 | يتيم كا ال التي كما ناظم ہے<br>مل لغات                                                                | 16   |
|   |      |    | 750 | مل لغات                                                                                               | ır   |
|   |      |    | 751 | یتم کے منظمین کے لیے تخفیف<br>منظمین کے لیے تخفیف                                                     | #"   |
|   |      | }  | }   | ہاپ:۵                                                                                                 |      |
|   |      |    | 751 | بیتم کب تک رہتا ہے<br>حل لغات                                                                         | lla. |
|   |      | 1  | 761 | مل لخات                                                                                               | IĐ   |
|   |      |    | 752 | م کیات<br>بی اوفت تک ب<br>۳۳ - یکنگٹ المقیلیمی<br>و حصفت المجنت<br>آیامت کادن کفارے کے صرت دعامت کادن | 14   |
|   |      |    |     | ٣٢- كِتَابُ الْقِيْمَةِ                                                                               |      |
|   |      |    | 752 | وُصِفَةِ الْجَنَةِ                                                                                    |      |
|   |      |    | 1   |                                                                                                       | '    |
|   |      |    | 753 | Est.                                                                                                  |      |
|   |      |    | 754 | بعب.<br>جند کے ایک شمراءرحور مین کامشت                                                                | +    |
|   |      |    | 755 | مل الغات                                                                                              | -    |
|   |      |    | 755 | جنعه اور حورول كي صفات                                                                                | e    |
|   |      |    | 756 | جنت کے ایک تیم اور حور مین کی صفت<br>حل افغات<br>جند اور حورول کی صفات<br>انگهار تشکر                 | ٥    |
|   |      |    |     |                                                                                                       | - 1  |
|   | Ì    |    |     | @ <b>@ @ @</b> @                                                                                      |      |
|   | 1    |    |     |                                                                                                       |      |
| \ |      |    |     |                                                                                                       |      |
| \ |      | ŀ  |     |                                                                                                       |      |
|   |      |    |     |                                                                                                       | İ    |
| l |      |    |     |                                                                                                       |      |

# 

حضرت مغیان توری دحمہ الشرقعاتی کہا کرتے تھے: میری داشت میں اس سے زیادہ افضل کوئی عمادت نہیں کہ علم کی اشاعت کرد۔ صفرت جس بھری دحمہ الشرقعاتی سے دوایت ہے کہ حضور کیا کریم منظ آلیکی نے قرمایا: انسان کاعلم حاصل کرتا 'اس پڑھل کرنا اور اس کی اشاحت کرنا صدقہ ہے۔ حضرت معاذین الس دحمہ اللہ تعالی دوایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم منظ آلیکی لیے الحرم اللہ تعالیٰ دوایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم منظ آلیکی لیے اللہ ما ایک اللہ اللہ تعالیٰ دوایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم منظ آلیکی ہے۔

سرت سادین، را سامت کی اس کو برابر اواب مل اربی ایک کرکی آی آدی می اس کے پیلائے ہوئے مل کے مطابق جس نے اللم کی اشاعت کی اس کو برابر اواب مل اربی کا جب تک کرکی آی آدی میں اس کے پیلائے ہوئے مل کے مطابق

عل كرتارية كا\_[جامع عان العلم دخنلاً الازم بدالبرايكي دم راه تعالى] معنا

الم مردى دوايت كرتے ميں كرحفرت ابوسعيد خدرى وي الله كا بيان ب

" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ الصَّالُوقَ الْآمِينُ مَعَ النَّينَ وَالْصِّلِيَةِ مِنْ وَالشَّهَدَاءُ" رسول اللَّهُ الْمُعَلِّمَ فَعُ النَّينَ وَالْصِّلِيَةِ مِنْ وَالْمُعَلِمَةُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَد يَتُولَ اورهبيدول كما تحد الألاء من المناهم السلامُ من يَتُول اورهبيدول كما تحد الألاء من المناهم السلامُ من يَتُول اورهبيدول كما تحد الألاء من المناهم السلام من يَتُول اورهبيدول كما تحد الألاء من المناهم السلام من يَتُول اورهبيدول كما تحد الله المناهم السلام من المناهم السلام من المناهم السلام من المناهم السلام من المناهم السلام من المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم الم

به یعت چاورد پوست در در الله تعالی روایت کرتے ہیں معرت جابر الکا تخد بیان کرتے ہیں کہ صنور کر پھ الٹی آیا کم سے امام بخاری دھ اللہ تعالی روایت کرتے ہیں معرت جابر الکی تخد بیان کرتے ہیں کہ صنور کر پھ اللہ تعالی کر دھت نازل فرمائے جو پیجے جس '' دَرِحِهَ اللّٰهُ وَجُعَلًا بَسَعْمُ اِذَا يَا تَعَ وَإِذَا اللّٰعَوٰى وَإِذَا الْتَنْعَلَى ''الله تعالی اس ترید نے شرور (رقم کا) تکا ضاکرنے شری کرتا ہے۔

المام مسلم روايت كرت بين كد صرت مذيف وكالشكابيان ب كدي اكرم المنافية من فرايا:

ا کام سم روایت رہے ہیں اسسرے میں داخل ہوا اس سے بوجہا کیا کہ م ونیا ہیں کیا کرتے تھے۔راوی کہتے ہیں کہاسے خود ایک فض فوت ہونے کے بعد جند ہی واخل ہوا اس سے بوجہا کیا کہ م ونیا ہیں کیا کرتے تھے۔راوی کہتے ہیں کہا سے خود یا والیا اُسے یا دولایا کیا کہتو اس نے کہا: ہی لوگوں کو چیزیں فروخت کرتا تھا۔ ہیں مفلس کومہنت و بتا تھا اور چیوں کے معاملہ میں زی اور درگزر کا طریق اختیار کرتا ہی اس فض کی مففرت کر دی گئ حضرت الاسمعود رہی تفلہ بیصدیت وسول التی آبام سے ہی نے خود کی

 رائ الل علم وقلم اوراد باء اور نسحاء زماند کی خدمت حاصل کر کے نہا ہے۔ اعلی اور حمدہ معیاد کی کتب اپنے قار کین کی خدمت میں پیش کرنے اللی علم انکا پر علی اور کی کتب اپنے قار کین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے۔ مثلاً فرید بک شال نے چند تجربہ کا رائجہ مثل رائخ فی ابعلم انکا پر علیا و شید فی القرآن و الحدیث والمقد معتلیات و تعلیات کے ماہرین مفید ہوئے ادباء بلغا و مسحاء مقسرین محدثین مفتیان اور اوب و اسانیات عربی قاری اور اور در اللہ منازی کے اساتذہ دراء کے اساتذہ دراء کے اساتذہ دراء کے اساتذہ دراء کے اساتے کرامی ذکر کے جاتے ہیں تاکہ قارئین کو بیتین ہوجائے کہ ہمارا دعوی بنی برق ہے۔

|                                                                                    | ام مروراندے اس کران و کرتے جاتے ہیں؟ کہار <u>ی</u>                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نام مترجم شادح معنف                                                                | تامتعنیف                                                                                       |
| تعنيف: المام الل سنت علامه الوشكود عمد بن عبد السعيد سالمي                         | تمهيدا يوهكورسالي                                                                              |
| مترجم: مفتى اعظم ياكستان علامه ابوالبركات سيداحمه قاوري رحمه                       |                                                                                                |
| الله تعالى                                                                         |                                                                                                |
| رِّ جمه كنز الايمان تسهيل مع تغييرا بن مهاس أردوتر جمدا زعبوالمتنزد                | تغييرا بن حماس                                                                                 |
| بدایونی رحسه الله تعالی مسیل: مفتی عزیز احمد قادری بدایونی رحمه                    |                                                                                                |
| الله تعالى                                                                         |                                                                                                |
| مترجم: حضرت طامه مولانا سيد محرفاروق القاوري اليم-ا                                | (١) كشف المحجرب (٢) فتوح النيب (٣) انفاس العارفين                                              |
| }                                                                                  | (٣) ما مع أعلومُ (٥) المفافت القدسُ (٢) ميام عرفان                                             |
| دور ماضر ك فقيم مفر عدث فقيد اصولي معقولي مدرس بي نظير                             | (۱) تبيان القرآن (۲) شرح مي مسلم (۳) نعمة البارى                                               |
| معترست علاسهولانا فلام دسول سعيدى دحدالله تتعاتى                                   | شرح منتح البغاري (٣) مقالات سعيدي (٥) تذكره                                                    |
|                                                                                    | الحدثين (١) توقيح البيان (٤) معاشر ع عاسور                                                     |
|                                                                                    | (٨) ذكر المجرُ (٩) مقام ولايت ونبوت                                                            |
| مترجم: مد الاذكيارُ جامع معنول ومنتول من الحديث معرب                               | (١) الوقايا حوال أصطفى التُولِيَّةُ مَا (٢) شوابدالحق                                          |
| طامه همراشرف سيالوي قدس سره البعزيز                                                |                                                                                                |
| مترجم: على المديث معنف كتب كثيره ما برعر في قارى اردوك                             | شرح متكلولا (ترجر افعة الملعات) بلديهادم بيجم                                                  |
| معتف و اویب معفرت طلامه موالانا محر مبد انظیم شرف قادری                            |                                                                                                |
| يركاتي رحمة الله طيه                                                               |                                                                                                |
| کهندمشل ادیب مصنف و مترجم کتب کثیره معترت علامه مخط                                | (۱) منن ما مع ترندی (۲) طوادی شریف (۳) ریاش<br>ایسان در روی در ایسان در روست سیم رود در روستان |
| الحديث مقتي محمصديق بزاروي دامت بركاجهم العاليه                                    | المسالحين (٣) غنية الطالبين (٥) كتاب الكبائز (١) علاءُ                                         |
| مرتب: علامه مولا ناظم پیرالدین قادری                                               | القيام                                                                                         |
| سرب علامه ولان بيراندن وري<br>مولانامفتي محد ابراتيم قادري بدايوني رحمه الله تعالى | حمد عند عند المالل مشت<br>فيوش فوث برواني ترجمه (الفتح الرياني)                                |
| مرجم وشارح: علامه مولاتا هافظ واحد بخش غوثو ی مهاروی رحمة                          | عول وت جودای رجدوان اربای)<br>(۱) تغییر مدارک المقویل (۲) شرح سندامام امظم                     |
| الشرعلية                                                                           | (۱) عربادك الحرياد المراب المراب المراب                                                        |
|                                                                                    |                                                                                                |

| موطالهام محمر                         | مترج : مولانا الحاج محد خشاء تابش قصوري صاحب |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| شرح موطاامام مجمه                     | شارح: شخ الحديث علام جم على فذى سرة          |
| (١) الخصائص الكبريُّ (٢) تعبير الرويا | منزم ارا جارشد محودا يم-اب                   |
| (۱) مشوی مولا تاروم (۲) دیوان حافظ    | مترجم: قاصنی سجاد حسین                       |

الله دب العزت كا لا كولا كوشكر ہے كہ اس نے استے مجبوب كريم الكاليائي كى لگاہ كرم كے صدیقے بل بيسعادت ادارہ كے كيم مقدر فرما دى ۔ ادارہ اس سعادت ازلى كے پيمتوں ہے نعيب ہوئے پراستے خالق و مالك كا جننا بھی شكرادا كرے كم ہے ادرادارہ فريد بك سال اشاعت علم كے شعبہ بيس كوئي تو وارد تبين ہے بلكہ نين پشتوں سے طباحت و اشاعت كاجة كى پشتى تجرب ادرمهارت ركھتا ہے ہي وجہہے كہ آپ كے اس اوار وفريد بك سال رحالہ اينڈ كہنى كى مطبوعات يورے عالم اسلام بيس شرقا فر يا اشالا جنوبا دنيا بحر بيس تاركين كے بال مقبوليت كاشرف عاصل كر يكل بين اور قاركين اس كى مطبوعات كوز تي وسے بيں اور يمهن زيادہ پيندكرتے بيل۔

والحمدلله على ذلك

(۲۷) قطبین میں روز سے اور نماز کے احکام

سنف کی تصافیف یا کسی ادار وادر ناشر کی عظمت وخوبی کا معیار بینین کداس نے کتنی کما بین کھیں اور چھا بی بل کداس کا حقق معیار بینین کداس نے کتنی کما بین اور چھا بی بل کداس کا حقق معیار بیرے کداس کی تصافیف یا مطبوعات کس قدرمعیاری مشند مغید اور معلومات افزا واور تخفیق بین فرید بک شال کی تقریباً . تمام کتب مطبوعاس معیار اور پیانے پر الحمد اللہ بوری اترتی ہیں۔

> آج کل معیار کے بچائے تعداد ہو حانے پرزیادہ تو جہاں بارے افخار حارف صاحب کا شعر ہے: جیسے سب کھنے رہنے ہیں تقمیل غزلین کیت ویسے لکھ لکھ کر افہار نگا سکتا ہوں میں

كن كريخ الى اليان والمديد) موضوع بركتاب بيكن ديكية إلى الوسطارية والم

وی فراق کی باتنی دی حکایت وصل شی کتاب کا اک اک ورق پراتا ہے جب کے فرید بک شال کی فقاد ایک شرح میج مسلم شریف معمد الباری شرح میج بناری شریف اور تبیان القرآن کوئی اگر دیکولیس تو ۳۰٬۰۳۵ موضوعات پرآپ کوهمر حاضر کے اہم ترین کشے اور جدید تحقیقی مقالات عقلی اور نول و برا بین سے حزین پورے شرح

وسط كم الحدمطالع مع اليل جاكي مع:

| (۳) کی روی                 | ₹\$J(Y)                     | (۱) فولوگراف                          |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| (۲) بوست مارخم             | (۵)ريل اور موائي جيازش تماز | (۴)ويليخ                              |
| (۹) اعضاء کی پیوندگاری     | (۸)انتال فون                | (۷) ایلو پرتغیک اروپ                  |
| (۱۲) ٹیسٹ ٹیوب ہے۔ لِی     | (١١)نىپالۇلىد               | (۱۰)اسقالاِمل                         |
| (۱۵) پراویڈنٹ فنڈ پرز کو ۃ | (۱۴) بیمه(انشورنس)          | (۱۳) روَيت بلال كا اعلان              |
| (۱۸)اسلام میں کفو کی حیثیت | (۱۷) نیکی فون پرتکاح        | (١٦) ميعادي قرضول كي ادا ليكي يرز كوة |
| (۲۱) کاغذی کرنی (نوٹ)      | (۲۰) مدود ولقر رات          | (19)سود                               |
| (۲۴)افرامازری و میدیمیان   | (۲۳) بنگ توٹ                | (۲۲)انیای یا فرز                      |

(۲۲) أيك مجلس مين نين طلاقيس

(۲۵)عدالتي طلاق

(۲۹) پاکستان اور دیگر بعید ممالک شل اختلاف رؤیت بلال کے اثر سے

(۲۸)متشرقین کے امتراضات کے جوابات

المنتف احكام .... وغير بم\_ (الله تعالى مطالعه كالوفي و\_\_\_ آين)

مندامام اعظم كمترجم اورشارح كالمخضر تعارف

مولا تا جا فظامحہ واحد بخش غوثوی و ساجون او اوا وہ کومظفر کر حکے علاقے بیل پیدا ہوئے۔ درس نظامی کے ابتدائی درجات اپنے علاقہ بیل اور ڈیر غازی خال بیل پڑھے بعد از ال جب استاذ العلما و حضرت علامہ فلام رسول سعیدی واحمت برکاتهم العالمیہ کے متعلق علم منطق اور غل خلاف شہرہ سنا تو الن علوم کے حصول کے لیے جا معرفیمیہ کرجی شاہو کا بور میں وا خلہ لے لیار علامہ صاحب ہے آپ نے مرقاب شرح تہذیب ملم العلوم خاصن محمول کے لیے جا معرفیمیہ کرجی شاہو کا بور میں وا خلہ لے لیار علامہ صاحب ہے آپ نے مرقاب شرح تہذیب ملم العلوم خاصن محمول کے لیے جا معرفیمیہ کرجی شاہو کا معروا اسمی باز فیار شرح جائی شرح حبہ الفؤرا شرح تبدیل العقوم خاصول کے اللہ کا میں موال میں شاخر اللہ کی محمول کے العام العقوم کا معرفی میں موال کے اللہ کی محمول کے اللہ کی معرف اللہ کی معرف اللہ کی معرف اللہ کی معرف اللہ کی معرف اللہ کی معرف اللہ کی معرف اللہ کا ترجمہ کیا جو فرید بک مثال لا ہور سے تین جلدوں میں شائع ہو چکا حکم اللہ معرف صاحب کے معودہ سے تغییر مدارک المتو میل کا ترجمہ کیا جوفرید بک مثال لا ہور سے تین جلدوں میں شائع ہو چکا ہے۔ [تبیان الفر آن طامہ للام اللہ مورد سے تین جلدوں میں شائع ہو چکا ہے۔ [تبیان الفر آن طامہ للام اللہ مورد سے تین جلدوں میں شائع ہو چکا ہے۔ [تبیان الفر آن طامہ للام اللہ مورد سے تین جلدوں میں شائع ہو چکا ہے۔ [تبیان الفر آن طامہ للام اللہ مورد سے تین جدورہ سے تین جدورہ سے کے اللہ کی موردہ سے تعرب اللہ ماہوں کا ترجمہ کیا جوفرید بک مثال لا ہور سے تین جدورہ سے تین جدورہ سے تین جدورہ سے کے اللہ کی موردہ سے تعرب اللہ کا ترجمہ کیا جوفرید بک مثال کا ہورہ کے تین جدورہ سے تعرب موردہ سے تعرب مورد سے تین جدورہ سے تین جدورہ سے تین جدورہ سے تین جدورہ سے تین جدورہ سے تین جدورہ سے تین جدورہ سے تین جدورہ سے تین جدورہ سے تین جدورہ سے تین جدورہ سے تین جدورہ سے تین جدورہ سے تین موردہ سے تین جدورہ سے تین جدورہ سے تین جدورہ سے تین ہوائی تین کیا کے تعرب سے تین ہوائی تو تو تعرب سے تو تعرب سے تین ہوائی تو تعرب سے تعرب سے تین ہوئی تو تعرب سے تعرب سے تعرب سے تعرب سے تین ہوئی تو تعرب سے تعرب سے تعرب سے تعرب سے تعرب سے تعرب سے تعرب سے تعرب

شارح کی وفات

۵ فرور کا ۲۰۱۵ مر ۱۵ الآنی ۱۳۳۷ ه بروز بدر اس ونیا سے رحلت فر باکٹے۔" انا فله و انا اليه راجعون" اللہ تعالی مولایا کی دینی خدمات کوتھول فرمائے اور ان کے لیے نجامت کا ذریعہ بنائے۔ (آئین)



# بننسب مُلِلْ الْمُكَالِقَ مِنْ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِين امام اعظم ابوحنيف رشي تلا

> اعساد فرکسو نسعهان لسنا ان فرکوه هدو السهسك ما كودانده يعطبوع " بمادست ماشخ نمان ك ذكر كي بحراد كرو كيوكلدو مشكل اود كمتودى كي طرح مشكر كا بدي بحراد كروك". آپ كاذكر كرنے واللا آخر كها ہے:

شرسن برآل کل عارض غول مرایم بس که مندلیب تو اذہر طرف بزاماند اس کی مخرشیدکی مدت مرال چی بزادول عناول کے رخب السان موسے کے بادجود بھی بھول بہیل رحمہ اللہ تعالی صورت ما ہیں ہے:

بمد عمر باتد قدت زویم وند رفت رفع فهار با چد قامی ؟ کد نمی ری زکتار با کتار با ایمن چد قامی ؟ کد نمی ری زکتار با ایمن چرک بیم ایمن چد تند کد کید بار دگر بیم معرب ما مدنظر ایم ایمن کید چین:

معرّت امام الانک مراح اللمة لعمان من قابت و المنظمة تمام فقهاء آور جبتدین کے رکیس ماہرین حدیث کے دیام اور استاق دارفتگان شوق کے قبلہ عابدوں کے رہنما ازابدول کے قاعمہ مالار صوفیوں کے پایٹوا۔الفرش تبوت و محابیت کے بعد ایک انسان میں جس تقررما ان اورفعنائل ہو سکتے ہیں وہ ان سب کے جامع بلکسان اوصاف میں سب کے لیے بادی اورمنتزی تھے۔

امام الدهنیفد نے نقداسلائی کے جواصول اور تو اٹین دشتے کیے ان کوامت محدید کی اکثریت نے تبول کیا اور اعزاز وافخار کے ساتھ نقد تنی کے مقالد ہوئے ہے اور بے شار معنی موقار ہے اور بے شار معنی اور مختتین نے آپ کے اصول ساتھ نقد تنی کے مقالد ہوئے ہے مقالد ہوئے ہے مطابق ہی این اور تقالد کے مطابق ہی این مطابق ہی این مطابق ہی این مطابق ہی این مطابق ہی این مطابق ہی این مطابق ہی این مطابق ہی این مطابق ہی این مطابق ہی اور آپ میں مطابق ہی اور آپ میں مطابق ہی اور آپ میں مطابق ہی این مطابق ہی این مطابق ہی این مطابق ہی اور آپ میں مطابق ہی اور آپ میں مطابق ہی این مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی اور آپ میں مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی اور آپ میں مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق ہی مطابق

باركاه خداوندي بيس امام اعظم رحمه التدتعالي كامعام ومرتبه

مولانا محرا براہم میرسیال کوئی مافظ عبد المنان صاحب الل صدیث وذیراً بادی کے حالات میں لکھتے ہیں کہ حافظ معاجب انکہ دین ان کا بہت ادب کرتے ہے جائے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے ہیں کہ حافظ معاجب اس کا خاتمہ دین کا بہت ادب کرتے ہے گئے گئے گئے گئے کہ جوفن انکہ دین تصویماً امام ابوطنیفہ دین گئٹنگ ہے اولی کرتا ہے اس کا خاتمہ

المجمأتين موتار [الممايومنية م ١٨٠ ابواله: تاريخ الى مديدة م ١٣٨]

یں لے مجمد بیداری اور موشیاری ش و کیدلیا اس می

آفَتْمَارُّوْ لَهُ عَلَى مَايَوْ عِن (الجم: ١٢) ثَلَّمَارُوْ لَهُ عَلَى مَايَوْ عِن (الجم: ١٢) ورا جھوے جھڑا کرنا ہے سود ہے۔

` [ تاریخ ایل صدیت ص ۲ سے مقام ایوطیلہ ص ۱ ما) ( بحوالہ: سوائع عشریت ایام اعظم ایک گذر تصنیف: ایوایسن موجوب البی دھوی ادارہ معادل فواہد ا در آ

مظہور فیرمقلد قاری مجر بھی رسول محری منولدہ ۱۹۴۷ء فیروز پوری فم پاکستانی جامع اسلامید (لا بور) کے دیکس شہد التراہ ایک انٹرونے کے جوابات دینے ہوئے بتائے ہیں: ہم بحرالعلوم کراچی پڑھتے نظے دور کا حدیث کے بوے استاد طلامہ میر بوسٹ ککتوی جو ادارہ کے مہتم بھی نظے آپ ہمیں پڑھائے نظے موصوف بزے عالم پائمل تھے۔

سأكل: ال دوران كولى مبرت ناك دافعة في آيا لوجائي -

جواب: کاری ہو بھی کی رسول گری بناتے ہیں کہ ایک واقعہ بے بیٹ آیا ہے کہ ایک طالب ملم نے امام صاحب (حضرت سیدنا امام اعظم انگافکہ) کے بارے ہیں گنتا خاند الفاظ کیے۔ جب ہمارے استاد صاحب کلتے والے کوملم ہوا تو مولانا نے فرمایا کہ اس کوفررا مدرسہ سے نکال دو کہیں اللہ کا حذاب ند آجائے جنا ہے۔ اسے فوراً عدرسہ سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد ہم لے دیکھا کہ وہ طالب طم د ما فی طور پرسی ندریا ور یا مکوں کی طرح شہر ہیں چاکر کا فار بننا۔ اللہ تعالی اس طرح کے طروش سے ہمیں بھائے۔ (آئین)

[المنامة رشلا لامراجن ٥٠٠١مم ١٩٥٥]

امام ابوحنیفه ریخاند.....ا کا برعلاء کی نظر میں

میدالوہاب مروزی بیان کرتے ہیں کہ جب محدث شیق بلی رحماللہ تعاقی مکہ معظمہ حاضر ہوئے تو ہم اکثر ان کی مجلس بیں جایا کرتے سے ان کی مجلس بیں جایا کرتے سے ان کی عادت شریفہ تن کہ دوایام ابوطیفہ وی کاٹھ کی کرت سے تعریف کیا کرتے ہے۔ ایک بارہم نے کہا: حضرت! آپ کرسے سے ان کی تعریف دو میف کرتے ہوئے دائیں ہے تھے۔ ایک بازمنیفہ کے ذکراور کرسے کا ان کی تعریف کرتے ہوئے ایک باتھ ہے جن سے جس کے لفتے ہوئے مایا: افسوس کہتم لوگ ابوطیفہ کے ذکراور ان کے مناقعہ بیٹے تو یہ بات بھی نہ کہتے۔

حضرت شاه الوالحن زيد فاروقى مجددى رحدالله تعالى فاهل جامعدازهر (معر) سر چشد ولايت حضرت بيخ احد سربندى المعروف بدمجددالف ثانى طيدارحمة كيسل ياك سئة صاحب كشف وكرامت بزرك معزمت شاه الوالخيرطيدالرحمد كيفرد عرصالح

ين أب كى تصنيف لطيف ب-[مطبوم: الفاروق كل وَوَفِر يَكُن ألا مور]

سواخ .....ا مام أعظم ابوحنيفدر حمد الله تعالى

حضرت شاه ايوانحن فاروتي الازهري قدس سرّ والعزيز لكهته بين:

حضرت امام اعظم عليه الرحمه بلاشيه حضورا كرم منظ كافتره مجزو اور حضرت على مرتفنى كرم الله وجهه الكريم كى كرامت تقد امت مسلمه پرآپ كابيدا حسال عظيم رئتى ونيا تك باقى رب كاجو آپ نے تعقد فى الدين كے تعلق سے كيا ہے۔ كها جا تا ہے كه معفرت امام نے افئى كماليوں شمى ستر بزار سے زياوہ حديثيں چيش كى جيں اور جاليس بزار احادیث سے آثار محابہ كا انتخاب كيا ہے نيز تراى (٨٣) بزار مسائل بيان كيے ہيں جن شرا سے التيمي (٣٨) بزار مباوات كے باقى معاملات كے مسائل جيں۔

[ فيش الرمول ابريل مني ١٩٩٠ ( يحوال: الجوابر المعيدية جهم ٢٥٠٥ [

حضرت شاه ايوالحمن الازهري مساحب مزيد لكهية بين إ

سید آمام امنام البومنیفہ تعمان بن قابت امام الائمۂ سراج الامہ رئیس المعنیا و والجعیدین سید الادلیاء والحد فین نمینتر مصلیٰ علیہ اقتیہ والمثناء رہا ومرتعنی شیرخدار شکافند الغرض تیرت اور سحابیت کے بعد کسی انسان میں جس قدرفیدائل اور میاس پائے جانکتے ہیں آپ اُن تمام اوصاف کے جانع اور رہنما تھے۔

نام ونسب

شرح تخذنسائع شرم مولانا محرم سفر کھا ہے کہ امام اعظم رحد اللہ تعالی ایمان کے بادشاہ توشیروان عادل کی اولادیس سے بیر ۔[ازمرختادتا بش تسوری دامت برکاء بحزار: الوارلمام اعظم رضا اکیڈی لاہور]

تبره

می بیت کے بعد تا اجیت سے بڑھ کراسلام بھی کوئی مقام ادر مرتبہ ٹیل اور ائمہ جمتندین بھی بیرمرتبہ عالی صرف صفرت امام اعظم می کوطا ہے۔ حدالُن الحنفیہ بھی لکھا ہے کہ آپ جس سحابہ سے زیادہ کے زمانے بھی پیدا ہوئے جس اور گی ایک کی زیارت کیا ہے اور بعض سے حدید بی تن ہے۔ صفرت امام قسطلانی شافعی نے آپ کوتا بعین کے ذمرہ بھی ذکر کیا ہے۔ شنخ الاسلام ابن جرنے اپنے قاوئی ٹین کھا ہے:

امام ابوطنیند نے محابہ کرام کی ایک جماعت کو پایا جو کوفدیس تشریف رکھتے تھے۔ اس طرح امام اعظم اس ارشاد نبوی کے مصداق ہیں: '' طوبہ ی لمعن رانی وقعن رای عن رانی ''خوش خبری ہے اس مخص کے لیے جس نے بچھے دیکھا اوراس مختص کے لیے جس نے میرے دیکھنے والے کودیکھا۔

یکہاں ایک بات کے انکشاف کو جی جاہتا ہے جس کی خبر میرے استاد معزت مولانا ابوالوفا علیہ الرحمہ نے دئی ہے۔ آپ نے فرمایا: اہام ابوطنیفہ طریقت میں معزے جعفر صادق رمی گفتہ کے مجاز اور ظیفہ جیں اور پھر معزت دادو طائی معزت امام ابوطنیفہ کے ای طرح مجاز اور طابغہ جیں جیسے کہ معزے حبیب مجمی کے مجاز اور طابغہ جیں۔ داؤد طائی نے معزت ابوطنیفہ سے فقہ میں کمال حاصل کرنے کے بعدز برکواننتیار فرمایا۔ چنانچرکوفدیس آپ کالقب' المف فیده الواحد' نما۔ امام الوطنیفدنے مراحل سلوک وطر بیشت معزمت جمع فر مساوق ویش نفشندے دوسال میں ملے کیے ہیں گھرآپ نے فرمایا ہے: ''لولا السنعان لھلك نعمان ''اگرید دسال ندہوتے لممان بلاک ہوجا تا۔

ا ام ابو منیفدنے روایت مدیث اور سلوک وطریقت کی بجائے عرف فلنہ کواٹی زندگی کا مقعمد بنایا۔ آپ اسلامی کا لون مرتب فرمائے رہے۔ آپ نے است اسلامیہ کی منفعت میں تمام زندگی لگا دی۔ آپ کے اخلاص ورع 'اور تفویٰ کی بناپر اسب مرحومہ کا تین تبائی حصد آپ کا ملقہ بجوش بنا۔

فن حديث ميل امام ابوحنيفه كامقام

حضرت المام الوحنيف كونن حديث بشريف ميں جو بلند مقام الله تعالى نے عنایت کیا تھا اس كا پچھ بیان کیا جا تاہے۔ محة ث كير محد بن ساعد نے كہا ہے: الوحنيف نے اپنى كتابوں ميں ستر بٹرار سے زیادہ حدیثیں ڈکر كی ہیں اور جالیس بزارا حادیث سے آثار محاب كا انتخاب كیا ہے۔

المام عبدالله بن مبارک مدیث کے مشہور سی فائی سے بیں۔ جار بزار محدثین سے روایت کے باوجود معزت المام افظم سے روایت کرتے ہیں۔ میں معزرت المام افظم کے بیان کوان کے عربی قصیدہ پرفتم کرتا ہوں۔ فرمایا ہے:

لَقَدُ زَانَ الْبِلَادَ وَمَنْ عَلَيْهَا ﴿ إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ آبُو حَيِيقَةَ

" مسلمانوں کے اہام ابو منیفہ نے شہروں اور شہروی جس رہنے والوں کوزین بخشی"۔

بسأحكمام و الساد ويفه محمايات الواود على صويقة

" قرآن مديث اور تقد ك احكام عيد محاكف ين زيدى آيات ف"

ا فَسَمَا فِي الْسَفْدِ وَلَهُنِ لَهُ نَوْلِيزً ﴿ وَلَا فِي الْسَفْرِ بَيْنِ وَلَا بِسَكُوْلَةُ الْمُنْ الْسَفُولِينِ وَلَا بِسَكُوْلَةً اللهُ عَلَيْهِ السَّمَا فِي الْسَفُولِينِ وَلَا بِسَكُوْلَةً اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُواللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

" آپ کا مثال ندتو کوفدیس ملتی ہے اور ند مشرق اور مطرب میں"۔

البينت مُنسِقِرًا منهُ وَ الكَالِينَ ﴿ وَجَسِامَ لَهَسِادَةُ لِللَّهِ عِيمُفَةً

"بن كامستعدى كرماته والول كوم إدت ش كرارة ادر خشيت الى ش ون كوروز وركحة".

هُمَنْ كَابِي حَيِيقَةً فِي عُلاة إِسَامُ لِلْنَحَلِيَّ فَوَ وَالْمَعَلِيْقَةِ

" (علم اوردین کی) بلندی ش ابومنینه کی طرح کون ہے جواست کا امام اور (اللہ کا) طلیفہ ہے"۔

زَأَيْتُ الْعَسَائِسِينَ لَمُ سَفَاهًا ﴿ جِلَافَ الْحَقِّ مَعَ خُجَعِجٍ مَعِيفُةٍ

" منى ئے ان كے كتر كينول كونا دان من كے كالف اور كر وروليلوں والا إلا ".

وَكُيْفَ يَدِحِلُّ أَنْ يُؤُولِي لَلِيَّهُ ﴿ لَمَا لِي الْكَرْضِ الصَّارُ شَرِيْفَةُ

" ایسے مقنن کو کہ جس کے علمی فیوش ہوری و نیا ہیں تھیلے ہوئے ہوں ایڈ او پہنچانا کیونکہ درست ہے"۔

يَعِفُ عَنِ الْمُحَارِمِ وَالْمَكَاهِي ﴿ وَمَرْضَاءُ الْوَلْمِ لَــُهُ وَظِيْلُمُهُ

" آبلبودلعب اورحرام كامول مع محقوظ رب اوررب العزت كى خوشنودك آب كاوظيفه تفا"-

وَقَدْ قَالَ ابْنُ إِدْرِيْسَمِ مَقَالًا صَوِيْحَ النَّقَلِ فِي حُكُم لَطِيْقَةٍ

"اوردام شافعی نے لطیف تکونوں کے طور پر می روایت کی حیثیت سے کیا خوب قرمایا ہے"۔ بسان النساس فیلی فِلْفَاہِ عَسَالٌ عَلَی فِلْفَاہِ عَسَالٌ عَلَی فِلْفِ الْاصَامِ آبِسی حَرْدُلْفَةً "حقیقت میں تمام لوگ فقہ میں امام ابو منیفہ کی فقہ کے محاج ایس"۔

همه عالم گواه عصمت او ست

طوالت سے بینے کے لیے ذیل بی انہی تذکرہ نگار صفرات کا ذکر کیا جاتا ہے جوغیر حقی ہیں اس وجہ سے کہ ایک حقی کا اسپنا امام کی تعریف کرنا فطری امر ہے اور مدور کی جلاب شان اس میں ہے کہ دوسرے اس کی مدح بیں اپنی زبان اور تھم کو استعال فرما میں:

(۱۲) علامداین جرعسقلانی شاخی (۱۳) علامدای جرخطیب بغدادی منبل چرشاخی (۱۵) علامداین خلدوان اهمیلی مغربی ماتلی (۱۵) علامداین تیم شیلی (۱۲) علامداین تیم حرائی دشتی منبلی (۱۲) علامداین تیم حرائی دشتی منبلی (۱۸) علامداین العماد منبلی (۱۸) علامداین حرم ایمری عکا بری (۱۹) علامداین حرائی شاخی (۲۰) علامداین خلکان شاخی (۱) امام ما لک بانی خرب اکی (۲) امام محر بن اور پس الشافتی بانی خرب شافتی (۳) امام احر بن خبل بانی خرب حنبی (۳) حافظ مخرب طامدا بن حید البر ما کی قرطبی (۵) حافظ محر بن احمد بن عثمان و بی ماکی (۲) خطب تیم بزی شافتی صاحب مشکا ق المصافیح (۲) خطب تیم بزی شافتی صاحب مشکا ق المصافیح (۵) علامہ جلال الدین سیولی شافتی (۸) علامہ این کیچروشش شافتی (۹) علامہ حافظ میں الدین و ایک شافتی (۱۰) علامہ حافظ میں الدین و ایک شافتی

(۱۱) علامه ابن جربیتی کی شافتی محوله بالاحترات گرامی نے حضرت سیّدنا امام اعظم علیدالرحمة کی حیات مبارکه پرمستقل کتابیں تصنیف قرمانی بیں۔ مسلک حنفی کی برتر می

امام افتقم ابوطیفہ نے اجتیاداور اشتباط کے ایسے زری اصول مقرد کے جن کی وجہ سے آپ کا مسلک ودسر سے اکنہ کے مسلک کے مقابلہ جن سب سے زیادہ مقابت کرنے والا ہے۔ چنا تھے۔

کے مقابلہ جن سب سے زیادہ عقل وا کبی ہے قریب انجائی حمایہ کا سب سے زیادہ مسلک جن پایا جاتا ہے قو وہ محد حکی سب سے زیادہ مسلک جن پایا جاتا ہے قو وہ محد حکی ہے۔

کا ب اللہ کی رہا ہے است نہوی کی موافقت اور انباع صحابہ کا سب سے زیادہ مضر اگر کمی مسلک جن پایا جاتا ہے قو وہ محد حکی ہے۔

امام اعظم کے مسلک کی تمام خصوصیات اگر بیان کی جا بھی تو ایک مستقل تصنیف کی ضرورت ہے۔ ایمالی طور پر بول مجھ لیجھ کہ مشاؤ:

(۱) نماز بھی خضوع وخشوع محصود ہوتا ہے اور خضوع وخشوع کے سب سے زیادہ قریب وہ نماز ہے جس ملی تحریم تحریم کے مطاوہ رفع یہ ہے۔

یہ بین قراوت خلف الا مام اور آمین بالجم کا ترک ہو۔

(۲) روزہ سے متعبود قبر شن ہے دوسرے انکرروز دھی عمد ا کھانے ہینے سے روز ویس کقار ولاز م نیس فرماتے۔ امام اعظم نے روز و کی اس حکمت کے چیش نظر فرمایا: عمد ا کھائی لینے سے مجھی روز ویس کفار ولازم آتا ہے۔

(٣) طہارت كے باب ميں نظافت اصل باس ليے آپ خون نظنے سے تعلق وضوكولا زم كرتے ہيں۔ تايالغ احكام كا مكف نيس ہوتا اس ليے آپ اس كے مال برزكؤة واجب نيس تغمراتے۔ مسلک حنی میں احتیاط بہت زیادہ ہے ادراصول حننیہ کی روثن میں عبادت دیمرتمام اصول کے لحاظ سے عبادات کی جامع ہے۔ چنانچہ ایک دوچہ کی دورے ٹی لینے سے رضاحت کا جموت وٹر کا وجوب اور ٹین رکھات کے ساتھ اس کی تعیین اور قربانی کی تین دن کے ساتھ تحدید وغیرہ وومثالیں ہیں جن سے امام اعظم کے عظیم تلقہ اور دین کے معاملہ میں گھری احتیاط پر ہیزگاری اور تقویٰ کا پہتہ جات

امام اعظم کے مسلک کی عظمت اور شرف کی ایک خاص دجہ یہ کہ صوفیاء کے نزدیک ٹابت ہے کہ امام اعظم کا مسائل میں استفا استغباط رسول اکرم منٹر آلیکم کی رہنمائی کے تالع ہے اور جس کسی مسئلہ میں آپ نے کوئی تھم بیان کیادہ صنور ملوث آلیم فرمایا ہے۔ چنانچہ اس کی تائید ریئس العسوفیاء معفرت سیدعلی جوری المعروف وا تا مجنج بخش علیہ الرحمہ کے اس بیان سے ہوتی ہے فرماتے ہیں: فرماتے ہیں:

شما ایک بارشام شی تھااور حضرت بلال دی تخذمؤون رسول شخانج کے عزاد کے سر باتے سور ہاتھا کہ میں نے تواب میں تودکو کہ مسئلمہ شمی دیکھا اس وقت صفور مشانج کی زیارت ہوئی کہ آپ باب بنی شیبہ سے تشریف لا رہے ہیں اور ایک معمر بزرگ کواپنے پہلو جم اس طرح لے رکھا ہے جیسے بچوں کوشفقت سے لیتے ہیں جمی فرط محبت سے دوڑ ااور حضور مشانج تھے باتے اقدی کوج سے لگا جمل موج رہا تھا کہ بیستم بزرگ کون ہیں؟ حضور ملی تی تھیا ہے دل کے اس خیال پر مطلع ہوئے فرمائے ایر تمہارے شمر لوگوں کا امام ہے بعنی ایو صنیفہ وشی تنظید

اس خواب کود کھنے سے میرا ہے خیال تو ی ہو گیا کہ امام اعظم ان پاک ہستیوں ٹی سے بیں جواوصاف طبی سے فائی اورا مکام شرع کے ساتھ باتی وقائم بیل کیونکہ ان کے چائے والے صنور مائی آئے بیل آگر وہ خود چلے تو باتی اصف ہوتے اور باتی ہاصف یا تعلی ہوتا ہے یا مصیب ۔ اور جب امام اعظم کے قائر صنور بیل تو فائی الصف ہوئے اور صنور کی صفت بھاء سے قائم ہوئے اور جب صنور سے خطاء محال ہے تو جو آپ کے چلائے سے چل رہا ہے اور اپنی صفت فنا کر کے آپ کی صفت سے قائم ہے اس سے خطاء ہوتا مشکل ہے۔ [صفرت الدائم نامیدی بن جان الجوری مون کا مہم کشف آئی ہے۔ اس ا

علم حدیث میں امام اعظم بڑیند کی خدمات

الم الائمة مراح الله المعلمة ميدالتها ومندالاتقياء مورث كير مصرت الوطيفه فعمان بن ثابت وفي فقه بن الله عن المعلم والمستاه على تمام خوال المائمة مراح الله عن المعلم والمعلم على تحقيق وقد قلى سك شاسو الأاطلاقي وعاوات على الأتي تقليداورعباوت ورياضت على كانمام خوالات على الأتي تقليداورعباوت ورياضت على الأرونت على المائم والموالد عن اور متنصب المائد وزكار شد مسائل الله يه الن كي مطوت اوراج تهاو عن المراجعة المعلم المائم والموالد والمائم الموالد والمعام الموالد والمائم والموالد والمائم والموالد والمائم الموالد والموالد والموالد والموالد والمائم الموالد والموالد وال

حق تو ہے کہ امام اعظم دی تفتہ اسلامی علوم وفنون کے تمام شعبول میں امام اور جہتے ہے۔ جس طرح وہ آسمان فقہ کے درخشدہ آب سے ایک فقہ کے درخشدہ آب سے ایک فرح عقائد و کلام کے افق پہلی انہیں کا سورج طلوع ہوتا تھا اور دوایت و درایت کے عیدان جس سابقیت کا علم بھی انہی کا فصب کردہ ہے۔ فقہ میں بید آب ورنگ انہی کے دم سے ہواد فن حدیث بیل بید بہارا نمی کی فادشوں کا تمرہ ہے۔ شافی اور مالکی فقہ میں ان کے بروردہ جی اور صحاح سنہ کے شیوخ ال کے نین یا فتہ وہ نہ ہوتے تو نہ فقہا می بید وقع ہوتا اور نہ بھاری و مسلم کو بید مالکی فقہ میں ان کے بروردہ جی اور صحاح سنہ کے شیوخ ال کے نین یا فتہ وہ نہ ہوتے تو نہ فقہا می بید وردہ جی اور صحاح سنہ کے شیوخ ال کے نین یا فتہ وہ نہ ہوتے تو نہ فقہا می بید وقع ہوتا اور نہ بھاری و مسلم کو بید

جوبن تعييب موتار

فن حدیث میں امام اعظم کی بصیرت پر اجمالی نظر

اہام انظم نے اگر چہ بنیادی طور پر علم فقتہ کی خدمت کی ہے اور اپنی عمر کا تمام حصد ای جس مرف کیا ہے تا ہم علم مدیث جس بھی ان کا نہایت اونچا مقام ہے۔ انہوں نے افاضل صحابہ اور اکا برتا ابھین سے احادیث کا ساع کیا۔ پھران روایات کو کا ل جزم واحتیاط کے ساتھ اپنے تالقہ و تک پہنچایا۔ امام اعظم چونکہ علم حدیث بیس جہندانہ بھیرت کے حامل تھے اس لیے محل نقل روایت پر بی اکتفاء نیس کرتے تھے بلکہ قرآن کریم کی نصوص صریحہ اور احادیث میری روثنی میں روایات کی جانج پڑتال کرتے تھے راویوں کے احوال نیس کرتے تھے بلکہ قرآن کریم کی نصوص صریحہ اور احادیث میری روثنی میں روایات کی جانج پڑتال کرتے تھے راویوں کے احوال اور ان کی صفات پر بھی زیروست تقیدی نظر رکھتے تھے اور کی حدیث پر اعتاد کرنے سے پہلے اس کی سنداور مقن کو پوری طرح پر کھ لیے

جونوگ سوے سمجے بغیر ہے کہ دیتے ہیں کہ امام اعظم کو علم جدیت ہیں دسترس ٹیس ٹی وہ اس امر پر ٹورٹین کرتے کہ امام اعظم نے فرادات ومعاطات معاشیات دعم انیات اور قضایا و تعقوبات کے اُن گست احکام بیان کیے ہیں جیات انسانی کا کوئی گوشہ امام اعظم کے بیان کر دہ احکام سے فالی ٹیس ہے۔ لیکن آج تک کوئی میڈا بات ٹیس کر سکا کہ امام اعظم کا قلال تھم جد نیٹ کے فلاف تھا۔ امام اعظم کی میان کر دہ ہر مسئلہ مدیث نبوی کے موافق اور ہر تھم سنت رسول کے مجازت حدیث نبوی کے موافق اور ہر تھم سنت رسول کے مطابق ہے؟

قن حدیث میں امام اعظم کی مجتبدانہ بصیرت

بسا اوقات آیک عی مسئلہ یس مستعدداور متعارض روایت ہوتی ہے مشال نماز پڑھتے پڑھتے کوئی فض رکھات کی تعداد ہول ہائے تو استان ہیں ہے کہ وہ رکھات کوئم تعداد پرجمول کرے اور ایعن میں ہے کہ وہ فورد گلر کرکے دائے جس برائے جانب پرجمل کرے۔ ای طرح سفر میں روز ہ کے بارے میں بھی فلقے احادیث ہیں۔ بعض میں اشاء سفر میں روز ہ کو انگر کرکے دائے جانب پرجمل کرے۔ ای طرح سفر میں روز ہ کو انگر کرکے دائے جانب پرجمل کرے۔ ای طرح سفر میں میں اور ان استان کو ایک کے منانی قرار دیا ہے اور بعض میں ہیں تو اب ایک صورت میں امام اعظم خشاء درمالت طاش کرکے ان روایات میں باہم فلیتی دیے ہیں اور اگر قلیت میں نہوتو سندی تو ت وضعف اور دومرے اصولی درایت کے اعتباد سے فیصلہ کرتے ہیں اور فاہر ہے کہ ہیکام و دی اور مزائ رسالت کو پہنا تا ہور دوایات کے تمام طرق پر حادی ورایت کے کل اصولوں پر محیط اور داو ہوں کے احوال پر ناقد انہ نظر رکھنا ہو۔

امام اعظم كي صحاب يه وابيت

معزت الن کے من وصال ہیں اختاف ہے۔ علامہ این تجرع سقلانی نے وہب من جرم سنقل کیا ہے کہ تعظرت الن رشی افتا اس میں جاتے ہے۔ علامہ این تجرع سقلانی نے وہب من جرم سنقل کیا ہے کہ تعظرت الن رشی الم اعظم ہار ہا بھر و شکے انہ اس کی زندگی ہیں امام اعظم ہار ہا بھر و شکے سے اور حضرت الن کی زندگی ہیں امام اعظم نے پندروسال کی عمر تک حضرت الن سے ملاقات ندکی ہواور ان سے روایت کا شخص اس لیے اس اس سے ملاقات ندکی ہواور ان سے روایت کا شرف حاصل نہ کیا ہو ام محتقین علا و کرام اور محدثین عظام نے امام اعظم کی مروبات محاب کو پوری استاد کے ساتھ روایت کیا ہے اور دلائل سے انہیں تقویت دی ہے۔

امام ابومعشر عبد الكريم بن عبد العمد طبرى شافتى نے امام اعظم كى محابہ كرام سے مرويات بيس ايك مستنقل رسال تصنيف كيا ہے اور اس بيس روايات كومع اسناد كے ذكر كيا ہے اور ال كى تحسين وتقومت كى ہے۔علامہ جلال الدين سيوطى شاقعى رحمہ الله تعالى نے ان روایات کوایئے رسال "میریش الصحید" بین تقل کیا ہے ہم ای رسالہ سے چندا مادیث کا انتخاب پایش کردہے ہیں:

عَنْ أَبِي يُوْسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةُ سَوِعْتُ آنَسَ بُنَ مَالِكِ يَفُولُ مَسَعِفْتُ رَسُولُ الْلُوالْمَالِكَيْكُمُ يَقُولُ طُلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

عَنْ أَبِي يُومُنُّكَ عَنْ أَبِي حَرِيْفَةً عَنْ ٱلس بُسنِ مَسَالِكِ سَيْمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ الْمُؤْلِثَةُ إِلَمْ يَقُولُ اللَّمَالُ عَلَى الْعَيْرِ كَفَاعِلِهِ.

عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيقَةَ سُومُتُ ٱنْسَ بَنَّ مَالِكٍ بَقُولٌ سُمِعْتُ رُسُولُ اللَّهِ الْآَلِيَامُ إِنَّ إِلَّا اللَّهُ يُوحِبُّ إِخَاتُكُ اللَّهُفَانِ.

عَنْ يَحْيَى ابْنِ قَاسِمِ عَنْ أَبِي حَيِيْقَةً عَبْدِ الْلَّهِ بَنِ آبِي أَوْهَى يَقُولُ سَمِعَتْ رَسُولُ اللَّهِ الْمَاتَكَالُمُ مَنْ بَنِي لِللَّهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاقٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنَّةِ. [مين المحيد ص-١]

مروبات امام اعظم كي تعداد

چونکہ بعض الی مواویہ کہتے ہیں کدامام اعظم کومرف متر و مدیشیں یادھیں۔اس نے ہم ذراتعیل سے یہ اتلانا جاہتے ہیں کہ المام اعظم كرياس احاديث كاوافرة خرو تعاملاهل قارى الم عجر بن ساعد كره السيك المع إن

إِنَّ الْإِمَامَ ذَكُرُ فِي تَصَالِيْهِ بِعَمْعَ وَّسَهُونَنَّ اللُّفَ حَلِيثٍ وَانْتَخَبَ الْأَلْلَا مِنْ أَنْ يَعِينُ أَلْفَ حَلِيثٍ.

[مناتب المالكاري بزيل الجابزة ٢ ص ٣٥٣]

اورصدرالا ترامام موفق بن احرتح مرفرماتے ہیں:

وَانْسَخَبُ آبُو حَيْنَقَةَ الْأَلَّارَ مِنْ أَرْبَعِيْنَ ٱلَّفَ

حَدِيثِيْ [مناقب مؤلَّ جاص ٩٥]

ے کیا ہے۔ ان حوالوں سے اہام اعظم کا جوملم حدیث میں تبحر طاہر موریا ہے وہ عمّاح بیان نہیں ہے۔

اساتذه

حدیث میں امام اور جحت تسلیم کیے جاتے تھے ان سب کے ساسنے زانوے اوب تہد کیا۔ صدرالاتر امام موفق بن احر کی نے ابوعید اللہ بن حفص کے حوالے ہے آپ کے جار براراس الذہ کا ذکر کیا ہے ( کیابدونیا کا سب سے برا قداق نیس ہے کدونیا کے جار براراس الذہ جن میں جلیل افقدر محاب کرام اور تا بعین شامل جیں ان جار بزار عظیم محدثین سے امام اعظم رسی فند نے نظامتر واحادیث یاد فرما کیں

امام ابو بوسف امام ابومنيف ووايت كرت جي انبول ف حعرت انس بن ما لک پٹی آٹلہ ہے اور انہوں نے حضور ملٹا لیکٹی ہے سا کہ علم کا طلب کرنا ہرمسلمان پرفرض ہے۔

امام ابولوسف امام ابوحنیف روایت کرتے بیل کدانموں نے حضرت انس بن ما لک وخی اللہ ہے اور انہوں نے حضور ملی آیا ہے سا کہ خیرکار ہنمااس سے فاعل کے حش ہے۔

امام ابو بوسف امام ابو منيفرے روابت كرتے بيل كدانبول نے حطرت الس بن ما لك ويمنظم عدا كدرسول الله المنظم في فرمايا: الله تعالى يريثان مال كى مدكو يندكرتا بـ

يكى بن قامم المم الوطيف سے دوايت كرتے إلى كدامول \_ حضرت مبداللد بن أني اوفي عاسنا كرحضور النفيظم في مايا: جس في اللدى خاطرستك خوار ( جانوركا نام ) كرز مصيعتنى بحى معيد بنائى الله تعالى اس كاجنت شن كرينات كا\_

الم الدحنيد في الى تسانيف ش ستر برار عدا كداماديد

میان کی جی اور چالیس بزار احادیث سے مرکب الآثار کا انتخاب کیا

المام الرحنية في مناب الآثار" كا الخاب ع ليس بزار مديثون

اسے تعصب کے سواکیا کیا جا سکتاہے؟ )۔[ امام موفق بن احرکی منونی ۱۸ ۵ مدمنا تب امام اعظم نے اص ۳۸] و با ترست و فطا نرست

الم المعظم بڑگائند بے حدد بین اور زیرک ہے۔ بین تو فقد خل کے تنام اصول دفروع آپ کی ذہانت اور فطانت پر بہترین شاہد یں۔ لیکن آپ نے اپنی زندگ بیں بار ہالوگول کے بعض ایسے الجھے ہوئے معاملات کا حل بیش کیا جن کی عقدہ کشائی ہے آپ ک تمام معاصرین عاجز ہو بیکے تھے اور جب اس وقت کے جلیل افقدر انکہ اور مسلم اسا تذوآپ کے فاوئی کو دیکھتے تو ان کی عقلیں جہان رہ جاتمی اور انہیں بے افقیار کہنا پڑتا کہ علم کے جس شریس امام الوحنیفہ روال دوال بین ہم ہنوز اس کے دروازے تک بھی نہیں بینچ سکے۔

آئے! اب ہم آپ کے سامنے ان بے شارفاوی میں سے چندفتووں کی جملکیاں پیش کریں:

دوم: دکتے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ام اعظم سفیان توری اسم ' ما لک بن مول جعفر بن زیاداور صن بن صافح ایک ایک
دیکس کے ہاں ولیر میں شریک نے صاحب خانہ نے اپنے دولڑوں کی ایک دولڑ کیوں سے شادی کی تھی جوآئیں ہیں بہنیں تھیں نا گاہ
صاحب خانہ جران و پر بیٹان آیا اور علماء کی اس جماحت سے مخاطب ہو کر کہنے لگا: رات کو فلطی سے دونوں لڑکیوں میں سے ہراڑ کی
اسپنے خاوند کے فیر کے پاس پہنچا دی گئی اور دونوں بھائیوں ہی سے ہرایک نے دات جس لڑکی کے پاس گزاری ہے وہ اصل میں
ووسر سے بھائی کی بیوی تھی ۔ سفیان توری نے لئوی دسیتے ہوئے کہا: ہراڑکی اپنے اصل خاوند کے پاس پہنچا وی جائے اور کسی سے کوئی

مسر نے اہام اعظم کی طرف توجہ کی اور پو جھا: آپ کیا فرماتے ہیں؟ سفیان کہنے گئے: بھلا اس جواب کے سوااور کیا کہ سکتے تھے؟ اہام اعظم نے ان دونوں بھائیوں کو بلایا اور ہرایک سے ہو چھا: جس اڑکی کے ساتھ تم نے رات گزاری ہے کیاتم اس کو پسند کرتے ہو؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا۔ آپ نے ان سے فرمایہ: تم دونوں اپنی اپنی ہویوں کو طلاق دواور جس کے ساتھ رات گزاری ہے اس سے فوراً نکاح کرلو۔ آپ کے اس جواب سے تمام علم وجران رو محتے اور مسحر نے اٹھ کرآپ کی چیشانی چوم لی۔

[ طاعلى قارى متوفى ١٠١٠ هذوين الجوابر النفيد اجهوم ١٨١]

## امام اعظم اورمفتیانِ کرام کی اصلاح

امام المنظم بعض وفده دومرے علاء کے قناوی اور قضایا کی اصلاح بھی فرمایا کرتے ہتے۔ ایک مرتبہ قاضی ابوسی کے ہال ایک مقدمہ پیش ہوا کدایک مخض نے اپنی مجنونہ بیوی کو پکوکھا تو اس نے جواب میں اسے ''یا ابن الز الیدین'' کہا' قاضی نے مورت کوئم پر میں کھڑا کیا اور اس پر دوبار مدنگائی۔ امام اعظم کو جب اس فیصلے کی خبر پہنی تو آپ نے فرمایا: ابولیل نے اس فیصلے میں چے منطیاں کی

اولان يدكم بحوند يرحد لكائي والانكدجون كى وجدت صدما قط موجاتي ب

وانيا: يركم محدين مدلكائي ب حالا ككم محداس كى مكرب

نافظاً: حورت كو كمرزى كرك حدقائم كى حالانكه مورت كو بنها كرحد لكا في جاتى ب

روبعاً: مورت نے ایک کلمہ کے ساتھ تہست لگائی تنی اور ایک کلرے ساتھ اگر ساری دنیا کو بھی تہست لگائی جائے تو ایک حدواجہ ہے؛ اس لیے اس بردوحدوں کے قائم کرنے کی کوئی وجہ دہتی۔

خامساً : تہمت خاد ندے مال باب بر کی اور وہ عا کب تھے خاوند کونہ شکامے کا حل تھا اور نہ مدے مطالبہ کا۔

سادساً: دوسری حد میلی حد سے صحت باب موقے سے قبل لگائی حالا کے اصول ہے ہے کہ اگر دو حدیں جاری کرنی ہوں تو ایک سے صحت باب موقے سے بعد دسری حدلگائی جاتی ہے۔[الم این جریش کی حول سعد والجراح الحسان من ۱۱۸]

امام المظم كاخصوصيات

امام انتظم کوانڈ مزوجل نے وہی اور کسی بے شارخصوصیات سے نوازا تھا۔ علم وحکست بیں دیکھیے تو وو ایک بحرتا پیدا کنار زہرو تقوی کے لھافل سے ویکھیے تو تا دیرروز گار فراست وفطانت کے اعتبار سے پرکھیں تو اپنا ٹانی نیس رکھے استنباط مسائل اور فقامت کے لھافل سے دیکھیں تو اعمش اور مغیان تو رکی بھی النا سے موال ہو جھتے وکھائی دیتے ہیں۔

ا مام اعظم کو بے شارا بینے محاسن اور فضائل حاصل شفہ جن کی وجہ سے آپ اسپنے معاصرین اور بعد کے انکہ اور جہترین سے متاز اور فاکق تھے۔ان تمام کا احصاء تو مشکل ہے کیمن از ال ہے ہیں:

(۱) امام اعظم خیراللز ون علی الاطلاق قرن اول علی پیدا ہوئے جس قرن کے بارے علی صفور ملٹی کی آئی نے فرمایا: اس قرن کے لوگ تمام زمانہ کے لوگوں سے بہتر ہیں۔

(۱) آپ نے معزمت اُنس پڑی کُٹ میدانلہ بن الی اوٹی پڑی کُٹ اور ویکر متعدو صحابہ (کٹی کُٹ کیارت کی جس کی وجہ ہے آپ تا بعی کہلائے۔

(٣) حفرت ألن عبدالله بن الي اوفى عائشهنت جردو غيريم محابر رام سي آب كوشرف روايت بحل حاصل ب-

(٣) آپ كاساتذه كى تعداد دىكرتمام ائرك اساتذه واللغده سے زياده ب

(۵) آپ نے سب سے پہلے علم فقد کو مدون کیا اور ایواب و کتب کے لحاظ سے اس کومرتب کیا۔ چٹا نچہ "موطا" میں امام مالک نے آپ کے طرز تدوین کی امتباع کی ہے۔

(٧) آپ كريل اجتهاد على المرادر جهرين في استفاده كيار چين نجوام شافعي في فرمايا: "المضفهاء كلهم عبال أبي حنيفة في الفقه".

- (2) ایام اعظم کا مسلک ان ممالک میں بینچا جہاں آپ کے مسلک کے سوااور کوئی مسلک نیس پینچا میسے ہند پاکستان روم ترکی اور باوراوالتیمو فیرو۔
- (۸) ملاعل قاری کی تصریح کے مطابق اس وقت وج کے مطابق اس وقت اوج کے مطابق میں اور ہاتی ۱/۳ دوسرے ائد کے مقلدین ہیں۔
- (۹) آپ نے کبھی کمی کا صلہ اور انعام قبول میں کیا۔ اپنے ہاتھ کی کما<u>ئی سے</u>خود بھی کھاتے تنے اور دوسرے علاء ولفراء پر بھی خریق کرتے تنے۔
- (۱۰) زہر وتعقوی اور مباوت وریاست میں جس قدرآپ کی سی بلیغ اور جدوجید کا جبوت ملتا ہے تاریخ میں کسی اورامام کا اس قدرمجاہدہ نہیں ملتا۔ (اللہ تعالی صفرت سیّدنا امام اعظم ویکی تھند کوتمام اہل اسلام کی طرف سے جزائے خیرعطا وفر مائے اور آپ سے در جات کو بلند فرمائے ۔ آئین )

#### كلمات المثناء

ایام اعظم کے ملی وقیلی کمالات کی آپ کے معاصرین اور بعد کے اکر وجہزدین نے تعریف وحسین کی اور آپ کی وہی خدمات کو اعتبائی عزت وتو قیر کی لگا و سے ویکھا ہے۔ خالف بن ایوب بہ یا تک دہل کہا کرتے تنے : اللہ تعالیٰ سے ملم صفور ملڑ تینیا کی جہوا وہ علم آپ نے محاب تک پہنچایا محابہ نے تا بعین کو اور تا بعین سے وہ علم امام اعظم ایو صنیفہ اور ان کے اسحاب کو ملاحق مجی ہے خواہ اس پر کوئی راضی ہویا تاراض ۔ [ مانو او کرا مربن مل خلیب بغدادی موٹی ۱۲ امد تاریخ بغدادی اور ۱۳ میں ۱۳ میں ۱۳ میں ۱۳

ابو یکر بن عمیاتی کہتے ہیں کہ بیں ایک مرتبہ تعزیت کے سلط بی سفیان کے گھر پہنچا، مجلس آ دمیوں سے بھری ہوئی تھی۔ جب امام اعظم آئے تو سفیان نے کھڑے ہوکر ان کی تعظیم کی اور اپنی جگہ ان کو بٹھا یا اورخود سامنے مؤدب ہوکر بیٹر گئے۔ بعد بیس بیس نے ان سے اس قدر تعظیم کی وجہ بوچی تو دو کہنے گئے: وہ ظم میں فری مرتبہ شخص ہیں۔ اگر بھی اون کے طم کے نیے ندافعتا تو ان کے من اور سال کی وجہ سے اشتا۔

اورا گرمن اور سال کی وجدنداخت تو ان کی فقد کی وجد سے افعت اور اگر فقد کی وجد سے ندافعت تو ان کے تقویٰ کی اوجد سے افعت ا [ حافد او کرام بن کی خلیب بلدادی محول ۱۲۳ مند تاریخ بند او ما اسلام من کی خلیب بلدادی محول ۱۲۳ مند تاریخ بند او

ا مام شافعی بیان کرتے تنے کہ ایک مرتبدامام ، لک سے کسی نے سوال کیا کہ کیا آپ نے امام ابوحنیفہ کو دیکھا تھا؟ فرمایا: ہاں! میں نے انہیں ایس مخص یا یا کہ اگر وہ اس سنون کوسونے کا ٹابت کرتا جا ہے تواسیع علم کے زور پر ایسا کر سکتے تنے۔

[ حافظ إيوبكراهمه بن على خليب يقداوي منو في ١٩٣٠ هذ تاريخ بندا ذج ١٣ مر ١٣٣٨)

ا مام شافعی کہتے ہیں: تمام نوگ فقہ بیں امام ابو منبقہ کے پروردہ ہیں۔امام ابو منبقہ الن لوگوں میں سے تھے جن کوفقہ بیل موافقت حق مطاکی تھی۔[ مانقاد ایکر احمد بن مل خلیب بندادی منوفی ۱۳ سے تاریخ بندادج ۱۳ سام ۱۳ سے تاریخ بندادج ۱۳ سام ۱۳ سے تاریخ بندادج ۱۳ سام ۱۳ سے تاریخ بندادج ۱۳ سام ۱۳ سے تاریخ بندادج ۱۳ سے تاریخ بندادج ۱۳ سے تاریخ بندادج ۱۳ سے تاریخ بندادج ۱۳ سے تاریخ بندادج ۱۳ سے تاریخ بندادج ۱۳ سے تاریخ بندادج ۱۳ سے تاریخ بندادج ۱۳ سے تاریخ بندادج ۱۳ سے تاریخ بندادج ۱۳ سے تاریخ بنداد تاریخ بنداد تاریخ بنداد تاریخ بنداد تاریخ بنداد تاریخ بندادج تاریخ بندادج ۱۳ سے تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بنداد تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بندادج تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد تاریخ بازد

### صدیث یاک کے طلبہ کے لیے چند اور مفید ہا تیں دیوبندی عالم دین منیراحم منور حنی صاحب لکھتے ہیں:

ہمارے ختی مدارس میں اصول فقد کی کتب میں اصول الشاشی کور الانوار عدا می دغیرہ وافل نصاب ہیں ان میں یاب السند بھی پڑھایا جاتا ہے جس میں احداف کے اصول مدیث کا بیان ہوتا ہے مگر بہت کم طلبہ ہیں جن کے اساتذہ کے ذہمن میں بیدیات ہوکہ ہم مول مدیث پڑھارہ بین اس کے بعد شرح نخبۃ الفکراور قدریب الراوی بطوراصول مدیث کے پڑھائی جاتی ہیں تو اسا تذہ وطلب کے ذہن میں یہ بات رائے ہو جاتی ہیں تو اسا تذہ وطلب کے ذہن میں یہ بات رائے ہو جاتی ہے کہ بیتی اصول مدیث ہیں ۔۔۔۔۔ حالی آل کہ احتاف کے اصول مدیث وہ ہیں جو انہوں نے باب النت اصول فقہ کے اندر پڑھے ہیں۔ لیکن ہمارے اسا تذہ وطلبہ شافعی اصولوں کو تی اصول حدیث سے طور پر پہنتہ کر لیتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔

مثل احتاف کے اصول عدیت کے مطابق فائدان کا انقطاع ارسال و تدلیس جرح موجب ضعف نہیں لیکن آج منی اساتھ)
حدیث بھی مخالفین کی طرف سے ارسال و تدلیس کے اعتراض کوئن کر مرعوب ہوجائے ہیں حال آل کہ جب حند کے ہاں ارسال و
تدلیس موجب ضعف بی نہیں تو یہ اعتراض ہم پر ہوئی نہیں سکتا ۔ ای طرح حنفیہ کے فزد کی جبتد کا حدیث سے اجتہا و ..... اس حدیث
کی تعظیم ہے کر جبتد کے فزد کی احتمال کہ فلال محدث کے فزد کی وہ حدیث ضعف ہے گر جبتد کے فزد کی تضعیف (ضعیف قدا کی صحیح ہے اور اجتمال دفعہ ایک صحیح ہے اور اجتمال دفعہ ایک صحیح ہے اور اجتمال دفعہ کی مدیث کی تصنیف و صحت ہیں محدیث کی تضعیف (ضعیف قرار دیے)
حدیث کے ضعف و صحت ہیں محد شین کے درمیان بھی اختمال ف ہوجاتا ہے اس لیے ہمیں اس محدث کی تضعیف (ضعیف قرار دیے)
کی وجہے اس حدیث کی ضرورت فیل۔

ای طرح بعض دفعدراوی حدیث محالی کا فتوی اپنی روایت کردہ حدیث کے خلاف ہوتا ہے ہم جب فتوی چیش کرتے ہیں تو احتراض کیا جاتا ہے کہ برفتوی اس محالی کی اپنی بیان کردہ حدیث مرفوع کے خلاف ہے ابتدا بہ معتبر کیش۔ حال آس کہ حنفیہ کے اصول کے مطابق محالی کا اپنی بیان کردہ حدیث کے خلاف فتوی اس حدیث کے مؤول یا منسوخ یا موضوع ہونے کی دلیل ہے۔

شافعید کے نزویک لفظ سنت مرفوع محمی کی دلیل ہے جب کر حنفید کے نزویک سنت کا نفظ سنت رسول من آلیا تھے اور سنت محابہ کرام رضواان اللہ تعالی جلیم اجمعین دونوں پر بولا جاتا ہے۔[ خوادی شریف]

حنل بصول کے مطابق مدیث پر می تواز صحت مدیث کی بہت بڑی دلیل ہے اگر ایک مدیث مندا ضیف ہو گراس بھل تواز سے ہوتو وہ مدیث منواز شار ہوتی ہے اور مدیث منواز کے جوت کے لیے سندی ضرورت بی تین ہوتی ہے اور مدیث منواز کے جوت کے لیے سندی ضرورت بی تین ہوتی ہے گئی وجہ ہے کہ فقہا مرام نے کتب فقد میں اسناد کھنے کی ضرورت محسول بیں کی کول کدان ا جادیث کی بنیا و تواز بر ہے لیکن جب مملی تواز کے جاوجود اس مدیث کی سند پر احتراض ہوتا ہے تو ہماراحنی عالم اسپنے اصول مدیث سے ناواقف ہونے کی بناء پر زواق کی بحثون میں الجوجاتا ہے۔

ای طرح حنیہ کے نزدیک لفظ النہ سنت رسول ملٹی تی اور سنت محاب دونوں کو شاش ہوتا ہے۔ پھر قر ائن کے ساتھ سنت رسول ملٹی تی آنے ہے۔ سنت رسول ملٹی تی آنے ہے۔ سنت رسول ملٹی تی ہے۔ ہم قر ائن کے ساتھ رسول ملٹی تی ہے۔ ہم قر ائن کے سات رسول ملٹی تی ہے۔ ہم مراوہوتی ہے۔ ہم نے ایس السول کے مطابق کیدر ہے تھے کہ جنب مطلقاً لفظ سنت ذکر کیا جائے تو اس سے سنت رسول ملٹی تی ہے۔ مراوہوتی ہے۔

حنفیہ کے نز دیک جب معیف حدیث کی آٹار محابہ کے ساتھ تائید ہوجائے تو وہ حدیث جمت اور تو ی ہوجاتی ہے جبکہ شافعیہ اور غیر مقلدین آٹار محابہ کے بجائے اقوال بحدثین کومعیار بنا کر پوجہ ضعف سنداس حدیث کورد کردیتے ہیں۔

[مقدرة فلوارت العطر شرح نخية الملكر]

ثبوت حدیث کے لیے امام اعظم کی شرا نط محدث اعظم حضرت علام خلام رسول سعیدی رحمداللہ تعالی مساحب لیسے ہیں: رولدے مدیث ملی حفزت ابو بحرصدیق حفزت مرفاروق اور حفزت عبداللہ بن مسعود رفاق بہت زیادہ مخاط تھے۔ بہی وجہ استحد منداللہ بن مسعود رفاق بہت زیادہ مخاط تھے۔ بہی وجہ استحدان حفزات سے بہت کم مدیشیں روایت کی گئی ہیں اور قبول مدیث کے معالمہ بن بھی یہ حفزات بہت بخت نے۔ جب تک کی مدیث پر اچھی طرح اطمینان نہ ہو جا تا اس وقت تک یہ نوگ کی مدیث کو قبول نہیں کرتے تھے۔ امام اطلم بھی ای کمنٹ فکر سے معاثر اور ای کی حدیث بی وجہ ہے کہ آپ نے دوسرے محدثین کی طرح بے تھاشا روایت نہیں کی۔

امام اعظم نے اصادیت کو تبول کرنے کے لیے بڑی کڑی شرطیں عائد کی ہیں اور اس سلسد بیل جواصول اور قواعد مقرر فریائے بیں دو آپ کی دور دس نگاہ اور تعقد پر بنی ہیں۔ بیشروط اور قواعد با قاعدہ متضبط نیل ہیں علائے احتاف نے ان جس سے اکثر کو آپ کے بیان کردہ مسائل سے مستبط کیا ہے۔ جمیل مختلف کتا ہوں کے تاہم ہے جس قدر تواعد جاصل ہو تکے انہیں بیش کردہ ہیں:

(۱) المام المعمم ضبط كتاب كى يجائ ضبط مدرك قائل تعادر مرف اى دادى سهديث يد تع جواس روايت كا حافظ مو

[مقدمدائن اصلاح]

(٣) محاب اورفتهاء تابعين كعلاوه اوركس مخض كى روايت بالمعنى كوتيول نيس كرت مندام الرام مندام اعظم از طامل قارى]

- (٣) المام اعظم اس بات كوضروري قرار دسية فنے كرمحاب كرام سے روايت كرنے والے أيك يا دو فنس ند بول يلك القياء كي ايك عاصت مقامة من اس مديث كوروايت كيا بور [ميزان الشريعة الكبري]
- (۳) معمولات زندگی سے متعلق عام احکام بی ابومنیفہ بیضروری قرار دینے تھے کہان احکام کوایک سے زیادہ محابہ نے روایت کیا ہو۔[الخیرات:الحسان]
- (۵) جومدیث متل قطعی کے مخالف ہو ( یعنی اس سے اسلام کے کس مسلم اصل کی مخالف اورم آتی ہووہ امام اعظم کے زرد کیا متبول تیک - [مقدمة ادخ این فلدون]
- (٦) جوهديث خير دا حديمودور" قرآن كريم" پرزيادتي ياس معصوم كوخاص كرتي بوامام صاحب كنز ديك ده يمي قبول فين -[الخيرات الحساك]
  - (2) جوفيروا مدمري " قرآن" كالف جوده بحي مقبول فيس ب-[مرة والفاقي]
    - (A) جوخروا مدسنب مشہورہ کے خلاف ہودہ ہمی مقبول ٹیس ہے۔[ادام القرآن]
- (۹) اگررادی کا ابناتھل اس کی روایت کے خلاف ہوتو وہ روایت مقبول ٹیس ہوگیا کیونکہ بیرخالفت یا تو راوی ٹیس ملس کا موجب ہو کی یاشخ کے سبب سے ہوگ ۔[جراس]
  - (١٠) جب ايك مسئله بين منع اور مرم دوروايتن جول توامام اعظم محرم كم مقابله بين منع كوتول بين كرت -[عدة القاري]
- (۱۱) ایک بی واقعہ کے بارے بیں اگر ایک راوی سی امر زائد کی تھی کر سے اور دومرا اثبات او اگر تھی دلیل پر بینی نہ ہوتو تھی کی روایت قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ تفی کرنے والا واقعہ کو اصل حال پر محمول کر سے اپنے قیاس سے تفی کرد ہاہے اور اثبات کرنے والا ایخ مشاہدہ سے امر زائد کی خبروے رہا ہے۔[حمای]
- (۱۲) اگر ایک صدیث میں کوئی تھم عام ہواور دوسری حدیث میں چند خاص چیزوں پراس کے برخلاف تھم ہوتو امام اعظم تھم عام کے مقابلہ میں خاص کوقیول نہیں کرتے ۔[عمرة القاری]
- (۱۳) حضور مُنْ اللِّهِ عَصِرتُ قول بالعل كے خلاف اكركس ايك محاني كا قول وقعل موتو وومقبول تدر سية محاني كا قول بر

محول كيا جائكا كداس بيصديث فيس كيفي - [مرة القارى]

(۱۳) خبر واحد سے حضور طَیْ اَیْ اَیْ اَیْ اَیْ اَیْ اَیْ اِیْ اِیْ اِیْ اِیْ اِیْ اِیک جماعت نے اس سے اختان ف کیا ہوتو آٹار محل پر جمل کیا باے گا کو تک اس صورت میں یا تو وہ صدیمٹ می نییں ہے اور یا وہ منسوخ ہو چکی ورنہ حضور مُٹی اُیڈیٹی کے بیچ اور مرح فرمان کے ہوتے ہوئے محابر کرام کی جماعت اس کی بھی مخالفت نہ کرتی ۔[الخیرات الحمان]

(۱۵) ایک واقعہ کے مشاہرہ کے بارے میں متعارض روایات ہوں تو اس شخص کی روایت کو تبول کیا جائے گا جوان میں زیادہ قریب سے مشاہرہ کرنے والا ہو۔[ٹے الندیر]

(۱۲) اگر دومتعارض حدیثیں الی سندول کے ساتھ مردی ہول کہ ایک میں قلت دسانط سے ترجی ہواور دوسری میں کش ت تعقیر تر کشرمت تفقہ کوقلت دسانظ پرترجی دی جائے گی۔[مناہے]

(۱۷) کوئی صدیث صدیا کفارہ کے بیان شی وارد مواور ووسرف ایک محانی سے مردی موتو تیول ٹیس موگی کیونکہ صدور اور کفارات شبعات سے ساقط موجائے جیں۔[الخیرات الحمان]

(١٨) جس مديث شل بحض اسلاف يرطعن كيا كيا موده بحي مقبول بين ب-[الخيرات الحسان]

اہام اعظم کے بیان کے ہوئے بے شار مسائل میں سے بیچنداصول وقواعد کا انتخر ان ہے ورندروایات کے قبول ورّز میں اہام اعظم کی تمام شروط کا احصار کرنا ہے مدمشکل ہے۔ ہجر حال ان قواعدے امام اعظم کی جس میں نظر اصاب کر اور مجری اعتباط کا پھ چانا ہے وہ افل ہم پر مخاف میں ہے۔ حقیقت ہے ہے کہ بعد میں آنے والے محدثین نے اہام اعظم کی شروط کی روشنی میں روایات کو پر کھا ہے اور اگر تنصیب کو چھوڈ کر تمام محدثین امام اعظم کی قائم کروہ شروط پر شنق ہوجائے تو آئے تمارا ذخیرہ احاد بدے مطعون اور موضوع روایات سے اصلاً بے خبار ہوتا۔

<u>روایات ش تطبیق</u>

من حدیث میں امام اعظم کے کمالات میں سے ایک عظیم کمال یہ ہے کہ آپ مختف اور مناتف روایات میں بہ کوت ایک و پیتے بچے اور مختلف اور مناتف روا چوں کامل اس طرح الگ الگ میان کرند پیتے تھے کہ فیٹا ورسالت کھر کرسائے آبا تا تھا۔

سنر میں روزہ کے بارے میں بھی احادیث فلف ہیں ابعض میں مسافر کے لیے روزہ کو نیکی قرار دیا ہے اور بعض ہیں نیکی کے منانی اور بعض میں روزہ رکھنے ندر کھنے کا افتقیار دیا ہے امام اعظم نے ان تمام روایت میں فلیق دی ہے اور فر مایا: اگر سنر آ رام وہ ہوتو روزہ رکھنا بھیٹا بہتر ہے اور اگر سنر میں مشقت ہولؤ روزہ ندر کھنا بہتر ہے اور اگر سنر معتدل ہوتو مسافر کو افتیار ہے روزہ رکھے یا نہ رکھے۔

went will

إ الا : علا مدلما مرسول معيدى واسعه يركاجم العنالية على عدم العاط الذكره الحد فين الريد بك شال الا مور إ

عظيرين تزم واحتياط

ایاس من سب سی الاسکان موس کی تخیر سے احر از کرتے ہے اہام صاحب کا مسئل تھا کہ اگر کمی مسلمان بیس کفر کی نتا تو ب ویو پاسے ہوں اور مرف ایک وید ایمان کی موبود ہوتو اس کور نیج وی جانے گی اور ممکن حد تک موس کے تعلی کی اور کی جائے گئ بیت نچر ہام میں سب کے تعتقہ سوائے انگاروں نے بدوا تھر کھیا ہے کہ ایک تھی ایام صاحب کی جنس بیں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ایک تھی اسپتہ آپ کو مسلمان می ہر کرتا ہے اس کے باوچرووہ بعند کی طوابی نیس رکھا ، جینم سے ڈرتا تیس مروہ کھا تا ہے بالا رکور ایجد سے کے قرائر پر صتا ہے اس میز کی شہاوت و بتا ہے غیر اس نے ویکھا تک تیس کی بات کو نا پیند کرتا ہے گئے کہ پیند کرتا ہے ارصت فداوندی سے دور ہما می ہے اور بیرودونصاری کی تصدیق کرتا ہے۔

بلا ہم سے وجوہات کر ہیں ، یواس محض ہی موجود ہیں۔ اس کے ہارے ہیں آ ہے کی کیا دائے ہے؟ جس محض نے بیسوال کیا تھی اور ادام صاحب سے بغض رکھا تھا، آپ نے ہو جھا: اس موجود ہیں۔ اس کا حل جائے ہو؟ اس نے کہا: ٹیس الکین سے بہت یری چیز ہے ادام صاحب نے ایپ شاگر دوں سے ہے جھا: اس محض کے ہارے ہیں تم توگوں کی کیا دائے ہے؟ ان سب نے ایک زبان ہو کر کہا: جس محض کی پر صفات ہوں وہ ہوترین انسان ہے ادام صاحب نے فرمایا: میر سے زویک وہ محض اونیا اللہ میں سے سے سائل کو چیرت ہوئی تو امام صاحب نے فرمایا: میر سے زویک وہ محض اونیا اللہ میں سے سے سائل کو چیرت ہوئی تو امام صاحب نے فرمایا: میر سے زویک وہ محض اونیا اللہ میں سے سے سائل کو چیرت کے مان کی آرز وزیس رکھا اور جہنم سے تیس فرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ بی محض جنس کے مان کی آرز ورکھا ہے اور جہنم کے مانک سے فرتا ہے تہارا ہے کہا کہ مرواد کھا تا ہے اس کا مطلب ہے کہ دوہ چھلی کھا تا ہے تہارا ہے کہا کہ جن کو تا ہے تا کہ اور کو ہیند کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ دوہ چھلی کھا تا ہے تہارا ہے کہا کہ حدید کرتا ہے تا کہ اور اولا وکو ہیند کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ تھی کہا در موت کو تا ہیند تھا تی ہے دوہ اور اور کھا تا ہے اس کا مطلب کے دور کہا تا ہے اس کا مطلب کے دور مانے انہ تھا تی نے فرمایا ہے انہ تھا تی نے دور مانے انہ تھا تی ہوئے اور موت کو تا ہیند تھا تی ہوئے اور موت کی تا ہیند تھا تی ہوئے دور کھا تا ہے اور موت کو تا ہیند تھا تا ہے اور موت کی تا ہیند تھا تی ہوئے در کہا ہے اور موت کی کہا تا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اور اور کو ہیند کرتا ہے اور موت کی ہوئے کہ وہ اور کو ہیند کرتا ہے اور موت کی ہوئے کہ وہ اور کو ہیند کرتا ہے اور موت کی ہوئے کہ وہ اور کو ہیند کرتا ہے اور موت کی ہوئے کہ وہ کی کو ہوئے کہ وہ اور کو ہوئے کی دور کھی کے دور کھی کو ہوئے کہ وہ کی کو ہوئے کی دور کھی کی موت کی ہوئے کہ وہ اور کو ہوئی کر کتا ہے اور موت کی کو ہوئے کی موت کی ہوئے کہ وہ کو ہوئی کی کو ہوئی کی کو ہوئی کو ہوئی کی کر کو ہوئی کی کو ہوئی کی کو ہوئی کو ہوئی کی ہوئی کی کو ہوئی کی کو ہوئی کو ہوئی کی کو ہوئی کو ہوئی کی کو ہوئی کی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کی کو ہوئی کو

اَمْوَالْکُمْمُ وَاَوْلَادٌ کُمْمِ اِلْنَاقُ النَّامِنِ النَّامِ النَّهِ المَالِي مِمَا كَرَفِت سے بِعالمُنا ہے اسكامطلب ہے كدوہ بارش سے بھا كا ہے اور تہمارا كم اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى

بخارى شريف كى أحاديث كى تعداد

بخاری شریف کی عملا ثیات

بخاری شریف کی سب سے اعلی اور او نجی روایات وہ بیں جن میں حضور شائیلیکم اور امام بخاری کے درمیان صرف تین واسطے بیں: (۱) تبع تا بتی (۲) تا بتی (۳) سحانی ۔ ایسی روایات کو الا ثیات کہا جاتا ہے بخاری شریف بٹس کل الا ثیات باکیس ہیں جن بس سے گیارہ (۱۱)روایات کی بن ایرا تیم سے مجد (۲) امام ابوعاصم النیمل سے تین (۳) محمد بن عبد اللہ الا نصاری سے ایک (۱) خلادین کی الکوئی سے اور ایک مصام بن خالد الحصی سے مروی ہے ۔ اللہ ۱۲ ہے ۱۲ ہے۔

ان بزرگول بیل سے کی بن ابرائیم بی (م ۲۱۵ م) امام ابوعاصم انہل کوئی (م ۲۱۳ می) دونوں حضرت امام ابوحنیفہ کے ارشد حلاقہ داور شرکا مقد دین فقد تنی بیل سے بیل دونوں کا امام بغاری کے کہار مشارکی بیل ابوتا ہے تیسر سے بزرگ جربی عبداللہ اللہ فعماری انہمری رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کے تلافہ ہیں سے بیل اس کا فاسے کو یا بخاری شریف کی بیس (۲۰) الله شیاسے کے دادی حضرت امام ابوحنیفہ کے بیس (۲۰) الله شیاسے کے دادی حضرت امام ابوحنیفہ کے شاکر داور حتی ہوئے۔

امام بخاري كيعض مشائخ كوامام اعظم كافيضان عظيم

سے بات چین ذکر کی جا بھی ہے کہ اہم بھاری کے دواسا تذوجن سے انہوں نے بھاری شریف وغیرہ بیس براہ راست روایت لی ہے لقریباً تین مودی ہیں جن بیس اور پہائی بھری ہے انہوں نے بھاری شریع بین اور پہائی بھری ہے انہوں بیس سے تقریباً بیس کوئی ہیں اور پہائی بھری ایس باتی دیگر شہروں کے ہیں اس موقع پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت اہام بھاری کے اسا تذہ بیس سے بہت سے ناموراسا تذہ ایس جویا تو براہ راست اہام انظم الوضیفہ کے شاگر دہیں یا آپ سے شاگر دول کے شاگر دہیں چندا کی نام بطور برکت ملاحظہ فرماتے جلیں:

امام بخاری کے چھالیے اس اتذہ ہیں جوامام ابوطنیفہ کے شاگردہیں

(1) خَطَاك بَن تُخْلَدُ ابْدِ عاصم النبيل "تلميذاه م ابوعنيغه

(٢) عبدالله بن يزيد العددى البعرى المكى الوعبد الرحن المقرى مميذا مام الوحنيف

(٣) عبيدالله بن موي الكوفي تلينه امام ابوطنيفه

(٣) فصل بن عمرو ( ذُكِّين ) ايونيم الكوني "تليندامام إيومنيغه

(۵) محر بن عبدالله بن المثن الانعماري البعر ي تلميذا ما م ابومنيغه

(١) كل بن ارتيم أبني "تليذام الوحنيف

# امام بخاری کے نوایسے اساتذہ ہیں جوامام ابو حنیفہ کے شاگردامام ابو پوسف کے شاگردہیں

(۱) الم احرين منبل تميز قامني الويوسف

(٢) سعيدين رفيع ابوزيد الحروى تليذ قاضي ابويوسف.

(۱۳) عباس بن وليد تلميذ قاصى ابو يوسف

(m) على بن جعد الجوهري تلميذ قامني الويوسف

(۵) على بن جمرا لمروزئ تلميذ قامنى الويوسف

(١) على بن المدين تليذ قامني الوبوسف

(2) محد من صباح الدولاني البغد اوي تليز قاضي ابويوسف

(٨) بعثيم بن خارجة تخييز قاضي ابوبيسف

(٩) كيچي بن يخي بكير بن عبدالرطن النيسا بوري تلميذ قامني ابويوسف

امام بخاری کے مانچ ایسے اساتذہ ہیں جوامام ابوطنیفہ کے شاگر دامام محمد کے شاگردہیں

(۱) ليجي بن محين تلميذ قامني ايو يوسف وامام مجر

(٢) محد بن عرو بن جبلة الحثى البصري تليذامام محد

(m) محمد بن مقاتل ابوانمن المروزي تميذا مام محمد

(٣) بشام بن عبدالملك بإحلى ايوالوليدالطاليس البعرى تليذامام جمه

(۵) يچي بن صالح الزماعي ابوزكردياالثائ تليذا ام محد

برام ما او حنیف قاضی ابو بوسف اورا مام محرحمم الله که وه طافه و این جن سے امام بخاری نے می بخاری شریف و فیره می براو راست روایات لی بین ان کے علاوہ حضرت امام ابو حنیفہ کے جیدوں شاگر دا ہے ہیں جن سے امام بخاری لے بالواسط روایات لی بین بخوف طوائت اُن کا تذکرہ کیں انداز کیا جاتا ہے۔

#### زُواة بخاري

امام بخاری سے بخاری شریف کو اگر چرتوے ہزار افراد نے سنا تھا نیکن امام موسوف سے جن خلافدہ سے مجمع بخاری کی

روايت كاسلسله جلا وه جاري

(١) ابراميم بن معقل بن على النفى (م٢٩٧هـ)

(۲) جادين شاكرانسفي (مااسمه)

(۳) محدين يوسف الغريري (م ۳۲۰هـ)

(۱۳) ابوطلخد منعورالمبر دری (۱۳۲۹هه)

ان چاری سے پہلے دونوں برک ابراہیم اور تماد مشہور تنی عالم ہیں۔ابراہیم معقل ان سب شی اس حیثیت سے ممتازیں کو وہ عافظ الحدیث بھی سے پہلے دونوں برک ابراہیم اور عن میں اپنا سلسلہ سندان چاروں حضرات تک بیان کیا ہے ان چاروں حضرات میں ابراہیم اور تا ایک بیان کیا ہے ان چاروں حضرات میں ابراہیم اور تماد کو بیاض شرف حاصل ہے کہ ان کوامام بخاری سے جائع کی دوایت کا سب سے پہلے موقع طاہے کوئل ابراہیم اور تماد کی وفات بالتر تیب ۲۹۳ ہواور ۱۱ سویس ہوئی ہے جبکہ فربری اور ابوطلی کی وفات بالتر تیب ۲۹۳ ہواور ۲۹۱ ہو میں ہوئی ہے جبکہ فربری اور ابوطلی کی وفات بالتر تیب ۲۹۳ ہواور ۲۹۱ ہو میں ہوئی ہے جبکہ فربری اور ابوطلی کی وفات بالتر تیب ۲۹۳ ہواور ۱۱ سویس بھاری کی کتاب کوأن سے دوایت نہ کرتے تو جاشع کی دوایت کی صابح تی تھا فربری پردہ جاتی اور اس طرح روایتی نظر نظر سے صورت حال تا اِک ہوجاتی علامہ کوژی مرحوم ای کی طرف اشادہ کرتے ہوئے تو فربری پردہ جاتی اور اس طرح روایتی نظر نظر سے صورت حال تا اِک ہوجاتی علامہ کوژی مرحوم ای کی طرف اشادہ کرتے ہوئے تو فربری اور اسے ہیں:

بیامام بخاری بین که اگر ابراجیم بن معقل حقی اور جماد بن شاکر حقی دونوں حضراف شد ہوتے تو فر بری اُن سے ساری کی ساری جامع انتہے کے سات میں منفر درہ جاتے۔ هذا البخاري تولا ابراهيم بن معقل النسفي وحسماد بن شاكر الحنفيان لكاد ينفرد الفربري عنه في جميع الصحيح سماعًا.

له [ [تعلق على شروط الائمة الخمية للحازئ من ۱۸ 'طبع في ابتدا وائن ماج طبع قدري كتب فاله "كما يمي ] بالفاظ ويكر السلطة تنك امام بمفارى كي مبامع التي كاروايق مركز صرف احزاف ينضه (امام بمفاري فيرمقلدين كي عدالت بي تصنيف علامدانوارخورشيد صاحب)

حضرت امام كاعلم كي طرف راغب بهونا اورعلم المغقد مين تضعس حاصل كرنا

المونی نے تکھاہے: یکی بن بیر نے بیان کیا کہ حضرت امام نے قر مایا: ایک دن میر اگر رطامہ فتحی پر بوا انہوں نے جھے بایا اور جھے سے کیا: آخر مایا: آخر مایا: آخر مایا: آخر مایا: آخر مایا: آخر مایا: آخر میں نے کہا: آخرار اسے میں نے کہا: آخرار اسے استاد کے پاس جاتا بول اور شر نے استاد کا تعاریف نے کہا: میرے کو چھے کا مقصد بازار کا جاتا نہ تھا بلکہ ملاء کے پاس جانے کا تعاریف نے کہا: ملاء کے پاس جمرا جاتا کم ہے۔ انہوں نے کہا: تم میں نے کہا: ملاء کی جانے کا تعاریف اور کھوج لگائے کا مادہ یا تا بول۔

آپ نے بیفر ماکرکہا بیعنی کی بات کا میرے دل پراٹر ہوا اور بازار کا جانا بین نے میوز ااور یس نے ملم کی راہ افتیار کی اوراللہ نے بھے کوفائدہ کہنما ہا۔

آپ کے اس اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لکاف اس کے اس اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لکاف اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لکاف و کرم سے اپنے وقت کے کامیاب تا جرول میں سے آپ کوکیا اور اس اور ان اور اللہ تعالی کے اپنے ملام وقت کے کامیاب تا جرول میں سے آپ کوکیا اور اس اور تا در سے بھی طام ہے کہ آپ علامہ تعنی کی الھیجت کے بعد طم وین کی تخصیل کی طرف راغب ہوسے۔ اس سلسلہ میں تذکرہ اقارول سے چندروا یکن کھی ہیں۔ عاجز ان میں سے تین روا یکن کھیا

(۱) الموفق نے لکھا ہے: کی بن شیبان نے معزت اہم کا یہ بیان نقل کیا کہ جھے کو کم کلام ش جواد کرنے کا شاخت تھا اور مجادلوں اور مناظروں میں ایک زبانہ گرز گیا چونکہ مباحثہ اور مناظر سے دائد مناظروں میں ایک زبانہ گرز گیا چونکہ مباحثہ اور مناظر سے کرنے والے افراد زبادہ تر بھرہ میں ایک سے ایک سے دائد مرتبہ بھرہ جاتا ہوا۔ بھی ایک سال کے قریب بھی بھرہ میں میرار دہنا ہوا ہے۔ میں نے خوادی میں آبان نے اور مغربے سے اور کئو تیہ کے طبقات سے مناظر سے بھی ہیں۔ میں عمل کلام کوسی سے اعلی علم بھنا تھا اور ول میں کہنا تھا کہ یہ امس وین ہے۔ کئو تیہ کے طبقات سے مناظر سے بھی دیا تھا کہ جاب رسول اللہ من انتہا تھا اور آپ کے محابہ وی ایک اور تا ابھی اور این کے ایک مذہ ہے کیا ہو دال میں خیال آبا کہ جناب رسول اللہ من انتہا ہے اور آپ کے محابہ وی ایک اور تا ابھی اور این کے ایک مذہ ہے کے بعد دل میں خیال آبا کہ جناب رسول اللہ من انتہا ہے اور آپ کے محابہ وی ایک اور تا ابھی اور این کے معابہ وی ایک مذہ ہے کہ دل

وروں سے سے ہاتھی پوشیدہ نیں تھیں جن میں ہم مباحثہ کرتے ہیں۔ وہ حضرات ان باتوں کو جانتے ہوئے ان کی طرف راخب نیں ہم مباحثہ کرتے ہیں۔ وہ حضرات ان باتوں کو جانتے ہوئے ان کی طرف راخب نیں ہوئے بلکہ اِن حضرات نے کئی کے ساتھ ان ہاتوں سے منع کیا ہے اور ٹیں نے بیہ می دیکھا کہ وہ حضرات دین کے مسائل اور ابوا ہو فقہ بیس غور وخوش کرتے تھے۔ اس بیس این کی گفتگو ہوتی تھی اور اس بیس این کی مجلس ہوا کرتی تھیں۔ وہ اس کی تشویق اور تعلیم کیا کرتے تھے۔ اس بیس ان کے مناظر ہے ہوا کرتے تھے اور اس کیفیت بیس سابقین کا پہلا دور ختم ہوا اور ان بی میں دی تابعین نے کی ہے۔

جب ہم پر بے بات فلا ہر ہوگئ ہم نے مناظر ہے جھوڑ دیتے اور علم کلام بٹی تورو خوش کرنے سے باز آئے ہم نے سلف کا طریق افتیار کیا اور اسحاب معرفت کی محبت بٹی ہیٹھے۔ بٹی نے بہمی دیکھا کہ جولوگ علم کلام بٹی جاد کرتے ہیں ان کے چہرے پر حتفظہ بٹن کے چہروں کا سما اثر نہیں ہوتا ہے اور ندان کا طریقہ صالحین کا طریقہ جوتا ہے۔ بٹی نے اُن کے دلول کو شخت پی ہے۔ وہ کتاب وسنت اور طریقہ سلف کی بخالف کی پروائیس کرتے ہیں اور ندان بٹی ورگ وتقوی ہوتا ہے۔ جھوکو یقین ہوگیا کہ اس بٹی فرق جی ہوتا ہے۔ جھوکو یقین ہوگیا کہ اس بٹی فرق جی سے اور شرائ سے الگ ہوگیا۔ جمال الدین کے لیے ہے۔

- (۳) خطیب نے لکھا ہے: حضرت امام الو ایسٹ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام اعظم سے دریا الت کیا گیا کہ آپ نفنہ کی طرف کیسے رافح ب ہوئے؟ آپ نے فرمایا: عمل نے جب علم پڑھنے کا اداوہ کیا تو تمام علوم پر نظر ازائی علم کلام اور عفا تک کے متحلق خیال آیا کہ میرا مشخلہ بجوں کا پڑھانا بن کر اس بیس فائدہ کم ہے اور ما قبت کا کھکا ساتھ لگا ہوا ہے اور علم نحو و ادب کے متحلق خیال آیا کہ میرا مشخلہ بجوں کا پڑھانا بن جائے گا اور شعر کوئی میں تحریف و مدح اور فاط بیائی کے سوا پھوٹیں اور علم قراءت میں دوسروں کو پڑھا دینے کے سوا پھوٹیں اور تفریر میں اللہ تعالیٰ کے مبارک کلام ہے بحث ہے اور نازک مرحلہ ہے اور احاد بٹ شریف جن کرنے کے لیے ایک عمر چاہیے اور کھر کہنے والے کہیں گے کہ بیجوٹ بول رہا ہے اور میں نے جب فقہ پر نظر ڈائی تو جھے پراس کی جلالت شان فلاہم ہوئی ۔ اس میں علاء و مشائخ اور اصحاب وائش ہے واسطہ پڑتا ہے اقاست وین فرائنش کی اوا نگی اور عباوت کرنے کے طریقوں کی معرفت کا تعلق اس میارک طریق ہے ۔ (مفترا)

ان تمن روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے معفرت امام کا میلان علم کام کی طرف تھا اور آپ نے خوار ج سے مناظر سے سکید آپ کی کانی شہرت ہوئی کی آپ کی طبیعت نقد کی طرف را فب ہوئی اور آپ نے معفرت حماد کی صحبت الحقیار کی اور فقد عمی ورد رکا کی گئی شہرت ہوئی کی اور فقد عمی اور رکا ہے گئی تا اور نقابت میں اگر چہ آپ مناظرے کی طرف را فب نہ تھے لیکن اتفاقی طور پر احیانا کم شیعہ اور خواج سے مہاظرے کی نوبت آ جاتی تھی۔ عاجر ایک مناظرے کا حال لکھتا ہے تا کہ آپ کی نیابت حاضر جوائی اور" لا پہنچافون فی الله لوحة اور میں کی کیے کے بیاب کی مال با ظرین کو معلوم ہو۔

حضرت امام كاخوارج كے زانبداورشرابی كے متعلق ایمان پرورمناظرہ

المام موفق نے لکھا ہے: خوارج کومعلوم ہوا کہ گناہ کرنے کی وجہ سے معزرت الم مابو منیفہ الل قبلہ کو کا قرنیمی کہتے اپندا تن کے سر ا فراد آپ کی تحفل ہیں آئے۔ چربکہ تحفل ہیں جگہ نہ تھی وہ کھڑے رہے اور انہوں نے کہا: اے ابو حفیقہ! ہم ایک بی طب کے ہیں تم ال مجلس سے کوکدوہ ہم کو جگدویں۔ چنانچ ان کے واسطے کشائش کر دی میں اور وہ حضرت امام کے میاروں طرف کھڑے ہو جو میں اور سب نے اپن کواری سونت لیس مجرانبول نے معرت امام سے کیا: اسعامت کے دشمن! اور ان شر، سے بعض نے کیا: اسے س امت ك شيطان! اور پر انبون نے كها: بم على سے جرايك كے ليے تمبار الل كراستر سال كے جهاد سے بجتر ہے۔ اور بم نيس واسے كرتر بِظُلْم كري -آب نے فرمایا: كياتم ير ب ساتھ انساف كرنا جاہتے ہو؟ انہوں نے كيا: بان! ہم انساف كريں كے آپ نے كياء تم ائی کواروں کو نیام بن کراو کے تکر کو اروں کی جک سے ول ہول ہے۔ انہوں نے کہا: ہم اپنی کواروں کو نیام بن کیے کریں جبکہ ہم اپنی كوارون وتهاد عفون عدر كناج بير -آب فرماية" فسكلموا على اسم الله" في ارتفاا م اركريات كرووه بولے: مجدے وروازے پردو جنازے ہیں۔ایک مورت کا ہے اس نے زنا کیا جب وساس عمل ہوا خود می کرنی اور وہر اجناز ومرو كا ب أن ن بيد بركر مي تك تك شراب في مجر فرفر كرتا موا مركيا \_ صفرت المام في ان سن كبا: ان دونو ل افراد كالعلق كم يزب ے ہے کیا میودی میں؟ دو یو الے النب الله الله میان کیا ضرائی میں؟ جواب طا انتال الله المات کیا: محری میں؟ اس كا ، جواب محی نیل سے ملا۔ آپ نے فر مایا: بوق ماؤ کردہ کس ملت سے این؟ انہوں نے کہا: ان دونوں کا تعلق اس ملت سے ہے "امشهد ان قلا اله الا المله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله" كبتى ب (يعن ش كواع وينامول كرافدتوالى كرمواكولى معوديس اور ش کوائی دیا مول کرفراس کے بندے اور اس کے رسول ہیں) آپ نے ہو چھا کریر شیاوت بھی برگوای ایمان کا کتا صرب انبول نے کہا: بیشها دت پورا ایمان ہے۔آپ نے فر مایا: ایسے افراد کے متعلق تم مجھ سے کیا ہو چھتے ہوجن کے متعلق تم کہتے ہو کہ وہ موس تے۔ انہوں نے کہا کدان باتوں کو چوڈ و یہ بتا کا کہ بدونوں افل جنت میں سے بیل یا مثل تاریس سے؟ آپ نے قربایا: میں ان دونول کے متعلق وہ بات کہوں گاجواللہ کے ٹی معفرت ایرائیم عالیبلاً نے اس توم کے یارے میں کی ہے جن کا جرم ال دونوں کے جرم ست بالقاء الصَّمَنْ تَهُونِي فَإِنَّهُ مِنِي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ وَيَحِيمُ "(امايم:٣١) بس قيري وي وي وي اب اور بس نے میرا کہنا نہ مانا تو تو بخشے والا مہر بان ہو کا ور بل وہ بات کبول گا جواللہ کے بی حضرت میسی عاليدالا نے اس قوم ك بارے س كى بجن كاجرم ان دونوں كے جرم سے برا تھا۔" إِنْ تُعَدِيْنِهُمْ فِائْلَهُمْ عِبَادُكَ " وَإِنْ تَدَفَقِهِ لَهُمْ فَإِنَّكَ اَمَّتَ الْعُونِيْرُ الْسَخَيِكِيْسَمُ ۞ " (المائده:١١٨) أكرتو ان كوعذاب دياقوه وتيرب بندي إن اورا كران كومعاف كردية توي زير دست حكمت والما عِن اور ش وه بات كبول كاجوالله ك في معزت أوج عاليها كافرول كى اس بات منسوَّم من لك وَالبَّسعَك الآر وَلُون "" (الشراه: ١١١) كيابم تحديرا يمان علم كين اورتير عالم كين مور بير ٥ كے جواب س كي ہے۔ " وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

راوی کا بیان ہے کہ اُن مب نے خوارج کا مسلک چھوڑ ااور اہل جما حت کا مسلک افتایار کیا اور خبر ہے روانہ ہو گئے۔ حضرت امام نے اواکل احوال میں منا فلرے کیے۔ و ورفقا ہت میں مناظروں سے اجتناب کیا' انقائی صورت جیسی کہ اب ویش آئی اس سے بحث فیس۔ آپ اسپے فرزند کرامی حماد کواورشا کرووں کو مناظروں سے روکتے تھے۔ علامہ الموفی نے کھواہے :

عمر بن حاوین افی حنیدا ہے والد حاوے بال کرتے ہیں کہ برے والد نے جھے نے مایا بطم کام حاصل کولا ہے گام فتدا کبر ہے۔ چنا نچہ یس نے بیطم حاصل کیا اور بھو کوائی بیل مہارت حاصل ہوئی۔ ایک ون بیل اصحاب کرام سے مناظر وکر دہا تھا کہ حضرت والد کی آ نہ ہوئی آ آپ نے دریافت کیا: تہادے ہاں کوان لوگ ہیں ہیں نے ان کے نام آپ کو بتائے۔ آپ نے فر بایا: "بیا حسما و والد کی آ نہ ہوئی آ آپ نے دریافت کیا: تہادے ہاں کوان لوگ ہیں نے ان کے نام آپ کو بتائے۔ آپ نے فر بایا: تم فیک کہتے ہواور پھر دع افسک بلام حاصل کرنے کو کہا تھا۔ فر بایا: تم فیک کہتے ہواور پھر فر مایا: اس میرے بیٹ اہل ایس نے تم سے کہا تھا لیکن اب تم کوائل سے دو کتا ہوں۔ اصحاب کلام کا مہلے ایک قول اور ایک وین تھا فر مایا: اس میں معاوم تھا ان میں معاوم تھا ان میں معاوم تھی ڈال ویل ان میں اختان ف پیدا ہو ہے اور بعض نے بعنی کوکا فر قرار دیا۔ مبتائی نے اس کو گر آ مجما اور مائیس روٹے تھے اور ہوگی انس میں مورٹ تھی اس کر تا تھا اور سامیس روٹے تھے اور ہوگی معلوم ہوا ہے کہا تا ہے اور کوئی تقریم کرتا تھا اور سامیس روٹے تھے اور ہوگی معلوم ہوا ہے کہا تن کرتا تھا ور کوئی تقریم کرتا تھا اور سامیس روٹے تھے اور ہوگی معلوم ہوا ہے کہا تن کرتا تھا ور کہا تھا ور کوئی تقریم کرتا تھا اور سامیس روٹے تھے اور ہوگی تھی اور کی سامیس معلوم ہوا ہے کہا تھی اور گرفی تا تھا اور سامیس روٹ تھی اور گرفتان کرتا تھا ور کا تھی اور کیا تھی اور کرکی تھی اور کی تا تھا اور سامیس روٹ تھی اور کیا تھی اور کیا تھی اور کیا تھی اور کیا تھی اور کیا تھی اور کیا تھی اور کیا تھی اور کیا تھی اور کیا تھی اور کیا تھی اور کیا تھی اور کیا تھی اور کیا تھی اور کیا تھی اور کیا تھی اور کیا تھی اور کیا تھی اور کیا تھی اور کیا تھی اور کیا تھی اور کرکی تا تھی اور کیا تھی اور کرکی تا تھی اور کیا تھی کیا دور کیا تھی اور کیا تھی کیا دور کیا تھی اور کیا تھی کیا دیا کیا تھی کیا دیا کیا تھی کیا دیا گرکی کیا تھی کیا دیا کیا تھی کیا دور کیا تھی کیا دیا کیا تھی کیا دور کیا تھی کیا دیا کیا تھی کیا دیا کیا تھی کیا دیا کیا تھی کیا دیا کیا تھی کیا دیا کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کی

حضرت امام عالى مقام نے جس بوش و باصاب بیل الدی الموا علی اسم الله" کرسر الی کواروں بی محصور بوکر جس طرح حق کا اظهار کیا ہے وہ افراد جو حضرت امام کی خالفت بیں شب وروز معروف بین ایس کی نظیر بیش کر سکتے ہیں۔ عاجز کے نزد کی حضرت امام کا الله الله الله الله تو الله و کا یک خالون کو تا میں الله و کا یک الله و کا یک الله و کا یک الله و کا یک الله و کا یک الله و کا یک الله و کا یک الله و کا یک الله و کا یک الله و کا یک الله و کا یک الله و کا یک الله و کا الله و کا الله و کا یک الله و کا یک الا الله و کا یک الله و کا یک الله و کا یک الله و کا یک الله و کا یک الله و کا یک الا الله و کا یک الله و کا یک الله و کا یک الله و کا یک الله و کا یک الله و کا یک الله و کا یک الله و کا یک الله و کا یک الله و کا یک الله و کا یک الله و کا یک الله و کا یک الله و کا یک الله و کا یک الله و کا یک الله و کا یک الله و کا یک الله و کا یک الله و کا یک الله و کا یک الله و کا یک الله و کا یک الله و کا یک الله و کا یک الله و کا یک الله و کا یک الله و کا یک الله و کا یک الله و کا یک الله و کا یک الله و کا یک الله و کا یک الله و کا یک الله و کا یک الله و کا یک و کا یک الله و کا یک و کا یک الله و کا یک و کا یک الله و کا یک و کا یک و کا یک الله و کا یک و کا یک و کا یک الله و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و کا یک و ک

علامه حافظ جلال الدين سيوطي شافق متونى ١١٩ مدين لكما ي:

ان افراد کا ذکرجن سے معرت امام نے روایت کی ہے اور معرات تابعین اوران کے اتباع میں سے چورای معرات کے نام کھے ہیں کھران افراد کا ذکر کیا ہے جنہوں نے معرت امام سے روایت کی ہے اور یہ پچانوے افراد کے نام ہیں۔ علامہ ابن جربیتی نے الفصل الثلا اون فی سندہ فی الحدیث میں کھماہے: المرائی اوردوس من الم قااس نے جار ہزار مشاری سے جو کہ انکہ تا بھین تنے اوردوس منظرات سے روایت کی ہے اورائی بنار علامہ ذہبی اوردوس منظرات نے حضرت امام کا شارحدیث شریف کے حفاظ میں کیا ہے۔ اورجس نے بید خیال کیا ہے کہ حدیث کی طرف آپ کا خیال کم تقااس نے تسائل سے کام لیا ہے یا حسد کی بنا پر بیہ بات کی ہے۔ یہ بات ایسے فقع کے متعلق کیے تی ہوگتی ہے جس نے بہ شار مسائل استفاط کے بول اور وہ اپنے مخصوص طریقتہ استفاط میں پہلافتھ ہو جس کا بیان اس کے اسحاب نے اپنی

بات ہے کہ وہ مسائل کے استباط کے کام ہی معروف تھے اس نے ان کی روایتیں پیملی نہیں جس طرح پر حضرت الایکراور حضرت عمر میں گفتہ کی روایتیں ان کی معروفیات کی وجہ ہے کم ہوئیں۔ یہ صغرات مصائح عامۃ سلمین میں معروف تھے حالانکہ چھوٹے سجا ہے ہے زیادہ روایتیں ان کی جیں۔ بہی حال امام شافعی اور امام مالک کا ہے کہ ان کی روایتیں ان افراد سے کم جیں جوروایات کرتے کے لیے قارِح شے جیسے ابورُز دُخداور این معین شے۔ مالک اور شافعی مسائل کے استباط کرتے ہیں معروف شے۔

بیدواضی رہے کدروابت بغیرورابت کے چندال مغیرتبیں ہے۔ علامہ این عبدالبرنے اس کی قدمت بیں ایک ہا ب کھاہے۔ حافظ محاد والدین ابوالغد اواسامیل این کیٹروشنگی شافتی متونی ۱۲ سے دیے لکھاہے:

"هو الأمام ابو حنيفة واسعه النعمان بن ثابت مولاهم الكوفى فقيه المعراق واحد الغة الاسلام و السادة الاعلام واحد الركان العلماء واحد المة الاربعة اصحاب المذاهب المعنوعة وهو اقدمهم وفاة لأنه اهولا عصر المصحابة ورأى انس بن مالك قبل وغيره و ذكر بعضهم انه روى عن سبعة من الصحابة فالله اعلم "رآبام الموضية إلى أن أنهاك تمام علم "رآبام الإضيفة إلى أن كان من المعالم كائري ساورنام آور حرات الإضيفة إلى أن كان أنهاك تن المحاب بولاه الميكوفي كام آب مراق بحقيد إلى اوراملام كائري ساورنام آور حرات شرب سايك المرام إلى المرام المول على سايك المرام إلى المحاب على المرام المول على سايك المرام إلى المول على المو

ابن كثير في آب كي بعض مشائخ اور بعض شاكروول كا ذكركر كالمعاب: يكي بن معين في كياب: آب تقداور الل مدق شن سه بين اورجموث بولنه كا انهام آب يرتيس لكايا كياب.

سیکی بن سعید فتو کی میں آپ کے قول کو اعتباد کرتے شخصاور کہا کرتے جھے: ہم اللہ کے سامنے جموعہ نیس ہوئیں ہے۔ہم نے الاصنیفہ کی رائے سے بہتر رائے کسی کی نیس کی ہے۔ہم نے آپ کے اکثر اقوال لیے ہیں۔

الوقعيم نے کہا ہے: الوصنيف مسئلہ کی تہہ تک کینچ تھے۔ کی بن ابراہیم نے کہا ہے: الواصنیفہ ونیا کے سب سے بوے عالم تھے۔
خطیب نے سند کے ساتھ اسد بن عمرہ سے روایت کی ہے کہ امام الوجنیفہ ہررات نماز بیس قرآن مجید پڑھتے تھے (فتم کرتے تھے)اور
انتارویا کرتے تھے کہ ان کے پڑوسیوں کو اُن پرترس آتا تھا۔ آپ نے چالیس سال عشاؤ کے وضو سے منع کی نماز پڑھی ہے۔ اور
جہاں آپ کی وفات ہوئی ہے ستر ہزارمرتہ کلام المی کافتم کیا ہے۔

حفرت امام ابرا ہیم محق

 ائد تابعین سے میں جیسے سروق علقہ اسود ہیں۔ آپ کی نظر بہ نبعت روایت کے ورایت پر زیادہ تھی اور آپ حدیث کی روایت ہیں ارسال زیادہ کے سے یا اپنے استاذ الاسا تذہ حضرت عبداللہ بن مسعود ویکی تلاکا نام لے کر حدیث شریف بیان کر دیا کرتے ہیں آپ سے مشہور محدث اعمش نے کہا: جب آپ عبداللہ بن مسعود کی روایت بیان کریں تو تھے کے واسلاکا بھی ذکر کر دیا کریں۔ آپ نے فربایا: اگر میں راوی کا نام نے کرذکر کروں تو بھولوکہ جھے سے صرف اس ایک راوی نے حدیث بیان کی ہے اورا گر میں راوی کا نام نے فربایا: اگر میں راوی کا نام نے کرذکر کروں تو بھولوکہ جھے سے صرف اس ایک راوی نے حدیث بیان کی ہے اورا گر میں راوی کا نام نے فربایا: اگر میں راوی کا نام نے کرذکر کروں تو بھولوکہ جھے سے صرف اس ایک راوی نے حدیث بیان کی ہے اورا گر میں راوی کا نام نے دورا کر دوایت کرنے والے چند افراد ہیں۔

آپ کا ارشادہ کے دروایت بغیر قبم و تذیر کے اور قبم و تذیر بغیر روایت کے تھیک قبیل ایعنی روایت کے ساتھ درایت کی اور درایت کے ساتھ روایت کی اشرورت ہے۔

آپ نے قرمایا: جب ہم کی جنازہ بی شریک ہوتے ہے یا کس کے مرنے کی فہر سنتے تھے تو ہم پردنوں اس کا اثر رہتا تھا۔ ہم کو احساس ہوتا تھا کہ مرنے والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ دینوی احساس ہوتا تھا کہ مرنے والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ دینوی باتوں میں معروف رہتے ہیں اور آپ کرانوں کا ذکر تیں کرتے ہی کو ڈرگٹ ہے کہیں ہم اس میں جنال نہ ہو یا کو رکھتے ہیں اور اس کا ذکر تیں کرتے ہم کو ڈرگٹ ہے کہیں ہم اس میں جنال نہ ہو یا کمیں اور اس کی الماس سے ہاتھ وجولو۔ آپ کو المل بیت اطمہار سے قابت درجہ میں اور اس وار میت کی وجہ سے بعض افراد نے آپ کوشیود کھے ویا ہے۔

آپ کی پرورش علم وفضل و کمال و ڈہر وخشیت واقعائے گہوارے میں ہوئی۔حضرے علقہ بن قیس نخی آپ کے ماموں متھ اور عشرت اسوداور حضرت عبدالحرث آپ کے دوسرے ماموں منے بین قیس نختی کے صاحبز اوے تھے اور بیرنٹیوں حضرت مہداللہ بن مسعود منتقل کے صاحبز اور سے تھے اور بیرنٹیوں حضرت میں اسود کے فرز مدکا نام بھی حمدالرحمٰن تھا۔ وہ بھی عالم و فاضل اور صاحب کمال تھے۔

صفرت انام ابراہم اپنے وقت کے فقیہ مراق اور انام الل رائے ہے جو مسئلہ بی آتا تھا اس کو حل فر باتے ہے فقہ تقذیری بی بحث نیس کرتے ہے۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا آپ پر رفت طاری ہوگئ اور آلسو بہنے گھے۔ کی رونے کی وجہ بھی۔ آپ نے فار کررہا ہول معلوم نیس جنت کی بیٹارت لائے گا یا ووزخ کی فیرسنائے گا۔ ۹۵ ہے ش آپ کی جس آپ نے فر مایا: مک الموت کا انظار کررہا ہول معلوم نیس جنت کی بیٹارت لائے گا یا ووزخ کی فیرسنائے گا۔ ۹۵ ہے ش آپ کی وفات ہوئی۔ آپ نے فر مایا: میں سے کہا: کیا حسن بھری سے بھی کی وفات ہوئی۔ امام فعمی نے لوگول سے کہا: سب سے زیادہ لینے کو فران کر ہے تم آرہے ہو کسی نے کہا: کیا حسن بھری سے بھی زیادہ ؟ آپ نے کہا: صرف اللہ تام اللہ بھر و اللہ شام اللہ جہاز سے زیادہ فقیہ ہے۔ رحم اللہ تعالی واکرہ۔

حعرت امام کے اساسی اصول

مسائل کے استنباط اور التخراج کے سلسلہ میں آپ کے سامت اصول ہیں:

- (۱) الله تعالیٰ کی نازل کرده کتاب قر آن مجید وفرقان حمید ...
  - (٢) رسول الله مَنْ يَعَلِمُ كَ الوَّالَ وافعالَ وتعريبات.
  - (m) حضرات محابه رفطان مجمير كاعمل اوران كي فآوي \_
- (١٧) اجماع العني الماملم كالمني دور من كي مسئله براتفاق كرليما \_
- (۵) قیاس ایجنی کسی ایسے مسئلہ کا تھم جس کا بیان نیس آیا ہے کسی ایسے مسئلہ سے لکالنا جس کا تھم معلوم ہو۔
- (٢) استسان علام نے فر ایا ہے: قیال کی ایک حم ملی اور واضح ہے اور اس کا اثر ضعیف موتا ہے اور دوسری حتم نفی اور غیر واضح ہے

لين اس كاار قوى موتاب ميل مم كوتياس كيت بين اوردوسرى هم كواستسان-

(4) وومروج مريقة به جس بربندگان خدا كا تعال دو ـ

مشاجرات محابد بتاثيم اورامام ابوحنيفه رحمة التدنعالي عليه كالمسلك

ا مام صاحب نے فریایا: قیامت کے روز جن باتوں کی پرسش ہوگی جھے ان کا ڈراگار ہتا ہے؛ لیے واقعات خدا تعالیٰ بھے ہے پو بچھے گائی لیے ان واقعات پر چندال توجہ دینے کی خرورت کیں ہے۔[حقود الجمان س۳۰۵] میں سے سال میں سے مقال میں موجود کی خرورت کیں ہے۔

طافت وركون؟ حعرت ابو بكر رشي تنه يا معرت على وي تنتشه

حضرت المام المنظم رحمدالله تعالى معجد كوفد شل تشريق فرما يتع كرمشهود رافطى من ظرشيطان طاق آپ كے پاس ما ضربوا اوركها: يه بتا ين الكوكول عس سے بواطا توراوراهذ الناس كون ہے؟

المام صاحب فرما يا كريمار ب نزديك اشد الناس صغرت على وي الأنظم بين اورتمهار بي نزديك اشد الناس صغرت الإيكرون كله بين -

سوبارالله تعالیٰ کی زیارت و ملا قات اور مجات اُخروی کی جامع دعا

امام اعظم الاحنیفددهمشالغدتها فی فرمایا کرتے ہے کہ شل نے تناوے (۹۹) مرقبہ شواب شل اللہ تعالی کی فریارت کی اب کے پار
دل شراسوچا کما کرا کیک دفیداور بھی خداتعالی کی فریادت کی معادت حاصل ہوجائے تو باری تعافی سے وریافت کروں گا کہ دوز قیامت
میری گرفت اور عذاب سے کس فرر بدسے نجات حاصل ہو سے گی۔ سوخدا کا فعنل ہوا کہ ایک مرتبہ پھرخواب میں اللہ تعالی کی فریارت
تعبری گرفت اور عذاب سے کس فرر بدسے نجات حاصل ہو سے گی۔ سوخدا کا فعنل ہوا کہ ایک مرتبہ پھرخواب میں اللہ تعالی کی فریارت
تعبری گرفت اور عذاب سے کس فرر بدرخواست عرض کردی جواب میں ارشاد ہوا: جس نے سے وشام یہ وظیفہ پڑھا اس کو میرے عذاب
سے آخرے میں نے مندرجہ بالا درخواست عرض کردی جواب میں ارشاد ہوا: جس نے سے وشام یہ وظیفہ پڑھا اس کو میرے عذاب

سُبِحَسَانَ السُّسِهِ الْأَبِسِدِ الْآبِدِ سُبِحَسَانَ السُّسِهِ الْعَسَرِدِ السَّمَسَدِ سُبِحَانَ مَنْ بَسَطَ الْآرضَ عَلَى مَاءٍ جَمَدِ سُبِحَانَ مَنْ حَلَقَ الْآرضَ فَا مُصَاعَمُ عَدَدٍ

سُبْحُسَانَ السُلْسِهِ الْسُوَاحِدِ الْآحَدِ مُنْبَحُانَ السُلْهِ رَافِعَ السَّمَاءِ بِعَيْرٍ عَمَدِ سُبْحَانَ مَنْ قَشَمَ الرِّرُقَ وَلَمْ يَنْسَ اَحَدِ سُبْحَانَ مَنْ قَشَمَ الرِّرُقَ وَلَمْ يَنْسَ اَحَدِ سُبْحَانَ مَنْ قَشْمَ الرِّرُقَ وَلَمْ يَنْسَ اَحَدِ سُبْحَانَ الَّذِي لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولِدِ وَلَـمْ يَكُونُ لَــهُ كُـفُوا آحَـدِ

[الم مظم الوحنيذ وحسالله تعالى كے جرت الكيز واقعات تعنيف: عبدالقيوم على ]

متجاب الدعوة ہونے كى دعا

تكماب كرايك عازم فج بيت الله امام اعظم الوحنيف رحمة الله تعالى عليه كي خدمت من حاضر مواا وريدم تلدوريافت كياكه مشابره بیت اللہ کے اولین مرحلہ میں کونی وعا پڑھنی جاہیے کیونکہ علا وفر ماتے جیں کہ بیت اللہ کے مشاہرہ کے وقت اول نظر پڑتے ہی جودعا ريمي جائ ووضرور قول موتى ب-امام اعظم رحمة الله تعالى عليه فرمايا:

بان يدعو الله عند مشاهدة البيت باستجابة كمشائدة بيت الله ك اولين مرحل يرايي منتجاب الدموة وهائه فان استجببت هذه الدعوة صار مستجاب ، يول كل دعا كريدها قول بوكي تو يمركوكي دعاى الى ياتي د

الله عوة. [المرالات كاب الح عام ٢٥٠] ديم جوتول ندور

امام ابو منيفه رحمة اللدنعالي عليه كاباركاه رسالت يس نذرانه عقيدت

ذیل جس امام امعم ابوسنیدرمد: الله تعالی ملید کے حربی اضعار جو بارگاه رسالت بس بلور بدید مقیدت کے بیش کے سے بیس تقل كردية جات ين كراحماني كيفيات يرمش رسول المنظيم بن سب سدين دولت ب جس سدام اعظم رحمة الشرتعاني طيركولدرت في مالا مال كرويا تها:

> أرجو ارطساك واحتمى بحماك فسليسا منشوقنا لايسروع مبواك ككاولا خسلسق السورى لبولاق مسن ذلسة بك فسناز وحسو ابسناك بسوفًا وقند خبصنات ببشوز مشاك فسازيسل عنسه السعبسرحيسن دعباك بعسفسات حسشلك مساد سحنا تملاك بك في القيمة محمي يحماك وجممال يتوسف من طيباء سنالة طسوأا لمسبسحين السذى امسواك في التعلمين وحق من انبياك عجزوا وكلوامن صفات علاك وحشسانسيه مسحشوة يهواك جذلي بسجودك وارضني بوضاك لايس حنيضة في الانسام سواك يساحسن مشعبساق السي مغواك

()) بنا ميند السادات جعل قاصلًا (۲) و الله ينا خيبر البخلائق ان لي (3) انت الْذَى تُو لَاكُ مَا حَلَقَ امْرَة (٣) الست السدّى لميما تومسل أدم (۵) وبك السامسليل دحا فعادت ناره (۲) و دحساك ايسوب لمجبر ميسه (4) وبك المسيح الى بشيرًا محبرًا (٨) و كذاك موسلى لم يؤل معوسلا (٩) وهنو دوّيولس من بهاك تجملا (١٠) قد فقت ياطه جميع الانبياء . (N). والطُّله يا يسمن مثلك لم يكن (٣) عن وصفك الشعراء يا مدار (٣٠) يِكُ لَى قَلْيِبِ مِعْرِمٍ يَا مَيِّدَى (17) يا اكرم العقلين يا كنز الورى (١۵) اتا طامع بالجود منك ولم يكن (۲۱) مسلَّى عليك الله يا علم الهذى

- (1) "ا اسردارول كرردارايس آپ ك حضور آيا مول آپ كي خوشنودي كا اميدوار آپ كي بناه كا طلب كار"
- (٢) "الشكاتم! الديمترين خلائق! ميردل آب التاليقيم كى معبت المريز ب-آب كرواكى كاطالب جين"
- (٣) " آپ النظائم اگر نه بوت تو پمرکول فیص برگز پیدا نه کیا جا تا۔ اور اگر آپ النظائم مقعود نه بوت تو پر مخوقات پیدا نه ہونگل''۔
- بوس -(٣) " آپ النَّالِيَّامُ وه بِين كه جب حضرت آدم عليِّسالاً نے آپ عَلَيْ كا تو سُل افتيار كيا ؛ بي لغزش پرتو كامياب ہوئے عالانكه وه آب كجة يزركوار بين".
- رب سبب مرد ہوئی۔ اور آپ مانیکا بھی سے دعرت ابر ہیم علیل عالیا الله اے دعا کی تو آگ سرد ہوئی۔ اور آگ آپ مانیکا بھی اور ک برکت ہے بحری"۔
  - (١) "اور معرست الدب في بيماري على آب التُنكِيَّة عند من السلط عدها كي توان كي دُما تبول بوري ادريماري دو بوكن"
- (2) "اورات من المالية على كالمورى وهورى وهورى والمرحض في السالة الدين المول في آب المالية المركة وقا ک اور آپ الله کی تبدیاندی خبروی" \_
- (٨) "اوراى طرح صفرت موى على الله على آب من المنظم كاوسيله العتيار كيد باور قيامت يس بعي آب من المنظم عن كي عامد
- (٩) "أور صفرت مود ماليسلاً اور معفرت بونس ماليسلاً في مي آب ما الميليليم على كحسن سه ذعنت بالى اور معفرت بوسف ماليسلاكا جال بھی آپ النظام علی کے جال مامغا کا پرتو تھا"۔
- (١٠) "ا ال فلا الله السلام المام المياء يربروى ماصل مونى باك بود جس في آب كوايك مات يس البيد مكوت ك
- (١١) "خدا كي تهم الصليبن لقب السياسيدا و تمام كلوق على كوئي مواهد ندمو كا حتم هيه أك كي جس في السياط الأفاقيم كوسر بلند
- (١٢)" أعلى والها: آب التي المن الم المعاف جيله يوان كرف سه يد عدد مراه عاجزره كعرا بوالم المؤلفة كادماف عاليد كما منفز إلى بند موجاتى بين".
  - (٣٠) " ير مركارا يراحقرول آب من الني المن الميدا عبدا ورير مدا تدراة آب من النيام على محبت بحرى مولى ب"-"
- (۱۴۷)" اے تمام موجودات سے بزرگ و برترا اے حاصل کا کنات! مجھے اپنی بخشش وصطا سے نواز ہے اور اپنی خشنودی کی مسرت
  - (۱۵) " من آپ النائيم كے جودوكرم كاول سے طلب گار مول كماس جهان ميں ابو منيف كے ليے آپ كے سواكو لَي تيس ہے"۔
- (١٧) "اے مایت سے علم سرباند! مش قان زیارت کے شوق مے حد کے مطابق قیات تک اللہ کا ورودسلام آپ ما اللہ تم پر تازل ہوتا رب "..[المعلم الوصيف ومسالله تعالى ك حرب أعيز واقعات إينا]

جھوٹے نی سے علامات نبوت کی طلب کفر ہے

امام الوصيف كذمانديس ايك فض نے نبوت كا داوى كيا۔ لوكول نے اسے كرفار كرايا شايد مزا دسينے موں يا بحث و مناظر ہ

کرتے ہوں 'بہر حال مجمولے نبی نے لوگوں سے کہا: مجھے قدرے مہلت دے دوکہ تہارے سامنے اپنی نبوت کے علایات اور میدافت سے نبایات ڈیش کردول۔

لوگوں نے اس سے علامات نبوت کے طلب کرنے یاد کیھنے میں قد دے تال کیا کہ چلو بہی دیکے لینا جاہے۔ امام اعظم نے فر مایا: نبیس ہرگز ایسانیس کرنا جاہیے۔ جموئے نبی سے علامات نبوت کی طلب تفریخ اس لیے کہ حضور اقدس مُنْ تَنْلَاقِم کا ارشاد ہے: '' لا نہی بعدی '' میرے بعد کوئی نی نبیس آئے گا۔

جمور فی نبی سے علامات نبوت کی طلب امکان نبوت کی فیاض ہے جس سے حضور اقدس ملٹ لُلِکٹِ کے ارشاد کی صدافت اور ختم نبوت ہیں فنگ پڑنے کا اندیشے ہے جو موجب کفرے۔[مناقب موفق ص4 ۱۳-ایدنا]

چور پکڑا ممیا اور طلاق واقع تبیس ہوئی

ام مجر کا بیان ہے کہ ایک منس کے کمریس چور داخل ہوئے اور اس کے کھرے سامان اور جتی مال و متاع اٹھانیا حمیا۔ کمر کا مالک بیدار ہو کیا کو چوروں نے اسے پکڑلیا۔اور اس کی تین طلاق کا حلف لینے پر بجور کرویا کہ سی کوٹیس بتائے گا۔ یعن بیرکہلوایا کہا گر میں نے شور چایا یا کسی کو بتایا کہ چوری کرنے والے لوگ کون جی تو میری ہوی پر تین طلاق۔ چور اس بے چارے کا سارا مال و متاح اور جتی مال واسباب لوٹ کرنے گئے۔

مع وہ فض جب بازار آیا تو دیکھا کہ چوراس کا مال دمناع اوراس کے کھرے تین اسباب بازار شی فروضت کردہے ہیں۔ ممر وہ ملک کی وجہ سے انہیں کھے کہنے یاکسی دوسرے کو آگاء کر دینے یا اس سلسلہ بیں یو لئے کی قدرت بیس رکھنا۔ پربیٹان تھا اپنا جی ق

سامان فروفست موت وكيوركي كراس كاكليدمندكوا رباتفا

آ فریکی سوچی کدایام افظم کی خدمت میں حاضر ہوکر مشورہ کرلیا جائے شاید کوئی مل لکل آئے۔ امام افظم الوحنیف رحمت الله علیہ
نے جب قصد سنا تو فرمایا: اپنے محلّہ کی مورٹ اور محلّہ کوئی اثر اور چند وجیدافراد کو میرے پاس اذاکہ چاہیا کیا گیا۔
جب سب امام صاحب کے بال حاضر ہوئے آئی نے ان سے فرمایا کہم لوگ جاسے ہوکداس سے جارے کا مال واسیاب اللہ کریم
ایس کردے۔

سب نے اثبات میں جواب دیا تو امام صاحب نے قرمایا: تم لوگ ایٹ بال کے تمام بدینان اور بدنام وجمتم لوگول کوایک محمط میر میں جع کردو۔ایک دوآ دی دروازے پر کھڑے ہوجا کا اورجس کی چوری ہوئی ہے اس کوبھی ایٹے ساتھ کھڑا کردو۔ پھر گھرسے ایک ایک کو باری باری قالعے جا کا اوراس مختص سے ہرا یک کے بارے میں دریافت کردکہ ' ہدا الصلا ؟''کیاہے

تمهادا چودسې؟

میں رہے۔ اگر وہ فض اس کا چور نہ ہولؤ ہے کہ دیا کرے کہ بیریمراچورٹین اور اگر نگلنے والافض واقعۃ اس کا چور ہولؤ خاموش رہے جس پر ہیں سکوت افتیار کرے اسے اپنے قبضہ بیں لے لوکہ وہی اس کا چور ہوگا۔ اس طرح چور بھی پکڑلیا جائے گا اور اس کی بیوی پر طلاق بھی واقع نیس ہوگئے۔

رس میں ہوں۔ لوگوں نے امام اعظم کی تدبیر و جویز پر عمل کیا تو چور پکڑا گیا اور طلاق بھی واقع نہ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ابو صنیغہ کی فراست کے مدیتے اس کوتمام مال مسروقہ واپس دلوا دیا۔[مقود الجمان می ۲۶۹ کلا کف الاذکیاء] الام رمغمان ميس جماع كي حلف إورامام اعظم ابوحنيف كي تدبير

ایک فض نے متم اٹھائی کر مضان کے ایام میں اپنی ہوی ہے جماع کرون گا۔اب اگر جماع کرتا ہے تو روز و تو ڈیے کا کفار وینا ہوگا۔اور جرم وسر ااور گنا واس پرمنٹز اواورا کران ایام میں قربت افتیار نیس کرتا تو حانث ہوتا ہے۔ بہت سوں کے پاس پیمنلر لا یا کمیا تحرجواب کمیں سے بھی نیس ملا۔ جب امام اعظم ابو حذیذ کے سامنے صورت مسلار کمی گئی تو آپ نے ایک بی چنگی میں مسلام کر دیا۔ارشا وفر مایا:

مردستر پر دوانہ ہومورت کو ہمراہ نے لے دخصیت سترست فائدہ

يسافر بها فيطرُها نهارًا في رمضان.

[متودالجمان من ١٤٦] المات بوسة روز وندر يح اوراينا متعمد بوراكريد

نور فقامت کی جہاں تابی

حظرت مولانا محداج مسياحي وام ظله العالى صدرمهم شرى جامعه اشر فيهميادك بيركيعة بين: قرآن كريم كا ارشاد سه:

"وَمَا كَانَ الْمُوْمِدُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً مُ فَلَوْ لَانَفُرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً لِيَنْفَقَهُوا فِي اللِّيْنِ وَلِينْفِرُوا فَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا اللّهِمَ لَعَلَّهُمْ يَحْلُووْنَ `` (قربنا) اور سلمانوں سے برتو ہوئیں سکا کرسب کے سب تکلی قریوں شہوا کیان کے ہرگروہ ش سے ایک جماحت نظے کروین کی مجموعاصل کریں اوروائی آکرا ٹی قوم کوڈرسنا تی اس امید پر کروہ میں م

اس آیت کریسہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں ایک بھاصت اسی ضرور ہوئی جا ہے جود بلی قتابت عاصل کرے اور اس فتابت کا فائدوا ٹی پوری قوم کو پہنچانے کی کوشش کرے کہ اس ممل کوتھتی وتفوق دوسروں پراپٹی برتری ظاہر کرنے انہیں مرحوب کرنے یاؤلیل وحقیر تفہرانے کا ذریعہ شدینا نے بلکہ مقصد ہے ہوتا جا ہے کہ قوم کودین کی ہمایت اور تعلیم کے ذریعہ فوق فعدا کی حال اور اس کے احکام برحال بنائے۔

صدیت باک شراآیا: '' من یسود السله به عیوا یفقیه طی اللاین ''الله جمل کے ساتھ پھلائی کاارادہ فرما تا ہے اسے دین کی فتا بست مطافر ما تا ہے۔

میں نے فورکیا تو آیت اور صدیف دونوں میں " فقامت فی الدین" کا ذکر جامع ہے۔ دین کے تحت ایک تو وہ مقائمہ ہوتے ہیں جن کو جانٹا ' مانٹا اور دوسرول تک ربھی یا مطنوب ہوتا ہے۔ دوسرے وہ احکام ہوتے ہیں جومیا وات ومعاملات سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور انہیں جائے نے کے بعد حسب موقع خود عمل کرٹا اور دوسرول کو بتانا 'عمل کرانا ہوتا ہے۔ تیسرے وہ فعائل ہوتے ہیں جن سے اپنے باطن کوآ راستہ کرنا ہوتا ہے۔ الن کے ساتھ والن رڈائل کا بھی ذکر آتا ہے جن سے ول کومیاف رکھنا ہوتا ہے۔

ان تبخول علوم کو بالتر نیب: (۱) علم عقائد یا علم کلام (۲) علم فقد یا علم احکام (۳) علم اخلاق یا علم تصوف سے موسوم کیا گیا۔ اہام اعظم الوحنیفہ دی تفکد نے علم عقائد کو فقد اکبر سے موسوم کیا۔ اور عقائد پر '' الفقد اللکر'' کے نام سے ایک کتاب تصنیف فر ہائی جس کی متعدد شرحیں کمسی کئی' جو حضرات موکا تا نبوت سے براہ راست فیض یاب ہوئے انہوں نے بہت کم بدت میں عقائداً دکام اور اخلاق تینوں کی تعلیم حاصل کر لی۔ وہ تینوں جس رائخ ہوئے اور نینوں میں دیکر افر اوک لیے ہاوی و معلم ہے۔

محابہ کرام سے دین کی فقامت حاصل کرنے والے اجلہ تابعین بھی نینوں عوم کے جامع اور دوسروں کے لیے بہلے ور بنما اور مر بی ومعلم ہوتے۔اس وقت فقامت نی الدین کی تین علوم بس تقیم بلکہ تیجا تینوں کی تعلیم و تقسیل جاری تھی بعد میں الگ الگ پی ازن کی دیثیت سے ان کی تدوین ہوئی اور علم عمقا کہ علم احکام علم اخلاق کو جدا جدا بیان کرنے اور سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری
ہوا جین کی بنیاد کتاب وسنت بھی پر قائم ہوئی اور انجی سے اخذ واستنا واور تفریعی گرفتہ دین کی بوری ممارت استوار ہوئی۔
ہوا جین کی بنیاد کتاب وسنت بھی پر قائم ہوئی اور انجی سے اخذ واستنا واور تفریع آبنیں اور پکو معزات کو صرف دو یا ایک جس شہرت و
ہوسیت حاصل ہوئی اگر چرائیس تعلق تینوں سے تھا اور ہر ایک سے بہر و در ہوکر و وائی ذات بس کا ال جھے بیر منظر دورا خیر جس بھی
مراحیت حاصل ہوئی اگر چرائیس تعلق تینوں سے تھا اور ہر ایک سے بہر و در ہوکر و وائی ذات بس کا ال جھے بیر منظر دورا خیر جس بھی
مراحیت حاصل ہوئی اگر چرائیس تعلق تینوں سے تھا اور ہر ایک سے بہر و در ہوکر و وائی ذات بی کیال جھے بیر مرجع و معتوا ہوئے اور بعض حضرات تینوں میں مرجع و معتوا ہوئے اور بعض حضرات اپنی جا معیت کے یا و جود کسی ایک یا دو جس مرجع و معتبور

علم عقائد وكلام

منظم متا کدو کلام میں امام اعظم میں فلندی خدا وا دفتا ہمت کا اعداز والیک واقعے سے کیا جاسکتا ہے جوان کے بھین کا ہے۔ خلیب خوارزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ روم کے تعرائی ہادشاہ نے خلیفہ بغداد کے پیماں اپناا پیلی بہت سارا مال وے کر بیجا اور اسے تھم دیا کہ مسلمانوں کے علماء سے تین سوالات کرتا۔ اگر جواب فی جائے تو یہ سارا مال افویس وے دینا ورشہ مسلمانوں سے خراج کا مطالبہ کرتا۔

وہ قاصد آیا اور تنیوں سوالات فایش کے ملاء نے اسپنے طور پر جواب دیا لیکن وہ خاصوش ند ہوا کیسٹ کرتا رہا۔ اس والت امام اعظم کم من ٹا پائٹے تھے اور اسپنے والد کے ساتھ اس مجلس جس موجود نئے سفیرروم کا جواب دینے کے لیے اسپنے والد سے اجازت طلب کی آنہوں نے اجازت نددی کی کراٹھ کر ضلیات المسلمین سے اجازت طلب کی خلیفہ نے اجازت وسے بی۔

امیرالموشن کی اجازت کے بعدوہ سائے آئے اور میسائی ہے گیا: کیاتم سائل ہو؟ اس نے کیا: ہاں افر مایا: منبر سے بھے آئ سائل کی جگرز مین پر ہے میں جیب ہوں میری جگرم سرے۔روی ہے آگیا۔ام منبر پر پہنچ اور فر مایا: اب بنا کا تمہاراسوال کیا ہے؟ اس نے ہوچھا: اللہ سے پہلے کیا تھا؟ امام نے فر مایا: گئی جانے ہو؟ کہا: ہاں! جانتا ہوں (آیک دو تین جار پانچ) فر مایا: ایک سے پہلے کیا ہے؟ اس نے کہا: پکو تیس فر مایا: جب اس واحد مجازی عددی سے پہلے بھی می تیس قواس واحد حقیق سے پہلے کیا ہوگا؟ وہ خاموش ہوگیا۔

بھراس نے دومراسوال کیا کرانشرس جہت میں ہے؟ امام نے قرمایا: شع جلاتے ہوتواس کی روشن کس جہت میں ہوتی ہے؟ اس نے کہا: کسی جہت میں میں ہوتی کوروں طرف اس کی روشن نظر آتی ہے۔ قرمایا: جب اس نور مجازی کے لیے کوئی جہت نہیں تو اس نور حقیق کے لیے کوئی جہت کیسے ہوسکتی ہے؟

اب اس نے تیسراسوال کیا کراند تعالی ہے کارر بتاہ یا بچھ کرتا بھی ہے؟ فرمایا: "محل یوم ملی فی بی شان " وہ ہرون ہروفت کی کام بی ہے۔اوراس وقت اس کا کام بیہ کے تھوجیے ہے دین کومنبر سے اتار ااور بھے چینے مومن موصد کومنبر پر بلند کیا تھے کو ذکرت دی اور جھے کومزت دی۔ ایکی خاموش ہو کمیا اور جتنا مال لے کرآیا تھا سب وے کرچلا گیا۔

[الاشاه والطائرللعلامة زين بن جمم المعرئ م ١٩٠٠ ما نس الن كايات ومراسلات ٣٨١٣ براييناح وطيعي] امام اعظم كي عظيم ديني فقابهت كاب واقعداس وفت كاب جب وه ندامام اعظم تنے ندامام ندا بوحنيفه بلكه صرف نعمان بن ثابت نامى ايک خردسال فرزيم شخط بعد مس علم عقا كداور كلام ومناظره شروان كي مهارت كا حال بيفقا كدين بير برخيرين اورخوارج ومعقز له وفيروكو چندمنئوں ميں لا جواب كرد بيتے ساس طرح انہوں نے اسپنے دور كے فتوں كومركوں كرديا۔ ان کی فقاہت باطن اور نور انبیت قلب کی بھی ایک شہادت ایک ولی کال کی زبانی سنے علم شریعت وطریقت کے جامع اہام عبدالو باب شعرانی شافعی متونی ۱۷۳ مدایے بیخ سے لقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

میں نے سید طی خواص رحمة اللہ تعالی علیہ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ امام الوصنیفہ رضی فلند کے عرفان کے مراتب ایسے وقتی بیل کہ ان کی معرفت الل کشف اکا براولیا وی کو حاصل ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں: امام البوصنیفہ وضو خانے سے بہتا ہوا پائی و کی کراس میں گرنے والے سارے مغیرہ کمیبرہ گنا ہوں اور مکرومات کو جان کیتے 'ای لیے انہوں نے وضو میں استعمال شدہ پائی کی تین حالتیں قرار دیں: اول: بیک دو تجاست فلینلے کی طرح ہے بیمان احتیاط کے تحت کہ ہوسکتا ہے وضو کرنے والا کسی گناہ کمیرو کا مرتکب ہوا ہو۔ دوم: بیک دو تجاست متوسطہ کی طرح ہے۔ بیمان بنا پر کہ ہوسکتا ہے وضو کرنے والا کسی گناہ صیفر وکا مرتکب ہوا ہو۔

سوم: بیکرده خود پاک ہے محرده سرے کو پاک کرنے کی توت جیس رکھتا۔ بیاس کے کہوسکتا ہے دختوکرنے والا کی محروه یا خلاف اولی کامر تکب ہوا ہو۔ بیر حقیقا محناه جیس اس کے کدوہ فی الجملہ جائزے۔

پی مقلدین امام نے یہ سمجما کہ یہ نیوں اتوال ایک ہی حالت سے متعلق بین محرایا تین اوال تین حالتوں سے متعلق بیں جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔ بیاس لحاظ سے کہ شرق گناہ تین قسول میں مخصر ہیں۔ مکلفین کی اکثریت ان بس سے کسی ایک ک ارتکاب سے خالی تیس ہوتی جمر نا درآ۔

دوسری جگدامام البوطنینداورامام الدیوسف کے قول مجاست آب مستعمل کے تذکرے بھی سیدی علی خواص شافعی رحمۃ اللہ تعالی علید کا ارشادا ہے سوال کے جواب بھی کفل کرتے ہیں:

[میزان الشریعة الکبری می المیاری می ۱۳۰۰] امام شعرانی نے بتایا ہے کہ تمام اتبر جہترین الل کشف ومشاہرہ اور صاحب ولایت تھے۔ اگریہ عفرات وئی نہ ہول تو روئے زیمن پرکوئی ولی تیں۔(س،۵۵) تمام الکہ جہترین ایسے جبعین کی شفاعت کرنے والے جیں۔ان پروٹیا کہ زیم 'روز قیامت اور بل مراط ہے گزرنے تک جو بھی ختیاں درچیں ہوں بھی ملاحظ فرماتے اوران کی وست کیری کرتے ہیں۔(س، سوس، ۱۵)

دہ لکھتے ہیں: جب اللہ تعالیٰ نے چشمہ شریعت ہے آگائی دے کر بچھ پراحمان فرمایا تو یس نے دیکھا کہ تمام خداجب اس چشمہ سے مرتبط ہیں۔ یس نے دیکھا کہ تمام خداجب میں غداجب ادب کی ساری تہم یں جاری ہیں اور جو غداجب مث مجے وہ جار پھر ک شکل ہیں ہو گئے۔ انکہ کرام میں سب سے زیادہ لمی تہم جس نے امام ابوطنیفہ کی دیکھی۔ پھرامام مالک مجرامام شافع انجرامام احمدا بن طبل کا اور سب سے چھوٹی نبر ندہب امام واؤد کی دیکھی۔ یہ ندہب پانچویں صدی بین ختم ہوگیا۔ میں نے اس کی تاویل ان نداہب عن کی مت سے دراز اور کوتاہ ہونے سے کی ۔ پر فن کی مت سے دراز اور کوتاہ ہونے سے کی ۔

و الم ابوطنیف کا قدیب بھیے تدوین شراسب عدق ندخدا بہب سے پہلے تھا ای طرح افقام بین سب فدا بہب کے بعد ہے۔ اہل ا محف کا بھی بھی بیان ہے۔[برزان ص ٣٨]

الم اعظم کے کشف باطن اور معرفت اسرار سے متعلق ورج بالا شہادتوں سے ان کی نقابہت احکام اور تدوین فقد کی مقلمت کا بھی انداز و کیا جاسکتا ہے۔ امام اعظم اسپے علم کلام اور علم باطن سے زیادہ اسپے علم فقد اور توت اجتہاد میں عالمی شہرت رکھتے ہیں اور ایک الم جمہتد کی حیثیت سے پوری و نیا میں متعارف ہیں۔

ا ہام اعظم کے زیائے تک دستوریہ تھا کہ کوئی وجدہ واقعہ پیش آتا تو اس کا تھم تلاش کیا جاتا تکر اسپ مسلمہ پراہام اعظم کا احسان ۔

یہ کہ انہوں نے بہت طویل فور وقکراس پر کیا کہ مستقبل ہیں کون سے مسائل پیش آ کئتے ہیں۔اس وقت اسلامی سلطنت کا رقبہ بہت وسطی جو چکا تھا اور روز بروز اس بیس اضافہ بھی بور ہاتھا اس لیے انہوں نے عالم میرسطی برخور کیا کہ اسمام مرح کے عالم معاشرتی ا تیرنی اور سیاسی مسائل پیش آ کئتے ہیں اور شخ حالات بیس علمہ مسلمین قضا ہو دکام اور ملاطین کے لیے دستور انعمل کیا ہوتا جا ہے۔

اس طبطے میں انھیں کم از کم ورن قریل مراحل ہے گزرنا تھا:

- (۱) سے مالات میں چی آنے والے مسائل کی تعیین اور ان سوالات کا انتخر اج جن کے جواہات سے علماء وفقہا ء کوعہدہ براجونا
  - (٢) سن بست اوراجماع كى روشى بن أن اصول وقواعد كى تو ين كي تحت مساكل كوهل كياجات-
    - (٣) وومسائل جن كافيوت كتاب وسنت كي حيارت اشارت ولالت يا الكشاء سي بوتا ب-
- (م) امادی کاملم ان کے الفاظ پرنظر ان کے داولوں کاعلم اور ان کے حالات پرنظر الک موضوع کے تحت چند مدیثیں ہیں تو ب سب ایک دوسری کی تا تدکرتی ہیں یا ان میں مجھ الحملاف و تجارش نظر آتا ہے؟ اگر الحملاف ہے تو اس کی بنیا دکیا ہے؟ مجرفیق یار جے کی صورت کیا ہے؟
- (۵) جملہ احادیث اور ان کے زواۃ کے احوال پر نظر کرتے ہوئے یہ فیصلہ کہ کون کی صدیث احکام بھی قابلی استفاد ہے اور کون اس در ہے کی نمٹس ہے۔
- (۱) جن مسائل کا جُوت واضح طور پر کتاب وسنت اور اجماع سے جیس موتا ان کا کتاب دست کے صرح احکام اور الناکی علیوں کی روشنی میں استنباط۔

فلاہر ہے کہ ان مراحل ہے گزرنے سے لیے زبروست علم' ہمہ جہت نظر طویل غور دفکر صبر آ زما ہمت واستقلال کامل اخلاص وہدردی اور خداا در رسول ملڑ آئے کی بارگاہ سے خاص عنایت و فیضا ن ضرور کی ہے۔

اس لیے اہام اعظم نے تدوین فقہ کا کام تنہا انجام نددیا بلکہ فقہ و مجتہدین کی ایک مجلس تفکیل دی جس کے سامنے ایک ایک مئلہ پیش ہوتا' ہرمخص دپی وفقا ہت اور دلائل کی روشنی میں بحث کرتا' جب ایک تھم پرسب کا اتفاق ہو جاتا تو اسے درج کرلیا جاتا ورنہ اختلاف کے ساتھ ککھا جاتا۔

اس عظيم جدوجهد كاثمره بيهوا كدايك جامع دستورالعمل تنارجو كمياجس كافائده سلاطين امراؤ قضاة علاءوفقها وعامة المسلمين اور

غیر سبی کو پینچا' امام اعظم اور ان کے اصاب کے احسان کا احتراف ان جلیل القدر شخصیات نے کیا ہے جواس کام کی عظمت واہمین

ے آشایں۔

سناس من الما المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق ال

صفرت این سُر تن رحمد اللہ کے سام عظم پر پاکھ تقید کی تو انہوں نے فر مایا: اس مخص! چپ رہ ان کے لیے تین چھائی (عدہ )علم بالا جماع تسلیم شدہ ہے اور ایک چھائی علم جو ہاتی رہتا ہے وہ دوسروں کے لیے پوراتسلیم بیش کرتے۔ اس نے کہا:
یہ کیے؟ فر بایا: اس لیے کہ علم سوال و جواب کا مجموعہ ہے۔ نصف علم سوال اور فصف علم جواب ۔ ایو صنیفہ پہلے فض جی جنھوں نے سوالات وضع کیے۔ تو یہ فصل مان کے حق جر انہوں نے ان سوالات کے جوابات دید تو یہ فض نے کہا: درست ہیں سوالات کے جوابات دید تو یہ فض نے کہا: درست ہیں بیض نے کہا: خطاع جیں۔ ہم اگر مان لین کہ جوابات میں ضاء دمواب کی مقدار برابر ہے تو فصف درست ہوئے فسف قلار تو فسف ان کے سے ان ہو ہو ان کے لیے تین چھائی مقدار برابر ہے تو فسف درست ہوئے فسف قلار تو فسف ان کے کہا: خطاع جیں۔ ہم اگر مان لین کہ جو باقی ہے اسے وہ ووسروں کے لیے تین چھائی مسلم ہے۔ اب ایک چو تھائی جو باقی ہے اسے وہ ووسروں کے لیے تین چھائی مسلم ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ ایومنیفررحمداللہ وہ پہلے منس بیں جنموں نے علم فرائنس میں کتاب کنمی اور ملم فرائنس نصف علم ہے۔ ہی اکرم مُنْ اَلِيَّا کَا ارشاد ہے: فرائنس سیکھواس لیے کہ بے تہار ہے دین سے ہے اور بے نصف علم ہے۔

تیری خصوصت یہ کہ شرائط کے بارے بی کتاب کھی۔ شرائط کی تعلیم فرمائے والا اللہ موروس ہے جیسا کہ اوشاد باری ہے: "وَ لَا يَسَابُ عَلَيْهُ اللّهُ " (البقرہ: ۲۸۳) شرطیں وی وضع کرسکتا ہے جونہا بیت علم کوئی جواجواور علیا ہے الوال و فدا بہب ہے باخیر ہواس سلے کہ شرطیں تمام الواب فلنہ پر متفرع ہوتی جیں اور ان کے ذریعے تمام فیا ہہ ہے احر از منصود ہوتا ہے تا کہ کوئی حاکم این فیریس ہے کہ جب شرطیں وضع ہوگئی تو ہے تا کہ کوئی حاکم این فیریس ہے کہ جب شرطیں وضع ہوگئی تو ایس سے کہ کوئی حاکم این فیریس ہے کہ جب شرطیں وضع ہوگئی تو ایس سے تاکہ کوئی حاکم این فیریس ہے کہ جب شرطیں وضع ہوگئی تو ایس سے کہ باری کا ایس کے دوراول اول اول امیں وضع کرتا ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ ایو صنیف در حمد اللہ فقت فرائض اور شروط کے معرف اول نویں ہو چکی تھی تو اس سے کہو الاؤتم ہمیں صحابہ یا تا بھین کی کوئی ایس کتاب دکھا تو جس میں ہے ملم محط مدون اول نہیں اور جونا دی بدارم ہوت ہوگر رہ جائے گا۔ [مناقب موان میں سے ایک کا ایس کتاب دکھا تو جس میں ہے ملم محط شدہ اور مندرج ہوں۔ وہ جمونا دی بدارم ہوت ہوگر رہ جائے گا۔ [مناقب موان میں سے ایک کا ایس کتاب دکھا تو جس میں ہے ملم محط

کوفہ فقد سے بھرا ہوا کوئی م ۱۰۳ ہے رجال محارج سند سے عظیم محدث ہیں۔ وہ فریاتے ہیں کہ کوفہ فقد سے بھرا ہوا تھا۔ این شجر مہ این الی کیل مسن بن صالح اور شریک چیسے کشرفتها و کوفہ بش موجود تھے۔ لیکن کسی کے اقوال کوروائ عام عاصل نہ ہوا اور امام ابو منیفہ کا علم بلا دوا قطار میں بھیل کمیا۔ اس کی بنیا دیر خلفا ائمہ اور جام کے تیسلے ہوتے اور اس پر معاملہ قرار پذیر ہوا۔

124/27

منته یں امام الوصنیفہ کا قول اللہ کے لیے تھا۔ اگر اس میں فرض و نیا کی پیکی بھی ملاوٹ ہوتی قواسے آفاق عالم میں یوں ثغوذ وقبول حاصل نہ ہوتا خصوصًا جب کدائن کے عیب جواور حاسدین ہومی تقداد میں موجود نتھے۔ فرماتے ہیں:

المام الوحنيف في المنظر على وه كوشش اوراج تبادكيا جوال سے پہلے كى سے ند ہوا تو اللہ نے ان كى رہنما كى فر ما كى راستدان كے ليے آسان كرويا اور خواص وعوام ان كے علم سے تقع ياب ہوئے۔ إساقب موفق من اسم إ

الو عامم نیل (خماک بن مخلد) بحری (منوفی ۱۲۱ مد) رجال محار سند سند بلند پاید مدد بین ان سے مثان بن مغان ہوی روزیت کرتے میں کہ بیس نے ایو عامم کوفر ماتے ہوئے سٹا کہ جھے امید ہے کہ ابو منیفدر حمداللہ کے جھے میں روزانہ ایک میدیتی کامل خدا کے بیمان جاتا ہے میں نے عرض کیا: کیوں جافر مایا: اس لیے کہ ان سے اور ان کے اقوال سے انسانوں کو بروا فا کہ و مزجا ہے۔

[مناقب موفق من ١٣٨]

اور جس كو حكمت وى كى است يبت بعلانى دى كى \_

الکن محر وی گفته سے رواست ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول منافی کی مدولتو اللہ مزومی اللہ ورحمت جماعت

و الله تعالى المريم المفرقة في الله تعالى المعض كوترونازه ركه جس في هم سے حدیث في اوراس كو باوركها ميهال تك كدا سے ووسرون تك كافيا باكد بهت سے صاحب فقد السے لوگوں كے باس فقد كونسون تك جوان سے زيادہ فقيہ ہوتے جي اور بهت سے حال فقد خود فقير فيس ہوتے۔ وَمَنْ يُؤُلِثُ الْمِعِكْمَةُ فَقَدُ أُولِينَ عَيْرًا كَلِيْرًا طَ. (الترب:۲۹۸)

عن ابن صعو قال قال وصول اللَّهُ الْمُؤْتِكُمُ يدفلُهُ حلى الجماعة

(دەھەترىك) مىكۇ تالمىمان باب ھامتىلىم

بالكناب والمناة التسل الكان س • س الجلس يركاحه ]

تسعشو الله امراً مسبع منا معليط فسعفطه سيى يبلغه خيره والحقة مسامل فلته المى من هو الحقة منه. [تركل كلب العمامات التصافي للتحقيق المسارك عاص ١٠٠]

امام ترندي دوايت كرت بين:

(ترجمہ:) ایک فقیہ شیطان پر بڑاروں عابدول سے زیادہ بھاری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عابد کی عمیاوت اوراس کے زید دورع کا فائدواس کی اپنی فرات کو ہوتا ہے جبکہ فقیہ کے منتبط کردہ حلال وحرام اور دیگر مسائل کی تعلیم کی بدولت بڑاروں اور لا کھوں دوسرے افر اوکو بھی فائدہ پہنچکا ہے۔ بکی دجہ ہے کہ شیطان جس قدر لفیہ ہے الرجک ہے اور گھراتا ہے عمادت کر اروں سے نیس۔

ر ترجمہ:) فقد یکھنے جم ایتا پوراز ورصرف کردو کیونکہ فقد شکی اور تقوی کی طرف قیادت کرنے والا بہترین اورمیاندوی سے لیے کر چلنے والا رہبر ہے۔ (فقد کے جم برطمرح کی مشکلات سے جہات کر چلنے والا رہبر ہے۔ اور وہ قلعہ ہے جو برطمرح کی مشکلات سے جہات ولانے والا رہبر ہے۔ ایک موقع پر دمول الله ماؤیکی آنم سے محابہ کرام علیم ولانے والا ہے۔ ایک موقع پر دمول الله ماؤیکی آنم سے محابہ کرام علیم الرضوان کو دمیت کرتے ہوئے فرمایا:

"ان رجالا یا تونکم من الارض یشفقهون فی المدین فاذا الو کم فاستو صوابهم عیوا" یخی لوگ تمارے پار وین می فتایت مامل کرنے کی فرض سے آئیں کے اس جب وہ آئیں توان سے اچما برتا کا کرنا۔ [شرح النداليو کا جامی)

اذا منا اعتبزذ و علم بعلم فعلم الفقه اولى باعتزاز فكم طيب تفوح ولا كمسك وكسم طير ينطير ولا كهاز

" جب کوئی میا حب علم علم کی دجہ ہے فخر کرے توعلم فقد سب سے بہترین اعزاز ہے جس دجہ افخار جھنا جا ہے"۔

" خوشبوئين توبهت بين محرمتك اليي كولى نيس به پرىدى توبهت ازت چرت بين محر باز كے مقامل سے بازر بين" .

فقد صدیث کا تمریب اور فقها واحادیث کے معانی محدثین سے زیاد جانے والے ہیں۔ چنا نچر ندی نے باب (حساب او فی خسل المعیت) شمل میت کے بارے بی ٹراہب فقی ویوان کرتے ہوئے لکھا ہے:

"و كذلك قال الفقهاء وهم علم المعانى الاحاديث" نتهاء في ايا تى فرمايا باورفقهاء كرام احاديده مبارك معانى موشن (غيرفقهاء) كانبت زياده جائة والله ييل المام بخارى طيدالرجه جنبيس ديس المحد ثين كها جاتا بالبول في محدثن (غيرفقهاء) كانبت زياده جائة والله ييل المام بخارى طيدالرجه جنبيس ديس حاضر بوكر لفتها عاصل كما جيها كرام باوجوده بيث دائي ك فتريخ في كل معارت الم معيدى دهم الله تعالى عليه المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في المعمد في ا

امام ابرائیم بمن خالد بمن انبیان ایونورالکی بغدادی متوتی ۲۳۰ و جومدت بوئے کے طادہ فقیہ بھی تھے ان شکے حالات ش طبقات الشافعیة الکیری شرککما ہے:" و لاشلک ان السلسف کان اخساب عسلیہ من العصلیت و کان اختینون اذا مسئلوا عن مسائل الحققہ احمالوا علیہ"'۔[طبقات الشافع الکیرٹ نے: ص ۲۲۸]

کوئی شک بیش کدابو تور پر مدیث کی نسبت فقد خالب تھی۔ اور جب محد عین سے مسائل فقد دریافت کیے جاتے تو اپوتو رکے پاس جھیج دسیتے تھے۔اس میادت کے بعد امام بکی طیدالرحمہ نے استدامت واقعہ ذیل لکھاہے:

 نے روایت کیا ہے فلاں نے ہم کواس کی خردی۔ ہم اس کوفلال فلال کے طریق سے جانتے ہیں اور وہ روایات وطریق حدیث میں نوروش کرنے گئے۔اس پر دہ محدرت کہنے گئ اب تک تم کہاں تھے؟

حفرت امام سليمان بن مهران الممش رحمة الله تعالى عليه فرات بين:

" با معشر الفقهاء النم الأطباء نحن الصيادلة وأنت ابّها الرّجل أعذت بكلا الطّرفين "اكروه فتهاء اطبيب بواور بم محدثين دوافرش -اورا ب ابوضيف اتم دونول اوصاف كرجامع بو (محدث بحي بؤفتيه بحي بو) \_

[الخيرات الحسال ص ٢١ ' إذ: علامه احمد بن جركي ]

[ عمدة المكادى الرئاح كالمخارق من ٢٠٠٣ " كتاب الح" باب بيل" المضعر و خلا بذى المعليفة لم أسوع " از: طرسه بدراقد إن يمنى ؟ اورقر بابا:

"انسى أقدم العمل بالمكتاب" فيم بالمسدة وقم بالقطية المصبحابة مقدما ما التفقوا على ما المتعلقوا وحديث أقيس" شرامب سے بہلے كوب الله ير اور ان كورميان كى بعدا ماديث ير كرم اير كام والله على الله على اله على الله 
حضرت امام محدين اوريس شافع رحمة الله تعالى علية مات ين

"المعاس عيال في الفقه على أبي حنيفة مار أيت أحداً افقه منه" لوك الترش امام الوجنية كان إلى شي يكري المحكمات إلى شي المكري المحال عن بوا فتيرين و يكما-[الخيرات الحمال من ٢٠١ ( الغيرات الحمال من ١٠٠ ( الغيرات الحمال من ١٠٠ ( الغيرات العمال من العمال من العمال من العمال من العمال من العمال من العمال من العمال من العمال من العمال من العمال من العمال من العمال من العمال من العمال من العمال من العمال من العمال من العمال من العمال من العمال من العمال من العمال من العمال من العمال من العمال من العمال من العمال من العمال من العمال من العمال من العمال من العمال من العمال من العمال من العمال من العمال من العم

آخری گزارش

آپ طلبہ مدیث شریف ہے جھے مقالہ کے آخریں ایک نہایت ضروری اور اہم ورخواست برکرنی ہے کہ آپ علمی طور پر کنتا ہی او نہا مقام ماصل کرئیں مدیث شریف سے متنا اور منعلقہ میاحث اور علمی تحقیقات پر کنتا ہی است اور معلقہ میاحث اور ملمی جحقیقات پر کنتا ہی جورا وروست رس حاصل کرلیں لیکن سے کائی علم صرف طا ہری حسن دکمال ہے اور

اجلاسى طاہر ميں تو مليوں چكيلاسى 👚 خودكوجوخود ميں ديكھ سلےميلا سے تو نگا ہے تو

..... کی خطرناک صورت حال برقرار ہے لیسن \_

دیکھو تو ایک بل بھی خیس ہے لباس میں سوچو تو سلوٹین ہیں سوسوا اک روح میں ۔۔۔۔۔کا میرے بھائی معاملہ ہے۔لبذا ظاہری طور پڑکل کے زیورے آراستہ ہونے کے ساتھ اگر آپ کے پائ علم کے ساتھ ساتھ گئل کی روح نہ جو تو یقین فرما کی اللہ تعالی کے زر کیک اس خالی کی وقعت ایک بنگے کے برابرنیں ہے مدیث مبار کہ ہے اصل خرض وغایت اور مقصد اعلیٰ ہے کہ اس سے امتباع سنت کا جذبہ صادقہ آپ کے اندر پیدا ہو فضائل اعمال کا شوق اور ذوق بیرار ہو خوف خدا کھرآخرے اللہ تعالی اور اس کے موجوب مرم مرافظ آلیا ہم کی مجت دل جس پیدا ہوا ور کمنا ہوں اور نافر مانیوں سے کمل اجتناب اور

پر بیزی عادت پیدا ہواور گناہوں سے شدید نفرت پیدا ہواورا کر صدیف شریف پڑھنے کے حرصہ شل بیدین کے بیدائیل ہوتی او گرفولا کی سے خلی طور پر کتنے مباحث رف رف کے ہول کین "کے مشل الدھ بدار یعدمل اسفاداً" سے معاملہ آگے تھی بڑھا کیونکہ اعادی در مبادر کر مرف قراء در وحال در فیل الدھ بدار یعدمل اسفاداً" سے معاملہ آگے تھی بڑھا ہور کیا ہور مبادر در کے بیر بھولیا جائے کہ ہم طلب انعلم اور تبلغ دین کے فریف سے سبک ووث ہوگئے ہیں اور اور الدور کی دور کی ہو گئے ہیں اور آئی ہوگئے دین کے فریف سے سبک ووث ہوگئے ہیں اور اگر ہم ان کے تقاضوں پڑل ٹیس کر ہیں گئے اور دور کی جو ہمارے خوا شدہ علم پر ہمارے لیے گئی کہ میں اور ہماری بلیر اور محدومعاون بن کر آئے گی ۔ بیا حادیث مبادر ہم پڑھ دے ہیں تو ان پڑل کرتا بھی ہماری ہی فرمدواری ہے۔ اپنا اور ہماری بلیر اور محدومعاون بن کر آئے گی ۔ بیا حادیث مبادر ہم پڑھ دے ہے۔ یا دورا خال آئی اور سریت و کرداد ہیں کوئی تبدیل بیدائی ہو گئاتی رہ طل کر ہا جو دوا خال داخلاتی اور سریت و کرداد ہیں کوئی تبدیل بیدائی ہور طل کر ہا

مير عي حضرت طام ورحيد الكيم شرف كادرى قدس مره العزية فرمايا كرت ته:

ملم اور مل کی مثال اس طرح ہے جس طرح ہدے ہے دو یہ ہوتے ہیں۔ ایک برطم ہے اور دو ہرا ہمل۔

اور طاہر ہے کہ صرف ایک پر کے ساتھ پریڈے کا پرواز کرتا اور اڑئا ٹائمکن ہے اور ہلا کت کی بھی وقت ہی کو دیوج کر اس کا تکد بوٹی کر کے دکھ دے گی۔ استاذ صاحب کے ارشاد کرائی کا مطلب ہے ہے کہ خلم کے ساتھ مٹل کی ایمیت کو ٹوپ اہا کر کچیج کیونکہ انسان کی ڈیڈ گی کو اگر ایک پریدو قرار دیا جائے تو علم (مقیدہ میحہ) اور مل اس کے دو پر میں اور کا ایر ہے کہ ایک پر کے ساتھ پرواز کا تصور بھی نیس کیا جاسکتا۔

احاديث مباركه بشمل كي ايميت

ا مامسلم نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے عظرت تعمان بن سالم بیان کرتے ہیں جھے صحرت جرین اول نے بیان کیا ۔ وہ کتے ہیں: جھ سے حضرت عشر بن انی سفیان نے اپنی مرض الموت میں صدیدہ بیان کی جوان تک سند سنسل سے بیٹی وہ قرماتے ہیں: میں نے حضرت اُم حبیب ام الموشین رکھنڈ سے شاہ وہ قرماتی ہیں: میں نے رسول اللہ مالی بیا آپ فرمارہ تے:

جس فن نے دن اور دات میں بارہ رکھتیں پڑھیں اس کے لیے ان رکھتوں کے بدلے جنت ہیں ایک کمرینا دیا جاتا ہے۔

من صلى التي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة

حضرت ام الموشين ام حبيبه وتتناكل فرماتي بين ا

یں نے جب سے رسول اللہ مُوَّائِلِمَ سے سنا تب سے ان ہارہ رکھتوں کو پڑھنا ترک ٹیش کیا 'اور عربن اوی کہتے ہیں: یس نے جب سے معفرت عنب سے سنا تب سے ان ہارہ رکھتوں کو پڑھنا ترک ٹیس کیا اور نعمان این سالم کہتے ہیں: جب سے بیس نے معفرت عمر و بن اوی سے سنا تب سے مجمعی ان بارہ رکھتوں کو ترک ٹیس کیا۔

المام عنى رحمداللد تعالى فرمايا:

ہم نقبہا مبین البنة ہم حدیث من کرروایت کرنے والے ہیں لیکن نقیہ وہ فقص ہوتا ہے جوابیے علم پڑمل کرتا ہے۔ النا لسنسا بالفقهاء' ولكنا مسمنا الحديث غرويناه' ولكن الفقهاء من اذا علم عمل.

[ميراعلام العملاء فااص ٢١٣]

(۱) مبدالرطن بن مبدى روايت كرتے بين كه ي خصرت مغيان تورى رحمه الله تعالى كوسناه وفر ماتے تھے:

مابلغنى عن دمول الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُن الله م

الا عملت به ولو مرة.[سراعلام النيلاءُ ي ٢٣٣]

سے دیوں میں اور میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اس میں اس میں اور اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس م اس اس میں ایک میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں ا

(٢) حطرت وكي فرمات ين:

ہم مدیث پائل کے دسیارے مدیث کے حفظ پراللہ تعالی ہے استعانت (مددطلب) کرتے تھے۔ كسانستين علّى حفظ المحديث بالعمل به.[الإحث!نستيداس١٥٨]

(m) حفرمت مليان الن ميينه اليرالرحر فرمات جي:

من همل بما يعلم كلى ما لم يعلم.

جوهن علم يرممل كرتا ب الله تعالى اس كل اس ويزيس كفايت فرماتا

[سراطام العلاديم ص ٢٥٨] بيج جو الوزاس في الله بالا

چوافض معلوم شده يومل كرتاب الدتعالى ان جيزون بن اس كى كفايت كرتاب جواس كو بمى كد معلوم فين تيس.

معرمت عمرائن ميدالعزيز عليدالرحد قرات إلى:

جول چیز کے جانے ٹی ہم مرف اس لیے قاصررہے ہیں کہ جو چیز ہمیں معلوم ہے اس برعل کرتے ہیں ہم کونائ کرتے ہیں ( ایسی عمل ک کونائل ہی ہماری علی ترتی اور مزیر علم کے حصول میں سب سے بوی رکاوٹ ہوتی ہے )۔ الدما قصرنا علم ما جهلنا تقصيرنا في العمل بما علمنا.

حضرت دكن عليدانرهمدفرمايا كدحضرت الم اعمش عليدانرهمدت قريباسترسال كسى نماز كالجبيرة ولى فوت نبيل بوتى \_

[ يراطام المثلاث المع ص ٢٢٨]

این حبان رحمداللہ تعالی فر ائے ہیں: حقل مندآ دی علم سے جوآ فرت کا حصہ منصود ہے اس کواس دنیا کا ابتد حن ماصل کرنے کے لیے فروخت میں کرتا علم سے مقصود آخرت کا حصہ اس لیے کہا: علم بذات خود منصود نیں ہوتا تمام اشیاء میں اصول بیہ کہ کسی بھی شک کے طالب کے چیش نظر بذات خود ووشکی مطلوب نیس ہوتی بلکداس شک کا نفع مطلوب ہوتا ہے اس طرح سمجد لیجئے کہ علم اور اس علم کا نفع بید دوالگ الگ چیزیں ہیں۔

" قمن اعرض عن انفعه لم ينفع بنفسه و كان كاللي ياكل والعلم له اول و "حر".

امام جوزی رحمدالله فرمات بین: بن کثیرمشاری سے کسب لیش کی فرض سے ملا مول ان کے احوال الله بن ما مستقد انام بوری رسیسدروسد یا دست میر استان کرای کی محبت سے جھے سب سے زیادہ رد حاتی اور علی قائم و ماصل اواداؤور تھے ج مراتب بھی متفاوت میں اس میں سے جس استاذ کرای کی محبت سے جھے سب سے زیادہ رد حاتی اور علی قائم و ماصل اواداؤور تھے ج سراب ف سفادت سے ان میں سے اس میں ہے۔ اسینظم پر ممل کرنے والے تنے آگر چدو دسرے اسا تذہ والن سے علم میں زیادہ تنے (لیکن مجھے فنی باعمل استاذ کر ہومی سے علم علی ستانہ بادہ

قیامت کے دن سب سے زیاد وعذاب اس عالم کوہوگا جس کوانڈ تعالیٰ کی طرف سے علم نافع نعیب شہوا ادر اس عالم کا کناد يبودك كناه كاجنردت ہے۔

ابوذ کریااین نماس دشتی فریاتے ہیں:

جب عالم كاعمل اس بي علم ك خلاف مواوراس كالعل اس كول كوجمثلاف والا موتو وه زيمن اور آسان بي تالهنديد واور قائل نفرت ہوجاتا ہے اور جو تنس اس کی جروی کا امادہ کرتا ہے ہاس کی محرابی کا سبب بنا ہے اور جب وہ دوسرول کو کسی ایسے اس کا تحم دیتا ہے جس پرخود اس کاعمل تیں ہوتا تو کان اس کی ہائے کو جملک دیتے ہیں لوگوں کی نظروں سے اس کا رعب ختم ہو جاتا ہے اور اس كى قدردلوں سے نكل جاتى ہے جيها كها مام ما لك اين ديناد عليه الرحرسے نقل كرتے ہيں:

ان العالم اذالم يعمل يعلمه تزل موحظته عن القلوب كما يزل القطر من الصفا.

یقین کریں کہ جب ایک مالم اسے طلم کے مطابق من نیس کرنا و اس کا وعظ ونسیحت لوگول کے دلون سے اس طرح کیسل جاتا ہے جس طرر مین فیرے بادش کاس کر جاتی ہے۔

#### نزفر التين

ولواعصم رجل بالعلم الشرعي من غير عسمل بالواجب كان غاويا واذا اعتصم بالعبادة المشرعية من غير علم بالواجب كان طبالا.

[ محوح التعادي ع ٢٠٠٠]

جوشرى اورد في علوم كو بالحدوات اور فازم مكن السيكين واجباس ي عن جيل كرتاوه خاوي (محراه اورخوابش يرست) ب اورجوهش شروري چنرول كاعلم حاصل كيے الغيرمها واست شرعيد كوا واكر في كا التوام كرتا ہے وو بعظتے والا ہے۔

"الا مستناد محصيصة فاحدلة لهذه الأمة وليست لغيرها من الأمم السابقة الخ"اتار (يحين بإن سنر) الرامت کی ایک اسک امتیازی خصوصت ہے جوسابقد احتول میں سے کی کو حاصل میں ہے ای طرح سند عالی (جس میں راوی اور صنود ای كريم من النيام كالمرين البتاكم سيم واسطى مول) كى طلب سلف معالىن كى سنت اور بسنديد ومرغوب طريق رباب اوداس غرض ست انہوں نے دوردراز کے سفرافتیار کیے۔

سند كاسلسدامت محديد الفيكيكم كاوه ملرة التيازب كماسلام بيسوااديان عالم سادى بول خواه غيرسادى كى دين كوحاصل فين اگر کسی دین میں سلسله اسنا دموجود بھی ہے تو تاتمام اور ناقص ہے اسپے منتنی تک نیس پاپٹین کام جلال الدین سیولمی رحمہ اللہ تعالی فریا ہے

إدسال وإعضال كم ساتح سلسله اسناد أكرج بعض يهود ك يهان بإياجاتا بهايكن عفرت موى عاليلاً كل يبني بغير درميان یں بی منقطع ہو جاتا ہے۔ بھی حال نصاریٰ کا ہے وہ بھی اپنی سند کو معزت شمعون اور معزت بولعن سے آھے ہیں لے جاسکے اس کے برعس است محربيطي صاحبها الخية والسلام كاآب كى برمديث مبارك سندمتعل كرساته آب مطالية لم تك مرفوع بهاوريه عان سند بوی فضیلت کا درجه رکمتی ہے علماء کرام کے اس بارے ارشادات ملاحظہ ہوں:

- (۱) محرین پر پن رحمۃ انٹرنعائی کا ارشاد ہے:'' ان حلہ العلم دین فالطو واعمن فاعلون دیدبکم'' ہے۔ لک پیملم وین ہے حمهیں ویکناسوچنا جا ہیے کہتم اپنا وین کس ہے حاصل کررہے ہو۔ اعدمہ ج مسلم شریف ا
- والاعراب".

الله تعالى في اس امت (امت معطف عليه التية والشاء) كويمن الى جيزون كما تعدمًا من فرمايا ب جواس سع فل مى كومطا فيس فرماتي حمين:

(۱) بمان سند (۲) بمان نسب (۳) إعراب.

حطرت مفيان بن مييندهمالله تعالى عان كرت بي:

ا بک دان امام زحری رحمه الله تعالی نے صدیرے مهارک روایت کی میں لے عرض کیا: بلا استاد صدیرے ستا دول تو قر ماسلے ملک جم سومی کے بلیرمکان کی سع پر جانا ماہتے ہو۔

#### بمارى استاد

احتریے بنادی شریف نسائی شریف این ما جرشریف موطا امام جو حشریت علامہ مولان**ا جرم پرانکیم شرف کا دری برکا تی** دحداللہ تعانی سے پڑھی ہیں اورسلم شریف طحاوی شریف موطا امام ما لک سنن ابی واود بھے محد عبد العیف خان محصیت کی رام ہوری علیدرحمد ہے درسان حیس۔

بنده كوتمام كتب احاديث ادرفون كي اجازت معرت مفتى محرميدالقيوم صاحب عليدالرحدسي فحريرى طور يرحاص بوفى اوراى طرح تمام كتبك اجازت مامد معترت في الحديث طام جرم دائكيم شرف كاورى رحدالله تعالى سے ماصل ہے جس كى مطبوعا جازت اسية والخط كساته واقم ك ياس محفوظ بي جوحفرت كرفها الجوابرالقاليدني الأسانيدالعاليدةم الاجازة جوصد باليس (١٢٢) تاريخ ٠١ والقعد و٢٣ ١١ من برطور حمرك چندسطور كي تكس درج زيل ب:

التاويخ: ٢ من ذي القعدة ١٤٤٣ هـ

رقم الاجازة: ٦٢٢ يسم الله الوحيل الوحيم

#### الاجازة

اللهم لك الحمد والشكر دالمًا ابدًاء صل وسلم على سيدنا و مولانا محمد سومداء الذي اقتحم فصبحاء حدثان و يلغاء قحطان بقصاحته و بلاغته و معارفه ، و على أله و اصبحابه اليممين ومن تيمهم ياحسان الى يوم الدين من الاقمة الجنهدين و الحدثين.

اما بعد قان السيد الفاضل و الاستناذ الكناميل العلامة غلام تعبير الدين الجشتي المدرس بالمحامعة التعيمية قد احسن الظن بي فطلب مني ان اجيؤه في جميع مووياتي عن مشايعي وان لم اكن لذلك اهلا. فيقول العيد الفقير الى ربه محمد عبد المحكيم شرف القادرى ابن المولوى الله ديّا (معناه عطاء الله) هو شياربورى: إنى اجزته بكل ما تجود في روايته من معقول و فروع و اصول كما اجازنى بذلك اجلة مشايخي رجاء ان يفشو العلم و انال منه دعوة صالحة تشملنى مع دوام التوفيق و حسن المعتام في جواد سيد الإنام عليه المغنل المصلاة والسلام و فيما يلى اسماء الاشياخ الإعلام ، على اننى اذكر اولا مشايخي من الحومين الشريفين و المعتلم المعربي و اذكر ثانيا مشايخي من بالستان و الهند و بعد ذلك اذكر مشايخي الجيزين في الطريقة و كل ذلك اعتراب المعامل بركة الانتصال الحبيب المصطفى تأليب عن طريق المشايخ المستدين ، اسال الله العظيم ان يشرح صدى و ينقعني بما علمني و يعلمني ما لم اعلم و الله على كل شيي قدير.

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم و تب علينا انك انت التواب الرحيم و صلى الله. تبازلا و تعالى على حبيبه خير خلقه سيدنا و مولانا محمد و حلى أله و اصحابه اجمعين و يازك و مسلم.

> کتبه شمادم العلم و العلماء محمد حبد المحكيم شرف القادرى امتعاد المحتبات النبوى الشريف

بالجامعة المطامية الرحنوية ، داخل بوّاية لوهاري لاهور. باكسمان الوقع: موالكر ترنك

بسم الله الوحين الوسيم داتم الحروف (غلام تعيم الدين) كوكتب مدعث شريف اورملوم دي كي أجازت بي:

(١) حضرت استاذ العلماء في الحديث علامه حرم بدائكيم شرف قادري الامورية وي اليس.....

(۲) رئيس المدرس علاسه مطاء تحريب كوادى بنديالوى في تمام علوم ويند اوركتب احاديث جوامع سنن مسائيد وغيره كى موايت جن سكه وي بنديالوى في تمام علوم ويند اوركتب احاديث جوامع سنن مسائيد وغيره كى موايت جن سكه وه يال اورائيس متعدد ثيوخ اوراما تذه سام منابت فريال اورائيس متعدد ثيوخ اوراما تذه سام المسلمة في فيهدة منصلة بالاسمة المعنفية منصلة بالاسمة المعنفية وحمهم الله تعالى "أنيس .....

(٣)سيدعبدالقادر عبدالرزاق خليب جامع امام اعظم الوحنيذ ويخطف بغداد ثريف سے ا (٣) أنبيل فيخ عبدالحبيد بن سيداجرامام وخليب جامع سيدنا الكافم ويخطف سے

(۵) انبی طامه قاسم بن محرے

(١) أنيس علامه الدحر إيوالعد كأعيث مفاء الدين ابن موى جلال الدين ان الرك و الدين الدين الدين الركوك أصل الدين الركوك أصل الدين الكركوك أصل الدين الكركوك أصل الدين الكركوك أحلى الم

Ì

```
(٨) انبيس خيرالدين والدنيا فتيه أعظم في خيرالدين الرلمي (صاحب الفتاوي الخيريه) ك
```

(٩) منتخ تحدين محد حالوتي ا

(١٠) أنيس إن والديعي في محرما نوتي سا

(١١) أنيس في محب الدين ابن شرباش سية

(۱۴) انہیں ابوالخیرمحہ بن محمد الروی ہے

(١١٣) أنيس في الوافقة محد بن محد بن على الحريري سية

(١١٠) أنيس ايركات بن مرالا قالى ا

(١٥) انبير الحسام المسين بن على السفنا تي سي

(١٧) أنبيل في حافظ الدين الوالبركات عبدالله بن احد معى (صاحب المناروالكنو والمدارك) \_

(٤١) أنين ش الاسلام جمد بن عبد الستار الكردي ( نيز شخ كردي شخ برهان المرغينا في سه بلا واسط يحي نجاز جير ) سے

(۱۸) انیس امام قامنی خان ہے

(١٩) أيس بران الدين الوائدن على بن اني بمرالرانيناني (صاحب العدابي) \_

(٢٠) أنيس في بربان الدين الكبيرميد العزيز بن عمر مازة اور في محمود بن عبد العزيز الما وزجندي سية -

(٢١) اوران دونول معزات كوش الأنته السرحى ك

(۲۲) انتیل شمس الائمة الحلو الی سے

(٣٣) اليس ايولل حسين بن تعزمنى سے

(۲۴۳)ائیں ابوبرجہ بن الغشل سے

(٢٥) تعلى الاستاذ الوجم عبد الله بن جمر بن يعقوب السيدموني الحارثي سي

(٢٦) أنيس المم الوحنص صفير عبد الله سن

(٢٤) أنيس اليد والدميم مشيورام الوحفس كيراحد بن حفس المفاري س

(٢٨) الميس الم الوعبد الدفيرين صن الشيواني س

(٢٩) آپ نجاز بين معزت ميدناالا مام الاعظم الجنمد الأقدم ابوانحد ثين ابومنيغه نعمان بن تابت الكوفي وي تنتشب

( • س) امام صاحب مجاز بين حفرست جاديان سلمدي

(اس) دوحطرت امام ابرا بیم نخی سے

(۳۲) اور د وحفرت علقمه سے

(٣٣) وه مجاز بيل محالي رسول حضرت سيد ما عبد الله ابن مسعود ريمي فنديي

(٣٢) اوروه شاكرد بين حضورسيد المرسلين خاتم العبين ما في الآلم كــــ

اس کے علاوہ راقم کواجازت ہے نفسیلۃ اٹ حضرت علامہ مجرعبد انگئیم شرف قادری برکاتی رحمہ اللہ تعبالی ہے اور انہیں رکیس المناطقہ استاذاتی ساتذ وحضرت علامہ عطاء محرکولڑ وی بندیالوی ہے اور انہیں رئیس المدرسین حضرت علامہ مجرمحمہ ہے اور انہیں اجازے ب شخ الاسلام معزت علامه غلام محر محدث محوثوي سے اور انہيں جنة الاسلام صاحب علم لذنی قبله عالم پيرسيد مهر علی شاہ محواز دی قدس سروانعز بزے (نیز علامہ مہر محد رحم مم القد براہ راست بھی معزت قبلہ عالم پیرمبر علی شاہ صاحب دامت برکاتهم العالبہ سے مجاز ہیں۔ تعریف علم حدیث وموضوع

علم مدیث کی دو تسمیں ہیں: علم مدیث روایۂ اور علم مدیث درایۂ۔مدیث ازروے روایت اس علم کو کہتے ہیں جس سے تعزیر مرفظ کیا ہے اقوال افعال احوال (حضور کی تقریرات بھی احوال میں شاق ہیں سعیدی غفرلہ) اور اوصاف کی معرفت عاصل ہو۔ای علم کا موضوع خود حضور کی ذات مقد سرے اور علم مدیث از رویے درایت واعلم ہے جس سے راوی اور مروی عندے حالات ہے جیئے رواور تبول معلوم ہوں۔ اس علم کا موضوع راوی اور مروی عند ہیں۔

اقسام كتب مديث

کتب مدیث کی آنواع اورا قسام کافی زیاده بین بیمان پربیش شروری اقسام کے اساء مبارک کو بیان کیا جارہا ہے: (۱) سی (۲) جامع (۳) سنن (۳) مستد (۵) بیم (۲) مستوری (۵) مستدرک (۸) رساله (۹) بیزه (۱۰) اربیس (۱۱) امالی (۱۲) اطراف (۱۳) فیارس (۱۳) موضوعات (۱۵) فریب الحدیث (۱۲) مشکل الحدیث (۱۵) المعلل (۱۸) اسباب الحدیث (۱۹) الترائج (۲۰) المسلسلات (۲۱) الافزار

ان کاتر بھات کے لیے اصول مدیث کا کتابوں کا طرف رجوع کیجے کیمان صرف المسیر کی تعریف کھی جاتی ہے۔

درس مدیث شل آنے سے مملے جوامورمتحب ہیں

(1) وضوكر الخوشيولكات اوروازهي كوتنمي كرا.

(٢) وقاررمب ادروجابت كم سالحد فيضح تاكرود يدف دمول المتأفيظم كالتعليم كالبريور

(س) الخی مجلس کی ابنده اور ائتها الله تعالی عزوجل کی حمد و شااور حضور نبی کریم افزیکی آن کرور دور در ملام سے کر از اہار سے استاذ کرم)

محدث جلیل حضرت علامہ ملتی محمر عبد القیوم ہزاروی رحمہ الله تعالی تصیدہ بردہ شریف سے حدیث مبارک کے سبق کا آغاز و

انعتمام فرماتے جبکہ ہمارے شیخ استاذ کرا می محدیث کبیر علامہ محمد مبد انگیم شرف قاور کی برکاتی رحمہ الله تعالی ورس حدیث شریف

"کبیدک افسان ہم نبید اللہ آخوہ" اور تصیدہ بردہ شریف کے اشعار سے اور اختمام مجمی ای پرفر ، نے ہتے۔ (آپ کامعمول یہ

تعالی کہ دوزانہ تھیدہ شریف کے ایک شعر کا ترجمہ اور مختم تشریخ کرتے اس طرح سال کے اخر تک تعمیدہ بردہ شریف کے اشعار معمول میں ترجمہ و تشریف کے اشعار میں مردو تشریف کے اشعار میں مردو تا اور تعمیدہ بردہ شریف کے اشعار میں مردو تا تا کہ میں مردو جاتا )۔

(سم) حاضرین کے قیم واوراک اور مجھ سے بالا حدیث مبارک کے معاتی اور مطالب بیان تدکرے۔

(۵) مدیث شریف کے درس کے افتتام پر ظلبہ مدیث شریف کی ول چھی اور ترغیب کے لیے علی لظائف اور سیل آموز اور محکمت سے لیم کو گئے تھے واقعہ اور محکمت سے لیم کو گئے تھے واقعہ اور محکمت کی ایم میں بیان کرے؟ کہ ان کی تعکان دور ہو جائے اور ایس کی تسم طوالت وقت کی وجہ ہے۔
اکٹا ہٹ اور طال خاطر نہوں

#### هاري سندا لحديث

چنا چہ چھے (خلام تعیرالدین خادم طلب مدیث مہارک جامد تعیدالا ہور) میر کے تی کرم محد سے لیل فتیہ کیر جامع معتولات وصحولات سیدی دسندی علامہ فہامہ ایوسعید مفتی محرمیدالفیوم جزاردی قدس اللہ تعالی سروالحریز نے سامیہ قراوت واجاز ہ جامع تریسی شریف کی بالخصوص اور باتی کتب مدیث شریف کی تحریری طور پرسند مناب سے فرمائی ہے جو بند و حقیر کے پاس محفوظ ہے۔ حدیث کی عہارت مع الاسنا و بڑھنے کا طریقہ

"قال آبو حنیفه" کوچ سنتگا ہم طریق ہے: درس کی ایترامش کراس سے پہلے" به قال " چرحاجا تاہے جو (بالسعد المعصل منا الی الاحام الاحظم الجمتهد الاقدم مسدنا نعمان بن ثابت ابی حنیفة رضی الله تعالٰی عند قال یه) پری مهارت پڑھی جاسے ۔اس کے بعد برمدیث ش"وبه قال" یماکشا مکیا جاسے۔

دعا گودو حاجو: خلام فسیرالدین خادم طلب علوم دینید جامعدتیمبیدگا بور

\*\*\*



## بنسي إلى التحالي الم

## مقدمه

## بسم الله الرحش الرحيم تحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم و آله واصنحایه اجمعین

ا بابعد ؛ قارئین کرام بخو بی آگاہ ہوں کے کرفر آن مجید اور حدیث شریف رشد و ہدایت کا سرچشہ اور اسمالی شریعت میں کا بل سند و ہجت ہیں گرمنگر مین حدیث مسلمالوں کا تعلق حدیث بوی ہے شتم کرنے کی غرض سے بید شک و شہد وارد کرتے ہیں کہ حدیث شریف تو حضور اکرم شریف آئی ہے اس لیے بید قابل سند و جمت ٹین ہے اور ای شریف تو حضور اکرم شریف آئی ہے اس لیے بید قابل سند و جمت ٹین ہے اور ای طرح حاسد مین امام ابوطنیفہ میر انسان کے اڑھائی سوسال بعد معرض وجود شرا آئی ہے اس لیے بید قابل سند و جمت ٹین ہے اور ای طرح حاسد مین امام ابوطنیفہ میر انسان میں مشتول رہے اس لیے انہیں طرح حدیث میں مشتول رہے اس لیے انہیں طرح حدیث میں میرو حاصل تیں قابل کی میں اور کی میرو میں اور امام اعظم کے ترجمہ وتفریخ کے متعلق چند طرور ی معروضات بیل کر میں میں میں اور امام اعظم ایوطنیفہ میر انسان کی معروضات بیل کی معدونانہ شان بیان کی معروضات بیل کی میرونانہ شان بیان کی جاتے ہیں کہ جاتے ہیں کہ جاتے ہیں کہ جاتے ہیں اور کی بت و تدوین اور امام اعظم ایوطنیفہ میرونیک کی معدونانہ شان بیان کی جاتے ہیں ہے:

## قرآن وحديث كي حفاظت واجميت

اسلای احکام کا بنیادی اورسب سے پہلا ماخذ قرآن مجید ہے کی دشد و جدایت کا پہلاس چشر ہے جس کے ذریعے شریعت کے احکام وسٹائل معلوم کیے جاتے ہیں اور بھی اللہ تعالیٰ کی آخری کیاب اور قیام اور قیام اسٹانوں اور زمانوں کے لیے تمل مسائل معلوم کیے جاتے ہیں اور بھی اللہ تعالیٰ کی آخری کیاب اور قیام انگل ای طرح بھینہ محفوط آج ہی جارے سیاستے موجود ہے مسابط موجود ہے کی جارے سیاستے موجود ہے کی کی دائد تعالیٰ نے خوداس کی حاصت کا فرمد لیا ہے جیسا کہ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

إِنَّا تَحْنُ نَوْكَ اللَّهِ تَحْرُ وَإِنَّا لَمُ لَعَافِظُوْنَ ( الجراه ) اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

 محفوظ كريستے تھے اور وہ آپ سے جواحكام وہدايات حاصل كرتے أبيل بنزى محنت كے ساتھ يادكرتے و دررول كوسناتے اور دوسرے شنے والوں سے مقابلہ و تداكر وكركے بار بارنج كرتے تھے۔

مديث شريف كي كتابت وتدوين

احاديث مباركه كالكين اورمخوظ كرنے كاكام عهد دسالت شل شروع بوكيا تعااد دمحابه كرام عليم الرضوان حضور سيّد عالم المطلّقية کے ارشادات وفرمودات اورآب کے افعال واحوال کولکھ کرقامبند کرلیا کرتے تھے چنا نچے حضرت عبداللہ بن مسعود ریخ فلٹ حضور شانطیکم کے للو گات اور آپ کے نیسلے وغیر ولکھا کرتے تھے اس کا ایک مجموعدان کے پاس آخر تک موجودر ما معفرت عبدالله حمرہ بن العاص صنور عليه السلوة والسلام كريم رارشاد كولكه لياكرين حضرت الس بن ما لك العباري المختفد في حضور سن جو يحد سنا تفاوه لكه ركها تفا معرت ابو بريره وي الله في الله إلى يادكر يدر بي بحرتهم مرويات كوكعوا كر محفوظ كراياتها معرت جاير وكالمند في إب جو يك ساتفال كدليا تفااس طرح احاديث مباركه كم متعدد مجموعات خودهنوراكرم التأليكم كاحيات طيبهي بس جمع موسيك يتعمثال معرت مهدادته بن مسعود ويتحافظ مجويد معزرت عبدالله بن عمرو ويتحافظ كالمجويد معرب جاير ويحافظ مجويسا وراس طرح سيمنع ومجويون كاؤكر موجود ہے ان کے دیکھنے والوں کی شہادتی موجود ہیں ہے جدرسالت کے بعد جن محاب کرام نے مجموع مرحب کیے ال عمل معفرت ابو بريره ويخافذ كالجمور معرست انس بمن ما لك ويحافظ كالمجموط معرست مبداللدين مهاس ويخافذ كالمجموع اورمعرست مبداللدين عمر فاروق و المنظم كا مجومة ان كے طاور مجى متعدد مجوموں كا ذكر ملتا ہے اور يہ جوسے دو جارا حاديث كے جمومة فين سے بلك ان محاب كرام كى جمله مرديات كم جموے مخف كويا يوں مجملة كروں بزارے كم متعل السند صديقوں كا جومر مامية ن موجود ہے وہ قمام تركما في فتل ميں خودسحابہ کرام بن کے باتھوں مدون موج کا تھا خرشیکہ محابہ کرام نے احادیث میارکدین کرزیانی بھی یاد کرلیا تھا اور ککی بھی لیا تھا چا تھ ان ی محاب سے تابین اور تابین سے تی تابین نے مدیش میں اور اکثر و پہٹر نے لکد کر محفوظ کر لیں کہی وو دفتر تھا جس سے دوسری اور تیسری صدی کے محدثین نے مدیث کی کہائیں مدون کیس اور مهدتا ہمین شل تو بیسیوں کہا ہیں مدون ہوئیں اوران کے متعدد سنخ اب ہی کیں کی ل جاتے ہیں اس لیے ہے جھنا کی طرح می نیس ہے کہا حادیث کی قدوین کمانی صورت بس تیسری صدی بس جو کی ا کیونکہ حسب ذیل کتب تو بہرمال تیسری صدی سے پہلے ہی مرتب وعدون ہوچکی تیس : (۱) مسندامام الی حنیذ منوفی ۵۰ اے (۲) مؤطا المام ما لك متوفى و عاد (٣) كما بالزحد والرقائل المام ميدالله بن السيارك الهاحد (٣) مندامام الي يوسف كانس ١٨٢ حد (٥) كما ب الآيار برواسة المام عربن أفن الشبياني متوني ١٨٩ه (٢) مصنف المام مبدالرزال متوني الاحد(٤) مشندامام ابن الي شيبه متوني ٢٣٥٥ ه (٨) مسندنهام ابن راهوييمنوني ٢٣٨ هه- (ماخواز: مقدمة الاوب المفرد مطيوريس أكيري كراي)

مرويات امام اعظم كى تغداد

جو تك بعض الم حوار كيت بين كدامام اعظم كوصرف متره حديثين باوضين ال ليديم و والتفعيل سنديد بتلاتا جائي بين كدامام اعظم كي ياس احاديث كاوافر و خيره تعارمت علامه لما على قارى امام محد بن ساعد كردوا له سه لكفته بين :

المام الوصنيفد في المحل النصائف ين ستر بزاد الداحاد عن بيان كل بين اور جاليس بزارا حاديث سے كتاب الآثار كا التحاب كيا ہے۔

أن الأمام ذكر في تصاليفه بضع وصبعين الف حديث وانتخب الآثار من اربعين الف حليث.

(مناقب مل القارى بذيل الجواهرة ٢ ص ٣ ١٣) اورصدر المائدة مام موفق بن احرقح مرفر ماست بين : الم ابو منیفہ نے کماب الآثار کا انتخاب چالیس ہزار مدیثوں سے

وانصحب ايسو حسيضة الآثار من اوبعين الف حديث. (مناقب موافق ځام ۱۵)

ان حوالوں سے امام اعظم کا جوعلم حدیث میں تبحر خاہر ہور ہاہے وہ عمّاج بیان تہیں ہے۔

رواست حديث مين امام اعظم كامقام

ممکن ہے کوئی مخص کیددے کہ ستر ہزارا مادیث کو بیان کرنا اور کتاب الآثار کا جالیس ہزار مدیثوں ہے انتخاب کرنا چنو<sub>ال</sub> کمال کی بات نیس ہے اہام بخاری کو ایک لا کھا مادیث میں اور دولا کھا مادیث غیر میں یاد تھی اور انہوں نے سیح بخاری کا انتخاب جم لا کو حدیثوں سے کیا تھا' کی فن حدیث جی امام بخاری کے مقابلہ میں امام اعظم کا مقام بہت کم معلوم ہوتا ہے۔ اس کے جزئب می محرّارش ہے کہ احادیث کی کفرت اور قلت در حقیقت طرق اور اسانید کی قلت اور کفرت سے ممارت ہے۔ ایک بی متن حدیث اگر مو مختلف طرق اورسندول سے روایت کیا جائے تو محد ثین کی اصطلاح میں ان کوسوا حاد بیث قرار دیا جائے گا حالا فکدان تمام احادیث کا منتن واحد ہوگا۔مكر ان حديث الكار حديث كے سلسلے ميں بدوليل بھي وائي كرتے ہيں كد تمام كتب حديث كي روايات كو اگر بين كما جائے تو سیانعداد کروڑوں کے لگ میک ہوگی اور حضور سید عالم شاہ آیا ہم کی پوری رسالت کے زندگی کے شب وروز پران کوتھیم کی جائے توياحاديث حضوركي حيات مبادكدس بزحدجا كميل كي لهل الاصورت بيل احاديث كامحت كيوكرة الل تنليم جوكي ليكن ال الوكول كوب معلوم نیس کدروابات کی بیک سد وراسل اسانید کی کارت ہے ورشانس احادیث کی تعداد جار بزار جارسوے زیادہ نیس ہے۔ چنانچہ علامدا بمرياني كين بن

ان جملة الاحاديث المسندة عن البي صلى بلاشبدوه تمام مستداحاديث ميحدجو بلانكرا رحنورنبي اكرم الملككم الله عليه وسلم يعنى الصحيحة بلا تكرار اربعة ے مروی جیں ان کی تعداد جار برار جارسوب الاف واربع مالة. (﴿ تُحَالاتَارِي ١٣٠)

ا مام اعظم وی تلادت ۹۸ مد سے اور امام بھاری ۱۹۴ مدش پیدا ہوئے اور ان دونوں کے درمیان ایک سوچ دو سال کا طویل حرصہ ہے اور ظاہر ہے کداس حرصہ ش کشریت اسناد کے ساتھ احادیت شاکع ہو چکی تھیں اور ایک ایک حدیث کوئینکٹووں بلکہ جرارون اشخاص نے روابت كرنا شروع كرويا تھا۔ امام اعظم كرد ماندش راويون كا اتنا شيوع اور عوم تين تھا اس ليے امام اعظم اور المام بخاری کے درمیان جوروایات کی تعداد کا فرق ہے وہ درامل اسانید کی تعداد کا فرق ہے مس روایات کافیس ہے درندا کرانس ا حادیث کا لحاظ کیا جائے تو امام اعظم کی مروبات امام بخاری سے کیل زیادہ ہیں۔ امام کی بن ابراہیم امام اعظم ابوطیفہ کے شاگر داور المام بغاری کے استاذ تے اور المام بغاری نے اپنی سی بخاری ش بائیس اللا ٹیات ش سے کیررہ ملا ٹیات مرف امام کی بن ابراہم کی سند سے روایت کی بیں ۔ امام صدر الائم موثل بن احدان کے بارے شل کھتے ہیں :

ولمزم ابا حنيفة رحمة الله عليه وسمع منه اورانهول نے اسے اورساع مديث كے ليے امام ايومنيذ ك ورس كولازم كرليا تغاب الحديث. (مناتب بولق)

اس سے معلوم ہوا کہ امام بھاری کوا چی میں مالی سند کے ساتھ اللا ٹیات درج کرنے کا جوشرف واعز از ماصل بے وہ وراصل ا مام اعظم کے تلاندہ کا صدقد ہے اور بیصرف ایک امام کی بن ابراہیم کی بات نہیں ہے امام بغاری کی اسائیدیں اکثر شیوخ حنل ہیں ا ان حوالوں سے بدامرآ فاب سے زیادہ روش ہو کما کہامام اعظم علم حدیث میں مرجع خلائق عظے انترفن نے آپ سے حدیث کا ساع كي اورين شيورة ك وجود معال من كارت قائم بأن من اكثر معزات آب كم مديث من بالواسط يابلا واسط مأكرد وس-

مديث ميں امام اعظم كى تعيانيف

مسائید ایام اعظم الاحنید کی مردیات کوآپ کے بہت سے تافدہ متدا فام الاحنید کے نام سے تی کرتے دہ ان کی تعداد ہے دہ کہ امام اعظم الاحنید کی مردیات کوآپ کے بہت سے تافدہ متدا فام الاحنید کے نام سے تی کرتے دہ ان کی تعداد ہے دہ بہت ہے ۔ چنا ہی تا اور احتیا الاوالم یو بھرین محمودا فوارڈ می نے ای تا ایف جامع مسائید امام اعظم کے خطبہ کے شروع میں کھا ہے کہ میں سنا کہ وہ امام اعظم کی تعقیم کرتے ہیں اور اور اندال کرتے ہیں اور آپ کو تلت مدامت صدیت کے ساتھ منسوب کرتے ہیں اور وہ مشد امام شافی اور مؤطا امام وہ مرد کے اور اور کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی کھروع کی مشروع کی مشروع کی مشروع کی کھروع کی مشروع کی کھروع کھروع کی کھروع کی کھروع کھروع کھروع کی کھروع کی کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع کھروع

- (١) مستدا لحافظ ابوجر عبدالله بن تحرين يعتوب الحارثي المعروف بالاستاذ
  - (٧) مستدالحافظ الوالمقاسم طلورين محد بن جعفرالشاعد العدل
    - (٣) مندا لحافظ الوالحن تحدين المظفر ين موى بن تحد
  - (٣) متدالحافظ ابوليم احربن عبدالله بن احربن اسحاق اصمعاني
    - (٥) مندالين الإبرورين عبدالباتى بن فرالاضارى
      - (١) مندافافوالواحرعبدالله ين عدى الجرجاني
        - (2) مندالامام الحافظ عمر بن حن الشياني
      - (۸) متدالا مام ابو بكرا حد ئن محد ئن خالدالكلاگ

(۹) مندالامام ابويسف القامني يتغوب بن ابراجيم الانعماري مي نسطة امام الي يوسف

(١٠) مندالا بام محر بن صن الشبياني سمى نمينة المام محر

(۱۱) مندحادین ایام ایوطیغه (۱۲) مند الامام محدین حسن الشیبانی اسمی کماب الآثار

(١٣) مند الحافظ الوالقاسم عبدالله بن فحد بن الي إلهجام المسعدي

(۱۴۷) مندالحافظ الوعبدالله حسين بن محد بن خسر والمعلى

(١٥) مندالا مام الماوردي\_ (مقدمة تنسيق الظام ٢٠٠٥)

آج كل جارب بان جونسف متداول ب وه امام حارتى كالجمع كرده بهاور يكى لوكول بلى مشهور ومعروف بها أمام حارثى في اسے امام اور منبذے متعدد واسطوں سے قبل کیا ہے لیکن اس کی ترتیب مسانید کی طرزیر ہے مواس کے اس بیس امام اعظم کومردیات كو بغير لنتي زتيب ك محل سحاب كى ترتيب ك موافق جع كيا حميات جس كى وجد ال شى محمار بمى سهاس كي علام تعلقى في اس کا بحرار مذف کرے اس کو تقرکیا لیکن اس کوا مام اعظم سے شیور تے اساء کرای پر حسب دوایت تر تیب دیا جس کی دجہ سے مدید كوالاش كرنا بهت مشكل بوكميا تصوصا ان لوكول كر لي جومطلوبه مديث ش اساه شيوخ سد ناوا قف بوت إلى الى لي علام جر عابدین احد ملی سندسی انصاری نے اس مسند کوفتہی ابواب کی ترتیب برمرتب کرویا تا کساس شر سے مطلوب عدیدہ کوالل کرنا آسان

مندامام اعظم كرتر جمداورتشرع وغيره كمتعلق چندمعروضات

قرآن جمیداور تغییر مدارک النز بل کے ترجمہ اور اس کے حسب خرورت حوافی کیسنے کے آخری مراحل میں ول میں برخواہش پیدا ہوئی کرقر آن جیدے بعد مدیث نوی اللہ اللہ کی خدمت کی جائے چنا نچر تغییر عدادک سے فراضت کے اعد میرے محترم وکرم کرم فرما جناب سيدحسن اعجاز شاه صاحب دام اقباله في محص سندامام أعظم كاتر جمداورتشرت كرف كانتم ويا توتيبي تمناكي يحيل حاصل موتے براؤرا جائ مجرال

قارتین کرام! مندامام اعظم کے ترجمداورتفرت میں چندا مورکا خصوص خیال دکھا مماہد:

- (۱) ترجمه باعادرهٔ عام بهم اورآ سان أردوش تحرير كيا مما ب-
- (٢) مندامام اعظم كي عنوانات زياده سي زياده قائم كيد مح ياس
- (٣) تمام احاد بديث مبارك كانشراع شروع كرتے سے بيل بعى علف جديد عنوانات قائم كيے محتے إلى-
- (٣) عارى اس شرح ميں جن كتب سے تشريح بيش كى كئى ہے ان كے نام جلد صفحه اور مطبوع بھى ذكر كيام يا ہے تاكد اصل مرجع كى طرف دجوع اورحواله علاش كرف ين آساني موجاك.
- (۵) مندامام اعظم کی احادیث مبارکہ جن دیگر کتب حدیث میں روایت کی گئی جیں گفتر بیا ہر حدیث کی تشریح میں ان کا ذکر کر دیا حمیا سے کساس مدیث کوفلال فلال محدثین نے اپنی فلال فلال کتب میں روایت کیا ہے علاوہ ازیں بعض احباب کی خواہش برمزید تین اُمور کا اضافہ بھی کیا حمیائے ایک بدکردوات کی تعداد کے اعتبار سے سند کی جوافسام بنتی ہیں مرحد بہت کے ترجمہ سے بعد اس كاذكركيا كياب كونكردادى (محدث ومؤلف كماب) اورحضور في اكرم الفيليق كودميان اكرمرف ايك (محالي كا) واسط

ہوتو محدثین کی اصطلاح میں ایسی روایات کو وحدائیات کیا جاتا ہے اور اگر محدث اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان دو
واسطے ہوں تو ایسی روایات کو ٹاکیات کیا جاتا ہے اور اگر ای طرح تمن واسطے ہوں تو ایکی روایات کو ٹلا ٹیات کہا جاتا ہے اور اگر اسطے ہوں تو ایسی ہوں تو ایسی ہوں تو ان روایات کو رہا عمیات کیا جاتا ہے اور اگر بائج واسطے ہوں تو آئیس تھا سیات اور آگر جھے واسطے ہوں تو ان
روایات کو سواسیات کیا جاتا ہے۔ ان اقسام عمی سب سے عالی اور اسم و صدائیات کی تنم ہے گھر ٹھا کیات گھر ٹلا ٹیات اور بعد
از ال رہا حمیات وغیرہ خرش کے جس قدرواسطے کم ہوں سے ای قدرا حاویث مبارکہ زیادہ معتبر و متنداور زیادہ ہوں گی اور جس
قدر واسطے زیادہ ہوں گئے ای قدرا حادیث کر در ہوں گی۔

مندامام اعظم كى أيك ابهم خصوصيت

مندام ام اعظم کی امرازی خصومیات میں سے ایک اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کی احادیدہ مبارکہ وحدانیات کے ورجی ہیں نینی امام اعظم ایوسنید و بھائندا ورحضور ہی اکرم رسول اعظم المرافیکی ہے ورمیان صرف سحائی کا ایک واسطہ ہے اور یہ ایک خصوصیت ہے جودیگر حد ثین میں ہے کی وحاصل نین ہے الکہ اعتبار ہو کو بھی پر فضیلت وخصوصیت حاصل نین ہے اس کے احد الک خصوصیت ماصل نین ہے اس کے احد تا ایک خصوصیت ماصل نین ہے اس کے مرافی تا ہے ہیں اور دیا ہم احمد بن شیل سمیت صحاح سے تا کی اثر کی بین جبکہ امام شاہی اور امام احمد بن شیل سمیت صحاح سے کے موافیات و فیر ہم میں سے کے اور جہ ہے جو صحاح سقد کے موافیات اور دیگر محد ثین کے موافیات و فیر ہم میں سے کے اور جہ ہے جو صحاح سقد کے موافیات اور دیگر محد ثین کے خود کے موافیات اور مالی ایم ترین ورجہ ہے کیونکہ این کی کتب میں وحدا تیا ہے اور شاکیات کی روایات نوٹیل ہیں گھراس کے بحد رہا میات کا درجہ آتا ہے جانچی معدامام اعظم میں تقریباً کہی جارات کی روایات معتول ہیں اس کے بعد فعاسیات و فیرہ کی روایات شاؤ و دا دری مروی ہوں گی۔

دومراب کہ اعمل نظامت کا عنوان دے کراس کے تحت مشکل الفاظ کے معانی اور مختفر عربی گرائمر بیان کی گئی ہے تا کہ علوم شرقیہ کے متعلم بین کے لیے عربی تنظ اور اس کے معانی سمحنا آسان ہوجا کیں۔ان دواُ مورکے بعد حدیث مباد کہ کی تشریح بیان کی تئی ہے ا جس شرق آن جیدا حادیث بوی آ وارمحاب اور اتوالی اکا برعام می روشن میں مختف کتب سے عمل حوالہ جات کے ساتھ آراستہ تشریح جی کی گئی ہے۔

الل علم کارئین کرام کی خدمت اقدس میں عاجزاندگزارش ہے کہ اس کتاب میں جہاں کمیں فلطی محسوس قرما کیں تو ناشرادارہ کے مالک کے ذریعہ آگا وقرمادیں تاکہ اس کی اصلاح کی جائے۔

> طالب دعائے منفرت حافظ محمد واحد بخش غوثو کی مہاروی

> > **�����**

# بني التواقع التعام

## خطبه

اللدنعائي كے نام سے شروح جو بہت مبریان کہایت رحم فر بائے والا ، يمام تعريفي الله تعالى على ك يدين جو تمام جوار ا یروردگار ہے اور تمام رسولول کے سروار پرددودوسلام ہواوران کی آل ہے جودین کے پیشوا ہیں اور ال کے محابد پر جو اسلام اور الل اسلام کے ليے روشى كا ينار جيں محد وصلوا كے بعد-اللد تعالى جوسب سے ب نیاز ہے کے بندول شی سے معیف ترین بندہ محر عابد بن احرامل بن قامنی محر مراد واعظ سندمی انصاری (الله تعالی ان کی تزیه تبول فرا<u>ط</u> ب حك وه بهت توبه قبول فرماسة والاب مدميريان ب ) عرض كزار ب كرجب عالى بست بلندقدراور (المدار بعدش)سب س يبلهام المام أعظم ابوطية لتمان بن البحث يتحافك كالصنيف:" مستدام أعظم" جوعلامه جرعلاة الدين صفكي لكى روايت شي امام صاحب ك خيوع ک اساع کرای کی ترتیب پر مرتب کی گئی ہے جن کے مطابق امام ما حب في اسين مشائخ كرام رحم الله تعالى سے روايت كيا تعااوران سماب يني سے مديث مورك لكالنا اور اللال كرنا يهد مشكل كام الله خصوصاً اس فض ع لي جواس مديث مادكد (ك روايت كرف) یں امام صاحب کے بیٹ کوئیں جامنا سوئیں نے اس کماب کفتی الداب يرترتيب ويدي كا ادادوكيا تأكداس في بحث كرنا آسان موجاي

#### الخطبة

الْتَحَمَّدُ أَهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيْدِ الْمُرْسَلِينَ وَ الْهِ أَيْمَةِ الْدِيْنِ وَصَحْبِهِ سَرِّجِ الْإسلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ. أَسَّا بَعْدًا فَيْقُولُ سَرِّجِ الْإسلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ. أَسَّا بَعْدًا فَيْقُولُ الْمُسْتِعِينَ مُحَمَّدُ عَابِدُ بَنُ أَحْمَدُ عَلِي بَنِ الْفَاهِي مُحَمَّدٍ مُرَادٍ الْوَاعِظُ الْسِنْدِي مُحَمَّدٍ مُرَادٍ الْوَاعِظُ الْسِنْدِي مُحَمَّدٍ مَرَادٍ الْوَاعِظُ الْسِنْدِي أَنْ الْمُعْتِي الْمُعْتِي وَالْهُمَامِ الْأَلْمِيمِ الْمُعْتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهُمَامِ الْأَقْدَمِ آبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهُمَامِ الْأَقْدَمِ آبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهُمَامِ الْأَقْدِي وَالْهُمَامِ الْأَقْدَمِ اللَّوْابُ الرَّحِيمِ لَيْ مَنْ وَوَايَةِ الْمُعْمَامِ وَالْهُمَامِ الْأَقْدِيمِ الْمُعْتِي وَالْهُمَامِ الْأَوْلِ الْمُعْتِيمِ وَالْهُمَامِ الْأَوْلِ الْمُعْتِيمِ الْمُعْتِيمِ وَالْمُولِيمِ الْمُعْتِيمِ وَالْمُولِيمِ وَالْمُعْرِيمِ الْمُعْتِيمِ وَالْمُعْرِقِ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْرِقِ الْعُلِيمِ وَالْمُعْرِقِ الْمُعْتِمِ وَالْمُولِيمِ الْمُعْتِمِ وَالْمُولِيمِ الْمُعْتِمِ وَالْمُعْرِقِ الْمُعْتِمِينَ وَالْمُولِيمِ الْمُعْتِمِ وَالْمُعِيمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ الْمُعْتِمِيمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِ وَالْمُعِلِيمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِيمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْتِمِ الْمُعْت

ے ... واشع رہے کے على سدائن عابد بن شامی نے ووالحنا رہی عادم بھلے عدا ورصا ورجملہ ساکنداور کا ف معنو عد کے ساتھ مسلمی بیان کیا ہے جو ویار مکر کے شہر صن کیف کی طرف منسوب ہے (روالحنار ملی الدو کلآدر جا ایس ۱۹ مطبوعہ کمنیدا میا والتر است العربی جروست) جبکہ اس قطبہ جس خاد عجد ملتو حداور صاوب ملد ساکنداود فاو منتو حد مکر آخر ش کاف دو یا و کے ساتھ مسلمی کھوا ہے:

ملائل قاری دسراندانبادی نے "شرح مندایام اعظم" میں کھا ہے کہ الے اپنے شخصولانا عبدالله مندولاتی کی معنبولاتی ہی فار جو منز دراماد ادہمار ساکنہ اور فا ملز در کے ساتھ صلکی (اس بھی بھی کاف اور یا آخر ہیں ہے) کھا ویکھا ہے لیکن طاسہ شخص عبدالقا در قرحی کی کتاب "جواہر المعندی فی طبقات المحلية" بھی جاچہد منز درصاد مجلد ساکنہ اور کاف منز در کے ساتھ (جس بھی فادر یا ہ آخر بھی ہے) صلحی کھا ہے جودیار بھرکے شرحس کیفا کی طرف منسوب ہے۔ دانشہ اعلم بالسواب (فوق محاددی) الله تعالى سے مدوطلب كرتے ہوستے كيوكلدونى خيرو بعلائى اور جودوسخا كا فيضان عطام قرمانے والا ہے۔

### اعمال كامدار نيوس يرب

حسرت عربن خطاب و فی تلفہ سے دوایت ہے کہ انہوں نے میان
کیا کہ رسول اللہ مل فی آئی ہے قربایا: تمام اعمال کا ہدار بیتوں پر ہے اور ہر
طخص کے لیے وہی ہوگا جس کی اس نے نیت کی سوجس فض کی جرت
اللہ تعالی اور اس سے رسول کی طرف ہوگی تو اس کی جرت اللہ تعالی اور
اس کے رسول کے لیے محتمر ہوگی (جس پر اسے اجروائو اب لیے گا) اور
جس فض کی جرت و نیا حاصل کرنے یا کی مورت سے لکاح کرنے کے
جس فض کی جرت و نیا حاصل کرنے یا کی مورت سے لکاح کرنے اس نے
ہوگاتو اس کی جرت ای کی طرف محتمر ہوگی جس کی طرف اس نے
ہورت کی دیت گی ہے۔

٠٠٠ - بَابُ ٱلْاعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

التَّسوسيِّ عَنْ حَلْقَمَة بَنِ وَقَاصِ اللَّيْنِي عَنْ مُتَحَمَّد بَنِ إِبْرَاهِيمَ التَّسِوسيِّ عَنْ حَمْرَ بَنِ النَّيْسِ عَنْ مُتَحَمَّد بَنِ وَقَاصِ اللَّيْنِي عَنْ عُمْرَ بَنِ الْمَعْطَابِ رَضِي اللَّهُ عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْاَعْمَالُ بِالنِيَّاتِ وَلِكُلِّ اللَّهِ وَمَانُولِي اللَّهِ عَالَمُ لِي اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَله إلى قَلْمَ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَله إلى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَله إلى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَله إلى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَله إلى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَله إلى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَله إلى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَلهُ إلى مَا هَاجَرَائِيهِ.
أو امْرَأَةٍ يُذِيكُمْهَا فَهِجْوَلُهُ إلى مَا هَاجَرَائِيْهِ.

۱۳۵۶ - ۲۵۲۹ - ۲۵۲۹ - ۲۰۱۵ - ۲۰۱۵ - ۲۵۲۳ - ۲۵۲۳) مسلم (۲۰۱۵) ایداور(۲۰۱۱) ترزی (۲۲۳) کرائی (۲۵۰ - ۲۵۳) ۲۸۰۳ - ۲۵۳۷) انت اجد (۲۲۲۷)

#### ملافات

اعمال عمل کا جمع ہے۔ عمل کا معنی ہے: محنت کرنا کام کرنا اور کوشش کرنا۔ ایسات ایٹ کی جمع ہے ایٹ کا کام کی جیز کا العد کرنا کمی کام کا اداوہ کرنا کوئی باب: حضر ک یسطیر ب سے واحد فرکر فاعب فنل ماضی معروف کا میرند ہے۔ اس کا معنی ہے: کسی چیز کا قصد کرنا کمک کام کا اداوہ کا خاص کرنا۔ هدیوہ کا لغوی معنی ہے: ترک کرنا اور چھوڑ دینا جبکہ ہجرت کے شری معنی دوین:

(۱) كفارك علاقة كوچ وو كرمسلمانون ك علاقة بين بيلي جانا\_

(۲) کفروشرک کورک کرے اسلام میں واقل ہوجانا یا کونا ہوں کو چھوڈ کر کیاوں کی طرف نعقل ہوجانا: یسجیب یاب اضال سے میخہ واحد فرکر فائب فعل مضارع معروف ہے۔ اس کامعن ہے: پانا حاصل کرنا ورست کرنا کیلیف ویا اور مصیبت بین ڈالنا۔

كتب احاديث من سب سع بهلي الاعمال بالنيات " وكركر في وجوبات

عد ثین کرام رحم الله تعالی عوماً این کتب احادیث کے آغازیں دیگرتمام احادیث مبارکہ سے پہلے اس مدعث مبارکہ کواس لے نقل کرتے ہیں:

(۱) قَمَّمُ اعْبَالَ عَى اصلَ جَرِنيت بِ جِيما كرار شاد باري تعالى ب: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ لِيْمَا أَخْطَاتُهُمْ بِهِ لِأَوْلَكِنَّ اور

مًّا تَعَمَّدَتُ قُلُو بِكُمْ لَ [الاتراب:٥]

دوسرى جكدار شاد بارى تعالى ب:

لَا يُوَّاجِدُ كُمُّ اللَّهُ بِاللَّهْوِ فِي آيَمَالِكُمْ وَلْكِنْ

اورتم پراس میں کچھ گناہ نہیں جوتم سے نادانسنہ صادر ہوالیکن گناہ دہ ہے جوتم نے دل کے قصد اور ارادہ سے کیا۔

الله تعالى تمهارى ان قسول ميل كرفت نيس فرمائ كاجو بغير اراده

زبان سے نکل جا ئیں مرووان کام پر تمہیں ضرور پکڑے کا جوتم نے دل

يُّوَّاخِدُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ﴿

[البقرة:٢٢٥] كارادك سكليا-

(۲) یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تمام اعمال بھی نبیت واخلاص سب سے زیادہ اہم ترین چیز ہے جس کے بغیر برقمل بے کارو بے قرادر ب قائدہ ہوتا ہے۔۔

(m) جوممل نیت واخلاص کے بغیر کیا جائے اس پراجروثواب مرتب نہیں جوتا۔

(م) اس میں اس بات پر تعبید کی می ہے کہ اعمال هند شروع کرنے سے پہلے حسن نیت کا جونا قبولیت اعمال کے لیے ضروری ہے۔

(۵) اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ موجود ہے کہ نیک اعمال کی خیریت اور بہتر کی هن نیت پر موقوف ہے۔ بی اوجہ ہے کہ محدثین کرام اپنی تصانیف کے آغاز میں اس مدیث مبارکہ کوروایت کر کے اپنے اخلاص اور حسن نیت کا اظہار کرتے ہیں۔

(۱) تمام مصفین اورمولفین کویتیلیم دی تی ہے کہ دوائی کتب کی تصنیف د تالیف بیل حسن نبیت پر کاریندر ایل۔

نيت كي اجميت وفعنسيلت

موس كاليداس كمل سع بمتر موتى بهذ

يَيُّةُ الْمُؤْمِنِ عَيْرٌ بِّنْ عَمَلِهِ.

إرتم الحديث: ٢٠١٣ - كزاها ل عسم ١٠١١]

(٢) حطرت الله المواقعارى وكالتلفيد في بيان كياكرسول الدافي والم في الما المرافي الله المواقعة

يَسَةُ السَّسَوْيِنِ عَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهِ وَعَمَلُ الْمُنَالِقِ مُوسَى كَانِيت الى كَالَ عَمَلَ عِلَمُ اللَّهُ كَاللَ المُنَالِقِ مَوْسَ كَانِيت الى كَاللَ عَمَلُ عَلَى يَبْعِهِ وَهُمَا لَ الْمُنَالِقِ لَ كَانِيت عَبَارَ مِوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

(m) حرت این عماس و فق است مدایت ب که نی کرم افزایتم فرمایا:

سب ہے پہڑمل مجانیت ہے۔

ٱفْضَلُ الْعَمَلِ النِّيَّةُ الصَّادِفَةُ.

( كنزاهم الع ٣٠ رقم الحديد: ٢٣٥]

(٣) حضرت جابرين عتيك انصارى ويختفد كابيان في كدسول الشري الميات مفرمايا:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَوْفَعَ أَجُوهُ عَلَى نِيَّتِهِ. وَلَكَ اللَّهِ تَعَالَى آ دَى كواس كى نيت كے مطابق على مطاق الله الله تعالى آدى كواس كى نيت كے مطابق على مطاق

[ كنزامال تا ٣ رقم الحديث ١٣٦١] هـ

(۵) حعرت انس بن ما لك ويحافظ بيان كرية بين كرسون الله ما الكيام في الله مايا:

بے شک اللہ تعالیٰ آخرے کی نبیت پر دنیا بھی عطا کر دیتا ہے لیکن دنیا کی نبیت برآخرت کی نعیش عطانبیں فرما تا۔ إِنَّ الْلَّهُ تَعَالَى يُعْطِى اللَّمْيَا عَلَى يُنَّةِ الْأَجِرَةِ وَالِّي أَنْ يُعْطِقَ الْأَجِرَةَ عَلَى نِيَّةِ اللَّانيَا .

[ كنزالهمال ع٣ أرقم الخديث : ٢٣٧٤]

(١) حفرت الوجريره وكالنشف عيان كياكرسول الشافيكيم فرايا:

بدخك اوكول كوال كى فيقول يرافغايا جاسع كار

إِنَّمَا يَنْعَتُ النَّاسُ عَلَى لِيَّالِهِمْ.

[ كنزامال ج سارتم الديث: ٢١٠٠]

(2) حعرت مايرين تُنفد في بيان كيا كدرسول الله من الله عن مايا:

نيك نبيت آ دى كوجنت بيس في جائے كي .

ٱلْمِيَّةُ الْحَسَنَةُ تُذْخُلُ صَاحِبَهَا الْجَنَّةُ .

[ كنزاهمال ج٣٠ رقم الحديث: ٢٣٥]

ٱلنِيَّةُ المَصَّاقِةُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْضِ لَاذَا صَلَّقَ الْعَبْدُ بِيَّنَةُ تَحَرَّكَ الْعَرْضُ لَيُغْفَرُكُهُ

کی نیت عرش کے ساتھ معلق رہتی ہے گھر جہب آ دی اپنی نیت کو (عمل کر کے) سچا ٹابت کر دیتا ہے تو عرش جموم جا تا ہے اوراس آ دی کو پیش دیا جاتا ہے۔

[ كنز أهمال ج٣٠ رقم المديث: ٢٣٧٤]

إِذَا ظُهُرَ الْشُوءُ فِي الآزَحِي آثَوْلَ اللَّهُ آيَاسَهُ بِأَهُلِ الْآزَحِي وَإِنْ كَانَ فِيهُمْ قُومٌ صَالِحُونَ يُعِينَهُمْ مَا آصَابَ النَّامَ \* ثُمَّ يُرْجَعُونَ إِلَى دَحْمَةِ اللَّهِ وَ مَفْهِوَلِهِ .

جب رونے زمین پر برائی کال کر عام موجاتی ہے تو اللہ تعالی دبال ہے اللہ تعالی دبال کے دبال کی کال کر عام موجاتی ہے تو اللہ تعالی دبال کی دبال کی دبال کی موجود مول آئیں کی وہی عذاب کا تھا ہے جو برے لوگوں کو منزیا ہے گھران ( فیک لوگوں ) کو اللہ تعالی کی رحمت و بعشش کی طرف

[ كنزاهمال ع" رقم الديدة: ٢٥٢] لونا ويا جاتا ہے۔

(١٠) كيكى بن الى كير فرسل روايت ميان كى بكرسول الله المائية من فرمايا:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَنظُرُ إِلَى صُوَرٍ كُمْ وَلَا إِلَى آَسُوَ الِكُمْ وَلَٰكِنَ يَنظُرُ إِلَى قُلُومِكُمْ وَآَحُسَالِكُمْ فَمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ صَالِحٌ تَحَثَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ .

[ كنز العمال عس رقم الحديث: ١٥٣]

(١١) حعرسه ايدموى المعرى ويمتنفند في بيان كيا كدرسول الله من كيكم في المراد

مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے اور بے لئک اللہ عروجل بشرے کوائن کی نیت ہر اس قدر زیادہ اجروثو اب عطافر ماتا ہے جس قدر اس کے عمل ہر عطافیس فر ماتا اور بیراس لیے کہ نیت میں ریا کاری اور دکھاوانیس ہوتا جبکہ عمل میں ریا کاری اور دکھاوا شامل ہو

جاتا ہے۔

عمل کے مقابلہ میں نیت کی نضیات واہمیت

حفرت علامہ بیخ محمر عبدالحق محدث د بلوگ عمل کے مقابلے میں نیت کی فضیلت واہمیت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: (۱) نیت عمل کے بغیر تنہا بھی عبادت ہے کیونکہ نیک کی صرف نیت کرنے پراجروثواب ملتا ہے جبکہ جوارح کےعمل کا عبادت ہونا اور ٠٠٠- الحال كا مارنيم لا كاب

اس برقواب کاملنا نیت پرموقوف ہے اور مدیث مبار کہ میں دارد ہے کہ نیکی کی صرف نیت اور قصد کرنے پر فرضتے ایک کال نگل لکھ لیتے ہیں چنا نچدا کرکوئی مخص رات کوموتے وقت بیزیت کرلے کہ واسحری کے وقت اٹھے کرنماز تبجہ بڑھے کا قواس پراس فنم کے لیے نماز تبجد کا ٹواب لکھا جائے گا اگر چہ ظلم نیندگی وجہ سے وہ منع تنگ موتار ہے اور نماز تبجہد اس سے فوت ہوجائے۔

(۲) نیت کامل قلب دول ہے اور دل معرفت الی کامر کر دمنع ہے چانچ جعفرت کل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا: اللہ تعالی کے ہاں عرش سے لے کرفرش تک کوئی مکان اور کوئی جگہ بندہ موس کے دل سے زیادہ عزیز کیس ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اپٹی معرفت سے زیادہ عزیز کوئی کرامت مخلوق کو مطافیس فرمائی۔

(۳) نیټ ممل سے اس لیے بھی بہتر ہے کہ نیت پائیدار اور ہاتی ہے جبکہ عمل ناپائیدار اور فانی ہے کیونکہ بہشت میں رہنے والے جنتی اور دوز ٹی میں رہنے دالے دوز ٹی نیت کی وجہ سے ہمیشہ رہیں گئے اس لیے کہ جنتیوں کی نیت ہمیشہ زندگی ہمرایمان وتو حید کی ماسل دی اور اسلامی میں دیتے اور حال دی جاور ماسل دی اور اگر جنتی اسپنا اعمال کی مقدار کے مطابق جنت میں دہے اور دوز ٹی اسپنا اعمال کی مقدار کے مطابق جنت میں دہے اور دوز ٹی اسپنا اعمال کی مقدار کے مطابق دوز ٹی میں دہتے تو ہم جنتی سال دو دنیا ہیں تیں دوز ٹی اسپنا اور دوز ٹی دوز ٹر میں دیتے تو ہم جنتے سال دو دنیا ہیں جا اس کی مقدار کے مطابق دوز ٹی میں دہتے تو ہم جنتے سال دو دنیا ہی بھال کرتے دہے۔ اور دونیا ہی جاتے سال کرتے دہے۔

(۳) چینی وجہ یہ ہے کیمل بی ریاء اور و کھا واشائل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے واقمل بے فائدہ ہوجاتا ہے بہ ظالمہ نیت فیر کے کے کی کاری اور د کھا واقائل بیں ہوسکتا۔

چنا نچردوایات شی فرور ہے کہ جب فرضتے بندوں کے اعمال آسان پر لے جاتے ہیں قو اللہ تعالی بعض فرشنوں سے فرہا تا ہے

کدا ۔ فرشنو اتم فلاں فلاں اعمال نا ہے بھینک دو۔ فرشتے موش کرتے ہیں: اے اللہ اتی بندے نے فیمری بات کی ہے
اور ہم نے فروسنا ہے اور اس نے نیک مل کیا ہے اور ہم نے فرود کھنا ہے اور اے نیکیوں کے دیوان شی کھولیا ہے اب ہم اے

کیوں بھینک ویں ؟ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ اس بندے نے میری رضا اور میری فوشنودی حاصل کرتے کے لیے میمل نیس کیا

( بلکہ لوگوں کے دکھا وے اور رہا کاری کے لیے کیا ہے) اور اللہ تعالی بعض فرشتوں سے قرما تا ہے کہ اے فرشنو اللال آدی کے

اعمال نامہ شی فلاں فلاں نیکیاں کھولو۔

فرشے مض کرتے ہیں کہ اے اللہ اس بندے نے بینیال ٹین کیس آؤ ہم آئیں کیول کر کھ لیں۔ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ اس بندے نے ان فیکیول کی نبیت اور ادادہ کراہا تھا۔

(۵) پانچویں دجہ یہ کرنیک اممال بے صاب و بے تارین ادر مسلمان کی نیت تمام اممال سے وابست ہوتی ہے اور وہ جاہتا ہے کہ وہ ان تمام نیک اممال کے نیت امرائی سے اور وہ جاہتا ہے کہ وہ ان تمام نیک اممال کرنیش سکتا البتہ ہے تاریک اعمال کی نیت پراستے بے صاب و بے حداج وقو اب مرور ملے کا کیونکہ حسنات وعبادات اور اعمال صالح اس کی نیت میں محدود تمین میں چنانچرای قیاس پر (روایت شر) نے کور سے کہ:

نِيَّةُ الْكَافِرِ شَرُّ يِّنْ عَمَلِهِ. كافرى ميت اس كمل سے برتر مول ہے۔

کیونکہ اس کی نبیت تمام گنا ہوں اور تمام برائیوں کو اپنانے کی ہوتی ہے لیکن اس کے اعمال محدود ہوتے ہیں۔ بعض مشارکخ اور صوفیاء نے ای طرح فرمایا ہے۔[افعۃ اللمعات (فاری) خالص السمطور فور بدرخویۂ تکمرا

## ایک عمل خیر میں متعد دنواب حاصل کرنے کا طریقہ

عمل کے مقابلہ میں نیت کو بیفنسیات بھی حاصل ہے کہ آ دی ایک ممل خیر میں متعدد نیات بھی کر کے متعدد اوّاب حاصل کرسکتا ہے' چنانچے علامہ شخ مجمع مبدالحق محدث دبلوی اس حدیث مبار کہ کی تشریخ کرتے ہوئے ایک اور مقام پر لکھتے ہیں : معجد میں بیٹھنا ایک عمل ہے لیکن اگر کوئی آ دمی اس میں متعدد نیتیں جمع کر لے تو وہ بہت سے تو اب حاصل کر لے کا مثلا :

- (۱) ایک مید کرحد بیث مبارکہ میں ہے کہ مجداللہ تعالیٰ کا محرہ کہذا جوآ دی مجد میں آئے گاوہ کو یا اللہ تعالیٰ کی زیارت اور ملاقات کرنے والا ہوگا اور اللہ تعالیٰ نہا ہے کریم ورحیم اور بے حدم بریان ذات ہے اور کریم میز بان پر واجب ہوتا ہے کہ وہ اپنے زائر مہمان کی ضیافت کرے ہیں ہے آ دی بھی خانہ خدا میں جیلنے کی نیت کی وجہ سے زیارت می تعالیٰ کی فضیلت وکرا مت حاصل کر ساتھا۔
- (۲) نماز با جماعت پڑھنے کی نیت کرکے اس کا انتظار کرنا کیونکہ تکی صدیدہ مبارکہ بیں ہے کہ جو تھی تماز کا انتظار کرتا ہے وہ کویا قماز بیں ہے کہل ہے آ دمی بھی انتظار کی برکت سے قماز کا اواب حاصل کرلے کا اور ٹیز حدیث مبارکہ بیں قدکورہے کہ ایک قماز اوا کرنے کے بعدد وسری قماز کا انتظار کرنا گا ابول کا کفارہ خطاؤں کے مطابے اور درجات کی بلندی کا سب ہے۔
- (۳) کا دی سمیرین جلینے کی وجہ سے اسپنے کا نوں اور اپنی آنکھوں اور دیگر ٹمام اعطاء کو ان گنا ہوں اور محربات سے محفوظ رکھتا سب جو بازاروں اور کو چوں میں وقوع بذریہ و جاتے ہیں کہی وہ ان سے بہنے کی نبیت کرنے کی وجہ سے ڈھیروں تو اب حاصل کرنے گا۔
- (س) آ دی معجد بین احتکاف کی نبیت کر لے کیونکہ علیاء وین فرماتے ہیں کہ آ دمی جب بھی معجد بین آئے احتکاف کی نبیت کر لے تو جب تک وہ معجد بین رہے گا احتکاف کا ٹواب پائے گا اور بھن علیام دین نے فرما پاکہ عمیاوں سی نبیت سے ایک کورمعجد جس تغمیر جانا احتکاف کی کم از کم مدت کے لیے کانی ہے۔
- (۵) رسول اند الم الله الم الله عند كا تيت اور تصد كرنا اور معير بن آئے جانے كيمسنون آواب بجالات كى تيت كرنا كه ان يرب شاراجروتواب ملتا ہے۔
- (۲) الله تعالیٰ کا ذکر اور حلاوت قرآن مجید کرنے یا ہے کے لیے خلوت و تجردی نیت کرنا یا مجد میں آئے والوں کے لیے تذکیرو ترخیب کی نیت کرنا کیونکہ احادیث مبارکہ میں فرکور ہے کہ جو تف مجد میں ذکر دِلکر ُ وحظ وضیحت اور تذکیر در خیب کی خاطر جاتا ہے وہ مجاہد فی مبلل اللہ کی طرح ہے اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے محرول میں سے می محر میں ذکرا ور خلادت قرآن کے لیے تن ہوتی ہے تو فرشتے آئیس رہت کے ساتھ ڈھانے لیتے ہیں۔
- (2) مسجد على عج ادر عمره كا تواب هاصل كرنے كا قصدادراراده كرنا كيونكه ايك روايت على مذكور ب كه جو فض وضوكر كے مسجد عمل آئے ادر نماز اداكر سائة اس كونج ادر عمره كا ثواب ملتا ہے خصوصاً مسجد نبوى شريف ميں۔
- (^) مسجد ش آنے دانے لوگوں کے اجتاع میں نیکی کرنے کا تھم دینے اور برائی سے روکتے اور علم وین کے افادہ اور استفادہ کا قصد وارادہ کرنا۔
  - (٩) اسلامی بهائیوں کی زیارت وملاقات کرنے اور داہ خدایش ان کی عدد کرنے کی نیت کرنا۔
  - (١٠) معجد مين موجود يااس بين آنے والے برمسلمان كوسلام كرنے اوراس كے وكدورو با فننے كى نبيت كرنا۔

(۱۱) تفكر مراقبه اورامور آخرت بی قوت فكريكواستعال كرنے كى نيت كرنا اورا پى كوتا بيول يراستغفار كرنے كى نيت كرنا

(۱۱) مسرسرا بہاور، رور رے میں ہے۔ (۱۲) حضور باطن تسکین قلب مشاہرہ حق کے زریعہ وسال پانے اور ذات حق تعالی کے شہود میں استفراق کی نیت کرنا ادر مجرکی ردمانیت سے نورانیت اور ذوق کے حصول کی نیت کرنا کیونکہ مجد انوارا فی کی جل کا ہے۔

[افت المعمدة حالم ١٢٠ كتبر نور يدخو يرمكم]

## مديث" الاعمال بالنيات" كالين منظر

محدثین نے اس مدیث مبارکہ کا سبب اور لیمی منظریہ بیان کیا ہے:

(۱) ایک آدی کی مورت سے نکاح کرنا جا بتا تھا جے ام قیس کہا جاتا تھا اور بیٹورت مغنیہ ( گلوکارہ ) تھی جب بید کم مرمدے مدید منورہ کی طرف جمرت کر گیا تو وہ آ دی بھی مکہ محرمہ ہے جمرت کر کے مدیند منورہ چلا گیا تا کہ وہ ام قبس ہے نکاح کر سکتے جنانجے جب اس آ دی کی جرت کا حال رسول الله من آن کے سامنے عرض کیا گیا تو اس موقع پر آپ نے بیاحدیث مبارکہ بیان فرمانی اوراس کے بعداوگ اس آ دی کومیا جرام قیس کہتے تھے۔

(٢). سمج بغاری کے بعض شارمین نے کہا ہے کہ اس مدیرے مبارکہ بی مورے کے ذکر کرنے کی تخصیص کی دچہ ہے کہ موب کے نوك الخاعر في مورش جيول كے نكاح بين تين ويت تھے كوكلہ وہ نسب بين كفواور قوميت كا بهت لحاظ ركتے تھے اور دوان سلسلمين ببت متعسب عظ يكرجب وين اسلام كا بايركت دورآ يا توحرب بين قوى صبيت ونؤت كم موكن اور مقد نارح ك کے تغوی اور صالحیت کی اہمیت بوح کی اور تمام مسلمانوں ہیں توی مقافرادر لہی برزی شم ہوگی اور مسلمانوں کے داوں ہی مساوات محدي عليه انصلوقا والسلام كاجذب معادقه موجزان موكيا توبهت سيدلوك مورتون سيمثادي كرية كالالطي عن مكه كرمه ے مدیند طبیب کی طرف جرت کرتے کے سواپے موقع پر رسول الله الله الله علی آنے یہ بیان فرمایا (اور برعمل خبر می علوص نیت کو لائری قراردے دیا) اور بے وجرعتل کے زیادہ قریب ہے اور بے تا فر نے اور زیادہ وزنی ہے جبکہ مہاجر ام قیس کے تصدی محت شی تقیدی مختلومکن ہے جیسا کہ من الباری شرح بادی شی علامہ فی ابن جرصقلانی کے کلام سے خاہر ہے۔ واللہ تعالی اعلم ا [الد اللعات فارى ١٥ من ١٥ مطيوم كتير أوريد ولموريكم

## مديث والاعمال بالنيات ''كافضيلت وابميت

(۱) امام شائنی متونی ۱۵۰ خسے اس مدیث مبارک کی فضیات شی مردی ہے کہ پر نصف علم پر مشتل ہے اور اس کی دجہ یہے کہ نیت قلب کی بندگ ہے اور مل جسم کی بندگی ہے یا بہ نسف دین پر مشتل ہے کیونکددین کا ایک تعلق مگا ہر کے ساتھ ہے اور وواعمال ہیں ( جیسے نماز ٔ روز ہ ٔ زکو ؟ اور ج وغیرہ) اور دین کا دوسراتعلق باطن کے ساتھ ہے اور وہ نیت اور اسلامی عقائد ہیں ( توحید ہ رسالت کیم آخرت حساب و کتاب انجیائے کرام ملا تک اور تقارم پرایمان لانا) جیسا کردسول اللہ طرح تیا ہے ارشاوفر مایا: تَعَلَّمُوا الْغُو الْمِصْ فَإِنَّهَا لِعَفْ الْمِلْمِ. فَمْ وراحت كرسائل وفرائع يَكُمو بِعَلْ ينعف علم ب-كيونكدان مسائل كالعلق موت كرساته برحيات كرمقائل بهر

(۲) اورامام شافعی ہے بی دومری روایت بیل اس طرح مروی ہے کہ بیرحدیث مبارکہ چوتھائی علم پر دادات ورہنمائی کرتی ہے جیسا ك شاع نے كيا:

عُمَدَةُ الْعَيْدِ عِنْدَلُنا كُلِمَاتُ ` اَدْبَسعُ فَسالَهُ فَ عَيْدً الْهَرِيَّة



إِنَّكِ النَّبِهُ النَّهِ وَازْهَدْمُ اللَّهِ النَّهِ وَاعْمَلْ بِرِيَّةٍ

ہمارے پاس جارگلمات سب سے بہتر ہیں جنہیں تمام محلوقات میں سے بہترین ہستی (رسول اللّد مُؤَیَّاتِم ) نے بیان فرمایا ہے۔ (۱) خیک وشیر کی چیزوں سے پر میز کرو۔ (۲) اور غیر ضرور کی چیزوں کوڑک کرو۔ (۳) اور اپنی بے مقعمد چیزوں کو چھوڑ دو۔

(۱) خک وشیر کی چیزوں سے پرمیز کرو۔ (۲) اور غیر ضرور کی چیزوں لوتر ک کرو۔ (۳) اور ایک بے معصد چیزوں کو چوز دو. (۴) اور خالص نیت بیمل کرو۔

واضح ہوکہا شعار میں جارا مادیث کی طرف اشارہ کیا تھیا ہے تھویا پرائیول سے پر بیبز کرنے اور مہا مات میں زہر دینتوی اعتبار کرنے اور فعنولیات کو ترک کرنے اور تمام حالات میں خلوص نہیت پڑھل کرنے کومعتبر ومنتند قرار دیا تھیا ہے۔

(۱۳) ایام شانعی اورامام اجراین طبل متونی ۱۳۱ هر سے مروی ہے کہ بیرحد یشد مباد کدایک تبائی اسلام یا ایک تبائی علم پر مشتم ہے اور
ایام میک نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ بندے کے کسب کا تعلق یا دل کے ساتھ ہوگا جیسے نیت وقصد کرنا یا اس کی زبان کے
ساتھ ہوگا یا اس کے دیگر اصداء کے ساتھ ہوگا سوان تیوں ٹی پہلا ایک تبائی ہوا بلکدان سے زیادہ روئی اور وزئی ہے کیونکہ
نیت ایک منظر مبادت ہے اورای وجہ سے حدیث مباد کہ بش فر ایا گیا ہے کہ موسی کی نیت اس کے طل سے بہتر ہے کونکہ اللہ
تعانی اسے بندے کی نیت پر اس قدر زیادہ اجرو او اب مطافر ما تا ہے جس قدر اس کے طل پر صطافیس فر ما تا اور ہے اس لیے کہ
نیت میں دیا کاری کو فل ایس جبکہ شر میں دیا کاری کی آئیزش ہوجائی ہے اور بیردوایت بہت سے ضعیف طریقوں سے بیان کی
گئے ہے جن کے جموعہ سے بیردایت قوی اور معتبر ہوجائی ہے اور بیردوایت بہت سے ضعیف طریقوں سے بیان کی

[مرة ستانغان شرح مكنوة المصابح رة اص ٢٠٠ مطبوم كتيدا مرادياتان]

## (١١) المامثاني في فرمايا:

بیره دیث مبارکردین کے ابواب میں سے سر ابواب پر مشتل ہے اگر چدا مام شافتی دھر افلد تعالیٰ کا مقصد محض کھڑ مند ومباللہ ہے مخصیص وحر نش کیونکہ میدد مباللہ کے بارے ہیں معروف و مشہور ہے لیکن میصدیث مبارکہ بہت سے مسائل واحکام پر مشتم ل ہے کیونکہ تنام اقسام خواوم باوات ہوں خواہ معاملات ہوں یا جا واست ہوں ہے شار ہیں اور نبیت کو ہر چکہ وقل حاصل ہے۔ تمام علبات وین اس حدیث مہارکہ کے جونے پر شخل ہیں اور بعض علاء نے اسے متواتر ہمی کہا ہے۔

[العد الملعات ن المس ١٣٠ مطبوه كتن فوريد وتسوير تحمر

## (۵) امام الدواكود جمع في متوفي ١٥٥ مديد إي

فقد کا خدار پائی احاد میدی مبارکہ پر ہے: (۱) اعمال کا مدار تیات پر ہے (۲) حلال گا ہر ہے اور حمام بھی خلا ہر ہے (۳) ہیں لے تعہیں جس کام سے منع کیا ہے ہے۔ تعہیں جس کام کا تھم دیا ہے اس پر بنہال تک ہو شکے گل کرو (۳) میں انہمی کو ضرور ند پہنچا و اور تم ایک و دسرے کو یہ ہم ضرر و نقصان شدوو (۵) دین شیرخواعی ہے امام ابووا و دکی دوسری روایت میں ہے کہ جارا حادیث مبارکہ ایک ہیں جو انسان کے دین کے لئے کائی ہیں :

(۱) اعمال کا مقدار نیات پر ہے (۲) حلال ظاہر ہے اور ترام بھی ظاہر ہے (۳) کمی فض کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بے مقصد باتوں کو تر کر دے (۴) کوئی فض اس وقت تک کامل مومن نیس ہوگا تی کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی ای چز کو پہند کرے جن کووہ اپنے لیے پیند کرتاہے۔

ر اخوذ از تعمة البارى في شرح مح الخارى به حواله بحث أمشكل لا بن الجوزى شا مس عدا- ١٧ واد الكتب العلمية أبيروت مو ٢ مهاه.]

## "الاعمال بالنيات"كم مختلف الفاظ كى روايات كالتذكرة

علامداین العمام نے کہا کہ بیصدیث مباد کہ مشہور ہے اور اس کی صحت پرسب کا اتفاق ہے لیکن اس کے اینڈال کلمات مختفر مردی ہے:

() إِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (٢) آلَاعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (٣) ٱلْاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ (٣) ٱلْعَمَلُ بِالنِّيَّةِ.

الم ابن حبال في تعلى الم ابن حبال من اورامام عاكم في اربين (اورامام بي في في المعرفة من) "ألا عُسمَالٌ بالنيات "يال كي بها الإنهات "يال كي بها المرام عالم في المن عبي المن طرح مردى باوراين الجارود في "أمنعي" من بمي المن طرح نقل كياب ورمندامام المنظم عمي بمي الكاطرة مردى باوراين الجارود في "أمنعي" من بمي بمي المال طرح نقل كياب ورمنة الفاتي نا من المنظم " من المال المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم المنظم المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم المنظم المنظم المن المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم ا

في محرمبدالت محدث دباوى نفر مايا كمان روايات بين سب سيزياده مشهور روايت: "إنها الاعتمال بالنبيات" -

إالنة المعات فا المن ١٣٣٠ كيتروريد مرا

اعمال كي تقييم اورنيت كمعاني

اعمال کی دو تشمیس ہیں: (۱) اعمال مقصورہ (۲) اعمال فیر مقصورہ اعمال مقصودہ ہے دہ مهادات مراد ہیں جوشر بیت اسلامی می مقصود بالذات ہیں جیسے نماز ٔ روزہ ٔ زکوۃ اور تج ہے۔ بیا عمال نمیت کے بغیر میں نمیس ہوتے اور نہ بیا اللہ تعالی کے نزد یک تبول ہوتے ہیں اور ''آلا ختمال بالنیٹات '' سے بھی اعمال مقصودہ مراد ہیں اور اگر ان اعمال کی اوا نیکل کے وقت نمیت ندکی جائے توبیا عمال کی اور درست نبس ہوں کے اور ان پراجر واڑ اب مرتب نہیں ہوگا۔

دوسری سم اعمال فیر مقصودہ کی ہے اور بیدہ اعمال ہیں جواعمال مقصودہ کی محت کے لیے شرط اور وسیلہ ہیں جیے وضواور حسل و فیرہ ۔ بیا محال نیت کے بغیری اور درست اوا ہوجاتے ہیں مثلاً تقرب اور دضائے الی کی نیت کی بجائے محض اصدائے وضو کی مغائل کے لیے وضو کی اور درست ہوں کے لیکن نیت نہ کرنے کی کے اور درست ہوں کے لیکن نیت نہ کرنے کی اور درست ہوں کے لیکن نیت نہ کرنے کی وجہ سے ان اعمال پر اجر داؤا ب بھی سلے گا اور اگر نیت کر لی جائے تو مجموع ہوئے کے ساتھ ساتھ ماتھ ماتھ ماتھ وان پر اجر داؤا ب بھی سلے گا۔ ہمارے امام الیوسنیڈر سے ان اعمال پر اجر داؤا ب بھی اور مشرط دائل اس سے کا مقرب کی ایک تو کی اور مشرط دائل اس سے کا اور اکر نیت کر لی جائے اور دائل سے کیوسنیڈر سے ان اعمال کرنے یا حورت سے نگاح کرنے کی نیت اور اداوہ سے جرت کرنے والے آدی کوم باجر تر ادویا کیونکہ آپ نے فرایا:

بوقعض دنیا ماصل کرنے یا فورت سے نکاح کرنے کی نیٹ سے بھرت کرے تو اس کی اجرت اس کی طرف معتبر ہوگی جس کی طرف اس بھرت کی نیت کی تھی اُنیز افت اس نیت کا معنی ہے:

دل شي كن كام كا قصد اوراراده كرنا اوريد مني ال مخص شي پايا جاتا ب جَبَار شريعت من نيت كامعني ب:

الندنوالى كرترب اور رضااوراس كرتم كي تيل كے قصد اور اماده سے ايك علاقہ سے دومرے علاقہ كى طرف جرت كرنا جوتك كفار كار كرت كرنا جوتك كفار كوئى كار كار كرت كرنا فرض بحى تقااور عماوت بحى ال كفار كمد كے مظالم صدسے بڑھ تھے اس ليے اس وقت كمد كرمدسے مديند منوره كى طرف جرت كرنا فرض بحى تقااور عماوت بحى ال ليے اس بيس شرى نيت واجب تھى ليكن مجاج قرار دينے سے واضح ہو كيا كرتم افغال كے مجمح ہونے كے ليے شرى نيت لازم نيس ب اوراس كا دومرا جواب وہ سے جو تفقق عصر حاضر حضرت علامداستاؤكى الكرتم قبلے معيدى صاحب دامت بركاجم المعاليہ نے لكھا (۲) فقبائے احداف کی دلیل بیہ ہے کہ برمل شری میں میاوت کی نیت کرنا ضروری نیس ہے کیونکے قرض ادا کرنا اما نوں کا والی کرنا ا ذان وینا ٔ حلاوت قرآن مجید کرنا ٔ وعظ ونعیوت کرنا ٔ راسته و کھانا ٔ راسته سے تکلیف ده چیز کو بنانا بیسب کام عما دات ہیں اور اس رسب كا اجماع ہے كه يدسب كام عبادت كى نيت ك بغير مح بين النداخس اور وضوبھى مبادت كى نيت كے بغير مح مونے ما ہیں۔

(r) نقباءاحناف كى دليل برمديث بمى ب:

حضرت ابوذر غفار کی وی انته بیان کرتے ہیں کہ نی کریم انتیاقیم کے (فقراء) سحابہ کرام نے نی کریم انتیاقیم سے کہا: مالدارتو اجرو افواب لے مجے وہ ماری طرح نماز پڑھتے ہیں اور ماری طرح روزے دکھتے ہیں اور اسے زائد اموال کومد قد کرتے ہیں آ ب ف فربایا: کیاالله تعالی نے تمہارے لیے صدقات نیس رکھ! برشیع کرنا صدقہ ہے اور برتھ برا صدقہ ہے اور برتم صدقہ ہے اور بر مرتية كا إللة إلله الله "ومناصدة باوريكى كاعم ديناصدة باور بربراكى سدوكناصدقه باورتهاراايى يويول سدجاح كرنا صدقد ب صحاب كرام في حرض كيا: يارسول الله الهم يس سع كوتى مخص التي شيوت إدى كرف سے ليے الى بعدى سے جماع كرياتواس من مى اجرو الواب ٢٠ أب في ما إنه بهاؤ كداكر ووالي هوت حرام طريق ، بورى كرتا تواس من اس كاوير ا مناه موتا یا تین ای طرح جب دو ای شبوت طال طریقدے بودی کرے گا تو اس کے لیے اجرو او اب موگا (دوسری روایت ش فرمایا: کیاتم بدگمان کرتے ہو کرمرف برے کامول ش تمیارا صاب ہوگا اورا بھے کا موں ش تمیارا صاب دیں ہوگا)۔

[معج مسلم: ١٠٠١ الاوب المغرد: ٢٢٤ الثرح النع: ١٦٣٨ المسح الن حبال: ٨٣٨ استدايو أد: ١٩١٨ مندايام احدي ٥ اس ١١٤ طبع قديم مند ليام إجر: ٢١٣٤٣ كن ٥ مس ٢٤٦١ مؤسسة الرمالة بي ومنه ١٣٢٠ ه.]

اس مدید مردکدیس به واضح تفری به کداگر کمی جائز اود سیح کام پس میادت کی نبیت ندیمی کی جائے تب ہمی اس پر الجروالواب مكما ب- إنا فرة الأحمة الباري شرح البخاري ج امل ١٣٠]

## ججرت كي فضيلت واجميت

جرت كى فضيلت والهيت بيان كرتے موت الله تعالى في قرمايا:

بے فک فرشتوں نے جن لوگوں کی رومیں اِس مال بیس فیف کیس كدوه افي جانول ير (جرت شرك ) اللم كرتے دالے تھے فرشتوں نے کیا: تم مس حال ٹیل منے انہوں نے کیا: ہم زمین ٹیل کرور منے۔ فرشنوں نے کہا: کیا اللہ تعالٰی کی زمین وسنے نہیں تھی کہتم اس میں جرہ كر ليت مويكي وولوگ بيل جن كالمعكاندووزخ باوروه كيما برا فعكانه ہے کا مگر جو (واقعی) کمزور ہوں مردول عورتوں اور بچوں میں سے جو کسی خفیه تدبیر بر قدرت ندر کهتے مول اور نه ده راسته جائے مول O سو بدوه لوگ بن كدالله تعالى عنقريب ان سے دركز رفر مائے كا اور الله تعالى بہت معاف کرنے والا تمایت بخشنے والا ہے اور جو فخص اللہ تعالیٰ کی راہ ش اجرت کرے گا وہ ارشن میں بہت جگہ اور وسعت یائے گا اور جو

إِنَّ الَّذِينَ تَوَقُّهُمُ الْمُلِّكَةُ ظَالِمِي ٱلْفُسِهِمْ لَمَالُوا لِيْمَ كُنتُمْ ﴿ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوْ ٱ ٱلَّهُ تَسَكُّنُ ٱرْضُ اللَّهِ وَاسِمَةً فَتَهَاجِرُوا فِلْهَا فَسَاوَلَئِكَ مُسَاوِلُهُمْ جَهَنَّمْ ۖ وَمَسَاءَتُ مُسْمِيرًا ۞ إِلَّا الْمُسْعَطْ عَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسْآءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْعَطِيْعُونَ حِيْلَةً وَّلا يَهْنَذُونَ سَبِيلًا ۖ فَأُولَٰكِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يُعْفُو عَنْهُمْ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴾ وَمَنْ يَهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدُ فِي الْآرَضِ مُرْغَمَّا كَثِيرًا وَّسَعَةٌ ۗ وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمُّ يُدُرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ ٱجْرُهُ عَلَى

الله وكان الله عَفُورًا رَّجِيمًا [النماه: ١٠٠]

مخص این کرے اللہ تعالی اور اس کے رسول کی طرف اجرت کرتا ہی لك عراس كوموت يالي قرب خلساس كالجراللد تعالى ك ذمركري

فابت مو كما اور الله تعالى بهت بخشف والانها مد مهريان م

ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جس ملک یا شہر میں مسلمانوں کو دین اسلام کے احکام پر عمل کرنے کی آزادی نہ ہود ہال سے ان آیات ہور سے سے اور مید کہ ابتدا میں مکہ کے مسلمانوں پر بھرت کرنا فرض تھااور مکہ فتح ہونے کے بعد جب مکہ داوالسلام بن کیا تو ہے برت منہ وخ ہوگی ادران آیات مبارکہ سے یہ محک مطوم ہوا کہ جومر و عورتیں ادر بچے کمزور ہوں یا نیار ہوں اوران کو ہجرت کرنے کی ہجرت منسو مرک مدیر معلوم ندووندراسے کاعلم موان کے بھرت نہ کرنے کواللد تعالی معاف فرمادے گا اور ان آیات مبارک سے بیمی معلوم موا کے کوئی مسلمان نیک بھی سے کوئی عمادت شرد**ے** کرے اور اس کو کمل کرنے سے پہلے فوت ہوجائے تو اللہ تعالی اس مسلمان کواس فیک کام کا پورا پورا اجروژواب مطافر ما تا ہے۔

## ید بیندمنور و کی طرف اجرت کی فرمنیت کے اسباب

ابتدائے اسلام میں مدید مؤرد کی طرف بجرت کے حسب ذیل اسباب مخے:

- (۱) مدینه منوره بیس نبی کریم افزایکهٔ میروقهٔ فو قدامنام شرحیه نازل جورب شفاوردین کی کمل تعلیم حاصل کرنے کے لیے ضروری قا ك مسلمان برطرف سے اس مركزعلم كى طرف آئيں اى طرح اب بحى اگركوئى مسلمان كى علاقہ بىں دہنا ہوجال علاء دين نہ جول آؤال پرواجب ہے کدوہ دین کاعلم حاصل کرنے کے لیے اس علاقہ کی طرف جرمت کرے جہاں علاء دین رہے ہوں اور وہاں ان سے ملم دین حاصل کرے۔
- (٢) مديند طبيب ين مسلمان آزادي سے احكام شرعيداور شعار اسلام رفمل كرتے تے جيك في كرنے يہلے كديس شعار اسلام رقمل حیس کیا جاسکتا تھا سواب میں اگر کس ملک بیل کوئی مسلمان اسلام سے شعائر پر آزادی اور اس سے عل در سے تو اس پراس علاقہ سے جرت کرنا فرض ہے۔
- (٣) کک کرمہ سے دیدمنورہ کی طرف جرت کی فرطیت کا ایک میب یہی تھا کہ یہ اتفایا جائے کہ اسلام بیں وطن کی ایمیت کیں ہے ملك دين كى اجيت ب اوروين اسلام كى خاطر ملك اوروطن كو يووز ويا جائے كا اور بدنى كريم و المين كم اطاعت اور احاج فرض كردى كى اوراس سلي بحى كديد يدمنوره اسلام كى بينا رياست فنى سواس رياست كومنبوط اور منتكم كرف سے سلي وياں مسلمانول كي عددي قومت يؤهانا ضروري تفااوريداي وقت مؤسكا تفايهب مسلمان مديرة منوره يش جنع موجا كيل-

## ج*جرت کے*معانی اوراس کی اقسام

جرت كالغوى معنى ب: ترك كرنا اور جهوز دينا جبكه جرت ك شرق معنى دو إن:

- (1) کفار کے علاقہ کوچھوڑ کرمسلمانوں کے علاقہ میں بیلے جانا'یا دارالخوف سے جمرت کرکے دارالاسلام میں بیلے جانا۔
- (۲) الله تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کرتے ہوئے کفروشرک کوئرک کرے اسلام میں واغل ہوجانا کیا برائیوں اور من ہوں کور ک کر کے نیکیوں کی ملرف مقل ہوجانا۔

بہلی اجرت کوئزک مکانی اور ویسری اجرت کوئزک معاصی کیاجا تا ہے کھر جرت مکانی کی دونشمیں ہیں:

(۱) وقع مزرك ليے جرت كرنا (٢) صول لغ كے ليے جرت كرنا۔

دفع منرر کے لیے ہجرت کی اقسام

(۱) وارالحرب سے دارالاسلام کی طرف اجرت کرنا اور بہ ہجرت (خطرہ کی صورت ٹی فرض اورامن وامان کی صورت ٹیل مستحب ہے) تیاست تک جاری رہے گی۔

- (۲) جس علاقہ میں اہل بدعت اور بدعقیدہ لوگوں کا غلبہ ہواور وہاں سلف صالحین (بعنی بزرگان وین) پرتیرا کیا جاتا ہواور نیک مسلمان اپنی قوت سے اس بدعت کومٹانے پر قادر نہ ہوں تو وہاں کے مسلمانوں کے لیے اس علاقہ سے ججرت کرنا واجب ہے۔
- (۳) جس سرزین پرحرام کا سول کا غلبہ جواور انہیں مٹانے کی بجائے فروغ دیا جارہا ہوتو اس سرزین سے بھرے کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ دزتی حلال طلب کرنا اور حرام کا موں سے بچٹا مسلمانوں پرواجب ہے۔
- (م) جس علاقہ بیں مسلمان کواہی جان کا خطرہ ہوائ پر داجب ہے کہ وہ وہاں سے کسی محفوظ علاقہ بیں چلا جائے جیسے معترت ایراہیم اور معفرت موک ایک کا اینے علاقوں سے ججرت کرنا۔
- ۵) جس شہر بٹس کوئی متعدی مرض بھیلا ہوا ہواس شہرے الی جگہ چلا جائے جہاں دہ متعدی دیا نہ ہواس قاعدہ سے سرف طاعون کا مرض متنا ہے۔
- (۱) جس علاقہ میں مسلمان کو اپنے مال کے ضالع ہونے یا مائی تقصان کا بیٹنی تعلرہ ہواس میکہ سے انسان کس پراسن علاقہ میں چلا جائے۔
- (2) ای طرح جس جگدانسان کی عزت اور ناموس کو چینی خطره بواس علاقہ ہے لکانا مجمی واجب ہے کیونکہ مسلمان پراپٹی جان عزت اور مال کی حفاظت کرنا فرض ہے۔

صول نفع کے لیے بجرت کی اقسام

(۱) کی طاقہ کے آ فارعزاب ہے جرت ماصل کرنے کے لیے اپنے ملک ہے دومرے ملک جانا۔ قرآن جید بھی ہے: افلکم یَسِیووا فِی الاَرْضِ فَیَنظُرُوا کَیْفَ گانَ کیا بدلوگ ذِین بھی سفریش کرتے تا کہ بددیکھیں کدان سے عَاقِبَةُ الَّذِیْنَ مِنْ فَیْلِهِم کُلُوا اِست:۱۰۹] میلیلوگوں کا کیساانجام ہوا۔

اس اوع کی قرآن مجید میں بہت آیتیں ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ذوالقر نین نے زمین میں اس کے سفر کیا تھا کہ دو ذمین ک عائبات دیکھے اور ایک قول ہے ہے کہ اس نے باطل کو منا لے اور حق کونا فذکر لے سے لیے زمین میں سفر کیا تھا۔

- (۲) ع کرنے کے لیے سفر کرنا میں سفر زندگی ہیں ایک باربہ شرط استطاعت فرض ہے اور بار بار سخب ہے۔
- (۳) جہاد کرنے کے لیے سفر کرنا' اگر دشمن اسلامی ملک کی سرحد پر تعلیہ آ ورجوتو سر براہ ملک جن لوگوں کو جہاد کے لیے بلائے ان کا جانا فرض میں ہے اور تبلیغ اسلام کے لیے جہاد کرنا فرض کفایہ ہے لیکن میکھی امام یاا میر کی وعوت پر موقو ف ہے۔
- (۱۲) اگررزق طلال اورمعاش کا حصول اینے شہر میں معتدر اور مشکل ہوا در کمی دوسرے شہر میں رزق حلال کے ذرائع حاصل ہوں تو اس شہر میں جانا اس پرفرض ہے کیونکہ رزق حلال طلب کرنا فرض ہے۔
- (۵) تجارت کے کیے سفر کرنا اور ایک علاقہ سے دوسرے علاقہ میں تجارت کے لیے جانا۔ اللہ تعالی نے سفر جج میں بھی تجارت کرنے کی اجازت دی ہے۔

- (٧) علم دين اورعلم نافع كي طلب كے ليے سنر كرنا۔
- (4) متبرك مقامات كى زيارت كرنے كے ليے سفركرنا۔
- (٨) اسلام كى سرحدول كى حفاظت كے ليے سفركرنا اور وين كے دشمنوں سے مقابلے كے ليے جاہدين كا جمع مونا۔
  - (۹) مال باپ کی زیارت کے لیے سفر کرنا ارشنہ داروں اور بیوی بچوں سے حقوق کی اوا لیک کے لیے سفر کرنا۔
- (۱۰) ملک کانقم ونسق چلانے اور انتظامی امور کے لیے سنر کرنا۔[افوز مع الاختمار ازتغیر تبیان القرآن ج ۴ می ۲۵ ء ۲۹ م

## محمنا ہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت

نعنى يرك كامول كوترك كرنااور نيك كامول كواينانا\_

چنا نچ صديث مباركه يس بكرسول الله من في الميد

- (۱) مهاجروه بجواللدتعالى كمنع كيه بوت كامون سيجرت كرب-[ميح ابعاري رقم الحديث:٩]
  - (٢) مها جروه ب جوخطا وَل اوركنا مول سيجرت كر \_\_ [سنن ابن باجارتم الديث: ٣٩٣٣]
    - (٣) مهاجروه ب جو براتول سے جرت كر ، [مندامام احراج ٢٠٠٥]

الله ك نام سے شروع جو ہوا مہریان نہایت رقم والا ہے ایمان اسملام تفکر ریے اور شفاعت كا بيان

 المسيسطال المال المال المال المالية المالية الموالية المالية الموالية المالية 
عَالَ لَمُوَدُّ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَرُدُدُكَا مُعَهُ فَقَالَ آذَنُوْ يَارَسُوْلَ اللَّهِ قَالَ أَدُّنُّ فَلَنَا هُنُوَةً أَوْ دَنْ وَكَيْنِ ثُمَّ قَامَ مُوَقِّرًا لَهُ ثُمَّ قَالَ اَدْتُوْ يَارَسُوْلُ اللَّهِ فَقَالَ أَدْنَكُ فَلَلَا حَتَّى ٱلْصَقَ رُكْحَهُ إِرْكُهُ وَسُوْلٍ السُّلِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَقَالَ ٱسْبِرْنِي عَنِ الْإِيْسَانِ غَالَ أَنْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَكَاتِكُتِهِ وَ كُمُّهِ وَرُّسُلِّهِ وَلِقَائِهُ وَالْهُوْمِ الْمُأْخِبِ ۚ وَالْقَدْرِ حَبْرِهِ وَ شَرِّهِ مِنَ اللَّهِ فَعَالَ صَلَقَتَ قَالُ فَصَحِبْنَا مِنْ تَصَدِيقِهِ لِرَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى السُّلَّةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُولِهِ صَدَفْتَ كَانَّهُ يَعْلَمُ قَالَ فَأَخْسِرَيْنَ عَنْ شَرَائِعِ الْإِشْلَامِ مَامِيَ قَالَ إِقَامُ المصَّلُوةِ وَإِيثَاءُ الزُّكُوةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا وَ صَوْمٌ رَمَعَنَانَ وَالْإِغْمِسَالُ مِنَ الْجَنَابَةِ كَمَالُ مَسْدَقْتَ فَعَجِمْنَا لِقَوْلِهِ مَسَدَقْتَ قَالَ فَاعْبِرُلِيُّ حَنِ الْإِحْسَانِ مَا هُوَ قَالَ الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْمَلَ لِلَّهِ كَالُّكَ تَسَرًاهُ لَمَ إِنَّ لَّهُ تَكُنَّ تَرَاهً فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فَإِذَا غَمَلْتُ لَٰلِكَ فَاتَا مُحْسِنَّ قَالَ نَعَمْ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَا خَيِوْلِي عَنِ السَّاحَةِ مَعْى هِيَ قَالَ مَا الْمَسْوُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمُ مِنَ السَّائِلِ وَلْكِنْ لَهَا ضَرَائِطُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ عِنْدُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْعَيْثُ وَيَعْلُمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَسَدِّي نَفْسٌ مَّاذَا تُكُسِبُ خَلًّا وُّمَا تَـنْدِي ثُنَّفُسٌ بِأَيِّ أَرُضٍ تَمُّونَتُ إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمٌ خَبِيرٌ ۞ (المّان:٣٢) كَمَالَ صَسْدَقُتُ ثُمَّ الْصَرَافَ وَ لَسَحَنُّ لَرَّاهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ عَلَيٌّ بِ الرَّجُ لِ لَمُقُمَّا فِي آقُوهِ فَمَا نَدُّرِي آيْنَ ثُوَّجَّهُ وَلَا رُايَتَ خَيْتًا لَمُذَكِّرُنَا لَالِكَ لِلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقَالَ هَٰذَا جِبُولِيلٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ آثَاكُمُ ﴿ يُعَلِّمُ كُمَّ مُّعَالِمَ دِيْنِكُمْ وَاللَّهِ مَا آقَانِي بِصُورَةٍ إِلَّا وَآنَا ٱعْرِفُهُ لِينَهَا إِلَّا لِمَانِهِ الصُّورَةِ.

بناري (۵۰-۲۲۱)مسلم (۹۳) ترزي (۲۲۱) نسائی

كرنے كي - كيتے كك كه بم رسول الله الله الله على إس عاضر عند اور آپ کے پاس آپ کے محابہ کرام کی ایک جماعت بھی موجود تھی کہ ا جا تک ایک حسین وجمیل مورے رتک کا سفیدلہاس میں ملبوس توجوان جس کی خویصورت زلفیس کا ندهول برلکلی بهوئی تنمیس اور وه خوشبو می مبرکا جواتها طاضر بوا اوراس نے کہا: اے اللہ کے رسول آتب برسلام جواور (اے محابد!) تم ربعی سلام ہو۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ رسول اللہ مُلْ اللِّهِمْ فِي السيد ملام كاجواب ديا اورجم في بحي أب كرماته است اسلام كاجراب وبالواس في كها: بارسول الله ايس (آب ك) قريب موجاؤل أب فرمايا: قريب إجالوه وايك يا دوقدم قريب آسيا مجروہ آپ کی تعظیم کرنے کے لیے کھڑا رہا چراس نے کہا کہ یارسول الله! من اور قريب موجاؤل آب نے فرمايا: قريب آجاتو وہ (آپ کے بالکل) قریب ہو گیا یہاں تک کہ اس نے اپنے تھٹے رسول اللہ و المالية الله كالمنول كرمانه لا دين اوراك ب مدوض كياكرات مي المان کے بارے میں بتا کیں۔ آپ نے فرمایا: المان بدہے کہتم اللہ تعالی پڑاس کے فرشتوں پڑاس کی کتابوں پڑاس کے رسونوں پڑاس کی ملاقات ہے ا خرت کے دان براوراللہ تعالی کی طرف سے اس کی اچھی اور برى تقدير يرايمان لاواس جوان في كما: آب في بالكل في فرمايا ے حضرت میداللدنے كها: يمين اس ك صدد قست كينا وررسول الله كى تفعديق كرف ير بهت تجب مواسكويا وه جامنا ب يكراس في آپ ے عرض کیا کہ آپ بھے ارکان اسلام کے بارے بٹی بتا کیں وہ كيابين - آب فرمايا: نماز قائم كرنا زكوة اداكرنا بيت الله شريف ع كرنا براس مخض ك لي واجب ب جروبال ك جائ كى طاقت رکھتا ہے اور رمضان کے روز سے رکھنا اور جنابت سے مسل کرنا۔اس نے کہا کہ آپ نے بچ فرمایا ہے جمیں اس کے صدفت کہتے پر بہت تعجب موا کھراس نے عرض کیا کہ آپ جھے احسان کے بارے میں بٹا کیں وہ كيا ہے۔آپ نے فرمايا كداحسان بدہ كدتو اپنا برعمل الله تعالى كے لي اس تصور سے كرنے لكے كركويا تو الله تعالى كواہے سامنے حاضر د كيدرباب سواكرتواست اس طرح ندد كي سك توييقسور سكرليزا كدب شک وہ تھے منرورو کھ رہا ہے۔اس جوان نے کہا: جب میں اس طرح

(٦٤-٦٢)ان اج(٤٩٩٤\_٤٩٩٣)

مَلِ كَرِينَ لَكُولِ تَوْ مِنْ مُحْنَ مِوجِادُلِ- ٱبْ نِي فَرْمَايا: إلى إلى الله عَلَيْهِ اللهِ الله کہا: آپ نے الکل کے فرایا مجراس نے موش کیا کہ آپ مجھے تیارے کے بارے میں بتا کی کدوہ کب وقوع پذیر موگی۔ آپ نے فرماناک جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ (اس کے تخلی رکھنے کے داؤکر) سوال كرنے والے سے زيادہ فيس جانبا (بلكداس كے فنى ركھے كروز) ووثوں مکسال جانے ہیں) لیکن اس کی مجموعلامات اور نشانیاں ہیں (جن کے بتانے کی مجھے اجازت ہے) پرآپ نے ہے آ بت مبارکہ الدوت كى: في من قيامت كاعلم الله على كرياس باوروى بارش برساتا ہے اور وہ جاتا ہے جو پھر ماؤل کے پید ش ہے اور کوئی جان خیس جائی کہ وہ کل کما کمائے گی اور کوئی جان ٹیس جائی کہ وہ کس سرزين يرمر م كى - ب تنك الله تعالى بهن جائ والا ثوب بتائے والا ہے اس (جمال) نے کہا: آب نے کی فرمایا ہے جروہ والی علا كما اورمم اسد وكيدب في رئيم المانيكم في فرايا: ال أدى كو مرے یاس بلالاؤاچا نے ہم اس کے تعاقب میں جائے کے لیے کرے ہو سے لیکن ہمیں بیمطوم شہوسکا کدوہ س طرف چلا گیا ہے اور نہم اس كا كيمونشان ياسكة موجم في بيديات في كريم التيكيم سي ذكري و آب نے فرمایا: بدرجوان) جریل طلیسلا من ووجہیں تعیارے دین ك احكام سكمان آت تصر الله تعالى كاهم وه جس فكل وصورت ين مجی میرے یاس آئے میں نے الیس میجان لیا ماسوا اس شکل وصورت

حل كغامث

المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة ال

ب-" شاب "،جوان" حسن الليقة" فوبصورت راض " طيب الويح " يركيزه اورمده فوشبو والله" إياب " كيزي في البيض سفيد-"رَة" واحد ذكر عائب اور" و دها" جمع شكلم دونوں باب: مُصَوّ يَنْصُو سي تعل ماضي معروف بين - يهال ان كامعنى ب: سلام کا جواب دینا۔ 'اُدَفْو'' واحد منظم خل مضارع معردف ہے اس کامعنی ہے : قریب ہونا بینی میں نزدیک ہوجاؤں۔''اڈن '' میغہ واحد مذكرهل امرحاضر باب" كمصّر يَنْصُو" معن قريب بوجاء" مُولِقُوا" تعظيم وتو قيركرنے والاء" الّصَق "باب افعال ميندواحد ند كرعًا مُب فعل مامنى معروف الصال سے ماخوذ ہے اس كامعتى ہے: ملانا" (منجَهَةٌ " به متى مختاہے۔" شَسوَ الِسع " بيشريعة كى جمع ہے ' شربیت کامعن ہے: اسلامی قانون خدائی احکام کا مجمومہ ضابط حیات ولمیز جو کھٹ اوروریا کے کنارے پر بسنے والوں کا کھائ بہاں شرائع الاسلام ہے اسلام کے ارکان اور قرائض مرادیں۔" شبر السط" شویطة" " کی جمع ہے بہ معنی علامات اور نشانیاں۔" أَلْفَيْتُ" بارش "غَدًا" " نے والاکل \_

" أَقُو" الدم كنشان " مَعَالِم " يه " مَعَلَم " كاجن ب مقلم" كامنى ب: راوى نشانى كس جزك إن جان كاجكة معالم دین سے اسلام کے ارکان وفر اکٹس اور احکام مراد ہیں۔

اس عنوال كے تحت مذكورہ حديث مباركه شي ايمان اسلام تقدير اور شفاحت كا جوت اوراس كى وضاحت بيان كى كى ہے۔ ا کان کے کہتے ہیں اسلام کیا چیز ہے اسلام میں تفتریر کی کیا ہمیت ہے اور شفاعت کن لوگوں کے لیے ہوگی۔

ايمان اوراسلام كي توقيح

اگر چر حرف شرع ش ایمان اور اسلام متراوف بین اور اصطلاحی متن بش باجم متحد بین کیونکدایمان کے مقائد براسلام کا اطلاق كياجاتا ہے اور اى طرح اسلام كے اركان يرايمان لانا بھى واجب ہے كيى وجد ہے كدايمان اور اسلام ايك دوسرے كے سنى ير یوسلے جاتے ہیں اور اسے الگ الگ من پریمی اوسلے جاتے ہیں المدا برمؤمن مسلم ہوارای طرح برمسلم مؤمن ہے لین افول معتی كا عنيار سے دونوں بس فرق ہے:

(۱) اعان ول سے تعمد این کرنے کا تام ہا دراسلام زبان سے اقرار کرنے کا تام ہے جیسا کراد شاد باری تعالیٰ ہے: لَّالَيْتِ الْاَعْوَابُ المَنَّاثُ فَعَلَ لَمْ تَوْمِنُوا وَلَيكِنَ ديهاتول في كما: الم العال لا عا آب فرما ي كرم المان فيس هُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْ عَلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُم ط لائي لَكِن م كورَ بم اسلام لا عد اورا بمي تك أيمان تمهار في واول بن

[الجراب : ١١٠] وافل فين جوار

(۲) ایمان اسلامی مخاکد کو ماشنز کا نام ہے اورا سلام ارگان اسلام پرفیل کرنے کا نام ہے جیسیا کہ اس مدیرے مہارکہ اور آسمیرہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ایمان تو یہ ہے کہ اللہ تعالی براس کے فرشتوں براس کی کتابوں براس سے رسولوں براس کی الماقات براً آخرت كدن براور الله تعالى كى اليمي اوربرى تقدير برايمان لا نايين ان تمام عقا كدكى ول سے تعديق كرنا اور مانا جبكه اسلام بدب كد تماز قائم كرنا وكوة اداكرنا بيت الله شريف كالحج كرنا اه رمضان كردوز ، ركمنا اور جنابت سيطسل

> (س) ایمان باطنی اطاعت (قلبی تقدیق) کانام ہادراسلام ظاہری اطاعت کانام ہے۔ (٣) ایمان کا تعلق قلب وول اور د ماغ کے ساتھ ہے اور اسلام کا تعلق زبان اور دیگر اعظماء کے ساتھ ہے۔

احسان كي تؤميح وتقسيم

الله تعالى في قرآن جيد من اصان كى بهت ما كيدوتو صيف بيان فر ما كي وينا نجدار شاوي:

جن لوكونے فيكيال كيس ال كے ليے جنت ہاور زائد (ديدار

لِلَّذِيْنَ ٱحْسَنُوا الْمُحْسَنَى وَزِيَادَةٌ ﴿ [إِلَّ ٢٣:]

الی) ہمی۔

يَكُ كابدل مرف يَك ٢٥

هَلُ جَزَاءً الإحسَانِ إِلَّا الْإحسَانُ ٥

[الرحمٰن:٢٠]

اورتم فیک کرو سید شک الله تعالی فیکی کرنے والوں کو پند کرج

وَ اَحْدِينُوا ﴾ إِنَّ اللَّهُ يُرِحِبُّ الْمُحْدِينِينَ

اوراحمان كرجيها الله تعالى في تحديرا حمال كيا-

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ وَإِلَيْكَ.

[يختس: 22]

ان آیات مقدرے وہ اعمال اخلاق اور احوال مراد ہیں جن برای ان اور اسلام محتل ہیں اور اس مدیث مبارکہ علی مخصوص معنی مراد ہے اوروہ ہے: اخلاص کیونکہ ایمان اور اسلام کے مجھے ہوئے کے لیے اخلاص شرط ہے۔

[مرة معارم مكاوة ان اص ٥ معاده مكتب عدادية مكان]

احیان کامعنی ہے: نیکی کرنا اور بیدد طرح ہوتا ہے: آیک ہے کہ لوگول پر انعام واکرام کر کے ان کے ساتھ نیکی کرنا اور دومرا ہے کہ کہ محل خیر کھل حمد واور بہترین طریقہ ہے گا کرنا جیسا کہ اس کواوا کرنے کاحن ہے کو بااس حدیث مبادکہ بن کہ کو واحسان ہے مراوا ہے آپ پر الحمل خیر کو جسان کرنا ہے اور احسان کا مطلب ہے ہے کہ جرح ادت اور جمل خیر کو اخلاص خشوع وضور قلب اور بوری توجہ اور کیسوئی کے ساتھ اللہ تھا کی کو حاضر و ناظر جان کراوا کیا جائے۔

"أَنْ تَعْمَلُ لِللهِ مُحَافَّكَ مَرَاهُ" تم الله تعالى كے ليے اس طرح عمل كروكو ياتم اسے استے مائے (حاضروناظر) و كور ہے ہواور مشہور روایت میں "أَنْ قَسْعَبُ وَاللّٰهُ مَحَافَّكَ مَوَاهُ" ہے كہم الله تعالى كام اوست السلام كروكہ كو ياتم است است مائے و كور ہے ہو اور اس میں كوئی فك في است السبت ما من وقو وہ خشوع و منوع في شوق و ذوق محبت و جذب اور حیا ہے سرشار ہوكر الله اتعالى من منام كومشا بده اور مكافقہ كتا تعالى منام كومشا بده اور مكافقہ كتا ہے اجلال و بدیت تعظیم و تحريم اور اس كے الوار تحلیات میں منه كم و منتخرق ہوجاتا ہے اور اى منام كومشا بده اور مكافقہ كتابى اور بدائى درجہ سنے ۔ آ كے ارشاوفر مایا:

" فَحَانُ لَمْ مَنكُنْ قَوَاهُ فَاللَّهُ يَوَاكُ " مواگرتم اسے فيل و كيدر ہے تو يدخيال كروكدوہ تهيں يقينا و كيدر باہے چانچہ جبادت كرتے وفت آ دى كابيہ خيال ہوكداللہ تعالى اسے ہر حال ہيں و كيدر ہاہے تو پھر بھى اس كے ول ہيں خوف وخشيت خشوع وخضوع و حركات وسكنات ہيں احقياط افعال واحوال ہيں نظم وضيط اوراطمينان و يكسونی حاصل ہوجاتی ہے اور اس مقام كوسرا قبراور جاہدہ كہتے ہيں جواحسان كا دوسرا ورجہ ہے اور مردار حابدال امام عارفان مظافراً اللهم كارشادہے:

"جَ عِلَتُ فُرَةً عَيني فِي الصَّلُوةِ" ميري آ محمول كاشتذك نماز في ركي كل ب- بياحدان ك يبل درجه من قربايا كياب

4. 🥆

كيونكم بيرسب ساعل اوركال ترين مقام ب- إما خوا العد المعاب جاسمه مكتب وريد شويا مكمرا

مخلوق يصعلوم خسيه كي تفي كالمطلب

محتیق یہ ہے کہ بعض فرشتوں نبیوں اور خصوصاً سیدنا محمد رسول الله ملی الله اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اور واقع ہے (آپ کے لیے علم قیامت کا فہوت آ گے آ رہاہے ) اس لیے اس آ بت کا مطلب بیہے کہ بغیر تعلیم کے اور بغیر کسی واسطے کے ان پانچ چیزوں کاعلم اللہ عزوجل کے ساتھ خاص ہے اور جن احادیث میں تلوق سے ان پانچ چیزوں کے علم کی تنی کی مگی ہے ان کا بھی يجى مطلب ہے اور جن احادیث میں ان یا کچ چیز ول كومفاتج الغیب فر مایا ہے سومفاتج النیب سے مراد ہے: ان یا کچ چیز ول كا كلى علم مایں طور کدان پانچ چیزوں کی ہر ہر بزئی کاعلم ہواوران پانچ چیزوں کی کوئی جزی بھی اس علم سے خارج نہ ہو مثلا ابتدا پتخلیق سے تیاست تک تمام ہونے والی بارشوں کاعلم ہواور تمام انسانوں جوانوں چرندوں پریموں اور حشرات الارش کی ماداؤں کے پہید ہیں كياب اس كاعلم مواور برجان واركم متعلق علم موكدوه كل كياكر يكا اور برجان واركم متعلق علم بوكدوه كس جكدمر يركار إياعلم ميلا مرف الذعروبل كوب اوربيطم كى عوق كونس ديامي اورنى كريم التفاية في الدين المعان يافي جيزول كسوام جيز كى جابيال دی می این اس طرح معترت این مسعود نے جوفر مایا: یا نجے تیزوں کے مواتهارے ہی کو ہر چیزدی می ہے اس کا میک مطلب ہے اوران پانچ تیزوں کی جا بیون سے بینی ان پارٹی چیزوں کے علم کی سے بعض جزئیات کاعلم علوق کویسی مطاکیا گیا ہے اور جس علوق کا جنتا زیادہ مرتبه باس كوائن زياده برئيات كاعلم ديا كياب اور بهارے تي سيدنا هرمسطي النائية تم كوسب سدرياده برئيات كاعلم ديا كيا ب-<u>ہارش کے نزول کاعلم</u>

اس آ ست مبارکہ یک بدیوان کیا حمیا ہے کہ بارش کب ہوگ اس کا ملم ہی صرف الله تعالیٰ کو ہے اس کا بھی بی معی ہے کہاس کا کلی علم الشد تعالی کے ساتھ مختص ہے درنہ حضرت ہوست عالیہ الگنے بھی یارش تازل ہونے کی خبر دی ہے۔

عراس كے بعد جوسال آئے كاس بيس نوگوں يرخوب بارش وزل کی جائے گی اوروہ ای سال انگورول کارس بھی خوب تھے ڑیں ہے 🔾

فُّمَّ يَأْتِينَ مِنْ ۖ يَسْفِدِ فَلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُونَكَ إيست:٣٩]

اور ہمارے نی سیدنا محمصطفی فی النظام نے بھی بارش کے فزول کی خبریں دی ہیں۔

المام شافتی نے کتاب الام میں اور امام این انی الدنیا نے کتاب اُمطر میں مطلب بن منطب سے روایت کیا ہے کہ ہی کریم نے آتی تھے سنة فرمایا: مات اورون كى جرساحت بنى بارش نازل جوتى باور الله تعالى جبان جا بنا بهاس بارش كوسله جاتا ب

[مندام من التي بيرون من ٨١ الدرائي ورج اسم ١٥ داراحيا والراث العربي ركز العمال رقم الحديث: ١١٥٩-

حضرت سعیدین جبیر بیان کرتے ہیں کہ معرت این حباس بی کالد نے فرمایا: کوئی سال دوسرے سال سے زیادہ بارش والانیس ہوتا کیکن انشانی اس بارش کو جہاں جا بتا ہے کے جاتا ہے اور بارش کے ساتھ فلال فلاں فرشتے تازل ہوئے ہیں اور وہ کھیج ہیں کہ کہاں بارش ہور بی ہے اور کس کورز ق ال رہا ہے اور اس کے قطروں سے کیا نگل رہا ہے۔ (بیر مدیث ہرچند کہ صراحة موقوف ہے لیکن حكماً مرفوع بير)\_[المستدرك ج٢٠٥ م ٥٠٠ ١٠ الدرالمنه رج١٠٥ م ٢٥ كز العمال رقم الحديث: ١٦١٣]

ز بروست بارش مدہوجس سے کوئی پختہ بنا ہوا گھر محفوظ رہے گا نہ خیمہداس حدیث کی سندھیجے ہے۔

[مندامام الدج ٢ من ٢ ٢ مليع قد يم مندامام الدرقم الحديث: ٥٥٥٧ ، مجمع الزوائدي ٤ من ١٣٣١)

ماؤں کے رحموں کا<sup>عا</sup>

۔ قرآن مجید میں ہے کہ فرشنوں نے حضرت ابراہیم ماللیلاًا کو معفرت اسحاق کی بشارت دی اور معفرت سارہ دی کافند کے پیپائی نوے کی خوشخبری دی۔

110

فرشتوں نے کہا: آپ مت ڈریں اور انہوں نے ان کوعلم والے

قَالُوا لَا تَعْفُ \* وَبَشَّرُوهُ بِغُلْمَ عَلِيهِ

لڑ کے کی خوشخبری دک [الذاريت:٢٨]

اس بشارت كاذكر سورة الجراسة من بحل ہے۔

ای طرح فرشتوں نے معرت زکر یا کومعنرت یجیٰ کی بشارت دی قرآن مجید بیں ہے:

پی فرشتوں نے زکر یا کوندا کی جبکہ وہ عجرے میں نماز پڑھ دے

فَنَادَثُهُ الْمَكْنِكُةُ وَهُوَ لِمَاكِمٌ يُصَلِّي فِي

منے کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو بیکیٰ کی بشارت دیتا ہے۔

الْمِيحُوَابِلِا أَنَّ اللَّهُ يَكِيشُوكُ بِيَحْمَى . [المُمراك: ١٣]

اور حصرت جریل نے معرت مریم کو یا کیرواز کے کی بشارت دی اور انہوں نے بیٹردی کسان کے پیٹ ش کیا ہے: جريل في كها: شراصرف آب كرب كافرستاده بول تاكرش هَالَ إِنَّامَا أَنَّا رَسُولٌ رَبِّكِ لِآهَبُ لَكِ غُلْمًا

آپ کوایک یا کیز مالز کا دول 🔾

أكلك [مريم: ١٩

اورفر شتوں کو اتلا دیا جاتا ہے کہ مال کے بہید بس اڑکا ہے یا لڑی اور فرشت مال کے بہید بس الک دستے ہیں۔ حضرت انس بن ما لک وین کله میان کرنے میں کہ نبی کر یم ما فاقیاتم نے قرمایا: بے شک الله مز وجل نے رحم شک ایک فرشته مقرر کیا ے۔ وو کہتا ہے: اے رب! یہ نطفہ ہے اے رب! یہ جما ہوا خون ہے اے رب! یہ کوشت کا او مرا ہے کھر جب الله تعالی اس کی اللی ت كارادوفر ما تا بهالة فرشته بوجهة بهايد بيد ذكرب يامؤمث بيد بخت بها فيك بخت؟ ال كارز ق كتاب؟ ال كي مت حيات كتي ہے؟ بحروہ ماں کے بیٹ میں (بدچیزیں) لکور بتاہے۔[می ابناری رقم الحدیث: ۱۸ ایم المی مسلم رقم الحدیث: ۱۳۹۳ ا

ای طرح بهارے محترم دیمرم می سیدنا مومسطنی مائی آنے آنے مردی کرسید تنا حضرت فاطمہ میں تائیک بال اڑکا بیدا ہوگا۔ معزرت ام تعلل بدت مارث وكالله بيان كرتى إلى:

وه رسون الله الله الله الله عند مت الدي مي ما ضربوتين اور عرض كيا: يارسول الله! على في آح رات اليك خوف تأك فواب د یکھا ہے۔ آپ نے قرمایا: وہ کون ما خواب ہے بیان کرد۔ عرض کیا: بی سے خواب بیں دیکھا ہے کہ آپ سے جسم اقدی سے ایک كلودكات كرميري كوديس ركعاميا بيدرسول اللدما تاينيني فرمايان تم ف بهت اجها خواب ويكعاب كيونك النام الله محرى بني فاطمدا يك الزكاجية كى جوتيرى كود من آسية كان چنانج معزت فاطمه كي بال معزت حسين بيدا موسة اورميرى كود من وسية محصوبها سکرہ ہے نے فر مایا: پھرایک روز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور امام حسین کوآپ کی گود میں وے دیا پھرمیری توجہ آپ سے قربان! آپ کوکیا ہوا؟ آپ نے فرمایا: میرے پاس امھی جریل عالیالاً آئے ہیں اور انہوں نے جھے خروی کے میری است میرے اس منے کوشہید کردے گی۔ بی نے موش کیا کہ اس (بیٹے حسین) کو؟ آپ نے فرمایا: ہاں! اور جریل نے میرے یاس حسین کے مقل (كرب وبلا) كى سرخ منى بين سے يحمثى لاكر مجھے دى ہے۔[الكنوة العان من اعده ملبوع اسح العان ولى إ

ل اور آئندہ ہونے والے واقعات کاعلم

حضرت بوسف علاليلاً نير وفيش آنے والے واقعات كے سلط من بنايا كرمعروالے يہلے سات سال كاشت كر كے بہت ساغلہ جمع کریں میراس کے بعد سات سال قط وخٹک سالی کے آ رئیں سکے ان میں جمع شدہ غلہ کام میں لائیں سکے قرآن مجید میں

قَالَ ثَزُّرُكُونَ سَبْعَ مِينِينَ دَاَبًا ۚ فَمَا حَصَـٰدُتُّمُ ظَلَرُوهُ فِي سُنَيْلِةِ إِلَّا قَلِيْهُ لَا مِنَّا تَأْكُلُونَ۞ لُمَّ يَأْتِي مِنْ ۚ بَسَمْدِ ذَٰلِكَ مُسَبِّعٌ شِدَادٌ يَّا كُلُنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا اللِيدُلا مِّمَّا لُحُوسُنُونَ۞ [يست:٣٨ـ١٨٠

بسف نے کہا: تم لگا تارسات سال معمول کے مطابق کاشت کاری كرة اور تعلى كائ كراس كوخوشول من ربيخ دينا سوائ اي كمان كمان ك تموزی کی چیزوں کے ۱۷ اس کے بعد سات سال سخت قبلا کے آئیں سے وہ ا خیرہ کے ہوئے غلہ کو کھا جا کی محسوا اس تھوڑے سے غلہ کے جس کی تم مفاظنت كروك 0

حضرت بوسف ماليال لے اللہ تعانی كردي موس علم مصرف كل كي بيل بلك جوده سال كى يہلے سے خبرد سے دى تحل-ای طرح معرت بیست طالبراً الے تید فانے کے دوسانعیوں کوان کے انجام کے متعلق پہلے ہی بتا دیا تھا گر آن مجبد میں ہے: اے میرے قید خاند کے دوساتھیوا تم وڈوں میں سے ایک تو اسے بادشاه كوشراب بالمنة يمترر موجائ كااور بادوسراتوال كوسوني وى جائ كن اور برندے اس کا سراوی کر کھا کیں کئے تم دونوں جس چیز کے متعنق سوال کر

ربيتهال كافعله كياجا يكاب

اس آیت کریمہ میں بھی حضر مند یوسف ماللیدالا لے ان دونوں کے منتقبل کی خبردے دی اور مارے ہی کریم سیدنا محدرسول اللہ مَثْنَاكِمْ فِي مِن مَن عَلَى مِن مِن مِن مِن اور وقول دوز خ كا عدوا قعات كي خرد عدى -

حضرت مروث تنديان كرت بين كرني كريم التفاقيم أيك مقام يركمز عد ويعا ورجيس ابتدائ تخليق سے فري وي شروع كيس حتى كرابل جند اين مناول بي واهل جو مح اورابل نارايي مناول بي واخل جو محط موجس في إوركها اس ياور بااورجس في بعدًا ويا اس بعول كيا- إلى الخارى قم الحديث: ١٩١٠]

اور بالخسوس كل كى فيروسية بوسة آب في الياد لَا عُطِينَ الرَّايَةَ عَدًّا يَقَعَعُ اللهُ عَلَى يَدَيُّهِ.

يُستَسَاحِنَى السِّبِينِ آمَّا ٱحَدُّكُمَا فَيَسَفِى دَبُكُ

حَمْرًا ۚ وَأَمَّا الَّهِ مَوْ كَيْصَلُّبُ كَمَا كُلُّ الطَّيْرُ مِنْ رَّأْصِهِ \*

قَعِينَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيْهِ تَسْتَقْعِيٰنِ۞ (يمد:١٣)

کل بیں مبتدا اس کوعطا کروں گا جس کے ہاتھوں براللہ تعالی فيبركونغ كرساكا

[ صحح ابغاري قِمَ الحديث: ٥٠ ٢ السنن أنكبري للنسائي قم الحديث: ١١٠ المسيح مسلم قم الحديث: ٣٠ ١٣٠ [

مرنے کی جگہ کاعل حضرت بوسف علابلاً نے اپنے قید کے ایک ساتھی سے فر مایا تھا کہ ہیں سولی دی جائے گی۔ (بوسف: ۳) اس کامعن یہ ہے کہ آپ نے بتا دیا کہ تہمیں میانی کے تختہ برموت آئے گی اس سے واضح ہو گیا کہ حضرت یوسف عالیسلاًا کواس کے مرنے کی جگہ کاعلم تھا۔ بیز حضرت عزرائیل عالمیلالاً انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں سوان کوعلم ہوتا ہے کہ انہوں نے مستحض کی روح کس جگر قبض حرنی۔۔ اور جوارے نبی کر یم سیدنا محمد مطافی التی آیا ہے بدر میں آل ہونے والے کفارے متعلق جنگ سے پہلے فرما دیا تھا کہ: ملک آمضوع فیکن إِنْ شَاءَ اللهُ عَدًا اللهِ عَدَّا اللهِ عَدَّا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ ع

[ميم مسلم قم الديث: ٢٨٤٣ أسنن نسائى رقم الحديث: ٢٠٤٣ مرف كى جكد ي-

اورآب نے فر مایا:

كل ان شاء الله بهاري منزل خيف بني كنانه بيس بوكي\_

مَنْزِلُنَا غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ بِعَيْفٍ بَنِي كَنَانَةً.

[ميح ابخاري رقم الحديث: ١٥٨٩ ، مي مسلم رقم الحديث: ١١١٣ مسنن الدوا وورقم الحديث: ١٠١١]

نيزاب فرايا:

حضرت میسلی این مریم زبین کی طرف اتریں مے اور شادی کریں مے ان کی اولا و ہوگی اور پیٹنالیس سال قیام کریں ہے پھر وفات پائیس مے۔میرے ساتھ میرے متعبرے میں ڈن کیے جائیں گئے سوٹن اور میسلی این مریم ابوبکر وعمر کے درمیان ایک مقبرے سے افھیں سے۔[مقلوٰ 1العہ ج ص ۸۰ معلومان العالیٰ دیلی]

قيامت كاعكم

آئی کریم النظائی الم نے قیا مت کی علامات ہتا کیں کر آب قیامت شن امام میدی کا تخبور ہوگا۔ [سنن ابودا کا در آباد ہوں اور فرمایا: قیامت سے پہلے دھواں لکنے گا دجال کا فروج ہوگا و آبد الارش (زیمن سے ایک جانور) کا تغبور ہوگا۔ سوری مغرب سے طلوع ہوگا معزرے میں کا نزول ہوگا ، اجوج کا تغیور ہوگا ایک بارمشرق کی زیمن دھنے گی آبک بارمشرب کی زیمن دھنے گی آبک بارمشرب کی زیمن دھنے گی آب بارمشرب کی زیمن دھنے گی آب بارمشرب کی زیمن دھنے گی اور آبٹر شری کمن سے آبک آگ کے گا گی جولوگول کو ہا کہ کر محشر کی طرف نے وضعے گی اور آب نے فرمایا: عرم کی دیل تاریخ کو قیامت واقع ہوگ ۔ [نعال الاوقات الله الله قار الله الله قار الله الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار الله قار

آپ نے تیامت کے وقت کے بارے میں سب یجو بنا دیا صرف من فیل بنایا کیونکد اگر آپ من مجی بنا دیتے تو جمیں آخ معلوم ہوتا کہ تیامت کے آئے میں استخ سال رو مجھ ہیں اور تیامت کا آنا اچا تک شدر بنا حالا تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

قیامت تہارے پاس ایا تک ان آئے گی۔

لَا تُأْتِيكُم إِلَّا بَعْمَةً إِلَا الْمِافِ ١٨٤]

ان كسرول برقيامت أماكم إجائ كى ادران كواك كاشعور

فَيَاتِيَهُم بَاقَتَةً وَهُمْ لَا يُشْعُرُونَ۞ [الشَّرَا ء:٢٠٢]

مىنى نەپو**كا**ت

اگر نی کریم میں آباز ہم تا اور نی کریم میں تا دیتے تو قیامت کا آٹا اچا تک شربتنا اور قرائن مجید جمونا ہو جاتا اور نی کریم الجائے آلم قرآن مجید کے مصدق (تفدیق کرنے والے) بن کرآئے تھاس کے مکذب (جمثلانے والے) بن کرمیں آئے تھے سوآپ نے قرآن کریم کی تقدیق کے لیے قیامت کا سنہیں بتایا اور اپنے علم کے اظہاد کے لیے وقوع قیامت کی تمام تشانیاں مہینہ تاریخ وا اور دن کا مخصوص وقت سب مجھ بتا دیا۔

خلاصہ بیہ کیان پانچ چیزوں کا بالذات بن واسطہ اور ازخود علم اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے اور ان پانچ چیزوں کا کل علم بھی اللہ تعالیٰ ہی کا خاصہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعلیم اور اس کے بتائے سے ان کی جزئیات کاعلم فرشتوں اور نبیوں اور رسولوں کو بھی ہے اور اولیا واللہ کو 

### فوائدحديث

- (۱) حضرت عبدالله بن عمر من منظم كن القديرك بارب عن يرفر ما ياكه أبليلهم ميني ايني بوعدة منهم "أبيل ميري طرف سے يہ بينام كنتا ودكه بين على ان سے بري اور بيزار بول -
- بیفر مان اس بات کی واشح دلیل ہے کہ محانی کا قول جنت ہے جبیبا کہ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: '' اُحسنحابی تحالفہ موج بالیہ ما التحدیث الفید آئٹ ''میرے تمام محابہ ستاروں کی باتد ہیں تم ان میں سے جس محالی کی بیروی کرد مے ہمایت یافتہ ہوجاؤ کے۔[شرح مندانام اعظم دھی افترانی الماعلی کاری رہی افتدالباری میں ۱۳۲۸]
- (۲) ایمان در هیقت مرف ول سے تعمد این کرنے کا نام ہے اور رہا اقرار تو وہ اسلامی احکام کے اجرا کے لیے شرط ایمان ہے جزو ایمان فیل اور اعمال صالحہ ایمان کامل کے لیے شرط میں جن کے بغیر ایمان ناتھی ہوتا ہے۔
- (۳) اس مدیث مبارکہ سے واضح ہوگیا کہ ایجی بری تقدیم کو اللہ تعالی کی طرف ہے مانا اور اس پر ایمان اوان مسلمان ہوئے کے لیے مغرور کا اور قرض ہے جس کو برحن صلیم کرنا ایمانیات میں شامل ہے۔
- (س) ایمان اورا عمال سالحد کے لیے اظلامی شرط ہے کیونکہ ایمان اخلاص کے بغیر نفاق بیس تبدیل ہوجاتا ہے جبکہ اعمال مسالح اظلام کے بغیر نفاق بین اور دکھا وا بن جاتے ہیں بیرفائدہ احسان کی تعلیم سے حاصل ہوا ہے۔
- (۵) جس طرح سورة فاتخدگوام القرآن اورام الگاب كها جاتا ب كدير سورت قرآن جيد كتمام معانى و مقاصد اور مضاجين پر مشتل به اور تمام معانى قرآن كه جام الا حاديث اورام به اور تمام معانى قرآن كى جامع به به اى طرح اس حدیث مباركه (قصدیث جريل كها جاتا ہے) كوام الا حاديث اور ام الجوامع كها جاتا ہے كيونكه بير مديث ان تمام علوم پر مشتل اوران كى جامع ہے جود بگر احادیث مباركہ سے حاصل جوتے بين اور تمام عد فين احدیث كوسى بر مشتل بور تال كارى وسلم اور ديكر احدیث نے اس حدیث كوسى بر كرام رضوان الله تعالى مدیث كوسى بر كرام رضوان الله تعالى بير اور تال بير دوايت كيا ہے۔
- (۱) وین اسلام کی بنا تمن چیزوں پر ہے: (۱) فقد (۲) کلام (۳) تصوف اور اس صدیت جی بیتیوں بیان کیے مجھے ہیں کی کھ اسلام سے فقد کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ فقد اسلامی اشمال اور احکام شریعہ کے تعلیمی بیان پر مشمل ہے اور ایمان سے اعتقادات کی طرف اشارہ ہے کیونکہ بی اصول کلام کے مسائل ہیں اور احسان سے اصل تصوف کی طرف اشارہ ہے کیونکہ تصوف کا مطلب بی ہے کہ خلوص قلب اور صدق ول سے اللہ تعالی کی طرف متوجدر بینا اور مشارک طریقت نے تصوف کے سنتے معانی بیان کیے جی سب کا خلاصہ بی معنی ہے اور یہ تینوں آئیں جی بائم لازم وطروم بین کوئی ایک دو سرے کے بقیر کھیل جیس اور اس وجہ سے امام مالک رینی تند نے قرمایا:

مَنْ تَحَمَّوَّ فَ وَلَمْ يَنَفَقَّهُ فَقَدُ تَوَنَدُقَ وَمَنُ جَمَعَ وين بوكيا اورجس في اورهم فقد ماصل ندكيا تو وه يقينا ب تَفَقَّهُ وَلَمْ يَتَصُوَّفَ فَقَدُ تَفَسَّقَ وَمَنْ جَمَعَ وين بوكيا اورجس في فقد عاصل كيا اورتسوف رسيكها تو وه يقين بَيْنَهُمَا فَقَدُ تَحَقَّقَ .

(الشعة الملعامة أنح المسهوم ٢٣٤ كمتيدنود يدمنوري سمر)

نی کریم النظام کو وقوع قیامت کے وقت کو تلی رکھنے کا تھم

طامه این جر صفلانی شافتی تلیعے ہیں: اللہ بعض علاء نے کیا کہ (نئی اسرآ تیل) کی آیت میں یہ دلیل تیس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم الفیلیّم کوروح کی حقیقت پر مطلع فیس کیا بلکہ اجہال ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کوروح کی حقیقت پر مطلع کیا ہواور آپ کواس کی اطلاع دینے کا تھم شدیا ہواور قیامت کے متعلق ہمی علاء نے ای طرح کیا ہے۔ واللہ اعلم انگا البدی ہ من ۲۰۳۳

ملامدا جرقسطن في شافتي في محمد يرم إرت نقل كي ب-بهنادا مدى دع مع ١٠٠٠

(1) علامة رجاني "المواجب" كي شرح يس كلي إن:

علم قیامت اور باتی ان باخی چیزوں کے متعلق جن کا سور القمان کی آخری آیت میں ذکر ہے طاء نے میں کہا ہے کہ اللہ تعالی اللہ تعالی من اللہ تعالی من اللہ تعالی کی آخری آیت میں ذکر ہے طاء نے میں کہا ہے کہ اللہ تعالی من اللہ عند نا اس ۲۹۵] نے آپ کوان پارٹی چیزوں کا علم مطافر ما پاہے اور آپ کوائیس منی رکھے کا تھم دیا گیا ہے۔ [شرع المواہب الملدمية نا اس ۲۹۵]

(١٠) علامه جلال الدين بدولى شافى لكية ين:

مار ميان الدين بيان كيا ب كرسول الله من المنظمة كوامور خساكامل ويا كيا بهاور وقوع قيامت كا اوردوس كى حقيقت كالمحل الوريس على من الميان كيا بها المردوس كالمحمد ويا كيا بها المردوس كالمحمد ويا كيا بها -

[شرح العدود من ١١٩ مطبوع ميروت أفضائص الكيران و٢٠٠ من ٢٠٠ وردت ١٠٠٥ م

(س) عادف بالله علامه إحرصاوي الكي لكعيز جيرا:

علاء كرام في فرمايا يه كرح بات مير مه كدرسول الله متفاقيله في ونياسته اس ولت تك وفات فيس پائى جنب تك كه الله تعالى في آب كوان پانچ چيزول كے علوم پرمطلع نهيس فرمايا ليكن آب كوان علوم كے فلى ركھنے كائتم قرمايا۔ [تخير معاوى جن ٢٠٥٥] مر مرد من حد كرك ميں من

(٥) طامر مرجموداً لوي على لكي إلى

رسول الله الله الله الله المن وقت كل وفات الله إلى جب كك كما الله تعالى في آب كو براس جيز كاعلم مين ورويا جس كاعلم وينا ممكن تفار [ تغيير دوح المعالى ١٥٠ م ١٥٠]

نيزعلامه آلوي حنى لكست بي،

اور یہ بات جائز ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے مبیب نی کریم الفائل کے وقوع قیامت کے دفت پر کھمل اطلاع دے دی ہو گراس طریقہ پزئیس کہاں سے علم الی کا اعتباہ ہوالا یہ کہ اللہ تعالی نے کسی تھت کی وجہ سے رسول اللہ الفائل کم اس کا افغاء واجب، کردیا ہو اور ملم رسول الشد المراكز المرام على سے موليكن جمعاس بركوئي تعلى وليل عاصل تن جوئى - [روح العانى عام مساو] (١) المام فخر الدين رازى كفية إلى:

الله تعالى عالم الغيب بية ووايخ محصوص فيب يعنى تيامت كائم بونے كونت يركمى كومطلع تبيل قرماتا - البدان كومطلع قرماتا بي جن سے دورامنى موتا بے اوردوالله تعالى كرسول بيل - [تغيركيرن ١٠٥٠م ١٠٨]

الوث: يهال چند حواله جائد اردو مي ذكر كي محت إلى - اس مسئله يرحر في متن كي ساتي كمل تنسيل سح في ظاحظ فرما كي -

[ تغيرتبيان الخرآ ن ج٩٠ س ٢٩٦- ٢٩٠]

جعرت عبدالله بن مسعود يري فله سه روايت هيد آب قرماي ين كه معزرت جريل عاليلها كاليك توجوان كي شكل وصورت مي سفيدلهاس س ابوس موكر أي كريم بتوافقهم ك ياس حاضر موسة اوركيا: "أكسكرم عَلَيْكَ يَسَارَسُولَ اللَّهِ" إسالله تعالى كرسول السيرسلام مو سلام مؤسواس في مرض كيا: يارسول الله الشي آب عرض كيا: واوس آپ فرمایا: بمر فریب آجا (قوده قریب آسمیا ادر) ده کینے لگا: يارسول الله! ايمان كيا جيز به؟ آب في فرمايا: الله تعالى ير اس ك فرهنون پاس کی متابوں بڑاس کے رسولوں پراوراس کی اچھی اور بری المقدر برايان لاناراس في كما: آب في بالكل مي قرمايا سويسيل اس ك"مسددست" كيني رتجب مواكوياده جاتاب كراس كيا: يارسول الله! اسلام ك ادكان كيايين؟ رسول الله الله المنظيم في قرمايا: تما و كائم كرنا زكوة اواكرنا ماه رمضان كروز دركمنا اورحسل جنابت كرنا ال في إن السيالك في قرمايا موسي ال كالصدقت " كين رِ تجب ہوا کہ کو یاوہ جامائے جراس نے عرض کیا کما حسان کیا چڑہے؟ آپ نے فرمایا: تم اللہ تعانی کے لیے اس طرح عمل کرو کو یا تم اسے و کھے رب او سواكرتم است نيس و كيدرب تو (يه تصور كروك ) وه يقيينا حميس و کھورہا ہے۔ اس نے کہا: آ ب سنے مج فرمایا ہے چروس سنے عرض کیا ك قيامت كب قائم بوكى؟ رسول الله الخطيقة من فرمايا: جس سنة قيامت ك قيام محمنعلق سوال كيا جار باب وه سائل سدزياده جيس جانها كار وه جوان واليس جلا كياتو رسول الله من الله عن قر مايا كداس أوي كوبلالادم سوہم نے اسے تلاش کیالیکن ہم نے اس کا کوئی نشان وغیرہ نہ پایا ہیں ہم نے نی کر م التَّفِيَّةُم كوال كند الله ك خرستانى تو آب نے فرمايا: يہ

٣- ٱللهُ حَسنِيقَة عَنْ حَسَّادٍ عَنْ إِلْوَاهِمُ عَنَّ مُسْلَقَ مَةً عَنَّ عَبَّدِ اللَّهِ بَنِ مَسْمُودٍ قَالَ جَاءَ جِبْرِيلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ لِى صُورَةٍ شَاتٍ عَلَيْهِ إِنْهَابٌ بِيَهَاضٌ لَقَالَ السُّكَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولُ اللهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ السُّكامُ فَعَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ اَدْنُوْ فَقَالَ اُدْنُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِيْمَانُ فَقَالَ الْإِيْمَانُ بِاللَّهِ وَمَكَرَبِّكُهِ وَ تُحَيِّهِ وَ رُسُلِهِ وَالْقَلْدِ عَيْدِهِ وَ شَرِّهُ قَالَ صَدَفَتَ فَعَجِبُنَا لِقَوْلِهِ صَلْدَقْتَ كَالَّهُ يَذُرِى لُّمَّ قَالَ يَارَسُولَ الْمُلُو لَمُمَا شَرَائِعُ الْإِسْكِيمِ كَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّامُ الصَّلُوةِ وَإِيْسًاءُ الزَّكُوةِ وَصَوَّمٌ رُسَطِنانَ وَ خُسُلُ الْجَنَايَةَ قَالَ صَدَقْتَ فَعَجِبْنَا لِقُولِهِ صَـ تَظْتُ كَانَّهُ يَدُرِئُ ثُمَّ قَالَ فَمَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنَّ تَعْمَلَ لِلَّهِ كَانَّكَ تَرَاهُ قَإِنْ لُمَّ تَكُنْ قَرَاهُ فَإِنَّهُ يَوَاكُ كَ لَ صَدَقَتَ قَالَ فَمَعْى لَيَّامُ السَّاعَةِ قَالَ رَسُولَ الملُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاالْمُسُوُّولٌ حَيَّهَا بِٱخْلَمَ مِنَ السَّائِلِ فَقَفْى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَلُّمْ عَلَى بِالرُّجُلِ فَطَلَبْنَا فَلَمْ نَوَلَهُ ٱلْرَّا فَٱخْبَرْنَا النُّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَالِكَ حِبْرِيَّلُ عَلَيْهِ السُّكَامُ جَاءُ كُمْ يُعَلِّمُكُمْ مُعَالِمَ دِينِكُمْ.

۲۲۲۰)مسلم(۹۳)رندی(۲۲۲۰) شائی(۴۹۹۱\_۱۹۹۱)این اجد(۲۳\_۱۱)

### (عرت) جريل عاليه للك تنت جوتميس تمياد عدين كدوكام كمانية آئة فته-

حللنات

الماملي كارى رحمالشدالبارى كليع ين:

شرائع اسلام کی اکثر روایات عمی سب سے پہلے تو حیدورسالت کی گوائی وسنے کا ذکر ہے گار نماز قائم کرنے وکو قادوا کرنے ناہ رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ شریف کا ج کرنے کا ذکر ہے لیکن بیائی ان ووٹون روایقوں عمی توحیہ ورسالت کی گوائی وسنے کا ذکر میں کیا گیا کہ تکہ بیا کیان شرق عمل وافل ہے اس لیے اس کا الگ ذکر تھیں کیا گیا البتہ اس سے بہلی صدیت عمل ج کا ذکر کیا گیا ہے لیکن اس روایت عمل ج کا ذکر بھی تھیں کیا گیا۔ شاید بیدوایت تی کے فرض ہوئے سے پہلے کی ہو۔

[ فرَّرَ مستدام المعمَّ منيون ادا تكتب المعنية أحاست ا

ان دولوں احادیث مبادک می رفعت ثان کا ذکر کیا گیا ہے یا توظمل جنا بت کی اجیت وعظمت اور اس کی رفعت ثنان کی وجہ سے اس کا ذکر کیا گیا ہے یا توظمل جنا بت کی اجیت وحقمت اور اس کی رفعت ثنان کی وجہ سے اس کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ یہ طبادت کا ذریعہ ہے جو تمام عبادات کے لیے شرط ہے یا پھراس وقت اسلام میں ای قدر فرش ہوا ہوگا اور طسل جنا بت کی فرخیت کا جوت قرآن مجید میں ہے:

اوراگرتم جنابت کی مالت بی ہوتو خوب طبارت ماصل کرو۔ تو حیدا در رسالت کا بیان

حضرت عطاء بن انی رہائے ہے روایت ہے کہ انیس ہی کر می الی تی الی الی تھے الی کے چند صحابہ کرام الی تی کر می الی تی تھے اللہ کی است میں اللہ بن رواحہ وی اللہ تی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی جو اللہ کی جو اللہ کی جو اللہ کی جو اللہ کی اور حضرت عبد اللہ نے اسے ایک اور بحری وی اور اسے تھے ویا کہ وہ اس بحری کی دی ہوال کرتی دی اور اس بحری کی دی ہوال کرتی دیے اور اس بحری کی دی ہوال کرتی دیے اور اس بحری کی دیکھ ہوال کرتی دیے اور اس کا خیال دیکے

وَإِنْ كُنَتُمْ جُنِّا فَاظُهُرُوا \*. [المَا كَانَا] [ - بَابُ النَّوْجِيْدِ وَالرِّسَالَةِ

٤- أَهُوْ حَنِيْفَةٌ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ رِجَالًا يَنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثُوهُ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بَنَ رَوَاحَةً كَانَتُ لَلهُ رَاعِيَةٌ تَتَعَاهَدُ عَنَمَهُ وَاللَّهُ امْرَهَا تَتَعَاهَدُ عَنَمَهُ وَاللَّهُ امْرَهَا تَتَعَاهَدُ حَنَمَةً وَاللَّهُ أَمْرَهَا تَتَعَاهَدُ خَاهُ قَنَمَةً وَاللَّهُ أَمْرَهَا تَتَعَاهَدُ خَاةً فَنَعَاهَدُ خَاهُ وَاللَّهَا عَنِي سَمِّنَتِ الشَّاةُ وَاللَّهَا عَلَيْهِ الرَّاعِيةُ بِيعْضِ الْعَنَع لَحَاءَ الذِّلْبُ فَاحْتَلَسَ الشَّاةُ اللَّهَا وَاللَّهَا وَاللَّهَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

وَقَصْلَهَا لَمَتِمَاءَ عَبُدُ اللَّهِ وَفَقَدَ الشَّاةَ فَآخَهَ لَهُ الرَّاعِيَّةُ بِـأَمْرِهَا فَلَطَمَهَا ثُمَّ نَلِمَ عَلَى ذَٰلِكَ فَلَـكُو ذَٰلِكَ لِرَسُولَ اُللَّهِ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَعَظَّمَ النَّبِيُّ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ ذَٰلِكَ وَقَالَ صَرَبْتَ وَجُهُ مُؤْمِنَةٍ فَقَالَ سَوْدَاءُ لَا عِلْمَ لَهَا فَآدُسَلَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهَا آيَنَ اللَّهُ فَقَالَتَ فِي السَّمَآءِ هَالَ فَمَنَّ آلَنَا قَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ إِنَّهَا مُؤْمِنَّةٌ فأغيقها فأغتقها

(YE1YE-TE174-TE174)A

چنا نجيدوه اس بكرى كى خوب د كيد بمال كرتى اوداس كا بورا خيال ركفتى يهال تک که وه خوب موفی تازی موکلی اور ایک دن وه لاک دومری بکریوں کی محراني مين مضغول موكئ اتن من احا مك أيك بميريا آيا اوراس موتى تازى بكرى كو يكوكر في كيا اوراس مارؤ الأجب معرت عبدالله تحريف لاے اوراس بکری کونہ بایا تواس چروای خادمہ نے آ ب کواس بحری کا سارا واقد بیان کیا۔حضرت عبدالله فصدي آكراس كوايك طماني مارا كيراس يرنادم وبشيان موسة ادرانبول في رسول الشرافي يَلِم عنه اس كا ذكر كيا تو في كريم الني يكل بديات بهت كرال كررى اورآب كو سلم(۱۱۹۹)اتن فزیر(۸۵۹)این میان (۲۲٤۷) مند یهن دکه جوااور آپ نے قرمایا کیم نے آیک ایمان وارلز کی کے چھرے برطماني مارد يا معزمت حيدالله في حرض كيا كدوه ايك حبثن لزك ب اے ایمان کے بارے یس محصوم میں۔ ی کریم المان کے ایک آ دی بھیج کراس کواسینے یاس بلوایا اوراس سے بوجیما کداللہ تعالی کمال ے؟ اس نے کھا: آسان میں ہے گھرآ ب نے فرمایا کہ شر کون مول؟ اس نے کیا: آب اللہ تعالی کے رسول ایں۔ آب نے قرمایا: بے قد مسلمان ب السلم اس و أزاد كردوتو حصرت عبدالله في است زاد كرديا-

### حلكغات

'' تَقَعَاهَدُ'' صيفه واحدموَ من ما يب باور بإب تفاعل بعض مضارع معروف براس كامعتى ب: حفاظت كرنا اوركس جيز کی دکھے بھال کرنا۔" غَدُم "اور" شاق" معنی کے احتبارے مترادف ہیں لیکن عدد کے احتبارے " خَدَم" مصدر ہے اور جع کے لیے استعال ہوتا ہےاور" شاہ" واحدے لیےاستعال ہوتا ہےاس لیے" هسم" کامعتی ہے بکریاں یا بکریوں کا ربوز جبکہ شا لا کامعتی ہے ا كرى-" دَاعِيةً" ميغدوا مدمو ندام فاعل باب فقيع بمفتع سهاس كامعن ب: كريون كوچان والى كرون ك عاظت كرف والى اوران كى تكيبان \_"مسعنت "برباب كوم يكوم اورباب مسمع يَسْمَعُ دونول سير تاسيما وريميندوا ودموث غائب تعل مامنى معروف سے اس كامعى ب: قرب اور مونا مونا۔" اشعب فسلست" بيسيند واحد مودث غائب تعل مامنى معروف باب افتعال سعد بي معين اوراس كي جع " داساب " ألي له أله الله المعنى به المعين اوراس كي جع " داساب " أتى ہے۔" اِنْحَتَكُسٌ "میخہوا حدید کرعائب فعل مامنی معروف باب افتعال ہے اس كامعتی ہے : انچک لینا مجبینا مار کرچین لینا اورا جا تک كُوْلِينَا\_" فقد "صيفه واحد فدكر فائب هل ماضي معروف باب صندرت بعشر ب بال كامعنى بيزيكم بإنا\_" في لمطقها" ين الطبه" ميندوا حدة كرعًا تب تعل ماضى معروف باب فَتَحَ يَفْتَعُ بِأَس كَامَعَى بِ تِحْيِر مارتا علماني وسيدكرنا-" عَظَم " ميند واحد ذكرعا كب فعل ماسى معروف باب تفعيل بأس كامعنى بي الرال كزرناية فاغيقها "اس بي ببلاميدفعل امرحاضروا مدغدكر ہے اور دوسرامیغ فنل ماضی معروف واحد ذکر غائب ہے دونوں باب افعال سے بین ان کامعنی ہے: آ زاد کرنا۔

## غلاموں اور نو کروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا تھم

مسلم اقوام کے قنام افراد کے لیے شریعت نے بہلازی قرار دے دیا ہے کہ دہ اسپیے غلاموں اور ملاز مین وٹوکروں کے ماتھ اجھے اور بہترین تعلقات قائم کریں اور ان سے حسن سلوک کریں اس طرح کہ دہ ان پراحسان واکرام اور فرق کریں اور ان کے ماتھ تکبر وخرور سے ڈیٹی ندآ کیں اور ندان کو تغیر ورڈیل اور انتہائی گھٹیا خیال کریں اور ندان پر بے جا تشد دوختی کریں ہی جاتے ہی کریم افرائی سے انہوں کے بارے بی خصوصی تھیں۔ اور تاکید کرتے ہوئے فرمایا: تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں۔ انلہ تعالی نے انہوں تمہارے بھائی ہیں۔ انلہ تعالی نے انہوں تمہارے ماتھ ہو تاکید کرتے ہوئے تم خود پہنتے ہوائیس بھی پہناؤ اور تم انہوں کی این بی استعام میں اس جو پہنے تم فرد کھائے کی ان بی استعام میں استعام تب ہوائیس بھی پہناؤ اور تم انہوں کی ایک چڑ ہاکی ہی تا کہ اور تاکید کی ان بی استعام میں استعام کی تکلیف نہ دوجس کے اٹھائے کی ان بی استعام میں درجاتے کا می تکلیف نہ دوجس کے اٹھائے کی ان بی استعام میں و مہت اور طافت نہیں ہے۔

یک وجہ ہے کہ جب صفرت عبداللہ بن رواحہ نے اپنی یکری کی ہلا کت پر غصہ میں آ کرا پی لوط ی کو طما نچہ مارا آو بورش فورا نادم
و پشیمان ہوئے اور اس زیادتی پر بہت ہجھتا نے کیونکہ دوسری یکر ہوں کی دیکھ بھال کرنے ہوران کی گھرائی ہیں مشغول ہونے کی بنا پر
انز کی سے تفلت ہوئی تھی لیکن اس نے ایسا جان ہو جو کرفیل کیا تھا اس لیے وہ قصور وارفیل تھی گھران کے بیش نظر بیادشاہ نبوی ہمی توا
"اکٹ مسلم میں مسلم اللہ مسلموں نے بیٹ قیسیالیہ و بھی ہو اسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسر مسلمان ممارات رہیں۔
انگلہ السان میں ان مطبوعات المطابح و بی ایش قیسیالیہ و بھی ہو اسلام کی سیرت واطان سے لیش باب ہوئے
اسلام اللہ میں ان میں اس کے قوسل سے اخلاق حبدہ کے بلند درجہ پر فائز تھے اور آئیں ہیں شیر واٹس ہو کر درجے تھے اور ہا ہم

وه كافرول يريز ك تخت منه أنس ش بهت مريان تهد

آهِلًا وَعَلَى الْكُفَّادِ رُحَمَاءً بَيْنَهُم. [الت: ٢٩]

٥- السُوْحَنِيْفَة عُنْ عَلْقُمَة عَنِ ابْن بُرَيْدَة عَنْ ابْن بُرَيْدَة عَنْ ابْن بُرَيْدَة عَنْ ابْن بُرَيْدَة عَنْ ابْن بُرَيْدَة عَنْ ابْنِ فَالَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَ إِلَاصْحَابِهِ إِنْهَضُوا بِنَا نَعُودُ جَارَنَا الْبُهُودِي قَالَ فَنَصَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَة فِي الْمَوْتِ فَسَأَلَهُ ثُلُهُ وَإِنِي رَسُولُ اللهِ فَسَأَلَهُ ثُمُ قَالَ اللهُ وَإِنِي رَسُولُ اللهِ فَسَكَمَ لَمُ اللهُ وَإِنْ رَسُولُ اللهِ فَسَكَمَ اللهُ وَإِنْ رَسُولُ اللهِ فَسَكَمَ الله وَالْي رَسُولُ الله وَالْي رَسُولُ الله وَالْي رَسُولُ الله وَالْي رَسُولُ الله وَالْي رَسُولُ عَلَيْهِ وَسَلّم الله وَالْي رَسُولُ الله وَالْي رَسُولُ الله وَالْي رَسُولُ الله وَالْي رَسُولُ الله وَالْي رَسُولُ الله وَالْي رَسُولُ الله وَالْي رَسُولُ الله وَالْي رَسُولُ الله وَالْي رَسُولُ الله وَالْي رَسُولُ الله وَالْي رَسُولُ الله وَالْي رَسُولُ الله وَالْي رَسُولُ الله وَالْي رَسُولُ الله وَالْي رَسُولُ الله وَالْي رَسُولُ الله وَالْي رَسُولُ الله وَالْي رَسُولُ الله وَالْي رَسُولُ الله وَالْي رَسُولُ الله وَالْه وَالْي رَسُولُ الله وَالْه وَالْي رَسُولُ الله وَاللّه وَالْه وَالْه وَالْهُ وَالْه وَالْهُ وَالْهُ وَالْه وَالْهُ وَالْه وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَا

المسلوطنطر إلى آبيد كفال آبوة إله لذك كفال القلي المستهد أن لا إلى آبيد كفال آبوة إلى محمدا وسول اللو المستهد أن لا إلى مسلى علله عليه وسلم المحمد بله الموى مسلى علله عليه وسلم المحمد بله الموى من الناو ويلى واله المحمد بله الموهدي فال كات يوم المحمد إلى المهودي فال كات عو بحدة في المعوب فقال آتشهد أن لا إله إلا الله المرجل إلى آبية قال فاقال آتشهد أنى وسول الله قال فلكر المد على الموجل إلى آبية قال فاقاد عليه وسول الله قال فلكر المد المحديث فلا متراب إلى المد في المحديث فلا متراب إلى المد وسالم المحديث فلا متراب إلى المد وسول الله عليه وسالم المد عليه المحديث فلا متراب إلى المد وسول الله عليه وسالم المد عليه المحديث فلا متراب إلى المد وسول الله عليه وسالم المحديث فلا متراب إلى المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد وسالم المد

347(1011-1070) julk(01-17)

میں اللہ تھائی کا رسول ہول ۔ یہ پات س کراس نے اسپینہ پاپ کی طرف د يكماليكن اس ك باب في اس سے كوئى بات ندكى (اور فاموش د با) و ئى كريم دا كالمالة لم في الى سے دوبار وفر مايا كدواس بات كى محاسى دي وے کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عہادت کے لائق نیس اور میں اللہ تعالی کا رسول ہوں۔ میہودی نے دوبارہ اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس کے باب نے کہا کرتو کلہ شہادت پڑھ لے چنانچہاس جوان نے کہا" اُفیقہ أَنَّ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُعَمَّدُ ارْسُولُ اللَّهِ " مِن كُواسَ وَعَا عُولَ كَ الله تعالى كسواكونى عبادت ك لاكن تيس اورب مك معرت محمد (الله الله تعالى كرمول إلى - الله يى كريم الله الله اللدتعالي كاب مداكر بجس في برى وجه ايك آدى كودوزخ كى آ مگ سے بھالیا اورووسری روایت ش اس طرح ہے کہ ایک وان آپ نے اپنے محابہ کرام سے قربایا: تم اٹھو جارے ساتھ چاوجم اپنے پڑوی يبيدي كى جاريري كريس-معزت بريذه بن مصيب نے كما كه جب آب (طبیدانسلوق والسلام) اس کے پاس پینے تو آب نے اس کو حالت نرع من بایا اور قرمایا: کیا قداس بات کی موای ویتا ہے کہ اللہ تعالى ك سواكولى عمادت ك لاكن فيس؟ اس في كما: على بال اكب قرمالا: كيا تواس باعدى كواى دينا ب كدش الله تعالى كارسول مول؟ ال لے اسپنے ارشاد کو دویارہ و جرایا اور آپ نے ای طرح تین مرجیداینا ارشاد وبرافاعیاں تک کراس نے کہا:" اشہد انك رسول الله "شركوالى ویتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ تعالی کے رسول ہیں۔اس بر رسول اللہ ما المائية فرايا كدالله تعالى كاب صد شكر ب كداس في مرس سب أيك انسان كودوز كلى آمك سے يجاليا۔

حلی لفتات "بعلوس" " " " بعدائیس" " کی تن کسر ہے اس کا معنی ہے : بیضے والے " الله علوا" بیرمیند تن ند کر حاضر نفل امر معروف ہے۔ اس کا معنی ہے : اٹھنا کھڑ اہونا۔ " نگوڈڈ" میند تن منتظم خل مضارع معروف ہے اس کا معنی ہے : عیادت کرنا اور بھاری کرتا ۔ " بجاد " بہتی پڑوی ہے ۔ " اُشہد ہے " " پہلے تین صیفے خل امر حاضر معروف واحد قد کر حاضر کے بیں اور چوتھا میند واحد منتظم خل مضارع معروف ہے ان کا معنی ہے : کو ان وینا۔ یہ باب سمع یسمع سے ہے " اُنتھا کہ " میند واحد ند کرغائب فعل ماضی معروف باب افعال ہے اس کا معنی ہے : نبات وینا بھاتا اور چورڈ انا۔ " کہ سمع یا معنی ہے : روح ' جان کھی ۔ " اُنتھا کہ " میند واحد ند کرغائب فعل ماضی معروف باب افعال ہے اس کامعیٰ ہے: دوبارہ دہرانا کوٹانا اور کسی بات کا تکرار کرنا۔ '' الھیاۃ'' مالت۔ پڑوی کے حقوق

لماعلى قارى دحمدالش تعالى اس مديث مبادك كي شرح عن كليع إن:

امام بزار الوجيخ اورامام الوقيم في حلية الاولياء من معترت جابر وكالندس مرفوع مديث بيان كي ب:

پڑوی تین تم کے ہیں: ایک وہ پڑوی جس کا صرف ایک جن ہے اور دوسرا وہ پڑوی جس کے دوحقوق ہیں اور تیسرا دو پڑوی جس کے کے تین حقوق ہیں۔(۱) کا فر پڑوی جس کا صرف ایک جن ہے اور وہ ہے اس کے پڑوی ہونے کا جن (۲) مسلمان پڑوی جس کے تین حقوق ہیں ایک جن اسلام اور دوسرا پڑوی ہونے کا حن (۳) قر ابت دار مسلمان پڑوی جس کے تین حقوق ہیں آیک جن اسلام اور دوسرا صلار حی کا جن اور تیسرا پڑوی ہونے کا جن - [شرح مندایام اعظم ص ۲۳۱-۴۳ مطبوعہ ہیردے]

(۱) حطرت محمد بن عبدالله بن سلام بنی تنافذ نے آیک طویل مرفوع حدیث بیان کی ہے جس بٹس آپ طیہ العسلو ؟ والسلام نے یہی

جو میں اللہ تعالی پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے میا ہے کہ دور اسٹے کروہ اسٹے کر دور اسٹے کر دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے دور اسٹے کے

مَـنَ كَـانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَمِيرِ فَلَهُكُومُ جَارَةً.

[ كالألم المارقم الحديث: ٢٥٢٠٢ أودونا ليفاحث الثرفيد كماك]

(۲) حضرت محرین کی ماسینے والد عیم کی وساطت سے اپنے واوا سے دوایت بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: ہی نے عرض کیاد

یارسول الندا میرے پڑوی کا جمعے پر کیا تی ہے؟ آپ نے فرمایا: اگر وہ بیار ہوجائے تو تواس کی بیار پری کر اور اگر وہ فرت ہو

جائے تو تواس کے جنازہ کے بیچے جا اور اگر وہ تھے سے قرض مائے تو تواس کو قرض دے اور اگر وہ بر ہند ہوتو اس کی سرتہ بوتی کر

اور اگر اسے کوئی فیرو بھلائی بیٹے تو تواس کومبارک دے اور اگر اس کوکوئی معیبت بیٹے تو اس کی تعزیت کر اور تو اس کی محادت

سے ذیادہ بلندا پی محادت نہ بنا جس کی وجہ سے اس کی طرف ہوا جائے سے دک جائے اور تو اپنی ہنڈیا کی فوشیو سے اس کو افریت و تکلیف نہ پہنچا کریے کرتو سائن میں سے بچھا ہے می دے دے۔

[ کنزالهمال:۲۵۲۰۳ مطور اداره تالیفات اثر نیا بلکان تریف] (۳) حضرت الدجریره بین تنف نے فرمایا کہ نی کریم النظامی کیا عمیا کہ قلال مورت رات بحر عبادت کرتی ہے اور دن مجر روزے رکھتی ہے اور نیک کام بہت کرتی ہے اور وہ صدقہ فیرات بھی خوب کرتی ہے لیکن وہ اپنی زبان درازی کے سب ایپ ر وسیوں کو اذعت و تکلیف پہنچاتی ہے۔ رسول اللہ طفی آلیا ہم نے قرمایا کہاس بیں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ وہ دوز خیوں ہیں ہے ہے' پھر مرض کیا گیا: فلاں مورت سرف ہنچکا نہ فرض نمازیں ادا کرتی ہے اور تھوڑا بہت صدقہ خبرات بھی کرتی ہے لیکن وہ کسی کو تکلیف نیں ویتی۔رسول اللہ ماتی آئی ہم نے فرمایا: بیرمورت اہل جنب میں ہے۔۔

[ كخز العمال ع٤٠ رقم الحديث: ١٠١٠ ٢٥ مطبوع اداره تاليفات الثريَّ لماكن]

- (م) حضرت عائش صدیقد و بین کاند نے بیان کیا کر رسول الله طفی آنی نے فر مایا: (حضرت) جریل عالیہ اللہ جھے پروی کے تن جس مسلسل وصیت و تلقین کرتے رہے بیال تک کہ جس نے گمان کیا کہ اسے وارث قرار دے ویں کے اور جریل عالیہ الله الله الله الله الله علی کہ اللہ کے تن جس مسلسل مجھے وصیت کرتے رہے بیمال تک کہ جس نے خیال کرایا کہ اس کے لیک کہ تی ہوت مقرد کر ویں سے جب وہ فلام اس مدت یا وقت مقرد کر ویں سے جب وہ فلام اس مدت یا وقت کو بینے گا تو جرحال جس آزاد کر ویا جائے گا۔ استوال میران ۲۳۸۵۲
- (۵) حضرت الس بر کی تند نے بیان کیا کدرسول الله التی آلی آلی آلی آلی آلی کی است اقدی کی جس کے قیعد کا درت میں ا مرک جان ہے! کوئی شخص سوس تیں بوسکتا یہاں تک کدووا ہے پڑوی کے لیے وہی چیز پند کرے جوابے لیے پیند کرتا ہے۔ [۲۳۸۸۱]

عماوت مريض كى اجميت وفضيلت

- (۱) حضرت الاسعيد خدري ويختالد سے روايت ہے كه رسول الله الختالية في مايا: جب تم كسى مريض كى عيادت كے ليے اس كے پاس پہنچونو اس كے ليے درازى عمر كى دعا كرواور اسے لىلى دو كيونك بيد دماكس چيز كونال تو تيس سكتى ليكن بير بيش كے دل كوخوش كرے كى۔[كنزاهمال: رقم الديث: ١٩١١ ٢٥ مطبور اور تاليغات اشر فيد لمان]
- (۲) حضرت علی مرتفای و میناند کے بیان کیا کدرسول الله المؤلیکیلم نے فر مایا: جب کوئی مسلمان میں کے وقت کسی مریض کی عیاوت و بیار پری کرتا ہے تو ستر بزار قرشے میں سے شام تک ساراون اس کے لیے دعائے رہت کرتے رہنے ہیں اور جب کوئی مسلمان شام
  کے وقت کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو ستر بزار فرضے شام سے لے کرمیج ہونے تک ساری رات اس کے لیے دعائے
  رجبت کرتے رہے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ مقرر کیا جاتا ہے۔

[ كنزالعمال: رقم الديث: ٢٥١٢٣ مطيومه اداره تاليفات اشرفيه لمثان]

(۳) حضرت الس بن ما لک مین گفتند بیان کرتے ہیں کہ نی کر بم الفی آنا نے فرمایا : جس نے خوب اچھی طرح وضو کیا اور حصول تو اب کنیت سے اپنے مسلمان بھائی کی بیار بری کی تو اس سے دوزخ کوستر سال پیدل مسافت کے برابر دورکر دیا جائے گا۔

[ مخز الممال في المديد ١٠عد ١ (٣) حضرت الوبري ويني نشد نے مان كيا كدرسول الله طافياتيم نے فرمايا: جب كوئى آ وى الله تعالى كى د منا يس كمي مسلمان بعالى ا مسرت رور ورور میراد میرادت کرتا ہے تو (ایک فرشته) بکار نے والا اسے بکار کر کہنا ہے کہ تھے بشارت ہواور تم امین ا تیما اور میارک ریا اور تو نے اسپینے لیے جشت میں بہت بوا مکان بنالیا ہے۔[ کنز اسمال آم الدیدہ:۲۵۱۲۹]

(۵) حضرت مبدالله این عمر یون کشد نے بیان کیا کہ ہی کریم دالی آئے ہے فر مایا: جب کوئی آ دی کسی بیار کی بیار بری کرے واسے جاہے كروه يربك اللهم اشف عَبدك فلانًا يَنكُمُ لَكَ عَدُوا أَوْ يَمْشِي إلى الصَّلُوةِ" اسمالله السِّال بمساوثنام قر ما کہ بیتیسری خوشنووی کے لیے وحمن کوسز ادے یا بینماز پڑھنے چلا جائے۔ [ سخز اسمال آم الحدیث: • ٢٥٥٣]

(٢) حفرت جمر التي تفت ني الدرسول الله من الله من الله عن الله عند من مريس كي عيادت و يمار يرى كرف ك ليداس ك یاس جاؤتو اس سے کیوکہ دہ جہارے کیے دعا کرے کیونکہ اس کی دعا (خالص اور منبول ہوئے میں) فرشتوں کی دعا کی طرح موتى ب- [ كرامال يه ارتم الديد:١٠١١]

(2) حطرت فویان بین تفک سے بیان کیا کہ ٹی کر مے الفی تقلم نے فر مایا: عادی میادت کرنے والا جند کے باخ کی سرکرتارہتا ہے يمال تك كروه والين أوث آسة -[ كزاممال: ٥ ٥٠٠]

(٨) حضرت ابيسعيد خدري تري الله في دوايت ميان كي كررسول الشكافي في مايا: يمار كي ميادت كيا كرواور جنازه كما تحد جايا كرو حبيس آخرت ياورب كي-[محزامال: ١٠٥٨]

رحمت ش تم خصفانا تا ہے بھر جب وہ بھارے یاس کے پیشتا ہے تو اسے رحمت کھیر لیتی ہے { کو اسمال: ٢٥١٠٠]

کے دعا کریں کیونکہ بیاری دعاستناب (بین منتبول) ہوتی ہے ادراس کے گنا ومنفور (بین بنش دیے میے) ہوتے ہیں۔ 1 كنزيتمال دقم الحديث ٢٥١٣٠]

مشركين كى اولادك بارے ين تؤقف اعتياد كرنے كابيان

حصرت الديري ورفي فش سه روايت ب كدرسول الله والله ما فرمایا: ہر پیدا ہونے والا بچداصل میں وین فق پر پیدا ہوتا ہے چراس کے ماں باب اس کو بہودی یا تعرانی (یا مجوی) بنا لیتے ہیں۔ آپ سے مرش كما تمياكمه بإرسول الله! جويجه بحين ش فوت موجائ ( تواس كا كما تكم ے) آپ نے فر مایا کراللہ تعالی می خوب جاما ہے کہ وہ آئدہ زعمی میں کیا کرنے والے تھے۔ ٢ ـ بَابُ النُّوَقُّفِ فِي ذِرَارِي المشركين

١- أَيْتُو حَدِيقَة عن عُرُوالرُّحْمِلْنَ بْنِ هُرِّمُزُ الْاَعْرَجِ عَنَّ أَبِي خُرَيْرٌةٍ أَنَّ رَسُوًّلَ اللَّهِ صَلَّى المَلَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ لَكُلَّ كُلُّ مَوَلَّوْدٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ هُ أَبُواهُ يُهُودُهُ إِنَّهِ وَيُنْصِّرَانِهِ فِيلًا فَمَنْ مَّاتَ صَفِيرًا بَّارَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ.

يخارى(٢٢٥٨-١٣٥١-١٣٥٩-٤٧٧٥)مسلم(٦٢٥٥)ايداور(٢٤٧٤)روي)روو ٢٢٥٩) بلعيالى (٢٣٥٩)

ملكات

من المعلق المعلق المعلق المعلق المن المعلق المن المعلق المن المعلق المن المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق

(۲) فعفرت سے مراد بیر ہے کہ اصلی اور پردائی حالت کی جرانسان کورشد دہا ہے اور دین حق تبول کرنے کی استعداد اور د ملاحیت پر پردا کیا جاتا ہے چٹانچہ اگر اس کو اسلی حلیقی حالت پر چیوڑ دیا جائے اور اسے مغروشرک کی طرف را فیب نہ کیا جائے اور وہ مشرکانہ ماحول سے دور دہے تو وہ بالتے ہو کر بھی رشدہ ہدایت اور دین اسلام پر قائم رہے گا اور بغیر کسی دباؤ کے اس کو تپھوڑ کر کسی باطل دین کو برگز اختیار نیس کرے۔

ادراى كي والشرتعالي فرمايا:

"أولَّيْكَ الَّذِينَ الشُعَرُوا المصَّلَكَة بِالْهُدْى" ـ إالبترة: ١١ ] كبى دولوگ إلى جنبول نے ہدائے كر بدنے كر اى كوثر يدليا۔
ال آيت مبادك على بدايت كوراس المال (اصل سرمايہ) قرار ديا كيا جوان كوفطرى طور پر حاصل تحق كر انہوں نے دنيا شرره كراور كفروشرك كے ماحول عن آلود ہوكر بدايت كوفر وخت كر كے اس كے بدلے عن كر اى كوفر بدليا جوان ہے بہت دورتى اور ب مجل يا درہے كر دنيا عن اسلامى احكام كے اجرا اور فغاذ كے ليے فطرى ايمان معترفين بلكدونيا عن ازمرِ نوشرى ايمان لا نامعتر ہے جو تصدواراده كساتهدين اسلام تبول كرنے سے حاصل ہوتا ہے-

[مرةات المفاحج شرح مفكؤة العبائع جه المس ١٩٢-١٩١ مطبوع كمتبدانداد يالمكن)

چونکہ ہر بچی فطری طور پر اقر ارر ہو بیت کی وجہ سے فطری ایمان اور تو حید وحرفان نیز قبول ہدایت کی استعداد و ملاحیت کی بیما ہوتا ہے اس لیے ہرانسان اقر ارکرتا ہے کہ تمام کلوقات ومصنوعات کا خالق وصائع صرف اللہ تعالی ہے اگر چہوہ غیراللہ کا ارزیا

جيها كدارشادي:

اور آگر آپ ان (مشرکین) سند در یافت کریں کر آسانوں اور زیمن کو کس نے پیدا کیا ہے اور سوری اور جا عرکو کس نے کام بی اگاری ہے تو و وضرور کہیں مے: اللہ تعالیٰ نے۔ وَلَـنِنْ مَالَـتَهُمْ مَّنْ حَلَقَ السَّمُواتِ وَالْآرُضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ٤ [التجرت:٦١]

اور بیام م ابیومنیفدر حمد اللہ تعالی کے قول کے موافق ہے کہ ہر مکلف (عاقل و بالغ) پر واجب ہے کہ وہ محل اپنی عمل کے ذریعہ اللہ تعالی کی معرفت و پیچان حاصل کرے اور وہ اللہ تعالی کے وجود اور اس کی قوحید کی تصدیق کرے خواہ اے وقوت اسمام نہ پیٹی ہو اور وہ انبیائے کرام بنیم السلام کی بعثت سے واقف ندہ و۔

[ ٥ باخو ازشرح مندا مام المعمم ٢٢٥ مطووروا الكتب العلمية أيروت التسيق الطام في شرح مندالا مام م ٨ كتروان الادر

كفاركى نابالغ اولا د كے انجام كى بحث

اس مدیث مبارک و دسرے مصدیم محابہ کرام کے مرض کرنے یو کہ کفار کے جو بچے باوخت سے پہلے بھین میں فرت ہو جاتے جیں ان کا کیا تھم ہے؟ آپ ملیہ السلاۃ والسلام نے قربایا: اللہ تعالی بی سب سے زیادہ بہتر جاتا ہے کدوہ (بالغ ہوکر) آئی۔ زندگی میں کیا کرنے والے تھے۔

ای خرر معرب الديريدوي أند سهمروى ب

مُسْئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فِرَارِى الْسُشْرِكِيْنَ قَالَ اللَّهُ آعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِيْنَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ:

یعنی رسول الله طفی آنی سے اوجھا کیا کہ مشرکین کی نایا فنے اولادکا کیا تھم ہے تو آپ نے فرمایا: الله تعالی سب سے زیادہ بہتر جات ہے کہ وہ آئندہ زندگی میں کیا کرنے والے تھے۔

[مكنَّوة العمائع باب الايمان بالقدر ص الم معلوص المع العالم وفي]

درج ذیل ہے: درج ذیل ہے:

- (۱) وواپنے ماں باپ کے تالع ہوکران کے ساتھ دوز خ میں رہیں مے جیسا کہ وہ دنیا میں احکام کفر میں اپنے ماں باپ کے تالع تقریب
  - (۲) وہ جنتی ہیں کیونکہ ہر بچید بن اسلام پر بیدا ہوتا ہے۔
  - (m) ووالل جنت كے خدام بن كران كي ساتھ جنت ميں دہيں مے۔
  - (م) وہ جنت اور دوز خ کے درمیان اسی مکریس رہیں مے جہاں وہ شالوانعا مات یا کیں مے اور شروہ عذاب جمینیں مے۔

ملاعلی قاری نے اس قول کی تر دید کی ہے اور کہا ہے کہ جنت اور دوزخ کی دومنزلوں کے علاوہ کوئی تیسری منزل کماب وسنت سے ٹابت نہیں ہے اور رہا الل اعراف کا معالمہ تو ان کا انجام آخر کار جنت ہے۔

(۵) کفار کے جن بچوں کے بارے میں اللہ تعالی کے علم میں بہ ہے کہ اگروہ زندہ رہیجے تو ایمان لاتے اور ایمان پر ہی مرتے تو ان کو اللہ تعالی جنت میں داخل کرے کا اور جن بجوں کے بارے میں اللہ تعالی کے علم میں یہ ہے کہ اگر وہ زندہ رہے تو وہ کفرانتیار كريتے اور كفرير على مرتے تو ان كواللہ تق كى دوز خ بيس ڈالے گا۔

علامہ سے محمد عبد الحق محدث و ملوی نے اس قول کوروکر دیا ہے اور فر مایا ہے کہ کفار کے جو بچے بھین میں فوت ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالی کو تعلی اور بیٹین علم موتا ہے کہ وہ بھین میں فوت مو مھے تو پھر ان کا حد بلوغت تک زندہ رہنا اور ایمان یا كفرا التلياد كرمنا كيامعنى ركمنا باوراس كوفرض كرف كاكيا فاكدة نيزوين وشريعت كاصول كمطابق الشدتعافي كتبكارول ك كمناجول يراس في موّا غذه كريكا كرالله تعالى في الإن خويل ودرازهمردى جس شن انبول في ممناه ي جبك بداصول كفاركے بجول شى ملغود ہے۔

(۲) توقف القتیار كرنالين كفار كے بچوں كے بارے ميں خاموشي الفتیار كرنا اوران كا معامداللہ تعالى كے سيروكرنا جيسا كرمندامام اعظم كى اور مكتوة شريف كى فدكوره بالاحديثول بن توقف بيان كياحياب كيونكدرسول الله التأليقيم كالحرف سان كانجام ے بارے میں کوئی تعلی اور بھٹی مدید واردنین مول اور امام اعظم رحمداللد تعالی کا بھی مؤقف ہواور الل سند کی اکٹریت اک برقائم ہے ۔[مرقات الفاقی شرح سکتو 1 المصائ ہے اس ١٧١ مطور کند الداديا لمان شرح سندام اعلم الماملي قاري ص ٢٢٥ مطور واوالكنب العلمية كاوحت العدة المعامن من المس ٩٨ مكنه لوديده ويشكم بتسيق انظام في شرح من الا يام ص ٩ ماشير ٤٠

٧- أَيْتُوجَنِيْفَةُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مَنْ جَابِرِ أَنُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُرَثُّ أَنَّ اَكَائِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَاذَا قَالُومَهُ عَصَمُوا بِنِي بِمَاءَ هُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِمَثِّهَا وَجِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَى.

٣- بَابُ أَصْلُ الْإِسْكَامِ النَّشَهَادَةُ اسلام كى بنيا وتوحيد ورسالت كى كوانى ب

حضرت جابر ين تندكا بيان بكررسول الله الله الم أي أيم تھم دیا گیاہے کہ ش لوگوں سے جگ کرتا رمول بیال تک کدود اقرار كرت موت يركن كراللد تعالى كسواكونى مبادت ك لاكن فيس (اور حضرت محمد من الله تعالى كرسول بين) كارجب وه كله كهه ليس كانودوا بنا جائي اوراسية اموال جهسة مخفوظ كرلس كم ماسوااسلام كے تن كے اور ان كا حماب اللہ بتارك تعالى يرب

الله الإولام المعالم (٢٦ ما ١٣٤٠) اللواة و(٢٥٥١ - ١٥٥٠) أما في (٢٠ - ٢٦ - ٢١ ما ٣٣٤) المن ما يبر (٢٩٢٧) ئىلى(٢٠١١ - ١٠٠٢٨) كېدالرداق(٢٦ ١٦٠ - ٢٠٠٢١ - ١٨٧١٨)

''آبِر تُ ''ميغدوا حد منظم فعل ماضى مجبول باب تسصر ينصر عن اس كامعنى بي بحم دينا. ' الحاليل ' صيغدو حد منظم فعل مضارع معروف باب مفاهلے سے ہے اس کامعتی ہے : کس کے ساتھ یہ ہم قال کرنا 'جنگ کرنا اوراز افی کرنا۔ ' عَسَمَعُوا'' میغدجم فرکر عائب تعل ماضی معروف باب حدّ ب بعضوب سے ہے اس کامعتی ہے: محفوظ رکھنا 'بیانا۔ ' اکستّامش' کامعتی ہے: لوگ انسان کیکن يهال صرف كفار مراديس.

اسلام قبول كرفي كا فائده

م بون سرے وہ مند اس مدعث مبارکہ میں اگر چمرف کام او حید" أو إلى إلى الله" كافراد كاذكركيا كيا ہے يكن اس سے إوراكل والله إلى اس مدید مبار درس الرچه سرت مدید و میدی کوای سے کوئی فض مسلمان میں ہوسکن جب تک و حدد کے ماتھ درمالندی الله منحقه و میدی ماتھ درمالندی العدد مست وسون سر مرسطی بغاری میں اور امام سلم نے سی مسلم میں معزت این عمر پڑتائد سے بھی دوایت کی کی ہے جم

يهال تک كه ده كوانى دين كه الله تعانى كيموا كوئى م إدست ك لا أن فين أور حضرت فيد الله الله تعالى ١٠ ( أخرى ) رسول إيل حَتْى يَشْهَدُوْا أَنْ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ مُتَحَمَّدٌ رَّسُولُ السنَّهِ. [ ثررت مستداما معم ص ١٦٥ مطبوح دادالكتب المعلمية "بيروت! تحسيق انتظام في سندالا بام مي ١ ماشير ١ ١٨]

اوراس مديث كاسطلب بيب كما الركوئي كافركل بإحدرسلمان موجائة ويحراس كى جان اور مال من تعرض ليس كياجائه كيونكداسلام تبول كريسنے كے بعداس كى جان و مال اور عزت وا برو محفوظ موكى اور اس كے علاوہ دوسرى مورت يا كى اس كراكركى كافرمسلمان لون بوليكن اسلامي مكومت سي ملح كر كاس كااطاحت كزار بوجائ ادراسلاي ملك كي شويت عاصل كر كريزيول كرك (جزيده وكيس بي جوفيرمسلم كى جان ومال اودعزت وآبروك حفاظمت كيموض اس ساليا جاتا ہے) تو جر بحى اس بىك وق النيس كيا جائے كا بكداس صورت يس اكرا سے كوئى تل كرد سے كا او اس كے قاتل سے تصاص (خوان بها) ليا جائے كا قاتل فواد مسلمان جويا كافرجو-[ماخوة التسيق الظام في مندالامام عاشيد ٩ كيدد عادية لاجود]

اور" إلَّا يستحقِّها" كامطلب بكري اسلام اور حم شريبت كي خلاف دردي كي صورت شرورا في الركمي كوناح الل كروز ہو یا کسی سے ناحق اصداء کاف دیے ہوں تواس سے تصاص لیاجائے گایا زنا کیا توشادی شدہ ہونے کی صورت میں سکھار کر سے ل كياجات كاياكى كامال جورى كرلياقواس كاباتعدكانا جائ كانورجورى شدومال والهن لياجائ كاوتيره وفيرواور وسسابهم على الله " كامطلب يه بك كما كركوكى كافرزبان سداقراركر كله بدو كرمسلمان بوجاتا بدوه وياكارى كركابيدا بوكسلمان عابركرتا ب كردل يس نفاق اوركفركو چيائ ركاتا بوتوجم اس كاجرى اورزبانى افراراسلام كى وجدا اعدال قراردى ے اور ہم اس سے جگ وال الس كريں كے اور اس كى قلبى اور باطنى حالت كى تنيش تيس كريں كے بلكداس كا معامله الله تعالى ك سروكروي ك واى اس كى رياكارى اورمنافضت اعتياركرف براس سدمواخذ وفرمائ كالجنافي علامة عيرموالحق محدث وبادي كيست بين كد طوروز عريق اورمنافق كي الوبد الول كرف يريد مديده مباركد دليل بي الإدا الركوكي طعد وزعريق بامنافق ماري باس ا جائے اور بدطا براتو بہ کر لے ہم اس کی توبہ تول کر لیس مے اور اس کے دل اور باطن کے حال کوخدا تعالی پر چھوڑ ویں مے۔

[التعة المفعات شرح مفتؤة عا احق ٥٠ معبود كمن لوريد شويا يحمرًا گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کا فرقر ارنہیں ویا جائے گا حفرت ابوز بیرانساری بیان کرتے ہیں کہ بیں نے عفرت جابر ین عبدالله افساری رخی کله سے کہا کہ کیاتم ( کبیرہ) ممنا ہوں کوشرک ٹار كرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا كہم كمي كمناه كوشرك و كفرشارنين كرتے۔ حفرت الوسعيد خدد كادي الشي للدين فرمايا كديس في عرض كيا: يادسول

٤ ـ بَابُ لَا يُكَفَّرُ مُرْتَكِبُ الْكُبيْرَةِ ٨- أَبُوْ حَزِيْفَة عَنْ أَبِي الزُّيْرِ قَالَ قُلْتُ لِجَابِر بُسنِ عَبْدِ اللَّهِ مَاكَنَّتُمْ تَعُدُّونَ الدُّنُوبَ شِرْكًا قَالَ لَا لَمَالَ آبُو سَمِيْدٍ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ مَلَ فِي هٰلِهِ الْأَمُّةِ ذَنْبٌ يَبْلُغُ الْكُفُرَ قَالَ لَا إِلَّا الشِّرْكُ بِاللَّهِ تَعَالَى.

# مندالار أن (٣٥) الله اكما الله الميال امت من كولى الياحمناه به جوكفرتك بهنها موا آب في مندالار أن (٣٥) مندالار أن الله الله تعالى كما تحد شرك كرف كـــ فرمايا جنيل إماسوا الله تعالى كما تحد شرك كرف كـــ في

حل لغات

نافرمان محمتعلق المرسنت كاعقيده

اس وضاحت کے بعد اب الل سنت کے مؤقف کے ثبوت ٹس چیم آیات اور چندا حادیث بیش کی جاتی ہیں:

إِنَّ اللَّهُ لَا يَمْوَرُ أَنْ يُشْرِكَ مِهِ وَ يَعْفِرُ مَا دُونَ بِعِنْ مَا دُونَ بِعِنْ مَا دُونَ بِعِنْ اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ مَا تَعَالَى اللهِ عَلَى اللهِ مَا تَعَالَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الل

فلك لِمَن يَشَاعَة (سرة السام: آيت ٣٨) اوراس كعلاده جر يحدب جس ك ليه عابنا بمعاف كردينا ب-

اس کامعنی بہ ہے کہ جو کفر بر مرجائے اس کی پخشش نیس اس کے لیے بیشنی کا عداب ہے اور جس نے کفر نہ کیا ہو وہ خواہ کتنائی محنباً دم تھے کہاڑ ہواور ہے تو ہم مرجائے تو اس کے لیے خلودودوام نیس ہے اس کی مفترت اللہ تعالیٰ کی مثبت میں ہے جا ہے معاف فرمائ یاال کے محتابوں پرعذاب کرے بھرائی رصت سے جنسے میں وافل فرمائے۔

إخرَ ائن العرفان في تغيير القرّة ن ص ٥٥ معلوم ضياء القرآ ل ويلي يشرّ الا بدر

اک آیت کریمہ سے قابت ہو حمیا کہ شرک و کفر کے علاوہ سب کتاہ خواہ کہارُ (بڑے) ہول یا صفارُ (جمورٹے) ہوں قابل ، ں ریب ریب ریب ہے۔ مفترت میں۔انڈ نتائی جا ہے تو معاف فر ماوے اس سے خوارج اور معتز لہ کا رو ہو گیا کیونکہ اگر کوئی مسلمان کی گناہ کے ارتاب کی رے بیات مار واس سے خارج ہوکر دائی عذاب کا مستق ہوجاتا تو پھر اللہ تعالی شرک کے علاوہ تمام گناہوں کی مغزرت کا ذکر نہ کرتا یہ اورا گرمسلمانوں کے دوگروہ آپٹل شی ازیں قوتم ان دونوں میں (٢) وَإِنَّ طُمَازِمُفَنِّي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَكُّوا فَاصْرِلِحُوًّا يُونَهُمُا عُ [الجراب: ٩]

اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ گناہ کفرٹیس کیونکہ جنگ وجدال گناہ ہے مگر اس کے پاوجود دونوں فریقوں کوموئن فرایا می ے اس سے خواری و معر لیکی تردید ہوگی کے مسلمان کناہ کے ارتکاب کی وجہ سے اسلام سے فاری ہوجا تا ہے۔

تَعَنَّطُوا مِنْ وَحَمَةِ اللَّهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَسْفَهُو اللَّهُ وَبُ إِللَّهُ مَا لِهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ تعالی تمام گناموں کو بخش دے گا۔ ب خک دو بہت بھٹے والا ب مد

(٣) قَمْلُ يَلْعِمَادِي اللَّهَ فِينَ أَسُومُوا عَلَى أَنْفُرِهِمْ لا ﴿ (المَعْرِبِ!) قرما وَيَحِدُ كدام يعرب بعد جنول في ال جَمِينُمَّا \* إِنَّهُ هُو الْفَقُورُ الْوَجِيمُ ( الرَّم: ٥٠٠)

مهریان سپی

اس آیت میارکد سے معلوم ہوا کد مخروشرک کے علاوہ تمام کنا ہول کی منظرت ہوجائے گی فیذا اگر کمی گناہ کی وجہ سے دائی عذاب الماجيها كدمعتر له اورخوارج كبتية إين تو بكرانشه تعالى تمام كنا بون كامنظرت كااعلان ندكرتا\_

(م) حضرت الس من ما لك وكل فشر مدوايت ب كدرسول الفد الفيالي من اليان ايمان كي بنياد تين جين إن جوال الفرط الله ید در کرمسلمان ہوجائے اس سے اپنی زبان روکنا اور کی گناہ کی وجہ سے اسے کافرند کھنا اور کی برے عمل کی وجہ سے اسے اسلام ے خارج نہ جاتا (۲) اور جباد کرنا جب سے اللہ تعالی نے جھے مبدوث فر مایا ہے تب سے جاد جاری و ساری ہے اور اس امت كى آخرى بها صت تك جارى رب كاجود جال كرساته جادكر كى اس جادكوكى ما الم كاللم يس مناسك كاورندهاول كا عدل (٣) أورنقد يريرائيان ركمتا \_إمكنوة المانع من ١٨ \_ ١١ مطوعه مع المعالع وبل)

اس صدیت سے خوارے کی تر دید ہوگئ ہے جو کہتے ہیں کہ آ دی گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے کافر ہوجا تا ہے مالا تکداس مدیدے شی کلے کومسلمان کو کا فر کینے ہے منع کیا گیاہے اور ای طرح معتز لہ کی مجھی تروید ہوگئی جو کہتے ہیں کہ گناہ کمیرو کے ارتکاب ہے آ وی اسلام سته خارج بوجاتا بب ندمسلمان ربتاب اورنه كافرحالا تكداس مديث يس كمي عمل كي وجديد مسلمان كواسلام سنه خارج كرف ے روکا حمیا ہے۔

(۵) حضرت ابودُ دغفاری وی گفته نے بیان کیا کہ بنگ ہی کریم شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ سفید لباس پہن کرسورہ تے۔ يكه دير بعد پيرين آپ كے ياس آيا تو آپ جاگ يج نے سوآپ نے فرمايا: جو فض كله يزه كراس برقائم رہے يہاں تك كه فيمراك برفوت موجائة وومنرور جنت على جائے كا۔ على في كها: وواكر چدز مااور چدرى كرے۔ آب نے فر مايا: اگر چ وہ زنا اور چوری کرے۔ بنی نے کہا: اگرچہ وہ زنا اور چوری کرے۔ آپ نے فرمایا: اگرچہ وہ زنا اور چوری کرے۔ بی نے کہا: اگر جدوہ زیماور چوری کرے۔آپ نے فرمایا: اگر جدوہ زیا اور چوری کرے ابوؤر کی ٹاک رگڑتے ہوئے اور معزت

## ابوذر جب بمی بیرصدید بیان کرتے تو کہتے کو اگر جدابوذر کی ناک دکڑ جائے۔ (مثل ملیہ)

[مكلوة المعان ص مهاميلوعام الطال وفي]

اس مدیث مبارکہ سے صراحت کے ساتھ معلوم ہو کمیا کہ سلمان بوے سے بڑے گناہ کے ارتکاب کے باوجود کا فرنبیں ہوجاتا اورنداسلام سے خارج موتاہے جیما کہ خوارج اور معز لدنے کہا۔

(٢) حفرت مهاوه بن صامت و مُن تلد ميان كرتے بيل كه بل في خودرسول الله الله الله الله الله عندائي آپ فرماتے بيل: جو محص بیر کوائی وے دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لاکن تہیں ہے اور بے شک (حضرت) محمد اللہ تعالیٰ کے رسول جيراتو الله تعالى اس يردوزخ كي آمك حرام كرويد كاروا وسلم إسكنوة العماج من ١٥ مطبوعه مع المعالي ولي]

اس مدیث مبارک سے بھی روز روش کی طرح ثابت مور ہاہے کہ کوئی فض سی بیرو مناوے ارتکاب کی وجہ سے کافر موکر دو تی عنداب كاسزاوار تن موجاتا جبيها كهخوارئ كاقول باوراى طرح شكوكي كسي كبيره مناه ك أرتكاب كي وجدس وانزه اسلام س خادئ ہوکر کا فرہوتا ہے اور نہ و مسلمان رہتا ہے بلکہ وہ فاسل ہوکر دائل عذاب کامستق ہوجا تا ہے جیسا کہ معتز لدکا قول ہے کیونکہ اگر ابيا موتاتو ني كريم طيرالسلوة والسلام صرف شهاوتين كي كوائل ديد والفخف يردوزخ كي آ مسرام موف كي خرندسات-

۵- بَابٌ مُرْتَكِبُ الْكبيرَةِ الْكبيرَةِ الْكبيرة كامرَ عبره كامرَ عبره كامرَ عبره كامرَ عبره كامرَ فارج فبيس موتا

معرمت طاؤس بن كيمان الخولاني البمداني سندروايت سب ك آب نے فر مایا: ایک آ دی حضرت این عمر و کی کا کے باس آیا اور آپ ے سوال کیا کا اے الد میرالرجان ایے بتا کی جولوگ مارے تا لے و و وسية بين اور بهارك كمرول بن نقب لكات بين اور بهارا بال واسباب اورسامان لوث لیتے ہیں کیا وہ کا فر ہو مجے؟ آب نے قرمایا: ہر گر فیس۔ اس نے کہا اچھا یہ بتا کیں کہ جولوگ تاویلیس کرتے ہیں اور ہمارا خوان بہاتے ہیں کیا وہ کافر ہو سے ۔ آپ نے فرمایا: ہر گزشیں بہاں تک کہوہ الله تعالى كے ساتھ كى كوشر يك تھراليں مصرت طاكس نے كہا كہيں و کچور یا بول که حضرت این عمرایلی انگی کوتر کت دے رہے ہیں اور قربا مب بین کدرمول الله ما فی آنیا کی سی سنت سے اور اس مدیث میار کدکو ا یک بہت بڑی جماعت نے رسول اللہ مٹاٹیکی سے مرفوعاً روایت کیا لَايَغُورُجُ مِنَ الْآيْمَان

 ٩- أَهُوْ حَدِيْقَةٌ مَنْ عَبْدِالْكُرِيْمِ ابْنِ أَبِي الْمُعَادِقِ حَنَّ طَاؤَمِ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى ابِّنِ حُمَرَ فَسَأَلُهُ هُ لَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَبْلِهِ الرَّحْمِينَ ارَأَيْتَ الَّهِ إِنَّ يَكُسِرُونَ ٱخْلَاقْتُنَا وَيَسْتِهِمُونَ أَيْوَتُنَا وَ يُعِيْرُونَ عَلَى ٱمْنِعَنِنَا ٱكْمُ فَسَرُّوا قَالَ لَا قَالَ أَرْآيَتَ طَوُّلَآهِ الَّذِيْنَ يَعَاوُّلُونَ عَلَيْهَا وَيَسْفِكُونَ دِمَاءَ فَا أَكْظَرُوا قَالَ لَا حَثَّى يَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ هَيْمًا قَالَ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى اصَّبَّعِ ابْنِ هُمُوَّ وَهُوَ يُسَخَرِّكُهَا وَيَقُولُ سُنَّةً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ وَهُلَا الْحَدِيثُ رُوَّاهُ جَمَاعَةٌ ظُرُفَعُوهُ عَنْ زُّسُّولِ الْمَلُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَـلَّمَ. ١٤١٤ (٤٦٥٨)

خل نغات

"يَكْسِوون "ميختر فركرفائب فل مضارع معروف باب منسرَب يصفوب عدياس كامعى ب: توزيا-"أغلاق" غلق كى تح إلى كامنى ب: تالا - "يَنْفِيونَ " ميند تع ذكر عائب تعلى مفرارع معروف باب عنوب يعنوب سے بياس كامعنى ب: ديوار بن سورات كرنا نقب زنى كرنا نقب نگانا "بيوت" بيت كى جمع باس كامعى ب: گرد ايسون و قان مين تالم كان في المبعق بي المبعق المبعق بي المبعق بي المبعق بي المبعق بي المبعق المبعق المبعق بي المبعق المبعق المبعق المبعق المبعق المبعق المبعق المبعق المبعق ال

<u> کفروشرک کے علاوہ کسی گناہ کی وجہ ہے مسلمان اسلام سے خارج نہیں ہوتا</u>

بے صدیت مہارکہ گزشتہ صدیت کی تو شی اور تشری ہے کہ شرک کے علادہ کی گناہ کیبرہ ( ایسی بدے گناہ) کی وجہ سے کئی مطمان کا فرٹش ہوتا اور اس صدیت میں بھی چند کیبرہ ( ایسی بیزے ) گنا ہوں کا ذکر کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ چاری نقب زنی اور یا را گل و فارٹ کی موسی کا فرٹش ہوتا جب کہ چاری نقب زنی اور یا را گل و فارٹ کر کی اور خوان ریزی ہیں کی برہ گنا ہول کے ارتکاب کی وجہ سے کوئی موسی کا فرٹیس ہوتا جب تک وہ اللہ تعالی کے ماتھ مرکز کے فارٹ کی موسی کا فرٹیس ہوتا جب تک وہ اللہ تعالی کے ماتھ مرکز کے فرٹ موسی کا فرٹیس ہوتا جب تک وہ اللہ تعالی کے ماتھ مرکز کے فرٹ موسی کی تب اس طرح کی احادیث مہارکہ کیلی صدید کی تشریع میں ذکر کردی گئی ہیں۔ چند مور بدا جادیث ہے ہیں:

(۱) حضرت انس بن ما لک تری کفد نے میان کیا کدرسول الله مایا تیج فض بیاد جوشی بیاری طرح فراز برد مے اور بیادے تلاکی طرف مندکرے اور بیاری الله تعالی کی و مدواری ہے سوتم الله تعالی کے و مدکون تو وور

(*&/*₩)

- (۴) حضرت ما ده بن صامت تک تند سے مروی ہے کہ دسول اللہ میں آئی ہے اسپندار کر دموجود محابہ کرام کی بھا عت سے فر بایا کرم

  اس یات پر بھوسے بیعت کروکہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کوشر یک کیس تھیراؤ کے اور ندتم چوری کرو کے اور ندنا کا دی کرو گے

  اور ندا پی اولا دکو مار ڈالو کے اور ندتم اپنے سامنے بہتان تراشی کرو کے اور کی اچی یات بھی تم بیری نافر مانی نیس کرد کے سوتم بیس سے بیج کو ارتکاب بیس سے بیج کو ارتکاب کرے بود اس کی جز کا ارتکاب کرے اور جو تھی ان بیس سے کسی جز کا ارتکاب کرے اور اس کے بد نے بیس اسے دنیا بیس سے کسی گناہ کا اس کا ایک جو اور اللہ تعالیٰ اس کے بید کا ارتکاب کرے اور جو تھی ان بیس سے کسی گناہ کا اس کا بید نے بیس اسے دنیا بیس سے کسی گناہ کا اس کے بید کی اور جو تھی ان بیس سے کسی گناہ کا ارتکاب کرے بو معاف کردے اور اگر وہ چا ہے تو میں بیات کر لی ۔ (مسلم و بین رہی)
- (۳) مصرت معاذین جبل مین نشد نے بیان کیا کہ بی کریم مٹر آئی آئم نے فر مایا: بندوں پرانشد تعالی کا بیش ہے کہ دومرف ای کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کوشریک ندیم کم رائیں اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر بیش ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک نہ تضیرا تا ہواللہ تعالیٰ اس کوعذ اب نددے۔
- (٣) انتیں سے مردی ہے کہ نی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فر مایا: جو من سے ول سے یہ کوائی دے دے کہ اللہ تعالی کے سواکوئی عبادت کے لاکن نیس اور بے فکک معفرت محمد اللہ تعالیٰ کے دسول ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر دوز خ کی آگے حرام کردے گا۔
  (مسلم و بنادی)

- (۵) حضرت عبادہ بن صامت وین کشدنے بھی مرفوع حدیث بیان کی کہ جوشن مید کوائی دیتا ہو کہ اللہ تعالی سے سواکوئی عبادت کے لائن نیس اور بے شک حضرت محد ملتی کی اللہ تعالی کے رسول جی اقواللہ تعالی اس پر دوزخ کی آگ کوحرام کردیے گا۔ (مسلم)
- (۷) حضرت عنان رین تند نے مرفوعاً بیان فر بایا: جو مض به جانتا (لیعنی مانت) ہواوراک حال پر وہ فوست ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عباوت کے لاکن ٹیس (اور حضرت محمد النظامی آلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں) تو وہ جنت میں جائے گا۔[مسلم]
- (2) حضرت جابر وشی تند نے بیان کیا کہ نمی کریم علیہ العملؤ لا والسلام نے فر مایا: دو چیزیں داجب کرنے والی جیں۔ کسی آ دی نے عرض کیا: یا رسول اللہ منظر تنظیر اللہ منظر کیا داجب کرنے والی جیں۔ آپ نے فر مایا: جو شخص اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرتا ہوا فوت ہوگا وہ دوز خ بیں واقعل ہوگا اور جو شخص اللہ تعالی کے ساتھ کی داخل ہوگا۔ موگا وہ دوز خ بیں واقعل ہوگا اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی داخب کرتا ہوا ہو۔ اسلم اسم کا اور خ کوداجب کرتا ہے اور تو حید جنت کو داجب کرتی ہے۔

(ما فود المتسيق النكام في مشرالا مام ماشيد ٥ مفكوة المعان ص ١٥ - ١٢ مطيوم المح المعالى وفي)

توٹ :خوارج اورمعتر لے وان احادیث مرک سے مفالطہ ہوا جن سے بدفا ہر بے معلوم ہوتا ہے کہ محناہ کہرہ کے ارتکاب سے موس ایمان سے لکل جاتا ہے اور جب وہ ایمان سے لکل کیا تو مسلمان ندر ہا کہذا ان کے نزد کیے کنا ہ کیرہ کا مرتکب مسلمان ایمان سے خارج موکردوز رخ کے دائی عذاب کا مزاوار ہوجاتا ہے۔

ایمان کے کامل اور ناتص ہونے کی بحث

اعتراضات: (۱) حطرت آبو ہریرہ دی گفتہ میان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طفی کیا ہے فرمایا: جب زائی زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مؤکن ٹیک رہتا اور جب چور چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مؤکن ٹیک رہتا اور جب شرائی شراب چیا ہے تو اس وقت وہ مؤکن ٹیک رہتا اور جب ڈاکو ڈاکہ ڈالنا ہے تو اس وقت وہ مؤکن ٹیک رہتا جبکہ لوگ اسپنے مال کو ترکق ٹکا ہیں افعا کر حسرت ہے و کیستے رہ جاتے ہیں اور جب خائن شیانت کرتا ہے تو اس وقت وہ مؤکن ٹیک رہتا اسوتم ان برائیوں سے بچوان سے بچو۔[منتی علیہ]

(۲) معرت ابوہر یو دینی تلک میان کرتے ہیں کہ دسول الله ما آیا آیا ہے فرمایا: جب بنده زنا کاری کرتا ہے آو ایمان اس سے فکل جاتا ہے اود اس کے سر پرسا تبان کی طرح ہوجاتا ہے گھر جب بنده اس عمل سے الگ ہوتا ہے آو ایمان بھی اس کی طرف نوٹ آتا ہے۔ [ترین ابوداود] [باخود ادمکلو المعادی میں ۱۷ عاملور اس المعالی دفی]

جمابات: (۱) ای کا ایک جواب بیرے کہ ای سے ایمان کا لی مراد ہے لین جب بی کناد کرتا ہے واس سے کا لی ایمان لکل جاتا سے اس سلیے دواس حالت میں کا لی موس فیل رہتا کیونکہ اصل ایمان فنس ایمان اور حقیقت ایمان اپنی جگہ ای طرح قائم و دائم رہتا ہے اس کی وجہ بیرے کہ اصل ایمان مرف وجید ورسائن کی شہاوت و تعمد لی اور اقر ارواعتر اف سے حاصل ہوتا ہے اور چونکہ گناہ کے دفت بیا قرار قائم رہتا ہے اس لیے اصل ایمان بھی قائم رہتا ہے البت نیک اعمال کرنے سے اصل ایمان مزید معبوط و محقم ہوجاتا ہے اور کمال ایمان بڑھ جاتا ہے جبکہ برے اعمال کی وجہ سے ایمان کا کمال نکل جاتا ہے اس لیے ایمان کرور اور تاقع ہوجاتا ہے لہذا گناہ کے وقت آ دمی کائل موس کی بجائے ناقعی موس ہوجاتا ہے بی وجہ ہے کہ فساتی و فجار ذاتی اور و نیاد کی مفادات کی خاطر ایمان فروخت کر دیتے ہیں کیونکہ ان کا ایمان ناقعی و کرور ہوتا ہے جبکہ نیک آ دمی ہرتم کا فقصان برداشت کر لیتا ہے لیکن ایمان کا سودائیں کرتا کیونکہ اس کا ایمان بہت معبوط ہوتا ہے جبکہ نیک آ دمی ہرتم کا و ایکا فلیٹ عکی ہے مائی ڈائنہ ہے ایکن ایمان کا سودائیں کرتا کیونکہ اس کا ایمان بہت معبوط ہوتا ہے جبکہ نیک آ بات حاودت کی ایکا فیک کی آبات حاودت کی ایکا قبل کی آبات حاودت کی ایمان کی بیات حاودت کی کا آبات حاودت کی ایکا کی تو بیت حاودت کی کا آبات حاودت کی کا

#### جاتی ہیں قوان کا ایمان زیادہ ہوجا تاہے۔ (الانتال: ٢)

اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ قرآن جید کی طاوت کی برکت سے مومنوں کا ایمان اور زیادہ کا ال موجاتا ہے۔ و بی (اللہ) ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں امن وسکون نازل هُوَ الَّذِي آنُــزَلَ السُّــكِيُّـنَةَ فِي قُلُوبِ كياتا كمان ك (اصل) إيمان كماته (كمال) ايمان زياده بوجائد الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْ وَادُوْآ إِيمَانًا شَعَ إِيمَانِهِمْ لَمَ الْحَ: "إ

اورائيان والول كاائيان زياده موجائ

ئیں جس سے ان کا ایمان اور کا کی ہوجائے۔

(منائقین نے کہا:) اس سورت نے تم میں سے س کے ایمان کو زیادہ کردیا؟ سوجوا بمان دار بیں اس سورت نے ال کے ایمان کوزیادہ

وَ يَوْذَاذَ الَّذِينَ أَمَنُوا إِيمَانًا. (الدرُّ:٣١) نیعنی ایل ایمان فرشنوں کی تعداد پر بغیر تامل ایمان لا<sup>گ</sup>

أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هٰلِهِ ۚ إِيِّمَالُكَ فَعَامًّا الَّذِينُ امْنُوا كُوَّ ا وَتُهَمَّمُ إِيْهَانًا. [التهة : ١٣٣]

میعن قرآتی سورتوں کے نزول سے ایمان واروں کا ایمان اور زیادہ کامل اور معنبوط موجاتا ہے لیکن منافقوں کے بحبث ونواق يس اضافه بوتا هـ

(۲) اس احتراض کا وومراجحاب یہ کہ

محناه کے ارتکاب کے وقت موس کا اصل ایمان خارج ٹیس ہوتا بلکہ ٹورایمان اس سے خارج ہوجا تا ہے کے وکسامتر اس میں بیان كرده دوسرى مديث ش ہے كرز تا كارى كے وقت موكن كا ايمان اس سے كل كراس كر مريسا تيان كى طرح (ساريكن) بو جاتا ہے تیے نیمہ شامیانہ یا حصت ہوتی ہے ہی سائبان کے ساتھ ایمان کی حمیل وتشبیداس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مؤس ۔ اگر چہ گمناہ کے سبب ایمان کے تھم اور ایمان کی تورانیت سے خارج ہوجاتا ہے لیکن اب بھی اس حالت بدی بس ایمان کی پناواور اس کے سابیح ایت ش ہوتا ہے اور اس کا ایمان اس کے سر برسامیان کر اس برقائم ہوتا ہے اور اس کا ایمان مطلق اور بالکل اس ے جدائیں موجاتا بلکدائ کے ایمان کا توراس سے جدا موجاتا ہے ورنے سائیان کی طرح فرمانا ہے قائدہ موگا۔

[ ماخوذ الرافعة المفعات في اص ٥٦ معليد عركة وريد دخور يمكم)

(٣) ال كاتيسراجواب بيب كديهال موسن "فو أمني قِسنَ عَسلابِ اللهِ "كَ معنى ش ب ( كيونكدموس كا جمرو ماوواس ب) لیعن موس برکاری اور محناه کے وقت انگرتعالی کے عذاب سے اس والائیس رہنا اور شاس کے عذاب سے محلوظ و مامون رہنا

(٣) يهال موكن مطيع كيمتى بيس ب كيونك عرب بيس جب كوفي مختص كمى آدى كالمطيع اور فرمال بروار بوجاتا بإنا باتاب: " آهَانَ السلة " اليحي فلان مخص فلان آرى كالمطيح اور قرمال بروار موكيا ب- سواب مديث مباركه كالمغهوم ومعتى بياوكا كرجب زنا كارزنا كرتاب شرالي شراب پيتا ہے چور چورى كرتا ہے بيا ڈاكوذا كدوفيره ڈاليا ہے تواس وفت وہ اللہ تعالى كامطيع اور فرمال بردار نبیس ریتا بلکه نافرمان موجا تاہے۔

(۵) اس کامعی ایمان سے خارج ہونائیں ملکہ زجروتو مع کرنا شدید دعمید دؤراوا ویتا اور سخت انداز میں اعتباہ کرنا ہے کہ ان بدترین كبير وكنابول كيمر تكب كاانجام برابوتا باوراس ك بارب يس كفر كاانديشه بوتا بيتا كدمومن اس فتم كي شديد وعيد من كر ارز الخیے اور ڈرجائے گام بھی اس کوان ممنا ہوں کی جرات نہ ہو بلکہ است ایسے بدترین ممنا ہوں سے نفرت ہوجا ہے۔

(۱) یہاں موستی کے معنی میں ہے کونکہ مدیث میں ہے ہی کریم علیہ انسلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے لینی مسلمان گناہ کرتے وقت اللہ تعالی ہے حیاوارٹیس رہتا' سواگر وہ اللہ تعالی ہے شرم دحیا کرتا اور بیاعتقا در کھتا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے تو وہ اسٹے بدترین گناہ ہرگز نہ کرتا۔[مرقات اللہ تج شرح سکنوۃ الصائع نا مس ۱۳۳ معلود کتبہ المدادی کمان]

توحید کی مواہی جنت کا سبب ہے

٦ - بَابُ شَهَادَةُ التَّوْجِيدِ مُوْجِبُ الْجَنَّةِ ١٠ - أَبُوحُونِيْفَةَ عَنْ عَبْدِاللِّهِ بْنَ حَيْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اللَّرْدَآءِ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَنَا رَدِيْفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا آبَا الدُّرْدَاءِ مَنَّ شَهِدَ آنَ لَّا وِلْنَهُ إِلَّا اللَّهُ وَآلِينَ وَسُولُ اللَّهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ قُلْتُ وَإِنْ زَنْى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ فَسَكَتَ خَيْى سَاحَةً ثُمُّ سَارَ سَاعَةً فَقَالَ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَٰهُ إِلَّا اللَّهُ وَآتِي رَسُولُ السُّلِهِ وَجَبَثُ لَهُ الْجَنَّةُ فَلْتُ وَإِنْ زَلْي وَإِنْ سَرَقَ قَالَ فَسَكَتَ عَيْنَ سَاعَةً ثُمَّ سَارَ سَاحَةً ثُمُّ قَالَ مَنْ ضَهِدَ أَنْ لَّا إِلْمَةَ إِلَّا اللَّهُ وَٱنِّينٌ رَسُولُ اللَّهُ وَجُهَتْ لَهُ الْجَسُّةُ قَالَ لَمُلْتُ وَإِنَّ زَنِي وَإِنْ سَرَقَ هُسَالَ وَإِنَّ زُلْسِي وَإِنَّ سَرَقَ وَإِنَّ رَّضِمَ ٱلْفُ آبِسِ السَّرُوْاَءِ كَالَ فَكَالِيْ ٱلْطُرُ إِلَى اصْبَعِ أَبِي الشَّرُوَاَةِ السُّبُ ابْدَةِ يُتَوْمِسَى إلَى آوْلَيْدِهِ. بمَارَى (٩٨٢٧)مسلم (\*16E)&\$\$7(YYY\_10E)

مل نغات

## كنهگارمسلمان كے جنت ميں جانے كى بحث

اس مدیث مبارکہ سے مراحت کے ماتھ بیٹا بت ہوگیا کہ تواری اور معتز لیکا نظریا درا متفاد باطل وافو ہے کو کہ تواری کے بیس کہ مسلمان کیرہ گناہوں کے ارتکاب کی دجہ سے کا فرہو جاتا ہے جبکہ معتز لیکا بیا ہے کہ مسلمان کیرہ گناہوں کے ارتکاب کی دجہ سے کا فرہو جاتا ہے حالا نکداس مدید بیس صاف صاف بقادیا گیا ہے کہ وقتی کا فرتو ٹیس ہوتا کیں دہ مسلمان بی دہ سلمان کی دہ تا ہے کہ وقتی کا فراد واعتراف کر لے دہ خواہ کتابی آئے گار ہولیکن دہ مسلمان بی دہتا ہے اور دہ جند کا حق دار ہونے اور اس بی جانے کی صرف بین صورتی ہیں: (۱) نبی کریم طیم اللہ تا اللہ تعالی کے ابتدا بی بیس جند کا حق دار ہونے اور اس بی جانے کی صرف بین صورتی ہیں: (۱) نبی کریم طیم اللہ قامت کی دجہ سے در اس کے شام کا اور اس کے سے دل سے تو بہ کر لے اور آئی ور اندگی اور اس کے لیے ضرور قابت ہے جی کہ وائی وائی دار کرم اور اس کے لیے ضرور قابت ہے جی کہ وائی تھو تی اور اس کے لیے ضرور قابت ہے جی کہ وائی بیس مرتے دم تک گناہ نہ کرے اور آئی و تقوق اور کرتار ہے دورنہ جنت تو اس کے لیے ضرور قابت ہے جی کہ وائی وائی وائی اور کرتا دے دورنہ جنت تو اس کے لیے ضرور قابت ہے جی کہ وائی گئیں کی شریعت کے اصول کے مطابق وہ اس کے اور آئی وہ اس کے ایور جنت میں جائے گا۔

(۱) امام طبرانی نے معرت ایودردا و دی افتد سے اس مدیث کو مقرروایت کیا کہ بی کریم علیدالعسلونا والسلام نے اوکول کو نکار کر رہا یا۔ جس نے (سے ول سے) کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عمادت کے لاکن میں وہ جنت میں وافل ہو کمیا ( ایعن وہ جنتی ہو گیا) اگر چہوہ زنا کرے اور چوری کرے ایودردا مکی ناک خاک آلود ہوجائے۔

(۲) امام احد امام این ماجداور امام ایمن حبان نے معفرت الودرداء سے جن الفاظ میں روابت بیان کی ہے ان کا ترجمہ ہے کہ جو مختص سے کوابی دیتا ہو کہ اللہ تعالی کے سواکوئی عمادت کے لاکن فیک وہ جنت میں وافل ہو گیا اگر چہوہ زیا کرے اور چوری کر کے اورا کرچہ الودرداء کی تاک فاک آلود ہوجائے۔

(۳) امام احمر امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابوذر فطاری وی تلف سے روایت کیا کہ جس بندے نے (معرق ول سے اقرار
کرتے ہوئے) کہا کہ اللہ تعالی کے سواکوئی عمادت کے لاکن فیس کیروہ ای مختیدہ پر قائم رہ کرفوت ہوگیا تو وہ جند میں وافل
ہوگیا۔ حضرت ابوورواء نے کہا: میں نے عرض کیا: اگر چدوہ زنا کر سے اور چوری کرے۔ آپ نے فرمایا: اگر چدوہ زنا کر سے
اور چوری کرے۔ (تین مرجد سوال و جواب کے بعد) چھی مرجہ آپ نے فرمایا: اور اگر چدابوڈرکی ناک خاک آلود ہو
حاسے۔

(٣) حطرت الدوروا ورث تخف سے امام احمد كى ايك روايت من بيہ كرجس فض في اداللہ تعالى كرواكوكى عبادت كائل بين وہ واحد ہے اس كاكوكى شريك بين ہے تو وہ جنت من داخل ہو كيا۔ حضرت الدورواء في تمن مرتبد كما: اگر چدوہ زنا كر ساور چورى كر سے تو آپ نے تيسرى مرتبد فر مايا: الدورواء كى ناك فاك آلود ہونے ير

(۵) الم مطبرانی نے اوسط میں حضرت سلمہ بن تیم ایجنی سے روایت کیا کہ جس مخص نے کہا: اللہ تعالی سے سواکوئی عبادت کے فاکن میں دہ جنت میں داخل ہو کیا اگر چدوہ زنا کرے اور چوری کرے۔

(۲) ا، برکنام ترندی امام نسانی امام این حبان اورامام این ماجه نے حضرت ابو ذر خفاری پیشند سے مرفوع مدیت بیان کی (نی کریم علیه الصلاة والسلام نے فرمایا:) میرے پاس جریل علایا آتا ہے اور کہا: آپ اپنی امت کوخوشجری سنا دیں کہ جو تنص اس حال میں قوت ہوا ہو کہ وہ زندگی بحرسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے ماتھ شریک نہ تنہرا تار ہا ہوتو وہ جنتی ہو گیا۔ میں نے کہا: اگر چہ وہ زنا کرے اور چوری کرے۔ (حضرت) جریل نے کہا: کی ہاں ایس نے کہا: اگر چدوہ زنا کرے اور چوری کرے۔ (حضرت) جریل نے کہا: تی ہاں!اگر چدوہ شراب پیتا ہو۔

- (2) امام بزار نے اس مدیث کا پہلا حصہ حضرت عمر پڑی تند سے اس لفظ کے ساتھ دوایت کیا ہے کہ جس فض نے یہ موان وی کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لاکن نیس (دوسرا حصہ) بین بے شک حضرت محد (طفی آبام) اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو وہ جنت میں داخل ہو کمیا۔
- (۸) امام احمدُ امام سلّم اور امام ترفدی نے معرت عباد و بن صامت وی تشدید ان الفاظ کے ساتھ روایت بیان کی: جس شخص نے یہ محص نے یہ محص نے اس کے اللہ تعالی کے اس کے دسول ہیں تو اللہ تعالی نے اس پر دور نے کی آگے جس کے درول ہیں تو اللہ تعالی نے اس پر دور نے کی آگے جم ام کردی تی ہے۔
- (9) امام احمد اور امام این ماجد نے حضرت انس بن مالک دیکی آفتہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ النظی آنیم نے قرمایا: اس معاذ بن جبل! جو معنفی سے دل سے بیگوائی دیتا ہو کہ اللہ تعالی کے سواکوئی عمادت کے لاکن فیش اور بے شک میں اللہ تعالی کا رسول ہوں تو اللہ تعالی اور بے شک میں اللہ تعالی کا رسول ہوں تو اللہ تعالی اس پر دوزخ کی آگر حرام کر دے گا۔ حضرت معاذ نے عرض کیا: یارسول اللہ اکیا میں بیات لوگوں کو بتا شدوں۔ آپ سے فرمایا: یکرتو لوگ ای بر محرومہ کرلیں ہے۔

ا وراکیک روایت میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل نے علم چھپانے کے گنا ہے اردکاب سے بیچنے کے لیے اپنی موت کے وقت بد صدیت بیان فرمائی ب(باغوذ ارشرے مندام اعظم المالی القاری میں ۱۳سے ۱۲ سمطیرے داراکتب العلمیة میردے البنان)

ایمان بس فنک کرنا کفریے

حضرت الوسلم الخوال في سے روایت ہے۔ انہوں نے قر مایا کہ جب حضرت معافر بن جہل وی گفتہ (مملکت شام کے شہر) جمعی بی تشریف لاسے تو آپ کے پاس ایک جمان آ دی حاضر بوا اور اس نے رشتہ کیا: آپ کا اس آ دی کے بارے بی کیا خیال ہے؟ جس نے رشتہ واروں کے ساتھ نگل کی اور کی بولا اور المانت اوا کی اور ای کے اور ای کی اور کی بولا اور المانت اوا کی اور اس نے اپنے بید کوحرام خوری سے اور اپنی شرمگاہ کو حرام کاری سے بچالیا اور اس نے اپنے بید کوحرام خوری سے اور اپنی شرمگاہ کو حرام کاری سے بچالیا اور اس نے جہال تک ہور کا نیک کام کے گراس سے اللہ تعالی اور اس سے دسول کے بارے بی بی کیا۔ حضرت معافر بن جہل نے قرابیا: بے شک اس کا ذک وشید اور تزود اس کے تمام اشال مالے کوتیاہ اور منا آخ کر وے گا کہ اس کا ذک وشید اور تزود اس کے تمام اشال مالے کوتیاہ اور منا آخ کر وے گا کیا خیال ہے؟ جس نے گرا ہوں کا اور کاب کیا اور بارے شرح نون بہایا اور اس سے زنا کاری اور غصب مال کا اس طرح اور کاب کیا ور کے شک کیا جس کے خلوص ول سے ناحی خون بہایا اور اس کے دنا کاری اور غصب مال کا اس طرح اور کاب کیا ور اسے شک کیا جس مطرح ان کو طال جانے والا کرتا ہے تکمراس نے خلوص ول سے کیا جس مطرح ان کو ای دی کے دنا کاری اور غیام دل سے گھیں اور بے شک

٧- بَابُ اَلشَّكُ فِي الْإِيْمَانِ كُفَّرُ اللهِ الْمُعَالَّ عِمْعَ أَيْ مُسْلِمِ الْحَوْلِانِي قَالَ لَمَّا لَا تَعْلَقُ الْمُعَالَّ عِمْعَ أَمَاهُ رَجُلُ الْحَدُولِانِي قَالَ لَمَّا لَا مُعَالَّا حِمْعَ أَمَاهُ رَجُلُ اللَّهِمَ وَمَرَّ اللَّهِمَ وَمَرَّ اللَّهِ وَعَمِلَ الرَّحِمَ وَمَرَّ اللَّهِ وَعَمِلَ مَا السَّعَاعَ مِنْ خَيْرِ خَيْرَ أَنَّهُ فَكُ فِي وَصَدَى الْحَمَانَة وَعَمِلَ مَا السَّعَاعَ مِنْ خَيْرِ خَيْرَ أَنَّهُ فَكُ فِي اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ إِنَّهَا لَنَّحَمَّ مَا كَانَ مَعَهَا مِنْ اللَّهُ وَمَن مَعْمَل مَا كَانَ مَعَهَا مِنْ اللَّهُ وَانَّ مُحَمِّلً مَا كَانَ مَعَهَا مِن اللَّهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَسَعَلَ اللَّهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَسَعَلَى اللَّهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ مَعْلُ مَعْهَا فَمَ اللَّهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ مَا كُولُ مَعْلَى اللَّهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ مَعْلَى اللَّهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ مَا كُولُ مَعْلَى اللَّهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ مَا وَلَا مُولُولُ عَلَيْهِ وَرَسُولُهُ مَا وَعَمْ مَعَهَا فَمَ الْمُولِ عَلَيْهِ وَرَسُولُهُ مَا وَعَمْ مَا قَالَ مُعَادُ اللَّهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَانَ مُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَانَ مُعَلَى مَعَهَا فَمَ الْمُورُ فَى الْمُعَلِى مَعْمَلُ مَا وَعَمْ مَعَهَا فَمَ الْمُعَلِى مَعَمَا فَمَ الْمُعَلِى مُعَمَّلًا عَمْ الْمُعَلَى مَعَادُ مَا أَوْعَمُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الْمُعْرَالِ عَلَيْهِ مَا عَمِلَ مَعَهَا فَمَ الْمُعَلِى مُعَالِمُ اللْمُعَلِى مُعَالُ مُعَادُ مَا أَوْعَهُ فِي السَّعْقِ مِنْ مُعَادُ مَا أَوْعَمُ مَا وَعَمْ مَا عَمِلُ مَا وَعَمْ مَعَالُمُ الْمُعَلِى مُعَلِى مُعَمَّا فَمُ اللْمُ الْمُعَلِى اللَّهُ وَاللَّهُ مُعَالِمُ اللْمُ الْمُعُلِى مُعَلَى مُعَالِمُ اللَّهُ وَالْمُ مُعَلِّمُ الْمُ الْمُعُولُ مَعَالًى مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مُعْلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعُلِى مُعَلِي اللْمُعَلِى اللْمُعَلِى مُعَلِمُ الْمُعَلِى اللَّهُ وَالْمُعُلِمُ الْمُعَلِى اللْمُعَلِى اللْمُعَلِى الْمُعْلِى اللْمُعَلِى الْمُعْلِمُ الْمُعُلِى اللْمُعَلِى اللْمُعَلِى اللَ

حدرت محر (مان الله من عند عدد اوراس ك (آخرى)وسول ہیں۔ حضرت معاذبن جبل نے قرمایا: میں امید بھی رکھتا ہوں ( کروو ایمان کی بنا برنجات پائے کا اور میں اس کے متعلق خوف بھی رکمتا موں ( كرده منامول كى بناير عذاب الجي من جلامو) اس جوان نے كها: اگر اس سے قبال کفر)نے اس کے اعمال حسنہ کونتا و بریاد کردیا ہے تواس ے اجمال سید اس سے برخلوص ایمان کو جرکز نفسان جیس پہنیا کس سے پر وہ واپس چلا میا اور حضرت معاذ نے فرمایا: میرا خیال بیے کہاں جوان سے زیاد وسنت (شریعت) کوجانے والاکوئی آ دی میں ہے۔

خل لغات

"شَابْ" اوجوان " وَحَمَلَ" ميندواحد ذكر عائب فل مائني معروف باب حسوب يكفوب سيال كالمال اب جِوْرُنَا مُنْ نَا\_" بَرِّ" مِيعْدوا عدد كرمًا عب العلى ماضى معروف باب منسرَّبْ يَعْشُوبُ اورنسفسرٌ يَنْعَسُو وولول سها تاريب الالمعنى ب: نيك كام كرنا اورصن سلوك كرنا ." مستدق" ميغدوا مديد كرفائب فعل ماسى معروف باب فنصو يستنصو يستنصو ے: یج بولنا۔" آڈی" یےمیند ہی واحد فرکر فائب فل معروف ہے اور ہاب تعمیل سے ہے اس کامعن ہے: اوا کرتا۔" عَفْ "میند تذكوره باب حَدَرَبَ يَعْدِبُ عسب إلى كامعنى ب: حرام وناجائز كام سے بجنا كاك والمن جونا باز ربنا اور ياك باز جونا \_ أيكن " كاستى بىد اس ك يتم بلون آئى باس كاست بديشده بونا كى كام كى تهدتك پنينا يمى آتا بي أستطاع " ميدوامد لذكر فا الب تعلى ماسى معروف باب استعمال سے بے اس كامعى ب: استطاعت كافت وقوت ركمنا-" مَنْكُ " مُنْك كرتا يول ماس معروف واحد لذكر فائب باب نَصَو يَنْعَسُ سے بـ" قَعْبِطُ" ميندوا حدمون فائب فعل مضارع معروف باب افعال سے ب اس كامتى ، ضائع كرنا منانا" وكب" ميغدوا مد فركر فأعب لهل ماض معروف باب سيسية يستعي س بأس كامتى ب: سوار بونا\_"مُعَاصِين " جَن بِ السكاد احد" مُعْسِينة" بِالسكامين ب علامول كاارتكاب كرنا "سفك " ميغدوا مد فركر عَاسُ الله الني معروف باب حَدِّب يَعْدِبُ عدال كاستن بهانا الرانا" ومَاءً فَم " كَا يَحْ بِ بِسَيْ حُول -" فُودَج فَرْجْ " كَ جَعْ بِ بِسَعْن شرطاه ـ "أرْجُو" فيز" أخاف" وولول هل واحد متكلم بي محريبالا باب تصور يتنصو مع جبك ومراسوة يسمع سے او او جو " كامن ب اميدركم اجبك أسفاف" بمن ورا درا ب-

ترود وشك كانقضان اوريغتين واخلاص كافائده

اس مدیث مبارکش دواجم ترین مسائل کی وضاحت کی گئی ہے۔ایک مئلدیہ ہے کرایک مخض جوتمام نیک اعمال کرتا ہے دو نمازیں پڑھتا ہے روز سے رکھتا ہے زکو قااوا کرتا ہے کچ اوا کیاہے اور صلدری کرتا ہے امانت وارودیانت وار مجی ہے لوگوں سے حسن سلوك كرتا ب اور صدقات وخيرات كرتا ب- نيز وه تمام برب اعمال يسي زناكاري حرام خوري شراب توشي رشوت ستاني مجوك چوری ابغاوت وسرکشی ظلم وستم قتل وغارت اورلواطت وغیرو سے پچتا ہے لیکن ووقفس تو حیدالی انبیا مورسل کی نبوت ورسالت کتب ادى اورتمام ضروريات دين كى تفعد بن وتا ئيرنيس كرتا بلكه ان ش شك كرتا بي و ايس فضى كانتم بيب كهاس ك تمام اعمال ضائح اور نباه و برباد ہو محتے کیونکہ کفر کے ہوتے ہوئے تمام نیک اعمال اور تمام فلاح و بہبود کے معاملات و کار نامے شریعت اسلامیہ میں غیر

مغول وغيرمفيداور باطل بي-

چنانچارشاد بارى تعالى ب:

بکی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو مجے دنیا و آخرت میں اوران کا کوئی مددگارٹینں أُولَّيْكَ الَّهِيْنَ حَسِطَتَ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنَيَا وَالْأَخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِّنْ تُصِيانُ ۞ (آل مران:٢٢)

یعنی ان کفار کی دوسرزا کمیں ہیں۔ ایک ہے کہ ان کی نیکیاں اور فلاتی کارتاہے دنیا دا خرت میں برباد ہو گئے۔ اب نہتو نیکیوں کی برکت سے ان کی دنیاوی مصبتیں دفع ہوں (جیسے غار والے تین مسلمانوں کی مصبتیں ان کی نیکیوں کی برکت سے دور ہوئیں) اور نہ آخرت میں آئیں اجروثو اب ملے۔ دوسری سزا ہے ہے کہ خرت میں ان کا کوئی مددگار (سفارشی) نہیں ہوگا۔

اور انہوں نے جس قدر عمل کے نتے ہم نے تصدفر ماکر انہیں یاریک باریک غمار کے بھرے ہوئے ڈرے کر دیا جوروش دان کی وَكَلِيمُنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْتُ هَبَاءً \* مُنْتُورٌ ٥٠ [الترتان: ٢٣]

وموب میں نظرات ہیں 0

لین کفار کے نیک اعمال جیسے صدقات و خیرات مہمانوں کی مہمان نوازی عزیز وا قارب سے مسن سلوک مسافروں کی مدو غریجال مسکیفوں اور ناواروں کی خبر کیری اور بیجائی اور بیواؤں کی پرورش سپ نیکیاں برباد ہو جا کیں گی کیونکہ نیکیوں کی قبولیت کے لیے ایمان ای طرح شرط ہے جس طرح نماز کے لیے طبادت شرط ہے البتدان کے گناہ باقی دکھے جا کیں گے تا کسان پرافین سزاوی جائے۔

اُولْدِكَ اللَّذِيْنَ تَحْفَرُوْا بِالْهَ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ عَلَى وولُوك بِي جَنُيون نَهُ النَّات كَون اوراس كَ المالات فَحَمِطَتْ اَصْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمَ لَهُمْ يَوْمُ اللَّهِيْمَةِ وَزُنَّا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِمُ اللَّهُ ال

اس آبت مہارکہ سے معلوم ہوا کہ کفار کی تیکیاں برباد ہیں کیونکہ کفرنکیوں کو برباد کر دیتا ہے جس طرح پیشا ب کا قطرہ دود ہوکو خراب کر دیتا ہےا درجس طرح ز جرکھانا خراب کردیتی ہے۔

دومرااہم ترین مسلم ہے کہ ایک بھی جس نے تو حیدورسالت کی گواتی دی اور تمام خردریات وین کی تھیدیتی کی اوران پر ایجان لایا لیکن اس نے کیرہ گنا ہوں کا ارتکاب کیا فون بہایا ترام کاری کی اور چوری وڈ کیتی کی تو ایسے بھی کا کیا تھم ہے؟ آیا وہ موس ہے اوہ ان برے اعمال کے سبب سوس بین دیا اور آیا برے اعمال ایجان و تصدیق کواس طرح کنر نیک اور فلا تی اعمال کوجاہ و بر ہاد کر ویتا ہے۔ رسول انشد المنظم کی محالی معرف معاذ بن جنل ورقائی اعمال کوجاہ و بر ہاد کر ویتا ہے۔ رسول انشد المنظم کی محالی معرف معاذ بن جنل ورق تنہ معال اگر چہ کہا تر (بڑے گنا ہوں) ہیں ہے بی کیوں نہ ہوں کی معان وہ ایجان اور اسلام کوئیس معاضح اور نہی موس میں بہتا ہے آگر چہ گنبگار اور باقص مسلمان ہوجاتا ہے البتہ وہ ایجان کی بنا پر اس محتوظ ہوجاتا ہے اور اس کی نجاب کی امیدر کی جاتی ہے اور گنا ہوں کی بنا پر اس کے متعلق عذا ہے اور اس کی نجابت کی امیدر کی جاتی ہے اور گنا ہوں کی بنا پر اس کے متعلق عذا ہے اور اس کی نجابت کی امیدر کی جاتی ہے اور گنا ہوں کی بنا پر اس کے متعلق عذا ہے اور اس کی نجابت کی امیدر کی جاتی ہے اور گنا ہوں کی بنا پر اس کے متعلق عذا ہوجاتا ہے اور اس کی نجابت کی امیدر کی جاتی ہو اس کی شاخت کے ماری بنا ہوں ہے گئی گئی ہو دول اور نا بالغ فوت ہوجائے والے بچوں کی شاخت کے ماری بنا ہوں ہوجائے کی گروہ کرا ہوں سے گئی گئی تربر کر لے۔ ایستی انظام فی معان میں اما شید سمیور کی کتاب دوز ن ہو تا ہے اس کی شاخت کے میدر میں کا مور کا میک کا تو بر کر لے۔ اس کی شاخت کے میدر مور نے اور اس کی گنا ہوں ہوجائے کی گنا ہوں سے گئی گئی تو بر کر لے۔ ایستی انظام فی معان میں ادامات سے معرور کا میدر کا میاب کا میدر اس کا کہ مور کی کا تو بر کر لے۔ ایستی انظام فی معان کی کا تو بر کر اس کی کا تو بر کر لے۔ ایستی انظام فی معان کی کئی تو بر کر لے۔ ایستی انظام فی معان کا معان کا معان کا تا کہ دور کا ایستی انظام کی ادامات کی معان کی کئی تو بر کر لے۔ ایستی انظام فی معان کی کا تو بر کر لے۔ ایستی انظام فی معان کی کو بر کر لے۔ ایستی انظام کی معان کی کو بر کر لے۔ ایستی انظام کی معان کی کو بر کر لے۔ ایستی انظام کی کی کو بر کر لے۔ ایستی انظام کی معان کی کو بر کر لے۔ ایستی کا کو بر کی کو بر کر لے۔ ایستی کی کو بر کر کے کا کو بر کی کو بر کر کی کو بر کر کے کا کو بر کر کی کو بر کی کو کر کی کو بر کر کے

ایمان کے ساتھ جرم وگناہ مسلمان کوکوئی نقصان نیس جوان آ دی کے کلام سے فد جب مرجد کا اظہار ہوتا ہے جواس ہات کے قائل ہیں کر استین کے استین کے تاکہ ہیں کہ استین کے تاکہ ہیں کہ ایمان کے ساتھ کا قرکوکی قائم اور فق نیل اعمال کفر کے ساتھ کا قرکوکی قائم اور فق نیل ایمان کے ساتھ جرم و گناہ مسلمان کوکوئی قائم ان ان کی تا جس طرح عبادات و فیک اعمال کفر کے ساتھ کا کا محدود کہتی ہے اور ان کا خیال ہے کہ جب کوئی آ وی 'کلا اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولٌ اللّٰهِ '' سِنچ دل سے پڑھ لیما ہے آواس کے بعدود کم میں دوز خ میں نہیں جائے گا۔

اور اس مئلہ کی تحقیق کی تنصیل شرح فقد اکبر ہیں بیان کردگ گئی ہے اور اس بیس بیجی بیان کردیا گیاہے کہ ہمارے امام جمائر ار بعد ہیں سب سے پہلے بلند است اور عالی شان ایام اعظم میں و والل السنة والجماعة سے تعلق رکھتے ہیں سواب بیروہم کرنا مناسب بیلی کے معتریت معاذ بن جمل دین گئٹند اس جوان آ دی ہے اس کلام (کے اس معنی) سے راضی تھے اور انجیس بیے ہندتھا (ہم کر نہیں)۔

جواب: اس برمان آدی کے کلام کی تاویل (لینی اس کا مطلب) ہے ہے کہ جرم و گناہ مسلمان کو کی نقصال جن پہنچا تا جس ہو بیش کے لیے دوز فی ہو جائے اور وہ مجی جنت میں نہ جائے (یلکہ جزوی نقصان پہنچا تا ہے کہ بدقد رجرم وہ ووز ٹ کے عذاب کا مقل بوجا تا ہے) کیونکہ محابہ کرام میں سے کسی محانی نے اس تول کا اظہار کیس کیا بلکہ سب سے پہلے حسن بن محد من حنفیہ نے یہا جیما کہ علامہ و کی نے شرح شفا میں اس کا ذکر کیا ہے۔ إشرت سندامام اعظم میں ۲۵۴ مطبوعة دارالکتب اعظمید کیودہ عدا

### قرب قيامت بس اسلام مث جائك

حسرت رئی بن حماش کی وساطت سے حسرت وقد ہندی مائی اسلام کے آتاراس اس کے آتاراس اس کے آتاراس اس کے آتاراس اس کے آتاراس اس کے جس طرح کوڑے کے فتوش مث جاتے ہیں اور راسلام کا کوئی نشان باتی نوش ہنے گا ماسوا آیک بوڑھے بزرگ کے یا آب انتہائی بوڑھی مورت کے وہ کئی کے کر اگر شند نماندی سلمانوں ایک انتہائی بوڑھی مورت کے وہ کئی کے کر اگر شند نماندی سلمانوں کی ایک قور آتی ہوگئی اوروه (بیات کئے والے ) ایک قور آتی ہوگئی اللہ اللہ "کہتی تھی اوروه (بیات کئے والے ) خور آتی ہوئی ہوئی کی اوروه (بیات کئے والے ) خور آتی ہوئی گیا اللہ "کہتی تھی اوروه (بیات کئے والے ) خور آتی ہوئی اور شروہ کی اور شروہ گیا اللہ اللہ "کہتی تھی کہا اور شروہ کی اور شروہ گیا ہوئی ہوئی اور شروہ گیا ہوئی۔ کوئی آگر اور کے سب دون کی آگر اور کے سب دون کی آگر اس سے تجانت یا لیس کے۔

## ٨ ـ بَابُ يَّدُرُسُ الْإِسْلَامُ

حل لغات

" بَدُولُ مَن " مِيند واحد ذكر فائب فل مفادع معروف باب نَصَر يَنْصُرُ عن بال كامتى ہے: كى چركانام وتكان مث بال أَ وَشَيْ " كَامِن مَن وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلّا الله وَلَا ال

مرور المنصر ينصوت إلى اورووسرا باب تعمل سداوراً خرى باب اختصال سدب "ينجون" ميندج ذكر عائب تول مضارع معروف فيت باب نصر ينتسبون مندي المعنى بنا أخلاص يانا اور جمنكارا عاصل كرنا-

" اس حدیث مبارکہ میں ایک تو ونگ مسئلہ بیان کیا تھیا ہے جس کی تنعیل گزشتہ اُحادیث نوا دیں ادر میں رہ کی تشریح میں گزر چکی ہے سر محض تو حید ورسالت کی تقعد ایق اور اقر ارکرنے پر دائگی عذاب سے نجات اور جنت میں دخول کا استحقاق حاصل ہوجا تا ہے۔ یہاں مرنے حصول برکت کے لیے دوحد بہٹ مبارکہ کے ذکر پر اکتفا کیا جا تا ہے۔

(١) المامسلم في معرت عباده بن صاحت يتحافظ سه بيان كيا كدرسول القد الفي ينم في مايا:

جس کھن نے کہا کہ میں گوائی ویتا ہول کہ اللہ تعالیٰ ہے سواکوئی عبادت کے لائن تبیں وہ وا حدیث اس کا کوئی شریکے بین اور حضرت محمد (طبیہ السلوٰ قو السلام) اس کے خاص بندے اور اس کے (آخری) رسول ہیں اور حضرت میسیٰ علائے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور اس کی لونڈی کے بیٹے ہیں اور اس کا گلہ ہیں جس کو حضرت مریم میں ڈالا اور اس کی طرف سے روح (لیمنی رحت) ہیں اور جشعہ برتن ہے اور دوز خ برتن ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جشت کے آٹھ ورواز وں میں ہے جس درواز سے وہ جا ہے گا واخل کردے گا۔

دوسرا مسلدید به کدقیا مت کا وقوع بدترین لوگول پر موگا اوراس سلسله ش بهت ی مشبورا حادیث مروی جی -

(۱) انام احد امام مسلم اور امام زہری تعسین انظام بیں امام تر زری لکھاہے) لے معرب الس بن مالک انصاری دی آللہ نے مرفوع بیان کیاہے کہ قیامت حب قائم ہوگی جب روئے زمین پرکوئی اللہ اللہ کہنے والانہیں رہے گا۔

(۲) امام احدادرامام مسلم کی ایک اورروایت بن حضرت عبداللداین مسعود وین الله سے مروی ہے کہ قیامت صرف بدترین لوگول م قائم موگی اوراس کوائمدستہ نے روایت کیا ہے۔

(س) عام ما كم في حضرت الوسعيد خدرى ويك الله سع بيان كياسي كرقيامت تب قائم موك جب كونى في حكم مد والانس ريدكا-

[شرح مندامام إعظم مس ٢٥٠ ٥- ٢٥٠ مطبود واراكتب العلمية أيودت تنسيق الظام في شرح مندالا مام إا حاشيد ٥ مطبوعه مكتبد وحاميالا بور]

مناه کبیر کے مرتکب کو کا فرنہیں کہا جائے گا؟

حضرت بزیدت روایت ہے انہوں نے کہا: بھی پہلے خواری کی رائے کوئی کے جائے جس پہلے خواری کی رائے کوئی کی حضورت بزید ہے روایت ہے انہوں نے کہا کا فر ہے اور وہ ہمیشہ دوز فی بیس رہے گا) کھر بیس نے نبی کر پم الٹیلی آئے ہے بعض سحابہ کرام علیم الرضوان سے ہو جہا تو انہوں نے ججھے بتایا کہ نبی کر پم الٹیلی آئے ہے اس کے برتکس فر بایا ہے ( کرمسلمان گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے ہے بعد اس کے برتکس فر بایا ہے ( کرمسلمان گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے ہے بعد مجمی مسلمان تی رہتا ہے اوروہ دوز فی بیس ہیں نہیں رہتا ہے اوروہ دوز فی بیس ہیں نہیں رہتا ہے اوروہ دوز فی بیس ہیں نہیں رہتا ہے اوروہ دوز فی بیس ہیں نہیں رہتا ہے اوروہ دوز فی بیس ہیں نہیں رہتا ہے اوروہ دوز فی بیس ہیں نہیں رہے گا) جو

٩- بَابُ مُوتَكِبُ الْكَبِيْرَةِ لَا يُكَفَّرُ الْمَحْفَرُ الْمُحْفَرُ الْمُحْفَرُ الْمُحْفَرُ الْمُحْفَرُ الْمُحْفَرُ الْمُحْفَرُ الْمُحْفَرِ الْمُحْفَرِ الْمُحْفَرِ الْمُحْفَرِ الْمُحْفَرِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاحْبَرَيْنِي أَنَّ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْبَرَيْنِي أَنَّ النّبي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاخْبَرَيْنِي أَنَّ النّبي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ بِخِلافِ مَا كُنتُ اقْرُلُ فَانْقَدَنِي عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ بِخِلافِ مَا كُنتُ اقْرُلُ فَانْقَدَنِي عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ بِخِلافِ مَا كُنتُ اقْرُلُ فَانْقَدَنِي اللّهُ تَعَالَى بِهِ. مندالهار أن (٨١٦)

# ين كماكرتا تما موالله تعالى في جمع ال يرب حقيده سعيماليا.

حل لغات

ب\_"السُّعُوارِجُ" الكادامد" عدارجة" بالكامن عن الكندال ادرجدا موت والى خوارى عدوكردمرادب عالى بچانا' چیزانا' اس کے آخریں نون وقامید کی ہے اور پاہمیر منظم ہے۔

خوارج کے ایک باطل عقیدہ کی تر دید

اس مدیث مبارکدے صراحت کے ساتھ واضح طور پر ابت ہو کیا کہ خوارج کا عقیدہ باطل وے بنیاداود فلا ہے کی کہ بیاس عقيدوقران جيداورا ماديث نوى اوراقوال محابركرام ك خلاف بنالبت الل منعدو عاعت كاعتبده ح اورى برى بكيك قرآن مجيداورا ماديث مباركه اوراقوال محابه كرام كين مطابق ب جيما كرخوداس مديث مبارك على يقرق ب كرخوان ع حقیدہ ای کریم التی ایک ارشادات کے خلاف ہے اس لیے صفرت بندید من صبیب نے محاب کرام کی معمالی کرنے برخوار ا بالمل وب بنما داور فلاحقيده كوترك كرديا اورمحابه كرام كمعقيده كالمرف رجوح كراياجوالل سنت كااجاع معقيده بهاور تجرانين نے احتراف کیا کداس میں میراکوئی ڈاٹی کمال تیس بلک بیانلد تعالی کافعنل وکرم اوراس کی خصوصی میریانی ہے کہ اس نے بھریے رَمْ فرایا اور جھے خوارج کے اس برترین عقیدہ سے نجات عطا فرائی ہی جس بھی جائے کہ برتم کی خرو بھلائی سلنے پر اللہ تنانے کے مرمون منت ربی اوراس براس کاشکرادا کریں تا کدمز پرنستیں لمتی رہیں۔

بيندكها جائ كداكر الله تعالى في جابا لو جم موكن يل

المام العطبية. في فرلما كريم معرست علقداد معرس علاء تن ریان کے پاس بیٹے ہوئے تھے کے حضرت عاقمہ نے حضرت مطاء تن رباح سے یہ جہا کہاے الوجم ا مامے شمرول ( کوفداور عربات کے باتی شمردل) میں ایسے لوگ موجود ہیں جواسے نے ایمان کو پیتین کے ساتھ ابت لیس کرتے اور وہ یہ کہنا ہر گر چند تبیس کرتے کہ ہم یا تک وث يقيى طور پرمسلمان يى بلكدوه يد كتية يين كدا كران تعالى في جا الإجم موسن ادرمسلمان بیل سودعفرت عطاه بن رباح تے ( تیجب سے )فرل كرانين كاموكياب كدوه ايمانيس كتة (كريم يقيفا موك اورمسلمان يں) حضرت القدانے جواب دیا کدوریہ کتے بیں کہ جب ہم نے اپ آب کے لیے ایمان ابات کیا ق ہم نے کو یا اینے جنتی ہونے کا دمونی كيا-حضرت مطاء في فربايا: محان الله! يرقو شيطان كا كروفريب حيله

١٠ ـ بَابٌ لَّا يُقَالُ إِنَّا مُؤْمِنُونَ إِنْ هَاءَ اللَّهُ

١٤ - أَبُوْ حَرِيْمُهُ كَالَ كُنَّا مَعَ طَلْقَمَةً وَعَطَاءِ مِنِ آبِيْ رِبَاحٍ فَسَأَلَهُ حَلَقَسَةً فَقَالَ لَـٰهُ يَا آبَا مُتَحَبَّدٍ إِنَّ بِبُلَادِنَا ۚ قُوٰمًا لَا يُدِيعُونَ لِا نَفُسِهِمْ الْإِيْمَانَ وَيَكُرَهُونَ آنْ يَّسَفِّولُوْ إِلَّا مُّؤْمِنُونَ بَلْ يَقُولُونَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ إِنَّا شَاءُ اللَّهُ تَعَالَى فَقَالَ وَمَا لَهُمْ لَا يَقُولُونَ قَالَ يَقُولُونَ إِذَا ٱلْبُتَنَا لِلَانْفُسِنَا الَّإِيْمَانَ جَعَلْنَا لِلْانْفُسِنَا الْجَنَّةَ قَالَ سُبُحَانُ اللَّهِ هٰذَا مِنْ خُدَعِ الشَّيْطَانِ وَحَبَاتِيلِهِ وَجِمَلِهِ ٱلْجَاهُمْ إِلَى أَنَّ دَفَعُوا آعُظُمَ مِنَّةِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ وَهُوَ الْإِسْلَامُ وَحَالَقُوا سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَأَيْتُ آصْحَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَحِينَ عَنْهُمْ يُقْبِئُونَ الْإِيْمَانَ لِأَنْفُسِهِمْ

وَيَذْكُرُونَ وَلِكَ عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَــلَــمَ لَمُ قَالَ لَهُمْ يَقُونُونَ إِنَّا مُوْمِئُونَ وَلَا يَقُولُونَ إنَّا مِن أَهُلِ الْسَجَسَّةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَعَالَى لَوْ عَلَّابَ آهُلَ سَسْنُولِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَعَلَّهُمْ وَهُوَ خَيْرٌ ظَالِمِ لَهُمُّ فْقَالَ لَهُ عَلْقَمَةً يَا آبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى لَوْ عَلَّابَ الْمَكَرِكَةَ الَّذِينَ لَمْ يَعْصُوهُ طَرَّفَةَ غَيْنِ عَلَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرٌ ظَالِم لَهُمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ هٰذَا عِنْدَنَا عَظِيمٌ فَكَيْفَ تَعْرِفُ هَٰلَا فَعَالَ لَهُ يَا ابْنُ آيِسَ مِنْ هَٰهُنَا خَلُّ أَهْلِ الْفَسْدِ فَإِيَّاكَ أَنْ تَقُولَ بِقُولِهِمْ فَإِنَّهُمْ أَعْدَاءُ اللَّهِ لَسَعَالَى الرَّادُونَ حَكَى اللَّهِ تَعَالَى ٱلَّذِينَ يَقُولُ اللُّهُ تَعَالَى لِنَبِيَّةٍ صَلَّى اللَّهُ حَلَيْهِ وَصَلَّمَ قُلُ قَلِلَّهِ الْمُجَّةُ الْبَالِقَةُ قُلُو هَاءً لَهَا كُمَّ اَجْمَعِينَ ((الان)م: ١٥٠) فَلَقَالَ لَــةُ عَلَقَمَةُ إِشْرَحْ يَا أَبَا مُتَحَمَّدٍ شَرْحًا يُسَلُّونِ عَنْ قُسُونِهَا طَلِيهِ الشُّبَّهَةَ فَقَالَ ٱلنَّسَ اللَّهُ تَهَارَكَ وَ تَعَالَى دَلُّ الْمَكَرِيكَةَ عَلَى بِلِّكَ الطَّاعَةِ وَٱلْهُمَهُمُ إِيَّاهَا وَعَزَّمَهُمْ عَلَيْهَا وَجَرَرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ لَمَـالَ لَحُمَّ فَقَالَ وَلِمَا إِيمَمَّ آنَعُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا عَلَيْهِمُ مَّالَ نَعَمْ قَالَ كَنُو طَالِيَهُمْ بِشَكْرٍ طَلِهِ النِّعَمِّ مَا فَتَرُّوا عَيلَى لَٰلِكَ وَ قَصَرُوا وَكَانَ لَهُ أَنْ يُعَلِّبَهُمْ بِطَعِيرِ الشُّكُو وَهُوَّ جَيْرٌ كَالِم لَهُمْ.

التوام (۲۷)الدالا (۲۹۹)

سازی اور دموکہ ہے کہ اس نے ان کو مجدر کیا کہ وہ اللہ تعالی کے سب ے بوے احسان کوند مائیس اور وہ بوا احسان غیمب اسلام ہے اور انبول ائے درحقیقت رسول الله ماليكية كى سنت كى فالفت كى ب كونك کی طرف سے بیان کرتے ہیں گھر حضرت عطاء نے فر مایا کہ محابہ کر ام ج مرف بيكت بين كريم يقينا موكن بين وويديس كيت كريم (جرمال مير) منتي بين كيونكد أكر الله تعالى ٢ سانون اور زمين بين تمام ريخ والول كوعذاب دے دے وہ ان ير ظالم فيل ہوگا (اس ليے كروه سب كاما لك ہے) اس برحضرت علقد في ان سے كيا: است الاحد! اكر الله تعالی فرشنوں کو طراب دے جنہوں نے آ کو جنکنے کے برابر لو بحریمی اس كى نافر مانى تين كى الوكيا وه الناير فالمنين موكا؟ حضرت مطاء بمن دباح فرمایای بان ا (ده بالک فالم در مولانا کد جو وا بر سے) حضرت علقمہ نے کہا کہ بیاتو ہمار ہے بنز دیک بہت بزی (جیب وخریب) بات ب سويم بس كوكس طرح ما نيس معظرت مطاء في ان عفرمايا: اے میرے تکتیجاای وجہ سے تو معتزلہ (اور دیگر برگی فرنے) گمراہ مدع إلى سوتم إن كى طرح بات كن سے بي كيوكدوه يقينا الله تعالى کے دعمن میں۔ نیز وہ اللہ تعالی کی بات کورد کرنے والے ہیں۔ کیا اللہ تعالى أبية مي المُ لِيَنَهُم مس مُنس قرمات: " فَمَلَ فَلِلْهِ الْمُعَجَّةُ الْبَائِعَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَا اللهِ أَجْمَ أَجْمَعِينَ O " (اع مجوب ا) قرماد تَعِيَّ : أيس سب س یوی (اور کمل ترین) جمت تو الله تعالی على کے لیے ہے سوا کر دو جا بتا تو تم سب كوضرور بدايت مطاكرون حضرت علقمدن الن عدمض كيا: اے الوجما آب اس کواس طرح تفصیل سے بیان فرما کی کریہ جنگ و شید ہمارے دلول سے بالکل زائل ہوجائے۔ حضرت عطا ہے قرمایا کہ کیا اللہ تبارک وتعالیٰ نے اس عبادت واطاعت پر فرشتوں کی رہنمائی حمیں فرمائی؟ اور کیا اللہ تعالیٰ نے ان کواس کی تو ختی عطانویں فرمائی؟ اور كيا ان كواس برمبارت ومعنوطي اور پختلي عطانيين فرماني؟ اوركيا الله تعالى نے ان كواس يرز بروست قائم وائم نبيس فر مايا؟ حضرت علقمدنے جواب میں عرض کیا: جی بال! ہالکل سی ہے۔حضرت مطاء نے فرمایا کہ

یدو فعتیں ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان پراحسان فر مایا۔ حفرت علقہ نے عرض کیا: جی ہاں ا بالکل دست ہے۔ حضرت مطاور نے فر مایا: سواگر اللہ تعالیٰ ان ہے ان نعمتوں کے شکر کا مطالبہ کرے تو وہ ان فعتوں کے شکر اواکر نے پر قا در نیس ہو سکیں کے اور وہ قام روعا جزر ہیں کے اور اللہ تعالیٰ کوشکر کی کو تا ہی پران کو عذاب دینے کا حق حاصل ہوجائے گااور وہ ان پر طالم نیس ہوگا۔

حل لغات

ایمان کے ساتھ ان شاء اللہ نہ کہنے کے ولائل

اس مديث ماركديس دومسائل كي وضاحت كي كي ب:

اورالله تعالى في كافرول كي قدمت وبرائي بيان كرت بوع فرمايا:

أُولَيْكَ هُمُ الْكُهِرُونَ حَقًّا ﴿ السَّامِ:١٥١] يَكِي الوَّكَ حَقِيقت عَمَى عِلَي كَافَر بين \_

تیسری دلیل بہ ہے کہ چونکہ ایمان لانے والوں کا مومن ہونا بیٹی ہوتا ہے اس لیے ان پر اسلامی احکام جاری ہوتے ہیں جے عاقل و بالغ مسلمان کے بیے نمازیں پڑھتا' روزے رکھنا اور مال دار ہونے کی صورت ہیں ذکو ہوجے اوا کرنا اور دیگر خیرو بھلائی اور فلاح و بہبود کے کام کرنا جبکہ چوری' زنا کاری قمل وغارت' شراب نوشی اور دیگر منوعات سے پچٹالا زم ہوتا ہے۔ اگر ایمان لانے اور اسلام ہیں داخل ہونے کے بعد بھی آ دمی بیٹی مومن نہ ہوتا تو پھراس پر اسلامی احکام جاری نہ ہوتے حالاتکہ تمام مسلمانوں سے لیے اسلامی احکام پڑک کرنا واجب وضروری ہے اور ای طرح کر افتیار کرنے والوں کا کافر ہونا بھی بیٹی طور پر ثابت ہوتا ہے اس لیے تو ان کے ساتھ جگ کرنا اور بہصورت سلے ان پر جزید لازم آتا ہے۔ یہ سب جزیں اس بات کی دلیل جی کہ موئن کے لیے ایمان اور کافر سے لیے کفر یقینا فابت ہے۔ پہلے مقل اور فلط ہے۔ چتی دلیل مقل ہے اور وہ یہ کہ آگر ان شاہ اللہ ان پیان جی ان کی اس بات کی دلیل مقل ہے اور وہ یہ کہ آل ان شاہ اللہ ان بیان جی ان بیان جی ان برکہا جائے تو مرح کفر ہو اور اگر اللہ تو الی کے نام سے برکت کے حصول باس کے اوب واحز ام کی وجہ سے یا تو اضع واکھاری کے چش نظریا کھر وفود پندی سے بچنے کے لیے ان شاہ اللہ کہا جائے تو پھر بھی درست فیس ملکہ فلط ہے کہ تکہ سے یا تو اضع واکھاری کے جس کے بو لئے پر ایمان مشکوک ہو جاتا ہے لہذا اپند ایکان کوشک وشربہ سے محفوظ رکھنے کے لیے اپند کا میں میں کہ ہو باتا ہے لیے ان شاہ اللہ کہا جائے تو پھر بھی دور کے تھو کے لیے اپند کہ موٹن کہ تا اپنے لیے جنتی ہونے کا دیوگئی ہو اپند کہ اس کہ اس کہ موٹن کہ تا اپنے لیے جنتی ہونے کا دیوگئی ہو اپند کہ کہ موٹن کہ تا اپند کہ موٹن کہ تا اور ایمان وہ کہ ہو اس کے اس کے اپند کہ موٹن کہ تا ور ایمان وار کہتے تھے لیکن وہ اپند کہ موٹن کہ تا ور ایمان وہ کہ ہو اس کے اس کے اپند آپ کوموٹن کہ تا ور ایمان وار کہتے تھے لیکن وہ اپند کی موٹن کہ تا ور ایمان کے اپند اس کے اپند کے اس کے اپند آپ کوموٹن کہنا ور سے جنس اپند آپ کوموٹن کہنا ور ایمان کی وہ اس کے اپند کہ کوموٹن کہنا ور سے اس کے اپند کی موٹن کہنا ور سے اس کے اپند کوموٹن کہنا ور سے اس کے اپند کہ کوموٹن کہنا ہے تو موٹن کو کوموٹن کو کہ کوموٹن کی دائے کا موٹن کو کہ کوموٹن کی دور کیا کہ کوموٹن کو کہ کوموٹن کو کو کھر کی کہنا کہ کوموٹن کو کہ کو کہ کوموٹن کی دور کیا کہ کوموٹن کی کوموٹن کی دور کیا کہ کہنا کہ کوموٹن کہنا کہ کوموٹن کو کہ کوموٹن کی کوموٹن کی کہنا کہ کوموٹن کی دور کیا کہ کوموٹن کی دور کوموٹن کی کوموٹن کوموٹن کی کوموٹن کی کوموٹن کی کوموٹن کی کوموٹن کی کوموٹن کی کوموٹن کی کوموٹن کی کوموٹن کی کوموٹن کی کوموٹن کی کوموٹن کی کوموٹن کی کوموٹن کی کوموٹن کی کوموٹن کی کوموٹن کی کوموٹن کی کوموٹن کی کوموٹن کی کوموٹن کی کوموٹن کی کوموٹن کی کوموٹن کی کوموٹن کی کوموٹن کی کوموٹن کوموٹن کوموٹن کی کوموٹن کی کوموٹن کی کوموٹن کی کوموٹن کی کوموٹن کو

تغذر إلى كالمطلب

وفر استار نقام کا ہے اور تقام کا مطلب ہے کہ اللہ تھائی اپن حکمت کے مطابق تضوص مقدار اور قضوص بھی وصورت بیں
تمام اشیاء کو پیدا کرتا ہے گھریہ بھی یا درہے کہ تمام اشیاء کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تھائی کوان کی مقادیا ان کے احوالی اور ان کے
زمانوں کا کائل طم موتا ہے گھریہ بھی یا درہے کہ تمام اشیاء کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تھائی کوان کی مقادیا ان کے احوالی اور ان کے
اللہ تھائی کے طم اور کی کے درست اور اس کے اراوے سے وجودش آئی ہے ۔ کسی چیز کی ایجا و دوگئی بھی تقلوق کے کسی سے مطاوہ تھوتی کا
اس میں کسی تم کا کوئی دخل نہیں ہوتا اور یہ کسب بھی اندا تھائی کی قدرت اس کی تو فیل البام اور القاء سے حاصل ہوتا ہے اس کے مطاوہ تھوتی کا
حضرت عطاء بن رہاح نے نقدیم کی وضا صد کرتے ہوئے فرمایا: اگر اللہ تعالی اسپے مصوم فرشتوں کو عذاب و سے تو اس کے لیے تقام
خیر ہوگا کے فکر دو خالت و ما لک ہے اور فرشتے اس کے تلوق و مملوک بند سے جیں اور جر بندے یہ اس کے ہوئے کا درات جی کہا کہ کو خال اور کی تعام
اگر واللہ تھائی فرشتوں سے اسپے بیٹ اراف مات واحداثات کے شکر کا مطالہ کر سے تو و ان احداثات بھی کا احداث کو تقدیم و کوتا ہی کرتے ہوئے کوئی حاصل ہے کہائی کی تقدیم و کوتا ہی کرتے یہاں کو عذاب و سے تو

بام دن مهر ساه-د د د می و د

ا ا ـ بَابُ يَجِبُ الْإِيْمَانُ بِالْقَادِرِ الْ الْمَانُ بِالْقَادِرِ الْأَسْرِ عَنْ جَابِرِ آنَّ الْمَانَ وَيَنِا كَانَا وَلِدَنَا مَنْ وَيَنِا كَانَا وَلِدَنَا مَنْ وَيَنِا كَانَا وَلِدَنَا مَنْ وَيَنِا كَانَا وَلِدَنَا لَهُ الْفَعَلَ وَيَنِا كَانَا وَلِدَنَا مَنْ وَيَنِا كَانَا وَلِدَنَا مَنْ وَجَفَّتُ بِهِ الْمَقَادِيْرُ وَجَفَّتُ بِهِ الْمَقَادِيْرُ وَجَفَّتُ بِهِ الْمَقَادِيْرُ وَجَفَّتُ بِهِ الْمَقَادِيْرُ وَجَفَّتُ بِهِ الْمَقَادِيْرُ وَجَفَّتُ بِهِ الْاَفْكُمْ مَنَى وَ مَنْ اللهِ الْمُقَادِيْرُ وَجَفَّتُ بِهِ الْاَفْكُمْ مُنَا وَلَا الْمُقَادِيْرُ وَجَفَّتُ بِهِ الْاَفْكُمْ مُنَا وَلَا الْمُقَادِيْرُ وَجَفَّتُ بِهِ الْالْفَكُمْ مُنْ اللهُ الْمُقَادِيْرُ وَجَفَّتُ بِهِ الْاَفْكُمْ مُنْ اللهُ الْمُقَادِيْرُ وَجَفَّتُ بِهِ الْاَفْكُمُ مُنْ اللهُ الْمُقَادِيْرُ وَجَفَّتُ بِهِ الْمُعَلِّلُومُ اللهُ فَالَا مَنْ اعْمَلُ قَالَ اعْمَلُوا الْمُكُلُّ مُنِيثُ لِللهُ عَلَى وَاللَّهُ مِنْ الْمُعْلَى وَاللَّهُ مِنْ الْمُعْلَى وَاللَّهُ مُنْ الْمُقَادِيْرُ وَمَكُلُوا اللَّهُ مَنْ الْمُعْلَى وَاللَّهُ مِنْ الْمُوا اللَّهُ مِنْ الْمُقَالِقُ اللَّهُ مُنْ الْمُعْلَى وَاللَّهُ مُنْ الْمُقَالِقُ وَلَا الْمُقَالِقُ وَاللَّهُ مُنْ الْمُعْلَى وَاللَّهُ مُنْ الْمُقَالِقُ وَاللَّهُ مُنْ الْمُعْلَى وَاللَّهُ مُلُوا الْمُقَالِقُ وَلَا الْمُعْلَى وَلَا الْمُعْلَى وَاللَّهُ مُلْوالِمُ الْمُعْلَى وَلَالِمُ وَاللَّمْ مُنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللّ

تقذمر برائمان لانا واجب اورلازم ب

حفرت جار رفی الله الله الله الله الله وقدر کی معرف مراقد بن ما لک رفی الله می الله وقدر کی الله وقدر کی حقیقت بیان فرما نیم مویاجس کے لیے جمیں بیدا کیا کیا ہے کیا جس چیز رجم عمل کرتے ہیں اس کا فیصلہ تقدیر پہلے کر چکی ہے اور قلم اس کو لکید کر خلک ہو چکا ہے یا جم اس کو لکید کر خلک ہو چکا ہے یا جم اس پر سے سرے سے حمل کرتے ہیں ۔ آپ نے فرمایا: بلکہ اس چیز کا فیصلہ تقدیر پہلے جاری کر چکی ہے اور قلم اسے لکے کر خلک ہو چکا ہے۔ حضرت مراقد نے عرض کیا: پر عمل کس لیے؟ آپ فیک ہو چکا ہے۔ حضرت مراقد نے عرض کیا: پر عمل کس لیے؟ آپ

نے فرمایا کہ تم عمل کروسو ہر فض کے لیے دی آسان کیا جاتا ہے جم کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے (پھر آپ نے درن ذیل آیات کاوت فرما کیں:) ہیں رہادہ فض جس نے (ماں) مطا کیا اور پر بیز گارہو کیں اور اچھی بات کی تقید نی کی تو ہم اس کے لیے آسانی کو آسان کردیں کے اور دہاوہ فض جس نے بخل کیا اور بے پرواہو گیا اور اچھی بات کے اور دہاوہ فض جس نے بخل کیا اور بے پرواہو گیا اور اچھی بات کوجٹلایا تو ہم اس کے لیے بختی کو آسان کردیں مے 0 فَسَنْهُ بِيْرُهُ لِلْيُسْرِى وَاتَّا مِنْ بَخِلُ وَاسْتَفْنِي الْمُسْرِى وَاتَّا مِنْ بَخِلُ وَاسْتَفْنِي الْ وَكُلَّبَ بِالْحُسْنِي فَسَنْيَبِّرُهُ لِلْمُسْرِى (الله: هـ1)ملم (٦٧٣٥) ابردا و (٤٦٩٤) الله اج(١١)

حللغات

حضرت الماعل قاری رحمدالباری نے عال کیا ہے کہ اس حدیث کوا مام احدا مام الن حبان امام طیرونی اوروا مائن مردورے
نے حضرت جابر دی افتد کی وساطت سے حضرت سراقد بن مالک دی افتد سے عال کیا ہے کہ حضرت سراقد نے حرض کیا تیارسول اللہ اجس چیز پر ہم ممل کرتے ہیں کیا وہ نقد ریش جب ہو چی ہے اور اس میں تام کی تحریر جاری ہو چی ہے اہم اس پر سے سرے مل کرتے ہیں آ ب نے فر مایا : جیس بلک وہ چیز تقد ریش جب ہو چی ہے اور اس میں تام کی تحریر جاری ہو چی ہے۔ حضرت سراقد نے موض کرتے ہیں آ ب نے فر مایا : جیس کیا کہ یا دسول اللہ ! پر ممل کس لیے ہے۔ آب نے فر مایا : تم عمل کرتے رہوکہ کا کہ یا دسول اللہ ! پر ممل کس لیے ہے۔ آب نے فر مایا : تم عمل کرتے رہوکہ کا کہ یادر اس میں تام کی تحریر جاری ہو گیا ہے اس کر دیا جا تا ہے جس کے اس کر دیا جا تا ہے جس کے اس کرتے دیں آ میان کر دیا جا تا ہے جس کے اس کرتے دیں آ میان کر دیا جا تا ہے جس کے اس کرتے دیں آ میان کر دیا جا تا ہے جس کے اس کرتے دیں آب اس کرتے دیں آب اس کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب اس کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب میں کرتے دیں آب میں کرتے دیں کرتے د

لیے دہ پیدا کیا گیا ہے گہر آپ نے بھی آیات میارکہ طاوت فریا کیں۔ اشری مسلم اعظم میں سما مطبوعہ دارالکت باطبیۃ یورت]

اور افتاء وقد دکا خلاصہ بہ ہے کہ وہ اعمال جوہم اپنے کسب اور اپنے احتیار سے کرتے ہیں دوا گرچازل ہی مقدو ہو بچکے ہیں اور ان کا فیصلہ کیا جا چکا ہے اور اور اعمال الله تعالی کے طم قد ورت اور اس کے اروادے میں از ل اور ان کا فیصلہ کیا جا چکا ہے بلکہ بندوں نے اپنی سے آپ لیکن ان اعمال کے کرنے ہیں بندے مجبور فیس ہیں ہو ہو بیاں اور شان کا کسب وافقیار حتم کر دیا جی ہے بلکہ بندوں نے اپنی بیرائش کے بعد دنیا ہیں آپر کرنے کسب و محت اور اپنی افتیار سے جواجمال کرنے ہتے ان کو اللہ تعالی چونکہ از ل ہیں بھی جاتما تھا اس کی بعد دنیا ہیں آپر کرنے ہیں اور شان کا کسب وافقیار ہے کہ ور کو ان محتوظ کی تحریا در کو سے محتوظ کی تحریر و دواجم کی مقدر یا دولوں محتوظ کی تحریر و دواجم کے تحت مجبور و بابند تبیل تقدر یا دولوں محتوظ کی تحریر و دواجم کی مقدر یا دولوں محتوظ کی تحریر و دواجم کے تحت مجبور و بابند تبیل کے عین مطابق ہے جن کو دنیا ہی آپر کرنے ہیں بیدا کر دیا ہے اور دواہ پے کہ اور ہو دیا ہی اور ہو اللہ تعالی اس کے ادادہ کہ مطابق پیدا کر دیا ہے اور دواہ پے کسب اور اختیار سے کوئی تک اور ہو خل کی مقدر اللہ تعالی کے طرف کے اور ہو خل کی ہو ہوں کی مسب اور اختیار بند سے کی طرف سے ہوتی ہے اس لیے کہ دوی خالق و ما لک ہے اور ہوض و محل کا سے اور اختیار بند سے کی طرف سے ہوتی ہے اس لیے کہ دوی خالق و ما لک ہے اور ہوض و محل کا کہ سے اور اختیار بند سے کی طرف سے ہوتی ہوتی رہا تھی رہ میں کی طرف سے ہوتی ہوتی رہ دیا رہ کی کی اور دوائی کی ارور میں کی اور دوائی کی طرف سے ہوتی ہوتی رہ دوتی دیا تک رہے اور اور میں کی طرف سے ہوتی ہوتی رہاں کی اور دوائی کی اور دوائی کی اور دوائی کی اور دوائی کی اور دوائی کی اور دوائی کی میں کی طرف سے ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کی دول کو اس میں کی کی دول کی جوائی کو دوائی کی دول کی جوائی کی دول کی جوائی کی دول کو اس میں کی دول کو اس کی کی دول کی جوائی کو دول کی جوائی کی دول کی جوائی کو دول کی جوائی کی دول کی جوائی کی کو دول کی جوائی کی دول کی جوائی کی دول کو دول کی جوائی کو دول کی جوائی کی دول کو دول کی جوائی کی دول کی دول

تعلق بھی ای کسب وا**عتی**ار کی جاریہ۔

منكرين تفذيري ندمث

(٢) حطرت ابودردا ورجي تفقد بيان كرت بيل كه بي كريم التاليق في مايا: ماب باب كي نافر ماني كرف والأعادى شرائي اور تقدير كو حبتلاف والاجتماع بي وافل شاموكا - إستداحت قم الحديدة: ١٩٢]

(۳) حصرت عمر پڑھنٹند میان کرتے ہیں کہ نبی کر بہانٹیکٹی نے قربایا: منکرین نقارے کے پاس مست پیٹواور نہ بی ان سے کانام وسلام شک ماکل کرو۔[مندنام احری الرقم الحریف: ۱۹۳]

(۲) ام المونین صفرت ما تشرصد ایند فی آند کا بیان ہے کہ رسول الله الفی آنیا نے قر ایا: چوا دی ہیں جن پر می نے اور الله تعالی فی اور مرمقبول الد ما تی فیر بیش نے دالا (۳) الله تعالی الله میں الله تعالی الله میں الله تعالی الله میں الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی نے والا کیا اور انسان مرت و مے جنویس الله تعالی نے ولیل کیا (۳) الله تعالی میں الله تعالی نے جمام رسم الله تعالی الله تعالی نے جمام قرار دیا ہے والا جنویس الله تعالی نے جمام قرار دیا ہے والا کی اور میری آل کے متعلق وہ یا تیس ملال جائے والا جنویس الله تعالی نے جمام قرار دیا ہے (۲) اور میری سنت کور کے دینے والا۔

الوث: آخرى منوس مديون كحوالدك لي طاحظ فرماتين: [مكنوة العائع مرام ملومات العالع ديل]

انجام کے لیے اختامی اعمال کا اعتبار ہوتا ہے حضرت سعدین انی وقاص رشی آلڈ کا بیان ہے کدرسول اللہ طقائی آلم نے فرمایا کہ کوئی آ دی ایسانیس ہے مگر اس کا آغاز اور اس کا انجام اور اس کو دنیا و آخرت میں جو مجھ ویش آنے والا ہے اللہ عزوجل نے وہ

عَزَّوَجَلَّ مَدْ عَلَهَا وَمَحْرَجَهَا وَمَا هِيَ لِآلِيَةً فِيْلَ فَهِيْمَ الْعَمَلُ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ إِعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَرَّ لِهَا خُلِقَ لَهُ فَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَلَّةِ يُسِّرَ لِعَمَلِ اللهَ الْجَلَّةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ يُسِّرَ لِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ قَالَ الْاَنْصَارِئُ الْأَنْ حَقَى الْعَمَلُ.

-بخاری(۱۳۲۲)مسلم(۲۲۳۳)ایوداوّد(۱۳۹۶)ختری (۲۱۳۲)ایش با جد(۲۸)

حل لغات

" مَدَّمَدُ مَلَ الرا مُعَمَّرَ عَن اور المرف مكان ك ميغ إلى اوردولول باب فسعس بالعبر سے إلى - بہل كام قام اورا ہونے كى جگراوردومرے كاملى ہے: لكنے كى جگر " مَالِعِي لَا قِيدة " مِن ما اسم موصول به حلى" الّتِي " ہے اور " وي " اطبر طفعل واحد مؤمد فائب ہے" لا لِيسة " اسم فاعل واحد مؤمد كا صيفہ ہے اس كام فى سے: ملاقات اور ملتا - " البسس " ميغدواحد ذكر فائر فل ماشى جمول باب تفتیل ہے ہے اس كام فق ہے: آسان كرنا " بل كرنا زم كرنا " حقق" " ميغدواحد ذكر فائر فل ماضى معروف باب حكر كرنا يعنوب سے بي من فاب سے كرنا ۔

صن خاتمہ کے لیے آخردم تک نیک اعمال ضروری ہیں

ہیں۔اس مدیث کوامام احمدُ امام تر فدی امام ابن ماجد نے روایت کیا ہے۔[مکنوة الصانع، ص ٢٣ مطبوصاصح الطائع وظرا

ای طرح ہمیں جائے گہم وہی معاطات میں حسن انجام اور افروی کامیانی حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کرنے ہور برے اعمال سے بہتے کے لیے دن رات مسلسل خوب خوب بحث وکوشش کرتے رہیں اس لیے تو رسول الله مظافی آبار نے فرمایا کرتم نقار پر پر بھروسہ نہ کرو بلکے تم عمل کرتے رہواور اپنی کوشش جاری رکھو یہاں تک کہ خاتمہ یا گئیر ہوجائے کیونکہ آخری اعمال کا اعتبار ہوتا ہے اگر آخری اعمال نیک ہوئے تو انجام بہ خیر ہوگا اور اگر آخری اعمال برے ہوئے تو انجام بھی برا ہوگا جیسا کہ احادیث مبارکہ عمل نہ کور

بے ڈک بھش بندے دوز فیوں والے عمل کرتے ہیں لیکن وہ جنتی ہوتے ہیں اور بھش بندے جنتیوں والے عمل کرتے ہیں لیکن وہ دوز فی ہوتے ہیں اور بے ڈنک اعمال کا اختیار مرف خاتمہ پر ہوتا ہے۔[حنن علیہ]

[مفتلوة المعادي من المعلومات المطالح ولي] عمل كي تلقين اور خيا تميه كا اعتبار

 ١٣ - بَابُ التَّرَّغِيْبِ فِي الْعَمَٰلِ وَالصَّبْرَةِ بِالْخُوَاتِيْمِ

١٧ - الله حَديث عَدْ عَبْدالْعَزِيْزِعَنْ مُصْعَبِ ابن سَعْدِ ابْنِ أَبِي وَقَاصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَامِنْ نَفْسِ إِلَّا وَقَدْ كَتَبَ اللهُ عَدْ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَامِنْ نَفْسِ إِلَّا وَقَدْ كَتَبَ اللهُ عَدْ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَامِنْ نَفْسِ إِلَّا وَقَدْ كَتَبَ اللهُ عَدْ عَلَيْهِ وَمَا هِى لَا إِذَا يَارَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَجُلُ مِن الْآلِيقِ اللهِ فَقَالَ رَجُلُ مِن الْآلِيقِ اللهِ فَقَالَ وَجُلُ مِن الْآلِيقِ اللهِ فَقَالَ إِذَا يَارَسُولَ اللهِ فَقَالَ وَعُمْ الْعَمَلُ إِذًا يَارَسُولَ اللهِ فَقَالَ إِعْمَالُ الشَّقَاوَةِ وَامَّا الْمُلُوا الشَّقَاوَةِ وَامَّا الْمُلُ السَّعَادَةِ قَامَ السَّعَادَةِ وَامَّا الْمُلُ السَّعَادَةِ وَامَّا الْمُلُ السَّعَادَةِ وَامَّا الْمُلُ السَّعَادَةِ وَامَا السَّعَادَةِ وَامَا السَّعَادَةِ وَامَا السَّعَادَةِ وَامَا السَّعَادَةِ وَامَا السَّعَادَةِ وَامَا السَّعَادَةِ وَامَا السَّعَادَةِ وَامَا السَّعَادَةِ وَامَا السَّعَادَةِ وَامَا السَّعَادَةِ وَامَا الْمُلْولِ السَّعَادَةِ وَامَا السَّعَادَةِ وَامَا السَّعَادَةِ وَامَا السَّعَادَةِ وَامَا السَّعَادَةِ وَامَا اللَّهُ السَّعَادَةِ وَامَا السَّعَادَةِ وَامَا السَّعَادَةِ وَامَا السَّعَادَةِ وَامَا السَّعَادَةِ وَامَا السَّعَادَةِ وَامَا السَّعَادَةِ وَامَا السَّعَادَةِ وَامَا السَّعَادَةِ وَامَا السَّعَادَةِ وَامَا السَّعَادَةِ اللَّهُ الْمَا الْمُعْلَى الْمَا الْمَا الْمَا السَّعَادَةِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْعِيْلَالِيْ الْمُعْلَى الْمَالِعُلَالِهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُع

فَيُرِسَرُوا لِعَسَلِ اهْلِ الشَّعَادَةِ فَلَمَالُ الْآيُصَادِيُّ ٱلْأَنَّ حَتَّ الْعَمَلُ. وَ فِي دِوَايَةٍ إِعْمَلُوا لَمُكُلُّ مُيَّسَرُ مَـنُ كَانَ مِنَ ٱهْلِ الْيَحَنَّةِ يُسِّرَ لِعَمَلِ ٱهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهُلَ النَّارِ يُسِرُّ لِعَمَلِ اَعْلِهَا فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ ٱلَّأَنَّ حَقَّ الْمُعَمِّلُ. سَائِد (١٦)

عمل آسان بناديين جاتے بي او انساري نے كها: اب عمل كى عكمت واقعى مى بايرايك روايت يى بدي كرم عل كرت رو كوكونك برايك أولىك لية آساني ميها ك كئ ب يس جوه الل جنت بس س محاب ك ليے جنتيوں والے على آسان موجاتے يواور جو معى دوزخ والوں عماسے موتا ہے اس کے لیے دوز خیول والے مل آسان ہوجاتے ہیں۔ افعاد کان كها: اب عمل كرف في وجمعلوم بوكى ب

حل لغات

واستح رہے کہ بیرصدیث مبارکہ ندکورہ بالا سابق مدیث کالتلسل ہے۔ دونوبی احادیث بے الفاظ ومعانی اورتشری ایک جس ہے اس کیے اس مدیث کے مشکل الفاظ کے معنی ای شرح للفات کے تحت بیان کردیتے ہیں دہیں ملاحظہ فرما کی البیتراس مدیث کے تحت دو ضروری مسائل کی تحری کردی ہے۔

تقدير يربحروسهى بعائ نيك اعمال كرنالازم بي

اس مدیث بیس ہمی سابقنہ مدیث کی طرح دومسائل کی وشاحت کی می ہے(۱) ایک مئل توبیہ ہے کہ نظام پر بھرومر کر کے مل کو جر كز ترك ين كرنا جائية بكرزياده سے زياده فيك على كرنے جائيس -ايك تواس نے كرة خرت كامعالم معم ب كى كوئيل معلى كر اس کا انجام کیا ہوگا اس لیے ہرآ دی کواپنا انجام بہتر بنائے کے لیے نیک اعمال کرنے کی خوب محنت وکوشش شرور جاری دساری رکھی جائية اور دوسراس ليكر برآ دى كوالله تعالى كى طرف ساقدرت كسيد بانقس ماصل ب بنداس كواستعال كرت بوك نيك اللال کرتے رہنا جا ہے کی تکہ مقا تم میحداور تیک احمال ہے اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا حاصل ہوتی ہے اور جب بھود نیک اعمال کے سبب اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی موجائے گا تو اس کا انجام بھی ضرور بہتر ہوجائے گا کیو کھ الشرتعال جمويابتا بمناوينا باورجويا بناب استابت ركمتاب ارشاد بارى تعالى ب

يَمْ عُوا اللَّهُ مَا يَشَآءُ وَ يُغْيِتُ وَ عِنْدَةَ أَمُّ الشَّتَعَالَى جَس مُوجِ بِتَابِ مِنْ وَعَابِ اور (جس مُوجِ بِتَابِ) وابت

ر کھتا ہے اور اصل کتاب ای کے پاس ہے 0

الكِنسين [الرعد:٣٩]

حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عبدالله ابن مسعود برختانه وولول نے فرمایا کدانلد تعالی سعاوت اور شقاوت کو بھی محوکر دیتا ہے اور رزن وموت کو بھی محوکر دینا ہے۔ مروی ہے کہ حضرت عمراور حضرت این مسعود میدد عاکرتے تھے: اے اللہ اگر تو لے جھے نیک بخنول ادر سعادت مندول میں لکھ دیا ہے تو مجھے اس میں ثابت وقائم رکھنا اور اگر تو نے مجھے بد بخت لکھ دیا ہے تو میری بدختی منادے اور مجھے سعادت منداور مغفرت یا فتہ لوگوں میں ٹابت فر ماوے بے شک تو جسے جا بتا ہے مٹاویتا ہے اور جسے جا بتا ہے اے ٹابت رکھتا ہے اور اصل كما ب صرف تيرے ياس ہے۔[معالم التو يل جسم ٢٣ معلوم وارالمعرفة وروت]

اور تبسرااس کیے نیک اعمال کرنے چاہئیں کہ جنتیوں کے لیے جنت والے اعمال آسمان ہوجاتے ہیں اور دوز قیوں کے لیے ووزخ والماعال آسان ہوجائے ہیں۔

اعمال کےمطابق خاتمہ ہوگا

عمل ہوں کے دیا تا انہام ہوگا لیذا ہر بنرے کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرتا رہے ممکن ہے وہی اس کا آخری وقت ہو نیز دنیا بی عمل الله الله انہام کی علائتیں ہوتی ہیں چنا نچہ بنتی آ دئی کے لیے نیکیاں آسان اور گناہ بھاری معلوم ہوتے ہیں اور دوز فی آ دمی کے لیے برے اعمال اور گناہ آسان اور گناہ آسان اور نیکیاں بھاری معلوم ہوتی ہیں انہذا ہرآ دمی کو آخری وم تک نیک عمل کرتے رہنا ہا ہے کہ اللہ تقائی نے اپنے از لی علم کے مطابق جنتیوں کو جنتی ہونے پر اور جنیے ول کو جنمی ہونے پر مجبور پیدائیس فرما یا بلکہ اللہ تعالی نے ہرانسان کو کب و محنت کی ملاحیت مطافر با کراسے افتیار وے دیا ہے کہ دوا پی مرضی اور اپنے افتیار سے جس راہ کو چاہے فتو کر لئے سویدانسان کے اپنے افتیار پر افتیار پر محمر ہے کہ وہ ایک وہ استے افتیار سے اٹل نار اسٹے افتیار کی کا راستہ افتیار کے نیک عمل کے بہیز کرے یا وہ اپنے افتیار سے اٹل نار کا راستہ افتیار کرے دور دیے جیسا کرے گا دیسا بھرے گا۔

١٨ - بَابُ أَمْرِ مُقَاطَعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْقَدْدِ اللهُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَسَرَ قَالَ وَلَا تُعْرَبُونَ مِنهُ إلَى يَحْرُجُونَ مِنهُ إلَى الزَّنْدِ لَي قَوْرُ مَن مَا لَا تُسَلِمُوا عَلَيْهِمْ وَإِنْ اللهُ عَلَيْهِمْ وَإِنْ مَا تُوا قَلَا تُسَلِمُوا عَلَيْهِمْ وَإِنْ مَا تُوا قَلَا تُسْلِمُوا عَلَيْهِمْ وَإِنْ مَا تُوا قَلَا تُشْتِمُوهُمْ فَإِنْ مَا تُوا قَلَا تُشْتِمُونَ مَعْ وَإِنْ مَا تُوا قَلَا تُشْتِمُ مَعْ وَإِنْ مَا تُوا قَلَا تُسْلِمُوا قَلَا تُشْتِمُ مُعْ وَإِنْ مَا تُوا قَلَا تُسْلِمُوا قَلَا تُسْلِمُ وَإِنْ مَا تُوا قَلْهُ مَنْ مَا لَا اللهُ عَلْمَ مُوا فَي النَّالِ وَمَجُوسٌ هٰذِهِ الْأَمْةِ سَلَّى عَلَى اللهِ أَنْ يُلْوعَفْهُمْ مِهِمْ فِي النَّادِ.

الداور(۲۹۲ع)الي اجر(۲۶)

#### حللفات

" كونى حيث المحدد" المستوعة بالمام كالمثاني دور عن المحافرة قدرية والمارة المقيدة المحافرة المحدد المحافرة المحتاج المحافرة المحتاج المحافرة المحتاج المحافرة المحتاج المحافرة المحتاج المحافرة المحتاج المحافرة المحتاج المحافرة المحتاج المحافرة المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج ال

قدر بيادر زندقه كي مذمت

اس مدیث مباد کہ بیں اور اس کے بعد آنے والی احادیث مبارکہ بیں قدریہ فرقہ کی کافی خدمت بیان کی گئی ہے اور مسلمانوں کو اس سے معاشرتی اور غیبی بائیکاٹ کرنے کی پرزور تاکید کی گئی ہے اس لیے اس فرقہ کے متعلقہ عقیدہ کی وضاحت اور اس کی تردید نیز دنیا میں اس فرقہ کی فرمت کے ساتھ ساتھ آخرت میں اس کی محرومی میان کرنا بھی ضروری ہے گراس مدیث مبارکہ میں زندقہ کا اگر ہوا ہے جس کی وضاحت ضروری ہے للدا پہلے قدر رہے گھر زندقہ کی تو ضبح کی جاتی ہے۔

برسب فقدرید: بیفرقد اسلام کے ابتدائی دور پی نمووار ہوا تھا اس کا ایک عقیدہ بیہ ہے کہ تقذیری کوئی حیثیت بین ہے اوراللہ تھائی نے اشیاء کے خلیق سے پہلے ان کے متعدر نہیں فر مایا کہ دنیا ہیں ان کے احوال اور افعال وغیرہ کیا ہوں سے اور نہی لوح مخوط می اس کے احوال اور افعال وغیرہ کیا ہوں سے اور نہی لوح مخوط می ان کے بارے میں تجود محال ہے۔ دوسرا عقیدہ بیہ کہ انسان اپنے افعال واقوال اور اپنے فیملوں میں خود محال ہوں ہے اور اپنے افعال کے بارے میں باطل اور بالکل فلد ہیں۔ قرآن نید خود خالق ہے۔ مویا ہر انسان خالق ہے (نعوذ باللہ من ذاک ) حالانک اس فرقہ کی بید دونوں باتی باطل اور بالکل فلد ہیں۔ قرآن نید میں اور شاوے:

مَنَ أَصَّابَ مِنْ مُسِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَكَا فِيْ تَلَا مِنْ مُسِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَكَا فِيْ تَلَا مِنْ مُسِيبَةِ فِي الْأَرْضِ وَكَا فِيْ تَلَا مِنْ مُسِيبَةً فِي مُراسَةً اللّهُ مِنْ أَلِمَا أَنْ نَبُوا أَهَا مَا إِنَّ ذَلِكَ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ فَلِلْ أَنْ نَبُوا أَهَا مَا إِنَّ ذَلِكَ اللّهُ مَانِ مِن كُودِ مِا مُما كُود مِا مُما اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ وَلَا مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ مُسْتَمِنْ وَاللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ أَمْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ أَمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلّمُ مُنْ أَلّهُ مُلّمُ مُنْ أَلّمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلّمُ مُنْ أَلّمُ

حضرت عبدالله ابن حمر یختاند بیان کرتے ہیں کہ رسول اولد شائی آئی نے فرمایا: انلہ تعالیٰ نے تمام کلو کا سے کی تقریری (جن و آسان کی پیدائش سے پہلی بزارسال پہلے لکھیدی تھیں اور اس دفت اس کا عرش پانی کے اوپر تھا۔اس کو ایام مسلم نے روایت کیا ہے۔ [مکلؤ ڈالعمان ص اسلورائ المعال ولی

ندکورہ بالا آ بہت مبارکداور مدیث مبارکہ سے واضح ہوا کہاللہ تعالیٰ نے تلوقات کی تقدیم یں ان کی پیدائش سے پہلے اوج محفوظ شم لکھ دیں بندوں کے افعال کی تخلیق کے متعلق قرآن جیدیش ارشاد ہے:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ١٥٥ (اصا قاعد:٩٦) اورتهار عاهال كوالله تعالى في بيداكيا ٢٥٠

اس آیت مبارکہ بیں صاف میان کردیا گیاہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کا خالق ہے ای طرح ان کے بھال و افعال کا خالق بھی ہے۔ انسان اسپنے افعال کا خود خالق بیش بلکہ وہ اسپنے افعال کا صرف کا سب ہے خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ نیز قرآن مجیدیں مزید ارشاد ہے:

وَ مَلْقَ مُلَ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْهُ ٢٥ اورالله تعالى ن بريزكو بيدا كياب اوروي بريزكونوب باك

[الالحام:١٠١] والأسبح

اس آ بت مقدسہ اللہ اللہ تعالیٰ کا سُاٹ کی ہر چیز کا خالق و ما لک ہے اور کا سُاٹ کی ہر چیز اس کی قلوق ہے اور اس کاعلم کامل ہر چیز کومیط ہے۔

فيزقرة ن مجيدى اى سورتى كالحلىة يت يل ارشاد ب:

﴿ لِلْكُمُّ اللَّهُ وَبُكُمُ اللَّهُ وَبُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيلًا كُلِّ الله اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَا

(الانعام:١٠٠٠) كارمازي

اس آیت کریمہ سے صاف معلوم ہوا کہ ہر چیز کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے اس لیے بندوں کے افعال کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ بندوں کے افعال بھی ہر چیز میں شامل ہیں۔

## تقذیر کے منکرین کے لیے آخرت میں ناکامی

[مكلوة العاقيم ساء مطيوع ولي]

- (٣) امام طبرانی نے جائے کیپر میں حصرت ابوامامہ میٹی تلفہ ہے مرفوع روایت بیان کی ہے کہ اللہ تعالی تیامت کے دان تمن تم سکے استاص کی نے فرش عباوت تبول فر مائے گا: (١) ماں ہاہے کی نافر مائی کرنے والا (٣) نیک کرکے احسان جنگانے والا (٣) اور نگفتہ کے وجمٹلانے والا [تسبین انظام فی منداہ مام ١٣ ہ شیرہ]
- (۷) امام ابولیم نے صلیہ الاونیاء بیل معرت الس ری آفند سے ایک روایت بیان کی کہ ٹی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے قر مایا: میری امت کے دوگر دہ ایسے بیل جن کو قیامت کے دن میری شفاحت نصیب بیس ہوگی (۱) قدریہ (۲) مرجید۔
- (۵) امام طبرانی نے اوسلا بھی معفرت الس وی گل ہے بیان کیا کہ ٹی کریم النظائیم نے فرمایا: میری است کے دو گروہ ندع فس کوثری وارد ہوں کے اور ندوہ جنت بھی داخل ہوں کے (۱) قدریہ (۲) مرجیہ۔
- (۲) امام طبرانی نے جائع کبیر میں اور امام ابن عدی نے اپنی کامل میں حضرت ابوا مامہ کی صدیث مرفوعاً بیان کی ہے کہ چارتم کے اعتاق میں اور امام ابن عدی نے اپنی کامل میں حضرت ابوا مامہ کی صدیث مرفوعاً بیان کی ہے کہ چارتم کے اللا اعتامی کے ایس کی نافر مانی کرنے والا اعتامی کی نافر مانی کرنے والا سے اس اس باپ کی نافر مانی کرنے والا سے اللہ اور نقد مرکوم مثلانے والا۔

[تنسيق انظام في شرح مسترالا مام ن ١٥-١٣٠ أماشيه ٢ مطبوعه كليدرها ديالا جور]

تدریوں کو مجوی کے ساتھ تشبیہ دینے کا سب

اورتهارامعبودصرف ایک معبود ہے۔

وَ إِلَّهُ كُمْ إِلَّهُ وَّاحِدٌ ع إِلِمْ وَ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

ای طرح کا تات کا خالق مرف الله تعالی ہاس کے سواکوئی خالق نیس ۔ ارشاد باری تعالی ہے:

کیا اللہ تعالیٰ کے سواکوئی خالق کے جوز بین و آسان سے تہمیں رزق پیچیاتا ہے (ہر گزنمیں) اس کے سواکوئی عباوت کے لاکق نمیں سوتم کہاں دہکتے جارہے ہوں

هَـلُ مِـنَ خَـالِقِ غَيْرُ اللَّهِ يَرُزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْارْضِ \* لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَالْنِي تُؤْفَكُونَ۞ [قاطر:٣]

[شرح مندامام بعظم أملاعلى الفارى ص ١٦ ٢ مطبوعه واد الكتب العلمية في است.

# زندیق کا تعارف اوراس کا شرع تھم

زئدیق درامل مجوس قوم کوکہا جاتا تھا جو ژندیا زئدنای کتاب کے پیردکار تھے جس کو زردشت مجوی نے تیار کیا تھا لیکن اب زندیق ہراس مخص کوکہا جاتا ہے:

- (۱) جوآ خرت برائمان ندر كمتا مواور الله تعالى كى ربوبيت كامتكرمو\_
- (۲) جوزبان سے تو اسلام کا اظہار کر ہے لیکن دل میں کفریہ عقا کدر کھتا ہواور قر آن وسنت کی نصوص میں باطل تاویلات کرتا ہواور اس کے کفریہ عقا کد کاعلم ہوجائے۔
  - (۳) جوآخرت کواور خالق کی وحدانیت کوند مانیا ہواور کسی چیز کوحرام نه مانیا ہو۔
    - (٣) ہر محدد ہے دین اور دہر بیر کوزند لی کہا جا تا ہے۔
- (۵) قاضی نے کہا کہ زیر این جوس کی ایک توم ہے جس کوھو بر کہا جاتا ہے ہدود میدول کے قائل ہیں ان ش سے ایک میدالورے جو خیرو بھلائی کا میدا ہے اور دومراظلمت ہے جوشروفسا داور برائی کا میدا ہے۔
- (۲) اسلام سے پھر جانے والی مرقد قوم کوزند بین کہا جاتا ہے جیہا کہ تعزرے علی وی گفتہ کے دور خلافت میں ہوا کہ آپ نے اسلام کو چوز کرمر قد ہوجانے والوں کوآگ میں جلوا دیا تھا جنہیں زیاد قد ( جمع زند بین ) کہا جاتا تھا۔

[مرة مندشرح منكوة ن اص ٨٢ يزج عن ص ١٠ العد المعان ع اص و فيزج ٢ م ص ١٥]

کیونکہ وہ د جال کا گروہ ایں اور اس است کے بھی ہیں اور اللہ تعالی ان کو بھے بیوں کے ساتھ ملا کر دوزخ کی آگ میں شرورڈ الے گا۔

وَمُنْكُونَلُ هِذِهِ الْأُمَّةِ حَلَّا عَنَى اللَّهِ لَعَالَى أَنُ يَكُومِلُهُمُّ بِهِدْ فِى النَّارِ سانت (١٨)

مل لغات

" مُسَوِهُون "بِمِيدَ جَعَ دَرَيْ بَ عَلَ ماض معروف باب مسهم بَسَمَعُ سے اس كامتى ہے: يار بونا- 'جَسَانُون الي
" حُمَارَةً" كى جَعَ ہے اس كامتى ہے: ميت مروة ميت كا تابوت \_ 'شِيْعَةُ اللّهُ جَالِ " عِن شيد كامتى ہے: كروة قدر بيفرقد كوان
كرمتيده كي قاسد و باطل بونے عن و جال كاكروة قرار و يا كيا ہے . ' حَقّا " كامتى ہے: واجب اور لازم يبال " حَقّا عَلَى اللّهِ " كاملى ہے: الله تعالى كرون واجب ہے۔

منكرين نقذري مذمت كي وجوبات

مسكرين فقدير كى غرمت وجحقير ادر ان سے معاشرتى و غربى بايكات كرنے كى ابهيت وضرورت كو واضح كرنے اور ان كواس بد مقيد كى پرستنبركرنے كے ليے اس مديث مبارك كودو باروذكركيا كيا ہے تاكدائيں عبرت ماصل بوااوردواتو بركيس جيساك

- (۱) دام انن عدى افي كال شى حضرت عبد الله ابن عمر يشكل سے ميان كرتے إلى كدنى كريم عليه العملا و والسلام في فرمان جس فض في مقدر كوجيمثلا ياس في ميرى ال تمام تعليمات كماته يقينا كفركيا جويس الله تعالى كالمرف سے ليكر آيا مول -
- (۱) امام این آبی حاتم نے اپنی مند ہیں اور امام طبر انی نے اپنی الجامع الکبیر ہیں اور امام این عدی نے اپنی کائل ہیں حضرت میداللہ این عباس بین گفت کی مرفوع حدیث بیان کی ہے کہ نبی کر میمانی آبائی ہے قربایا کہتم قدر ہوں (منکزین تقدیم) سے بچواوران سے پر میز کرو کیونکہ وہ نصر انیوں کی ایک شاخ ہے (کہ جس طرح میسائی متعدد طداؤں کے قائل ہیں ای طرح قدری بھی متعدد خداؤں کے قائل ہیں)۔
- (۳) امام طبرانی نے الجامع الکبیریں معزت ابودردا ورٹی گفتہ ہے ایک مرفوع حدیث بیان کی ہے کدرسول اللہ منٹی لیکٹیا نے قرمایا: مجھے اپنی امت میں سے تین تتم کے افراد پرخوف وائد بیٹہ ہے:
  - (١) كيسل جانے والا عالم (٢) قرآن جيدي جنگڙنے والامنافق (٣) اور نفتر بركو جنظانے والا۔

[تحسيق الظام في شرح متدالا بام م ١٥ واشيه

موں اس لیے فر ہایا ممیا ہے کہ بیلوگ انسانوں کے افعال کو اللہ تعالیٰ کی گلیل کی طرف منسوب کرنے کی بجائے فودانسانوں کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ انسان خودستفل طور پراپنے افعال کے آپ فالق ہیں -

وہ بین کیے کہ انسان کے افعال کو اللہ تعالی پیدا کرتا ہے اور اس نے ان کو مقدر کیا ہے اور انہیں نظری ہی لکو دیا ہے البذایہ اور اس کے ان کو مقدر کیا ہے اور انہیں نظری ہی لکو دیا ہے البذایہ لوگ بوس سے برد مد کرنجس اور تا پاک ہیں کیونکہ کوٹ سے ساتھ متعدد خالفین (خالفوں) کے قائل ہیں جبکہ بھوس تو دو خالفوں کے قائل ہیں اس کے ان کو جموس کے ساتھ اکھا کر کے دوز خ کی آگ میں ڈالا جائے گا۔

[شرح مندامام اعظم ص ١٩٢ مطبوعه دارالذي العلمية أجدات) منكر من تقدّم بريم لعنت كاجواز

معرت مہداللہ ابن عمر و مختلہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مختلہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مختلہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مختلہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مختلہ کی ہے اور آپ نے فر مایا کہ جمع سے جہلے اللہ تعالیٰ نے جس می کو بھی جیواس نے اپنی امت کو قدر ہوں سے ڈرایا اور ان پر احت جیسی ۔

١٦\_ بَابُ اللَّعْنَةِ عَلَى الْقَدُرِيَّةِ

٢٠ أَبُّ وَ حَدِينَفَة حَنْ سَالِحٍ عَنْ آبَنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ آبَنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الْعَنَ اللهُ وَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الْعَنَ اللهُ اللهُ عَدَالَ اللهُ تَعَالَى قَلْلِي إِلَّا الْعَدَ أَمَّا لَى قَلْلِي إِلَّا عَلَيْهِ إِلَّا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ إِلَّا اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَيْهِ إِلَّا اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَيْهِ إِلَّا اللهُ عَلَيْهِ إِلَّا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ إِلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

طل لغات

"لَعَنَ "میندواحد ذکر فائب قعل ماض معروف باب فقع یفقع سے باس کامعی ب اس کامعی باحث کرنا رحت الی سے
دورکر نے کی بدوعا دینا۔" المقدرید" قدر برایک فرقہ ہے جونظاریکا اٹکارکرتا ہے۔ "ہفت "میندواحد ذکر غائب فل ماض معروف
باب فقع یہ اس کامٹی ہے: ہمجنا" ایمارتا" براگلجہ کرنا" بیال پہلامٹی مراد ہے۔" تعلق "میندواحد ذکر فائب فن
ماضی معروف باب تعمل سے ہے اس کامٹی ہے: ورانا" بیانا اور جید کرنا۔

لعنت كم منهوم إوراقسام كي وضاحت

للت بن العنت كاستى ب: الله تعالى كى رحمت سے دور كرتا۔ لعنت كى تمن فتميں بين:

(۱) شربیت میں جس عام وصف کے ساتھ لعنت کی مجی ہواس عام وصف کے ساتھ لعنت کرنا جیسے قرآن مجید میں ہے: کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوڈ فاستوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوا مجوثوں پر اللہ تعالیٰ کی تعنت ہوا اور سیم بخاری میں ہے: جومرو مورتوں کی مشابہت کریں اور جزعور تیس مردوں کی مشابہت کریں ان پر اللہ تعالیٰ کی تعنت ہوا

[ معلى بخارى ج ٢ مس بوع ٨ المعلوم أورمحد السح المطالع ممرا في ا ٨ ١٠ هـ [

(۷) جس شخص کی موت کفر پردلیل تطعی ہے تا بت ہوائ پر لعنت کرنا جائز ہے جیسے اہلیس اور ابولہب پر لعنت کرنا جائز ہے۔
(۳) جوشن کا ہر حال کے اعتبار ہے موئن ہو یا کافر ہوا در اس کا کفر پر مرنا معلوم نہ ہوائ پر لعنت کرنا جائز ٹہیں ہے کیونکہ ہوسکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کافر کو اسلام کی توفیق دے دے۔ جائع ترفہ کی ہیں ہے: موئن بہت لعنت کرنے والا ٹویس ہوتا۔ نیز اس ہیں ہے: اللہ تعالیٰ کی لعنت کے ساتھ لعنت نہ کروا در سنن ابودا وَد میں ہے: جس نے اس شخص پر لعنت کی جو لعنت کا مستحق ٹھیں ہے تو وہ لعنت کی جو لعنت کا مستحق ٹھیں ہے تو وہ لعنت کو توفیق کے ساتھ لعنت کی جو لعنت کا مستحق ٹھیں ہے تو وہ لعنت کو جو اسلمانوں پر بھی وصف عام کے اس تھ لعنت کی ہے جیسے جموثوں پر لعنت ہو۔

ساتھ لعنت کی تی ہے جیسے جموثوں پر لعنت ہو۔

کافروں پر جولعت ہے اس کامعنی ہے: اللہ تعالی کی رحمت ہے بالکلید دور کر دینا اور گناہ کبیرہ کرنے والے مسلمانوں برجولعنت ہے اس کامعنی ہے؛ اللہ تعالی کے قرب خاص اور اس کی خصوصی رحمت اور رضا سے دور کر دینا۔ بعض اسلاف نے بد کہا ہے کہ جو مختص فرت ہو گیا ہواس رلعنت کرنے کا کوئی فا کدونیں ہے اور جمہورطاء نے کہا ہے کہ بخیرتعین کے تمام کافروں پرلعنت کرنا جائز ہے اور بعض نے اس کوواجب کیا ہے اور جمہور علما ہ نے کہا ہے کہ کی معین کا فر پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔

[ تميان القرآك عا مس عسه مطبوع فريد بك شال الدوبال الأل مور]

حضرت ابن بريده اين والدب بيان كرق بيل كدرول الله مفين في إين الله تعالى فدريول برنعنت كى ب اوركوكى بى اور كوئي رسول (ونيايس) تشريف دين الاياعمراس في قدر يون يراهنت كي اورائي امت كوان كے ساتھ مختكوكرنے سے منع فرمايا۔ ٣١ - ٱلْمُوْحَدِيْمَةُ عَنْ عَلْقَمَةً عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً عَنْ آمِيِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَّ اللَّهُ الْقَدْرِيَّةَ وَمَّا مِنْ تُبِيِّ وَلَا رُسُولٍ إِلَّا لَعَنْهُمْ وَنَهْى الْمُتَّةُ عَنِ الْكُلَّامِ مُعَهِّمٌ. سَافِتِهِ (٢٠)

خل نغات

"كيكي" الطريعالى كالحرف سدالهام اوروى كى ما برخيب كى يا تبل مناف والأنتيسين كوكى كرف والأالشقالي كم معلن جري وسيد والا ـ " رَسُّولٌ " بيم اموا بينا مر" لهي " واحدة كرما عب الله ماض معروف باب فقعة يَفْتَعُ سه ب السكامين ب اروكنا منع كرنا بازدكمنا\_

امام وارتعلی کاب العلل بی معرسه ملی وی کارے بیان کرتے جی کرستر نبیوں کی زبان مبادک سے قدر ہوں پرلعنت کی محل ہے۔(واضح رہے کہاس موقوف مدیث کے مقابلہ بی معفرت بریدہ کی مرفوع مدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک لا کھ چیس جزار کم و بیش انبیا دورسل میں سے برنی اور بررسول نے قدر بول پراست کی ہے: والله اللم بالعواب)

المام طبراني في اوسط شي معترت ابن مهاس ويحتكانيد سيمرفوح مديث بيان كى ب كما آب فرمايا:

القدم إحداكات اورزيب وزينت بياسوش فض في الله تعالى كالوحيد كااقرار كما اور نقدم يرايمان لايا تواس في بلاتب معبوط رى كوتهام ليا\_إخرج معدا ام اعلم ص ١٥ ١ ١ مطوعة يروت]

٣٦- وَهُو حَدِيْهُ فَدُ مِنْ فَافِع عَنْ إِبِن عُمَو قَالَ: قَالَ معرت معالله الدائن عرف الدائن عرف الدائن عرف الدائن عرف الدائن عرف الدائن عرف الدائن عرف الدائن عرف الدائن عرف الدائن عرف الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن عرف الدائن عرف الدائن عرف الدائن عرف الدائن عرف الدائن عرف الدائن عرف الدائن عرف الدائن عرف الدائن عرف الدائن عرف الدائن عرف الدائن عرف الدائن عرف الدائن عرف الدائن عرف الدائن عرف الدائن عرف الدائن عرف الدائن عرف الدائن عرف الدائن عرف الدائن عرف الدائن عرف الدائن عرف الدائن عرف الدائن عند الدائن عرف الدائن عرف الدائن على الدائن عرف الدائن عرف الدائن عرف الدائن الدائن عند الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن عرف الدائن الدائن عرف الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن الدائن رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَدْرِيَّةُ مَجُوسٌ فَرَايَا: تَدرياس امت كي يوس اوروه وجال كاكروه ب-

هَٰذِهِ الَّذُمَّةِ وَهُمْ شِيْعَةُ الدُّجَّالِ. الدادُر(١ ٢٦٩)

قدربياس امت كدجال بي

قدر بیکواس است کے مجوں کہنے کی وجدانیسویں مدیث مبارک کی تشریح عمل میان کردی گئ ہے اور ان کو د جال کا گروہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ محکرین تقذیر کفر میں دجال کے مشابہ ہیں اور فسق و فجور میں ای کے بیرد کار ہیں ( کیونکہ جس لحرح د جال قرب قیامت میں فاہر ہوکر حن کو چمیائے گاور باطل کا پر جار کرے گا ای طرح قدر بیعقیدہ حقد تقدیر کا افکار کرتے چمیائے ہیں اور اپنی طرف سے انسان كوخالق افعال كهدكر بالحل كا برجاد كرت ين )\_[شرح مندام العلم ص ١٩٥ مطوعة بروت]

١٧ - بَابُ الشَّفاعَةِ لِأَهْلِ الْإِيْمَانِ شَفاعت صرف اللَّ ايمان كے كيے ہوكى

معرت جابر بن عبدالله و كالله مان كرت بين كه في كريم الله ن فرمایا که الله تعالی (معربت) محد الله الله کی شفاعت کی دجرے مسلمانوں کو دوزخ کی آگ سے تجات عطا فرمائے کا (مدیث کے راوی) معرت بزیدنے کہا کہ ش نے عرض کیا کہ بدفک اللہ تعالیٰ کا ارتبادي: "وَمَّا هُمَّم بِمُعَادِجِينَ مِنْهَا" اوروه ووزع كَا أَكُل مَا نكلنه والمفرض حضرت جابر مين فندف جواب على فرمايا كرتم اس يهله (والى) يت مبارك )" إنَّ اللَّه إِنَّ اللَّه إِنَّ اللَّه اللَّه عَفُرُوا " [المائد:١٠] يرمو كريك بداز صرف کفار کے بارے میں (فرمایا میا) ہے اور ایک روایت می اس طرح ہے کہ مسلمالوں کی ایک جماحت کو (عفرت) محد فاللَّالَة کی شفاحت كمدقد بن دوزخ سے لكالا جائے كا وعفرت يزيد وكالله ن كماك يمل في موش كيا: ب شك الله تعالى توريفرما تاب: " وَمَا هُمَّة بعنوار بين منها" [الماعرون الماء الاروه ووارح كي آك سے لكے والے كنس - موصورت جارين ألله في فروايا كرتم ال س يهل والى إيت ماركة أن السليس كفروا" برحورواتو كفارين (ين كودوز خرے تہیں تکالا جائے گا) اور ایک روایت میں حضرت بزید سے اس طرح مروی ہے کہ بی نے حضرت جار بی تشافد سے شفاصت کے متعلق سوال كيا تواليول في (جواب دية بوية) فرمايا كدالله تعالى الل ايمان كى أيك جماحت كوال كے كناجول كى وجه معداب بن جما كر ك يمر الله تعالى (حضرت) محر التأليكم كي شفاحت كرسب إن كوعذاب ے نکال کر مجات مطافر اے گا کہ اس میں نے عرض کیا کہ اندمز دیل ے ارشاد کا کیا مطلب ۔ پھر آخر تک مدیث ذکر کی۔

٣٢- أَبُوْ حَدِيْفَة عَنْ يَزِيدَ بِنِ صَهَبَهِ عَنْ جَابِرِ بِنَ عَبْدِ اللّهِ عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ يَزِيدُ فَقَلْتُ إِنَّ اللّهُ تَعَالَى يَقُولُ وَمَا هُمْ بِنَا رِجِينَ مِنْهَ (المائدة: ٣٤) اللّهُ تَعَالَى يَقُولُ وَمَا هُمْ بِنَا رِجِينَ مِنْهَ (المائدة: ٣٤) اللّهُ تَعَالَى يَقُولُ وَمَا هُمْ بِنَا رِجِينَ مِنْهَ (المائدة: ٣١) اللّهُ تَعَالَى يَقُولُ وَمَا هُمْ بِنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللهُ تَعَالَى يَقُولُ وَمَا هُمْ بِنَا وَمِينَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللهُ تَعَالَى يَقُولُ وَمَا هُمْ بِنَا رِجِينَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَمَالِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَمَالِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَا لَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَا فَيْلُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَا اللّهُ عَنْ يَرِيدٍ قَالَ سَاللّهُ عَمَالِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ يَعْلَى اللّهُ عَقَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَعْلَى إِنْ اللّهُ عَقَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَعْلَى اللّهُ عَنْ يَرْبُدِ قَالَ سَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَعْلَى اللّهُ عَنْ يَرْبُدِ قَالَ سَالُكُ جَابِرًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَعْلَى اللّهُ عَنْ يَرْبُدِ قَالَ اللّهُ عَنْهُ وَمَا مِنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ فَقَالَ يَعْرَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَرْوَجَلُ فَلَاكُمَ اللّهُ عَرْوَجَلُ فَلَا عَلْهُ اللّهُ عَرْوَجَلُ فَلَا عَلْهُ اللّهُ عَرْوَجَلُ فَلَا عَلْهُ اللّهُ عَرْوَجَلُ فَلَاكُمَ اللّهُ عَرْوجَلُ فَلَا عَلَى اللّهُ عَرْوجَلُ فَلَا عَلْهُ اللّهُ عَرْوجَلُ فَلَا عَلَى اللّهُ عَرْوجَلُ فَلَا عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَرْوجَلُ فَلَا عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَرْوجَلُ فَلَا عَلْهُ اللّهُ عَرْوجَلُ فَلَا عَاللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَرْوجَلُ اللّهُ عَرْوجَلُ فَلَا عَلَى اللّهُ عَرْوجَلُ اللّهُ عَرْوجَلُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَرْوجَالًا عَلَا عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْولُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ

حل لغات

شفاعت كي اجميت

سئلۂ تغذیری طرح مسئلۂ شفاعت بھی ایک اہم ترین اور اختلافی مسئلہ ہم جس میں الل البنة والجماعة اور معتزلہ کی راسة مخلف ہے۔الل سنت و جماعت کا نظریہ بیہ ہے کہ اللہ تعالی محض اسپے نقل وکرم سے قیامت کے روز اسپے محبوب ویرکز بیدواور معرب و مقبول بندول کی حزت ادر وجاہت دکھانے اور ان کی شان وعظمت فاہر کرنے کے لیے انہیں شفا ہے کا اعزاز عطافر مانے گا اور انہیں اؤن واجازت عنایت فرمائے گا کہ دواس کے گہا کہ مسلمان بندول کی شفاعت کریں چنانچے اللہ تعالی سب ہملے نبی کریم مقابلة نہا کو شفاعت کریں چنانچے اللہ تعالی سب ہملے نبی کریم مقابلة نہا کہ شفاعت کری کا اعزاز عطافر مائے گا اور آپ تمام انسانوں کی سفارش کر کے حماب و کتاب شروع کروائم میں می بھر آپ گنہگار مسلمانوں کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں داخل کرائیں گئے بھر دیر انہیائے کرام انتہائی مجابہ کرام اولیائے عظام علی وین شہدائے وین شہدائے اسلام عفاظ قرآن اور مسلمانوں کے روز سے شفاعت مجدائے اسلام عفاظ قرآن اور مسلمانوں کے روز سے شفاعت قبول فرائے اللہ سے ایم اور اللہ تعالی اسپے نفتل و کرم سے سب کی شفاعت قبول فرائے گا۔

معتز لہ کا نظریہ بیان کرنے سے پہلے ان کامخفرتھارف بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے تا کہ بیدواضح ہو شکے کہ بیکون لوگ ہیں۔ معتز لہ کا تعارف

بوامید کی و در در قرار میں معظمین میں سے قلاسفہ ایک ایسا کروہ بیدا ہوگیا جس نے مروج در قرار سے ہے کرد بی محقا کہ کو محل کے دین کے مسلم محقا کہ کے معالی کے دین کے مسلم محقا کہ کے معالی کے دین کے مسلم محقا کہ کے معالی کے دین کے مسلم محقا کہ کہ معالی کو بین اور جندا ہے محقا کہ وضع کے جو علی اور اس محل پر سے کردہ کو معز نہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جبکہ وہ خود اس خوا اور عام مسلمانوں جس ان کے محقاتی خاتم ہوئی اور اس محل پر سے کہ دہ کو معز نہ کری کے اوائل لیمن اوالے جس اور دوراں کے اورائل محل موان کی اور کی اور کر رک عالم دین حضرت خواجہ میں بھری رحمہ اللہ تعالیٰ کا شاگرہ تھا۔ ایک دور ورس کے دوران بھرہ کی جائے موجہ میں کیرہ و مشیرہ کرنا ہوں کے ارتکاب اور کھروائیاں کے تین کے موضوع کے بحث جائی گئی۔ واصل بن عظا مور کی ہو اور کہا کہ کرنا ہوں کے ارتکاب اور کھروائی نے تین ہو دوران کے دوران کے اس کو ایک موضوع کے بحث جائی گئی۔ واصل بن عظا میں موجہ اور کہا کہ کرنا ہوں کے اور کی اور کہا تھروں کو موجہ نے اور کہا گئی ہو کا مرتکب نہ مسلمان ہے اور نہا فر ہے جانچ ہو دوران کی موجہ کی بھروائی نے فر بھیا: " قر بھیا: "قر بھی کے موجہ کی بھروائی کو موجہ کی اور کہا کہ دوران کی موجہ کی بھروں کی موجہ کی بھروائی کو کہ کہ موجہ کی بھروائی کو کہ کہ کہ کو کہ اوران کی موجہ کی بھروائی کی موجہ کی بھروائی کی موجہ کی بھروائی کے شاعت کے بارے بھروائی کے شاعت کے بارے بھروائی کے شاعت کے بارے بھروائی کے شاعت کے بارے بھروائی کے شاعت کے بارے بھروائی کی موجہ کو ایک موجہ کی بھروں کی شفا صد کے موجہ کیا ہوں کی موجہ کی بھروں کی شفا صد کے موجہ کیا ہوں کی موجہ کیا ہوں کی موجہ کیا ہوں کی موجہ کیا ہوں کی موجہ کیا ہوں کی موجہ کیا ہوں کی موجہ کو اس کی موجہ کیا ہوں کی موجہ کیا ہوں کی موجہ کیا ہوں کی موجہ کو اس کی موجہ کیا ہوں کی موجہ کیا ہوں کی موجہ کیا ہوں کی موجہ کیا ہوں کی موجہ کیا ہوں کی موجہ کیا ہوں کی موجہ کیا ہوں کی موجہ کیا ہوں کی موجہ کیا ہوں کی موجہ کیا ہوں کی موجہ کیا ہوں کی موجہ کیا ہوں کی موجہ کیا ہوں کی موجہ کیا ہوں کی موجہ کیا ہوں کی موجہ کیا ہوں کی موجہ کیا ہوں کی موجہ کیا ہوں کی موجہ کیا ہوں کی موجہ کیا ہوں کی موجہ کیا ہوں کی موجہ کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہو کیا ہوں کیا ہوں کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو

[ شرح مسلم ج ٢ مس ٥ ٣ معليور فريد بك شال لا جور [

معتر لد کے ولائل اور ان کے جوابات

معتز نسک آیک عقلی دلیل سے بے کہ شفاعت خلاف عدل ہے کیونکہ عدل واٹسان کا تقاضا ہے کہ برائی پرسز ااور نیکی پر بڑاواجب ہو۔ اس لیے ان کے نزویک اعمال حسنہ پر بڑائے ٹیر اور اعمال سیۂ پرسز ائے بدواجب ہے لہذا مجرم کو جرم پرسز اوسیے بغیر محض شفاعت سے بخش دیناعدل واٹسان کی خلاف ورزی ہے۔

اس کا جواب میہ ہے کہ شفاعت خلاف عدل ٹہیں بلکہ موافق فعنل وکرم ہے کیونکہ خیرو بھلائی میں وعدہ خلائی کرنا ہے شک عیب و برائی ہے لیکن کی مجرم کے جرم وسز اکو معاف کرویتا وعدہ خلائی ٹہیں بلکہ تھن فعنل وکرم ہے کہ صاحب تن اپنے تن ہے وست بروار ہو جاتا ہے جیسے کوئی قرض خواہ اپنے تن سے دستبروار ہو جائے اور اپنے مقروض کو معاف کر دی تو اس میں کوئی عیب ٹہیں بلکہ خوبی ہے چنانچہ قیامت کے دوز صاحب تن بندے کا تن اس وقت تک ساقط ٹیس ہوگا جب تک وہ صاحب تن بندہ اپنا حق معاف ٹیس کرے گا۔ معتزل کی دوسری ولیل دوشم کی آیات ہیں ان میں پہلی شم ان آیات مہارکہ کی ہے جن میں مکافات مل کا قانون میان کیا گی ہور دوسری شم ان آیات مبارکہ کی ہے جن میں شفاعت کی تھی ہے چنانچیون دولوں شم کی چند آیات مبادکہ پیش کر سکان کے جوابات دیئے جائے ہیں۔

جوفض برائی کرے گا اے اس کا بدلہ دیا جائے گا اور وہ اللہ تھائی کے سواکسی کو اپنا دوست نہیں پائے گا اور نہ کوئی مدد گار ن جس فض نے براعمل کیا تو اس کواس کی مثل جدلہ دیا جائے گا

جس محض نے برائی کی تو اس کا دیال اس پر ہوگا۔ اور برائی کا بدلدای کی شل برائی ( کی سزا) ہے۔ اور اس دن سے ڈرد جب کوئی جان کسی جان کا پکھ بدلہ شاو سے کا گی اور شداس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ شداس دن میں قرید وقر وقت ہوگی اور شدو تی کام آ سے گی اور نہ

منالموں کے لیے نہ کوئی دوست نہ ہوگا اور نہ کوئی شفا صد کرلے والا جس کی ہات مان کی جائے

، سوان کوشفا عت کرنے والوب کی شفاعت کوئی تطویس دے کی ک کوئی شفاعت کرنے والانہیں مکر اس (اللہ تعالی) کی اجازت مَنْ يَعْمَلُ مُوْءُ الْيُجْزَ بِهِ ﴿ وَلَا يَسَجِدُ لَهُ مِنْ دُونِ اللّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۞ [الساء: ١٢٣] مَنْ عَمِلَ سَيِّنَةً فَلَا يُجُزَّى إِلَّا مِثْلَهَا عَ

[المؤممن:• مم]

مَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا ﴿ إِنْمِ الْهِرَةِ:٣١] وَجَزَاقُوا سَيْدَةٍ سَيْدَةً وَثَلَّهَا ۞ [الثورل:٣٠] وَاتَّقُوا يَوْمَا لَا تَسَجَّزِي نَفْسَ عَنْ نَفْسٍ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا ضَفَاعَةً. [البحرة:٣٨] لَا يَنْعَ فِيْدٍ وَلَا جُلَّةً وَالا ضَفَاعَةً ﴿ [البحرة:٣٨]

مَا لِلظَّلِوبِيِّنَ مِنْ سَهِيْمٍ وَّلَا شَفِيْمٍ يُّطَاعُ۞ [الوان:١٨]

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّوْمِيْنَ۞ [البرّ:٣٨] مَا مِنْ شَهِيْعٍ إِلَّا مِنْ المَّدِ إِذْنِهِ \* [يأس:٣]

(۱) ان کا ایک جواب یہ ہے کہ یہ آیات مبارکہ کفار کے بارے شن بین جیکہ شفاعت کا مسئلہ کنہ گارمسلمانوں کی مخفرت کے لیے یا کیوں کے درجات کی بلندی کے لیے ہے۔[تنسیق انظام فی شرع مندالا مام مین ۱۵ ماشیہ ۹ کینے رہائے لا مور]

(۲) نہ کورہ بالا آیات شفاعت بیں مطلق شفاعت کی تھی گئی ہے اور ہے عوم کئی خود معتز لدکے لیے معنر ونقسان دہ (اوران کے خلاف) ہے کیونکہ صفائر (نیعنی جبولے گناہوں) کی معتقرت اور درخ درجات کے لیے وہ بھی شفاعت مائے ہیں۔

(۳) یہاں (ماسوا آخری آبیت کے )اس شفاعت کی نبی ہے جواذن الی سے بغیر ہو (جبکہ الل سنت اللہ تعالیٰ کے اڈن سے شفاعت سے قائل جیں )۔[ماخرز ازشرے مسلمین ایس میں مطبور کرید بک شال اردوباز ارالا مور ]

(٣) غدکورہ ہالد آیات بیں سے آخری آیت کریمہ بیں داشتے کردیا گیاہے کہ شفاحت اللہ تعالیٰ کے اذان اور اس کی اجازت کے بعد موگ البذاجن آیات مبار کہ بین مطلق شفاعت کی تھی گئی ہے اس سے بغیراؤن الجی شفاعت کی تی مراد ہے۔ نوٹ: شفاعت ہاذان اللہ کا ثبوت قر آن وسنت کی روشن میں آئندہ صدیمت مبارکہ کی تشریح میں بیان کیاجائے گا۔

٢٤ - أَبُو حَدِيْفَةً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمٌ عَنِ

الكَسُوَهِ عَنْ رَبِعَي بَنِ حِرَاشٍ عَنَ حُلَيْفَةَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُعْمِرُجُ اللَّهُ تَعَالَى الْمُعُرِّفُ اللَّهُ تَعَالَى الْجَنَّةُ وَصَارُوا المَحْدَدُ اللَّهُ يَعَالَى الْجَنَّةُ وَصَارُوا المَحْدَدُ اللَّهُ يَعَالَى الْجَنَّةُ الْمُعَالَى الْجَنَّةُ الْمُعَالَى عَمَّا لُسَعَيْهِمُ الْمُلُّ وَصَارُوا الْمَحَدَدُ إِلَى اللَّهُ وَعَالَى مِمَّا لُسَعَيْهِمُ الْمُلُّ وَعَالَى مِمَّا لُسَعَيْهِمُ الْمُلُّ وَعَالَى عَمَّا لُسَعِيهُمُ الْمُلُّ وَعَالَى عَنْهُمْ ذَلِكَ.

نے فر مایا: انشر تعالی موحدین کی ایک جماعت کو دوز خ کی آگ ہے۔
الکانے کا جن کی کھال اور گوشت جل چکا ہوگا ان کی فریاں نمودار ہو چکی
ہوگی اور وہ کوئلہ کی طرح کا لے سیاہ ہو چکے ہول کے تو اللہ تعالی ان کو
ہنت میں وافل فر ما دے گا چونکہ جنتی آئیں جہنیوں کے نام سے پکاریں
ہنت میں وافل فر ما دے گا چونکہ جنتی آئیں جہنیوں کے نام سے پکاریں
گے تو اس لیے وہ اللہ تعالی سے فریاد کریں کے اور اللہ تعالی ان سے سے ملامت دور فرما دے گا۔

يهاري (٢٦٦ه ٢-٧٤٣٩) سلم (٧٤٤) إيدا ور(٤٧٤٠) ترزي (٢٥٩٧) تراقي (١٤١١) اين دجه (٩٠٦)

حل لغات

"المعدود المعدود المع

مختبيكا رمسكم دوز خيول كوجنت بيس داخله كي اجازت

[خرراً مشدارام المقم مما ١٧ معليون دار الكتنب العلمية المرومنة]

امام اعظم کی براءت

پھرشفاعت کی بیا صادیث مبارکہ جن کواہام اعظم ابوحنیفہ رحمہ انتد تعالی نے روایت کیا ہے بیاس بات کی دلیل ہیں کہ اہام اعظم کا دامن معتز لداور مرجیہ کی طرف منسوب کیا حال تکہ ان

ا حادیث مبارکہ کے ذریعدامام صاحب نے ان دونوں فراہب کی بیخ کئی کردی ہے کیونکہ مختمگار دس کا دوز خ بیں جانا مر ہیں۔ کم فہم کی بیخ کئی ہے کہ وہ کہتے ہیں ایمان کے ہوتے ہوئے اعمال بدکوئی نقصال نیس دیتے اور شفا هت کے ذریعہ آمیسی دوز خ سے فکال کر جنت میں داخل کرنا معزز لدے ذہب کی نیخ کئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کبیرہ کمنا ہول کا موجکب ہمیشہ جہنم میں دہے گا۔

قرآن مجيد ہے شفاعت كا ثبوت

وہ کون ہے جواللہ تعالیٰ کے ہاں (سمی کی) شفاعت کرے مراس

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدُهُ إِلَّا بِإِذَّ نِهِ ".

الترة ١٩٥١] كاذن اوراجازت سع

اس آ بت مبارکہ سے دوسئے معلوم ہوئے ایک ہے کہ اللہ تعالی کے بندے بہت تعالی کے بال شفا عت فرتا کی سے اور جوائی ان کی شفاعت وحول کی شاعت الکاری ہیں وہ ہے ایمان ہیں اور جوائی مشرکین حرب کی شفاعت کر سے والے ان ہیں اور جوائی مشرکین حرب کی طرح دھول کی شفاعت کے الکاری ہیں وہ ہے ایمان ہیں اور جوائی مشرکین حرب کی طرح دھول کی شفاعت کر سے والے حسب ویل معرک میں اور جوائی ہیں : انبیاءً علیا مشہدا و مشارع مشارع کی ہوگی: ہیں : انبیاءً علیا و شہدا و مشارع کی جوائی ہیں اور جوائی ان میدان مسلمان سے بابالغ ہے ۔ ہو شفاعت تمن طرح کی ہوگی: (۱) میدان مشرسے مجاست کے لیے (۲) کا موں کی معالی کے لیے (۳) درجات کی بلندی کے لئے ۔ مملی شفاعت سے (باتی کفاری فائدی کے لئے ۔ مملی شفاعت سے (باتی کفاری فائدی کے ایک میدان کو اور میں کا دوسری سے کہا دستر اور انس کا اس کے والا ہیں جوائی کا دوسری سے کہا دستر اور انس کا اس کے والا ہیں گوراس کی اجازت کے بعد۔ مقا بین شفید ہو آلا بین بقید اِ ڈیا ہے (باتی کی شفاعت کرنے والائیس کراس کی اجازت کے بعد۔ مقا بین شفید ہو آلا بین بقید اِ ڈیا ہے (باتی کی شفاعت کرنے والائیس کراس کی اجازت کے بعد۔

اس آست مبارکہ بنس برستوں کے اس قول کا رد ہے کہ بت ان کی شفاصت کریں گے انہیں بتایا حمیاہے کہ شفاصت مازونین (اجازے یافتہ) کے سواکوئی نیس کرے کا اور مازون صرف انٹر تعالیٰ کے متبول ومجوب بندے بول گے۔

[ تنیر فرائن العرفان اس ٢٥ ساماشيد ٥ مطوع فيا والقرآن الهور) لوك فيفاعت ك ما لك فيش محروي جنهول في رحمن ك إل

لَا يَهِمُلِكُونَ الشَّفَاعَةِ إِلَّا مَنِ التَّخَذَ عِنْدَ الرَّحَيْنِ عَهْدُ الرَّحَيْنِ عَهْدُ الرَّحَيْنِ عَهْدُ الرَّحِيْنِ عَهْدُ الرَّعِيْنِ عَهْدُ الرَّعِيْنِ عَلَيْنِ السَّفَعَ عَلَيْنِ السَّفَعَ عَلَيْنِ السَّفَعَ عَلَيْنِ السَّفَعَ عَلَيْنِ السَّفَعَ عَلَيْنِ السَّفَعَ عَلَيْنِ السَّفَعَ عَلَيْنِ السَّفَعَ عَلَيْنِ السَّفَعَ عَلَيْنِ السَّفَعَ عَلَيْنِ السَّفَعَ عَلَيْنِ السَّفَعَ عَلَيْنِ السَّفَعَ عَلَيْنِ السَّفَعَ عَلَيْنِ السَّفَعَ عَلَيْنِ السَّفَعَ عَلَيْنِ السَّفَعَ عَلَيْنِ السَّلِي عَلَيْنِ السَّفَعَ عَلَيْنِ السَّفَعَ عَلَيْنِ السَّفَعَ عَلَيْنِ السَّفَعَ عَلَيْنِ السَّفَعَ عَلَيْنِ السَّفَعَ عَلَيْنِ السَّفَعَ عَلَيْنِ السَّفَعَ عَلَيْنِ السَّفَعَ عَلَيْنِ السَّفَعَ عَلَيْنِ السَّفَعَ عَلَيْنِ السَّفَعَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ السَّعَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْكُونَ السَّفَعَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْ

علامہ سید محدور آلوی بغدادی اس آیت مرد کہ تحت کھتے ہیں: لین بندے شفاعت کے مالک تین ہیں ماسواان حضرات کے جن کو اللہ عزوج ل شفاعت کی اجازت دے گا اور انہیں شفاعت کرنے کا تھم دے گا وہ اس کے مالک بول سے ۔ مجرعلامہ آلوی بند سے بعد شفاعت کی حدیث بیان کی حدیث بیان کی حدیث بیان کی حدیث بیان کی مدید شدری ویش تند نے بیان فرمایا کے درسول الله کا تیک ہم دامات کی حدیث بیان کی شفاعت کی برکت سے جنت میں وافل بول سے اور مرا آدی ایک فائدان کی شفاعت بیک سووہ بھی اس کی شفاعت کی برکت سے جنت میں وافل بول سے اور مرا آدی ایک فائدان کی شفاعت بیک سووہ بھی اس کی شفاعت کی برکت سے جنت میں وافل بول سے اور مرا آدی آیک فائدان کی شفاعت بیک سووہ بھی اس کی شفاعت کی درست جنت میں وافل بدول سے د

عبد ليدكعا ٢٠

تغییرردن المدنی ۱۳۵۰ میلومه کمینید شید بیالا بود ا اس دن کسی کی شفاعت نفع نه دیسه کی تحرای کی جس کورخمن نے اور اس اور اس کی بات پیند فر مالی

يَـوْمَـيدٍ لَاكَنْهَـعُ الشَّعَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَـهُ الرَّحْمٰنُ وَ رَضِي لَهُ قُوْلُانَ إِلاءُ ١٠٩

علامدا بن كثيراس أيت مبادكه محتصد لكعة إلى:

قیامت کے دن کسی کی مجال ندہوگی کردوسرے کے میے شفاعت کرئے ہاں! جے القد تعالی اجازت دے۔ ندآ سان کے فرشتے بغیر ، بیازت کسی کی سفارش کر کیس سے اور نہ کوئی بزرگ بندو ابنیرا جازت کسی کی سفارش ندہوگی تمام فرشتے اور دوح الا بین صف بست (س:۲۳) کیالله تعالی اجازت دے گا۔

علامة قامنى تناء الله بانى بى مظهرى تكمة بين:

## احاديث مباركه سيشفاعت كاثبوت

(۱) معفرست ابو ہریرہ دین فلند بیان کرتے ہیں کہ نی کر پم الخالیّ ہے فرمایا: قیامت کے دن میری شفاصت سے لوگوں میں سے مب سے زیادہ کامیاب و فقص ہوگا جس نے خلوص دل یا خلوص تعس سے کہا: " کی اِللّہ اللّٰهُ "۔

[ مح بغاري ٢٠٠٥ م ١٥٠ اسطيوما مح المطالح كرايي]

(۲) حضرت الس و المنظمة من المنظمة المنظمة المنظمة في المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة

[بائع ترقدي ج " باب ماجا وفي التقاعة وقم الحديث: ٢٥ - اسمطيود فريد كيسال الامور]

(٣) حضرت جمداللہ این مسعود رفی نظر بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ المحقیقی نے فرمایا: ہیں دوز نے ہیں ہے سب ہے آخری نظلے دالے دوز فی کو خوب جات ہوں) ایک آدی دوز نی کو خوب جات ہوں اور جند ہی سب ہے آخر ہیں داخل ہونے دالے کو ( بھی ہی خوب جات ہوں) ایک آدی دوز نے کی آگ ہی ہی خوب جات ہوں) ایک آدی دوز نے کی آگ ہی ہی سے کھنٹا ہوا نظے گا تو اللہ تعالی اس سے فرمائے گا: جا اور جند ہی داخل ہو جا سوجب دودیاں جائے گا تو است خیال آئے گا کہ جنت بھری ہوئی ہے جانچ وہ عرض کرے گا: اس میرے پروردگارا ہیں نے جند کو جنتیوں ہے بھراہوا کو است خیال آئے گا کہ جنت بھری ہوئی ہو جا کہ خوب ہوا کہ ایک ہوا اور جنت ہی داخل ہو جا کہ خوب ہو جا کہ ایک ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہوا کہ

روايت كيا ہے۔[مكلوة الصائع ص ٩٩٣ مطبوعه المح البطالي وبل] `

- مسترت ہر میں سے اور ان جمل سے بعض ایک قبیلہ کی شفاعت کریں سے اور ان جمل سے بعض ایک کنیہ کی شفاعت کریں گے مع سے ری سے ارس میں ایک آ دی کی شفاعت کرے گا پہال تک کہ دہ سب جنت میں دافل ہو جا کیل مے۔ال والم تر فدى في روايت كياب-[مفلوة الصابع ص ٩٣ مم مطبوعه المعالي وفي]
- (٢) حضرت انس ریخانشه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله الله الله عن الله عندی کی صف بندی کی جائے گیا تو اہل جنت ہی ے ایک جنتی آ دی ان سے قریب سے گزرے کا تو ان شی اے ایک دوزی آ دی عرض کرے کا کداے قلال ماحب ای تر مرائیں بہتی نے ہوس وی فض موں جس نے سی (دنیا میں ایک دفعہ) پانی بلایا تھا اور ایک اور آ دی عرض کرے ؟ مراور مخض ہوں جس نے سیجے وضوم کا یائی دیا تھا سووہ جنتی آ دمی ان کی شفا صت کرے گا تو اللہ تعالی ان کو جنت شی داخل کرے گا۔ اس كوامام ابن ماجدف روايت كياسيه-[مكلو 1 العماج م ١٩٣ مم مطيومام العالم ولي
- (٤) حضرت عنان بن عفال وين فله بيان كرت بي كرسول الله التي ين أن أهامًا: " مَدْ الله عَلَم مَوْمَ الْعَيامَة قلافة الأنبياء في العَلماء و قُمُ السُّلَة وَآءً" قيامت كون تين جماعتين شفاحت كرين كي (١) انبيات كرام التفارع) على وين (٣) شهدات اسلم اس كوامام ابن ماجدة روايت كياب-[مكازة العبائع من ١٥٥ م مغوصام العالى دلي]

حضرت ایسمید خددی وی گفت میان کرتے میں کہ فی کر م اللّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَرْلِهُ تَعَالَى عَسْى فِي الرَّادِبِارِي تَعَالَى عَسْى أَنْ يَتَعَفَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُعْمَوْدُنَ" ( منقریب آپ کا پروردگار آپ کواپیے مقام پر کھڑا کرے گا جال سپ آپ کی تعریف کریں میں ) کے بارے شرفر مایا: مقام محودے مراد شفاصت ب-الشرتعالي مسلمالون كي ايك جماعت كوان ك كما مول ك وجه سع عداب ش جنا من المراك مي مرالله تعالى (حطرت) محد المنافقة كي شفاحت کے دسیارے (الیس مذاب دوز نے سے) لکا لے گا اور الیس ا بيك تهريرالا إجائة كالجسم حيوان كهاجاتا بيجس من وهسل كرير ك عروه جنت مثل واهل مول سكرتو جنت مثل الن كانام جبني ركما جائك بحروه الشرتعالي سعدر خواست كرين محياتو الشرتعالي بينام ان سعدوركر دےگا۔اور دوسری روایت جس ہے کہ آپ نے فرمایا: الله تعالی دوزن على عذاب يائے دالے الل ايمان ادر الل قبلہ كى ايك جماعت كو (حضرت ) محمد الني الله كل شفاعت كى يركت سے دوز ف سے فالے كا اور یک مقام محود ہے۔ بعداز ال ان کوالیک نبر پر لایا جائے گا جے حبوان کها جاتا ہے اور اس میں ڈال ویا جائے گا تو وہ لوگ اس میں مکڑیوں ک طرح آگ آئیں مے محرانیں اس سے نکال لیاجائے گا اور جند میں

٢٥- أَيْوُ حَنِيْطَةُ عَنْ عَوِلَيَّةً عَنْ أَبِي سَمِيْدٍ عَنِ أَنْ أَيْهُ عَكَكَ رُبُّكَ مَقَامًا مُّحَمُّودًا ﴿ (الامراء: ٤٩) قَالَ الْمَعَامُ الْمُحَمُّودُ الشَّفَاحَةُ يُعَلِّبُ اللَّهُ تُعَالَى فَوْمًا مِّنَ أَهُلُ الْإِيْمَانِ بِلَّالُوبِهِمْ فُمْ يُتُوجُ بِطَفَاعَةِ مُسْحَمُّهُ وَمُسَلِّنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُسَلِّمٌ فَيُؤْتِي إِنَّهُمْ نَهُوا يُقَالُ لَهُ الْحَيْوَانُ فَيَعْنَسِلُونَ فِيهِ ثُمُّ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةُ لَيُسَمُّونَ فِي الْجَنَّةِ الْجَهَنَّوِينِ ثُمَّ يَطْلُلُونَ إِلَى اللَّهِ سَعَالَى فَيُذْهِبُ عَنْهُمْ ذَٰلِكَ ٱلْإِسْمَ. وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ يُستَحرِجُ اللَّهُ تَدَعَالَى قُومًا مِّنْ أَهْلِ النَّارِ مِنْ أَهْلِ الْإِيُّمْ ان وَالْقِبُلُةِ مِشْفَاعَةِ مُحَمُّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّكُمْ وَكُولِكَ هُوَالْمُقَامُ الْمُحَمُّودُ فَيُؤْتِي بِهِمْ لَهُرًّا بِكُالُ لَهُ الْحَيْوَانُ قَيْلُقُونَ فِيهِ فَيَنْبُنُونَ بِهِ كُمَّا يَنْبُتُ الشُّعَارِيرُ لُمَّ يُخْرَجُونَ مِنْهُ وَيَدُّخُلُونَ الْجَنَّةَ لَيُسَمُّونَ فِيْهَا اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُعَلِّكُونَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُلَّهِبَ عَنْهُمْ ذَلِكَ الْإِسْمَ قَيَّذُوبٌ عَنَّهُمْ. وَزَادَ فِي الْحِرِهِ

وَهُتَقَاءُ اللّٰهِ تَعَالَى. وَرَوْنِي اَ أَوْ حَنِيْفَةَ طَلَا الْحَدِيْثُ عَنْ اَبِيْ رُوْنَةَ شَدَّادِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنَ عَنْ اَبِيْ سَمِيْدٍ. سَانِد(۲٤)

وافل کردیا جائے گا مواس میں ان کا نام جہنی پڑ جائے گا کیروہ اللہ تعالی سے التجاکی پڑ جائے گا کی کروہ اللہ تعالی سے التجاکریں کے کہ ان کا بینام مناویا جائے تو ان کا بینام مناویا جائے گا اور اس روایت کے آخریس بیاضافہ ہے کہ آئیں ''عشق آء اللہ ہو'' کہ اللہ تعالی کے آخر اور کروہ بندے ) کہا جائے گا اور اس مدیث می رکہ کو امام ابو منیفہ نے ابوروبہ شداد بن عبدالرحمٰن سے بھی روایت کیا ہے۔ امام ابو منیفہ نے ابوروبہ شداد بن عبدالرحمٰن سے بھی روایت کیا ہے۔ انہوں نے ابوروبہ شداد بن عبدالرحمٰن سے بھی روایت کیا ہے۔

حل لغات

## فتفاحت كي إقسام

ال صدیده مبارکریس "نبو" المنحیوان" کا دکرے جبکہ بعض احادیث یس "نبو" المنحیاة" نمرورے بیزجس طرح شفا حت کے فیوت میں مردی احادیث میں مردی احادیث مبارکہ مواز سے احادیث مبارکہ مردی احادیث مبارکہ مردی جا مارکہ مردی جا میں کا جس کے جب اس کا میں ۔ ان احادیث مبادکہ مردی جا ہے اس کے حت تقیم مقام کی جب ان احادیث مبادکہ مطالعہ کے لیے اس کے حت تقیم مقام کی اور تقیم این کیری مطالعہ فرما کی ۔

- (۱) شفا مت عظی جومرف بی کریم علیہ العملاۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ میدان محشریں جب سورج سوا بیزے کے فاصلے پر ہوگا اور تمام لوگ پسیندیں کا لوں تک فرق ہوں کے قواس معیبت سے نجاسے پانے اور جلد از جلد حماب و کماب شروع کرائے کی خاطر تمام لوگ شفاعت عاصل کرنے کے لیے حضرت آ دم علایالگا سے لے کر حضرت عیسیٰ علایالگا تک مخلف انبیائے کرام انتخاب پان جا کیں جا کرئی ترقیم تیار نہیں ہوگا کیاں تک کہ صفرت عیسیٰ علایالگا تو گوں سے فر ما کمیں سے کہ تم افرال اللہ اللہ الوگوں سے فر ما کمیں سے کہ تم محمد سول اللہ مخلیل اللہ الوگوں سے فر ما کمیں سے کہ تم محمد سول اللہ مخلیل اللہ الوگوں سے فر ما کمیں سے کہ تم محمد سول اللہ مخلیل اللہ مخلیل اللہ من جائے تم ما مول سے اور آپ سب کی شفاعت فی اس ما منر ہوں سے اور آپ سب کی شفاعت فی ما منر ہوں سے اور آپ سب کی شفاعت
- (۲) آپ اپن امت کا جلد حماب کرانے کے لیے شفاعت فر ماکیں سے چٹانچہ این الی الدنیانے ایک طویل مرفوع حدیث مباد کہ دوایت کی ہے کہ حضور علیہ الصلاق والسلام اللہ تعالیٰ سے عرض کریں سے کہ اے بیرے پروردگار! میری امت کا جلدی حماب نے ساتو آنیس بلایا جائے گا اور سب سے پہلے ان کا حماب لیا جائے گا۔
- (٣) آپ كامت كى ابك جماعت كودوزرخ مي دالنے كاجم ل چكا بوگا تو آپ ان كودوزخ ميں جانے سے تجات ولائے كے ليے

شفاعت فرمائیں کے چنانچہ ایک طویل مرفوع حدیث مبارکہ بھی مردی ہے کہ آپ نے فرمایا: محری امت بھی سے ایک ہما حت بی رہ ہے تھا ہے ہے تھا دیں کے کہ اے جھ ( دفیلے تھا کہ ایک ہم دیا جائے گا تو وہ لوگ جھے بھاری کے کہ اے جھ ( دفیلے تھا کہ اللہ تھا تی کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ ہما کہ

164

(س) آپ اے مشفق کیا ابوطالب کے عذاب شل انخفیف کرائے کے لیے شفاعت کریں ہے۔

- (۵) آپ این امت کے بہت ہے اوکوں کے لیے بغیر صاب جند شی داخل کرائے کی شفاعت کریں ہے۔ اس کو قاضی مین فی کر اس کے درکیا ہے گراس کر دہ صدیت مبارک شاہد عادل ہے جس جس جی کی کریم علیہ المسلوة والملام فرا الم است کے بھرے درب تعالی نے جھے سے وحد و کیا ہے کہ میری است کے سر بڑار افراد کو بغیر حساب آور بغیر عنداب کے جند بی رافل فرمائے گا جبکہ بر بڑار کے ساتھ سر بڑار اور بولی کے اور میرے دب تعالی کی مفیوں (جیما اس کے شایان شان ہے) میں سے تعن سفتیاں سرید بول کی۔ [جائے تریش ع، مساب آب ، باء فی انتخاب فرمائے ہے جائے المادر الاس کے مشایان شان می صدرت مکا شریت میں سے تعن سفتیاں سرید بول کی۔ [جائے تریش ع، مساب آب ، باء فی انتخاب میں انتان جی انتخاب کی انتان جی انتخاب کی مضرت مکا شریت میں ہے اور گارا کے انسان کی ساب اور گارا کے انسان کی مضرت مکا شریت میں آبان میں شامل کر کیجے۔ آپ نے فرمایا: تم مجمی آبان جی مضرک کیا تو آپ نے فرمایا: می مضرک کیا تو آپ نے فرمایا: میں میں سیست نے کئی موض کیا تو آپ نے فرمایا: میں میں سیست نے کئی موض کیا تو آپ نے فرمایا: میں میں سیست نے کئی موض کیا تو آپ نے فرمایا: میں میں سیست نے کئی موض کیا تو آپ نے فرمایا: میں میں سیست نے کئی موض کیا تو آپ نے فرمایا: میں میں سیست نے کئی موض کیا تو آپ نے فرمایا: میں میں سیست نے کئی موض کیا تو آپ نے فرمایا: میں میں سیست نے کئی موض کیا تو آپ نے فرمایا: میں میں سیست نے کئی موضو کیا تو آپ نے فرمایا: میں موسول کیا تو آپ نے میں سیست نے کئی موضو کیا تو آپ نے فرمائیا: میں موسول کی سیست نے کئی موضو کیا تو آپ نے موسول کیا تو آپ کے موسول کیا تو آپ کیا تو آپ کی موسول کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کیا تو آپ کی ک
- (۱) آپ ان تمام لوگوں کی شفاعت قربا کیں نے جن کو جنب ٹیں لے جائے کا آپ کو بھم ملے **کا (لیمن کفار کے طاوہ تمام کنچار** مسلمانوں کی شفاعت فرما کیں ہے )۔
- (ے) آپ جنتی تعفرات کے درجات کو بلند کرائے کی شفا صف فر مائیں گے تاکسان کے اعمال صالحہ سے زیادہ ان کے مراحب ہلی کیے جائیں اورمعفز لیاس شفاصت کے قائل ہیں۔
  - : (٨) ٢ ب تنام الل كمار (الين كبيره منابول مر حكب دوز في مسلمانون) كي شفا مدفره اليس مر

[تسين النظام في شرح معداله مام عا ماشيدا " كينده ما يالهود]

مقام محودے شفاعت مراد ہے

- (۱) معزمت خبدالله این عمر و کیکند بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دور تمام لوگ بھتے ہوجا کیں گے اور ہرامت اسپتے نی کو تلاش کرے گی وہ کہیں گے: اے فلال! تو ہماری شفاعت کر۔اے فلال! تو ہماری شفاعت کر یہاں تک کہ شفاعت کی انتہام می کریم افرائی آلم پر ہوگی کیل ہیدہ دن ہوگا جب اللہ تق ٹی آپ کو مقام مجود پر کھڑا کرے گا۔ اسٹی بھاری ج ۲ می ۱۸۸ مطبوعہ می المطابع کرائی آ
- (۲) حضرت الوہررہ ویکن آللہ بیان کرتے ہیں کہ ارشاد باری تعالیٰ: ''غسلسی آن یَسْعَطَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّنْعَمُو دُان '(الاسراہ:۹۱) مثل مقام تخود کے بارے میں رسول اللہ دائی آلم ہے ہو چھا کیا تو آ ب نے فرمایا: اس سے مرادشفا حت ہے۔[ب مع ترزی ن ۲ س ۴۳۳ مطبوع فرید بک طال الاہور]
  - (٣) حفرت ابن عماس و مختلط فرماتے ہیں:

آپ کے پروردگارکا آپ کومقام محمود پر کھڑا کرنا مقام شفاعت ہے۔ محمود اس کیا ہے ہے کہ اس جگہ اولین وآخرین (ایکے وکھیلے

سب كتب كي حمد و تناه اور تعريف كري مع- إلكيران ماس ما ١٨١ مطبور فاروتي كتب فالدالان

(م) علاسميد محووة لوى بغدادي لكيت إن:

مقدم محود سے مراد مقام شفاعت عظیٰ ہے جہاں تمام اہل محشر کا فیصلہ ہوگا اس دن تمام لوگ آپ کے جھنڈے کے بیچے ہوں کے چکر بھاری وغیرہ سکے توالے سے صغرت این جمر پڑگافٹہ کی صدیمت بیان کی جس کے آخریش ہے کہ اللہ تعالی اس روز آپ کو مقام محمود پر فائز فر ڈے گا جہال تمام اہل مجمع آپ کی حمدوثنا داور تعریف واقو صیف بیان کریں سے۔

[ تغييررون العانى ١٥٠٥ من ١٥٠٠ كتيدرشيد يالامور]

(4) طامدامام جلال الدين سيولمي لكسنة بير:

مقام محمود شر، اولین و آخرین سب آپ کی حمد وثناء اورتعریف وقو میف بیان کریں گے اور یہی مقام شفاعت ہے۔ [تغییر جلالین بح تھیر صادی برحاشین ۴ من ۳۳ مبلوح مکتیہ مسلق الہانی انھی بھر ۱۹۳۱ء]

(۲) امام محرفو الدين رازي تكسية بين:

تمام منسرین کااس پراجماع ( ایسی انفاق ) ہے کہ مقام محود ہے مراد شفاعت ہے جیسا کہ نی کرم مانی کیا ہے اس آ بعد مبارکہ کے متعلق فر مایا کہ بیروہ مقام ہے جہاں ہیں اپنی است کی شفاعت کروں گا۔

[ تخبيركيري ٢٠٥٥ من ٢٠٠ مغود دارالفكر يروت ١٩٤٨ م]

(٤) طامدان كثر لكي إلى:

یہ ہے مقام محود جس کا ذکر اللہ حزوج ل نے اس آ بعد شر کیا ہے گہل ہے مقام شقام شقامت ہے۔ معرت آبادہ رحمہ اللہ تعالی قرباتے جیں: قیامت کے دن سب سے پہلے ایکن (قبرمبارک) سے یا جرآ پ تشریف لاکیں سے اور سب سے پہلے شفاعت آ آ ب جی کریں گے۔[ تغیراین کیٹرج ۳ مرا۲ یارد ۱۵ کینے فرائے کارفانہ تجارت کتب کرا ہی ]

(A) علامدا بوالبركات مبداللدين احدين محود ملى تكفي إلى:

نیمی ب فیک الشدتعالی آب کوتیاست کروز مقام محود برفائز فرمائ گاادر اینمقل "کامتی" بیلیسگ "ب باورجمبورالی اسلام کے نزدیک بی مقام شفاعت ب-[ تغیرمدارک النزیل عساس ۱۸۷ ماشد برخازن مطروردارالکنب العربیة اکبری معرا

(٩) علامه علادُ الدين على تن فحر بن ابراتيم بغدادي لكية بي:

مقام محود سے مراد مقام شفاعت ہے کیونکداس بی تمام اولین وآخرین آپ کی حدوثنا واور تعریف وتوسیف کریں ہے۔ [تغیرلباب الناویل المعرد نسخت المعرد الماکت العرد فران تا ۲ ص ۱۸ معلود وارا تکتب العربیة الکیری بعر]

(١٠) علامد في النة الوجم الحسين بن مسعود بنوي لكية بي:

مقام محمود سے مقام شفاعت مراد ہے ہی آپ کی امت کے لیے ہے کیونکہ اس بیل سب اولین و آخرین آپ کی تعریف و تو میف و تو میف دیات کے ایک تعریف و تو میف بیان کریں مجے۔[تغیر معالم المتوین المعروف النبر البنوی ن ۳۰می ۱۳۰۰ میلاد کا المعروف البنان]

(١١) علامة قاضى ثناء الله ياني في لكسة بن!

اور سی بہت کرمقام محبود سے مراد مقام شفاعت ہے کیونکہ امام اجد بن عنبل امام این انی عاتم اور دمام ترفدی حضرت ابو ہریرہ وی اللہ سے دوایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ملائل آئم نے اس آیت مباد کہ کے بارے میں فرمایا کہ مقام محبود سے مرادوہ مقام ہے جس میں میں اپنی است کے لیے شفاعت کروں گا۔ [ تغیر مظہری ن ۵ می ۲۷ مطبوعہ عوۃ المعطین وہل]

(۱۲) حضرت صدر الا فاصل علامه سيد محدث ملدين مراد آبادي لكيت بين: اور مقام محمود مقام شفاعت ب كراس بن اولين واكترين حضور كي حدكرين ميزان برجمبورين -[تغير خزائن العرفان ص ٥٢٢ ماشيه ١٥٢ المعلومة خياه القرآن وبلي كيشنز لا بود كري

(١١٠) عضرت مفتى احمد يار خال تعبى ككيت بين:

بی وہ مقام ہے جہال تشریف فر ماہو کرحضور شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھولیں سے سیمقام حضور کے لیے خاص ہے جس پر س رشک کریں سے۔ اِ تغییر نورالعرفان س ۲۲ سماشیہ ۸ مطبوعہ پیریمائی کمپنیاً لاہور] رشک کریں سے۔ اِ تغییر نورالعرفان س ۲۲ سماشیہ ۸ مطبوعہ پیریمائی کمپنیاً لاہور]

(۱۴ ) ضياء الامت حفرت علامه بير محركرم شاه الاز بري لكفت بين:

مقام محمود کی وضاحت فریاتے ہوئے خود ٹی کریم علیہ الصلوٰ والسلام نے فریایا: بیدوہ مقام ہے جہاں میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔[تغیر ضیاء القرآن ۲۰ص ۲۷۸ مطبور ضیاء القرآن نبلی کیشنز الا ہور]

(١٥) علامة فيراجر حماني لكية بي:

مقام محود شفاعت عظی کا مقام ہے۔ جب کوئی توفیر نہ بول سکے گا تب آ تخضرت ما فیکنی الله تعالی سے موض کر کے فلات ک اکلیف سے چیٹرا کیں گے۔اس وقت برخض کی زبان پرآپ کی جمدوثناء ( تعریف) ہوگی اور کی تعالیٰ بھی آپ کی خوب تعریف کرے گا۔ کویا شان محمد یت کا بودا بودا نورانل وقت ہوگا۔

[ تشيرت في برعاش قرآن جيدي ٢٥٠١ عاشد المطوعة ادالتعشيف كري)

(١٦) مافلاملاح الدين يوسف لكسع بين:

یدوہ مقام ہے جو قیامت والے دن اللہ تعالی نی مفریق کے کو مطافر مائے گا اور اس مقام پر بی آپ وہ شفاحت مطلی فرمائی کے جس کے بعد لوگوں کا حساب کتاب ہوگا۔

[ تخيير احس الهيان ص ٥ ٨ ساشيه ٩ مطور كتنه وارالسلام الرياش (سعودي حرب) لا بورياكتان]

حضرت صليد حول بيان كرتے بيل كه ش في حضرت الامعيد خدرى وي الله في الله في بيان بيل الله شي الله في اله في الله 
٣٦- حَمَّاهُ عَنْ آبِى حَرِيفَة عَنْ عَولَيَّةُ الْعُولِيِّ الْعُولِيِّ الْعُولِيِّ الْعُولِيِّ الْمُعَدِّرِيُّ يَقُولُ سَمِعْتُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ وَسُلُمَ يَقُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَسَى اَنْ يَسْعَنَكَ رَبُّكَ مَعَامًا مُحْمُودُا (الامراء: ٤٤) قَالَ يَخْدِجُ اللَّهُ تَعَالَى قَوْمًا مِنَ النَّارِ مِنْ اَهْلِ الْإِيْمَانِ يَسْعَدِجُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمِ عَلَيْهُ الْمُعْمِ اللَّهُ الْمُعْمَالِمُ اللَّهُ الْمُعْمَ الْمُعْمُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِ اللَّهُ الْمُعْمِى اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُولُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْ

### فرمادے**گا**۔

حل لغات

" يُسْلَقَونَ " بميغه بَنْ قَرَرَعَا سَ تَعلَ مضارع مجهول باب افعال ہے اس کامعنی ہے: وُالنا ، مِحَيَّلنا۔ " يَسْعُونَ " ميغه بن قَرَرَ عَا سُ صَلَّمَ مَعْ ادع معروف باب نَصَو يَسْعُون ہے ہاں کامعنی ہے: اکنا 'لکنا' یو صنا 'نشودنما یا نا۔ محمد معروف باب نَصَو يَسْعُون ہے ہاں کامعنی ہے: اکنا 'لکنا' یو صنا 'نشودنما یا نا۔

الحجمي اور بري شفاعت کي وضاحت

نبی کریم التیکی آئی ہے جس طرح سابق حدیث میں واضح فریا دیا کہ مقام محمود سے مراد مقام شفاعت ہے ای طرح اس حدیث شمل مجی آپ نے بیرواضح فریا دیا ہے کہ مقام محمود ہی مقام شفاعت ہے جہاں اللہ تعالی اور تمام ادلین وآخرین آپ کی حمدوثناء اور تعریف وتو میف کریں گے اور وہیں آپ شفاعت کبری فریا کمیں سے جس سے تمام مخلوقات کوفائدہ ہوگا۔

اور دومراید که ای مدیث مهار که سے اس مسئله کی طرف مجھی اشارہ ملتا ہے کہ کمی انسان کے عقیدہ کا فساد جب تک کفر کی حد تک منس پیٹی جاتا اس وقت تک اس کا ایمان کمزور ہی سمی نیکن آخرت میں وہ آخر کا راس کے لیے دوز خ کی آگ سے نکلنے کا موجب بن جائے گا اگر چدوہ انسان کتنا ہی بدا محال کیوں نہ ہو کلیڈاروانش خوارج اور معتز لہ کے مقائدا کر کفر کی حد تک نیس پینچنے تو ان کے برے مقائدان کے لیے داگی دوز فی ہوئے کا سبب نیس بیس کے۔[تنسیق انظام فی خرج سندالا مام سے اعاشیہ مطبوعہ کتیدرہ اور اللہور]

بعض اوگ جہالت کی بنا ہے کہتے ہیں کہ سفارش کا اسلام علی کوئی وجود ڈیش ۔ اس و نیا بیس ندہ خرت میں اور جولوگ سفارش کرتے ہیں وہ فلط کرتے ہیں ان کی فلط محتاصد اور نا جا کڑکا موں کے بیس وہ فلط کرتے ہیں فلط کرتے ہیں فلط میں ان کی فلط محتاصد اور نا جا کڑکا موں کے لیے ہوتی ہے۔ بیٹ مول کے وہنوں میں یے فلط نفسور بیڑ بکڑ کہا ہے کہ شاید سفاوش کرنائی تقسہ تا جا کڑمل ہے اور اسلام جیسے عاد لاند نظام میں اس شفاعت یا سفارش کی کوئی حجہاش تی افسان میں اس شفاعت یا سفارش کی کوئی حجہاش کی اس شفاعت یا سفارش کی کوئی حجہاش کی مولی اور وہاں کوئی سے دونیا کے اس فلط نظام کو دکھ کر انہوں نے بیٹم خولیش یہ تیجہا فذکر لیا ہے کہ اس کا اطلاق تیا مت کے دن پر بھی ہوگا اور وہاں کوئی ہوگا ) مور بیس ہوگا کا دور ہاں تو مدل کی کا دفر مائی ہوگا کی اور وہاں عدل کے ساتھ فضل و کرم کی کا دفر مائی ہوگا کے اور ہرا کیک کوئی حجہ کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق دیس ہے۔ اور ہرا کیک کوئی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق دیس ہے۔ اور اس کا حقی میں بین این فر مایا ہے۔ شفاعت نی الد نیا کا ذکر کیا ہے اور اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق دیس ہے۔ قرآن کی میں شفاعت نی الد نیا کا ذکر کیا ہے اور اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق دیں گران کی میں اس الفاظ کے ساتھ کوئی گیا گیا ہے ۔

اور چوشخص کوئی نیک سفارش کرے تواس کے لیے اس ( کے تواب ) میں سے حصہ (مقرر) ہے اور چوشخص کوئی بری سفارش کرے تو اس کے لیے اس ( کے عذاب ) میں سے حصہ مقرر ہے اور اللہ تعالی ہر چیز قادر مِّنُ يُنْفَعَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنُ لَهُ نَعِيبٌ مِنْهَا ٤ وَمَنْ يُشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّعَةً يَكُنُ لَهُ كِفُلٌ مِنْهَا \* وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُوَّيَتُكُ [الناء: ٨٥]

اس آیت سے معلوم ہوا کہ شفاعت یا سفارش دنیا بیس جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے چیز بھی معلوم ہوگئی کہ دنیا جس اچھی سفارش پراجروتو اب سلے گا جبکہ فلط اور بری سفارش کرنے پراس قدرسز ابھی ملے گی۔

لبندا ندکورہ بالا غلوانبی کا از الداس آیت قر آئی سے بہنو تی ہوجا تا ہے جبکہ معترضین کا اس پراعتراض اس کے غلط استعمال کی وجہ سے تھا۔ قر آن نے دونوں چیزوں کو جدا جدا بیان کیا ہے اس لیے غلط سفارش کی بنا پر درست اور اچھی سفارش کا اٹکار عدل کے منافی

-- [عقيدة شفاعت ص٢٠١٥٥ امطيوم منباح بل يشنز لا مور

- ا) حضرت مجابد فرماتے ہیں: یہ آیت مبارکہ ایک دوسرے کی سفارش کرنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور سفارش کرنے والے و والے کوسفارش کرنے پراجروثواب ملاہے اگر چہاس کی سفارش قبول ندکی جائے۔
- (۷) حضرت ابوموی اشعری و کینند بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی سائل ہی کریم الٹائیلیم کے پاس آ کرسوال کرتا یا کوئی ہاجت طلب کرتا تو آب جماری طرف متوجہ ہوتے اور فریاتے: سفارش کرو ( بینی سائل کی امداد میں شرکت کرد) تمہیں اجرواؤاب نے م اور اللہ تعالی جو چاہتا ہے اسپنے رسول کی زبان پر جاری کردیتا ہے۔

(س) ای طرح کی بھی تیک کام بین سفارش کرتا اچھی شفاعت ہے مثلاً کی طاقب ملم کودیٹی درمہ بیل واقل کرنے کے لیے مطابق کرتا کی خرورت کی کتا بیل ان کوشرید کردیا۔ مجداوردین کرتا کی خرورت کی کتا بیل ان کوشرید کردیا۔ مجداوردین مدرسہ بھائے سے لیے سفارش کرتا کی خریب کی لڑک کی شادی کے لیے اسلورے حصول بیل سفارش کرتا کمی خریب کی لڑک کی شادی کے لیے اسلورے حصول بیل سفارش کرتا کمی خریب کی لڑک کی شادی کے لیے رشتہ یا جھیزی سفارش کرتا کمی سفارش کرتا کی مشارش کرتا ہے می سفارش کرتا ہے شوائی کی ہوئات کے لیے دعا کرتا اس کی مفارت کی سفارش کرتا ہے میں اور بری سفارش ہے ہے کہ شراب خان کے برمث کے لیے سفارش کرتا کہ سنارش کرتا کہ سنارش کرتا کہ سنارش کرتا کا الل اور فیرستی کی دکان کے لیے کسی سے سفارش کی جائے۔ بینک اور انشور کسی بھی مفارش کی جائے ہی سے سفارش کی جائے ۔ بینک اور انشور کسی بھی بھارش کی جائے ہی کسی تا الل اور فیرستی کے لیے سفارش کی جائے ۔ بینک اور انشور کسی بھی بھارش کی جائے ہا کسی تا الل اور فیرستی کے لیے سفارش کی جائے ۔

[ تشيرتيان المرآ لناح ٢ ص ٢ سوء معلوه فري بك سال الاد]

## مسلمانوں کے لیے ایمان کا نفع

پہروں کے کیونکہ نہ تو ان کی آسمیس نملی ہوں کی اور نہ ان کے چہرے

ہوا ہوں کے کیرانیس جنت کے دروازے پر ایک نہر پر لایا جائے گا
جس میں ووسل کریں گے تو ان کے جسم سے جرتم کے واغ دھیاور
افریت و تکلیف دور ہوجائے گی۔ ٹیران کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو
ان سے فرشتے کہیں گے: تم خوب پاک ہو گئے ہو سواب تم جنت میں
ان سے فرشتے کہیں گے: تم خوب پاک ہو گئے ہو سواب تم جنت میں
ان سے فرشتے کہیں گے: تم خوب پاک ہو گئے ہو سواب تم جنت میں
ان سے فرشتے کہیں گے: تم خوب پاک ہو گئے ہو سواب تم جنت میں
ان سے فرشتے کہیں ہے: تم خوب پاک ہو گئے ہو سواب تم جنت میں
ان کر ہم علیم العساؤة والسلام نے فرمایا: ٹیروولوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں
ان ایس نی کارا جائے گا اور جب بیلوگ جہنم سے تعلیں گئے تو کفار کوئیں گے:

ایس نی مطلب ہے: "دوست کی اور جب بیلوگ جہنم سے تعلیں گئے تو کفار کوئیں گے:
کی مطلب ہے: "دوست کی اور جب بیلوگ جہنم سے تعلیں (ورن قریل) ارشاد کا
کیار بہت خواجش کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہو ہے۔
کی مطلب ہے: "دوست کی کوئاش وہ مسلمان ہو ہے۔

حللغات

المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى ا

دوزخ میں ناقر مان مسلمان اور کافر کے عذاب میں فرق کی وضاحت

اگر چہ گنبگارمسلمان اور کفار دوٹوں عذاب جہنم میں مشترک ہوں سے لیکن دوٹوں فریقوں کے عذاب میں کئی طرح فرق ہوگا: (۱) کفار دوڑ نے کے عذاب میں ہمیشہ کے لیے رہیں سے اور انہیں وہاں سے بھی ٹبیٹس نکالا جائے گا جبکہ مسلمان بڑے نے بڑے

سین کار بھی دوز نے کے عذاب میں ہمیشہ کے لیے تیں رہیں مے بلکہ پھی عرصہ بعد البیں دوز نے سے تکال لیاجائے گا۔

(۷) دونوں فریقوں سے عذاب کی کیت میں فرق ہوگا۔ کفار مخت ترین عذاب میں جتلا ہوں سے جبکہ کفار کے مقابلہ میں مسلمان سے لیے بلکا عذاب ہوگا۔ نیز کفار کے لیے دائی عذاب ہوگا جبکہ مسلمانوں کی لیے عارضی اور وقتی عذاب ہوگا۔

(س) دونوں فریقوں کے عذاب کی کیفیت میں بھی فرق ہوگا کہ کفار کو کفروشرک کرنے پر ذلیل ورسوا کرنے والا عذاب ہوگا جبکہ گئمگار مسلمانوں کی تاویب وتہذیب اور انہیں ممنا ہوں کی آلودگی سے پاک کرنے کے لیے عذاب ہوگا۔

(4) سخنگارسلمانوں کے اجسام جل کرکوئلد کی طرح کا لےسیاہ ہوں محیلین ان کے چرے سیاہ نیس ہوں سے اور ندان کی آسمیس نما اجود اگر اجکد کفارے جرے کا لےسیاہ ہوں سے اور ان کی آسمیس نیلی ہوں گی۔

جيها كمارشاد بارى تعالى ب:

جس دن بہت سے چہرے سفیداور دوشن ہوں کے اور بہت سے چہرے سفیداور دوشن ہوں کے اور بہت سے چہرے سفیداور دوشن ہوں کے اور بہت سے چہرے کا لے سیاہ ہوں کے لیکن وہ لوگ جن کے چھرے سیاہ ہوں کم ان سے کہا جائے گا:) کیا تم نے (روز بیٹات) ایمان لانے کے بود کر افتیار کر لیا سواب تم عذاب کا مزہ چکمو کوئکہ تم کفر کرتے رہ ان اور کین وہ لوگ جن کے چھرے سفید وروشن ہوں کے وہ تو اللہ تعالی کی رحمت میں ہوں کے وہ تو اللہ تعالی کی رحمت میں ہوں گے وہ ان اللہ تعید وروشن ہوں گے وہ تو اللہ تعالی کی رحمت میں ہوں گے وہ اس شدر ہیں ہے۔

[آل محرال:۲۰۱۱\_۲۰۱]

كفارك اسلام قبول كرنے كى تمناك وقت كى توشيح

كفاراسلام قبول كرف اورسلمان بوف كي تمنا اورخوا الله كس مال بيس كريس محماس كمنعلق مخلف اقوال بيان كيد مك

(۱) کفار بدر جب جنم کے سامنے توش کیے جا کیں محاقران وقت وہ آرز دکریں مے کہ کاش وہ و نیا بیل موتن ہوتے۔

(۲) ہرکافرمرتے وقت موت کود کی کراہے مسلمان ہونے کی تنا کرتا ہے۔

(m) ای طرح قیامت کے دن بھی ہرکا فرکی میں تمنا ہوگی کہ کاش دومسلمان ہوتا۔

(۳) کفارجہتم کے پاس کے پاس کھڑے ہو کر گئیل گے کہ کاش!اب ہم دنیا بیں واپس بھیجے دیئے چا کیں تو ہم نہ تواللہ تعالیٰ کی آجیل کوچھٹلا کیں گے اور نہ ایمان کو ترک کریں گے۔

(۵) جبنی کافرائنهگارمسلمانون کوجبنم سے لکلتے ویکوکرتمنا کریں سے کنکاش وہ مسلمان ہوتے۔

[مأخوة التشيرانان كيون سياره ١١٠ م ١ مرجم

طامد بنوي لكعة بن:

كاركى ال حالت كے بارے شرفتاف اقوال ہیں جس بیں وہ مسلمان ہونے كی تمنا كریں ہے:

(۱) حضرت شحاک نے فرمایا کہ کفار جب دوز خ کے عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو اس وقت بیرخواہش کریں کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔

(r) بعض علمائے وین نے فرمایا: قیامت کے دن کفاریم آ رو دکریں کے۔

(۳) مشہورتول ہیں۔ کہ جس وقت انڈرتعالیٰ گنبگارمسلمانوں کو دوا رفح سے نکالے گااس وقت کفاریے تمنا کریں گے کہ کاش! وومسلمان موتے۔

چنا نچەحفرت ايدموى اشعرى ويى تشديان كرتے إن:

نی کریم افزا کہ جب دوز خیوں کو اللہ تعالی دوخ میں جع فرمائے گا اور گنجار مسلمانوں میں ہے جن کو جاہے گا ان کے ساتھ دوز خ میں اکٹھا کر دے گا تو اس وقت کفار گنجار مسلمانوں سے دریافت کریں گے کہ کیاتم مسلمان نیس جے؟ وہ کسی مے: کیول نہیں بلکہ ہم تو مسلمان تھے کفار کہیں گے: تو کیا تہارے اسلام نے شہیں کوئی فائدہ نہیں دیا؟ خالانکہ تم تو ہمارے ساتھ دوز خ کی آگے میں ہو۔ مسلمان کہیں مے کہ تم نے بہت سے گنا ہوں کا ارتکاب کیا تھا جن کی وجہ سے ہم پکڑ میں آگے ہیں (کفار کا یہ طعنہ س كر) الفرتعالى الني فضل وكرم اورائي رحمت وهمريانى سے مسلمانوں كو بخش دے كا اور تكم صاور فريائے كا كه برجبنى مسلمان كوجبنم سے فكالا جائے چنانچ تمام مسلمانوں كو دوز رخ سے فكال ليا جائے كا كيل اس وقت كفار تمنا اور آرز وكريں محے كه كاش وہ مسلمان موتے ۔ [ تغيير معالم التو بل جس ٢٣ مطبوعة وارالعرفة أوروت شرح مندامام اعظم ص ٢٧١هـ ٥٧٥ مطبوعة ورالكت العلمية بوروت تغيير روح المعاتى ع ١٢٠ م معبوعة كتير رشيد يالا بود تغيير مدارك التو بل وتغيير لهاب الباديل جسم ٢٠٠ مطبوعة وادا تكتب العربية الكبرى بمعر

> سب سے آخر میں دوز خ سے نکلنے والے آدمی کا بیان

حضرت عبدالله ابن مسعود رش تند میان کرتے جی کد ایک آ وی رسول الله منتظمات ياس حاشر موا اور عرض كيا: يارسول الله أكيا مومدین میں سے کوئی مختص جہم میں باتی رہ جائے گا؟ ہی کریم علیدالعماؤة والسلام نے فرمایا: بال! ایک فض ہوگا جودوز خ کے سب سے تحلے تہد فاندي يكارتا موكا: الدحنان الدمنان البال تك كرمعزت جريل عظیملاً اس کی آواز کوئن نے گا اور اس پر تجب کرے گا اور کیے گا: بہ جب ے بے جب ہے چرا سے مبرقین ہوستے کا یہاں تک کدو ورحمٰن کے حرش ك ما من مجدة زيز موجائ كار الله جارك وتعالى فرمائ كا: اس جريل الميناسرا فعاد تووه ايناسرا فعايا كا اورالله تعالى فرمائ كانتم في عاعب سے وان ی جیب چز دیکمی ہے مالا کداشتمانی اسے خوب جان ہے جو پھواس نے ویکھا (یا سنا) ہے۔معرت جریل موض کرے كإناب ميرب يروردكاراش في دوزخ كتهدفاف سايك آواز ئ بجو بكارر إبك كدا حنان! الدمنان! موجعة اس آوازير بہت تعب مواہد الله تعالى فرمائ كا: اے جريل الم ووزخ ك واروف مالك ك ياس سيد جاؤ اوراس سد كوكرتم اس آوى كودوزر ے تکال اوجوا مے حتان اے منان بکاررہا ہے چتا چے خصرت جریل علا للاً دوز خ کے دروازوں میں سے کی ایک درواز و پر پینیس سے اور اے مخصفا کی مے اور جنم کا فرشتہ ما لک درواز و پراس کے پاس آجائے کا تو حضرت جریل اس سے کیل مے کداللہ تعالی فرمار ہا ہے کداس بندے کودوز رخ سے نکالوجواے حتان!اے منان ایکار رہاہے چنا نجے ہے ما لک نامی فرشته دوزخ میں جا کراہے حلاش کرے کالیکن اے کہیں نہیں یائے گا حالاتک مالک دوز خیول کوائل سے زیادہ جاتا اور پہچاتا ہے جتنا مال اپنی اولا و کو جاتی اور پہچائی ہے گیر وہ دوزخ سے فکل کر حضرت ۱۹ - بَابُ بَيَانِ رَجُلِ (اخَوَ خُرُوجًا مِّنَ النَّارِ

٢٨- أَلِمُ حَذِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاعِيمٌ عَنْ عَلَمْهَ مَنْ عَنْهِ اللَّهِ بْنِ مَسْفُودٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلِّ إِلَى دُسُولٍ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ فَقَالَ بَادَمُولَ السُلُّهِ عَلَّ يَنْظَى آحَدٌ بِّنَ الْمُرَجِّدِينَ فِي النَّارِ قَالَ لَعَمَّ رَجُ لَ فِي كُنْ يَهِمُ مَهَنَّمَ يُنَادِئُ بِالْحَتَّانِ الْمَثَّانِ حَثْمَ يَسْمَعُ صَوْلَةُ جِبُرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَتَعَجَّبُ مِنْ وَٰ لِكَ السَّوْتِ كُفَّالَ الْعَجَبُ ٱلْعَجَب ثُمَّ لَمْ يَصْبِر حَقْبِي يَصِيْرٌ بَيْنَ يَدَى عَرْشِ الرَّحْمَٰنِ سَاجِمَا الْمَعَوْلُ الملُّهُ تَهَازَكَ وَ تَعَالَى إِرْفَعُ رَأْسَكَ يَاجِبُو يُلُّ فَيَرْفَعُ رَأْسَةَ فَيَسَالُمُولٌ مَّنَا رَآيَتُ مِنَ الْعَجَائِبِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا زَاهُ فَيَقُولُ يَارَبِ سَمِعَتُ صَوْقًا مِنْ قَعْرِ جَهَنَّمَ يُّنَادِي بِالْحَنَّانِ الْمُنَّانِ فَلَعَجَّبْتُ مِنْ طَٰلِكَ الْصَّوْتِ فَيَسَقُولًا اللَّهُ قَارَكَ وَ تَعَالَى يَا جِبْرِيْلُ إِذْهَبْ إِلَى مَ اللَّهِ قُلْ لَهُ أَحْدِجِ الْمَدْدُ الَّذِي يَنَادِي إِلْحَنَّانَ الْمَنَّانِ لَيَلْعَبُ جِبْرِيلٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى بَابِ يِّنَّ أَيْوَابِ جَهَدُّمَ فَيَضَرِبُهُ فَيَخْرِجُ اِلَيْهِ مَالِكَ فَيَغُولُ حِيْرِيْلُ عَلَيْهِ السُّكَامُّ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ ٱخْرِج الْعَبْدُ الْمَلِي يُنَادِى بِالْحَثَّانِ الْمُنَّانِ فَيَدَّخُلُّ فَهَعَلَكُهُ فَلا يُرْجَدُ وَآنَّ مَالِكًا آغَرُفُ بِالدِّلِ النَّارِ مِنَ الَّامَّ بِالْآلَادِهَا لَيَسْخُرُجُ لَيَقُولُ لِجِبْرِيْلَ إِنَّ جَهَنَّمَ زَفُوَتْ زَفْرَةً لَا اعْرِفْ الْمِحَارَةَ مِنَ الْحَدِيْدِ وَلَا الْـحَـٰدِيْدُ مِنَ الرِّجَالِ لَمَيْرُجِعُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى يَصِيْرُ بَيْنَ يَدَى عَرْشِ الرَّحْمَٰنِ سَاجِدًا فَيَقُولُ

جريل ماليداً سے كم ا: ب شك اس وقت دور في بهد الرك ال اس قدر جوش ماروری ہے کہ ش مجر اور لوے اور لوے اور است اور ان کے ورمان فرق من كرسكا الى معرب جريل مظيلاً والمحالون أي کے بہال تک کدوہ رحمٰن کے حرال کے سامنے مجدور ی ہوجا کی کا الله جارك و تعالى فرمائ كا: اب جريل الها مراف الوادر عاد كر ير مديند سه كوكول لكل المدعة حضوت بخريل المول كرياس ال مرےدب! الك كبتا بك كبنم بركن مولى بهد جوش ارى بيل تک کے شی پھر اور او ہے کے درمیان اور آدی اور او ہے کے درمیان ان جيس كرسكتا \_التدمز وجل كاارشاد موكا كرتم ما لك ع ما كركو كريم الله اس مرر سے قلال تبدخانہ الملال بدے دور قلال کولے میں با امواع چنانچ معرت جریل الک کے یاس ج کراسے ماکی مے قالک ووزخ میں اس جگہ پہنیس کے اور اے النا پینا ہوا اس والت میں یا تیں سے کداس کی بیٹائی اس کے یاؤں کے ساتھ بندی ہوئی ہوگ اوراس کے باتھ اس کی کرون کے ساتھ بندھے ہوتے ہول کے اور سانب اور چوال سے لیٹے ہوئے ہول کے ہر مالک اس کو کھار جمعًا دے گا تو سادے سانے چھو جھڑ کر کر جا کیں گے چر دوسری بار پکو كراك كيني كالوتام محتريال وريال اورطول أوك كركرين ك بمراس كودوز ف ك أكس على الحاوراس كوآب حيات كي جشر یس ڈال دے گا اور (نہلا کر) اس کو معزت جریل کے پرد کردے گا اور حضرت جريل ال كواس كى جيثانى ، يكر كيني موسة لما كا اور حطرت جريل اس كو في كر فرشتون كى جس بعاهت كياس ے گزریں مے وہ کس مے: برا السوں ہے اس بندے برا بمال تک كد حفرت جريل ومن كوش كرسائ ما كرجده عي كرين ك تو الله عبادك وتعالى فرمائ كا: الديريل؛ تم ايناسرا فها لواورالله تعالى فرمائے گا: اے بھرے بندے کیا بی کے بھے بہترین صورت جما بدائيس كيا؟ كيايس في حرى طرف وفيركس بيجا؟ اوركياس في م مرى كتاب يا حرفيل سالى -كياس في مج بعدا في كاعم فيل دا اور کیا اس نے مجھے برائی سے جیس روکا بہاں تک کہ بندو تمام چیزوں کا اقرار کر لے گا تواللہ تق فی فرمائے گا پھر تو ہے فلاں فلاں برائجاں کیاں

اللَّهُ تَهَازَكَ وَ تَعَالَى إِدْ لَمْ رَأْسَكَ يَا جِبُويِلَ لِمَ لَمْ تَجِي بِعَبْدِي فَيَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّ مَالِكًا يَكُولُ إِنَّ جَهَنَّمَ لَــُدُ زَفَّوَتُ زَفْرَةً لَا أَعْرِفُ الْحَجَرَ مِنَ الْحَدِيدِ وَلَا الْحَدِيَّدَ مِنَ الرِّجَالِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلُّ قُلْ لِمَالِكِ إِنَّ عَسِيرَى فِي قُعْرٍ كُلًّا وَكُلًّا فِي بِعْرٍ كُلًّا وَكُلًّا وَ فِنِي زَاوِيَةٍ كُلَّا وَكُلَّا فَيَدْخُلُ جِبْرِيْلُ فَيُخْبِرُهُ باللك فيدخرا مالك فيجده معروحا منكوسا مَشْلُوفًا لَناصِيَتُ إِلَىٰ لَلْمَيْدِ وَيُدَاهُ إِلَى عُنُهِمِ وَاجْسَمَعَتْ عَلَيْهِ الْحَيَّاتُ وَالْعَقَارِبُ لَيَهْلِبُهُ جِلْبَةً حَقَى تَسَلُّطَ عَنْدُ الْحَيَّاتُ وَالْعَقَارِبُ ثُمُّ يَسْجِيلِهُمْ جِلَّابَةً أَخُرَى حَتَّى تَلْقَطِعٌ مِنَّهُ السَّلَاسِلُ وَالْاَغْلَالُ ثُمُّ يُسْخَرِجُهُ مِنَ النَّارِ فَيْصَيِّرُهُ فِي مَاءِ الْحَيَاةِ وَيَلْقُعُهُ إِلَى جِبْرِيْلَ لَيَأْخُذُ بِنَاصِيَتِهِ وَيَمُدُّهُ مَنْذًا فَمَا مُربِهِ جِبْرِيْلُ عَلَى مَلاهِ مِنْ الْمَلَادِكَةِ إِلَّا وَحُمْمٌ يَقُولُونَ أَنْكِ كِهَلَا الْعَيْدِ حَتَّى يَصِيرُ بَيْنَ يَدَى عَرْشِ الرَّحْمَٰنِ سَاجِدًا لَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِرْفُعْ رَاْسَكَ يَا جِبْرِيْلُ وَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكُ وَ تَعَالَى عَبْدِي آلَمْ أَعُلُلُكُ مِحَلَّقِ حَسَنِ آلَمْ أَرْسِلَ إِلَيْكَ رَسُولاً أَلَمْ يَفَرَأُ خَلَيْكَ يَكِمَانِي أَلَّمْ يَأْمُونَا وَيَنْهَكَ حَتَّى يَكِرُّ الْمُهُدُ لَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى قَلِمَ فَعَلْتَ كَلَا وَ كُذَا فَيَقُولُ الْعَبْدُ يَارَبُ ظَلَمْتُ نَفْسِي حَثْى بَقِيتُ فِي النَّادِ كُلَّا وَكُلَّا حَرِيقًا لَمْ ٱلْطُعُ رَجَالِيُّ مِنْكَ يَا رُبُّ دُعَرِّتُكَ بِالْحَثَّانِ ٱلْمُثَّانِ وَٱخْرَجْعَنِي بِغَضْلِكَ لَمَارُحُسُدِينُ بِرَحْمَعِكَ لَيَقُولُ اللَّهُ فَبَارَكَ وَتَعَالَى إِشْهَدُواْ يَا مَلَايَكُونَ بِأَلْنِي رُحِمْعُكُ. متمالارلُ (٢٦٦) کیں؟ سوبقدہ طرض کرے گا: اے میرے پروروگار! بھی نے اپنی جات پرظم کیا ہے بہاں تک کری استے استے سال دوزخ کی آگ می میں پڑا رہا لیکن میں نے تھے سے اسیدنس تو ڈی۔ اے میرے پروروگار! میں تھے دنان اور منان کے ساتھ پکارنا رہا اور تو نے اپنے فسل و کرم سے مجھے دوز نے سے نکائی لیا کی اب تو اپنی رحمت و میریائی کے صدقے مجھ پررم و کرم فرما چنا نچے اللہ تو اٹی قرمائے گا: اے میرے قرشتو! تم محواہ ہو جاؤکہ ٹیل نے اس بھرے پروم و کرم کردیا۔

مل لغات

"فَلْوَ" مَهِ إِلَى " يَنَادِى " مِينَدوا مد ذكر عائب فل مفادع معروف باب مفاطد ال كامعى بن يكارنا - "يَنَعَرَّف " ميند وا مد ذكر عائب فل مفادع معروف باب تعمل بناس كامنى بن تجب كرنا - " ذهر ت " ميندوا مدموث عائب فل مائنى معروف باب فسر ب البادر وردار مالنس ليما " يُخماز نا" منظر و شا" ام مفول كاميند بال كامنى بن بابادر وردار مالنس ليما " يُخماز نا" منظر و شا" المعمل كاميند بال كامنى بن بالمائن المنظور المائن بن المعملول كاميند بالسائلة بالمائن بالمنظور المائن بي المعملول كاميندوا مد ذكر به معنى بندها بوا - " المنظور المائن المعملول كاميند بالسائلة بالسائلة بالمنظور بالمنظور بالمنظول كاميند بالسائلة بالسائلة بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالسائلة بالمنظور بالسائلة بالسائلة بالسائلة بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور بالمنظور ب

اس مديث ميادك عندمال فابت بورب إن:

(۱) ایک بیدکہ یہ صدیت مہارکہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جس طرح کیرہ گنا ہوں کا مرتکب طحص ہی کر پم افرائی کی جفاعت
کے فقیل اوردیگر انجیائے کرام میں ماصلوۃ والسلام اولیائے مطام طائے کرام شہدائے اسلام مسلائے است اورا قرباء ولیر ہم
کی شفاعت کی وجہ سے مففرت و بحثش ماصل کر کے جنم سے نجات پاکر جند میں وافل ہوگا ای طرح صاحب حق کی طرف
سے اپنے جن سے دست پروار ہوئے اورا پناجی معاف کرنے کی صورت میں ہمی مففرت و بخشش ماصل کر کے جنم سے نجات پا
کر جند میں وافل ہوگا جیسا کہ اللہ تعافی کہ اس ارشاد سے طاج ہے کہ: اے فرشتو اتم کو او ہوجاؤی میں میں ہرتم کردیا ہے
لا جندی میں وافل ہوگا جیسا کہ اللہ تعافی کے اس بحث والے ہے اور
ایسی میں نے اس پر حقوق کی تمام طلاف و و ذیبال معاف کر ہے اس بحق ویا ہے) کہ تک اللہ تعافی کی رحمت بہت و سے ہواور
اس کرتام بندوں کو جیدا ہے جیسا کہ فر مایا:

وَرُحْمَتِی وَسِعَتْ کُلُ شَیءٍ طُ [الامراف: ١٥١] اور بمری رحمت برجیز کو محیط ہے۔
اللہ تعالی خواہ اپنی رحمت و مهریاتی ہے جم می سزا کم کر کے اسے بخش دے اور دوز ٹ سے نکال کر جنت بھی داخل کر دے خواہ
اپنے عدل وافعیاف کے مطابق بجرم کو پوری سزا دے کر اسے دوز ٹ سے نکال لے اور جنت بھی واخل کر دے۔ بہر حال اس
سے معزز لہ کے عقیدہ کی تر دید ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے نز دیک تو بہ کرنے والے اور صرف مغیرہ گڑا ہوں کے مربحب دوز ٹ بھی
ہرگز داخل نہیں ہوں سے اور باتی رہ سمے کھاراور کبیرہ گئا ہوں کے مربحب تو دہ بھیٹر دوز ٹ بھی رہیں گے اور وہاں سے بھی نہیں
اگالے جا کی سمی کر کھر تو اس حدیث مہار کہ کوشفاعت کی بحث بھی چیش کرنے ہے کا رویے قائدہ ہو جا تا ہے۔

شرج مستفد أمام بالمسلم إزالت

[ تسين الطام في شرع مندالا مامي ١٨ ماني م الكيد تلايكهما

(۲) دوسرایہ کرسب ہے آخریں دوز نے نظنے والے اس موحد نے جب اللہ تعالیٰ کو حتان اور مثان کے مبارک نامول سے بدائی اور فریاد کی تو اللہ تعالیٰ اس پر میربان ہو کمیا اور اس پر رحم و کرم فر ما کر دوز نے سے نکالا اور جنسے میں داخل کر دیا جس سے معلم اللہ کہ بید دونوں اسلے حتیٰ دعا کی تبولیت کے لیے تیر بہدف ہیں اس سے الن مبارک ناموں کی اجمیت وعظمت واس میں جاتی ہو جاتی ہے۔ چنا نیے علاسہ ملاعلیٰ قاری رحمہ اللہ تعالیٰ قلعتے ہیں:

وهمومد يا توالله تعالى كاجروثا واوراس كاتعريف وتوصيف كطور ير"حنان و هنان "بكارتار بايا بطور كراه يما حنان با منان المعان با منان "بكارتار با كونكه يدونون اسائه مبارك مبالف كمنى شي استعال بوست ين اسمان "" حن "ستان أوزيا سنان " ون "ستان " منان المنان المنان واحسان فرما تا منان المنان منان المنان في منان المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان في المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان

[الجرات: عا] بدايت وي-

حسنرے ملی کرم اللہ وجد الکریم نے بیان فر بلیا کہ حتان وہ ہے جو اس مخص پر بھی نظر کرم سے قوجہ فر ما تا ہے جو اس سے افراش و روگر دائی کرتا ہے اور مثان وہ ہے جو سوال کرنے سے پہلے ( من ماسلے ) اپنی نفتوں سے نواز تا ہے اور انن وونوں اسائے مہاد کہ اسم اعظم میں سے شار کیا گیا ہے۔ وائڈ اعلم از شرح مند نام اعظم می ا ۲۰۰۱ معلوم واراکات انعلمیت وردت ا

اور حضرت عبدالله ابن مسعود ورفي ألله في الله عن كان كيا كدرسول الله مالي الله عن فرمايا: ب ظل من دوزخ سرب سرة خريس

نظفے والے دوزقی کو خوب جات ہوں ہیں وہ آ دی ہوگا ہو گھٹوں کے مل وجرے دجرے کھٹٹا ہوا دوز خ سے باہر لکے گا اور اسے کہا
جائے گا: جا چلا جا اور جنت میں داخل ہوجا۔ نبی کریم علیہ العسلؤة والسلام نے فرمایا: لہی وہ آ دی چلا جائے گا تا کہ جنت میں داخل ہو
جائے جب وہاں پہنچ گا تو و کھے گا کہ لوگوں نے جنت میں اپنی اپنی منزل پال ہے (اوروہ خیال کرے گا کہ جنت کی تمام منزلیس ہم چکی
جیس) کی وہ وہ اپنی لوٹ آئے گا تو اللہ تعالی فر بائے گا: اے میرے بندے اتو اپنی آ رزو بتا تو دو اپنی آ رزو بتا تو دو اپنی آ رزو بتا نے گا جا نے پہلے اسے کہا
جائے گا کہ جس قدر تو نے جنت کی آرزو کی وہ بھی اور و نیا کے برابروس گنا منزید جنت تھے عطا کی جاتی ہے مودہ آ دی عرض کرے گا
کہ جس قدر تو نے جنت کی آرزو کی وہ بھی اور و نیا کے برابروس گنا منزید جنت تھے عطا کی جاتی ہے مودہ آ دی عرض کرے گا
کہ جاں! آپ میرا غداتی اڑا رہے جیں جال نکر آپ میں واڑھیں گا ہم ہوگئیں۔ [شرن مندام اعظم میں ۲۰ سطوعہ داراکت بالعلمیة نیروٹ اللہ سے دسول

٠ ٢- باب بيان الشَّفاعة بير كارتكاب كرف والول كارتكاب كرف والول كولي

#### شفاعت كابيان

حطرت الس بن ما لك رجيالله بيان كرتے بيل كرجم تے كيا: بارمول الله إلى ب قيامت كون كن لوكوں كى شفاحت قرماكيں كى؟ آپ نے قرمايا: شكى كيروكن مول اور بذب بذب جمائم كا اداكاب كرتے والون اورخون بہائے والون كى شفاعت كروں كا۔ لِآهُلِ الْكُبَائِرِ

٢٩ - أَهُوْ حَنِيْفَةُ عَنْ مُحَمِّدٍ بِنْ مُنْصُورٍ بِنِ أَبِي سُلْمَانَ أَلِلْخِي وَ مُحَمِّدٍ بَنِ عِبْسَى وَيَزِيْدَ الطَّوْبِي سُلْمَانَ أَلِلْخِي وَ مُحَمِّدٍ بَنِ عِبْسَى وَيَزِيْدَ الطَّوْبِي عَنْ أَمْتِ بَنِ الْمُلَّةِ الْحَدَّاءِ الْعَدُونِي عَنْ أَوْحٍ بَنِ فَي الْفَادِي عَنْ أَوْحٍ بَنِ فَي الْفَادِي عَنْ أَنْسِ بَنِ مَالِلِي قَالَ قَلْنَا فَي اللهِ عَنْ أَنْسِ بَنِ مَالِلِي قَالَ قَلْنَا يَرْسُولَ اللَّهِ لِمَنْ تَشْفَع يَوْمَ الْقِيامَةِ قَالَ لَا كَالِهِ اللهِ عَالَ الْكَالِدِ وَالْفِي الْكَالِدِ وَالْفِي الْكَالِدِ وَالْفِي الْكَالِدِ وَالْفِي الْكَالِدِ وَالْفِي الْكِلَادِ وَالْفِي اللّهُ مَا إِلَيْهِ اللّهِ مَا الْقِيامَةِ وَالْمَادِ وَالْمُؤْلِئِيمِ وَ أَهْلِ اللّهِ مَاهِ.

رَدِي (٢٤٣٥) ايداود (٤٧٣٩) المبالى (٩٩٨) الن المو (١٩٦٠)

حللغات

" تحقیق " میندوا مد ذکر ما ضرافل مفارح معروف باب قدیم کی است استان کا الاوردهراکنا یمال پہلامی مراد ہے۔ الگیسائو" بیکیرة کی جن ہے اس کا مین ہے: بدا ہونا۔ اس کے مقابلہ یس مفارکا لفظ آتا ہے جو مغیرة کی تعمیم ہوتا ہے: چونا ہونا۔ بہر مال کہا ترہ یہ کنا واور صفار سے چور نے گنا ومراد ہوتے ہیں۔ السفظ آئے ہے " سے مقابلہ کا معلف یا تو تقریر کا مقلید کے اس کا معلف یا تو تقریر کا معلف یا تو تقریر کا معلف یا تو تقریر کا سے بائی کر کہا ترہ معلق بیات خون بہانا خوزین کی استان خوزین کی استان خوزین کی اللہ مراد ہیں اور مقابلہ سے تقوق العماد ہیں۔ اگر بھسکا والی کی تعمیم کی تعمیم اس کا معلق بیانا خوزین کی اللہ مراد ہیں اور مقابلہ سے تقوق العماد ہیں۔ اگر بھسکا والی کی تعمیم کی تعمیم کا معلق بیانا خوزین کی اور آل و بالد مراد ہیں اور مقابلہ میں دور کی تعمیم کی تعمیم کا دور الد مراد ہیں اور مقابلہ میں دور کی تعمیم کی تعمیم کی تعمیم کا دور کی تا ہے اور کی دور کی تعمیم کا دور کی تاریک کرنا۔

بڑے گنہگاروں کے لیے شفاعت کا ثبوت

ا مام دیلی نے اپنی کماب مندالفردوں میں حضرت ابو ہریرہ وٹنی آفلہ سے ایک مرفوع روایت بیان کی ہے کہ شفاعت کرنے والے یا پنج میں (۱) قرآن مجید (۲) رحم (قرابت ورشتہ داری) (۳) امانت (۴) تمہارے یغیر (۵) آپ کی اہل بیت۔

حفرت علی وی تفاد سے مرفوع مدیث مروی ہے کہ آپ نے فر مایا: میری شفاعت میری امت کے ان او کول کے لیے بھی ہوگی جو م جومیری الل بیت سے عبت کرتے ہیں۔ اس کو خطیب نے اپنی تاریخ میں روایت کیا ہے۔

المام ابن عدى نے اپنى كتاب" كال ابن عدى" من حضرت ام سلمد يرفي الكت ايك مرفوع حديث بيان كى ب كرا ب ن

ر مایا: اے ام سلے! تم خوب عمل کرتی ر مواور فقط جھ پر مجروسہ نہ کرد کیونکہ بیمری شفاعت بیمری امت بیم ہے ( گناموں کی اور سے ہوت ہوت ور اور است میں ہوتے ہے۔ ان کونی کریم علیہ العملوة والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی خواہ دہ دوز م کی آگ می برے برے کناموں کا ارتکاب کرتے رہے ان کونی کریم علیہ العملوة والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی خواہ دہ دوز م کی آگ می برے برے ماروں ماروں باروں ہے۔ داخل ہونے اور پیموسز اللئے کے بعد نصیب ہوخواہ دورخ میں جانے سے پہلے انہیں شفاعت ملنے کی وجہ سے جنت میں داخل خمیر یں میں ہوت اور دونوں صور تیں بھی جمع ہو سکتی ہیں کہ جمعن گنہگاروں کی شفاعت دوز نے میں داخل ہوجانے ادر پی پیرا ا ہوجائے ادر دونوں صور تیں بھی جمع ہو سکتی ہیں کہ جمعن گنہگاروں کی شفاعت دوز نے میں داخل ہوجانے ادر پی پیرا اوار ہوب کے بیاد ہوں ہے۔ بعض گنبگاروں کو دوزخ میں جانے سے پہلے شفاعت نصیب ہو جائے اور الل العظائم کا عطف یا تو تغییری ہے اور دونوں کا ایک من ے اور ہے۔ اور بیا حمال بھی ہے کہ عطف تنسیری نہ ہو بلکہ عطف تغام ہوا در کیائر سے حقوق اللہ کی خلاف درزی مراد ہوادرعظائر ے حقوق العباد کی خلاف ورزی مراد مواور بیمی ممکن ہے کہ بی تفسیعی بعد العمیم ہواور عظائم سے انتہائی بدترین اور شدید ترین بے حیاتی کے بوے بوے مناہ مراد ہوں جیے نما زرک کرنا اور دائی محرمات کے ساتھ زنا کرنا اور مردول الزکول کے ساتھ اواط ک " وَخَيْسَ وَ خَلِكَ" بايتيم بعد التحسيص بواور مقائم على معرواور كيرو كناه مراوبول اكرچود والل تقوى كزويك الفرقوالي كا نافرمانی و بغاوت کی حیثیت سے بہت بڑے اور بہت برے مول اور الل الدماء سے شرعاً محترم ومصوم جانوں کوناحی ظلم کے ماتول کرنا مراد سے طلامہ بیک بیروریث مبارکہ اور دیگراس تم کی نصوص اس بات کی دلیل ایس کہ بڑے بڑے گنا مول کے اراکاب کے یا دجود انسان ایمان سے خارج نہیں ہوتا اور شفا صت کامستی ہوتا ہے کیونکدا جماع امت اور قرآن و احادیث کے دلائل سے وابت ب كدكفارى شفا متمنوع اورتامكن وعال بخيسا كدارشاد بادى تعالى ب:

ا پینیبر اور مسلمانوں کے لیے جائز خیل کدوہ مشرکوں کے لیے مغفرت وبمغش طلب كرين أكرجه وهقري رشته وارجول .. مَا كَانَ لِللَّهِ وَالَّذِينَ امْتُواْ أَنَّ يُسْعَقُورُوْا لِلْمُسْرِ كِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُولِي لُوْبِي. [الرب: ١٣٠] نیز الله تعالی نے کافروں کے بارے می فر مایا:

[٣٨:١٤] ۞ وَيُعْمِعُ مُنَاعَةُ اللَّهِ وَهِيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

سوشفا عت كرف دانول كى شفاعت أليس للع نيس دے كى اور كنهارول كحل شرشفاصت كي احاديث مباركة تربياً متواترين چناني في كريم طبيدالعلوة والسلام فرمايا: " مُسفّاعين راکھیل الگیکائی من اکٹی " مری شفاحت میری امت کے بدے بدے کی ادول کے لیے موگی۔اس مدعث مبارکہ امام احرامام الدواكة الم مرتدى المم ابن حيان اورام ماكم في افي كاب المستدرك على روايت كياب اورامام ترفري الم ابن ماج المامان حبان اورامام حاکم نے معفرت جابر می کنند سے روایت کیا ہے جبکدامام طبرانی نے معفرت ابن عباس می کند سے روایت کیا ہے اور الخطبيب في معترب ابن عمرة كالله سه اور معترب كعب بن جر وتفاقل سه دوايت كياب اورعلامد خطيب بغدادي كي ايك دوايت حضرت ابودرداء وسي أميني أند على ورئ ويلى) الفاظ عصمنقول ب: " شَفَاعَتِي لِأَهْلِ اللَّانُوْبِ مِنْ الْمُتِّي وَإِنْ زَنِي وَإِنْ سَرَّقَ عَلَى رُغْے آنف آیس اللَّوْدُآء " مری شفاعت میری است کے کٹھاروں کے لیے بوگی اگر چروہ زائی اور چورای بول ایوورداء کی تاک خاک آلود کر کے اور اس متم کی احادیث مبارکہ میں خوارج اور معتزل کے قد بہب کے بطلان پر اور اس طرح مرجب کے فساد اعتقاد پر سنبيدگ<sup>خ</sup> ٿي۔۔

[شرح متدامام معظم ص ٢٠٥-١-٥ معبور والكتب العلمية كيروت تنسيق النظام في شرح مندالا مام مه ا ماشيدة معبور كتبروا ويالا ور الله تعالى كے ديدار كابيان ٢١\_ بَابُ بَيَانِ رُوِّيَةِ اللَّهِ تَعَالَى

- ٣٠ حُصَّلَة عَنْ أَبِى حَنِيقَةً عَنْ إِسَمُومِيلُ ابْنِ ابِي عَلَيْهِ عَنْ قَيْسٍ بْنِ آبِي حَازِمٍ قَالَ سَبِعِتُ جَرِيْرٌ بْنَ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ قَالَ قَالَ رَسُولُ سَبِعِتُ جَرِيْرٌ بْنَ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّكُمْ سَتَوَوْنَ وَبَكُمْ كَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّكُمْ سَتَوَوْنَ وَبَكُمْ كَمَا فَرُونَ هَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّكُمْ سَتَوَوْنَ وَبَكُمْ كَمَا فَلُو مَسَلّمَ وَقَ فَى رُونَتِهِ فَلَا مَسَلّمَ وَقَ فَى رُونَتِهِ فَلَا عَمَادُو قَ فَسِلَ طَلُوعِ فَلْمَا اللّهُ مَن وَقَيْسَ لَلْمُ وَبِهَا قَالَ حَمَّادٌ يَعْنِى الْعَدُولَةُ السَّنَّ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ وَقَيْسَ الْعَدُولَةُ السَّنَا فَي مَسْلُوقٍ قَسْبَلَ طُلُوعِ اللّهَ مَنْ وَقَ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ مِنْ وَقَيْسَ الْمُؤْوِلُهُا قَالَ حَمَّادٌ يَعْنِى الْعَدُولَةُ السَّنَا فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ وَقَ اللّهُ مَنْ وَقَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ مِنْ وَقَلْمُ لَا عَلَيْ عَمَادُ وَقَ فَى الْعَلْمُ وَاللّهُ عَلَى مَلْكُولُولُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى مَلْمُ وَقِيلًا قَالَ حَمَّادٌ يَعْنِى الْقَدُولُهُ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى مَلْمُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى مَسَلّمُ وَلَهُ عَلَى مَالِي وَالْمُولُولُولُولُولُولُكُمْ وَالْمُولُولُولُ وَلَا مُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُنْ وَلَا عَلَى مَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعَلّمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُ اللّهُ الْمُعْتِي الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُكُولُكُولُولُكُولُولُ مُعَلّمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّ

### حل لغات

البلنو "كامل من المحقوق الرحاظ المحارع معروف باسكامين بن وكان" السلسلو" كامل به والدور السله البلو "كامل به والدول السله البلودت المحقوق البلود المحقوق البلود المحارع معروف المحقوق البلود البلود المحارك المحارك المحارك المحارك المحارك المحارك المحارك المحارك المحارك المحارك المحارك المحارك المحارك المحتول المحارك المحتول المحارك المحتول المحارك المحتول المحارك المحتول المحارك المحتول المحارك المحتول المحارك المحتول المحتول المحتول المحتول المحارك المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول ال

اللدتعالى كوبدار كمتعلق السنت كاعقيده

قاضى ثناء الله بإنى بن كلية بن:

ورالله تعالى كے ديداركرنے برا تمام الى الت والجماعة كا اجماع (اور اتفاق) منعقد موچكا ہے۔

[ تغییرمظیری این اسما "مطبوع تدولاً المصنفین" دیلی]

علامهاين كثير لكسة بن:

ال مسئلہ میں بینی خدا تعالی کا دیدار مومنوں کو قیامت کے دن نصیب ہونے میں محابہ کرام رکان نے کا ابھین عظام رکان کے اور اسلاف امت کا انفاق اور اجماع ہے۔ائمہ اسلام اور جواۃ انام سب اس پر شفق ہیں۔

[ تغلیمرابن کثیمرن۵ من۸ ۴ س ۲۹ مترجم مطبوعه نورهمه کارخانه جمارت کتب کراچی]

حضرت مدرالا فاطنل علامه سيدمح رقيم الدين مراداً باوي لكييت بين:

مسئلہ: اس آیت سے ثابت ہوا کہ آخرت ہی موشین کو دیدار البی میسر آئے گا' میں الل سنت کاعقیدہ ہے۔ قرآن و حدیث اور اجماع کے دلائل کثیرہ اس پرقائم ہیں اور بید بیدار بے کیف اور بے جہت ہوگا۔

[ تغيير خزائن العرفان ص ١٠٣١ هاشيه ٢٠ "مطبوعه نسياء القرز أن يلي كيشنز الا مور" كما يي]

محقق العصراستاذى المكزم معترت علامه سعيدى صاحب دامت بركاتهم العاليد بيعية إلى:

اورتمام المل سنت كالمديب بير سيح كرعقلا الله تعالى كود يكينا جائز باورقرآن اورا حاديث ميحدس آخرت مي موشين كالقر ت لی کو دیکنا تابت ہے۔ اس پرتمام معقد مین کا اجماع ہے اور دس سے زیادہ سحابہ نے اس کو ہی کریم افٹائیلم سے روایت کیا ہے۔ معتر لیا خوارج اور بعض مرجید اللہ تعالی کو دیکھنے کی عقلاً نفی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دکھائی دینے والا دیکھنے والے کی مقابل جانب ر میں ہوتا چاہئے اور دیکھنے والے کی بھری شعاعیں اس منعل ہونی چاہئیں اور اہل حق کہتے ہیں کہ بیٹر العاممكنات كے ليے ہیں۔ میں ہوتا چاہئے اور دیکھنے والے کی بھری شعاعیں اس منعل ہونی چاہئیں اور جانب كے دیكھا ہے تو اس كے دكھا لی دینے سے كیا اللّٰہ تعالیٰ الن شرائط سے بری ہے۔ آخر دو دیكھتا بھی تو ہے اور جب وہ بغیر سمت اور جانب كے دیكھا ہے تو اس كے دكھا لی دینے سے كیا

[ تغييرتيان الترآن ج٥ص٥٥ ٢ معليور فريد كب شال لا يوزيجوال أكمال أمعلم بدفوا كذسلم ج٢ مل ١٩٥١ • ٥٣ معلوع وارالوفا بحروت ١٩٩١ه] معفرت علامدي فحركرم شاه الاز بركي لكين بين:

الل سنت كابيعتبيده ہے كدوارا خرمت بي الله تعالى استية متبول بندوں كواسينة و بدار سے مشرف فرما نميں سے ليكن معزل خوارج اور دیکر برکتی فرقے اس باست کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کدرؤیت کے لیے جن شرا تنا کا پایا جانا شروری ہے وات باری تعالی ان ے مبرا ہے اس لیے رؤیت کا تحقق نامکن ہے۔ وہ کہتے ہیں: رؤیت کے لیے دیکھنے والے کا بینا ہونا میس کو دیکھا جا رہا ہے اس کا محسوس ہونا ممس جہت میں بایا جانا شرز باوہ نزد کی اور شرزیادہ دور جونا ضروری ہے: اور جب اللہ تعالی جہت سے محسوس موقے سے دوراورنزد يك بونے سے پاك بالا الى دويت كيے تحتل موكل ہے-

المست اس كاجواب دين ين كرتم عالم أخرت عدها أن كوعالم دنيا يرقياس كرت موجوسراس ناواني ب- الماداد وي يدب كدرة بيت بارى تعالى تختل موكى اوران شرائط ك يائ جائ عان كالمحتل موكى -كيف جهت اور جوت مسافت كالكفات كالغير ا کمیں رب کریم کا دیدار کریں گی نیز کیرا مادیت سے جو مجوی طور پر مداؤاتر تک پیٹی ہوئی ہیں روبت ضاوندی کا فوت ماناہے۔ اتني كشيرا حاديث كاا تكاركيوكرمكن ب-- إ تعيرضاء الزآن يه من دسه معلوصفيا والقرآن على كيشنوكا جوراً

رؤبت باری تعالی کے ثبوت کے لیے قرآن واحادیث سے استدلال

وُجُورَةُ أَوْسَوَيْ اللَّهِ وَلَيْهَا لَا يَلِمُ اللَّهِ اللَّهِ وَلَهُ اللَّهِ وَلَا يَهِ وَلَا مَا لَهُ وَلَ اللَّهِ وَلَا يَا مِلْ اللَّهِ وَلَا يَعْمِ اللَّهِ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ وَلَ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ لَا عُلِي وَيُعْمُ لَا يَعْمُ لَا عُلِيلًا لَكُولُولُ اللَّهِ وَلَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا عُلِيلًا لَكُولُولُ اللَّهُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا عُلِيلًا لَكُولُولُ لَكُولُ لَا يَعْمُ لَا عُلِيلًا لِمُ لَا يَعْمُ لَا عُلِيلًا لَكُولُ لَا يَعْمُ لَا عُلِيلًا لِمُعْلِمُ لَا عُلِيلًا لِمُعْلِمُ لَا عُلِيلًا لِمُعْمُ لَا عُلِيلًا لِمُ لَعْمُ لَا يَعْمُ لِللَّهُ لِلْمُ لِلَّا لِلَّهُ لَكُولُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلْمُ لِللَّهُ لِلْمُ لَا يَعْمُ لِللَّهُ لَا عُلِيلًا لِمُعْلِمُ لَا يَعْمُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَا يَعْمُ لِللَّا لِمُعْلِمُ لِللَّهُ لِلْمُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللّلِيلِيلُولُولُولُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللّلْمُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلْمُعِلِّلِيلًا لِمُعْلِمُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلْمُلْلِمُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلْمُلْلِمُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللّّهُ لِللللّهُ لِلْمُلْلِمُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِلْمُلْلِمُ لِللللّهُ لِلللللّهُ لِلللّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِلْمُلْلِلِلْمُ لِللللللّهُ لِللللللّهُ لِللللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِلْمُلْلِي

[القيدة: ٢٣١] كالمرف ويحض والله يمول مك

(٢) حضرت عبداللدائن عروتي تندف بيان فرمايا كدرسول الله من يقلم من فرمايا: جنت کے ادنی محض کا بیمر تبہ ہوگا کہ وہ اپنی جنتوں کی طرف اور اپنی ہو یوں کی طرف ادراسینے خادموں کی طرف ادرا ٹی کنیرول

کی طرف ایک ہزارسال کی مسافت ہے دیکھے سے گا اور اللہ تعالی سے نزدیک سب سے زیاد و معزز و وقعض ہوگا جومبے مثام اللہ تعالی کا دیدار کرے گا مجررسول الله متاليفيلم نے مذكوره بالا آيت يرحيس-

(س) حضرت عبدالله ابن عباس ويختلفه بيان كرت بيس كه بى كريم التأليق في المرايا:

بے شک جنتی حضرات ہر جمعة المبارک کوائے رب تعالیٰ کا دیدار کیا کریں گے۔

(١٧) حصرت زيد بن ثابت وشي ألله بيان كرت جي كدرسول الله الم الكاكر علي المرسول الله الم الكاكر علي الم

ا میرے اللہ! میں تھے ہے موت کے بعد آ رام دو زعد کی اور تیرے درخ زیبا کی زیارت کی لذت اور جیرے دیدارے شوق کا

سوال کرتا ہوں بغیر نقصان و مضرر اور بغیر ممراہ کن فٹنہ کے۔

- (۵) حضرت مباده بن صامت دین تندیمان کرتے ہیں کہتم اپنے رب تعالی کا دیدار ہر گزنہیں کرسکو مے یہاں تک کرتم دنیا ہے وفات یا جاؤ۔
- (۱) حضرت جابر رقی تند بیان کرتے ہیں کدرسول الله مقابلہ فرمایا کی فتوں میں مسرورہوں کے کہا جا تک ان پرایک نوز بو مسترت جابر رقی تند بیان کرتے ہیں کہ درسول الله مقابلہ ہواور چکے گا وہ اپنے سرول کو اور اٹھا کیں گے ورب تعالی ان کے اور جلوہ افروز ہوکر متوجہ ہوگا اور فرہ نے گا: اے جنتیوا تم پر سلام ہواور کی مطلب ہے (مسکلہ فو لا میں رقب رقب کے بین میں ان میں ان میں ان میں ان میں میں کے ان موجہ کے مطلب ہوا ہے گا اور وہ لوگ اللہ تعالی کی طرف دیے ہوں اللہ تعالی کی طرف دیک ہوں اللہ تعالی کی طرف دیک ہوں ہیں ہے ہیں وقت تک کسی اور فرمت کی طرف دیک کی طرف دیک کی اور اور اس کی ہرکت ان کے اور فرمت کی طرف دیک کی اور اور اس کی ہرکت ان کے سامنے جاب حال ہوجائے گا اور اللہ تعالی کا فور اور اس کی ہرکت ان کے مارٹ میں بھروں ہیں ہاتی دیک ہو جائے گا ور اللہ تعالی کا خور اور اس کی ہرکت ان کے مارٹ کے مارٹ کی برکت ان کے مارٹ کے مارٹ کی برکت ان کے مارٹ کی برکت ان کے مارٹ کی برکت ان کے ایک مارٹ کی برکت کی دور اس میں ان کی ان کی میں ان کی برکت ان کے مارٹ کی برکت ان کے مارٹ کی برکت کی دور ان میں باتی دیک کے مارٹ کی برکت کی دور ان میں باتی دور ان میں باتی دور ان میں باتی دور ان میں باتی دیا ہو جائے گا اور انٹر مدین کا کے لیے ملاحظ فرما کیں:

[ تغييررون المعاني ج ٢٩ ص ٥ ٣) مطيوعه مكتبدرشيد بيالا جود ]

(٨) قرآن مجيد على ارشاد بارى تعالى ب:

لِلَّذِينَ ٱحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَّادَةً ﴿ إِيلَ ٢١١]

جن لوگوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے بہترین اجروثواب

ب اور مز يدسب س ببترين سلب-

الحنی سے جنت مراد ہے اور ان زیادہ "سے اللہ تعالی کی طرف دیکھنا اور اس کا دیدار کرنا مراد ہے۔ سی ابرکرام کی ایک جماعت کا کہنا قول ہے جن میں حضرت ابو بکر محضرت حدید محضرت ابو موکی اشعری اور حضرت عبادہ بن صامت رہی ہی تائل ہیں اور حضرت صبیب وہی تشکر میں معضرت عکر مہ حضرت عطاء حضرت مقائل محضرت منحاک اور حضرت سدی رحم اللہ کا بہی قول ہے۔ حضرت صبیب وہی تشکہ سے میں افراد میں میں میں میں کے اور جہنی جہنم میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طرف کی آئے اس آ بت مبار کہ کو پڑھا اور فرمایا: جنب جنتی جنت میں داخل ہو جا کیں گے اور جہنی جہنم میں داخل ہوجا کیں گے اور جہنی جہنم میں داخل ہوجا کیں گے اور جہنی جہنم میں داخل ہوجا کیں منادی (اعلاجی) اعلان کرے گا کہ اے جنت میں داخل ہونے والو! بے فک تمہارے لیے اللہ تعالی کے داخل ہوجا کیں منادی (اعلاجی) اعلان کرے گا کہ اے جنت میں داخل ہونے والو! بے فک تمہارے کے اللہ تعالی نے بہارے پاس آیک وعدہ ہے دو کون سما وعدہ ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے بہارے پاس آیک وعدہ ہے دو کون سما وعدہ ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے بہارے پاس آیک وعدہ ہے دو کون سما وعدہ ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے بہارے

تول بر حانیس دیے؟ اور کیااس نے امارے چروں کوروش وسفیدنیں کیا؟ اور کیااس نے میں دوزخ کی آگ سے نجات معانیں وں برف میں رہے ، اور ہے ، اور ہے ، اور ہے ۔ اس میں اور دوالوگ اللہ تعالیٰ کے چرو انور کی طرف دیکھیں کے (جیمان کی شکن کے لائن فرمانی ؟ آپ نے فرمایا: پھر جواب اٹھا دیا جائے گا اور دوالوگ اللہ تعالیٰ کے چرو انور کی طرف دیکھیں کے (جیمان کی شکن کے لائن ہے)"آ پ نے فرمایا: انہیں اللہ تعالیٰ کے دیدار سے بڑھ کرکوکی تعمت محبوب تیس موکی۔

ا مناسر معالم التولي ج من ٣٥١ مطبوعة وارالسرقة بيروت النبيرروح العانى الجزء الحادي عشر من ١٠٢-١٠١ مطبوعة كتيد شيد بيالا الانتخير خازن تغيير بدادك ن٢ من ١١ س مطبوعه وادالكتب العربية الكبرى معمر الغيير مظهري ٥٠ من ٢١-٢١ مطبوعه عوق المصنفين ولي]

الله كے نام سے شروع جو يوام ہريان نماعت رحم والا ہے علم كابيان دین کاعلم حاصل کرنا فرض ہے

معرت عبدانلداین مسعود ری کنند سے میان کرتے ہیں کہ آ ن بيان فرايا كدمول الله المُحالِّقَةِ مَعْ فراية " كَلَّبُ الْهِلْعِ فَي نَعْدُ عَـلَى عُلِ مُسَلِم "(شريعت)) عَم ماصل كرنا برسلمان بر(بدر ضرورت) فرض ہے۔

٢\_كِتَابُ الْعِلْم ١ - بَابُ طُلُبُ الْعِلْمِ لَوِيْضَةَ

٣١- أَيْدُ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي وَأَيْلٍ عَنْ عَسْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ قَرِيْظَةٌ عَلَى كُلِ مُسْلِمٍ.

" وكلَّب" " يه ياب نسصَر يَعْصُو عصدركا ميذب الكامني ب: طاش كرنا عاصل كرنا اورطلب كرنا " الوقع " يهاب سَمِعَ يَسْمَعُ عصدركا ميذبُ إلى كامعلى ب: جانا اوراك كرنا كيجانا النين كرنا- " قويعة "" " في للمعول باس كامعلى ب: مقرر كرده حصدُ واجب لا زم فرض\_

علم دین کی اہمیت

علم سے علم دین مراد ہے جو کتاب وسنت سے متعلق ہے اور اس کی ووتشمیں ہیں: ایک علم مباوی اورووسر اعلم مقاصد اور علم مبادی سے دہ تمام علوم مراد ہیں جن پر كماب وسنت كى معرضت موقوف ب يسے افت عرب مرف وقوكا على علاوہ الري ويكرعلوم عربياورظم مقاصد ہے وہ تمام طوم مراد ہیں جن کا تعلق احمال اخلاق اور علقا کد کے ساتھ ہے۔ [افعد: المعدامة عن اس ما معلوم زرب رضوبہ تھمرا علم سيوشرى علم مراد بي يعن قرآن وحديث اورفق وفيرة خيال رب كيم نورالي ب جوبنده كومطا بوتاب أكر بشرك واسط ے حاصل موتو بیمبی علم کہلاتا ہے ورند علم لدنی الدنی کی بہت ی قتمیں ہیں: وی الهام فراست و فیرو۔ وی انبیائے کرام سے ساتھ خاص باورالهام اولياء الله سئ فراست برمومن كوبوفدرا يمان نعيب موتى بدفراست والهام ويح معترب جوخلاف شرع نداو خلاف بترع جوتوب وسوسد ہے۔[مرااة المناجي شرح مڪنوة المعاج ج امراء معلوم نعي كتب خاند مجرات]

علم مؤمن كے قلب ميں ايك أور ب جو فانوس نبوت كے چراغ سے ستقاد موتا ہے۔ بيلم ني كريم افغائيم كے اقوال افعال اور احوال کے ادراک کا نام ہے جس سے اللہ تعالی کی ذات مغات افعال اور اس کے احکام کی ہدایت حاصل ہوتی ہے اگر بیلم کمی بشر ك واسط يه مامل مولوكس ب اوراكر بلاداسط مامل موقوعلم لدنى ب علم لدنى ك تين تتميس بين : وي الهام اور فراست وي كا

المام بيتى يان كرتے إلى كرجب علم كالفظ مطلقاً بولا جائے تواس سےمرادمكم دين بوتا ہے اوراس كى متعدداقسام إلى:

(١) الدوروبل ك معرفت كالعلم إس وهم الأصل كت ين-

(۲) الدعروجل كى طرف سے تازل شده چيزوں كاعلم اس ش علم نوت اوراحكام الله كاعلم مى داخل ہے۔

(س) سمی پ وسند کی نصوص اور ان کے معالی کاعلم اس میں مراتب نصوص تائخ اور منسوخ اجنباد تیاس محابہ تابعین اور تبع تابعین کے اقوال کاعلم اور ان کے اتفاق اور اختلاف کاعلم بھی وافل ہے۔

(س) جن علوم سے کتاب وسنت کی معرفت اوراحکام شرعیہ کاعلم ممکن ہواس میں لفت حرب مخوصرف اور محاورات حرب کی معرفت \* مہمی وافل ہے۔

عوام کے لیے قدر ضروری علم کا بیان

الم من المع المع إلى المام شاقى فرمايا علم كى دوسسين بين دعوام كاعلم اورخواص كاعلم \_

ھوام کاعلم: عوام کے لیے جانا فرض اور ضروری ہے کہ پانچ قمازی فرض ہیں اور اللہ تعالی نے لوگوں پر ماہ رمضان کے روز ہے فرض کیے ہیں اور اللہ تعالی نے لوگوں پر ماہ رمضان کے روز ہے فرض کیے ہیں اور اگر استطاعت ہوتو ہیت اللہ کا بی فرض کیا ہے اور ان کے اموال ہیں ذکو ہ فرض کی ہے اور زنا ملک بھری اور خرا اللہ تعالی ہے جن کا اللہ تعالی نے انسان کو مکلف کیا ہے جن کا کرنا اور جن شراب نوشی کو ان پر جرام کر ویا ہے جن کا کرنا اور جن سے ایس پر ضروری ہے ان سب کا جاننا اس پر ضروری ہے ۔ ان احکام کی صراحت قرآن مجید ہیں فرکور ہے اور بیا حکام الر اسلام ہیں تو ان کی سے اور بیا حکام الر اسلام ہیں تو ان کے ساتھ ہی کر میں تا تھی ہے ۔ ان احکام میں شلطی تا ویل یا اختلاف کی تو انش ہیں ہے۔ شرام ہیں تا ویل یا اختلاف کی تو انش ہیں ہے۔ شرام ہیں تا ویل یا اختلاف کی تو انش ہیں ہے۔ شرام ہیں تا ویل یا اختلاف کی تو انش ہیں ہے۔

ا مکام شرعیه کی تمام فروعات کاعلم حاصل کرنا و آن جمید کی صریح عبارات والات اشارت اور اقتضاء نصوص کو جانا اور اک طرح احادیث اور آثار کاعلم حاصل کرنا قیاس اور اس کی شرا نظاکو جاننا اور الی مبارت و صلاحیت حاصل کرنا که تمام پیش آ مده مسائل کتاب وسنت سے حل بتایا جا سکے۔ برقض کے لیے اتن مبارت حاصل کرنا ضروری نہیں ہے لیکن مسلمانوں میں سے چند افراد کے لیے اتناعلم حاصل کرنا ضرور کی ہے ورند سب گنبگار ہوں ہے۔

جانحالله تعالى في آن مجيد شرافر ماياس:

اوريدتونين بوسكا كدسب مسلمان ايك ماتونكل كالمرسايين توان کے برگروہ سے ایک جماعت کیوں بنائل تا کہ دولوگ دیا کا کو مصريس من يوسورسهم - و يه من من من المسلم المن المري اوروائي آكرائي قوم كووراكي تاكروه ( كابول ع) ويال المن المري اوروائي آكرائي قوم كووراكي تاكروه ( كابول ع) يج ربي ٥

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَالْمُؤْمُ فَلُولِا نَهُ رَمِنْ كُلِّ إِرْفَةٍ مِّنهُم طَآلِفَةٌ لِيَنَفَقُّهُوا فِي اللِّينَ يَحُذُرُونَ۞ [الربة:١٢٢]

خلاصہ بیہ ہے کہ اتنا وسیع علم حاصل کرنا جواحکام شرعیہ کی تمام فروعات اور جزئیات پرمع ان کے ولائل محیط ہویے فرض کفاہیہ ہے اور ان جزئیات کے حافظ ہونے کا بے مطلب نہیں ہے کہ تمام مسائل اور ان کے دلائل زبانی یا د ہوں بلکماس سے مرادبیہ کواس فن ہیں الی مبارت ہو کہ جب بھی اس ہے کوئی سوال کیا جائے تو وہ قرآن مجید احادیث اور کتب فقہ سے دلائل سے ساتھ اس کا جوار د ـــــد سنگه اورای هخص کوعالم دین مفتی اورفقید کیتے ہیں۔[ماخوذ سم ۱۳۵۰ سر ۱۳۸۰ سر ۱۳۳۰ سامیروفرید بکستال آلاہما علم دین اورعلمائے دین کی فضیلت

واشح رے کہ بہال ہرمدیث کے ساتھ کتاب جلد صلی اور مطبوعہ کا ذکر کرنے کی بجائے بہلے کنز انعمال اور موضوع سے متعلق ترام أحاديث مبارك كومرقوم ذكركيا جاسة كالمجرة خريس كتاب كانام جلد صفي اورمطبوع كاذكركيا جاسة كا

حضرت الس بن ما لك يشك لله يان كرت إلى كدرمول الله ما الله على الله على الله الله الله الله الله الله

علم حاصل کرنا ہرمسلمان پرقرض (بینی ضروری) ہے اور ناالی پر علم فیش کرتے والا اس طرح ب جس طرح فتریوں کے ملے میں جریر طُلُبُ الْعِلْمِ قَرِيْظَةً عَلَى كُلِ مُسْلِمٍ. وَوَاضِعُ الْمِيلْمِ عِنْدُ كُنِّي الْقَلِمِ كُمُّقَلِّدِ الْمُحَازِنِّي الْمُحَوْمَرَ وَ اللَّوْلُو وَاللَّهَبِّ. [ كزامال: ٢٨٦٣٨]

موتى اورسونے كے بارى يتائے والا ہے۔

(٢) حضرت الس بن ما لك يتح ألله بيان كرت بي كدرسول الله الم المائية في الدراء الله الم الله الم المائية

علم طلب كرنا برسلمان يرفرض ہے اور بے فتک طالب علم ك لے ہر چیز استعفار و بعث طلب کرتی ہے سال تک کدور یا اور سندری اس کے لیے چینیاں مغفرت طلب کرتی ہیں۔

طَلَبُ الْمِلْمِ فَرِيْطَةٌ عَلَى كُلِ مُسْلِمٍ وَإِنَّ طَالِبَ الْجِلْمِ يُسْتَغُهُرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْيَمِيتَانِ فِي الْبُنْحِرِ - [ كنزامال: ٢٨٦٣]

علم حاصل كرنا الله تعالى كے نز ديك نمال سے اور روز ول سے اور تے سے اور اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرنے سے بہت بہتر ہے۔ (٣) طَلَبُ الْمِلْمِ أَفْضَلُ عِنْدُ اللَّهِ مِنَ السُّلْمِ إِ وَالْمَشِيَامِ وَالْمَحَجِّ وَالْمِجِهَادِ فِي سَمِيْلِ اللَّهِ تَعَالَى. [ كرّاحمال:٢٨٧٥١]

(٣) حصرت عبدالله ابن عباس ويختله بيان كرتے بين كه في اكرم الم المائيكم في فر مايا:

ایک مختشطم طلب کرتے رہنا دات مجرکی عبادت سے بہتر ہے اورایک دن علم طلب کرتے رہنا تین ماہ کے دوزوں سے بہتر ہے۔

طَلَبُ الْمِلْمِ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ قِيْامٍ لِيَّلَةٍ وَّ طَلَبُ الْعِلْمِ يُوْمًا خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ لَـكَانَةِ ٱشْهُرٍ.

( كترالعمال:۲۸۲۵۲]

علم حبادت سے افضل ہے اور دین کا سر مایہ پر بیز گاری ہے۔ ٱلْحِلْمُ ٱلْحَلَٰلُ مِنَ الْعِبَادَةِ وَمَلَاكُ الْوَرْعِ الْمِيِّينُ. [ كَرْشِمال: ٢٨٩٥٣]

(١) حعرت مبداللدابن مريخ كله بيان كرت بي كدرسول الله والكالم في الرايا:

علم دین ہے نماز دین ہے سوتم غور کرو کہتم بیطم کس سے حاصل كرت مواورتم يرنمازكيس اواكرت موكونكه فيامت كون تم ي بوجهاجائے کا۔ ٱلْمُوسِلْمُ وِيْنُ \* ٱلصَّلُوةُ وِيْنٌ قَالَطُرُوْا حَتَّنَّ مَا مُسَدُّونَ حَسَدًا الْمِسْلَمَ وَكَيْمَتُ تَصَلُّونَ حَلِيهِ الصَّالُوةَ قَالَكُمْ تُسْأَلُونَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ.

[ کنژاهمال:۲۸۷۷۳]

(2) حعرت جايرين تنف بيان كرت بيل كرسول الله طافيلة لم ياد

علم کی دونشمیں ہیں: پس ایک وہ علم جودل کی اتحاہ گہرائی ہیں اتر جائے اور بیدمغید و ناتع علم ہے اور دوسرا دوعلم جوصرف زبان پر ہے سویے علم ابن آ دم پراللدتعالی کی جست ہے۔

ٱلْحِيلُمُ عِلْمَانِ قَمِلُمْ فِي الْقَلْبِ وَذَٰلِكَ الْمِلْمُ النَّافِعُ وَ عِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَلَـَالِكَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى ابْنِ الدَّمِّ. [ كرامال: ٣٨٦٣]

(٨) ام بالى رَحْكَ لَنْهُ وَيان كرنى في كرر مول الله من أَلِيكُمْ في فرمايا: ٱلْمِدْمُ مِيْرَاتِينَ وَ مِيْرَاتُ الْآلِينَا وَ قَيْلِيَّ.

ملم دین مری مراث ہے اور محص سے پہلے تمام انبیائے کرام النا

- ( محزاهمال: ۲۸۲۲۳) ک میراث ہے۔

(٩) صفرت ائن مهاس ويك كله موان كرت ين كرسول الله المولية في فر مايا:

ٱلْمِسْلُمُ وَالْمَالُ يَسْعُرَانِ كُلُّ حَيْبٍ وَالْجَهَلُ علم اور مال برهيب كوچمها ليت اين اور جهانت وخربت برعيب كو وَالْقَقْرُ يَكْشِفَانِ كُلُّ عَيْبٍ. [كنزاممال:٢٨٩٧٥] غابر كردية بير

(١٠) حضرت على ويتحفظ في بيان كياك في كريم عليه العسلوة والسلام في مايا:

الْمُعِلَمَآءُ مَصَابِيْحُ الْارْضِ وَ خُلَفَآءُ الْاَثِيَاءِ وَوَرَكُتِي وَوَرَكُهُ الْآلِيدَةِ إِلَا لَيْهِمَال: ٢٨٩٧] (علمی)وارث ہیں۔

علاے دین زمین پر جراغ مدایت بیں اور انبیاے کرام انتہا کے سجاده تعین بی اور میرے وارث بین اور تمام انبیائے کرام انتہا کے

(۱۱) حغرت الس بن ما لک انساری دی تشدیهان کرتے ہیں کہ ہی کریم التی تی ہے ۔ فرمایا:

إنبِعُوا الْعُلَمَاءَ فَإِنَّهُمْ سُرَّجُ الدُّنيَّا وَ مَصَابِيِّحُ مَمْ عَلَاتُ وين كَى ويروى كروب شك وه ونياش (بدايت ك) الْأَخِولَةِ. [ كنزاهمال: ٢٨٧٤] جائع بیں اور آخرت میں (شفاعت کے) جماغ ہیں۔

(۱۲) حفرت عبدالله این عماس وی کلنه بیان کرتے ہیں کہ جب بل صراط پر عالم دین اور عابد ( حماوت گزار ) بھے ہوں کے تو عابد سے کہا جائے گا کرتم جنت میں داخل ہو جاؤاور اپنی عمباوت کے صلہ میں جنتی تعمقوں سے لطف اندوز ہوتے رہواور عالم وین سے کہا جائے **گا** کہتم میبیل مخمرواور ہرای مخص کی شفاعت (سفارش) کروجس کے ساتھ تمہاری دوئق رہی کیونکہ آج تم جس مخص کی مجى شفاعت كرومے وہ يقيمة قبول كى جائے گ' كيونكدوہ انبيائے كرام كا قائم مقام ہے۔[ كنزالهمال:٣٨٦٨٣]

(۱۳) حضرت انس مِیْ آللهٔ بیان کرتے ہیں کہ سول الله مُنْ اَلْمَا اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُن اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ بے شک علم دین کی طلب پرخوش ہو کرفر شنے طائب علم کے لیے اپنے پروں کو جمکا دیتے ہیں۔

[ كنزالعمال:۴۸۲۹۳]

(١٣) حضرت عبدالله ابن مسعود ويتحافظه بيان كرتے بين كدرسول الله الله الله علم الله عنر مايا:

الله تعالى جس مخص كے ساتھ بعلائي كرنا جا بتا ہے است دينائي مراد المرابع وفر است عنابت فرمانا بهاورات وین کی بدایت مطافرها مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ حَيْرًا يَتَعَقِّهُ أَفِي الدِّينَ وَيَلْهِمُهُ وشدة. [ كنزامال: ٢٨٤٠٣]

. (۱۵) حفرت انس بن ما لک ٔ حضرت عمران بن صبین ٔ حضرت ایودرداء اور حضرت نعمان بن بشیر دینی نیم بیان کرتے ہیں که دسول اللہ الْوَلِيْكُمْ فِي اللهِ

تیا مت کے دن علائے دین کی سیابی اور شہیدول کے خون کا وزن کیا جائے گاتو علائے دین کی سیابی شہدا واسلام کے خون ک غالب اور بعارق موجائ كي ..[ محزاهمال: ٢٨٤١]

(١٦) حفرت الوامام وين تُشه بيان كرت إلى كدرمول الله وتيكم في قرمايا:

عالم وين كافسيلت عابد براس طرح ب جس طرح تم يس سابك ادفى آ دى برميرى فسيلت ب- بديك الدمز وبل اس کے فریضے اور زیمن وآسان والے بہاں تک چومٹیاں اینے بلوں میں اور محیلیاں وریاؤں اور سمندروں میں خیرو بھلائی (یعن دين اسلام) كي تعليم دين والي كي ليدرحت وكرم كي دعا كريت وي - إكار المرال:٢٨٥١]

ب شک الله تعالی ( قرب قیامت میں ) حمد میں علم دین عطا فر ما کرتم ہے تین کی تیکن علائے دین کو ( وقاعہ دے کر ) افحا کے اور تبال باتی رو بائیں کے نوگ ان سے مسائل ہے چیس کے اور دو (بغیر علم سے) فتوی ویں سے تو وہ خود بھی مراہ ہوں كاوردومرول كويحى كمراه كريس ك-[ كنزانعمال: ٢٨٥١]

(۱۸) حضرت ابوذر مفاری اور معرت ابو جریر و دین کاند بیان کرتے میں کہ می کر بیم الفائق کے لیے: جب کسی طالب علم برطالب علی ک حالت شم موت آجاتی ہے تو وہ اس کے لیے شہاوت کی موت ہوتی ہے اور وہ شہید ہوتا ہے۔[ مخزامال:٢٨٩٨]

عَالِم يَنْتَفَعُ إِنْ مَنْ وَنْ اللَّفِ عَالِينٍ . ايها عالم دين جس كملم سه فائده اورتفع الخمايا جاتا بوه ايك

[ كراهمال:١٩١١] برارهابد (مياديت كرار) سے بہتر ہے۔

· (۲۰) حفرت ائن عماس بشخصة بيان كرت جي كدرسول الشرطيَّ المَّالِيَّةُ مِنْ قَرْمايا: عُبَجَالِمُ لَهُ الْعُلَمَاءِ عِبَادَةً. [ كَرْامال:٢٨٢٥٢] الله عليه عَبِيل على الله عبادت إلى ـ

(٢١) حضرت ابن عمر يَحْكُلُند ميان كرت بين كدرمول القد الله يَعْلَمُ في فرمايا:

بہترین عبادت دین کی فہم وفراست اور اس کی سجھ حاصل کرنا ہے اور سب سے بہترین دین تفوی اور پر میز گاری اعتیار کرنا \_\_\_[ كتراممال:٢٨٤٥٩]

(٢٢) تم علائے دین کی تنظیم کیا کرد کیونکدوہ انہیائے کرام انتقا کے وارث میں سوجس فنص نے ان کی عزت و تنظیم کی اس نے ب شك الله تعالى اوراس كرسول ي عزت وتعظيم ي -اسع معزت جاير ويختلف في مرفوع بيان كياب-- [ كزاهمال: ٢٨٧١] (٢١٣) حصرت عثان ريخ نشد بيان كرتے إين كه ني كريم عليه العسوة والسلام في مايا:

أوَّلُ مِنْ يَشْفَعُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَلَانِياءً فَمَّ الْفَلْمَاءُ تامت كرن سب عيلا انبيائ كرام أَنْفَأَ عناعت كري

فيُّ الشُّهَدَاءُ. [كنزاهمال: ٢٨٤٦] كي برطاع دين بكرشيداع اسلام-

(۲۳) معرست الس بن ما لك ويخت تشديهان كرتے بين كدرسول الله ما في آيم في مايا:

قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت ترین حسرت وندامت دوآ دمیوں کو ہوگ۔ایک وہ آ دی جس کواللہ تعالی نے دنیا میں علم **حاصل کرنے کا موقع اور قدرت و طافت عطا کی لیکن اس نے علم حاصل نہ کیا اور دوسرا وہ آ دی جس نے علم تو حاصل کیا اور** دوسرے لوگوں نے اس سے من کراس کے علم سے فائدہ اور نفع اٹھایا لیکن وہ خوداس سے محروم رہا۔[ کنزاممال: ۲۸۶۹۳]

إِذَا مَوْدُفُمْ إِسِيّاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا قِيْلَ: وَمَا جب من جند كم إعات كم إس كرروتوان على عن حرايا كرو-دِياضُ الْبَعَنْدَ؟ قَالَ: مَبَعَالِسُ الْعِلْمِ. مرض كيا كيا كيا كر جنت كي باغات كون سے يور؟ آب فر ايا: علم ك

[ كنزامال:٢٨٢٩] عالل\_

جو مسل کرنے کے لیے سفر کرتا ہوا کوئی راستہ مطے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جند کی طرف جائے والا راستہ آسان كروينا ہے۔[ كنزالعمال: ٢٨٦٩٥]

(٢٤) حفرت معاد بن الس و المن المن المن الله على كدرسول الله المالية في ألم الله المالية في المالية -

جس محض نے کمی کوملم سکھایا تواہے اس علم برحمل کرنے والے ک طرح اجروالواب مط كالميكن عمل كرنے والے سے اجروالواب يس كى نیس ہوگی۔ مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا فَلَهُ أَجْرٌ مَنَّ عَمِلَ بِهِ لَا يَنْقُصُّ مِنْ أَجْوِ الْعَامِلِ. [ كنزاسال: ٢٨٦٩٩]

(٢٨) معرت اميرمعادي تكي تشيوان كرت بي كردسول الله المولية

جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ جملائی کا ارادہ قرماتا ہے اے دین کی معجده عطا مفرما ويتاب اورب شكك بش تقسيم كرف والابهون اور الله تعالى

مَنْ يُودِ اللَّهُ بِهِ حَيْرًا يُتَعَقِّهُ أَنِي اللَّهُ إِن وَإِنَّتَ آنًا كَمَالِهُ وَاللَّهُ يُعْطِلُ. [ كنزالهمال: ٢٨٧٥٥]

عطأ وقرمائے والا ہے۔

(٢٩) حفرت جاير وي تنفد بيان كرت بين كدرسول اللد الفيقيلم في فرمايا:

بے شک جنتی لوگ جنسے بیں علائے دین سے مختاج ہوں سے اور بیاس لیے کہنتی جنسے میں ہر جمعۃ السارک کو اللہ تعالی کی زیادت کریں گے اور اللہ تعالی ان سے فر مائے گا کہتم جو چاہو جھے سے تمنا کروتو جنتی حضرات علیائے وین کی طرف متوجہ ہوکر عرض کریں سے کہ ہم کیا تمنا کریں؟ سوعلائے کرام فرمائیں سے کہتم اللہ تعالیٰ ہے اس طرح ادر اس طرح تمنا کرؤیں جنتی جنت میں بھی ملائے کرام کے ای طرح مختاج ہوں سے جس طرح وہ دنیا میں ان کے مختاج ہوتے ہتھے۔[ کنزانعمال: ٣٨٧٦٣] (٣٠) حضرت الوجريره وين ألله كابيان ب كه في كريم عليه الصلوة والسلام في قرمايا: ب شك برجيز كاستون موتاب اوراس دين كا ستون فقد ہے اور بے شک ایک فقیہ شیطان پر ہزار عابد ہے بڑھ کر زیادہ سخت اور بھاری ہوتا ہے۔ [ کزالعمال: ۲۸۷۲۳] (٣١) حفرت السين يَعْ تَعْدُ بِإِن كرت بِن كدرسول الله مَا فَيْلَاكُم نَ فرمايا: معدمة العام المسلم الم

[ کنزاهمال: ۲۹۴۱۵]

(ا \_ اوكوا) كيا بش تهيس النيخ اورائي صحابداورائي سے بہلے انبيائے كرام كے خلفاء (جانشينوں) كے متعلق نثان دى اور رہنمائی ندكرووں؟ (سنو) وہ الله تعالی كی راہ میں اوراس كی رضا كے ليے قرآن جيداورا حاديث مباركه كی تعلیم و بلنج كی ذمه دارى افھانے والے علمائے دين جيں ۔ [ كنزالهمال: ٢٨٥٨]

(سس) حضرت على مرتشلى وي تفل بيان كرت بي كدرسول اكرم بى اعظم الفائلة في فرمايا:

الله تعالى ك عالم وعارف كي ايك ركعت فما زائله تعالى سے جامل و ناواقف كى ايك بزار دكعات فماز سے بہتر ہے۔ [ كنزامال: ٢٨٤٨٢]

عالم دین کی قضیلت عابد پرستر در ہے زیادہ ہے جن بیں سے ہرورجہ کے درمیان انتاقا صلہ ہے جناز بین وآسان کے درمیان فاصلہ ہے۔[ سخز احمال:۲۸۷۹۲]

(٣١) معرس الس وي تشديان كرت بي كريم التاليم في المريم التاليم في المرايا

عالم دین کی فضیلت اسپیز قیر پراس طرح ہوتی ہے جس طرح نبی کی فضیلت اپنی امت پر ہوتی ہے۔ ( کنز اعمال: ۲۸۷۹۳) معالم دین کی فضیلت اسپیز قیر پر اس طرح ہوتی ہے جس طرح نبی کی فضیلت اپنی امت پر ہوتی ہے۔ ( کنز اعمال: ۲۸۷۹۳)

(١٣٧) الإسعيد عدرى ويتح الله يوان كرت إلى كرسول الله المرافي الله مفرايا:

میری است بی سے جو محض میری سات سے متعلق جالیس احادیث مبار کد حفظ کر اے گا بیس است قیامت کے ون ایک شفاعت میں داخل کراوں گا۔[ کنز العمال: ۲۸۸۱۳]

جس کے پاس موت کا فرشتہ اس حال میں روح قبض کرنے آجائے جبکہ دوعلم دین حاصل کررہا ہولتو اس طانب علم کے درمیان اور انہیائے کرام کے درمیان صرف ایک درجہ کا فرق رہ جاتا ہے اوروہ نبوت کا درجہ ہے۔[ کنز اعمال: ۴۸۸۲۵]

. (٣٩) معرت عبدالله ابن عريج كله بيان كرت بي كدرول الله المفايم في مايا:

جو مخص علم دین کی طلب شرامشغول موجاتا ہے تو جنت اس کی طلب میں موتی ہے ادر جو مخص مناموں کی طلب میں مشغول مو

شرد مستعد امام اعسام محالی محالی استام محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی محالی مح

( • ٧٠) معفرت مبداللدائن مسعود وين نشه بيان كرت بين كدرسول الله من الكالم الله من المالة

الله تعالی قیامت کے روز تمام بندوں کو جمع فر مائے گا' پھران میں سے علمائے دین کوا لگ کرنے گا اور فر مائے گا: اسے جماعت علاءا بے شک میں نے تمہارے ولول میں اپناعلم اس بلے تین رکھا کہ میں تنہیں عذاب دینا جابتا ہوں (بلکہ تم آزاد ہواور جست ميل) على جادًا كيونكه من في تنهين يقيناً بخش ديائه-[ كزاهمال:٢٨٨٩١]

[با نوز بح انتخاب مخز العمال ٢٠١٥ م. ٢٥ م. ٢٥ معلوي اداره تا إيغات اشرفيه لماكان] حعرت الوبريره وكانتند بيان كرت بي كدرسول الله الكافكة بي قرمایا بعلم کا طلب کرنا ہر مسلمان برقرض (بعنی شروری) ہے۔

٣٢- ٱلْمُوْحَنِيْظَةَ عَنْ تَامِيحٍ عَنْ يَعْمِيٰي عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي خُوَيْرَةً كَالَ قَالَ رَمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ لَمِيْتُمَّةً عَلَى كُلِ مُسْلِمٍ.

دیلی مسائل واحکام جاننا مورتوں کے لیے بھی لازم اور واجب ہے

جاننا جائب کہ جس طرح طلب علم کی ان شرورہ بالا دونوں احادیث مبارکدکی وجہ سے مردوں پر بنیادی دیں مسائل واحکام اور بنیادی عقوق وفرانفس کی تعلیم فرض و لازم ہے اس طرح مورتوں پر بھی نے تعلیم فرض و لازم ہے۔خصوصاً خواتین کے مسائل مثلاً حیض و غاس اهسل وطبارت حمل ومنع حمل رضاعت اورعدت وغيره كقليم حاصل كرنانها يت ضروري بيدياتي ربامروج مغربي لكام تعليم تو موجود وترتی پذیر دور بین معافی اقتصادی منعتی اودحرنی آلات سازی اور دیگر جدید اورجائز ایجادات کی ترتی بین فیرمسلمول کاند مرف مقابل کرنے بلکہ ان سے سیقنت حاصل کرنے کے لیے ان علوم کی تعلیم صاحب صلاحیت ذبین و حقیل افراد کے لیے بہت خروری ہوگئی ہے البت عامة اسلمین کے لیے ضروری تونیس لیکن منوع وحرام ہمی نیس بدشر طیک تعلیمی مواد خلاف اسلام ند مواور اگر مغربی علوم بیں خلاف اسلام یا جنسی مضاحین کی تعلیم دی جائے تو صرف بھی مضاحین ممنوع دحرام ہوجا تھیں سے۔البن مسلما توں سے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کداڑکوں کے لیے تعلیمی ورسکا ہیں الگ ہوں اوراڑ کیوں کے لیے الگ ہوں ٹیز طانبات کومرف خواتین معلمات برحاكي اورطلباءكوصرف مردمعلمين برحاكيل نيز وردى اسلاي تفاضوس اورشرى آواب ك مطابق بوتاكدب يردى اختلاط ومیل جول اورجنسی ہے راہ روی کا سدیاب ہو نے تھے۔ تعلیم نسوال اور تعلیم کما بت نسوال دونوں مضامین کے جموت پر دلائل کے ساتھ تفتگو کرنے سے موضوع بہت طویل ہو جائے گا۔ فی الحال مردوز ن کی مخلوط تعلیم کی جاہ کاریوں پر قرآن وسنت اور اقوال محاب وفیرہ کی روشی میں مختصر تحر جامع بیان تحریر کیا جاتا ہے تا کہ مسلمان تحکران خدا خوٹی کے پیش نظر جلد سے جلد طلباء اور طالبات کے لیے الگ الگ دری گاہیں نقیر کرائیں اورخود والدین بھی اپنی لڑ کیوں کو مخلوط دری گاہوں میں داخل کرانے کی بجائے اپنے کمروں میں پرائیویٹ تعلیم دلائیں خصوصاً دین تعلیم تمام بچیوں اور بچوں کو دلائمیں تا کہ ستعبل میں آنے والی نسل کی تربیت اسلامی خطوط برہو سکے اور معالم معاشرہ وجود میں آ سکے کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مٹھ ایکٹیم اور قرآن مجید صالح اور نیک معاشرت و ثقافت کے متقاضی این جمیں اس کے اسلام نے زنا کاری اور اس کے اسباب کا سد باب کرنے پر بہت زور دیا ہے چونکد زنا کاری کی ابتداء غیرمحم کو بری ایت کے ساتھ و مجھنے سے موتی ہے جس کے سبب جنسی جذبات بی تحریک پیدا موتی ہے جوآ خرکارز تاکاری پر منتج موتی ہے اس لیے اسلام نے فظ بدکاری ہے نہیں روکا بلکہ ان تمام وسائل و ذرائع پر یابندی لگا دی ہے جوانسان کوزنا کاری و بدکاری اور دیگر گناہوں کی مرف نے جاتے ہیں ان میں سے ایک نظر بدہ جس کی بخت ممانعت کی گئے ہے۔ مخلوط فظام تعلیم کی نتاہ کاریاں

(۱) اختلاط ومیل جول کی ندمت

موجودہ دورجس کورتی کا دور کہا جاتا ہے اس بھی لڑکوں اور لڑکیوں کو اکشے تعلیم دی جاتی ہے اور آج کے اس دور بھی اس کارکر استے تعلیم ہے وہ ان سکولوں اور کا کہوں سعیوب عمل تبدیم ہے وہ ان سکولوں اور کا کہوں سعیوب عمل تبدیم ہے وہ ان سکولوں اور کا کہوں سعیوب عمل تبدیم ہے وہ ان سکولوں اور کا کہوں سے ذیاد کامیاب بیں جن بھی محلوط نظام تعلیم (لیمین لڑکیوں اور لڑکوں کا استے تعلیم حاصل کرنے کا نظام) نہیں ہے جبکہ تاریب کارکر اور کی تعلیم مولان کے میں استھے جیسے اور کے جیسے کی سے میں استھے جیسے اور کئے جیسے کی مرداور غیر محرم مورداور غیر مورداور خوادت میں استھے جیسے اور کئے جینے دور کے جاتے ہے گئی کے ساتھ منعی فر بایا ہے جیسا کہ کنزاممال کا درج ذیل احادیث میار کہ سے داختے ہوجاتا ہے۔

(١) حفرت الوالمدة وي تُشتر بيان كرت بين كرسول الله المنظمة في فر مايا:

تم حودتوں کے ساتھ خلوت نیٹنی کرنے سے پی اور اس سے پر ہیز کردیکونکہ بھے تتم ہاس ذات الدس کی جس کے اس قدرمت پس میری جان ہے! جب کوئی مرد کس فیر عرم عودت سے خلوت و تنبائی بین ملتا ہے تو ان دونوں کے درمیان ٹر شیطان داخل ہوجاتا ہے (جوائیس برکاری پراکساتا ہے) اور کس آ دی کا خزر سے بغل گیر ہوکرائر پڑتا جس کی دجہ اور فائر آ لودیا کمیٹر آ لود ہوجائے ہے اس کے لیے اس سے بہت بہتر ہے کہ دو کسی فیر عرم محدت کے کندھے کے ساتھ اپنے کئر مے ال

(۲) حضرت مخبد بن عامر دیمی فلد بیان کرتے ہیں کہ درسول افلد مٹائی آغ سے فر مایا: تم خلوت میں موردوں کے بیاس مست جایا کروا کر چہوہ بہواور اماون تل کیوں نہ ہوں۔محابہ نے مرش کیا: بارسول اللہ ادیر

ك إرك شير آب كيا قرمات بين؟ آب سفرمايا: ديورتو موت ب-[كزاهمال: ٣٣٠]

(٣) حضرت جازر دی تفک بیان کرئے ہیں کررسول اللہ میں تاہم نے فر مایا: تم ان مورتوں کے پاس ہرگزنہ جایا کروجن کے خاد تدان ہے دوراور خائب رہتے ہیں کو تک شیطان اٹسان کے خون دوڑلے کی چکیوں میں دوڑتا ہے۔ مرض کیا گیا کہ یارسول اللہ ! اور آپ میں بھی؟ آپ نے فر مایا: جھے میں بھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ب میری مدوفر مائی تو میرا ہمزاد دقرین اسلام قبول کر کے مسلمان ہو چکا ہے۔[ کنزاعمال: ۱۳۰۰ ۱۳)

(۳) حسنرت طاؤس رحمداللدنعائی مرسل مدیث بیان کرتے ہیں کدرمول الله مائی آنجے نے فریانیا: بوآ دمی الله تعالی پرادرآ خرت کے دن پرایمان رکھتا ہے اس کے لیے بیاجا ترجیس ہے کہ دو کمی الیی عورت سے ساتھ طوت نظی کرے جوخوداس کی محرم نہ ہوا درنداس کے ساتھ اس کا اپنا محرم ہو۔[ کنزالوں ل: ۲۰۰۵]

(۲) غیرمحرم کود کیھنے کی ممانعت و ندمت

زنا کاری اور بدکاری کا پہلا راستہ نظر ہازی ہے کیونکہ انسان کی بیفطرت ہے کہ جب وہ کسی خوف ناک چیز کو دیکتا ہے توال سے ڈرتا ہے اور اس سے دور بھا گتا ہے اور جب وہ کسی حسین دجیل اور خوبھورت چیز کو دیکتا ہے تو اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور بسا اوقات ہر جا کڑا ورنا جا کڑ طریقے سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اسلام نے مسلمان مردوں اور موران کو اپنی الایں بھی رکھنے کا تھم دیا ہے اور ایک دوسرے کو دیکھنے سے منع فر مایا ہے جنا نچراللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاوفر مایا:

لَّلْ لِلْمُؤْمِدِينَ يَغُضُّوا مِنْ آيْصَادِ وَمَ وَ يَحْفَطُوا فَرُونَ مَيْصَادٍ وَمَ وَ يَحْفَطُوا

(اے محبوب ا) آپ مسلمان مردوں کو تھم فرما دیں کہ وہ اپنیا نگامیں بھی رکھیں اور اپنی شرمگاموں کی حفاظت کریں ہے ان سکہ لیے بہت یا کیزہ ہے۔

(اید محبوب ۱) مسلمان عورتول کوتنم فر ما دیں که وه اپنی تگاجیں نبخی رکھیں اورا پی یارسائی کی تفاعت کریں .. وَقُلْ لِللَّمُوِّ مِسْتِ يَعْطُعُنَ مِنْ اَيْصَادِ هِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوْ جَهُنَّ. [الور: ٣]

چاکہ بدکاری وزناکاری کا سب سے تعظرناک راستہ نظر بازی ہے اس کے سب سے پہلے ای کو بند کیا جارہا ہے اور ان ہر دو آ آپات مباد کہ شن مسلمان مردوں اور مسلمان مورتوں کو تھم دیا جارہا ہے کہ ووا پی نگاہیں بھی رکھیں اور اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کر ہیں کی کو جب نگاوکسی نامرم کی طرف فرن اور اپنی اسٹی وجو کی کو دو اور ایس اسٹی کا تو اسٹی مارٹ کر کے دست کی اور ان آپار کا اسٹنو وجو جائے اور ان آپارت مبادکہ ہیں آ تھوں کو مطابق بندر کھنے کا تھم نیں دیا مجیا بلکہ اس کی طرف آ کھ بھر کر و کہنے سے منع کیا جمیا ہے جس کی طرف و بکا میں اور حمام ہے اور ای کر بھر ان ان میں نامرم کی طرف و کھنے سے تا میں اور جمام ہے اور ای کر بھر ناموں کو مطابق بندر کھنے کا تھم کی طرف و کھنے سے تا میں اور حمام ہے اور ای کر بھر ناموں کو اور جمام ہوں کو مطابق بندر کے کا تھم کی طرف و کھنے سے تی سے ماتھ میں فر مادیا ہے۔

(١) حفرت الديريود وكالمند عال كرت بي كدرول الد المرافظة في فرمايا:

برانسان کے لیے زنا سے اس کا حصد مظرر ہے سوا تھوں کا زنا نظریا زی ہے زبان کا زنا بدکاری کی یا تیں کرنا ہے کا توس کا زنا بدکاری کی یا تیں سنتا ہے دونوں ہا تھ زنا کاری کرتے ہیں سوان کا زنا ناعوم کوچھوٹا اور اسے بکڑنا ہے۔ دولوں یا ڈس زنا کرتے بین ایس ان کا زنا بذکاری کی طرف چانا ہے اور مند بھی زنا کرتا ہے اور اس کا زنا ہوس و کنار ہے۔[ کنزاهمال: ۱۳،۱۳

(۱) حشرت بریده دین گفته بیان کرتے ہیں که دسول الله ما فیانیاتی لئے بایا: اے مل الاکس نامحرم کواچا کک ) دیکھنے کے بعد دو ہارہ نہ دیکھنا کیونکہ پہلی نظر جہیں معانب ہے اور دوسری مرتبہ دیکن معانب جیس ہے۔[کنزاممال:۹۱۹ سا]

(٣) حضرت جابر وي تشدياك كرت إن كررسول الله من المالية

ب شک مورت شیطان کی صورت بی آتی ہے اور شیطان کی صورت بی واپس جاتی ہے سو جب تم بی ہے کوئی آدی کسی محدت اس سے کوئی آدی کسی مورت کودت کود کھے لیے اور وہ اسے اچھی سے تو وہ ارائی کھروائی کے پاس آسے کوئلہ بیوی سے مجامعت اس سے ول کے نفسانی جذبات کوئٹم کردے گی۔ [کنزاممال: ۱۳۰۵]

(٣) حضرت الوامام وفي تشديبان كرت بي كدرسول الله طرفي من مرايا:

جب کوئی مسلمان مہلی مرحبہ کی عورت کو دیکتا ہے گھروہ اپنی آ تکھیں بند کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی عبادت مہیا کر دیتا ہے جس کے اوا کرتے وقت وہ اپنے ول میں سروروشاد مانی اور لطف ولذت یا تا ہے۔ [ کنز احمال: ۲۵۰ ۱۳۰]

(a) حضرت ابو ہریرہ رین کھنے بیان کرتے ہیں کدرسول الله ما اللَّهِ اللَّهِ من فَالِيَّةِ مِن فَالِيا:

بے شک مورت ابلیس کے تیروں بیس سے ایک تیرہے (جس کے ڈریعدوہ مردوں کو شکار کرتا ہے) موجب کوئی آ دمی کسی حسینہ جیلہ اور خوبصورت مورت کو دیکھ لے چمروہ فور آ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی خاطر اپنی آ تھمیں بند کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے ۲.۷۲.۲

بعدائے الی عبادت کی تو فیق دے گا جس میں وہ روحانی لطف ولذت یائے گا۔[ کنزاهمال: ١٣٠٠]

(١) حفرت عبدالله ابن عمر وي منه بيان كرت بي كدرسول الله من المائية في مايا:

سرت مبرال مرائ مرائ الله المراق میں اور دوسری بارنظر کرنا عمد فصد اور ارادہ ہے (جس پر پکڑ ہو کئی ہے) اور تیمرئ مرتباط کرنا ہلا کت و تباق ہے اور عورت کے محاس میں مسلمان کا و یکھنا اہلیس کے تیروں میں سے ایک زہر بلا تیرہے۔ جو محل تعالیٰ کے خوف اور اس کی رحمت و مخفرت کی امید پرنظر بازی کو ترک کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے توض اسے الی مہرت علا کرتا ہے جس میں وہ روحانی لطف ولذت یا تا ہے۔ [ کنزانهمال: ۱۳۰۹]

(2) حعرت امسلم ويُحْتَلَق بيان كرتى بيل كرسول الله مَا لَكُلَيْمُ فِي عَرْما إِنْ

جس طرح مردول کے لیے مورتوں کی طرف و یکنا مروه اور نا جائز ہے ای طرح عورتوں کے لیے مردول کی طرف دیکنا بی محروه و نا جائز ہے۔[ کنز باهمال: ۲۷۰ ۱۳۰]

(٣) يرد مع كى اجميت اورب يروكى كى قرمت

دین اسلام نے اپنے ماسے والوں کو زیرگی گزار نے سے جو شہری اصول اور تو احد و ضوا بیا حطا فرمائے ہیں ان تو ایمی اور
اصولوں پر حمل کیا جائے تو انسان و تیا اور آخرت وولوں جی کا میاب ہوسکتا ہے لیکن اس کی بجائے دین اسلام کے طاوہ ہائی ذاہر
نے اپنے ماسے والوں کو جو تو احد و ضوا بالم و سینے ہیں ان جی کا فی وجید گیاں پر بیٹا نیال اور نفسانات ہیں جیکہ وی اسلام کے قابور منوا بالم میں بیعید گیوں کی بجائے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ان اظام خواہور منوا بالم میں بیعید گیوں کی بجائے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ان اظام شوا بلا میں بیعید گیوں کی بجائے آس نیال پر بیٹا نیوں کی بجائے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ان اظام جی سے ایک تھم اسلام نے اپنے مانے والیوں (مؤمنات) کو مطا کیا ہے وہ پردہ کا تھم ہے۔ آن کے اس مادی ترقی یافت دور ٹی عور توں کے لیے پردہ کو ایک ظام نے والیوں (مؤمنات) کو مطا کیا ہے وہ پردہ کا تھی اور حسمتیں مخوظ رہیں اور وہ مختوظ رہیں اور وہ میں جہنا رہے۔ اس لیے الی ایمان فوائمی کو میں بین بی ہو ہوں نے ایک بینی بین بین ہو ہوں ہونی ہوں کی میں بین اور ہیں۔ اس ایمان فوائمی کو دیا گیا ہوں بیاری تعالی ایمان فوائمی کو دیا گیا ہیں ہونے کی باری تعالی ایمان فوائمی کو دیا گیا ہو ہونے کیا ہونے کی باری تعالی ایمان فوائمی کو دیا گیا ہوں کے اس کی بین اور کی گیا گیر کی ان کی عز تی اور کی تھی اور کی گیا گیا ہوں گیا ہونے کی بین کی باری تعالی ہونے کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی کی بین کی کی کی کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی کی کی

اوروه اپنی زیب وزینت فا مرندکری کر به ننا خودی فام رسادد ده است دوست است کریبانول پر داسله رسی اورایناسفکار فام رندکری -

وَلَا يُبَدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّامًا ظُهُرَ مِنْهَا وَلَيْضُوِئْنَ بِحُمُرِهِنَّ عَلَى جُمَّرِبِهِنَّ وَلَا يُبَدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ.

[التونااس]

اس آيت مبارك بي مودتون كوتمن احكام دسيط محيح جي: .

(۱) مورثل اپن زیب وزینت کو طاہر ضامو کے دیں سوااس کے جس سے طاہر کیے بغیر جارو تیس ( بیسے دونوں آ تحصیل واؤل جند لیال دونول یاؤل)۔

(٢) اين وويول سنه ايخ كريمان اوريين زهان لياكريما

(٣) اپنی پوشیده زیب وزینت کوظا برند بولے دیں (جیسے میٹ کردن سرپنڈ لیاں یا بالیاں چوڑیاں اور پازیب وغیرہ) بعنی عورت جب اپنے گھرے نظیرتو ایساڈ میلاڈ مالالباس پہنے کہ جس سے اس کا پورے کا پورا بدن چیپا بونا پوسٹے اور بدك کا کو کی حصہ طا برنیس ہونا جا ہے خصوصاً عورت کو اپنا میں چیپا کررکھنا جائے لیکن آج ہماری برقسمت عورتنمی جب کھرے بابرنگتی جی آف مردہ کرنا تو دور کی بات ہے اپنے سروں بردو پنہ لیمنا بھی اپن تھی جیں جس کی وجہ سے سرنگا میدند نکا بلکہ ج کل تو ایسا باریک الا تل وچست لباس مورتی استعال کرتی ہیں جس سے پوراجم عی نگا نظر آتا ہے جبکہ ایسا یاریک لباس مسلم خواتین کے لیے جائز نہیں

- (۱) حضرت عائش صدیقت رفتی کند بیان کرتی بین که حضرت اساء بعت انی بکر رسول الله (الله الله الله علی خدمت میں حاضر بو کی اور اس
  دفت انہوں نے باریک قیص اور باریک دویت پہنا ہوا تھا۔ نی کریم افتی کی اس سے اپنا منہ مبارک پھیر لیا اور فر مایا: اے
  اساء! جب مورت بالغ ہوجائے تو اس کے بدن کا کوئی حصہ دیکنا جائز جیس اور آپ نے اپنے چرے اور ہاتھوں کی طرف
  اشارہ کرے فر مایا: ماسوا اس کے اور اس کے ۔ (مکنو 1 المعان میں 2 سام معبور اسم المعالی دعلی سیاس)
- (۲) حضرت علقمدائن الى علقمدائى والدوس بيان كرتے بيل كد حضرت هعد بنت عبدالرجمان حضرت عائشهدر يقد رشي الله كاركر خدمت شي حاضر موكي جبكمان كر مريايك باريك وويشا الوحضرت عائشك ( خضب تاك موكر) اس وويشكو بها أكر (دورومال بناوسية تاكداول من كروش كرومال ككام آئ أورا بي طرف س ايك موثا دويشا وله ما ديا۔ [مكنو 1 المسائع س ٢٥ - املومات المعالى دلى]

الله تعالى في يده كي اجيت بيان كرت موعد ارشادفر باياب:

اے تغیرا آپ اٹی ہوایاں ادرا ٹی صاحبر ادایاں ادرسلمانوں
کی مورتوں سے قرمادیں کدوہ (جب وہ استے گھروں سے ہاہر تعلیل تو)
اٹی جادروں کا ایک حصداستے مند پر ڈالے رہیں بیاس لیے کرائیس
کیجان لیا جائے اور اُٹیس ستایا نہ جائے اور اللہ تعالی بہت بھٹے والا ہے

يَّنَايُّهُ النَّبِيُّ قُلْ لِلَّارُوَاجِكَ وَبَنْعِكَ وَيَسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُلْفِيْنَ مَكَيْمِنَّ مِنْ جَكَابَيْهِوَّ الْمُؤْمِنِيْنَ يُلْفِكَ اَدْتَى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْفِيْنَ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ فَفُورًا رَّحِيمًا آنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْفِيْنَ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ فَفُورًا رَّحِيمًا [47: اب: ٩٥]

مدمريان ٢٥٠

شان نزول

اس آیت مبادکہ کا شان فزول ہے کہ بی کر یم النے تی کہ میں کا لیے ہے کہ بی کر یم النے تی کہ کے تشریف لائے سے بہلے حرب بی براروں تم کی برا کیاں تھیں ان سے ایک برائی ہے جی تقی کہ حود تمیں جب اپنے کھروں سے ہا برگفتنیں خصوصاً دات کے وقت آ زاواور لونڈیاں افیر کسی اتباز کے ایک عامیانہ لہاس میں تفاعے حاجت کے لیے باہر میدانوں اور مجودوں کے جنڈوں کی طرف تو مدینہ کے بہودومشر کیون کے اوباش اور جوان داستوں پر کھڑے ہوجاتے اور جب وہاں سے حود تی گزرتی تو وہ لوگ لونڈیوں کو اپنے جال بی پھنسانے کی کوشش کرتے اور بہااوقات وہ آزاد حوران کے ساتھ بھی چمیڑ جھاڈ کر لیتے تنے۔

جسب ہی کر میمن اُنگائی اجرت کر کے میہاں مدید مؤرہ ایس تظریف لائے تو مسلم خوا تین بھی اپنے ضروری کام اور قضائے حاجت کے لیے اپنے مگروں سے باہر تکلتیں تو اوباش توجوان کی غلاح کتیں کرتے تھے۔ اگر انیس روکا جاتا تو وہ کہتے: ہم پہیان تیس سکے ورند داری کیا مجال کہ ہم ایسا کرتے۔

اسلام جوحیااور پاکدامنی کا دین ہےاورا ہے مانے والوں کی عزت وعصمت کی حفاظت کرتا ہے بھلاوہ کیے برواشت کرسکتا تھا کہاس کے مانے والوں کی عزت وعصمت اور آبر ومحفوظ ند ہواس لیے اللہ تبارک وتعالی نے تھم دیا اور اپنے نبی کریم الفی آبام سے مخاطب ہوکر فرمایا: اے نبی اس پی از واج مطبرات اور اپنی صاحبر ادیوں اور تمام اہل ایمان کی عور توں سے فرما دیجئے کہ جب وہ ہائر تعلیمی تو اپنے اور اپنی جاوروں کا ایک حصد ڈال لیا کریں اس طرح وہ بہ آسانی بچیان کی جا تیں گی جمرانیس ستایا نہیں جائے گا کیونکہ حجاب کے باحیالباس کی وجہ سے ان کی حشمت وشوکت بڑھ جائے گی اور ان کا رهب و دبدبہ زیا<mark>د ہوجائے گا آر کی کیسسسی</mark> ان سے کوئی طبع اور لالیج نہیں کر سکے گا۔ [تنبیرروح المعانی ج۲۲ ص ۸۸ مطبوعہ مکتبہ دشید بیٹلا ہور]

ان سور ایک کھی ہوئی ہد بھی ہات ہے کہ ادکام تجاب نازل ہونے سے پہلے مسلمان مور تیں جب کی ضرورت کی بنا پر گھرے اہم فا تھیں تو چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ ان کا ساراجہم مستور ہوتا تھا خصوصاً سورہ تو رشی ادکام سر نازل ہونے کے بعد تو اس میں کی افر کی مخبائش تیس ہے۔ اب سورۃ الاتراب میں ادکام تجاب نازل ہونے کے بعد بھی اگر مسلمان مور تیں ای طرح کھے مند پھر آل دہمی ان کا ای طرح کھے مند پھر آل دہمی اون کا ای طرح کھے مند پھر آل واحکام تجاب نازل ہونے کا کیا تمرہ مرتب ہوا اور آبات تجاب کو نازل کرنے سے کہا مقر حاصل ہوا؟ اس لیے لامحالہ یہ ماننا پڑے گا کہ آبات تجاب میں مورتوں کو اپنے منداور ہاتھوں کو چھپانے کا تھم دیا ہے اور تجاب ہر خاکہ چیز ہے مند مورت کے جم کے اس حصہ کو چھپانا ہے جس کو شو ہر کے سوائی اور تحق سے سامنے خال مرتبی کیا جا سکہا اور پہاتھوں اور چیرے کے سواعورت کا سادا جم ہے مورت اپنے محارم (ہاپ بھائی وغیرہ) کے سامنے مرف چیرہ اور ہاتھ فاہم کرستی ہے اور ہائی تمام جسم چھپائے گی اور تجاب کا نقاضا ہیہ ہے کہ حورت غیر محرم اجنبیوں کے سامنے اپنے تمام جسم کے ساتھ اپنے پھرے اور ہائی تمام جسم چھپائے گی اور تجاب کا نقاضا ہیہ ہے کہ حورت غیر محرم اجنبیوں کے سامنے اپنے تمام جسم کے ساتھ اپنے پھر سالوں جو رق کو تیس مسلمان حورتی اور از واج مطبرات اور بھی مصلمان حورتیں اور ان واج مطبرات اور عام مسلمان حورتی اور ان مسلم مردوں کے سامنے چیرے کو تیس مسلمان حورتی اور ان اور تا مورت کے سامنے چیرے کو تیس جسم کے اور قول کے سامنے جیرے کو تیس مسلمان حورتی اور ان اور ان واج مطبرات اور عام مسلمان حورتی نے اپنے تھی میں دوں سے سامنے چیروں کو تاب مسلمان حورت کی تھیں تھیں ان کر ادر کی سامنے دیں جیروں کو تجاب مسلم مسلمان حورت کے باتھ تھیں تھیں ان کو تو ان کے سامنے جیروں کو تو ب مسلمان حورت کی ہوئے اور ان اس تھیں تھیں ان ان کر ان سے اپنے چیروں کو تھی ہوئی کو تھیں۔

وين ميس مهادت كى فعنيلت

امام الا وحنید نے فرمایا کہ ش من ای اجری (۱۹۰ه) میں بیدا بوااور ش نے اپنے باپ کے ساتھ من چھیالوے (۱۹۱ه) جری می وااور ش نے اپنے باپ کے ساتھ من چھیالوے (۱۹۱ه) جری می واشی می اور کی حالتہ بنا کر چھے ہوئے دیکھا والحر دیکھا تو شر اور ش نے اپنے والدے ہو جھا کہ یہ طاقہ می بزرگ کا ہے؟ انہوں نے فرمایا: یہ طاقہ می کر بی میٹر آئی کے محالی حضرت میداللہ بن حادث بن فرمایا: یہ طاقہ می کر بی میٹر آئی ہوگیااور جو الزبیدی کا ہے موسی آئے ہو وہ کر ان کے طاقہ میں شر کی ہوگیااور میں نے ان سے منا کہ وہ یہ کہ درہے می کہ اور ان کے طاقہ میں شر کی ہوگیااور سے ساتھ کی دور یہ ہوگیا وہ میں اللہ تعالی کے دین میں کمل بھواوہ میں اللہ تعالی کے دین میں کمل بھواوہ فرماتا ہے اور اس کو ایک جگہ سے درق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو درم وگھان بھی تیس ہوتا۔

٢ - بَابُ فَضِيلَةِ التَّفَقُّهِ فِي الدِّيْنِ

حل لغات

" وُلِدُن "بيميغه واحد يحكم فل ماضى مجبول باب منسرَب يستنبوب باس كامعنى ب: پيدا بونا-" فَسَمَانِينَ "كامعنى ب: استى-" خسخ بحث " ميخه واحد يحكم فعل ماضى معروف باب تستسر يَنْعُسُو باس كامعنى ب: فصدوا راوه كرمانيكن يهال بيت الله شریف کانچ کرنا مراد ہے۔''فیسیویٹن'' کامعنی ہے: نوے۔'' قسفقہ'' میخہ داحد ندکر غائب قعل ماضی معردف باب تفعل ہے'اس کا معنی ہے: سمجھنا' سکھنا' حاصل کرنالیکن بہال علم دین کا سکھنا اور اسے بھنا' نیز احکام شرعیہ کوادلہ تفصیلیہ کے ساتھ جاننا مراد ہے۔ '' مہیمہ ''کامعنی ہے: اہم کام' دین ود نیا کے مقاصد اور ضروریات۔

اللَّعُم م لي خو خرى

جيباكداك ورجديث مباركه مل يول وارد اك

(۱) جو مخض تمام غموں کو صرف آیک فم (لیعنی) دین کا فخم بنالیتا ہے تو اللہ تعالی دنیا و آخرت (دونوں جہانوں) میں اس کے تمام غموں میں کا مخود میں کفایت فرماتا ہے اور اسے ایک جگہ سے ترق عطافر ماتا ہے جہاں سے اسے وہم و کمان مجی نہیں ہوتا کیونک اللہ تعالی نے خود فرمانا میں است است وہم و کمان مجی نہیں ہوتا کیونک اللہ تعالی نے خود فرمانا میں ا

اور جو محض الله تعالى سے دُر كر تقوى احتيار كر ايتا ہے تو الله تعالى اس كے ليے نجات كارات بناديتا ہے اور اس كوالى جكدسے رزق عطافر ماتا

وَمَـنَّ يَكُنِي اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجُلَ وَ يَرْزُفَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْسَبُ ۖ [الحال 1:1]

ہے جہاں سے اسے وہم وگمان یمی تین ہوتا۔ (۲) امام دیلی نے مندالفرووس میں اور امام تکل نے معفرت ملی تری تلا سے بدوایت (صدیث قدی) بیان کی کماللہ تعالیٰ نے فر مایا: یے قبک میں معبود برحق ہوں مو بے قبک میں بندہ موس کو ایسی مجکہ سے رزق عطا کرتا ہوں جہاں سے اسے کمان بھی تین مدا

(۳) اور اسی طرح حضر معترف اصری نے معترت عمران بن الحسین دی قلہ سے ایک مرفوع حدیث میان کی کہ نجی کریم النے آئے آئے فرمایا کہ جو تحض سب سے منعظتے ہوکر صرف اللہ تعالی کی طرف مائل ہوجا تا ہے تو اللہ تعالی اس کی ہر شکل بیس کھا یت فرما تا ہے اور اس کوائسی جگہ سے رزق مطا کرتا ہے جہاں ہے اسے وہم وگمان بھی فرنس ہوتا۔

[شرح مندايام إعظم ملامل العارك ص ٥٨٥ تا ٥٨٥ مطبوصة اراكتب العنمية كودت اليناك]

امام اعظم كے تابعي مونے اور صحاب كرام سے روايت كرنے كا شوت

معلوم ہونا جا ہے کہ جمہور محدثین اس بات پرشنل ہیں کہ آ دی تحض محانی کی مانا قات اوراس کی زیارت کرنے سے تا ہی ہوجا تا ہاور محانی کی محبت میں بچر مرصد دبتا اور اس سے روابعہ بیان کرنا تا ہی ہوئے کے لیے شرط میں ہے۔ علامہ سیوطی نے قدریب افرادی میں تا بھی کی تعربیف میں بھی بیان فرمایا۔

یعض علائے دین نے فرمایا کہ تابعی وہ خوش لعیب آوگ ہے جس نے محالی کی زیارت کی مواگر پندان کی صحبت میں شدہ او جیسا کہ شحائی کے بارے بیس بیان کیا گیا ہے کہ محالی وہ ہے جس نے نبی کریم افزیق کے فریارت کی مواگر چدآ ہے کہ صحبت میں خدر اور وہ مام کا بی مؤقف ہے۔ علامہ ابن العسلاح نے کہا کہ بی قول صحت کے زیادہ قریب ہے۔ علامہ نو وی نے فرمایا کہ بی قول خاا ہر کے زیادہ قریب ہے۔ علامہ مراتی نے کہا کہ بی قول محت کے زیادہ قریب ہے۔ علامہ مراتی نے کہا کہ محدثین کی اکثریت کا ای پرعمل ہے چنا نچے ابن حبان ایمشلم نے اہام اعظم البوطنینہ کوتا لیسین کے طبقہ میں وکر کیا ہے اور اہام ابن حبان نے کہا کہ ہم نے اہام ابوطنینہ کوتا سوئے میں اس لیے تارکیا ہے کہ آ پ نے حضرت انس بن مالک افساری بنی تند محالی رسول کی زیارت کی ہے اور حافظ عمد الفنی المقدی اور یکی بن الی کشر ہے اہام ابوطنینہ کواس معالی تارکیا ہے کہ آ ہو مند کواس معالی تارکیا ہے کہ آ ہو تھے گواس

بناپرتالبی شارکیا ہے کہ آپ نے حضرت عمرو بن حریث محانی سے ملاقات اور ان کی زیارت کی ہے۔

جی تاریا ہے دو ب سے سرت سرت سرت ہو ہا۔ اس تمہید کے بعد ہم یہ بات کہنے میں حق بہ جانب ہیں کہ بلاشک وشہد ہمارے امام اعظم تا بعی ہیں اور (درج اول )ارشاد الل

تعالی سے مصداق میں شامل دواغل ہیں۔

اور جن لوگول نے ان (محابہ کرام) کی خیرو بھلال کے مائد یروی کی اللہ تعالی ان سے رامنی ہو کیا اور دو اس (اللہ تعالی) سے رامنی ہو گئے۔

وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ لا رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَّهُ [الثبة:١٠٠]

المام على قارى فرمايا كدامام اعظم كى بعض محابة كرام سے ملاقات اور زيارت يعنى طور ير ثابت ب البته محابة كرام سهالم اعظم كا احاديث بيان كرتے بيں اختلاف بي سين معتدومعتر قول يكى ہے كم محابدكرام سے احادیث مهارك بيان كرنا كر بے لے ا بت ہے سواس کیے آ ب تا بعین اطلام میں سے جی جیسا کے علاء واعمان نے اس کی تضرف کی ہے۔ اند کر الراشدس، ٢٥] اور علام ماقط والى في من من الله و على الل كوذكركيا باورقر مايا كرامام الوسنيف العاجري (منهي) على بيدا موسة رآب في حزر ائس بن ما لک و الله المعاشد و بارو یکسا ہے کیونکہ آپ کوفہ تشریف لاتے تھے اور ابن سعد نے سیف بن جاہرے ای کو بیان کیا ہے۔ امام ایومشحر مبدالکریم بن عبدالعمد الطهری الشافعی نے ایک مستقل رسال تصنیف کیا جس بھی ان روایات کواسناد کے ماجود کر کیا جن کوانام اعظم نے سحابہ کرام سے میان فر مایا اورا مام جانال الدین سیوٹی نے بھی ان روایات کو اپنے رسالہ مینیش العجیدیں ذکر

علامداحد تسطن فی نے شرح بخاری باب وجوب السلوة فی المثیاب میں فرمایا کد معرست حسن بعری این سیرین الم صحی این المسيب اورامام الوحنيفة البين على سع بير-امام محدث عبد القاور بن الي الوقاء القرشي الحقى المعرى في قرمايا:

جن سحاب كرام والتجيم اسنام المعلم الوطيف في احاديث كاساح كياب ووي (ورج زيل) إلى:

(۱) معترت عبدالله بن اليس (۲) معترت عبدالله بن حارث بن يز والزبيدي (۳) معترت إلى بن ما لك (۴) معترت ماير بن عبدالله (۵) معرست معقل بن بسار (۲) معرست والطيد بن استنع (٤) اورمعرست ما تشريست مجرور

[ ماخوز مع الانتخاب الراحل والسنن ع ٢٠٠٠ ص ٥٠ ١٥٠ مع ١٥٠ مطبوص و المالكر ورمعة]

عدا مسال الدين سيدهي رهمه الله تعالى في مينين العنيفة عن ميان قر مايا كه ملا مدموا فظ ابن جرعسقلا في ك ياس بيسوال الله يا كى (كدامام ابوصنيفه كوتا بعين شرشاركيا جائے يائيس) تو انہوں نے جواب ديا كدامام ابوصنيف نے محلية كرام بيس سے ايك جماعت کود یکھ ہے کیونکدامام صاحب کوفہ میں من ای جمری ( • ٨ مد ) میں پیدا ہوئے اور اس وقت محلبہ کرام میں سے معزمت عبداللہ بن الی اوفی موجود تھے اور سب کا اتفاق ہے کہ وہ اس کے بعد ( یعنی اوم ایوسٹیغہ کی ولا دت کے سامت سال بعد ۸۷ھ میں ) فوت ہوئے اور اس وقت بھرہ میں حضرت انس بن مالک موجود تھے جو ۹۰ھ یااس کے بعد (۹۴ ھ یا ۹۲ ھ میں ملاحظہ ہو: تذکر ۱ الحد ثین ص ۹۹) وصال فرما مجے علامہ ابن سعد نے معتبر سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ امام ابوطنیفہ نے معتربت اٹس کی زیارت کی ہے اور ان وو فرکورہ بالاصحاب کے علاوہ بھی ملک میں بہت ہے محابہ کرام بقید حیات موجود تھے جن ہے آپ کی ملاقات ہو کی اور بعض علماء نے ایک ستعل رسال تفنیف کیا جس میں امام ابوطنیف کی محلبہ کرام سے روایت کردہ اطادیت مبارک کوجع کیا البدا معتد تول کے مطابق محابہ سے

آپ کی طاقات تابت ہے۔ امام ابن سعد نے اس کو کماب الطبقات میں تان کیا ہے اور اس اعتبارے آپ تابعین کے طبقہ ہیں۔ شامل ہیں اور آپ کے علاوہ آپ کے ہم عصر انکہ وین میں ہے کسی کو تابعی ہونے کی فضیات حاصل نہیں جیسے شام میں امام اوز اگئ بھرہ میں امام حماو کوفہ میں امام سقیان تورک مدیدہ متورہ ہیں امام مالک کہ مکر مدہمی امام مسلم بن خالدز فجی اورمعر ہیں امام میں بن معدر إشرح مندام اعظم نماائل المصری من ۵۱ مطبوعہ وارائکت اصلیتہ ہے وہ تا املاء استن ج-۲ من ۵۰ مام ۱۰ مام اسلوعہ دارالفکر بیروت

علار این جوکی کی شرح مفکو ہیں ہے کہ امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے آئے وصحابہ کرام سے ملا قات کی ہے ان میں سے چند یہ بین و صخرت این ایک مفترت عبد اللہ بن ابی اور انہوں نے یہ بی بیان کیا ہے کہ ایام کروری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ محد ثین کی ایک جماعت نے امام اعظم کی صحابہ کرام سے ملاقات کا اٹکار کیا ہے اور ان مصاحب کے شاکر دوں اور ساتھی وی ایک جماعت نے امام اعظم کی صحابہ کرام سے ملاقات کا اٹکار کیا ہے اور ان مصاحب کے شاکر دوں اور ساتھی مشکر بن سے کرتا کر دوں اور ساتھی وی بات کو تی اور میں سندوں کے ساتھ ٹابت کیا ہے اور انام صاحب کے شاگر دول نے آپ کی سحابہ کرام سے دوایت کردوا حادید کی جائے گرام سے اور انام صاحب کے شاگر دول نے آپ کی سحابہ کرام سے دوایت کردوا حادید کی تعالیٰ کرام سے دوایت کردوا حادید کی تعالیٰ میں بیشر ہے اور انام صاحب کے شاگر دول نے آپ کی سحابہ کرام سے دوایت کردوا حادید کردوا حادید کی تعالیٰ میں اور ایک تعالیٰ میں بیشر کے دوایت کردوا حادید کردوا حادید کی تعالیٰ میں اور ایک میں ان شریف آپ کی شائن میں بیشر کھی ا

عَدَفَسَى السَّنْعَسَسَانَ فَسَعُسِوًا سَا رَوَاهُ مِسَ الْاعْبَسَادِ مِسَنَّ غُسرَدِ السَّسَحَسَاسَةِ السَّمَ "معرَت نعمان كَافْر كَ لِي يَكِي كَافَى بِكِراً بِ في يَركُ مِحابِرُام بِ احادِيث مِادكه وإن فرما كين" -

إشرع سدام الله المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحال

(۱) حضرت مبل بن معدان کی وفات من (۸۸ مد) دغای ججری نبی پاس کے بعد ہوئی (۱۰) حضرت سائب بن میزید بن معید ان کی وفات من ۹۱ پا ۹۴ پا ۹۴ جری بیس ہو کی (۱۱) حضرت عبداللہ بن بسر ان کی وفات من ۹۱ اجری بیس ہوئی (۱۲) حضرت محمود بن الربیج اوران کی وفات من ۹۹ ججری بیس ہوئی۔

[ماخوذ ازرداكمنارعلى الدرالخارج اص ٥ سر ٣٣٠ مطيوعه احياء التراث العربي بيروت لبنان)

حعرت ام ہائی ویشنگاند نے فر ، یا کدرسول الله ملائیکی آبل نے حضرت عائشہ صدیقہ دیشنگاندکو مخاطب کر کے فر مایا کہ اے عائشہ! تم علم (صدیث) اور قرآن مجیدکو اپنا شعار (لیمنی اپنے لیے علامت و پھیان) بٹالو۔ ٣٤- أَيْسُوْحُنِيْفَةَ عَنْ إِسْسَاهِيْلَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ
 عَنْ أَمْ هَانِيْ فَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ
 وَسُلُمَ يَا عَائِشَةٌ لِيَكُنْ شِعَارُكِ الْعِلْمَ وَالْقُرُ انَ.

#### متدافارقی(۲۵۱)

حل لغات

الم المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت ا

قرآن اور حديث تحمكم كي فضيلت

ملاعلی قاری لکسے میں کداس مدیث مبارکہ میں العلم سے مدیث کاعلم مراد ہے کیونکہ طفایاآلم ی سے قرآن مجدی تظیمات کی توضیح وتشریح معلوم ہوتی ہے۔ نیزعلم مدیث قرآن کریم اور دیگرتمام اسلامی احکام ومسائل پرمشنمل ہے اور سب کے لیے مام ہے۔[شرح مندام املام المقاری س سے معلوم دارا لکنب العلمیة اجروت]

(١) حصرت السين مالك انسارى وكالله في عان كيا كدرسول الله المالة الم الله علم الله

(وین کا) علم ما صل کرنا نما لاروز سے بچ اور اللہ تعالی کی راہ شی جہاد کرنے ہے۔ جہاد کرنے ہے۔

طَلَبُ الْجِلْجِ اَلْحَلْجِ اَلْحَلَلِ مِنَ العَّلُوةِ وَالصِّبَامِ وَالْحَجَّ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ لَعَالَى. ج

[ کنزامیال:۲۸۹۵]

(r) حصرت عبدالله ابن عماس والنكائد بيان كرت بي كدرسول الله المنافقية في سفر مايا:

ایک محند علم دین حاصل کرنا رات بجر کی عبادت سے بہتر ہے اور ایک دان علم دین حاصل کرنا تین ماہ کے دوزوں سے بہتر ہے ۔

طُلَبُ الْمِلْمِ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ قِيَامٍ لَيَّلَةٍ وَ طُلُبُ الْمِلْمِ يَوْمًا خَيْرٌ مِّنْ صِيَامِ لَلاقَةِ اَشْهُرٍ.

[ منز العم ل ج ١٠ ص ٥٤ مطبوم اداره تاليفات الريالمالنا

إحتزامال:۲۸۲۵۲ ]

ای اہمیت وعظمت کے پیش نظر نبی کریم النظائیم نے اپنی محبوبہ زوجہ محتر مدعفرت عائشہ صدیق وی اندکو کم فرمایا کہ م حدیث کی تعلیم کوایتا شعار اور اپنی بیجیان بنالواور تم آئندہ زندگی کے شب وروز قرآن وسنت کی تعلیم کوعام کرنے اور ان کی انشرواشا مت میں بسر کردواس طرح تمہاری زندگی کامٹن صرف قرآن وسنت کی تعلیم عام کرنا ہونا میاہیئے۔

علامه سيدسليمان عددي لكفت بين:

علم كى خدمت بينى ب كراس كودوسرول تك پينچايا جائ اوراس سينز كية نفس اوراصلاح امت كاكام ليا جائد

سی برام برای بی کریم الی ایر ایر بی کریم الی بی ایری بی کریم الی بی کا اشا حت اور اسلام کی دعوت کے لیے بیل مجے مد
معظم الی کف بو ین کئی دھی مسل کوف اور بھرہ و فیرہ بیزے برے مرکزی شہروں بی ان مقدس معظم الی کہ ایک مخضر جماعت
معظم الی کف بو ین کئی دھی مسل کوف اور بھرہ و فیرہ بیزے مرکزی شہروں بی ان مقدس معظم الی ایک ایک مخضر جماعت
قیام پذریتی فیلا فت اور محکومت کا سیاس مرکزے ؟ (ستا نیم) برس کے بعد مدید مورہ کوف اور پھر دشتی کوفت کی بھر بیا ہے مدید مورہ کی دورہ الی محل اس وقت معرب ابن محرب ابن محرب ابو جریہ الوجریہ مورہ کی مستقل درسگا ہیں تھیں لیکن درسگاہ اعظم مجد نہوی کا وہ کوشر تھا جو جرہ کو ایور کی مستقل درسگا ہیں تھیں لیکن درسگاہ اعظم مجد نہوی کا وہ کوشر تھا جو جرہ کے اندرا کر جس قریب اور دور کرسول کے مسکن کے پاس تھا بھر تھی اور جن مردوں کا حضرت عاکشہ سے بردہ نہ تھا دہ جرہ کے اندرا کر جس میں جینی تھے اور دور مرے لوگ جرہ کے ماسنے مجد نہوی میں جینی دروازہ پر بردہ پڑا رہتا۔ پردہ کی اورٹ میں وہ خود بیٹے ہا تیں گوگ سوالات کرتے ہے اور دور مرے لوگ جرہ کے ماسنے مجد نہوی میں جینی دروازہ پر بردہ پڑا رہتا۔ پردہ کی اورٹ میں وہ خود بیٹے ہا تیں گوگ سوالات کرتے ہے جو ایا ہا ہا تھیں۔

ان عارضی طالب علموں کے علاوہ جر بھی جماعة ورس میں شریک ہوتے ہے آپ اپنے خاندان کے لڑکول اورلڑ کیول کواور شهر کے بیٹیم بچوں کواچی آنفوش تر بیت میں کہتی تعیس اور ان کی تعلیم وتر بیت کرتی تھیں جن کواندرآنے کی اجازت نہتی کیم مرتب عمر مرتب موقع میں اس لیے آھے وہ السوں کرتے تھے کہ ہم کوحصول علم کا انہی طرح موقع نیس ملئا۔ جناب تعیصہ کہتے تھے کہ معزمت عمروہ بھے سے علم میں اس لیے آھے

بروس كا كدوه الدرجات تهـ

ا مام ابراجیم بختی جومراق کے متفق علیدا مام شے وہ الزکین بین حضرت حاکثر صدیقد کی خدمت میں حاضر ہوئے شخ ان کے دوسرے معاصرین کواس پردفنک تھا۔[ماخودوا تاب ازبیرت حاکث مدیقت آن گئاندس ۲۵۸٬۲۲۰ معبور شوکت بک ڈیڈ محرات]

رصلت ہی کر پہونے کہا ہے وقت معترت ما تنزی عمر ۱۸ سال کی تھی۔ ۲۸ برس انہوں نے عالم بوگ ش بسر کیے۔ اس تمام عرصہ شن وہ تمام عالم اسلام کے لیے رشد و ہدا بت ملم وطنل اور خیر و برکت کا ایک عظیم مرکز نئی رہیں ان سے ۲۲۱۰ (وو بزارووسو وس) مدیشیں مروی ہیں۔ بعض کا قول ہے کیا حکام شرعہ کا ایک جو تعالی مصر معترت عائشہ معدیقہ وقتی تنظیف سے منقول ہے۔

حعرت اليرمعاديد وي التي قدل ب كريم في حضرت عائشه والتشاهدة زياده الميغ وياده فصيح اورزياده تيزنبم كوئى خطيب نبيس

ويكعار

سیمیں۔ کتب سیر ہیں منعد در وابیتیں ملتی ہیں جن ہے ثابت ہوتا ہے کے حضرت عائشہ صدیقد رشخ ملفہ کو بی علوم کے علاوہ طب تاریخ اور شعر دادب میں بھی کامل دستگاہ حاصل تنفی -

ر الحقیقت معزت عائشہ صدیقہ و فیکنائٹرکا پایٹ علم و فعنل اتنا بلند تھا کہ اس کو بیان کرنے کے لیے بینکٹروں سفحات درکار ہیں۔ یہاں ہم ای قدر لکھنے پراکتھا کرتے ہیں کہ بہت سے اہل سیر کے زدیکے علمی کمالات و بی خدمات اور نبی کریم اٹنائیکہ کی تعلیمات و ارشادات کے نشرواشاعت کے اعتبار سے مصرت صدیقہ کمرگی ڈیٹائٹہ کا کوئی حریف نہیں یوسکا۔اگر آئیس'' محسندا مت'' کہا جائے تو ۲- کامیلا

اك ين مطلق كوكى مبالغة ين بوكا- إلذ كره معايات وفي الله م ٥٥- ٣٦ معلوما البدر بافي كيشنز اردو بازارالا مورا

سے باب الل ذکر کی فضیلت میں ہے حضرت علی بن اقر دی فضیلت میں ہے حضرت علی بن اقر دی فضیلت میں ہے حضرت علی بن اقر دی فضیلت کر اللہ اللہ کا ایک جماعت پر گزر ہوا جو اللہ تعالی کا ذکر کر رہی تھی۔ اُپ من فرمایا: تم ان لوگوں میں سے ہوجن کے ساتھ دہنے کا بچھے تم ایا کہ اور اللہ تعالی کا اور اللہ تعالی کا ذکر کرتا ہے کہ کہیں جلس قائم کرتے میں اور اللہ تعالی کا ذکر کرتا ہے۔ کو ایس موجود فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ جاتوں اللہ تعالی اسے پاس موجود فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے۔

٣- بَابُ فِي فَصْلِ الْعَلَى الْكُورِ عَنِ النَّهِ مِنَ الْكُفْتَرِ عَنِ النَّبِيّ ٢٥ مَلُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ اللّهُ مَرَّ بِقُومٍ يَلَدُّكُرُونَ اللّهُ مَسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ اللّهُ مَرَّ بِقُومٍ يَلَدُّكُرُونَ اللّهُ مَعَالَى فَقَالَ النّهُ عِنْ اللّهِ يَنْ الْمِرْتُ أَنْ اصْبِرَ نَفْسِي مَعَهُم وَمَا جَلَسُ عِنْ اللّهُ مِنْ النّاسِ فَيَذَكُرُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُم وَمَا جَلَسُ عِنْ لَكُمْ مِنَ النّاسِ فَيَذَكُرُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُم الْمُكَرِّحُةُ بِأَجْدِحْتِهَا وَغَيْمِيتُهُم الرّحْمَةُ الرّحْمَةُ وَذَ كَرُونَ اللّهُ وَيْمَا عِنْدَةً إِلَيْهِ مِنْ النّاسِ فَيَذَكُم اللّهُ فِيمَنْ عِنْدَةً إِلَى اللّهُ اللّهُ فَيْمَنْ عِنْدَةً إِلّهُ وَمُعَمّ الرّحْمَةً الرّحْمَةً الرّحْمَةً الرّحْمَةً الرّحْمَةً اللّهُ فِيمَنْ عِنْدَةً إِلّهُ اللّهُ فَيْمَنْ عِنْدَةً إِلَى اللّهُ اللّهُ فَيْمَنْ عِنْدَةً إِلَيْهِ اللّهُ اللّهُ فَيْمَنْ عِنْدَةً إِلَى اللّهُ اللّهُ فَيْمَنْ عِنْدَةً إِلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَيْمَنْ عِنْدَةً إِلَيْهِ اللّهُ اللّهُ فَيْمَنْ عِنْدًا إِلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

# حل لغايت

مَنُّ المَعِنَ مِنْ الْمِينِ وَالْمِدَوْرُونَا مِن اللهِ مَالْمِ اللهِ اللهُ مَنْ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

### حدیث مرسل کے جست ہونے کا ذکر

صفرت علی بن المردعمداللد تعالی محانی تیس بلکتا ابنی بین اس کیے بیدهدیث مرسل ہے کداس بین محانی کا نام ترک کردیا می ہے لیکن بیدهدیث امام ابومنیفیدر حمداللہ تعالی کے تزویک جمت ہے کو کلہ حضرت علی بن المرتقدراوی بین اور جمہوراس پر شفق میں کہ جب راوی گفتہ مولواس کی روایت جمت ہوتی ہے۔

باتی رہا بیسوال کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مب سے پہلے مرسل حدیث کے جمت ہونے کا اٹکار کیا ہے تو اس کا جواب یہ سے کہ بدا نگار امان سے امام ابوطیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے معارض سے کونکہ امام شافعی کا اٹکار ان کے اسپیغ معاصرین اور ابعد والول کے لیے معنر موسکتا ہے جبکہ امام شافعی امام شافعی سے بہت پہلے ہوئے جین نیز جمہور نے راوی سے تقد ہوئے کی صورت علی مرسل معدیث کو جبت قرار دیا ہے بلکہ شن محمد عبد الحق محدث و بلوی نے مطابق تا المصابح کے مقدمہ عبل کھا ہے کہ امام شافعی کے زود یک اگر صورت میں مرسل معدیث مرسل کا راوی تقد ہواورا سے دوسرے طر ابقہ سے تقویت حاصل ہوجائے تو اگر چدوہ ضعیف تی کیوں نہ ہوا ہے تول کیا جائے اس مدیث مرسل کا راوی تقدیم اورا سے دوسرے طر ابقہ سے تقویت حاصل ہوجائے تو اگر چدوہ ضعیف تی کیوں نہ ہوا ہے تول کیا جائے گا۔ [مقد سامک و جائے تو اگر چدوہ ضعیف تی کیوں نہ ہوا ہے تول کیا جائے گا۔ [مقد سامک و جائے تو اگر چدوہ ضعیف تی کیوں نہ ہوا ہے تول کیا جائے گا۔ [مقد سامک و جائے تو اگر چدوہ ضعیف تی کیوں نہ ہوا ہے تول کیا جائے گا۔ [مقد سامک و جائے تو اگر چدوہ ضعیف تی کیوں نہ ہوا ہے تول کیا جائے گا۔ [مقد سامک و جائے تو اگر چدوہ ضعیف تی کیوں نہ ہوا ہے تول کیا جائے گا۔ [مقد سامک و جائے تو اگر جدوہ ضعیف تی کیوں نہ ہوا ہے تول کیا جائے گا۔ [مقد سامک و جائے تو اگر جدوہ ضعیف تی کیوں نہ ہوا ہے تو اس کی دول کیا ہو جائے تو اگر کیا ہو جائے تو اگر کیا ہو جائے تو اگر کیا ہو جائے تو اگر کیا ہو جائے تو اگر کے دول کیا ہو جائے تو اگر کیا ہو جائے تو اگر کیا ہو جائے تو اگر کیا ہو جائے تو اگر کیا ہوں کیا گا ہوں کیا گا ہوں کی کیا ہو جائے تو کیا گا ہوں کیا گا ہوں کیا گا ہوں کیا گا ہوں کیا گا ہوں کیا گا ہوں کیا گا ہوں کیا گا ہوں کیا گا ہوں کیا گا ہوں کیا گا ہوں کیا گا ہوں کیا گا ہوں کیا گا ہوں کیا گا ہوں کیا گا ہوں کیا گا ہوں کیا گا ہوں کیا گا ہوں کیا گا ہوں کیا گا ہوں کیا گا ہوں کیا گا ہوں کیا گا ہوں کیا گا ہوں کیا گا ہوں کیا گا ہوں کیا گا ہوں کیا گا ہوں کیا گا ہوں کیا گا ہوں کیا گا ہوں کیا گا ہوں کیا گا ہوں کیا گا ہوں کیا گا ہوں کیا گا ہوں کیا گا ہوں گا ہوں کیا گا ہوں کیا گا ہوں کیا گا ہوں کیا گا ہوں کیا گا ہوں کیا گا ہوں کیا گا ہوں کیا گا ہوں کیا گا ہوں کیا گا ہوں کیا گا ہوں کیا گا ہوں کیا گا ہوں کیا گا ہوں کیا گا ہوں گا ہوں گ

اور حضرت علی بن الاقمر کی میدروایت دوسرے طرق سے مؤید سے جیسا کہ ملاعی قاری نے لکھا ہے کہ اس حدیث مباد کہ کوامام تر نہ کی نے جامع تر نہ کی میں اور امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں حضرت ابوجریرہ اور حضرت ابوسعید خدر کی ویکنڈ سے ان القاظ میں روایت کیا ہے۔

الل ذكر كي عظمت وفعنيات كا ثبوت

جولوگ الند تعالی کا ذکر کرتے ہیں انہیں فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان پر رحمت خدادندی برتی ہے اور ان برائن وسکون ناز س ہوتا ہے اور الله تعالى اسين ياس موجود فرشتول بنس ان كاذكر خير كرتا ب

مَامِنْ قُومَ يُلْذَكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى إِلَّا حَقَّتْ بِهِمُ الْمُلاَثِكَةُ وَ غَيْسُهُمُ الرَّحْمَةُ وَالزَّلْتَ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَ ذَكُوا هُمُ اللَّهُ فِينَمُنْ عِنْدَهُ.

نیز کمامل قاری فرماتے میں کہ اللہ تعالی کا ذکر عام ہے۔ تلاوت قرائ تو مجید موخواد تھے وہلیل مو یا حمدوثناء مواوریا اس متم کے دیگر اوراد بوں اور نی کریم علیدالسلوة والسلام كاب ارشاد كد جھےتم جينے لوگول كے ساتھ رہنے كا تھم ديا كيا ہے يه درامس (درج ذيل) آیت کرید کی طرف انزارہ ہے۔

وَاصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْمَعْشِيِّ يُرِيْدُونَ وَجَهَهُ. [اللَّهْمَ: ٣٨]

(اے مجرب!) آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رتمیں جو من وشام اینے رب تعالی کو بکارتے ہیں او محض اس کی رضا

ما ہے ہیں۔

مینی بدلوگ اخلاص کے ساتھ ہردفت اللہ تعالی کی مہادت وطاعت بیس مشغول رہنے ہیں اوروہ ای کو پکارتے رہے ہیں اور وہ جب بھی اللہ تع تی کا ذکر کرتے ہیں تو رحت کے فرشنے انہیں اپنے یروں کے ساتھ او حانب لینے ہیں۔اس میں ااکرین کے ساتھ فرشتوں کے کمال قرب اور ان کے ساتھ فرھتوں کی تواضع کی طرف اشارہ ہے اور رحمت سے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت مراد ہے جو صرف ذکرا کبی کرنے والوں کے لیے مخصوص ہے اور اللہ تعالیٰ کا اسے پاس موجود مقرب فرشنوں کے ساسنے ان کا ڈ کر خبر محش الن پر فخر کا اظہار کرنے اوران فرشتوں کی مرزکش کرنے کے لیے کرتا ہے جنہوں نے بنوآ وم پرفتندوفسا دیکھیلانے اورخون ریزی کرنے کا طعند وياتها - [تررح مندامام اخلم ص ٨٦٠ معيوه واداد الكتب المعلمية أيروم عالمنان]

(١) حضرت الدموى وي الله على الرق بي كدرول الله الله الله على أم مايا: مَعَلَ اللَّذِي يَدَدُّكُو رَبُّهُ وَاللَّذِي لَا يَدْكُرُ مَعَلَ السَّمْضِ كَا مِثَالَ جوابِينَ رب تعالي كا ذكركر ب اورجوذكر ند الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ. [مَنْنَ طيه]

كرے زندہ اور مرده كى طرح ب (كدؤكر الى كرنے والازنده كى طرح

ے اور ذکر شکرنے والا مردہ کی طرح ہے )۔

(١) حفرت الوبريه وين تشد في مان كياكرسول الله الوليك في مايا: الله تق في فرما تا ہے كہ يس بندے كے كمان كے فزويك بوتا بول جووہ جھ سے ركمتا ہے جب بندہ جھے يادكرتا ہے تو يس اس کے ساتھ ہوتا ہوں سوجب وہ مجھے اسپے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اسکیائی باد کرتا ہوں اور اگروہ مجھے مجمع میں یاد کرتا بيتوش اسان عد بهتر (فرشنول ك) مجمع ش بإدكرتا موسا- إمنان عليه إ

(۳) حفرت ابوالدرداء ومي تغنية روايت كرت بين كه رسول القدمة آليكيلم في فر، يا:

کیا میں تمہیں تمہارے اعماں میں سے بہترین عمل نہ بتا دوں جوتمہارے رب تعالیٰ کے نز دیک بہت یا کیزواور تمہارے درجوں کو بہت بلند کرنے والا اور وہ تمہارے لیے سونا جا تدی خیرات کرنے ہے بھی بہت بہتر ہے اور وہ تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہتم اپنے وخمن سے جہاد کرواورتم ان کی گرونیں مارواور وہ حبہیں شہید کریں۔محابہ کرام نے عرض کیا: کیون نہیں (منروریتائیں) آپ نے فر مایا: وہ من القد تعالی کا ذکرہے۔

(٣) حعرت الس بن ما لك انصاري ويُحكِّن الديميان كرت بين كدرسول الله من والله عن فرمايا:

بھنگ ماعام ما مصور موسد جبتم جنت کی کیار ہوں کے پاس سے گزرونو کچے چر لیا کرد۔ سحابہ کرام نے عرض کیا کہ جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ اُسپریا فرمایا: ذکرکے طلقے۔ (ترزی)

(۵) حعزت تُوبان مِی تَفْدِیمان کرتے ہیں کہ جب بے (درج ذیل) آیت مبارکہ نازل ہو کی:

اور جولوگ سونا اور جا ندی جع کر کے رکھتے ہیں اور وہ اسے اپنے تعالیٰ کی راہ میں خرج نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی فرخری ما

وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ النَّعَبُ وَالْفِطَّةَ وَلَا يُنْفِقُولَهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ لَهُ شِرَهُمْ بِعَدَابِ ٱلسب [التوبة: ١٣٣]

توہم اس وقت ہی كريم التي يكم يم التي الم ساتھ سفريس تھے۔ بعض محاب نے كہاكہ يہ بت توسونے جا عرى كے بارے من نازل بول ے اگر جسیں معلوم ہوجا تا کہ کون سامال سب ہے بہتر ہے تو ہم صرف ای کو (اپٹی ضرور میات شی خرج کرنے کے لئے) جع کرتے

آب نے فرمایا:

مال سے بہترین و کر الی کرنے والی زبان اور شکر اوا کرنے والورل اورمسلمان بوي ب جوائمان ش اس كى مدكر \_\_\_

[ باغوذ مع الماخخاب ازمنكئو ؟ المسمائع ص ١٩٦- ١٩٨ : مطيوصات البطالي ولي

علماء كي مغفرت اور جنت میں جانے کا بیان

حضرت عبدالله این مسعود ریخ نخله میان کرتے ہیں که رمول الله المَثْلَيْلَةُم في فر بايا: الله تعالى قيامت كون علائ وين كوي كري اورارشا وقرمائے گا: بے قبل میں نے اپنی محست ووانا کی تمهارے وان ش صرف اس في دكى كديس تنهار ي ساته فيرد بعلائي كرنا جابنا ال تم جنب میں ملے جاؤا موش نے تمہارے وہ تمام کناہ بلش دیے ای جوم سے کی ہی مالت اس سرزد اوے تھے۔

ٱلْعَسَلُهُ لِسَانٌ ذَاكِرُونَ فَلَبُ شَاكِرٌ وَأَزُوجُهُ مُّوْرِنَكُ تُومِنَكُ عَلَى إِيمَانِهِ. [رواه احمد الرّ مُن وائن اجد]

> ٤\_ بَابُ مَغْفِرَةِ الْعُلَمَاءِ وَدُّخُولِهِمْ فِي الْجَنَّةِ

٣٦- أَيْسُوحُونِيْفَةُ عَنْ حَسَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمٌ عَنَّ عَــُلَــُــمَةُ عَنَّ عَبِّدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الْعُلَمَاءَ يَوْمَ الْـَقِياْ مَوْ فَيَقُولُ إِلَيْ لَمْ أَجْعَلْ حِكْمَتِي فِي قُلُوبِكُمْ إِلَّا وَانَّكَ أُولِيْدُكُمُ الْخَيْرَ إِنْعَبُوا إِلَى الْمَعَلَّةِ فَقَدْ غَلَوْتُ لَكُم عَلَى مَا كَانَ مِنْكُم منداكاراً (٣٧٥)

والمستعمة المعادرة مدرور فاكب فعل مضارع معروف شبت باب فقع يفتع بهاس كاستى ب: يق كرنا اكفاكرنا المانا-" أنْ عُدْمَةً " عالم ك بنع عليهرب أس علوم اسلامي (قرآن واحدديث اوراس سي متعلقه علوم فقد وغيره) كاعلم ركف والمامواد الى "له اجعل" ميذوا مديكل فل مضارع معروف في الحديثم باب فَضَعَ يَفْتُحُ بِ أَسَ كَامِعَى بِ : مِنانا و وحكمتني " كتاب وسنت كي معرضت مراد ب-" أديد " ميف واحد يتكلم فعل مضارع معروف باب افعال ب أس كامعنى ب: اراوة كرنا وإبنا-علاءو بن كى فضيلت

علدمد لماعلى قارى رحمدالشدالماري لكي بي:

الله تعالى قيامت كون عزت وكرامت كى منزل مين علمائة دين كوجمة فرمائة كا اوران بي فرمائة كاكه بين في ا بی حکست تمبارے داون میں محض اس لیے رکھیا کہ میں ونیا میں بھی تمبارے ساتھ بھلائی کرنا جو بتنا تھا اور اب آخرے میں جی میں تمہارے ساتھ خیرو بھلا کی کرنا جا ہتا ہوں۔ابتم جنت میں اس کے بلندو بالا اور اعلیٰ درجات بیں واقل ہو جاؤا سوجس تے تمہارے تہام گناہوں کو پکش دیا ہے خواہ دہ تم سے کی حالت ش صادر ہوئے مجھ کس ش کوتائی کی وجہ سے یا بدی بری طویل آرز دؤں کے سب مرز د ہوئے تھے۔اس مدیث مہارکہ پی محکست سے قرآن وسنت کی معرفت وعلم مراد ہے اور" فیبی قبلو یکم " بیراس بات کی طرف اشرہ ہے کے علم وہی معتبر ہے جوانسان کے دل میں اثر جائے اوراس کی تا تیرے دل متاثر ہوجائے کہی علم عالم دین کے لیے خوف خدااورتقوی و پربیزگاری کا موجب بنام ہے اور حدیث شریف میں وارد ہے کے علم کی دوستسیں ہیں: ایک علم اسانی (زبانی علم جو صرف زبان پر جاری رہے دل میں شاتر ہے) سور علم اللہ تعالیٰ کے لیے انسان کے خلاف جست ہوگا اور ووسر اعلم کبلی (جو دل میں اتر جائے اوراس میں رہ بس جائے ) سوبیلم انسان کے لیے مغیداور نتیج بخش ہوتا ہے۔اس حدیث کوامام این ابی شیباورا مام حاکم نے حعزت حسن بعری سے مرسل روایت کیا ہے اور علا مدخطیب بغدادی نے انہیں سے نیز معزت جابر پر کھٹند سے مرتوع بیان کیا ہے اور علامہ دیلی نے سند الفردوال میں معترت علی می نفتہ سے روایت تقل کی ہے کہ جو محف علم بیں تو بہت بورھا لیکن اس نے ونیا میں رہ کر ز ہدو تعزیٰ شرح تی حاصل شرک تو وہ محض الشاتعانی سے دور بی ہوتا جائے گا۔

[ شرح مندامام اعظم ص ١ - معلود والاكتب العلمية ووت كيان] (۱) امام ابو بكر بن عاصم اورامام ابوتيم اسبهائي في معترت ابوموى ويكافل عدم فوع روايت تقل كى ب كدانله تعالى تيامت كون لوگول کوافھائے کا بھران ش ہے علیہ مکوالگ کرلے گا اور ان ہے قرمائے گا: اے علیا دکی جماعت اپنے شک شن نے پکھ جان سر حمه بین علم عطا کیا تھا اور میں نے حمہیں اس لیے علم نین دیا تھا کہ میں حمیاب میں جنلا کروں گا سوتم ( جنعہ نیس) ہطے جاؤ كيونك في في مب وبخش وياب.

(۲) انام این مدی این کائل بش حضرت ایوموی دی افغاند سے مرفوع صدیت میان کرتے ہیں کداند تعالی قیامت کے دن علام کو افعائے كا كاران سے فرمائے كا: اسے ملاء كى جماحت ايس نے حبيس كے جان كرعلم عطاكيا تھا اور بس نے حبيس اس نے علم عطا نہیں کیا تھا کہ ہی جہیں طراب میں جالا کروں۔جاؤ ہی نے جہیں بخش دیا ہے اور الشاتعاتی قرما تا ہے :تم اس بندے كو حقيرت سمجو ہے میں نے علم دین مطا کیا ہے کیونکہ جب بل کی بندے وعلم عطا کرتا ہوں او بھر میں اسے حقیر نکل مجمتا۔

(۳) امام ابن عدی حضرت واثله اور حضرت الوامامه وی کشہ سے بیان کرتے بیل که جنب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالی علاء کو جمع فر مائے گا دور ان سے قر مائے گا: بے شک میں نے تنہارے دلول میں تکست دعلم اس لیے ود ایت تہیں رکھا تھا کہ میں تنہیں عذاب دينا جايتا بول بلكه جاؤجتت شن داخل بوجاؤ

(4) امام طبرانی فے معتبر سند کے ساتھ معترت تقلید بن الحکم سے بیان کیا ہے جس کے تمام رجال (رادی) تقداور مشتد بیل کداللہ تعالیٰ تیامت کے دن جب اینے بندوں کے قیملہ کے لیے کری عدالت پرجلوہ افروز ہوگا تو علاء سے فرمائے گا: بے شک بنی نے تہارے دلوں ہیں اپنی محکمت اور اپناعلم اس لیے رکھا کہ ہیں جا بتنا ہوں تنہیں بخش دول خواہ تمبارے گناہ کیے بی کیوں خہ مول مجيهاس كي كوكن يرواونيس [ماخوزارتنسين الطام في شرح سندالامام حاشيه ١٠ من ٢٠ مكتبدرهمانيالا عور]

والمع موكدان روايات كى تائية رآن جيدكى ورج ذيل آيات سي جى مولى ب:

لَمُّ أَوْرُكُنَا الْكِعْبُ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَاعَ فَي مِهِم فَي (الني) ال كتاب كا ال الوكول كو وارث بنايا جن كواتم 

بِالْمَعَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴿ ذَلِكَ هُوَ الْفَصْلُ الْكِيرُونَ كَرَادُ وَالْمَ بِينَ اوربَّصَ ان جَمَّ سه مهارَ عِالَ عَلَى وَالْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

ے اور دہاں ان کی پوٹنا کے رہی ہوگی کے اور دہاں ان کی پوٹنا کے رہی ہوگی کا کہ استخدال کی پوٹنا کے رہی ہوگی کا ک علی بن البی طلحہ نے حضرت این عباس سے اس آیت کے متعلق بیاتو ل تقل کیا ہے: هم اللّمَةُ مُعْحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللّهِ لِينَ حِن لوگوں کو کماب کا وارث کیا کیا ہے وہ انہا کریم ا

اس امت می ایک گروہ (ظالم نفسه) وہ ہے جس سے غلطیاں سرزوہو ہاتی ہیں اور فر انکش کی اوا یکی میں ہی سستی ہو ہاتی ہے اور بھش (مقت صد) وہ ہیں جو فر انکش کواوا کرتے ہیں جو کر بات کنزویک ہیں ، سنگھتے لیکن ستی سستی کرتے ہیں اور تیسرا گروہ (سابق باللغیو ات) ان پاک ہازوں اور وفا شعاروں کا ب کرتے ہیں اور تیس اور تیسرا گروہ (سابق باللغیو ات) ان پاک ہازوں اور وفا شعاروں کا بہ جنہوں نے انڈ تعالی کورامنی کرنے کے لیے تن کن وحن کی بازی لگا دی ہے۔ وتیا کی لذلوں سے آئیں کوئی سروکا رئیل رو با کے مشافل جنہوں نے انڈ تعالی کورامنی کرنے کے لیے تن کن وحن کی بازی لگا دی ہے۔ وتیا کی لذلوں سے آئیں کوئی سروکا رئیل رو بازی کا سارا ہال باکہ یادی ہو صفی کی کھش کرتے ہیں۔ ان کا سارا وہ تن ان کا سارا ہال باکہ یادی و جان کی رضائے جاناں پرقربان ہے۔ [ تحریف انتران یاس میں ان

رسول النُّد الثَّالِيَّةِ أَمْ يرعمداً جعوث بولنے پر سخت وعید

صَلَّى رَسُولَ الْكِذَّبِ عَلَى رَسُولَ الْكِذَبِ عَلَى رَسُولَ الْكِذَبِ عَلَى رَسُولَ الْكِذَبِ عَلَى رَسُولَ الْلَهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَعَبِّدًا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَنْ النَّالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ 

عل لغات

" تحذّب " صيفه واحد ذكر قائب قتل ماضى تقروف باب حقوب يُحقوب بين ال كامنى بن جموت بولنا جان بوج كرفلا فجر دينا " منت عبد الكامنى بن جموت بولنا جان بوج كرفلا فجر دينا " منت عبد الله عن بن كول كام جان بوج كركرتا قد وارادو ي كول دينا منت بن كول كام جان بوج كركرتا قد وارادو ي كول كام كرنا " منت واحد ذكر منا تب فعل امر معروف باب تفعل ب اس كامنى بن تياركرنا بنالينا " منت فعد " بيام ظرف مكان بناس كامنى بن المناس كرق مقاعدة في بين مكانداس كرق مقاعدة في ب

"من كذب على متعمدًا" كمتواتر بوفي كاثبوت

ید بہت مشہور صدیت ہے بلک تقریباً متواتر ہے۔ ال صدیث مبارکہ کوامام احمد بن صبل نے اپنی مندیل شیخین ایمدار بودام تر فدی نسائی این ماجداور ابوداؤد امام حاکم امام طبر انی امام دارتطنی اورخطیب بغدادی وغیر بم نے متحدد محالیہ کرام ریکائیڈی سے روایت كياب-ال محايد كرام يم عشره مبشره بمى شامل بين أس مدعث كالفاظية إلى:

ہ مِن جو محض جھے پر جال ہو جھ کر جھوٹ ہو لے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا محکانہ دوزخ کی آگ میں بنا لے۔

مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا طَلَيْتَهُوَّا مَفْعَدَهُ مِنَ الدر

ادر بعض روایات یک بیدانفا ظامروی بین:

مَنْ فَالَ مَالَمْ الْكُلُ فَلْيَتَهُوْ أَمَعْمَلَهُ مِنَ النَّادِ. [ثرح مندعام أملم لماذ على قارق ص اسم معلوم وادادا كاتب أعلمية أيروت]

جو محض جھے ہے ایسی بات بیان کرے جو میں نے نہیں کی تواہے میاہے کہ اپنا ٹھکا نہ دوز رخ کی آگ میں بنالے۔

علامدائن الصلاح سنة كيا كديد مدعث متواتر ہے اور اجادے متواتر ديں ہے كوئى متواتر حديث اس حديث ہے ہم مرتبر تيل كونكداس سے بيان كرنے والے محابہ كرام سب سے زياد و اور بہت بنزى جماعت ہيں يہاں بحث كہ بعض عوائے دين نے كہا ہاسنے محابہ كرام اس سے راوى ہيں ان جس عشرہ ميشرہ ہمى شاش ہيں اور بعض هفرات نے كہا كہ اس حديث مباركہ كے هلاوہ كوئى اليمى حديث جميں معلوم تيس جس كراويوں بيس عشرہ ميشرہ شائل بول أيكراس حديث كے دايوں كى تعداد برزماند بيس بوحتى رہى۔

إمركات المفاتع شرح مفكؤة المصافح ين اص ٢٧٦ المعادة مكتبد عدادية ملكان إ

حكيم الامت حضرت مفتى احمه ير رخان نعيمي لكين بين:

میر صدیث متواتر ہے ۱۲ محابہ سے معقول ہے جن شل فشر و مہشر و مجی شامل ہیں۔اس مدیث کے سواکس اور مدیث میں عشر ہ مشر و بحق فیل ہوئے۔[مراة المنائج شرح منکؤ ؟ المعاج جاس ۱۸۹ معلور فیمی کتب خان مجرات]

بیصدیث ای سلسلہ ان و سے منتظع ہے کیونکہ دھنرت تھ بن ابی بکرنے اپنے والد سے بیصدیٹ نیل سی اس لیے کہ جس وقت مخترت ابو بکر فوت ہوئے وقت ابو بکر کے انتظال کے بعد ان کی بیوی دھنرت اساہ بنت محسس سے محترت ابو بکر کے انتظال کے بعد ان کی بیوی دھنرت اساہ بنت محسس سے محترت میں نے لگاح کیا تھا اور ان کی برورش دھنرت ملی دین آئٹ نے کی تھی۔ بیر حال جنب صدیث منقطع کے راوی تھے اور منتظ ہوں تو اس صورت میں بیصد بٹ امام ابو حقیقہ کے نز دیک معتبر ومقبول اور جست ہوتی ہے اور بیا انتظام بھی اسائے اساو کے طاہر کے اعتبار سے ہوں دور درست بات بہ ہے کہ امام ابو حقیقہ نے محترت قاسم بن عبد الرحمان سے دور درست بات بہ ہے کہ امام ابو حقیقہ نے محضرت قاسم بن عبد الرحمان سے دوا بہت کیا ہے اور درامام ابو واؤد نے اپنی سنن میں اس محترت مجد اللہ ابن مسعود رہی تھئد سے دوا بہت کیا ہے جیسا کہ دیکر مسانید کے شخوں میں ہے اور امام ابو واؤد نے اپنی سنن میں اس حدیث کو ای سلسلہ سند سے بیان کیا ہے اور امام ابن کیا ہے۔

[تسیق انظام فی شرح مندالا مام وشیه ۱۳ ص ۱۱ امطبوعه مکتبدوی دیالا بود]
حضرت الاسعید و منگالله فی بیان کیا که دسول الله ملآلیآیا بی فر مایا: بس فخص فی بیجه برجان بوجه کرجموث بولا تو است پ بیا که وو
اینا نعکانه دوزخ کی آگ جس بنا لے نیز امام ایو صنیفه نے اس حدیث
کو حضرت الوروب شداد بن عبدار حمٰن سے بدواسط حضرت الوسعید روایت

٣٨- أَهُوْ حَنِيْفَة عَنْ عَطِيَّة عَنْ آبِي سُمِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كُذَبَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كُذَبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كُذَبَ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كُذَبَ عَلَى عَلَى مُنْ عَلَى اللهِ مِنْ النَّادِ وَرُواهُ أَ بَوْ حَلَى عَلَى حَنِيْ فَهَ عَنْ آبِي رُوبَة شَدَّادِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَلَ عَنْ حَنْ اللهِ مُن عَنْ اللهِ مُن عَنْ اللهِ مَن عَبْدِ الرَّحْمَلَ عَنْ اللهِ مُن عَنْ اللهِ مُن عَنْ اللهِ مُن عَنْ اللهِ مُن عَنْ اللهِ مُن عَنْ اللهِ مُن عَنْ اللهِ مُن عَنْ اللهِ مُن عَنْ اللهِ مُن عَنْ اللهِ مُن عَنْ اللهِ مُن عَنْ اللهِ مُن عَنْ اللهِ مُن عَنْ اللهِ مُن عَنْ اللهِ مُن عَنْ اللهِ مُن عَنْ اللهِ مُن عَنْ اللهِ مُن عَنْ اللهِ مُن عَنْ اللهِ مُن عَنْ اللهِ مُن عَنْ اللهِ مُن عَنْ اللهِ مُن عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

نوٹ : چونکہ بیصدیث پاننج مخلف سلسلہ روایات کے ساتھ بیان کی گئی ہے اور پہلی روایت کے تحت حل لغات کو بیان کر ویا حمیا ہے! س کے اس کود وبار و نہیں دہرایا گیا۔

#### ا*ک حدیث بی*ں ایک اعتراض کا جواب

مير حديث مباركدامام ابو حنيفه في دومندول سے روايت كى - ايك مند معفرست عطيدكى وماطنت سے دومرى مند معفرست الدوم شداد بن عبد الرحن کی وساطت سے اور اس مدیث سے پہلے گزر چکا ہے کہ بیرصد بھٹ مباد کہ تقریباً متواتر ہے۔

[شرح مستدامام اعظم ص ۲۹۳ معلبوی دارالکتب إعلمية بحدومت:

سوال: اس مدیث مباد که بین ' فسلینب و ا' ' نغل امر کامیغہ ہے جس جس بی کریم نشانی آنم اپنی ذات اقدس پرجموٹ بائد منے والول کو اپنا تھ کانہ دوزخ میں بنانے کا علم وے رہے ہیں حالانکہ آپ تو سرایا رحمت عالمین ہیں آپ سے بیناممکن ہے نیز آپ کا منصب توبیہ ہے کہ آپ نیک مسلمانوں کو جنت کی خوشخبری سنانے والے ہیں اور کننے ارمسلمانوں کودوز رخ سے بچانے والے اور کا فرول کودوز رخ سے ڈرائے والے ہیں۔

جواب: محدثین کرام نے اس سوال کے دو جواب دیتے این چنا چے علامہ کی الدین ابوز کریا بھی بن شرف نووی نے اس ارشاد نبوی منطب ا" كودمنى بيان كے إلى أيك يركه بيال امردعائے ضرركمنى بيس بويا نبى كريم عليه الصلوة والسلام في فرمايا: جوفض بھے پرجموث اوسان اللہ تعالی اس کا فی کا شدور رخ کی آگ میں بنائے (بیہ جواب بر بنائے عدل درست ہے)۔

اوردوسرامتن بيد المحكم يوسل امرخروبية كمتن بي بياني في كريم عليدالعلاة والسلام في خردي بيك يرجنس محد يرجون یو لے گا تو اللہ تعانی ضروراس کا ٹھکانہ دوز خ کی آ گے شک بنا دیے گا۔[الکال للوادی شرح میح مسلم ج اص ۸ مسلومہ تورہے اسح المطابي مرا بي] کیکن اگر اس نقل امرکوا پے حقیقی معنی انشاء میں لیا جائے تو کوئی خرابی لازم کیس آتی کیونکہ پیشل امرطلب قعل سے معنی میں نہیں ملکہ پر الله تعالى كورج ذيل ارشاوى طرح وعيدوتهديد (ليعنى ذرائي دهمكات) يمشتل ب:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ دَيْكُم مُ فَمَنْ شَآءً فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ اور (المحبوب!) فرماديج كرح انهار مدرب تعالى كاطرف سے ب سوجو محض واب ایمان الائے اور جو محض واب کفر اختیار کر

شَاءً فَلْيُكُفُرُ لا [الهند:٢٩]

موياني كريم عليه العساؤة والسلام في التي ذات باك يرجمون باندهة والله وكلم فين ديا بلكداس ورايا وحمكاياب اوراس ك يرا انجام س اسة كاه كيا باس لي كمالله تعالى في آن جيدي اور في كريم والتي يَلِي من اماديث مبارك ين وباطل کوواضح کردیا ہے اور ہدایت و گمرائی کے دولول راستے لوگوں پرصاف صاف فاہر کردیتے ہیں گیز نیک وہدا محال کی سب کو پیجان کر ادی ہے البدااس کے بعداب جوشف حق کی بجائے باطل کو اور ہدایت کی بجائے مرانی کو اور نیک اعمال کی بجائے برے اعمال کو الفتيار كرليتا يهادر بعنادت ومركشي ادرنا فرماني كوابني عادت بناليتا بهاتو د وخودا پنامستنتل اورا پناانهام فراب كرليتا ب اور و وخودا پنا آ پ کودوزخ کامنتخل دسزاوار بنالیتا ہے اور دو څود بی ابنا لیمکا ند دوزخ میں بنالیتا ہے۔اسی طرح جو بدنعیب مختص ایخ معصوم و پاک يَغْمِر فِي كَرِيمُ مُنْ أَيْلِهُمْ بِرَجْعُوتُ مِا نَدُهُمُنَا ہِ وہ خُودا پنا فحكانہ دوز خ مِيں طلب كر لينا ہے۔

٣٦- حَمَّادٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِي مَ حَرْت الرسعيد الحدرى وثَيَّالُهُ في بيان كيا كرسول الدُمْ إَلِيّالُهُم عَنْ آبِيْ سَعِيْدِ وِالْخُدُوِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى فَرَمَايا: جَسْخَصَ نِ جَمَه يرجان بوج مرجموث باعرما تواست عاجة كدوه ابنا ممكانددوزخ كي آگ بيس بنالے حضرت عطيد نے فرمايا كه میں حلفا موائی دیتا ہول کہ بے شک میں نے حصرت ابوسعید خدر کی ب

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَلَابَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلَيْتَبُوَّا مَهُعَدَةَ مِنَ النَّارِ قَالَ عَطِيَّةً وَٱشْهَدُ آلِي لَمُ ٱكْذِبْ جموت بین با ندهااور ب شک معزت ابرسعید خدری نے بھی رسول اللہ مُنْ اَلِيَّا الله برجموث بین بائدها۔ عَلَى آبِي مَعِيْدٍ وَأَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ لَمْ يَكُلِبْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

ني كريم المُؤْلِيَّة لِم يرجموث بولنے كى سخت وعيد

نی کرم کم کناؤی کم کم کا گوی کا اس قد رشد ید و میداور سخت ترین تهدید کی وجدید به کد مدیث و شع کرنا بهت بواقیح اور برترین جرم و گناه به بینا نیج جس طرح احادیث مبارکد کی نظر واشا عت اوران کی تبلغ و قد رئیس کرنے پراجرو او اب عظیم ترین بوتا ب برترین جرم و گناه به بین برنا به بینا نیج جس طرح احادیث مبارکد کی نظر است اوران کی تبلغ و قد رئیس کرنے پر جرم و گناه مجس برنا به بینان و ایک طرف کر کے آپ پر بهت برا به بینان و افرات و دراس اسلام و بیب برنا به بینان و افرات و دراس کی طرف کر کے آپ پر بهت برا به بینان و افرات و دراس اسلام کی طرف کر کے آپ پر بهت برا به بینان و افرات و دراس کی طرف کر کے آپ پر بهت برا به بینان و افرات و مینان و افرات برنام کی خرف اسلام کی بیار و دراس کی طرف کر کے آپ پر بهت برا به بینان و افزات برنام کی بیارو و دراس اسلام کی بیارو و دراس اسلام کی بیارو و دراس اسلام کی بیارو و کن تاکام سی به اورا و دراس کی اسلام کا جوث پر کی ناکام سی به اور و بین بین و اسلام کی بیارو و بین بین و دراس کی تاکام کی آب برنام کی آب بینان کی آب بینان کی تاکی مینان کی تاکی کوشن مینان کی تاکی کوشن مینان کی تاکی کوشن مینان کی تاکی کوشن مینان کی تاکی کوشن مینان کی تاکی کوشن مینان کی تاکی کوشن کوشش کر مینان کوشن کوشن کوشش کوشش کوشش کوشش کر کرد کا مینان کی جائی کوشن کوشش کوشش کرد کرد کرد کی جوائی کوشن کی و اورام کا مینان کی جائی کوشن سے اور شین کوشیف کوشش کرد کرد کا کوشن کی اورام کی کوشن سے اور شین کوشیف سے اور شین کی کوشن سے اور شین کوشیف سے اور شین کی کوشن سے اور شین کوشیف سے اور شین کی کوشن سے اور شین کوشیف سے اور شین کی کوشن سے اور شین کوشیف سے اور شین کی کوشن سے اور شین کوشیف سے اور شین کوشیف سے اور شین کی کوشن سے اور شین کوشیف سے اور شین کوشیف سے اور شین کوشیف سے اور شین کی کوشن سے اور شین کوشیف سے اور شین کوشیف سے اور شین کوشیف سے اور شین کوشیف سے اور شین کوشیف سے اور شین کوشیف سے اور شین کوشیف سے اور شین کوشیف سے اور شین کوشیف سے اور شین کوشیف سے اور شین کوشیف سے اور شین کوشیف سے اور شین کوشیف سے کوشیف سے کوشیف سے کوشیف سے کوشیف سے کوشیف سے کوشیف سے کوشیف سے کوشیف سے کوشیف سے کوشیف سے کوشیف سے کوشیف سے کوشیف سے کوشیف سے کوشیف سے کوشیف سے کوشیف سے کوشیف سے کوشیف سے کوشیف سے کوشیف سے کوشیف سے کوشیف سے کوشیف سے کوشیف سے کوش

[ماخوذ يشرف التسين انظام في مندالام ماشيد ٥ ومندام اعظم من الم مطبوع كتبدرهان والامور]

٤٠ أَهُو حَنِيْقَةً عَنْ سَمِيْهِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَذَبَ عَلَيْ وَسَلَّمَ مَنْ عَذَبَ عَلَيْ مُتَعَيِّدًا فَلْهَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَذَبَ عَلَيْ مُتَعَيِّدًا فَلْهَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِيهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُونَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْكُونَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

عاري (۱۱۰) ايداود (۲۱۵۱) تدي (۲۱۵۹) اين اج (۲۰)

موضوع حديث كي غرمت

یعنی جھوٹی مدیثیں گھڑتے والا دوز فی ہے الی سے معلوم ہوا کہ مدیث گھڑنا گناہ کیرہ ہے بلکہ بھی کفر بھی ہے کیونکہ الی ش جھوٹ بھی ہے اور دین میں فتر پھیلانا بھی ہے۔ بعض جائل صوفیوں نے ٹماز جھدا در قرآئی مورتوں کے فضائل ش پھے حدیث گھڑی وہ اس دھید سے جرت پکڑیں۔ خیال رہے کہ حدیث موضوع (گھڑی ہوئی) اور ہے جبکہ حدیث ضعیف پھے اور نے کیونکہ ضعیف صدیث فضائل اجمال میں معتبر ہے اور موضوع حدیث کہیں بھی معتبر نہیں ای لیے محد ثین نے خدمت حدیث میں اپنی عمری اصرف کردیں۔ المحد للدان کی کوششوں سے موضوع حدیث کیں۔ خیال رہے کہ یہ س عملاً کی قید ہے اگر کوئی محف سے بری میں موضوع حدیث بیان کر جائے تو گئی تاریخیں البتہ دیدہ و دائے (یعنی جان ہو جھ کر) موضوع حدیث بیان کرنا گناہ ہے بلکہ جس حدیث کے متعتق موضوع۔ جونے کا گمان خالب ہوا ہے بھی بیان نہ کرے فقط موضوعیت کا وہم کا فی نہیں بال اس کی موضوعیت بتا کر بیان کرنا جائز ہے تا کہ لوگ بيس - [مرأة المناجي شرح مشكوة المسائع ماشيه ١٥ور ١٠ ج م ١٨١ مطبور تعيى كتب خانه مجرات

شخ محرعبدالحق محدث و الوي اس حديث كے تحت لكھتے إيس:

اس مدیث کی دعیدے صدیث وضع کرنے ہے رو کئے میں مبالغہ تقعود ہے تا کہ کوئی شخص ان کی طرف سے عدیث وضع کرنے ( گھڑنے) کی جرات نہ کرے اور ترخیب و ترہیب ( یعنی نیک کاموں کے لیے رغبت ولانے اور برے کاموں کے انجام سے ے والد ماجدا مام محرالجونی نے اس کو کفر قرار دیا ہے اور اس کے قائل پر دائی دوزخی ہونے کا تھم صا در فر مایا ہے اور آیک قوم نے ترخیب وزبیب کی نیت سے مدیث وضع کرنے کو جائز قرار دیا ہے لیکن یہ ندبب غلظ ہے اور تی سی سے کہ مدیث وضع کرتا اور موضوع حدیث کو بیان کرناحرام سیالیت موضوع ہونا بتا کر بیان کرنا جائزے ۔ [افعۃ بللمعات نا اس ا 10 معلیوں مکتبہ فوریر بطویے سکھر]

21 - حَيْنِ المؤَّحْرِيِّ عَنَّ آنَسِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ المَا العِنينِدِ معرت محد بن مسلم (المعروف ابن شباب) الزبرى عَلَيْة وَسَلَمَ قَالَ مَنْ حُذَب عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلَيْهُواْ عَلْ ووصرت السين ما لك انسارى ويُحافظ عال كرت إلى كر مُ غُدَة مِنَ النَّادِ. وَدُوَاهُ آبُوْ حَنِيغَة عَنْ يَحْيَى بَنِ ﴿ كَيْ كُرِيمُ الْخُلِيَةُ مِلْ إِيا: جس فض نے جھ پرجان إوج كرجوے إدائة اے ماہے کدوہ اینا فیکاندووز رفح کی آگ بی بنا کے اور اس مدید مبارك كوامام الوصنيفد في حضرت يكي بن سعيد سي مجى روايت كياب

جھوٹ بولنے کی پرمت کا علم تمام دیلی اور دنیا وی معاملات کوشامل ہے

اس مديث مبارك كومشر وبيشر واورو يمرمع ترسحاب كرام بس سيسترسحاب كرام بليم الرضوان في روايت كياب اورامام احراتيخين (امام بخاری وامام سلم) امام ترند کافام نسائی اورامام این ماجد نے حضرت الس منگافذ سے دوایت کیا ہے اور امام احد امام بخاری امام ابودا وَدُامام نسائی اورامام این ماجد فے حصرت زیر دیگاندے (مجمی) روایت کیاہے اورامام ترفری فرحضرت علی دیگاند سے بھی روایت کیا ہے اورایک دوسری جماحت نے محابر کرام ویک ایک بہت ہوے کروہ سے دواست کیا ہے۔[شرح سندام اعظم المالي القادي ص عود المالكت العنمية وروت] شارجين حديث كالس بارے بن اختلاف م كرية تبديدي تحم عام ہے جو برقتم كے جوت كو شول بياخاص بـ

چنانچ بعض علاء نے فر مایا کہ بیتھم صرف وین امور کے ساتھ خاص ہے جیسے کوئی بد بخت آ دی کسی حلال کوحرام قرار دینے ک ليے ياكى حرام كوصال قرار دينے كے ليے اچى طرف سے صديت كھڑ كرئى كريم عليدالصلوق والسلام كى طرف منسوب كروے اور بيض علاء نفر ایا کہ بدومید شدید ایک محصوص آ دمی کے بارے میں وارد ہوئی ہے جس نے رسول الله متن ایکیام برجموت محرا تعااور این قوم کے پاس جا کر دموی کیا تھا کہ آپ نے اسے ان کے پاس بھیجا ہے تا کہ وہ ان کے درمیان تفاز عات کا فیصلہ کرے اور بعض علاء نے فرمایا کدیتھم عام ہے اور ہرتم کے جھوٹ کوشامل ہے خواواس کا تعلق و نیاوی معاملات سے ہویا ویٹی معاملات سے ہو۔ معزت زیر و ایت تحصیص کی فی کرتی ہے کہ بیر بیدی تھم جرتم کے جموت کو عام ہے خواہ دینی امور کے بارے میں ہو یا دنیاوی امور

سوال: جس مخص نے بی کریم من اُنگیکی برجموت محرزے کا قصد اور اراد و کرایا لیکن واقع عمد اس نے آپ برجموت نہیں بولاتو کیا وہ مخص گنهگار ہوگا۔ بواب: ب شک وہ فض توگار ہوگا لیکن جموع کے سبب ٹیس ہلکہ جموع اولے کے اضد اور اراوہ کر لے کے سبب کیولکہ موسیت و ممنا وکا قصد اور اراد و کرنا بھی موسیت اور ممناہ ہے جنب وسوسہ کے ورجہ سے تھاوا کر جائے ( مزم کے ہم معنی موج اسما)۔

[ با تود ازمن تعسيق الطلام أل مسندالا مام من و والمعلومة مكتبدرها بهالا مود ]

الله كنام مع شروع جو بردا مهر بان نها بعد رقم والله ب طبها رست كا بهان مفهر مد بوت بانی میں بیشاب كرنے كى ممالعت

 شَسِدَ أَوْلَا الْكُلُهُ الْكُلُهُ الْكُلُهُ الْكُلُهُ الْكُلُهُ الْكُلُهُ الْكُلُهُ الْكُلُهُ الْكُلُهُ الْكُلُهُ الْكُلُولِ الْمُلَامِ اللَّهُ الْكُلُولِ فِي الْمُلَامِ اللَّمَ الْكُلُولِ فِي الْمُلَامِ اللَّمَ آلِمِ اللَّمَ آلِمِ اللَّمَ آلِمِ اللَّمَ آلِمِ اللَّمَ آلِمِ اللَّمَ آلِمِ اللَّمَ آلِمِ اللَّمَ آلِمِ اللَّمَ آلِمِ اللَّمَ آلِمِ اللَّمَ آلِمِ اللَّمَ آلِمِ اللَّمَ آلِمِ اللَّمَ آلِمِ اللَّمَ آلِمِ اللَّمَ آلِمِ اللَّمَ آلِمِ اللَّمَ آلِمُ اللَّمَ آلِمِ اللَّمَ آلَامِ اللَّمَ آلَامُ اللَّمَ آلَامِ اللَّمَ آلَامِ اللَّمَ آلَامِ اللَّمَ آلَامِ اللَّمَ آلَامِ اللَّمَ آلَامِ اللَّمَ آلَامِ اللَّمَ آلَامِ اللَّمَ آلَامِ اللَّمَ آلَامِ اللَّمَ آلَامِ اللَّمَ آلَامِ اللَّمَ آلَامِ اللِمَامِ اللَّمَ آلَامِ اللَّمَ آلَامِ اللْمَامِ اللَّمَ آلَامِ الْمَامِ اللَّمَ آلَامِ اللَّمَ آلَامِ اللَّمَ آلَامِ اللَّمَ آلَامِ اللْمَامِ اللَّمَ آلَامِ  اللْمَامِ اللَّمَ آلَامِ اللَّمَ آلَامِ اللَّمَ آلَامِ اللَّمَ الْمَامِ اللَّمَ آلَامِ اللَّمَ آلَامِ اللَّمَ آلَامِ اللَّمَ آلَامِ اللَّمَ آلَامِ اللَّمَ آلَامِ اللْمَامِ اللَّمَ آلَامِ اللْمَامِ اللَّمَ الْمَامِلُومُ اللْمَامِ اللْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ اللْمَامِ الْمَامِلُمُ الْمِلْمَامِ الْمَامِلُمُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِلُمُ الْمُعْلَمُ الْمِلْمُ الْمَامِ الْمَامِ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمُلْمِي الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْ

٢٤- أَبِّهُ حَنِيْمَةً عَنْ أَمِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ
 قَالُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُولَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُولَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُولَنَّ المَدَّدُ عُمْ يَعُوطُنَا مِنْهُ.
 احَدَّكُمْ فِي الْمَآءِ الذَّائِمِ ثُمَّ يَعُوطُنَا مِنْهُ.

مل نغات

الكائية وكن "ميندوا مدلدكرما كب فل عمروف بانون فكيله باب لعفو ينعص بال كامعن ب: ويثاب كرنارا الكالم "
ال كامعنى ب: تغيرا بوا ركا بوا ساكن را ينعو منساً "ميندوا مدلدكرما كب فعل مضارع معروف شبت باب تعمل باس كامعنى به:
وشوكرة \_

## یانی کے یاک اور تایاک ہونے کی صورتوں کی وضاحت

یاورہ کہ اسکہ جمبتدین اور فقب آئے وین شین کے نزدیک بانی کی دونتمیں ہیں ایک ماہ لیل (تعوز ایانی) اور دوسرا ، مکیر (زیارہ بانی) کیریہ بانی ایک جگہ شن ظہرا ہوا ہوگا بارواں دواں اور جاری ہوگا۔ جب یہ پانی قلیل اور کم ہو نیز عظہرا ہوا ہو یعنی بہتا نہ ہو تو ایسا پانی ہرتم کی نباست وکندگی ہے آ نودہ ہوجائے کے بعد بنس دنا پاک ہوجاتا ہے اس پرسب اہما ورفقہا مشلق ہیں اور جب یہ پانی کیر بین زیادہ ہوخواہ ظہرا ہوا ہو یا جاری وساری اور بہتا ہوا ہواتو یہ پانی عجاست سے آلودہ ہوجائے کے باوجود بنس وا پاک بیس ہوتا اس برتمام کا انتا تی ہے۔

اس تمبید کے بعد جانا جائے گہاں حدیث میں جس پائی میں پیشاب وطیرہ کرلے سے مع کیا گیا ہے اس سے لکیل اور طہر ابوا

یانی مراد ہے کی بڑے تالا ب یا بڑے حوض کا پائی مراد فیش جس پر ماہ جاری کا تھم نگایا جا سکتا ہو افرانہ حدیث مہار کہ ، وکلیل کے نجس و

تاپاک ہوجائے کی اصل ہے اور باقی رہا ماء کیٹر تو بیا جائی کو حرکت دہتے سے ووسری طرف پائی میں ترکت پیدا نہ ہوتو وہ ماہ کیٹر
بڑے حوض یا بڑے تا الا ہے کا پائی جس کے ایک کنارے پر پائی کو حرکت دہتے سے ووسری طرف پائی میں ترکت پیدا نہ ہوتو وہ ماہ کیٹر
ہوار ماہ خوش کی اس کے احتاف کے نزویک اس کی مقدار دوہ ور دہ مقرر کی گئی ہے (وس مرب وس یعنی سومر کی فرٹ کی جگہ میں پائی ہو)

اور امام شافی رحمہ اللہ تعالی کے نزویک کیٹر پائی کی مقدار کھیں ن (یعنی وو ملک بحر پائی) بیاس سے زیادہ سے اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی اور ابعض

اور امام شافی رحمہ اللہ تعالی کے نزویک کیٹر پائی کی مقدار کھیں ن (یعنی وو ملک بحر پائی) بیاس سے ذیادہ سے اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے نزویک کیٹر پائی وہ ہے جس میں نجاست کرنے سے اس کے تین اوصد فی رفیک بوادر مزوی میں سے کوئی وصف نہ بدلے اور بعض فقیا سے فرمایا کہ ماہ کیٹر (زیاوہ پائی) میں بھی پیشا ب وغیرہ نہ کیا جائے کیونکہ اس طرح کرنے سے لوگ و کیکھا دیکھی پائی میں پیشا ب وغیرہ نہ کیا جائے کیونکہ اس طرح کرنے سے لوگ و کیکھا دیکھی پائی میں بھی پیشا ب وغیرہ نہ کیا جائے کیونکہ اس طرح کرنے سے لوگ و کیکھا دیکھی پائی میں پیشا ب

کرنا شروع کردیں سے جس کی وجہ ہے کوئی وصف (رنگ بؤمزہ) تندیل ہوجائے گا' پس ما ملیل کی صورت بیں بریمانعت (نمی) رہ سروں بریں میں میں ہے۔ میں ہے۔ اور بانی میں بیشاب کی طرح باخانہ کرنا بھی منوع ہے بلکه اس سے زیادہ وقعے ہے۔ تحریمی ہے اور ماء کثیر کی صورت میں یہ نمی عزیمی ہے اور بانی میں بیشاب کی طرح باخانہ کرنا بھی ممنوع ہے بلکه اس سے زیادہ وقعے ہے اور بعض فقها نے فرمایا: پینعمیل دن کے اوقات کے لیے ہے لیکن رات سے اوقات بیس پالیا بیس چیٹاب وفیرو کرنا ہر مال میں منع ے اس لیے کہ رات کے اوقات میں جنات کی طرف سے ایذ او پہنچانے کا زیادہ خطرہ رہتا ہے کیونکہ میں مقامات جنات کے لیے رات بركرنے كے فيكانے بين كريجى معلوم بونا جا بيت كه ماء جاري (بہتا بوا يانى) اس تھم سے مستق ب كيونكدامام بخارى اورامام سلم نے حضرت ابو ہریرہ وین اللہ سے مرفوع حدیث بیان کی ہے کہ کوئی مخص معہرے ہوئے پانی مس پیشاب نہ کرے جو جاری (بہتا ہوا) نہ ہوکہ پھروہ اس میں حسل کرے۔

اورای طرح جو پانی جاری کے عظم میں ہے وہ مجی اس تھم سے مستقیٰ ہے سوبے حدیث مبارکہ ماہ جاری کومستی قراردیے کے نے اجماخ ہے استدلال کرنے کے طاوہ روسرااستدلال ہے محربیمی خیال میں رہے کہ ملتین کی صدیث جے امام احمد بن منبل ایردائز ترفري نسائى اورائن اجدنے معرت اين عروي كائد سے روايت كيا ہے اس كى محت مىں محدثين نے كالم كيا ہے چا تي علام فيروز آبادی نے سفر السعادة میں فر مایا ہے كەمدىتىن كى ايك بھا حت نے فرمايا كديدهديث في كنس ہے اورايك بھا حت نے فرمايا: سامح ہے جبکہ امام احمد بن منبل کے ہم عصر اور امام بخاری کے شیوٹ بیں ہے علامہ ملی بن المدیل نے فر مایا کہ دسول اللہ ما فی کی ہے ہے مديث او ابت الانيش ب نيزاس مديث كوميمين (يين مح بخارى اورميم مسلم) بيل روايت نيش كيا كيا اورب مديث محابرام ك اجماع كے فالف ہے كيونك جب ايك زكلي آ دى آب زمزم كے كنويں ميں كركيا تو حضرت اين مهاس اور حضرت الن زبير وفائل كي ل كنوي كاسارا يانى تكالي كاتهم ديا (مالاكله كنوي كايانى فلنين سه زياده تغا) اوريكل ويكرتمام محابه كرام كي موجود كي ش بواكر انبول نے اس برکوئی احتراض کیں کیا۔

اورا مام طحاوی نے قرماید: اگر بیصدیت سی مجی جو بھی ہم اس بر من خیس کر سکتے کیونکہ لفظان قلة " بزے منظے اور مشک اور بہاڑ کی چوٹی تینوں معانی میں مشترک ہے اور ہمیں جیس معلوم کہ یہاں اس کا کون ساخاص معنی مزاد ہے اور باتی رہا ہے بسناصری مدید مباركة جس سے اصحاب فلوا برنے استدلال كيا ہے كه في كريم عليه العلوة والسلام في فر ماياك يائى ياك ہے اسے كوئى چيز ناپاك فيل كرتى اس كاجواب يدب كديدهديث يربسام كساته فاص بكيونكديكوال باغات كاطرف وال يانى كاراستاها الذا اس کا یانی تخمیرا ہوائیس تھا بلکہ نبروں کے بانی کی طرح جاری وساری اورروان وواس رہتا تھا اوراس کا دوسرا جواب بیرے کہ جر بساعہ کا پائی کشرتن اور نقباء نے مامکیل اور مامکشر کے درمیان فرق کیا ہے کہ نجاست کرنے سے مامکیل تایاک موجاتا ہے لیکن مامکشر نا یا کرنجیس بهوتا به

[العدة المدعات ع اص ٢٠٥٥ مطبور مكتير نوريدرضوبية سمر تنسيق انظام في مندالا مام عاهية على مندالا مام الأعقم ص ٢٠٠ مطبور مكتيدرها فيألا جور] نے تغہرے ہوئے یانی میں پیٹاب کرنے سے مع فرمایا کہ مجروہ ای (نایاک) یا فی سے عمل کرے یا وضو کرے۔

٤٣- ٱبُوْحَنِيْفَةَ عَنِ الْهَيَّمِ الصَّوَّافِ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُّكَالَ فِي الْمَآءِ الدَّائِمِ لُمَّ يَعْتَسَلَ مِنْهُ أَوْ يُتُوَضَّأً.

بن ري (۲۳۹)مسلم (۲۵٦) ابردا کو (۲۷) ترندي (۲۱) نساني (۵۷) اين ماج (۲۰۶)



خل لغات

مانی میں پیشاب وغیرہ کرنے کی ممانعت

علامداین الملک نے فرمایا کراگر بی خبرا ہوا بالی قلتین ہے کم ہے تو پھراس میں پیٹا ب کرنے سے ادر کی نجاست کے گرنے ے یانی نجس ونا پاک ہوجائے گا کندا اس سے حسل دخیرہ کرنا نا جائز ہوگا ادر اگر میدیانی ملتین ہوگا تو پیشاب دخیرہ کرنے سے ممکن ہے اس میں تغیر پیدا ہو جائے اس بیتغیر کی وجہ سے نجس و نایا ک ہو جائے گا اورا کر یہ بہت زیاوہ ہوتو چونکہ اس میں پیٹاب وغیرہ کرنا جائزے توایک دوسرے کی دیکھاد بیمس کے بعد و تکرے لوگ ہیشا ب کرنا شروع کردیں گےتوبہ یانی کثرت پیشاب کی وجہ سے حفیر ہو جائے گا(اور نیس ونایاک موجائے گا) اور علامہ نووی نے فرمایا کہ برتی اور مما نعت بعض یا ٹیون کے لیے کرا سے تحری ہے اور بعن کے لیے کرامت اور بی ہے گھراکر یانی کشراور جاری موقوائل اس پیٹاب کرنا حرام میل کیونکدائل مدیث اس فلمرے موسے پانی میں پیٹا ب کرنے کی ممانعت ہے لیکن اجتناب و پر ہیز کرنا بہتر ہے اور اگر یانی قلیل اور جاری ہوتو پھر ایک قول ہدہے کہ پیٹا ب كرنے سے يديانى كروہ بوجائے كا جبكر فار قدب يدب كدير حرام بوجائے كا كوك نجاست اس كونا ياك كروے كى اور اكر يانى كير موليكن همرا موا مواو مارے اسحاب (شوافع) كوزدكي ياني كروه ب اور اكراے حرام كها جائے الله يعتل وقياس س اجيد میں ہے کی کے نجاست پڑنے کی وجہ سے پائی معفیر موجائے پر بالات ق فیس وٹا یاک موجاتا ہے با امام الد منبغدر مداللہ تعالی اوران مے موافقین کے نزدیک بے پانی اس لیے جس وٹا پاک ہو جائے گا کہ وہ ایسے حوض میں ہوجس کے ایک کٹارے کو حرکت دیتے ہے دوسرے كنارى بى حركت بيدا بوجائے توالى يوش بى نجاست كرجانے براس كا پانى نبس ونا ياك بوجانا ب اوراكروه يانى تليل ہواور تغمیرا ہوا بھی ہوتو ہمارے اسحاب ( بیٹی شوافع ) میں ہے ایک جماعت نے اس کومطلق محروہ قرار دیا ہے لیکن سی اور علی رقول کی ہے کہ وہ حرام ہے کیونکہ نمیاست اس کو نایاک کر ویت ہے اور ہمارے اصحاب اور دیکر فقیاء نے کیا کہ یائی میں یا خاند کرنا اس میں بیتاب کرنے کی طرح منوع ہے ملکہ پاخاند کرتا ہیٹاب کرنے سے زیادہ فیج اور بدر فض ہے اس کو طاحد اللی نے و کر کیا ہے اور علامه ابن تجرف كها كدرات كو بإنى بن قضائ حاجت كرنا مطلقاً تحروه ب يونكدرات كوجون كما بذا وجنيات كالخطره موتاب ال لے کی گیا ہے کہ یانی کی جنوں کے ممالے ہوتے ہیں۔[مرقات المفاتح شرح مكلوة المعانع جوس ۵۳ مطبوع مكتبدا مدادية لمان] ملامه لماعلى قارى ككين بن:

اوریہ بی ہورے(احتاف) کے فزد بک ایسے پائی پر محمول ہے جودہ دردہ میں شہوا درجارے علاوہ کے فزد بک قلتین سے کم ہو اوریہ بی اس وقت تحریجی ہوگی اور یہ بھی کوئی بعید نہیں کہ یہ بی مؤسوا گریہ پائی کثیر ہوتو طہارت میں دسوسہ پیدا کرے گا اورامام ابودا کودنے معرت کھول ہے مرسل روایت بیان کی ہے کہ دسول اللہ المنظم آتے جمام میں پیشاب کرنے ہے منع فرمایا ہے اور میہ حدیث جس کوایام ابو صنیفہ نے بیان فرمایا اس کوایام مسلم نے مطرت جابر دیش گائٹہ سے ان الفاظ میں روایت کیا ہے کہ

نَهِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ نَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ رسول الشراقَ اللهِ عَمْرِ عدد يَانَى مِن مِينَاب كرف ي

أَنْ يُبَّالَ فِي الْمَآءِ الرَّاكِدِ.

اوراس کوشیخین (امام بخاری اور امام سلم ) نے حصرت ابو ہر رہوائٹ کُٹند سے روایت کمیا ہے کہ رسول اللہ المُؤلِّلَةُم نے فرماما تم میں سے کوئی مختص مفہرے ہوئے پانی میں بیشاب برگز ندکرے جو بہتا موانیش کردہ اس (نایاک یانی) میں حسل کر<sub>ہے۔</sub>

لَا يَسُولُنَّ أَحَدُّكُمْ فِي الْمَآءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَايَجُرِي ثُمَّ يَفْتُسِلُ فِيهِ.

اورامام مسلم كى روايت مين ال طرح ب كدآب فرمايا:

لَ اللَّهُ عَبِيلٌ أَحَدُّكُمْ فِي الْمُهَاءِ الدَّالِمِ وَهُوَ جُنَّبُ قَالُوا كَيُفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُوَيْرَةً؟ قَالَ يَتَنَاوَلُ تَنَاوُلُا.

تم میں سے کوئی مخص عمرے موسے پانی میں حسل ندکرے جبکدوہ جنابت کی حالت میں مورمحابر کرام نے کہا: اے ابو ہر رہوا: وہ کیے کرے؟ آب نے فرمایا: اس بیں سے لے لے۔

[ شرح مسدادم اعظم لملاعل كاري حمله ٥ ١ معلوه واداد الكتب العلمية الدوسة المناك)

مین جو لے حوش یا گڑھے میں جو پال مجرا ہوجنبی اس میں کس کرنہ نہائے بلکہ چلوؤں لیوں یا برتن سے لے کرا لگ نہائے۔ اس سے دومستلےمعنوم ہوئے۔ایک بر کرتموڑا پانی بنی کے مس جانے سے مادمستعمل بن جاتا ہے ابدا بنی یا سدونموا کر کویں میں مساتو یانی مستعل مومیا ووسراید کرتا یاک آوی بدونت ضرورت عدی یا محد فرض بی سے جلویا اب مرسکتا ہے اس سے یانی مستعمل ندموكا \_[مرا الماليناجي الدوشرة معتوا العمائع عاص ١٥ ٣ مطوعة مي كتب خاذ مجرات

> بلی کے جموئے یاتی ہے وضوكے جواز كابيان

حعرت عائشهمدية وينكفهان كرتى بي كدرمول الدوالا نے ایک دان وضو کا امادہ فرمایا تو ایک کی آئم کی اور وضو کے برتن سے يانى في الإ اوررسول الله والم الله الله الله الله عند الله عن عند وضوكيا اور باقى بيا موا

الداور(۵۷) تركر (۹۲) تراقي (۸۲) الن اجر (۸۲۳) فوري (۵۶)

٢- بَابُ بَيَّان جَوَازِ الْوُصُوعِ مِنَ سُورِ الهرَّةِ

\$ 4- أَبُو حَنِيْفَةً عَنِ الشُّعَبِيُّ عَنْ مُّسْرُولِ عَنْ عَالِصَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوَّحُّما ذَاتَ يَوْمٍ فَسَجَاءَ تِ الْهِرَّةُ فَشَرِيَتْ مِنَ الْإِنَاءِ فَعُوَّمُّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَّهُ وَرَشَّ مَا يَقِيَ . إِلَى زَيْنَ بِرَجُهُ ك ديار

حل كغات

" تَسُوَطُّناً" ميندوا عد فركر فائب تعلى ماضى معروف شبت باب تعمل سے اس كامنى ہے: وضوكرنا كيهال بطور مازاراد ويسو مرادب، "فَاتَ يَوْم "ميل دات صرف محمين كلام كي ليه بال كامعي مراديس بهاور أيوم" كامعي ب: أيك ون " بحاة ت " صيفه واحدمونث فائب فعل مامني معروف شبت باب هنسر مب يعشوب سي اس كامعى ب: أتار" اللهوي من اس كامعى ب: بل " شَيرِ بَتْ " ميغه واحدمون فائب تعل ماضي معروف شبت باب مسيعة يَسْمَع سي بُ ال كامعي بي أو وَهَل " ميغه واحد يُذكر فا مُبِ تعل ماضي معروف باب مُنصَر يَنصَو عنه هؤان كامعنى ٤٠ جَهِرُ كِنار "بَيقِي "ميغه واحد يُرك عامب تعل ماضي معروف شبت باب مسَوعَ يُسمَعُ سے ہے اس کامعیٰ ہے: باتی رہنا' ڈابت رہنا' ہمیشہ رہنا۔ بلی کے جھوٹے بائی کے جواز وکراہت کی وضاحت

بيحديث مباركداس بات كى دليل بيك كم بلى كاجمونا طاجرومطبريعن خود باك بواور (نا ياك كو) باك كرتے والا بي باشرطيك

اس وقت کی نے کی نیم است کوند کھایا ہو ہا کسی نیم است کو کھانیا تو اس کے بعد کائی وقت کر رچا ہوا درہم نے بید تیداس سے بیان کی ہے کہ کہ کہ کہ ان ان ام ابوطنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے معقول ہے کہ اگر ہلی نے چہا وغیرہ کھانیا ہو گاروہ پائی ٹی لے تو وہ پائی نجس و تا پاک تیس ہوگا کہ کئی ہوگا کہ گئی ہوگا کہ گئی ہوگا کہ ان ان اس اور این است و کو کہ است میں ہوگا کہ ان است و کو کہ ان ان ہو اور این است و کہ کہ کہ اس کی عادت ہے کہ وہ کھانے کے فور ابعد اسٹ میں ہے: '' اِللّها فیشنٹ بست جست ہو اِللّها میں المقوالی این کہ سے اور امام میں ہوگا کہ کہ اور اور امام میں ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئ

اہام ابوطنیفہ کے شاکر ورشید اہام کا عنی ابو بوسف کے ترجمہ میں کا ال ابن عدی میں معزمت عائشہ صدیقہ و فی کاندے ایک دوایت مروی ہے کہ صغرمت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، نمی کریم طافی آئے ہے ہاس سے کوئی کی کرندٹی تو آپ اس کے سلیے برتن کو جھکا دیجے تھے اور وہ اس میں سے پائی لی لین تنی کی کیرا پ اس کے بیچے ہوئے پائی سے وضو کرتے اور وضو کرنے کے بعد جو پائی باتی فتا جا تا آپ اس کوزشن پر چیڑک دیتے۔

میں آپ بلی کا مجمونا بقید یائی زشن پر بہا دیے تا کداس کوکوئی اور آ دمی استعال بدکرے کیونکداس ش کرا ہت آ جائی تھی اور می کریم مٹائیڈیٹر کا بلی کے جموٹے یائی سے وشوکر نامحش بیان جواز کے نیے تھا کداس یائی سے دشوکرنا حرام ٹیس بلکہ جائز ہے ہمارے علاء (احتاف) کے منائی ٹیس کرانہوں نے اکر کیا ہے کہ بلی کا جموٹا کروہ ہے بینی اوئی اور بہتر بھی ہے کہ بلی کے جموٹے پائی سے دشوند کیا جائے کر جب اس کے موایائی دستیاب نہ جوتواس سے دشوکرنا جائز ہے۔

[شرع مندامام اعظم ١٥٥٠ منطوعدددرالكتب العلمية بيروت المنان] اس حديث سي بعض علماء في اس يروكيل بكرى سي كد بلي كا جمونا شرقونا بإك سي اور ند كروه سي اس سي بالكراضة وضوحائز

ار المراع الم صاحب کے ہاں اگر بلی چو با یہ کوئی تھاست کھا کر بغیر منہ صاف کے برتن ہیں ڈال و باتو پائی ہمی تجس اور برتن ہمی گذا ہو جائے گا اور اگر منہ صاف کر کے پائی پی جائے وہ وہ پائی کر وہ اور اس نے وضوکرنا کر وہ تنو ہی ہے۔ امام صاحب کا قول قوی ہے اور ان حالہ کا اس مدیدے سے اسٹرا طرحیف ہے کوئکہ ہی کر کی التی تالی ہے مرف بیفر مایا ہے کہ بی کوئی جس تیں اس کا جم ٹاپاک فیس اس بیل ہیں اللہ بیل بالکل پاک ہے۔ ویکھو کتے کا موکھا جس تی کوئل کر اس کا جو اللہ بیل کا جو اللہ بیل کہ ہے۔ ویکھو کتے کا موکھا جس بیل برتن جائے جائے اللہ بیس ہے۔ ملی ویک تا بیل کہ بیل برتن جائے جائے اللہ بیل ہو تا اس میں ہے کہ میں ہے کہ میری نائی ہمر کئے بیل اور کرد ھے کے جمو سے جو سے نے دو ویار دو والد بیل بیل میں ہے کہ میری کا بیل اور کر ام ہوائی کا جمونا کی اور کر ام ہوائی کا میری کر کے ہوئے کہ بیل کر اور کر ام ہوائی کا جمونا کر وہ ہو تا ہو تا کہ بیل کے اور کر ام ہوائی کا میری کر کے ہوئے کہ بیل کر وہ ہوتا ہے۔ اس کے متعلق اور بہت میں دوایا ہے کوئا کا بھونا ناپاک ہونا تا ہو تا ہونا کا کہ ہونا کی ہونا کی ہونا کی وہ ہونا کی ہونا کی وہ ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی ہونا کی

مجبوری کی بنا پر کھڑے ہو کر

٣- بَابُ بَيَّانِ جَوَازِ

بیٹاب کرنے کے جواز کا بیان

حضرت ابودائل مضرت حذیفہ رش کشدے بیان کرتے ہیں کم میں نے رسول اللہ اللہ اللہ کا قوم کے کوڑا کیسکنے کی مجکہ پر کھڑے ہو کر پیٹاب کرتے ہوئے دیکھا۔ الَّبُولِ قَائِمًا لِلْقُلَّرِ ٤٥- اَبُوْ حَنِيْفَة عَنْ مَّنْصُورٍ عَنْ آبِي وَالِلٍ عَنْ حُنَيْفَة قَالَ رَايِّتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَبُولُ عَلَى سُبَاطَةِ قُوْمٍ قَائِمًا.

على (٢٢٤)مسلم (٦٢٤) الدواور (٢٢) تفك (١٣) أنما أن (٢٦) المن باج (٣٠٥)

حل لغات

" يَبُولُ " ميغدوا حد قد كرما ئب فعل مغارع معروف قبت باب نَصَرَ بَنَصَرُ سے جاور به دسول الله " مغول برؤوالهال عدال واقع بواہ اس كامنى ب: بيتاب كرنا - " منب حكة " سين مغموم كرماتھ ہے اس كامنى ہے : كوڑا كركر بيكنے كى مكر " قائمة " ميغدوا حد قد كراسم فاعل باب تنصَرَ بنت ہوں " سے حال واقع بور باہے اس كامنى ہے : كوڑا بودا ۔ كمر ہے بوكر بيتا ہے كرنے كى وجو بات كا بيان

لی بیر مدیث معترت مذیفہ کی مدیث کے معارض وفالف ہے اس کا جماب ہے ہے کہ ان ووثوں امادیث میں مطابقت و موافقت اس طرح ہے: ا

(۱) حضرت صدیقة کھریش نی کریم کے بول و براز کے مل کا اپنا مشاہدہ ادرا پنا علم بیان کردی ہیں کیونکہ ان کے مشاہدے ادران کظم میں بکیا ہے کہ آپ نٹی آیا کم میں بیٹو کر بول دیراز کرتے تھے ادر آپ نے گھریش کمجی کھڑے بول نہیں کیا۔ اس سے گھرسے باہری نفی نیس ہوتی جبکہ حضرت حذیفہ نے گھرسے باہرا پنا مشاہدہ اور اپنا علم بیان کیا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ آپ کوکھڑے ہوکر بول (پیشاب) کرتے ہوئے دیکھائے اس سے گھری نفی نیس ہوتی۔

(۲) نجى كريم عليه العسلوة والسلام كا كعرف موكر بول كرنا عذركي وجد التقا (جس كي تفعيل آمي آري ہے) اور جو تمل كى عذركى وجد سے تقا (جس كي تفعيل آمي آري ہے) اور جو تمل كى عذركى وجد سے مواس كا اعتبار نوس موتا البندا آوا ب كا معتبر طريقة بين كر بول و براذكر ناہے كھڑ ہے موكر نيس ماسوا عذر كے۔

(۳) نی کریم مُوَّاتِیَا کم بین کریول و براز کرنا هاوت شریفه اوب واحرام شرم وحیا اورمروت وتهذیب کاعل تفاجید کورے بوکر بول کرنا عذر کی بین تاوروقیل معدوم کی طرح بوتا کرناعذر کی اینا پر باییان جواز کے لیے ناوروقیل معدوم کی طرح بوتا

ے مطلب بیہے کہ بھی بھار کاعمل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اس کیے بیمل ماسواعذر کے معتبر واہم نیس۔

(م) حضرت ام الموتین عائشہ صدیقہ وی منتقل مدیث میں حالت تیام بیل آپ کے بول کرنے کے دوام واستمرار اور عادت مبارک ک نفی کی مجی ہے جبکہ حضرت مذینہ وٹی کھنڈی صدیث میں عذر کی ہنا پر پابیان جواز کے لیے بھی کیمیار ایک وووقعہ حالت قیام میں آ پ کے بول کرنے کا ثبوت ہے اس لیے ان دونوں اصاد بے مبار کہ بیں کوئی تعارض نیس ہے۔

المام ترندی نے معرت عمر وی تفائد سے دوایت بیان کی ہے۔ معرت عمر نے فر مایا کدایک دفعہ بی کریم و المالیّ الم نے محصے کھڑ ہے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ کھڑے ہوکر پیشاب نہ کیا کرو۔اس روایت کوامام عبدالکریم نے ضعیف قرار دیا ہے اور سے روابیت وہ ہے جو معزت ابن عمر پین کاند نے اپنے والد سے میان کی ہے کہ معزت عمر نے فرمایا: جب سے میں لیے اسلام قبول کیا ہے بے میں نے بھی کمڑے ہوکر پیشاب فیس کیا۔

حضرت مبداللہ ابن مسعود و تی کنگ ہے مروی ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ظلم وزیادتی ہے۔

اور جاننا جاہے کہ تمام فقہا واس بات پر تنفق ہیں کہ کھڑے ہو کر پیٹاب کرنا اکر وہ تحریک ہے یا کم از کم کروہ حز سی ہے کیونک كرے بوكر بين برئے بين سركل جاتا ہے اور بيناب كے جينوں سے بدن اور كيڑے ناياك بوجاتے إلى ادر بيطر الله مروت وادب اورشرم وحیا کے منانی ہے۔

الى كريم المائيلة كا كمز \_ موكر بول كرنا عذركى بناير تفاجس كمتعلق فلف اسباب وملل بيان كي مح يون:

(۱) آپ کی پشت مبارک بھی در د تھا جس کی دجہ ہے آپ بیٹ بیش سکتے تھے اس لیے آپ نے حالت مجبوری بیس کھڑے ہو کر بول

(r) مرب کے لوگ پشت میں (ریز مدکی بڑی میں) دردی صورت میں کمڑے ہوکر پیٹا ب کرتے درد کا طلاح کرتے اور اس سے شفاد بات حاصل كرتے معاور امام شافعي رحمدالله النائي في ال كوافتيار فر مايا ہے-

(٣) امام حاكم في معفرت ابن عمر و اين الله عند روايت بيان كى يه كه ني كريم عليد الخية والتسليمات في اين محفول بي وردكي وجد

ے کھڑے ہوکر بول کیا تھا۔ (۷) بعض علاء نے قرمایا کروہاں بیٹنے کے لیے کوئی موزول اور مناسب جگریش کی اس لیے آپ نے حالت مجدوری میں کھڑ ہے ہو كر بول كيا كي تكدوبان أيك جانب بلتد تقي اور دومري جانب پست تقي اسواكر إلى پستى كى طرف مندكرك بيضة تو ساسف راسة ين كزرة والول يرستز كل جاتا اورشرمگاه خابر جوجاتى اوراكر بلندى كى جانب مندكر كے بیٹنے تو كرجائے كاخوف رہتا۔

(۵) بعض فقهائے فر مایا کہ فی کریم علید العسوة والسلام فے بیان جواز اور اپنی است کی سبولت و آسانی کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا تا کہامت کے لیے بدونت ضرورت کمڑے ہوکر پیشاب کرنا جائز ہوجائے اور بھی طاہرہے۔

[ تتسبق بعظام في مند الماءم ص ٢٢ مطبوعه مكتب رصاحية لا مور الحدة الفعات عن احر ٢٠٠ مطبوعه مكتب توريير ضوية تتكمما

علامه الماعلى قارى في مزيد بي تعماب كه

(١) بعض علاء نے کہا ہے کہ آپ نے بیش اس لیے کیا تھا کدوبال بیٹنے کے لیے کوئی پاک جگے ٹییں تھی کیونکہ وہاں ساری جگہ نجاست سے بمری ہو فی تھی۔

(۷) بعض علاء بے کہا کہ چونکہ آپ کواطمینان تھا کہاں وقت صرف پیٹاب کرنے کی ضرورت ہے اور براز کرنے کاام کال نہیں

ال لي بيض كى بجائ كمز بير الرين اب كيا.

اں ہے بیص بہت سر ۔۔۔۔ یہ بہت ہے۔ (۸) نبی کریم علیہ السلوق والسلام کے پاؤں مبارک میں زخم تھا جس کی وجہ سے بیٹھنا ممکن نبیس تھا اس لیے کھڑے ہوکرآپ کو ہول ی رہا ہے۔ اس کرام حام اور امام میں نے حضرت ابو ہریرہ ویٹی تشہ سے ایک حدیث بیان کی ہے کہ بی رہم ما اللہ استفالیک و و المراحظة مين دروكي وجهد كفر من موكر بول كيا تفااوراحياه العلوم من خدور م كرتمام اطباه اس بات پرمنول بين كرخت تيز بغاريس اورسورج كي سخت تمازت وكري كے وقت كمر ب موكر پيشاب كرناستر ياريوں كاعلاج ہے۔

[مرقات المفاتح شرح مكتوة الصابح ج اص ١٣٠٠ سهد ومطبوصكة الدادية مماكن شريف]

وودھ ہینے سے وضو كرنالازم نبين

حضرت ابن مهاس بخوالد في عال فرمايا كديس في رسول الله عَنْ اللَّهُ اللَّهُ كُورِيكُما كُدا ب في مدود وقش فرمايا كرا ب في مرف كل ك

اور تمازيدهي اور (دوباره) وضوفين فرمايا\_

٤- بَابُ لَايَجِبُ الْوَصُوءُ مِنْ شُرِبِ اللَّبَن

٦٦- أَيْسُوْحَوَيْمَةَ صَنْ عَرِدِي مِنِ ابْنِ جُبَيْرٍ مَنِ ابُسنِ عَبَّاسٍ كَالَ وَآيَتُ وَسُوِّلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرِبَ لَبُنَّا فَعَمْعَتْمَعَنَ وَصَلَّى وَلَمْ يَعُوطْناً.

يكارى ( ۲۱ )مسلم ( ۲۹ ) كلادا كار ( ۲۹ ) كرندى ( ۸۹ ) نساقى ( ۲۸ ) ايما عو (۸۹ )

حل لغامت

النوب "ميفدوا مدذكر فاتب فل ماض معروف باب مسبعة يستع سعبال كامن ب: عار "كسبنا" كامن ب: دودهاوراس كي في البان أنى ب- " تَعْمَعْتُ عَنَى " ميذه واحد لذكر عائب فعل ماضي معروف ثبت ياب فعلله بدوزن وحرى رباعي جرد ے ہے اس کامعی ہے: کل کرنا۔ " صلی "میخدوا مدرز کرفائی فل ماضی معروف بہت باب تعمیل سے ہے اس کامعل ہے: تماز

کھانے سے پہلے اور بعد ہاتھ دھونا اور چکنی چیز کھانے پینے کے بعد کلی کرنامتخب ہے من مقل محرمبدالي مدت والوي رحمه الله تعالى لكيمة إن:

اوراس صدیدے مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ہروہ چیز بومند کو پیکنا کردے یا کوئی الی چیز جس کا اثر مندیس ہاتی رہ جائے اورا تدیشہ ہو کر بیاٹر نماز کے دوران بید شربی جائے جائے گا اگر چروہ قراءت سے مانع ندہو چرمی اس کے کمانے یااس کے بینے کے اعد مدرکی کی كرك الحجى طرح وعولينا متحب (بيتديده) عمل ب- (افعة المعات شرع منكوة خاص ١٩١ معلوم كلة يوريدر شويا كمرا علامه ملاعلى قارى كلمة بين:

المام سلم في مسلم من بدالفاظ زياده بيان كي ين: " فيم دُعًا بِمَا و لَمَعَشْمَضَ " (ترجمه: ) فيم آب في (دوده من ك بعد) یانی طلب فرمایااورا پنامنے کئی کرے انچھی طرح دھویا۔

اور اس صدیث سے صفائی اور نفاست کے لیے دونوں باتھوں کا دھونامجی مستنبط موتا ہے جنا نچے امام نووی نے فر مایا کہ کھانا کھانے سے پہلے اور اس کے بعد ہاتھوں کے دھونے کے استحباب میں علیاء کے مختلف اقوال بیں اور زیادہ مگاہر قول ہے ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھوں کا دھونامستوب ہے البتہ جب مجاست اورمیل کچیل سے ہاتھوں کا پاک ہونا اور صاف سخرا ہونا فیٹنی ہوتو ندو مرفے میں کوئی حرج نیس ہے اور کھانا کھانے ہے قارع ہونے کے بعد بھی ہاتھوں کو دھونا مستحب ہے البتہ جب ہاتھوں پر کھانے کا ار ہاتی ندر ہے کہ کھانا فشک ہویا کھانا ہاتھوں کوندلگا ہوتو چرند دھونے شن کوئی حرج نبش ہے۔

اوربعض فقہانے کیا کہ جربیکنا ہے والی چیز کھانے یا پینے کے بعد پائی سے کی کرنامتھ ہے جمعوصا جب چکنا ہے مند ہیں بائی ہواور دوران نماز پیٹ ہیں بینچ کا احمال ہو سوای بنا پر جراس چیز کی وجہ سے وضو واجب ہوجا تا ہے جس کے متعلق ہیں بینچ کا خون و ڈر بدواور علا سابن الملک نے کہا: پیٹوافع کے نزد یک ہے اور دہا ہمار سے نزد یک تو فحاوی فلم میں الملک نے کہا: پیٹوافع کے نزد یک ہے اور دہا ہمار سے نزد یک تو فحاوی فلم میں کھا ہے کہ اگر کوئی فلم شکر مینی یا حلوہ کھا نے بھر وہ نماز شروع کر دے اور مشاس اس کے مند ہیں موجود ہواور لعاب کے ساتھ بیٹ ہیں وافع ہوجائے تو نماذ فاسر نہیں ہوگی ۔ [ مرقات المناقع شرع مقلوۃ الممانع جو میں سے ساتھ بیٹ المان میں میں جو دہواور لعاب کے ساتھ بیٹ ہیں وافع ہوجائے تو نماذ فاسر نہیں ہوگی ۔ [ مرقات المناقع شرع مقلوۃ الممانع جو میں سے ساتھ بیٹ المان شریف ا

ا مام ایمن ماجہ نے حضرت امسلمہ ڈی کا کسے ان الفاظ میں روایت کیاہے: جب تم رود یہ بیرتو اس کے بعد کل کرلمیا کرو کیونکہ وود پیرش میکنا ہے جوز آ

[ شررة مندنام أعلم لملاعل كارى ص ١٨٩ مطيوم واما لكنب العلمية عيوت]

مکوشت کھانے سے وضوکرنالازی بیس

حضرت جابر وی گفته نے فر مایا که نبی کریم مانی تی بخیرے والا موشت تاول فر مایا کیراک ب نے فراز پڑسی (اور وضوفیش کیا)۔ ٥- بَابُ لَا يَجِبُ الْوُضُوءُ مِنْ أَكُلِ اللَّحْمِ

٤٧ - تَبُوْ حَدِيْقَةً عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ الرُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ الْكَالِمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَقًا بِلَحْمٍ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَقًا بِلَحْمٍ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَقًا بِلَحْمٍ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَقًا بِلَحْمٍ ثُمَّ

يناري (٢٠٧)سلم (٢٠٧) ايواود (١٨٧) تندي (٨٠) نسال (١٨٢) الت اج (٨٨٨)

مللغات

"الكلّ "ميندوا ور فركرفا عب لل ماض معروف ثبت إب تصر ينصر عب ال كامتن به المعنى عند المائل من موقاً "كامتن من ا شور بد" كامتن بي الوشت " صلّى "كوضاحت ميكي مديث كرر يكى ب-

آ می کی ہوئی چرکھانے کے بعد وضو کا دجوب منسوخ ہے

بیرهدیث مبارکددلیل ہے کہ بی کریم علیہ الصلوٰة والسلام کا ارشاد 'فکو شاوا مِسقًا مَسْتِ النّاد' (این آگ کی بولی پیز کمانے کے بعد وضوکرلیا کرو) منسوخ ہے یا پھر بیدہ یہ نفوی اور عرفی وضوء پر محول ہے اور وہ ہے دولوں ہاتھوں اور منہ کو دھولیما یا بیہ شری وضو پر محمول ہے اور اس سے نماز کے وضوج بیہا وضوکر نا مراد ہے لیکن بیا سخیا اِل تکم ہے وجو لی نیس ( لین آگ کی پولی پیز کمانے کے بعد وضوکر نامنتی عمل ہے واجب والازی نیس ہے در تہ بی کریم علیہ العسلاٰ قاوالسلام ترک ندفر ماتے )۔

اور سے حدیث مبارکہ وضوکوترک کرنے کے بارے میں بیان جواز کے لیے ہاور این ابی شیبہ ٹیل حضرت جابر ڈکٹائٹ سے مرفوع روایت منفول ہے کہ جب تم محوشت لیکانے لگو تو شور بہ ذیادہ لیکا لیا کرو کیونکہ سے پڑوسیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ وسعت و محتجا کی کا سبب بن جاتا ہے اور بعض محماء کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ شور بہ گوشت کا ایک حصہ ہے۔

[شرح سندام اعظم الملاطل قارى مساور المسلوم الملاطل قارى مساور المسلوم الملاطل قارى مساور المسلوم الملاطلية وروت المنان] اورعلامدا بن المصلاح في التي كتاب بين اس حديث كمنسوخ موف كي تصريح كي بي حيانيد انبون في كما كرجس السال کامنسوخ ہونا معلوم ہونا ہے دو صحابی کا قول ہے کہ رسول اللہ مٹھ کی گئی آگری گئی آگری گئی ہوئی چیز کھانے کے بعد دخوکور کرکا ہے۔ علامہ الطبی نے ای طرح ذکر کیا ہے اور طلامہ ابن جرنے کہا کہ نبی کریم علیہ العسلوٰ قو والسلام کے کلام کو ہاتھوں اور مذکہ دھرنے پر محمول کرنا عمل و قیاس سے بہت بعید ہے اور آپ کا کلام صرف شرقی معانی پر محمول کیا جائے گا کیونکہ نبی کریم علیہ العسلوٰ قو والسلام شرقی احکام بیان کرنے کے بیسے محمد بیں اور آگ کی جوئی چیز کھانے کے بعد دضو کرنے کی حدیث کے منسوخ ہونے کی دجرت جابر بن عبد اللہ انعماری رشی تلفہ کا بیدار شاد ہے کہ دسول اللہ المؤلیکی کمانے کے بعد دخوکو کی کہ کہ کہ دوئی چیز کھانے کے بعد دخوکو کے بعد دونوں کرنے تھی ہوئی چیز کھانے کے بعد دخوکو کرنا تھا دیسے بہلے سے بادخوہ ہوئے آگری کمانے کے بعد دونوں کرنے تھے کے بعد دخوکو کی بعد دونارہ دخونوں کرتے تھے کے بعد دخوکو کے بعد دونارہ دخونوں کرتے تھے کے بعد دخوکو کے بعد دونارہ دخونوں کرتے تھے کے بعد دخوکو کی بعد دونارہ دخونوں کرتے تھے کے بعد دخوکو کہ بعد دونارہ دخونوں کرتے تھے کے بعد دخوکو کہ بعد دونارہ دخونوں کرتے تھے کہ بعد دخوکوں کی بعد دونارہ دخونوں کرتے تھے کہ بعد دخوکوں کرتے تھے کہ بعد دخوکوں کرتے تھے کہ بعد دخونوں کرتے تھے کہ بعد دخوکوں کرتے تھے کہ بعد دخونوں کرتے تھے کہ بعد دخوکوں کرتے تھے کہ بعد کرتے تھے کہ بعد دخوکوں کرتے تھے کہ بعد کرتے تھے کہ بعد دخوکوں کرتے تھے کہ بعد کرتے تھے کہ بعد دخوکوں کرتے تھے کہ بعد دخوکوں

[مرقات المفاتي شرح مفكؤ ١ المعدائع ١٥ ص ٢ ١٣٣٠ كتب الدادية لماكن إ

واضح رہے کہ موجودہ کتب احادیث میں سب سے قدیم کتاب موطا آمام مالک سے چندا مادیث مبارکہ بہاں چش کی جاری بیں جن سے واضح ہوجائے گاکہ نمی کرم مرفق فیل مطاور اشدین اور ویکر محابہ کرام ملیم الرضوان آگے کی بین ہوئی چیز کھائے کے بیر وشودیس کرتے تھے:

- (۱) حضرت حمداللہ این عمیاس تفکیفنہ میان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی آیا تھے مکری کی دسی تناول فرمانی کیر فراز پڑھی اور وضویس کیا۔
- (۲) بو حادثہ کے قلام صفرت بشرین بیار معفرت موید بن تھان ہے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اے بتایا کہ دہ فلا خیبر کے اور یہاں دسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ال
- (۳) رہید بن حیداللہ بن حدثی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عشاء کا کھانا حضرت عمر بن خطاب رہی گلند کے ساتھ کھایا ، پھر حضرت عمر نے نماز پڑھی اور وضونیش کیا۔
- (۳) حضرت ابان بن عثان بن عثان بن کنند میان کرتے ہیں کہ حضرت عثان بن عفان بنی فند نے روٹی اور گوشت متاول فرمایا کیر کلی کی اور اینے دونوں ہاتھوں کو دھویا اوران کواسیے جرمے پرل لیا مجرفماز اوا فرمائی اور دشونیس کیا۔
- (۵) امام ما لک فرماتے جیں کہ دسفرت علی بن ابی طانب وی فلد اور دسفرت عبداللد بن عباس وی کند آگ ک کی مولی چیز من و دستونیس کرتے تھے...
- (۲) حضرت بیخیا بُن سعید نے حضرت عبداللہ بمن عامر بمن رہید ہے ایک آ دمی کے بارے میں دریافت کیا جونماز کے لیے وضوکرتا ہے' پھر دو آ مگ کا پکا ہوا کھانا کھا لیتا ہے آیا وہ دوبارہ دخسوکر لے؟ حضرت عبداللہ نے کہا: میراوالد یہی کرتا ہے لیکن وہ دوبارہ وضونیس کرتا۔
- (۷) حضرت جابر بن عبدالله انصاری دختیکه فرماتے ہیں: میں نے حضرت ابو یکر دشی گذر کو یکھا ہے۔ انہوں نے گوشت تناول فرمایا' پھرنماز پڑھی اور دختونییں کیا۔

(A) حضرت محرین منکدر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طخالیا ہم کو کھانے کی دعوت دلی گئی مجرروٹی اور کوشت آپ کی خدمت ش پیش کیا گیا' سوآپ نے اس میں سے کھانا کھایا' مجروضو کیا اور نماز پڑھی کھرونل کھانا جو پچاہوا تھا آپ کی خدمت میں پیش کیا ممیااور آپ نے اس میں سے کھایا' مجرنماز پڑھی اور وضونیس کیا۔

(۹) حضرت عبدالرحمٰن بن زیدانساری بیان کرتے ہیں کہ حضرت النّس بن ما لک انساری عراق ہے والی تشریف لائے تو حضرت ابوطلی اور حضرت ابی بن کعب ان کے پاس ملاقات کے لیے تشریف لائے تو ان دونوں حضرات کے لیے آگئ کا بکا ہوا کھانا پیش کیا میں اور سب نے ال کراس کھائے میں سے کھایا کی حضرت انس کھڑے ہوئے اور دضو کیا تو حضرت ابوطلی اور حضرت الوطلی اور حضرت ابوطلی اور حضرت البی بن کعب نے قرمایا: کاش! میں نے بیام نے کیا ہوتا اور حضرت ابوطلی اور حضرت ابی بن کعب کھڑے ہوئے اور انہوں نے قرمایا: کاش! میں نے بیام نے کیا ہوتا اور حضرت ابوطلی اور حضرت ابی بن کعب کھڑے ہوئے اور انہول نے تماز یا جی کیان انہوں نے وضوئیں کیا۔

[موطالهم ما لك ص 14- 14 معطبوت بيرتير كتب خاند بحمارتي)

# مسواك كرنے كاعكم

حفرت جفرین انی طائب بڑی تند میان کرتے ہیں کہ چھواصحاب
الی التجاہا ہی کر بہ خوالیہ کی خدمت ہیں حاضر ہوئے آ آپ نے انھیں
قر مایا کہ کیا وجہ ہے کہ ہیں تبھارے دائت ذردادر پہلے دیکور ہا ہوں تم
مسواک کیا کر اسواکر جھے اپنی امت پر مشعند و تکلیف کا خوف شہوتا
تو ہیں آئیں ہر نماز کے وقت مسماک کرنے کا ضرور تھے دیتا اور دوسری
دوایت ہیں یوں ہے کہ کیا ہات ہے کہ تم بیرے ہاں آ تے ہوتو
تیارے دائت ذرداور پہلے ہوتے ہیں۔ تم مسواک کر وقت الا کر وقت الا بھی وقت ہا ہر

## ٦- يَابُ الْأَمْرِ بِالسِّبُوَاكِ

حل لغات

> رب<u>ب-</u> مسواک کرنے کے فوائد

"عِنْدَ كُلِّ صَلْوِقٍ" بِمَعَنْ عِنْدَ كُلِّ وَعُنُوءِ صَلْوةٍ" بِ(لِينَ صَلَوْقَ كَامضاف محذوف بِ) مطلب بيب كرنمازك بروضوء كودت مواك كياكر دجيماكر دومرى روايات بن بهاور بي زياده مخاطب تاكدنمازك وفت مسواك استعال كرتے موے مسوڑھوں سے خون نکلنے کے سیب وضونہ توٹ جائے ورند نماز کے وفت مسواک کرنامنع نہیں اور نہ دولوں وقت جمع کر ہائغ ہوئے مسوڑھوں سے خون نکلنے کے سیب وضونہ توٹ جائے ورند نماز کے وفت مسواک کرنامنع نہیں اور نہ دولوں وقت جمع کر ہائغ

سب (۱) امام احمد نے حضرت این عمر مین کا نے سرفوع مدیث بیان کی ہے کہ 'عَمَلِیکُٹے بسالیسوَ الله طبالله معکیبیّه لِلْفَعِ مَرْضَاؤُ لِلوَّتِ '' یعنی مسوؤک کرنائم پرلازم ہے کیونکہ بیدمنہ کو پاک مساف کرنے والا ہے اور دب تعافی کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ لِلوَّتِ '' یعنی مسوؤک کرنائم پرلازم ہے کیونکہ بیدمنہ کو پاک مساف کرنے والا ہے اور دب تعافی کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ (۲) اور حصرت عبد البیار خولائی رحمہ اللہ تعالی کی روایت میں حضرت انس رشی اللہ سے جوالفاظ مروی ہیں وہ بیر ہیں:

تم پر مسواک کرنا واجب ہے موہبترین چیز مسواک کرنا ہے کیونکہ بید دانتوں کی زردی کومٹا دیتا ہے اور دانتوں کو چیکا دیتا ہے اور بلغم کو اکھیز دیتا ہے (بیعن سینے سے باہر پھینک دیتا ہے) اور بیٹائی کو تیز کرتا ہے اور مسوڑ حوں کومنہ وط کرتا ہے اور بد ہادکومٹا دیتا ہے اور معدے کی اصلاح کرتا ہے اور جنسے میں درجات کو بلند کرتا ہے اور مسواک کرنے والے کی فرشتے تعربیف کرتے ہیں اور اللہ تق ل رائنی اور ڈوش ہوتا ہے جیکہ شیطان تا راض وغضب ناک ہوتا ہے۔

اور امام صاحب کی اس مدیث کو امام ما لک امام احمدُ برفاری مسلم تر فری نسائی اور این ماجد نے معترت ایو ہر پرہ وی تخذیت روزیت کیا ہے اور امام احمدُ الیودا کوداور نسائی نے معترت زیدین خالد سے بھی روایت کیا ہے۔ (۳) امام ما لک امام شافعی رقیمیا اللہ تعالی ۔ اور پہلی کی روایت میں معترت ایو ہر پرہ وی تک تخذ سے بید (ورج ذیل) الفاظ مروی ہیں :

''كُولًا أَنَّ أَصَّلَى عَلَى أُمَّتِى لَا مُوتَهُمْ بِالْمِيُّوالِهِ مَعَ كُلِّ وُصُوهِ '' لِينَ أَكْرِ يَصَائِي امت پر شننت أورد ثواري كالدرة مونا توش أنيل جروض كما تعصواك كرنے كائم ضرور دينا۔

(٣) امام احمداورنسانی کی روایت شی حضرت ابو ہریرہ دیش کلد سے بیالغاظ مردی ہیں:

"كُولًا أَنَّ ٱلشَّقَ عَلَى أَمَّيَى لَا مَرَتُهُم عِنْدَ تُكُلِّ صَلَوةٍ يوَّضُوعٍ وَمَعَ تُكُلِّ وُحَنُّوهٍ بِيسِوَالِهِ" أكر محصا في امت ي مشلت وتكليف كا إنديشرند بوتا تويس أيس برنمازك ولت وضوكا اور بروضوك ما تعامسواك كرف كا ضرورهم ويتار

(۵) امام حاکم نے معرت عہاس بن عبدالمطلب وی گذرہے اس کوان الفاظ پی روایت کیا ہے: (ترجمہ) اگر جھے اپنی است پر مشقت کا اندیشرند ہوتا تو بیں برنماز کے وقت ان پروضو کوفرض قرار دیے ویتا۔

(۲) ما کم اور پہلی کی روایت میں معرت ابو ہر یہ دینگئٹ ہے اول مروی ہے کہ اگر جھے اپنی است پر مشاندت کا ڈرند ہوتا او میں ان پر ہرونسو کے ساتھ مسواک فرض قر اردے دیتا۔ [شرح متدایام اعظم الماعل تاری میں اسماء۔ سرد مطبوعہ دارائکتب العنمیة اعددت] (۷) امام احمد بن عنبل نے روابت بیان کی ہے کہ نبی کریم شائل کا سے نے فریایا:

مسواک کے ساتھ ایک نمازمسواک کے بغیرستر نمازوں سند بہتر و برز ہے اور محقق قاضل علامہ ابن ایام نے نثر کی ہمایہ جی فرمایا کہ پانچ مقامات میں مسواک کرنامستحب ہے: (1) وائٹوں کے ذرو ہوئے پر (۲) مند جی بد بو پیدا ہونے پر (۳) سوکر اٹھنے پر (۳) نماز کی طرف کھڑے ہوئے کے وقت (۵) وضو کے وقت۔ [مرقات المفاقی شرح مطلق قالمصابع ۲۶ می ۳ مطبوعہ مکتیب الدادیہ ملتان]

مسواک ادر سواک ادر سواک "سے بنے ہیں جمعیٰ لمنا مسواک دائنوں کے ملاکا آلائر بعت ہیں مسواک وہ لکڑی ہے جس سے دائت صاف کیے جاتے ہیں۔ سنت سے کہ بید پھول داریا پھل دار درخت کی ندہو۔ کر و سے درخت کی ہواور موٹائی چھکل کے برایر ہوجبکہ نمبائی ایک بالشت سے زیادہ ندہوادر مسواک دائنوں کی چوڑائی جس کی جائے لمبائی جس شرکی جائے ہوانت والا انسان اور مورشی مند جس انگی چیرلیا کریں۔ مسواک استے مقام پرسنت ہے: (۱) وضوجی (۲) قرآن شریف پڑھتے وفت (۳) وائت پیلے یونے پر(۳) مجوک (۵) یاد برتک خاموثی (۱) یا ہے خوالی کی وجہ سے ملہ سے ہوآئے پرا دناف کے بال مسواک سند ولمو ہے نہ کہ سنت تماز ابندا یاوضوآ وی نماز کے لیے مسواک نہ کر ہے تو کوئی حرج نہیں۔ امام شافعی کے بال سند نماز ہے نہ کہ سات وضواور وجہ کا ہر ہے کہ ان کے بال خون وضوئیں تو ڈتا تو اگر مسواک کرنے سے وائٹ میں طون نکل بھی آیا تو نماز ورست ہوگی لیکن ہمارے بال خون وضوتو ژو یتا ہے۔ امرا والمناج شرع مشخو والمعاج جامن ۵۵ معاور نہی کے خان میں طون نکل بھی آیا تو نماز ورست ہوگی لیکن ہمارے بال

سر کے سوا وضوء کے تمام اعضاء کو تین تین ہار دھونا سنت ہے

 ٧\_بَابُ سُنَّةِ الْوُصُوءِ ثَلَاقًا ثَلَاقًا دُونَ الرَّاسِ

29 حَمَّادُ عَنْ آيِي حَنِيْفَةَ عَنْ عَالِدٍ بِنِ عَلْقَمَةً غَنْ عَبْدٍ عَبْرِ عَنْ عَلِي بِنِ آبِي طَالِبٍ آلَّهُ تُوطَّا فَعَسَلَ كَفَيْهِ لَكَ وَمَصْمَعَى وَاسْعَلَقَ كَالِبُ آلَهُ تُوطَّا وَعَسَلَ كَفَيْهِ وَلَمَالَ طَلَا وَفَرَاعَيْهِ لَلْعًا وَمَسْحَ رَاسَهُ وَعَسَلَ كَلَيْهِ وَقَالَ طَلَا وَضُوءً وَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ.

بخاري (١٥٩) استم (١٠٩٥) إيدا كور (١٠٦) ترتري (٤٨) شاق (١٨٤) اين اج (١١٦) المائن (١١٢) على و (١١٢) على و (١١٦)

ملكغات

"المعنى المعنى 
 الاحدة المدهات شرع مقلوة مناص ٢١٩٠ كتب نوريد رضوية مكمر لمعات الفنح في شرح مكلوة العمائع من ٢٥ من ٥٨ مديري معلوم مكتبة العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف العادف ا نعة المعات من مسوقات المان مبدوريد من المستدوريد من المستقط المستقط المبدوار من بن الي ملى المان عباس اور زال ان مرا حضرت على وتحافظه كي ال حديث كوهنزت عبد خير كے علاوہ الوحية زرين تحيش عبدالرحمٰن بن الي ملى ابن عباس اور زال ان مرا نے بھی مختلف الفاظ میں روایت کیا ہے۔[تمسین الفام فی شرح سندالا مام ۲۷ ماشید ۹ مطبوعہ مجتبد جانبہ لا مور]

سركاسح تلن باركرنا

حضرت عبد خير بيان كرت بن كه حضرت على من تشد في بال طلب کیا کیمرا چی دونوں ہضیلیوں کو تین بار دھو یا اور تین بارکلی کی تین بار ہاک بین یانی ڈالا نیمن باراینا چرو دعویا نیمن بار ( کہنیوں سمیت) ہاتھوں کو وهويا تين بارسر كالمسح كيا اورتين بارياؤك وهوسة مجرفر مايا: بيدسول الله عَثْنَاكِمْ كَا وَمُو ب، ( تَقُرَلُ أَس مديث كم آخر من عيان كي جائ

سركاس ايك باركرنے كابيان

اور ایک روایت میں بول ہے کہ معفرت علی دی گفتہ نے وضو کے لیے پانی منکوایا بھرآ پ نے اپنی دونوں ہشکیوں کو تین بار دھویا میں بار تاك يش ياني لوافا تين بار جيره وسويا تشن بار بالضول كورسويا اورايك بار سركاس كيا أورتمن بارياؤل كودمويا فكرفر بايان يهب رسول الدما فيقف كا كائل دينو (جس ميل فراكن وسنن اورمسخيات كاعمل رهايت كامي ب) -اورایک اور روایت ش اس طرح ب که حفرت علی دان الله بانى منكوايا تو ايك برتن يش كيا كيا جس شي ياني بجرا موا تعا اورايك طشت بایش کیا حما و حضرت عمد خراف کها کرجم آب ی طرف د مکورب تصرآب في الني واكبل بالعدا يرتن كالزا اورات الني باكب باتعد يرجما كراس يرياني والاجرآب في اسية بالعول كوشن باردهوا يُعرآ ب في ابنا دايال باته برتن ش والا اوراسية باتحو ياني يد إبرا اوراس سے کلی کی اور تاک عن یائی ڈالا۔ آپ نے بیکام علن مرتبہ کیا كجراب چېرے كوتين بار دمويا كجرابية دونوں باتھوں كوكہنيوں سميت تمن بارد حویا محراب باتع میں بانی لیا اور اس کے ساتھ اسے سر کا ایک بارمس کیا چراہے دونوں پاؤں کو تین تین بار دھویا پھر آپ نے اپنے باتحديث ايك چويانى ليداورات ييار پر فرمايا: جس فض كويد پيند موكد وہ رسول الله طَالِيَا أَلِمُ مَ وَضُوكُ و يَجِعِي تَو بِدِ آب كا وضو بهداور أيك اور روايت يل بول ب كدحظرت على وتحاللد في ملكوايا بمرتين بارايي

٨ ـ بَابُ مُسْحِ الرَّأْسِ ثَلَاثًا

٥٠ - أَبُو خَوْيُفَةَ عَنْ خَالِهِ عَنْ عَبْدِ خَيْرِ عَنْ عَـلِيَّ انَّهُ دُعًا بِمَاءٍ فَعَسَلَ كُفَّيَّهِ ثَلْثًا وَتُمْضَمُض تُلْعًا وَاسْتَنْشَقَ لَلْنَّا وَعَسَلٌ وَجَهَة لَلْنَّا وَفِرَاعَيْهِ تُلْكًا وَمُسَحَ بِرَأْمِهِ ثَلْكًا وَخَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلْثًا لَمُ قَالَ طَدًا وَصُوءً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

٩- بَابٌ مَسْحِ الرَّأْسِ مَرَّةً وَاحِدَةً

وَلِي رِوَالَةٍ عَنْ عَالِهٍ عَنْ عَبْدٍ خَيْرٍ عَنْ عَلِيّ آلَّهُ دَصًا بِمَاءٍ لَمُعَسِّلُ كُلُّتِهِ ثَلَقًا وَاسْتُتَّفِّقَ لَلْقًا وَعَسَلَ وَجَهَهُ تَلَقًّا وَفِزَاعَيْهِ لَلْنَّا وَمُسَحِّ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَغَسَلَ قَدَمَتِهِ لَلْنَّا ثُمَّ قَالَ عَلَا وُصُّوءً رَّسُولٍ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَامِلًا. وَ فِي رِوَالَةٍ آلَّهُ دُمَّا بِمَاءٍ فَأَتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَّطَسْتٍ قَالَ عَبْدُ مَهْرٍ رٌّ نَحُنُّ نَنظُرُ ۚ إِلَيْهِ فَآعَدَ بِيَدِهِ الْيُمْنِي الْإِنَّاءَ فَاكُفَّا عَلْى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمُّ غَسَلَ يَدَيْهِ قَلْتُ مَرَّاتٍ ثُمُّ أَذْخَلُ يَدَهُ الْيُمْدَى الْإِنَاءَ فَمَلَا يَدَهُ وَمُعْمَعَلَ وَاسْعَنْشُقَ فَعَلَ الْمُدَا لَلْتُ مَرَّاتٍ ثُمَّ خَسَلَ وَجُهَا قَىلْسَتُ مُرَّاتٍ ثُمَّ عُسَلَ يَدَهُ إِلَى الْمُرَّافِقِ ثَلْتُ صُرَّاتٍ ثُمٌّ أَحَدُ الْمَاءُ بِيَدِهِ ثُمٌّ مَسَحٌ بِهَا رَأْمَهُ مُوَّةً وَّاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ قَلَمَيْهِ ثَلَثًا ثَلَثًا ثُلَّا ثُمٌّ غَرُف بِكُفِّهِ فَشَرِبَ مِنْهُ لُمَّ قَالَ مَنْ سَرَّةَ أَنْ يَنْظُرُ إِلَى طُهُوْرٍ رَمُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهُورُهُ وَلِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ دُعًا بِمَاءٍ لَغَسَلَ كُفَّيْهِ لَكَنَّا وَمَصْمَضَ ثَلَثًّا وَاسْتَنْفَقَ ثَلَثًا وَغَمَلَ وَجُهَةً ثَلثًا وَ غَسَلَ فِرَاعَيْهِ ثَلْثًا ثُمَّ آخَذَ مَاءً فِي كُلِّهِ فَصَبَّهُ عَلَى صَلْعَتِهِ

عُمْرَ أَنَّ الْمُسْحَ كَانَ مَرَّةً وَّاحِدَةً وَّآبَيَّنَ أَنَّ مَعْنَاهُ مَا ذُكُرْكَا قِالُ وَلَمَدْ رُوِي حَنْ جَمَاعَةٍ مِّنْ أَصْحَابِ النِّينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرَةٍ عَلَى طَلَا اللَّهُ خِلْ مِنْهُمْ غُلْمًانُ وَعَلِي وَ عَبْدُ اللَّهِ إِنْ مَسْفُوهِ وَخَيْرُهُمْ ﴿ الرِّفَ وَالْآلِ اللَّهِ اللَّهِ إِن مَسْفُوهِ وَخَيْرُهُمْ ﴿ الرِّفَ وَالْآلِ اللَّهِ إِنَّ مَسْفُوهِ وَخَيْرُهُمْ ﴿ الرِّفَ وَالْآلِ اللَّهِ إِنَّ مَسْفُوهِ وَخَيْرُهُمْ الْمِرْفَ وَالْآلِ رَحِنسَى اللَّهُ عَنَّهُمْ قَالَ الْبَيْهَةِينُّ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ أَوْجُمْ ِ . خَوِيَةٍ مَنْ عُلْمَانَ تَكُوَّارُ الْمَسْحِ إِلَّا آلَّهُ مَعَ جِلَافِ الْحُفَّاظِ لَيْسَ بِمُجَّدٍّ عِنْدَ اَهْلِ الْمِلْمِ فَهَلْ كَانَ مَعْنَاهُ إِلَّا عَلَى مَا ذُكُرُّنَا فَمَنَّ جَعَلَ أَيَا حُنِيْقَةً غَالِطًا فِيَّ رِوَايَةِ الْمُسْعِ لَلْفًا فَقَدْ رَحِمٌ وَكَانَ هُوَ بِالْعَلَطِ أُوْلَى وَٱخْلَقُ وَقَدَ غَلَطَ شُعْبَةً فِي هٰذَا الْحَدِيْثِ غَلَطًا فُمَاحِشًا عِنْدَالْجَمِيْعِ وَهُوَ رِوَايَةُ هَٰذَا الْحَدِيْثِ عَنْ مَّالِكِ بُنِ غُرَفَطَةً غَنْ عَبْدِ خَيْرِ عَنْ عَلِيٍّ فَصَحَّفَ الْإِسْمَيْنِ فِي إِسْنَادِهِ فَقَالَ بَدُلُّ خَالِدٍ مَّالِكُ وَّ بَدَلُّ عَـلْقَمَةَ عُرْفُكَةً زَلُو كَانَ هَلَمَا الْفَلَطُ مِنْ آبِي حَنِيقَةَ لَنَسَبُوهُ إِلَى الْجِهَالَةِ وَ قِلْةِ الْمَعْرِقَةِ وَآلَاخُرَجُوهُ مِنَ

فَيْمُ فَعَالَ مَنْ سَرَّةُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى طَهُودِ وَسُولِ اللهِ بَعْمِلِيون كودمويا اورتين باركلي كأ تين بارتاك بي بإنى ذالا تين باراينا صَـلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ طَلْيَنظُو إِلَى خَذَا وَ فِي دُوَايَةٍ جَهِه دحويا ادرَيْن باراسين بانوں كو(كبيع رسميت) دحويا كارا في الشيل عَنْ عَلِي آلَة تَوَصَّا فَلْمًا فَلْمًا وَقَالَ هَذَا وَمُنَّوَّةً مِن بِإِلَى لِيااوراسيخ تالو يروالا بمرفر إيا: جس فض كوب يهند بوكه وه وَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بن رسول الله الله الله الله الله عن وضوكود كيد لي اور حصرت على مُعَمَّدٍ بن يَعَقُوبَ يَعْنِي بِهِ مَنْ رَوْلَى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ أَلَدْ عدروى أيك اوردوايت يس اس طرح كم آب في وضوكرت فِي هٰذَا الْحَدِيْثِ عَنْ حَالِدٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ وَنَتْ اصْمَاحَةُ وَضُوكُوتَيْن نَن بِاردِحويا اورفر ماياً: يدرسول الله مَا لَيْكَالِمْ كا وُسَلَمَ مَسْحَ رُاسَهُ فَلَكَ عَلَى أَنَّهُ وَمَنْعَ بَدَهُ عَلَى يَا وضوب وصرت عبدالله بن محربن ايتقوب جنيون في معزت فالدبن فَيْوَعِمِهِ فَيْمٌ مَلَدُ يَدَيْدُ إِلَى مُوتَعُودِ وَأَدِيهِ فَمَ إِلَى مُقَدَّم اللهم الله الدونية ك واسط من يوحديث روايت ك ب وه وَأَيْبِ كَدَحَعَلَ وَلِكَ قَلْتُ مَوَّاتٍ وَإِنْهَا فَلِكَ مَوَّةً فَراحَ بِي كُرْيُ مُنْ الْكِلْكِمُ كالبيخ مريرتين بارس كرنے كا مطلب والبعدة إلا فَهُ لَمْ يَانِي يُدَة وَلا أَعَدَ الْمُمَاءَ لَلْتُ مَوَّاتٍ بيب كرآب (الوليكية) في است دولون بالحداسية سرك المطاحمدي فَهُو كَمَنْ جَعَلَ الْمَاءَ فِي كُونِهِ نُمُ مَدَّةَ إِلَى كُونِهِ أَرِي بِهِراتِ وولول باتحول كوسرك يجيل عص كاطرف (الدي تك) لا تولى أنَّهُ بَيْنَ فِي الْاَحَادِيْتِ الَّذِي رُوِى حَدْةً وَهُمْ مَسْمَى كُرَالُ مِنْ مُكروبال سيمرك الكل عصر ك الحراب الدَّاب الْبَحَارُودُ بْنُ زَيْدٍ وَ خَارِجَةً بْنُ مُعْمَعِ وَأَسَدُ بْنُ لِي يَمُل بْن مرتبه كيا ال ليعقينت بل بيمرف أيك بارس ب كونكة بالفول كو (مريادملوم) في شاقو النيخ بالفول كو (مريادمر ے) الگ کیا اور ندآ پ نے تیوں مرجہ نے مرے سے پانی لیا سو میر عمل توان فض عصل كى طرح مواجوا في القبلي بن يانى في كرجمي الو آنَّ النَّيْسَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ مَسَعَ رَأْمَهُ لَلْقًا استايْلِ كَالَى كَامْرِف الكوشى كالأنك المراح الكيول ك

اللِّيْن وَهٰذَا مِنْ لِلَّهِ الْوَرَعِ وَإِيِّهَاعِ الْهَوْى.

بغارى (١٥٩)سلم (١٣٥) ابدواود (٢٠١) ترندى (٤٨) نسائل (٨٤) اين ماجد (١٣) على (٨١)

کیاتم خورسے نیل دیکھتے کہ جواحادیث مبارکہ معنرت جارودین زید معنرت خارجہ بن مصعب اور معنرت اسر بن مرسا ور المراق المراق المراق المراق المراق من من من من المراق الم المراق من المراق من المراق المراق من المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق ا رتین بارج والی روایت) کا وی معنی ہے جوہم نے ذکر کیا ہے۔ امام ابو منیف رحمہ الله تعالی نے فرمایا کہ ہی کریم من الله کا سے اسمال ک ایک بنزی جماحت نے ای لفظ کے ساتھ روایت کیا ہے کہ نبی کریم طور آنے اپنے سر کامنے تین یار کیا۔ معزمت مثان معزمت علیادر حضرت ميدالله بن مسعود وفيرجم وكالأجتم الجما بن سے إلى \_

ا یام بہتی نے فرمایا کرمعفرت عثمان کی محراد سے والی روایت فریب سند سنے مروی سے۔ فیزید روایت مخاط مدیدہ کی روایت ے خلاف ہے اور الل علم کے زور یک جست دیس ہے۔ اس سیسٹ کی روابعد کا دی متی ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے الماجس نے مثلیت سے ( تین بارے کرنے) کی روایت میں امام ایوسنیند کوللطی برقر ارویا ہے اس کو یقیناً وہم مواہد اور وہ خود برطر بق اول فلفی کا مرتكب مواب اور البندامير الموتين في الحديث الم شعبد في ال مديث مبارك اسناديس تمام مدين ك زويك فم تري الملق ک ہے اور و دیر کرانجول نے اس صدیت کی رواید:

"عن مالك بن عرفيطة عن عبد عيرعن على" سيال كي بموانيون في الم مديث كي مترش وونامول في تح ایف کرے دوسرے دونامول کے ساتھ تبدیل کر دیا چانچے انہوں نے خالدی جگہ مالک اور عاقمہ کی چکہ مرفط کہدویا اور اگر امام العصنيف سيلطى موجاتى تومخالفين زبان طعن درا ذكرت بوئ أبين جالت قلت معرفت اوركم ملى كالمرف منسوب كروية ادر وہ البیس دین اسلام سے خارج کرد سینے اور خانفین کا بیالزام تفویل کی کی اورخواہش نفسانی کی احباح کی وجہ سے ہوتا۔

حل لغات

" فِذَا عَيْهِ" بيذراع كاحشيه الكامعي ب: إزو" ألهمني "في يد" امم وقت كاصفت بوفى بناير مؤدث باس كامتى ب: وايال ـ " أخسف " يصيف واحد ذكر فائب فعل ماضى معروف عبت باب اضال ب اس كامتى ب : اللهاما " جمانا ال كرنا-" مَكُلَّا" ميخدواحد لدكر عائب نعل ماضى معروف باب فقت يفق عديداس كالمتى بحرنا ب-" أليسولى" كالمتى إيان --" أَنْسُوا إِلَى" سيرف ك جع ب جس كامعى ب النفي " عُول " سيميغدوا حدة كرعًا عب قعل ماسى معروف باب حقوب يَعشوب ع بهاال كامعنى مع : علو برنا- " مسورا معدد احد فرك عائب تعل ماض معردف فيت باب قسطس ينصر سه بهاس كامعنى ب خوش ہونا۔ علیور " طاعضموم ومفتوح دولوں طرح پڑھتا جائزے اس کامعنی ہے: وضو۔ آیا فوٹ " اس کامعنی ہے: سرکا و گا حد۔ "كُمْ يَهَايِنْ" ميندوا حد ذكر غائب تعل نفي جحد بلم معروف باب مغاعليه سے بيال كامعى ب: جدا مونا "الك بونا." محق " بيعني كلال ب-" صَحَف "ميغدوا حد ذكر عَاسب فعل ماضي معروف إب تعديل ب اس كالغوى معنى بير عند بن يا لكين من العلى كرنا تبدیل کرنا۔محدثین کی اصطلاح میں سند حدیث میں راو بوں کے نام تبدیل کردینا۔

مر کاستح صرف آیک بارمسنون ہے

سرے مے کے تحرار میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام شائعی کا مسلک یہ ہے کہ تمن بارسر کا سمح کرنامستحب ہے جیسا کہ باتی اعتماء کو تین باردهونامتحب ہے اور امام ابوعنیف امام مالک امام احمد بن عنبل اور اکثر فقهاء کا مسلک بدہے کہ سرکامسے ایک بارے زیاوہ نہ کیا

جائے اورا مال یٹ میح ش مرف ایک بارس کرنے کا ذکر ہے اور بعض اماد یٹ میں مطبقة مسح کرنے کا ذکر ہے۔ امام شاتی نے ج مسلم كى اس مديث سے استدلال كيا ہے كەحسرت عنيان سفافر مايا كه نى كريم منتينينغ سفر تين تين ورينهوكي عير عام اجتداؤد سفرايي سنن على دوايت كياب كرنى كريم التائيزة في تين بادم كاس كيا اورام الأفلى في مركم كوياتي اصده ك تين باروح في يركي ہاورجن احادیث میں ایک بارسر کے سے کا ذکر ہان کو بیان جواز برمحمول کیا ہے۔

[شرح مسلم للووى عاص ١٠ معلوم فرعمات الماديج مراحي فدع عام جهرى دليل يدب كرمي بفارى ومي مسلم يسب كدحفرت عبدالقدين ذيدين عاصم وكافتد فيرسول القد من اليكية كوي وكاميان کی اورکہا کہ آپ من الیکی اے سرکا ایک بارک کیا ہے اور اہام ترفدی نے روایت کیا کہ معزت علی وی گفت نے وضو کا بیان کیا اور ایک یار مركاس كيادركياب في كريم بروينية كاونوب: جس فض كويد يسند بوكروه رسول الشدنونية كاونسود يجهدوه الدونود كي سفاومالام ر ندی نے کہا: بدمدیث مست مح بے ای طرح میداللہ بن الی اوئی عطرت ابن مہاس معرمت سلمدین اکوم اور معرت دی نے کیا كرة ب في مركائ إيك باركيا ب اوران محابد كرام كا في كريم من أينهم كا وضوى مكايت ميان كرنا دا كي عمل كي خرورا ب اورداكي عمل وی بوتا ہے جو افتال اور اکمل ہواور حضرت این عماس و فتائند نے رات کو علوت کے وقت رسول اللہ من تاہم کے وقع و كا متا بیان کی ہے اور اس وقت میں افضل عمل بی کیا جاتا ہے۔ نیز میم میس عمر ارٹیل ہے اورزم پر پی کے سے عمل محمارتین ہاورگ ک کن اوع ش محرار میں ہے تو چرسر کے سے میں بھی محرار میں ہوگی اور محرار سے قائلین نے جواحادیث بیان کی جیدال شی سے

کی می می مرادم کی تصریح نبیس ہے۔ المام ابوداؤد نے کہا کہ معرت عثان وشی اللہ کی تمام می روایات اس برولائت کرتی ہیں کدسر کاش ایک بار ہے کو محدانہوں نے اعتائے وضوکو تین تین بارومونے کا ذکر کیا ہے اور ان احادیث میں بید کورے کہ انہوں نے سرکامی کیا اور اس کے عدد کا ذکر تیل کیا جیے باتی اصدائے وضوء کے وحولے میں عدد کا ذکر کیا ہے اور جس صدیث میں بیذ کرے کہ انبول نے سر کا تین یاد سے کیا ہے اس کو مين آدم في روايت كيا ب اوراس كي وكي في النت كي ب ال قر كها: فقط تين باروشوكيا اور معزرت عثان سي كي روايت سد ہے کہ انہوں نے تمن تن بارا صفاعة وضوكود حويا اور سركائس كيا اور اس كے عدد كا ذكر تين كيا۔ امام مفارى اور امام سلم في اس طرح روایت کیا ہے اور امام ابودا و دیتے کیا: یکی سے ہے۔ہم نے جواحادیث بیان کی ہیں دوسمار کی مدایات ہیں اس سے لازم آیا کساس کی مخالف روایت ضعیف ہے اور جن احادیث میں بید کر ہے نبی کریم مثر کی ہے تین تین باروضوکیا اس سے سم کے ماسواد میکراعضاء مراد بین کیونکداس مدیث کے داوی جب سے کا الگ ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کرآ ب نے سرکا سے اور کیا ہے اور متعمیل اعمال کی حاکم اورتغییر ہوتی ہے اور ایمال تغییل کا سعارض نہیں ہوتا جس لمرح خاص عام کا معارض نہیں ہوتا اور امام شافعی کا سرکے سے کووشو ك باقى اعشاء رقياس كرنا تيم سي منقوض ب لينى بم اس ك مقابله عن مركم في تيم رقياس كرت بين كد جس طرح تيم كري یں تکرار نہیں ہے ای طرح سر میکٹے میں بھی تکرار نہیں ہے اور ایک سے کودوسرے کے پر قیاس کرنا سے کودھونے پر قیاس کرنے کی ب نسبت زیادہ توی ہے۔ نیز جب سر پرتین ہارسے کیا جائے گا تو پھروہ سے نہیں دے گا بلکدوہ دھونے کے متراوف ہوگا۔ اگر بیاحتراض کیا جائے کہ ہوسکتا ہے کہ بی کریم النائی تیلم نے سر پرایک بارسے بیان جواز کے لیے کیا ہواور تین بارسے افضل عمل

کے بیان کے لیے کیا ہواس طرح ان دونوں حدیثوں میں تعارض نیس ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عثمان اور دیگر راویوں نے ایک بارسے کر کے بید کہا کہ بید سول الله ما آیاتی آئم کا وضو ہے اور بیا ول اس

موع المسترية بوائما العطري وضوكرة فقد بيز صحابه كرام يتي أن أسال الله الله الله الم الله الم يقدال اليه عان كيا يرولالت كرتاب كدا ب وائما العطري وضوكرة فقد بيز صحابه كرام يتي أن الماس الله الله الله الم الله الماس الم عان كيا رید سے در برسے میں ہوتین بارسر کے می کا ذکر ہے وہ راوی کی خطا ہے کیونکہ جب تمام راوی ایک محص سے ایک بی حدیث کی روایت کریں روبیت سن برسی بر رست و بران کریں اور ایک راوی اس کی مخالف مفت کو بیان کرے تو اس ایک راوی پرخطا اور غلو کا تکم نگایا جائے گاخواه وه ثقنه ادر ما فظا به واور جب اس کی ثقابت ادر ما فظرمتر دف نه به وتو پھراس کی روایت میں خطا کا دا تع بهونازیاد و بیتنی بوگایے

إشررة سلم ينة اص • ٨٨٨ ٨٨ بحوال المغنى مع الشررة الكبيرينة من ٢٨١ المعليون وادالمثكر بيروت مع ١٨١ أ

وضوكے اعضا وكونتين ثبن يار دحونے كابيان

خعفرے حثان کے غلام معرت حمران (بنن ابان) روایت بیان كرت بين كر حضرت عثمان وتحافظ في وضوكرت والت احداء وفوك تين تين بارومويا اورفر مايا كه ش في رسول الله المايخ يَجَمَعُ كواي طرح دخو کرتے ہوئے دیکھاہے۔

٠ ١ ـ بَابُ الْوَصُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

ا ٥- أَيُوْ حَنِيْفَةَ مَنْ صَعَاءٍ عَنْ خُمْرًانَ مُوْلَى عُقْمَانَ آنَّ عُقْمَانَ تَوَحُّا لَلْعًا لَلْعًا وَقَالَ هَكُذَا رَآيَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُوطَّا.

يفاري (١٥٩)مسلم (٥٣٨) ايداوو (١٠٦) ترزي (٤٨) نساني (١٨٤) اين بايد (١٣٩) على (١٨)

كامل وضوك ساتحدستة الوضودوكا ندقل يزهن كا فائده

بخاري مسلم ابودا وو نسائي احمد بن منبل اين حبان اور دار تطفي (ان سب محدثين) في معزمنة حمران سے روايت كو (تعميل ك ساته كيان كياب كرحضرت حمران في كها: يس في حضرت عثان وكالشكو وضوكرت موسة ويكها ب جنا في معزت عثان في سب سے پہلے اسے وونوں باتھوں برتین مرجہ یائی ڈال کران کو ( کلائیوں سمیت) دھویا ' پھرتین بارکلی کی تین بارناک یس بانی ڈالا چرشن بادائ چیرے کودھویا کھراہے واکیل باتھ کوکٹی سمیت تین باردھویا کھراہے باکی باتھ کوتین بادای طرح دھویا کھراہے سر كاس كيا كارانية واكي ياول كوتين بار كراية باكي ياول كوتين باروهويا كرفر مايا: يس في رسول الله المايية كواسية ال وخول طرح وضوكرت موسة ويحماب كارى كريم المفايق في الدوقص بيرى طرح وضوكرت باردوركست نماز ( تحية الوضو) بإرج كسان على اسينة ول سے كوئى اور بات بركز تدكرے تواس كے كرشند كتاه معاف كردسية جائيں كے۔[شرح مندا،م اعظم لماعل قارى ص ١٥٥١ - ١٥٣ مطبوع والاكتنب العفرة "بيروت مكلوة العمائع كماب العبارة النعسل الاول ص ١٣٩ مسلوع العالع وعلى إ

اور الام ابولیم نے المعرفة عمل محج سند کے ساتھ حضرت حمران سنے بیان کیا کہ میں حضرت عثمان ویک تفد کے پاس موجود تھا کہ آب نے یانی طلب کیا اور وضو کیا کیرجب وضوے قارع ہوئے تو فر مایا کر دسول الله ما اُلکیا ہے ای طرح وضو کیا جس طرح میں نے وضو کیا ہے گھرآ ب نے جمع فر مایا اور فر مایا کہ کیا تم جائے ہو کہ بٹس کیول مسکرایا؟ ہم نے عرض کیا: اللہ تعالی اور اس کا رسول بہتر جانع میں۔آپ نے فر ایا: بے فلک نیک بندہ جب وضو کرتا ہے اور اپنا وضو خوب مکس کرتا ہے گھروہ نماز شروع کرتا ہے اوراسے خوب کمل اداکرتا ہے تو وہ گناموں سے اس طرح نکل جا تاہے جس طرح دوائی مال کے پیٹ سے (محمناموں سے پاک) لکلاتھا۔ [شرح مسنداه م أعظم المطاعلي تاري من سهاها "مطيوعدوارالكتب العلمية كيروسته

### ونسو کے احصاء کو ایک ایک ہار دھونا

امام ابوطنیفہ حضرت علقہ بن مرجہ سے وہ حضرت ابن بریدہ وہ اپنے والد (حضرت بریدہ) سے روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم طَنْ اِلْمَا اِلْمَا لِلَهِ وَفُعِدوْ صُوكرتے وقت اسنے اعتصاء کوالیک ایک باروحویا۔

بخاري (۱۵۷) ايدواود (۱۲۸) ترندي (٤٦) نساني (۸۰) اين ماجه (٤١١) غيلي (١٩٣٤) خودي (١١٧)

بدن در اعتما ہ وضوکو ایک بار دھونا فرض ہے

٥٢ - أَهُوَ حَوِيْفَةً عَنْ عَلْقَمَةً عَنِ ابْنِ بُرُيَّدَةً عَنْ

اَبِيِّهِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَصَّا مَرَّةً مَرَّةً.

سین نی کریم علیدانسلو ہ والسلام نے وضوی اپنے اعتبائ وضوکوا بک ایک ہارومو یا اور ایک یاراپنے سرکامسے کیا اور بیمل اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اعتبائ وضوکوا بک ایک بارومونا واجب اور لازم ہے جس کے بغیر دضو جائز نہیں اور تین تبن بارومونا سنے ہے اور ایام شاقل کے علاوہ جمہور کے فرد کے سرکامسے صرف ایک بارکیا جائے گا۔

اور امام احجر بن منبل نے معفرت ابن عمر و کنافیہ سے مراؤع حدیث نقل کی ہے کہ ٹی کریم مظالیقیم نے قرمایا کہ جس محض نے اصدائے وضوکو ایک ایک مرتبہ وسویا توبید و فسو کا وہ مل ہے جو لا زم وضرور کی ہے اور جس محض نے وہ دو بارد حویا اس کے لیے دکنا تو اب ہے اور جس نے تین تین بارد حویا توبید (میرا) اور جھے سے پہلے انہیائے کرام انتخاکا کا وضو ہے۔

[شرح مستدامام اعظم من 201- 27 من مطوع دار الكتب العفرة بيروس

ای<sup>د</sup> یوں کے دھونے کی <del>تا</del> کید

حضرت مهدالله ابن عمر و في الدروايت مان كرت جي كدرسول الله المنظمة الم المرايا: ايزيون كراكي ووزخ كي آك شي بلاكت

١ إ - بَابُ التَّوْكِيْدِ فِي غَسْلِ الْاَعْقَابِ ٥٣ - بَابُ الْاَعْقَابِ ٥٣ - الْهُوْ حَدِيْدَة مَنْ مُعَادِبٍ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ ١٥٣ لَهُ وَمُدُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَلَ لِلْمُوَاقِبِ مِنَ الثَّادِ.

بنارى (١٦٥)مىلم (٢٦٥) ترندى (٤١) ئىالى (١١٠) ئىن ماج (٤٥٤) خمارى (١٧٨)

مل نغات

" وَيْلُ" اس كامعنى ہے: بہت محت مصيبت شروبرائى كانزول بلاكت وتائى اوردوزت كى ايك واوى كانام " الكفر الله " ايك عرقوب كى تع ہے اس كامعنى ہے: ايزيال اورعرقوب كے ديكر معانى يہ بيل كو جج جيے كہا جاتا ہے: " صوف الموجل المدابة" ايك آدى نے جالوركى توجي كان وي أيزى كے اور كا بنما وادى كاموز بهارى دا احيار اورا يك فنس كانام ہے بوجوت يو لئے اوروسده خلائى كرنے بيل مشہورتها .

وضو کے اعضاء میں ایر یال خٹک رہ جانے پرعذاب کی وعید

 ٣- كاب المهادة یعن خنگ رو جانے والی ایز یوں کے لیے دوز خ کی آ ک کا ہے۔

وَيْلٌ لِلْاعْقَابِ مِنَ النَّادِ أَسْبِغُوا الْوُصُّوءَ.

(روادسلم) عذاب بئ وضو يوراكرو-

226

. [مفكلُوة المصابح باسنن الوضوء النسل الأول ص ٢٠٦ مطيوعه المطابح وطوا

'' ویل'' کامعنی سخت عذاب اور بلا کت بھی ہے اور دوزخ میں ایک دادی کا نام بھی ہے اور ایرا بول کے لیے دوزخ کے عذاب ی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ وضویس بہی عضوعمو مانہیں دھاتا اور خشک رہ جاتا ہے اور اس حدیث مبارکہ سے بدطا ہر یہی معلوم ہوتا ہے الكن بعض علاء نے كہاكماس سے صاحب عقب ايزى والا أوى مراد ہے ينى ايزياں فشك ركھنے والے أوى كودوزخ كى أعمر كاسخت عذاب ہوگا اور مضاف محذوف ہے كوكسة وى وضوش ياؤل كے دھولے مل كوتانى كرتے بيل اوراس حديث مل حكم ديا كيا ہے ك وشو بدرا کیا کروٹو اس کا مطلب بیسے کروشو کے احصاء میں سے کی عشو کا کوئی جز و ختک شدسے کیونک دوسری حدیث میں ترکورے كدا الر ناخن ك سرك برابركوني ميكه فتلك روحني او وضوه مح نبيل موكا يعني وضو ك فرائض اورسنن كو يورى طرح اداكره يا اس ك واجبات كوهمل اواكروكرتمام اصداع وضوتك يانى كانجاكر خوب ومولوا وربعض علاء في كباكراسلام اوراس كاحام كالإوداعا مسلمان باؤل کے وحوفے بین سستی کرتے ہے کیونکہ انون اہمی تک احکام شرع معلوم نیس تھے۔ ابن الملک نے ای طرح ذکر کیا ہے الين بدورست فين كيونكداس مديث سے يكي فاہر موتا ہے كم جلد بازى كى وجدسے أير يال فتك رو كيس اور بدمديث اس بات كى ولیل ہے کنوضویس یاوں کا وحونا فرض ہے اور سے کافی توس ہے کیونکداس کے ترک پر وحید فرمائی اور نبی کریم علیدالعسلؤة والسلام اور معابد کرام برنانجی کے عمل سے بھی منقول اور ٹابت ہے اور امام نووی نے کہا کہ بیرحدیث ولیل ہے کہ یاؤں کا دھونا واجب ہے اور یاؤں پرسے کرنا جائز ٹیل ہے اور تمام اعصار وامصار کے جمہور فقیا واس پر شنق ہیں اور اس کے خلاف کس سے کوئی ایسا اختلاف ٹابت تھیں ہے جواجماع میں معتبر ہو اینزنی کریم مالی آئے ہے وضوء کا طریقہ بیان کرنے والے سے ابد کرام معترب ملی مثال عبداللہ بن زید الس من ما لك الوجريرة جاير من عبدالله اور عبدالله ابن عمراوران كوطاوه ويكر معرات والمنتفي اس يمتنق بي كريم والتيالم وخو كرتے وقت اپنے پاؤل مبارك دھويا كرتے تھے البتة موزوں كو بہننے كے بحدان پڑس كر لينے تھے ليكن پاؤں پر بھی مسح نبيس كيا۔

[ ماخوذ الراهيد المفيدات ع اص ٢٠ - ١٩ ٢ معطيون كتيدلور بيدشوبية سمم مرقات المفاتح ع٢ص ١٥ - ١٥ معطيون كتيداد ريالان] اس مديث مبادكدے تن مستفى ابت موسئ أيك بيك بيك جب موز دين بيني مول أو وضويس ياؤل وهونا فرض بيم جائز دين ہات پرتمام محاب کرام الل ببت اطبار اور ساری امست کا اجماع ہے۔ معرست علی میشد یاؤں دھویا ہی کرتے تھے جیسا کہ خودشیوں ک کتب سے بھی تا بت ہے ووسرا یہ کرمغولدا عصاء کو کمل وهونا فرض ہے جی کدوشو بیں انگوشی کے بیجے اور حسل بیں بالیوں اور ہلاک کے سوراخول میں پانی پہنچا تا فرض ہے اور تیسرا ریا کہ گنا وصغیرہ پر ہمی تخت عذاب ہوسکتا ہے۔

[مرأة المناجي شرح ملكؤة المعالى عاص ٢٨٧ معنور فيي كتب خارة مجرات]

شرمگاه کی جگه پر يانی حپيز کنا

حضرت مجابد تعبيلة تقيف كايك آدى سے جي تھم يااين الحكم كما جا تا ہے ۔ نے است والد سے بیان کیا ہے کہ بی کر یم و اللہ نے وضوفر مایا اور بعدازان ایک چلویس پانی لیا اور این مرداند طهارت گاه برچیزک ١٣ - بَابُ تَضَح الْمَاءِ عَلَى مُوْضِع الْفَرُجِ

0٤- ٱبُّوْحَنِيْفَةً عَنْ مَّنْصُرْرٍ عَنْ مُّجَامِدٍ عَنْ رَّجُولٍ مِّنَ قَيْمِينٍ يُـقَالُ لَهُ الْحَكُمُ أَوِ ابْنُ الْحَكْمِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ تَوَصَّا النَّلِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وبإر

وَأَخَذَ خُفْنَةً مِّنْ مَّاءٍ فَنَصَحَهُ فِي مَوَاضِع طُهُوْرِهِ.

الدواود (١٦٦) ترفدي (٥٠) نسائي (١٣٤) اين ماجد (١٦٦) يزل المجود يهام ١٠٠٠

حل لغات

" عُلْمَةُ " بِلُوبِهِ مِنا لَبِ بِهِ مِنا لِهِ كَي مقدار لِيماً لِي أَسْطَحَ " يرميغه واحد ذكر فائب هل ماضي معروف شبت باب فَسَعَ يَفْسَعُ ے ہے اس کامعتی ہے: چیڑ کنا کر کرنا۔ ' مُوَ احِسْع ''موضع کی جمع ہے بیظرف مکان ہے اس کامعتی ہے: مگر۔ ' مگھوڈ'' اس کامعتی ے: یاک کرنا ماف کرنا۔ مواشع طہور سے طہارت گاہیں اور شرمگاہیں مراد ہیں۔

رومانی بر بانی حیشر کنے کی مکست

انسان طبعًا كرور بيدا مواب جيما كدار شاد بارى تعالى ب:

خُلِقَ الْإِنْسَانَ صَوِيقًا ﴿ سِورِ النَّاءُ آيت ٢٨) اورآ دنی کزور پیدا کیا گیاہی

سویکی وجہ ہے کہ انسان شیطانی اثر است کوجار تیول کر لیتا ہے جس کی بنا پرفتلوک وشہات اور وساوی وادھام کا شکار موجاتا ہے خصوصاً وين عبادات بن جب كوئى آ دى فك وشيراور وسومدين جنلا موجاتا بيق مفكلات بن يرجاتا به اورسوچا به كدوداس ے کیے عبدہ برا ہواس لیے نی کریم مائی کی تھے برستادے مل کی تعلیم دے کر ہماری مشکلات کومل فر مادیا۔ چیے تماز کے دوران فرض يا واجب شي تا خير موجائ يا واجب ترك موجائ يا واجب كرراوا موجائ يا فماز كفرائش اورواجهات بس تقتريم وتا خير موجائ تو سجدوس وسيحيل نماز كي تعليم وى اورج ك دوران كولي تقصير موجائة مدقد يادم دين ساس كى كى بورى كرف كي تعليم وى خرضیکہ نی کریم مٹونیکٹے نے ہاری سبولت اور آ سانی کے لیے دینی مسائل جس عمل تعلیم دے کربھی اپنا اسوہ حسنہ منابیت قرما دیا ہے۔ چنا نیجان مسائل ہیں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان وضوء کر لے اور اس کے بعدا سے محسوس ہوکساس کی شرمگاہ کا کیٹر احملا موجا ہے جس کی بنا پروہ فک وشریس پر جائے اوراسے بدوسوسدالات موجائے کدندمعلوم بدین اب کے قطرے کی وجہ سے کیلا مو سمیا ہے یا انتخاکے بال کی دجہ سے کہا، ہوا ہے اور بیصور تھال ایک ایک مرتبہ تیس بلکہ باربار پیش آسکتی ہے تو اگر ہر بارووبارہ وضوکر ك تماز يرسع ويمربار باروضوكرنا اور تماز ير مناه كل موجائ كاراس ليه رحمة المعالمين عليه الخية والسنع في مارى آسانى ك ليرويالي يرياني چيزك كرچين ملى تعليم وى ب كريم وضوك بعدايل شرمكاه يرياس كمتصل كيزب يرياني حيثرك وياكري كيونك يانى قابض بول مولى ك منا برخصوصا شعندا يانى بيشاب كالطرات كوجاء كرويتا بدنيزاس ك بعدا كرة وى كيرب يرترى محسول كريك تواس يدينين موكا كديرترى بإنى كم جهركاؤكى وجدست بيئاس طرح شيطاني وموسول اور شكوك وشبهات مستحفوظ رہے گا ورند بی کریم طبیہ العسلانة والسلام کوا پی رومالی پر پائی چیٹر کئے کی کیا ضرورت تھی کیونکہ آپ تو معصوم بیل شیطانی وسوے آپ کو كيول كر لاحق مو يحت بين؟ امام احد رضا بريلوى رحمد الله تعالى لكست بين كدهديث بين بي رسول الله من المي فرمات بين "إذا تُوحَىات فالسَّون ع "جبتم وضوكرلوتو جمينا ويلو- (ترزي إب في النَّ بعد الوصورة م معلوما ين مجنى ولى)

(ترجمه) دب باتيس قديم سے انبيائے كرام عليهم العلوة والسلام كى سنت إي (١) لبيس كترنا (٢) وارهى بروهانا (٣) مسواك كرنا (٣) وضوه اور تشل ميں ناك ميں يائى چر حانا (٥) ناخن تراشا (٢) انظيوں كے جوڑ (يعنى جہال جہال ميل جمع مونے كاكل ہے اسے) دھونا (ے) بغلوں کے بال صاف کرنا (۸) زیر ناف بالوں کومونٹرنا (۹) شرمگاہ پر پانی ڈالنا۔ راوی نے کہا: وسوین چیز بیس

بول مماہوں ٹاید (۱۰) کل کرنا ہو۔ احم مسلم اور اصحاب سنن اربعہ نے اے ام الموشین معفرت عائشہ معدیقہ سے دواعت کیا۔ استح بون ما بون ما بون ما بورد الله الما معلوم الدي كتب خاله كرايا) اس سے ظاہر مواكديد چيننا خاص الى وسوسدى كے ليے بناس بلكر س ك كيست بكرانبيا عرام عليم الصلوة والسلام سدوموسه كاكياتعلق كيونكدار شاد بارى تعالى ب:

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِم مُلْطَلُ (الجرام) بِي الله مرك مرك (عاص) بندول يرتيرا غلبها ورتساع أيس مدمل ابوداؤدُ نسائی ادرابن ماجتهم بن سغیان یاسفیان بن تھم تری تندے روایت کرتے ہیں (ترجمہ) کدرسول الله ما تاہیم جب بل

(پیشاب) کرتے تو (بعدازاں) وضوکرتے اورشرمگاہ پر چمیشا دیتے۔[منن ابداؤڈ یاب الابعدان جام ۲۲ مطبوع مجتبان کا اور

ابن ماجه حضرت جابر رحمي تنشب روايت كرتے جيل كدرسول الله من الله عن وضوكر كے سنز ير چينشاويا۔

احدًا بن ماجه دارتطني ماكم اور حارث بن الي اسامه معرمت اسامه بن زيد ري تأثيث و اسبية والدحعرت زيد بن حارة وكالذ ے روایت کرتے ہیں کے رسول الله ملی آیام فرماتے ہیں: جب جبریل اجن علیہ العساؤة والسلام جمد پر پہلیا وی لے كرحاضر موت و جمع وضواور تمازی تعلیم دی اور حضرت جریل نے خود وضو کر کے دکھایا 'جب وضو کر سیکے تو ایک چلویانی لے کرایٹیا صورت مثالیہ کے مرضع شرمگاه برجیترک دیا۔[سنن دارتشن ایب ماجاه فی اللح علی الفرج علی الان مطبوع لشرالت؛ مثان شریف]

ترفدى معفرت ابو بريره وين أفد روايت كرت جي كدرسول الله من في المرسول الدر المائية فرمات جين:

جَمَاءَ لِي جِبْرِيْلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِذَا تُوَحَّانَ جِرِيلَ فَ مِرت ياسِ ماضر موكر مرض كا: يارسول الله : جب

آپ د ضوکری تو چینشادے لیا کریں۔

[سنن ترقدي إب في المنع بعدا وهود المره مطوصا الن كين وفي]

حضرت جريل كا إلى صورت مثاليد كسترير ياني جيزكنا في كريم ما في تقلم كاست طريقة وضوعوض كرف ك لي تعاادر في كريم المائينية كالعل تعليم است كے ليے تھا۔ مرقات شرح مكلوة بين ہے: (ترجمہ) شرميًا و كرتر بب شلوار كة سن يرتموزا ماياني حينركا امت كي تعليم اوراس كي وسوسه كودفع كرف ك لئر - إمرةات باب؟ داب اللاء يناس ٣١٢مليوم كتبه اعاد بالمان) ثيز ال شي اتویا کے لیے جن کو برووت مثاند کا عارضہ ندہوا کی گفتا اور بھی ہے کہ شرمگاہ برسرو یانی پڑنے سے اس میں منبط اور کنٹرول بیدا ہوکر تطرے موتوف موجاتے ہیں۔

الم محركماب الآوارش فرات بين:

(ترجمه) امام المقلم حماد بن سليمان سنه ووسعيد بن جبير سنه ووعبدالله بن عهاس بين كند سنه روايت كرت بين كدانهول ل فراليا أجب تم ترى ياؤ توشرمناه اوروبال كركري يرجينا وساليا كرؤ بحرشه كزرب توخيال كروكه يانى كااثر ب-امام هاون فرمایا کہ ایسا بی سعید بن جبیر نے جھے سے فرمایا' امام محرفر ماتے ہیں : ہم ای کوانعتیار کرتے ہیں' جب آ دی کوشید زیادہ ہوا کرے تو مجی طریقه برتے اور یمی تول امام اعظم کا ہے۔ رضی اللہ تعالی عنهم الجعین

[ ماخوذ از آماً وكي رضوبيه مع تخريج ع اص ٨ ٧ ٤ مر ٥ ٤ ٢ مطيوه رضا لا و تذييش جامعه عظام يرضوبيه كا جود ]

حضرت شرق روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عاکشہ صدیقہ دی اللہ سے مودوں پرس کرنے کے بارے بیس سوال کیا تو انہوں

٤ ١ - بَابُ إِنْبَاتِ الْمُسْحِ عَلَى الْمُحَقِّينِ موزول بِرَسِح كرن كا ثبوت ٥٥- أَبُو حَدِيْفَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ عَن شُرَيْحٍ لَمَالَ سَٱلْتُ عَالِشَةَ ٱمْسَحُ عَلَى الْمُعَلَّيْنِ قَالَتْ نے فرمایا کرتم معزت علی رش اللہ کے پاس ماضر موجاد اور ان سے بع جمالا کیونکہ دو نبی کریم میں آئی ہے ساتھ سنر کرتے رہے ہیں۔ معنرت شرک نے کہا کہ میں معنرت علی کی خدمت میں ماضر مواقو آپ نے جمعے ضرمایا إِنْسَ حَهِلِنَّا فَاسْأَلُهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَالِعُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهِيّ صَلَّى اللَّهِ حَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ فَقَالَ لِيْ اللَّهُ عَلَيْهُ فَقَالَ لِيْ الْمُسْتَحُ.

این اجه (۵۵۲) نسانی (۱۲۹) مسلم (۲۳۹) ملاوی (۵۱۲) کی موزوں پرمسے کیا کرو۔

حل لغات

"المستح" ال كارور المرت عن المحاول المراب الك بدكه برميغدوا وديكام الممارع معروف الب المقتح بيفت على المحاورة المحارث المراب كريم كراول ومراب كريم كراول ومراب كريم كراول ومراب كريم كراول ومراب كريم كراول المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق المحق

موزوں برست کرنے کی مختیق

معلوم ہونا چاہئے کہ موزوں پرس کن سنت اور احادیث وہ فارمشہورہ ہے ابت ہے اور چوفش اس کے جواز کا عقیدہ بھی رکھتا وہ برخی اور کمراہ ہے اور لیعض حفاظ حدیث نے نضرت کی ہے کہ موزوں پرس کرنامعنا منوائر احادیث نے ابت ہے اور محدثین نے موزوں پرس والی احادیث کے راولیوں کوشار کیا تو اس سے زیادہ سحابہ کرام نظے جن میں مشرہ ہمشرہ سحابہ بھی شامل ہیں جبکہ لماعلی تاری نے احادیث سے کے راولیوں کو دوسو تک بیان کیا ہے اور علامہ این حبد البرتے کیا کہ ش تیں جات کہ علاق ش سے کس نے موزوں پرس کرنے کا افکار کیا ہو مواہب اللدنیہ بیں ای طرح ہے۔

حفرت حن بھری رحمداللہ تعالی نے فرمایا کہ بل نے سڑسھا بہرام ملیج ارضوان کو پایا ہے جوسب کے سب موزوں پڑسے کرنے کرنے کرنے کے جواز کا اعتقاد رکھتے ہیں۔امام ایوائس کرفی فرماتے ہیں کہ چھے اند بیشہ ہے کہ کوئی موزوں پڑسے کا انکار کر کے کافر ندہو جائے کیونکہ اس کے بارے بیں امادیث وآٹار کر کے کافر ندہو جائے کیونکہ اس کے بارے بیں امادیث وآٹار محل کرنے گا اس وقت تک قائل ہیں ہوا کہ بیس موزوں پڑسے کرنے کا اس وقت تک قائل ہیں ہوا جب تک اور محاب بھے پرسورج کی روشن کی طرح بالکل میاں اور واضح نیس ہوگئے۔

حضرت انس بن ما لک ویکن شدے اہل السنة والجماعة کی طلامات سکے بارسے میں سوال کیا گیا آؤ آپ نے فرمایا: شیخین (ابوبکرو عرب سرم سرنا اور خشین ( مثان وعلی ) پر ذبان طعن دراز تہ کرتا اور موز وں برس کرنا۔ طاعلی قاری کہتے ہیں : ممکن ہے کہ بیہ کہا جائے کہ موز ول پرس کرنا قرآن جمید ہے گئی ہے کہ آپ وہ مورت کہ موز ول پرس کرنا قرآن جمید ہے گئا ہے۔ کہ آپ وہ وہ سرک کرنا کی سورت کے موز ول پرس کرنا قرآن وہ وہ کی کریم التی ہے ہیاں میں وہونے پرمحول کیا جائے اور ان دونوں کو نبی کریم التی ہے بیان فرمایا ہے کہ بعض فقہا و نے فرمایا کہ موز ول پرس کرنا اس امت محمد بی علیہ التی ہے والمثناء کے خصائص جس سے ہے۔

[افعة اللمعات جام ٢٥٧ مغيور كتبه نوريد رضويه محمرُ مرقات المغانج شرح مفكؤة المعاجع ج٢ص٨٧ ـ ٧٤ معليور كتبه الدادية لمان شريف] امام بهجل نے كها: حضرت على مصرت ابن عباس اور حضرت عائشه صديقه وقالية فيم سيداس كى كرابيت منقول ہے۔ معزت علی کی روایت کا جواب میرے کے سندھیجے سے ساتھ معزت علی سے موز وں پر سے کرنا ٹابت ہے اور کرامت کی روایت اس عفرت علی کی روایت کا جواب میرے کہ سندھیجے سے ساتھ معزت علی سے موز وں پر سے کرنا ٹابت ہے اور کرامت کی روایت اس معرت ں ں روریت میں ہو ہے۔ درجہ کنہیں ہے اور معزت عائشہ صدیقہ کی روایت کا جواب میہ ہے کہ انہوں نے اس مسئلہ کو معزت علی سکے حوالے کر دیا تھا اور معزت درجہ کنہیں ہے اور معزت عائشہ صدیقہ کی روایت کا جواب میہ ہے کہ انہوں نے اس مسئلہ کو معزت علی سکے حوالے کر دیا تھا اور معزمت ورجان اس م الرسون مروه كها جب ال كرز و يك مورة ما كده كرز ول كر بعد موز ول يرم على بات نيل موا تما اورجب بيرتابت ابن عهاس نے اس وقت مروه كها جب ال كرز و يك مورة ما كده كرز ول كر بعد موز ول يرم على است نيل موا تما اورجب بيرتابت ابن موں سے میں اسے میں ہے۔ موسمیا تو انہوں نے اس کی طرف رجوع کرلیا۔ امام جوزقانی نے کتاب الموضوعات بیل لکھا ہے کہ معترت عائشہ و کالفہ کا الکارکن ہو یہ ور بدر سے اور علامہ کاشانی نے کہا؛ حضرت ابن عباس کے اٹکار کی روایت سے نہیں ہے کیونکہ اس کا مدار حضرت عکرمہ پر ہے اور عابت نیں ہے اور علامہ کاشانی نے کہا؛ حضرت ابن عباس کے اٹکار کی روایت سے نہیں ہے کیونکہ اس کا مدار حضرت عکرمہ پر ہے اور موزوں برس میں اوگوں کی خالفت کرتے تھے اور موت سے پہلے انہوں نے اس مسئلہ میں رجوع کرلیا۔علامہ ابن قدامہ نے مغنی می تھا ہے کہ امام احمد نے فرمایا: موزوں پرسے سے متعلق میرے ول بیں کوئی تر دونیوں ہے کیونکداس مسلد میں جالیس سحابہ کرام نے كريم المائية إورة ب كامحاب العل وبهتر برهل كياكرت تهديدا معنى التهم اوراسحال كالمربب ب-

[شرح مسلم ي اص ١٩٨٨ مطبوص قريد بك مثال اردوبا ذار الاجود)

حضرت سلیمان بن بریده این والدے روایت بیان کرتے ہیں كه رسول الله الماليَّة لله يضوء فرمايا اور دونول موزول يرمس فرمايا اور ای ایک وضوے یا کی نمازیں اوافر ما تیں۔

٥٦ - ٱللَّهُ حَنِيْقَةً عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ سُلَيْمَانَ بُن بْرَيْدَةً عَنْ آيِيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ تَوَخَّا وَمُسَحَّ عَلَى الْمُؤْمِّنِ وَصَلَّى عَمْسَ صَلَوَاتٍ.

خل لغات

خَبْسَ حَلُوَاتٍ "اس يَنْ صَ كَامِعَىٰ ہے: إِنْ اور صلوات "صلوة كا جن ہے يهال صلوة كامنى ہے: نماز\_ موزوں مرسم کرنے بااتار کر باؤں دھونے میں اختلاف کا بیان

سے کامنی ہے: یانی سے زباتھوں کو کس عضور جھوتے ہوئے چھر لیٹا اور موزوں برسے کرنے کامیمن ہے کہ ہاتھوں کو یافیا ہے تركرك بإذال كى الكيول كى جانب سے موزون كے اور رك كر چوستے موستے بند ليون كى طرف مين كر لے جانا اور سي كى ياور ب تنفین کا لفظ چڑے کے موزوں سے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عام جرابوں کے لیے جرگز استعمال تیس ہوتا اور احادیث مہارکہ میں بھی چڑے کے موزے مراد ہیں البتہ چڑے کی طرح اتی موٹی اور معبوط جرایس جن میں پائی سرایت ندکر سکے اور جوتے کے بغیر پائن کر چلنے سے نہ بھٹ جا تھی اواسی جرابوں برمسے کرنا جا تز ہے لیکن آئے گل کی عام مروجہ جرابوں برمسے کرنا جا تزنیس اور بیرجان لیما جاہے كدموزول برسم كرنا رخصت ہے اورعز بہت یاؤں كودھونا ہے اور بدایہ بٹل لكھا ہے كہ جوشف موزوں برسم كرنے كونا جائز كہنا جودہ بدعتی اور کمراہ بے لیکن جو محض موزوں برسم کرنے کو جا تز سجمتنا مواور عزیمت کی نبیت سے سمح کی بجائے یاؤں وهو لیتا ہے تواسے اس عمل براجروثواب مطے کا اور مواجب لدنیہ بیں لکھا ہے کہ علماء کا اس بیں اعتقاف ہے کہ موزوں پرسے کرنا بہتر ہے یا موزے اتار کر پاؤں دھونا بہتر ہے۔ بعض علاء نے قرمایا کہ بدھی فرتے روافض اورخوارج کی تروید کی نبیت سے موزوں برمسے کرنا بہتر ہے کیونکہ ب فرنے مسے پرزبان طعن دراز کرتے ہیں اور اہام احمد بن حنبل کے نہ جب میں میں میں عقار ہے اور امام نو وی کہتے ہیں کہ ہمارے اصحاب کا نربب بیہ ہے کہ سے کی بجائے پاؤل کو دحولینا بہتر وافعنل ہے کیونکہ پاؤل کا دعونا اصل ہے مسے اس کا نائب ہے اور امام احمد کی ایک روابیت میں دونوں برابر ہیں کیونکہ دونوں کے ہارے میں شریعت وارد ہو پکی ہے۔ صاحب سفر السعادة فرماتے ہیں: نبی کریم

مَثَّ الْمِلْمِينِ مِن اللَّفَ مِنْ مِن اللَّهِ مِنْ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّ مَثَّ الْمِلْمِينِ مِن اللَّفِ مِن لِلْفَ مِنْ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِ كر ليتے اور أنيس اتاركر پاؤل كودهونے كا تكلف نه فرماتے اور اگر برجنہ پا ہوتے تو انيس دھو لينے ليكن موزہ مائن كرمس كا تكلف نه فرما 2\_ إنعة اللعامة جام ٢٥٨ ـ ٢٥٤ مطوع كمتبرؤد يدخوب يمكم إ

٥٧- ٱ**بُوْحَنِيْفَة** عَنْ عَلْقَمَةً عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً عَنْ أبيه إنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ لَحْتِ مَكَّةً حَلَّى حَمْسَ صَلَوَاتٍ بِوُصُّوءٍ وَّاحِدٍ وَّمَسَعَ عَلَى عُفَيَّةٍ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مَا رَآيَنَاكَ صَنَعْتَ هٰلَا قَبْلَ الْيُومِ غُفَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا

امام ابومنیغه معفرت علقمه سے دو معفرت ابن بریده سے دو اسے والد (حعرت بريده) سے روايت بيان كرتے بيں كه بي كريم النافيليم نے مخت مکدے دن یا نج نمازی ایک وضوے ادافر ما کیں اورموزوں پر مع کیا۔حغرت مرین کنٹنے نے وش کیا کہ ہم نے آج سے پہلے تو آپ كوايها كرتي بويئة بمحي نيس ويكعا توني كريم من في يَجَمَع في المريم من المينية في سرة مايا: المعرا میں نے ایسا جان ہوجد کر کیا ہے۔

مسلم (۹۶۲) ايون کار (۲۲۷) ترندي (۲۱) نساني (۱۳۳)

#### خل لغات

" مسارًايتَسَاكَ" الى يس حرف مانى كے ليے ہاور" رَايّتَ "ميذجع شكلم هل ماضى معروف منى باب فكت يَسفَعَ عِلْي و وورية " سے ماخوذ ہے جس كامعتى و يكنا ہے اور" كك "مغيروا حد لاكر حاضر مضول برہے۔" تعمد " " كامعتى ہے: جان بوجدكر قصدو اراده ادريد منول مقدم إلى " صَنَعْمُ " عَلَى " صَنَعْتُ " ميذه احد يتكم شبت فل ماضي معروف ياب فقع يَفْعَعُ س ب جبكراس ے پہلے صنعت واحد تذکر حاضر شبت فعل ماضی معروف باب فذكور سے بيئ بمعنى كام كرنا ہے اور آخر بيل" و" ضمير مضول بدہے اور " یا عمر " شی حرف" یا" تماکے لیے ہے جو قریب وہید مناوی کے لیے استعال ہوتا ہے اور عمر مناوی قریب ہے۔

أيك وضو سے كل نمازيں يزھنے كاجواز

حضرت عمریش فشک تجب کی ایک وجرفوسیقی که بی کریم طبیدالعسلوة والسلام نے خلاف عاوت نقح مکه کےون یا نجول نمازیں ایک وضوے ساتھ ادا فرمائیں کونکدآ ب کی عادت مباد کد بیتی کرآب برقمازے لیے نیا وضوکیا کرتے تھے اور بیطر باتا کاریا تو قرآن جيد كي عاجر يمل كرف ك ليقا كوتدارشاد بارى تعالى ب:

يَّانَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُواۤ إِذَا لَمُسْتُمَّ إِلَى الصَّلْوِةِ بِوءٌ وسِنكُم وَأَرْجُلَكُم إِلَى الْكُعَبَيْنِ ﴿ (المَاكِمة: ٢) ﴿ كُرُواورا اللَّهُ بِإِوْلَ تُحْوَلُ الميت وهو ياكرور

اے ایمان والوا جب تم قماز کے لیے کمٹرے ہوتا جا ہولو اسپنے فاغيسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المكوافي وامسكوا بجيرول ادراسة بانعول كوكهنين سميت دهويا كرواوراسة سرول كالمسح

محرجهور علائ وإن أو أنتم معتعد تون "كي نفذيركي بنابرب وضومونا مراديلية بين يعني جب نماز يرمنا جا بواورتم اس وقت بے وضو ہوتو پھر وضو کر داور بیام وجوب کے لیے ہے اور یا نبی کریم علیہ الصلوة والسلام استحباب پرعمل کرنے کے لیے ہرنماز کے لیے نیا وضوکیا کرتے تھے اور بعض علاء کے زو یک نبی کریم علیہ العسلوۃ والسلام کے لیے جھومی طور پر ہر نماز کے لیے نیاوضوکرۃ فرض تھا ا پھر منسوخ ہو کیااور حضرت عمر وین کشدے تعجب کی دوسری وجہ بیتی کہ بی کریم الوائی آج نے منتخ کمہے وان خلاف عادت موزوں پرسے کیا کیونکہ اگر چدفتح مکہ سے پہلے موز وں پرملح کرنا جائز ہو چکا تھالیکن آپ کی غالب عادت مبارک وضویس پاؤں کو دھونے کی تھی اس لیے نجا کریم علیہ العسلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمرا جس نے ایسا جان ہوجد کرکیا ہے تا کہ سب کومعلوم ہوجائے کہ برنماز کے لیے نیا

232

وضوكرنا وابحب اورالازم كيس ب اورسب يرواضح موجائ كمرموزول يرمع كرنا جائز ب-

٨٥- ٱلمؤ حَنِيْفَة عَنْ عَبْدِ الْكُويْمِ آبِى أُمَيَّة عَنْ إِبْرَاهِيْمَ مَنْ أُمَيَّة عَنْ إِبْرَاهِيْمَ حَلَّكُويْمِ أَبِى أُمَيَّة عَنْ إِبْرَاهِيْمَ حَلَّكُو اللهِ يَقُولُ رَافِقَ وَمَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يَمْسَعُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يَمْسَعُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يَمْسَعُ عَلَيْهِ وَمَلَلْمَ يَمْسَعُ عَلَيْهِ وَمَلَلْمَ يَمْسَعُ عَلَيْهِ وَمَلَلْمَ يَمْسَعُ عَلَيْهِ وَمَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَامَ يَعْفَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَلْمَ يَعْفَلِهُ وَمِنْ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَمِعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمِعْلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمِعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَمِعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمِعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمِعْلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَمُ عَلَيْهِ وَمِعْلَمُ عَلَيْهِ وَمِعْلَمُ عَلَيْهِ وَمِعْلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَمِعْلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمِعْلَمُ عَلَيْهِ وَمِعْلَمُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَمِعْلَمُ عَلَيْهِ وَمِعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمِعْلَمُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَمِعْلَمُ عَلَيْهِ وَمِعْلَمُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِي وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْعِلْمُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْ

يفاري (٣٨٧)سلم (٦٢٢) ايوداور (١٥٤) ترندي (٩٣) نمائي (١١٨) اكن اج (٥٤٣)

حدیث منقطع کے مقبول ہونے کا ذکر

[ ما فوذ تع تقذيم وتا خِراز تسيق الطام في شرح مستداله مام سوس ماشيد ٩ أ كتبدر جاب الاجد]

حضرت ہمام بن حادث روایت کرتے ہیں کہ اُنہوں نے حضرت جربے بن کہ اُنہوں نے حضرت جربے بن حیداللہ بخلی بھی کا تائید کو دیکھا کہ اِنہوں نے وضوکیا اور موزوں برس کرتے کیا تو حضرت ہمام نے ان سے مولوں برس کرنے کے بارے بیں بوجہا تو حضرت جربے نے ان سے مولوں برس کرتے ہوئے دسترت جربے نے قربایا: جی نے دسول انشرط کو ای طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ فکس بن شرف محابیت مورک ما کہ و کے بادر مامل کہا ہے۔

٩٠- أَبِّوْ حَنِيْفَةٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِهُمْ عَنْ هَمَّامٍ بَنِ الْحَارِثِ آلَةُ رَّاى جَرِيْرَ بَنَ عَبْدِ اللَّهِ تُوَمَّمًا وَمُسَحَّ بَنِ الْحَارِثِ آلَةُ رَّاى جَرِيْرَ بَنَ عَبْدِ اللَّهِ تُوَمَّمًا وَمُسَحَّ عَلَى حُفَّيْهِ وَسَلَمْ يَصْنَعَةُ وَإِنَّمًا صَحِبَةً بَعْدَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَصْنَعَةُ وَإِنَّمًا صَحِبَةً بَعْدَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَصْنَعَةُ وَإِنَّمًا صَحِبَةً بَعْدَ مَا لَوْلَتِ الْمَائِدَةُ.

علىك (٣٨٧)مسلم (٦٢٢) اليواؤو (١٥٤) ترخدى (٩٣)

نَاكُو(۱۱۸)اتناءِ(۵٤٣)

موزول برسح كرنامنسوخ نبين بلكهسنت جاربيب

ابن ماجہ نے از ابراہیم اڑھام بن حارث روایت کیا ہے کہ حضرت ہمام نے فر مایا کہ حضرت جریر بن عبداللہ بکل نے پیٹاب کیا ' پھر (اسننجا کرنے کے بعد) دخوکیا اور موزوں پڑسم کیا تو لوگوں نے کہا:تم بر کیا کر دہے ہو؟ حضرت جریر بن عبداللہ نے فرمایا: بمطا جھے اس سے کون روک سکتا ہے کیونکہ بٹس نے رسول اللہ مٹائیڈیل کوائی المرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت ابرہ ہیم مختی فرماتے ہیں

كراوكول نے اس مديث يراس كي تعب كيا تفاكر دعفرت جرير بن عبدالله بكل سورة مائده كيزول كے بعداسلام الاع تھے۔ چنا نچاس مدیث مبادکہ کواپودا و دُاہن فزیر اور ما کم نے از بکیر بن عامر از الی زرعہ از حمرو بن جرم از جزمے بن حبداللہ بیال کیا باوراك مديث ك آخريس معزت جرين عبدالله فرمايا:

ا ام حاکم نے فر مایا: بیاضا فہ بھے ہے اگر چہ بھاری اور سلم نے بیآ خری الغاظ نقل ٹیس کیے۔ امام تر خدی نے معنرت بھام بن مارث سے بدحدیث روایت کی ہے اور کہا ہے کہ اس باب میں بدحدیث مبارکہ عفرت عمر علی حدیقہ مغیرہ باول سعد ابوابوب سلمان بريدهٔ عمرد بن اميدانس بن ما لكساسهل بن سعد يعنى بن مره عباده بن صاحب اساحد بن شريك ابواما مدّجابراود اساحد بن زيد ملیم الرضوان سے مروی ہے۔ امام تر فدی نے کہا: حصرت جربر کی بیرود عث صفح ہے اور بیرود عث مفسرہ ہے کیونکہ مسے تھین کے منظرین نے بیناویل کی ہے کہ بی کریم الخیلیائم نے مورہ ما کدہ کے نزول سے پہلے موزوں پرسے کیا تیا حالانکہ حضرت جرم بن عبداللہ نے وضاحت سے ذکر فرما دیا کہ انہوں نے می کریم مٹن اِلِی آغ کو مورہ ما مکرہ کے نزول کے بعد موزوں بڑس کرتے ہوئے و مکھا ہے۔ [ تشسيق انظام في شرح مستدالا مام ص ٣٣٠ مطبوع كتبدوجا عيدًا مود]

ملاطي قاري كيست إي:

حضرت جرير بن عبداللد يكل في فرمايا: من ني كريم ملي يقيم على وصال فرمان سي حياليس روز يبليد اسلام لايابول (جيك سوره ما كده اس سے يہلے نازل مو يكي تى ) اور حضرت جربرنے اسلام تول كرنے كے بعد نبى كريم عنيد العسلوة والسلام كوموزوں يرسح كرتے ہوئے دیکھا النداسورة مائده كى آيت وضواس كى تائخ توس موسكتى بلكس كوموزے يہننے كى مالت رجمول كيا جائے ؟ اور ياؤل ك وجونے کوموزے نہ بہننے کی حالت پڑمول کیا جائے گا اس طرح وونوں قرا وتوں پڑمل ہو جائے گا کیونک آیت مباد کہ بس اجمال ہے اور نبی کریم مٹائی تینم کافعل اس کی تنعیل ہے جس طرح آپ کے ارشادات احکام قرآن کی تغییر وتو چیج اور ان کی تشریح کرتے ہیں ينانيالله تعالى فرمايا:

وَٱلْوَلُّكَ ۚ إِلَّيْكَ اللَّهِ كُو لِلَّهِينَ لِلنَّاسِ مَا لَوِّلَ إليهم. [أخل:٣٠]

اور (اے محبوب!) ہم نے آس کی طرف یہ یادگار (سمتاب) نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں سے دواحکام بیان کردیں جوان کی طرف نازل کے محے ہیں۔

اورسے تھین کی احادیث متواتر کے قریب ہیں بلکہ معنوی طور پرمتواتر ہیں اور تمام علائے اسلام کا اس پراتغاق وا بعاح ہے کہ سفراور عفر دولوں صورتوں جس موزوں رہمے کرنا جائز ہے ماسوا امام مالک کی ایک روایت کے جس جس انہوں نے فرمایا کہ سفر جس موز ول پڑک کرنا جائز ہے لیکن معز میں ( ممر میں معیم کے لئے ) جائز نہیں ہے اور روائض (اہل تشیع ) اور خوارج (بدعتی لوگ) اس کی مخالفت كرت بين - [شرح مندام أعظم لملاعل قارى ص ٢٥ مطبوعة دادالكتب العلمية بيروت إ

إِبْرَاهِيْمُ أَبْنِ أَبِي مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةَ آلَهُ حَرَّجَ مَعَ رَمُولِ اللَّهِ صَلَّى الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَغَرٍ فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٠- أَبُسُو حَدِيْفَة عَنْ حَسَّادٍ عَنِ الشَّعْمِي عَنْ مَعْرت مغيره بن شعبدروايت بيان كرت إلى كدوه أيك سفريس رسول الشرافيكم كے ہمراہ (جوك كى طرف) روانہ ہوئے اور دوران سفردسول الله الله المُقَالِيَّةُ فَعَمَائِ حَاجِبَ كَ لِي أَبِي الْمِرفِ تَشْرِيفِ لِ مے اور آپ قضائے ماجت سے فارغ ہوکر پھر واپس تشریف لے

آئے اور اس دفت آپ نے تک آستیوں والا روی جہزیب تن فرمایا اے اوپر اٹھالیا (اس کے بیچے سے باز واکال لیے ) معزمت مغیرہ فرماتے یں: پر میں این پال موجود برتن سے آپ کے باتھوں پر یان ڈالے او للمسلوة ومستح على عُفيد ولم يَنْزِعَهُمَا ثُمَّ تَقَدُّمُ اورآب في نمازك وضول طرر وضوكيا اوراب موزا الارفى بجائے ان کے اوپر سے کیا کھرآ کے برصے اور نماز اوافر مالی۔

لْمُعَمَّى حَاجَتُهُ لُمَّ رَجَعَ وَعَلَيْهِ جُبُّةٌ رُوْمِيَّةٌ صَيَّقَةً الْكُمَّيْنِ فَرَفَعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ضِيْقِ كُمِّهَا قَالَ الْمُغِيْرَةُ فَجَعَلْتُ أَصَّبُ عَلَيْهِ مِنَ الماءِ مِنْ إِذَاوَالْهِ مُنْعِى فَعَوَضًّا وُطُّوءً هُ

حل لغات

"إِنْكُلُقَ" ميندوا حد ذكر عائب فعل مامني معروف فتبت باب النعال الماسكاس كامعى الها على جانا " تشريف في جانا" فعني" ميغدوا صد ذكرة المباهل ماض معروف فبت باب حنوب يعنوب بيم به في بوراكرنا-" حنيقة" كامعنى ب: تك " الكلينية" يهم (كاف مضوم) كامتنيه باس كامعنى ب: آستين "أحسب المسيندوا ودينكم هل مضارع معروف شبت باب مُعَسِّر يَنْصُوب معنى اشيانا 'بهانا۔' إذاوة ''اس كامعنى ب: يرتن -' كم يَنْفِعُ ''ميخدوا حدة كرما بي نفل في جحد الم باب ضرب بدعن اتارال فاطنل كالمفضول كي اقتذاء ميس نماز ادا كرنے كا جواز

ا كيك اور روايت شي ب كررسول الله طرفي الله على جدورول برسم كيا تواس وهنت آب في المعنول والاشامي جهاريب تن كر رکھا تھا اور آپ نے اپنے باتھ جب کے بیچے سے نکال کیے متھاور سے تفادی کی روایت بیس ہے کہ معزرت مغیرہ نے فر مایا: پس اس سز مس تی كريم من في كريم من او تعارات يا ت جه سے فرمايا: كيا تهادے ياس يائى ہے؟ بس فرض كيا: بى بال اقداب الى سوارى ے یتے اترے اور قضائے ماجت کے لیے ایک المرف تقریف نے سکے یہاں تک کدا پرات کی سابی میں جو ے اوجل ہو سے مجرآب تضائے ماجت سے فارخ جو كروائي تشريف لائے توشى آپ كے باتھول يربين سے بانى ڈالنے لكا اوراس وقت آپ نے اون سے تیار کردہ شامی جہزیب تن کیا موا تھا اور آپ نے اپناچیرہ وجو یا اور باتھوں کواسینے جہدے یا ہرند لکال سکے یہال تک کراہے وونوں باتھ جہاے یے سے تکال کیے محران دونوں کو وجو یا اور اسے سر پراور دونوں موزوں برس کیا اور امام ما لک امام احمدادر الوواؤد کی روایت بن ہے کہ برواقد فر وہ جوک بن وی آیا تھا اور موطا اور مندانی واؤد بن ہے کہ برنماز فرے وقت ہوا تھا اور مح مسلم کا روایت میں ہے کہ معررت مغیرہ نے قربایا کہ میں تی کریم طبیدالعسوة والسلام بےساتھ والیان آیا تو تمازیاجما هت كمرى موجى تى اور حضرت عبدالرطن بن مون بين تشدُّلوكول كونماز يزهار ب ينط سوني كريم منطقينم (اوريش) آخري ركست بس شامل موية كرجب حضرت عبدالرطن بن عوف فے سلام پھیرا تو رمول الله من آئی آغ (اور میں) کمٹرے ہو مجتے اور اپنی ٹماز تھل اواکی اور لوگ بیرحالت دیکھ كر كمبرا مي (اورآب في فرمايا: تم في كيا ب كمبراف كي ضرورت لين) اوردوسرى روايت مي ب كرمفرت مغيره في فرمايا میں نے حضرت حبدالرحمٰن کو بیچھے کرنا جایا تو آپ مرفی آنا ہے منے قرمایا: رہنے دو اور اس حدیث میں بہت سے فوا کد ہیں جن کو میں نے شرح شائل من ذكركرديا ب-- [شرح سندام اعظم لمراحل قادى س اعد ٢٠ مطبوص دادالكتب العلمية ايروت]

علامدالوزكريا يكي بن شرف نوادي لكست بين :

معلوم ہونا جائے کداس مدیث میارکدش بہت سے فوائد ہیں:

فاهل كامفقول كى المتزاويس تمازيز يصف كاجواز

- (٢) أي كرم الفيكم كاب التي ك يتي نماز ياص كاجواز
- (٣) اول وفت من نماز اوا كرنا أفضل وبهتر ب كيونك سحاب كرام نے اول وفت نماز اواكى اور نبى كريم ما في كيانيم كا انظار نبيل كيا۔
- (۳) اگرامام اول وقت (بانماز کے لیے مقررہ وقت) کے لید ہوجائے تو جماعت کے لیے متحب ہے کہ وہ کئی آئی کو آئے کر دی اور وہ ان کونماز پڑھا دے جبکہ اہام کے حسن طلق پراھتا دہوا وراس سے امام کو تکلیف نہ ہوا وراب اکرنے سے فتنے کا اندیشر نہ ہوا درا گرائیس امام کے تا داخل ہونے کا یا فتنہ پر پاہونے کا اندیشہ ہوتو اول وقت جس الگ الگ نماز اوا کرلیں پھراگراس کے بعد جماعت کو یالیس ( نیز نماز نفل پڑھنا کروہ نہ ہوں) تو دوبارہ جماعت کے ساتھ فماز پڑھنامتے ہے۔
- (۵) مسبوق کے شامل ہوئے سے پہلے امام جور کھت اواکر چکا ہے اسے امام کے سلام پھیرنے کے بعد اواکر نا ہوگا کو تکہ نی کریم. طیرانصلوٰ قا والسلام نے فوت شدہ ایک رکھت امام کے سلام پھیرنے کے بعد اواکی۔
  - (٧) ووران فمازمسبوق كالمماز كافعال بين امام كى بيروى كرنا-
  - (2) مبوق امام كمام كيمير فك بعداس كافتداء عدالك بوجائكا-
- (۸) حضرت مبدالرحن بن موف کا بی نماز بس برقر ارر بهااور حضرت ابوبکر یش نشد کا بیچے بہت جانا تا کہ بی کریم مشرق آگے بندھ کر نماز پڑھائیں تو ان دولوں میں فرق ہے کیونکہ حضرت مبدالرحن ایک رکھت نماز پڑھا بیچے بیتھاس کیے ہی کریم مشرق آگے شیس بوھے تاکہ قوم کی نماز کی ترتیب ہیں طلل نہ پڑے اور حضرت ابو بکر کا واقعہ اس طرح نمیس تھا۔

[شرح مسلم للووى ي اص ١٣٥٥ - ١٣٠٥ مطبور أور محدام المطالي محرايي ٥٤ ١٣٥٥ م ١٩٥١م]

- (۹) تنگ آستیوں والا جہدو خیرہ استعال کرنا جائز ہے کہ آپ نے خود استعال فرمایا خصوصاً جہاد شریجابدین کا تنگ اور چست کہا س بیننا تاکہ بھاگ دوڑ بنی آسانی رہے۔
- یہننا تا کہ بھاگ دوڑ بٹی آسانی رہے۔ (۱۰) ووران وضو تلیل عمل جائز ہے کہ بیشلسل وضو کیٹلا ف نبیش کیونکہ ٹی کریم علیہ العسلوٰ قاوالسلام نے دوران وضوجہا و پراٹھا کراس کے بیچے سے اپنے دونوں ہاتھوں کوٹکالا اوران کودھویا۔
  - (11) وضوكران كي ليدوسرا وي على بوقت ضرورت مدولينا جائز بكرة بكومطرت مغيرون وضوكرايا-
    - (١٢) موزول يرشح كاجواز ثابت موكيا كودكرة ب في فودموزول يرسم كيا-
- (۱۳) ایک روایت میں ہے کہ ہی کریم علیدالصلوٰۃ والسلام نے اس دوران ناصیہ پرسے کیااور سے چوتفائی سرکی مقدار کے برابر ہے جس سے سم سرکے بارے میں قرآن مجید کے ابتدال کی تفصیل ٹابت ہوگئی کہ سرکاسے ایک چوتھائی فرض ہے۔

[ماخود ارتشيق انظام في شرح مندالا مام ساسوها شيد ١٢ مكتبدوهما فيدلا بوم]

حضرت مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہیں کہ ہمل نے رسول الله ملائی کو وضوکرایا اور اس وفت آپ نے تک آسٹیوں والا روگ جب ر بیت کیا ہوا تھا' سوآپ نے اپنے ہاتھ اس کے پیچے سے نکال کیے اور موزوں پرمس کیا اور ایک اور روایت ہیں یوں ہے کہ رسول الله ملی بینی اور موزوں پرمس کیا اور ایک اور روایت ہیں یوں ہے کہ رسول الله ملی بینی نے موزوں پرمس کیا اور اس وفت آپ نے تک آسٹیوں والا شامی جب نے موزوں پرمس کیا اور اس وفت آپ نے تک آسٹیوں والا شامی جب نے بیات کیا ہوا تھا اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ جب کے بیچے سے نکا لے زیب تن کیا ہوا تھا اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ جب کے بیچے سے نکا لے

11- أَبُو حَنِيْفَةً عَنَ حَمَّادٍ عَنِ الشَّعْبِي عَنِ السَّعْبِي وَسَلَّم السَّعْبَة قَالَ وَضَّاتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ رُومِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الكُمَّيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم صَيِّقَةُ الكُمَّيْنِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَسَحَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَسَحَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَسَحَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَسَحَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَسَحَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَسَحَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَسَحَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَسَحَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَسَحَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَسَحَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَسَحَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَسَحَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَسَحَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَسَحَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَسَحَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَسَحَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَسَحَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَسَحَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَسَحَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسُلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَسَعَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسُلَع عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاللَه وَسَلَمْ عَلَيْه وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّه وَالْمَعْمَ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتِي الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَعِلَمُ الْمُعْتَعِيْمُ الْمُعْتَى الْمُعْتَعِلَمُ الْمُعْتَعِلَمُ الْمُعْتَعِلَمُ الْمُعْتِعُ الْمُعْتَعِيْمُ ال

يَدَيْهِ مِنْ آمَسْفَلِ الْجُهْدِ.

بناری (۳۲۳) ملم (۲۲۹) نرائی (۱۲۳) این بادر (۳۸۹)

جبہ مبارک کے رومی باشامی ہونے کی محقیق

ملاعلی قاری لکھتے ہیں کہ ایک روایت ہی ذکر ہے کہ جبروی تھا جبکہ دوسری روایت میں ذکر ہے کہ جبر ثامی تھا اس سے برشر پیدائیس ہونا چاہئے کہ ان دونوں روایات میں منافات اور تعناد ہے کیونکہ اس زمانہ میں شام کا علاقہ مملکت روم میں شال تھااور اس کے ماتحت تھا اس لیے دونوں کا مفاد ایک ہے ( جیسے لا بور کی کمی معنوع کو لا بوری کہا جائے یا پاکستانی کہا جائے دونوں ہی کوئی منافات نہیں ہے)۔

اور سے بات بھی عش سے کوئی بعید فیس ہے کہ اس جہر کی نسبت ایک علاقہ کی طرف اس لیے کی جاتی ہوک اس کا کیڑا اس میں تاری جاتا ہوا در دوسر سے ملاقہ کی طرف اس کی نسبت اس لیے کی جاتی ہوکہ اس کیڑے کی سلائی وغیر و کر کے جہد ہاں تیار کیا جاتا ہو۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ وین تشعبان کرتے ہیں کہ میں تے رسول الله ملی آیا ہم کو (سفر و حضر ش) موز وں پرسے کرتے ہوئے دیکھاہے۔

٦٢- أَيْسَوْ حَنِيْفَة عَنْ حَسَّادٍ عَنِ الشَّعْبِيّ عَنِ
 الْمُوسَرَةِ أَنِ شُعْبَة قَالَ رَآيَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ. ماجد (٦١)

موزوں پرسم کرنے کی اہمیت

حضرت مغیرہ بن شعبہ کی بیرصد بے صفحر بیان کی گئا ہے جیکہ اس کی تفصیل کر شندوہ حدیثوں میں معرت مغیرہ نے خود بیان کردی ہے ۔ امام ایمن المند رئے قربایا کہ بمیں معربت میں بھری ایک فلند کی طرف سے ایک روایت بیان کی گئی ہے کہ آپ نے قرمایا: جھے ہی کریم مٹائی آغ کے سترصحابہ کرام بلیم الرضوان لے بیصد بے بیان کی ہے کہ ہی کریم مٹائی آغ کے شود وں پرسمج کیا۔

٦٣ - أَبُسَوْ حَنِيْفَة عَنْ أَبِي بَكُرِ بُنِ أَبِي الْجَهْمِ عَنِ الْبَوْاقِ عَنِ الْبَوْاقِ عَنِ الْبَوْ عَلَى غَزُوةٍ فِي الْعِرَاقِ عَنِ الْبَوْاقِ عَلَى غَزُوةٍ فِي الْعِرَاقِ فَلَاتُ عَلَى عَلَى الْمُعَقِّنِ فَقَلْتُ مُا الْبَنْ عُمْرَ إِذَا قَلِمْتَ عَلَى آبِيكَ مُستَحْلًا فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعْسَحُ عَلَى أَبِيكَ وَسُلَمَ بَعْسَحُ فَعَسَالُنَا فَقَالَ وَآبَتِ فَعَلَى وَسَلَمَ بَعْسَحَ فَعَسَحُلاً وَهِي وَوَايَةٍ قَالَ قَلِمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعْسَحَ فَعَسَحُلاً وَهِي وَوَايَةٍ قَالَ قَلِمَتُ الْعَرَاقِ لِلْقَوْدِ فَوَا اسْعَدُ بُنَ وَفِي وَايَةٍ قَالَ قَلِمَتُ الْعَرَاقِ لِلْقَوْدِ فَوَا اسْعَدُ بُنَ وَاللّهِ يَعْسَحُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعْسَحَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعْسَحُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعْسَحُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى عَمْرَ فَاللّهُ عَلَى عَمْرَ فَسَعَلَهُ فَقَالَ قَدِمْتُ عَلَى عُمْرَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَمْ لَا عَلَى عَمْرَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَالًا فَالَ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَى عَمْرَ فَعَلّمَ اللّهُ عَلَى عَمْرَ اللّهُ عَلَى عَمْرَ فَقَالَ قَدِمْتُ عَلَى عَمْرَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَمْرَ اللّهُ عَلَى عَمْرَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَمْرَ اللّهُ عَلَى عَمْرَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى عَمْرَ اللّهُ عَلَى عَمْرَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

مُسَالُهُ مُلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْسَحُ فَعَسَحُنا وَلِي وَوَالِهِ قَالَ طَلِمَتُ الْمِوَاقِ لِقَالَ الْمِعْدُ الْمَنْ آبِى وَ قَالَ الْمِعْدُ الْمَنْ آبِى وَ قَالَ الْمِعْدُ فَقَالُ الْمُعْدُ اللّهُ عَلَى الْمُحْفَيْنِ فَقَلْتُ مَا هَذَا بَا سَعَدُ فَقَالُ الْمَعْدُ وَقَالَ عَمْرُ صَدَقَ صَعَدُ وَآيَتُ عُمْرَ وَاللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْمَدُ وَآيَتُ عُمْرَ وَاللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْمَدُ اللّهُ عَمْدُ وَآيَتُ وَلِي وَآيَةٍ قَالَ عَمْرُ صَدَقَ صَعَدُ وَآيَتُ وَلِي وَاللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْمَدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْمَدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْمَدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْمَدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْمَدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْمَدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْمَدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْمَدُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَالَكُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَمَالمُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا لَعْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالمُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالمُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالمُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالمُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالمُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالمُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالمُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالمُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالَعُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالمُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالَعُ عَلْهُ وَمَالَ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالمُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ وَمَالمُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالمُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ واللّهُ عَلَيْهِ وَمَالمُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالمُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ

يناري (۲۰۳) ان ماج (۵٤٦) منداح (١٥٤٥)

الله بْنِ عُمْرَ اللهُ تَنَازَعَ ابْوَهُ وَسَعْدُ بْنُ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ اللهُ تَنَازَعَ ابْوَهُ وَسَعْدُ بْنُ ابِي وَقَامِ اللهِ عُمْرَ اللهِ مُا يُعْجَدُ اللهِ مَا يُعْجَدُ اللهِ مَا يُعْجَدُ اللهِ مَا يُعْجَدُ عُمْرَ طَعْدُ اللهِ مَا يُعْجَدُ عُمْرَ طَعْدُ عُمْرَ طَعْدُ عُمْرَ عَمْدُ عَمْرُ عَمْدُ عَمْرُ عَمْدُ عَمْرُ عَمْدُ عَمْرُ عَمْدُ عَمْرُ عَمْدُ عَمْرُ عَمْدُ عَمْرُ عَمْدُ اللهِ عَمْرُ عَمْدُ اللهِ عَمْرُ عَمْدُ اللهِ عَمْرُ عَمْدُ اللهِ عَمْرُ عَمْدُ اللهِ عَمْرُ عَمْدُ اللهِ عَمْرُ عَمْدُ اللهِ عَمْرُ عَمْدُ اللهِ عَمْرُ عَمْدُ اللهِ عَمْرُ عَمْدُ اللهِ عَمْرُ عَمْدُ اللهِ عَمْرُ عَمْدُ اللهِ عَمْرُ عَمْدُ اللهِ عَمْرُ عَمْدُ اللهِ عَمْرُ عَمْدُ اللهِ عَمْرُ عَمْدُ اللهِ عَمْرُ عَمْدُ اللهِ عَمْرُ عَمْدُ اللهِ عَمْرُ عَمْدُ اللهِ اللهِ عَمْرُ عَمْدُ اللهِ عَمْرُ عَمْدُ اللهِ عَمْرُ عَمْدُ اللهِ اللهِ عَمْرُ عَمْدُ اللهِ عَمْرُ عَمْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْرُ عَمْدُ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْرُ عَمْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

موے دیکھا سوش نے ان سے کہا: برکیا ہے؟ حضرت سعدنے فرمایا: جبتم حضرت مرك ياس جاؤ توان سے يو جد لينا چنانج ابن عمرف فرمایا کدیس معرس مرکے یاس آیا تو میں نے ان سے وریافت کیا تو انبول نے فرمایا کہ میں نے رسول الله القالق کوموزوں برسم كرتے موے دیکھا تو ہم نے بھی ایے موزوں برسے کرنا شروع کردیا اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت این حمر فے فرنایا: میں جلولا کے جہاد کے لیے عراق آیا تو میں نے معرت سعد بن الی وقاص بیٹی تندکو موزوں يرس كرتے موسة ديكها بي في كانا المسدايد كيا ہے؟ مو انہوں کے فرمایا: جب تم امیرالموشین (حضرت عمر) سے ملاقات کروتو ان سے اس کے متعلق ہو جو لیا۔ مصرمت ابن عمر فرمایا کہ جب میں (عفرت) مرے مالو ين في الين بنايا كرحفرت معدمودول يرس كرتي بين تو حضرت عمرنے فرمایا: سعد (اپنے قول دفعل ميس) سے سوام نے بھی بھل شروع کر رکھا ہے اور ایک روایت بی بدہ کہ حفرت ائن عمر فے فر ایا: ہم جاد کے لیے عراق آ ئے توش نے حفرت سعد بن اني وقاص كوموزول يرمح كرت بوت ويكما سوشل ت اس عمل كوتنكيم ندكيا تو حفرت سعدت جيفرايا: جب تم حفرت عرك یاس جاو او ان سے اس کے متعلق در یافت کر لینا۔ معرب این عرف قرمایا: جب میں ان (ایٹ والد) کے پاس پیٹیا تو میں نے ان سے ہے چھا اور حضرت معدیے جو تمل کیا تھا اس کا بیں نے آپ کے سامنے ذكركيا تو معزت عرف فرمايا كه تيرا يقا (معرت معد) تحد الداده سنت كا نقيد ، م في رسول الله من يكل كموزول يرس كرت مو ع ويكماتوجم في بمي مح كرنا شروع كرديا-

حضرت سالم بن عبدالله بن عمر روایت بیان کرتے بی گدان کے والد (حضرت عبدالله بن عمر) اور حضرت سعد بن الی وقاص کے درمیان موزوں برمسی کرنے کے متعلق آپس بیں اختلاف ہو گیا تو حضرت سعد نے فرمایا: جس تو می کرتا ہوں اور حضرت عبدالله نے فرمایا: جھے بیا ہچھا میں المحتل میں الکا ۔ حضرت سعد نے فرمایا: جھے بیا ہی اسمی میں الکا ۔ حضرت سعد نے فرمایا کہ ہم دونوں حضرت عمر کے پاس اسمی حاضر ہوئے تو حضرت عمر نے باس اسمی حاضر ہوئے تو حضرت عمر نے (اختلاف س کراسے بیٹے این عمر سے)

فرمایا کرتیرے پیچا (معزت سعه) تجو سے نیادہ سنت کے جانے ط

خل لغات

"نَـنَـازَعْ" بيميغه واحد ذكر فائب فعل ماضى معروف ثبت باب تفاعل مزيد فيه اس كامتى ب: ايك ومريد كماته يايم جمَّرُنا أيك دوسرے سے اختلاف كرنا۔ "مَا يُعْجِينَى" اس عمارف مانا فيرے۔ "يَعْجِبْ" ميغددا مدخر كاكب خل مغدل معروف منى باب افعال سے باس كامعى ب : يستدكرما خوش موما تعجب من ذالنا - يمان بهلامتى مراد ب فون وقايداد إيمنكم منمير مفول بير" إخفه عنا" يمين وجع منظم على ماسى معروف ثبت باب افتعال بي بدعن المفي موتار مسح علی خضین میں حضرت ابن عمر کے اختلاف کی وجہ کا ذکر

حضرت معد بن انی وقاص کوموز ول برس کرتے ہوئے دیکھ کرحضرت عبداللہ ابن عمر کے مستحقین سے افکار کی وجہ بیٹی کہ ہی وقت تک مس علی نظمین کی خبران تک نیس بینی تمی اورانیوں نے موزوں برمس کرتے ہوئے نداسینے والد کو دیکھا تھا اور ترکی اورمیالی کو د کھا تھا کیونکہ قدیم محبت رکھنے کے باد جوداس قدر جلیل امور س سے بیدستلہ ان برخی تھا جو کس اور برخی تا رہا قار طامہ زرقانی ئے مافظ ابن مجرے نقل کر سے بھی کھے فر مایا ہے اور یا میر معزمت ابن عمر نے صرف معزمیں ( محر بی مقیم کے لیے ) مس تفین کا اٹار كياب ورندوه خودستريس موزول برس كرت تح جيها كديناري كمثارين بن عل عدها مدينتي اور علامة مطاف في وليرجا كام ے ہما جا تاہے کیونکدانہوں نے بیان کیاہے کہ معفرت ابن عمرُ معفرت معد پرصرف معفر عمل کھین کا افکاد کرتے تھے جیا کہ بعض روایات ش بیان کیا گیا ہے۔[ محتف المنطاعن دج الموطاع ۲۵ مطبور مراد کتب فاند مرکز علم وادب کرا تی ا

٦٥ - ٱلْمُوْحَوِيْمَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِيْمَارٍ عَنِ ابْنِ حفرت عبداللهائن عرف كله ميان كرت ين كدش في أي كريم عُسَرُ وَآيَّتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَّحُ عَلَى الْمُأْفِقَامُ كَاسُرُ عُلِم مودول يُرَكَ كرت موسدَ ويكما باورا بالسال موقع يرس كرنے كا دت مقروفين فرمائى۔

(دراور (۱۵۸) این باچ (۱۵۷) دار افغی (جاس ۱۹۸) الوی (۲۲۳)

الْحُفِّينِ فِي السُّفَرِ وَلَمْ يُوقِيِّهُ.

خل لغاث

" رُأِيتْ " ميندوا حد يظلم الله الني معروف شبت باب فيتح يفتح سد بال كامتى ب: ويجنار "كم يوقيده" رميندوا حد لذكرها بمبافعل تفي جحد بلم معروف باب تفعيل سے باس كامعنى ب: وقت معين كرما وي ك و تريس وهمير مضول ب، مسح علی خفین مقیم اور مسافر وولوں کے لیے سنت ہے

امام ما لک نے اس حدیث کے فاہرے استدانال کرتے ہوئے فرمایا کرمرف مسافر کے لیے موزوں رمی کرنا جائز ہے۔ حالا نکہ بیرحدیث ان احادیث کے منافی نہیں ہے جنہیں این عمر کے علاوہ دیگر راویوں نے بیان کیا ہے کہ بی کریم علیہ العسلؤة والسلام حضر ( گھر بیں مقیم ہونے کی صورت) ہیں موزوں پڑسے کیا کرتے تھے نیز امام مالک نے فر مایا: موزوں پڑسے کرنے کی کوئی عدت مقرر حبيل ليكن بيه حديث جحت نبل و وسكتي كيونكه يا وكرنے والا خديا وكرنے والے پر جحت ہوتا ہے چنا نچہ بچے مسلم ميں حصرت على ويخافظ ہے مروی ہے کہ طفے موزوں برمس کرنے کی مدت مسافر کے لیے نتین دن اور نتین را تیں اور تیم کے لیے ایک دن اور ایک رات مقرر وَ ١٠٥١ مَ ١ ارْ ومن الماعظم ٢٥٠٥ مطور الكتب العلمية أبيروت]

مسح کی مدت مقرد کرنے کا بیان

امام البوطنيف معرت جمادے وہ معرت ابرا ہيم فقى سے وہ معرت ابرا ہيم فقى سے وہ معرت ابرا ہيم فقى سے وہ معرت وي كريم البوعبداللہ المجد لى سے دہ معرف جن كريم مل الله المجد لى سے دہ معرف بي كريم مل الله المجد لى سے دہ معرف كرتے كى ملات منجم كے ليے ايك دن اور أيك رات ہے اور مسافر كے ليے تين دن اور تين رات ہے موز ول كو شاتارے جبكداس ون اور تين رات بي دواتا و جبكداس ان وران اپنے موز ول كو شاتارے جبكداس ان كو دفسو كر كے بہنا ہواور ايك روايت جس يوں ہے كرموز ول بر مسل كرتے كى مدت بورى كرتا) جا ہے ايك دن اور ايك روايت جس يوں ہے كرموز ول بر مسل كرتے كى مدت بورى كرتا) جا ہے ايك دن اور ايك رات ہے اور مقبم كے ليے ايك دن اور ايك روايت بين دن ہے اور مقبم كے ليے ايك مين اور ايك رات ہے اور مقبم كے ليے ايك من اور ايك دات ہے اگر وہ (مسل كى مدت بورى كرتا) جا ہے جبكداس ان اور ايك رات ہے اگر وہ (مسل كى مدت بورى كرتا) جا ہے جبكداس ان اور ايك دات ہے اگر وہ (مسل كى مدت بورى كرتا) جا ہے جبكداس

10 - بَابُ بَيَانِ تَوْقِيْتِ الْمُسْعِ اللهِ الْمُحَلِي عَنْ خُرَيْمَةَ بَنِ اللهِ الْمُسْعِ عَنْ خُرَيْمَةَ بَنِ اللهِ الْمُسْعِ عَنْ خُرَيْمَةَ بَنِ اللهِ الْمُسْعِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ قَالَ فِي الْمُسْعِ عَلَى النَّهُ قَالَ فِي الْمُسْعِ عَلَى الْمُسْعِ عَلَى الْمُسْعِ عَلَى الْمُسْعِ عَلَى الْمُسْعِ عَلَى الْمُسْعِ عَلَى الْمُسْعِ عَلَى الْمُسْعِ عَلَى الْمُسْعِ عَلَى الْمُسْعِ عَلَى الْمُسْعِ عَلَى الْمُسْعِ عَلَى الْمُسْعِ عَلَى الْمُسْعِ عَلَى الْمُسْعِ عَلَى الْمُسْعِ عَلَى الْمُسْعِ عَلَى الْمُسْعِ عَلَى الْمُسْعِ عَلَى الْمُسْعِ عَلَى الْمُسْعِ عَلَى الْمُسْعِ عَلَى الْمُسْعِ عَلَى الْمُسْعِ عَلَى الْمُسْعِ عَلَى الْمُسْعِ عَلَى الْمُسْعِ عَلَى الْمُسْعِ عَلَى الْمُسْعِ عَلَى الْمُسْعِ عَلَى الْمُسْعِ عَلَى الْمُسْعِ عَلَى الْمُسْعِ عَلَى الْمُسْعِ عَلَى الْمُسْعِ عَلَى الْمُسْعِ عَلَى الْمُسْعِ عَلَى الْمُسْعِ عَلَى الْمُسْعِ عَلَى الْمُسْعِ عَلَى الْمُسْعِ عَلَى الْمُسْعِ الْمُسْعِ عَلَى الْمُحْفِيلِ لِلْمُسْعِ الْمُسْعِ عَلَى الْمُسْعِ عَلَى الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ عَلَى الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ عَلَى الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ عَلَى الْمُسْعِ الْمُسْعِ عَلَى الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ عَلَى الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُولِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ عَلَى الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِلَى الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِلَى الْمُسْعِلِي الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِلَى الْمُسْعِلَى الْمُسْعِلَى الْمُسْعِلَى الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِلَى الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِلَى الْمُسْعِلَى الْمُسْعِلَى الْمُسْعِ الْمُسْعِ الْمُسْعِلَى الْمُسْعِلَمِ الْمُسْعِ الْمُسْعِ

ابودا کو(۱۵۷) ترقدی(۹۵) این باجد(۵۵۰) مشد احد(۵۵۰ ص ۱۲۰۰) طوادی ( ۲۸۳) مسلم(۲۳۹) نسائی (۱۲۸) اینتی نی الکبری (ج ص ۲۷۲) مصنف عمیدالرزال (۲۸۹) مشنداحد (۱۶۰۰) طوادی (۲۰۵)

حللغات

" میندوا مد ذکرایم فاعل باب افعال بے بہ من کمریس رہائش پذیر۔" فقائر" میند ذکورہ بالا باب مفاعلہ ہے بہ من کا مریس رہائش پذیر۔" فقائر" میند ذکورہ بالا باب مفاعلہ ہے بہ من می سنرکرنے والا بہ کہ کیا گئے" کی میں ہے بہ من رات راس کے آخریس ماخمیر مغماف الیہ ہے۔" کیستہ ہے " او" لیسس " میندوا مد ذکر فائب فنل ماضی معروف باب سیسے آسست سے بہ من کا بنان " شعب " مغیر مشتردا جن بہ توسی خصین مغمول

مسے خصین کی مدت میں اختلاف اور حنی تول کی ترجیح

انظین و تشیر (دوموز مے) ذکر کرنے عمرائی طرف اشارہ ہے کہ صرف ایک موز د پرسے کرنا جا تزخین اور برصدیت اہام مالک کے خلاف جست ہے کو تک ان کے نزدیک موز دال پرسے کرنے کی مدے مقررتین بلکہ موز مے پہنے والا مسافر ہو یا ہیم ہو جب تک وہ موز مے نہیں اتار مے گا اور امام شافعی کا قدیم قول بھی بھی ہے اور جمبور اہل موز مے نہیں اتار مے گا اور امام شافعی کا قدیم قول بھی بھی ہے اور جمبور اہل اسلام کے نزد یک موز دل کے پہنے کے بعد عدمت کے الاق ( بیٹی بوٹ و ) ہوئے کے دفت سے کہ گا اور امام شافعی کا قدیم قول کو اختیار کیا ہے۔ احمد بن ضغیل کی ایک دوایت کے مطابق مے دفت سے مدت کا آغاز ہوجائے گا اور علامہ این المریز دیا ہی قول کو اختیار کیا ہے۔ علامہ لو وئی نے کہا کہ ولیل کے لحاظ سے بھی معتبر اور دائے ہے اور حضر سے من بھری نے فر مایا کہ موز سے پہنے کے وقت سے مدت کا آغاز ہوجائے گا اور کو د ثین کے نزدیک بیتنام احاد سے مشہور ہیں آغاز ہوجائے گا اور کو د ثین کے نزدیک بیتام احاد سے مشہور ہیں اور ان میں سے ایک حدیث وہ ہے جے امام سلم نے حضر سے کلی دن اور ایک دات مقرر فر مائی ہے۔ دن اور تین دن اور تین دن اور تین دا تھی اور تیمی اور تیمی اور ایک دن اور ایک دات مقرر فر مائی ہے۔

اشرح سندام اعظم نماا کل قاری من ۱۹۳ مطبوعددارالکتب العلمية وروت ا يعنى مسافر حالت سفر ميس ايك بارموز سے ماكن كرمسلسل تين دن اور تين را تي منح كرسكتا ہے اور متيم ايك دن اور ايك رات مسح ا اخوذ از تنسیل انظام فی شرح مندالا مام سه ۳۳ ۳۳ مطبود کنیدرهانه کا ۱۹۱۹ معفرت فردیمه بان ثابت العماری و تن شدیمان کرتے ایس که بی کریم مان آنگانی سے موذ ول پرس کر سے کی مدت کے بارے بیس سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا که مسافر سے لیے تین ون اور تین را تیں ہیں اور تیم کے لیے ایک دن اور ایک رات ہے۔

١٧ - اَبُوْ حَدِيقَة عَنْ سَوِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيويِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيويِّ عَنْ اَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَسْرِو بَنِ مَيْمُونِ الْآوْدِيِّ عَنْ البِي عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي الْعَلَيْنِ قَالَ عَنِ الْمُسْحِ عَلَى الْعُلَيْنِ قَالَ عَنِ الْمُسْحِ عَلَى الْعُلَيْنِ قَالَ عَنِ الْمُسْحِ عَلَى الْعُلَيْنِ قَالَ عَلِي الْمُسْحِ عَلَى الْعُلَيْنِ قَالَ لِلْمُسَافِرِ قَلْتَهُ إِلَيْهِ وَلَهَالِيهِ فَي وَلِللَّهُ عَلَي الْعُلَيْنِ قَالَ لِلْمُسَافِرِ قَلْتَهُ إِلَيْهِ وَلَهَالِيهِ فَي وَلِللَّهُ عَنْ وَلِللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعُلَيْنِ قَالَ لَلْمُسَافِرِ قَلْتَهُ إِلَيْهِ وَلَهَا لِيهِ فَي وَلِللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعُلْمَ وَلَهَا لِيهِ فَي وَلِيلَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَل

موزول برمس كرف كاطريقه

موزوں یک کرتے کا طریقہ یہ ہے کدوائیں ہاتھ کی الکیاں وائیں ہاؤں کے موزے کے اسکاے حصد پرر کے اور ہائیں ہاتھ کی الکیوں کو بائد کی مارف اس طرح کینے کہ بانی کی تری کی وجہ الکیوں کو بائد کی کا طرف اس طرح کینے کہ بانی کی تری کی وجہ

ے خطوط کلا ہر ہو جا کیں۔فقہاء فرماتے ہیں کہ موز دں پرمسح کرنے کا بیرطر یقہ مسنون ہے کیونکہ رسول اللہ ملے آئی آئم ای طرح مسح کیا کرتے تھے اور کم از کم ہاتھ کی تین الگلیول کی مقدار موز دل پرمسح کرنا فرض ہے۔

موزوں برسے کرنے کی شرائظ

موزے بین کرنے کے لیے شرط ہے کہ پورا پاؤل موزے ش چھپا ہوا ہو کیونکہ اگر پاؤل کا پکو حدث کا ہوگا تو اس کا دھوتا فرض ہوگا اور اس طرح بورے پاؤل کا دھوتا لازم ہوجائے گا کیونکہ بینیں ہوسکتا کہ ایک ہی حضوکو دھویا بھی جائے اور اس پرسم بھی کیا جائے ۔ یہ چیز شروع نہیں ہے ہاں! اگر موزہ تھوڑا سا پھٹا ہوا ہے تو وہ سے سے مالع نہیں ہے سے ہوجائے گا کیونکہ عدم سے تھے ہیں حرت ہے۔ نیز معمولی بھٹن پر موزہ بدلنا پڑے گا۔ اس لیے لوگول کی رہا ہے کرتے ہوئے اس کی اجازت ہے لیکن تھوڑے سے مرادیہ ہے کہ پاؤل کی چھوٹی تین الگلیاں نظر ندا کیں اگر چھوٹی تین انگلیاں نظر آئیں گی تو یہ بھٹن زیاوہ ہوگی اور ایسے موزے برسے کرتا ہے کہ پاؤل کی چھوٹی تین الگلیاں نظر ندا کی اور ایسے موزے برسے کرتا ہے

اعلی صفرت ایام الل سنت ایام احمد رضا بریل ی قادی رضو پیجلد دوم می کا پرموزوں پرمسے کے یار نے میں کر میں گیاوئی مول سے جیوا مول سے جیسے ہمارے بلاد (مم لک) جس رائع بیں ان پرمسی کرنا کی کے نزد بیک بھی درست کس کدورند و مجلد ہیں بینی گئوں تک چیوا من شرحے ہوئے جی رست کس کہ دورند و مجلد ہیں بینی گئوں تک چیوا من شرحے ہوئے جی رست کس کر میں اور اگر ان موزوں پر پائی من شرہ و جا کیں اور اگر ان موزوں پر پائی تو شن ندہ و جا کیں اور اگر ان موزوں پر پائی بی دینر و حلک شرجا کیں اور اگر ان موزوں پر پائی پر نے تو تطرات کوروک ہیں فورا پائی بینچی کی طرف بھی شرجائے جو پائیا ہے (موزے) ان بینوں ومفوں "مجلد" مندھ لے "اور پر نے تو تطرات کوروک ہیں فورا پائی بینچی کی طرف بھی شرجائے جو پائیا ہے (موزے) ان بینوں ومفوں "مجلد" مندھ لے "اور کر نے بینوں و ماحیین کے زدیک ان پر سے جا کر ہوگا اوراکی پرفتو کی ہے موز در پرمسے جا کر ہوئے کے لیے ست شرائط ہیں:

(1) موزے دخوکی حالت بیس بہنے محتے ہوں۔

(٢) وه كخول مسيت دولول پاؤل من بينير محيح بول\_

- (m) ایےمنبوط موں کران کو مکن کر تمن میل شرق یاای سے زیادہ چل سکے۔
  - (س) كى كى باعر صن كريفير پاؤل كرساتھ چنے مول-
- (۵) موزے یاؤل کی چرنی ہے کم از کم جن الکیوں کے برابر سے ہوئے نہ مول۔
- (۷) پنی کو جذب نہ کرتے ہوں۔ اگر ان پر پانی ڈالا جائے تو وہ پانی ان کے بیچے کی سطح تک نہ پینچے (جیسے سوتی اور ایکون کا اور ایکون کی کو جذب نہ کرتے ہوں۔ اگر ان پر پانی ان پر ڈالا جائے تو پاؤٹ کی سطح تک بھی بھی جاتا ہے ایسے موزے کی کے بیا موزے میں اور اگر پانی ان پر ڈالا جائے تو پاؤٹ کی سطح تک بھی بھی جاتا ہے ایسے موزے کی کے اپنے موزے میں )۔
  - (2) موزے استے موٹے ہول کدان سے نیچ کی جلد دکھائی شدد تی ہو۔

[ حاش زجاجة المصافح ين المسلام معبور فريد بك يال الاجور

حالت جنابت من دوباره جماع كريا

معرت عائش صدیقد رین کاندر ماتی بین که رسول الله نای کی بر رات کے پہلے معدی الی کی بیوی سے محبت کرتے اور اس کے بدر فوراً سوجاتے اور پانی کو ہاتھ نہ لگاتے کی جب رات کے آفری حد میں نیزے بیدار ہوتے تو دوہارہ مہاشرت کرتے اور شمل کرتے۔

١٦ - بَابٌ فِي الْجُنْبِ إِذَا أَوَادَانَ يَعُودُ الْهِ ١٦ - آبُ وَ حَزِيْفَة عَنْ آبِي إِنَّا أَوَادَانَ يَعُودُ الْآمُودِ ١٦ - آبُ وَحَزِيْفَة عَنْ آبِي إِسْحَق عَنِ الْآمُودِ عَنِ الشَّعْبِي عَنْ عَالِشَة قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَن الشَّعْبِي عَنْ آوَلِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يُعِينِبُ مِنْ آهَلِهِ مِنْ آوَلِ اللَّهِ لَيْنَامُ وَلَا يُعِينِبُ مَاءً قَاذَا اسْعَقْظ مِنْ آخِرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ آخِرِ اللَّهِ عَنْ آخِرِ اللَّهِ عَادً وَاهْمَلُ.

\$\dagge(\frac{11\}{\pi})\frac{17\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{11\}{\pi}\delta\frac{

جنبی کے لیے بغیر حسل کھانا ہینا سونا اور دوبارہ جماع کرنا جائز ہے

[معيم مسلم عاص مهم المعلوم أورهم المع المطالي محرابي 40 عدا م 1901 م

علامه يكي بن شرف لووي تكفية بين:

ال باب كى تمام احاديث كا خلاصديب كربنى كے ليظمل سے جہلے كھانا بينا سونا اور جماع كرنا جائز ہے اورال پرسبكا
انقاق ہے اوراس پرا بھائے ہے كہ بنى كا بدن اوراس كا پيند پاك ہے اوران احادیث میں يہ بات بھی ہے كہ ان كاموں سے پہلے
جنى كا وضوكر نامتوب ہے خصوصاً اس وقت جب اس عورت سے جماع كرنا چاہے جس سے پہلے جماع نہ كيا ہواس وقت اپنے ذكر
(شرمگاہ) كودعونے كا استحباب مؤكد ہے اور اماد سے اصحاب نے اس كی تصریح كی ہے كہنى كا وضو سے پہلے كھانا بينا سونا اور جماع
كرنا مكروہ ہے اور بیاحاد ہے اس پر والافت كرتى بيں اور جار سے نز ديك اس ميں كوئى اختلاف نيس ہے كہ بيدوضو واجب نيس ہے۔
امام مالك اور جمہور كا بھى بحق قول ہے۔ البت بعض مالكيد اور الوداكود خلا برك نے بيد کہنے كہ بيدوضو واجب ہے اور وضو سے مراوتماز كا

وضوكال به-ايك اعتراض مديه كسنن ابوداؤه جامع ترندي نسائي اوراين ماجه وغير بإيس معنرت عائشهميديقه وتفائله بروايت ہے کہ نی کریم طفی آیا ہم جنابت کی حالت میں سوجاتے تھے اور پانی کونبیں چھوتے تھے۔اس کا جواب یہ ہے کہ بیر حدیث ضعیف ب دومرا جواب میرے کہ آپ پانی کوئیں چھوتے تھے اس سے مراد میرے کھسل ٹیس کرتے تھے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات آب یانی کو بیان جواز کے لیے نیس چھوتے تھے کونکداگر آپ ہیشہ سونے سے پہلے وضوکرتے تواس ممل سے وضو کے دجوب کا دہم

نی كريم التي كيم من از واج مطبرات كے باس ايك عسل عطواف كرتے تصوراس مي يا بھى احمال ب كرآب ورميان جس وضوكرلياكرتے تھاوريمى احمال ہےكمآب بيان جواز كے ليے وضوترك كردياكرتے تھے كونكسنن ابوداؤد بي بيدوايت ہے کہ نبی کریم ملتی آیا تم تمام از واج مطہرات کے پاس ایک مات میں تشریف لے سے اور آپ ہر ایک کے پاس حسل کرتے ہے۔ آپ ہے واض کیا گیا کہ یارسول اللہ! آپ نے ایک بی عسل پر کفایت کیوں نہ کرنی۔ آپ نے فرمایا: اس میں زیادہ یا کیزگی اور طمارت ہے۔ امام ابوداؤد نے کما: کہلی صدیث زیادہ سے اور یہی موسکتا ہے کہ بعض ادفات بیان جواز کے لیے سل شرکیا ہواور بعض اوقات حسول فنيلت كي ليحسل كيا مو-

جنابت کے بعد سوئے سے پہلے جو وضو کیا جاتا ہے اس کی محمت سے بیان ہیں بعض علاء شافعیدتے کہا تا کد عدث بیس تخفیف ہو کہ اس سے اعتدا دونسو یاک ہو مجے ۔ طامہ مازری ماکل نے کہا تا کہ وہ طہارت برسوئے اگراس دوران موت آ جائے تو طہارت بر موت آئے۔علامہ ازری اکل نے کہا: ای قیاس برحا تھے کو بھی سونے سے پہلے وضوکر لینا جا سے اورعلا وشا فعیہ نے کہا: حاکف کے وضوكرية كاكوتي فاندونيس

باق رباید کرنی کریم ما القائق ایک خسل کے ساتھ تمام ازواج مطبرات کے یاس تشریف لے سمجے توبید ہوسکتا ہے کہ آب سب کی رضامندی سے ان کے پاس مے موں اور میلی موسکتا ہے کہ جس زوجہ محتر مدکی باری موا ب نے اس سے اجازت لے فی مو-اس تاویل کی اس دانت ضرورت ہے جب برکہا جائے کہ طریراز واج مطہرات کی باریوں کی تقیم واجب تھی لیکن اگر برکھا جائے کہ آپ بر بار یوں کی تعبیم واجب نیل تھی تو پھر کس تا ویل کی ضرورت بھل ہے۔

[شرح سيح سنم ج اص ١٠٠٥-١٠٠ مغبور فريد بك مثال كا مود بحوال شرح مسلم للووى ج اص ١١٧٠ مغبور نورهم اسح المطالح كرا ي ٢٥ ٢٠٠ هـ] معفرت عائشه صديقة ويتفائند سروايت بأآب فرماني اليل كه الْآسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ فَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى ﴿ رَولَ اللَّهُ الْخُلِيَّةُ مِمَّاتُ كَ يَهِلِ حصد ش الْيَ كَسَ يُولَ سه مهاشرت اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعِيبُ آخَلَهُ أَوَّلَ اللَّيْلَ وَلَا يُعِيبُ ﴿ كُمِتْ اور يَانَى كُونَهُ يَعُوسَ كَي مَرجب آب واحت كَ آخري مصديش ہیدارہوئے تو دوبارہ جماع کرتے اور حسل کرتے ۔

• ٧- حَمَّادٌ عَنْ آبِي حَنِيْفَةٌ عَنْ آبِي إِسْجَاقَ عَنِ مَّاءً فَإِذَا إِسْتَيْفَظُ مِنْ أَخِرِ اللَّيْلِ عَادٌ وَاغْتُسُلِّ.

الدواوو(۲۲۸) ترفدي (۱۱۸) ائن اجر (۵۸۱)

نبي كرثيم عليه الصلوة والسلام كي قوت مردي اور تعدد از واج كي حكمة

امام بخارى روايت كرت ين

حضرت انس بن ما لک و ی کند نے کہا کہ بی کریم ماڑی کے است اورون کے کس ایک جعے بی تمام ازوائ مطبرات کے یاس حاتے تعاور وہ کیارواز واج تھیں۔راوی کہتا ہے: میں نے حضرت انس سے بوجھا: کیارسول الله طرفی آلم اس کی طافت رکھتے تھے؟

حضرت الس نے کہا: ہم یہ کہتے تھے کہ آپ کوشمی مردوں کی قوت دی گئی ہے۔

[ مجمح بنادى عاص ٢٠ نطوعة ورقوام المطافي كرابك المسام

علامه بدرالدين بيني لكعة بن:

علامہ بررائدیں سے بیت اس مدیث میں مردول کی طافت کاؤگر ہے اورامام ابدیعلیٰ نے سندمج کے ساتھ روایت کیا ہے کہ آپ کو جالیس مردول کی طانت دی گئی تنی اور امام الوقعیم نے حلیۃ الاولیاء شی حضرت مجاہر سے روایت کیا ہے کہ آپ کو چالیس جنتی مردوں کی طالت دل کل

اورامام ترندی نے جنب کی صفت میں حضرت الس وی تشکیر سے روایت کیا ہے کہ بی کریم المفایقیم نے فرمایا: مومن کو جنت می اتی اتی جماع کرنے کی قوت ہوگی۔ مرض کیا حمیانہ پارسول اللہ! کیا وہ اس کی طاقت رکھے گا؟ آپ نے فرمایا: اس کوسومردوں کی طافت دی جائے گی اور امام حمان نے اپنی سے مس حضرت الس ری اللہ سے رواعت کیا ہے کہ جب ہم لے جالیس کوسویس خرب الحاق اس كا ماصل مار بزار موا ( يعنى في كريم التيكيم من مار بزار مردول كى طافت ب)\_

اورعلامدابن العربي في وركيا ب كداس مديث كاعتبار ي كريم التي يَعَام كو جماع كى غالب قوت مامن في البيار جزار مردول کی طافت رکھتے تھے) اس کے باوجود صرف کیارہ الدوائ پر قاصت کی اور کھانے بی بھی آپ قاصت سے کام لیتے تھ اورجس طرح امورشرميدي اللدتعالى في آب ين العينين عم كانيس اى طرح امور دنياديدين بعي آب كا عد العليني الحاك مخيس تاكدوارين ينس آب كاحال كافل يون[مدة الناري يسم ٢١٥ مغيومادادة الطباعة الميرية معر ١٣٨٨]

جرنی کوعام مردول کی برنست بہت زیادہ طاقت دی جاتی ہے۔حضرت داؤد عالیمالاً کی ایک سواز واج تھیں اود حضرت سلیمان ماليطاك كي توسد از دارج جمين اور محدرسول القدم في لياتهم عيار بزار مردول كي طافت ركيج بنف اس مك باوجود آب في مرف كيان ازواج پر قناعت کی اور پرتصور فلط ہے کہ آپ نے قضائے شہوت کے لیے زیادہ شادیاں کیں کیونکہ شہوت کا زور جمانی کے ایام ش ہوتا ہے۔ آ ب نے پہلی سال کی همرش ایک یو لیس سالہ ہوہ خاتون سے نکاح کیا اور پھر پہلیں سال کا حرصہ مرف اُن بی کے ساتھ مرارااورورسرا مقدنيل كيا- پهاس سال كاحمرك بعداب في ينداور مقد كيدور بيمقد بلغ مسلموں كى وجد يركيك كيك الان کے ذریجہ ایک اور خاندان سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے اور ان کے ساتھ ملنے جلنے سے تبلیغ کے زیادہ مواقع مبسر آتے ہیں۔ دوسری دجہ سے كرتعددازواج كى وجهة كى وجهة كرك حالات اور خاكى معاملات كود يكف واليان اورامت تك رينيان والى زياده فواقين موسكي اور كر بلوسعاطات سے معلق احاديث كى اشرواشاعت كے زياد وزرائع فروجم مو كئے۔ نيز آپ نے بيك وقت نوازواج ين عدل وانصاف کرے دکھایا اور امت کو میہ بتلایا کرتم جاراز واج شن عدل وانصاف کومشکل وگراں بھتے ہواور بیل نے بیک وتت لو ازواج بن عدل كرك وكمايا ب-سلام مواس لي اى برجس كاعمل مرميدان بين قول ب بوه كرب.

[شرح مجمسكم نيَّاص ٨٠٠١ مطبور لريد بكسط ل الاود إ جنبی آ دمی کے کیے وضو کرنامستحب ہے حطرت عا تشرمه ديقه ويختلفه بإن فرماني بين كدرسول الله وألجافي جب سونا چاہتے اور حالت جنابت میں ہوتے تو آپ ٹماز کے دخو کی طرح ممل ومنوكر لينته تعيه

١٧ - بَابٌ إِسْتِيْحْبَابِ الْوُصُوءِ لِلْجُنبِ ٧١ - أَبُوحُويُفَة عَنْ حَشَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمُ عَنِ الْآمْسُودِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَسَلَّى السُّلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرِاذَ أَنْ يَتَامَ وَهُوَّ جُنُّبٌ تُوطَّا

وُمنُوءَ أَلِلمُسْلُوةِ.

كارى (٢٨٨)مسلم (٢٩٩) ايواكد (٢٢٤) تردى (١٢٠) نسال (٢٥٩) اين اج (٤٨٥)

حل لغات

معنی اداده کرنا علی اسی معروف باب افعال سے باس کامعنی ب: اداده کرنا علیا۔ "آن بینام" اس حق "آزاد" میغدداحد فرکرغائب فعل مضارع معروف باب مسمع بیست سے بہمعنی سونا او کھنا۔ "وضوعه" ، المه معدد بید ہے اور "یتنام" میغدداحد فرکرغائب فعل مضارع معروف باب مسمع بیست مع سے بہمعنی سونا او کھنا۔ "وضوعه" ،
"دو حنا" کامفول مطلق ہے۔

جنبی سے لیے بغیر شل وضویا تیم سے سونامستحب ہے

وضوے بدفائدہ ہوتا ہے کہ قدر بے طہارت ویا گیزگی حاصل ہوجاتی ہے (حربی میں محاورہ ہے کہ) جب سمی چیزکو کمل حاصل ندکیا جائے تواسے کمل طور پر ترک ہمی نہ کیا جائے اور اس حدیث کو شخین ابوواؤڈ نسائی اور ائن ماجہ نے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے کہ نبی کریم الوائی جب سوتا جا ہے اور اس وقت جنبی ہوتے تو پہلے اپنی شرمگاہ کو اپنی طرح دھو لینے کار فماز کے وضو کی طرح مکمل وضو کر کے سوتے۔

اوراس سے پرسندافذکی کمیا ہے کہ اگر کوئی آ دی دفعو سے ست ہوجائے تو دہ ہیم کر لے کیونکہ یہ بھی طبارت کی ایک حم ہے
اور صدف (بے دفعو) یا جنابت کی حالت ہی سونے سے پہتر ہے گھر ٹیں نے امام طبرانی کی اوسط ہیں و یکھا جس ہیں انہوں نے
حضرت عاکثہ صدیقہ دفتا گذہ سے پردایت بیان کی ہے کہ نبی کریم علیہ العملاق والسلام جب کسی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہوتے اور المحضے
حضرت عاکثہ صدی ہوت کے ایس میں ہوتے اور المحضے ہیں ستی اور تھا و کے ساتھ ہوت کا اور المحضے ہیں ستی اور تھا و شرک کے سوتے تھے اور بیسب کام استحباب می
جی ستی اور تھا و نے صوئ کرتے تو اپنے ہاتھ دیوار کر مار کر بھم کر لیتے اور بھی آ پ مسل کر کے سوتے تھے اور بیسب کام استحباب کا
جی سی کیونکہ اس موا مذہ کے متعلق حدیدہ جی وارد ہے کہ نبی کریم علیہ العملاق و والسلام یا ٹی کو استعمال کے بھی جنابت کی حالت میں
جی سوجاتے تھے۔اس حدیدے کام احمر اتر فری نسائی اور ایمان ماجہ نے حضرت حاکثہ صدیقہ دفائندے روایت کیا ہے۔

إشرح مندامام إعظم الملاحل ورى ص عام معطيورد المالكتنب العلمية بيروت إ

مومن نا ما كريس موتا

٨ إ \_ بَابُ الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ

٧٧ - آهُو حَدِيْفَة عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ مَدَّيَدَهُ إِلَيْهِ فَدَفَعَهَا عَنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَمَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِكَ قَالَ إِنِّى جُنبٌ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَمَلِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آرِنَا يَدَيّكَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَمَلِيهِ وَسَلَّمَ آرِنَا يَدَيّكَ قَانَ الْمُؤْمِنَ لَيْسَ عَبْدَ مِنْ الْمُؤْمِنَ لَيْسَ مِنْ فِي رَوَايَةٍ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسٌ.

حل لغات

المستست المراد المستركية المنظر سع ميغدوا حدة كرعائب نعل ماضى معروف باور" مد" سه ماخوذ باس كامعنى ب: يعيلانا م كمينيا وراز كرنا اور برهانا " دُفَعَ "بيهى باب نصر يستمس بندوا مدة كرعائب نعل ماضى معروف باوريد بدمعنى بنانا وور کرنا اور دوکرنا ہے۔ ' جینب' 'جیم اور نون مغموم کے ساتھ ہے'اس کامعنی دور ہونا ہے کہ جبی قرآن میجداور نمازے دور ہوجاتا ہے سروہ رورور رہا ہے۔ نیز اس کامعنی نافر مان مسافر ٔ اجنبی' ناپاک اور جنبی ہے اور یہ واحد مشنیہ جمع اور ندکر ومونث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بہا نیز اس کامعنی نافر مان مسافر' اجنبی' ناپاک اور جنبی ہے اور یہ واحد مشنیہ جمع اور ندکر ومونث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بہا روایت من "مِنجَسِ" معدر ہے نون اور جیم مفوح میں 'مِمعیٰ گندا ہونا اور ناپاک ہونا اور دوسری روایت میں 'کو منتوع میں 'میز واحد فد كرفعل مغمارع معروف بهاوريد باب تكوم يستكوم أورباب مسيميع يتسمع وولول سي أتاب أس كامعني بحي كندا موبااور نا باك مونا إن أن ميغة جمع متكلم تعلل ماض معروف ثبت باب افعال بدمعن وكهانا-

جنبي كابدن نايا كتبيس ہوتا

نبي كريم التَّلِيَّةُ فِي سُرِينَ عَلَيْ مُعَرِّتُ عَدْرِتُ عَدْرِتُ عَدْ يَغَدُ وَتَى تَشْكُى المرف ابنا باتحد مبارك بوها ياليكن عفرت عذيفه له ادب واحر ام كى رعايت كرتے ہوئے ابنا باتحد من ليا كوكدائيل يكان تعاكده جنابت كى وجدے طاہرا بكى ناياك موسط يراس اس کے وہ پاک نیس رہے چنا نچے رسول الله المُؤمِّنَةِ لم نے ان سے بع جہا کہ تبارے اس عمل کے پیچھے کیا چیز محرک تنی اور کیا چیز الموقعی، حضرت حذیقہ نے اسپے ممان کے مطابق جواب دیا کہ بی جنبی ہوجانے کی بتا برنا پاک موں۔ بی کریم علیہ الصلوق والسلام نے ان کے اس خیال کی اصفاح کرتے ہوئے قرمایا: موس تو ناپاک جیس ہوتا نہ حقیقت میں نہ طاہر میں اور نہ باطن میں بلکہ وہ احکام شرعیہ مخصوصه كى بنا يرصرف حكماً نا ياك موتا ب البيته كافر باطن من نا ياك موتاب اور بعض اوقات شاجر بش بحى نا ياك موجاتا ب ميراكر الله تعالی نے قربایا:

ب شك شرك ناياك بير ـ

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ. (الرَّبِه: ٢٨)

اور جمہور کا یکی قول ہے اور حضرت ابن ماس و فی کاد نے فر مایا کد مشرکین کتے اور خزم کی طرح سرایا نایاک ہوتے ہیں اور معرت حسن بصرى ين فلد فرمايا كمشركين في أحين بي موجومسلمان ان سعمصا في كرسداس يرواجب بكدوه اسية باتحداد \_ اشراع مستدا مام المنظم لملاطئ قادى ص ٦٣ - ١٣ " مطبوع وادا لكنتب المعلمية يروست إ

جنبي آوي كساته ومخلوكرنا اس كساته مجلس بن وشعنا الل يدمها في كرنا اوراس كما تع كهانا بينا بيسب جائز إلى يز جنبى كى نجاست ونايا كى تمكى ہے كه شريعت بين اس برخسل كرنے كاتھم واجب كرديا حميا بيج ليكن اس كا يدال ناياك فيس موتا اس ليے جيكا آوى كالهينداوراس كالمجمونا يأك ب- (افعد المعاسدة اص ١٥٠٥ معدومكندوريدهوي تجرا العالم)

دَسُولَ النَّذِهِ صَلَّى النَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدَّيْدَةَ إِلَيْهِ ﴿ فَان كَالْمِرْفَ (مَعَافُ كَرَفَ كَ لِحَ ) إينا باتحد يوما يا توانهول في قرمايا كدمومن ناياك فين موتا\_

بغارى(٢٨٣)ئىلم(٥٢٨)ترندى(١٢١)ائىدە (٥٣٥)ئىائى(٢٦٩)

وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَايَحْسَ

### حل لغات

المسلق "باب افعال سے میخدوا مدفد کرغائب فعل ماسی معروف ہے کید المسسانی "سے ماخوذ ہے اوراس کامعتی ہے: روک لينا\_

-

جبی کے ساتھ مصافحہ کا جواز

حضرت ابو جریره مین تند سے روایت ہے آ ب فرماتے ہیں کے رسول الله من الله من ایک من ایک راستہ جی جھے سے اور میں اس وقت جنبی تفااور آپ نے میرا ہاتھ پکڑلیا تو میں آپ کے ساتھ جل پڑا یہاں تک آپ بیٹ محظ سومیں چیکے سے دہاں سے نکل ممااوریں نے کھریں آ کر شل کیا ہریں آپ کی جلس بیں حاضر ہواتو آپ وہیں بیٹے ہوئے تھے چنانچر آپ نے ( جھے دیکو کر) فرمایا: اے ابوہریرہ! تم کہاں تھے تو میں نے آپ کو واقعہ بتلایا اور آپ نے فرمایا: سبحان الله! مومن تو نایا کے نیس موتا کیے بخاری کے لفظ ہیں اور سلم میں بیاضا فدے کہ میں نے عرض کیا کہ جب آپ جمعے ملے تو میں اس وقت جنبی تھااور میں نے شسل کے بغیر آپ کے پاس بیشهنا نابستد کیا۔ بخاری کی دوسری روایت بیس ای طرح ہے۔[سکارة السائع مرب ماسلورات السائع م

اس وقت حعرت ابو ہررہ و کا خیال بیتھا کہ نایا کی کی حالت ہیں مصافحہ و فیر وسب منوع ہے محرشرم وحیا اور اوب واحترام کی وجہ سے اس وقت مرض ندکر سکے۔خیال تھا کہ بعد میں مسئلہ ہو چولوں کا چونکداس کے ناجا تز ہونے کا بیٹین ندتھا اس لیے خاموثی افتیار کر نی اور تی کریم علیدالصلوق والسلام نے خود بی وضاحت قربا دی کہ جنابت نجاست حقیقید خین تاکہ جنی سے مصافحہ وغیرہ منت ہواس حدیث سے چند مسائل معلوم ہوئے ایک بیر کرمبنی کا ببین یا جمونا نجس فیس۔ دوسرے بیر کھسل جنابت میں وی لگانا جائز ہے۔ تیسرے بدک جنابت کی حالت می ضروری کام کاج کرنا جائز ہے۔ چوتھ بیکرجنی سے مصافحہ معالقہ بلک اس کے ساتھ لیٹنا بیٹھنا جائزے۔[مرأة الناج شرح مكافرة العاق فاص ٢٠٨٥-٥٠١ مطبورتين كتب فائد محرات]

٧٤ - الله حَدِيدَة عَنْ حَسَّاهِ عَنْ إِبْرَاهِمُ عَنِ ﴿ مَعْرَتُ مَا تَصْرَصُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا الكوشوة عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ فَانْ سَافَرَهَا إِنْ يَصِي حِثَاثَى كَازانا عُرض كيا: عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ اللهُ وَارَى وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا نَاوِلِينِي الْمُعْدَوَّةَ فَقَالَتْ إِنِّي حَالِمَ اللَّهِ عَالِمَ مِن مِهِ السلام المعالم على السلام المعارات المعارات المعارك

فَقَالَ إِنَّ مَيْطَعَلَكَ لَيْسَتُ فِي يَلِولَهُ. ﴿ إِلَّهُ مِنْ كُلُ سِهِ-سَمُ (٢٦٩) الدواة و (٢٦١) تَعالَى (٢٢٢) ابن ماجد (٦٣٢) عَيالى (١٤٣٠) منداحد (٢٤٦٨)

حل لغات

"كَاوِلِيْنِي " بين كَاوِلِي " باب مفاعله سع ميغه واحدمونت حاضرهل امرمعروف بيناس كامعتى ب: بكزاتا مطاكرتا اور رینا۔اس میں نون وقاریک ہے اور آخر میں بائے دیکلم ہے۔" السفی تو آئی میں خامضوم اور میم ساکن ہے بیاسم مؤدث ہے اس کامعلی ہے: تھجورے بنوں سے تیار کردہ چھوٹی چٹائی خمیر کرنے کا برتن شراب کا تنجسٹ اور شراب کے باعث وروسر کی تکلیف۔" محافظ " باب منسوّب يصفوب سيام فاعل واحد فدكر كاصيف باوريين سيمشنن بي عيض كامعى بيد عورت كاما بوارى خون جارى ہوتا' تو حائض کامعن ہے: ماہواری کے خون والی مورت اور بدائم ذکر ہونے کے باوجود موثث کے لیے استعال ہوتا ہے۔

حيض والي عورت كالوراجسم بإكتبيس موتا

جب نبی کریم ما اُلْقِیَاتِم نے معترت ما تشرمند یعند و اُلْقَاللہ فرمایا کدانیا ہاتھ برد ما کرمجدے جھے چٹائی بکڑا دوتو معترت ما تشر مديقة في التيل عم ندكر سكندي معددت كرت موسة عرض كها: بس ين سع بول ومعرت عا تشهمد يقد في معددت يا تواس خیال کی بنا پر کی کہ جس طرح حیض والی عورت کے لیے معجد میں داخل ہونا منع ہے ای طرح شاید ہاتھ برد ھا کرمعجد سے چٹائی اٹھانا مجس منع ہے یا اس بتا پرمعذرت کی کدانیں بیرہ ہم ہوا کہ حیق نجاست تقیق ہے اور حیض کی وجہسے پورے بدن بیں نجاست سرایت کر جاتی

[ماخوة ازتنسين انظام في شرح مندالامام ٢٠٣٠ ملوع كمتبد وعانية لا بوا

جنبی آ دی اور حیض و نفاس والی عورت کے لیے مجد میں وافل ہونا بے شک منع ہے لیکن اس صدیث سے میر ثابت ہو گیا کر ہم آ دی اور حیض ونفاس والی مورت مجہ سے باہر رہے ہوئے مجد میں باتھ بردھا کراندر کی چیز اٹھا سکتے ہیں...

احتلام کے بعد عورت برمنی کے نکلنے کی وجہ ہے حسل کا واجب ہونا

حفرت ابراهيم في كها: مجمع عفرت المسليم وكالمنت الما عدرة ك ساحت كرف والله ماوى فرخردى بكر حضرت المليم في أي كريم ما الله الله عن الله عودت ك ياد على إلى تها جو خواب على وال وکیے جومردخواب میں و یکما ہے (لیمن اگر مودت مرد کی طرح خواب يس احتلام كى وجرت ناياك بوجائة قواس كا كياتكم ٢٠) في كريم المنظم في زمايا كدو حمل كري- ١٩ ـ بَابُ وُجُوبِ الْغُسُلِ عَلَى الْمَوَّالَةِ بِخُرُوْجِ الْمَنِيِّ مِنْهَا

٧٥- أَبُوْ خَنِيْفَةً عَنْ خَجَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ٱسْمِيرَانِي مَنْ مَسْمِعَ أَمُّ سُلَيْمِ ٱلَّهَا مَسَالُتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَبِلَيْهِ وَمِسَلَّمَ عَنِ الْمُوَّاكِةِ تُولَى مَا يَوَى الوَّجُلُّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَغْتَسِلُ.

ينلدي (۱۳۰)مسلم (۲۱۰)اليودا کاد (۲۳۷)ترتدي (۱۲۲)نالُ(۱۹۵)ائنالُو(۱۲۰)

جل لغار

"أَنْعَبَرُنِي "بن "إخبر" بإب افعال مع منذوا حدة كرمًا عيكل ماضي معروف ب-" إعْمَارٌ" مع شتق بال كابعل ہے: کس کوکس چیزے آگاہ کرنا مخبردار کرنا اور اس کی اطلاع اور خبرویا۔ اس میں لون وقامید کی ہے اور یا مشکلم کی ہے۔ 'الکمو اُلَّا ''ام مؤرث بے اگرمیم مفتوح را وساکن اور الف غیر مدود ، پڑھا جائے تواس کامنٹی مورت ہے اور اگرمیم مکسور اور را وساکن الف مرود ، يرُ ما جائے اواس كاسى ؟ ئينہ ہے۔ كولى " باب فقعة بنفقة سے ميغدوا مدمونت فائب الل مفارح معروف بياس كامعدد " دائيا" بھي آتا ہے جس كامعى ديكنا ہے اور" رويتہ " بھي آتا ہے جس كامعى خواب شرويكنا ہے بيال " تولى " كامعى خواب میں دیکھنا بھی احتلام ہوجانا مرادہے۔

احتلام کی صورت میں شسل صرف منی کے نکلنے مرواجب ہوگا

اس مدیث عل المعدسل" خربه عن امرے کونکه حضرت الس وی الله کی روایت کے الفاظ بدیں کہ جب مورت خواب میں وہ چنریائے جومردخواب میں یا تاہے" فلتعسل" تو دو مرور عسل کرے۔ امام بیکی اور دیکر محدثین نے معزرت عاکثہ صدیقہ انتخاشت روایت بیان کی ہے کہ جب تم میں سے کوئی آ دی نیندے بیدار ہواور دہ اپنے جسم یا کیڑے پرتری پائے اور اسے احتلام یادنہ ہوتو وہ عمل کرے اور جب وہ خواب میں دیکھے کداسے احتلام ہو چکا ہے لیکن وہ اپنے جسم یا کپڑے پرتری ندد بیکھے تو پھراس پڑسل واجب نہیں اور ایام نسائی نے معزمت انس بن مالک وی تفید سے روایت بیان کی ہے کہ معزمت اسلیم وی تفید نے رسول الله ما تفاقیل سے بوجہا کہ جس مورت کواحتلام ہوجائے اس کا کیا تھم ہے۔آپ نے فرمایا: جب عورت کوانزال ہوجائے تو وہ عسل کر ہے۔ امام مسلم فے معفرت الس بن مالک رفتی الله بری الله بری کا ایک مورت نے رسول الله مقطرات الله مقطرات کے بارے بین ہورت کے بارے بین ہو جما جو خواب میں ویکی جو مروخواب میں ویک کیا ہے آئی کا کیا تھم ہے؟ نی کریم علید الصلونة والسلام نے فرمایا: جب اس (حورت) سے وہی چیز خارج ہوجومرد سے خارج ہوتی ہوتو وعسل کرے۔

[مندامام اعظم لملاعلى قارى م ١٣٥٠ مطبوعة داراتكتب العلمية بدوت]

مسئلہ: اگرمیاں بیوی ایک بستر پر اسمضے سوجا کیں اور بیدار ہونے کے بعد بستر پرتری پر کیں تو بیتری کس کی شار ہوگی اور ان ووٹوں میں سے کس پر شسل واجب ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ سفید ہے تو سرد کی طرف سے ہے اور سرو پر شسل واجب ہے اور اگر وہ تری زروہے تو عورت کی طرف سے ہے اور عورت پر شسل واجب ہے اور بعض علاء نے کہا کہ اگر وہ تری امبائی میں پھیل گئی ہوتو مرد کی ہے اور اس پر شسل واجب ہے اور اگرتری چوڑ ائی میں پھیل گئی ہوتو عورت کی ہے اس پر شسل واجب ہے کیا اس اس اس

[الشعة الملمعات ع] ص م ٢٣٣ - ٢٣٣ "مطبوع كيّب أورب دخوب منكم المعات الشيخ ع ٢ص ١١٣ "مطبوع مكانية المعادف العلمية الاجود]

حام بدرین جکہ ہے

 ٠ ٢ - بَابُ بِئُسَ الْبَيْتُ الْحَمَّامَ

٣٦ - آهُوْ حَنِيْفَة عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَالِمَة قَالَتْ قَالَ
 رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفْسَ الْبَيْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفْسَ الْبَيْتُ الْبَيْتُ الْبَيْتُ الْبَيْتُ لَا يَضْفَرُ وَمَاءٌ لَا يُطْهَرُ.

كالى اين مدى (خ) مس ٢٦٧ع) طبراني (٢٦٦ - ١)

حل لغات

المستسب المحال المن جارب فرمت كمن شراستهال بوتاب الراسية الرافض ذم كها جاتاب اور المست "ال كا معرف باللام ما الله عادر بيت كامن كرمكان اورجك ب اور المستسب اور المستسب المرفع محصوص بالذم ب-" لا يَستر " ميخه واحد ذكر فا عب المعلى معروف في به اور ياب مستر ت يعين المعلى معروف في به الرب المستر بي يعين المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى الم

مستعمل یانی کے جس ہونے براستدلال

ملاعلی قاری کلیستے ہیں:

سیط دیث اس بات کی دلیل ہے کہ سنتمل پاٹی (جو حدت دور کرنے کے لیے استعال کیا جاتا ہے) نجس وٹا پاک ہوتا ہے۔ اس مسئلہ میں اہام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف رائے رکھتے ہیں اور اس حدیث کوامام بہتی نے حضرت عائشہ صدیقتہ رشی گفتہ سے اجینہ اس طرح روایت کیا ہے اور البند امام این عدی نے مصرت ابن عباس رشی گفتہ سے جوروایت کی ہے اس کے الفاظ ہے ہیں:

بنس البيت الحمام توفع فيه الاصوات وتكشف برزين جكيهام هي جس على آ وازي بلند عوتى عيل اور

بنس البيت الحمام ترفع فيه الاصوات وتكشف العورات.

شرمگا ہیں کمل جاتی ہیں۔

امام ترقدی اور امام ما کم نے حصرت جابر مِنْ الله على مرفوع مديث بيان كى ب كديوآ دى الله تعالى براور آخرت ك دن ب

ایمان رکھتا ہے وہ اپنی بیوی کوحام میں نہ لے جائے اور جو آ دمی اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ الیے دسترخوال پر نہ بيني بس پرشراب في جاتي مو-[شرح مندامام اعظم ص١٥١ المطبوعد ارالكتب العلمية ابيرات]

علامه علاؤالدين متنى كنزالعمال بين لكينة بين: (1) حضرت عمر رشی تشدین فرمایا که کوئی مسلمان عورت ماسوا بیاری کے حمام میں داخل شد ہوا درتم اپنی عورتوں کوسور کا نور کی تعلیم دیا

كرو\_[ كنزاهمال: ۴۳ ۴۳]

(۲) حضرت عمر مین تنشف فرمایا کیکی مومن کے لیے رومال باعد سے بغیر جمام میں داخل ہونا جائز نہیں اور کسی مؤمنہ تورت کے لیے بیاری کے علاوہ حمام میں داخل ہونا جائز نہیں کیونکہ میں نے حضرت عائشہ معدیقتہ رفت کانسے سنا ہے آپ فرماتی ہیں: بے ٹک رسول الدر الله المراق في المرايد جس مورت في المين كمرك علاوه كمي اورجك ابنادويد اتار كرركوديا تواس في يعينا المينا البرايد مروردگار کے درمیان مجاب کوجاک کردیا۔[سکتراممال:۱۳۲۳]

(m) حضرت فی دوے مروی ہے کہ حضرت حمر نے لکھا کہ کوئی محض تبیئد یا عد سے بغیر حمام میں داخل شہوا ور شداس میں انڈ تعالی کا ذكركر \_\_ [ كنزبلهمال:٢٤٣١٤]

(س) معرت عا تشرمد يقد و النظاف مروى ب كدني كريم من الماليم في مردون اور مورانون كوجام بس جائے منع كرديا كم مردون كوتبيند بالد كرحام من جائے كي اجازت د عدى -[كزاهمال: ٢٢٣٠]

(۵) حضرت ابوعبيده بن الجراح في كها: اسالله! جوهورت بغيركي بياري كحمام من جاسة وه اس سه بيايي موكداس كاجمره سورا چنا ہو جائے تو آ ب اس کے چہرے کواس ون سیاہ کردینا جس ون بہت سے چہرے سفید اور روش ہول مے۔

[ كنزالعان: ٢٥٣٣] [ماخولازكنزالعمال جه ص ٢٣٥٥ مطيوصا واره تاليفات اشرقي كمانا]

والشح ہو کہ تمام کی غرمت میں بہت می احادیث وارد ہیں کیونکہ اس زمانہ میں حرب میں جوجهام ہوتے بچھے ان میں بھن جہت ے بغیر ہوتے اور ان کی جارو ہواری بھی چھوٹی ہوتی تھی اور یانی کے ذخیرہ کی جگہ بھی تھی ہوتی تھی جس کی وجہ سے نہاتے وقت حسل کے یانی کے جینے اس کے اعد کرتے تھے اور لوگ چونکہ بر بعد ہو کرنہائے تھے اس لیے ستر ہوتی اور بروہ واری قائم ندراتی اور یانی بھی یاک ساف ندر بناجس کی بنا پرشرم وحیاء اور طب رت ویا کیزگی قائم رکھنے کے لیے ایسے حامول میں نہائے سے منع کرنا ضروری تما جبر بعض حهاموں ش یانی کی یا کیزگی کا اجتمام تو ہوتالیکن ہردے کا انتظام نیس ہوتا تھا اس لیے ایسے حہاموں ش بھی مورتوں کو جانے ے منع کر دیا حمیا اور مردول کے لیے ناف سے معشول تک کپڑا باعد حکر نہانا ضروری قرار ویا حمیا میز بعض حام بڑے بوے کرہ نما موت سے اور ان بی نب نما ہوے بوے برتن یانی سے مجرے ہوتے تھے اور کی آ دی ایک دوسرے کے سامنے برہند مالت میں ہاتھوں ٹیل پانی کے کریا دوسرے چھوٹے برحوں ٹیل پانی لے کراپنے اپنے جسم پر پانی ڈالنے اور حسل کرتے تھے جس کی وجہ سے نہ ستر پوشی اور پردہ داری قائم رہتی اور نہ پانی چھینٹول ہے تحفوظ رہتا اس لیے جماموں میں نہانے سے منع کیا گیا اور ان کی ڈرمٹ کی گئے۔

منی کو کپڑے سے کھرینے کے جواز کا بیان حضرت ام المومنين عائشه مديقة ويتفائش بيان فرماتي بي كديل 

٢ ٦ - بَابُ جَوَازِ فَرُكِ الْمَنِيِّ مِنَ النَّوْبِ ٧٧ - أَيُوْ حَنِيْظَةً عَنْ حَسَّاتٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنَّ هَــمَّـام بْسِ الْمُحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ ٱلْمُرُكُ الْمَنِيُّ مِنْ ثُوِّبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. بخارى (٢٢٩)مسلم (٦٦٩) ايوداؤد (٣٧٢) تندى (١١٦) ندائي (٢٩٧) اتن ماج (٢٩٥)

حل لغات

من سے بھر ہا طاہر ہوئے کی بحث من سے بھر یا طاہر ہوئے کی بحث

تی محر الی مورٹ والوی کھے ہیں کہ بیا حادیث دلیل ہیں کہ ٹی ہیں کہ ٹی ہیں کہ ہیں اور ناپاک ہے جیسا کہ ہمارا (احتاف کا) تہ ہہ ہا امام اللہ اور ایک روایت کے مطابق امام ہم مربی خبل اور ناپاک ہے جیکہ امام شافق کے زدیک اور امام احمہ بین خبل کے مشہور فرج ہیں جیلی طا ہم اور پاک ہے۔ ان کی عظی دلیل ہیہ کہ انڈتون لئی کے مجوب بندوں اور اس کے دوستوں کی بین کی مار اور اس کے دوستوں کی بین کا مادہ اور اصل شی ہے کہ اور ایس کے دوستوں کی حضرت این کا مادہ اور اصل شی ہے کہ اور ایس کے دوستوں کی حضرت این مهاس شی ہے کہ اور ایس کے ایک ہے جیکہ (نقل ولیل بیہ ہے کہ) وار قطفی اور طرافی حضرت این مهاس شی ہے گئے اور ایس کے مورس کے معالی ہو گئے ہی ہو جی آئی کا ایس ہے کہ اور کی گئے ہو اس کا کہ ہوائی ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو اس کا بین کر مورس کی گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے گئے ہو گئے گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے گئے ہو گئے گئے ہو گئے گئے ہو گئے گئے ہو گئے گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے گئے ہو گئے گئے ہو گئے گئے ہو گئے گئے ہو گئے گئے ہو گئے گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے گئے ہو گئے گئے ہو گئے گئے ہو گئے گئے ہو ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے گئے ہو گئے ہو گئے گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے

حضرت ابراتیم از امام روایت بهان کرتے این کر حضرت ام الموشین عاکشه صدیقه و فرناند نے ایک آدی کوا ہے مہمان خانہ بن تمہما اور آپ نے اس کے لیے ایک کحاف بھیجا جسے اس نے رات کواوڑ ولا اور وو آدی احتمام کی وجہ سے جنی ہو گیا تو اس نے احتیاطا مارالحال وحوڈ الا (جب آپ کولونڈی کے ڈریعہ معلوم ہوا) تو آپ نے فرایا کہ کاف کے دھونے سے اس کا کیا مقصد تھا؟ کیونکہ اس کے لیے نشان جنابت کومرف اچھی طرح کھری دینا کافی تھا کیونکہ اس کے لیے نشان جنابت کومرف اچھی طرح کھری دینا کافی تھا کیونکہ اس کے لیے نشان منابت کومرف اچھی طرح کھری دینا کافی تھا کیونکہ اس کے لیے نشان منابت کومرف اچھی طرح کھری دینا کافی تھا کیونکہ اس کے لیے نشان منابت کومرف اچھی طرح کھری دینا کافی تھا کیونکہ اس کے لیے نشان ٧٨- أَبِّ وَحَالًا أَصَافَتُهُ عَالِشَةً أَمُّ الْمُوْمِدِينَ أَرْسَلَتُ عَبَالِهِ عَنْ إِلْوَاهِمَ عَنْ عَبَالِهِ عَبَالِهِ عَبَالِهِ عَبَالِهِ عَبَالِهِ عَبَالِهِ عَبَالِهِ عَبَالِهِ عِبْدِيدٍ أَصَابَتُهُ جَلَابَةً لَا اللّٰهِ عِبْدِيدٍ أَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُلْحَفَّةِ فَالْتَحَفِيدِ إِلَّهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُلْحَفَةِ فَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُلْحَفَةِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمْ يُصَلِّلُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمْ يُصَلِّلُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمْ يُصَلِّلُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمْ يُصَلِّلُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمْ يُصَلِّلُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمْ يُصَلِّلُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمْ يُصَلِّلُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمْ يُصَلِّلُ (٢٩٨٠) فِيوادَةُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمْ يُصَلِّلُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمْ يُصَلِّلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمْ يُصَلِّلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمْ يُصَلِّلُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمْ يُصَلِّلُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمْ يُصَلِّلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمْ يُصَالًا عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا إِلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِي عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالسَلّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَ

### حل لغات

"أحدًا فند" اس میں اضافت میخدوا مدمون فائب فنل ماض معروف شبت باب افعال سے ہے اس کامتی ہے: فیالت کرنا مہمان توازی کرنا اور و خمیر دائی سوے رجل مفعول بہے۔ یہ لمتحقّة " بیاسم آلہ میغدوا مدمون سے اس کامتی ہے: لواف اور حمنا کرنا اور و خمیر دائی سوے رجل مفعول بہہ ۔ یہ لمتحقّق " بیاسم آلہ میغدوا مدمون سے اس کامتی ہے: لواف اور حمنا رضائی پہنوا۔ " یہ بہری " کیٹر ایہ بنوا۔" یہ بہری " میغدوا مدر کرنا کے فعل مضادع معروف شبت باب افعال سے سے اس کامعی ہے: کافی ہوجانا۔

نایاک کیڑے میں سونا جائز اور نماز ناجائز ہے

[ماخوذ انتسبيق الظام في شرح مندالامام ص ١٨ ما واشيد المعطبوص كمتبدوح ويالا بود]

جس کھال کورنگ دیا جائے وہ پاک ہوجاتی ہے

حضرت این مهاس و توکید میان کرتے این کررسول الله ما توکید میان کرتے این کردسول الله ما توکید کے اللہ مارا اللہ م قرمایا: جوچوار نگ و یا جائے وہ یقیدنا یا ک ہو جاتا ہے۔ ٣٢\_بَابُ أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدُ طَهُرَ

٧٩ - الْهُوْ حَدِيْدَة عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْدِمَة عَنِ ابْنِ
 عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيْمًا
 إمّابٍ دُيخَ فَقَدْ طَهُرَ.

مسلم (۲۱۸) باري (۱۲۹۲) ترغري (۱۲۲۸) نساني (۲۲۵۱) اين اجه (۲۰۰۹) مسنداحد (۱۸۹۵)

حللغات

المعنی المست المرافعام چوا۔ ' دُبِغ ' میدواحد فرکر فائب قبل ماضی جول شبت باب تفسع بَدَفَتِع ہے ہے اس کامعنی ہے: دہا فت دینا ، چوار کانا۔ ' حکیر ' میدواحد فرکر فائب قبل ماضی معروف شبت باب عَرْمَ یَنْکُرُمُّ سے ہے ہمنی یاک ہوتا۔ خنر برکا چروانسیا اور انسان کاعزیت وکرامت کی بنا پر یاکٹیس ہوتا

ملاعلی قاری کلعتے ہیں کہ ہر میں کا چڑا ارتخفے کے بعد پاک ہوجاتا ہے۔ البت علیائے اسلام نے شرع کے چڑے کواس سے متعلی قرار دیا ہے کیونکہ شرخی کا چڑا ارتخفے کے باد جود پاک نیس قرار دیا ہے کیونکہ شرخی کھیاں رتخفے کے باد جود پاک نیس موجی اور انسان کی کھال رتخفے کے باد جود پاک نیس موجی اور انسان کی کھال کو بھی مستلی قرار دیا کمیا لیکن بیراسٹنا محض انسان کی عزت وکرامت اور اس کے احترام و ہزرگی کی دجہ سے کیا ہے تاکہ اس کی کھال کو بھی مستلی قرار دیا کمیا لیکن بیراسٹنا محض انسان کی عزت وکرامت اور اس کے احترام و ہزرگی کی دجہ سے کیا ہے۔ اور اس کی کھال اور انسان کی کھال جی اختلاف ہے اور اس صدیت کو امام احمد میں شہران اور انسان کی اور انسان میں اختلاف ہے اور اس صدیت کو امام احمد بین شبل نے اپنی مستدیس اور امام تر فری امام نسانی اور امام ذین ماجہ نے حضرت این عباس سے اپنی اپنی سفن جی دوایت کیا ہے۔ انسان کی مستدیس اور امام تر فری امام نسانی اور امام ذین ماجہ نے حضرت این عباس سے اپنی اپنی سفن جی دوایت کیا ہے۔ انسان کی مستدیس اور امام تر فری امام نسانی اور امام ذین ماجہ نے حضرت این عباس سے اپنی اپنی سفرے دار تکتب العام یہ اور دیا کہ انسانی اور امام نسانی اور امام نسلام اعظم میں ۲۵ مطبور دار آگتب العام یہ ایورٹ البان ا

(۱) حضرت عبدالله بن عباس و الله عبروى ب آب فرمات بين كهيس في رسول الله المثلقاتيم كوييفرمات موسط سنام كرالا رب بالمهاب فيقد طهر "(رواه سلم) يعنى جب من كهال كورتك دياجائ توه بإك بوجاتى بداسة الم ملم في دواين

(۲) انیس ہے مروی ہے فرمایا: حضرت میمونہ کی لونڈی کو ایک بھری صدفتہ دی گئی سووہ مرکنی اور نبی کریم علیہ العملاق والسلام اس کے یاں گزرے تو فرمایا کرتم نے اس کی کھال کیوں ندا تار لی تم اسے رنگ دے کر پکا لیتے اور اس سے نفع افغاتے اوروں نے وض كياكه ووتو مردار ہے۔ آپ نے فروباكراس كاصرف كھانا حرام ہے۔ (متغل عليد)

(٣) ني كريم التَّلِيَّةِ كى زوجه محرّ مد معزرت سود وقر ماتى بين كدهارى ايك بكرى مركى تو بم ف اس كا خام چزار تك ان مجر بم اس بي نبیز ( بعنی انگوریا تھجور کا جوں ) تیار کرتے رہے پہاں تک کہوہ پر انی مشک بن گیا۔رواہ ابخاری

[مخلوّة شريف ص ٥٠ مملوه السيح المطالح والح باب تعليم المجاسات]

علامد لماعلی قاری کیستے جاں کہ این الملک نے فرمایا: حضرت ابن حباس کی مرفوع حدیث اسپیغ عموم کے اختبار سے امام مالک رحمد الله تعالى كے خلاف جمت ب كيونك ان كاكمنا ب كدمردارى كمال ركك سے بحى ياك فين مولى اور بدمديث الم شاقى كے خلاف بھی جمت ہے کیونکسان کا کہنا ہے کہ کتے کی کھال رکھنے ہے بھی یا کہ خیس ہوتی 'البت اس کے عموم ہے آ دی کواس کے اکرام و احترام كے سبب اور خزر كواس كے نبس أليمن موتے كى بنا يرسنتى قرار ديا تميا ہے اور حديث ابن عباس اور حديث موده وولوں اس بات کی دلیل میں کہ کھال کا ظاہراور باطن دونوں رکھنے کے بعد یاک ہوجاتے میں حق کہاس کا استعمال تر چیزوں میں بھی جائز ہوجا تا ہے اوراس میں نماز پڑھنا میں جا تز ہے۔علامہ این البمام نے فرمایا کداس باب میں امام وارتعنی نے معزمت عا تشمد بلتہ والتلات صدیث روایت کی ہے۔آب فرماتی ہیں کدرسول الله والجائيم نے فرمایا: جب مروار کے خام چڑوں کورنگ ویا جائے تو ان سے فائدہ ا ٹھاؤ' خواہ انہیں مٹی سے یا را کہ سے یا نمک سے رنگ کرصاف کیا جائے یا دھوپ دغیرہ سے سو کھ کرخنگ ہوجا کیں اور بدیو دغیرہ ختم ہو جائے اور شرح السنة بن مذکور ہے كہ بيا حاويث وليل بين كرحلال جانورول كے علاوہ سے تفع اشاباح ام تيس جيسے بال سوكى بريال وانت سینک وغیرہ کیونکمان میں حیات نہیں ہوتی اس لیے جانوز کے مرلے یریے چیزیں بھی ونایا کے ٹین ہونلی اور ہاتھی کی ہڈیاں کے استعمال کو ج تز قرارہ یا کیا ہے اور انہوں نے فر مایا کہ ماتھی کے داخت اور اس کی بٹر بول کی تنجار مند میں کوئی حرج نہیں اور القاموں میں ہے کہ ای کریم علیدالعسوة والسلام لے اسین غلام حضرت و بان سےفر مایا کرتم باتنی کے دانتوں سے تیار کردہ کان حضرت فاطمة الزمراء وينيا والمسابع ملية ويدكر لا وَ \_ [ باخوا المرة الدائع شرح مكانوة المسابع بع من عد ، عاملور مكتب الدادي لما النا

ي محر مرافق محدث و الوي لكمة بن :

معلوم ہونا جاہئے کددباغت کے بعد چڑے کا یاک ہونا بدا تفاق ائر۔ار بعدنا بت ہے خواہ مردار ہویا ذرج شدہ ہؤ ماکول اللم ب نور کا ہو یا غیر ماکول اللم جانور کا ہوالبت امام احمد بن خلیل کے بعض اصحاب مردار کے چیزے کے بارے بیں کلام کرتے ہیں ان میں سے مختفین مبارت کے قائل ہیں اور اس باب میں ا حاد برے مشہور ہیں البند خزیر اور آ دی کا پیمڑہ اس تھم ہے مشکی ہے۔ آ دی عزت دکرامت کی وجہ سے اور خزیر اہانت و حقارت کی وجہ سے اور کتے کے پٹڑے کے بارے بیں اختلاف ہے اور سے کیہ وہ خزیر کی طرح بحس العین نیس ہے اور ہاتھی امام محدر حمد اللہ تعالی کے نزد بک خزیر کا عظم رکھتا ہے اور امام ایو صنیفہ امام ایو پوسف اور دیگر ائمہ کے نزدیک اس طرح تہیں ہے اورسلف سے منقول ہے کہ ہاتھی وغیرہ کی طرح مردار جانوروں کی عشک ہڈیوں سے تفع اضاۃ جائز بے۔ امام پہنی نے معرت انس میں کنے سے ایک روایت بیان کی ہے کہ نبی کریم علیہ انسلز تا واسلام کے لیے ہاتھی کے وانت کی تقلمی حمی اور معترت فاطمہ زبراسلام اللہ علیہا والی آ ہا تھا الکرام کے لیے ہاتھی وانت کے دوککن فرید سے محنے تھے اور مشہور بہی ہے کہ عاج ہاتھی کے دندان کا نام ہے اور بعض محد ثین نے فرمایا کہ بید دسرے دریائی جانورکا نام ہے جس کو ذیل کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ بید دریائی بچوے کا نام ہے۔ واللہ اعلم المانور از وجد المعان نااس ۲۰۵ میلورٹورید نسویا تھم ا

 ٨- آبُو جَدِيدُهُ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِ مَةَ عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُ
بِنَاةٍ مَّيْتَةٍ لِنَسَوْدَةً فَقَالَ مَا عَلَى ٱخْلِهَا لَوِ الْتَعَمَّرُا بِنَاةً عَلَى ٱخْلِهَا لَوِ الْتَعَمِّرُا بِنَاةً الشَّاةِ فَجَعَلُوهُ سِقَاءً فِي النَّهَ عَلَى الشَّاةِ فَجَعَلُوهُ سِقَاءً فِي النَّهْ عَلَى الْمَارِقُ المَّامَةُ عَلَى الْمُلِهَا لَهُ النَّهُ عَلَى الْمُلِهَا لَهُ اللَّهُ عَلَى الْمُلِهَا لَهُ اللَّهُ عَلَى الْمُلِهَا لَهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّاءً فِي النَّهُ عَلَى الْمُلْهَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

حل لغات

> ، دہا فت کے بعد مروار کی کھال کی طہارت کی تختیق

امام این فزیر نے اپنی تی شی اورا مام ماکم نے حضرت این عہاس و فی ایک حدیث کو بیان کیا ہے اورا مام ماکم نے اسے می قرار دیا ہے کہ حضرت این عہاس نے اسے می قرار دیا ہے کہ حضرت این عہاس نے قرمایا کہ بی کریم افرائی آئی ہے مشکیزہ سے وضوکرنا چاہاتو آپ کو بتلایا گیا کہ بیر مشکیزہ مردار کی کھال رہے کہ حضرت این عمال کے اس کی خباصت اور اس کی نایا کی کو زائل کر دیا ہے۔ از مرح مندانام اعظم لما مل اعلی الاری س ۲۷۲ مطبور وارالکت العلمية جودت المنان]

المع محتل فيرميدالحق محدث دباوي لكمية بين:

ا مام احد بن طبل رحمه الله تعالى كے قدیب كے اتك مردارك چراے كا طبارسة بن كلام كيا ہے اوراس باب بل واروشده احادیث پرجرح كى ہے البتدان بل سے بعض علاوتے ان احادیث كوچ تسليم كيا ہے ليكن انہوں نے كماب الله (قرآن) كے عام عمر كى سنت كے ذريع تحصيص كا انكاركيا ہے اوروہ بيارشاد ہے: " تحقيد مَتْ عَلَيْتُ مَا الْمَدِيْدَة " (الديمة ع) تم پرمردارجرام كرديا كيا

ہے۔ پینکہ کھال بھی مردار کا حصہ ہے اس لیے اس سے نفع عاصل کرنا مردار کے گوشت کی طرح حرام ہے اور انہوں نے ایک ا احادیث بیان کی ہیں جن ہیں مردار کی کھال اس کے پٹھے اور بڈیوں سے فائدہ اٹھانا ممنوع قرار دیا گیا ہے چتانچہ ان بھی سے آیک حضرت حیداللہ بن تکیم کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہرسول اللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ مردار کی کھال اور اس کی معرف سے قائدہ عاصل نہ کرواور حضرت صالح بن احمد بن عنبل کی طرف سے ایک حکا بت بیان کی کی ہے کہ انہوں نے فرمایا: میرے بروں سے فائدہ عاصل نہ کرواور حضرت صالح بن احمد بن عنبل کی طرف سے ایک حکا بت بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے فرمایا: میرے

شرج معنعه عامام اعظم بخافظ ردید دباعت سے بارے میں دن کے سیست کے متعلق رخصت واجازت دی تھی لیکن اب جب تنہارے پاس محرا خلاج العملاقة والسلام نے فرمایا کہ بیں نے تنہیں مردار کی کھال کے متعلق رخصت واجازت دی تھی لیکن اب جب تنہارے پاس محرا خلاکا ہ اسوہ واسن ہے برب یہ میں۔ اسوہ واسن ہے برب یہ میں۔ جائے تو تم لوگ مردار کی کھال اور اس کے پیٹوں دغیرہ ہے فائدہ نہانا اور بیرحدیث ولیل ہے کہ دخصت کے بعد مع کیا گیا ہے البزا جاے و سوٹ سروار رہاں ہے۔ جانے و سوٹ سروار رہاں کا جواب میرے کہ تی اور حق بات بھی ہے کہ دیا غت اور رفکائی کے بعد چڑے سے فائن ار رست ن و سام میں ہے۔ افعانے کے بارے میں میچے مشہور احادیث مروی میں اور ایسی احادیث سے کتاب اللہ ( لیتی قرآن مجید ) پراضانی تھم جائزے اور ر سے محققین علاء دیا غت سے بعد مرداری کمال کی طہارت سے قائل ہیں اور خالفین کی احادیث ضعیف ہیں علت وحرمت کے ندہب سے محققین علاء دیا غت سے بعد مرداری کمال کی طہارت سے قائل ہیں اور خالفین کی احادیث ضعیف ہیں علت وحرمت کے مسائل میں مفیرتیں۔ ودمراجواب برہے کری الفین کی احادیث میں اہاب کی حرمت وممانعت بیان کی می ہے اور اہاب تو وہا غت سے سلے بھی کھال کو کہتے ہیں جوخون آ کود بدیودار ہوتی ہے اس کی حرمت کا کوئی منکر نہیں اور مخصیص کا انکار لفت عرب کا مند بڑھانے کے متراوف ہے۔[مافوزازلمات المعلی شرح مفتو المعاق ٢٠ س ١٥٥ مطبور مکتبة المعارف العلمية البيان الاود]

الله كے نام سے شروع جو بردامبر مال نمايت رحم والا ب نماز كابيان

حطرت عبداللدابن مسعود حضرت الوذر ففاري س بإن كرت میں کہ انہوں نے تماز بڑھی او اس کو بلکا بھٹکا اوا کیا اور رکوع اور بجدے بہت زیادہ اداکیے بھر جبآ ب تمازے فارخ موے تواکی اولانے آپ ہے فرض کیا کہ آپ تو رسول اللہ منٹی آیا تم سے محالی ہیں اور مالت بيب كراك باس فدر الى فراد اكرت بين سواب فرمايا: كماي نے رکوع اور مجد ممل اوائیس کیا ؟ اس آ دی نے کہا: کول میں -آب ہے کہ جوض الله تعالی کے لیے ایک مجدو کرتا ہے تو الله تعالی جنت میں اس كاليك ورجه بلندفر مادينات سويس في عام كرجم يبت عدر عطاكيه جاكي ياميرا وليع بهت مسدور حات كك جاكي اور معرف ابرائیم تخی سے چس نے بیر صدیث بیان کی اس کی دوسری روایت عمل اس طرح ہے كدا يك آوى مقام ربذه ميں معرت الوؤر غفارك يكافئه ك پاس سے كزراجال آب بلكى يملكى نماز اداكررے تھاوردكون اور عجدے بہت سے ادا کر دے منے مجر جب معترت ابوذر فقار کیا نے سلام پھیرا تو اس آ دی نے عرض کیا: آپ اس فدر بکی پھلکی نماز پڑھ رب بين حالاتكمة ب فرسول الله الله الم كالميت كاشرف واعزاز کا حاصل کیا ہے۔حضرت ابود رخفاری نے فرمایا: بی نے رسول اللہ

# ٤\_ كِتَابُ الصَّلُوةِ

١ ٨٠ وَهُو حَدِيْظَةً عِنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِمْ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ آبِى ذَرَّ أَنَّهُ صَلَّى صَلُوةٌ فَعَفَّقَهَا وَٱتَّكُورَ الرَّكُوعَ وَالسَّجُودَ فَلَقًا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ رَجُلُّ آنْتَ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَتُصَلِّىٰ هٰلِهِ الصَّلُوةَ فَقَالَ آبُوْ ذَرِّ آلُمْ أَيْمُ الرُّكُوعَ وَالسُّبِجُ وَدَ قَالَ بَلَى قَالَ لَإِنِّي سَيِّعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَــلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَتَجَدَ لِلَّهِ سَجْدَةً رَفَعَ بِهَا دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ فَأَحْبَتُ أَنْ تُؤْتُى لِيَّ دَرَجَاتٌ أَوْ تُسكَّفَبَ لِينَ دَرَجَاتٌ. وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمُ النَّجْعِيِّ عَمَّنْ حَدَّلَةَ اللَّهُ مَرٌّ بِأَبِي كُرٍّ بِالرَّبَدُةِ وُهُوَ يُصَلِّى صَلُوةٌ خَفِيقةً يُكُورٌ فِيهَا الرُّكُوعُ وَالسَّجُودُ فَلَمَّا سَلَّمَ آبُو ذَرِّ قَالَ لَهُ الرَّجُلُ تُصَلِّي لهَ لِيهِ السَّمَلُوةَ وَقَدْ صَحِبْتُ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ٱبُّو ذُرِّ سَمِعْتٌ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِّنْ سَجَدَ لِلَّهِ سَجْدَةً رَفَعَةً اللَّهُ بِهَا دَرِّجَةً فِي الْجَلَّةِ فَلِلْلِكَ أَكْثِرُ فِيلَهَا السُّجُودَة. مسلم (۲۰۹۳) ترزی (۳۸۸) نسانی (۱۱۴۰) این

ناد (۱٤٢٢)

مُنْ الله تعالى كے ليے ايك حجده كرتا بإتوالله تعالى جنت مين اس كے يوض مين اس كا ايك درجه بكند فرما دیتاہے سواس کیے عمل تماز عمل مجدے زیادہ ادا کرتا ہول۔

حل لغات

"مَعَقَفَ" "ميندواحد فدكر عائب تعل مامنى معروف باب تعديل سے بياس كامعى بے "تخفيف كرنا باكاكرنا مخفركرنا\_" الحكو" میغه ندکوره بالا ب محربه باب افعال سے باس کامعنی ہے: زیادہ کرنا بہتا کرنا بڑھانا۔ ' اِنتصر ف 'میغددا حد ذکر عائب فعل مامنی معروف ثبت باب انتعال سے بال كامعى ب: كرجانا مرادنماز سے فارغ بونا بد" أَخْسَتْ "ميخدوا مدينكلم فعل ماضى معروف شبت باب افعال سے ب اس كامعى ب : پندكرنا بابنا بياركرنا "تدوتى" ميغدوا مدمونت فائب على مضارح بجول باب مذرّب يَعْنُوبُ ع بُ أَل كالمعنى ب: وينا عطا كرنا\_

نماز کی فرضیت واہمیت قرآن مجید کی روتنی میں

معلوم ہونا ما ہے کداس مدیث کے تحت تین مسائل کی وضاحت بہت اہمیت رکھتی ہے: (۱) تماز کی فرضیت واہمیت (۲) تماز ش طویل قیام اور کشرت محود کی باجی انتخلیت (۳) شخفیف نماز اور تطویل نماز کی نسیلت کیدایهاں پہلے دومسائل کی وضاحت کی جا رن ہے جباتیس مسلمک وضاحت تخفیف نماز کے باب میں بیان کی جائے گی۔

وَاَلِيْهُوا الْصَّلُوةَ وَالْحُوا الزَّكُوةَ وَارْتَكُمُوا مَعَ اورَثَمَ نَمَازَتًا ثَمَ كُرُوا ورزُكُوةَ اوا كرواور ركوع كرف والول ك

ماتحداد کا کرون

الركوين (الترا: ٢٠٠)

اس آیت بس نماز وزکوچ کی فرضیت کا بیان ہے علامدخازان نے اپٹی تغییر نباب اتناویل بس تکھاہے کہ تمازوز کوچ کا خطاب سب کو ہے اور دکوع کرنے کا خطاب صرف ٹی امرائٹل کو ہے کسان کی نماز جس دکوع نہیں تھا۔

طيف ظلوا عَلَى الصَّلُواتِ وَالصَّلُو إِ الْوُسْطَى تَم تَمَامِ ثَمَازُولِ كَلَ حَاظَتَ كَرَدُاورورميان والى تمازَى اورالله ك

حضورادب سے کھڑے ہو 0

وَقُوْمُوْ اللَّهِ قَيْتِينَ۞ (الترة:rr٨)

الین بنے اوا کرتے رمازوں کو اون کے اوقات پر ارکان وشراقط کے ساتھ پایندی سے اوا کرتے رمو۔ اس آیت ہی پانچال نمازوں کی فرطیت کا بیان ہے۔

اورتم نماز کوقائم رکھواورمشرکوں سے شاہو جاؤن

وَيُؤِمُوا الصَّالُوةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (Plaps)

اس آیت میں پہلے نماز کی فرطیت واہمیت کو بیان کیا گیا ہے بھر ترک نماز پرشدید وحید سنائی گئی کہ جس طرح نماز قائم کرنا فرض ولازم ہای طرح ترک نماز کفروٹرک کے مترادف ہے۔ نماز کاذکر ذکو ہ کے ساتھ قر آن مجید میں بیای مرتباً یا ہے۔ نماز کی فرضیت واہمیت احادیث کی روتنی میں

واضح ہو کہ نماز کی فرضیت واہمیت اور اس کی تا کیدیش بے تاراحاد بد مبار کہ دارد ہو کی بیں ان میں پھے درج ذیل ہیں: (۱) حصرت الس و محفظ سے مرفوع مدیث مروی ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں پریا نجو استماری فرض فرمادی ہیں۔ [اخرجمسلم واهسائي والترتدي]

رد) ام المونين معزت عائشهمديقه بين كالله تعالى في پهلے سفر د صعر ميں دو دور كعتيس نماز فرض فرما أيما أنجر مغري ويى برقر اردين اور معترين زياده كروي كيس -[افرجه الطاري]

وی بربراردین ار براسی در است می این کرتے میں کہ جب بچیرمات سال کا ہوجائے تو است نمازی مین کا محم دواور جسب ۱۱۵ سال كا بوجائة تم است نمازند يزيم يرمارو-[الرجابوداكود توم مندالرندي]

(٣) حضرت الس التي تفتد مرفوع مديث بيان كرتے إلى كر بي فك الله تعالى كا ايك فرشة برفماز كروفت باركر كما ب:اس بي آدم! تم اس آم کی طرف کورے ہوجاؤ جے تم نے (ممنابوں کے سبب) اسپنے خلاف جلایا ہے سوتم فماؤ کے اربعات بھا وو\_[دواه الخمر ال]

(a) حضرت ابن عمر وی مندی مرفوع مدیت میں ہے کہ اللہ تعالی نے میری است پرسے سے میلے بائی نمازی فرما کی اوران کے احمال میں سے سب سے پہلے پانچ تمازیں (بارگاه البی میں بیش کرنے کے لئے) افغانی جا میں گی اور سب سے پہلے باق نمازوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔[رواہ بلائم]

(٢) حضرت انس تک فلہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جس چڑکا صاب ہوگا دو نماز ہے اگروں ورسع ہوئی تواس کے باتی اعمال درست ہوں کے اور اگروہ ورست ندمونی تواس کے باتی اعمال مجی خراب ہول کے۔

[دواه المرافي في الديد]

(2) حفرت بریده دی تفدیبان کرتے میں کہ نبی کریم مان تفاق منے فرمایا: امارے درمیان اور منافقین کے درمیان عبد فراز بے جس ئے تما زکوتر کے کیا تو اس نے کفر کیا ( ایٹی کفرال انست کیا )۔[دواہ احدوالر فدی واقع ان وائن ماج]

(A) حضرت الس وي تشاف رفعا بيان كرت بيل كرجس في جان يوجد كرنما زكوترك كيا تواس في يقيع اعلان يكفركيا .

إمداد الخرائي في البسط إ

- (۹) حفرت الس سے عی مرفوع مدید مروی ہے کہ ہمارے درمیان اور شرک کے درمیان مدفامل ترک نمازے جس نے نماذکو ترك كيا الى في شرك كيا-[مناه الكن ماج.]
  - (۱۰) حضرت ائن حمر وی این سے کردین شن نماز کا مقام اس طرح ہے جس طرح جم میں مرکامقام ہے۔[افرجالدیاں]
- (۱۱) حضرت ابن محرسے الیا مردی ہے کہ نماز وین کاستون ہے جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے بقیعاً دین کو قائم رکھا اور جس لے تمازكوترك كردياتواس في دين كومناديا .. [رداه العين في العدب]
- (۱۴) حضرت سلمان فاری پیشنندے مرفوع حدیث میں مروی ہے کہ جب مسلمان نماز پڑھنے لگا ہے تو اس کے گناواس کے مرج بند كي جات بيل بحرجب وونماز كالجديد على جاتا باقواس كالناه جمر في لك جات بين بحرجب وونماز ب فارالم ہوجا تا ہے تو اس کے گنا و جمر ملے ہوتے ہیں۔[روندا اطر الی ل الليرواليقي ل العدب]
- (سو) امام طبرانی نے الجامع الکیر بھی سرفوح مدیث فقل کی ہے کہ بی کریم میں الکیا ہے نے فرمایا: جومسلمان المجی طرح وضو کرے اور فہاز كاركان وحقوق كاخيال ركعتے موت است مجد كرادا كريتو الله تعالى است جنت شي واقل فرمائے كا\_
- جنت کے تمام دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور اس بندے اور اللہ تعالی کے درمیان تمام جہات کھول دیے

جاتے ہیں اور حورمین اس کا استقبال کرتی ہیں جب تک وہ نماز بیں ٹاک جماز نے اور کھانسے سے باز رہتا ہے۔ [تحسین انظام فی شرح سندالا مام میں ا

طويل قيام اور كثرت جحود كي نعنيلت واجميت

نماز کے تمام ارکان فضیلت واہمیت کے حامل ہیں لیکن ایک دوسرے کے مقابلے میں انتظیت و برتری اور اجروثواب کے زیادہ ہونے کے بارے میں افل علم کے تمن مخلف نظریات ہیں۔ایک قول سے بے کہ بجدے میں زیادہ سے زیادہ تسیحات پڑھ کراس کو طویل دوراز اور لمبا کر کے اداکر نافعشل واعلی اور بہتر ہے اور زیادہ اجروثواب کا باحث ہے۔

و دسرا قول سے ہے کہ قیام میں زیادہ ہے زیادہ طاوت قرآن مجید کر کے اس کوطویل و دراز ادا کرنا افعنل واعلیٰ ادر بہتر ہے اور

زیادہ اجروثواب کا باحث ہے بیدا مام ابو منیفداور آپ کے اصحاب کا نظریہ ہے۔ تیسرا تول ہے ہے کہ بعض اختبار سے تیام افضل ہے اور بعض اعتبار سے مجدہ افضل ہے کیونکہ تلا وسعد قرآن اور مشخفت وریاضت کے اختبار سے تیام افضل ہے اور قرب البی اور جحز واکھساری کے اختبار سے مجدہ افضل ہے۔

صفر مدا ایوز رخفاری کی حدیث سے پہلے تول کی تاکید ہوتی ہے اور بیصد یے ملکف الفاظ سے روایت کی جی سے جناتی علام طل علی قاری نے اس کی شرح میں وہ تمام روایات الیس الفاظ کے ساتھ بیان کی ہیں جن کا ترجہ ہے :

ا) ام احمد بن طبل مروی می روست ایوار فرمایا: بوه الله تعالی کے لیے بچد میکرتا ہے اس کے لیے ایک فیکی الله وی (۱) مام احمد بن طبل مے مروی می رحضرت ایوار فرمایا: بوه الله تعالی کے لیے بچد میکرتا ہے اس کے لیے ایک فیکی الله وی جاتی ہے اور اس کا ایک گنا و معاف کردیا جاتا ہے اور اس کا ایک ورجہ بلتد کیا جاتا ہے۔

(١) الم طرال خد معرت الوالمد عمرو فاعان كرت بي كما ب المالية في مايا:

تم کش سے سے بدے کرو کیونکہ جو بندہ اللہ تعالی کے لیے بحدہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کا ایک درجہ باند کر دیتا ہے۔ (۳) امام احمہ بن منبل امام معیادی اور امام رکایائی نے مصرت ابوذ رضفاری سے بول نقل کیا ہے کہ جو منس ایک رکھت یا ایک مجدہ ادا

مرتاب الشقالي اس كاليك ورجه بالدكروية باوراس كاليكمناه معاف كروية ب-

(۱۳) امام این ماجرو فیرو نے مطرت عماده بن صاحت سے اس طرح روایت کیا ہے کہ جو بنده الله تعالیٰ کے لیے مجده کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس اس ماجرو نیز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فیکی لکو دیتا ہے اور اس کا ایک مزدیتا ہے اور اس کا ایک ورجہ بانند کرتا ہے اور اس کا ایک ورجہ بانند کرتا ہے اور اس کا ایک ورجہ بانند کرتا ہے اور اس کا ایک مناور داراک کا ایک ورجہ بانند کرتا ہے اور اس کا ایک ورجہ بانند کرتا ہے اور اس کا ایک مناور داراک اس مادر داراک کا ایک ورجہ بانند کرتا ہے اور اس کا ایک ورجہ بانند کرتا ہے اور اس کے ایک مناور داراک مناور داراک کے ایک مناور کی مناور داراک کا ایک ورجہ باند کرتا ہے اور اس کے ایک مناور کی درجہ کا درجہ کا درجہ باند کرتا ہے کہ درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کی درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کی درجہ کی درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کی درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کی درجہ کی درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کی درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کی درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کی درجہ کی درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کا درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ

امام ابرمنیندادر آب کے املی بر بقول امام تروی امام شافتی کا مسلک سے سے کد کارست رکوع وجود سے تعلویل قیام افضل سے

کیوَ تکہ حدیث میں ہے: (۱) معفرت جابر یشی تشدیمان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ الحقاقیٰ نے فرمایا: سب سے افضل فماز وہ ہے جس میں قیام طویل ہو۔ [شمیمسلم جامر میں تشدیمان فرماتے المطالیٰ محراثی

(۷) قیام میں قرآن مجید کی ظاوت کی جاتی ہے جبکہ مجدوش تبیجات پڑھی جاتی ہیں اور علاوت قرآن ندمرف تبیجات سے افضل ہے بلکہ مطلقاً افضل عباوت ہے اس لیے قیام مجدوسے افضل ہے چنانچے معدیث میں ہے:

() حطرت ابوہریہ ورش تندے مروی ہے کہ آپ مٹائی آئی ہے فرمایا: اَعْبُدُ النَّاسِ اَکْکُرَهُمْ قِلَاوَةً لِلْقُوانِ، لَوَكُولِ ایس سے زیادہ عبادت گزاروہ محض ہے جوسب سے اَعْبُدُ النَّاسِ اَکْکُرُهُمْ قِلَاوَةً لِلْقُوانِ، (رقم الحديث: ٢٢٥٤ م كنز العمال عام م ٢٥٥ مطوعه في الاواقر آن كي تلاوت كرنے والا ب\_

اواره تاليفات اشرفيه لمتان]

(ب) حضرت انس ر و الله بيان كرت بين كرآب في فر مايا:

سب سے افضل عبادت قرآن مجید کی ملاوت ہے۔

ٱفْضَلُ الْعِبَادَةِ فِرَاءَةً الْقُرُّ أَنِ.

[رقم الحديث: ٢٢٦ م كنز الممال الا من ٢٥٤ مطبوع الدارة اليفات الريد لمال الريف]

(ح) حضرت نعمان بن بشیرے مروی ہے کہ ٹی کریم علیہ انصلوٰ آوالسلام نے فرمایا: نَدْنَ وَمُسِمِونِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن

میری امت کی افضل میادت قر آن کی تلاوت ہے۔

ٱفْضَلُ عِبَادَةِ ٱمَّتِى تِلَاوَةُ الْقُرَانِ.

[رقم الحديث: ٣٣٦١ أكنز إنهمال ع اص ٢٥٤ مطبوعه اداده باليفات الترقير كماكن]

(۳) قیام میں محنت دمشقت اور ریاضت مجدے سے زیادہ ہوتی ہے اس لیے طویل دوراز قیام افعال ہے طویل مجددے چناجی حدیث س ہے:

معرت مغیروفر اتے میں کہ نی کریم النائیکی مازیں اقاطویل قیامت فراتے کی کہ آپ کے پاؤں مؤرم موجاتے۔

[ مح ابقارى ي اص ١٥٢ مملوم فورهم التي الطالح كرا قال

ناف سے کھٹے تک کا درمیائی حصہ ستر ہے معنی تک کا درمیائی حصہ ستر ہے معنی شاہدین سعود وہن اللہ معنوت عبداللہ بن سعود وہن اللہ فرمایا: ناف سے کھٹے تک کا درمیانی حصہ سے ہے۔

ايودا ود (۱۱ معدرك الما كارتدى (۲۲۹ معدرك الما معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹ معدرك الما كار (۲۲۹

ا - بَابُ بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ

٨٢- المُوْحَلِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ قَالَ عَلَيْهِ وَمَلَمَ مَا عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَلَمَ مَا عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ مَا بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ مَا بَيْنَ الشَّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ عَوْرَةً.

#### خل لغات

المراق المراق المراق من المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المرا

سترکی حدبندی

حَسَا فَعُوقَ السُّحُبَيَةِ مِنَ الْعَوْرَةِ وَمَا اُمَنِعُلُ مِنَ لِيَنْ كَلَيْ سِنَ الْعَوْرَةِ وَمَا اُمَنِعُلُ مِنَ لِينَ كَلَيْ سِنَ الْعَوْرَةِ وَمَا الْمَنْفُلُ مِنَ لِينَ كَلِيْ سِنَ الْعَوْرَةِ. وَحِنَ الْعَوْرَةِ.

نیزاہ م دارتطنی نے حضرت عمروین شعب رشی آندے روایت کیا کدرسول القدمت اُنگاری نے قریا: '' فحیان کا تحصت سر آیہ الی
ر محکیت بھور آ ہ '' ب شک ناف کے بیجے سے گھٹے تک شرمگاہ ب (جس کا چھیانا واجب ہے) حضرت علق ' حضرت علی کرم اللہ وجہ
سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے بیان فری یا کدرسول القدم اُنگاری کم مایا: '' اکس شخبہ میں الفور وَ '' مکٹنا' شرمگاہ میں سے ہے (جس
کو چھیانا واجب ہے) اور جہیں معلوم ہونا جا ہے کہ مقام شرم وحیا کا اجنبی آ دی سے چھیانا واجب اللاجماع ہے (جس کے چھیانے ب

ب اللي علم كا اجماع اورا تفاق م ) اورتم زیس اس كواسیند آب سے جمہانا جائزے محرامام ما لک كزر يك اپند آب سے قائل شرم وحیا مقام كونماز وغیرہ بس چھانا واجب ہے جیسا كہ جمارے ائر (امام ابوطیفہ امام ابولیسف قاضی اور امام تحد بن صن شیبانی وغیرہم ) كے زود يك طواف كعيد كوفت قائل متر اعتماء كو چھيانا واجب ہے اور تهام انحد دين كا اللاق ہے كه مروكى ناف شرمگاہ بس شال نيس ہے (لبندائس كا چھيانا واجب نيس ہے) محرامام مالك امام شافعی اور امام احد بن طبل نے فرمایا كہ تھنے ہمی شرمگاہ بس شامل نيس جبك امام ابوطيفہ نے فرمایا كہ تھنے شرمگاہ بس شامل بين ان كا چھيانا واجب ہے۔

ا الربعضُ شافعی علا مجمی یمی کہتے ہیں اور بعض علاء نے کہا کہنا ف اور سینے دونوں قائل ستر ہیں ان کا چمپانا واجب ہے اور بعض ایل ظواہر (غیرمقلدین) نے بھی کہا اور اس سب کی اصل بیار شاد باری تعانی ہے:

عُدُّوا زِینَنگُم عِندُ کُلِ مُسْجِدٍ. (الامراف: ۱س) مم معجد من (نماز پر من) جاتے وقت اچھالہاں کا کالیا کرو۔ لینی تم این آگے اور اپنے بیچے کے قاتل شرم وحیا اور قاتل ستر اصفاء کو چھیا کر دکھو۔

[شرح مبادایام اطلم الماقی قاری ص ۵۵ ـ ۵۵ املیور دارا کلتب العمیة نیروت البناك] امام بینی نے معفرت عمرو بن شعیب وشی نشد سے دوایت نقل کی جس کے آخر بیس ہے: او ظیوان ماقعت المسوق إلى دستین مین المقورَةِ "سویے شک تاف کے بیچے سے تحفیے تک ستر ہے۔[اسن الکہری جسم میں ۲۴ مبلود نشر اسنا بیردن بوجر کیٹ ملتان]

اطاء السنّن في بيروايت تملّ كل شهد [ج٠٠ مُس٧٣٠ "مطيرمداراللّر بيروت ابنتان] بدهوالدسنّن المدالطّ باب السحسسلوات المقوائعض وانهن شحمس (ج١ص ٢٠٠٠) المستدللا بام احمد (ج٢٠ س١٨٤) (يلمي باب النووط المصلولة (ج١٩٠ ـ١٩٠٩)

ایک کپڑے شن نماز کے جائز ہونے کا بیان

 ٢- بَابُ بَيَّانِ جَوَّازِ الصَّلُوةِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ

48- أَبُوحُونِيَّفَةً عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ أَمَّهُمْ وَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَبُو فُوهً قَالَ ذَكُرُ وَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَبُو فُوهً قَالَ ذَكُرُ ابِنَ جُريْجٍ عَنِ الزَّهْ وِي عَنْ آبِي سَلْمَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحِبْنَ عَنْ أَبِي سَلْمَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحِبْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةً أَنَّ رَجِلًا قَالَ بَارَسُولَ اللّهِ مَلَى الرَّجُلُ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ النَّبِي صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الرَّبُونَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اوَلِكُلِكُمْ لُوبًانِ. قَالَ آبُو فُوهً فَي النَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ النَّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً اللّهُ سَأَلَ النَّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الصَّلُوةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَقَالَ النَّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الصَّلُوةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ الْوَاحِدِ الْمُسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الصَّلُوةِ فِي الثَّوبِ الْوَاحِدِ الْوَاحِدِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْسَ كُلُكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْسَ كُلُكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْسَ كُلُكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْسَ كُلّكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِيسَ كُلُكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْسَ كُلّكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْسَ كُلّكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِيسَ كُلّكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْسَ كُلّكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِيسَ كُلّكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِيسَ كُلّكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِيسَ كُلُواكِ النَّهِ الْمُلْكِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِيسَ كُلْكُمْ النَّهُ الْمُواحِدِ اللّهُ الْمُواحِدِ اللّهُ الْمُواحِدِ الْمُواحِدِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْسَ كُلّمُ لَكُمْ النَّهُ الْمُواحِدِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْسَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْسُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْسَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ الْمُواحِدِ اللّهُ الْمُعَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ الْمُعَلِيْقِ اللّهُ الْمُواحِدِ اللّهُ الْمُواحِدِ اللّهُ الْمُواحِدُ اللّهُ الْمُواحِدُ اللّهُ الْمُعَلّمُ الللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُواحِدُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

مر مخص تو دو کیزے نیس یا تا۔

معرت جابر دی الله بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ طاقائی سے ایک کپڑے میں نماز پڑھی ہے آپ نے اپنے جسم پر ایکی طرح لیمین لیا تھ بعض لوگوں نے معنرت ابوالز بیرے پوچھا کہ بیمل صرف ذمن نماز کے علاوہ (نوافل نماز) کے لیے ہے؟ آپ نے فر مایا کہ فرض اور فیر فرض سب کوشامل ہے۔

٨٤- الله وحليفة عن أبى الوَّادُرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ النَّادُرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي أَوْبٍ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي أَوْبٍ وَاحِدٍ مِّتَوَوْمِ لاَبِي الزَّيْدِ وَاحِدٍ مِّتَوَوْمِ لاَبِي الزَّيْدِ وَاحِدٍ مَّتَوَوْمِ لاَبِي الزَّيْدِ وَاحِدٍ مَّتَوَوْمِ لاَبِي الزَّيْدِ وَاحِدٍ مُتَوَوِّمِ المَحْتَوْبَةِ وَاحْدُو الْمَحْتَوْبَةِ وَالَ الْمَحْتَوْبَةُ وَ خَيْرُ الْمَحْتَوْبَةِ.

بارى (٣٥٣) ملم (٢٥١) إيداؤو (٦٢٨) تركي (٣٣٩) اين اجر (١٠٤٩) أما في (٩٦٥)

مل لغات

'' متوقیق ''یومیغدواحد فرکراسم فاعل باب تعمل سے ہے' س کاسٹی ہے کہ گیڑے کا فیک حصدوا کیں بقل کے بیچے سے فال کر باکیں کا تدھے پرڈال لینا اور دومراحصہ باکیں بغل کے بیچے ہے فکال کروا کیں کا تدھے پرڈال لینا۔'' آلمہ تھی ہیڈ'' کامٹی ہے: کلما ہوالیتی فرض نماز بیاسم مضول واحد مؤمث کا صیفہ ہے باب نصر یانتھ وسے ہاور فیرالمکنوبیۃ کامٹن غیر فرض لین لال نماز لوگوں کی تعلیم کے لیے دخصست برحمل کرنے کا جواز

صدیت کا مطلب یہ کے معزت جابر رسی اللہ نے بیش کے بیچ شلواد اور تہبئد پہنے اخیر صرف ایک (مختوں تک کبی حربی) قمیل شرف آز پڑھائی جبکہ ان کے پاس زائد کیڑے موجود تھا اور کیڑوں کی قلت اور کی دغیرہ کش تھی بلکہ آپ تا ایس کی جماعت کورسول اللہ شاہ اللہ ملی کی اس سنت کی تعلیم وینا جائے تھے جوابی (بڑے) کیڑے میں تماز پڑھنے کی دخصت واجازت کے بارے میں وارد جوئی ہے۔

- (۱) صفرت اساء بعت ابنی بکر و کی بیان فرماتی ہیں کہ شل نے اپنے والد ماجد کو ایک کیڑے بین نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو بین نے عرض کیا: اے میرے اباجان اکیا آپ ایک کیڑے شن نماز پڑھتے ہیں؟ حالانک آپ کے پاس اور کیڑے ہی موجود ہیں؛ سوحضرت الدیکرنے فرمایا: اے میری بیاری بینی ارسول اللہ المیلی آتے نے آخری نماز میرے پہتے ایک کیڑے ہیں بدائی تنی کوائن ابنی شیب اور اید ملی نے دوارت کیا ہے۔
- (۲) امام بینی نے دعفرت الاسعید خدوی و بینی نشد سے دواہت بیان کی ہے کہ معفرت افی بن کعب اور حضرت حبد اللہ ابن مسعود و بی کاند کے درمیان ایک کپڑے میں اختلاف ہو گیا چنا نچہ حضرت الی نے کہا: ثماز کے لیے ایک کپڑا کانی ہے درمیان ایک کپڑے میں ثماز پڑھنے کے بارے میں اختلاف ہو گیا چنا نچہ حضرت الی نے کہا: ثماز کے لیے ایک کپڑا کانی ہے اور حضرت این مسعود نے کہا کہ دو کپڑوں میں ٹماز پڑھنی جا ہے۔ حضرت جمر مصفی جا ہے۔ حضرت جمر مصفی علیہ التحقیق والمثناء کے اسحاب میں سے دو محانی ایک چیز میں اختلاف کریں البت حضرت این مسعود نے خلوائیں کہا لیکن جوجفرت الی نے کہا وہ قول درست و محملی ایک چیز میں اختلاف کریں البت حضرت این مسعود نے خلوائیں کہا لیکن جوجفرت الی نے کہا وہ قول درست و محملے۔
- (۳) حفرت الى بن كعب سے مردى ہے كہ ہم دمول اللہ الحقاقیة کے عبد عمل صرف ایک كيڑے عمل ثما ذريو منتے تھے۔ اس مديث كو ابن فزيمہ سنے دوايت كياہے۔
- (۳) حضرت انی بن کعب سے مروی ہے کہ ایک کیڑے میں نماز پڑھنا سنت ہے کیونکہ ہم رسول اللہ المیلیکی ہے ساتھ ایک کیڑے میں نماز پڑھ لیتے تھے اور اس برکوئی اعتراض نیس کیا جاتا تھا۔ حضرت این مسعود نے فرمایا کہ اس وور میں کیڑوں کی قلت دکی

تحی اس لیے ایک کپڑے میں نماز پڑھنا ہو عث ملامت نہیں تھا کین اب جب اللہ تعالی نے وسعت وخوشحالی اور کشاو کی عطافر ما

دی ہے تو دو کپڑوں میں نماز پڑھنا زیادہ پا کیزہ اور بہتر ہے۔ اس کوعیداللہ بن امام احمد نے منداحمہ میں روایت کیا ہے۔

(۵) حضرت جسن بھری رحمہ اللہ تعالی ہے مروی ہے کہ حضرت الی بین کعب اور حضرت ابن مسعود کے درمیان ایک کپڑے میں نماز

پڑھنے کے بارے میں اختلاف ہواتو حضرت الی نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نمیں کیونکہ نبی کریم طیہ الحقیۃ والسلیم نے ایک

پڑے میں نماز پڑھی ہے اس لیے ایک کپڑے میں نماز پڑھنا جا کڑہ اور حضرت ابن مسعود نے کہا کہ یہ اس وقت تھا جب

تو کوں کو کپڑ نے نمیں ملتے تھے لیکن اب جبکہ لوگوں کو آسمانی ہے کپڑے لی جاتے ہیں تو دو کپڑوں میں پڑھنی چاہتے ہیں جو دو کپڑوں میں پڑھنی چاہت کن کر

حضرت عمر وشی تالہ کھڑے ہوئے اور منبر پرتشریف فر ما ہوکہ فر مایا کہ لوگوا بات وہ ب جو حضرت ابی نے کبی ہے لیکن است مسعود

نے خلافین کہا۔ اس گوا مام عبد الرزاق نے اپنی الجامع ہیں روایت کیا ہے۔

نے خلافین کہا۔ اس گوا مام عبد الرزاق نے اپنی الجامع ہیں روایت کیا ہے۔

[شرح سندامام إعظم الماعلي قارى اس عام ١٠٠١ مطبور وارا كلتب العلمية وروس

خلاصہ بیک ایک کیڑے میں تماز پر حینا جائز ہے اور دویا ودسے ذائد کیڑوں میں تماز پر حینا افعنل و بہتر اور مستحب عل ہے۔ [شرح مندام اعلم ملاحل الادم معلم ملاحل المعلم معلام المعلم معلام المعلم معدد ادالکتب المعلمية كيروسة البتان]

عامه ما تونی کے ساتھ مماز پڑھنے کے استحباب بردلائل

نماز کی جانت ہیں سرحورت (شرمگاہ کا چہانا) فرض ہے مودکا سر ناف سے لے کر گفتوں تک ہے اور حورت کا سرتیام جمم ہے اللہ عرف چرہ ہاتھوں اور پیروں کا استفاء ہے۔ جبوری کی حالت ہیں آیک گیڑے کے ساتھ بھی نماز پرجی بھاسکتی ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو تبین شلوار اور حمارہ یا تو پی کے ساتھ نماز پرحنی چاہئے۔ فیر مقلدین صحرات اس باب کی احادیث سے تھے سرنماز پرجے پر استدلال کرتے ہیں تھیں شلوار شیروائی و فیرہ سب پہنتے ہیں مرف سرند و حاجة کے لیے وہ حضرت جابر کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ انہوں نے باوجود اور کیڑوں کے صرف ایک کرنے میں کہ انہوں نے باوجود اور کیڑوں کے صرف ایک کرنے میں کہ انہوں نے باوجود اور کیڑوں کے ساتھ جاتا ظاف اور سب کرنا چاہئے اور اللہ تعالیٰ کا حیاء اور ادب واحر ام کروانے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا حیاء اور ادب واحر ام سب سے ذیادہ کرتا چاہئے اور اللہ تعالیٰ کا حیاء اور ادب واحر ام سب سے ذیادہ کرتا چاہئے کو رہنا بیا ہے میں اور شلوار کے ساتھ محام یا تو بی سے سرڈ حاجے کی وسعت وی سے تو جس اس وست کو اختیاد کرتا چاہئے۔ علامہ ایو بی سے سرڈ حاجے کی وسعت وی ہے تو جس اس وست کو اختیاد کرتا چاہئے۔ علامہ ایو بی سے دیادہ کرتا چاہئے کے حالمہ ایو بی سے دیادہ کرتا چاہئے۔ علیمہ ایو بی سے دیادہ کرتا چاہئے۔ علیمہ کا میانہ کرتا جاہئے۔ علیمہ کی وسعت وی ہے تو جس اس وست کو اختیاد کرتا چاہئے۔ علیمہ کی اس ایک کو کا سائی فرمائے ہیں:

(١) متحب بيد يك كمرد تين كيرون بن المازية ص اليم البيداور عامد

[بداكع إنسناك ج اص ١٩ معلوصا كالمرايم سعيد ابتد كمين كرايي]

(٢) المام بخارى دوايت كرتے بين: جب الله تعالى في وسعت دى بلوتم ( بھى) وسعت اعتبار كروب

[ مح بخاري جاص سوه "مطبوه لورهرام المطالئ كرايك)]

(٣) امام بہل روایت کرتے ایں کہ نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت این عمر نے جھے ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے ویکھا تو انہوں نے کہا: کیا میں نے تہبیں اور مزید کپڑے نیس پہنائے۔ میں نے عرض کیا: کیوں نیس تو انہوں نے کہا: اگر میں تہبیں کی جگر جمیجوں تو کیا تم اس حالت میں چلے جاؤ ہے؟ میں نے کہا: نیس تو انہوں نے قرمایا: بھر اللہ تعالیٰ اس کا زیاوہ حق وار سہے کہ تم اس کے سامنے آراستہ ہوکر جاؤ۔ اِلسنن الکبریٰ جام ۲۳۱ مطیوں فٹر النع ملکان!

(٣) علامه على بن اني بكريشي بيان كرتے بين:

عاصم اپنے والد کلیب سے وہ اپنے مامول سے روایت کرتے ہیں کہ بٹس سرد یول کے موسم میں نی کریم ماطور کا خدمت ہی حاضر ہوا تو بیں نے انیس و یکھا کہ وہ سب تو پیال پہنے ہوئے اور جا دریں اوڑ سے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے ہاتم الناكى جاورول من (چھے ہوئے) متھ\_[ مجمع الروائدة ماسا ٥ مطبوعه دارالكاب العربي]

(۵) امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت خواجہ حسن بعمری فرماتے ہیں کہ لوگ ( بعنی محابہ و تابعین مری کی وجہ سے ) عمامہ اور ٹو پی پر مجد و کرتے تھے ( لینی پیشانی عمامہ کے نے اور ٹو پی ہے ڈھمی ہوئی ہوتی تھی اور ان کے باتھ ان کی آستیوں میں ہوتے ہے۔

[ منح تغادل ان ا ص ١٥ اسطيوم أوري امن المطابح بمرايي]

(١) المام شعراني لكية بين:

ئى كريم التيكيم مازيس عامد يالولي كرساته مركوة حاشة كالحكم دية تضاور تنظيم نماز يزهة سائع فرمات تقد

[ كشف المثمة ننّا ص ٨٤ مطيودهم]

(٤) علامه سيوطى حافظ ابن مساكراور حافظ الروياني كوال سدكسة بن: مي كريم النيالية أو في عمامه ك ينج بهنة تحاور عامه ك الخيرمرف أو لي بحى يبنت عقد اوراؤ في ك يغيرمرف عامد بحى يبنة تقد [الحائع المغيرة اس ١٩٣٠ مطوردار الكرايروت] الن تمام احاویث سے بدواشم ہو کی کریم میں آئی کم میں برکرام تالیمین عظام اور سلف صالحین کا طریقت تمامہ یا تو بی سے سر و مانب كرنماز ير منا تعا-اس كي جب انسان ك ياس عامه يا تونى كى وسعت وطانت بوتو وه شكر نمازند يرص بلك عامه بالدوكر يا فو في كاكن كرفما زير سعد [ ماخوذ ازهر حسلم ع اص ٢ ١٣٣١ ـ ١٣٣١ معليور فريد يكي سال العود]

نمازائية وقت يريزهن كي نعنيلت كابيان حضرت جابر يش تفد في فرمايا كررسول الله التأليقيم عصوال كيا حيا كدكول اساعل سب سے افضل واعلى اور بہتر ہے؟ آپ لے قرمایا: اسینے دفت پرنماز پر صنا (سب سے الفنل عمل ہے)۔ ، ٣- بَابُ قَضِيْكَةِ الصَّلُوةِ فِي مَوَاقِيْتِهَا ٨٥- ٱبُّوْحَنِيْفَةِ عَنْ طَلْحَةً بِنْ تَالِمِ عَنْ جَايِر عَالَ سُنِيلَ دُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَى الْعَمَلِ الْفَضَلُ قَالَ الصَّلُوةُ لِلَّي مَوَ الْمِيْهَا.

بخارى (٥٢٧)سلم (٢٥٢) تندى (١٧٣) نساقى (٦١١)

خل لغاست

'' ٱلْعَمَلُ'' بير الف لام جنس مع من سے ليے ہے ليعن تمام اعمال جن جنس وماہيت كے اعتباد ہے سب ہے اضل عمل كون سا ے۔ " أَفْضَلُ" ويركي واحد فركرائم تفخيل باس كامعنى ب: سب سے زياد افضيلت ويزرگى والار" مَوَ الِيَّتُ "بيدينات كى ج الماس كامعنى ب: وقت.

مختلف اعمال كوافضل فرمانے كى وجوہات

ا مام احمد بن علبل اوم بغاري امام مسلم امام الوواؤر امام تسائي نے حضرت ابن مسعود وين تنف سے روايت كيا كدرسول الله ما الله عليا الله نے فر مایا: اللہ تعالی کے نزد کیک سب سے زیادہ پہند بیرہ اعمال اپنے وقت پر نماز پڑھنا کھر مال باب کے ساتھ فیک سلوک کریا کھر ماللہ تعالی کی راہ بیں جہاد کرنا ہیں۔ اشرح سندامام اعظم ص ١٠٣ مغیور دارالکت اعظمیة بردت اصعلوم جونا جا سے کرافضل اعمال کے بیان میں

مخلف احادیث وارد ہو کی جیں چٹانچے بعض احادیث میں آیا ہے کہ بھوکے کو کھاٹا کھلاٹا 'سلام کوعام کرنا اور رات کواس وفت اٹھ کرنماز ( تبجد ) بر هنا جب لوگ مورے ہول نیز حدیث میں آیا ہے کہ افضل اعمال میں بیدہے کہ تیرے ہاتھ اور ذبان سے لوگ سلامت رہیں اور بعض احادیث میں ہے کہ اعمال میں افضل عمل جہاد ہے جس میں مال غنیمت میں خیانت ندکی می مواور تج مبرور ہے جس میں معصیت کا ارتکاب منہ کیا تھیا ہونیز بعض میں افعال عمل اللہ تعالیٰ کے ذکر کو قرار دیا تمیا ہے اور بعض میں آیا ہے کہ بہرعمل وہ ہے کہ اے

شارهین فر ماتے ہیں کہ درامل نبی کریم ملوائیلیم خدا داد تھکست و دا نائی اور بصیرت وفراست کی بنا پر سائلین کے حالات کو پیش نظر ر که کر مختلف جوابات عمّایت فر ماتے مثلاً نماز میں غفلت کرنے والے کے جواب میں فرمایا: نمازا پے (مستحب) وقت پر پڑھنا افعنل ومحبوب ترین عمل ہے۔ مال باپ کی خدمت شک کوتائی کرنے والے سائل کے جواب بیں فرمایا: والدین کے ساتھ بیک سلوک کرتا افتنل واعلی عمل ہے۔ خریوں اور مختاجوں کی امداد میں ہاتھ روک رکھنے والے سائل کے جواب میں فرمایا: بھوکے کو کھانا کھلانا اضغل و بہترین لیک ہے شب بیداری بین ستی کرنے والے کے جواب میں فرمایا: جب لوگ رات کوسو جا کیں اس وقت اٹھ کرنماز تہجہ پیز مین افضل وبہتر عمل ہے۔ سلام میں پکل کرتے ہیں عار محسوں کرنے والے یا تھبر کرنے والے سائل کے جواب میں فرمایا: سلام میں پہل كرنا اور جروا فقف و ناوا تف كوسلام كرنا بهترين فيكي اورسب سے افغال عمل ب اور لوگول كوستانے والے سائل كے جواب على فرايا: سب سے افعنل عمل سے سے کہ تیرے باتھ اور تیری زبان سے لوگ سلامت ومحفوظ رہی جہاد سے بی جرائے والے سائل سے جواب میں فرمایا: جهاد کرناسب سے افعنل عمل ب نیز مجمی اوقات کے اختبار سے کی مل کوسب سے انعنل قرار دیا کیا چینے ابتداع اسلام میں جہاد کو بہترین اورافضل عمل قرار دیا حمیا۔ نیز عام حالات ٹس نماز (رکن اسلام ہونے کی بنایر) صدقہ وخیرات ہے افعیل عمل ہے لیکن جب قحط وبعوك بزعه جائے اور صدقد وخیرات كى اشد ضرورت پڑ جائے تو پھر صدقد دينا اور بعوكوں كو كھانا كھلانا نمازے افضل عمل قرار یائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اصل و بہترین عمل ہونے کی وجوہ اور حیثیات مختلف بین ابدا جس جکہ قضیات و بہتری کی ان وجوہ اور حیثیات سے سے کوئی اوروجہ حیثیت یائی جائے گی ووسل افعنل قرار پائے گا اور بدیات خیریت وافعنیات کے باب بی معنیم ترین إصل فيد [ ما خوال المعه المله ما سائل من المن ١٨٠ مميوم يكترور بيريسور التحرع

نماز فجرخوب روشني مين يزهينے كى نضيلت معشرت عبدالله ابن ممريخ كنه بيان كرت بين كهط في فر مايا كرتم منع کی نماز خوب روشن می*ن پڑھا کرو کیونک*داس میں بہت زیاوہ تواب

٤ - بَابِ فَضِيلَةِ الْإِسْفَارِ بِالصَّبِح ٨٦- أَبُوحَنِيفَة عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبْنِ عُمَرٌ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱسْفِرُوا بِالصَّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظُمُ لِلثَّوَابِ.

اليواؤد (٤٤٤) ترزى (١٥٤) ) ائن ماجد (٦٧٣) نُسالَ (٥٥٠) منداحم (٣٦٥)

حل لغات

'' ٱسْفُورُو ''' بیصیغه بخنع نذکر ما ضرفعل امرمعروف باب افعال ہے ہے'اس کامعن ہے: روشن کرنا۔اس باب کا ایک خاصهٔ دخول فى الماخذب يعنى معدريين واخل بوناجيك اسسى زيداى دخل زيد فى المسى "يعنى زيد الم كونت بن واخل بواسواى طرح '' أمنورو المالصيح '' كامعنى ب، صبح كى تمازخوب روشى من اداكرو كيونك من كاليك لغوى معنى ب، روش وچك دارمونا-

# نماز فجر کےافغل وفت میں ائمہ کا اختلاف

یادر ہے کہ نماز بحر کا وقت میں صاوق ہے لے مطلوع آفیاب تک ہے۔ اس دوران جب بھی جحر کی نماز پرجی جائے نواہ اول وقت بیں پڑھی جائے ہر حال بیں بھی اور درست ہے جبکہ اس سے پہلے باطل و ناجائز ہما اور طوع وقت بیں پڑھی جائے ہر حال بیں بھی اور درست ہے جبکہ اس سے پہلے باطل و ناجائز ہما اور طوع آفیاب کے بعداد انہیں ہوگی البتہ تفتا ہو جائے گی لیکن نماز جحر کے متحب اور افضل و بہتر وقت کے بارے بیں انکہ کرام کا اخلاق ہے بنانچہ ان ایا مہنا فی اور ایک روایت بیں ایام احمد بن خبل نے فر مایا کہ فجر کی نماز اندھرے بیں پڑھیا افضل و بہتر ہے جبکہ اس کے مطابق امام احمد نے فر مایا کہ فجر کی نماز اندھرے بیں پڑھیا افضل و بہتر ہوگا و بیا ہو بیان کے لیے میں کے اجائے اور دوشنی بیس نماز جحر پڑھیا افضل و بہتر ہوگا اور امام طوی کئی نے فر مایا کہ اندھرے بیس میں تھا جو بھر اور آگر وہ اوگ اندھیرے بیس میں تھر ہوگی ہوگی کہ اور آل اور اور کہ اندھیرے بیس میں تھر ہوگی ہوگی کہ اور آگر وہ اوگ اندھیرے بیس میں تھر ہوگی کہ کہ اور آل اور امام طوی کا نے فر مایا کہ امام نماز نجر اندھیرے بیس تھ بھر اور آل اور امام طوی کو نے فر مایا کہ امام نماز نجر اندھیرے بیس تھ بھر اور آگر وہ اور اندھیا نے فر مایا کہ امام نماز نجر اندھیرے بیس تھر ہوگی کہ اور امام طوی کو نی نے فر مایا کہ امام نماز نجر اندھیرے بیس شروع کر سے اور قر اور امام کھر بین حسن شیائی تھیم اور آگر وہ اور امام اور میں اور اندھیا نے فر مایا : اندھیرے بیس شروع کر ایادہ میں اور اندھی اور امام کھر بین حسن شیائی تھیم اور اندھی اور میار کی امام کہ آفاد ہوگی اور امام کی اور اندوں نے نمی کر پہلے اندہ کی کر مایا در اور امام کی آفاد ہوگر بیر حدا افضل و بہتر اور مستحب ہے اور انہوں نے نمی کر پہلے انتہا ہم کے قبل وضل اور مجابہ کرام کے آفادے استحد الدی ان کو ان اور انہوں نے نمی کر پہلے انتہا ہم کے تول وضل اور مجابہ کرام کے آفادے استحدال کی کے اور انہوں کے تول وضل اور مجابہ کرام کے آفادے استحدال کی اندھیں کے تول وضل اور معرب کر اندھیں کی کے اندھیں کی کر اندھیں کے تول وضل اور مجابہ کرام کے آفاد سے اندہ انہوں کے تول وضل اور میں کر اندھی کر اندھی کر اندھی کے تول وضل اور میں کر اندھی کی بیار کی کر اندھی # نماز فجرامالے بیں <u>پڑھنے کے دلائل</u>

چنا نچرامحاب سنن وغیرہم نے معرمت رافع بن خدت سے دوایت عال کی ہے کہ

(۱) حضرت رافع بن خدق و الله على المال كياكرسول الله الأيالية في الأن أسيوروا بالقيم والله أعظم للاجور الين فمرك المازخوب روثن بين يزحاكرو كيونكهاس بين اجروالواب بهت زياده ب

الم مرتدى نے كها: يدهد عث اور كى به اور حافظ ابن جرحسقلانى نے فق البارى بين كها كماس مديث كو بہت سے تعرفين نے سي قرارويا بے -امام ابن حبان نے اس مديث كى (ورج زيل) لفظ كرماتح تو يكى بے:

(٢) "أَسْفِرُواْ بِصَلْوةِ الصَّبْحِ فَإِنَّةُ أَعْظُمُ لِلْأَجْوِ" مَنْ كَالْرُونَى مِن يرْحاكروكيونكاس مِن الليما بهن زياده الواب -

(٣) الماسطيراني اوراماسطي وي في (ورج ذيل) لفظ سيساته روايت كياب: " من كسف أنسفوت بالكنبي فإله أعظم للأجير" جسبة مجركي نما زخوب روشني على برحو كي وبلاشهاس كا (جهيس) بهت بوااجرواد اب مع كار

(٣) المام بزار في عظرت الس وي الله كا عديث الس (دري ذيل) فظ كراتهدروايت كي ب:

" أَسْفِرُوا بِصَلُوةِ الْفَحْرِ فَاللَّهُ أَعْظُمُ لِلْأَجْرِ" مَمْ لِحَرْضِ روشَى بن يرْماكروْسوال بن بلاشه يهت بزالواب ب-

(۵) امام بخاری اور امام سلم نے سیمین میں حضرت ابو برزه وی انتہ کی صدیت دوایت کی ہے کہ بی کریم الفائق بنب جرک تمازے قارم بوتے تھے تو برنمازی آ دمی اپنے ساتھ والے کو پیچان لیٹا تھا۔

(۲) نیز ادام بخاری اور ادام مسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود تری کا کلدے روایت بیان کی ہے کہ آپ نے فر مایا: یس نے رسول خدا طاق کی بھی واقت کے بغیر نماز پڑھتے نیس دیکھا ماسوا دونما زوں کے ایک تو (خروب آفانب کے فور آبعد میدان عرفات سے روانہ ہو کر مز دافلہ پنچے اور بیباں) آپ نے مغرب اور عشاہ کی نمازیں جمع کرکے پڑھا کیں کا کر دوسری فجر کی نماز مزدافلہ جس (مبح سادل کورابعد معول کے ) وقت سے پہلے اعرصرے میں پڑھائی۔ باتی رے آفار معابر تو ان میں سے چند آفار بد (درج ذیل) ہیں:

(۱) امام فعادی نے معرت دا و دبن برید اودی سے قتل کیا ہے انہوں نے اپنے والدسے قتل کیا ہے کہ انہوں نے کہا: معنرت علی پڑگا تشد بمیں نجر کی نماز پر معایا کرتے اور بم سورج کی طرف دیکھا کرتے تعنس اس اند بیٹر کی بنا پر کہیں سورج طلوع نہ ہوجائے۔

(۱) حطرت سائب و من الله عروى ب كه يمل في حصرت عروى الله تيجيم كل نماز برحى سوآب في اس بمل سورة البقرة برهي جب لوگ نماز سے فارخ موت تو سورج طلوع مونے كريب بي چيا تھا چنانچ نمازيوں في كہا: سورج طلوع موجاتا قرآب في مايا: اگرسورج طلوع موجاتا تو جميس غافل نديا تا۔

(٣) حفرت انس بن ما لک وین گفته سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر وین گفتہ نے جمیں میں کی نماز پڑھائی تو آپ نے سورۃ آل عمران رہمی اوگوں نے کہا: سورج طلوع ہوئے کے قریب آچکا ہے سوآپ نے فر مایا: اگر سورج طلوع ہوجا تا تو عاقل نہ یا تا۔

(م) معرت مدار من بن بزید سے مروی ہے فرماتے ہیں: ہم معرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو آپ من کی نماز روشنی میں بڑھاتے تھے۔

۵) حطرت جیرین نغیرے مروی ہے کہ امیر معاویہ نے جسیں میچ کی نماز اعمرے میں پڑھادی تو حضرت ابوالدرواء نے ان سے فرمایا: بینماز روثنی میں پڑھا کرو۔

(۱) امام این شیبه ادر امام محاوی نے حضرت ابرا ہیم تن سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فر مایا کدرسول الله ملی آئی ہے سحاب کرام نے جس قدر سم کی تماز روشن میں بڑھنے پر بھاح وا نقاق کیا ہے اس قدر کسی ادر سئلہ پر اجھاع ادرا نقاق تیں کیا۔

ام طیادی نے فریا : ہمارے فزدیک اسفار بالغجر (خوب اجائے اور روشی شی تماز پڑھنے) پر صحابہ کرام کا اہمام اور اتفاق
رسول اللہ الجائی ہے عمل تخلیس (ائد جرے شی نماز پڑھانے) کے خلاف جائز نہیں ہوسکتا ماسوا و دصورتوں کے ایک ہیر کی کریم
علیہ انصافی و السلام کا پیمل ان کے فزد یک منسوخ ہو چکا ہو گھراس کے بعد انہوں نے اسفار بالغجر پر اہمام اور اتفاق کیا ہواور دوسرا سے
کہان کے فزد یک اسفار بالغجر کے جن شی آپ کے اقوال اور ارشادات آپ کے حمل تخلیس کے خلاف ثابت ورائے ہو بچکے ہوں
اور صاحب البدائع نے بہاں مو میل کلام کیا ہے گھر فر مایا: اگر تخلیس فی الوقت ٹاہت ہوجائے تو بیا کہ قوطر کی بنا پر اس پر حمل کیا گیا
کہ ہو اسٹار والد ہوئے کے کہا اور ارشاد ہوئے کے لیے فلس (ائد جرے) شی نماز پڑھا و سینے تا کہ روائی شی تا نجر نہ
ہوجائے دوسری دجہ یہ ہے کہ پیمل ابتدا میں تھا جب مورش بھی با بھا حت نماز پڑھنے کے لیے شریک ہوتی اصاد بیٹ مشہور و معروف میں (اور
گھروں شی تخبر نے کا تھم دیا گیا تو ایک جرے شی تھا جب مورش بھی با بھا حت نماز پڑھنے کے لیے شریک ہوتی اصاد بیٹ مشہور و معروف میں (اور
گھروں شی تخبر نے کا تھم دیا گیا تو ایک جرے شی نماز پڑھنے کا عمل منسوخ ہوگیا نیز اسفار بالغجری اصاد بیٹ مشہور و معروف میں (اور

[ماخوذ اذكشف المنطاعن وجدالموطائلا مام ما لك ص م معليوت بمرفير كتب خان كرايي]

(٨) الماعل قارى في "اسفووا بالفيعو" كى مديث كوندكوره بالاطريقة يرافلف الفاظ كرماته مخلف محدثين سه روايت كياب-

يهال ان كيمرف حواله جات پر اكتفا كيا جار باب چنانچ ملاعلى قارى لكيت بي كدال حديث كولمراني امام ثانق ومرتزير یہاں ان سے رس ورر ہا ہے۔ داری تر فری اور این حبان نے روایت کیا ہے اور بیتمام احادیث اسفار بالفجر کے مؤقف پر جمارے امام ابر عنیفروحم الفرنس كولائل من ي بي جكرام ثانى كاموقف اس كظاف بدوالله سبحانه بحقيقته اعلم

[ شرح مندا مام المقم ص ٢٠٠٦ "مطبوع واوالكتب العلمة أيوات أبراي ] نمازعمر کے قضا کرنے يرسخت وعير

حعرت اس يريده في عيان فر مايا كدرسول الله وفي م في في كرتم تما زحصر جلدي اداكيا كرواور معترت بريده بن معيب الملي كي ايك روايت على بكرآب فرمايا كدرسول الدر في فرمايا تماز عصر جلدی ادا کیا کرد-حضرت بریده اسلی کی دیسری روایت بی ب أب في المراول الله الله الله عن الماكد جم والديم ال آ نود اور بادل جما يك موس تواس دن تماز معرجلدى اوا كروكوك بي مخص كى فماز مصرفوت موكى يهان تك كرمودج غروب موكياتوان عمل يقيية حاوو برباوجو كميا

نلک(۵۵۳)نسال(۲۲۳)اتان ابد(۲۹۴)مندایر(۵۵۰ر۲۱۱)

٥- بَابُ الْوَعِيْدِ فِي تَفَويُتِ صَلُوةِ الْعَصْرِ

٨٧- ٱبُوْحَوْيُفَةً عَنْ شِيَّانَ عَنَّ يَكُمِي عَنِ ابْنِ بُسَرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكِّرُوْا بِصَلُوةِ الْعَصْرِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ عَنْ بُرْيَدَةً الْاسْلَمِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ الْلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَجْرُوا بِصَلُوةِ الْعَصْرِ. وَفِيْ دِوَايَةٍ عَنْ بُرَيْدَةً الْكَسْسَلَعِي قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْكِّرُوْا بِمَسْلُوةِ الْعُصَرِ فِيُ يَوْمٍ عَيْمٍ قَانَ مَنْ فَاقَة صَلُوةً الْعَصْرِ حَتَّى تَقُرُّبَ الشَّمْسُ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلًا.

خللغات

ا بیگووا "میندین فرکرما مرفعل امرمعروف باب تعمل سے باس کامٹی جادی کرن ہے کہ یہ تقبیقی " سے می بی ب نيز برجيز كا اول بيدون ك آ عازكو" بشخرة " ( مع ) كهت بين اورموم ك يهل كال المعطورة " كيت بين " غيم " اس كامل ے: باول \_" فَاتَهُ" يَن " فَاتَ" ميخدوا مديركر فائب فل ماضى معردف ثبت باب نَصَوْ يَنْصُوْ ع جاس كامعى ، فرت بو جانا المحررجانا المحريكام ك ونت كاجاسة ربنا والمفيروا حد فذكر فاعب مفول بديد" خيسط "ميندوا حد فذكر فاعب هل الني معرول باب سَمِعَ يَسْمَعُ ع بِ أَل كامعنى ب: شائع بوجانا تا واور برباد بوجانا

تمازعصر كيمتعلق مختلف احاديث مين تطبق كابيان

امام بخاری نے حضرت الوقع سے روایت بیان کی ہے کدائبوں نے کہا کہ ہم ایک جنگ می حضرت برید واسلی کے ساتھ تھ اور اس دن موسم ابر آلود تھااور آسان پر بادل جھائے ہوئے تھے۔ معزت بریدہ لے فر مایا کہ تماز عصر جلدی ہوا کرلو کیونکہ ہی کریم مَنْ إِلَيْهِم نَهِ فَرِ ما يا: جس محض في نماز عمر ترك كردى اس كمل مناكع مو محت

ملاعلی قاری نے کہا کرای مدیث کو بخاری نسانی اورامام احمد نے حضرت بریدہ سے روایت کیا ہے کہ جس نے نماز معمر ترک کر دى اس بحل منائع مو مح يعنى كمال مل منائع موكيا\_

معلوم ہوتا جائے کہ نمازعمرے بارے علی مرفوع اصادیث ادر موقوف آ فارمخلف وارد ہوئے میں بعض تو نماز صرکو جیل

(جلدی) کے ساتھ اوا کرنے پر ولائٹ ورہنمائی کرتے ہیں اور بعض نماز عصر کوئز اخی اور تا خیر کے ساتھ اوا کرنے پر ولائٹ ورہنمائی ر بے ہیں اس لیے دننی حعزات نے دونوں تنم کی احادیث کے درمیان تلیق دینے ہوئے فرمایا کہ نماز ععر کونتیل کے ساتھ ادا کرنے کا تھم ان صورت میں ہے جب موسم ابر آلود ہوا ور آسان پر ہادل جھائے ہوئے ہوں تا کہ نمازعصر میں آئی دیجک تا خیر نہ ہو جائے كركم وه وفت والمل ہوجائے يا مرے سے نمازعمر قضا ہوجائے كەسورج غروب ہوجائے ادر بادل كى وجەسے معلوم نہ ہوستے جيسا كە یهان (مندامام اعظم بین) معنرت بریده اسلمی کی حدیث بین وضاحت کردی کی ہے اور پیچ بخاری کی مدیث بین بھی بیمی وضاحت ۔ کا منی ہے کہ جب موسم ایر آلود ہواں دن تماز عصر جلدی ادا کیا کرد۔ نیز دوسری بات یہ ہے کہ قبیل کی اعاد بدے مبہم ہیں مفسر تین كوكله ان يس اول وقت كي وضاحت نيس بياس ليه ان سي بقيل كاندب ثابت نيس بوتا ( مبيها كه ديكرامَر كاندب بيه ) جبك تا خیر کے استیاب پر دانالت کرنے والی احادیث میں تا خیر کی وضاحت اور اس کی حدیمان کی می ہے کہ سوری سے زروہونے اور تغیر یزیر ہونے سے پہلے سورج کی سغید وصاف اور چکدار روشی میں نماز عصر اوا کی جائے اور بھیل کی اصادید کا بھی مہی مطلب ہے کیونک سورج کے زرداور پیلا ہوجائے پر مکروہ وانت شروع ہوجا تاہے اوراس وانت نماز پڑھنا نفاق کی علامت ہے جیسا کہ صدیعہ میں ہے کہ منافق بیٹے کرسورے کا انتظار کرتار بتاہے بہاں تک کہ جب سورج زرواور پیلا موجاتا ہے اور شیطان کے ووسینکوں کے درمیان آ جا تا ہے تو کھڑا ہوجاتا ہے اور (مرخ کی طرح) جارچ تھیں مارتاہے اوراس بنی اللہ تعالی کا بہت ہی کم ذکر کرتا ہے۔

[ ماخوذ التعميق انظام في شرح مسندال مام ص ١٠٠٠ ، قم الحاهية ١٠ "مطيوم بكتيه رجاعية لاجور]

نماز ممر کے متحب وقت کے ولائل کا بیان

(١) حفرت ام سلمد وين الله عند مروى بي آب قرماني بين كدرسول الله طائة الله عند ياده جلدي نماز تلبريز من شخه اورتم فماز مصر آپ سے بہت زیادہ جلدی پڑند کیتے ہو۔

ال مديث كوامام احرسة (ع٢٠ ص٠ ١٣٥١) اورامام تركدي سة (باب ماماء في تا فيرملاة العمروة الحديث ١٢١١) يش روايت كيا ب اوراس کی اسنادی بین آ فارانسنن اورالجو براعی بیس ہے کداس کے رجال کے کی شرط پر بیں۔

[اعلاء أسنن دقم الحديث: • ٦٠٠ من ٢٥٠ معلوه وادالغكري ومت بمحالداين الي شيهدج اص ٣٢٣ مفكو ١٩٤٣ مثرح المشدج ٢ ص ٢١١ ألكنو ١٩٤٥] (٢) حضرت على بن جيبان سے مردى ہے آ ب قرماتے ہيں: ہم مديند منوره جس رسول الله المؤلِّنَةِ كے ياس حاضر ہو كے تو (ويكها) آ ب نماز عصرتا خیر کے ساتھ پڑھا کرتے تھے جنب تک سورج سفید اور روشن و پٹکدار رہتا اس کوایام ابوداؤد نے (باب ٹی دفت الصررة الديد: ٨٠٠) روايت كياب اوراس معتقلق سكوت افتياركياب

[اطلاء السفن رقم الحديث: ٩١ م " ت ٢ ص ٢٥ "مطبوعة وارالكر بيروت ]

میدد نول حدیثین نما زعمرکواول وفت سے مؤخر کر کے مکروہ وفت سے پہلے بڑھنے پر دلالت ورہنمائی کرتی ہیں کیونکہ دعفرت ام سلم کی حدیث میں ہے کہ آ ب نے فرمایا: تم نمازعصر نبی کریم سے بہت زیادہ جلدی پڑھ کینے ہواور ریفینی بات ہے کددہ وفت سے بہلے نماز عصر بیں جلدی نبیں کرتے تھے (بلکہ وہ اول وقت میں پڑھتے تھے ) کیں اس سے ثابت ہو گیا کہ نبی کریم علیہ العسلوة والسلام نمازععر کو دخول دفت کے بعد بہت مؤخر کر کے ( دوسرے دفت میں ) پڑھتے تھے اور ابن شیبان کی حدیث تو اس بات پر دلالت کر رہی ہے۔ نی کریم علیہ الصافوة والسلام سورج کے تغیرو پہلے ہونے سے پہلے ہمیشہ تاخیر کے ساتھ پڑھتے منے اورامام ابوطنیفہ رحمداللہ تعالی کا بکی قول ہے اور این شیبان کی حدیث میں ایک راوی محد بن بزید بمامی مجبول ہے لیکن امام ابوداؤد نے اس حدیث کوروایت کر کے صعیف قر ارتبیں دیا سواس لیے نیرحدیث الن کے نز ویک حسن ہے۔[اعلام اسن ن ۲ ص ۵۲۵ واراللزیروسط

صرے روزن بداری است رسال است میں المونین انماز عصر کا دفت ہو گیا ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا: بیٹر بازی ہوے سے مد ورق بیات ہے۔ فررا بیٹر کیا۔ پھر پچے دریے بعداس نے دوبارہ ونکی پچھ کہا تو آپ نے بھی پہلے کی طرح وہی پچے فرمایا۔ پھرتھوڑی دیرے بو ورا بید کیا جمیں سنت کی تبلیم دیتا ہے سوحضرت علی میں تلکہ کھڑے ہوئے اور جمیں نماز معریز ھائی مجرہم نماز سے قار نے ہوئے فرمایا: بدکتا جمیں سنت کی تبلیم دیتا ہے سوحضرت علی میں تلکہ کھڑے ہوئے اور جمیں نماز معریز ھائی مجرہم نماز سے قار نے ہوئے رہ پر ہا ہی مہلی جگہ پرلوٹ آئے جہال ہم ہیٹھے تھے اور ہم سب مل کردوزانوں بیٹھے مجھے تو (تھوڑی دیر بعد) سورج فردب ہوئے یے کے سیر مونا شروع موکیا۔ ہم اسے ای آم محمول سے دیکورے تھے۔ امام حاکم نے المت درک (۱/۱۹۲) می الا اکوان كيا اور قرمايا: بيرحديث مح بأمام ذاي في الخيص بن قرمايا: بيرحديث مح ب اوربيرحديث والتي ديل ب كرنماز مري تا خركرة سنت بي كونكما كرنما زعمر من تاخركرنا سنت شهوتي تو معرسة على وي تنداس قدرنا خرد فرائ فيز أكر هيل یر منا) سند ہوتی تو مودن کے کہتے پرحضرت علی فورا نماز عمر پڑھا دیتے اور اٹکار ندفر ماتے۔ یادرے کہ حفرت زیون عبدالرطن فنى على كوزياد بن عبدالله فنى كما جاتا ب-داقطنى نے كما كديد ميول ب كي كدمياس بن ورت ان سوردايد لیتے بی منفرد ہے۔ طامہ برقانی نے کہا کہ ان پر احتاد واطنیار کیا جاتا ہے۔ امام این حیان نے ان کا قلات بی ذکر کیا ہے ہو اس نے ان کی توشق کی ہے اس نے افق کھان اور جان کرتوشق کی ہے اس لیے ان کا معروف ومعتر مونا محول ہوئے ، مقدم ہے اور امام وہی کا ای مدید کوئے قرار دینا معرب زیادی او بھی کی ولیل ہے۔

[اعذاء أسلن دتم الحديث: ١٩٣٠ من ٢٥٠٥ مطوورا المكرايون [

(١١) حضرت أورى معرمت منصورت وه جعرت أبراجيم كني بروايت كرت إي كما بي فرمايا: تم يد يبلولوك (محابركمام) ظہری نماز جلدی پڑھے تھاور مصری نمازتم نے بہت زیادہ تا خمرے پڑھے تھے۔اس مدیث کوایام مبدالرذال فائی معنف شی دوایت کیا اس مدیث سے ایت بوا کرمحاب کرام اید فراز مفرتا فرک ساتھ یا ہے تھ جیل کے ساتھ لال کا عنارة بب ب .. [اطاء اسن رقم الحديث: ١٩٩٣

(۵) امام ابومنید سے از جاواز ابراہیم مروی ہے کہ معرست ابراہیم تھی نے فرمایا: میں نے معرست مبداللہ ابن مسعود تن فلے امحاب ونماز معرة فردنت كل موفرك يزعة موت باياب-امام هدف مرايانهم الكفرية ومل كرت بي جب سورج متغيروز رفين موجاتا اورامام الوحنيفه كالبي تول بياس روايت كوامام محمد في كراب الآثار ثاريش بيان كياب

[اعلاء المنن في الحديث: 40 م على من 40 مطبوعه والالكراد وشأ

(۱) مام توری معرت ابوا حاق سے وہ معزت عبدالرحن بن بزیدسے بیان کرتے ہیں کدمعرت عبداللہ ابن مسعود رہی تافید فراز صر تا خُرِ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ امام حبدالرزاق نے اس مدیث کواٹی مصنف (باب ونت الصرح ا'رقم الدیث:۲۰۸۹) جما روایت کی ہے اور اس کے رجال (راوی) نقات جیل ۔[اطلاء اسن رقم الحدیث:۳۹۲ ج

حضرت این بریده روایت میان کرتے میں کدرسول الله الله الله بُويْدَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَهِ وَسَلَّمَ فَرَايَا: جَسَ فَض كَ مَا رَعمر فوت موجائ والمواس كالل وعال أوراس كامال ومتاع لوث لما كما\_

٨٨- ٱبُوْحَوِيْفَة عَنْ شَيَّانَ عَنْ يَجْلَى عَنِ ابْنِ مَنْ فَالَتُهُ صَلُوةً الْمَصْرِ فَكَانَّمَا رُيْرَ اَهْلُهُ وَمَالَّهُ. بغارى (١٥٥)مسم (١٤١٩) ايوداؤو (١٤١٤) ترندى (١٧٥) نسائي (١٢٥) اين اج (١٨٥)

حل لغات

"وَيْوَ" بِيمِين وَاحد مُدَكر عَا مُبِ فَعلَ مِاضَى جَبُولَ بِأَبِ هَنُوبَ بَعَنُوبٌ سے ہُاں کامعیٰ ہے: کمی کو تکلیف دینا ستا نا اور کمی کامال یا حق کم کرنا چیسے ارشاد باری تعالی ہے: " وَكُنْ يَنْتُورَ عُمْمُ أَعْمَالُكُمْ " اوران اللہ تعالی تمہیں تمبارے اعمال بی نقصان ہر گزشیں دے کا ۔ [اللّٰجَ : ٣٥] یہال" وَتُو " ہمعی سلب ہے بین اس کا عیال و مال اوٹ لیا کیا یا چین لیا حمیا۔

نمازع<u>مر کے فوت ہونے یا م</u>نائع ہونے کا مطلب

میرے استاذ محتر مالی حدیث کی تشریح عمل کھتے ہیں کہ صمر کی نماز فوت ہوئے کا مطلب علامہ مہلب نے بیدیان کیا ہے کہ اس کی جماعت فوت ہوجائے۔علامہ ابن وہب نے کہا کہ وقت مستخب جس پڑھنے ہے۔ رہ جائے اور علامہ اوڑا کی نے کہا کہ سورج زرو ہوئے سے پہلے نہ پڑھی جائے۔صمر کی نماز کی تضییص کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بیں وان رات کے اجمال کیمنے والے فرشتے تح ہوتے ہیں۔ وان کے فرضتے جائے ہیں اور رات کے فرشتے آئے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس واقت اوگ اپنے کا رو بار اور فرید وفت میں مشغول ہوتے ہیں اس لیے اس وقت نماز کی مخاطب کی تصوصی تا کیدفر مائی۔

طامدائن عبدالبرنے كيا كداس مديث سيمعلوم بوتا ہے كدفرازكى اس قدراجيت ہے كدا كي فرازكوند يز حنا كرياراور مال و دولت كى بلاكت كے مترادف ہے۔[قررمملمج٢٠ ص ٢٠٠٤، مطبور قريد كي مثال لا بور]

ان دونوں مدینوں میں سنب ایل ومال اور حید اجمال سے سلب کل (سب کی جمن جانا) اور حید کل (سب پی صافح ہو جانا)
مرادنیں کو کدریت ٹی تو کفر اختیار کرنے یا مرقد ہونے یا کفر پر موت کے واقع ہونے کی صورت میں ہوتا ہے بلکہ نماز صر جے قرآن و
مدیث میں نماز وسلی فرما کرتمام نماز وں میں اہم ترین اور فاضل ترین قرار دیا گیا اوراس کی سخت تاکید کر کے اس کی حفاظت کا تھم دیا
گیا اس کے ترک پر اجروثواب میں تقصان اور کی واقع ہوئے میں تفلیلا وتشدید اور مبالد کیا گیا ہے اور بھن روایات میں مطابق قرض
نماز وں کے بارے میں ہی بیشدید و میدوارد ہوئی ہے۔ [احد المدمات فاری جاس ۲ ملوں کے اور یونور سور سے مراد

ان اوقات کا بیان جن میں نقل نماز پر هناممنوع ہے

 ٦- بَابُّ بَيَانِ الْأَوَّقَاتِ الْمَمَّنُوَّعَةِ عَنِ الصَّلُوةِ النَّافِلَةِ فِيْهَا

(۲٤۱٧-۲۰۴۳-۱۲۲۲-۱۲۷۲)ملم (۲٤۱٧-۲۰۲۱-۲۲۲۱-۲۲۲۲)ملم (۱۹۲۲-۱۲۲۲)ملم (۱۲۲۲-۲۲۲۱)ملم (۱۹۲۲-۱۲۲۲)ملم (۲٤۱۷-۲۰۳۲)

ترزی (۱۸۲-۲۲۱-۲۲۱)نسانی (۲۸۵-۹۰۹)ین او (۲۲۹-۹-۱۲۲۱-۲۸۹۹)منوطیلی (۱۳۶۸) حل ساندار ۱

المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق ا

(۱) حضرت ایسعید خدری و کی آندے مروی ہے آپ قرباتے ہیں: ش نے رسول الله فر آن ہے ہوئے سا ہے کہ ان کو صفو ق بقد المقصر حقی تبغیب الشعش " ایسی موری ہے آپ المسلوق بغد المقصر حقی تبغیب المشعش " ایسی موری مادل کے ہو کوئی نماز توں بہاں تک کہ سوری جائے ہو جائے اور صمر کے بعد کوئی نماز توں بہاں تک کہ سوری خروب ہوجائے اور العربی ماز توں بہاں تک کہ سوری خروب ہوجائے اور العربی میں ہے کہاں حدیث کوشی نماز توں بہاں تک کہ سوری مرفوی والے اور صمر کے بعد کوئی نماز توں بہاں تک کہ سوری خروب ہوجائے اور العربی میں ہے کہاں حدیث کوشین (بنی ری وسلم) نمائی اور این ماجہ نے حضرت ایسمید خدری ہے مرفوی اور نمام احمد الورائی اور العربی میں موجود بہا معوالوں الارون میں المام اور العربی میں المام اور العربی میں المام الموجود بہا میں المام الموجود بہا میں المام الموجود بہا میں المام الموجود بہا میں المام الموجود بہا میں المام الموجود بہا میں المام الموجود بہا میں المام الموجود بہا میں المام الموجود بہا میں المام الموجود بہا میں المام الموجود بہا میں المام الموجود بہا میں المام الموجود بہا میں المام الموجود بہا میں الموجود بہا میں المام الموجود بہا ہیں المام الموجود بہا میں الموجود بہا میں الموجود بہا میں الموجود بہا میں الموجود بہا میں الموجود بہا میں الموجود بہا میں الموجود بہا ہمام بہا میں الموجود بہا میں الموجود بہا میں الموجود بہا ہمام بہا ہمام بہا میں الموجود بہا ہمام بہا ہمام بہا ہمام بہا میں الموجود بہا ہمام بہا ہمام بہا ہمام بہا ہمام بہا ہمام بہا ہمام بہا ہمام بہا ہمام بہا ہمام بہا ہمام بہا ہمام بہا ہمام بہا ہمام بہا ہمام بہا ہمام بہا ہمام بہا ہمام بہا ہمام بہا ہمام بہا ہمام بہا ہمام بہا ہمام بہا ہمام بہا ہمام بہا ہمام بہا ہمام بہا ہمام بہا ہمام بہا ہمام بہا ہمام بہا ہمام بہا ہمام بہا ہمام بہا ہمام بہا ہمام بہا ہمام بہا ہمام بہا ہمام بہا ہمام بہا ہمام بہا ہمام بہا ہمام بہا ہمام بہا ہمام بہا ہمام بہا ہمام بہا ہمام بہا ہمام بہا ہمام بہا ہ

بے حدیث اپنے اطلاق کے اجبارے فیم کے مودار ہوجائے کے بعدے طلوح آ فآب تک اورائی طرح فرار معرکے بعدے فردب آ فآب تک مطلقا فرازی کراجت پر دلالت ورہنمائی کردبی ہے خواہ و فراز لائل ہویا فرض ہواؤت شدہ ہویا نڈرومنت کی ہوگئ حضرت کی مرشون کا مشار کی محارش و تخالف ہے بائد جب تک سورج روش و چکدار ہے فراز پڑھنے کو جا کر قرارویا گیا ہے جبکہ حضرت محرد کا عصد بڑی تفتد کی حدیث اس کے معارض و تخالف ہے کیونکہ اس بٹی کریم نے ان سے فرمایا: پھرتم نماز پڑھنے رہو یہاں تک کہ جب فرمائی اور می فعت موجود ہے اور بے شک جبورطائے فران خوار نے اور بے شک ہورطائے وین کے ایم معارض ہو چکا ہے کہ عصر کے بعد فران کی بیس ہے کہ حضرت کی دوجو ہے اور بے شک جبورطائے دین کے ایم معارض ہو ویکا ہے کہ عصر کے بعد فران ایک جد ہے کہ حضرت کی دوجو ہے اور بے شک جبورطائے بعض خصوص فرن کی ہوئی کی دوجو ہے اور ب شک کی مدے ہوئی کی حدیث کو بعض کی مدید کی فوق ہوئی کی توجو ہوئی کی توجو ہوئی کی توجو ہوئی کی توجو ہوئی کی حدیث کو فوت شدہ فرض نماز دل پر محول کیا جائے اور حصرت ایوسید اور حضرت کی دورش اور چکدار رہے فوت شدہ میں دورش اور چکدار رہے فوت شدہ فران کی اور جب بہود کو خوت شدہ فران کی اور جب جبود کی مورج صاف و دورش اور خورت کی اور جب بہود کی مورج ساف و دورش اور خورت کی نماز دل بھول کی خورت کی نماز دل کی فرق نیس کی اور جب جبود میں دورش کی اور خورت کی نماز دل کی فرق نیس کی نماز دل کی نماز دل کی فرق نیس کی نماز دل وی نوب کی نماز دل کی فرق نیس کی نے عصر کے بعد بودل وقوں وقوں میں فوت شدہ میں نماز دل کی فرق نیس کی نے عصر کے بعد بودلوں وقوں میں فوت شدہ میں نماز دل کی فرق نیس کی نے عصر کے بعد بودلوں وقوں میں فوت شدہ میں کی دیا کہ کرون کیس کی اور جب جبود میں دورش کی دیا کہ کو کرون کیل کیا تو نمی کی دورش کی دورس وقوں میں دورس میں فوت کی دورش کی دورس کی دورس کی کی دورس کی دورس کی کو کرون کی کی دورس کی کی دورس وقوں وقوں میں فوت شدہ میں کردہ کی کو کرون کی کھور کی دورس کی کو کرون کی کھورک کی دورس کی کو کرون کی کھورک کی کھورک کی کھورک کی کھورک کی کھورک کی کھورک کی کھورک کی کھورک کی کھورک کی کھورک کی کھورک کو کو کرون کی کھورک کی کھورک کی کھورک کی کھورک کو کھورک کی کھورک کی کھورک کی کھورک کی کھورک کی کھورک کی کھورک کی کھورک کی کھورک کی کھورک کی کھورک کی کھورک کی کھورک کی کھورک کے کو کو کو کھور

نمازوں کی قضا کو جائز قرار دے دیا ہے اور جب ان دو وقتول میں نفل نماز پڑھنے کی نمی تولی صدیثوں سے تابت ہوگئی ہے تو اب دو احادیث بن میں دارد ہے کہ نی کریم الفائیلیم عصرے بعد دور کعت نماز پڑھا کرتے تنے اس کو آپ کے خصائص ہیں سے شار کیا جائے م تاكدولائل باجم متعارض ند بول چنا نجي علامه بدرالدين ميني في كهاكه بديد شك (ليني عصر كے بعد كي نماز) بي كريم عليه العلاق والسلام کے نصائص پی سے ہے اور اس تخصیص پر وہ حدیث ولیل ہے جسے امام ابودا کا دیے حضرت عائشہ صدیقہ رق تندے روایت کیا ہے کہ نبی کر بم مثلُ اللہ عمر کے بعد خودتو نماز پڑھا کرتے تنے لیکن اپنی امت کواس سے منع کرتے تھے اور خودتو وصال کے روزے رکھا کرتے تھے لیکن اپنی امت کووصال کے روز ول ہے منع کرتے تھے۔امام ہیوطی نے اس صدیث کوالجامع الصغیر بیس سمجے قرار دیا ہے اورالعزیزی جس مجی اس کوسیح قرار دیا ہے نیز علامہ کر مانی نے کہا کہ ایک سیح جواب یہ ہے کہ نمی کی مدیثیں تولی ہیں جبکہ عسر کے بعد نماز بزھنے کی صدیثیں نعلی ہیں اور جب قول وقعل ہیں تعارض ہو جائے تو اس وقت قول کومقدم رکھا جاتا ہے اور اسے ترجیح وسے کرای

( تقل ) قما زفين بيُ عقر على العلاء أسنن رقم الحديث: ١١٥ عن ٢٠٠٥ معبور وارالكرا بيروت ووادستم في السافرين باب ١١٠ رقم الجديث: ٨٨ واحد (ق٢ ص ٢٨٣ \_ ٣٩) والمحتمق (ق٢ ص ٢٥٥ ) والمرق المناو (ق٣ ص ٢٥٩ ) والنسائي (ق اص ٢٨٣ \_ ٣٣ ص ٢٥٥ )]

عیدین کے دنوں میں روز وں کی ممانعت کا بیان

(۱) حضرت ابو ہریرہ ری انڈند سے روایت ہے کہ رسول اللہ ما آباتہ نے دوونوں میں روز ، در کتے سے منع قر مایا ہے ایک حمید الفسل کے ون اورووسراهيوقربان كون -

[موطاالا مام ما لك ص ٢١١ مطبوه يم هوكتب خان كرا بك مي مسلم ج اص ٢١٠ مطبوه وود اميح المطابع ٥٥ ١١٠ ما ١٩٥١ م] (٢) حطرت معدد بدلى وي تفتين عروى مياآب وإن فرمات مين كدرسول الله المفتينة في المرام كارتشريق كامام كعاف ين اور

الله تشائي كا وكركرنے كے وال جيں -[ مح مسم جاس ٢٠١٠مليور نورهر اسح المطالح ٥٥٠١١ مـ ١٩٥٢م]

علا مدنو وی شرح مسلم میں لکینے میں کہ بیاحادیث ان حضرات کی دلیاں ہیں جنہوں نے فر مایا کدان ونوں میں روز سے رکھنا کسی حالت بيس خائز نيس - امام شافعي كا اظهر تول يمي باورامام ابوصيفه اورامام ابن المنذر وغيرها في بمي فرمايا باورايام تشريق سے تر بانی کے دن کے بعد تین دن (حمیارہ وار تیرہ ذی انج) مراد میں اور ان ولوں کا بینام اس لیے رکھا حمیا ہے کہ مسلمان ان دنوں میں قریانی کا کوشت بایڈ یوں میں لگائے ہیں گھراسے سورج کی دھوپ میں سکھاتے ہیں۔

علامہ مینی نے فر مایا کہ می ترین قول مدہ کوایام تشریق سے مراد قربانی کے دن کے بعد تین دن جیں۔علامہ قسطان فی نے کہا کہ ایام تشریق قربانی کے روز کے بعد تین دن ہیں اور معفرت عبداللہ این عمر دین کلنہ اور اکثر علاء کا بھی قول ہے۔علامہ زرقانی نے کہا کہ قربانی کے دن کے بعد تین دن میں اور حنفیہ نے تصریح کی ہے کہ ایام تشریق قربانی کے دن کے بعد تین دن میں۔

[ مشف المغطاعن وجد الموطاص الهوجاشيد م عامش فل موطا الانام ما لك مطبوعه مير تحد كتب خال مركز علم واوب كرايي إ

ي محقق وعدث والوي لكعة جين: عيد فطراور عيد قربان كے ونوں ميں روزے كھنے كو نبي كريم عليه البعلؤة والسلام في منع كرديا ہے اوراس پرتمام ائكم منفق ہيں اور ا کھ علائے وین کے نزویک ان دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں جبکہ جارے (احناف کے) نزویک ان دنوں میں روزہ رکھنے کی نذر ماننا جائز ہے۔ چونکہ ان دنوں میں روزہ رکھناممنوع ہے اس کیے کمی دوسرے دن اس کی قضا کی جائے گی۔ ایام تشریق قربالی کے دان مان ہو رہے۔ پر سندن میں اور تیرو ہیں۔ان دنوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میافت ومہمان نوازی کے دن کہا جاتا ہے کانکہ بنرے ے بعد سی رو اور انتد تعالی میز بان موتے ہیں چونکدان دنوں میں روزے رکھنے سے اللہ تعالی کی میافت وعوت سے افارلان ر بری است. آتا ہے اس کیے ان میں روز ہے رکھناممنوع اورخوب کھانا پینا اور ذکر الٰہی کرنامسنون ہے اور لغت میں تشریق کامنی کوشتہ کوخیل مریا ہے کیونکہ ان رنوں میں مسلمان طلوع آفاب کے بعد قربانی کا جانور ذرج کرتے ہیں اور ان کا کوشت پکا کر دھوپ ہیں خلک یں ہے۔ کرتے ہیں اور میدائند کے ذکر کے ایام ہیں یعنیٰ کھ نے پینے کے باوجود اللہ تع لی کے ذکر سے غافل نیس رہنا چاہئے اور ان دنوں میں ذكر سے مراوفرض نماز كے بعداور قربانيول كے ذرئ كے وقت اور جعرات كوكنگرياں مارتے وقت تكبيرات يز سمنا ہے۔

[الثعة اللمعاسك ج٢ ص ٢٠١ مطبوعة وريرهور محم]

تنین مساجد کے سواکسی اور مسجد کی طرف سفر کرنامنع ہے

حرام (۲) مسجد اتفى اور (۳) مسجد نيوى يعنى ال تين مساجد كي طرف مسول فضيلت وبركت اورز اكدواضاتي تواب يحصول كين سے سفر کرنا جائز ہے بلکرستھپ ہے کیونکدان مساجد میں نماز پڑھنے کا اجروثواب بھی بہت زیادہ ہے اور دنیا مجری نمام مساجد یران کی نعلیت و بزرگی بھی بہت زیادہ ہے چٹا نچے مجدحرام میں ایک نماز پڑھنے کا جروثواب دیکر مساجد میں بڑھی گئیں ایک لا کونمازوں کے اجروالواب کے برابرے اور مجدالفیٰ بی ایک تماز پڑھنے کا تواب بھاس بڑار تمازوں کے تواب کے برابرے اور مجد نوی بی بی ایک فراز پڑھنے کا قواب میں سرار فرازوں کے قواب کے برابر ہے۔ نیز مجد حرام میں بیت اللہ شریف سے جو تجبیات و برکات کا مبط ونتع اورمركز ب، يضيلت دنياكى كى اورمجدكو عاصل بيس اورشب معرائ معجد الفي على كم ويش أيك لا كوچيس بزارانيا العرام المنظائية أي كريم المنظيمة كالمقدوين نماد يرمي فلي ريضيات كى اورمهدكوها مل تدل اورمهد بوي بن مند خصر كا ( يعني قبرانور ) ب جس میں عبیب خدائی کریم منافظیم آرام فرای اورستر بزار فرشتے می اورستر بزار فرشتے شام کوماضر ہوتے ہیں اور بمدونت آپ يرصلونة وانسلام يرصة رجع بي- يوضيلت كى اورمعيدكو عاصل بيل اس لي تى كريم التأثيثة فرمايا كدان تمن مساجد كم علاوه سى اورم جدى طرف فنديلت وبرترى اورزاكدا جروتواب كى تبت سے سنر كرنا جائز جيس اگر چه مجد جامح عمل ايك نماز كومديث عمل پانچ سوئی زوں کے برابرقر اردیا ممیالیکن بیا بیک بزوی فضیلت ہے اور تذکورہ بالا تین مساجد کے مقابلہ بین کم تر ہے اور اس حدیث على اور عام سنرى فى اور ممانعت مرادتين كسال عن مساجد كماده براتم كسنركومتوع قرار دياجائ بركزنبس . چانچ شرح مندامام إعظم الملاعي قاري ين لكما ب:

فتح البارى شرح سنج البغاري بين فرمايا كهارشاد نبوي منتايليكم" الا المسبي فهلافسة مسساجد "مين منتثل منه محذوف بيئ مجر بحربم اسے عام مقدر ، تیل تو پھراس کامعتی ہے ہوگا کہ ان تین مساجد کے علاوہ کمی اور چکہ نیز کمی اور کام کے لیے سفر ند کیا جائے یا پھرستنی مخصوص مرا دلیا جائے سوپکی صورت تو ناممکن ہے کیونکہ اس سے تنجارت ٔ عزیز وا قارب سے ملاقات وصدرحی کرنے اورعلم دین وغیرہ کے لیے سفر کرناممنوع قرار پائے گا تو مجردوسری صورت متعین ہوگی اور بہتریہ سے کدایسامخصوص متعلی مقدر مانا جائے جوال حدیث کے سیاق وسباق کے زیادہ مناسب ہواوروہ میر ہے کہ ال تمن مساجد کے علاوہ کی اور معجد بیس تن زکے لیے زیادہ اور زیادہ فضیلت دیرتری حاصل کرنے کی نبیت سے سفرند کیا جائے ( کیونکہ باقی مساجد درجہ اور مراثبہ تاں برابر ہیں ) اور علامہ قسطلا تی نے بھی

تقریا بی مغبوم مان کیا ہے اور علامہ نووی کی شرح میں لکھا ہے کہ اس مدیث میں ان تین مساجد کی فضیلت اور ان کی طرف سفر کرنے کی فسیلت کا بیان ہے کیونکہ جمہورعلماء سے نزو کیا اس کامعنی ہے ہے کدان تین مساجد کے علاوہ کسی معجد کی طرف سفر کرنے جس کوئی ضیات نیس ہاور باتی رہا ہے کہ حضرت ابوبھرو غفاری نے حضرت ابو ہرہے ویک تفد کواس مدیث سے استدلال کرتے ہوئے طور کی طرف سفر کرنے ہے منع کیا تو وہ اس پرمحمول ہے کہ حضرت ابو ہر یرہ وہنگافتہ نے طور میں نماز پڑھنے کے قصد وارادے ہے سفر کرنا جا ہا اورووای صدیث می ممتوع بے لیکن کمی جکدی زیارت کا قصد کرناممتوع نہیں ہے۔

[شرح سندامام انظم ص ۲۵۱ به ۲۵۰ املیون دارانگر بیروت]

علامه ملاعلى قارى" مرقات شرح مفكوة مين" كلصة بين:

الرحال رحل كى جمع ہے اور اس كامعنى ہے: اونٹ كا بالان كيكن يهال اس سے سمى اورمسجد كى طرف رفت سفر باعد معنے كى فنهات کی مراد ہے اور بھش علاء نے کہا ہے کہ یہاں تنی کامعتی تبی ہے بعتی ان تین مساجد کےعلاد وسمی ادر مسجد کی طرف سفر تہ کرو كيونكه باتى تمام مساجدرتبه بس مساوى اور برابر بين ان كي فعنيات بن باجم كوني فرق نبيل لبذاكسي اورمسجد كي طرف سفر كرنا ضائع اور عبد ہاور علامہ نووی کی شرح مسلم میں فركور ہے كما بوهم نے كہا: ان تمن مساجد كے علاوه كمي اور طرف سفر كرناحرام ہے اور يد فلط ے اور (ایام غزائی کی) احیا والعلوم میں فرکور ہے کہ بعض علاء نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوستے کہا ہے کہ علمائے وین اور صافین کی قبوراورمشاہد کی زیارت کے لیے سفر کرنامنع ہے لیکن مجھ پر جو مفیقت منکشف اور ظاہر ہوئی ہے وہ ہے بیمعامله اس طمرح النس بالدان كى زورت كرف كا يمس تحمدوا كما بي فينانج مديث من بكدنى كريم والمالية فرماوا بك

كُنْتُ نَهَيْنُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُودِ آلا فَزُودُوها. بي في فيس فيرول كي زيارت عيم كيا ها سناواب تم ال

ک زیارت کیا کروں

بہرمال مدیث ہیں تین مساجد محدحرام مسجد اتھیٰ اورمسجد نبوی سے علاوہ دیکرمساجد کی طرف سفر کرنے کے لیے بھی واروہوئی ہے کیونکہ باتی تمام سہ جدآ اپس میں مماعل ومساوی بین نیز ہرشہر میں مساجد موجود بیں تو انہیں چھوڑ کرکسی دوسری مسجد کی طرف سنر کر ے جانے کا کوئی مقصد اور فائدہ ہیں سین مزارات سب کیسال دیں جی بلک اللہ تعالیٰ سے بال صاحب مزار سے درجات سے مطابق ان کی زیارت میں فوائد و برکات حاصل ہوتی ہیں مجرکاش! مجھے معلوم ہوتا کہ کمیا بیاقائل محض انبیائے کرام اُنتھا کی تبور کی ملرف سفر كرنے كوممنوع قرار ديتا ہے؟ جيسے حضرت إيراجيم اور حضرت موئ اور حضرت يكي النظ اوران كى قبوركى زيارت سے منع كرنا نهايت مال اور باطل ہے اور جب انبیا ے کرام میں السلوة والسلام کی تیورکی زیارت کے بلیے سفر کرنا جائز ہے اور اولیا و کرام رجم الله تعالی مجی انہیں کے معنی ٹیں شامل ہیں تو کیچے بعید نہیں کہ ان کی طرف سفر کے اغراض و مقاصد ٹیں سے انہیں برکانت کا حصول ہو۔ جیبا کہ علائے دین کی زندگی بیں ان کی ملاقات وزیارت سے بہت سے مقاصد وفوائد حاصل ہوتے ہیں۔

[مرقات بشرح مفكوة ج ٢ ص ١٩٠ مطبوعه كمتبدا عداد مياملتان شريف]

شیخ محد عبد الحق محدث و الوی نے ای طرح لکھا ہے طاحظہ ہو: [احد المعات جام ٣٢٣ مطبوع كتية اوريد ضوير اسكمر نيزخاتم التفقين علامه محداين الشبير بابن عابدين فيجمى اكالحرح لكعاب لماحظه جوز

[روالحتار المعروف فما وي شامي ح اص عه-٦ "مطبوع احياء التراث العربي بيروت لينان]

## عورت کے لیے بغیرمحرم کے سفر کرنے کی ممانعت کا بیان

نی کریم طاق آلف نے اس مدیت ہیں چوتھا مسئلہ یہ بیان فر مایا کہ کوئی مورت دو دن کی مسافت کا سفر بغیر محرم کے ہرگز نہ کرے

یعنی قریبی نہیں رشنہ دوار جیسے بیٹا یا بھائی یا پھر تایا پچاو غیرہ اور شیخین ( بعنی بخاری وسلم ) نے حضرت قزید کے واسلا ہے حضرت ابد میر
ضدری رشی آفلہ سے مرفوع مدیث بیون کی ہے کہ کوئی عورت دو دن کی مسافت کا سفر نہ کرے مگر یہ کہ اس کا خاو تداس کے ماتھ شرکی
سفر ہو یا پھر اس کا اپنا محرم اس کے ساتھ ہوا در سمج مسلم کی روایت ہیں تین دن کی مسافت کا افر کر ہے کیونکہ اس میں لفظ مال ( تین
سفر ہو یا پھر اس کا اپنا محرم اس کے ساتھ ہوا در سمج مسلم کی روایت ہیں تین دن کی مسافت کا سفر ہو ) اور آبام اجمد بین طبیل شیخین الد
دن ) ہے اور این کی دوسری روایت ہیں فوق محل میں جاتھ ہے ان الفاظ کے ساتھ دوایت کیا ہے کہ کوئی مورث تین دن کی مسافت کا سفر ہو کہ کورت تین دن کی مسافت کا سفر ہو گئر نہ کرے مگر یہ کہ دوا ایسین محرم کے ساتھ ہو۔
ان اکیلے جرگز نہ کرے مگر یہ کہ دوا ایسین محرم کے ساتھ ہو۔

اور ابرداؤو و کم اور ابن حبان کی حضرت ابو ہر ہرہ در گانڈ سے مروی روابیت میں بیدافقاظ ہیں کہ کوئی مورت ایک بر بدی مراف کا سفرا کیے شرک کو ایست سے مواور ایک بر بدور فرس این کا سفرا کیے شرک کو ایست کے مطابق تین میل کا سفر این ہو جس کا انکاح اس مورت سے حرام ہواور ایک بر بدور فرس این کا سفر بنی بارہ میل کا ہوتا ہے لئے ہوت کی کتاب القاموں ہیں بہی مرقوم ہواور ان مطبر انی کی انجم کی روابیت کے مطابق تین میل کا سفر بنی محرام مورت کے لئے جو کر فیک اندون کا سفر کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ وہ تا ہوا وہ اور ان امرام اجرادر شخص نے حضرت ابن حماس تی گفت ہو جو دو اور بیصد یت مطبقاً سفر کی محماف تیں مورت ہے۔ اگر ساز کے پاک تنبانی ہیں کوئی شخص شدا سفر کی محماف تی جو موجود ہواور بیصد یت مطبقاً سفر کی محماف تی مردی ہے۔ اگر ساز کے پاک تنبانی ہیں کوئی شخص شدا ہے کہ محمد موجود ہواور بیصد یت مطبقاً سفر کی محمد شخص موجود ہواور ہے میں ہیں دورت ابو ہر بریواد گانڈ سے ان کے پاک تنبانی ہیں کوئی شخص شدا ہو اور ایک دات اور ایک دات کی مسافت کا مرفوع حدیث مردی ہے کہ کوئی مورت ہو ایک دات کی مسافت کا انداز کا حدیث مردی ہے کہ کوئی مورت ہو ایک دورت ہو اور ایک دات کی مسافت کا انداز کا جو ایک دات کی مسافت کا انداز کی دات کی مسافت کا انداز کی دات کی مسافت کا انداز کی دات کی مسافت کا انداز کی دات کی مسافت کا انداز کی دات کی مسافت کا انداز کی دات کی مسافت کا انداز کی دات کی مسافت کا انداز کی دات کی مسافت کا انداز کی دات کی مسافت کا انداز کی دات کی مسافت کا انداز کی دات کی مسافت کی کا لفظ ہا ادر کی کا لفظ کی دات کی مسافت کی کی لفظ کی در کا لفظ کی در دانداز کی در دات کی مسافت کی دورت ہو کی لفظ کی در کا لفظ کی در در کا لفظ کی در کا لفظ کی در کا لفظ کی در کا لفظ کی در کا لفظ کی در کا لفظ کی در کا لوگوں کی در کا لفظ کی در کا لفظ کی در کا لفظ کی در کا لوگوں کی در کا لفظ کی در کا لفظ کی در کا لفظ کی در کا لفظ کی در کا لفظ کی در کا لفظ کی در کارک کی در کا لوگوں کی در کا لفظ کی در کا لفظ کی در کا لفظ کی در کا لفظ کی در کا لفظ کی در کا لفظ کی در کا لفظ کی در کا لفظ کی در کا لفظ کی در کا لفظ کی در کا لفظ کی در کا لفظ کی در کا لفظ کی در کا لوگوں کی در کا لفظ کی در کا لوگوں کی در کا لوگوں کی در کا کو کا کوئی کوئی کوئی کی در کا لوگوں کی در کا کوئی کوئی کوئی کی در ک

اورا مام ابوطیفداور امام ابو بوسف سے مروی ہے کہ حودت کا بغیر محرم کے دیک دن کی مسافت کے سفر پر گھرے لکانا کروہ ہے لیکن مفتی ہدند ہب سے ہے کہ حودت کا بغیر محرم کے شرق سفر کی مدت سے کم مسافت پر کسی حاجت وضرورت کے لیے گھرے لکانا مہا ح ہے جیسا کہ جدایہ پش فہ کور ہے۔ [شرح مندا مام اعظم المامل القاری ص ۲۵۱۔۲۵۰ معبوصداد والمکل جدایہ

ا ذاك اورا قامت كي ابتداء كيد بوتي ؟

 ٧- بَابُ كَيفَ بَدُ الْآذَانَ وَ الْإِقَامَةُ ؟ وَجُدُ مِنْ عَلَقْمَةً عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ آنَّ رَجُّلًا مِسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ رَجُّلًا مِسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَجُلًا مِسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَرَاهُ حَزِيْنًا وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَعِمَ تُجْمَعُ إِلَيْهِ وَسَلَمَ فَرَاهُ حَزِيْنًا بِمَا رَاى مِنْ حُرْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَانْطَلَقَ حَزِيْنًا بِمَا رَاى مِنْ حُرْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرَكَ طَعَامَهُ وَمَا كَانَ يَخِتَمِعُ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرَكَ طَعَامَهُ وَمَا كَانَ يَخِتَمِعُ إِلَيْهِ وَدَحَلَ مَسْجِدَةً بُصَلِّى فَيَنَمَا هُوَ كَالْكِ إِذَا نَصَلَ وَدَحَلَ مَسْجِدَةً بُصَلِّى فَيَنْمَا هُوَ كَالْكِ إِذَا نَصَلَ فَاتَاهُ أَنْ إِنَّا مَا حَزِنَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَيَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمَ عَلِيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلِيْمَ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمِ وَاللَّهُ عَلَيْمَ عَلِيمًا حَزِنَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَى مُنْ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَى عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللّهِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَى اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَى عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَى عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْمُ عَلَى عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَى عَلَى عَلَيْمُ عَلَى عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَى عَلَيْمُ عَلَى عَلَيْمُ عَلَى عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَى عَلَيْمُ عَلَى عَلَيْمُ عَلَى عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ ع

الله مسكن الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا قَالَ فَهُوَ لِهَالَهُ النَّهِ مِلَا لَا قَالَ فَهُوَ لِهَا النَّهُ إِلَيْهُ النّهُ الْمَا اللهِ مَرَّتَيْنِ الشّهِدُ انْ يُوَيِّنِ الشّهِدُ انْ لَا إِلَىٰهُ الْكُورُ اللّهُ مَرَّتَيْنِ الشّهِدُ انْ لَا إِلَٰهُ مَرَّتَيْنِ الشّهِدُ انْ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّهِ مَرَّتَيْنِ الشّهُ مَرَّتَيْنِ الشّهُ مُرَّتَيْنِ اللّهُ مُرَّتَيْنِ اللّهُ مُرَّتَيْنِ اللّهُ مُرَّتَيْنِ اللّهُ اللّهُ مُرَّتَيْنِ اللّهُ اللّهُ مُرَّتَيْنِ اللّهُ الْمَدُولُ اللّهُ مُرَّتَيْنِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُرَّتَيْنِ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُلْكِمِ مُرَّتَيْنِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ عَلَيْهُ اللللهُ عَلْمُ

یا س فقرا ، جمع ہو جاتے (اور وہ انہیں کھانا کھلاتا)' سو وہ رسول اللہ مٹن کینے کھ کو ملین دیکو کرخود بھی ملین ہو کر چلا گیا اور اس نے اور جولوگ اس کے پاس جمع ہو جاتے ہتھے انہوں نے بھی اس رات کھانا مجموڑ ریا اور وہ سجد من داخل ہو کرنماز پڑھنے لگ ممیا اور اسے ای حالت میں اچا تک اولی آنے كى اورخواب ميں اس كے پاس ايك آنے والا آبا وراس نے كها: حمیس معلوم ہے کہ رسول النداخ اللہ کا استعمالین ہیں؟ اس انساری نے کہا کہ جھے نیس معلوم تو اس آئے والے (فرشند) نے کہا كرآب اس ازان كى وجد على ملكن إلى مؤتم ان ك إس جاد اوران سے کو کہ آ ب حضرت بال کواؤان کینے کا تھم دیں چراس نے انساری ا وى كوكلمات اذان سكمائ چناني دومرته" أللَّهُ التَّجُهُ اللَّهُ الْحَبُرُ اللَّهُ الْحَبُرُ" اور وومرته "أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ" اوروومرته "أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رُّسُولُ اللهِ" اوردومرته "حقّ على العَسْلُوةِ" اوردومرته "حقّ عَلَى الْفَكَاحِ" ( يَهِم ) " اللَّهُ اكْبُو اللَّهُ اكْبُو لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ" كُمْ اس (خواب میں آئے والے فرشند) نے اس انصاری کو اوان کی طرح الاست كمائى اوراس كم وشراس في كما: " في ذ قامَت الصَّلُوة لَمَدْ قَامَتِ الطَّلُوةُ اللَّهُ اكْبُرُ اللَّهُ اكْبُرُ لا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ "جيماك آئ كل لوك اذان اورا قامت كيت بي اور بيانصاري معجر ع كل كر ني كريم اك دروازه برآ كرين كيا (اورآب ك بابرتشريف لان كا انظار کرنے لگا) کم دعرت الع کر وی تشد ب کی بارگاہ میں ماضری کے ليه و إل سے گزر سے تو انساری نے کہا: 7 پ میرے لیے بھی اجازت نے لیجئے اور دراصل معفرت ابو بکرنے بھی ای المرح خواب و یکھا تھا سو حضرت ابوبكر نے تى كريم مافيليم كى خدمت ميں حاضر موكر آب سے اپٹا خواس بیان کیا' بھر معزمت ابو کھرنے اٹسادی سے لیے آ ب سے اجازت طلب کی تو انصاری حاضر موا ادر اینا خواب بیان کیا۔ نبی کریم آپ نے حضرت بلال کوانیل الغاظ کے ساتھ اذان کہنے کا تھکم دیا۔

ادرایک روایت ش یوں ہے کہ انصار ش سے ایک آ دی رسول اللہ طُوْلِیَا آئی کے پاس سے گزرا تو اس نے آ پ کو مکین دیکھا اور بیدآ دی فقراء کو کھانا کھلانے والا تھا لوگ شام کا کھانا اس کے ساتھ کھاتے تھے وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ رَجَّلًا قِنَ الْاَنْصَارِ مَرَّ بِرَسُولٍ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّاهُ حَزِيْنًا وَ كَانَ الرَّجُلُ ذَا طَهُمَامٍ يُعَيِّى مَعَهُ فَانْصَرَاتَ لِمَا رَّاى مِنْ حُزِّنٍ ليكن جب اس سنة رسول الله من الله من الله من الله الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله علا آید اور کمان چور ویا اور معدین داخل موکر نماز بزید فار بی ای دوران اس پراچا تک او کھ غالب آھن تو خواب میں اس کے پاس ایک آنے والا (فرشتہ) آپراوران ہے کہا: کیاتم جانتے ہو کہ رمول اللہ مُنْ الْمُلِيَّةِ مَ كُوسَ حِيرَ نِے مُمكِّين كر دكھا ہے؟ افساى نے كما: فيل اُوال (فرضة) نے كما: وہ اذاك بي سوتم آب كم ياك ماذكرا عضرت بلال کوازان پڑھنے کا عظم دیں وہ افساری مخص کہتا ہے کہ پر ال (فرشة) في اذان سكما في حنا فيددومرت الكلَّهُ الْحَدُو اللَّهُ أَكْبُو " اوردومرتيه" أَضْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ" اورديمرت أَهْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رُّسُولُ اللَّهِ " أوروومرت الحَيُّ عَلَى الْعَمْلُوةِ "أورو مِرْتِهِ "جَيَّ عَلَى الْفَكَرْجِ " ( يَمْر ) "اللَّهُ الْجَيْرُ اللَّهُ الْحَيْرُ لا إِلَّهُ إلَّا اللَّهُ " يَكُراس (فرشت ) في العارى كواى كي ش الامت يزمن سَكُما لَى ' يُحراقا مت كم الرش ووفعه الله فالمنت المعتلوة" كي جيمة ن كل اوك اذان اورا قامت يزمع بين بجرانساري المناخواب ے بیدار ہو کے او وو فررا رسول الله مقابلة علم آئے اور دروازور بیشہ محے استے میں معزت الویکر دی اللہ محک آ مجھے اور انصاری نے معزت ابو کرے کیا: آپ میرے لیے اجازت طلب سیجینا سوحفرت او کر مگر يس واهل بو محط اور رسول الله مليا يَقِيم كواتصاري ك خواب كي طرح ابنا خواب بيان كيا كمروه الصارى كحريش داخل موسة اورتي كريم من الله كوابنا خواب عان كيا تو رسول الشراق أيتم فرمايا كرحفرت الديم تمہارے بیان کے سطابل اپنا خواب پہلے بیان کر کے بیں چرآپ نے فربايا : بلال كريحكم دوك ده اى طرح اذان ويس

رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَكَ طَعَامَهُ فَدَخُلَ مَسْجِدَةً يُصَلِّي فَيَهْنَمَا هُوَ كُذَٰلِكَ إِذْ نَعَسَ فَاتَنَاهُ أَتِ فِي اللَّوْمِ فَقَالَ لَـٰهُ ٱللَّذِرِي مَا أَحْزُنَ رَسُّولَ الملُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَالَ لَا قَالَ هُوَ اللِّدَاءُ غَـاتِيهِ بِأَنْ يَّأْمُرُ بِلِاَلًا قَالَ الرَّجُلُّ فَعَلَّمَهُ الإَذَانَ اللَّهُ ٱكْتَسَرُ ٱلْمُلْمَةُ ٱكْتَبَرُ مَرَّتَيْنِ ٱشْهَدُ ٱنْ لَّا إِلْمَهَ إِلَّا اللَّهُ مَرَّنَيِّنِ أَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ مَرَّنَيْنِ حَيَّ عَمَلِي الصَّلْوةِ مَوَّتَيْنِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ اللَّهُ ٱكْبُرُ اللُّهُ ٱكْبُرُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ عَلَّمَهُ الْإِقَامَة كَلْلِكَ لُّمَّ قَالَ فِي أَخِرِهِ قَدْ قَامَتِ الصَّلُوةُ مَرَّكَيْنِ حُمَاقَانِ النَّاسِ وَإِلَّا مَيْهِمْ فَانْتُهُمْ الْاَنْصَارِيُّ فَآتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَحَلَسَ بِالْبَابِ لَمْ جَاءَ آبُو بَكُرٍ فَقَالَ الْأَنْصَادِيُّ إِسْنَا فِي لَيْ فَدَحَيلَ ٱبَوْيَتَكُم فَآغَيْرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسِمَّلِ لَٰلِكَ ثُمَّ دَحَلَ الْاَنْصَادِئُ فَاعْبَرَ النَِّيُّ صَلَّى اللَّهُ خَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالَّذِي رَاى فَقَالَ رَسُولٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ آعْبَرَنَا آبُوْ بَكُمٍ فَقَالَ مُرَّ بِلَاكَّ بَوعْلِ الْلِكَ. بارى (٢٠٤) الدراؤد (٤٩٩) وَدِي (١٨٩)

"تَخْوِينًا" المعلى كوزن پرشهير كى طرح بن للمفعول بالين "مَخْرُوفًا" بمعي مفول بي الملين معموم رنجيده-"مَعْمَع صيف واحدمونت غائب فعل مضارع مجول باب فقع يفقع سد بأس كامعنى ب: جمع مونا اكفامونا-" نَعَسَ "ميغه واحد ذكر عَا مُبِ فَعَلَ ماضي معروف باب أَنْتَعَ اور نَصَوَ دونوں سے آتا ہے بمعنی اوْلُھ آتا۔

اذان اسلام کی علامت ہے

ا ذان تماز کے لیے شرط نیس کیکن تمازے پہلے اذان کہنا سنت ہے اور بیشرط کے مشابہ ہے اور سنت مو کدو ہے اور دین اسلام

کی علامت اور پہچان ہے چنانچہ سے مدیث سے ٹابت ہے کہ رسول الله ملٹ آئی آئم الی کسی بہتی پر ممانیس کرتے تھے جس سے افرال کی آ وازمن لیتے تھے اگر کسی بہتی سے افرال کی آ واز سٹائی نہ دیتی تو پھر آ پ اس پر حملہ کرنے کا تھم دیتے تھے۔

اذان وا قامت کے کلمات

اذان اورا قامت کے کلمات مشہور ومعروف ہیں۔ ہمارے (احناف) کے نزدیک اذان ہیں ترجیح نہیں۔ افت ہیں ترجیح کامعتی لوٹانا اور دہرانا ہے لیکن امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک ترجیع یہ ہے کہ شہاد تین کو پہلی دفعہ دودو مرتبد آ ہت کہنا اور دوسری وفعہ ووہارہ دودود فعہ بلند آ واز ہے کہنا (کل چار مرتبہ کہنا) بغیر ترجیع کے اذان کہنا حدیث سے ٹابت ہے (جیسا کہ مندامام اعظم کی فدکورہ بالا حدیث میں ترجیح نہیں ہے)۔

ع- كاب أماء

[دوام المعا أدناله الأ

امام ما لک اور امام شافعی کے نز دیک او ان میں ترجیع سنت ہے ولیل میں بے مدیث میش کرتے ہیں کہ صفرت ابو مجذر اداریکا ے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: باسول اللہ! مجھے اذان کا طریقہ سکھا سے تو آپ نے فرمایا: تم کہا کرو" الله ائن ا اَللَّهُ اكْبَرُ ۚ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللَّهُ اللَّهُ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللَّهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ ؛ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله "تم ان كلمات كويملية سته وازيس كوفهر بلندة وازيت كبور [رواه الددادو] .

ہمارے مشارکنج (حنق علام) نے اس کا میہ جواب دیا ہے کہ مشہور مؤ ذلوں کی اذان میں ترجیح نہیں ہے۔ معزت بلال انگذام تمام اذابن وسين والول كمردارين شرقوان كى اذان بل ترتي سهاور ندابن ام كمتوم رشي تشك كذان يل اور ندى مجرقبا كمهول حضرت معدالقرظ وتن فشك اذان ميس-ترجيح صرف معرت الويحذوره وتن تنف كاذان ميس ب- حضرت ييمن ميدالحق محدث والوي مي يكى فرائة إلى: ترجيح معرت الديمة وروكا وهم يهى موسكا ب كيونك يمل أو صرف تعليم كے ليے فنا جے انہوں في ترجيح كمان كيار میں رائے صاحب بدانے کے ہے اور موسکتا ہے جب نی کریم طاق اللہ نے انہیں تھم دیا ہوکہ کھڑے ہو جاؤ اور اوّان پر حواق انبول نے عرض کیا ہو: مجھے اوان کا طریقت سکھاؤ اور جب شہادتین پر سے بول تو لوگوں سے شرم کی وجہ سے آواز بہت ہوگئی مواورول الله الله المنظمة الما موا موك بلندة واز سے كوتاك ول يس جواسلام كے خلاف كدورت ب وه صاف موجائے اورلوكوں برميال مو جائے کہ ایومحدورہ موس میں اور ای کو ایومد ورہ نے سنت مجما ہواور کبددیا ہو کہ ترجیج از ان میں شامل ہے بھر ترجیع مجمی مختلف الفاظ ے مروی ہے اس لیے حضرت بلال جور کیس الموذ نین بیں کی طرف رجوع ضروری ہے۔

ومرد كن اوان: فرك اوان ش حق على القلاح" ومرد كن كادر العلوة عير من اللوم " وورد كا بانا ب الدواكا واورنسانى كى روايت سے بياضاف وابت ب-حصرت الاعدور ويش أند قرمات ين: اكر فرك فرا و وق تو يس كبتا: "العشلوة

(۱) این اجر صفرت معیدین میتب محوالے سے صفرت بلال پیم فند کے بارے میں بیان کرتے ہیں کدوہ بارگاہ نہوی میں حاضر موسة تاكرة بكوتماز فحرك ليرة وازوين - جب بنايا كماكة بسوسة موسة بين و معرست بالل في دومرج "الكف لوا خَيْرٌ يِّنَ النَّوْمِ " كَمَا لَوْسِوالفاظ اوْال كاحمد بن ميكا

(۲) حصرت منعس معترست بلال سن روابست كرست بي كدوه بارگاه ليوى بيس ما ضربوست تاكدة ب كوميح كى نمازكى اطلاح وي الآ انبول نے تھا کریم علیدالسلولة والسلام كوآ مام كرتے موسئے پايا تو" اكت لولة عير يّن النّوم" كوالفاظ ووسرت كم إلى أي كريم التي يَلِيّ في بيدار موكر فرمايا: ال بالل إسالغاظ كنف خوبسورت بين تم انبيس الى اذان من شامل كراو (رواه المران)

(٣) حعرت الس ويحقل سدروايت ب كه فحركي تمازك سليه اذان دية موئ جب موذن "حَدَّى عَمَلَى الْمُفَلاح" كهواسك بعد العَسْلُوةُ حَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ "ووباركمناسنت الله الصوارقطني فيروايت كياب بدروايات الع القدريش مذكورين.

[ بالحوذ مع الانتخاب والتعرف الكليل الاكان اسلام من ١٩٢ ـ ١٨٨ " مطيور قريد يك سناف ٨ ٣ ارود بازارُ لاجور]

جىبىتم مؤذن كواذان ديئة بويئے سنوتو تم وہی کلمات کہو جومؤ ذن کہنا ہے

٨ ـ بَابٌ إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مَا يَقُولُ

٩١- أَهُوْ حَنِيْطَةَ عَنْ عَبْلِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعتُ ابْنَ
 عُمْسَرُ يَعُولُ كَانَ النّبِيّ صَلّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
 أَذَنَ الْمُؤَدِّنُ قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَدِّنُ.

حطرت عبداللہ بن دینار سے روایت ہے انہوں نے کہا: ہل فے حضرت عبداللہ ابن مروث کا اس سے کہا ہیں اف حضرت عبداللہ ابن مروث کا نہ جب سے حضرت عبداللہ ابن مروث کا آتا ہے کہ جب مؤل ان اذان دینا تو نبی کریم میں آتا ہے اس طرح کلمات ادا فرماتے تھے

جس لمرح مؤذن كبتابه

ينارى (٢١١)مسلم (٨٤٨) ايودا كاد (٢٠١٥) ترزى (٢٠٨) اين ماج (٢٢٠) نسائى (٦٧٤) مستداحد (٣٣٥)

حل لغات

اذان کے جواب دینے کی کیفیت واہمیت

علامد لما على قارى لكصة جي:

- () مح مسلم بن معزت عرب تُنته ب مروى ب كه بى كريم عليه الصلوة والسلام " حَتَّى عَلَى الصَّلُوةِ" اور " حَتَّى عَلَى الْفَكَاحِ" كورت تَلَي الْفَكَاحِ" كورت " لَا حَوْلَ وَلَا فَوَةً إِلَّا بِاللَّهِ" بِرُحاكرت تحد
- (۱) الم احمد في معترت ابورانع وين أنه في من الما الله الله المالية والسلام وسب مؤون كى اوان سنة تو آب اى طرح كلمات اوافر مات شعر مسلم حرم مؤون كها يهال تك كدوه "حق على العشلوة" اور" حق على الفكاح " يريه في الو آب" لا حُولَ وَلا فُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ " يِرْحِتْ شعر-
- (۳) امام ابودا کوداورا مام کی روایت بین حضرت عاکشر صدیقته رفتانشدے مردی ہے کہ نمی کریم علیدالصنوٰ تا والسلام جب مؤذن بین کے نمین کے کلیات سنتے تو آپ فریائے:"ال وال" البین بین کوای دیتا مول کدانشد تعالی کے سواکوئی عبادت کے لاکن نمیں اور بین کوای دیتا ہوں کہ حضرت محد شائی تیم اللہ کے دسول ہیں )۔
- (م) اوراین استی کی روایت بین حضرت امیر معاوی و رفی الله علی مروی ہے کہ تی کریم علیہ المسلؤة والسلام جب مؤدن کو محقی علی الفلاح " کہتے ہوئے سنتے تو آپ فرائے: "اکہ لیے ما جست کنا بن المفلودین " اے میرے الله اتو جمیں قلاح پانے اور کامیاب ہوئے والوں بی ہے بناوے الرح مندام المقم می ۲۲۹ میلوددارا تکتب المعلمیة ایرون ا کامیاب ہوئے والوں بی ہے بناوے الرح مندام المقم می ۲۲۹ میلوددارا تکتب المعلمیة ایرون ا اگر چرفہ کورہ بالا احادیث بی ترجی علیہ المسلؤة والسلام کامعمول مبارک بیان کیا گیا ہے لیان آپ کا یے مل مسلماتوں کے بیا سنت ہے۔ علاوہ ازی تی کریم منظم کی چنداحادیث مارک یون کے ایون کی جنداحادیث قار کین کے ذوق کے لیے چیش کی جاتی ہیں:
- (۱) حضرت ابوسعید خدری وین تخف نے بیان کیا کہ بے شک رسول اللہ مثن آین اور ایا: إِذَا سَمِعْتُمُ البِدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُولِّذِنَّ. جب تم اذان سنولو تم یحی ای طرح کیوجس طرح مؤون کہتا
  - (۲) حضرت مهدالله بن عمره بن العاص رفي الله في بيان كياك إنهول في ني كريم مثل الله الم يوفر مات بوت سنا:

جبتم مؤذن ہے افران سنوتو تم ونی کلمات کہوجس طرم وہ کا ہے 'چرتم بھے پر درود پڑھو کیونکہ جوشش جھے پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ سے بھرس لیے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحسیں نازل کرتا ہے 'چرتم اللہ تعالیٰ سے بھرس لیے وسیلہ کی درخواست کرو کیونکہ وہ جنت میں ایک ایسا مقام ہے جواللہ تعالیٰ کے تمام بندوں میں سے صرف ایک بندے کے لیے مخصوص ہوگا اور می امید رکھتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہول 'سو جوشن میرے لیے وسیلہ کی دیا کرے گااس پر میر کی شفاعت لازم ہوجائے گیا۔

إِذَا سَدِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ لَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ لَمُّ صَـلُوا عَلَى فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَى صَلُوةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشَرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِى الْوَسِيْلَةَ خَإِنَهَا مَنُولَةً فِى الْجَنَّةِ لَا تَشْبَعَى إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عَسَادِ اللَّهِ وَآدِجُو أَنْ اكُونَ آنَا هُو فَمَنْ سَالَ اللَّهُ لِى الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ.

(١٧) حضرت عمر بن خطاب وتحيافت في بيان فرمايا كدرسول الله من في يا فرمايا:

جب مؤذن 'آلله آخير' آلله آخير' آلله آخير' کوتم يم ي جوش ال كجواب ين 'آلله آخير' آلله آخير' آلله آخير' کي جرموان 'آشهة آن لا إله إلا الله ' كياتو ووجي 'آشهد آن لا إله إلا الله ' كي جرموان كي الووه في ' آشهد آن محمداً رُسُول الله ' كي جرموان كي المسلوة ' كي الووه في ' الشهد أن محمداً رُسُول الله ' كي جرموان و كه فوا الله ' كو المسلوة ' كي الووه في ' كي الووه في ' لا حوال و كه فوا الله ' كي جرموان كي ا' آلله الله ' كي جرموان كي ا' آلله الله ' كي جرموان كي ا' آلله آخير' الله ' الله آخير' اله الله آخير' الله آخير' الله آخير' الله آخير' الله آخير' الله آخير' الله آخير' الله آخير' الله آخير' الله آخير' الله آخير' الله آخير' الله آخير' الله آخير' الله آخير' الله آخير' الله آخير' الله آخير' الله آخير' الله آخير' الله آخير' الله آخير' الله آخير' الله آخير' الله آخير' الله آخير' الله آخير' الله آخير' الله آخير' الله آخير' الله آخير' الله آخير' الله آخير' الله آخير' الله آخير' الله آخير' الله آخير' الله آخير' الله آخير' الله آخير' الله آخير' الله آخير' الله آخير' الله آخير' الله آخير' الله آخير' الله آخير' الله آخير' الله آخير' الله آخير' الله آخير' الله آخير' الله آخير' الله آخير' الله آخير' الله آخير' الله آخير' الله آخير' ا

[مي مسلم عاص ١٩٢١ مطبور أور وراح المطالي ١٤٥ عا ١٩٩٥ والراح

اذان میں انگو تھے چومنامستحب عمل ہے

[روانحتار المروف قاوئات ی جام ۲۹۷ مطبوعه احیاه التراث العربی بیروت البتان] اس مخص کے اجرو**تو اب کا بیان** جو

الله تعالى ك ليمعجد بنائ

حفرت عبداللہ بن ابی اونی رشی تلند فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مان اللہ علی اللہ تعالیٰ کی مضا کے اللہ تعالیٰ کی مضا کے ٩- بَابٌ فِيُ اَجْرِ مَنْ بَنَى لِلْهِ مَسْجِدًا

٩٢ - آبُوْ حَنِيْفَةً قَالَ سَمِغَتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ آبِيُ
 أَوْلَى يَشُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ

وُمَدُ لَمُ يَنْفُولُ مَنْ بَنِي لِلَّهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْخصِ لِيهِ مَهِ تَقِير كرے كا اگر چدده برعده كونسا كر براير بولو الله تعالى الله تعالى لَمَهُ بَيْعًا فِي الْجَنَّةِ. اس كے ليے جند مِن كر بنائے كا۔

نفارى (٤٥٠)مسلم (١١٨٩) تدى (٣١٨) تدائى (٦٨٩) اين ماج (٧٣٨) منداحد (٢١٥٧)

مللغات

تغيرمسوركي اجميت وفضيلت

(۱) " " مَنْ بَسْ مَسْتِعدًا بَنَى الله لذينا في الْجَنَّةِ مِعْلَة " لَيْنَ جَرِّفُن مُورِثِير كرے كا تو الله تعالى اس كا حزت بن اس كے ليے ايك كم تعبير كردے كا اور ابن ماجہ نے معزت على يشكله سے اس موایت كوا كی المرت عال كيا ہے۔

(۷) ا) م احمد بن خنبل امام بقاري امام ترفري اورا ما ما بن ماجد في حضرت عثمان تركيف سيداس روايت كويوان كيا ب جس ك الفاظ ميد بين " مَنْ يَلْي مَسْدِهِدًا بَنِي اللّهُ لَا بَيْعًا فِي الْمَعَلَّةِ" بس في (ولياش) معور تعير كي تو الله تعمل الله كا بينا فِي الْمَعَلَّة " جس في (ولياش) معود تعير كي تو الله تعمل الله كار بسنت بس ايك محمر تعير فرمائ كار

(س) امام طبراني في معترت الوامام ويكانند اس مدين كوروايت كياجس كالفاظيه إلى:

جس مخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے مسجد سے زیادہ وسیع اور کشاوہ کھرینا سے گا۔ رم) انام جران سے صرف براہ مردی الله كه بَیْتًا فِي الْجَنَّةِ مَنْ بَسْلَى مَسْعِطًا بَنِّى اللّٰهُ لَهُ بَیْتًا فِي الْجَنَّةِ اَوْسَسَعُ مِسْسَةً ﴿ اَثْرَعَ سندانام اعْمَمُ ص ١٥٥- ٥٨٥ ' ملبور دارا لكتب العلمية بروت!

أَ - بَابُ النَّهُي عَنْ إِنْشَادِ
 الطَّالَةِ فِي الْمَسْجِدِ

٩٣ - أَبُوحَنِيْفَةَ عَنْ عَلْفَمَةَ عَنِ أَبْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُرَيْدَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجلًا لَيْهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجلًا لِمُنْ المَسْجِدِ فَقَالَ لَا وَجَدَّتُ وَفِيْ

### مسجد بیں تم شدہ چیز کا اعلان کرنے کی ممانعت کا بیان

حضرت ابن بریدہ اپنے دالد (حضرت بریدہ وی کانش) سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مظالیک ہے معجد میں ایک آ وی کو کمشدہ اونٹ کا اعلان کرتے ہوئے ساتو فرمایا: حیرا اونٹ کھے نہ طے۔ اور ایک دوایت

رِوَايَةٍ سَمِعَ رَجُلًا يُنْشِدُ بَعِيْرًا فَقَالَ لَا وَجَدْتُ إِنَّ هَٰ لِمَهِ الْكَيْوْتَ بُيُمَتْ لِمَا بُيْمَتْ لَهُ وَ فِي رِوَايَةٍ أَنَّ رَجَلًا إطَّلَعَ رَأْمَهُ فِي الْمُسْجِودِ فَقَالَ مَنْ دَعًا إِلَى الْجَمَلِ الْاَحْمُرِ فَقَالَ لَمُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَجَدْتُ إِنَّمَا يُرْبَتُ هَٰلِهِ الْمُسَاجِدُ لِمَا بُينَتُ لَهُ.

مسلم (٢٦٢) ) ايودا كاد (٤٧٣) ابن ماجه (٧٦٥) نساكي (۷۱۸) مشتر بعر(۲۳٤٣٢) اين فزيد(۲۴۰۱)اين حيان

#### حل لغات

' يَسْنَيْ لَدُن بيصيف واحد فدكر فا كب فعل مضارع معروف شبت باب افعال سے ہے اس كامعنى ہے: هم شد و چيز كوؤهويژن واق سمنا يهم شده چيز كي تشوير كرنا اوراس كا اعلان كرنا اطلاح دينا \_ "بيت " ميخدوا حد ذكر فاعب هل مامني مجبول ياب مذرّ بعشر ب ے بال كامعنى ب: كمرينانا كمرتغيركرنا "جمل "كامعنى ب: اونث اور أيميو" "كامعنى يمى اونث اى ب-"احمو"الى ا معن ہے: سرخ۔

کے لیے دوبائی می ہیں۔

#### مساجدم رف عبادت کے لیے بنائی کی ہیں علامه لماعلى قارى كيست بين:

ساجد الله تعالى كمريس - ينمازون اور الاوت قرآن وحديث اور الله تعالى ك وكرك لي بالي على ين الداوكول مسلمان معجد يس كم شده جيز كااعلان سفواس كجواب يس كه:" لاد فيها الله عليك"الدتعالى برجيز كل بركزوايس فرر كيونكد مسجدي مم شده سامان ك وعلان ك ليوليس منائي سكي - امام مسلم امام ابودا و داور امام ابن ماجدسب في بيرهديث عطرت العجريرون كالنف سے روایت كى بے اور اس ممانعت ميں جروہ چيز وافل ہے جس كے ليےمعرفيس بنائى عى جيے خريدوفروضت ونيادى منتشکواور اجرت برسلانی ککسانی اور بچول کی پڑھائی وغیرہ اور اس طرح برہ و کام جوتمازی کی توجہ تمازے بٹا وے اور اس پر نمازیں تشویش بیدا کردے یہاں تک کددارے بعض علماء نے معجد میں بلندا واز کے ساتھ ذکر کرنے کوحرام کیا ہے بلکہ بعض نے کہا کہ گزاگڑا كرمبالغة ميزى كمساتحه بإصغول كوجيرسة موسة اوركرولون كوبجلا تخت موسة بلندة والرست بالتكني واسليمهاكل كويا حالت خطبيص مال و ينا اوراس كي هدوكرنا حرام منه-[شرح مندامام اعظم عن ٢١ مل ٢٠ ١٠ مطبوعه والكتب العلمية أيروت البنان]

نماز کے آغاز میں ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا جا ہے؟

كرت موئ سناتو فرمايا: تيرااونث تلجه ندسط كونك بدكم روس مقر

كے سے بنائے محت بيں جس كے ليے يہ بنائے محت بيں اور ايك روايت

سے ایوں ہے کدایک آ دی نے اپنا سرمجد علی داخل کیا اور کہا کر میرے

سرخ اونث كا پندكون بنائے كا تو آب الله الله الله على الله الله عليه الله

ندسط سبه شک به معجدی صرف ای مقصد کے لیے بنائی کی ہیں جس

معنرت واکل بن مجر ویش تشد بیان کرتے میں کہ نبی کرم المالیام نمازشروع كرية وقت اسيخ دولول باتعول كواتنا بلندكرت يتع كمانيل اسے دونوں کا نون کی او کے برابر لے جاتے تھے اور ایک روایت ہی معرت والليب يول مردى ب كدانهول في كريم والمالة كوديكما أ أ - بَابُ إِلَى آيَنَ يَرَفَعُ يَدَيْهِ عِنَدُ إِلْمِتَاحِ الصَّلُوةِ؟

٦٤- أَبُوْ حَنِيْمُهُ عِنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ رَّائِلِ بْسِ حُجْرٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يُدَيُّهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا شَحْمَةُ أَذَّنَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ وَائِلَ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرْفَعُ یَدَیْهِ فِی الْصَلْوَةِ حَتَّی یُجَافِی شَحْمَة الْأَنْدِ. کرآپناز کشروع ش ایندوون باتعول کواتنا بلند کرتے کرائیں مسلم(۸۶۳)ابرداکد (۷۲٤)نائی (۸۸۰) ممادی (۱۱۲۲) ایندکانوں کی لوکے برابر لے جاتے۔

خل لغات

" يَسْرُفَع " ميخه واحد فركر غائب فعل مضارع معروف ثبت باب فَصَحَ يَفَتَحُ سے ہے اس كامعتى ہے: اعْمانا المندكر نااوراونيا كرنا۔" يُستحداذي " بيعيفه واحد فدكر غائب فعل مضارع معروف ثبت باب مفاعلہ سے ہے اس كامتى ہے: ايك ووسرے كے برابر ہونا ایک دوسرے كے مقاعل ہونا اورا یک دوسرے كة سنے سائے ہونا ." شكخة " اس كامعتى ہے: كان كي لو۔

رفع يدين كى علمتيں

علامہ یکی بی شرف نووی کیسے ہیں کہ امام شافتی نے فرمایا: یس رقع پرین اللہ تق فی کی تنظیم اور رسول اللہ ملتی آبام کے طور
لیے کرتا ہوں۔ بعض علاء نے کہا: اس میں اطاعت کر ارک کا اظہار ہے اور قیدی جب مفلوب ہوجاتا ہے تو اطاعت کر ارک کے طور
پراپنے ہاتھ یائد کرتا ہے۔ بعض نے کہا کہ اس میں نم زکی تعظیم کی طرف اشارہ ہے۔ بعض نے کہا: اس میں امورہ نیا کور کہ کرنے اور
ہالکیے نماز اور اپنے رب سبحانہ و تعالی کی طرف منوجہ ونے کی طرف اشارہ ہے۔ بعض نے کہا: اس میں فماز میں وائل ہوجائے کی
مرف اشارہ ہے۔ بعض نے کہا: تا کہ ہرا آ دی بھی رفع پرین کرنے سے جان لے کہ وہ نماز میں شرد م ہو کہا ہے۔ بعض نے کہا: اس

### كانول تك باتحداثهان كمتعلق احاديث وآثاركابيان

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

(۱) حفرت ما لک بن حویرث و این تشد بیان کرتے میں کدرسول الله ما آیا کے جب تعبیر کہتے تو کا نو ل تک باتھوا تھا تے۔

(۲) حضرت واکل بن جروش تند بیان کرتے ہیں کرانہوں نے دیکھا کہ ٹی کریم دفی آیا آغر نے جب تمازشروع کی قو آپ نے بھیرکی اور ہاتھ بلند کید۔ ہام نے بیان کیا کہ کا ٹون تک ہاتھ اٹھا ے۔

المام احدين منبل روايت كرتے إلى:

- (۳) حضرت براء بن عازب و گفته بیان کرتے ہیں کردسول الله المتفائق جب تماز پڑھتے تو کا توں تک ہاتھ افحاتے۔
  اس صدیت کوا مام وارتعلقی نے بھی مشعد واسمانید سے روایت کیا ہے اور اس کی بعض اسمانید سے بروایت ہے کہآ ہے مرف پہلی
  ہار فتح ید بین کرتے ہے اور بعض اسمانید سے بیردوایت ہے کہ پھرآ ہے تماز کے اخترام تک دوبارہ رفتع ید بین تبیل کرتے ہے۔ بعض جس
  ہار فتح ید بین کرتے ہے اور بعض اسمانید سے بیردوایت ہے کہ پھرآ ہے تھی روایت کیا ہے۔
  ہار اس دوبارہ رفتا ید بین بیس کرتے ہے اور اس حدیث کوامام لمحاوی نے بھی روایت کیا ہے۔
  امام واقعلی روایت کرتے ہیں:
- (۳) حصرت انس وی تفته بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول القد طقائی آنم کودیکھا آپ نے تکبیر کی ('' اَلْمَلْمَهُ اَکْبُو''' کہا) حتی کہ آپ کے ایک حصرت انسان میں کہا ہے۔ کے انگوشے کا نول کے بالتقابل تنے۔اس حدیث کوامام تاہی نے بھی روایت کیے ہے۔ علامہ حافظ نورالدین ایسٹی بیان کرتے ہیں:

(۵) حضرت حمید بن بال کہتے ہیں کہ بچھے برصد بدٹ اس شخص نے بیان کی جس نے ایک اعرابی سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہیں

نے نجا کریم منٹائیلیم کونماز پڑھتے ہوئے دکھا۔ آپ نے رکوئ سے سرافعایا اور کا لوں تک ہاتھ افعائے۔ امام احمد بن مبل

- (۱) حضرت محکیم بن عمیر بیان کرتے ہیں کہ درمول القد مظافیلاً ہمیں یہ تعلیم دیتے تھے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے بوتوا ہے اتو کانوں تک اٹھاؤ۔ اس مدیث کوامام طبرانی نے بھم کبیر میں روایت کیا ہے اور اس کی سند ش ایک رادی ضعیف ہے۔ برچنو کر مؤخر الذکر دونوں مدیشیں سندا ضعیف ہیں لیکن ہم نے ان کواس لیے درج کیا ہے کہ یہ دوسری احاد عث میحد کی مؤید ہیں۔ امام ابن الی شیب دوایت کرتے ہیں:
- ( س) حضرت واکُل بن جروش آفته بیان کرتے ہیں کہ بس مدیند متورہ بھی آیا اور بھی نے سوچا کہ بیں نبی کریم فاتونینظ کی نماز کور کھول کا چنا نچیآپ نے ( نماز شروع کرتے ہوئے )''اکسٹ انٹیسٹ ''کہااورا ہے دولوں ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ بی نے رہی نے دیک آپ کے انگوشے کا نول کے قریب تھے۔
- (A) حضرت براء بن عازب تنگفته بیان کرتے میں کہ بیل نے آل کرم القطاقیم کو دیکھا آپ نے این ودوں ہاتھ کالوں کی اضاعے۔
  - (٩) حفرت ايرابيم كيت ين كر نمازى) بيلى كبيرين كانون تك ى باتعدا فائد.
  - (١٠) حطرت الإجتفر كتب إن كردفع يدين كودت اسية باتعول كوكانول عدمجاوز زكيا جائد
  - (۱۱) حضرت الوميسره كيتي بين كه بهارے اسحاب جب باتھوں كوا فعاتے قو كا تول تك بلندكرتے۔ الم عبدالرزاق روايت كرتے إلى:
- (۱۳ ) حضرت داؤد بن ابرائیم کہتے ہیں کہ بیس نے حضرت ویب بن منہ کود یکھاجب وہ نماز بیس 'اکسٹ ہ انگیو'' کہتے تو کانول تک ہاتھ اٹھاتے۔
- (۱۳) معرت براه بن عازب و النفظ ميان كرتے بين كدرسول الله الله الله علي جب تجبير تحريمه كيتے تو اسپتے باتفول كو بلندكرتے يهال تك كرة بكا الكوشاكانوں كے قريب موجاتا۔
  - (١٥) الم م الإقوات روايت كرتے بين:

حضرت ما لك بن حويرث بين تأثير عان كرت بين كريب في كريم من يَالَيْهِ فما زيس واقل بوت تو" السلمة الحكو" كمد كانول تنك باتمون كوبلند كرت -

المام الوقع سف روايت كرت جي:

(۱۷) حعرت آبراہیم کہتے ہیں کہ جب نمازی اللّله انحبُون کہ کرنمازکوشروع کرے قو کانوں تک ہاتھ افعاے اوراس سے خاوزت کرے۔

ا مام بيني روايت كرتے إلى:

(عد) حطرت واکل بن جرائ تند سے مروى ب كدد وكا لوى تك باتحد اللات عقد

(١٨) حفرت مالك بن حويث يشخفند يمي كانول تك باتهدا شاف كردايت منقول ب-

[شرح میم مسلم جه ص ۱۱۰ ۳-۱۱ میلوی فرید بک سنال ۸ سهرده بازار ٔ لا جور] معرف

نوث: ندكوره بالاتمام احاديث كي كمل حواله جات بمع عربي متن كے ليے كولد بالاشرح ميچ مسلم طاحظ فرائي -

حضرت عبدالبہار بن واکل اپنے دولد (حضرت واکل بن جمر) سے
بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مانیا: پس نے رسول اللہ مقابقاتی کو دیکھا
کہ آپ تجبیرتم بیر کے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کواد پر اٹھاتے (بیبال
تک کہ وہ دونوں کا نوں کی لو کے برابر ہوجاتے ۔ حسب سابق حدیث)
ادر آپ نماز کے افتقام پر اپنی دا کیں اور یا کی (دونوں) جانب سلام

٩٥ - الله وَحَنِيْفَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بَنِ وَالِلِ بْنِ حُجْرِ عَنْ آبِيهِ قَالَ رَآيَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى وَالِلِ بْنِ حُجْرِ عَنْ آبِيهِ قَالَ رَآيَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيثِ وَبُسَلِم عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيثِ وَبُسَلِم عَنْ لَيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيثِ وَبُسَلِم عَنْ لَيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيثِ وَبُسَلِم عَنْ لَيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيثِ وَبُسَلِم عَنْ اللهُ عَنْ يَعْدَلُه وَ يُسَادِه .

مسلم(۱۳۱۵)ابوداؤد(۹۹۷)نسانی(۱۳۱۲)ابین ماج(۹۱۵)مشداحر(۱۳۱۵)

خل لغامت

" وَأَيْتَ " مِينَهُ وَاللَّهُ عَلَمُ النَّى معروف البّت فعل الماور باب فَضَعَ يفقع سن الكامن المعنى من و يحنااورا حر عديث تك مارا كلام مفول بهت " يُسر فع" باب قركور فعل مفارع معروف واحد ذكر فائب به من بلندكرتا الفاقا او نيا كرتا " يُدَدُيُهِ" بيدكا منظيب وونول باتحد حنا حمير مضاف اليدب " يستسلّم " باب تعلى سفل مضارع معروف شبت واحد قدكر فائب " من ملام يجيرنا ملام كمنا ملام يزحنا " يُومِن " كامعنى والنمي جانب " يَسَالُو" كامتى باكن جانب "

رفع يدين اور كبيرتم يمدك اقتران اور تقديم وتاخيرس اختلاف

اس مدیت میں دومسائل کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک تجبیر تربید کہتے وقت ہاتھوں گواو پر اٹھاٹا اور دوسرا تماز کے انتہام پر دائمیں اور ہائمی دولوں جانب سلام چیمرنا۔

ائر جہترین اورفتہائے کی مان دونوں مسائل میں قلق آ راءر کھے ہیں۔ پہلے مسئد میں شفیاء کی دورا کی پائی جاتی ہیں۔
ایک یہ کروفع یہ بن اور جبیر تحر بر بدیر کی تفلیم دیا تجر کے دونوں آ بس میں متصل و مقاران ادا کیے جا تیں اس حدیث سے بہ کا ہرای کی تاکید ہوتی ہے کہ ہی کریم علیہ انسلام کھیر تحرید کیتے وقت اپ باتھ او پر اٹھاتے۔ چنا ٹچ امام ابو بوسف امام کھاوئ قاضی خان اورفقہائے حدید کی تجبیر کی بہ بھا صب کا بہ کی موقف ہے۔ یہ صفرات کہتے ہیں کروفع بدین جبیر تحرید کے لیے سنت ہائی اور میں انہوں کو بھی بائد کیا جائے اورا کو طرق اس کی تائید کرتے ہیں۔ امام ابوداؤد وقیرہ نے حضرت واکل اور صفرت ابو ہریرہ وی بائد کیا جائے اورا کو طرق اس کی تائید کرتے ہیں۔ امام ابوداؤد وقیرہ نے حضرت واکل اور حضرت ابو ہریرہ وی فقت سے مرفوع حدیدے بیان کی ہے کہ (۱)" وقا کہ تر بلہ مشاؤ ہ جنگل یک یہ کہ گو گائی جب نی کر ہے ملید العماؤہ داللام نماز کے لیے جبیراد کی کہتے تو اپ دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کو اپنے دونوں کے برابر کر لیتے۔

(٢) حفرت عبدالله الن عرف فل عديث مروى بك

" تكانَ إِذَا ذَخَلَ فِي الصَّلُوةِ كَيَّرٌ وَرَفَعَ يَدَيْهِ " يَعِنْ فِي كريم مُنْ أَيْلِيَهُم جب نماز مِن داخل موت تو تعبير كهت اورائي دونول باتحداثمات \_

(r) معزت على وين كند سروفر عديث مروى ب

"إِذَا فَامْ إِلَى الصَّلُوةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبُّرَ وَوَفَع يَعَيْهِ حَدُو مَنْكِينِهِ" يَيْنَ جبرسول الدم وَيَنْ إِلَهُ فرض ثما ز ك لي كرر

ہوتے تو تکبیر تحریمہ کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر بلند کرتے۔

(س) معزت مالک بن حویث و منگفته بیان کرتے میں که آپ جب تکبیر کہتے تو اپنے ہاتھ او پراٹھاتے۔

نیز اس تم کی احادیث اصحاب السنن اور صحاح نے تخ ت کی جیں اور وجہ استدلال ہیہ ہے کہ اگر چہ ترط بالذات جزاء سے مقدم ہوتی ہے کین شرط اور جزاء کا زمانہ ہا ہم مقتر ن (طابونا) ہوتا ہے اور نہ کورہ بالا احادیث جم تجمیر تحر بمہ اور دفع یہ بن کوشرط اور بڑاء کی صورت جی بیان کیا حمیا ہے اس ایل کیا حمیا ہے دونوں ایک وقت جی مقتر ن و مقعل اوا کے جا تیں گے اور دومری ارائے یہ ہے کہ رفع یہ ان صورت جی بیان کیا حمیات کے اور تو میں بات کے اس کی ایک وقت جی مقتر ن و مقعل اوا کیے جا تیں گے اور دومری ارائے یہ ہے کہ رفع یہ ان کیا جائے کیا جائے اور تجمیر (''افلہ آٹھ انگیر تو کے بعد جس پر جس کی ایک وقت میں اند تعالی کے لیے عظمت و کبریائی اور رفعت کا اثبات ہا اور فی اثبات بر مقدم ہوتی ہیں کرتا ہے اور فی انتہات ہو اور فین انداز اور بالم اللہ کی تھی ہوا ور''الا اللہ ان میں معبود برخی انداز ان کا انتہات ہو اور فین این اور جدایہ جس اور جدایہ جس اور جدایہ جس اور جدایہ جس اور جدایہ جس اور جدایہ جس اور جدایہ جس اور جدایہ جس اور جدایہ جس اور جدایہ جس اور جدایہ جس اور جدایہ جس اور جدایہ جس اور جدایہ جس اور جدایہ جس کی جدد درج ذیل جین:

(۱) حضرت میدانند بن عمر وین آنند سے امام ایوواؤواورامام نسائی نے مرفوع حدیث بیان کی ہے: '' محمان یک فیصر کی بیکیٹو محسلاء خسند کینیٹو ڈیٹر پیکٹیو ''لین کی کریم افزائی آغ ( نمازشروع کرتے وات ) اپنے دونوں ہاتھ مہارک کندھوں کے برابرتک افوائے' کی مجیر تحر برد کہتے۔

(٧) حضرت الوميد الساعدى وكالشيات المام الن ماجد في مرفوع مديث عال كى ب:

" كَانَ إِذَا قَدَامَ فِي السَّلُوةِ إِعْدَدُلَ قَائِمًا وَدَهَعَ يَدَيْهِ حَتَى يُحَافِئ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ الْحَبُرُ" التِي بُي رُمُ رؤف الرجم عليه الحية والسلم جب ثمازش كمر بون لكت لوااب يور احتدال كما تحكمل كمرت وسق ادرائ باتون كوبلندكرت يهال تك كدان كواسية كاغرون كر براير ل جائة إكراك بي "اللَّهُ الْحَبُرُ" " فرما ياكرت -

علاسہ این البرام نے شرح بدایدش بہاں ایک تیسرا تول ہمی نقل کیا ہے اوروہ یے کہ تبیرتح بھر پہلے کہنا کھراس سے بعد ہاتھوں کر افعانا چنا نچہ علامہ این ہمام نے کہ کرا مام بہلی نے معفرت الس بن مالک انصاری دی تفقد سے مرفوع حدیث بیان کی ہے کہ

(۱) ''إِذَا الْصَّنَّ الْمَصَّلُوةَ كُبُّرَ ثُمَّ رَفَعَ بَدَيْهِ حَنَّى بِتُعَاذِى بِالْهَامَيْهِ أَذُنَّهِ ''لِينَ آبِ مُنَّ أَيَّةٍ جبِنَما رَسُره رَاكُرَ فَوْلِ إِلَيْهِا مَنْهُ أَنَّهُ ''لِينَ آبِ مُنْ أَيَّةٍ جبِنَما رَسُره رَاكُر فَوْلِ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ أَنَّهُ وَلِي اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ أَنْهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ أَنْهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ أَنْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ أَنْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(۲) حفرت عاصم بن کلیب این والد کلیب بن شهاب کی وساطت سے حفرت وائل بن جر رشی آفت سے دوایت کرتے ہیں که حضرت وائل نے کہا: میں نے والد کلیب بن شهاب کی وساطت سے حفرت وائل بن جر رشی آفت سے دوایت کرتے ہیں کہ حضرت وائل نے کہا: میں نے ول میں کہا کہ میں آج بوئے فور سے دسول الله طرف کیا ہے کوئے ہوئے ہیں: (میں نے دیکھا) کہ رسول الله طرف کیا ہے کوئے سے اور نے ہیں: (میں نے دیکھا) کہ رسول الله طرف کیا ہے کوئے الله کا کہوں کا الله میں تابعہ کا کہوں کا کہوں کے براید کے کہا تھوا تھا کے بہاں تک کہان کواہے کا کھوں کے برابر سے سے اور بر ہی ممکن ہے کہ نی کریم علیہ الصافی والسلام نے مختف اوقات میں تم مطر میں ہائے فہورہ بالا بھل کیا

ہو ( بعن بھی بہلے ہاتھ اٹھائے ہوں ' پھر تجبیر تحریر کی ہواور بھی ہاتھوں کے اٹھانے کے ساتھ متصل تحبیر تحریر بھی کی ہواور بھی بہلے تحبیر تحریر کہددی ہو پھر ہاتھ اٹھائے ہوں )' بہر مال بیر مقام وسیج ہے اور کسی ایک طریقہ کی افغیلیت کو قیاس کے ذریعہ ترجی دی جاسکتی ہے۔[تسیق انظام فی شرح متعالا مام ۸ میں مطور کہتہ دھانیا اور ا

جاننا جائے کہ ذکورہ بالا اجادیث میں ہے بھن میں کا ندھوں تک ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہوا ہے اور لیعنی میں ہاتھ کے اگو شے کا فول کی اور ہے ہاتھ کے اگو شے کا فول کی اور کے ہراہر ہے جا کیں تو الحق کا فول کی اور کے ہراہر ہے جا کیں تو ہوئے کا عرب کے ہراہر ہو جاتے ہیں اور جب ہاتھ کا ندھوں کے ہراہر تک اٹھا ہے جا کیں گئے تھا ہے جا کیں گئے تاہم ہو جاتے ہیں اور جب ہاتھ کا ندھوں کے ہراہر تک اٹھا ہے ہوئے کا فول کی اور جبال کا نول کا خرجوں ہے ہوئے کا نول کی اور جبال کا نول کا خرجوں ہے دہاں جاتھ ارشاد ہوا ہے اور جبال کا نول کا فول کا ذکر ہوا ہے دہاں تا ذکر ہوا ہے جس سے معلوم ہوا کہ نماز میں ہاتھوں کو کا ندھوں تک اس طرح اٹھا یا جائے کہ انگوشے کا فول کی اور کے ہراہر ہوجا کیں۔

نماز کے اختیام پردونوں طرف سلام محمرے کا بیان

اس مدیث می دوسرا مستارید بیان کیا گیا ہے کہ تی کریم المؤینیکم نماز کے آخر میں دائیں اور یا کی دولوں بطرف سلام پھیرتے تھے اور بی طریقتہ سلت ہے اور یہ معلوم ہونا جا ہے کہ امام مالک اٹٹی تنڈ کے طلاو و دیگر تمام اگر خصوصاً امام الاحنیف امام شافق اور امام وحرین خبل رحم اللہ تعالی دونوں طرف سلام پھیرنے پر متنق ہیں چنا نچرام الاوا کا دیے سفہ بن کہیل سے از علقہ بن واکل از والدخود ایک مدیث میان کی ہے کہ معرت واکل بن جر رہی تنڈ میان کرتے ہیں کہ

- (1) "صَلَيْتٌ مَعَ النَّيِي صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يُسَلِّمُ عَن يَبِينِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ "لِينَ عِن فَي يَبِينِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ "لِينَ عِن فَي رَبِهِ الْمَالَامُ عَلَيْهُ وَمَن شَمَالِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ "لِينَ عِن أَن كُريَمُ الْمَالَمُ عَلَيْمُ مَن وَحَمَةُ اللَّهِ "لَينَ عِن أَن اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ "لَينَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَحَمَدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَحَمَدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَحَمَدُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَحَمَدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَحَمَدُ اللَّهُ وَمَن اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا
- (۲) معفرت عبدالله این مسعود وی نفته بیان کرتے ہیں کہ بی کریم علیہ التحیة وانتسلیم واکیں اور بائیں دونوں طرف سلام پھیرتے تھے یہاں تک کرآپ کے دخسار کی سفیدی نظر آباتی تھی اور آپ دونوں طرف السلام میں کم ورحمۃ اللّٰہ فرماتے تھے۔
- (۳) حفرت جاہر بن سمرہ وی تفخد مرفوع مدیث بیان کرتے ہیں کہ ٹی کریم علیہ انسلوۃ والسلام نے قربایا کرتم ہیں ہے کسی کے لیے اس قد مکاتی جیس کدوہ نماز ہیں اپنی وائی وائی اورائی یا کی طرف تمازی ہمائی کوسرف الکی کے اشارے سے سلام کرے۔
- (٣) حشرت سعد بن انی وقاص وی فقدے امام داری نے مرفوع مدیث رواعت کی ہے کہ آپ واکس اور باکس طرف سلام پھیرتے بہال تک کردونوں اطراف میں آپ کے دخساری سفیدی دیکھی جاسکتی تنی۔
- (٥) الم ما بمن ماجد في منظرت عبدالله ابن مسعود روي الله ست مرفوع حديث عان كى ب كرا تك الله عن يسلم عن يوينه وعن شمالله خشى يسرى بيساط خود الشكام عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ الله "بين بى كريم عليه السلام الى واليم اورا بى بالل طرف السلام عليم ورحمة الله كتب بوست سلام بعيرت تع يهان تك كما ب كرخمارك سفيدى و كمه في جاتى حمى
- (۲) حضرت الدموی اشعری دی تشدیان فرماتے ہیں کہ جنگ جمل کے دن ہم نے صفرت علی دی تشد کے ساتھ تماز پڑھی جس نے مسرت الدموں الله مل تا تا ہم اپنی دائیں اور بائیں بسی رسول الله مل تا تا ہم اپنی دائیں اور بائیں وربائیں دونوں طرف سانام کرتے سے اور امام تر ندی نے مصرت عبداللہ این مسعود کی صدیت روایت کر کے آخر ہیں کہا کہ اس باب بھی وونوں طرف سانام کرتے سے اور امام تر ندی نے مصرت عبداللہ این مسعود کی صدیت روایت کر کے آخر ہیں کہا کہ اس باب بھی

سعدین انی وقاص عبدالله این عمرٔ جایرین سمره براه بن عازب عمار بن پاسر داکل بن جمرُ عدی بن عمیره بیایزین عبدالله روایات مردی بین مرد است. می می بیدی می اور امام سغیان توری مجددالله این المبارک امام احدین میل اجزاسکان بین راور کا بعد تا بعین میں اکثر الل علم کاای رعمل ہے اور امام سغیان توری مجددالله این المبارک امام احدین میل اجزاسکان بین راور کا يجي قول ہے۔ خلاصہ كلام يدكروونوں طرف ملام پھيرنے كے بارے من بہت ي إحاد عث مردي إلى در

290

[ماخوذ از تنسيق الظام في شرح مندالا مام في بامش مندامام اعظم من ١٦٨ معلوي مكتبره ماني لا بود إ

ركوع اور تجده ملن جات وفقت رفع يذين يذكرني كابيان

حضرت ابرأ ميم تني في تايا كد حضرت وألل بن تجرو في تدريات كرية والمصحافي فقر المهول في الن في منك بم كولي مُادي كريم الميليكي كريم المواليل كالمي بعلاكمان ومعرف فيدافدا بن اسوداد ٠ ان تے ساتھون ﴿ وَمَكْرِجِهَا بِدَكِرِهِمَ أَنْ يَسْتَ فُرُيَّا وَهَا يَهَا عِنْظُ عِينَ كُذَا تَبُولِ فِي وَ فِينَ إِوْالَيْةٍ عَنْ إِيْرَاهِيمَ اللَّهُ وَكُورَ حَلِيلَت وَالِلِ النَّ - (ركونَ اور جدة فلن جاديد وقت ) والخيد إلى كا مستلم إلى النا اور حورت عُبِينَ لَكُنَالَ ٱعْرَائِقٌ مَسَلَّى مَنعَ النَّيْنَ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ \* جيدالله النائين بنفود ووعدا فاليكان كالاولاكان كيا أووا يك موانت عي يول بروى بي كارجب العراس الداجيم في الكاسط معارت والاناس المرك مديد وكري كل المول في كالمول المراه رَأَى الْسَيْسَ مَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَيْ يَدَيْهِ عِنْدَ \* بِنِ الْهِلَ الْيُولُ شَكَّ كَا كُل اللّ الرجُّمُونَعُ وَجِنْدُ الشَّنْجُونِ فَعَمَالَ هُو مُعَرَّانِينَ لَا يَعَرِفُ مَنْ الْأَسْتَ فِي الله الْإِسْكِرَمُ كَنَمْ يُسَمَّلُ مَعَ النَّيْقِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَسَلَمُ ال إِلَّا صَلَوةً وَّاحِدَةً وَّقَدْ حَدَّكِينَ مَنْ لَا تَأْسُونِي عَنْ ﴿ مِنْ جَرِكَا مَدِينَ كَا وَكُوكَا الم عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُورٌ وَ ٱلَّذُرَكَعَ يُدَيْهِ فِي بَدَّهِ الضَّلُولَ ﴿ كَلَوْتُ مَا الصَّلُولَ ﴿ كَال فَقَطَّ وَحَكَاةً عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ وَعَنْدُ ﴿ إِن ﴿ اعْتِرت مِيْدَاللَّهُ كَا الْمَالَمُ كَوْ الِهِ فَي المَّيْمَ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَعَنْدُ وَاللَّهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْلُوا عَلَيْكُوا لَا عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْلُواللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْلُولُوا عَلَّاللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْلُواللَّهُ عَلَيْلُواللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْلُوا عَلَّالِمُ عَلِيلًا عَلَيْلُوا عَلَيْكُوا عَلَيْلُوا عَلَّالِمُ عَلَّالِمُ عَلَيْكُوا عَلَيْلُوا عَلَيْلُوا عَلَيْلُوا عَلَيْلُوا عَلَ النَّهِ عَالِمٌ بِشَوَاتِعِ الْاَسْلَامِ وَ حُدُودِهِ مُتَفَقِّدُ لِلْمُوْالِيٰ ﴿ الْمِيلِ لَنْ يَحَالَكُمُ مَ أَلْكُلِكُمْ مَنْ كُلُونَ الْمَارِينِ عَلَا مُرَاكِمُ اللهُ عَالِمُ مِنْ أَلَيْ الْمُعِيلِ عَلَيْهِ مِنْ أَلَا مُعَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ فَعَلِمُ مِنْ مُعَلِّمُ مُن مُعَلِمُ مُن مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعِلِمُ مُعَلِمُ مُعِلَمُ مُعِلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعِلَمُ مُعِلَمُ مُعْلِمُ مُعَلِمُ مُعِلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعِلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعِلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلَمُ مُعِلَمُ مُعِلِمُ مُعَلِمُ مُعِلَمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمٌ مِنْ اللّهِ مُعْلَمُ مُعِلِّمُ مُعِلَمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعِلَمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلَمُ مُعِلَمُ مُعِلِمٌ مُعِلِمُ مُعِلِمٌ مُعِلَمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مِن مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِمِلًا مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلَمُ مُعِلِمُ السُّبِيِّ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِلْانِمَ لَهُ فِي إِفَامَتِهِ ﴿ وَكَلْ يَحْصِ مَعْرِت عبدالله بن مستور كل مدينك الل الدرزياد، والويول في وَفِيْ إِسْفَادِهِ وَقَدْ صَلَّى مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عِيان كَلْ بَعِيْنِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ الرواية في تعليم في يون كان المنظمة والتي يدين كراة عضاور الجول في يد

١٩٣١٩) - مديث تي كريم مرافيكم نه وان كي بهاور معزت عبدالله اسلام ك - احكام وصدود كم عالم فق اور في كريم الماليكم كم احوال كي جي في ربا الكريسة عظ اورسفرو معريش آب كماته رباكرية عداور البول ن الله المريم والمنظم المرساحد بديماد ما دي يراحي بي-

١٢ ـ بَابُ تَرُكِ رَفَعِ الْيَدَيْنِ عِندُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

٩٦ - ٱبُوحَنِيقة عَنْ حَمَّاذٍ عَنَّ إِبْرُاهِمْ ٱلَّهُ قَالَ فِي وَائِلِ بَنِ حُجْرِ أَعْرَابِي لَمْ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُوةً فَهُلَهَا قَطُّ اعْلَمُ مِنْ عَبِّهِ اللَّهِ وَاَمَنْحَابِهِ حَفِظَ وَلَمْ بَمَحْفَظُوًّا يَعْنِي وَفَعَ الْكَنَيْنِ وَسَلَّمُ مَا صَلَّى صَلُوةً قَلْلَهَا هُوَ أَعْلَمُ مِنْ عَبُدِ اللَّهِ. رُفِي وَالِيَّةِ فَيَكِرُ عِنْكُمَ خَدِيثُكُ وَالِلِ بَنِ حَجْمِ اللَّهُ وُمَنَكُمْ عَالًا يُحْصَلى.

https://webive.org/deteils/@zoheibiresweettei

حل لغات

"أغرابي" عرب كويهات بن رين والا\_" ألا أخسيس" ميغدوا مدينكام الم مغرار عمروف في باب افعال سے ب اس كامعدرا حساء ب جس كامعى ب : شاركرنا كنتى كرنا كى چيز كوقا يويس لا تا سجمنا \_" كسف ط" ييمركب بلد بجوفا واور قط سے مركب ب اس كامعى ب : مرف بس ، متفقة " ميغدوا حد قد كرنام فاعل باب تفعل سے ب اس كامعى ب : جمة وكرنام الاش كرنا " كريدنا طلب كرنا \_

ترک رفع پرین کی بحث

ال مديث من جليل القدر فقيد نيك ويزرك ترين عالم وين اور ثقة ومنتدة البي حضرت ابراتيم فخني رحمه الله تعالى كاحتصفانة عاكس اور عادانات فيصلنه بيان كرست موسة ركوع وجود بس جاست وقت رضيد بين كومزجوج قراندد باحميانت اور تماز كم شروع بس منزف تجمير تحریمہ کے وقت رفع یدین کرنے اور رکوع و محودش جائے وقت ترک رفع یدین کورائے ووزنی اورمسنوان قرار دیا کیا ہے اور معترین ابراهیم فن کا معرت واکل بن جروش تشکیرو بیاتی کهنا طعندزنی دهیب جونی اوراق بین کرنافین بلدمبرف ال جنیفت کا اظهار متسود آب ك يُوك معرت وأل ديهات ين وريد واسك على الإراب إليان في كريم عليد العبلالة والسلام والمميت ورواجت أيك ووالعرب زیاده مینرلش مولی جید جعرت عبداللداین مسجود و این فلد چاک فادم فامن کی حیثیت سے بعض سفروح عرض آب سے ساتھ دسنتے تھے وس لي الشراك بي كى التدايش دور الدياري والت الماريش اورة ب كى المادك الكيفيات كوفريب سب و يكت اورجار في كذريادة مواقع ميسر آسنة - يكل الناكل مذاعط كردة جديث ترك يدخ يدين سكه بارست كان مان التا الدن يان منه الدار جنزنت ايراج في سك بالسب يمانان البنا اورمونها مورجم أوربيكا في كالمان كالماويكم مقل بكريك ماديد كدوات يرجرن والعديل كرنا طفت وفي على موقى الواعمان المنتقف كوطعت وفي كيح قراره بإجاسك المتسيض أيك جليل القدرمالم وفقيداد ومالي ومالح وابن ك بار الماس طعدوني كا الزام مرام لغواور باطل ہے۔ ہزروافض کے لیے ترخیب وتح یک کا یا صف بن سکتا ہے بلک تمام تا بعین محار کرا ہم کی زیارت و ملا قات اورميت ورفاقت كوبا مشافر يميع مح اوروه تمام محابدكرام كااوب واحرام كرينة وتفد وومزى بانتديد سيئ كرحترت ايراييم كي فرض حضرت والل كى روايت براس سن زياده قوى وسفيوط روايت ك در بيرمعارة منتي كرنا ب كيوك معزرت عيداللدروايت وفعامت جفظ والقالن علم وقراست اورسغر وجهورين مي كريم عليه البسلوة والسلام كالمعيت ورفاحت اوزجيت وكترست ملازمت كي وجرسة معزرت وأل يرفينيات وفوقيت وسكت إين الن بلي وعرسة عبداللدى روايت قائل ترجي اور إياوه وزنى بداور يهال بدمستاز ياور مناخيا بهدك جس طرح میلے نماز شراضروری بات چیت کر لی جاتی بھی بھر پھے موسصے کیند تمازیش بات چیت اور گفتگو کرنا ممتوع قرار وے ویا عميا اوزادب واجترام اور خاموقي كنساته فماذ يوصف كاعلم ويأحميا والحاطرة بملفها وش تعميزتم يمدي علاوه بعي أيك عرصة تك رفع یدین کیاجا تاریا میر بعدیش نی کریم منتظیم نے تعبیر ترین سے علاوہ رہے یہ بن کرنا تزک کروبیا ورجحابہ کرام کوجمی رفع یہ بن ترک کر وسيعة اور نماز على شكون اختياد كرنه كالتم مثنا ويا چناني جن محاب كرائم نه يتم سنا اور آپ كابيدل و يكها انهول نے رفع يدين كرنا ترك كردياليكن جومحابه كرام ال علم سے پہلے دوردراؤ كے علاقول بيس جا بچكے بتھے وہ بدستورر فتع يدين كرتے رہے أينز آپ مثاليقاتم مجی بیان جواز کے لیے رفتے یہ بن کر لیتے جیسا کہ حضرت واکل بن جرنے آپ کورفع پدین کرتے ہوئے و یکھلاور بیان کیا حالا کلہ حغرت عبدالله بن مسعود في مينظرول مرتب أي كريم عليه العسلوة والسلام كورفع يدين ترك كرتے موسع ويكھا اور بيان جي كيا۔ نيز آب نے محابہ کرام کے بہت بوے مجے کوٹرک رفع یدین والی تماز نبوی پڑھا کرد کھا دی اور مب نے تاکیدی اور کی محالی نے اختلاف

مرج میں ہے۔ پھر تی کریم علیہ العملوة والسلام کے وصال کے بعد صحابہ کرام اور تابعین اور ائمہ جمتدین میں اختلاف ہوا چانچ جن کرزگر میں ایا۔ پھر بی سرا سید است سر میں است میں المجمد الموصل کا العین اورائد مجتدین کے زور کیے ترک رہے میں الاسلام رفع پدین کی خبر ندلی ال کے نزو بیک رفع پدین سنت میں اجبکدا کار صحابہ کرام تا جین اورائد مجتدین کے زور کیے ترک رفع پدین ملانا رت یدین برسر مال امام اعظم ابومنیفد رسی الله اور آپ کے تلافدہ کے مزد یک تکبیر تحریرے علاوہ ترک رفع یدین سنت ہے۔ امام مغیال توریک ا براسه برخون المام ابواسحاق سميعي المام ابن الي ليلل مصرت علقمه بن قيس معرت اسود بن يزيد معرت مغيرة معزت وكال المام زفر المام عامر معني المام ابواسحاق سميعي المام ابن الي ليلل مصرت علقمه بن قيس معرت اسود بن يزيد معرت مغيرة معزت وكالا رہ ارمزہ ان رہ میں ہائید ہے۔ اور ان میں ان کے اور آپ کے تلافدہ کامضبور مذہب بھی میں ہے اور بعض محتقین کے معار سرت المراد الموقيا من المعلى المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المراد المرد اور چونکسترک رفع بیرین کا مؤتف معنبوط ومشنداور زیاده وزنی اور راخ ہے اور بیانخ اور آخری عمل ہے۔ نیز بینماز می فشور) وضوع اور سکون واطمیمان کے زیادہ قریب ہے اس کیے پہال بنو فیقد تعالی ترک رفع بدین کے ثبوت میں چندا مادیث پیش کی جاری ہیں۔ ترك رفع يدين كاثبوت

(۱) عضرت مبدالله این مسعود ری فقدنے (مجابدہ البین سے) فرمایا:

" آلَا أَصَلِلَيْ بِسَكُمُ صَلُوةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَلْى طَلَمْ مَوْقَعْ يَدَفِهِ إِلَّا فِي آوَّلِ مَرَّةٍ " كِا يس حميس رسول الدخل في فعاد برو كرند وكعاول؟ بحراب في السب كسائف فماد بدهي اوراب في مرف كل مرتبہ مجیر تحریمہ کے وقت اسپنے دولوں باتھ افھائے اور اس باب میں معفرت براء بن عازب وی کندے ہی ای طرق مرائ ب-المم الويسى ترقدى فرمات ين كده عرست اين مسعودكي بيعديده من (حمده اورجيد) بهاور مخابدو العين ش ب به العالم الله العديد المام منال المرام منال الورى اور الل كوف (العن المم الوطيف اوراب كعانده) كالكاول ب-[بائع ترفدی ص ۲۵ سام مطبور فرد مرکار فائد تجارت کتب کرایی] امام ترفدی کے علاوہ اس صدیت کو ابوداؤڈ تساکی این الی شیر والملني طمادي اورمشداليدافل شي روايت كياميا بي

علامه طلاؤ الدين ابن التركماني كلية بي كه طلامه ابن فزم في الحني من اس مديث كوري قرارديا بـ

[الجويرائتي على إمش اسن الكهري ج صعد مطوو تشر المنة لمنان]

طامدانن وم فيرمقلد معرت ابن مسعود وي فندى مديث كم إرب س لكية بين: "إن طلا المعبور مسيعية "ب تكييد مديث على ١٠٥ ما ١٨٥ وواس كماشيد يربلام اجرش كرفير مقلد لكسة بين: " وَهُوَ حَدِيثٌ صَرِحية " اوريده يديث ٢- [متدعة الكناب محتف الرين في معلة رفع البدين م ١٨ مغود المجد والم احدوها اكيدي موجوافوالم

برصديد مح كيول شادوكه معترت عبدالله بن مسعود سائة محاب كرام كى بهت بدى جماعت كوآب النافيكيلم كي تمازيز هكردكما في اود اس بیں تھیراوٹی کے علاوہ رفع یدین ٹیس کیا اور کسی محالی نے اس پر احتراض ٹیس کیا اگر ترک دفع یدین سنت نہ ہوتا تو محابہ کرام منروراعتراض کرتے' سوان کی تائید صحت عدیث اور ترک رفع پدین کے سنت ہونے کی دلیل ہے' قبلدا امام تریذی کو بیے حدیث یا تو حسن سندسے بیک ہے یا انہوں نے لغوی معنی میں حسن کہا ہے۔

(٢) دوسرى سند كي ساتمو معزت عبدالله اين مسعود وي تنته عند يون مردى بكرة ب في محابد كرام عليهم الرضوان سوفر مايا: آلَا أُحْبِرُكُمْ بِصَلْوةٍ وَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى كيايس حمهيس رسول الشدخ فيقلق كاتمازك بارس شديناؤن عَنْلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ فَقَامَ خَرَفَعَ يَكَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ لَمْ يُعِدُ حضرت علقمہ نے کہا کہ مجرحضرت عبداللہ بین مسعود کھڑے ہوئے اور

(وَ لِلْ نُسْخَةٍ : لَمْ يَوْ لَكُعْ). پلی مرتبه (تحبیرتم ید کے وقت) ہاتھ اٹھائے کیم (پوری نماز میں) ہاتھ نیس اٹھائے۔

اس روایت کوامام نسائی نے روایت کیااوراس کے متعلق خاموثی اختیار کی اور انتعلیق الحن (ج) مس ۱۰۴) میں ہے: '' ہنسڈا اسٹ اڈ منسومیٹ '' بیسندسم ہے اوراس کے رجال میمین کے رجال ہیں ماسوا حضرت سوید کے اور یہ تقدراوی ہیں اور ماسوا حضرت عاصم کے کیونکہ بین مسلم کے تقدر جال ہیں ہے ہیں۔[اعلاء السن جوس ۱۸۳۹۸ معفور دارافکل پروٹ اینان]

(٣) عفرت ابراہیم تخفی حضرت عبداللہ ابن مسعود دین تلہ ہے بول روایت کرتے ہیں:

ئی کریم مال اُلِیَّائِم جب نماز شروح کرتے تو آپ اسپے دونوں باتھوں کو اضایا کرتے گھر (پوری نماز ش کمیں بھی) اُلیس نیس اضائے بتھ پہاں تک کدنمازے فارغ ہوجاتے۔

(۵) حضرت براء بن مازب وي المنظم بيان كرت موع فرمات بين:

رَآيَسَتُ رَسُولَ اللهِ مَنكَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَسَلَيْهِ حِيْنَ إِلْمَتَعَ الصَّلُوةَ ثُمَّ لَمْ يَرْفَعُهُمَا حَتَّى إِنْ صَدَرَاتَ قَدَالَ آبُودَاوَدَ الْمَدَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِصَوِيْحٍ.

[سنن ابودا کارج اص ۱۹ اسملور کینهائی پاکستان الا بور نیز سنن ابودا کار مترج بنا اص ۱۹ سن سطیور فرید بک سنال اردوباز از الا بود] امام ابودا کار نے اس حدیث کے مجمع نہ ہوئے کی کوئی وجہ بیان ٹینس کدر بعد بیث کوب سمجھ تبیس اس کا کون ساراوی ضعیف ہے اور وو کیوں ضعیف ہے اس لیے بیم ہم جرح ہے اور محدثین کے نزد میک مہم جرح قائل اعتماد قائل قبول اور قائل اعتبار ٹینس ہوئی کا تبذا سے مہم جرح فیر معتبر اور نام تبول ہے اور اس پرامتماد نینس کیا جا سکتا۔

دوسراب کماس مدیث کے تیج نہ ہونے سے اس کا ضعیف ہونالازم نیس آتا کیونکہ مدیث کی تین تشمیں ہیں (۱) میچ (۲) حسن اور (۳) ضعیف مونالازم نیس آتا کیونکہ مدیث کی تین تشمیس ہیں (۱) میچ (۲) حسن اور (۳) ضعیف کا نیس فیصل کا نیس فیصل کے تیسرا ہے کہ تیسرا ہے کہ استال ہے تیسرا ہے کہ احتاف امام ابودا وَد کے مقلد ہیں ان کے بعد کمی رادی کی وجہ سے مدید کا مجروح ہونا احتاف کے لیے نقصان دونیس۔

مناز برجة كے ليے كوا يو (٢) اور جب زائر بيت الذكر ركي

(٢) حضرت معيد بن يمير وي تشخيرت ابن عباس وي الله سع بيان كرت بي كرآب فرايا: باتھوں کومرف سات مقامات پر اٹھایا جائے (۱) جب نمازل

لَا تُرْفَعُ الْآبُلِينَ إِلَّا فِي سَبِّعِ مَوَاطِنَ إِذَا قَامَ إِلَى السَّسَلُوةِ وَإِذَا رَآى الْبَيْتَ وَعَلَى الصَّفَا

وَالْمَسْرُودَةِ وَلِلَّى عَرُهَاتٍ وَلِلَّى جَسْعٍ وَعِنْدَ الجمار

(س) اور صفا بهاژ بر اور (۳) مرده بهالنگ بر ادر (۵) عرفات مین ادر (٢) مز داند ش اور (٤) شيطان کو کنکز يان مارت وفت.

[مستف این شیدی اس ۱۸ ۲ - ۱۷ او مطبوع کتر ادادیا مان

ال روايت شن صرف تماز يح شروع شمار فع يدين كوست فزار ديا مميان يكن ركون بن جات وفت اودركون سيم الحات وقت رفع مدين كا وكرنيس كيا ميا جس سدوا مع موكيا كدركوم عن جائے وفت اور ركون سے مراغ استاوقت رفت بيان سند لك

(2) معرت ميداللدائن مسعود وكالشديان كري ين

إِنَّا كَانَ يَوْقُعُ يَدُودِ فِي أَوْلِ تَكْمِيرُ وَثُمْ لَايَعُو وَرَبِي مِنْ إِلَى الْمُعَالِمُ مَن عَيْرِين الْبِيعِ الْمَا أَعْلِيا كَوْتُ لَا يَعُو وَرَبِي مِن أَرِيكُ مِنْ الْمُعَالِمُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّالِي مُن اللَّهُ مِن  اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِ

والرئ معالى الأعاد للطوادي والى مهود العلم وما كاليهميد يمثل أجوالي) . المحكل الحالث التحديد المساحة اس مديث كوامام ترقد كاست فرق كنائب اوركها النه كدية مدينة جس الميزاورانام نسافي سنة الن كوالمين المن أو تكاكياب م كالقاظريم: " فلقام ورفع يديه اول مرة لم يعد " سوآت كر سيون اور بالم مرحدانية بالمعافات بركان الجائد - علامه هد باهم المدنى في كشف الزين عن مسلة رض البدين عن أفراً إلى كذا الم مُناكِ كَا أَثَل طريف كَي اشاد يُحَيِن

العارى وسلم كاشرط بريس را الراحا في على شرح مناقى الأورج السين الما ويتناف الما المنظور بعد يكي في المناف الما (A) حفرت مغيره بيان كرسة بين كرش المن المن المن المن العراف الله إلمال سن موثل كيا كرمورت والكن الكفط في موزت عي ہے کہ انہوں نے رسول اللہ الحقیقة كو لماز شروع كرتے وقت اور وكوع بن جائے وقت اور وكو عصر الفائد كے احداث يدين كرية ويكها بهات بن كرجهرت إيدا يم فني في ترمايا ، اكرجفرت واكل عند في كريم عليه العلاة والعلام كوايك يمرجدون يدين كرئة ويكما على حضوت عيدالدسمود وكالمندال في كريم عليدالمبلوة والمناام ويهاس مرجدوف يدين درك

موسكيو يكفاسها (شرع مفاتي الافاري اعن ١٥٥ مطور سائي الماسية كافي كوايك) المرابية المرابية المرابية المرابية ال

(9) حفرت اسود رسی تشدیان کرتے بیل که وَآيَتُ عُبُوَ بَنَ الْمُعَطَّابِ وَحِنى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ \* ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَعْلَا اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَعْلَا اللَّهُ مَعْلَا اللَّهُ مُعَالِمِهِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ اللّ يُرْفَعُ يَلْنَهُ فِي أَوَّلِ مُكَبِّرٌ وَلَمَّ لَا يَعُودُ وَرُالَيْتُ ١ الْحَالَةِ الريكا المُحالِ المُحالِق المام ابراجي تخفي اورامام عامر جعي كويني كزيت يوسع ويكعا ( كدمرف مكل إِبْرَاهِيْمَ وَالشَّعْيِيُّ يَفْعَلَانِ فَلِكَ. كبيرين بالداهائ فارتين الخائلة من )- .

المام الإجعفر فيادى فرمائة بين كدائل مديث كيدمطابق حفزت فرسرف تجييراو في شن رفع يدين كزت في بحرايل "وَهُ-وَ . حَدِيدَتْ صَدَوْفِح - الدريح مديث ب المؤكد الناصيف كاوارومد أرجع من من قيال يزيَّ في اوريد الدروجة إلى -

(١٠) حضرت اسودفر ماتے این:

صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَرْفَعْ فِي شَيْءٍ يِّنْ صَلابِهِ إِلَّاحِيْنَ افْتَعَحَ الصَّلْوَةَ قَالَ عَبُّدُ الْمَلِكِ وَرَآيْتُ الشَّعْيِي وَإِبْرَاهِيَّمَ وَابَا اِسْحَاقَ لَايَرُهُمُّوْنَ آيَدِيَهِمُ إِلَّا حِيْنَ يَفْتَتِحُونَ الصَّلُوةَ.

یں نے معرت عمر وی تھٹ کے ساتھ نماز بیجی ہے سوآپ نے شروع نماز کے طلاوہ اپنی بوری نماز میں کہیں بھی رفع یدین نہیں کیا۔ حضرت عبدالملك (راذي) نے فرمایا: اور پھن نے امام عامرهمي اورامام ابرابيم فخق ادرامام الواسحأل كود يكعا كدية معزات شروع ثماز يح ملاوه کہیں بھی رفع یہ بین بین کرتے تھے۔

> اوراس حدیث کی سنداما مسلم کی شرط برسیج ہے۔[اعلامانسن جامس ۸۳ معلومدارالفرایروت] (۱۱) معترت عاصم بن کليب اين والد معترت کليب بن شهاب سندوايت كرتے جيل :

حقرت على مرتعني ويتحافظ فيافرين عن والتد مرفت ملكي تكبير عل

إِنَّ عَلِيًّا رَضِيَّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَانَ يَرَّفَعُ يَلَيْهِ الية بالحوافها باكرة عظ مراتن كيافندندا فعاستان فِي أَوَّلِ تَكْبِيْرٌ مِ مِنَ الصَّاوَةِ فَمَّ لَا يَرَلُّعُ بَعْدَ. ا إشراع معاني الأناوي إلى ١٥١٠ معلود الكا الكريسية مثن كما يكما ]

حربت ملی وی انتشاک می کرم بالمنظم کے بارے میں رفع یہ بین کی حدیث روایت کرنے کے بعد خروہ کی مجیز سے ملافوہ رفع یہ بین ندكرنا بلكه اس كوترك كروينا اس باست كى واضح وليل ب كذاته ب يكتود يك رفع يدين ك محلق جي كريم غلبيد العسلاة والمنافام كاعمل منوخ موجا ہے سوجب معرب مل کی ترک رفتے یہ ین کی بیمدیت کے ہے تو پھر ترک دفتے یہ بن برا شقر والون محدول انکے النے بہت ية كَيْ يَجِت اوروليكل سينية. [ما فول الشرع معالى الإن المن ١٥٥٥ ميلوم الحاج كين في كالمالية]

ملاسة العي في المراه من والمراه من والمرياة (بلديد) كريد الدواية عن بعد المرامة عن المعالى والعد كالما المنا إذر منتد إلى اور العليق الحرن بن سب اور علاه فررالدين يقل ساع عدة القارى الله كالمنتج كالمعتر مع ما كليب كي سنوا الم المسلم كي شرط يراك نهد إما قود إو المالاة أبنت فاور من ١٠٠٨ بعطويدوم الكيل والعالة

(١٢) معرت عابد والمنظر مان كرت إل:

و المستقيق عَلَات ابْنِ حُمَرَ فَلَمْ يَنَكُنْ يَرَفِعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي الْمُكْتِيرَةِ الْأُولِي مِنَ الصَّلُولِ" بيل في عَمَرَ عَلَمْ السَّاسَ عَمِرَتُكُلُّهُ کے بیجے فراز برحی از آب فراز میں میلی میر سے ملاوہ میں میں دائع بدین تین کرتے ہے موے بین صفر مداللہ این مرجنہوں ف الماريم من الماريم كالمراج مدين كرت موسة و يكمها مكر في كريم المانيكية ك بعد خودر في يدين كرنا ترك كرديا بس بيات على ا در الونك البياجه بالن يك فرد ديك مآمية كارفع يداين كالفل ينبوخ يوجكا موادراس يرجمت قائم مويكي مو

اعتراض؛ جعرت طاؤى سالے ذكركيا ہے كوائيوں سال جعزت عبدالله اين عريف الله كا كريم ما الله الله عدار الله الله ال

مديث كرموا في وقع يدين كرتي موسية ويكفا بيت - جواب: خصرت طاوس نے جود کر کیا ہے جعرت مجاہرتے اس نے مخالف ڈکر کیا ہے سواس صورت بیں جواب میر ہے کہ حضرت طاؤس نے معزبت ابن عمر کا جو قبل ذکر کیا ہے وہ رفع بدین کی حدیث کے منسوخ ہونے پر جست قائم ہوتے سے پہلے کا ہے مجر معزت این عمر کے زویک جب رفع بدین کی حدیث کے منسوخ ہونے پر جب قائم ہوگی تو آپ نے رفع یدین ترک کر دیا اور ترک رفع یدین کا وہی عمل شروع کر دیا جس کا ذکر حضرت مجاہدنے کیا ہے۔

[شرح معاني الآثارين ابن ١٥٥ ، معلوصات الميم معيد كيني كراي مصنف ابن الي شيبرة من ١٠٦٨، معلوه عكيسان الديالمان]

اورا مام بین نے اس روایت کو کتاب المعرفة میں ذکر کیا ہے اور اس کی سندی ہے جبیبا کدا فار اسنن میں ہے۔

[اعلاء أسنن ٢٠٥٥م ١٩٦٨ معلم معداد المنزية

حضرت عبداللہ این مستود اور مضرت علی دی گئی گئی کے تمام ماقی مرف نماز کے شروع میں (تحبیر تحریمہ کے وقت) اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تنے۔امام وکیج نے فرمایا: پھر دونماز میں کہیں ہاتھ تیل افحاسا (١٣) امام ابواسحال تا لبى رحمه الله تعالى فرمات جي : كَانَ أَصْدَحَابُ عَهْدِالْمَلْهِ وَأَصْدَحَابُ عَلِيّ لَا يَدُوْ لَعُوْنَ آيْدِيهِمْ إِلَّا فِي إِفْتِتَاحِ الصَّلُوةِ قَالُ وَ يَحَيْعُ ثُمَّ لَا يَعُودُوْنَ.

[معنف ابن افي شيد ع اص ١٢٥ مطبوعه كمتند الداويد لمان]

علامه علا وُالدين بن على بن عليان الماردين المعروف ابن التركماني فريات بن:

وَهُلُنَا أَيْصًا صَنَدٌ صَرِحَتْ جَدِلِيلٌ فَلِي إِبِّفَاقِ أَصْحَابِهِمَا عَلَى فَلِكَ مَايَدُلٌ عَلَى أَنَّ مَلْعَبَهُمَا كَانَ كُذُولِكَ. [الجربراعي مل ماش اسن البرزاليس نَا اص العرورُ فرالنهُ المكن]

اور بیہ سند بھی منج ہے اور جلیل ترین (لیمیٰ جید دعمرہ) ہے ہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی رخی لئے اسماب (ساتمین) کا اس پر انظاق واجماع اس بات کی ولیل ہے کہ ان دونوں حضرات کا شریب بھی کی ہے۔

(۱۳) حفرت مداللذا إن مستود فَكَ اللهُ بَعَالَى عَلَيْهِ مُسَلَّيْتُ حَلَقَ النَّيْقِ صَلَّى اللهُ بَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ آبِي يَكُمْ وَ عُمَرَ اللّهُ يَرُفَعُوا آيَدِيَهِمْ إلَّا عِسْدُ إِلْحِسَاحِ المَسْسَلُولِ آخَرَ جَهُ الْبَهْمَةِ فِي وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ كُذًا فِي الْجَوْمَرِ النَّقِيّ.

عن نے ہی کریم طرف آلی اور حضرت الدیکر اور حضرت الریکر اور حضرت الریکر آلی اللہ کے حضرت الریکر اور حضرت الریکر کی اللہ کی کئی اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ

[إطلاء المنون ٢ ص ٨٣٤ مطورة الملكري وعد المن الكبري المعين ٢٥ ص ٨٠ ٩- ٢ فيز الجوير ألى ٨٤ على عامد مطور الراد المان المام المان المعين عن المراد المان المام المعين المام المعين المعام المعين المعام المعين المعام المعين المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام

[ إلى الكبري ٢٠ ص ٨٠ ملود فرانست كمكانا

جواب: علامہ علاؤ الدین ماردیلی المعروف ایمن ترکائی قرماتے ہیں کہ امام این عدی نے ذکر کیا ہے کہ امام اسحاق میں المرائیل معروف نظام کی جماعت پر فضیلت و بیتے ہیں حالا تکدوہ مشارکخ کرام ان سے تو بیش اور مرتبہ ہیں ہو ہو ہیں کیونکہ حضرت تھے بین جابر ہے ہوئے کہ وہ مشارکخ کرام ان سے تو بیش اور مرتبہ ہیں ہو ہو ہیں کیونکہ حضرت تھے بین جابر ہے ہوئے ہوئے کہ اس نے روایت کی ہے جینے امام ایس عون امام بشام بن حمال امام سفیان تو رک امام سفیان میں عبینہ امام شعبہ اور الن کے علاوہ و مگر محدثین ۔ اگر تھے بین جابر تقد ندہ و ہے تو اکا ہر مشارکخ کرام ان سے روایت کی بہت کے اور لئے مار اللہ میں دبان نے آئیل شات روایت کی بہت کے اور لئے والے کہ الم ایس حبان نے آئیل شات راو ہوں ہیں داخل کیا ہے۔ [الجو برائعی علی بامش السن اکبری جام مرادی اللہ میں اور امام ایس حبان نے آئیل شات راو ہوں ہیں داخل کیا ہے۔ [الجو برائعی علی بامش السن اکبری جام مراد عبور نشرالنہ کمان شریف]

(١٥) حغرت اليويكر بن عماش رحمدالله تعالى نے قرطیا: مَا رَآيَتِينَ فَقِيْنَهُ اللَّهُ يَعْمَلُهُ يَوْظَعُ يَكَيْدِ فِي غَيْرٍ

یں نے بھی کسی فتیہ کو (تمازیس) پہلی تبیر کے علاوہ ہاتھ اٹھاتے

فبيس ويكعار

إشرح معانى الما فارج المسراه ١٥ معليوعدان ايم سعيد ميني كرايي]

۔ اوراس روابت کے رجال سی کے رجال ہیں سوائے این ابی واؤد کے اور بیٹقداورمتندراوی ہیں اور بیروابت اس بات کی رکیل ہے کدرکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سراٹھاتے وقت رفع بدین کرنا تا بعین کے زماندیس متروک انعمل ہو چکا تھا کیونکہ حضرت ابو بکر بن میاش اکا برانباع تا بعین میں سے ہیں ان سے امام مغیان اور ک وغیرہ نے روابت کی ہے۔

[اعلاء السنن ج م ص ٨٣٦ ، رقم الحديث: ] ٨٢٠

(۱۲) معفرت افیصف امام عامرتعمی ہے دوایت کرتے ہیں: قام یعید میں دی مورد میں میں میشند میں ہو

إِنَّهُ كَانَ يَهُوْ فَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ الْتَكْبِيرَةِ فَمَّ يَكِيلُ عَلَيْهِ مِنْ اللهَ وَلَول بِالتحاوي الفاسة المُنافِق مَن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي عَلْ

(١٤) معزت صين اور معزت مغيره فرياتے ہيں كەمعزت ابرا ہي تختى فريا كرتے تھے كه:

إِذَا كُنْوَتَ فِي قَالِتَهِ الْمُسْلُوةِ فَارْفَعْ يَدَيْكَ جَبِ مَ مَا لَكُثُرُونَ مِن كَبِيرِ كَبُولُو مَمَ السِينَ وَوَلَ إِلَى مَا لَكُثُرُونَ مِن كَبِيرِ كَبُولُو مَمَ السِينَ وَوَلَ إِلَى مَا لَا يَكُولُ كَالْ مَا لَا يَكُولُ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا يَعْمَى اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا يَكُولُ مَا لَا يَكُولُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا يَكُولُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلُولُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

(۱۸) حفرت طوت امام فيور ادرامام ايراييم ك بارت شرفرايا:

كَانَا لَا يَرْفَعَانِ أَيْدِيَهُمَا إِلَّا فِي يَدْهِ الصَّلُولِةِ. بدولول منزات صرف فماز كم شرور ش رفع يدين كرت

اور افعاتے منظ کر اکیس شاخلے تھے۔

-2

(۱۹) حفرت اسامیل فراتے ہیں:

كَانَ قَيْسُ يَرْفَعُ يَكَيْهِ أَوَّلَ مَايَدَ صُلُّ فِي الصَّلُوةِ

ثُمَّ لَا يَرْفَعُهُمَا.

(۲۰) حضرت جابر حضرت اسوداور حضرت علقد کے بارے علی دوایت کرتے ہیں:

[معنظ ابن الي شيري من ٢٦٨ -٢٦٤ المطبوع كمنيد اعداد سي لمثال الشريف]

امام قبس نماز میں داخل ہوتے وقت شروع میں اسپے دونوں ہاتھ

واضح رہے کدر فتے یہ بن کی صرف لعلی احادیث مروی ہیں کیاں تولی کوئی ایک حدیث می امروی ٹیس ہے جس میں ٹی کریم مل اللہ اللہ اللہ ہوکہ آم رکوئ میں جاتے وقت اور رکوئ ہے سرا تھاتے وقت رفع یہ بن کرہ سوائر رفع یہ بن کرنا سنت جاریہ ہوتی تو آپ داؤی اور دیکرسنن ہدی کی تاکید کی طرح رفع یہ بن کی تاکید کے لیے اس کا تھم فر ماتے گر آپ نے ایسانیس فر مایا 'لبذا یہ سنت متر و کہ ہے جبکہ اس کے مقابلہ میں ترک رفع یہ بن کی احادیث فعلی بھی ہیں جن میں نی کریم علیہ العسلوٰ آوالسلام اور اکثر اہل علم محابہ کرام تا اجھین حظام اور اتباع تا ابھین حظام اور اتباع تا بھین کے بارے میں تحریم کی مدی میں جن میں نی کریم علیہ العسلوٰ آوالسلام اور اکثر اہل علم محابہ کرام کا بین جن میں بن کریم علیہ العسلوٰ آوالسلام اور اکثر اللہ علم محابہ کرام کوئی از کے اندر رفع یہ بن کرتے ہوئے و کی کریم علیہ العسلوٰ آوالسلام نے محابہ کرام کوئی از کے اندر سکون اعتبار کرنے کا تھم فر مایا 'چنانچہ امام سلم نے اپنی تھی جسلم میں جعزت جاہر بن سمر وہوئی گئڈ ہے رفع یہ بن ترک کرے نماز کے اندر سکون اعتبار کرنے کا تھم فر مایا 'چنانچہ امام سلم نے اپنی تھی جسلم میں جعزت جاہر بن سمر وہوئی گئڈ ہے

(٢١) قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ لَعَالَى

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَالِيَ أَوَاكُمْ وَالْحِي أَيُدِيَنَّكُمْ

بَكَأَنَّهَا أَفْنَابُ عَمِلٍ شُمْسٍ أَبْكُثُوا فِي الصَّاوِةِ.

روايت كرتي بن:

معترت جاير بن سمره في بيان فرمايا كرربول الله ما الكرم لكل كر مارك إلى تشريف للسفة وفرايا: كيابات ع كريم مهم و يكما بول كدم أي بالقول كواديرا فات عوكوياده مرك كودول دين إن (جواوير فيج موري إن) أمّ زار ين بيكون التياوكرو

[مي مسلم ح احمر ١٨١ مطوعة ورجم اصح المطالع كراري الا ١١٠١ مطوعة ورجم المح

اكرجال مديث كأ خرين اسكنوا في الصلوة" عدوات موجاتا عدكم كالمرام فمارك الدرية يدين كرام إ و آب نے انہیں مما زیمن سکون اختیار کرنے کا تھم وے کروفع یدین سے منع کردیا کہ بدا سکون واجمعینا ن سکے خلاف ہے لکن فی دی سے لوگ ایسے جمل کلام کوئیں سمجھ سکتے اس لیے دیگر کتب إحاق بیث اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ محابہ کرام ثماذ مکائد رفع يدين كررب حقاق في كريم عليه العلوة والبلام في النيس عبال بمن سكون اجتيار كرين كالتيم دين كردي يذين المعالم منهن نبائي تكر معرت عابرتن سمره وكالشيب مروى ب كذر may a market the state of the said

(٢٢) كَمَالُ خَوَجَ عَلَيْنَا وَسُولُ اللَّهِ حَيِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الْعِرْتُ جَارِينَ مُواسِلُهُ الْفُرَالُ الْفُرَالُ الْفُرْ فَالْمُا أَفُرُ فَالْمُا مُورِدُ اللَّهِ عَلَيْهُ مُرِي وَسَسَلَمَ وَ نَسَعَنْ وَالِمِعُوا آيَدِينَنَا فِي العَسْلُوةِ فَقَالَ ﴿ كُلْنِ كُرِيزًا إِسْتُ إِلَى الْكُلْ وَ إِنَّ إِنَّا لَيُكُمُّ وَالْفِعِينَ آعِلِيمَهُمْ إِنِّي الصَّلُولِ كَأَنْهَا ﴿ بِالْمِول كُوادِي الْمَالِيةُ مُنْظَالُوا النَّالِ وَلَا كَا مَالَ عِيدُ الدُنَابُ الْتَعَيْلِ السُّمْسِ أَسْكُنُوا فِي الصَّلُوةِ. مَالشِناسَة بالقول كواوي الخارب إلى موياده مركل كورول كري

[سنن شائي جام ٢٧٦ ـ ٢٧٩ معرجم معلوه فريد بك عال العور] - جيل رخم فما وجيل سكون الفتيار كرور ورا الله المرابية و الماج الماج المن المرح وقعديشين ووايت ك على أخوالدها حقدفرها كين أخواله المن المنوي المن المنوي المن المنوي الموادية المنافعة والشحرب كديهال محمسلم شق تزك وفي ين كالمديدة في يعدمن ما يدين مردس ايك اورمديدة بي مرديب عى سلام كودت الخول كرما تعدا شاره كرف بيني كما كالماسه الدين المستريد المستريد المستريد المستريد المستريد

، كَيْالَ صَلَّتُ وَوَالَةٍ مِسَلَّمَا) تَعَعَ رُسُولِ .. . حطرت فِلْفُرْ مَن مُولَا مِنْ فَالما كالمَان سال (الداك السلو مَسَلَى السَّلَةُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمُ فَكُولِوَا مَسُلَّةُ مَا فَلَيْلًا مَنْ المَاكِمَةِ مِن بهم في رسول الدُولَوَالِمَ مُعَالَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَرَّلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَرَّلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَرَّلُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَرَّلُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَرَّلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَرَّلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَرَّلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَرَّلُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَرَّلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَرَّلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَرَّلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَرَّلُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَرَّلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَرَّلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَرَّلُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَرَّلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَرَّلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَرَّلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ لِللّهُ عَلَيْهِ وَمُولًا اللهُ عَلَيْهِ وَمُولِلُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُ لِللّهُ عَلَيْهِ وَمُعَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَمُ لِلللّهُ عَلَيْهِ وَمُ لِللّهُ عَلَيْهِ وَمُ لِللّهُ عَلَيْهِ وَمُ لِللّهُ عَلَيْهِ وَمُ لِللّهُ عَلَيْهِ وَمُ لَلّهُ عَلَيْهِ وَمُ لَلّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ لَلّهُ وَمُ لَلّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُ لِللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللّهُ مُن اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُ لَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّ يا أن ينا السَّلَامُ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ فَلَكُوا الْمُعَدُدُ وَعِيهِ ملام يحرف اللَّهُ مم ف الني المعول كما تعاشاره كرف رُّهُ وَلَ السَّلُوصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وُمَسَلَّمَ فَقَالَ مَاشَانِكُمُ \* بوسِكَ (واكبر) اورياكي ووُوْلَ لِمرف كالسلام لليم كالع سَلَّمَ أَحَدُ كُمْ فَلِيكُ لَيْفِتْ إِلَى مُنَاجِبِهِ وَلَا يُومِي بِينَاهِ النَّالِمُون سے اشاره كرنے موكز إيريركش كمور ول كادين إلى اجب [ مح يسلم بن ام المعلود ورفذ الح العالي ٥٥ - وما ١٩٥١م] - تم يس سنه كوني فخيل تبطاع بير سداد استفرياتي كي طرف و جرك عاود ... كالسيخ والتحريب إثباره ويركب

اعتراض: بهال رفع بدين ميكن كي بيل كريدونون جديثين ايك مسلام متعلق بي اوروه يدي كرنماز كي فري سلام محيرت وتت باتحول كواها كزاشار وكريث مسائل كيا بجان جواب: درامل می مسلم کی یہ دونوں حدیثیں الگ الگ دو مسائل کے بارے میں وارد ہوئی ہیں چنانچہ پہلی حدیث بھی ٹماز کے اندروضے پدین کرنے سے منع کر کے نماز میں سکون واطمینان اختیار کرنے کا تھم دیا تمیا ہے جبکہ دوسری حدیث میں نماز کے آخر بھی سلام مجیرتے وقت باتھوں سے اشارہ کرنے ہے تھی کیا گیا ہے کیونکہ ان دونوں احادیث کے مسائل میں چند دچوہ سے فرق ہے جس کا تعمیل درن ذیل ہے:

(۱) مہلی حدیث میں ہے کہ نی کریم الٹائیڈ آم نے سحابہ کرام کورفع پدین کرتے ہوئے دیکے کرفر مایا: '' مَالِئی اَوَا تُحْم وَاقِیعی اَبْلِیْتُکُم'' بیکیابات ہے کہ میں تمہیں رفع پدین (ہاتھوں کواٹھا کراوپر) کرتے ہوئے دیکے رہابوں چبکہ دوسری حدیث میں ہے کہ نی کریم مُلْفَائِلَةِ مِنْ صَحَابِ کُرام کونماز کے آخر میں سلام مجیمرتے وقت ہاتھوں کے ساتھوا شارہ کرتے ہوئے دیکے کوفر مایا: '' مَساخف اِنْدُکُم

تشيرون بالديكم التحيي كيابوائ كتم النا باتعول ساتار كرت يو

(۲) ترک دفع بذری سے بارہ میں واروسٹن نسائی اورسٹن کیری کی اجاویہ میں یہ تعییل موجود ہے کرسخا ہرام نے کہا زجب جی

کریم علیہ العمل قوالسلام اپنے گھرے میں تحریف لائے آئ نسخت کرا الحسفوا آبلیت بھی العسلوق " ہم تمازے اعروق بدین کرد ہے جے جیکہ مانعت اشارہ بالید کی جدیث میں ہے " اوا سَسلِ مَنَا قُلْنَا بِالَّذِينَا الْسَعَلَامُ عَلَيْتُمُ النسبَّلامُ عَلَيْتُمُ النسبَّلامُ عَلَيْتُمُ النسبَّلامُ عَلَيْتُمُ النسبَّلامُ عَلَيْتُمُ النسبَّلامِ عَلَيْمَ مَنَا النسبَّلِيمَ عَلَيْتُمُ النسبَّلامِ عَلَيْمَ مَنِير سے تھو ہے اسلام علیم کہتے (اور کر ایس طرف منہ کرتے ہوئے) السلام علیم کہتے ۔ اس کی طرف منہ کرتے ہوئے) السلام علیم کہتے۔

(٣) تيمرافر آريب كرمنانعت رفي يرين كي مديث عن استحدوا في الصلوة" كِالقاط بين كرتم فهاد عن سكون القياركرو جهرمانعت اشاره باليدكي مديث عن أولا مسلم أحدثكم فليكتفت إلى متاجيه وكا يتوي بيده " كروافاظ بين كر جب تم عن سكوني تفس سلام بيمر بالواسية ساحي كي طرف و حرك بياورات واليد بداشاره ندكر ب

(٣) چاقا قرق بیدے کہ ممانعت رفع بدین کی مدیدہ شن ہے کہ ٹی کریم علیہ السلاق والسلام کھرے میں بھر بھی الاے قو مجابہ
کرام کو نمازش رفع بدین کرتے ہوئے و یکھا اور شع کرتے ہوئے قربات '' اُسٹے فوا فی المصلوق '' تم تمازش سکون اختیار
کرو سے ویا اس نمازش آب محابہ کے ساتھ شریک تمازش سے بلکہ تمام پالیمن محابہ کرام سنن وٹوافل اوا کردے تھے چکہ ممانعت
اشارہ بالید کی مدیث میں نماز با بھا مت کا ذکر ہے جس میں آب نے محابہ کرام کونماز کے اختیام پرسلام پھیرتے وقت باتھوں
سے اشارہ کرئے سے شع فربایا۔

(۵) اگردونوں احادیث میں آماز میں رفع پرین کی ممانعت کی بھائے صرف سلام پھیرتے وقت ہاتھوں کو اٹھا کر اشارہ کرنے ہے منع کریا مقصود ہوتا تو پھردسول اللہ مُٹھا آئی جو اسم العرب ہیں "اسٹے تواطی الصّلوف" کی بھائے "اسک دوا عند المسلام" فرماتے کوئلہ سلام پھیرنے برتماز العمام پذریہ وجاتی ہے جا بچے صدیت میں ہے: "اکھتے بیر قسعی والتسرایم تعطیباتھا" لین تجیرتح ید خلاف تماز امورکوم ام کوروتی ہے اور سلام پھیرنا ان امورکو حلال کردیتا ہے۔

شرح معنف امام اعظم تخشي موزوں اوری ہے ہدارت میر یا سے میں اوری ہے ہیں ہے ہی مدیث میں بہ مسئلٹس ہے کہ بی کریم د افاقاتها پہلے رفع یوین کس اوری میں اوری کے اور تائج قابلہ کا پہلے رفع یوین کس کے اور تائج قابلہ کا بہلے رفع یوین کس کے افعا رائ اور ہاں جہت ہو چھ ہے۔ برائ معمول بنالیا جبکداس سے بر مکس نعلی مدیث سے بید سکنہ ثابت ہو جکا ہے کہ بی کریم طیرانماؤہ سنے پھر بعد میں آپ نے رضا یدین کرنامعمول بنالیا جبکداس سے بر مکس نعلی مدیث سے بید سکنہ ثابت ہو جکا ہے کہ بی کریم طیرانماؤہ سے پر بعد من اب سے رب ہے ہوں ہے۔ والسلام ابتدائے اسلام میں رفع پدین کرتے تھے کا بعدازال اسے ترک فرما دیا چنانچہ محدث کبیر علامۃ آننے ابومحمہ بدرالدین مودین احد عيني لك<u>مة بي</u>ن:

إِنَّ عَبْدَاللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ رَّاى رَّجِّلًا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي العَسْلُوةِ عِنْدَ الرَّكُوعِ وَعِنْدَ إِنْهِ مِنَ الرَّكُوْعِ فَقَالَ لَهُ لَا تَفْعَلُ قَالِنَّ هَٰلَا خَيْءٌ فَعَلَهُ رَسُولُ البِلْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُنَّ فَوَكُهُ: [10 العارى شرح كى النفارى ج سم ١٠٨٠ مبليون والأكل فروت.

١٣ - مُنَاظَرَةُ أَبِي حَزِيْكُةً وَ إِلَّا وَزَاعِيّ

فِي مَسْتَلَةٍ رَفْعِ الْيَدَيْنِ

٩٧ - مُسْطَيْكِنُ بْنُ عُيْبَنَةَ قَالُ اجْنَبَعَ أَ أَوْ حَرِيقَةَ وَالْاوْزَامِيُّ فِي دَادِ الْـحَنَاطِيْنَ بِمَكَّةَ فَقَالَ الْآوْزَاهِيُّ إِلَابِي حَيْنَفَةً مَا بَلَكُمْ لَا تَرْفُعُونَ آيَدِيَكُمْ فِي الصَّلْوةِ حِسْدَ الرِّحُوْعِ وَ عِنْدَ الرَّقِعِ مِنْهُ فَقَالَ ا بُوْ حَلِيثَةً إِلَّ جُهِلِ آلَهُ لَمْ يَصِحُّ عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ هَيْءٌ قَالَ كُيُّاتَ لَا يَصِحُّ زَقَدُ حَدَّثَوْنِي الرُّبِّ مَرِيٌّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيَّهِ عَنْ رَّمُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنَّهُ كَأَنَّ يُرْقُعُ يَهُ لَيْهِ إِذًا الْمُسْحَ العَسلوةَ وَعِندَ الرُّكُوعِ وَ عِندَ الرَّفِعِ مِنَّهُ لَقَالَ لَهُ ٱبْدُ سَيْهُةَ وَحَدَّثَنَا حُمَّادٌ عَنْ إِبْرُ الْعِيْمُ عَنْ عَلْقُمَةً وَالْإِنْسُوَةٍ عَنِ ابْنِ مُسْعُوَّدٍ أَنَّ رَسُوِّلُ اللَّهِ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ كُانَ لَا يُرْفَعُ يَدُيْهِ إِلَّا عِنْدُ الْعِنَّاحِ السَّسَلُوةِ وَلَا يَعُوْدُ لِنَنَى وِيِّنَ لَٰلِكَ فَقَالَ الْاَوْزَاعِيُّ ٱتَحَدِيْثُكَ عَنِ الزُّهُوكِي عَنْ صَالِمٍ عَنُ ٱبِيْهِ وَتَقُولُ حَلَّكُونِي حَمَّادٌ عَنَّ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ لَهُ أَ بُو حَنِيقَة كَانَ حَـمَّـادٌ ٱلْحَقَّـة مِنَ الزُّهْرِيِّ وَكَانَ إِبْرَاهِمُ ٱلْفَهَ مِن سَسَالِهِ وَحَلْقَمَةُ كُلُسَ بِلُونَ ابْنِ عُمُرٌ فِي الْفِقْوِ وَإِنَّ

يعنى بي شك معزرت عبدالله بن زير ين كالدين ايك أرى أدي میں جاتے وقت اور رکوع سے سراٹھاتے وقت نماز میں رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس سے فرمایا کرتم آ تعدہ ایساند کرنا کرنگے وومل ب محدرسول اللدما في الله من يبل كياتها عراب الدائد

# امام ابومنيفه اورامام اوزاعي كأرنع يدين <u> کے مسئلہ بیں مناظر</u>

حضرت مغيان بن عين في أفريل كايك ولد كرم كوارا لم يس المام الدومنينداورامام اوزاعي بحق موسئة والمام اوزاع في المام الدونيد سے کیا: کیابات ہے کہ تم زکوع ش جاتے وقت اوردکوع سے مرافاتے وفت تمازيس رفع يدين وس كرت ؟ امام الدهنيلد فرمايا: الى وج ہے کردفع یدین کے بارے میں رسول الله الله الله الله عالم کا کا کا مدیث مروی جیس ہے (جس بر بلا معارضدا حاد کیا جاسے) کمام اوزاق نے فرمایا کدیج مدیث کیول کرمروی فیس؟ مالانکد جھے امام زہری نے معرد سالم بن عبدالد ، بيان كيا باورمغرت سالم في اين والد والدحطرت مبدالله ابن عمر ويحتلف سے بيان كيا ب كدرمول الله الله جب نمازشروع كرية اور جنب آب ركوع كرية اور جب ركوم ع سرا شاتے تو رفع بدین کرتے تھے۔امام ایومنینہ نے ان سے فرمایا کہ ہمیں حضرت حماد نے حضرت ابراہیم بختی ہے بیان کیا حضرت ابراہیم لخنى في معزرت علقمه اور حعررت اسودست بيان كيااوران دونول حفرات نے معرت مبداللہ بن مسعود من تنت بیان کیا ہے کہ بے شک رسول الله الله المالكة المازك شروع من ( تحبير تحريد كروفت ) رفع بارك كرتے من مجراس كے بعد فماز كے كسى ركن ميں دوبارہ رفع يدين فيل كربتے تھے۔امام اوزائ نے بيان كر فر مايا: بين آپ سے از الز ہر ك

كَانَتَ لِإِنْنِ عُمَرَ صُحْمَةً وَّلَهُ فَصَٰلُ صُحْبَةٍ فَالْآسُورُةُ لَهُ فَعَشْلٌ كَيْهِرُ وَحَسْدُ السَّلُّهِ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ فَسَكَتَ الاوْزَاعِيُّ.

از سالم از والدخود مدین بیان کرتا موں اور آپ فرماتے ہیں کہ جھے حاد صفرت ابراہیم ولمیرہ سے مدین بیان کرتے ہیں تو اہام حفید نے فرمایا: حفرت ماد اہام زهری سے زیادہ فقیہ جھے اور حفرت ابراہیم فخی حضرت سالم سے زیادہ فقیہ جھے اور حضرت عبدالله بن عمر سے فقد میں کم فیص ہیں اور اگر چہ حضرت عبدالله بن عمر کو نبی کریم انتیائیلم سے فقہ میں کم فیص ہیں اور اگر چہ حضرت عبدالله بن عمر کو نبی کریم انتیائیلم کی محبت میسر ہے اور اس بنا پر انہیں محابیت کا شرف وفضل حاصل ہے لیکن حضرت اسود کو بہت سے دوسر نے فضائل حاصل ہیں اور حضرت عبدالله بن معدولة حضرت عبدالله بی بین سوولة حضرت عبدالله بین معدولة حضرت عبدالله بی بین سوایام اور بی بین کر خاموش موصلے۔

مل لغات

ان قار السختاطية السعم او كم كرمين كذم كي فريد وفرون كي منذى بالله يجيئ الميه يجيئ المندوا عد قركرة الب الله المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج المعارج

# مناظرہ کے چندفوائد کا بیان

امام الوطنيف اورامام اوزائی كے اس مناظرہ سے چند فواكد دائے طور برنا بت ہور ہے إلى أيك يہ كما حاديث نيوي عليه الخسيد والذا ه سے ما خوزفقي مسائل ميں امام الوطنيف رحمه اللہ تعالیٰ کوئم وفر است منتس و ذھانت خوروفكراور بحث ومناظر كی قوت بہت زياده وطاكی من تحمہ من كوروفكراور بحث ومناظر كی قوت بہت زياده وطاكی من تحمہ من كی تھے ۔ دومرافا كده يہ كفتى مسائل ميں امام الوطنيذ كا فر بب رايسن اجتباد) سنت قويد اور دوايت مرفوعہ سے فابت ومؤيد ہے من قال اور دائے سے فابت فيل ہے جيسا كہ بعض منتصب اوك يا ازام لگاتے إلى كر آ ب اور آ ب كے اسحاب كار بب قيال اور دائے برخی ہے۔

تیسرار کررفع یدین کے ندبب کے مقابلہ میں آپ کا ندبب ترک رفع یدین رائ اور زیادہ توی ہے اس لیے تو عظیم مجتمدامام اوزائی آپ کے مقابلہ میں خاموش ہوگئے۔

چوتھا فائدہ یہ ہے کہ صدیث سے ماخوذ کسی بھی گفتہی مسئلہ بٹس کسی مذہب کا رائٹے اور وزنی ہوتا تب معتبر ہوگا جنب اس صدیث کے رواۃ فقاہت تبحرعلمی اور بعیبرت وفر است کے حال ہوں گے اور ویٹی فقاہت تبحرعلمی اور بعیبرت وفر است کے مقابلہ بٹس حفظ و انقان اور عدالت معتبر نیس ہے۔

یا نجواں فائدہ یہ ہے کہ شرف محابیت ایک الگ چیز ہے اور فقاحت ' جحرعلمی' فطانت و ذیانت اور فراست وبصیرت دومری چیز ہے' للذا خاص جہت اور مخصوص حیثیت کے سبب غیر محالی کے لیے محالی پر جز وی فضیلت ممکن ہے کیونکہ فبضیلت کا مدار اللہ تُعالیٰ کا فضل ہے وہ جے جا ہتا ہے عطافر مادیتا ہے ہاں! البت صحابہ کرام میں سے فقہا و محابہ اور طویل و دراز محبت نبوی عاصل کرنے والے محابہ کرام مناقب جلیلہ اور مواحب جزیلہ کے حامل ہیں اس لیے یہ حضرات فقاہت میں بھی اپنے علاوہ تمام لوگوں سے افضل واملی ہوتے ہیں جسے خلفائے راشدین دیکر عشر و اور افاضل محابہ کرام علیم الرضوان -

[ اخواتسین الظام فی شرح مندالا مام ۵۰ ماشیر نبرا ملوم مکتبه و الا این این الم مندالا ام ۵۰ ماشیر نبرا ملوم مکتبه و الا این کے نماز بیس فاتحد اور کسی سورت کا اس کے سماتھ ملا کر میڑھنا وا جنب ہے

# ١٤ - بَابُ وُجُوبِ فِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ مَعَهَا فِي الصَّلُوةِ

4.4 - أَهُو حَنِيفَةَ عَنْ طَرِيْفِ أَبِي سُفَيَانَ عَنْ أَبِي نَحْسُو أَخَنْ أَبِي سَوِيلِ نِ الْحَدَّرِي أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَضُوءُ مِفْعاحُ الصَّلْوةِ وَالشَّكْيِسُرُ لَحْرِيمُهَا وَالتَّسْلِيمُ تَحْلِيلُهَا وَ فِي كُلِّ رَكْعَيْنِ فَسَلِّمُ وَلَا تُجْزِى صَلْوةً إِلَّا يِفَائِحُو الْكِتَابِ وَمَعَهَا غَيْرُهَا. وَفِي دِوَائِةٍ أَخْرَى عَنْ الْمُقْرِي عَنْ أَبِي حَرِيفَةً مِثْلَهُ وَزَادَ فِي أَيْحِهِ قُلْتُ لِآ بِي عَنْ مَا يَعْنِي بِقُولِهِ فِي رُوَائِةٍ أَخْرَى صَلْوةً اللّهِ مِنْ الْمُقْرِي عَنْ مَا يَعْنِي بِقُولِهِ فِي كُلِّ رَكْعَيْنِ فَسَلِّمَ فَقَالَ يَعْنِي النَّيْفَةِ التَّشْهُدُ قَالَ الْسُقْرِى صَدَى. وَفِي رَوَائِةٍ تَحْرَهُ وَذَاذَ فِي إِي رِوَائِةٍ تَحْرَهُ وَذَاذَ فِي أَعِيهِ وَلَا يُعْنِي مَسَلُوهُ إِلَّا يَعْنِي مَالُوهُ إِلَّا يَقْلِيحَةِ الْكِتَابِ

رَنَدُن (٣) العدادد (٦١) الن اج (٣٧٥) مياس (٢٤٣)

حل لغات

" بفتاع" " بام آلب اوراس کی تع مفات آئی ہے جے مصباح کی جع مصابح آئی ہواوراس کا معنی ہے: جائی تھے۔" سُرِّم " سُرِّم " مُعند العدمورت عائب تعلی مضارح میں معند واحد ند کرفش امر حاضر معروف باب تعمیل ہے ہے اس کا معنی ہے: سال مرائ کرنا۔" آلا تعبید نے " بیمیند واحد مورث عائب تعلی مضارح منفی معروف باب افعال ہے ہے اس کا معنی ہے: کسی کاحق بوراا واکرتا کسی جنر کا کانی ہونا اور کسی کا بورا برائد دیا۔
مضرف تک ترج مرائ خاتم احد اس کے ساتھ مصرف اللہ من ماروک کا بعد اللہ من ماروک کا بورا برائد دیا۔

وضؤ تحبيرتح يمه فاتحداوراس كے ساتھ سورة ملانا اور سلام كى اہميت

ال صدیث میں سب سے پہلے فر مایا: "المو صنوء مفتاح الصلوة" کدوضونمازی چابی ہے جس طرح چابی کے بغیر تالاثیں کملآائ طرح وضو کے بغیر نماز میں دوخل نہیں ہوسکا البت کملآائ طرح وضو کے بغیر نماز میں دوخل نہیں ہوسکا البت وضو کے بغیر مسلمان نماز میں دوخل نہیں ہوسکا البت وضو کے قائم مقام حسل اور تیم سے نماز پڑھ سکتا ہے" والسے کہیو قصوی میں اور تجیر نماز کے منافی امورکونماز میں حوام کردیتی ہواں تعمیر بھی وضو کی طرح نماز کے لیے شرط ہے لیکن میدارکان نماز کے طاحق و تصل ہے اور بعض الل علم حصر است نے بجیرکونماز کے ارکان شارکی یہ میں ان تمام افعال کو حرام دیتی ہے جونماز میں داخل ہوئے سے شارکیا ہوئے سے اور اس بھیراوٹی کو تحریر میں داخل ہوئے سے شارکیا ہوئے سے اور اس بھیراوٹی کو تو کی ہوئے اور کی داری کے اور کا میں داخل ہوئے سے اور کی اور اس بھیراوٹی کو تو کی ہوئے ہوئے اور کی در اس بھیراوٹی کو تو کی ہوئے کے دوئر کی داخل ہوئے سے دوئر کی در اس بھیراوٹی کو تو کی ہوئے کا میں داخل ہوئے سے دوئر کی در اس بھیراوٹی کو تو کی کھیراوٹی کو تو کی کو تھی کے دوئر کی در اس بھیراوٹی کو تو کی کھیراوٹی کو تو کی خور کی در اس بھیراوٹی کو تو کی کھیراوٹی کو تو کھیں کہ نمون کی کھیراوٹی کو تو کھی کھیراوٹی کو تو کھیں کو تو کھیں کے کہتے میں کہ بین نماز کی کو تا کہ اس کو تا کہ کو تو کھیراوٹی کو تو کھیراوٹی کو تو کھیں کو تو کھیراوٹی کو تو کھی کھیراوٹی کو تو کھیراوٹی کو تو کھیراوٹی کو تو کھیراوٹی کو تو کھیراوٹی کو تو کھیراوٹی کو تو کھیراوٹی کو تو کھیراوٹی کو تو کھیراوٹی کو تو کھیراوٹی کو تو کھیراوٹی کو تو کھیراوٹی کو تو کھیراوٹی کو تو کھیراوٹی کو تو کھیراوٹی کو تھیراوٹی کھیراوٹی کھیراوٹی کو تو کھیراوٹی کو تو کھیراوٹی کو تو کھیراوٹی کو تو کھیراوٹی کو تو کھیراوٹی کی کھیراوٹی کے تو کھیراوٹی کو تو کھیراوٹی کو تو کھیراوٹی کو تو کھیراوٹی کو تو کھیراوٹی کو تو کھیراوٹی کو تو کھیراوٹی کو تو کھیراوٹی کو تو کھیراوٹی کو تو کھیراوٹی کو تو کھیراوٹی کو تو کھیراوٹی کو تو کھیراوٹی کو تو کھیراوٹی کو تو کھیراوٹی کو تو کھیراوٹی کو تو کھیراوٹی کو تو کھیراوٹی کو تو کھیراوٹی کو تو کھیراوٹی کو تو کھیراوٹی کو تو کھیراوٹی کو تو کھیراوٹی کو تو کھیراوٹی کو تو کھیراوٹی کو تو کھیراوٹی کو تو کھیراوٹی کو تو کھیراوٹی کو تو کھیراوٹی کو تو کھیراوٹی کو تو کھیراوٹی کو تو کھیراوٹی کو تو کھیراوٹی کو ت

سازرازی پرطال نظاییز ارشادنوی ہے:" فسالت اسلیم تعملیلها" موسلام پیمرناان کوطال دمباح کردینا ہے کونکدنمازی سلام ہم نے سے نمازے موجاتا ہے اور انتظ السلام كهنا واجب ب جيراك افغانكيريين" الله أخبو" كهنا واجب باكرچالله ريريس اكبرالله الكبيرادرالله الاعظم اورالله اعظم كبنائجي جائز سي محرفرمايا: "و فعي محسل و محسين فيسسلم" اور بردوركعت يرسملام يزها كرو بعن تعد من اي كريم المتفايلة براوران إلى براور عباد الله الصالحين "برسلام برها كرواس مرادتشد برها من المجس كا ردهناواجب الدارجونكرتشدسلام برمضتل ماس لي يهال جزيول كركل مرادليا مميا ادراس مديث ك آخر في ارشاد ال "ولا تجزى صلاة الما بفاتحة الكتاب ومعها غيرها "اورسورت فالخراوراس كماتحكولى دوسرى سورت المسة بغيرتها زهمل نہیں ہوتی اور جارے بال نماز شی سورت فاتحدادراک کے ساتھ کی سورت کا لما تا واجب ہے البتدایام شافعی فے فر مایا کرسورت فاتحد نماز کارکن ہے اوراک کا نماز میں پڑھنافرض ہے اور اس کے ساتھ کی اور سورت کا ملانا سنت ہے کر بیرمدیث ان کر جمت ہے۔

[ خررح مسندارام أعلم لملامل قارق اس ۱۳ سرسوا ۱۳ معلود دادا کننب العنمية ايردست ]

كيونكدامام شائتي ايك صديث سعسورت فاتحدكو قرض قراردية بين بكراي حديث سيدسي ادرسورت كوملاف كوسن قراردے ہیں بہجیب استدلال ہے اگر اس مدید کی بنا بر سورت فاتھ کو بڑھنا قرض ہوتو اس سے ساتھ کسی اور سورت کا بڑھنا ہی فرض ہوتا جا بھے لیکن اس کا کوئی تاکل جیس الذاہی قول میں ہے کہ سورت فاتھ اور اس کے ساتھ کسی اور سورت کا ملانا واجب ہے ان ي بغير تماز من المن مون بيما كرة عدود على ال مسلكي وضاحت والى ب:

٩٩- السوسودية عن عطاء بن أبي رَبّاح عن محرت الديري التي تفد عال الرماياك رسول المنافية عدادي أبِي هُرَيْسَوَةً كَمَالَ فَاهْمَ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صُلَّى ﴿ (اطالِي) لَـفَديدَ مُوره ثِل بِياطان كِياكر مُناز الخيرة (احت سَكُونل مِولَى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَلِينَةِ لَا صَلُوةً إِلَّا يَهِوَاهَ وَوَلُوا ﴿ أَكُر جِيهُ وَسَ فا تحرى كي قراءت عور

بِفَائِحَةِ الْكِتَابِ.

بناري (٢٥٦)مسلم (٨٧٤) ايوا كور ٦١٩ - ١ ٨ - ١ ٨ - ١ ٨ - ١ ٨ كرتم كل (٢٤٦) انتن ناجد (٨٣٩ - ٨٦٩) نسائي (٢١٩) أستدرك بلحا كم (٢٣٩)

#### حل افعات

" لكالى " برميفه واحد فدكر فائب تعلى ماضى معروف شبت باب مفاعله سد باس كامعنى ب: مناوى كرنا آ واز لكانا باندا واز ے بھارنا" منسادی "ای فعل سے بہام فاعل واحد ترکا مید باس کامعنی ہے: منادی وید والا آ واز لگانے والا بھار کراعلان كرتے والا۔

# قراوت کی بحث

ال مديث كتحت علامه الماعلى قارى وحدالله البارى لكفة بيل كه " لاصلاة الا بسفراء 8" كامطلب بي كيما زبغير قراءت کے جی نہیں ہوسکتی ( کیونکہ نماز میں مطلق قراءت فرض ہے )'اس کی کم از کم مقدار ایک طویل آیت ہے یا پھر چھوٹی تین آیات ہوں' بجرفر الما الولو بالماتحة الكتاب اليني أكرج ديقراءت مورة فاتحد كمن شراداك جائ كيزك مورة فاتح بزهنا نمازش واجب بادراس صورت من يفرضيت قرامت كتائم مقام بوجائ كي اورا مامسلم في حضرت الوجريره ويحتفظ في الاصلوة الإبلواءة" ردایت کیا ہے اور بیرحد یث اس پر دلالت ورہنمائی کرتی ہے کے قراءت نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے کیونکہ منی میں اصل میر ہے کہ منفی کے وجود کی فغی کی جاتی ہے اور میدامام شافعی سے نزد کی نماز کی تمام رکھات میں فرض ہے کیونکہ ان کے نز و کیک تماز کی ہر

رکھتے تھل نماز ہے سواس لیے جس نے بیشم کھائی کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا' پھراس نے میرف ایک رکعت پڑھ فی تواہم شافی کر ربعت بالرب و بالرب و بالرب المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال ال مروبیت، ور ان کے امتحاب کے نزویک صرف دو دکھتوں میں قراءت فرض ہے کیونکہ مدیث میں صراحت کے ساتھ لفتا العملوۃ فرکو ا بوسید اور ان سے اسے سے سے اور دہ عرف میں دور کھت ہے اور البتہ تم کے مسائل میں چاکہ ملاۃ کاذ کر مراحد فشراے م بے مواس کیے اس سے کال تماز مراد ہے ادر دہ عرف میں دور کھت ہے اور البتہ تم کے مسائل میں چاکہ ملاۃ کاذ کر مراحد فشراح ہے ہوں ہے مرف ایک رکعت مراد ہے جس کے پڑھنے پر حالف حانث ہو جائے گائیکن قل نماز کی دومری دورکھنے منظل نماز ے اور ان کی طرف قیام اس طرح ہے جس طرح شروع نماز میں بھیرتج پرہے سوان میں قراءت کرنا ای طرح فرق ہے جس طرح برا بهار دورکست بیس قراءت فرض ہے (نقل تما زے فرض نماز کے علاد و نماز مراد ہے خواہ سنت ہویا بھن نقل )اور ہاتی رہافرض نمازی روسری دورکھت (یاایک) تواس بی قراءت کے بغیر جائز ہے بلکے قراءت کرناان میں سنت ہے اور تیج پڑھنام ہاج ہے اور سکوت کرنا كروه ب-[الجوم المير وج من مع من عبد الدور من الكوكد في كريم عليد العلوة والسلام في فرمايا:" المقواء ة في الأولميين قواء و هی الاخسولین "فرض نماز کی بهی دورکعت ش قراوت کرتا ؟ فری دورکعت ش قراوت کرنے کے متر ادف ہے بیتی بها دورکعتوں کے قرا مت دوسری دورکعتوں کی قرا مدے کی نائب ہے (اس لیے فرش کی آخری رکعتوں میں قراء سے کرنا فرض میں سنعہ ہے اوروہ صرف سورنت فاتخد پڑھناہے) اور تیخین (ایام بالاری وایام مسلم) معترت عمادہ بن صاحت رکی اللہ سے ایک روایت بیان کرتے ہیں جس كالقاظ يرين:" لا صلوة لسمن لم يقوا بفاتحة الكتاب" المضم كالزنيل جس قررت قاتونين يرمي الم شاقع نے اس مدیث ہے استدلال کیا ہے کہ سورت فاتح قماز میں یو منا قرض ہے پہاں تک کر قماز جنازہ میں بھی سورت فاتح برما فرض ہے کیونکساس سے جواز کی تنی مراد ہے جبکسا حناف سے فزو کی کمال کی المی مراد ہے لیتی" لا صنباوہ کاملة" اورانام العطیف المنظف ن فرما يا كدقرا وست كي فرضيت صرف ادشاه ناري تعالى: " كل فوَّهُ وا خافيَ شَرَ عِنَ الْفُوَّانِ " [ميرة الرل آيد ٢٠] موقراً إن شريع جوحصد آسان مووی برد ولؤے تابت نے۔اور بیصد بعث خبروا مدے اس سے فرضیت قابت فیس موسکتی کونکداس سے فوت میں شہد ب الله الله مدين مع مورت فاتحرك يزعف كاوجوب تابت بوتاب تأكرتران ومديث دونول وليلول يعمل موجائر

[خررة مستدامام بمعلم لملاعل تاري ص اسه - ١٣٠ مغيون وادا ككتب العلمية ي وست لبنان] احتاف اس صدیث سے کمال کی آئی اس کے مراد لیتے ہیں کہ معزت الا ہریرہ رشی تند سے صدیث مردی ہے جس میں ہے کہ رسول القد لمَنْ أَيْنَا لِمُ اللَّهُ مِنْ أَلِيادُ

جس مخص نے نماز ردھی اور اس میں سورے قاتر نبیس پڑھی تو وہ من صلى صلوة لم يقرأ فيها بام القران فهي خداج ثلاثا غيرتمام. [مكلوة المعاقيم ١٥٠ باب الزاءة نماز ناتعی ہے تین مرتبہ فرمایا کینی ناتمام و ناتم ل ہے۔ نى الصنوة المطبوعة المعالية وعي]

غماز كا ياتعن ونائمام مونا اس كامحت معانى نبيل مواس كرزك سينماز فاسدنيين موي بلكه ناقص ونائمام اورناممل موگ اور چونکہ سورت قامحد کی تلاوت جمارے ہاں واجب ہاس لیے اس کے رک سے مجدہ سمولازم آئے گا جس کے ادا کرنے کے بعد نماز ناقع مبیں کامل ہو جائے گی۔

نمازيس بتم الندشريف بلندآ وازسين يزهى جائ حضرت انس ويحافش في مايا كه نبي كريم ما يأياتم او دعفرت ابوبكر

١٥ - بَابُ لَاتُجَهَرُ التَّسْمِيَّةُ فِي الصَّلُوةِ ١٠٠ - ٱللهُ حَنِيَقَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ آنَسٍ قَالَ كَانَ المنهى مَنْ لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُم وَ عُمَرُ لا اور معرت مرين كالدنماز عن أسسم اللّه الوحمن الرحيم" كوياند يَجْهَرُونَ بِبِسِمِ اللّهِ الوَّحْمَٰنِ الرَّحِمْمِ. آواز عَمِيل بِرْحَة تِحْد.

بناری (۲٤٣)مسلم (۸۹) بیوداود (۷۸۲) ترزی (۲٤٦) نسانی (۹۰۸) این باجه (۸۱۳) مسند احد (جسیس ۱۱۹۳) طیادی (۱۱۹۳) دارتشنی (جامس ۱۳۱۸) سنن کبری همینی (ج احس ۵۱)

حل لغات

مران المران المان المران الماند المران الماند المران الماند المران الماند المران الماند المران الماند المران الماند المران الماند المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المران المر

نمازين بسم الله " آستديد هنامسنون ب

بيعديث بنظام عام بكروتو مورت فاتحد مع بملك بم الله باندا واز يريمي جاع اورندى اورسورت ميلم باندا واز ے پڑھی جائے اوراس کامنمیوم سے کہ آپ مظافا ور شخین ہم اللہ کو بلند آ واز سے پڑھنے کی بھائے آ بہتداور بست آ واز سے پڑھا كرت تفاورا ام اين الى شيد في حضرت الووائل س انبول في حضرت ميداننداين مسعود س بيان كيا كرحضرت ميداننداين مسعود ويُحالِثُهُ أَيْسِمِ اللَّهِ " اور اعواف بالله " اور والله العمد" كوآ بستداور بست آواز ، يرحاكر تع يحفيكن بيرمعرت عبداللدائن عماس وتوكيف سع ابت شده صديث ك خلاف ب كرسول الله والمالية السلم الله المرتحين الرّحين الرّحين " كوباندآ وال ے پڑھا کرتے تھے۔اس کوامام حاکم نے روایت کیا اور فرمایا: بیرصدیت سی ہے اور اسے دارقطنی نے بھی سی قرار دیا ہے مراین نميرہ نے کہا کہم نے وارتعلی سے روایت کیا ہے کرانبول نے قرما یا کربسم اللہ کوئماز میں باندآ واز سے بڑھنے کے یارے میں کوئی مج حدیث مروی فینل ہے اورامام طحاوی اورعلامدائن عبدالبرنے حضرت ابن عباس پٹینکٹ سے روایت بیان کی ہے کہ نماز میں بسم اللہ کو بلندآ وازے پڑھنا عرب کے دیما تول کی قراءت ہے۔امام ابن الحق م نے حضرت ابن عباس و فتی کشے سے بیان فرمایا کہ جی کریم من الله المراجى بم الله كو بلندا والسينس برحايهان ك كراب وصال فرما مع مومعزت ابن عباس مروى روايات شل تعادش بيدا موكيا كيس الحران كوتسليم كياجائة و محرجرى حديثين اس برمحول مون كى كدنى كريم وفي المرجم بمعارا بتداهي بآواز بلندبهم الله يزيين جون محتا كرمسلمانون كومعلوم بوجائ كربهم الله كوفهازيس بزها جائ ترك زكيا جائ جيها كدارام مالك في فرہایا اور اس معنی کی تاشید امام سلم کی معفرت المی سے مروی روایت سے ہوتی ہے جس میں معفرت الس وی تند نے بیان کیا کہ میں نے نمی کر یم مال آیا فیم احدرت ابو یکر حضرت عمراور حضرت علمان والی بیم ماز براحی لیکن ان میں سے کس سے میں نے نہیں منا كال في يسبع الملكو الوَّحون الرَّحويم " رفع مؤال مديث عن بهم الله كريت كي في مراولين جيها كوال كالماري المام الك في بم الله بالكل ندي هف يراستدال كياب بلكراس عمراديب كي بنسع الله "كوا بستداور بست وازسه يزعة کی بنا پر حضرت انس اس کی ساعت نہیں کر سکے اور اس کی ولیل وہ حدیث ہے جس میں حضرت انس سے مراحت ہے کہ آپ ما آفایۃ لم اور محابكرام نمازش "بيسب الله الرَّحملي الرَّحيم " كوبلندة وازت نبيل يرِّعة تصاس مديث كوامام احربن غبل اورامام نساتي فے تکا کی شرط پر اسناد کے ساتھ میان کیا ہے۔

معرت النس و النائد میان كرتے میں كد میں نے نبى كريم الوائيل اور معرت ابو بكر معرت عمر اور معنرت عمان والنائي م نمازيں بڑي ميں سويرسب معنرات نماز ميں ' بيسم الله الوّسومان الوّسوميم "آ بستداور بيت آ واز ميں براحا كرتے اس كوامام ابن

ماجەنے روایت کیا ہے۔

حضرت بربد بن عبدالند بن منفل رسی الله بیان کرتے بی کمانہوں فرائید بیان کرتے بی کمانہوں فرائید بیان کرتے ہی الم الم المؤخف الو جہم الله المؤخف الو جہم الله المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف المؤخف

حل لغات

" إِنْصَوَّ فَ" بيرسيخه واحد فركر عَائب لقل ماضى معروف شبت باب انتعال سه بهاس كامعنى ب واليس بونا بازر بهنا ليكن يها ل اس كامعنى ب : ثماز سه فارخ بوجانا " إخب ش " ميخه واحد فركر فعل امر حاضر معروف باب حسّر ب يسعبر ب ب باس كامعنى ب : روكنا بندكر كركمنا " كحريش با ندره كردكهنا " نمعمة ف " اس كامعنى ب : كاف يس مرنكا منا مريل آ ووزليكن يبال اس كامعنى ب او في آ وازيس بهم الله يه حنا \_ الله يم منا الله يه حنا \_

<u>سورتول کے شروع میں بسم اللہ کے جزء ہونے یا نہ ہونے میں احتلاف</u>

تمام علائے دین کا اس پر اتفاق ہے کہ سور و تمل میں ایسے الله الر تحصیٰ الو جیمے "آیت کریمہ کا حصراور جزد ہے لیکن اس کے علاوہ جوسورتوں کے شروع میں کمعی جاتی ہے اس میں اختلاف ہے کہ آیا وہ کسی سورت کا جزء ہے یا تہیں۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پائی

تی نے تغیر مظہری میں تین قول ذکر کیے ہیں:

را) مدید منوره اور بعرو کر اواور ایام ابوطنیف نیز کوف کفتها کا قول به ب که بست الدید اندتو مورة فاتح کا جزء به اور ندکی اور سورت کا جزء به بلکه مورتول سے شروع میں اسے صرف خیرو برکت کے لیے تکھا جاتا ہے اور بعض نے کہا کہ یہ تر آن میں سے نیس ہے کین جن بات ہے ہے کہ یہ قرآن میں سے جاور سورتول کے شروع میں فاصلہ کی فاطر تکھی جاتی ہے نیا ام میں مام نے معنزت این عمالی فاطر تکھی جاتی ہو ایک مدیث روایت کی ہے جے انہوں نے بخاری و مسلم کی شرط برسمی قرار دیا ہے کہ صفرت این عمالی نیان فرمایا کر رسول القدم آن الله میں دورت کی ہے جے انہوں نے بخاری و مسلم کی شرط برسمی قرار دیا ہے کہ صفرت این عمالی سے بیان فرمایا کر رسول القدم آن الله میں دورت کی دورمیان فاصلہ کوئیں پیچا شئے تھے یہاں تک کر " بہت الله میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ا

(۲) کی تحریداورکوف کے قراءاور حجاز مقدی کے اکثر فقیماء کا قول ہے کہ ہم الله مرف سورت فاتحہ کا جزء ہے اس کے علاوہ کسی اور سورۃ کا جز وہیں ہے اور سورتول کے درمیان صرف فاصلے کے لیے تکھی جاتی ہے۔

(س) ایک جماعت کاربرقول ہے کہ ہم الله سورة فاتحد کا جزو ہے اور ای طرح سورة توبہ کے سوا برسورة کا جزو ہے۔ امام شافعی امام توری اور معفرت عبدالله این مبارک کا بھی قول ہے۔[اخود ارتئیر معلمری جاس سے سامطیور دود المصنفین ادبل]

پراس بات شل اختلاف ہے کہ ہم اللہ کونمازش بلندا واڑسے بڑھا جائے باپست آوازش بڑھا جائے سو پہلے تول کی بنائد "بسیم السلسید" کونمازش برمال میں آ ہت بڑھا جائے گاخواہ نماز جری ہو باسری ہوخواہ سورت فاتحہ ہو یا کوئی اور سورت ہواور ووسر نے قول کی بنا پر ہم اللہ کومسرف سورۃ قاتحہ کے شروع میں فتلا جزی نمازوں میں جرز پڑھا جائے گا اور تبسر سے قول کی بنا پر سور کا اور تبسر سے قول کی بنا پر سور کا قرب کے بنا وہ سورہ فاتحہ اور بر سورت کے شروع میں جبری نمازوں میں جبراً اور سری نمازوں میں سرا پڑھی جائے گی۔

نمازعشاء بين سورة أكثين كي حلاوت كرتا

حضرت براء بن ما زب دی تخد نے بیان فرمایا کہ یس نے رسول الله الله الله الله کے ساتھ صداء کی نماز با جماعت اداکی اور آپ نے عشاء کی نماز میں سور کا والتین والز جنون کی طاوت فرمائی۔

بناری (۲۱۹)سلم (۲۱۹) ترزری (۲۱۰) نسانی (۲۰۰۱) این ۱۹۲۸)

١٦- بَابُ فِرَاءَ قِ سُورَةِ النِّيْنِ فِي الْعِشَاءِ

١٠٢ - أَهُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَدِي عَنِ الْهَوَاهِ فَالَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَسَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْهِشَاءَ وَقُوا إِللَيْنِ وَالزَّيْعُونِ.

# نماز میں رسول الله ملونی تیلیم کی لمی اور بھی مختصر قراءت کی حکمتیں

اللہ ی تحلق میں ہوتھ کیتے۔ [مسیق انطام فی سرح مسلا الا ایم میں استعباد میں اور لیسی الطام فی سرح مسلا الا ایم ا درام کی نماز کی قراءت میں مختلف احدیث وارد ہوئی ہیں بعض میں طویل اور لیسی قرائت کا ذکر ہے اور بعض میں مختمراور چھوٹی قراوت کا ذکر ہے تکریدا حادیث آئیں میں ایک دوسرے سے متعارض نہیں کیونکہ رسول اللہ منتظ آئیا تا ہم اور عالمات و وقت کے لیاظ سے مختلف ہوتی تھی' آپ بھی لہی قراءت کرتے اور بھی مختصراور چھوٹی قراءت کرتے' ہیںا موقع ہوتا دیسے تلاوے کرتے' نیز بعض حالات میں مستحب بڑکل فریاتے اور بعض حالات میں صرف جواز پڑکل فریاتے' لبنداا حادیث آئیں میں ایک دور کے مخالف نہیں میں۔[ماخر: بھیر مازمرا ہشرح محکوۃ خاص ۵۰ نعبی کتب خانہ' مجرات]

نماز فجرميل قراءت كابيان

حفرت قطبہ بن مالک اللی وی اللہ علی میں اللہ علی میں کہ علی میں کہ علی میں کہ علی کے بیان کرتے ہیں کہ علی نے نہی کریم مال اللہ کو نماز فجر کی دور کھتوں میں کسی ایک رکعت عمل "وَ الْمَنْ خُلِّ بَاصِفَاتٍ لِنَهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ" کی قراءت کرتے ہوئے ما

١٧ \_ بَابُ الْقِرَاءَ وَ فِي الْفَجُرِ

١٠٣ - أَهُوْ حَنِيْمَةُ وَمِسْعَرْ عَنْ زِيَادٍ عَنْ قُطْبَةَ
 بُنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ
 يَقْبَرَأُ فِي إِحْدَى رَكْعَتْمِ الْفَجْرِ وَالنَّخُلَ بَاسِقَاتٍ
 لُهَا طَلَعٌ نَّضِيْدٌ.

مسلم (۱۰۲۵) ترزی (۲۰۲) تسائی (۹۵۱) این ماجه (۸۱۲)

طل لغات

" رُخُعَفِي الْفَجْوِ" اصل عن ركعتنين تفاليكن اضافت كى وجد سنون تنتيكر كياب." أنسَّفل "اس كامعنى ب، مجوري اور اس كاواحد" نَسْف لَةً" ب." بَسْ اسفَساتٍ "بمن دراز اور لمى اس كاواحد" بَسَاسِ هَذَّ" ب." طَلْع "اس كامعنى بكا بون الكون " نَعْفِيلْدٌ" وَرِينَ عِيْرِ عَيْ بُونَ مُجُورِين كِي بونَى مُجُورِين.

قراءت كالمحقيق

قرآن تظیم سورہ جرات ہے آ فرتک مفعل کہلاتا ہے اس کے تین جے ہیں: سورہ جرات سے سورہ بروج کے طوال مفعل ہیں اور '' بروج '' سے '' کے نامی '' کے قصار مفعل ہیں۔ سنت یہ کہ لا اور '' بروج '' نامی '' کے قصار مفعل ہیں۔ سنت یہ کہ لا اور '' بروج '' نامی '' کے قصار مفعل ہیں۔ سنت یہ کہ لا اور مشایک ہررکھت میں ایک سورت کا ملہ قصار مفعل سے بڑھی جائے اگر وقت ایک ہررکھت میں ایک سورت کا ملہ قصار مفعل سے بڑھی جائے اگر وقت تھے ہو یا جا تھا ہو یا جائے اور اور جا اور اور جا اور اور جا براگئی اور جرج ہوگا ہو یا جا تھا ہو یا جا در اس مقتدی کو تکلیف شہوا ہی قدر پڑھیں اگر چرم کی نماز میں اور بھی اور جس کی نماز میں اور بھی اور جس قدر دونت مروہ نہ ہونے یائے اور اس مقتدی کو تکلیف شہوا ہی قدر پڑھیں اگر چرم کی نماز میں '' اور ' قال مورائللہ آئے گئی '' ہوں۔ ''

بیکی سنت ہے اور جب بیدونوں یا تیس نہ ہوں تو اس نہ کور وطریقہ کوتر کرتا اور منج یا عشا بیں قصار مفصل پڑھیا ضرور خلاف سنت وکمروہ ہے محرنماز جوجائے گی۔ واللہ تعیانی اعلم![الآوی رضوبین ۳۳س ۴۳۰ مطبور سی دارالاشا صب طوبیر رضوبیالاک پور فیصل ترہو]

امام کی قراءت مقتذی کی قراءت ہے حضرت جابرین عہداللہ پڑیکائد کا بیان ہے کہ رسول اللہ میں آیا آئے گئے

١٨ - بَالِبُ قِرَاءَ قِ الْإِمَامِ قِرَاءَ أَ لِيْمَنَ خَلْفَةً
 ١٠٤ - آبُوْ حَوَيْفَة عَنْ مُؤْسَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ

نَدُّادٍ عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي رَوَايَةِ أَنَّ رَجُلًا لَمَنْ كَانَ لَهُ إِمَامَ هَلِمَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي الطَّهِرِ اوِالْعَصْرِ وَاوْمَا إِلَيْهِ رَجُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ النَّهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ صَلَى عَلْفَ الْإِمَامِ فَا أَلَٰهِ صَلَى عَلْفَ الْإِمَامِ فَإِنَّ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ صَلَى عَلْفَ الْإِمَامِ فَإِنَّ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَا عَلَيْهِ وَالْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ ا

وَلِي رِوَايَةٍ قَالَ صَلَّى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَمَسَلَّمُ بِالنَّاسِ فَقَرّاً رَجُلٌ خَلْفَهُ فَلَمّا فَضَى السَّسْلُوةَ فَلَالَ آيَكُم قَرّا حَلْفِي فَلْتَ مَرّاتٍ فَقَالَ رَجُلٌ آنَا يَا رَسُولَ اللّهِ فَقَالَ مَنْ صَلَّى مَلْفَ الْإِمَامِ وَجُدُلُ آنَا يَا رَسُولَ اللّهِ فَقَالَ مَنْ صَلَّى مَلْفَ الْإِمَامِ فَإِنَّ إِوَا يَةٍ قَالَ إِنْصَرَاتَ فَإِنَّ إِوَا يَهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلُّوةِ الطّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلُوةِ الطّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلُوةِ الطّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلُوةِ الطّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلُّوةِ الطّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَجُلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَجُلَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَجُلَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَجُلَّالَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَجُلَّالِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَجُلَّالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

بناری (۹۱) شلم (۸۸۷) ایودا کاون (۸۲۹–۸۲۹) ترکی (۲۱۲) نسائی (۹۱۹–۲۰۰۰) این مایی (۸۵۰) خماوی (۱۲۵۹) دارتیمنی (۱۳۰۳س ۳۳۳)

قرمایا کرجس تعمی کا امام موتو امام کی قرارت اس کی قرارت ہے اورا یک
دوایت عمل ہے کہ ایک آدی نے نبی کریم مالیکی کے بچھے ظہر کی تماز
میں یا معمر کی نماز عیں قرآن جمید عمل سے بچھ پڑھا اورایک آدی نے
اسے اشارہ کر کے منع کی (لیکن وہ بازند آیا) کی وہ نماز ہے قارخ ہوئر
کہنے لگا: کیا تم جھے نبی کریم مائیکی کے بچھے پڑھنے ہے منع کرتے ہوئو
دونوں نے اس بات کا آئی بلند آواز سے تذکرہ کیا کہ نبی کریم مائیکی کم نے
کو امام کا پڑھنائی اس کا پڑھنا ہے نے فرمایا: جو تھی کی روایت عی یوں ہے
کو امام کا پڑھنائی اس کا پڑھنا ہے نے فرمایا جو تھی کی روایت عی یوں ہے
کو امام کا پڑھنائی اس کا پڑھنا کے اور آیک روایت عی یوں ہے
کے تو امام کا پڑھنائی اس کا پڑھنا کے اور آیک روایت عی یوں ہے
کے تو امام کا پڑھنائی اس کا پڑھنا کے اور آیک روایت عی یوں ہے
کے تو امام کا پڑھنائی آئی گارمول اللہ مائیگی آئی ہے اور آیک روایت عی یوں ہے
کے تو امام کا پڑھنائی آئی گارمول اللہ مائیگی آئی ہے نے اے منع فرمایا۔

اورا کی روایت کی ہوں ہے کہ حضرت جابر نے فرمایا کہ رسول اللہ طبی آئی ہے نے لوگوں کو نماز پر حائی تو ایک آ دی نے آپ کے بیجے (قرآن مجید میں سے بچھے) پر حان محر بہت ہے نے نماز کمل اوا فرمائی تو تین وف فرمایا کہ تم میں سے کس نے میرے بیچے (قرآن مجید میں سے بچھے) پر حان مجید میں سے بچھے (قرآبان مجید میں سے بچھے) پر حان ہو ایک آ دی نے عرض کیا: یارسول اللہ ایس نے پر حال ہے سوآپ نے فرمایا کہ جو فیص امام کے بیچے نماز پر حت ہے تو امام کا پر حت اس آپ کے اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ مضرت جایر نے فرمایا: جب نی کر بجو فیص امام کے بیچے نماز پر حت ہے کہ دوارت میں اس طرح ہے کہ مضرت جایر نے فرمایا: جب نی کر بجو فیص نے (میرے بیچے) سورت استی جو بر حالے ان مول کے فاموش دے بہاں تک استی کر آپ نے یہ سوال بار بار دھرایا کی گراوگوں میں سے ایک آ دی نے موش کیا: یا رسول اللہ میٹر تی تو ایس نے پر حاسے ۔ آپ نے فرمایا: سے عرض کیا: یا رسول اللہ میٹر تی تو ایس نے پر حاسے ۔ آپ نے فرمایا: سے عرض کیا: یا رسول اللہ میٹر تی تو ایس نے پر حاسے ۔ آپ نے فرمایا: سے موش کیا: یا رسول اللہ میٹر تی تو تو ایس کی خلا و ت سے ساتھ جمو سے میٹر آن کی خلا و ت سے ساتھ جمو سے جھی پر خلط ملط کرد ہے ہوں

حل لغات المراق من المرواحد فدكر غائب لغل ماضى معروف شبت باب افعال سے ہے اس كامعنى ہے: اشار وكرنا۔ ' فَسَفَاهُ' وَاسْتَفْعِامِيہ ہے اور آخر میں وخریر منفصل مفعول بركی ہے اور ' نقیا ' میغدواحد فركر غائب لغل ماضى معروف شبت اور ' آتف فیانی ' بهمزواستفہامیہ (سوالیہ) ہے اور آخر میں نون وقاید اور یا مِنتَعْلَم كی ہے اور ' تَسَنَقَا ' میغدواحد فدكر حاضر قطی مضارع معروف شبت دونوں معمل یا کی

معربہ مصنف میں اس کا معنی ہے: روکنا منع کرنا۔ اقدا گوا "بیمین تثنیہ ذکر عائب تعل مامنی معروف منبت باب مغلولہ ا باب مسلم بعنے سے ہیں ہوں۔ رہے۔ سے ہے اس کامعنی ہے: ندا کرہ کرنا' باہم کرار۔' فینسازِ غینی'' آخر میں نون وقایدادریائے مشکلم مضول ہرہے اور' فینسازِ ع'' میز سے ہے اس کامعنی ہے: ندا کرہ کرنا' باہم کرار۔' فینسازِ غینی '' آخر میں نون وقایدادریائے مشکلم مضول ہرہے اور' فینسازِ ع'' میز ے ہے ان اور ان ان میں معروف شبت باب مفاعلہ ہے اس کامعنی ہے: آ اس میں ایک دوسرے سے جھڑوا کرنا۔ وو استعمال معنی ا واحد ذکر حاضر تعلی مضارع معروف شبت باب مفاعلہ ہے اس کامعنی ہے: آ اس میں ایک دوسرے سے جھڑوا کرنا۔ و استعمال معنی ہے: الجمعادینا علط ملط کرنا محکد ٹرکروینا۔

قراءت خلف الإمام کی تر دید کے دلائل

الذرتعالي كاارشاد ب:

اور جب قرآن مجيد پر حاجائة كان لكا كرسنواور خاموش ريو تاكرتم رُرقم كيا جائ وَ إِذَا قُرِى الْقُرَّانُ فَاسْتَ مِعُوًّا لَهُ وَ ٱنَّصِتُوًّا لَعَلَّكُمْ تُرْحُمُونَ۞ (الافراف: ٢٠٠٠)

اس آیت کریمہ سے قابت ہوا کہ جس وفت قرآن کریم پڑھا جائے خواہ نماز میں یا خارج نماز اس وفت منزاور خامون رہنا واجب ہے جمہور محاب کرام تالیہ فیم اس طرف ہیں کہ بیآ ہد مقتدی کے سنتے اور خاموش رہنے کے بارے میں نازل ہو لی ہے۔

حضرت این مسعود و وی افغالله کی حدیث میں ہے کہ آپ نے پھولوگوں کوسنا کدوہ نماز ہیں امام کے ساتھ قراءت کرتے ہیں قونماز ے فار فع بوکر آپ نے فرمایا: کیا ایمی وفت نیس آیا کہتم اس آیت کے معن مجعوا غرض اس آیت سے قراءت خلف الا مام کی ممانعت ا بت موتی ہے اور کوئی مدیث الی نیس ہے جس کواس کے مقابل جست قرار دیا جائے۔قراءت خلف الا،م کی تائیدیں سب سے زياده جس مديث يراعمًا وكياجا تاسية وه بيسب: " لا صلوة إلَّا بسقاتِ مع الركتاب " محراس مديث سي قراءت خلف الامام كاوجوب و البت نيس موتا صرف اتنا عابت موتاب كما تحد ك بغير تماز كاللّ تيس موتى تو جبّ مديث "فِلْوَاءَ قَا الْإِضَام لَلْ فِوَاءَ قَ" عابي ہے کہ امام کا قراءت کرنا بی مقتدی کا قراءت کرنا ہے سوجب امام نے قراءت کی اور مقتدی ساکت و خاموش رہا تو اس کی قراءت حکمید موئی اس کی نماز بے قراءت کہاں رہی بیقراءت حکمیہ ہے کیس امام کے بیچے قراءت نہ کرنے سے قرآن وحدیث دونوں پولل موجاتا بيكن امام كے بيجية راوت كرنے سے اس آيت كرير كا اتباع متروك بوجاتا ب لفرا ضروري ب كرام كے بيجيمتندي عًا تخدو غير و كمحد ندي سع - [ماخوة الخرائن العرفان في تشير القرآن ص عام المطوصة بياء القرآن الامود]

علامه كمال الدين ابن العمام هخ القديريس لكعية بين:

اس آیت میں دو چیزیں مطلوب ہیں: (۱) موحت (۲) انعمات و خاموشیٰ کیں جب قر آن مجید کی خلاوت کی جائے گی ان دونوں یں ستہ ہرا یک پر لازمی طور پڑھل کیا جائے گا اور واضح بات ہیہ کہ ساعت تو جبری تلاوت کے ساتھ مخصوص ہے البنة سکوت وغاموثی ا ہے اطلاق پر جاری ہے لیذا قرآن مجید کی قراءت و تلاوت کے دفت مطلقاً ( یعنی ہرحال میں ) سکوت وغاموتی واجب ہے۔علامہ الوامبر كات منى نے تغییر بدادك التزبل بيل تكھا ہے كہ اس آيت كريمہ سے ظاہر ہوتا ہے كہ نماز وغير ۽ بيل قرآن جيد كي علاوت وقراء ت كے وقت اسے سنما اور خاموثی واجب ہے اور اللہ عز وجل نے فر مایا: ' فَاقْرُ وْوْا هَاتِکَسُّرَ مِنْ الْقُرْأَن ''سوقر آن بل ہے جوصہ آ سان ہوو ہی تم پڑھ لیا کرؤنیز نجی کریم مٹھ آیکا ہے نماز کی تعلیم دیتے ہوئے ایک اعرابی سے فرمایا کہ تنہیں قرآن میں ہے جوآ س ن کے وہی پڑھ تو۔ سومعلوم ہوا کہ نماز میں مطلق قراءت فرض ہے خواہ سورت فاتحہ ہو یا کوئی اور سورت ہواور یکی مذہب کتاب انتداور ا حاديث رسول كموافق بيد. إماشيةر منداه م اللم أملافل قارى من ١٣٠ مطيوعه دارالكتب العلمية وردت ) امامسلم في بيدهديث لقل كي

ے كه الله الله ألمانية وا" جب الم قراءت كرے قوتم خاموش رہو۔ الم مسلم نے كها: بير عديث برے فزد يك سي ب

[منج مسلم ج اص ١٤٠ معلى عرف وقد امنح البعائع كراجي]

(٢) المام نسائي روايت كرت بين كد معزت الوجريره وتحافظ بيان كرت بين كدرسول الله النافية في المائية " إنسه الإسام ليونم إله المادُا كَبُرُ الْكَبُرُوا وَإِذَا قُوالْ فَالصِوا" (ترجمه:) بشك الممرف الركيام الماس كا الدّاء اور يروي کی جائے سوجب وہ تکبیر کے تو تم بھی تحبیر کہواور جب وہ قرآن کی قراءت کرے تو تم خاموش رمو۔ اہام ابوعمبدالرحن نسائی کہتے ہیں کہ علامہ فخری کہتے تھے: حضرت محمد بن سعد انصاری ثقیراوی ہیں۔

[سنمن نسائی ج اص ۱۹۳ معلویرلودهرکارخاندتجاری کتب کراچی]

یاد رہے کہ امام این ابی شیبہ (متوفی ۵ ۳۳ هـ) نے اپنی مصنف میں قراء سے طف الامام کی کراست میں ستائیس احادیث روایت کی جین ان میں سے چندا حادیث یمال بیان کی جاتی ہیں:

(٣) حطرت عبدالله بن مسعود مِن تَنْدُ نے بیان فرمایا کہم ہی کریم فائن آنام کے چیچے قراءت کرتے ہے تو آپ نے فرمایا: " تعسلطت عَلَى الْقُوانَ" مَم ن جُورِة آن جيدِ خلاملاكرديا-

امام ہوتو کی قراءت مقتری کی قراءت ہے۔

(۵) معرت علی دین کندنے فرمایا:

" مَنْ قَوْا خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَدْ الْخُطُا الْفِطْرَةَ" جس فالم ك يتي قرامت كاس فاطرت كالفاف كيا-

(٢) معرت معدر فكأنشف فرمايا: " وَدَدُتُ أَنَّ الَّيلِي يَكُرُ أُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي إِنْ جَمْرَةً" بس يندكرنا مول كريونش امام كي يجي قراءت كراك ك مندش آگ کے اٹارے ہوں۔

(٤) حضرت زيد بن ثابت رسي المنظمة في فرمايا: "كا فيزاءً أنه عَلْفَ الْإِمَاعِ" امام كم يَتِي قراءت كرمًا جا رُنْ تَسَل ب-

(٨) حضرت عمر بن خطاب يتى أند في مايا: " فَكُفِيلُكَ قِوَاءَ أَهُ الْإِمَامِ" (الصفقة كا) تجيه امام ك قراءت كافي ب-

(٩) المام ابرائيم فني في روايت كيا كرحضرت اسود بن يزيد بن قيس فني في فرمايا كد عصامام كي يجير قراءت كرف كي بجائ انگارے چیانازیادہ پندے بشرطیکہ جھے مطوم ہوکہ امام قراءت کرد اے۔

(۱۰) حضرت زیدین ثابت رسی تندند نے فرمایا: "لَا يُنقُرَا تُحَلَّفَ الْإِمَامِ إِنَّ جَهُرٌ وَلَا إِنَّ عُالِمَتَ" المام ك يَتَهِي قراءت ندكى جائے خواه وه بلندا واز سے قراءت كر سے يا پہت آ وازے قراوت کرے۔

(۱۱) معرت ابوهارون نے کہا: میں نے ابوسعید خدری دی گئندے قراءت خلف الامام کے بارے میں یو چھا تو آپ نے قرمایا: " يَكْفِيلُكَ ذَاكَ الْإِمَامُ " تَهْمِين اس كي ليامام كافي ب-

(۱۲) حفرت اسود بن يزيد تعيين وينكنند فرمايا: میں پیند کرتا ہوں کہ جو فض امام کے بیچھے قراءت کرے تو '' ملیلی فو '' کو اُن '' اس کامنہ ٹی ہے بھر دیا جائے۔

(۱۳) حفرت مغیرہ حضرت ابراہیم کخفی سے بیان کرتے ہیں کہ آپ امام کے چیجیے قراءت کرنے کونا پہند کرتے تھے اور فرمایا کرتے کہ حمہیں امام کی قراءت کانی ہے۔

(۱۲) حفرت زید بن ثابت و کی تلف نے فر مایا:

" مَنْ قَرّاءَ لَفَ الْإِمَامِ فَلَا صَلْوةً لَهُ" جس في المام ك يَتِي قراءت كالواس كي فراز ميس مولى \_

(١٥) حضرت وليد بن قيس نے كها: من نے معنرت سويد بن غفله سے يو حجعا:

'' ٱقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الطُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَقَالَ لَا ''۔

یں ظہراور عصری نمازوں میں امام کے چھے قراوت کرلوں تو آپ نے فر مایامیں۔

(۱۷) حضرت ابو ہریم و مین تُننه بیان کرتے میں که رسول الله ما تُنظِیَّا بنا ہے۔ خربایا کہ بے شک امام صرف اس کے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی افتد اواور بیروی کی جائے سوجب وہ'' اُللَّهُ اُکْتَبُوْ '' کہاتو تم بھی'' اُللَّهُ اُکْتَبُوْ '' کہو۔

" وَإِذَا قُورًا فَانْصِعُوا" بب ووقراوت كري توتم خاموش رجو\_

(١٤) حعرب جابر مين الله بيان قر ما يا كرحضور في كريم من الناج في قر مايا:

" محلُّ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَ مَدُ لَهُ قِوَاءَ فَن برووض حس كاكونى الم موتوالم كاقراءت اس كي قراءت ب-

[مصنف نين الي شيهن أص ١٣ سر ١٣ ما ١٣ معلوه يكتبدنداد يركمان]

فغيله أشيخ العلامه الوهم بن احمد المعروف بدرالدين العيني للصح بيرو:

رُوى مَنْعُ الْقِرَاءُ وَ حَلْفَ الْاِمَامِ عَنْ ثَمَالِيْنَ عِنَ الْعَسْحَابَةِ الْكِبَادِ مِنْهُمْ: الْمُرْتَعْنِي وَالْحِبَادُلُهُ الْقَلَالَةُ وَاصَامِيْهِمْ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ مَكَانَ إِلِمَامُهُمْ بِمُنْزَلَةِ الْاجْمَاعِ قَوِنْ هَذَا قَالَ صَاحِبُ (الْهِدَايَةِ) مِنْ اَصْحَابِنَا وَعَلَى تَرْكِ الْقِرَاءَ وَ حَلْفَ الْاِمَامِ وَمِنْ اَصْحَابِنَا وَعَلَى تَرْكِ الْقِرَاءَ وَ حَلْفَ الْاِمَامِ إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ. [عموالقارئ شراعي الفارى عمم وجمع منوه دارالكري ومع النالي المناس الفارى عمم

١٩ - بَالَبُ بَيَانِ لَسْنِحِ التَّطْبِيقِ
 ١٠٥ - أَبُّوْ حَنِيْفَةُ عُنْ أَبِى يَعْفُورَ عَمَّنَ حَدَّلَهُ
 عُنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّ نُطَبِقُ ثُمَّ أُمِرْنَا بِالرَّحْبِ.

قراء سے خلف اللہام کی مما نعت ای (۸۰) کا برمحابہ کرام ملیم الرشوان سے مردی ہے ان میں حضرت علی حضرت عبداللہ بن مسود معظرت عبداللہ بن عبراللہ بن مراور حضرت عبداللہ بن عباس واللہ بن مراور حضرت عبداللہ بن عباس واللہ بن مراور حضرت عبداللہ بن عباس محفوظ بین سوان تمام مب کے اسائے کرای محد ثین کرام کے پاس محفوظ بین سوان تمام حضرات کا انگاتی اجماع کی مائنگہ ہے کہ اس کے بیار سے اصحاب میں حضرات کا انگاتی اجماع کی مائنگہ ہے کہ اس کے بیار سے اصحاب میں سے صحاحب جارہ نے فرمایا کر قراء سے خلف الله م کے ترک پرمحابہ کرام کے انجماع ہے۔

تطبيق كالمنسوخ ببونا

حفرت معد بن مالک دینگانٹر نے فرمایا کہ ہم (پہلے ابتدائے اسلام بش) تغیق کیا کرتے تھ ، ہم ہمیں محشوں پر ہاتھ درکھ کر پکڑنے کا تھم دیا گیا۔

بخارى (٧٩٠)مسلم (١١٩٦) ايوداور (٨٦٧) ترندى (٢٥٩) نسائى (١٠٣٤) اين ماج (٨٧٢)

صل لغات المستان المراك المان المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراكم المراك المراك المراك المراك المراكم المراكم المراكم المراك المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم

منظم فعل ماضى جيول قبت باب نصر يَنْصُرُ من جاس كامعنى ب: عم دينا-"بالوَّحْب" جمع باس كادامد" الوَّحْبَة " ب

تطبیق کے منسوخ ہونے کے دلائل

مرفوع روایت کیا ہے نیز امام شعبہ کے واسطے سے معزمت ابو یعفور سے مروی ہے کہ امام بخاری نے از الی الولید از شعبہ از الی یعفور روایت کی ہے کہ میں نے حضرت مصعب بن سعدے سنا ہے آپ نے فر مایا کہ بیل نے اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص کے پہلو جی نماز پڑھی سویس نے رکوع جیں اچی دونوں جنسلیوں کو ہاہم ملایا کیا چرجیں نے ان دونوں کو اچی رانوں کے درمیان رکھا' میرے والدنے جھے منع کیااور فرمایا: ہم پہلے بیکرتے تھے مجراس ہے منع کردیا سیااور جمیں علم دیا گیا کہ ہم اپنے ہاتھوں کوا ہے تھنٹوں پر کھا كرين اورامام ترفدى نے اس مديث كوحطرت عمر بن شطاب وين تنظ ب دوايت كيا ہے كدآ ب نے فرمايا كد باتھوں كو كمنوں يرركمنا تهارے لیے سند ہے اس تم محتوں پر ہاتھ رکھا کرو۔اس یاب می حضرت سعد حضرت الس حضرت الاجید وحضرت الواسيد حضرت مبل بن سيد عفرت محد بن مسلمه اورحضرت ايومسعود ويكافيني سيمي روايات معقول بين امام ايوميني تريري في كها كدهفرت ممركى مدید حسن سی ہے اور سیاب کرام تابعین اور ان کے بعد تمام الل عم معزات کا ای بھل ہے اس مستند میں ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے البنة حضرت حمد الله بن مسعود اور آپ کے ابعض اصحاب (جن کوشنح کی روایت کنک پیٹی تنی کالیق کرتے ہے لیعنی دونوں بالفول كوباهم الماكر دانوں كے درميان ركع ليتے تفايكن الل علم كنز ديك تغييل منسوخ ب كيونكه معزت سعدين ابي وقاص وين تشد ف فرمایا کرہم پہلے تلیق کرتے منے کا جمیں اس سے منع کردیا میا اور باتھوں کو تھٹنوں پرد کھنے کا تھم دیا ممیا۔اورحضرت سعد بن انی وقاص کی ہیں رواہت کو تعزرت تھی۔ نے معزرت ابوعوانہ معزرت ابو العلور اور معزرت مصعب بن سعد کے واسطے سے بھی بیان کیا ہے۔علامہ نووی نے شرح محمسلم میں کہا ہے کہ مارا فرہب اور مام علا وکا فرہب بھی ہے کدرکوٹ میں باتھوں کو محمدوں پررکھنا سنت ہے اور تطبیق كرووب البية معزت عبداللدين مسعوداورة ب عدولول سائقي معزت علمقدادر معزت اسودكت بين كتليق سنت ب يحكدانين نائ مدیث تیں پہلی اور وہ معزرت سعدائی وقاص کی صدیث ہے اور یہاں اس بحث سے واضح طور پرمعلوم ہوگیا کہ بیتی منسوخ ہے ادراس کے شخ کی روابعد صریح اور ظاہر ہے اور اس کی ممانعت ٹی اخبار میں اور مدواسناد کے ساتھ سرفوع صدیث مروی ہے اسواس بنا پرامام ابوصنیفہ پروہ احتراض واردنیں ہوتا جوبعض خالفین نے وارد کیا ہے کہ ابوصیفہ نے رفع بدین کے مسئلہ یس تو تمام صحاب کو چیوڑ ااور عظرت عبدالله ابن مسعود بری تشکیکا وامن بکر ااورترک رفع یدین کواهتیا رفر مایالیکن بهال تغییق سے مسئلہ بیں معفرت عبدالله بن مسعود کا وامن نہیں پکڑا بلکدان ہے اختلاف کیا تو اس کی وجہ رہے کہ ترک رفع پرین کے مسئلہ بھی سنٹے جابت میں ہے چتا تھے اس کے سنٹے پر کوئی عدیث مرفوع یا موقوف میچ یاضعیف مراحة یا کنایة نہیں ملی اوراس کا تصور ممکن ہے جیسا کے ترک رفع یدین کی بحث جس پہلے ہم نے بیان کردیا ہے اور جب ترک رفع یدین سمج احادیث سے ثابت ہو کیا تو آپ نے ترک رفع یدین کے مؤتف کواپنالیا اور یہاں چونکہ تظیق کا تنخ منج احادیث سے ثابت ہو چکا ہے اس لیے آپ تنخ کے قائل ہو گئے اور بتادیا کہ تلیق سنت نہیں ہے بلکہ رکوع میں ہاتھوں كو كمشول يرركمنا سنت باوريد كريم حعرت عبدالله بن مسعود اورآب كساتميول يرايان تبيل ركمت بلك بم الله تعالى اس ك رسول اس کی کماب اور احادیث نبوید برامان رکھتے ہیں اور ہم نے ترک رفع یدین اس لیے اپنایا کہ بیسنت نبوید ہے نہ کدیدسنت مسعود بيب \_ [ ماخود ازتكسين الطام في شرح مسدالا مام م عصافيه ٩ مطبوع كتبدر حماني لا مور]

# امام دكوع كے بعد "سَمِعَ اللّه لِمَنْ حَمِدَهُ" كَمَ اورمقترى" دَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ" كَمِ

حضرت این انی اسم بن طحرت کها: پس نے ایام انوسند کود کھا

کدد و حضرت عطاء بن انی رہار سے بیسوال کردہ جی کود " رہت المک کوئے کے بعد " سیسے الملی لیکن حَمِدة " کے گاتو کیاده" رہت المک المستح ملا الله لیکن حَمِدة " کے گاتو کیاده" رہت المک المستح ملا المستح ملا المستح ملا المستح ملا المستح ملا المستح ملا المستح ملا المستح الملی کی کہ انہوں نے حضرت ابن عمر وی کا الله المستح الملی پر معالی جب (حضرت ابن عمر الحمایات کی کریم المیلی المستح الملی لیک المستح الملی لیک عمدا المیلی المستح الملی لیک المستح الملی لیک عمدا المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی المیلی

# ٠ ٢ - بَابٌ اَ لَإِمَامُ يَقُولُ التَّسْمِيعَ وَالْمُؤْتِمُّ التَّحْمِيْدَ

١٠٦ - إِنِّنُ آيِسَ السَّبِعِ بَنِ طُلْحَةً قَالَ رَآيَتُ آبَا خَيِنَفَةَ يَسَالُ عَطَاءً عَنِ الْإِمَامِ إِذَا قَالَ سَعِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِلَةُ آيَفُولُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ قَالَ مَا عَلَيْهِ آنُ يَّقُولُ ذَٰلِكَ ثُمَّ رَوْلِى عَنِ ابْنِ عُمَرَ صَلَّى بِنَا البَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَقًا رَفَعٌ رَأْسَةً مِنَ الرَّحُمَةِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَقًا رَفَعٌ رَأْسَةً مِنَ الرَّحُمَةِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَقًا رَفَعٌ وَأَسَّةً مِنَ الرَّحُمَةِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَجُلًا رَبَّنَا لَكَ النَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّجُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ذَالْمُعَكِلِمُ النَّهِ مُن اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّجُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّجُلُ آلَا يَا بَيَّ اللَّهِ النَّهِ عَلَى مَنْ ذَالْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّجُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الدور (۲۲۰) اليد ور (۲۲۰) تيال (۲۲۹)

#### حل لغات

معروف المعروف المعروف المعروف المن المعروف المبت بالمعروف المبت بالمعروف المعروف المبت بالمعروف المبت بالمبت بالمبت المعروف المبت بالمبت المبت لسميع وتجميد كهني تحقيق

تمام ائمدوین کا اتفاق ہے کہ مقدی "سیعے اللّه لِمَن حَمِدَة" کا ذکر نیس کرے گا البت ام" رَبِّنَا لَكَ الْحَمَد" ہے گایا اسلان میں اختلاف ہے۔ امام ایوطیفہ کے سوال کے جواب میں حضرت عطاء بن الی رباح نے قرمایا: "مَاعَلَیْه" کراس پرلازم انہیں اس میں اختلاف ہے۔ امام ایوطیفہ کے سوال کے جواب میں حضرت عطاء بن الی رباح نے قرمایا: "مَاعَلَیْه" کراس پرلازم انہیں اور میں کہ امام ایوطیفہ سے مروی ہے کہ امام ایوطیفہ سے کہ مام میں امام شافی کا بھی انہ ہب ہورامام ایولیسف اور امام محمر نے ای کو اختیار کیا ہے اور مقتدی دولوں کو جع کریں گے اور اسے قوں میں امام شافی کا بھی انہ ہب ہورامام ایولیسف اور امام محمر نے ای کو اختیار کیا ہے۔ اس کے ایک انہ انہ کا مشہور فریب ہے کہ منفرد اور اکیلا نمازی دولوں کو جع کرے گا

ين سَمِعَ اللّهُ لِمَن حَمِدة "اورا رَبّنا لَكَ الْحَدُد" وول كِح الينام فظ" سَمِعَ اللّهُ لِمَن حَمِدة "رِاكَفاكر كااور معتنى سَعَدى صرف" رَبّنا لَكَ الْحَدُد" كِح اورا يكول بن ام ثاني في بكافر ما يا بهاورا بكر يعن امتيار كيا بها الم ثاني في بكافر ما يا بهاورا بكر يعن المتيار كيا بها المام ما لك الم الحربن خبل اورامام الوضيف كالمي ترب باس كوليل محمسلم كي مديث برس من ب: "إذا قال الإضاع سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدة فَقُولُو اللّهُمَّ رَبّنا لَكَ الْحَمَدُ" جب الم كي "سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدة "وَمَ كمون" اللّهمة وبنا لك المحمّد "جب الم كي: "سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدة "وَمَ كمون" اللّهمة وبنا لك المحمّد "وبنا المحمّد" وبالم كي: "سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدة "وَمَ كمون" اللّهمة وبنا لك المحمّد" وبالم الم ين الله المحمّد "والله المحمّد" والله المحمّد "والله المحمّد" والله المحمّد "والله المحمّد" والمام المحمّد "والله المحمّد" والمحمّد "والله المحمّد" والمحمّد "والمحمّد" والمحمّد "والمحمّد" والمحمّد "والمحمّد "والمحمّد" والمحمّد "والمحمّد "والمحمّد" والمحمّد "والمحمّد "والمحمّد "والمحمّد "والمحمّد "والمحمّد " المحمّد "والمحمّد "والمحمّد "والمحمّد " والمحمّد والمحمّد " والمحمّد " والمحمّد " والمحمّد " والمحمّد " والمحمّد والمحمّد " والمحمّد " والمحمّد " والمحمّد " والمحمّد " والمحمّد " والمحمّد " والمحمّد " والمحمّد " والمحمّد " والمحمّد " والمحمّد " والمحمّد " والمحمّد " والمحمّد " والمحمّد " والمحمّد " والمحمّد " والمحمّد " والمحمّد " والمحمّد " والمحمّد " والمحمّد " والمحمّد " والمحمّد " والمحمّد " والمحمّد " والمحمّد " والمحمّد " والمحمّد " والمحمّد " والمحمّد " والمحمّد " والمحمّد " والمحمّد

[ شررع مسندا بام اعلم لملاعلي كاري ص ١٦١ - ١٦٠ "مطبوعدد ادا تكشب المعلميد" بعروست ليمثالث )

### سجدہ میں ہاتھوں سے پہلے محضے رکھنے کا بیان

تركن (۲۲۸) ايداكور (۲۳۸) تسائي (۲۰۹۰) اين باجه (۲۸۸) محاوي (۱۲۸۱)

# ٢١- بَابُ وَصَّعِ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْهَدَيْنِ فِي السَّجُوَدِ

1 · ٧ - أَبُو حَنِيْطَةَ عَنْ عَاصِمِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ وَالِلِ إِن حُجْرِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مُجَدَّ وَضَعَ رَحْمَتُوهِ قَبْلَ يَدَيِّهِ وَإِذَا قَامَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ وُحْبَتَهُ.

# مجدوم جاتے وقت اعضاءر کھنے کی ترتیب

سے زیادہ میں اور زیادہ گارت وقوی تر ہے اور تفاظ حدیث کی ایک جماعت نے اس کو می ترین اور دائے قر اردیا ہے اور جب ایک مئل میں دو مختلف حدیثیں وار دہو جا کی تو اس وقت زیادہ تو کی اور زیادہ میں جرگ کیا جاتا ہے اور بعض علائے دین نے فر مایا کہ حضرت واکل میں جرک حدیث منسوخ ہے اور محمل کیا جاتا ہے اور بعض علائے دین نے فر مایا کہ حضرت واکل میں جرک مدیث مات کے اور حقرت الاجری و ک حدیث منسوخ ہے اور محمل ہے کہ تی کر یم افرائی ہم میں جاتے وقت میں جمئے مردع میں گھٹول سے پہلے ہاتھوں میں گھٹول سے پہلے ہاتھوں کوز میں پر رکھے کا تھم دیا گیا۔

إافعة الملعات فأاس ١٩ ١ ملبوع مكتبة وربيد فهوي محمرا

علامہ ابن الھمام نے فرمایا کہ حضرت واکل کی ایک حدیث میں ہے جب نی کرمیم افزانیکی ہجدے ستہ الجھتے تو اپنی دانوں کا مہارا لیتے اور حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نی کرمیم التی تی تجا مجدے سے اٹھتے وقت زمین پر ہاتھ دکھ کرمہارا لیتے اس کا جواب ہے ہے کہ بیرحدیثیں آ ب کے ہو حاب کے حال پرمحول میں یا بھر جواز کے بیان کے لیے ایسا کیا۔امام طحاوی نے فرمایا: زمین پر ہاتھ دکھ کرمہارالیما جائزے اس میں کوئی حرج نہیں۔علامہ حلوانی نے کہا ہے کہ اختلاف مرف افضل عمل ہونے میں ہے۔

[شرح مندامام اعظم ص ١٩٣ م معلوهداد الكنب العفي ووت]

سات اعضاء پرسجدہ کرنے کا تکم

ا مام ابوصنید معرت طاوس سے وہ صفرت ابن عباس یا کی اور صحاب سے ہیں کے اور صحاب سے دوایت بیان کرتے ما این کا اور صحاب کے دوایت بیان کرتے ہیں کے انہوں نے فر مایا کہ ٹی کریم ما این آنے ہے کہ وہ کی سے در سیعے سات ہم ہوں پر مجدہ کرنے کا تھم دیا گیا ہے

٢٢ ـ بَابُ الْأَمْرِ أَنْ يُسْجَدَّ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ

١٠٨ - أَسُوْحَدِينَظَةَ عَنْ طَاوَسٍ عَنِ ابْنِ عَيَّاسٍ
 أَوْ عَيْدٍ إِينَ أَصْحَابِ النَّيِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ
 قَالَ أُوْحِيَ إِلَى النَّيِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ
 عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم.

بنارى (٩٠٩)مسلم (١٠٩٧) ايوداؤو (٨٨٩) ترك (٢٧٣) نسائل (١٠٩٤) انت ماج (٨٨٤) عماول (١٤١٨)

حل لغات

" أَوْ طَى " ميغه واحد ذكر غائب تعل ماضى مجهول ثبت باب افعال سے ہاور يہ" وَ حُسَى " سے شنق ہے اس كامعنى ہے: ارشادكرنا " پيغام دينا الهام كرنا بخلى اور پوشيده پيغام بھيجنا ' انبيائے كرام كى طرف دى كرنا۔" أَعْظَمُ " يَمِظُم كى جَعْ ہے اس كامعنى ہے: بذى -

سجدہ میں پیشانی اور تاک زمین براگانے میں مختلف اقوال

امام ابیوصنیفہ امام مالک امام شافعی اور امام احمر طبل اور تمام اعتمہ حضرات کا اس بات برا تفاق ہے کہ سمات اعتصاء پر مجدہ کرنا مشروع ہے جن میں چیشانی 'وو ہاتھ وو مسلطے اور دوقترم شامل ہیں البتہ تاک کے بارے بیس اختلاف ہے۔

[المغنى خاص ١٠٠٠-١٠ ٢٠ مطبوعة دارالفكر بيردت ٥٠ ١١٠]

امام ابومنیفے کے زویک بیٹانی یاک میں سے کی ایک پر بجدہ کرنافرض ہاور بیٹانی کے ساتھ تاک بھی لگانا سنت یامتحب ہے اگر ناک نہ گلی تب بھی مجدہ موجائے گا کیونکہ اس باب کی مہلی صدیث میں ناک کاؤکرٹیس ہے اگر واجب مونا تورسول اللہ ما آگا لیا تھا ہر موقع پر پیٹانی کے ساتھ تاک کا بھی ذکر کرتے۔ فقہائے احتاف میں سے امام ابو بوسف اور امام محد کے زدیک بلا عذر تاک پر بھی سجد وکر ٹا واجب ہے اور اگر عذر ہواور تاک نہاک سکے تو کوئی حرج نہیں ہے امام ابوطنیفہ سے بھی ایک دوایت اس کے مطابق ہے۔

[ فق القديرة اص ١٣ ٣ مطبوعه كمتبه نوريه رضويه مكمر]

ا مام ما لک کا غرجب میہ ہے کہ اگر پیشانی پر بحدہ کیا اور ناک نہ گئی تو کوئی حرج نمیں ہے اور اگر ناک پر بحدہ کیا اور پیشانی نہیں گئی تو سجدہ نہیں ہوگا اس کا استدلال بھی ای مدیث سے ہے جس سے امام اعظم کا استدلال ہے۔

[بدلية الجبدع اص ١٠٠ مطبوعة دار الفكر بيروت]

امام شافعی کے نزدیک مجدہ میں ٹاک اور پیشائی دونوں کا لگانا واجب ہے ان کی دلیل وہ صدیت ہے جس میں رسول اللہ المؤین کے بیٹ کی تعداد کا بھی ذکر کیا ہے جیسیا کہ اس باب کی حدیث اور اس ہونائی کے ساتھ میں کا بھی ذکر کیا ہے جیسیا کہ اس باب کی حدیث اور آئی ہی ہواور وہ پیشائی اور تاک دونوں کو طاکر ایک صفور رادویتے ہیں تاکہ اصفاء کی تعداد سامت ہے جہوئی تاہم ان کا ایک اور تول امام اعظم کے موافق بھی ہے اور بھی مختار ہے کی محدیث کی تھا میں معدود کی اور تاک شیس لگائی ۔ المهدب جام معدود دارافظر بیروت الله ما معدود دارافظر بیروت الله ما تعدال اس (درج ذیل) حدیث امام احدین مغبل پیشائی کے ساتھ تاک پر مجدہ کرنے کو بھی ضروری قرار دیج ہیں۔ ان کا استدلال اس (درج ذیل) حدیث امام احدین مغبل پیشائی کے ساتھ تاک پر مجدہ کرنے کو بھی ضروری قرار دیج ہیں۔ ان کا استدلال اس (درج ذیل) حدیث

:42

حضرت طَرمه بیان کرتے جیں کہ ٹی کریم طَنْ اَنْ آئِم فِی اَسْ مِنْ اَنْ آئِمَ فِی اَسْ مِنْ اَنْ آئِمَ فِی اَسْ عَصْمَ کی چیشانی کے ساتھ ناک (سجدہ میں ) زمین پرٹیس گئی اس کی ٹماز خیس ہو تی ۔(دارتھی جام ۱۳۸۸)

حَنْ جِحُرِمَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى طَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلُوةَ لِمَنْ لَّا يُصِيَّبُ آنَفَهُ مِنَ الْآرْضِ مَاتُصِيْبُ الْحَبْهَةُ

علامداین قدامه کیتے بین که بیروریث مرسل ہے۔(اکن جاس ۴۰۳ معیومددرالفریروت)

ان تمام احادیث میں ٹاک کا ذکرٹین ہے اس تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ بجدہ میں پیٹائی کا زمین پر نگانا فرض ہے ادراس حدیث کے ساتھ ٹاک کا نگانا سنت پامستوب ہے اہام ابوطیفہ اور امام ما لک کا میں مسلک ہے امام شافعی کا بھی مختار تول میں ہے البستہ امام احمد بن طنبل نے ٹاک اور چیٹائی دونو ل کو بجدہ میں لگانا واجب قرار دیاہے۔

[ ہ خوذ از شرح سی الم اللہ ۱۲۹۔ ۱۲۸۸ اسلیور فرید بک شال اردویاز ارالا مور] حضرت ابوسعید خدری رشی تنت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مشی آیا ہے فر ملیا کہ انسان سات ہم یوں پر مجدہ کرتا ہے: بیشانی وفون ہاتھ وقوں کھنے اور دونوں یا وال کے اسکیے جھے اور جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو برعضو کواس کی جگہ پرر کھے اور جب رکوع کرے تو گلہ جے

١٠٩ - الْهُوْ حَنِيْتُ عَنْ آيِي مَسْفُيَانَ عَنْ آيِي نَعْسَرَةً
 عَنْ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ الْإِنْسَانٌ يَسْجُدُ عَلَى سَبْعَةِ آعْظُم جَبْهَةٍ
 وَسَلَيْهِ وَرُكْبَتْيْهِ وَمُقَدَّمٍ قَدَمَيْهِ وَإِذَا سَجَدَ آخَدُكُمْ

فَلْيَحْتُ عُكُلٌّ عُصُّو مَوْضِعَهُ وَإِذَا رَكِعَ فَلَا يُذَيِّع لَى طرح البّ مركوبهت ذياده فيهند جمكات. تَدْبِيحَ الْجِمَارِ.

بخاری(۸۱۲)مسلم(۸۰۹)نسائی(۱۰۹۸)این با دِ(۸۸۴)

#### حل لغات

"مُفَدَّه "آ مے کسی چیز کا سامنے کا حصر اس سے یا وی کی الکیوں کے پورے مرادیں۔" فَلْمِصْعَ "میغدوا عد فرکر عامر الل امرحاضر شبت باب فَضَحَ يَفْنَحُ سه بال كامعي ب الكعنا ." فَلا يُدْبُحُ "ميذه احد فدكر غائب هل محروف باب تعميل س ہے اس کامعنی ہے: اسے سرکو پشت ہے زیادہ نیچ جمکالیما (جبکہ پشت اور سرکورکوع میں برابرر کھنا سنت ہے)۔ رکوع کرنے کی کیفیت کی تو میسح

اس مدین شرومسائل کی وضاحت کی من ہے ایک تو مجدو کرنے کی وضاحت کی می ہے کہ تمازی ایل تمازی مرات اصداء بر مجده كريد جس كى تغميل وتشرت اس سے بيلى مديث ش بيان كردي مى ہادر دومرا مسلدركوم كى كيفيت كى وضاحت ہے كم تمازی رکوع میں اپنی پشت کوئم دیتے بغیراس کوسیدهار کے نیز اسیند سرکو پشت کے برابرر کے ندتو اس سے بلند کرے اور نداس سے پست کرے چنا نچہ بچنے البحارش ہے کہ نی کریم الخاہِ آئے ہے تمازش حالت رکوع ش اسے مرکو پشت سے زیادہ ہے جمکانے سے مع فرمایا ہے تیزامام دار تعلی نے الحارث ازعلی اور ائی بردة نے از والد خود مرفوع صدیدہ بیان کی ہے کہ ٹی کریم مال اللہ الم مایا:اے عنی! بے فیک میں تمہارے لیے وہی بیند کرتا ہوں جوش استے لیے پیند کرتا ہوں اور میں تمبارے لیے وہی تابیند کرتا ہوں جو میں اسے لیے ناپسد کرتا ہوں (سنو) جبتم صلی ہوتو قرآن نہ پڑھواور جبتم بالوں کا جوڑا ہا ندھاوتو نہ رکوع کروانہ بحدہ کرواور نہ نماز پڑھوا ور ت کدھے کی طرح رکوع بیس اپنا سرصدے زیادہ جمکا لو۔ تیز دار تطنی نے ایک اور مندے عفرت ایسعید خدر کی انگانڈے مرفوع روایت میان کی ہے کہ ٹی کریم ملکائی آنے ہوئیا: جب تم میں ہے کوئی مخص رکوع کرے تو اپناسر پشت ہے زیادہ ہے اس طرح نہ جمکا ہے جس طرح کدحا اپنا سر میجے کی طرف جمکا لیتا ہے بلکدا پی پشت کے برابرسیدحا د کے۔

المام ابن ماجد نے معفرت وابعیہ سے مرفوع روایت بیان کی ہے اور اس میں ہے: جب آ دی رکوع کر دو اپنی پشت کو برابراور سيدهار كح حن كراكراس يرياني بهاياجائة تووه بهنيكي بجائة مهرجائي

• 1 1 - أَهُوْ حَدِيْفَةَ عَنْ آبِي سُفَيَّانَ عَنْ آبِي نَضْرُةُ سَجُدَ آحَدُكُمْ فَلَا يُمَّدُّ رِجُلَيِّهِ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ يَسْجُدُّ عَـلَى سَبْغَةِ ٱعْظُمِ جُبُهَتِهٖ وَيُدَيِّهِ وَرُكَّبَنِّهِ وَرِجُلَيِّهِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمُدُّ صُلَّكُ. وَفِيْ رِوَايَةٍ قِمَالَ نَهِلِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَهُدَّ الرَّجُلُّ صُلْبَةً فِي سُجُودِهِ. مندالحارثي (٣٢٣)

معفرت الونعفر ويتى تند في يان كيا كدرسول الله الأواليم في الما هَالَ لَمَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى استرجهِ ثَمْ شَل ستركونَ آ دَى مجده كريدة البيخ يا وَل رَجِيلاتَ كَوَلَه مِرانسان سامند بثريول برسجده كرسنة بيشاني ووثول بالتعول ووثول تمشول اور دولوں یا کال بر-اور ایک روایت میں اول ہے کہ جب تم میں سے کوئی آ دی مجده کرے تو اپلی پشت کوند پھیلائے۔ادرایک روایت میں حضرت الونعفر وفي كي كرسول القد المراقينة لم ي وكالحدد على افي يشت پميلان سيئع فرمايا يـــــ

حل لغات \* الآيَمَةُ " ميغه واحد ذكر غائب تعل مضارع منفي معروف بب مَصَوّ يَنْصُو من عبّ اس كامعني بي المينيا المجيلانا ورازكرنا-

### سجدو کرنے کی کیفیت کی وضاحت

اس مدیث کوامام احمدامام مسلم امام ترندی امام الوداؤدامام نسائی اور امام این ماجه نے حضرت ابن عبس بینها سے مرفوع روایت کیا ہے کہ نجی کریم المقائل کے نیفر مایا: جب بند و مجد و کرتا ہے تو اس کے سامت اعضاء مجد و کرتے ہیں چبروا دونوں بنتسیلیاں دونوں مھٹے اور دونوں قدم ۔ [شرع مندامام اعظم کملاعل قاری من ۱۵ معلوم دار انکتب العلمية مودند]

چونکہ قرآن مجید بھی مجدہ کرنے کا تھم دیا گیا ہے اس نے نماز بھی مجدہ کرنا فرض قراردیا گیا ہے اور مجدہ کی حقیقت زبین پر چہرہ کور کھنا ہے اور زبین پر چیڑانی یا ناک بھی ہے کہ کا تھے ہے فرش مجدہ کور کھنا ہے اور زبین پر چیڑانی یا ناک بھی ہے کہ کا تھے ہے فرش مجدہ ادا ہوجا تا ہے اور حدیث بھیٹانی کوزین پر رکھنا فرض ہے جو کہ قرآن مجید کے مطابق ہے اور جاتی ہے اور جاتی ہے کو ککہ خبر واحد مرابق ہے اور جاتی ہے اور جاتی ہے کو ککہ خبر واحد ہے فرضیت قابت نہیں ہے اور جاتی ہے کو ککہ خبر واحد ہے فرضیت قابت نہیں ہوتی کیکہ واجب ہے۔

حضرت ابن عباس و في أنه في ما يا كدرسول الله مثلة في أنه فرما يا كدرسول الله مثلة في أنه فرما يا كدرسول الله مثل في المراح المي في المراح المي في المراح المي في المراح المي في المراح المي في المراح المي في المراح المي في المراح المي في المراح المي في المراح المي في المراح المي في المراح المي في المراح المي في المراح المي في المراح المي في المراح المي في المراح المي في المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح ال

111 - لَهُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ قَالَ
 كَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِرْتُ أَنْ
 أسْجُدَ عَلَى سَيْعَةِ أَعْظُمٍ وَلَا أَكُفَ شَعْرًا وَّلَا لَوْبًا.

علاي (٨٠٩)مسلم (٨٠٩) ترتدي (٢٧٣) ايوداور (٨٨٩) تسائي (٩٤١) اين اجد (٨٨٣) شما وي (١٤١٨)

مللفات

" لا المحف " میخدوا مد منظم فل مضارع منفی معروف باب تست منظم علی اس کامنی ہے: لیشنا اسٹنا اکٹھاکر نا جمع کرتا۔

بالون كوليشني اور كيثرون كوسمينني كي مما نعت

اس مدین بین آیک تو سات اصفاء پر بجده کرنے کا بیان ہے جس کی توشیح وقشری پہلے بیان ہو چک ہے البتہ یہاں مزید دوسراستندیہ بیان کیا گیا ہے کہ قمازیں ہالوں اور کیڑوں کوسیٹنامنع ہے کیونکہ بالوں اور کیڑوں کواپنے حال پر چھوڑ دینا تاکہ یہ بال اور کیڑے نمازی اپنے متعلقات سمیت کمل طور پر بجدہ دیز ہوگا اور کیڑے نمازی اپنے متعلقات سمیت کمل طور پر بجدہ دیز ہوگا اور بی میدیت کا تفاضا اور شریعت کا مقصد ہے جبکہ بالوں کوموڑئے جس کرنے اور جوڑ ابنائے سے اور کیڑوں کو سمیٹے اور او پر چڑھا نے بی میدیت کا تفاضا مناقع ہوجاتا ہے اس لیے بالوں کو لیلئے اور اس کا جوڑ ابنائے سے منع کیا گیا ہے جنانچ صفرت ابورافع دی آفند

للجن القدير من ہے كداس روايت كوامام عبد الرزاق في روايت كيا ہے اوراى طرح نماز من كبر سينااوراو پر بخ حانام عبد الرزاق في روايت كيا ہے اوراى طرح نماز من كبر سينااوراو پر بخ حانام عبد البندا آستيني ياشلواراور پتلون كے پائينچ بخ حاكر نماز پر حنام عب بعض لوگوں كى عاوت ہوتى ہے كہ بے وجہ نماز من ركوئ اور بحد و كرت وقت كير وں كواو پر المحالي المحالي من كات آواب نماز كے خلاف بيں اورائ منم كى لغواور بيدو و حركات واعمال سے نماز ميں خشوع و منصوع ضائع ہوجاتا ہے اور حضور قلب اور يكسو كی ختم ہوجاتى ہوائى ہو اس سے منت سا

--علامہ ملاعلی قاری تکھتے ہیں کہ علامہ طبی نے کہا کہ اس مدیث کی منا پر فقہا و نے فر مایا ہے کہ بالوں کی چوٹی مانا اور بالوں کو کری ے سے اس میں اور کے اور کا اس میں اور مار میں اور علامہ این جمرنے کہا کہ تماذیش بالوں اور کپڑوں کا سمیٹناو فیم واگر فیر کے پیچیے کرو لگانا' نیز مجدہ کرتے وقت کپڑے سمیٹنا مکروہ ہے اور علامہ ابن جمرنے کہا کہ تماذیش بالوں اور کپڑوں کا سمیٹناو فیم واگر فیر - پ ال اور گیزے میٹ کے ایک مورت یہ ہے کہ آ دی نے کسی کام کے لیے بال اور گیزے میٹ لیے بول چروت ارادی بوتو پھر پیل مردو تنزیک ہے جس کی ایک صورت یہ ہے کہ آ دی نے کسی کام کے لیے بال اور گیزے میٹ لیے بول پھروت نمازآن نرای مال می نماز برد فی بوتوید کرامت تزیمید ب ارتات ترع ملاون و میه ۱۳۱۹ مطور کند ادر بالمان

نمازی مخده میں اینے بإزوؤل كوند بجيائ

٣٣ ـ بَابُ لَا يُفَتُّوشُ فِرَاعَيْهِ فِي السَّجُودِ

معرب عبدالله بن عمر ويكافئه في فرمايا كروسل الشائرة في في فرمایا: جو مخص نماز پزیم تو وه (سجده نک) اسپند بازد کنے کی طرح نه

١١٢ - أَبُوْ حَنِيْفَة عَنْ جَبَلَةَ بِنِ سَعِيمٍ عَنْ عَيْدٍ اللَّهِ بَنِ عُمْرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى قَلَا يَفْعَرِشْ فِوَاعَمِهِ إِنْ وَاشَ الْكُلُّبِ.

بىدى (٢٢٢)سلم (٢٠١١) ئىداد (٨٩٧) ئىدى (٢٧٦) ئىلى (٤-11)ئىدى د ٢٩٣)ستدائى (٥٠١١)

خل لغات

" كَ يَفْتِرِشْ "ميندوا مد ذكر فائب الموضى معروف إب افتعال سے بيان كامتى ب: بجيانا كاميلانا كشاوه كرنا-" فيوانقيد" است وداول بازور" إفيسرًا هَل الْسكنلب "كن كاطرح والمن برياز وبجهانات" إنيسرًا هن "باب التعال كا معدد بهاوراسي هل "كَا يَفْتُونِ فِي "كَامْسُولَ مَطَلَق ب-

سجدہ کے مکرو ہات

المام مبدالرداق الى معنف يس معزت مغيان اورى كى وساطت مع معرت آدم بن على المكرى سدروايت عان كرت جي كر حضرت آوم نے كها: يمرے بياتے جھے تماز يزھتے ہوئے ديكھا كرش نے (مجدوش) استے بازوزشن سے اور فيس افحائے ق فرمایا: اے میرے بھتیے! در ندوں کی طرح اوّا ہے باز وزشن برند بچھا اور صرف اپنی بھیلیاں زشن پر رکھ کران پر سہارا لے اور اپنے إزوبغلوس يدوررك امام اين حبان اورامام ماكم في اس مديث كوروايت كيا باورامام ماكم في است كاورمرفوع قرارويا ب اور معجمین میں معترت عبداللہ بن بالک بن بحسید سے مروی ہے کہ نی کریم الآفیقیلم مجدہ عمل اسپنے بازود ورر کھتے ہے بیال تک ک م ب كى بغلوں كى سفيدى نظرة تى تھى ۔ امام احمد امام الووا كار نسائى امام ائن ماجداور امام ما كم في حضرت عبدالرحل تن قبل سے ايك روایت بیان کی ہے کہ نی کریم مالی بھی سے (سجدو میں) کو سے کی طرح جلدی جارج مارفے اور در عد سے کی طرح زمین پر بازو بچھانے سے منع فرما فاوراس سے مجی منع فرما ہا کہ کوئی ؟ دی مسجد جس اسے لیے ایک جگہ مخصوص کر لے جیسے اونث اپنی جگہ مخصوص کر لیاتا ے \_ (شرح مندا ۱م عقم المائی قاری ص ۲ ۵۰ مطبوعه دارا لکتب العضي بيروت)

لین ساجد مجدوی اسی جلدی ندکرے جیسے کواز بین پر چونج مار کرفورا افعالیتا ہے اور مجدے میں کہدیا ہے زمین پر ندایا ہے جیسے كمّا بهيريا وفيره بيضة وقت لكالينة بن نيزال مديث معلوم واكمميدش اسية واسط كوئي جكه خاص كرليها كراور جكه تمازيس ول بی نہ می کردہ ہے إل اشرى ضرورت كے ليے جكه مقرد كر ليما جائز ہے جيسے امام كے ليے محراب مقرر ہے اور معض مجدول عمل مكمر كے ليے امام كے بيچے كى جكد مقرر موتى باليل بعى جاہي كم سنتس اور تقل مجومت كريز هيس معجد عن جس جگہ جو بہلے بينج وہاں کاوئ منٹن ہے بعض سلاطین اسلامیہ خاص امام کے چیچے اپنے لیے جگہر کھتے تھے وہ معذوری کی بنا پر تھا کیونکہ اور جگہ انہیں جان کا تطروبوتا تھا' یہاں با قاعدہ ان کی حقاظت کا انتظام ہوتا تھا' لہٰذاوہ اس تھم سے عذراً منٹنگ ہیں' دیکھوشای وغیرہ۔

امراہ شرح ملکوۃ ج می کے ۸ بنیمی کتب خانۂ مجرات صبح کی نماز میں ایک ماہ تک دعائے قنوت پڑھنے کا بیان

حضرت حبدالله بن مسعود ویکافکدنے بیان کیا کہ نی کریم می آباہ اللہ اللہ اللہ بن مسعود ویکافکدنے بیان کیا کہ نی کریم میں آباہ اللہ اللہ اللہ بن مسعود ویکافکد نے جرکی اسواایک ماہ کے آپ کوند اس سے پہلے بھی دعائے تنویت پڑھتے ہوئے دیکھا کیا اور نداس کے بعد اور آپ (صرف ایک ماہ) مشرکین کے چندلوگوں کے خلاف دعائے ضرر فرمائے رہے۔
فرمائے رہے۔

٣٤- بَابُ الْقُنُوْتِ فِي الْفَجُرِ شَهْرًا

117- لَهُوَ حَنِيقَةَ عَنَّ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

بخارى (٢٠٠٣)مسلم (١٠٥٤) نسائى (١٠٨٠) أين ماجه (١٢٤٣) خوادى (١٤٣٠) طيراتى في الكبير (١٠٥٥)

 118 - آبُوْ حَدِيْعَة مَنْ عَطِيَّة مَنْ آبِي سَعِيْدٍ عَنِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ لَمْ يَقَدَّتُ إِلَّا ٱرْبَعِيْنَ يَوْمَ اللَّهُ عَلَى عُصَيَّة وَ ذَكُوَ انَ ثُمَّ لَمْ يَقَدَّتْ إلى يَوْمَ اللَّهِ عَلَى عُصَيَّة وَ ذَكُو انَ ثُمَّ لَمْ يَقَدَّتْ إلى أَنْ مَاتَ. مابِد (١١٣) مندالله (لُ (٢٦٥))

مل لغات

"كُمْ يَدُّتُ" مَيْدُوا عِد فَرَرَ قَا مَبِ فَلَ فَي تَحْدِيْمُ مَعْرُوفَ بِابِ نَصَرَ يَنْصُرُ ہے ہے اس كامعى ہے: وعائے توت ہر منا۔
"كُمْ يَرُ" مَيْدُوا عِد فَرَرَ قَا مَبِ فَلَى تَحَدِيْجِول بِابِ فَقَعَ يَفْعَعُ ہے ہے اس كامعى ہے: و كِمنا۔ "يَدُعُو" مِينَدوا عِد فَرَرَ فَا مَبِ فَلَى مُعْرُوفَ مِينَدوا عِد فَرَرَ فَا مَبِ فَلَى مُعْرُوفَ مِينَدوا عِد فَرَرَ فَا مَن مِينَدوا عِن مُعْرَفِقَ مِينَ مَينَ مُولَ مِينَ مُولَ مِينَ مُولَ مِينَ مُرامِ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مُعْرَمِ مُعْرَمُونَ مِينَ مِينَ مِينَ مُولَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مُعْرَمُ مُونَ مِينَ مُولِمُ مِينَ مُولِمُ مِينَ مُولِمُ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مُونَ مِينَ مُونِ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مُونَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مُونَ مُونَ مُونَ مُونَ مُونِ مُهِ مِينَ مُونَ مُونِ مُعَلِي مُعْمِينَ مُولِمُونَ مُونِ مُعْمِينَ مُونَ مُونَ مُونِ مُعْمُونُ مُونَ مُونَ مُونَ مُونَ مُونَ مُونَ مُونَ مُونَ مُونَ مُونَ مُونَ مُونَ مُونَ مُونَ مُونَ مُونَ مُونَ مُوامِنَ مُونَ مُونَ مُونِ مُونَ مُونِ مُونَ مُونِ مُ

قنوت تازليه

توت سے معنی دھا ہیں اور نازلد سے مراد نازل ہونے والی آفت اور معیبت اگر مسلمانوں پر غدانخواستہ کوئی معیبت نازل ہو مثلاً دخمن کا خوف ہو تھا ہو خنگ سالی ہو وہا مہو طاعون ہویا کوئی اور ضرر طاہر تو آخری رکعت ہیں رکوع کے بعدامام کھڑا ہوا مسمع الله مثلاً دخمن کا خوف ہو تھا ہو خنگ سالی ہو وہا مہو طاعون ہویا کوئی اور ضرر طاہر تو آخری رکعت ہیں رکوع کے بعدامام کھڑا ہوا مسمع الله لمن حصدہ " کے بعد دعاکے لیے ہاتھ اٹھا کے اور جبری نماز ہیں ہیآ واز بلنداس مصیبت کے دور ہونے کی اور مسلمانوں کے لیے کشاوگی کی وعاکر سے اور مقتدی امام کی دعا پر آئین کہیں اور اگر سری نماز ہوتو امام آ ہستہ وعاماتے اور مسلمان اس وقت تک نماز ہی اند تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں جب تک ادائد تعالیٰ مسلمانوں سے مصیبت دور نہ کرے اخری بھسلم جامی اوس مطبوع تر یہ بھانا اور ا

# نجر کی نماز میں دعائے تنوت پڑھنا بدعت ہے

بح العلوم علامه محر عبد العلى فرعي كلي لكصة بين:

المام شافعی اور امام ما لک علیجاالرحمة فر ماتے جیں کہ فجر کی نماز میں بھی دعائے قنوت پڑھنا سنت ہے۔امام شافعی میشد کے نزویک وعائے تنوت بلندآ واز سے پڑھی جائے گی اور مقتری اس کے جواب عمل آسٹن کیے گا۔ امام مالک رحمہ الله تعالی فرماتے ہیں کمامام آ ہستہ دع ئے تنوت پڑھے گا اور مقتری بھی پڑھیں کے۔اس سلسلہ میں اصادیث نقل کی جاتی ہے:

دعرت الس ين الشيخ مع روايت ب كدرسول الشر في المرام مع ك نماز میں بمیشده عائے تنوت پڑھتے رہے تی کہ آپ میں اُلکِم نے اس دنیا

كوخير بإدفر مايا\_

حصرت ابو برم وين الله عدوامت بكر في كريم التابيم مي ك نماز یز ہے ہوئے دومری رکعت کے رکوئے سے جب اشمے تو اپنے دولوں باتحاضات اوربیوعانا نکلتے ۔'' السلیسم احدثنی فیسمن حدیث۔۔۔ الخ"\_

(١) عَنْ آنَسِ مَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ يُفَنَّتُ فِي الصَّبْحِ حَتَّى قَارَقَ الدُّنْيَا.

[رواوالدارتطني] (٢) عَنْ آبِيْ هُزَيْرَةً قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ وَأَسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ مِنْ صَلُوةٍ السَّبِّح فِي الرَّكْمَةِ الثَّانِيَةِ يَرُّفَعُ يَدَيْهِ فَيَدْعُرُ بِهِذَا الدُّعَاءِ ٱللَّهُمُّ الْحَدِينَ فِيهُمَنْ هَدَيْتَ. إِلَى الْمِرْجِ.

ا مام احمد بن منبل رحمه الله تعالى اوراحناف كي نزديك فجرك تمازي وعائد توت ديل يزهى جائد كي بهاري دليل يدهديث

حضرت الوما لك معدين طارق الجبي بصدوايت ب كريم نے معرت انی من کعب رش کفد سے گزارش کی کرآب نے رسول اللہ دائی ایک معرت الويكر معرت عر معزت مثان اور معرّت على والمنظم سريجي يهال كوف يس يا في سال تك نماز يوسى ب كياب دعرات دعائة توت ن سے ہے؟ انہوں نے فرمایا: اے بیٹے ! یہ برصت ہے۔

(٣) مَنَّ آيِيْ مَالِكِ سَعْدِ بْنِ طَارِقِ ٱلْآشَجِعِيِّ قَالَ فُلْتُ إِلَّاتِي إِنَّكَ صَلَيْتَ عَلَٰتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى ۖ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِي بَكُرٍ وَّ عُمَرَ وَ خُنْمَانَ وَ عَلِيٍّ هُمُهُنَّا بِالْكُوْفَةِ خَمْسَ سِنِينَ أَكَانُوا يُقْتِنُونَ قَالَ أَيْ يني محدد . [دواوالريد والساقي

(٣) المام نسائي ك الفاظ يه بي ك على سنة في كريم من أي الله على يعيد فماز يدهي محرة ب ف دعائة توت نيس يدهي في ف معفرت الوبكرك يجيد فماز اداكي انهول في مجي وجائزت فيس يرهي بيل في معفرت عمرك يجيد نماز يرحي أنبول في جي وعائے تنوستانیں پڑھی میں نے حضرت عثمان کے پیچھے تماز پڑھی تحمرانہوں نے بھی دعائے تنوستانیں بڑھی میں نے معرت علی ویش کنند کے پیچھے نماز پڑھی انہوں نے بھی دعائے تنوت نہیں پڑھی' پھرفر مایا: اس بینے ایہ بدعت ہے۔

[رواه النسائي وائن ماجيد الترغدي]

اس کے اگر اہام نجر کی نماز میں دعائے تنوت پڑھے تو مقتدی اقتداہ نہ کرے کیونکہ یہ بدعت ہے۔ درامل نجر اور دوسری فرض نمازوں میں مصیبت کے وقت دعائے تنوت پڑھنا میچ روایات سے تابت ہے۔ائے فجر کی نماز کے ساتھ خاص کر نامیج نہیں ہے جیسا كرمديث بن ب:

حضرت این عماس بختی نشد نے روایت کی فریایا کے رسول اللہ مان کی اللہ بوراا يك مهينة مسلسل ظهيرُ عصرُ مغربُ عشاه ادر نجر كي نمازون بين "مسّعِعَ (۵) روی ایس عباس قال قنت رسول الله صلی اللُّه عليه وسلم شهرًا متنابعًا في الظهر والعصر الله في لمَنْ حَمِدَةً رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمَدُ "كَ بعددعا يَتَوْت بِرُحَة رَبِّنَا وَلَكَ الْحَمَدُ" كَ بعددعا يَتَوْت بِرُحَة رَبِّنَا وَلَا الله مَن الله مِن آبِ مُنْ الله مِن الله عَلْف قبيلوس رعل ذكوان اور عصيد كے خلاف دعائے ضرركرتے اور متعدى آمن كتے تھے۔

والمغوب والعشآء والصبح دير كل صلوة اذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك المعمد من الركعة الاخيرة يستعو على احياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه.

[دواوا)وراؤر]

قنوت نازلدکے بارے بی ہی جس می ادر بھی بہت می روایات ہیں لیکن صرف فجر کی نماز میں مسلسل دعائے قنوت پڑھنا مشروع مہیں ہے۔

ری وہ دو صدیثیں جواور تقل کی تمکیں دلیل تیں ہی تنظیں اس لیے کہ ان کی سند ہیں ضعف ہے بلکہ ان کی سند ہیں ایک طرح کا انتظاع ہے جبیبا کہ فتح القدام میں ان کی سندوں کے شعف کی وجو ہات پر تفصیلی تفتیکو کی تی ہے۔ انقطاع کی بات ہم اس لیے کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے نظریہ کے مطابق اگر وعائے تنوت مشروع ہوتی اور اسے سنت کا درجہ حاصل ہوتا اور رسول اللہ منٹر فیا ہوتا تو یا ہوتا اور معالیہ کرام نے اس برآ میں کہا ہوتا تو یا محل محلیم الرضوان میں مشہور و معروف ہوتا اور اس میں مشہور و معروف ہوتا اور استر محلی شہوتا۔

ان قیام ہاتوں کے ساتھ ساتھ جب بہت سارے نوگ کی چیز کے جانے کے سب بی مشترک ہوں اور اس کی نقل پر دواجی ہی بہت سارے ہوں اور ان بی ہے کوئی ایک بھی اے نقل ندکرے بلک ان بی ہے کہی ایک کی طرف اس کی نقش کو منسوب کردیا جائے تو اس کے جبوث ہونے بی کسی کم کا شک نہیں رہ جاتا۔ چونک ان کے بقول رسول اللہ اللہ ناتی آبام ہجر کی نماز بی زندگی ہجر دعا ہے تو ت یہ ہے تو اس کے جبوث ہونے بی کسی تھی کہ سکتے جی کہ لیقل بی جبوث پر بی ہے۔ اگر اس پر آپ کی موافعیت ہوتی تو اسے معبور ہوتا جائے ہے تو تو اسے معبور ہوتا جائے ہے تا اور ایک نمین بلک ایک سے زائد بہت ہوگی۔ اس نقل کرتے اور اس پر موافعیت سے اب بھی شل ہوتا۔ یہاں اس سے بہ ظاہر ہوتا ہے کہ بعض سی اب کے بعض سی اب بھی میں کہ انہوں نے قدمت کا لفظ استعمال کیا ) لیکن تو ت تا ذلہ میں کی تصریح نہیں گی۔

بعض راویوں نے صرف افظ کے ظاہر کو دیکھا اور اسے ای طرح لفل کر دیا اور اس میں نور وخوش نہ کر سکے اور گمان کر ہیٹھے کہ
رسول اللہ شائی آنے اس پرموا ظبت کی ہے گھرای طرح ہید وایت اسکے کو گوں نے نقل کی اور اس طرح ہے غلطانبی پیدا ہوگئی۔ اس لیے
صحابہ کرام میں سے جس سے دعائے قنوت پرموا ظبت نقل کی گئی ہے ای محالی سے محصح سند کے ساتھ اس کے خالف روایت بھی نقل کی
محل ہرام میں سے جس سے دعائے قنوت پرموا ظبت نقل کی گئی ہے ای محالی سے محصح سند کے ساتھ اس کے خالف روایت بھی نقل کی
محل ہے۔ امام مالک رحمہ القد تعالی حضرت ابن عمر رشی گلند کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ وہ نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھتے

تے لینی فرض نمازوں میں۔رہا پیدسکند کہ قنوت نازلد مشروع ہے بانہیں۔ بیدسکلہ سحابہ کرام میں بھی اجتہادی نوعیت رکھا تھا۔امام احر ا ہم بن طبل رحمہ اللہ تعالی فر ماتے ہیں کہ مصائب وآلام کے دفت قنوت نازلہ پڑھنامشروع ہے اور بیسنت ہے کیونکہ من سے ثابت ب کہ خود رسول اللد من اللہ من تنوت نازل بروسی ہے اور مسیلمہ کذاب کی شیطنت کے ظہور کے وقت اضل العدیقین میدنا الوبكر ويُحَافِظ نے بھى قنوت نازلد پرامى تقى - مادے زد كيك فرض نمازوں بى مشروع نيل ، يكى دائے زياده مج ب كونكه الم الومنيفدر حمد الله تعالى الى مند كے ساتھ باك كرتے إلى:

حصرت عبدالله بن مسعود ومن لله سيروايت ب كررسول القدم والكلك نے فجر کی نماز میں صرف ایک ماہ دعائے قنوت پڑھی تھی۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعُنُّتُ فِي الْفَجْرِ قَطُّ إِلَّا شَهْرًا وَّاحِدًا. ایک ماہ وجائے تنوت کا پر منامشرکین کے لیے بدد عا (دعائے منرر) کرنے کی غرض سے تھا۔اس سے بعد جاتا ہے کہ بردعا تحواث عرصه كے ليے يوجي كى اور بعد ش اسے ترك كرويا كيا \_

حضرت ابن عمرونی اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رمول اللہ من الله المنظم سے سنا ہے کہ جب آب نماز جرکی دوسری رکعت کے رکوع ہے سراها في الله يُمَنّ حَمِدَة وَبَنَّا وَكُكَ الْحَمْدُ" كَيْمَ بعد شركيين بالعنت ميمية اوركيته: اسه الله! فلال بالعنت بيج اسه الله! فلال يرمسنت بيجيج .....سواى موتح يراللد تعالى في بيرآ يت كريمه نازل كَ : " لُكِسَ لَكَ مِنَ الْآمْرِهَيُّ ". ... فَإِنَّهُمْ طَالِمُوْنَ " كَلَّــ

حضرت الوجريره وتوكفن سے رواب ب فرماتے ميں كدرمول الله الله الله الله المرك نمازيس جب قراءت سے فارخ موت اور كلير كيت (دكوع كرسة) اوردكوع سعابنا مرافعات تو" مسيعة الله يلقن عهدة وَجُنَا وَلَكَ الْمَحْمَدُ" كَمَا كرت كاراس ك بعد كمز ، بوكريدها يرسع: (ترجمه) اعدالله! وليدبن وليد سلمدين بشام اورهياش بن انى ربىيدا در كمزورمسلمانول كوكفار يدنجان د \_\_

اسدالله! (قبيله) معتركونتي ستدروند وال اوران برحضرت بوسف رعل ذکوان اور عصبه برلعنت بمینج جوالله تعالی اوراس کے رسول کی نافر مانی كرتے بيں پھرہميں معلوم ہوا كەجب بيرآيت نازل ہوئى: "كيسَ لكَ مِنّ الْاَمْوِالِيِّ " أَوْ آبِ فَ اللهِ مِنْ الْأَمْوِلِ فَرَياد بار

(٢)عن ابن صمرانه سمع رسول الله صلى الله تعالَى عليه وصلم الحا رفع واسدمن الركوع في السركعة الغانية من الفجو يقول اللهم العن فلإنا و فلانا و فلانا بعد مايقول سَوعٌ اللَّهُ لِمُنْ حَمِدَةُ رُبُّتُنَا وَكُكَ الْمُحَمِّدُ فَاتَوْلَ اللَّهُ لَلِيسَ لَكَ مِنَ الإمر شىء الى قوله: قُولَةُم ظَالِمُونَ ١٢٨٥ لعران ١٢٨١) [رواد البخاري والترقدي والتسائي]

(١) عَنِ ابْنِ مُسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى

(٣) عن ابنيّ شريوة يـقـول كـان يقول ربـول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حين يفرغ من صلوة الشيجر من القراء ة ويكبرو يرفع راسه سُمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَةً رَبُّنَا وَلَكَ الْمَعْمُدُ ثم يقول وهو قائم السلهسم البج والوليد بن الوليد و مسلمة بن هشام و عياش بن ابي زبيعة والمستضعفين.

اللهم أشددو طائك عبلي مضرو أجعلها عبليهم تستيين كستى يوسف اللهم العن لبعيان ورعيلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله لم بسلفنا انه ترك خالك لما الزل: لَيْسَ لَكَ مَنَ الْإَمْرِشَيُّهُ اَوْيَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْيُعَلِّ بَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَO

(آلمرال: ۱۲۸) (روادستم)

بردونوں حدیثیں بتاتی ہیں کہ تنوت نازلہ کا ذکر معیمین عل بھی ہے لیکن اس کے ساتھ برتفریج بھی ہے کہ آیت کے فزول کے

بعدا کے چوڑ دیا گیا کیونگر آبت کرید نے اس کومنسوخ کردیا۔ بعض روایات سے بیجی پید چانا ہے کہ یہ آبت کریر غزوہ احد کے دن ہازل ہوئی جب رسول اللہ منتی ایقائے کے دندان شہید ہوئے اور آپ منتی نیا کے فار کے لیے بدد عا (دعائے ضرر) کرنے کا ادادہ فر بایا۔ بوسک ہے کہ در وال بیس وعائے تنوت غزوہ احد سے پہلے مشروع ہو کیونکہ ہیر معو نہ (جہال سرسما ہہ تاریوں کو ہو کے سے شہید کیا گیا کا واقعہ احد کے بعد دقوع پر پڑھی گئی ہے کہ دعا واور حضرت انس پڑھنگا کی روایت میں صراحت آبھی ہے کہ دعا کہ تنوت ہیر معونہ کے موقع پر پڑھی گئی گئی اس سے ہمارے مقعود پر کھوٹر قائیل پڑتا کہ دیا ہو ایت ثابت ہے کہ دسول اللہ منتی نائیل نے ایک ماہ ایعد میں وعائے تنوت پڑھنا کے ایک ہاہ ایعد میں والے تنوت پڑھنا کے وقع کے اداری اناسلام میں اور دی حکوث کی اور دی حکوث کی اور دی حکوث کے میں ہو یا کہی اور دی حکوث کی ماہ ہوگا گئی ہے اور کہ ہوگئی ہیں گئی آبا۔ اس وقت آپ نے ایک ماہ ہوگا کا دیا ہوگئی ہیں گئی آبا۔ اس وقت آپ نے ایک ماہ ہوگا کا دیا ہوگئی ہیں گئی آبا۔ اس وقت آپ نے آب کو تو ت نازلہ پڑھنے دیا ہوگئی ہیں گئی آبا۔ اس وقت آپ نے آبا کہا وہ کہی گئی ہیں اور کی جومال (حیات ماہ ہوگی کی ساتھ) تو ت نازلہ پڑھنے دورک دیا اور آپ نے آباد وہ تعدد بھی اور جب کی اور کی تاریک کروں۔ ہوسمون نہ کے بعد آپ چومال (حیات ماہ ہوگی آپ نے دورک دیا اور آپ نے آباد وہ اور آپ کی شرور پڑھنے۔ نازلہ کی شرور پڑھنے۔ نازلہ کی شرور پڑھنے۔ نازلہ کی ہوگی آباد کے ساتھ کی دیا ہوگی آباد کی اور کی دیورک کے ساتھ کیا تھا کہ کار ہوئے گئی آباد کو سے گئی پڑھی پڑھی۔ اگر گؤوت نازلہ کیا ہوئی آباد کیا ہوئی آباد کے ساتھ کیا دور پڑھنے۔ نازلہ کی گئی پڑھی۔ اگر گؤوت نازلہ کی شرور پڑھنے۔

[شرح محيمسنم ج م ص ا ١٣٣ مطود فريد بك سنال ادود الااركامود]

# تشهديس بيضنى مالت كابيان

 ٢٥- بَابُ كَيْفِيَّةِ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهَّدِ

110 - أَهُوْ حَنِيْفَةَ حَنْ حَاصِم عَنْ أَيْدُ عَنْ وَاللَّهِ مِنْ أَيْدُ عَنْ وَاللَّهِ مِنْ أَيْدُ وَمَالُمُ بَيْ حُجْرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ حَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ إِذَا جَدَلَتُ الْيُسُولَى وَقَعَدَ إِذَا جَدَلَتُ الْيُسُولَى وَقَعَدَ عَلَيْهَا وَنَصَبٌ رِجُلَةُ الْيُسْنَى.
 عَلَيْهَا وَنَصَبٌ رِجُلَةُ الْيُسْنَى.

(アリングでき)かいへ(117-)らじ(ソヤス)がいけ

### مللغات

تشہدیں دایاں یاؤں کمڑ اکر سے بایاں یاؤں پچیا کر بیٹمنامسنون ہے

(۱) اہم ترقری نے بھی حضرت واکل بن جرین فلہ سے روایت کی ہے کہ حضرت واکل نے فر مایا کہ جب بیل مدید منورہ بیل ماضر ہواتو میں نے دل بیل بہا: بیل رسول اللہ طابق کے نماز کوضر ورخور سے دیکھوں گا ( بھر بیل نے دیکھا کہ ) جب آپ ماضر ہواتو میں نے دل بیل کہا: بیل رسول اللہ طابق کے نماز کوضر ورخور سے دیکھوں گا ( بھر بیل نے دیکھا کہ ) جب آپ تشہد رد مع سے کے لیے بیٹھے تو آپ نے ایا ایال پائے ایال باتھوا تی یا کس راان پر کھا اور (اس پر بیٹ کر) اینا ہا اللہ اللہ کو ایک میں راان پر کھا کہ اور ایال پائے میں اور سے ہوا در ایال پائے ہوا کہ بیل مام الا میں مدیدے جس اور ایال معنون توری کا ام حبد اللہ بین مام الا مینوند اور آپ اللہ میں رائل کوف ( ایمنی امام الا مینوند اور آپ

کے اصحاب) کا بھی فد ہب ہے 'چرا مام ترفدی نے دعفرت ابوجید ساعدی ہے دوایت کی اور کہا کہ بیرہ دیے بھی حسن اور تھ ہے اور بعض اٹل علم اسی کے قائل ہیں۔ امام شائعی' امام احمد اور امام اسحاق بن را ہو بیرکا بھی قول ہے اور انہوں نے دعفرت ابوجید ساعدی کی حدیث سے استد لال کرتے ہوئے کہا کہ نمازی آخری تشہد ہیں دونوں یا وُں وا کیں طرف نگال کر مرین کے علی بیٹھے گا اور انہوں نے یہ بھی کہ کہ نمازی پہلے تشہد ہیں اپنے یا کمیں یاوں کو بچھا کر اس پر ہیٹھے گا اور اپنے وا کمیں پاؤں کو کھڑ اکرے گا۔

- (۲) اہام بخاری حضرت عبداللہ بن عبداللہ ہے دوایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر وی کالا کو دیکھا کہ وہ جب نماز میں جیٹے تو جارز انوں ہوکر (چوکڑی مارکر) جیٹے سو ہیں نے بھی ای طرح کیا ادراس وقت میری عمر چھوٹی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے بھے اس طرح نماز پڑ جینے سے مع کیا اور فر مایا کہ نماز ہیں سنت ہے کہ تم تشہد ہیں اپنا بایال پاؤں بچو جاؤ اور اپنا دایاں پاؤں کھڑا کر لوتو ہیں نے عرض کیا: آپ خودتو جارز انو ہوکر تیلنے ہیں۔ آپ نے فر مایا کہ میرے پاؤں میر و بوجو برداشت نہیں کرتے۔
- (۳) امام مسلم نے معفرت الوالجوزاء کے توسط سے معفرت عائشہ صدیقہ دین اللہ کا مسلم نے معفرت الوالجوزاء کے توسط سے معفرت عائشہ ملے کہ ہی کریم علیہ العسلوٰ قاوالسلام نماز بیس ایٹ بایاں یاؤں بچھ بینتے اور ابنا دایاں یاؤں کھڑا کر لینتے تھے۔
- (۱۳) امام ابودا کود امام نسائی دورامام احدین منبل نے حضرت واکل بن جر ویک نشد سے روابت کی ہے کہ انہوں نے بی کریم طیرالعسوٰۃ والسلام کو قماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ آپ نے مجدد کیا' مگرا ہے باکس یا دُن کو بچھایا اور اس پر بیٹ سے اور استے واکس یا دُن کو بچھایا اور اس پر بیٹ سے اور استے واکس یا دُن کو بھایا اور اس پر بیٹ سے اور استے واکس یا دُن کو بھیایا اور اس پر بیٹ سے اور استے واکس یا دُن کو کھڑ اکما۔
- (۵) امام نسائی نے معزرت ابن مریش اللہ سے میان کیا ہے کہ آپ نے فر بایا: نماز کی سنت ہے کہ دائیں یاؤں کو کھڑا کیا جائے اوراس کی اٹکلیوں کو قبلدرخ کیا جائے اور بائیس یاؤں کو بچھا کراس پر بیشا جائے۔
- (۱) امام احمد نے مضرت رفاعہ بن رافع رفو اللہ كي حديث روايت كى ہے كه نمي كريم عليه العلوٰة وانسلام نے ايك اعرالي سے فرمايا كه جب تم تشهد برز سنے كے ليے بيضنے لكوتو اپنا باياں ياؤں بچھاكراس پر جيند جاؤ۔

# تشهد میں تعده کی کیفیت معلق ائتدار بعد کے مختلف اقوال کا بیان

- (۱) امام ایوطنیفدادرآپ کے اسحاب کا ند بب افتر اش ہے جس کا مطلب ہے کہ نمازی دولوں تعدوں جس دائیں یاؤں کو کھڑا کر لے اور یا تیں یاؤں کو بچھا کراس پر بیٹھ جائے جدیدا کیا مام سلم نے حضرت عائشہ صدیقتہ رہی تندست روابت بیان کی ہے۔
- (۲) امام شافعی پہنے قعدہ میں افتراش کے اور دوسرے قعدہ میں تورک کے قائل میں اور تورک کا مطلب ہے کہ قما ڈی اپنے دولوں یاؤں دائیس طرف نکال کرسرین پر بیٹ جائے جیسا کہ حضرت ابوحمید ساعدی کی حدیث میں ہے۔

(۳) امام ما لک دولوں قعدوں بیں تورک کے قائل ہیں جبکہ بعض ،لکیہ کے نزویک احناف کی طرح دونوں تعدوں بیں افتراث پر علی سر

ں میں ہوں ہے۔ (س) اور ما حمد بن منبل ایک تشہد والی نمی زیش افتر اش کے قائل ہیں اور جس نمی زیش دوتشہد ہوں اس بی پہلے قعدہ بیں افتر اش اور دوسرے قعدہ بیں تورک کے قائل ہیں اور حتی مصرات کہتے ہیں کہ (۱) تعدہ میں افتر اش کا ذکر بہت کی احادیث بیں آیا ہے دوسرے قعدہ بیں ہے کہ تشہد میں افتر اش سنت ہے (۳) نبی کریم التا تیکی کم کا قعدہ ای کیفیت و حالت میں ہوا کرتا تھا (۲) میدیث بیں ہے کہ تشہد میں افتر اش سنت ہے (۳) نبی کریم افتر اس طرینته کارسخت محنت طلب اور مشقت مجرا ہے ادر حدیث علی دارد ہے کہافعنل عمل وہ ہوتا ہے جس میں محنت د مشقت زیادہ ہو رہ۔ اور آخری قصرہ کے بارے میں تو رک کی حدیث حالت ضعف و کمزوری اور بڑھانے پرمحمول ہے کیونکہ اس میں قعدہ طویل اور المار موتا ہے جس میں مولت وآسانی مناسب ہے۔[عسین انظام فی شرح مندالا مام ۵۵ کترون نیالا مور]

عورتوں کے لیے تشہد میں بیٹھنے کی کیفیت کا بیان

حضرت عبدالله ابن عمر ومجتنا بيان كرية بي كدان سنصوال كيا مي كدرسول الله ما في آيم سك مهدين عورض نمازين كس طرح يرحق تحيب. حضرت عبدالله نے فر مایا: وہ جارزانوں ہوکر (لینی چوکڑی مارکر) بیٹمتی تخيين مجرانتيل نخم وياحميا كدوه من كرادر دونوں ياؤں دائي طرف نكال کرمرین برجیتماکریں۔ ٢٦- بَابُ كَيْفِيَّةِ الْجُلُوْس لِلنِّسَآءِ فِي النَّشَهَّدِ

١١١- أَبُوحُونِيفَةً عَنْ ثَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّهُ سُيلَ كَيْفَ كُنَّ النِّسَاءُ يُصَلِّينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنَّ يَتَوَبَّعْنَ ثُمَّ أَيُورُنَّ أَنْ يُعْتَفِزُنُّ. مندالحارثي (٧٩)

"المحنَّ" "ميد جنع مودث فائب تعل ماضي معروف شبت باب تعصر ينصر العصر عدم ال كاستى ب: بوجانا إياجانا واقع مونا موجود ہوتا۔" اكتينساء" يكن كام مرجع سے بدل ہواور يدمرأة كى اخيراعظ جع مود عدال كامنى ب، عورتيل خواتين -" يستقيلين " ميفين مونث فا عب فعل مضارع معروف مثبت باب تفعيل س باس كامعنى ب: فماز يرْحنا " يَعْرَبَعْنَ " ميفرقع مونث فاعب فل مضارع معروف شبت باب تعمل سے ہے اس کامعتی ہے: چوکڑی مارکر پیشمنا۔" ایسوڈڈ "میندین موسف خائب فعل مامنی مجدول ثبت باب نَسَسَر يَسْفُور ع بِال كامعنى ب بحكم وينا- "بَسْعَدُفِزَنَّ" بيميندين مونث عائب المسلم معروف شبت باب التعال سے ہے اس کامتی ہے: سمٹ کرسرین کے بل بیٹھنا۔

تشہدیں جارزانوں (چوکڑی مارکر) بیٹھنا کروہ ہے

الجامع الكبير على معرت متعلله وي فل سه مردى ب كديس في كريم التانية كي خدمت على حاضر موا توجى في آب التالية كم نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ آپ تشہد ہی چوکڑی ارکر جیٹے ہیں اے امام ابرقیم نے روایت کیا ہے اور مکن ہے کہ آپ کا چوکڑی مار کر پیشنانگل نم زیس بو یا کس ضرورت و حاجت کی بناپر بویا مجربیان جواز کے لیے بو کیونکه مندایو بریره پس معفرت این عباس بین کنند ے مردی ہے کہ آب نماز میں چوکڑی مارکر بیٹے کو مروواور ٹالپند قراردیتے تھے۔اس صدیث کوامام عبرالرزاق نے روایت کیا ہے۔ ٢٧- بَابٌ فِي تَعْلِيم التّشَهُّدِ لِلصَّلْوِةِ نماز کے لیے تشہد کی تعلیم کا بیان

حضرت براء بن عازب وي تنته ني كريم الفي تنهم على المرية بیں کدآ ب ہمیں تشہد کی تعلیم اس طرح دیے تھے جس طرح آ ب ہمیں قرآن مجيد كي سورت كي تعليم ديت\_

١١٧ - ٱبُّوْحَنِيْفَةً عَنْ أَبِي اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَّاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحَلِّمُنَا النَّشَهَّدَ كَمَا يُعَلِّمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرَّانِ.

مسلم (۹۰۴) الإدا دُو (۹۷٤) ترخدی (۲۹۰) نسانی (۱۱۷۷) این ماجه (۹۰۰) خوادی (۱۵۲۹) مند احمد (۱۶ اص ۲۹۴) این الی شیبه (ج ص ۲۹۳) دارقطنی (ج اص ۲۹۰۰)

حل لغات

" بعقب التفقيد" ال من " بعقب من المعلم" ميغه دا مد ذكر غائب تعلى مضارع معردف شبت باب تفعيل سے اس كے ماتھ " نا" شمير جع يشكل منصل پېلامفول بہ ہے اور" اكتاب قاد" اس كا دوسرامفول ہے اور اس كامعتى ہے: سكھانا۔ تشہد اور ديگر واجبات كے وجوب كى اہميت

اس مدیث کا مطلب یہ کہ تی کریم علیہ العملو و والسلام جس طرح قرآن مجید سکھانے کے لیے خوب اہتمام فریاتے تھے ہی طرح التحیات سکھانے کے لیے بھی خوب اہتمام فریاتے تھے۔ اس حدیث سے چند مسائل معلوم ہوئے۔ ایک بیر کہ تشہد پر حمانماز می واجب ہے ورنداس قدر اہتمام نہ کیا جاتا۔ ووہرا ہی کہ تشہد کا سیکھٹا اور اسے یاد کرنا ہجی واجب وشرودی ہے جس طرح قرآن مجید بغزر ضرودت سیکھٹا اور یاد کرنا ہجی ہا جائے۔ تیسرا بیر کرنا واجب اور ضروری ہے تا کہ نماز و فیرہ میں اسے تلاوت کیا جائے۔ تیسرا بیر کرنماؤ کے تمام واجبات کوائی طرح فیردت سیکھٹا اور یاد کرنا واجب اور ضروری ہے تا کہ نماز و فیرہ میں اسے تلاوت کیا جائے۔ تیسرا بیر کرنا واجب علامہ ملاحلی قاری کھتے ہیں کورے اہتمام کے ساتھ سیکھا جائے اور دوہروں کو سے فلک الفاظ کے ساتھ روایت کی جیسا کہ اس کا ابعض حصر الحسین الحسین سے دوری ہے دوری ہے اور دیمروں گو کوں سے فلک الفاظ کے ساتھ روایت کی ہے جیسا کہ اس کا ابعض حصر الحسین الحسین میں اس کی تفرق کر کریا گیا ہے اور جم نے اپنی کما ہ الحرائی میں دوایت کیا ہے۔ وردی ہے اور جم روی ہے دوری کے کتب سند کے اصحاب نے اپنی محال میں دوایت کیا ہے۔

اشرت مندام العلم لملاحل قاری س ۱۳۹۹ معلوم دارا تکنید العلمی ایرات) حضرت حبدالله بن مسعود رشی آند میان کرتے بیس که رسول الله من الله سلے جسی نماز کے خطبہ لیسی تشبد پڑھنے کی تعلیم دی۔

# تشهدك القاتلي وضاحت

١١٠ قَبْقَ حَدِيقَتْ عَنِ الْقَاسِعِ عَنْ آبِيّةِ عَنْ عَبْدِ
 الله قالَ حَلَقْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 مُعْلَمَةُ الصَّلُوةِ يَعْنِي التَّشَهَّدُ. فادل (١٥٧٨)

١١٩ - آبُوْ حَنِيْفَة حَنْ حَبَّاهِ عَنْ إِبْرَاهِمْ مَنْ أَبِي وَالِلْ هَبِي مَسْعُوهِ عَنْ حَبَّاهِ عَنْ إِبْرَاهِمْ مَنْ أَبِي وَالِلْ هَبِي مَسْعُوهِ عَنْ حَبَّاهِ عَنْ إِبْرَاهِمْ مَنْ أَبِي وَالِلْ هَبِي مَسْعُوهِ قَالَ كُنّا إِذَا صَلَيْهَا خَلْقَ النّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَقُولُ السّلامُ عَلَى اللّهِ وَفِي دِوَايَةٍ زِيَادَةٌ وَسَلّمَ نَقُولُ السّلامُ عَلَى جِبْرِيْلَ وَ يَتَكَالِيلٌ فَآفَيلَ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنَّ اللّهُ عُلَيْ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنَّ اللّهَ عُو السّلامُ فَلِكَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنَّ اللّهَ عُو السّلامُ فَلِكَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنَّ اللّهَ عُو السّلامُ فَلَيْكُ التّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْكُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى جِبْرِيلًا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا ال

الله على رَسُولِ اللهِ فَعَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ وَلَيْنَ فُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالصَّلَةُ عَلَيْهِ وَالصَّلَةُ عَلَيْهِ وَالصَّلَةُ عَلَيْهِ وَالصَّلَةُ عَلَيْهِ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَال

تلدى ( ۲۱۱) مسلم ( ۸۹۷) ايوا او ( ۸۳۷) تسائل ( ۱۱۲۰) الت ناج (۸۹۹) الماوي (۱۵۲۹)

#### حل نغات

"المجسل" میخدوا صد فرکر قائب فول ما منی معروف قبت باب افعال سے بناس کامعی کی طرف تو درکرہ کی کے رائے افعال سے باس کامعی کی طرف تو درکرہ کی کے رائے آتا کی چیز کو اس نے سامنے قریب کرہ کی چیز کو تبول کرتا۔ کے لیکٹل "میخدوا مد فہ کرفعل امر خائب معروف باب قبضت پنطس سے اس کامعی ہے: ایس اسے کہنا چاہے۔ طامر مینی عمد الحقاری میں کہتے جی کراس فعل امر کے میند سے معلوم ہوا کہ تھرد پر موا واجب ہے۔ "قسس تبدیل ہے اس کامعی ہے: نام لیما نام رکھنا اس کے واجب ہے۔ "قسس تبدیل ہے اس کامعی ہے: نام لیما نام رکھنا اس کے اور میں اس کے معروف بدے۔ اس کامعی ہے: نام لیما نام رکھنا اس کے اور میں اس کے معروف بدے۔ اس کامعی ہے: نام لیما نام رکھنا اس کے اور میں معروف بدے۔

تشهد ك عناف كلمات كى روايات كى بحث

علامہ بدرالدین بیٹی کیسے ہیں کہ محدیثین نے قربایا: تشہد کو تنف گلات کے ساتھ رواہت کرنے والے بیوبیں محابہ کرام ملیم الرضوان ہیں اوراکی اختلاف گلات کی بنا پر اہام شالعی نے ابن عماس کے رواہت کردہ تشبد کو اختیار کیا ہے اور اہام ہا لک نے حضرت محرین خطاب کے رواہت کردہ تشبد کو اختیار کیا ہے جبکہ اہام ایومنیفہ نے حضرت این مسعود کے رواہت کردہ تشبد کو اختیار کیا ہے کہ تک حضرت ابن مسعود کی رواہت میں بچو کلمات زیادہ ہیں جو تخلف نے ہیں اس کے مقابلہ میں حضرت ابن مسعود کی مدیث متن طیہ ہے۔ منز صدیت ابن عہاسی کی رواہت میں اہام مسلم منز و ہیں جبکہ رفاظ حدیث کے زو یک اللی ورجہ کی تھی حدیث وہ ہوتی ہے جو شنق طیہ ہو اور باتی رہی حضرت ابن عہاس کی مدیث تراہ ہی حدیث مرفوع ہے۔ ابن مسعود کی حدیث مرفوع ہے اس لیے موقوف مدیث مرفوع ہوں جو بیات حدیث کر قباس دوایات پر ترجی کر تی ہے۔

مدیث کے مقابل و مسادی نہیں ہو کئی ہی ان مسعود کی حدیث و کھرتیام روایات پر ترجی کر تی ہے۔

تشبد ابن مسعود کی ترجی کی وجو ہات

- (۱) الم ترزی نے فر مایا کرتشہد کے بارے میں نی کریم الیائیا ہے مردی تمام احادیث میں سب سے اسم صدید تعقیرت فرید بن مسعود وفی نشر کی ہے۔
  - (٢) نيزامام ترفدي في فرمايا كرمها بركرام اورنا بعين عظام من سے اكثر الله علم كانى تشهد يرهمل بي
- (٣) حفرت معرُّ حفرت نصيف سے بيان كرتے بيل كەخفرت نصيف نے فرمايا: على نے فواب على في كريم الليكيا كى أياست ک اور ش نے آپ سے وطن کیا کہ لوگ تشہد پڑھنے کے متعلق اختلاف کرتے ہیں تو آپ مٹائیڈیٹے نے فرمایا: تم اتن مسویہ ک تشهد کوایئے او پر لا زم کرلو۔
- (٣) امام طبرانی نے اپٹی مجم میں از بشیر بن مہاجراز اتن ہر پیرة از والدخودروایت بیان کی ہے کہ معزت ہر بیرہ سے فرمانی کے تشہد کے بارے عل حضرت این مسعود ویک فتری حدیث ہے تر بادہ محمدہ اور جید حدیث میں نے تیس می اور بیاس لیے کہ این مسود نے اس مديث كوتى كريم عليه العملوة والسلام تك رفع كيا ب( يعنى بدوديث مرقوع ب)\_
- (a) علامه خطالی نے کہا کر جال مدیث کے اعتبارے حضرت این مسود کی مدیث سب سے زیادہ سے اور سب سے زیادہ مشیر
- (٢) علامدائن المنظ راورعلامدا بوطي طوى نے كها كەمدىت ائن مسود اخير تقيدوجر تركيم بهاوريد مديث في كريم الأنجافي سے تشبد ك بارے يس روايت كى كى احاد يك يس مب سے زيادہ تا ہے۔
- (٤) علامه على بن المديق ن كها كرتشهد كے متعلق صرف وي حديث يج ہے جي الل كوف نے معزت ابن مسعود سے قل كيا ہے اير الل بصره في حضرت الاموك سي تقل كياب أورها مداين طابر في بحى الحاطر رح كباب-
- (٨) علامدنووي في كباكيم شن جس مديث كرب سي زياده يج موفي يستنق بي وه حزت ابن مسود كي مديث ب جرار كے بعد معرت اين عباس كى حديث ب\_
- (٩) علامہ بزار نے کہا کہ تشہد کے بارے می سب سے زیادہ مع مدیث معزت این مسعود کی مدیث ہے اور برمدیث آب ہے میں سے زائد طرق سے مردی ہے۔ نیز قر مایا کرتشد کے بارے میں اس سے زیادہ ثابت اور سند کے اعتبار سے ج زین اور راويوں كے اعتبار عصم شبور ترين اوركوئي صديث من تين جا مار
- (١٠) حضرت الوعرف مل الم كدهفرت ابن مسعود ك تشبدكوا كثر الل علم في اس كي تعل كرايا ب كداس كافل أي كريم من ينظيف ب الإست ب - [ ، خوذ مع المقد يم والأخيران عمرة الكارى شرح مع الخارى ج مهم ١٠ ٥ - ١٨٨٥ اسطيوعد المالكو يودت المنان]

تشهدا بن مسعود کی تعلیم سے سنت نبوی کی عظمت واہمیت کا ثبوت

علامدك ل الدين ابن لبمام سفة شرح بوايد بش لكعاب:

المام الوصنيف في فرمايا: معترت تماوين الي سليمان في ميرا باتحداث باتحديث لي كر مجمع بانشيد مكما يا اور معزت حماد في فرمايا: حطرت ابرائيم كنى نے ميرا باتھ اسے باتھ بل الح رجے بيتشبد كھايا اور حفرت ابرائيم كنى نے فرمايا: حفرت علق نے ميرا باتھ ا بن اتھ میں لے کر مجھے رہ تشہد مکھایا اور معزرت علقرنے فرمایا کہ معزت عبدالقد بن مسعود نے میرا باتھ اسے باتھ میں لے کر بھے تشبد سكهايا اور حضرت عبدالله بن مسعود فرمايا كدرمول الله متواينهم في ميرا باتحد اسية باتحد ميس الحراس طرح تشيد سكهايا جس طرح آب بجے قرآن مجید کی سورے سکھاتے ہیں۔ اثرح سندن م معم ملائل قاری می ۵۵ معیومد مراکت اعظمیة اورت البنان ا

# تشبدين ني كريم الوالية كومخاطب كرك سلام بيش كرن ك حكمت

(۱) الل مرفان قرماتے میں کہ جب نمازی معزات تشہد جی 'اکتے جیّات لیّلیّا النع'' کے ذریع سلطنت الیما کا دروازہ کھولنا چاہے ہیں تو آئیس می بیوں قو آئیس می بیوں تو آئیس میں مواخلہ کی اجازت عنایت کی جاتی ہے اور دراز و نیاز کی گفتگو سے ان کی آئیس می منافری ہو جاتی ہیں انہیں عاصل ہو جیں انہیں تعمید کی جاتی ہے کہ مید کرم نوازیاں رحمت والے نبی کے توسل اور آپ کی انہام کی برکت ہے آئیس عاصل ہو رہی جین موجود ہو ہے جیں۔ ہی وہ آپ کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں۔ ہی وہ آپ کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں۔ انگات وقوجہ کرتے ہیں۔ ہی وہ آپ کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں:'' اکت کام تعکید کی آئیکا النّبی وَ رُحْدَمَةُ اللّٰهِ وَ اَوْ تُکَامُهُ''۔

[ حمدة القارى شرح ميم الخارى ج من ٥٨٥ ـ ٥٨٠ مطبوعددار الفكر بيردت لبنان)

(۴) بعض عرفا وفر التے جیں کہ تشہد میں ٹی کریم علیہ العساؤة والسلام کی خدمت میں خطاب کے ساتھ اس لیے سلام چیش کیا جاتا ہے کہ حقیقت تھریہ تمام موجو وات اور تمام ممکنات میں جاری وساری ہے سواس لیے ٹی کریم علیہ العساؤة والسلام نمازیوں کی ڈات میں موجود اور جا ضرب ہوتے ہیں گئی ہے اس شیود سے فاقل میں موجود اور جا ضرب ہوتے ہیں گئی ہیں ہر نمازی کو جا ہے کہ وہ اس معنی سے آگاہ رہے اور نبی کریم منوز آنے ہے اس شیود سے فاقل شہوتا کہ قرب کے افوار اور معرفت کے اس ارور موز سے منور وروثن اور فیض یوب ہوجائے۔

[النعة الملمعات ج اسماء معطبور يختيرنور بيرضوبي تتحمر]

## (۳) علامدلماعلی قاری لکھتے ہیں:

ا مام فرالی نے احیاء الطوم میں فرمایا کرتم تشہد میں السلام علیہ کہنے ہے پہلے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شخصیت اور ذات اقدی کواپنے دل میں حاضر کر کے بھر کہو: ''اکسٹکڑم عسلیٹ ایٹھا النہی وَدَ حَمَّةُ اللّٰهِ وَبَوَ سَحَاتُهُ ''اور تا کرتمہاری ہے آرز و کجی موجائے کرتمہاد اسلام آپ کی بارگاہ میں بھی جائے گااور آپ النّٰجِلِآئِم شہیں اس سے بہتر جواب دیں ہے۔

[مرقات المفاتع شرح منكلو 1 المعمان ج ٢ مس ١٣٣٧ مطيوه مكتبدا مدادية لمكان]

(۳) علامظیل احمر سپار نیوری نے بعید وی لکھا ہے جوعلامہ بدرالدین جنی نے عرق الفاری بی لکھا ہے نیز انہوں نے وفات کے بعد السلام علی النبی پڑھنے کی تر دید کرتے ہوئے ہے بھی لکھا ہے کہ نبی کریم الفاقی آباد النبی بڑھنے کی تر دید کرتے ہوئے ہے بھی لکھا ہے کہ نبی کریم الفیاری بی قبر میارک بی زیرہ بیں جس طرح دیگر انہیں اسے کوئی فرق نیس پڑتا کہ وہ زیمن کے اوپر بیں بازین اسے کوئی فرق نیس پڑتا کہ وہ زیمن کے اوپر بیں بازین اسے کوئی فرق نیس کے تحت پردوں بیس رہیں اور جس طرح آپ مائی نیا کہ کہ کہ ساتھ میار کہ کے زمانہ بیل حاضرین اور خروات و فیر وسنروں بیس فائین مسلم الوں کی طرف سے تشہد بی خطاب کے ساتھ میارکہ کے ذمانہ بیس کے گئی فرق نیس کے خواب کے ساتھ ساتھ میارکہ کے ذمانہ بیس کوئی فرق نیس پڑتا تھا ایک کی طرف سے تشہد بیس خطاب کے ساتھ سلام کرنے سے کوئی فرق نیس پڑتا تھا ایک میں بڑتا تھا ایک میں برتا۔

[بذل المجهو وفي عن الي والارج ٢ص عدا المطبوع كمنية قاسمية لمثان]

نماز کے اختیام پر دومر تبہ سلام پھیرنے کا بیان

حضرت عبدالله بن مسعود و منگفته بیان کرتے ہیں که رسول الله طاق الله الله الله علیم الله الله علیم الله علیم الله الله کا دخیار کے تقط میں اللہ کہ کرسانام پھیرتے تھے میں اللہ کہ آ ب کا رخیار و کھائی دینا اور ای طرح بائیں طرف سانام میں اللہ م

٢٩-بَابُ مَا جَآءً فِي التَّسْلِيْمَتَيْنِ بَعْدَ إِنْتَهَاءِ الصَّلُوةِ

١٢ - آهُو حَنِيْفَة عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلَيْكُم عَنْ الْمُو صَلَّى عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكُم عَنْ يَجِينِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُم اللهُ عَلَيْكُم عَنْ يَجِينِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُم اللهُ اللهُ عَلَيْكُم اللهُ عَلَيْكُم اللهُ عَلَيْكُم اللهُ اللهُ عَلَيْكُم اللهُ اللهُ عَلَيْكُم اللهُ اللهُ عَلَيْكُم اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

تجيرة وقت بوتا تقااورايك روايت بل ب كدا ب كدا بل كوا كل وفرا كسفيدى دكهانى و تى لينى "شق وجهه" كى بجائے" بيداض علا الايمن "اور" عن يساده" كى بجائے" عن شمالد" ہے۔

وَرَحْمَةُ اللّهِ حَتَّى يُراى شِقُّ وَجَهِهٖ وَعَنْ يَسَادِهِ مِثْلُ ذَلِكَ. وَ فِنَى رِوَايَةٍ حَتَّى يُراى بَيَاصٌ خَلِّهِ الْآيْمَنِ وَعَنْ شِمَالِهِ مِثْلَ لِمَلِكَ.

مسلم (١٣١٥) ابودا ود (٩٩٦) ترتدى (٢٩٥) نسالى (١٣١٧) اين ماجد (٩١٦) الحادي (١٥٤٦)

حل لغات

سن المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی ہے۔ اس کا معنی ہے جو یکھنا۔ '' جو نی ''اس کا میں ہے۔ جانب 'کنارو' ایک طرف نصف حصراً مشقت ۔ '' خَدُّ '' کا معنی ہے: رضاراوراس کی جمع خدود آتی ہے۔ نماز کے آخر جس سیلام پھیرنے کے اطراف جس اختیالاف

اس بي اختلاف هي كرتمازى دونول طرف ياصرف ايك طرف يا جرينيول اطراف ملام بجير عدي موجهود كا مسلك يديركم نمازی وونوں طرف سلام پھیرے گا جا نچدامام این الممتزر نے بیان کیا ہے کہ محابہ میں سے معترت ابو بکر معترت الی معترت موالد ين مسعود عضرت عمارين بإسراور حضرت تافع بن عبدالحارث تابعين بن سے حضرت عطاء بن اليار باح مضرت علقه امام عامرافعي اورحصرت ابوهبدالرحان اسلى اورائك جبتدين بس سدامام الدمنية أمام الوبوسف كامنى أمام محد بن حسن هيباني امام احد بن طبل ام اسحاق امام توری اور امام شاقعی ای کے قائل میں اور بعض کا فول ہے کہ مرف ایک طرف سلام پھیرنا مشروع ہے ( فعی مرف دائیں ک طرف) 'چنا نچەمحابەش سے معفرت عبدالله بن عمرُ معفرت انس بن ما لک معفرت سلمد بن اکورع معفرت عا مُشرصد يقداور تالبيمن ش سے خضرت حسن بھری خضرت محدین سیرین حضرت عربن عبدالعزیز اور ائتدیس سے امام مالک اور امام اوزای وغیره اور ایک آول المام شافعی کا بھی ہے ہے جبکہ مصرت عبداللہ بن مولی بن جعفر کے نزویک جنوں اطراف وائیں یا کیں اور سامنے سلام پھیرنا واجب ہے۔ پھر دونوں طرف سلام پھيرنے كے قاتلين ميں اختلاف ہے كه آيا دوسرى طرف سلام كھيرنا واجب ہے يانين سوجبورك نزد كيك دومراسلام متحب ب (ياسنت ب) - (جيني) چنانچهام ابن المندر نے كيا ب كه علاء كاس براتفاق واجماع ب كه جوحل نماز ش صرف ایک سفام پر اکتفا کرے گا اس کی نماز جائز ہوگ علامدنووی نے شرح مسلم بیں کیا ہے کے منتدومعتر طاء کا اس ب اجاع ہے کے مرف ایک سلام (داکی طرف) واجب ہے اورودنوں طرف سلام مجیرنا برحق قدیب ہے کو کلدو سلاموں کے بادے میں کورت سے احادیث وارد ہیں جن میں بعض میچ ہیں اور بعض حسن ہیں لیکن ایک طرف سلام پھیرنے کی احادیث الليل اور ضيف ہیں جو قابل جمت نہیں ہیں اورا کرانہیں قابل جمت تسلیم بھی کرلیا جائے تنب بھی وہ احادیث **میری کا** معارضہ نہیں کرسکتیں اور تین اطراف سلام پیمبرنے کے قائل کا شاید بیرخیال ہو کہ ایک طرف سلام پیمبرنے کی احادیث اور دونوں طرف سلام پیمبرنے کی احادیث کوجع کر لياجائة اوربيخيال فاسد ب- إبدل المجود في مل اني داؤدج ٢٠٠٥ ملوم كمتية اسية زوسول ميهتال مان نيز عمر ١١١ القاري شرح مي ايفاري ٢٠٠٠ ص ٢٠٢ ١١ - ٢ مطبوعة والمأظر بيروت لمنان]

امام الدومنيفه حضرت قاسم سے وہ اپنے باپ حضرت عبدالرحن سے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رشی تشد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مثالیکی واکیں اور بائیس دونوں طرف دوسلام پھیرتے تھے۔ ١٣١ - اَجُوْحَدِيْفَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَيْدُ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُّوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَهِينِهِ وَعَنْ يُسَادِهِ مَسْلِيْمَعَيْنِ.

الن اليشير (١٥٦٦ - ١٥٦٦) الن اليشير (١٥٦٥ - ١٩٩١)

تی رہم علیہ الصلوٰ ق والسلام کے دونوں طرف سلام پھیرنے کی کیفیت

بہت معنوت ما تشرصد بلتہ و ایک مواہد میں ہے اور فرائض میں ووٹوں طرف سلام پھیرنے پر قمل کرتے ہوں جسے معنوت عبد الله بن مسعود کی رواہت میں ہے اور فرائض میں ووٹوں طرف سالم ہوں کا کہ جسے اہام ما لک کی طرف سے بد فہرات میں ہے کہ ایک کی طرف سے بد فہر بھی ہے کہ ایک کی طرف سے بد فہر بھی ہے کہ آپ نے معنوت ما کشر معدیقہ وہن اللہ کی معدیدے کو منفرد کے حال مرحمول کیا ہے۔ واللہ اعلم بالمراوا

[ شرح مسندا مام المظم مملاعلى كارى ص ١٣٨ معليوه وادالكنب العلمية المعروت]

المعلق المحتفظة عن عماد عن إلا اعمام قال المعلق المواحدة الله المعلقة عن عماد عن إلا اعمام قال عمان عبد الله عليه الله عليه وسلى المعلم عن المستود و حليقة وآبو موسلى وغيرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المعتمر إختمة أو يقولون المعتمر المعلوة فتحقلوا يقولون المعتمر المعلوة فتحقلوا يقولون المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعتمر المعت

مسعود کی کنیت ہے) نے رسول القدم النظام کی نماز کو خوب یادر کھا ہے۔

حل نغات

" إجهَ بعقوا" ميذج ذكرعًا مُب تعل ماضي معروف ثبت باب افتعال سے ہے اس كامعنى ہے: حمَّ ہونا" المُعاہونا۔" الجيفية" میغه دا صدمونت ما نب نقل مامنی مجهول شبت باب افعال سے ہے اس کامعیٰ ہے: کھڑا کرنا سیدها کرنا۔ یہاں اقامت کہنام<sub>اد</sub> یں۔ '' تَـقَدَّمُ ''میغدواحد فد کرے ضرفعل امر معروف باب تفعل سے ہال کامعی ہے: آ مے بوصنا۔ '' آبی ''میغدواحد فد کر فائر فعل اسى معروف شبت باب فَضَعَ بَفُسَعُ سے باس كامعنى ب: الكاركرنا يا وَجِيزَةً "الى كامعنى ب الخضريه

اس صدیت سے معلوم ہوا کہ اس تھر میں موجود تمام محاب کرام سے معزرت عبداللہ بن مسعود ری کاندافعنل واعلم تھے کی کھ دعریت مذیف بن بمان اور حضرت ابدموی اشعری جیسے عظیم الثان اور جلیل القدر حضرات کے باوجود امامت کے لیے آب کا انتخاب لنسلت و علیت کی روش ولیل ہے چنا نچے علامہ ملاعلی قاری لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ است کے لیے اس لیے مخصوص کیے مجے تھے کہ آ بان سب سے افعال و بزرگ تر ننے اور علماء نے فر ایا ہے کہ طلقائے راشدین لینی معرت ابوبکرا معرت عمرا معرت عمان اور معرت على ينكنيكم كے بعد تمام محاب سے حضرت عبد الله بن مسعود زیادہ فقید تھے اور مدیث میں وارد ہے:

- (١) "إجْ عَلُوا الِمُعَكُم جِهَارَكُم فَانْهُم وَفَدُكُم فِيمًا بَيْنَكُم وَبَيْنَ وَبِكُم "تَمَ ايناام مب ع بهرا وي ومايا كرا يعالمدا تمهارے اور تمہارے رب تعالی کے درمیان تمہارا نمائدہ جوتا ہے جیسا کدامام دار تعلق اور امام بہل نے بر مدیث معرب عبدالله بن محریفیاللہ سے بیان کی ہے۔
- (٣) اوم والك أوم بخارى أوم الووا وواورامام نسائي في معترت الوجريره وين فند مدونوع بيان كيا ب كد (آب فرمايا:) جب تم میں سے کوئی آ دی لوگوں کونماز پڑھائے تو میکی پھلکی اور مختفرنماز پڑھائے کیونکہ ان میں کزور بھاراور بوڑھے بھی ہوتے ہیں اورجب تم يس سے كوئى آ دى اپنى نماز يرصو جس قدر جا ہے بى نماز يرد ھے۔

[شرح مسندامام اعظم لملاطئ قارى ص ١٢٨ \_ ١٢٤ اصلبوم وداد الكنتب العلمية أبيروت إلماك)

اک صدیث سے معلوم ہوا ہے کہ امام پر لا زم ہے کہ وہ مقتر ہول کے حالات کا خیال رکھے اور نماز پڑھاتے وقت اتی کمجی قراوت شركرے كدوك التفر بوج كي اوروه جماعت كماتهونماز ياسف سے بدول بوجاكيں كيونكدامام كے يہي كزور بار بوز سے كاروباري محنت مزدوری کرنے دالے اور حاجست مندلوگ بھی ہوتے ہیں اس ہے سب کا خیال رکھا جائے البت منع کی نماز ہیں قدرے کبی قراء ت كرنامتنى على ب تاكدلوك نيندكي غفلت بيدار جوكر بهاعت بين شال بوسكين ال مديث ب يرجعي معلوم جوا كدهفرت هبدائند بن مسعود و فی کنند فی اتباع نبوی میں صحابہ کرام کو مختصر محرکم ل نماز پڑھائی جس سے واضح ہوا کہ ہی کریم علیہ العسوٰ ۃ والسلام عمواً مخضرنماز پڑھاتے تھے اس لیے کہنماز کی قراءت میں مختلف احادیث دارد ہیں ابعض میں طویل ادر کمی قراءت کا ذکر ہے ادر بعض میں مختصر قراءت کا ذکر ہے مگر بیا حادیث آئیں متعارض نہیں ہیں کیونکہ رسول اللہ کی حلاوت موقع محل اور حالات کے لحاظ ہے مختلف ہوتی تھی کمبھی کمبی قراءت فر ماتے کمجی مختصر جیسا موقع ہوتا دیسے تلاوت فرماتے' نیز بعض حالات میں مستحب پرعمل کرتے ہوئے کمبی تلاوت فرماتے اوربعض حالات میں صرف جواز پڑمل کرتے ہوئے مختفراور چھوٹی تلادت فرماتے لیکن ارکان نماز کھل ادا فرماتے۔ چٹائی برنماز پڑھنے کا بیان ٣١- بَابُ الصَّلُوةِ عَلَى الْحَصِيْرِ

حعنرت ابوسعید خدری ویختنهٔ بیان کرتے جیں کہ وہ رسول اللہ

النَّالِيَّةِ كَلَمُ عَدِمت مِن حاضر موسة تو انهول في آب كو چناكى برنماز

پڑھتے ہوئے ریکھاجس پرآپ مجدد کررے تھے۔

١٢٣ - أَيُوْ حَوْيُفَةً عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِيْ سَمِيْدٍ أَنَّهُ وَحَلَّ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُّمُ فَوْجَدُهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يُسْجُدُ عَلَيْهِ.

مسلم(۱۱۵۹) ترزی (۳۳۲) بین باجد (۱۰۲۹)

" فَهُ عَلَ " بيميغه واحد فدكر فائب فعل ماضي معروف ثبت باب نسصَو بَعْصُو عسب اس كامعنى ب: واهل بونا. " يُصَلِّين " میندداحد فرکر فائب فعل مضارع معروف شبت باب تفعیل سے باس کامعی نماز پڑھنا ہے اور بیڈ و جسدہ "کشمیر مفعول سے حال داتع مور باب-" تحصير" " كامعنى چناكى ب-" مسجدة "ميندوا حد فركر غائب غائب تعل مضارع معروف شبت باب تستهر ينصر ع مال كامن ب الحده كرنا\_

<u>ہریاک چزیر</u>فمازیڑھنا جائزے

(۱) سی بخاری سنن ابودا و دُ سنن نسالی اورسنن این ماجه یس معفرت میمون وی فشد سے روایت بیان کی می ہے کہ نبی کریم علیہ العلوة والسلام مجوري شاخول اور چول سے تيار كرده جيوني چنائى ير قماز يرد سے منے۔

(٢) المام احمد بن منبل المام ابودا وداور المام حاكم في حضرت مغيره ويك لف سيان كيا ب كدني كريم عليد الصلوة والسلام چناكي اور رتے ہوئے ہڑے پنماز پڑھتے تھے۔

(٣) امام ابن ماجه تے حضرت حمد الله ابن عماس و تن كلنه سے ميان كيا ہے كه بى كرم عليه العسولة والسلام يجهونے ( ميا در وري وغيره ) پر

فا كده : بداجاد مث اس بات كي دليل جي كد براه راست زين برنماز يزيه من كه علاده جرياك چيز برنماز يزهمنا جائز ہے جيسے چنائی وادر فالین وسی برے کےمصلے اور بہتی بھراور چیں وغیرہ سے تیارشدہ فرش۔ اگر چہ براہ راست زمین برنماز برد سنا افضل عمل ہے جبکہ مالکیدا ورا مامید کا مؤقف اس کے خلاف ہے۔[شرح مندامام اعظم ص ۱۹ سد ۱۸ سومدار الکتب العلمية ميروت أبنان] يار کی نماز کا بيان

٣٢-بَابُ صَلْوةِ الْمَرِيْضِ

١٢٤ - أَبُوْ حَنِيفَةً عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رُمُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى قَاعِدًا وَّ قَالِمًا وَهُمَّتُ بِنا مندالهار في (١١)

حضرت ابن عماس مین مند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مائی بیلم وو زانول بینی کر گھڑے ہو کراور رانوں کو بدیت کے ساتھ ملا کر تھنے کھڑے كرك مرين يربيني كرنما زيزه ليترتق

حل لغات

'' منتخصینا'' سیاحتیا مے مشتق ہے اور اس کامعتی ہے: کپڑے میں لیٹ جانا' سرین اور پاؤں پر بیٹھ کرٹانگوں اور پیٹھ کو کپڑے سے باندہ کرمہارالین مرین کے بل بیٹھ کررانوں کو پیٹ سے ملاکر تھٹنے کھڑے کر لینا۔

عذری بناپر بیٹے کرنماز پڑھنا جائز ہے

اس صدیث کا مطلب بیہ ہے کہ نبی کریم سُرِی ایکن تو کھڑے ہو کر پڑھتے تھے ادر نوافل بھی عموماً کھڑے ہو کر پڑتھے تھے

البتہ بھی کمی عذر کی بنا پر فرائض بھی بیٹے کر پڑھ لیتے تھاور نوافل بغیر عذر تھن بیان جواز کے لیے بیٹے کر پڑھ لیتے تھے کیؤنگہ فوافل میں قیام فرض بین بوتا جائے ہے انہیں بغیر عذر کے بیٹے کر پڑھنا جائز نہیں ہے اور بھی فرض بوتا ہے اس سے انہیں بغیر عذر کے بیٹے کر پڑھنا جائز نہیں ہے اور بھی فرائض میں عذر کی بینا پر اور نوافل میں بغیر کمی عذر کے سب حالت احتباء میں بیٹے کر بھی نماز پڑھ لیتے تھے اور ای سے بیر عدیدہ ہے کہ الاحتباء حیطان العرب "عرب کے لوگوں کے لیے احتباء دیوار سے بیٹی ویوار کے ساتھ فیک لگا کر کھڑا ہوتا ہے۔

[ماخوذ ازشرح مندامام اعظم ص ١٣٤ معلمون دارالكتب العلمية بيروت إنان] حطرت حسن بعرى بيال كرت بيل كدرسول الله ملوالي الله ملوالي مرك ميل (يا تحفظ ) بين دردكي وجهست احتباءكي حالت بي تماز برمي ب

170 ـ أَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنِ الْحَسَنِ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى مُحْبَيْنًا مِّنْ رَّمَةٍ كَانَ بِعَيْنِهِ. مصالحار لُ (٣٣٧)

حل لغات

"مُعْتَدِياً" ميخدوا حد ذكراهم فاعل باب افتعال سے ہاں كمعنى كى دضا حب مابقد حديث يل كرر يكى ہے۔"دعد" الا معنى ہے: درد الكيف " غيست " بيلفظ آكو چشمه مورج اور كھنے دغيرہ كے معانى يس مشترك ہے جيسا كرام منطق كى مشيوركاب مرقات يمل ہے۔

عذركى وجدسے اشاره سے نماز يرد صناح ائز ب

یمال چند یا تیل قابل فور بیل آیک ہے کہ بھاری جرکم اور وزنی ہیے والے آدی کے لیے حالت احتیا وہی بیضنا نامکن بیل الو انتہا کی مشکل ضرور ہے۔ ووسری بات یہ ہے کہ حالت احتیا ویل بیف والے آدی کے اور مشکل ہوجاتا ہے ورنہ حالت احتیا وکو ہر رکعت میں فتح کے دور دو ارد اور است کے احد دو بارہ ای حالت کو اختیار کرنا پڑے ہے گا جگل کثیر اور حرج کا باحث ہوجائے کا ۔ تیسری بات یہ کہ شن کرنے اور رکوح اور بحو کی اور میں کا معنی آ کھ کہا ہی است کو اختیا مراو لیتا بھی درست ہے کیاں جی کا معنی آ کھ کہا ہی فلد اور بے وزنیش کی وکر آ کھوں میں آلیف کی صورت میں جب رکوح اور بجو کرنے کے لیے جھکنا پڑے گا تو آ محمول پر بوج فلد اور بے وزنیش کی وکر آ محمول میں تالیف کی صورت میں جب رکوح اور بجو کرنے کے لیے جھکنا پڑے گا تو آ محمول پر بوج پڑے گا جو تکایف بیل اضافہ کا سب ہے گا اس لیے آ تھوں کے آ پریشن کے بعد بچوعرصہ کے لیے دھکنے اور بجد وکر آ کھوں میں تکلیف ہو یا سمینے میں بوجالت احتیا و میں رکوع و بجود کے لیے اشارہ کرنا ہوگا۔

والله اعلم بالمراد!

جو خص کھڑے ہو کرنماز نہ پڑھ سکے اس کا کیا تھم ہے؟

وامغان کے قاضی حضرت تھے بن بگیر نے کہا کہ بیل نے انام ابوطنیفہ کی خدمت میں ایک عربینہ لکھ کر بھیجا کہ جب کسی مریض کی عثل زائل ہو جائے تو نماز کے وفت اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو انام صاحب نے بھے یہ لکھ کر بھیجا کہ جھے حضرت تھے بین منکدر کے ذریعہ حضرت جابرین عبداللہ سے یہ جربیجی ہے کہ آپ نے فر ایا کہ ایک مرتبہ ٣٣-بَابٌ مَّا الْحُكُمُ لِمَنْ لَمُ يَسْتَطِعُ أَنْ يُّصَلِّى قَائِمًا؟

١٣٦ - مُحَقِفُ بُسُ بُكِيْرٍ قَاضِى الدَّامِفَانِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى آبِيفَانِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى آبِي حَيْفَةَ فِى الْمَرِيْضِ إِذَا خَعَبَ عَقْلَةً فِى الْمَرِيْضِ إِذَا خَعَبَ عَقْلَةً كَيْفَ بِرُنِي كَيْفِرِنِي كَيْفِرِنِي كَيْفَ بَعْمِرُنِي كَيْفَ بَالْمَا وَقَلَ اللّهِ فَالَ عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ مَرْضَتُ فَعَادَلِي النّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَعَةً مَرْضَتُ فَعَادَلِي النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَعَةً مَرْضَتُ فَعَادَلِي النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَعَةً مَرْضَتُ لَعَادَلِي النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَعَةً اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ المَال

أَبُوْ بَكُرٍ وَّ عُمَرُ وَلَا أَغْمِى عَلَى فِي مَوَضِى وَجَاءَ تِ السَّلُوةُ لَتَوَضَّا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَبَّ عَلَى مِنْ وَصُوبِهِ فَالْفَقْتُ فَقَالَ كَيْفَ أَنْتَ يَاجَابِرُ ثُمَّ قَالَ صَلِّ مَا اسْتَطَعَتَ وَلَوْ أَنْ تُؤْمِي.

بناری (۱ ۱۵۵ مسلم (۱۱۵۵) ابوداؤد (۲۸۸۲) ترندی (۲۰۹۷) این ماجه (۲۷۲۸)

میں بیار ہو گیا اور تی کریم منظیلیا میری عیادت اور بیاد پری کرنے کے
لیے تشریف لائے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر وہی کاند

بھی ہے اور اس وقت بیاری کی وجہ ہے جھے پر بے ہوشی طاری تھی اور
نماز کا وقت ہو چکا تھام سورسول القد منظیلی ہے وضو کیا اور اپنے وضو کا
پانی بھے پر چھڑکا تو میں ہوش میں آگیا اور آپ نے دریافت فر مایا کہ
اے جابرا اب تم کیے ہوم پھر خود بی فر مایا: جب تک طافت وقدرت ہو
نماز پڑھے رہوا کر چرتم اشارے سے نماز پڑھاو۔

### حل لغات

"دامقان" خراسان کے ایک شہرکانام ہے۔" فعادیق"اس بی عادمید واحد فرکر فائب نعل مامنی معروف فہت ہاب نعمیر استحداد میں استحداد میں استحداد کی استحداد کے ایک شہرکانا اور بیار پری کرنا اس کے آخر بی اون وقایداور یا ہے منظم منعول ہے۔" اُغلیمی "میشہ واحد فرکر فائب نعمل مامنی ہجول ہاب افعال سے ہے اس کا معنی ہے: بے ہوتی طاری ہونا۔" اُفلیفٹ "میخدوا حد منظم فال مامنی معروف فہت ہاب افعال سے ہے اس کا معنی ہے: افاقد یانا ہوتی بیں آتا۔

# عذر کی بنا برنماز برد صنے کے مختلف طریقے

- (۱) امام این ما چه حضرت عمران بن الحصین وین آند سے مرفوع روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیدالصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کھڑے ہوکر نماز پڑھوا گرتم کھڑے تین ہوسکتے تو پھر بیٹے کرنماز پڑھاوادرا گرتم بیٹے بھی نہیں سکتے تو ( قبلہ روہ وکروا کیں ) پہلو پرنماز پڑھ لو۔
- (۲) امام عمر بن حسن المعنياني موطا على حضرت ابن عمر وتنكلفه سے موقوف حدیث بیان كرتے جیں كہ جب مریض مجده كرنے كى طافت ندر كھتا ہولتوا ہے سركے اشاره كے ساتھ مجده كرے۔
- (۳) امام بزاراورامام بہتگی کماب المعرفة شی صفرت جابر دی گفتہ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ المؤینی ہم ایش کی میادت کی اور جب اس کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھے ہوئے کلیداوی اٹھا کراس پر مجدہ کرنے لگا ہے آت ہے گڑا اور چینک دیا سووہ مریض ایک لکڑی اوپر اٹھا کراس پر مجدہ کرنے لگا تو آپ نے اسے اٹھا کر بھینک دیا اور فر مایا: اگر نماز شی زبین پر مجدہ کرنے مریخ ہوت ہوت ہوت ہم مریک دیا دورت تم مریک اشارے سے نماز پڑھا کو آپ نے اسے تعدہ مرکز یادہ بست اواکرنا (کدرکوع کی بدنست مجدہ شی مرکز یادہ جمکایا جائے)۔

(٣) امام طبر الی نے حضرت این عمر دینی کند سے مرفوع مدیث بیان کی ہے: تم میں سے جو سجدہ کرسکتا ہے وہ ضرور مجدہ کرے اور جو مجدہ نہیں کرسکتا تو وہ کسی چیز کو چیشانی کی طرف اوپراٹھا کراس پر مجدہ نہ سرے بلکہ وہ اپنے سرکے اشارہ سے رکوع اور مجدہ ادا کرے۔

فوائد صديت: حعرت قامني محمر بن بكيركي بيان كرده صديث سے چندفوائدوسائل ثابت بوت:

(۱) عالم و فاضل ہونے کے باوجود بدونت ضرورت نامعلوم سئلدائے سے زیادہ بڑے عالم دفقیہ سے دریافت کرنے میں شرم وعار محسور نہیں کرنی چاہئے۔ (۲) مسئول عنه عالم و فاضل اور مغتی کوچاہئے کہ وہ قرآن وسنت کی روشنی میں مدل جواب دینے کی کوشش کر سے جیہا کہ ام رحمہ اللہ تعالی نے اپنا جواب حدیث نبوی سے مدلل بیان فر مایا۔

(۳) بیاری آ دمی کی عیادت و بیار پری کرناسنت ہے جس کا جموت احادیث کی روشی میں مندانام اعظم کی حدیث: ہی آخری می زیر عنوان '' عیادت مریض کی اہمیت و فضیلت' کے تحت بیان ہو چکا ہے و ہیں ملاحظہ فر یا کیں بہاں البلور تمرک مرف ایک حدیث کے بیان پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رشی الله بری الله بری نام نے رسول الله مرافی کیا ہے۔ اس اے آپ فر است ہیں کہ کوئی مسلمان ایس نہیں جو میچ کے وقت کی مسلمان کی بیار پری کر سے گرستر ہزار فرشیتہ شام تک اس کے لیے فیرو پر کی اور حست کی دعا کر سے بیں اور اگر شیتے اس کے لیے وجت کی دعا کی دعا کی سے اور دھست کی دعا کر سے جس اور اگر شیتے اس کے لیے وجت کی دعا کی اور سے جس اور اگر شیتے اس کے لیے وجت کی دعا کی دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے وجت کی دعا کی

[ وجلعة المسائع مترجم ابدوار في رجّا ص ٢٥٠ - ٢٥٠ أفريد بك مثال العين]

(۵) ال صدیث سے بیلی ثابت ہوا کے مسلمان سفر یں ہو یا حضر یس ہوتک دست ہو یا بیار ہواس پر بہر مال میں تماز فرض و وازم اور منروری ہے۔اگر کھڑے ہو کرتماز نیس پڑھ سکتا تو بیٹے کر پڑھ لے اور اگر بیٹے کرنیس پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھے۔ عالم باب آن اکما بیگی آسمی بیالا ما میں اور کی سے اور کر بیم منا المالیاتی کے بعد حضر سے اور کر

نی کریم مٹر آلی ہے بعد حضرت ابو بکر امامت کے زیادہ مستحق ہیں

بفارل(۱۲۲۸)مسم(۱۸۴۵) ترفرک(۳۹۷۲) تریل(۸۳۵) انت باج(۱۲۲۲)

يَعْدُ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرّاهِيمَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلَيْهِ مَنَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلَيْهِ مَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَغْمِى عَلْمَ عَلْمَ وَسُلَّمَ قَالَ مُرُوا عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُرُوا عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُرُوا اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُرُوا اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرُوا اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرْوا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا مَلَامَكُ فَالَ الْعَلَوْا مَا وَهُو مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ مَنْ يَقُومُ مَلَامَكُ فَالَ الْعَلَوْا مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَا مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ لُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فا کدہ: چاکدائی مدیث اور آ کندہ آنے والی درج ذیل مدیث کامضمون دمنہوم ایک ہے اس لیے ان دونوں احادیث کے ترجہ کے بعد تو منے وائٹر تکیمیان کی جائے گی۔

١٢٨- أَيُّوْ حَنِيْفَةٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتَ لَمَّا أَغْدِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُرُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُرُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُرُوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُرُوا اللهِ إِللَّهِ مِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُرُوا اللهِ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُرُوا اللهِ إِللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَا لَهُ إِللَّهُ عِلَيْهُ مَ اللهُ إِللَّهُ اللهِ إِلَّهُ اللهُ إِللَّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَ مَقَامَلَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ يَقُومُ مَقَامَلَ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ يَعْوَمُ مَقَامَلَ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا يَعْوَمُ مَقَامَلَ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ الْمُعَالَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ الْعُمْ الْعُلْكُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ الْمُولِ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِل

## مل لغات

مسيسة الموقا" ميذجي ذكر عاضر فل امر معروف باب نصر يَنْصُون ب أن كامعي عم دياب "حيور" كامعي ب: رقق القلب لين بهت نرم ول " صُويَوجات "بيصاحة كي فقير ب اوراس كاواحد" صُويَدِجة " ب-حضرت الويكر وين فَشيلت

ان دونول حدیثوں کو بہت سے محدیثین اور ائدوین نے اپنی سحاح اسنی مسائید اور مصنفات بھی بیان کیا ہے۔ ایام بخاری نے متحد طرق اور متکارب عبارات سے ساتھ کئی ایواب بھی مختف اسائید کے ڈربیدان احادیث کو حضرت عائشہ صدیقہ محضرت اید موگ اشعری معفرت المس بن یا لک افسادی اور حضرت مخرد بمن صداللہ از والد خود و فیرہم سے روایت کیا ہے اور اان ووٹوں احادیدہ سے بہت سے مسائل کامل فایت ہوگیا ہے:

(۱) و بنی امور بس تمام محابہ کرام پر حضرت الویکر دی تنظیمی فضیلت فلاہر و فابت ہو گئی ہے کیونکھ شریعت میں اہام انتیل بنایا جاتا ہے جوعکم وفقۂ تعقوی وطبیارت اور زید وورع میں تمام لوگول سے بہتر و بیز عدکر ہوں اس سے روافض کا تدہب رد ہو گیا۔ ایسا کیول نہ ہوکہ حضرت علی دی تعظیہ نے احتراف کیااور فرمایا:

کیف لا نوٹرہ علیدا فی امرد نیا ناوقد آئرہ ہم اسپتے اور اسپتے وٹیاوی معالمہ (ظافت) میں اسے کول شہ النبی صلی اللہ علیہ وصلم علیدا فی امردیددا۔ ترج ویل شے نی کریم النیکی آم سے بمارے دی معاسطے میں ہم پرترج

(۲) ال سنت کا بیعقیده کلّ اور یکی تابت ہو گیا کہ فضیلت کشرت تو اب اور قرب البی میں خلفائے راشدین میں وہی تر تیب ہے جو ان کی خلالات میں تر تیب ہے۔

(٣) حضرت ابوبكر ين تشديمًا م محابه بنس خلافت كے سب سے زياد وستوق تنے كيونكدووان كے وہتى امام ہونے كى بنا برطم و تعقد اور زېروتقوئ بنس سب سے زيادہ فاضل و بہتر تتے۔

(۳) کھڑے ہوکرنماز پڑھنے والے مقتریوں کی نماز بیٹے کرامامت کرنے والے امام کے بیٹھے جائزے جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ محابہ کرام کھڑے ہوکرنماز پڑھ رہے تھے اور نی کریم انٹیٹیلٹی بیٹے کرامامت کرارہے تھے۔

(۵) فامنل كامنفول كى افتداءكرنا محى جائز ب- بيما كد معزت الوبكرامام ادررسول الدمقندى موسة (نيزني كريم عليه العساؤة

والسلام نے معزت عبد الرحمٰن بن عوف كى افتد اء مِس نماز پر حى تحى )-

(۱) شریعت کے تھم کے خلاف اصرار نہیں جا ہے جیسا کہ نی کریم علیہ الصلوّۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ یا حضرت صف دونوں کے اصرار پرانہیں سمجھایا تھا۔

(2) از دھام اور رش میں مقتری کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے امام کے برابر (قدرے پیچیے ہٹ کر) دا کیں جانب کھڑا ہو جائے باکیں جانب نیس۔

(۸) از دحام اورزش کی صورت بی مقتدی کے لیے جائز ہے کہ وہ اہام کی تعبیر پر دیگر مقتدیوں کوسنانے کے لیے مکمرین کر تعبیر کے جبیبا کہ حضرت ابو بکر رسول اللہ کی تھبیر پر تھبیر کہتے تھے۔

معرت ما تشمدية بين كنديان كرتى بي كه جب ني كريم مَنْ أَلِيكُمُ الس مرض على عاربوت جس على آب كاومال موكيا قرآب نے (ایک دن) درد کی شدت میں کی محسوس کی اور جب نماز کا وقت ہوا توآب في مناحضرت عا تشرصد يقد عدر مايا: تم الويكر كو محم دوكده والوكول کونماز بردها کی موحورت ما تشرصد بند نے حضرت ابو کر کے باس ييفام بيجا كدرسول الشرطي يتآم آب كوهم دسدس بيل كرآب لوكول كو نمازيز حائم -حفرت اويكرن أنس بيغام كبلوا بيجاكري يوزما آ دى جول اورول كا بهت ترم جول اور جب شى رسول الشرط في آم كوان کی جگہ پرجیس دیکھوں کا تو جھ پراور زیادہ رفت طاری ہو جائے گی (اور جن الييخ آب كو مّا او عن قبيل ركوسكول ) موتم اور حضرت هده المضم مجیجیں کدد ولوگوں کونماز پڑھائیں۔ چنانچہ ٹی نے ایبانی کیا تورسول (حقیقت حال سے بے خبر) ہو۔تم ابو مکر کو تھم دو کہ وہ لوگوں کو ٹماز سَلْمُودُن كُو مُحَمَّى عَسلَى السطَّلُولِ " "كُتِ بوئ ساتو آب الْمَالِيَالُم نے فرمایا: تم مجھے افعاد اسو صفرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا: بیس نے الديكركوآب كالحكم دے دياہے كه وه لوگول كونماز بردها كي اور آب تو معدور ہیں۔ آپ نے فرمایا: مجھے اُٹھاؤ بے شک میری آ تھوں کی شندُك نماز من ركمي كل ب- حضرت عائشه مديقة فر مايا: پريس نے دوآ دمیوں کے درمیان آپ کو اٹھایا جبکہ آپ کے دونوں قدم زمین ير كمينة جارب فق في جب معرت الوير في رسول كريم الماليم كم

١٢٩ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيَّمَ عَنِ الْاَسُوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا مَرَضَ الْمَرَضَ الَّذِي لَهِ عَنَ الْوَجْع فَلَمُّنا حَصُرَتِ الصَّلُوةُ فَالَ لِعَائِشَةَ مُرِى آيَابَكُرُ فَلَيْسَصَلِّ بِالنَّاسِ فَأَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكُو اَنَّ رَمِّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَلَيْهِ وَصَلَّمَ يَاْمُوكَ آنْ تُصَّلِّي بِالنَّاسِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا آلِي شَيْحٌ كَبِيرٌ رَقِيْقٌ وَالِيِّي مَنِي لَا آرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَقَامِهِ آرِيُّ لِلْإِلَكَ لَمَاجِتُ مِعِي ٱلْتِ وَحَقْصَةً عِنْدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُرْصِلُ إِلَى حُمَرَ فَيُصَلِّى بِهِمْ لَفَعَلْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتُنَّ صَوَاحِبٌ يُوسُّفَ مُرِى أَبَابِكُم فَلَيْصَلِّ بِالنَّاسِ فَلَمُّ اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَوة سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمُ الْمُؤَدِّنَ وَهُوَ يَقُولُ حَىَّ عَلَى الصَّلَوةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَّفَعُونِي فَقَالَتْ عَائِشَةً قَدْ آمَرَتُ آبَابَكُرِ أَنْ يُّصَلِّى بِالنَّاسِ وَٱنْتُ لِيْ عُلْدٍ قَالُ إِرْفَعُولِي لَائَةٌ جُولَتُ فُوَّةً عَيْنِي لِي الْصَّلُوةِ لَالَّتُ عَائِشَةً فَرَفَعْتُ بَيْنَ الْنَيْنِ وَ قَلَمَاهُ تَسَخَّدَّانِ الْأَرْضَ فَلَمَّا سَمِعَ آبُوْ بَكْرٍ لَحْسَ رَسُوْلٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأَخَّرَ فَأَوْمَاَ إِلَيْهِ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يُسَادِ أَبِي بَكْدٍ وَّكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِلَّاءَ أَهُ يَكُبُّرُ وَ يَكِيْرُ اَبُوْبَكُرِ إِتَكَبِيرِ النَّيْسَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِ أَبِى بَكُمْ حَتَّى لَمُ عَلَى مَا صَلَّى بِالنَّاسِ غَيْرُ يَلَكَ الْعَسَّلُوةِ حَتَّى قَيْصَ وَ كَانَ آبُو بَكُرِ الْإِمَامَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجِعْ حَتَّى قَبِضَ.

یخاری (۹۸۲) مسلم (۹۳۴) ترزی (۳۲۲) نهایی (۸۲۵) این باجد(۱۲۳۴)

قد مول کی آ بت می تو یکھے بنا جا ہا کین ہی کریم ما آبالی نے اشارے
سے انہیں منع کردیااورخودان کی ہائیں جانب بیٹ کے اور نی کریم ما آبالی ہے
ان کے برابر بھی تجبیر کہتے تھے اور حضرت ابو بکر آپ کی تجبیر پر تجبیر کہتے
تھے اور لوگ حضرت ابو بکر کی تجبیر پر تجبیر کہتے تھے یہاں تک کہ نمازے
قار خ ہو گئے بھر رسول اللہ شاخی آبا ہے اس نماز کے علاوہ اپ وصال
تک لوگوں کو اور کوئی نماز نہیں پڑھائی بلکہ اس کے بعد حضرت ابو بکر امام
مقرر ہو کہ لوگوں کو نمازیں پڑھائے دے اور نی کریم افر آبی کے اور دور کوئی نمازیں پڑھائے دے اور نی کریم افر آبی کے اور میں کہ اس مقرر ہو کہ لوگوں کو نمازیں پڑھائے دے اور نی کریم افر آبی کے اور میں کہ اس مقرر ہو کہ لوگوں کو نمازیں بڑھائے دے اور نی کریم افر آبی کے دور اور کوئی نمازیں بڑھائے دے اور نی کریم افر آبی کہ کہ آپ وصال فرما گئے۔

#### خل لغات

" نفق " میندواحد ذکر فائم فعل امنی معروف ثبت باب فسوت بیشوب سے باس کامعنی ہے: باکا ہونا کم ہونا کی محدی کرنا۔ ' آدِی ' میندواحد ذکر فائم فعل معروف باب فسوت بیست ہے اس کامعنی ہے: زم ہونا رقت کا طاری محدوث کرنا۔ ' آدِی فقو نی " بیس ' اور فقو ان میند ترح ذکر ما مرفض امر معروف باب فقع بند نیست ہے اس کامعنی ہے: افعانا ' اور بے بانا اللہ کرنا ' آخر بیس نوان وقا بیاور یا خمیر شکلم ہے۔ ' استعمان ' اور ایک روایت بیس ' قسط کان ' سے بدونوں صفح شند مودف فائب بلند کرنا آخر بیس نوان وقا بیاور یا خمیر شکلم ہے۔ ' استعمان ' اور ایک روایت بیس ' قسط کان ' سے بدونوں صفح شند مودف فائب فعل مضارح معروف شبت باب نصر کی نیست میں دونوں کامعن ہے: کسی چیز کے کھنچ یا تھی نے کشانات یا کیس بنا۔ ' و جع ' اس کامعنی ہے: نیار ہونا و کو کہنچنا دروہ ونا۔

# نى كريم عليه العلوة والسلام كى آخرى امامت

سے تماز بروز ہفتہ یا اتوار کی ظہر کی نمازتھی اور بیہ خری نماز ہے جس میں نبی کریم طبیالعماؤ تا والسلام نے امامت فرمائی اور اس میں
آ پ حضرت عہاس اور حضرت علی دی گئڈ کے درمیان ان کے کندھوں کا سہارا نے کرتشر بیف لائے تتے اور نبی کریم الوائی آئے ہے جو نماز
حضرت الو بحر دی گئڈ کے پیچے پڑھی تھی وہ بروز پیرٹس کی نمازتھی اور آپ نے بیڈماز حضرت الویکر کے پیچے متعذی بن کر پڑھی تھی اور آ
آپ اس اماز کے لیے حضرت فعل بن عماس اور حضرت علی دی تھی تھی ان ان کے کندھوں کا سیارا لے کرتشر بیف لائے تھے۔

[تعميل النكامُ في شرح مسندالا بامص ٩ ٨ "مطيوه مكتب دحال الهود]

ولدالزنا علام اورد يهاتيول کي امامت کابيان

حضرت ابراہیم مختی نے فرمایا: جب ولدالزنا علام اور دیہاتی آ آ دی قرآن مجید کو (مخاری سے) سمج پڑھ سکتا موتو وہ لوگوں کی اماست سراسکتا ہے۔ ٣٥- بَابُ إِمَّامَةٍ وَلَٰذِ الْزِّنَا وَالْعَبْدِ وَالْآعْرَابِيِّ

١٣٠ - حَسَقًادٌ عَنْ آبِيسهِ عَنْ إِبْسُوا هِيَّمَ قَالَ يَوَّمُّ الْقَوْانَ.
 الْقَوْمَ وَلَدُ الزِّنَا وَالْعَبْدُ وَالْآعْرَابِيُّ إِذَا قَوْا الْقُوْانَ.

حل لغات "ننڌي پي

# ہرمسلمان عالم دین کے پیچھے

بر من من شیبانی نے اس روایت کو کتاب الآثاریس بیان کیا ہے اور بدروایت اگر چد معزمت اہرائیم فنی تا بی کاقرل ہے لیکن اس پر بہت کی احادیث دلالت ورہنمائی کرتی ہیں مثلاً:

(۱) حضرت کھول نے صفرت معاذین جبل و پینے تنظیہ سے مرفوع مدیث بیان کی ہے کہ نی کریم علیدالعسلوٰ والسلام نے فرمایا: تم برامیر کی اطاعت کرداور براہام کے پیچے نماز پڑھ لیا کرد۔ (طرانی)

(۲) حفرت انس بن ما لک انعماری دیمی نفته نے مرفوع حدیث بیان کی ہے کہ دسول الله می آبانی نے ایک غزوہ شمی تشریف ہے
جانے دفت معفرت ابن ام کمنوم کو مدینہ منورہ بی اپنا خلیفہ اور نائب مقررفر ایا کہ وہ لوگول کو نمازی بڑھایا کریں ہے حالانکہ وہ ایسانے اور ایک دوارہ کے مالانکہ وہ میں دومر تبہ خلیفہ مقررفر مانے کا ذکر ہے۔ (رداہ الدداؤد)

اور اس حدیث کوامام احدید اچی مندیش امام این حبان نے سیج این حبان یش امام ایو یعلیٰ نے مند ابو یعلیٰ یس اور امام طیر انی نے اٹی بھی میں بیان کیا ہے۔

(۳) الام طبرانی نے حسن سند کے ساتھ معزت این عباس دی گئند سے مرفوع صدیت نقل کی ہے کہ سنری جاتے وقت تی کریم طبہ انسلو آ والسلام نے معترت این ام مکتوم کونماز اور مدینة منورہ کے دیگر معاملات کے لیے اپنا خلیفة مقرر قرمایا۔

(۳) حضرت مبداللہ بن تحسید وی تشدیوان کرتے ہیں کدرسول اللہ المی تیکی آئم جب کی سفر پرتھریف لے جاتے تو صفرت این ام کوم کوند بیندمنورہ پر خلیفرم تحرر فرما دیتے جوخود او ان اور اقامت کہتے تھے اور لوگوں کوئیا زیں بھی پڑھاتے تھے۔

(۵) صفرت ميداندين ميرصلي يتحفظ ي كريم المفايلة كم عدي الى قوم بوهمدى الاستكرات عدمالاكسابها عد

[ يحسيق انظام في شرح مندالا مام من ٨ معلوم كتيروماليالا عد]

طلامه طاعلی قاری کلیے ہیں:

مندراول میں جوقر آن جید کے قاری ہوتے تھے دو کتاب وسنت اورا حکام شریعت کے مالم ہوا کرتے تھے اور اس لیے مدیث عمل وارد ہے کہ لوگول کی امامت وہ آ دی کرائے جوان شراسب سے بیزا قاری ہو۔

بعض علی و ولد الربا فلام اور دیمانی آدی کے بیجے تماز پر سنے کو کروہ قرار دیتے ہیں کی کہ ہو یا اور فالبار پر خوں کر کے بیل کی اور وہ لوگ الن کی اقتدا جی لیاز پر سنا عار اور شرم محسوں کرتے ہیں لین اور وہ لوگ الن کی اقتدا جی لیاز پر سنا عار اور شرم محسوں کرتے ہیں لین جسب واضح طور پر بینے گار ہیں تو چر بلاشہدان کی اقتداء میں ٹماز جسب واضح طور پر بینے گار ہیں تو چر بلاشہدان کی اقتداء میں ٹماز پر سنا جائز ہے بلکہ دومروں سے بہتر ہاں لیے تو نبی کر بم شرح الله کی فردہ میں تشریف لے جاتے وقت حضرت این ام کوم کو با بینا بر سنا جائز ہے بلکہ دومروں سے بہتر ہاں لیے تو نبی کر بم شرح الله تا کہ لوگوں کو تمازیں پر جا کی البتہ جسب ان سے بڑا عالم موجود ہوتو پھر ان کی بوٹ کے باوجود مدینہ متورہ میں خلیفہ مقرر کر مسلے تا کہ لوگوں کو تمازیں پر جا کین البتہ جسب ان سے بڑا عالم موجود ہوتو پھر ان کی افتداہ جی نماز پر حا کر دو ہے۔ والشرق کی انتمام اسم میں اے دے دو اللہ تعالی اسم ۔ اشرح مندام اسم میں اے دے دے مطوعہ وارانکت بالد بھی تو دو ا

٣٦- بَابُ أَذَاءِ النَّافِلَةِ بِالْجَمَّاعَةِ لَا لَعَلَمْ الرَّعَاءَةِ كَارِان

حضرت این عمال دی گفتہ میان کرتے بیں کہ بی کریم الفاقیم نے ایک آ دی کے ساتھ نماز پڑھی سو دہ آ دی آپ کے بیچے کوڑا ہوا اور

١٣١ - الباب اداء النافِعة بالجهاحة ١٣١ - المَّوْحُونِيْفَة عَنِ الْهَيْنَمِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ آنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى

ايني مجاني الواسوي مني الداليدر الراز الراز

ایک عورت اس آ دی کے بیچے کھڑی ہوئی اور آپ نے ان کو یہ نماز باجماعت بڑھائی۔ بِوَجُلِ فَصَلَّى خَلْفَةً وَامْرَأَةً خَلْفَ ذَٰلِكَ صَلَّى بِهِمْ جَمَاعَةً. بَنَادِي (٧٢٧)نسانی (٨٧٠)این باج (٩٧٥) دُفَا مَنْ الْمَادِينِ (٣٢٧)نسانی (٨٧٠)این باج (٩٧٥)

نمازنفل باجماعت اداكرنے كي محقيق

علامد لماعلى قارى اس مديث كاخت لكمة بين:

(۱) حضرت انس بن ما لک و کافلہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی وادی حضرت ملیکہ وی فلہ نے کھانا پاکر رسول افلہ می فلی ایک جھائی وہوں کا اور کھانا کھانے کے بعد آپ نے فرمایا: افویس جمہیں نماز پر معا دوں۔حضرت انس بن ما لک وی فلہ کہتے ہیں: میں ایک چٹائی کے ان کو بائی میں ایک جٹائی کے بیانی سے دھویا کی استعمال کی وجہ سے سیاہ ہو بھی فنی میں نے اس کو بائی سے دھویا کی اس جائی پر رسول افلہ میں فیائی کم رسے ہوئے اور بوصیا ہمارے بیجے کھڑے ہوئی ہوں اللہ میں اللہ

(۲) صرت الس بن ما لک رش فند بیان کرتے میں کدرسول اللہ شاؤی نجم سب سے اعلی اور احسن اخذاق کے مالک تھے۔ بعض اوقات آپ ہمارے کھر بھی تشریف فر ما ہوتے تھے اور نماز کا وقت آجا تا تھا تو جس چٹائی پرآپ بیٹے ہوئے ہوئے بنے اس کواشانے کا تھم دسینے ۔ اس کو صاف کر کے بائی سے دھریا جاتا' پھر دسول اللہ مٹھ کیا تیا تھا تا ہے اور ہم آپ کے بیچے کھڑے ہوجاتے اور وہ چٹائی تھے در کے بندل کی ہوتی تھی۔

رم) حضرت انس بن ما لک بین آنته بیان کرتے میں کہ رسول اللہ طاق آلیا کم اور ان کی مال یا ان کی خالہ کونماز پڑھائی اور حضرت انس نے بتایا کہ آپ نے جھے اپنی وائیس جانب کھڑا کیا اور عورت کو ہمارے پیچھے کھڑا کیا۔

344

فاکدہ: اس ب کی احادیث کا اہم فاکدہ ہے کہ جماعت کے ساتھ تو افل پڑھنا جا تڑے ادر گھر بھی جماعت کرانا جائزے۔
دھڑے تم بن عبدالعزیز تو اضع اور اکساری کی وجہ ہے زبین پرنماز پڑھنے کا تھم دیتے تنے درنہ چنائی پرنماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ اس معدیث میں اہل علم کی فیافت کا جوت ہے اور ہے کہ وقت کے اور اہل خانہ کا علماء اور صافحین سے برکت عامل کرنا موران سے کھر میں نماز پڑھائی اس سے بہتھ ہی تھا کہ اور ان سے کھر میں نماز پڑھائی اس سے بہتھ ہی تھا کہ اور ان سے کھر میں نماز پڑھائی اس سے بہتھ ہی تھا کہ وران سے کھر میں نماز پڑھائی اس سے بہتھ معلوم ہوا کہ ایک نمازی ہوتو اہام کی دائیں جانب کھڑا ہواورا کر دونمازی ہوں تو امام کے بہتے صف با ندھ کر کھڑے ہوں۔ اس مسئلہ میں معلوم ہوا کہ ایک نمازی ہوتو اہام کی دائیں جانب کھڑا ہواورا کر دونمازی ہوتو اہام کی دائیں جانب کھڑا ہواورا کر دونما دونمال ہیں جہلی صف میں بچوں سے بچھے کھڑا ہونا چاہئے۔ ان احادیث میں اس بات کا بھی جوت ہوت ہوتا کہ ہوت ہوت ہوتا کہ ان اور اللہ توائی صف میں بچوں سے بچھے کھڑا ہونا چاہئے ۔ ان احادیث میں اس بات کا بھی جوت ہوت کے اور ان کا ہائی اور اللہ توائی سے نہوت کی دعا فریائی کے دعا فریائی کے دعا فریائی کو دیا تھا۔ اس میں بیٹوت بھی ہے کہ جب اہل ضل کی جائے ان احادیث برجا تیں تو انہ نے جوت اور ان کا ہائی مال میں دیا تھا۔ اس میں بیٹوت بھی ہے کہ جب اہل ضل کی جگر میں اس ہے۔ اس میں 10 سے دورار پھل دیا تھا۔ اس میں بیٹوت بھی ہے کہ جب اہل ضل کی جگر میا انت پر جا تیں تو انہی خانہ کی ہوت کی مال ہیں۔ اس میں دوبار پھل دیا تھا۔ اس میں بیٹوت بھی ہے کہ جب اہل ضل کی جگر میں اس میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں 10 میں

واضح رہے کرتو اقل کی جماعت کے جواز کے متعلق حضرت الس ہیں ما لک رحی افلہ اور ان کے افراد خانہ کے طاوہ حضرت ہیں م
مہاس رحی اللہ صدرت ہیں ہے کہ ہیں نے ایک وفعدا پی خاندام الموشین حضرت میمونہ بنت حارث رحی افلہ کے گری میں ات کر ارک اور میں نے ہی کریم علیہ العسلوة والسلام کی افتداء میں آپ کے با کی جانب کھڑے ہو کرتماز تنہد پڑھی اور آپ نے جھے ۔ نے بیچھے سے کھماکرا پی واکیس جانب کھڑا کر ویا جیس کہ بخاری مصنف این ابی شیباہ در محکوفہ و فیرہ میں فہ کور ہے اور کھڑا لھمال اسلام سے بیٹے بیچھے سے کھماکرا پی واکیس جانب کھڑا کر دیا جیس کہ بخاری مصنف این ابی شیباہ در محکوفہ و فیرہ میں فہ کور ہے اور کھڑا لھمال ان معلوم وارد تالیف میں افر فیدین میں نماز تنہد کے میان میں مردی ہے کہ حضرت این عباس نے کہی کریم علیہ العسوفہ والسلام نے موراہ ورحضرت ما تشرصہ افلہ میں نماز تنہد کے کھیل محل میں کوری ہو کرتا ہو ہیں اور کی جس میں کی کریم علیہ العسوفہ والسلام نے مورہ ہو کہ اور محدیدت ہو کہ ان اور مورت نماہ طاورت فرمائی۔

کور کی میں العلوۃ والسلام اور محابہ کرام بیابتمام وانظام کرتے تو پھران راتوں بیں نوافل کی جماعت راوی و فیرہ کی طرح مینوں ہوتی مرف جائز نہ ہوتی حالاتک اب تو صرف جائز ہے کیونک احادیث بیں اس کے اہتمام کا جوت ہے اور نہ ممانعت کا پھر معزے انس بن مالک کے محریش نفل نماز کی جماعت میں تین افراد کا شامل ہونا اتفاقی علی تھا کہ اس وفت محریش استے افراد موجود سے جیسا کہ ماہ رمضان المبارک میں جب نبی کریم علیہ العسلوۃ والسلام نے نوافل کی نماز پڑھنا شروع کی ( کیونکہ اس وقت نماز تراوی مسئون میں ہوئی تھی) تو سحابہ کرام کا آپ کی افتداء میں نوافل کی نماز پڑھنے کے لیے جم غیر جمع ہونا شروع ہو گیا اور اسنن الکبری للمبیتی کی رواے کے مطابق تین یا چار داتوں میں اس قدر لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے کہ مجد نبوی میں کوئی جگہ خالی شربی سوآ پ نے مہم جس تیں افراد سے زیادہ کی شرکت نے مہم جس تیں افراد سے زیادہ کی شرکت نے مہم جس تیں آیا بکی فران کے بعد آپ نے بیش فر بایا کہ نوافل کی جماعت میں تین افراد سے زیادہ کی شرکت منوع ہو گئے کہ مجد نبوی میں افراد سے زیادہ کی شرکت منوع ہو گئے کہ مجد نبوی میں افراد سے زیادہ کی شرکت منوع ہو گئے کہ محالے میں افراد سے زیادہ کی شرکت کے موج بھی تیں آیا بلکہ فر مایا کہ نوافل کی جماعت میں تین افراد سے زیادہ کی شرکت موج کی تمان فران سے نبیس آیا کہ تیں تمان فرض نہ ہوجائے۔

قائدہ: تمام انساف پرست انگی علم حضرات کے قزد کی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان بر بلیدی کوفقہ تنی میں غیر

ہانب داراور: اقد محقق کی حیثیت حاصل ہے۔ آپ نے قاوئی رضوبہ باب الوتر والنوافل میں لوافل کی جماعت کے بارے میں پہلے

موال کے جواب میں تفصیلی بحث کی ہے جس میں دونوں فریقوں کے مؤقف بیان کیے جین پھر چند صفحات کے بعد ایک اور سوال کے

جواب میں مختر کر جامع جواب بیان کیا ہے اس میں سے صرف اردو کا حصد قار کین کی خدمت میں چیش کیا جارہ ہے تا کہ الل سنت و

جواب میں عظم معفرات کا اس سکتہ میں اختراف کم ہو سکتے۔ چنا نچے اعلیٰ حضرت فرماتے جیں۔

الماس المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المسترات المست

صفول کو ہا ہم ملانے کی فضیلت حضرت ایسعید خدری دی گئٹہ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے الن لوگوں پر درود جیجے نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے الن لوگوں پر درود جیجے ہیں جوصفوں کو ہاہم ملاکر کھڑے ہوتے ہیں۔

٣٧ - بَابُ فَضِيْلَةٍ وَصَّلِ الْصَّفُوفِ
١٣٢ - أَبُوْ حَنِيْمَةً حَنْ عَطَاءِ بَنِ يَسَادٍ عَنْ آبِي ١٣٢ - أَبُوْ حَنِيْمَةً حَنْ عَطَاءِ بَنِ يَسَادٍ عَنْ آبِي مَعِيْدٍ وِالْحُدَّدِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكُتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى اللّهِبْنَ يَصِلُونَ الصَّفُوفَ. الداؤد(٦٧٦)الان اج(١٩٥)

المعدر ملوق المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی المعنی الم

دین اسلام تلم وصبط اور قانون کی پابتدی پر بہت زورویتا ہے تا کداس کے ماننے والے مسلمان ان اصولوں کی پابتدی کر کے

معری معتد اور معتبر اور معزز ومهذب شهری بن جائیں اور عبادات میں اطاعت کر اروفر مال بردار بن کرا فرید اخلاقیات ومعاملات میں معتد اور معتبر اور معزز ومهذب شهری بن جائیں اور عبادات میں اطاعت کر اروفر مال بردار بن کرا فرید ا ملا میات و سیامات میں سیار سے اہم ترین عبادت نماز ہے اس میں صفول کو طالے ، برابرر کھے اور درست کرنے کی میں س میں سرخرو ہو جا کیں چینانچے عبادات میں سب سے اہم ترین عبادت نماز ہے اس میں صفول کو طالے ، برابرر کھنے اور درست کرنے ک سساں مرحروبوب یں پہ پہلے۔ بہت ناکید کی گئی خود بی کریم التالیام اور خلفائے راشدین نے صفول کو درست کرنے کا بہت اہتمام فربایا میسا کہاں صدعث ہی نعليت يان كى كى إدرعلامد المعلى قارى لكمة بن:

اس مدیث کوامام احمدُ این ماجدُ این حبان اور ما کم نے حضرت عائشه میدیغتہ دی اندے سے روایت کیا ہے جس میں اتفاا منافیہ کم سبر "وَمَنْ سَلَدَ فَرْجَةً رَفَعَهُ اللّهُ مِهَا دَرَجَةً" اورجوض (صغول كردميان) خالى جكركو بركر سد كا الله تعالى ال كي وجه سعاله كا

(۱) امام نسائی اور امام حاکم نے حضرت ابن عمر بین کند سے سرفوع مدیث بیان کی ہے جس میں ہے: "مِنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَةُ اللَّهُ وَمَنْ فَطَعَ صَفًّا فَعَمَةُ اللَّهُ "\_

چوتف مف كوملائے كا اللہ تعالى اس كو (ايل رحمت سے) ملادے كا اور جوش مف كوكائے كا اللہ تعالى اس كو (ايل رصت ے) كات دے كا۔[شرح متعامع ملائى قارقاص ٢٠٥ مطبوعة داراكتب العلمية وروسة]

- (۲) حضرت نعمان بن بشير ينځ تشه بيان كرت بين كررسول الله الله اليكانيم بهاري صفي سيدى فر مايا كرت عند كوياان س تيرسو مع كركيج النيل مح يهال تك كدآب نے خيال فر مايا كداب بم آب سے سيك يجے تعرايك دن آب تشريف لائے اور كمزے موسة يهال تك كرا ب تجيرتم يمر كمن والي الله كرايك فن كوين الكالي الدوالي الدوالية معيسيرى كروورندافتدتعالى تبهار اعتداد عتلاف وال داري (روابسلم)
- (۳) حضرت انس بن ما لک انعباری پیمکنند بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ اٹھیکٹٹے نے قرمایا کہ مغوں کوسیدھا رکھا کرد کے تکہ مغول کو سيدهاركمنا نماز قائم كرف كاحدب (منتق عليه) كمرمح سلم من ب كديس سيدى ركمنا نماز كا يحيل كا صدب-
- (٣) حضرت الاستود انساري يشخف بيان فر مات بين كدرسول الله المتفقيق مارك كفره على أورفر مات: تم آئي عن ل سيد مع كمزيد ہوجاد اور الگ الگ نه رجو ورنه تميارے ول الگ الگ جوجا كيں كے سوتم ش سے عاقل و بالغ ميرے قريب كفرے بواكريں كروہ جوان سے قريب بول كروہ جوان سے قريب بوں معترت الامسود فرماتے ہيں: بساس ليا آن تم ين بهت اختال سيد (روادمسلم) [مكانوة العدائع باب توية الطف ص ١٩٠ عه اصلوصامع العالم اولي]

فجراورعشاء كينماز بإبهاعت ادا کرنے کی فضیلت

معضرت ابن مماس بمنظم بيان كرتے بيں كه رسول الله الله الله نے فرمایا: جو محض فجر اور عشاء کی نماز اوا کرنے کے لیے جماعت میں حاضر ہوتا رہااس کے لیے دو براتیں ہیں ایک نفاق ہے برات اورایک

شعب اللكان المهم في (٢٨٧٥) كز العمال (٢٠٠٠) معنف عبد الرزاق (٢٠١٩)

٣٨-بَابُ فَضِيْلَةِ الْفَجْوِ وَالْعِشَآءِ مَعُ الْجُمَاعَةِ

١٣٣ - أَهُوْ حَنِيْطُةً عَنْ عَكَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالٌ خَالَ دَسُولُ اللَّهِ صَـلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ مَنْ شَهِدَ الْـُهُجُرِّ وَالْمِشَاءَ فِي جَمَّاعَةٍ كَانَتْ لَـُهُ بَوَاءُ قَانِ بَرَاءً فَّا مِّنَ البِّفَاقِ وَ بَرَاءَ أَهُ مِّنَ الشِّورُكِ.

عل لغات

"فَهِدَ" مَيغه واحد فركر عائب فعل ماضى معروف شبت باب مسيعة يَسْمَع سے باس كامعى ب: حاضر بونا شريك بونا معائد كرنا اطلاع بانا اور كوائل وينا " بوئات بانا جيكارا حاصل كرنا -

١٣٤- أَبُو حَنِيَفَةً عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنَّ رَسُولِ اللهِ عَبَّاسٍ عَنَّ رَسُولِ اللهِ عَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَاوَمَ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَاوَمَ أَرْتِمِيْنَ يَوْمًا عَلَى صَلَوة الْعَلُوةِ وَالْمِشَآءِ فِي جَمَاعَةٍ تَرْتِهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ وَالْمِشَآءِ فِي جَمَاعَةٍ تُحِبُ لَهُ بَرَاءً أَهُ مِنَ النِّيْرَكِ.

حضرت این عباس بین کاند ارسول انقد ما آنای کی سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو مخص فجر اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ چالیس روز تک مسلسل پڑھتار ہاتو اس کے لیے ایک براءت نفاق سے اورایک براوت شرک ہے لکھ دی جائے گی۔

اتنادِ(۲۹۸)

مل لغات

" فَاوَمَ " ميخدوا حد لدكر عائب لعل ماضى معروف شبت باب مفاعله سے باس كامعن ب: كسى كام رويتكى اعتباركر نا بميد

ان دونمازول کی خصیص کی وجو ہات

نفاق سے کہ آ دی کا ظاہراس کے باطن کے خلاف ہواوراس کے قول وضل ہیں تشاوہوئین ہجر اور عشاء کی نمازیں با جماصت ہمیشدادا کرنے سے نفاتی اور شرک جلی اور شخی سے براءت و نجات مل جاتی ہے اور حسن خاتمہ کی توقع کی جاتی ہے۔

اور جالیس روز کی تعیین بی شاید بین تعمت موکد جب؟ دی دین اسلام کی طاحت و مهادت بین سلسل اتنام رمد معروف و مشغول ربتا ہے تو غالبًا اسے مهادت بی روحالی لذت و حلاوت مکون و راحت اور امن و کاین لعیب موتا ہے جس کی وجہ سے عماوت بی محنت و مشقت مردی و کری کی کلفت اس سے دور ہو جاتی ہے اور اسے مهادات بین استفامت حاصل ہو جاتی ہے۔

(۱) بے فلک بیدونوں ثمازیں لیعنی عشاءاور مبح کی منافقوں پرسب سے زیادہ بھاری اور دشوار ہیں اور اگر لوگ ان کی فضیلت کو جان لیں تو ان کو پڑھنے کے لیے مشنوں کے بل جل کرآنا پڑے تو ضرورآئیں۔

محبيراولي كى فضيلت

(۲) امام ترندی فے معزبت انس بن مالک بین الله سے مرفوع مدیث بیان ک ب

جو من الله تعالیٰ کے لیے جالیس روز تک جماعت کے ساتھ اس طرح نماز پڑھتار ہا کہ وہ ہمیشہ تجبیراولی پا تار ہاتواللہ تعالی ا کے لیے دوہرا وتی لکھ دے گا: ایک برات دوزخ کی آگ سے اور دوسری براوت نفاق ہے۔

اورامع قول سے کہ جس نے اسے امام کورکوع کی تجمیر کہنے سے پہلے پالیا تو یقیناس نے تجمیراولی کو پالیا۔

(m) المام بيمكل في المام ابن عساكر يدوايت بيان كى ب:

ہ اس سے محد میں جالیس راتوں تک جماعت کے ساتھ اس طرح نماز پڑھی کہاس کی پہلی رکھت بھی نوت نہ ہوئی تو اند توہالی اس کے لیے دوز ن کی آگ سے براوت لکے دے گا۔

(٤) عفرت الوقيع في حضرت الس ومي كند سے يوں روايت كيا ہے: جس نے جالیس میں امام کے ساتھ مجیراونی کو پالیا تو اس کے لیے دو براہ تیں لکھ دی جا کیں گا۔ ایک براہ ت دوز ن کی آم ے اور دومری براہ ت نفاق ہے۔

(۵) امام مبدالرزاق في معرت السوي كُنْدُ سي بيان كياب: جس مخص کی نمازی مہلی رکھت میالیس روز تک قوت نہ ہوئی تو اس کے لیے دو براء تیم لکھی جاتی ہیں ایک براءت دوزخ کی آگ سے اور ایک براوت نفاق ہے۔

(٦) جو محض عالیس بانوں تک تحبیراولی مسیت بیگاندنمازوں میں جماعت کے ساتھ ماضر بوتار باتو اس کے لیے جنت واجب کر

(2) جو محص میالیس روز تک جماحت کے ساتھ تماز پڑھتا رہا' پھر (ہرروز جب) وہ نماز مغرب سے فارخ ہوتا تو دورکعت نمازلل اس طرح پڑھتا رہا کہ بھی رکعت بیں سورت فاتحہ کے بعد ' فسل بابھا الکافوون " اور دوسری رکعت بیں سورت فاتح کے بعد " قبل هوالله احد" روعار باتوده اسي كنابول ساس طرح لكل جائ كاجس طرح ساني اين ينجل سائل جاتاب اس مديث كوعلامه خطيب بخدادي في معترت السين ما لك وي الله ساقل كيا ب-

[ تررح مندة مام اعظم لملاعلى قارى ص ٢٥٥ ـ ١٥٥ مطبود وادا الكتب العلمية أورت]

عورتوں کا مساجد میں آنے کا جبوت

حفرت این عمر دی کند بیان کرتے میں کہ تی کریم القائم نے مح اورعشاء تماز کے ملے عورتوں کو (معجد کے ملے) نکلنے کی اجازت دی مو ا یک آ دی ( بلال بن عبدالله بن عمر ) نے کہا: اب تو لوگ اس رخصت کو بهاند منالیس محرتو معرت این عمر فرمایا: پس مجتم رسول الله الله الله الله کی طرف سے مدیث سنا رہا ہوں اورتم اس کے مقابلہ میں اپنی رائے بیان کرتے ہو\_

یناری(۵۲۵)مسلم(۹۹۲)ایوداوُد(۱۲۵)ترفدی (۵۷۰)این باج (۱۲)

٣٩- بَابُ خَوْرُج النِّسَآءِ إِلَى الْمُسَاجِدِ ١٣٥ - أَيُّوْحَنِيْفَةُ غَنْ حَمَّادٍ عَنَّ إِبْرَاهِيْمَ عَن الشُّعْيِيِّ حَنِ ابْنِ عُسَرَ أَنَّ اللَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُسَلَّمُ رَخْصَ ۚ لِمَى الْحُرُوحِ لِصَلُوةِ الْغَدَاوةِ وَالْعِشَاءِ لِللِّبُسَاءِ فَقَالَ رَجُلُّ إِذًا يُّعَجِدُنَهُ دَعَادٌ فَقَالَ ابْنُ عُمَرُ ٱخْبِرُكَ عَنَّ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ

خل لغات

جہنی دینا۔ ''بَشَوند کُوند ''یومیدند جمع ندکر غائب تعلی مضارع معردف ثبت باب افتعال ہے ہے'اس کے آخرین اخمیر مفعول بہہے' اس کامعنی ہے: پکڑنا' لینا' بنالینا۔ووسری روایت بیل' بینٹوخلڈنڈ'' جمع مؤنٹ غائب تعلی مضارع معروف ہے۔اب اس کامعنی ہیہوگا کر اب تو عورتیں اس رفصت کو بہانہ بنالیس گی۔'' دُغَلَّلا'' اس کامعنی ہے: حیلہ' بہانہ' کر وفریب' دعوکہ دینا' چنلی کھانا' مخیان درفنوں رہے ہ:

ساجد من نماز کے لیے عورتوں کو جانے کی اجازت

(۱) امام ابن الی شید امام بخاری اور امام ابن ماج و معزت ابن محروضی فقد سے روایت کرتے ہیں کہ معزت ابن محرفے بیان فر مایا کہ معزت محروضی فقد کی بیوی میں یا عشاہ کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے مجد بھی حاضر ہوتیں۔ ان سے کہا کی کہم کھر سے مجد بھی کیوں جاتی ہو حال کا تحریب معلوم ہے کہ معظرت محراس کو ناپند کرتے ہیں اور فیرت کھاتے ہیں تو اس مورت نے کہا کے مجد بھی کیوں جاتی ہو حال کا تحریب معلوم ہے کہ معظرت محراس کو ناپند کرتے ہیں اور فیرت کھاتے ہیں تو اس مورت نے کہا کہ باشد موران کی ایسان مورت کے اس مورت نے کہا کہ ایسان مورت کے کہا ہے کہ اس مورت کی ہے کہا ہے کہ ایسان مورت کی ہے کہا ہے کہ ایسان مورت کی ہے کہ مورت کی ہے کہ ایسان مورت کی با ندیوں کو اللہ مقال کی معجدوں میں جانے سے ندرو کتا۔
"ایا تعداد اللہ مساجد اللہ "خردار اتم اللہ تعالی کی باندیوں کو اللہ تعالی کی معجدوں میں جانے سے ندرو کتا۔

(۲) امام مالک حضرت کی بن سعید سے روایت کرتے ہیں: حضرت عا تک بنت زید بن عمر بن نفیل حضرت عمر بن خطاب کی زوجہ حمین اور وہ حضرت عمر سے سمجد میں جانے کی اجازت طلب کرتیں نو حضرت عمر خاموش ہوجائے 'سوحضرت عا تک کہیں: جب کی حضرت عمر خاص کی اجازت طلب کرتیں نو حضرت عمر خاص کی سوحضرت عا تک کہیں: جب کی حضرت عمر خصرت بیں کریں سے میں ضرور جاؤں گی ۔[شرح سندام اعلم الملامل الدی سے اسمبور سے]

کیونکہ برفتہ کا سبب ہے۔ ایسے بی چکدار خوبصورت اور بھڑ کیلے کپڑے اور بر مضعے مکن کرم جدوں بی شدآ کیں۔ نیز راستے بی اوگول کے درمیان نہ چلیں مڑک سے کنارے پرچلیں اور اوگول سے تھلنے ملنے کی کوشش نہ کریں۔

[مرأة شرح مفكوة ع ٢ ص ١ ٤١ مطبوع تبيي كتب خانه مجرات]

جب نماز عشاءاور رات کا کھانا تیار ہوں نو کیا حکم ہے؟

نے فرمایا: جب نمازعشاء کے لیے اذان دی جا چکی ہوادرمؤ ذن اقامت کہنے گئے تو (سخت بعوک کی حالت میں ) پہلے کھانا کھالو۔ • £ ـ بَابُّ إِذَا حَضَرَ الْعِشَآءُ وَالْعَشَآءُ؟

١٣١ - أَهُ وَحَوْيُفَظَ عَنِ الرَّهُوِيِّ عَنْ آنَسِ ابْنِ مُالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لُوْدِى بِالْعِشَاءِ وَاَذَّنَ الْمُؤَدِّنُ فَابَدَءُ وَا بِالْعَشَاءِ يناري (٥٤٦٥)مـلم (١٢٤١) ترفدي (٣٥٣)نـالي (٨٥٤)اين اج(١٣٢)

خل لغات

ں ۔ ''نسو دی ''میغدواحد ندکر غائب فعل ماضی مجمول باب مفاعلہ سے ہے اس کامعنی ہے: پکارنا 'اعلان کرنا' اذان کے ذریعہ اطلاع سویت رینا۔ 'الْعَشَاءُ'' عین مغتوح کے ساتھ بوتواس کامعی ہوتاہے: رات کو کھانا کھانا' رات کا کھانا' شام کا کھانا'' فیاہلنے وا''میزج نذكر حاضر تعلى امر حاضر معروف باب أيتح يفتح عباس كامعنى ب: آغاز كرنا ابتداء كرنا مروع كرنا وبال كرنايد نماز کے وقت میں پہلے کھانا کھانے کے جواز کی صورتوں کا ذکر

اس مدیث کوامام بخاری اوراه مسلم نے تخریج فرمایا ہے البتدامام طبرانی نے مزید بیاسی بیان کیا ہے کہ جب نماز کے لے ا قامت شروع موجائے اورتم میں سے کوئی روز و دار موتو وہ نمازمغرب سے پہلے کھانا کھا لے اورتم نماز کے لیے جلدی ندکر واوراس طرح كى احاديث ابن عمرُ عا كشيصد بيته ام سلمه ابن عماس ابو بريره اورسلمه ابن اكو م والتي اسي مردى بير-

إنتسيق الظلم فى ثررة متداله م

يادر يك كربيا يتح إن عم اورا جازت درج وسي مورتون بن ب:

(١) ونت مي وسعت ومخوائش موجود ہو (٣) كھانا كھانے كى احتياج وضرورت ہو (٣) كھانا ضائع ہونے يافتم ہو جانے كا اندیشہو(۳) بھوک کا غلبہو(۵) روز و دار ہواورنی زمغرب کا دفت ہوتو پہلے کھا تا کھا نے (۲) پیشاب یا یا خاندستار ہا ہو۔

اوراس اجازت كي مكست بيائي كمازى إلى تماز حضور قلب اورخشوع وخضوع كساته مكون والمينان عدادا كرداداس کادل کھانے وغیرہ میں مشغول ندرہے اور اس متم کی احادیث کوجواز کی بنیاد بنا کرمیش میل پیندی اورسٹی کی خاخر نماز با بعاصت ترک كرنا اور پيد كى يوجايس كير مناحقيقت پيندى بيددانشمندى بيكدوراصل اين آپ كودموكرديناب-

جوفض السيلينمازيزه جكابو بمروه نماز باجهاعت باللواس كاكياتكم بي

حضرت جابر بن اسود يا اسود بن جابراسين والدس بيان كرت یں کدور آ دمیوں نے نی کر یم الوائیم کے زمان عمد اسے اسے کر می عمرك نماز يره في اوران كاخيال تن كداوك نماز يرسه يك بين جرود دولول معجد على آست تواس وقت رمول الشد المائية لم تمازير مارب في سووہ دولوں معزات معجد کے ایک کونے میں آ کر بیٹے مجھے اور انہوں نے سوچا کہ اب دوبارہ جماعت میں شریک ہوکر نماز پڑھناان کے لیے جا رُجيس ب عجر جب رسول الله الله الله عن تماز سے فارغ موسے اوران كو بیٹے ہوئے ویکھا تو آب نے ان کو باانے کے لیے ایک آ دی کو بھیجا اور ال دونوں کوآپ کی خدمت میں اس حال میں لایا گیا کدان کے تقدمے اس خوف وڈر سے قرقم کانپ رہے تھے کہ ان دونوں کے بارے میں كونى نيائكم آسميا ب- نى كريم عليد العلوة والسلام في ان دونول س ا ٤- بَابُ حُكِّمِ مَنْ صَلَّى وَحُدَهُ ثُمَّ يُدُرِكُ الصَّلوة بِالْجَمَاعَةِ

١٣٧ - أَيْسُوحُنِيْمُةُ عَنِ الْهَيْفَ عَنْ جَابِرِ ابْن الْاَسْوَةِ آوِالْاَسْوَةِ ابْنِ جَابِرِ عَنْ آبِيَّهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ صَلَّيَا الظُّهُرَ فِي أَيُونِهِمَا عَلَى عُهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمَّا يَوَيَانِ أَنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا ثُمَّ آتَيَا الْسَسَجِدَ لَوْذَا رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلُوةِ فَقَعَدًا نَاحِيَةً مِّنُ الْمَسْجِدِ وَهُمَا يَرَيَان أَنَّ الصَّلُوةَ لَا تَبِحِلُّ لَهُمَا فَلَمَّا انْصَرَٰكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّ اهْمَا أَرْسَلَ اِلْيَهِمَا لَحِيءَ بِهِــمَا وَ فَرَ الصَّهُمَا تَرَبُّودُ مَخَافَةَ أَنَّ يُكُونَ كُذَّ حَدَثَ فِيْ آمْرِهِمَا شَيْءٌ فَسَالَهُمَا فَأَخْبَرُاهُ الْحَبْرُ فَقَالَ إِذَا فَعَلْتُمُا ذَٰلِكَ فَصَلِّيًا مَعَ النَّاسِ وَاجْعَلَا الْأُولَٰى هِيَّ

الْمُوْضُ. وَقَدُ رَوَى هَلَمُا الْحَدِيثُ جَمَاعَةً عَنْ آبِي حَدِيْقَةً عَنِ الْهَيْمَةِ فَقَالُوا عَنِ الْهَيْمَ عِرَّفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . زَمَى(٢١٩) زَمَانُ (٨٥٩)

نماز باجماعت می شریک ند ہونے کی دجہ دریافت کی تو انہوں نے ساری ہات ہتا دی آپ نے فرمایا: جب مجی تم ابیا کر لوتو لوگوں کے ساتھ (دوہارہ ہاجاعت) نماز پڑھالیا کرواور اپنی پہلی نماز کوفرض سمج الکرواور اپنی پہلی نماز کوفرض سمج الکرواور ایک بھی نماز کوفرض سمج الکرواور ایک بھی نماز کوفرض سمج اللہ مدیث کوامام الوضیف کے واسطے سے اس مدیث کوامام الوضیف کے واسطے سے معزب بیان کیا جو نی کریم سے مرفوعاً بیان کرتے ہیں۔

فرض تماز دوباره باجماعت يزجي كي جواز كي صورتيس

(۱) حضرت ابن محروشی الله بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ العساؤة والسلام نے بھے فرمایا کہ جب تم اینے محریف تماز پڑھ لؤ گھرتم مید بیں جا کر دبی تماز اہام کے ساتھ پالولو میں اور مطرب کی نماز کے علاوہ اہام کے ساتھ بینماز (ووہارہ لکل کی نبیت سے) پڑھ لو کیونکہ بیدودوں نمازیں دومرت جیس بڑھی جاسکتیں۔اسے اہام عبدالرز ات نے روایت کیا اور نماز مصر نمازی سے تعظم میں شامل

ہے۔ اور پیوریٹ اس بات کی دلیل ہے کہ فراز کے تیج ہوئے کے لیے جماعت شرطیس ہے جیسا کہ امام احمد بن منبل نے فر مایا ہے ورنہ تجاریع می فرق فرز باطل ہوتی اور یا جماعت پڑھی کی دوسری فراز نقل کی بج ئے فرض شار ہوتی۔

اوراس مدید شن اس بات پر سیری کی ہے کہ ایک دن کی فرض نماز کا بطور فرض اعادہ ممنوع ہے ( ابدا ایک مرتبہ فرض نماز پر صنے کے بعدا ہے بطور فرض دوبارہ نہ پڑھ سکتا ہے اور نہ پڑھا سکتا ہے البتہ ظہر اور عشاء کی نمازنفل کی نیت سے دوبارہ باجھا عت پڑھ سکتا ہے) اور یہ کہنا کہ دوسری نماز (باجھا عت) فرض ہے بیضعیف قول ہے اور ای طرح ہے کہنا کہ تنہاء اور می کردوبارہ باجھا عت پڑھی کی سکتا ہے) اور اللہ تعالیٰ کے سپر دے (وی جانتا ہے کون ی نماز فرض ہے اور کون ی نمازنقل ہے) ضعیف قول ہے کیونکہ نماز کا تعین داجب ولازم اور ضروری ہے تا کہ اس پر احکام متفرع ہو کیس۔

(۲) دراصل برحدیث معترت بزید بن اسود ری الله سے دارد ہے جیسا کہ امام ابودا و دُامام حاکم اور امام بیلی نے الن الفاظ کے ساتھ ردایت کیا ہے: ا اذا صلی احد کم فی رحله ثم ادرك الامام و هو بصلی فلیصل معد فانها نافلة " (ترجمه:) جبتم می ستارکی مخص این قیام گاه ش نماز پرده لئ پروه او مساحب کونماز پرهاتے ہوئے پالے اوا اے چاہے که وه امام کے ماتھ لمازی شامل ہوجائے کیونکداس کی بینمازنقل ہوجائے گی -

سان اور است برسان الم الرام من كل دوايت من معزت بزيد بن اسود سه بدالفاظ محمودي بين اله المسلم المراه م ترخي الم المراه من الكرم الم المراه من المراه من المراه من المراه من المراه من المراه من المراه من المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه ال

(س) حضرت این عمر بین اندے ایک آ وی کے بارے میں سوال کی کیا کہ وہ اسپنے مگر میں ظہر کی تماز پڑھ لیتا ہے مجروہ مہر میں آ ہے ہے اور اس وقت لوگ ہا ہما هت تماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی لوگوں کے ساتھ تماز پڑھ لیتا ہے سوان دوٹول میں سے اس کی اصل تماز (فرض) کون می ہوگی؟ آپ نے قر مایا: ان دوٹوں میں سے مہلی ٹماز اس کی اصل تماز ہوگی۔

(۵) امام ابن ابی شیدئے بیان کیا ہے کہ مصرت علی پڑگائند ہے اس آ دمی کے بارے میں بوجھا گیا جو تنجا نماز پڑھ لیتا ہے گاروہ دوبارہ جماعت کے ساتھ قماز پڑھ لیتا ہے تو آپ نے فرمایا: اس کی کہل نماز اصل (فرض ہے اورد دسری نمازلنل) ہے۔

(۲) سنن ایوا و و اورسنن نسائی میں حضرت سلیمان بن بیارے مروی ہے کہ میں حضرت اٹن افر وقی گفتہ کی خدمت میں با واشم میں حاضر ہوا جبد دوسر بے لوگ نماز با جماعت اوا کر دہے سے میں نے وحق کیا کہ کیا آب ان کے ساتھ فماز فیل پڑھے ؟ آپ ان کے ساتھ فماز فیل پڑھے ؟ آپ ان کے ساتھ فماز فیل پڑھے ؟ آپ ان کے ساتھ فراز پڑھ پڑا ہوں اور میں نے رسول اللہ فٹھ کیا ہے سناہے کہ 'لا تصلوا صلاق فی ہو موتین' ہم ایک ون میں ایک نماز کو و و مرتبہ نہ پڑھو ۔ بویاس بات پر محول ہے کہ حضرت ابن محروہ نمر زباجا حت اوا کر چکے تھے کیوکہ امام ان کہ نے موقول ہیں روایت کی ہے کہ حضرت ابن محروہ نمر زباجا حت اوا کر چکے تھے کیوکہ کہا کہ میں ایک کمین اور ایت کی ہے کہ حضرت ابن محروہ نمر زباجہ فی اور کہ تھے کوئی کہا کہ میں اپنے کہ میں اپنی آب کہا کہ میں اپنی آب کہا گورش اور کہا تو لوگ کیا اور کہا تو لوگ کیا اور کہا تو کو بالی کہا تو اور جس کو جائے کہ موسائے دوبارہ نماز کر دول آفر اور دے اور جس کو جائے فل نماز قرار دے ۔ امام مالک نے فر مایا: یہ دوبارہ فیش پڑھی ۔ طالمہ ایک ایک موبائی کے موبائی کے دوبارہ فیش پڑھی ۔ طالمہ ایک ایک موبائی ہو جائی ہو دیارہ فیل ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہ

جعدکے دن عسل کرنے کی فضیلت کا بیان

 ٤٢ُ ـ بَابُ فَضِيلَةِ الْغُسُلِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

١٣٨ - أَبُسُوحَوْيُفَةً عَنَّ يَّنَجُهِى عَنْ عُمْرَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كَانُوا يَرُّوْحُوْنَ إِلَى الْجُمُعَةِ وَقَدْ

مالاظہ دہ پہینہ سے شرابور ہوتے اور منی جی تشرّے ہوئے ہوتے تھے۔
مواس لیے انہیں تھم فر بایا گیا کہ جو فضی نماز جمعہ پڑھنے آ نے تواسے
چاہیے کہ وہ فسل کر کے آئے۔ اور ایک روابت جم ہے کہ لوگ
کاشت کاری کے لیے اپنی زمینوں کو آباد کرتے تھے اور جب وہ عمد السبارک کی نماز پڑھنے کے لیے آتے تو وہ پہنے بورشی جی انشرے ہوئے
ہوتے ہتے مواس لیے رمول اللہ مائی آبانی کے فر بایا کہ جب تم
نماز جمد کے لیے حاضر ہونے لکو تو پہلے سی کراو۔

عد الباك كي وجرتميه

 معنرت الاجريره رشخ نفذ بيان كرتے بيل كه نبي كريم النفيكي سے يو جها كيا كداس دن كانام جمعه كيوں ركھا ميا۔ آپ سنة فرماية الله الله تمام بيا۔ آپ سنة فرماية بيان الله تمام بيان ميں ہندہ الله تعالى سے جودعا كر سے قبول ہوجاتی ہے۔ جس ميں بندہ الله تعالى سے جودعا كر سے قبول ہوجاتی ہے۔ جس ميں بندہ الله تعالى سے جودعا كر سے قبول ہوجاتی ہے۔ جس ميں بندہ الله تعالى سے جودعا كر سے قبول ہوجاتی ہے۔ جس ميں بندہ الله تعالى سے جودعا كر سے قبول ہوجاتی ہے۔

جسمه مسلم من الربوس علامه ابن ایمام فرماتے ہیں: نماز جمعہ پڑھنا فرض قطعی ہے اس کی فرضیت کتاب وسنت اور اجماع امت سے تابعت ہے اور اس کی فرضیت کا انکار کغر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما تاہے:

يَنَايَّهَا الَّذِينَ الْمُنُوا إِذَا لُودِي لِلصَّلُوةِ مِن جب جمعد كون اذان وى جائ توتم الشاتعالى ك الرك يَوم الْجُمْعَةِ فَاسْعَوا إِلَى ذِكْرِ اللّهِ. [سرة الجمع: ٩] مرف دورُ يرو (مِحِي جلدى جادً) ـ

اورسنن ابوداؤد میں معزت طارق بن شہاب ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مائی آئی ہے فر بابا: ہر مسلمان پر جماعت کے ماجو نماز جمعہ پڑھنا واجب ہے ماسوا چار مخصوں کے: غلام عورت بچ مربع اور امام احمد بن علم میں معزت تیم داری دی گفتہ سے روایت ہے: بچ نماام اور مسافر کے سوا ہر مخص پر نماز جمعہ پڑھنا واجب ہے اور امام احمد بن علبل نے سندھن کے ساتھ روایت کیا کہ رسول بھٹہ مائی آئی کی نے فرمایا: جس مختص نے تین ہار نماز جمعہ بیٹے مقدر (شرمی) کے ترک کردی اللہ تعالی اس کے دل پر مهر اگادیتا ہے۔

علامہ این ہمام فرماتے ہیں: نماز جعد کے وجوب کی شرائط بد ہیں: آ زاد ہونا' مرد ہونا' متیم ہونا (لینی مسافر ند ہونا)' شکدست ہونا' آ محمول ادر ٹاگول کا سلامت ہونا'شہر جماعت خطبہ سلطان (عالم دین سلطان کا قائم مقام ہے)' جعد کا دفت اورازان عام ہونا۔ [شرع محمسلم نے ۲۳ س ۲۲۲ سلور فرید بک سال اردوبازار لاہور]

179 - اَهُوْ حَدِيْعَة وَالْمَنْصُورُ وَ مُحَمَّدُ إِنْ بِشْرِ حَرَت ابن مريَّيَ اللهِ عَن ابن عَبَر اللهِ عَلَيْهِ فَ اللهِ عَلَيْهِ وَمَلَمَ عَلَيْهِ وَمَلَمَ قَالَ الْفُسْلُ بَوْمَ الْجَمْعَةِ عَلَى مَنْ آك - عند كان اللهِ عَلَيْهِ وَمَلَمَ قَالَ الْفُسْلُ بَوْمَ الْجَمْعَةِ عَلَى مَنْ آك - عند اللهِ عَلَيْهِ وَمَلَمَ قَالَ الْفُسْلُ بَوْمَ الْجَمْعَةِ عَلَى مَنْ آك - عند اللهِ عَلَيْهِ وَمَلْمَ قَالَ الْفُسْلُ بَوْمَ الْجَمْعَةِ عَلَى مَنْ آك - عند اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ قَالَ الْفُسْلُ بَوْمَ الْجَمْعَةِ عَلَى مَنْ آك - عند اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ قَالَ الْفُسْلُ بَوْمَ الْجَمْعَةِ عَلَى مَنْ آك - عند الله عَن اللهِ عَلَيْهِ وَمَلْمَ قَالَ الْفُسْلُ بَوْمَ الْجَمْعَةِ عَلَى مَنْ آك - عند اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ قَالَ الْفُسْلُ بَوْمَ الْجُمْعَةِ عَلَى مَنْ آك - عند اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ عَلَيْهِ وَمَلْمُ عَلَيْهِ وَمَلْمُ عَلَيْهِ وَمَلْمُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَمَلْمُ عَلَيْهِ وَمَلْمُ عَلَى الْعُمْعُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمُ عَلَى الْمُعْمَعُةِ عَلْى مَن اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالُمُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّه

عارى(۲۲۷)ايد. و ۲۰ کر کري (۲۹ ع) شاكى (۲۲۷ ع) اين اچ (۸۸ م)

#### خل لغات

(۱) اس صديث كوامام احمد بن عنبل شيخين ( بخارى وسلم ) اورامام الوداؤد في عفرت الوسعيد خدرى ويُ تُقد بروايت كياب بس كالفاظ بين: " الله فسل يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَاجِبْ عَلَى كُلِّ مُحْتَكَمٍ " (ترجمه) جعد كون سل كرما بربالغ مروروابب

بسد الرب من و المستحم المربعة المن المربعة المن المربعة المنطقة المربعة المنطقة المربعة المرب

بَنْ سَرَةً "بَفَت مِن اليون الرجم كاصفائى كى فاظر برسلمان برسل كرناواجب باورايك روايت على به المسلم المعرفة المنافقة ا

المنظم احادیث بیل رسول الفد ملی آیا مرد بر جود کون سل کا تھم دیا ہے اور بعض احادیث بیل قربایا: ہر یالنے مرد پر جود کے دن حسل کرنا واجب ہے۔ امام الدون بیل کرنا سنت سخیہ ہے حسل کرنا واجب ہے۔ امام الدون بیل کرنا سنت سخیہ ہے اور ان احادیث بیل کرنا سنت سخیہ ہے اور ان احادیث بیل کرنا سنت سخیہ ہے اور ان احادیث بیل ہے تھی گا میں معدید بیل ہے: "الفیشل بوج الدی میں آب کا تھی تھی ہے تھی میں ہے تا میں سے دوجوب اصطلاحی مرادیش ہے۔

امام ما لک رحمداللہ تعالی کے اس مسئلہ میں تین قول میں: واجب سنت مستحب مدونہ میں ہے کہ جمعہ کے دان حسل کرتا واجب ہے اور اس کا ترک جا ترجیس لیکن اصحاب امام ما لک کا نظریا ہے کہ بیستخب ہے

[شرح مسلم للمودى قاص ١٥ مسلوم المودور مراس المسلم المودور مراس المسلم المودور مراس المسلم الله الله على ١٥ مسا امام ما لك كا استدلال المنتخص احاديث كم طَاهِرى المفاظ سے ہے جن كى توجيہ بم علامہ نووى سے تقش كر ميكے جيں۔ جمهور كا استدلال اس حديث سے ہے:

> من توطياً يوم الجمعة فيها و نعمت ومن اغتسل فالغسل افعيل. [يا *الانزاز*]

حضرت سمرہ بن جندب دی گفتہ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ فران کہا ہے۔ نے فر مایا: جس فض نے جس کے دن صرف دخوکیا تو درست کیا اور ب اچی بات ہے اور جس فض نے سل (بھی) کیا تو اس بس زیادہ فضیلت

ايك اور حديث على يه:

من توضأ فاحس<u> الوضيط</u> ثيباتي الى الجمعة فاستمع وانصت غلر له ما بين الجمعة الى الجمعة وزيادة ثلاثة ايام. [مثن الإداؤديّ اص ١٥٠].

اِثْرَتُ كَيْمُ الْمِنَ مِنْ مُعْمَدِهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

أَهُوْ حَنِيْظَةً عَنْ عَطِيَّةً عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
 أَهُوْ حَنِيْظَةً عَنْ عَطِيَّةً عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
 كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرِ
 يَوْمُ الْجُمْعَةِ جَلَسَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ جَلَسَةً خَوْيَقَةً.

حضرت ابو ہر مرہ و محقظہ بیان کرتے ہیں کہ دسول الله المرافی آبنی ہے فر ایا: جس فنس نے آبیلی طرح دضوکیا میں جسد کے لیے آبیا اور خاموش بیٹے کر دوسرے جسد بیٹے کر دوسرے جسد تک اور مزید تین دن کے کنا و معاف کر دیئے جا کیں گے۔ تک اور مزید تین دن کے کنا و معاف کر دیئے جا کیں گے۔ خطبہ سے جہلے امام کا منبر پر بیٹھنا منت ہے۔ مسنت ہے۔ مسنت ہے۔

حفرت این عرف کلند وان کرتے ہیں کہ بی کریم مقابلہ جدکے دن جب منبر پر تظریف فر ما موت لا خطبہ سے پہلے تعوزی دیرے سے بیٹ جاتے تھے۔

(1-41)31931

خل لغات

خطبہ یوصفے کے چنداحکام

جمعۃ المبارک کا خطر تماز جو کے لیے شرط ہے۔ حیدین کے لیے سنت ہے نگاح اور وحظ سے پہلے خطبہ پڑھنا مجی سنت ہے۔
مسئون یہ ہے کہ خطبہ جو زماز سے کم ہواور عربی کے علاوہ کی اور زبان جی اذان بجیر اور خطبہ پڑھنا ہوت قبیر ہے کو کہ خلنا ہے
داشدین نے قارک روم اور جیشہ وفیر والیے مما لک کے جہاں عربی زبان جیل تھی لیکن کابت جیل کہ ان ملکوں جی ہے جزی فیر
عربی جی گئی ہوں۔ خطبہ سے مراوسرف وحظ وقیدت جیل تا کہ ما معین کا بھی ضروری ہو بلک اس کا مقصو اللہ تعالی کا ذکر اور اس
کی حدوثا ہے جس کے لیے عربی زبان مناسب وحوز وں ہے۔ چنا نچر آن جمید نے خطبہ کو ذکر اللہ فر مایا ہے۔ وحظ جیل کہا رب جہالی
فر ما تا ہے: " فاصفوا اللی فائح واللہ " " سوتم اللہ تعالی کا ذکر (خطبہ) سننے کی طرف جلدی جاڈ" لیفا سامنین کو وحظ وضیحت خطبہ سے
کیلے سالو۔ خطبہ جی قاری یا اردو و فیر و وافل کر کے شھار اسلامی کونہ بگا ڈرا جائے۔

[مرأة شرح مكلوة في ١٥ ١٠ ١٠ مليوني كتب خاريم إليه إ

ال مدیث کوامام ایودا کو نے معترت میداللہ بن عمر وی گل سے مرفوع رواست کیا ہے کہ تی کریم علیہ المسلوق والسلام دو تلغے چوما کرتے تے اور جب آپ منبر پر پڑھتے تو تھوڑی وم پڑھ جاتے یہاں تک مؤون اوان سے قارع جوجاتا کیرا پ کنزے ہوتے اور خطبہ پڑھتے کیرا پ بیٹھ جاتے اورکوئی بات چیت ندفر ماتے کیرا پ کمڑے ہوتے اور ( دومرا) خطبہ پڑھتے۔

[منكويش ١٢٠ مطيومات المطالق وفي]

عدد المبارك كاخطيه كر \_ يه كرايك آدى (ين دعرت المبارك كاخطيه كر \_ يه كرايك آدى (ين دعرت المرابع فني بيان كر ح يي كرايك آدى (ين دعرت عبدالله بمن مسود القر بن في ) في المرابول في حفرت عبدالله بمن مسود وي القر بن في كريم في المرابول في حفرت عبدالله بمن دويافت كي الري الموابول في كريم في المرابول في كريا أو يا آب بين كريا أو يا كريا تم سودة الجمع في المرابول في كريا أو يا المرابول في كريا أو يا المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في ا

٤٤ ـ بَابُ خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ قَائِمًا مَنَةٌ

م<u>ل لغات</u>

منظورنا۔" إلى صفوا" ميذ جمع ذكر عائب فعل ماضي معروف ثبت باب انتعال سے ہے اس كامنى ہے: اندكر بھاك جانا۔

بنے کر خطبہ پڑھنا بدعت ہے

(۱) حضرت جابر بن سمره ترفی فند بیان کرتے بیل که رسول الله شالی کی سے ہوکر فطید دیے ، پھر بیٹے جاتے ، پھر کھڑے ہوکر خطبہ دیے ہیں جو فضی شہیں میڈ جردے کہ آپ بیٹے کر خطبہ پڑھتے ستے تو وہ جمونا ہے اس نے جموث بولا ہے۔ الله تعالی کی شم ایس نے دو ہزار نمازوں سے زیادہ نمازیں آپ کی افتدا جی پڑھیں ہیں۔ إدداہ مسلم اہر خطبہ کے گئر اہونا سنت ہے فواہ وہ فطبہ جد وحیدین ہویا فطبہ دعظ و تقریر یا خطبہ نکاح ہو۔ جو شہر جہاد سے فی ہوئے ہیں وہاں تکوار لے کر خطبہ پڑھے اور جو بہ فوجی مسلمان ہو سے دہاں بخیر کموار خطبہ پڑھے۔ (مرقات) دو مرے خطبہ کی آ داز پہلے خطبہ سے بچھی مو۔

[مرأة شرع مفكوة ن ٢ ص ١ ٣٠٠ مليور فيي آلاب فالد محرات]

علامد الماعلى قارى تكيية بي:

تغیر بنوی ش ہے کہ (۲) معفرت ملقہ بن قیس نے معفرت عبداللہ بن مسعودے دریافت کیا کہ کیا ہی کریم نتائی آئم بنٹے کر خطبہ پڑھتے تھے یا کھڑے ہوکر پڑھتے تھے۔معفرت عبداللہ نے جواب دیا کہ کیاتم ہے آ بھا'' و تسو کو لا قالما'' نیس پڑھتے (لیمن آپ کھڑے ہوکر خطبہ پڑھا کرتے)۔

- (٣) عام بنوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جاہر بن عبداللہ یک فندی روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول الله طرق الله الله الله دک کے درسیات تھوڑی در بیٹھتے تھے۔ ولنا دونوں خلیے کھڑے ہوکر پڑھتے تھے اور دونوں کے درمیان تھوڑی در بیٹھتے تھے۔
- (۱) علامدائن مساکر کرنے حضرت جاہر بن سمرہ رہی آلہ سے بیان کیا ہے کہ جوفق تنہیں یہ بیان کرے کہ ہی کریم علیہ العساؤة والساؤة والسلام بیند کرخطبہ پڑھتے ہے والسلام بیند کرخطبہ پڑھتے ہے والسلام بیند کرخطبہ پڑھتے ہے اور اس نے جبوث بولا ہے۔ بیس کوالی ویتا ہون کرآپ کھڑے ہو کرخطبہ پڑھتے ہے اور اس نے جبوث بولا ہے۔ بیس کوالی ویتا ہون کرآپ کھڑے ہو کہ اور اس نے جبوث بولا ہے۔ اس کو اس مناور دارا لکتب العلمیة اور دس ا

٥٤- بَابُ مَا يَقُورُأُ فِي الْجُمْعَةِ عَدَ البارك كِي نماز بس كيا يزمنا عاسبة؟

حضرت ائن عماس و في الله بيان كرت مين كريم من الميكام عدد المارك من و المرادة المحدد المرسورة المحدد المرسورة منافقون كى الله وحد كرت تهد

187- أَهُوْ حَنْ يَعَقُّوبَ إِنْ يُوسُفَ بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ السَّمِيلَ الْكُولِي عَنْ يَعَقُّوبَ إِنْ يُؤسُفَ بَنِ زِيَاهِ عَنْ أَبِي يُؤسُفَ بِنِ زِيَاهِ عَنْ أَبِي عَنْ مَدِيدٍ بِنْ جُنَعِهِ عَنِ ابْنِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرُأُ لِي عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرُأُ لِي عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرُأُ لِي اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرا لِي اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرا لِي اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرا لِي اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرا لِي اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرا لِي اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرا لَي اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرا لَي اللهُ عَلَيهِ وَالْمُنَافِقِينَ.

مسلم (۲۲+۲) ابودا وو (۱۱۲۶) تذی (۱۹۵) نسان (۱۴۲۲) این ماج (۱۱۱۸) مشداحد (۲۳۳س ۲۳۳)

حضرت نعمان بن بشير و و المن بيان كرتے بيل كه بى كريم المؤليكيم عيدين بن بن اور جمد كون مورة "سبح اسم ربك الاعلى" اور مورة" همل الساك حديث المضاهية" كى الاوت كرتے تھے

127 - أَشِوْحَلِيْفَةَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيّ جَبِيهِ عَنِ النَّعْمَانِ أَنِ بَشِيْهِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّمَ اللَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْمِهْدَيْنِ وَسَلَّمَ اللَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْمِهْدَيْنِ وَسَلَّمَ اللَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْمِهْدَيْنِ وَمَلَّمَ اللَّهُ وَيَعَلَّى وَهَلَ آقَاكَ وَيُومُ النَّهُ وَيَعَلَى وَهَلَ آقَاكَ حَلِيْتُ الْاَعْلَى وَهَلَ آقَاكَ حَلِيْتُ الْعَالِيدَةِ.

مسلم (۲۰۲۸) ابوداور (۱۱۲۵) نسائی (۱۴۳۳) اکن اجر ۱۱۲۰)

عیدین اور جمعه میں تلاوت کی گئی سورتوں کا ذکر

سيدين اور بالمسلم في حضرت نعمان بن بشير و من أند من مرفوع مديث نقل كى ب كه في كريم عليه الصلوة والسلام عيدين اور جمو كما نهاز شمن "مسبح اسم دبك الإعلى" اور" همل الساك حمديث الفاضية" كى تلاوت كرتے من جيما كما مام الم منيفر سالم الم من يث كوروايت كما ب-

جعد کی رات اور اس بیس مرنے والے کی نضیلت کا بیان

# ٢ ٤ - بَابٌ فِي فَعِنْ لَلَهُ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ وَمَنْ مَّاتَ فِيْهَا

٤٤١ - أَهُو حَدِيْهُ عَنْ قَيْسٍ حَنْ طَارِقٍ عَنِ ابْنِ مَسْسُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْسُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَزَّوَ جَلَّ إلى عَلْقِهِ مَا مِنْ لَيْلَةٍ جُمْعَةٍ إلّا وَيَسْطُرُ اللّهُ عَزَّوَ جَلَّ إلى عَلْقِهِ مَا مِنْ لَيْلَةٍ جُمْعَةٍ إلّا وَيَسْطُرُ اللّهُ عَزَّوَ جَلَّ إلى عَلْقِهِ تَلَاثَ مَرَّاتٍ يَعْفِرُ اللّهُ لِمَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَينًا.

مندافارقی (س۲۳۱)

120 - أَبُوْحَنِيْفَةٌ عَنِ الْهِيثَمِ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ أَسِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَّاتَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وُلِقِي عَذَابَ الْقَبْرِ.

تغیل(۱۰۸٤)

احل لغات

"ماحس لیلة جمعة الا"ال شن فرف مانافی مهاور ف الااستناه کے لیے ہے۔ اس مقعود کلام می هم پیدا کرتا ہے۔
الیہ نظر" میغدوا معد ذکر فائب فل مضارع معروف قبت باب فسفر بنصر ہے ہاں کامعن ہے: ویکنا۔ "یک فیلو" میغدوا معد در کائر فائب فل مضارع معروف قبت باب فسفو ب سے ہاں کامعن ہے: پخش دینا۔ "خات" میغدوا مد ذکر خائب فل اپنی معروف قبت باب فسفو ہے ہاں کامعن ہے: اس کامعن ہے: اس کامعن ہے: اس کامعن ہے: مرتا فوت ہونا فتم ہونا۔ "وقی "میغدوا مد ذکر خائب فعل ماضی مجبول المن جمیول المن جمیول المن جمیول المن جمیول المن جمیول اللہ من ہے اس کامعن ہے: بیانا حفاظت کرنا۔

جعه کے دن یارات میں مرنے والے کی سعادت کا ذکر

الم مرتدى في سرحديث بيان كى اعداد كهاسي كديد عديث حن ب-

(١) المام يعلى في معرس الن عمر وكالمند عمرة عمر مديث مان ك ب:

ما من مسلم يموت يوم الجمعة اوليلة جرسلمان جورك دن إجورك رات فرت بوجاتا عاد الله تعالى المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم

(١) حضرت عطاه بن الي رياح مرسل مرفوع مديث بيان كرتے إلى:

ما من مسلم اومسلمة يموت ليلة الجمعة نويوم البحمعة الباوقسي عبداب القبيرو فتنة القيرولقي الله ولاحساب عليه وجاء يوم القيامة ومعه شهود يشهدون له انه طآلع.

میرسلمان مرد یا مسلمان گورت جمعد کی دات یا جعد کے دن فوت جوجاتا ہے تواسے تیم کے عذاب اور قیم کے فتنہ سے پچالیا جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں طاقات کرے گا کہ اس پر کوئی حساب و کتاب تیں ہوتا اور وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ گوائی دینے والے فرشتوں کی جماعت ہوگی جو اس کے حق میں

گوائی دیں کے کدیے قربال بردار بندہ ہے۔ رفوع صدیت بیان کی ہے:

جو مخص جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات فوت ہوتا ہے تو اس کے لیے

(٣) الم الديمنى في الى منديس معزت الس ري تنكف سے مرفوع حديث بيان كى ہے: من مات يوم الجمعة وقبى عذاب القبر. جوهنس جمع كان فوت موتا ہے اسے قبر كے عذاب سے بچانيا

۽ ڄاڻائي.

(٣) معرت مرمدين فالدسيمردي ب:

من مات يوم الجمعة او ليلة الجمعة ختم له بخاتم الايمان وعذاب القبر.

م النابعان وعذاب القبو. النامديث كوامام ترخري في بيان كيا اوركها: يرحسن مديث ہے-

فائدہ: علیم ترزی نے کہا کہ اس کی تعکمت ہے ہے کہ اس دن متوفی اور اللہ تعالیٰ کے درمیان مجابات و پردے کھل جاتے ہیں کی تکہ اس دن دوزخ کی آگے کو کھڑ کا ہا اور اس دن دوزخ کی آگے کو کھڑ کا ہا اور اس دن دوزخ کی آگے کہ کو کھڑ کا ہا اور اس دن دوزخ کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں اور دوزخ کا داروغداس دن عذاب دی کھڑ کی اور محمل کے دور مرے دنوں میں کرتا ہے تو ہے جب اللہ تعالیٰ اس دن جس بندے کی روح قبض کرتا ہے تو ہے۔ اس کی سعادت اور حسن انجام کی دلیل ہوتی ہے۔ استعمال انظام فی مرح مندالا مام سے ۸۵ مطبوعہ کمتیدرجمانیالا مور

# امورخیراوراجھامی دعاکے کے عیدین میں مورتوں کو جانے کی اجازیت ہے

حضرت ام صليه ويخالفه بيان فرماتي بين كه حورتون كوميدين مي جانے کی اجازت دی گئی ہے عمال تک کددواڑ کیاں ایک جادراوڑ مرکر بنى چلى جاتى تنيس حى كريش والى عورتي بعي جايا كرتى تنيس ادروو لوكول ك آخرش ايك طرف كنادب يريين جاتى تحي اوردودعا (دماء هیجت اورمیدقات) بین شامل بو جانی خمین کین نمازنین با می تیمار عضرت ام عليه ري الله فرمايا كه حيد الفلر اور ميد الأي ين حورتوں کو جائے کی اجازت تھی۔ اور ایک روایت یں ہے کہ اگر چن والی حورتی مول او وه جائی اور دوسری حورتول سے بہا کرا کے طرف بينه بالمي اور دونون عيدول كي دعاؤل يش شريك مول أورايك روايت يس اس طرح ب حضرت ام صليه فرماتي بين كدرسول الله مي الله م مميل علم ديا كمعيد قربان اورحيد الفطرك وان يرده وارخوا تين اورجيل والى خوا تين سب كى سب عيركاه من جايا كري ليكن جيش والى عورتيل نمازے الگ رہیں اور دو صرف خیرد بھلائی کے دیگر کاموں (میے تمیدو تين كبيرو جليل اور ذكر الي) بين اورسلمانون كي اجا ي دعا بي شريك مول أسوايك عورت في من كيا: يارسول الله الريم بن ب كى الورت كى باس بين كى لي يودروفيره ند بود آب ن فرمايا: اس کی بھی است اپنی جادر پہیا دسے۔

## ٤٧- بَابُ الرُّخْصَةِ لِيخُرُّوْجِ النِّسَآءِ فِي الْعِيْدَيْنِ إِلَى الْخَيْرِ وَدَعُوْةِ الْمُسْلِمِيْنَ

١٤٦ - أَيُّو حَوْيَقَة عَنْ حَمَّادٍ عَنَّ إِبْرَاهِيْمَ عَمَّنْ مُسَمِعَ أُمُّ عَطِيَّةً نَقُولُ رُجِّصَ لِلنِّسَاءِ فِي الْمُحُرُّوجِ إِلَى الْمِيدَيْنِ حَتَّى لَقَدْ كَانَتِ الْمِكْرَانِ تَحْوُجَانِ فِي الشُّوبِ الْوَارِمِيدِ حَتَّى لَقَدْ كَامَتِ الْمُعَالِصُ تَعُرُّجُ فَتَجْلِسُ فِي غُرْضِ النَّامِ يَدْعُونَ وَلَا يُصَلِّلُنَ. ١٤٧ - ٱلله حنيَّفَة عِنْدَ عَبْدِالْكُوبِمِ عَنْ أَمَّ عَطِليَّةُ غَالَتْ كَانَ بُوخُصُ لِلْنِسَاءِ فِي الْمُورُوجِ إِلَى الْمِمِنَانِينِ مِنَ الْشِطُرِ وَالْآصَحْى وَإِنْ رِوَايَةٍ فَالَتَ إِنَّ كَانَّ الطَّامِثُ لَنْعُرَّجُ فَعَجْلِسٌ فِي عُرْضِ البِّسَاءِ فَقَدْهُوُّ فِي الْمَعِيدُ أَيْنِ وَلِمَى دِوَايَةٍ قَالَتُ اَمَوَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَنْعَرَّجَ يَوْمَ التَّحْرِ وَ يَوْمَ الْهِطُّرِ فَوَّاتِ الْمُحَدُّوْرِ وَالْسَحَيْشِ فَاقًا الْحَيَّصَ فَيَغْتُولُنَ العَسْلُوةَ وَيَسْفُهَسَدُنَ الْغَيْرُ وَدَعُوةً الْمُسَلِيمِينَ فَقَالَتْ إِمْرَاةً يَارَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَالَتْ إحَدَنَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابُ قَالَ لِتُلْبِسُهَا أَخْتُهَا مِنْ جِلْبًا إِنَّا رَحْدًا ١٤٨) مَسْلُم ٥٠٥ ٢) ايدا وو ١٣٦٥ ١ ٢ رَدْي (١٣٠٧)نال(١٥٥١)اللهاج (١٣٠٧)

حل لغات

## عورنوں کو خیرو برکت کی محافل میں جانے کی اجازت

> نمازعیدے پہلے اور بعد میں کوئی نماز جائز نہیں

 ١٤٨- أَبُّوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلِي عَنْ سَعِيْدِ أَنِ جُنَيْرٍ عَنْ سَعِيْدِ أَنِ جُنَيْرٍ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَجَ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَجَ عَرَجَ مَا الْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَجَ أَنْ الصَّلُوةِ وَلَا يَصْلُ فَلُمْ يَصَلِّ فَلَلْ الصَّلُوةِ وَلَا يَصْلُوا فَيْلًا الصَّلُوةِ وَلَا يَصْلُوا فَيْلًا الصَّلُوةِ وَلَا يَصْلُقُا فَيْلًا الصَّلُوةِ وَلَا يَصْلُقُا فَيْلًا الصَّلُوةِ وَلَا يَصْلُقُا فَيْلًا الصَّلُوةِ وَلَا يَصْلُقُوا فَيْلًا الصَّلُوةِ وَلَا يَصْلُقُوا فَيْلًا الصَّلُوةِ وَلَا يَصْلُقُوا فَيْلًا الصَّلُوةِ وَلَا يَصْلُقُوا فَيْلًا الصَّلُوةِ وَلَا يَعْمَلُوا فَيْلًا الْمُعْلِقُ إِلَيْ الْمُعْلِقُ إِلَى الْمُعْلِقُ إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالِكُولُولُولُهُ وَلَا إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا الللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَّا الْمُعْلِقُ فَلْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

يفارى(٩٨٩)ملم (٢٠٥٧)إين كور(١١٥٩) تركي (٥٣٨) ترال (٩٨٨) اين اجد(١٢٩١)

حللغات

"الله على "اس كالفتى من الو الماز كاه بين المازي عنى جكرتين يهال السد ميد كاه مرادب جهال المازميداداك جاتى ما ا م- "كمة يقتل" "ميف واحد فركر فا عي هل أني جو بلم باب تعمل سد بال كامن ب: امازيز عنا يسى ميد كاه ش كوتى الله امازند يز هن المرود سد مهل اورند بعد ش قبل العسلول ش العسلول سد العمادم يومراوس.

عیدگاه می نمازعید کے علاوہ تفل نماز پر صنا کروہ ہے

ملامد طاعل قاری کئے بیل کہ ہدائیہ ہل ہے کہ جمد گاہ بیل آماز میدے پہلے کوئی نقل نماز نہ پڑھی جائے جبکہ عام مشائع کا قول ہے ہے کہ عمد گاہ بیل نماز عید سے پہلے اور نماز عید کے بعد اور گھر بیل صرف نماز عید سے پہلے نوافل نماز پڑھنا کروہ تزیب ہے جیسا کہ کتب ستہ میں ذکور ہے کیونکہ حضرت ابن عباس میں گلہ بیان کرتے بیل کہ ٹی کریم انٹیکیا ہم (مدید منورہ سے باہر عبد گاہ بیل) لوگوں کو نماز عید پڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے لیکن آپ زنماز عید سے پہلے کوئی نماز پڑھتے اور شاز عید کے بعد۔

المام ترفدی نے حضرت ابن عمر وی کند ہے ایک روایت بیان کی سے کدوہ نماز عید بڑھنے کے لیے گھر سے عیدگاہ علی سے اور وہاں ندنماز عید سے پہلے کوئی نماز پڑھی اور ندنماز عید کے بحد کوئی نماز پڑھی اور انہوں نے ذکر کیا کہ بی کریم النظامی اے بھی ای طرح کیا۔الم مرفدی نے اسے میچ قرار دیا ہے۔

علامہ کمال الدین ابن الہمام کے کہا کہ نماز حید کے بعدیا فی صرف عیدگاہ پس نفل نماز پڑھنے پرمحول ہے کیونکہ امام ابن ماجہ

نے حضرت عطاء بن بیار کے واسطے سے حضرت ابوسعید خدری رش کنند سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابوسعید الخدری نے فر مایا کررمول ے رہے۔ اللہ ماڑالیا ہم نمازعیدے پہلے کو کی نماز نہ پڑھتے ' محر جب نمازعید کے بعدا پنے کھر لوٹنچے تو تھر میں دورکعت نمازلال ادا فر ماتے۔

[شرح مسندهام اعظم لملاعلى القارئ ص ٣٨٨ معليوه وادالكشب العلمية بحروت] سغر کی نماز میں قصر کرنا واجب ہے

حضرت الس بن ما لك ويحتفظ في قرما إكريم في (مريد مورو یں) رسول اللہ منابقی کے ساتھ تماز ظهر جار د کھات اوا کی اور (سنر شروع كرنے كے بعد مديد منورہ سے روانہ ہوكر ) ذوالحليفرش عمرى نمازقفر کرے صرف دورکھت نماز اواکی\_

بخارى (١٠٨٩) مسلم (١٥٨٣) اليوا كور (١٢٠٢) ترخدى (٥٤٦) تما في (٤٧٠)

حضرت عبدالله بن مسعود ویکافله بیان کرتے میں که رسول الله لْمُنْ اللِّهِ سنر مِس (ظهرُ معسرا ورعشاه کی نمازی تعرکر کے ) دو دکھت نماز يؤهض تحد اور حضرت ابو بكر اور حضرت عمر يختله بمى اس يراضا فه بيل \_2\_2\_/

:ئارى(۲۱۰۲)ئىلى(11٤٠)ئىلى(11٤٠)ئىئاج(۲۲۰۲) حضرت مبداللہ بن مسعود ویکافلہ بیان کرتے ہیں کہ آپ ک خدمت یک ایک آ دی حاضر جوااوراس نے بتایا که حضرت حیان ایک تظر نے ( فی کے موقع یر ) منی بن جارد کھت تماز پڑھی ہے۔ معرت میداللہ في ين كريزما: "إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجْتُونَ" اورفرايا: عمل في رسول الله الله المولية المعالم عندا من المعالم المعادد والمعارات الديم كالمراح المراح ساتھ دورکھت نماز پرچی ہے اور حضرت عمر کے ساتھ بھی دورکست نماز يره هي ہے کي ايک مرتبه معفرت عبدالله بن مسعود معفرت عثال سکے ساتھ منے کہ نماز کا وقت ہو گیا ' سوآ پ نے حضرت عثمان کی افتداً میں ان کے ساتھ بوری چاردکعت نماز پڑھ فی تو آپ سے کما ممیا کداس سے پہلے تو آپ نے ' إِنَّا لِلَّهِ وَإِلَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ '' يِرْ مَا ثَمَا اور آپ تے يہ می كِها وہ بھی کہا ( کے بیل نے حضور اور الویکر اور عمر کی افتد او بیل قصر تماز پڑھی ب) كراب آب نے جار ركعت نماز يزه لى ب\_حضرت عبدالله نے فرمایا کرمید خلافت و امامت کے اوب ورعایت کی وجہ سے ہوا ( اوا کہ امت بن بغادت وسركتي اور انتشار بريانه بو) ، پر آپ نے فر مايا:

٤٩ ـ بَابُ وُجُوْبِ الْتُقْصِيرِ فِيُّ صَلُوةِ السَّفَر

١٤٩ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكِدِرِ عَنْ آنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـُلَيْهِ وَمَسَلَّمَ الطُّهُـرَ آرْبَعًا وَّالْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ ر گغتین. د گغتین.

١٥٠ - أَبُوْ حَذِيْفَةٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْلِ اللَّهِ بْنِ مَسْقُودٍ قَالَ كَانَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي السَّقَرِ رَكَعَتَهُنِ واَبُوْبَكُو وَعُمَرُ لَا يَزِيْدُوْنَ عَلَيْهِ.

١٥١- أَيُّوْحَنِيْفَةُ مِن حَمَّادٍ عَنَّ إِبْرَامِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْلِ اللَّهِ آلَّةُ أَيِّيَ فَقِيلٌ صَلَّى خُفْمَانُ بِ حِسْمًى ٱرْبَعًا فَقَالَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صَلَّيْتُ مَّحَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُعَتَهُنِ وَمَعَ أَبِيُّ بَسُكُم ٍ وَكُفَيْتُ وَمُعَ عُمْرَ رَكْعَتَيْنَ فُمَّ خَطَرَ النصَّلُوةَ مَعَ عُنْمَانَ فَصَلَّى مَعَهُ ٱرْبُعَ رَكُمُاتٍ فَقِيلًا لَهُ إِسْتُوجَعْتُ وَ قُلْتَ مَا قُلْتَ ثُمَّ صَلَّتَ أَرْبَعًا قَالَ الْمَحِلَافَةُ ثُمُّ قَالَ وَكَانُ أَوَّلُ مَنْ ٱلْمُهَا أَرْبُعًا بِمُتَى. بارى (١٨٠٤)سلم (١٥٩٦) ابوداؤد (١٩٦٠)

حضرت عثال پہنے من بیں جنہوں نے منی میں جارر کعات نماز پڑھی ہے۔

حل لغات

الله الله المؤلدة وقر "ميندت المرفائب تعلى مضارع معروف منى باب طفوب يعنوب عدان كامعن ب: زياده كرنا بوعانا الدران الأبؤيدة وقر "ميندت المراسة على المران المعنى بيرك المران المران المران المرف المران المرفق المران المرفق المران المرفق المران المرفق المران المرفق المران المرفق المران المرفق المران المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق المرفق

مات سنر میں نماز قصر روسنے کی وضاحت

الله تعالى في قرآن محيد ش ارشاد قر مايا ب:

اور جب تم زمین میں سنر کرو تو تم پر کوئی محناہ نیں کہتم بعض نمازیں قصرے پڑھؤاگرتہ ہیں خوف ہو کہ کفارتہ ہیں ایڈاویں گے۔

وَإِذَا صَرَبُتُمْ فِي الْآرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ اَنْ تَفْصُرُوا مِنَ الصَّلُولِةِ مَنْ إِنْ خِفْتُمْ اَنْ يُقْتِنَكُمُ الْذِيْنَ كُفُرُوا مِنَ الصَّلُولِةِ مَنْ إِنْ خِفْتُمْ اَنْ يُقْتِنَكُمُ

نیز اس آیت کا ظاہر واجب کرتا ہے کہ نماز قصر صرف خوف کفار کی صورت بیں ہوگی حالانکہ حقیقت حال اس طرح ٹیٹن کیونکہ خوف کفار کا ذکر اصل بیں حقیقت حال کو واضح کرنے سے لیے ہے اس لیے کہ جس زمانہ بیں یہ آیت نازل ہوئی تنی اس وقت نی کریم مقابلہ اور صحابہ کرام مثانیہ تیم سے آکٹر و بیشتر سنر کفار سے خوف سے خالی نیس ہوتے تنے ورنہ بہ وقت سنر امن وخوف دونوں حالوں میں نماز کوقعر کرنے جار کی بجائے دور کھتیں پڑھی جا کیں گی۔

[تلیرمالم التر بل المروف تغیر بنوی جام اسم اسم المواد بروت تغیر فیا و القرآن جام ۱۳۸۲ مطبوع فیا و القرآن بل کیشز الهور] چنانچ علام نعمی کلعتے میں کہ جمہور کے زو کی توف کفارشر طربیں ہے کیونکہ معزرت یعنیٰ بن امید و بھی آفلہ ہے کرانموں نے معزرت محروض فند سے یو چھا کہ جم نماز میں قعر کیوں کرتے ہیں؟ حالا فکہ اب ہم اس میں تو معزرت عمر و کی فند نے فر مایا کہ جمعے مجی تجب ہواتی جس طرح تمہیں تجب ہوا ہے اور میں نے رسول القد التی اللہ اس کے متعلق سوال کیا تھا تو آپ علیہ العسلاق والسلام نے فر مایا کہ ید مدقد ( یعنی انعام ) ہے جس کو القد تعالی نے تم پر مدقد کیا ہے سوتم اس کے مدقد کو تول کرد\_ [ مح سلم تلب المعافر ت مدين» النون الإداؤد كتاب السل باب السنن ترفدي كتاب تغيير سورة النساء باب ٢٠ مسنن نساقي كتاب الخوف باب نمبرا اسنن الوكلي المامية بابساء ادربيصديث ال بات كي دليل ب كسفر بن يوري نماز يراهنا جائز نيل كيونك ايما مدقد جو كليت كاحمال ندوكما مواسقاد محض ہوتا ہے وہ رد کرنے کا احمال نیس رکھتا اگر چے معرف کرنے والا ان میں سے ہوجن کی الخاصت لازی نہ ہوجیے قصاص کا دارٹ جب وہ تصاص معاف کردے۔ سوجس بستی کی اطاعت لازم ہے اس کا صدقہ تبول کرنا اورردند کرنا بطریق اول اوری موالیوں ہے ہی کراس آیت کے نزول کے وقت محابہ کرام کا حال اس طرح کا تھا کراٹیس ہر طرف سے خوف کفار کھیرے دہتا تھا (ابتداخوف كفاركى قيدا تفاتى بے قعرے ليے شرطنيس) سوبية بهت اس وقت كے حال كے موافق نازل بوكى ہے۔

" الغير مدادك المنز في ج احمل ا ٢٣ معلون دارا لكناب العربية الكبري بمعر " ماعية على تغير الكازن إ

مدت سفر: بس سفر شل نماز کوقصر کیا جاتا ہے اس کی اونیٰ مدت تین رات دن کی مسافت ہے جواونٹ یا پیدل کی متوسلاد فار ے نے کی جاتی ہواوراس کی مقدار منگی وریا اور پہاڑول جس منتف ہوجاتی ہے ابتدا جومسافت متوسط رفقارے چلنے والے تین روز یس منظے کرتے ہوں وہ مدست سنر شار ہوگی اور اس سنریش قعر ہوگا ۔ مسئلہ: مسافر کی جلدی اور دیر کا اعتبار نیس خواہ وہ تین روز کی مسافت تین گھنٹ میں مطے کر لے جب بھی تعربوگا اور اگر ایک روز کی مسافت تین روز سے زیادہ میں مطے کرے قو تعریب و کا اعتبار مسافت کا - - [ تغيير خزائن العرفان في تغيير القرآن ص ا عدا معلوص فيا والقرآن بل يكل كاشنولا بود]

ا كوفتها ي كرام في ميداني علاقد كے ليے چتيس كوس يا جون يل مقرر فرمانى بجو (١٩٥٠) كاوير كى برابر ب (۱) حضرت ممریش کنند بیان کرتے میں کہ سفر کی نماز دور کعتیں ہیں۔ حید قربان کی نماز دور کعتیں ہیں۔ حید انتظر کی نماز دور کعتیں ہیں اورجمعة المارك كانماز دوركعتيس بين مينمازين رسول الفد المفاقية كى زبان بربغير كانتسان كمل بين-

[رواءاشالي دائن مام] (٢) حضرت ابن عباس بنتها له بيان كرت بين كمانله تعالى في تبهار مدي كريم التي يقيم برحض المري عن جار ركعت تماز اورسوي ووركعت فمازا درخوف يس ايك ركعت فما زفرض فرما كى ب-[روادسلم]

(۳) ام الموشین حضرت عائشهمدیقه دین نشهان کرتی میں که پیلے دور کعیس نماز فرض کی می تحق میرسنری نماز ای حال پر برقرار رکی م من اور حصر کی نماز بیس اضافه کردیا ممیا ( ظهر مصراور عشاه بیس جار اور مقرب بیس جمل مین رکست کردی می )\_(متنق علیه)

- (٣) می جناری کے اللہ خااس طرح میں کہ پہلے دو دور کعتیں نماز فرض کی تنی کی جنب ٹی کریم التائیقیام مکہ محرمہ ہے مدیند منورہ کی طرف جرت كر مكيّ لو چاردكعت نماز فرض كردي كيّ اورسفرك نماز كوسيل حالت ير بيجوز د يا كيا . ( بغاري )
- (۵) عفرت ابن عمر بنی کندگی بیان کرده حدیث میں ہے کہ میں سفر میں رسول الله منتظ الله اسکے ساتھ رہا سوآپ نے دور کھت تماز سے زیادہ مجی نہیں برحی میال تک کداللہ تعالی نے آپ کی روح قبض فر مائی اور میں حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت حان این این کان این کار این این این سے کسی نے دورکھت تماز سے زیادہ بھی تیس پڑھی یہاں تک کدانلہ تعالی نے ان ك ارواح كوقبض فر ماليا - [مثلق عليه]
- (۱) اور معیمین میں مروی ہے کہ نبی کر پم مان کا کا میں دور کھت نما زیوجی اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر ریک کنند نے منی میں دو ر کھت نماز پر می اور حفرت ابو بر کے بعد حفرت عمر ای تقد نے منی میں دور کھت نماز پر می ، پھر حفرت عمر بین تفد کے بعد حفرت

[تغیرهبری ج ۲ ص سه ۲ مطور ندو آلمصطین وی]

## موارى يرتماز يزعف كابيان

حضرت مجاہد نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے مکہ کرمہ سے

الدید منورہ کی طرف جانے کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر وی گاللہ کے

ما توسٹر کیا' سواس سفر کے دوران حضرت ابن عمر فرض نماز دل اور ویر

نماز کے مطاوہ دیکر نظی نمیازیس سواری پر بیٹے کر اور مدید منورہ کی طرف

رق کر کے اشارے سے پڑھتے دہے جبکہ فرض نماز دل اور ویز کے لیے

آپ سواری سے ذبین پراتر جاتے نئے۔ حضرت مجاہد نے قرہ ایا کہ بھی

نے آپ سے (کعبہ معظمہ کی بجائے) مدید منورہ کی طرف رق کرکے

سواری پرنوائل پڑھنے کے بارے بھی دریا ہت کیا تو آپ نے بھی سے

قرمایا کہ رسول اللہ طفی تی کیا رخ کی طرف بوا کے بعد سے

فرمایا کہ رسول اللہ طفی تی کیا رخ کی طرف بی بوتا۔

لیتے تھے خوا دسواری کا درخ کی طرف بھی بوتا۔

### . ٥- بَابُ الصَّلُوةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

١٥٧- أيس حَنِيفَة عَنْ حَسَّاهٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ مَسِوبَ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ مَسِوبَ عَنْ اللَّهِ بُنَّ عُمَرَ مِنْ مُحَدِّ إِلَى الْمَدِينَةِ يَوْمِي وَاحِلَتِهِ قِبَلَ الْمَدِينَةِ يُوْمِي وَاحِلَتِهِ قِبَلَ الْمَدِينَةِ يُوْمِي وَاحِلَتِهِ قِبَلَ الْمَدِينَةِ يُوْمِي وَالْمَا مَنْ وَاللَّهُ عَلَى وَاحِلَتِهِ وَوَجَهَةً وَالْمِولَةِ مَنْ صَاحِبِهِ عَلَى وَاحِلَتِهِ وَوَجَهَةً وَالْمِدُ مَا حَلَيْهِ عَلَى وَاحِلَتِهِ وَوَجَهَةً وَاللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَى وَاحِلَتِهِ وَوَجَهَةً وَاللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَى وَاحِلَتِهِ مَنْ وَاللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَى وَاحِلَتِهِ مَنْ وَاللَّهِ مَلَى وَاحِلَتِهِ وَوَجَهَةً وَاللَّهِ مَلَى وَاحِلَتِهِ وَمَعْهُ اللَّهُ عَلَى وَاحِلَتِهِ وَمَعْهُ اللَّهُ عَلَى وَاحِلَتِهِ وَطَلَّهُ اللَّهُ عَلَى وَاحِلَتِهِ وَمَعْهُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَى وَاحِلَتِهِ وَطَلَّهُ عَلَى وَاحِلَتِهِ وَمَعْهُ وَوَجَهُدًا وَاللَّهُ عَلَى وَاحِلَتِهِ وَطَلَّهُ عَلَى وَاحِلَتِهِ وَمَعْلَى وَاحِلَتِهِ وَمَعْلَى وَاحِلَتِهِ وَمَعْلَى وَاحْدَالِهُ عَلَى وَاحِلَتِهِ وَمَعْلَى مَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاحِلَتِهِ وَمَلَّمُ عَلَى وَاحِلَتِهِ وَمَعْلَى مَا اللَّهُ عَلَى وَاحْدَالُهُ عَلَى وَاحِلَتِهِ وَمَعْلَى اللَّهُ عَلَى وَاحِلَةٍ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاحْدَالُهُ عَلَى وَاحِلَةٍ عَلَى وَاحِلَةٍ عَلَى وَاحْدَالًى اللَّهُ عَلَى وَاحْدَالُ عَلَى وَاحِلَتِهِ وَمَعْلَى اللَّهُ عَلَى وَاحْدَالُهُ عَلَى وَاحِلَةٍ وَمَالِكُوا الْمُعْلَى وَاحْدَالُهُ عَلَى وَاحِلَةً عَلَى وَاحْدَالُهُ عَلَى وَاحِلَتُهُ وَاحْدَالُهُ عَلَى وَاحْدَالُهُ عَلَى وَاحِلَةً عَلَى وَاحْدَالُهُ عَلَى وَاحِلَةً عَلَى وَاحِلْهِ عَلَى وَاحْدَالُهُ عَلَى وَاحِلَاهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى وَاحْدَالُهُ عَلَى وَاحِلْهُ عَلَى وَاحْدَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاحِلُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْلَى وَاحِلْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى وَاحِلَهُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى وَاحْدَالُوالْمُ عَلَى وَاحْدَالُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَاحِلُوا عَلَى اللّهُ عَلَى وَاحْدَالُوالْمُ عَلَى وَاحْدَالُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

ملدی (۱۳۲۵) ایسادد(۱۳۳۱) ایسادد(۱۳۳۵) نائی(۲۱-۱۹۹۱)

#### مللفات

" مُسروب " صيفه واحد لذكر فائب فعل ماضي معروف ثبت باب نبيق بَنْ في سب الكاملي ب: سأتني ووست بهم نشين بهم ركاب بمراه " فيطوعًا" الكل تماز \_" يومي " ميفه واحد ذكر فائب نعل مضارع معروف ثبت باب افعال سے سب اس كاملى ہے: اشاره كرنا اشار سے سے نماز بن معنا۔

## عدر کی وجہ سے سواری برتماز برد هناجا تزہ

ال مديث على احكام فابت مودي إل:

بہلاتھم: سواری پرنماز کا جواز صرف نوافل کے ساتھ مخصوص ہے اور نوافل سے فرائنس اور واجب کے علاوہ تمام نمازی مراد بیں اس بیں سنن سؤ کدہ وغیرہ اور نماز تہد وغیرہ سب شائل ہیں۔البت الم ابوطیفہ کے نزدیک بجر کی سنت سواری سے از کرزین پر پڑھنامتھ ہے کیونکہ تمام سنن سے زیادہ اس کی تاکید کی مخل ہے جبکہ امام صاحب کی دوسری روایت بھی سواری سے از کرزین پر فجر کی سنتیں پڑھنا واجب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بغیرعذر کے بعی کی شنیں بیٹھ کر پڑھنا جا ترمین ہے باتی رہے فرائنس (اوروز) تو وہ بغیر

عذر سواری پر پڑھنا جا تزنمیں میں اور اعذار کی مثال میہ ہے کہ آ دمی جنگل میں ہواور سواری سے اتر کرنماز پڑھنے پرورندہ سے جان کی بلاكت كاخوف موياچوركى چورى كى وجديد مال كے ضائع مونے كاخوف مويا قافلدي چمزنے ياراست بجولنے كاخوف موياسوارى سرکش ہوکداتر نے کے بعدد دبارہ سوار ہونامکن نے ہویا سوار نمازی عمر رسیدہ بوڑ حااور ایسا کمزور ہوکداتر نے کے بعداس کے لیے سوار ہونامکن ندہوادرکوئی سوار کرانے والا مددگار ندہو مااس جکہ بچیڑ وغیرہ ہوجس پرنماز نامکن ہوتو فرائعن وغیرہ بھی ان اعذار کی وج<sub>ست</sub> سواری پر بڑھ کے بیں اور اگر بارش ہوری ہوتو پھر ازنے کی بجائے سواری پر فرض نماز پڑھنا بھی جائز ہے کونکہ خروریات قوامر شرئ ہے مشتی ہوتی ہیں جیسا کہ ہداری شروحات میں زکور ہے اور سفر السعاوة میں فرمایا کہ مشتقیم الاستاد (مسیح سند) کی مدین میں مروی ہے کہ رسول الله من الله من الله ما ایک کھاٹی میں مینچ اور آپ اس وقت ابن سواری پرسوار تھے اوپر سے بارش شروع مراکی اور بیج کیجر ہو کیا اس دوران نماز کا وقت ہو گیا سومؤؤن نے اؤان دی اورا قامت کی چر ہی کریم علیدالعلو ، والسلام سواری يرسوار موكرة مے بزھے اور محابرام كونماز باجا عنديز حائى اورةب اشاروك ماتھ نمازيز حاتے رہے جس شراة ب بجدوك في ركوح ے زیادہ جھکتے تھے اور امام محمد نے مؤطا تھی معرت ابن عمر دینی نشہ اور دیکر سحابداور تابعین سے احاد بدی کیٹرنقل کی ہیں کر محابد کرام اور تا ہجین عظام سواری سے اتر کروتر زین پر بڑھتے تھے اور حضرت مجابد سے بھی میں مروی ہے کہ مکہ محرصہ سے مدید منورہ کی طرف ووران سفر می حضرت این عمر و بختی کارے ساتھ رفتل سفر رہااور آپ فرائض اور وز کے علاوہ تما م نکل نمازیں سواری پر پڑھتے رہے جبکہ سواری کا رخ مدیند منورہ کی طرف ہوتا تھا اور آپ رکوع اور جود کے لیے اشارہ کرتے تھے اور بجدہ کے لیے رکوع سے زیادہ منگتے تھے اور فرائن اور وترکی نمازی سواری ہے اتر کر زین ہے بڑھتے تھے سویس نے اس کے ہارے میں سوال کیا تو فرمایا کہ رسول الله النافيكية اي طرح كرت في في العامة هني في كها كه نماز جنازه اور نذركي نمازي اوروه مجده طاوت جس كوزين برطاوت كما كميا مو سواري يريزهمنا جائز جيس-

ہد ان میرور سیدر رہا ہے۔ تنبیر اتھم :فرض نمازیں اور ور کی نماز سواری پر پڑھنا جائز نہیں جیسا کہ حضرت مجاہد کی روایت کردہ صدیث این عمرے تابت ہوائیکن تینجین (۱) م بغاری امام سلم ) کی مشغل علیه صدیت میں ہے کہ معفرت عبداللہ بن عمر پینجائیہ سواری پروٹر نی زیزھ لیتے تھے جیسا کہ امام شافعی کا پر ہب ہے اس کا جواب میہ ہے کہ معفرت این عمر نے عذر کی بنا پروٹر کی فماز سواری پر پڑھی تھی اور بید جائز ہے کیونکہ تمام فقیاء ہی پر مشغل میں کہ پارش اور کچھڑ وغیرہ عذر کی بنا پرفرض فماز بھی سواری پر پڑھنا جائز ہے۔ووسرا جواب بیہ ہے کہ بیٹل اس وقت تھا جب وٹر واجب نہیں ہوئے چے مرف سنت تھے لیکن آب چونکہ وٹر واجب ثابت ہو چکے ہیں اس لیے اب سواری پڑییں پڑھے جائےتے۔

[شرح مندامام اعظم ص ٨٣ مطبوعه ابرافكتب العلمية ابيروت عرقات شرح مقلوة ج ٣ ص ٣٢٣ مطبوعه مكتبدا مدادية لملكان]

### نماز وتركى ترغيب كابيان

حضرت عبدالله بن عمر مِنْ مُنظِه بيان كرت بين كدرسول الله طَوْفَيْ الْجَمِ فر ما ياكه به شك الله تعالى في (منجكانه فرض نمازون ك علاوه) حميس ايك زائد نماز عطافر مائى باوروه وتركى نماز ب-

اور ایک روایت میں ہے کہ بے شک اللہ تعالی نے تم پر (پانٹی قمازیں) فرض فر مائی ہیں اور اس نے تہیں وترکی نماز زیادہ مطاک ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالی نے تہیں وترکی نماز بھیٹا زیادہ مطاکی ہے۔

اور ایک روایت میں بول ہے کہ بے قبک اللہ تعالیٰ نے جہیں ایک اللہ تعالیٰ نے جہیں ایک اللہ تعالیٰ نے جہیں ایک اصافی نماز عطاکی ہے اور وہ وقرکی قماز ہے سوتم اس کی خوب حفاظت کیا کرو۔

حضرت ہامم بن ضمرہ سے بیان کرتے ہیں کہ جس نے حضرت علی و شائد ہے قمال ورز کے بارہ میں سوال کیا کہ کیا ورز حق (واجب) ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ فرض قماز کی طرح نیس ہیں نیکن رسول اللہ ماڈیڈیڈیم کی سنت (سے فاہت) ہیں سواس لیے اس کورزک کرنا کسی کے لیے جا زرجیس۔

## ١٥- بَابُ الْحَبِّ عَلَى الْوِتْرِ

١٥٣- آيُو حَوِيْهُ عَنْ آبِي يَعْفُورِ الْعَبَدِيُ عَمَّنَ عَمَّنَ عَمَّنَ مِنْ يَعْفُورِ الْعَبَدِيُّ عَمَّنَ عَمَّنَ عَمَدُ أَلَا لَهُ عَمَدُ اللهُ عَمَدُ اللهُ عَمَدُ اللهُ عَمَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ اللهُ وَمَدُوا الْمِوثُورُ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ إِنَّ الْلَّهُ الْمُتَوَّ طَى خَلَيْكُمْ وَرَادَكُمُّ لَـُونَ

وَفِيْ رِوَايَةٍ إِنَّ اللَّهُ زَادَكُمْ صَلُوةَ الْوِتْدِ.

وَلِمَى رِوَالِمَةِ إِنَّ اللَّمَةَ زَادَكُمْ صَلُوةً وَّهِيَ الْوِتْرُ فَحَالِظُوْا عَلَيْهَا.

ايواور (۱٤١٨) تركيل (۲۵٤) اتن باج (۱۲۸)

106 - أَبُوْ حَدِيْفَة عَنْ أَبِى اسحالى عَنْ عَاصِمِهِ بَنْ ضَمْرَة قَالَ سَالَتُ عَلِيًّا رَضِى اللهُ مُنهُ عَنْ عَاصِمِهِ بَنْ ضَمْرَة قَالَ سَالَتُ عَلِيًّا رَضِى اللهُ مُنهُ عَنِ الْوِثْرِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَدْبَرُهِى لِآحَهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَدْبَرُهِى لِآحَهِ أَنْ يَتُولُ كُذَ.

رَدْي (١٦٩٨) تَعَالُ (١٦٧٧) النواج (١١٦٩)

#### حل لغات

" زُادَ کُمْ "زادصیندوا مدند کرغائب تعلی ماضی معروف شبت باب حضّرَت یَحشّوب سے ہے اس کامعیٰ ہے: زیادہ ہونا زائد ہونا ابرے جانا۔ "کُمْ " خمیر جمع زکر خاطب مفعول بہ ہے۔ " حافظوا" میندجع زکر حاضرتنال امر معروف باب مغلطہ سے ہاس کا معنی ہے: حفاظت کرنا یابندی کرنا خیال رکھنا یا در کھنا۔

#### نماز وترکے وجوب کا ثبوت

اس مدیث بین فرمایا: "ان الله زاد کم صلاة وهی الوتو "این الله تعالی نے پانج قرض نمازول کے علاوہ ایک زائد نماز منہیں عطاکی ہےاور وہ وتر میں اور چوتک زائد مزید علیہ کی جنس ہے ہوتا ہے اس لیے اس اعتبار سے وتر منج گاند نمازوں کی طرح فرض ہونے جائے تھے کیکن چونکہ ور کا جومت تلنی ولیل سے ہے اس لیے اعارے امام اعظم نے فرمایا کہ ورز واجب بیں لیعنی احتقار کے انتبار سے واجب ہیں اور عمل کے اعتبار سے فرض ہیں کے فرض کی طرح اس کی اوا و قضا لازم ہے اور بعض علیائے اسلام نے فرمایا کہ قرآن مجيديس ملاة وسلى سه وترمراديس كيونكه مديث يس وترك لي" حداف طاوا عليها" كرنماز وتركي خوب عفاظت كروفرمان جَبَهُ قُراَ لِن مجيدِ مِنْ مُعَافِظُوا عَلَى المصَّلُواتِ وَالمصَّلُوةِ الْوَسُعِلَى " فرمايا\_

ان الله امركم بصلاة هي خيومن حموالدم \_\_\_ إنك الله تعالى في الك الكي نماز يزع كالحم و يا بيج وهي الوتو فجعلها لكم مابين العشاء الى طلوع (سب الراهيميّ) مرحُ اوتؤل العبيب بهتر باوروه وركى أراز ہے سواللہ تعالی نے اسے تمہارے کے مشاہ سے نے کر فجر کے طلوع بونے تک مقرر کیا ہے۔

المام حاكم في كيا: يرجى عديث ب\_

(۲) امام الدوا و يد ميدالله من بريده مدوايت بيان كى بكران كوالدحمرت بريده ويتحفظ في مان كياكردسول الدملية في في تمن بارفر مايا:

الولو حق فمن لم يولو فليس مني.

ور واجب میں سو جو تھی ور نیس پر متا دو می سے نیس ہے

(ايوداكوشي فليس منا" يه)\_

(٣) امام ما ثم اورامام بزاد ــفرمن حيراند ويختف سيان كيا ــه كرني كريم فأنكم ــفقرمايا: "الموتــو واجـب عــلى كل مسلم" نمازور برمسلمان برواجب بدام ما كم في الصيح قراردياب.

[التخاب المشرح مندام اعلم المناعل تاري و مهد - ١٠٠٠]

- (٣) حضرت ابوا يوب انساري وكالله وإن فرائع بي: "الموتسو حق او واجب" يعن نماز وزبري اورلازم ب إنجرواجب
  - (۵) حضرت مجابدر مسالله تعالى قرمات جين: " هو واجب " وه ( تمازور ) واجب بــــــ
- (۲) حضرت ابوبرره بين شديال قرمات بين: رسول الله الخينية من قرمايا: " حن نسم يدونس خليس حنا" بوقض درك نما ذفين ير حنالي ووجم عن علي سي
- (2) معفرت مهدائنداسية والدحطرت بريده وتحالف سودوايت كرت بي كدرسول الدُمْ وَالْمَالَةُ مَا اللهُ مَ الموتو حق فعن لم يوتو فلیس منا" نماز در ثابت اور واجب ہے موجوعلی ورفیل پر مناوہ ہم میں سے اس ہے۔

[ ما خوذ ازمسنف ابن الي شيب ٢٠ ص ١٩٠٠ مطبوعه كتبدا مداويه مان]

نماز وترکی تینوں رکعات میں قراءت كابيإن

معرست عائشه صديقه ويختلفهان فرماتى بيس كدني كريم التابيكم تين دركعات وتريزها كرتے فيل آب يهلي دكھت بين" مسيع اسم وبلك الاعلَى'' يِرْشِينَ اوردومري دكست شِنْ قَلْ يَا ايْهَا الْكَافُرُونْ'' ٥٢- بَابُ الْقِرَاءَ وِ فِي ثَلَاثِ وُكَّعَاتِ الْوِتَرِ

١٥٥ - أَبُوْ حَنِيْفَةُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَن الْآمْسُوَدِ عَنْ عَالِشَةَ فَالَّتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ مِعْلَتْ يَقْرَأُ فِي الْأُولِي سَيِّح رِرْجة اورتيري ركعت شي" قل هو الله احد" رِرْجة .

اور ایک روایت میں بول ہے کہ رسول القد می ایک ور کی بیلی رکعت ام الکتاب (سورة فاتح) پڑھتے اور (اس کے بعد)" میٹے الشم رکعت ام الکتاب (سورة فاتح) پڑھتے اور (اس کے بعد)" میٹے الشم رکبت میں ام القرآن (سورة فاتح) اور اس کے بعد" فَلَ لَی اَلْمَانُهُ الْکَافِورُ وُنَ " پڑھتے اور تیسری رکعت میں ام الکتاب اور" فَلُ هُوائلْهُ أَحَدٌ " پڑھتے اور آیک روایت میں ہے کہ رسول اللہ می الکتاب اور آیک رکعات ور پڑھا کرتے ہے۔

اليواور(١٤٢٣) ترزي (٤٦٣) أسالً (١٧٠٠) النوام (١٩٣٠)

اللهُ رَبِّكَ الْاعْلَى وَلِمِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ بِلَاَيْهَا الْكَفِرُونَ وَ فِي الثَّالِنَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ آحَدُّ.

رُونِي رِوايَةٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّحْعَةِ الأولى مِنَ الْوِتْوِ بِالْمِ الْكِتَابِ وَسَتِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْآعَلَى وَ فِي الثَّالِيَةِ بِالْمِ الْقُرَّانِ وَسَتِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الآعَلَى وَ فِي الثَّالِيَةِ بِالْمِ الْقُولَانِ وَ قُلْ يَآتِهُمَا الْكُونُووْنَ وَ فِي الثَّالِئَةِ بِأَمْ الْكِتَابِ وَقُلْ مُؤْاللَّهُ احَدُّ. وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بُونِي رِوَايَةٍ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بُونِي رِوَايَةٍ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

١٥٦- آهُو حَنِيْفَة عَن زَهِيدِ بِنِ الْحَارِثِ الْبَامِي عَن اَبُوٰى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم يَقُوا فِي وَرَبِهِ مَسَلَّم يَقُوا فِي وَرَبِهِ مَسَلَّم يَقُوا فِي وَرَبِهِ مَسَلَّم يَقُوا فِي وَرَايَةٍ آنَ النَّا إِنَّ الْمَا يَعْلَى وَقُلْ يَا يَهُوا فِي الْفَالِيَةِ وَ فِي رَوَايَةٍ آنَ النَّا إِنَّ اللّهُ عَلَيهِ السَّارِةِ وَقُلْ هُوَاللّهُ اَحَدُّ فِي الثَّالِيَةِ قُلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ابودا كور ۱۲۲۳\_۱۶۲۶) ترزي (۲۲۳) تسائي (۱۷۰۰) اين ياجد (۱۱۷۳)

#### نماز وتركی تين رکعات اورمتخب قراءت كاثبوت

معلوم ہونا پہنے کہ ان احادیث میں دومسائل قاتل غور ایں۔ایک بیرکہ نئن رکعت ورّ میں کون کون کا سورتیں پڑھٹی جا ہیں۔ دومرا بیر کہ ورتر کی رکعات کتنی ہیں اور کس طرح پڑھنی ہیں۔ جہال تک سورتوں کے پڑھنے کا مسئلہ ہے تو وہ بیہ ہے کہ ان احادیث میں ذکورہ سورتوں کو پڑھنا مستحب ہے کیونکہ نبی کریم مالیا تیاتی کا معمول اکثر انہیں تین سورتوں کو پڑھنے کا تھا لیکن اس کا مطلب ہر گزید نیس ہے کہ ان سورق کے علاوہ ویکر سورق کی بڑھنا جائزی تیں کے تقد علامہ ملائل قاری لکھتے ہیں کہ سورت قاتند کے بعد مطلقاً سورق کا لما تا اور پڑھنا وہ ہے۔ اشرح سندام اعلم مع ۴ ما سبورہ درافت العلم نے ورت اللہ اور اسکہ ہیں ہورت کا لما تا اور پڑھنا ہیں تو اس کا جواب ہیں ہے کہ امام ایوسنیفہ کے زو کے جن رکھات ہیں ہورا اسکہ ہیں کہ دور کھت پر سمام پھر کرا کے سور رکھات ہیں جگرا اسکہ ہیں کہ دور اسکہ ہیں کہ دور کھت پر سمام پھر کرا کے سور رکھات ہیں جائے ہیں ہورت کے مال سرطاعلی قاری نے فریایا: ایک رکھت کے نماز ہونے کہ کو کہ میں نماز الگ پڑھی جائے۔ اس کے متعلق بھی ہات تو ہیں ہے کہ طاحہ ملاطلی قاری نے فریایا: ایک رکھت کے نماز ہوئے کہ کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور ہو کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور ہو کہ ہور کہ ہور ہو کہ ہور ہو کہ ہور کہ ہور ہو کہ ہور کہ ہور ہو کہ ہور کہ ہور ہو کہ ہور ہو کہ ہور ہو کہ ہور ہو کہ ہور ہو کہ ہور ہو کہ ہور ہو کہ ہور ہو کہ ہور ہو کہ ہور ہو کہ ہور ہو کہ ہور ہو کہ ہور ہو کہ ہور ہو کہ ہور ہو کہ ہور ہو کہ ہور ہو کہ ہور ہو کہ ہور ہو کہ ہور ہو کہ ہور ہو کہ ہور ہو کہ ہور ہو کہ ہور ہو کہ ہور ہو کہ ہور ہو کہ ہور ہو کہ ہور ہور کہ ہور ہو کہ ہور ہو کہ ہور ہو کہ ہور ہو کہ ہور ہو کہ ہور ہو کہ ہور ہو کہ ہور ہو کہ ہور ہو کہ ہور ہو کہ ہور ہو کہ ہور ہور کہ ہور ہو کہ ہور ہور کہ ہور ہور کہ ہور ہور کہ ہور ہور کہ ہور ہور کہ ہور ہو کہ ہور ہور کہ ہور ہور کہ ہور ہور کہ ہور ہور کہ ہور ہور کہ ہور کہ ہور ہور کہ ہور ہور کہ ہور کہ ہور ہور کہ ہور ہور کہ ہور ہور کہ ہور ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ک

دوسری بات یہ ہے کہ تین رکعات وتر کے بارے ٹی احادیث کثیرہ میجد دارد ہیں اس کیے ترجع ای کو حاصل ہے۔ مندامام اعظم کی روایت کردہ احادیث کے ملاوہ بیمال مزید چندا حادیث ملاحظہ فرمائیں:

(۱) ال باب كى مكل حديث معزت ما تشرم ويقد و تكفف مردى ب- ال كوامام المعلم ك طاوه الإدا كاذر قدى شاقى امام احرا ائن ما جداد دائن حبان ترمحاب كرام كى بورى ايك جماعت سددايت كياب كه بي كريم الما يقلم جب وتركى فماز باست توقيق ركعت وتربز هي سوكه كى دكعت من "مست السم والك الاعلى" اوروومرى دكعت من " فحل يدايها الدكنووون" اورتيرى دكعت شن " فل هو الله أحد" بالمعن شف

(۱) نسائی اور این السلی دونول نے معزرت عبد الرحمٰی بن ایزی سے رواے کیا کہ معزرت عائش مدیقہ ریختانڈ ریاتی ہیں: ان رمسول الله من الله علی ہوتو بعلات ولا سیدشک رسول اللہ من اُلِیَّتِم عَن رکعت ور راجعے تھے اور ان کے

يسلم الافي آخوهن. آخرين المام يجرت تهـ

ادرامام ماکم نے اس مدیث کوروایت کیااورکیا کدیے بخاری اورسطم کی شرط پر ہے۔

(٣) حفرت عائشهمدية رفي تنفر ماتى بن

رسول الله بنظائيكم عن ركعت وتر يرما كرتے تے اور وتر كى دو ركعت يرسلام تيك مجيرتے تھے۔

كان رسول الله ﴿ يَكِمْ يُولِمُ يَولُور بِثلاث ولا يسلم في ركعتي الوتر.

اس کونسائی اور حاکم نے روایت کیا ہے اور عثمان نے کہا ہے کہ بیدوایت بھی بخاری اور سلم کی شرط سے مطابق ہے۔

(١١) ابن ماجداور نسائي كي روايت على عيد

ب شک نی کریم علیہ العملوة والسلام وترک تین رکعت باعظے العملوة والسلام وترک تین رکعت باعظے منے اور دعائے تقوت رکوع سے بہلے بائے منے منے۔

اله عليه الصلوة والسلام كان يوتو بثلاث ويتنت قبل الركوع

ويفت عبى مو وي إشرح مندامام عظم م ٠٥ مطبوع وارالكتب العلمية بيروت]

(۵) عفرت انس بن ما لک انصاری دین آلد تکن رکعت وتر پڑھتے ہتے۔ (۵)

ر... (۱) حضرت الإعمرز اذان سے مروی ہے کہ حضرت علی میں تشدیجی کرتے تھے۔

(۱) معرت ابوغالب فرمائے ہیں:"کان ابو امامة يو تو بعلاث و كعات " كر معرت ابوامار وي تشريح من منتقد عن ركعت وتر پر منتے تھے۔

(A) عطرت جایر بن زید فرماتے بیں: وتر تین رکعت ہیں۔

(١) حضرت علقه فرمات يس كدوتر تين ركعت إلى:

(۱۰) حفرت کول معرت مرین انطاب رسی اند سے بیان کرتے ہیں کہ" اندہ او تو بشلات رکھات کم یا ملے الدین بسلام" (۱۰) معرت مرتبن رکھ ور بڑھے ان کے درمیان سلام کے ساتھ فاصلین کرتے تھے۔

(۱۱) حفرت من بعرى رحمالله تعالى سے مروى ہے كه:

تنام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ وتر تیمن رکھت ہیں۔ان کے آخر میں سلام پھیرا جائے گا۔

اجتمع المسلمون على أن الوتر فلات لا يسلم الافى آخرهن.

(١١) حفرت محول ثين ركعت وتريز عن شف اورد وركعت يرسلام ثيل بير ح شف-

(۱۴) حفرت معيدين ميتب وتريش دوركعت يرسلام فيش كيمري مقدم

(10) معزرت على اورمعز عبداللدين الدين الدين المحاب وتريس دوركعت برسلام كاس محير ع في -

(١٢) عفرت ما تشمد يقد و المنظر ماتى ين كريم الفي المام على المام المام المام على المعارك على

(١٤) عفرت الدسلمة وتكافش فرمات بي كريم الخوالية كم يم الخوالية المرين تمن ركعات وتريز عن تف-

[ فذكوره بالا احاديث يا هج فبرسة أخرتك ما خواجي مستف ابن الي شيب ٢٥ م ١٩٥٥ -١٩١١ مطبود كتيدا مرادي لمثان]

نسائي (١٧١٥) اين ماجه (١٩٩٧) عمادي (١٦٨٨) الكبير للقير اني (١٣٧٨)

<u> نماز ورکے آخر میں سلام مسنون ہے</u>

علامہ لماعلی قاری لکھتے ہیں کہ اہام ماکم نے حضرت عائشہ صدیقہ وقائشہ سے روایت بیان کی ہے کہ آپ فرماتی ہیں: (۱) کان رصول اللّٰہ مُنْ آئِیَا کِمْ یوتو بشلات لا یسلم سول اللّٰہ مُنْ آئِیَا کِمَا اللّٰہ مُنْ رکعت وتر ہڑھتے تھے صرف ان کے آخر مین سلام پھیرتے۔

الا في آخرهن.

(٢) امام نسائي حضرت عاكثه صديقة وفي الشهدية وايت كرتي بي كدا ب فرمايا:

كان النهي النَّائِيَيْمُ لا يسلم في ركعتي الونو. من كي كريم النَّائِيَةِ وَرَكَ دوركعت برسلام بيس يجرت شير

(m) امام ابن ابی شیبه (امام بخاری کے استاد) اپنی سند کے ساتھ دھنرت حسن بعری نے قل کرتے ہیں کہتمام مسلمانوں کا اس بات راجماع ہے کہ ورتن کو رکعت میں صرف ان کے آخر میں سلام پھیرا جائے گا۔

إشرر مندنهام المتعمم اا ٥ معلومه وارالكتب العلمية كدوت]

(٣) حفرت محول معزت عمر منتخفشہ بیان کرتے ہیں: انه وتـر بشـلات ركـعـات لم يفصل بينهن يسلام.[رأمالحريث:١٣]

بے شک معترت عمر نے تین دکھات وقر پڑھے ان کے ورمیان سلام کے ساتھ فاصلتیں کیا۔

(a) حفرت حن بعرى سے مروى ہے:

اجسمسع السمسسلمون على ان الوقر فلات لا تمام مسلمانوں نے اس بات براجماع اور انفاق کیا ہے کہ ورتین يسلم الا في آشوهن.[رقمالحديث: ١٠] دکھات بیں صرف ان کے آخریس سلام پھیرا جا تا ہے۔

(١) حضرت کمول سے مروی ہے کہ آپ تین رکھات وزید ہے تھاوردور کھت پرسلام تیں پھیرتے تھے۔(رتم الدیث:١١)

(2) حفرت سعيد بن سيتب فرمايا:

الين وترك دوركعت برسلام بين يجيرا جائ كار

لا يسلم في الوكعتين من الوتو.

(زقم الحديث: ٢٠)

حضرت انس بن ما لک افسادی وی نالد سے مروی ہے کہ آپ نے ٹین دکھات وڑ پڑھے مرف ان کے آخریں سمام پھیرا۔ (٨)انه اوثر يتلات لم يسلم الا في آخرهن.

(رقم الحديث: ٢٣)

(٩) حضرت الواسحاق في بيان فرمايا:

كان اصبحاب على واصحاب عيد الله لا لینی حضرت علی اور حضرت حبدالله دیشانله کے ساتھی ور ک در يسلمون في و تحتى الوتو . (زُمُ الحديث: ٢٣) دکھنٹ پرسلام نیس پھیرتے تھے۔

. (١٠) حضرت معيد بن بشام اسية والدس بيان كرت بين كد حضرت ما تشرمه ايته وي الله بين :

كَانَ رَمُولُ اللَّهُ ﴿ لَيْهِ لِلْهِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ إِلَّا يُسْلِّمُ لَمَى رَكَّعتى رمول الله من المياليم وتركى دوركست برسلام نيس مجيرت تعيد الموتو. (رتم الحديث ٢٥)

[مصنف ابن الي شيبرج ٢ من ١٩٣ \_ ١٩٩ ' باب (١٣٣) من كان موتر يثلاث أوا كثر مطبوعه مكتبه الدادية لماكن]

رات کے شروع ورمیان اور اس کے آ خری*ل ور پڑھنے* کا بیان

حضرت عبدالله بن عمر منظمانه بيان كرتے بيل كه ميں نے رسول 

٥٤\_بَابُ تِبِيَانِ الْوِتْوِ فِى أوَّلِ اللَّيْلِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِوِهِ

١٥٨- لَهُوْ حَنِيْفَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَىالَ سَسِعِسْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَفُولُ الْوِفْرُ أَوَّلُ اللَّهْلِ مِسْعَطَةً لِلشَّيْطَانُ وَأَكُلُّ السَّحُودِ مِرْضَاةً الرَّحْمَٰنِ. مندالحارثُ (١٤٢)

104 - أَهُ وَ حَوِيدُ فَ عَن حَمَّا لَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَسَعُودٍ الْاَنْصَادِي إِبِى عَسَعُودٍ الْاَنْصَادِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اَوَّلَ قَالَ اَوْدَوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اَوَّلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اَوَّلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اَوَّلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اَوَلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَبِدَ اللَّهِ عَلَى عَبِدَ اللَّهِ عَلَى عَبِدَ اللَّهِ عَلَى عَبِدَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَرَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَرَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَرَامُ وَالْعَرَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْمُعَالَى اللْمُعَلِمُ اللْمُعَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْ

آنحلٌ نماز پڑھنا شیطان کوغضب ناک کرنا ہے اور تحری کھانا رخمٰن تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔

مللغات

#### نماز وتر کے او قات کا ذکر

اس باب کی پہلی حدیث بین دوسائل بیان کے سے جیں۔ پہلا مسئلہ بیہ کہ داست کے پہلے جے بی وٹر اوا کرنا شیطان کے فضہ ونارافتکی اوراس کی کدورت وفٹر شد کا سبب ہے کیونکہ وہ اس کے فوت ہولے سے بابوں ہوجاتا ہے لیکن بیش ہراس شنص کے مائے فضوص ہے جورات کے ٹروفت بیل بیوار ہونے اور اٹھ کروٹر اوا کرنے پروٹو تی واعتی و در کھتا ہو ور شرتا فیر افضل و بہتر ہا اور اس کا ٹواب زیادہ کا اللہ ہوتا ہے۔ یہ شک صدیت بیس وار دہ ہر کہ کا علیہ الصافی قا والسلام سے فرمایا: "احد علوا آخر صلاحکم ہولیل و تو ان الای تعرف ہو کا ہے کہ آب النوفی آئی مرات کے آخر میں وٹر اوا کیا کرو۔ اور آپ سے ثابت ہو چکا ہے کہ آب النوفی آئی مرات کے آخر میں وٹر اوا کیا کرو۔ اور آپ سے ثابت ہو چکا ہے کہ آب النوفی آئی مرات کے آخر وقت کی وضا اور کی فران و رحیم جل جلالہ وعم نوالہ وقم ہوا تا ہے اور اس کے قرید اللہ تعالی کی عبادت پر تعاون و موجاتا ہے اور اس کے قرید اللہ تعالی کی عبادت پر تعاون و موجاتا ہے اور اس کے قرید اللہ تعالی کی عبادت پر تعاون و موجاتا ہے اور اس کے قرید اللہ تعالی کی عبادت پر تعاون و کی رضا اور خوشنوری کا سبب ہوتی ہے جا نے کی لذتوں میں سے ہوئین وہ آخرت کے درجوں کے حصول پر معاون و مدوگار ہوتو وہ اللہ تعالی کی رضا اور خوشنوری کا سبب ہوتی ہے جا نے اس احد بن خبل حضرت ایوسعید خدری تی تافید کی رضا اور خوشنوری کا سبب ہوتی ہے جا نے امام احد بن خبل حضرت ایوسعید خدری تی آئند سے مرفوع حدیث روایت کرت جی کہ کہ رضا اور خوشنوری کا سبب ہوتی ہے جا نے امام احد بن خبل حضرت ایوسعید خدری تی آئند سے مرفوع حدیث روایت کرت ہیں کہ

السحورا كله بركة فلا تدعوه ولوان تجرع احمد كم جرعة من ماء فان الله و ملآتكته يصلون

بین حری کے کھانے میں برکت ہے موتم اسے نہ چھوڑواگر جرم میں سے کوئی فض (سحری کے دفت) مرف ایک محونث بانی بی ل كيونك الله تعالى أوراس ك فرشة محرى كمان والول يرود مميح

أشرح مندامام اعظم من ٢٢٩ مطبوعه دار الكتب العلمية أبيروت ] معليل -

اصحاب سنن اربعد في مرفوع مديث بيان كى بيجس كالفاظ يهب:

من خشي منكم ان لا يستقيظ من آخر الليل فليوتو من اوله ومن طمع منكم ان يقوم من آعو الليل فليوتو من آخر الليل قان قراء ة القرآن في آخر الليل محصورة وهي فضل.

[مندام اعظم ص ٩٢ ماشيفيرا "مطيوم كاندرجاب كابود]

تم میں سے جس فض کو بیاندیشہ و کہ وہ رات کے آخر میں بیدار جیس ہو سکے گاتو دو رات سے پہلے جعے بی وزیز مالے اورتم میں ہے جس مخص کو سے امید تو ی ہو کہ وہ مات کے آخر میں اٹھ جائے گا تو وہ رات کے آخر بیس وزیز سے کیونکہ رات کے آخر وقت بیس قر آن مجید ک حلاوت سننے کے لیے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ بدی فضیات

## ٥٥- بَابُ يَجِبُ السَّجِّدُتَان فِي سَهُو الصَّلُوةِ

١٦٠- ٱلْمُوْحَدِيْقَةٌ صَنَّ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَيْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ صَلَّى صَلُوةً إِمَّا الطُّهُوَّ وَإِمَّا الْعَصْرَ لَزَادَ أَوْ نَفَعَى فَلَمَّا فَرَعَ وَسَلَّمَ فَفِيلَ لَـهُ أَحَدُثَ فِي الصَّلُوةِ أَمَّ نَبِيبُتُ قَالَ أَنَّشِي كُمَّا تُنسَونَ فَوَذَا السِيتُ فَلَا يُحِرُونِي ثُمَّ حَوَّلَ وَجَهَة إلى البيشكة وَسَجَدَ سَجْدَتَى السُّهُو وَتَشَهُّدَ فِيهَا نُمَّ سَلَّمَ عَنْ يُولِينِهِ رَعَنْ فِسَمَالِهِ.

تفارى (١٠٤) مسلم (١٢٧٤) بايوا ود (١٠٢٠) ترقدى

(۲۹۲)ئىلا(۲۲٤)ئىلا(۲۲۱) عل لغابة

### نماز میں بھول جانے پر دو محدے واجب ہیں

حطرت عبدالله بن مسعود و الكافلة سے الان كرتے بيل كه رسول الله الله المنظمة في المرياعمرك فمازيزهاني اورايك ركعت زياده باكم يرما دی اُ پھر جب آب نمازے فارغ ہوے اورسلام پھرلیا و آپ ہے مرش کی گئی کدکیا نمازے بارے کوئی نیا تھم آ کیا ہے یا آپ (شکا ضائے بشریت سی محمت کے فخت) محول مے بیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں (تعلیم است کے لئے) محلایا جاتا ہوں جیسا کہتم (غفلت کی بنا پر) بملائة جات مؤموجب ش بملايا جاؤل توتم مجع إدولايا كرو بمر آب نے اپنا چرو قبلد کی طرف چیرلی اور دو مجدے موے اوا کے اور بعدالان تشهد يردها كجرواكي ادرباكي جانب ملام مجيرويا

" النسلى"ميننه واحد يتكلم فعل مضارع مجبول ہے اور' فَنْسَوْنٌ "مينند بِنْ فَرَر حاضر فعل مضارع مجبول ہے وونوں باب افعال ے بین ان کامعنی ہے: بھلایا جانا۔ ملاعلی قاری کتے بین کے دونوں جمول مختف بین جبکہ ایک نسخ میں دونوں منی للفاعل سین مشدد کے ساتھ بیل کیکن چلی بات درست ہے۔[شرح مندام اعظم ص ٢٨ مطبوعة دارالکتب العلمية عروت]" انسيست" ميغه واحد منظم ضل ماضي مجهول باب افعال سے ہے بمعنی بملایا جاتا۔'' ذیتے وریسی ''میں'' ذیتے وا ''میندجن ند کر ما ضرفعل امر معروف باب تعمیل سے ہے' اس كامعنى ب: يادولانا أيادكرانا " نسى " مين تون وقابياوريائية منظم ب- " محدوًّ لّ " ميندوا عديد كرعاً ئب نفل مامني معروف باب

تعل ہے ہاس کامعن ے: محمرنا عمانا۔ حدوسہو میں ائمه ؑ دین کے مختلف اقوال

تیبخین (بخاری ومسلم) وغیراما نے حضرت عبداللہ بن مسعود ویشائلہ سے صدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ شاہ آیا ہم سے ایک مرتبہ المرك يا في ركعت نماز يزهادى تو آب سے عرض كيا كيا كمار عن اضاف موكيا ہے۔ آب نے فرمايا: كيا موا؟ محاب كرام نے عرض س کرتا پ نے پانچ رکھت نماز پڑھائی ہے سوآ پ نے سلام پھیر کردو بجدے کیے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ میں تہاری طرح ا رانسان موں (الدنبيں مول) ميں محل محول جاتا موں جس طرح تم محول جائے مؤسو جب ميں محول جاؤں تو تم مجھے يا دوباني كرا د باسر داور جب تم میں سے سمی کونماز میں شک وشہر پڑ جائے تو وہ خور داکر کی کوشش کرے اور سوسے جو مجمع اور درست ہواس پرائی نماز تمل كري بجرسلام بيجير كردويجد سيسيو كرس- التسين انظام في شرح مندالا بام حاشي نبر ١٩٠ ما ١٩٠ ملبوعه مكتبدهان لاعور]

مجدة ميويس ائرة وين كمسالك حسب ويل ين:

حننیہ: سلام کے بعد مجدہ مہوکرے۔

شانعيه: ملام بي مبلي مجدو مورك \_\_

مالكية: نماز بس الرئس هل كى مواد سلام سے يميلے موروس اور اكرسى تعلى فرياوتى مواد سلام كے يعدمجدوسيوكر ا-منابلہ: جن صورتوں میں رسول الله منتا لِلَهِ في الله عند الله من يسله مجده كميا ب و بال بہلے مجده كرے اور جن صورتول ميل آب تے بدي مجده كياب ان ش بعدش مجده كرا.

غيرمقلدين: ان صورتول كسوامجده ندكر يجن ش آب في مجده كيا-

اور وہ یا تج صورتیں بین اول: وورکھن کے بعد بلاقیدہ آپ کھڑے ہو گئے جیہا این بحسینہ کی روایت میں ہے۔ وانی: وو رکھت کے بودسلام پھیرد یا جیسا کرؤ والیدین کی روایت ہے۔ الف: تین رکھت پڑھ کرسلام پھیرد یا جیسے عمران بن حمین کی روایت برالع: یا فی رکھت بر صادی جبیا کر مبداللدین مسعود کی روایت ہے۔ خامس: شک کی صورت بس مجدہ کیا جبیا کرابوسعید خدر کی کی روایت ہے۔ سجد میوش امر کامیر اختلاف اولویت (افعنل مونے) میں ہے جواز میں کی کا اختلاف بیش ہے۔ کی احادیث میں آب الفيالم كامرت قول بكر ملام ك بعددومجد مرك شوافع جن احاديث ساستدلال كرت بي ان شي آب الفيالم ے هل (اور همل) كا ذكر ہے كه آپ نے سلام سے مسلے مجده كميا اور بيدا حاد بيث ان احاد بيث كے معارض (ومخالف) بير جن ميس ميد ہے کہ آ ب لے سلام کے بعد مجدہ کیا ہے۔ رہا ہے کہ بعض احادیث میں آ مید التی آئے کم کا قول ہے کہ " سلام سے بہلے مجدہ کرو" تو ان روایات کی اسانید میں ضعف ہے مثلاً حضرت ابوسعید کی روایت مسلم جس متصل ہے لیکن امام مسلم اس کے اقعمال جس متفروجیں - امام مالک اس کومرسانی روابیت کرتے ہیں ۔ حضرت معاویہ کی روابت جونسائی ہیں ہے اس کی سندمیں بوسف ہے اس کے بارے میں نسائی کتے ہیں کہ بیر فیرمشہور راوی ہے ۔علی ہزا القیاس اس کے برخلاف سیح روایات میں آپ کا قول ہے کہ سلام کے بعد سجدہ کرو۔مثلاً معرت عبداللدين جعفرے مروى ،

جس مخف کونماز میں شک ہوجائے تو وہ سلام پھیرنے کے بعد دو

ان رسول الله صلى الله تعالَى عليه وسلم قال من شك في صلاته قليسجد سجدتين بعد علىسلم. [مح اين فريرج م ١٢٥ ما الروا ودج اص ١٣٨

ىجدے كرے۔

حفرت اوبان سے روایت ہے کہ برم و میں مام کے بعدود

وعن لوبان لكل سهو سجد تان بعدما

جدے ہیں۔

بسلم.[سن کبری ج۲م]۳۳۷

ا مام ابوصنیفہ کے نزدیک تشہد پڑھنے کے بعد ملام بھیرے۔ امام شافعی مجدہ مہد کے لیے تشہد کے قائل قبیل ہیں۔ لیز اما ابوصنیفہ کے نزدیک مجدہ مجدوا جنب ہے اور امام شافعی کے نزدیک سنت ہے۔ امام اعظم کی دلیل وہ احادیث ہیں جن بٹس آپ نے مجدہ کرنے کا امر ( تھم ) فر مایا ہے اور قاعدہ ہے ہے کہ امر وجوب کے لیے آتا ہے۔

[ شرح مح مسلم ع ٢ ص ١٨٠ - ١٩٠٩ المطبوع لريد بك سال الابور]

### سورت من میں سجد و علاوت کا بیان

حضرت الاموى اشعرى المحققة عان كرتے ايس كر اي كريم مؤليلهم في سن مورة من المراء كيا-

#### ٥٦-بَابُ سَجُّدَةِ التِّلَارَةِ فِي سُورَةِ صَ

١٦١ - أَهُوْ حَنِيْهُ فَةَ عَنْ سِسَالَةٍ عَنْ عِيَاضِ الْاشْعَرِيِّ مَنْ أَبِى مُوسَى الْاشْعَرِيِّ أَنَّ النَّيَّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ سَجَدَ فِي صَ.

غارى(١٠٦٩) تىلى(٩٤٤) ئىل (١٤٠٩) ئىل (١٤٥٩)

### مجدهٔ تلاوت کے مقامات اور شرعی حیثیت کا تذکرہ

قرآن مجيدين چوده آيات اليما بين جن كو پڙھنے اور سننے سے بجدہ كرنا واجب ہوجاتا ہے اور وہ آيات سورة اعراف سورة رعدا سورة فخل سورة بنى اسرائيل سورة سريم سورة جي سورة فرقان سورة نمل سورة الم تنزيل مجده سورة مم سورة مم مجده سورة بخم سورة اذا السماء انشقت اور سورة اقرأيس بين ۔

علامه في محمر عبد الحق محدث و بلوى لكهت بين:

سبحدہ طاوت کے ہارے میں ائمہ وین کا اختاا ف ہے۔ ہمارے (لیعنی احتاف) کے زویک بجدہ طاوت واجب ہے اوراہام

مطابق اہام شافعی اور انام احمد من خبل کے زویک سنت ہے اس کا اوا کرنا ترک کرنے سے افضل اور بہتر ہے اور ایک روایت کے
مطابق اہام احمد کے زویک بھی مجدہ طاوت واجب ہے اور اس کے وجوب کی قدمت اور اور اکرنے کی تاکید کی تاکید کی تی ہے ہو و تقیاہ نے
فر ہیا ہے کہ مجدہ نماز کا جز اور رکن ہے سواس اختیارے بجدہ طاوت فرض ہونا چاہے جیسا کہ نماز جنازہ میں تیام فرض ہے ۔ کین چونکہ
بجرہ طاوت کے والی تطمی نہیں ہیں اس لیے ہم (حنی حضرات) اس کو واجب قرار دیجے ہیں فرض قرار نویس ویتے اور دوسرے اند
حضرت ذید بن طابت ترکی تفذی صدیمت سے استدال کرتے ہیں۔ حضرت ذید نے فرمان کہ جس نے رسول القد فرق افزا اور کرنا واجب نہیں ہے کہ بجدہ طاوت کی حمل نور اور اور کی طابق اور فرم کی حالت ہو کہا ہو وہ کہ کہ میں مواجب ہے کہ بجدہ طاوت کی حق ہو وہ کروہ وقت ہوجس کی
وائم کی خالات کی حراق کی اور کی اور کرا ہوار دوسرا جواب ہے ہے کہ بجدہ طاوت کی حق ہو وہ کروہ وقت ہوجس کی
وہ ہے آپ نے اس وقت بجدہ فہیں کیا کہ بوطن والے اور فہرہ اجواب ہے ہے کہ بحدہ طاوت کی گیا ہو وہ کروہ وقت ہوجس کی
اس وقت بجدہ فہیں کیا تا کہ امت کے لیے ہولت والے اور فرم اور جانے اور بحدہ وظاوت کے لیے طبارت و پا کیزگی شرط ہاں میں
اس وقت بجدہ فہیں کیا تا کہ امت کے لیے ہولت والے اور فرم اور اس میں کے اور بحدہ وظاوت کی نے ان کی موافقت فیس کے اور میں کی اور اس میں
کی کا اختاا فی فیش ہے ۔ سواتے ابن عمر کے کر طاب اور فرنی پر بحدہ وظاوت کی کے طاوہ کی نے ان کی موافقت فیس کے اور وہنوں پر بحدہ وظاوت کی کی کے ان کی موافقت فیس کے اور وہنوں پر بحدہ والے اس میں
کی کا اختاا فی فیش ہے ۔ سواتے ابن عمر کی اور میں بر بھر اور اس میں کی اور جمیور کے فرد ویک تو اور اس میں دور اور اس برجد وہ طاوت کی کی موافقت فیس کے اور اور اس برد کی اور جمیور کے فرد کی کی اور اس میں دور اور اس میں دور اس برجد وہ اور اس برجد وہ اور اس برجد وہ کی اور اس برک کی اور جمیور کے فرد کی اور کی کی اور اس برک کی موافقت فیس کی اور کی کی کی اور کی کی کی کی دور اس برجوں کی کے اور کی کی کو اور اس برجوں کی کی دور اس برجوں کی کی کی کی کی دور اس برجوں کیا کی دور اس برجوں کی کی کی دور اس برجوں کی کو کی کی دور اس برجوں کی کی کی دور کی برجوں کی کی دور اس برجوں

[العد الملعات عاص ١٦٠١ مطبود كتيدوريد ضوية تكمرا

علامد لماعلى قارى لكعنة بين:

سورة من كاسجده بهارت نزد كيك واجب ب جبكه اما شاقعي اس مجدت ك قائل نيس (وه اس كي بجائه سورة الحج بيس دو محدول كوقائل بيس)-

ا مام نمائی نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ نمی کریم طیبالسلوۃ والسلام نے استحد فی صوقال مسجدها نہی الله داؤد توبیة و نحن نسبجدها دیگر ان سورہ می شریحدہ کیا اور قرمایا کر حضرت واؤد طالیا گائے یہاں مجدہ توبیکیا اور ہم یہاں مجدہ فشر کرتے ہیں مونی کریم طرفیکی ہے ہے۔ اس حدیث شریحترت واؤد طالیسلاک کی شریحدہ کا سبب توبہ بیان فرمایا اور دمارے تی شریحدہ کا سبب تشریعان فرمایا اور دمارے تی شریعدہ کا سبب تشریعان فرمایا اور اس مورید کا سبب شکر ہونا وجوب کے منائی تیس کیونکہ تمام فرائنس اور واجبات اللہ تعالی کی سنسل اور منوات طلے وائی تعمید اور مندام مظم من ۲۵ مطرور داراکتب العلمیة ایروت]

٧٠- بَابُ تَسْخُ الْكُلَامِ فِي الْصَّلُوةِ اللهِ الْمَالُوةِ الْمَالُوةِ الْمَالُوةِ الْمَالُوةِ اللهِ اللهِ مَن حَمَّادٍ عَنْ الْرَاهِيمَ عَنْ اللهُ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ مِن مَسْعُودٍ آلَّهُ لَمَّا قُلِمَ مِنْ اللهُ اللهُ مَلَى وَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَى وَسَلَمَ قَالَ البنِ عَلَى وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ البنِ السَّعُولُ وَسَلَمَ قَالَ البنِ مَسْعُودٍ آعُودُ بِاللهِ عِنْ سُعُطِ نِعْمَةِ اللهِ قَالَ البنِ مَسْعُودٍ آعُودُ بِاللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ البنِي مَسَعُودٍ وَاعْدَةً فِاللهِ قَالَ النّبِي مَالُهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ مَا فَاكَ قَالَ سَلَمْتُ عَلَيْكَ

مرض كيا: صنور ميں نے آپ كوسلام مرض كيا ليكن آپ نے بھے جماب مناب اليس فر مايا 'آپ نے فر مايا: به فنگ فماز ميں ( ذات الى سے جلووں ميں ) مشخوليت ومعروفيت ہوتی ہے۔ معزمت عبداللہ ابن مسور نے فر مايا: پس اس روز ہے ہم ( تمام محابد كرام ) نماز كے دوران كى كو سلام كا جواب نيس دينے۔

فَلَمْ مَرَّدٌ عَلَى قَالَ إِنَّ فِي الصَّلُوةِ لَشُغَلَّا قَالَ فَلَمُّ مَرُّدُ السَّلَامَ عَلَى اَحَدٍ مِنْ يَوْمَئِذٍ.

بغاری (۱۹۹۱) مسلم (۲۰۰۱) ایواود (۹۳۳) نسال

(ITTT)

حل لغات

" فليم "ميفددا مد ذكر غائب قبل مامنى معروف قبت باب سوية يُست عيد المامنى ب: آنا آسكي بويا" كية تَوْدُّ "ميفددا مد ذكر ما مرمعروف قبل للى جحد بلم باب مُعَمَّر يَنْصُوُّ ب باس كامنى ب: اون نا جواب دينا والهس كرنا" كَذَيْفَالُو" من الم تاكيد كه ليه به اور فعل معدد بأس كى جمع اشغال بأس كامنى به بمشغول ومعروف بونا۔ عمار بيس بولنا اور با تيس كرناحرام ب

اس مدید سے تابت ہواک آزاد ہیں بات چیت کرنا حرام اور ناجائز ہے تواہ کی حاجت وضرورت کے لیے ہو یا بغیر شرورت کے نیز نماز کی مصنحت کے لیے ہو یا بغیر مسنحت کے ہوئی کراگر نماز جی سے کرنا جی سے کرنا کی مرد ہوتو وہ صنحت کے لیے ہو یا بغیر مسنحت کے ہوئی کراگر نماز جی سے کہا اس اور اور امام ابو حذید الله ما لک ارام شافی امام اور سے جا اور اکر خورت ہوتو اپنی باتھ کو بائیں باتھ کی بیٹ پر مارے اور امام ابورائی بھی ایس کرنماز کی صنحت کے بہت جبور کا بھی نہ ہب ہے جبکہ ایک کردہ نے کہا: ان جی سے امام اور ای بھی ایس کرنماز کی صنحت کے بہت کی حضرت قوالیدین کی حدیث سے اور ممانحت سے بہنے کی سے صنحت کے بہت پر نماز جی بات چیت کرنا جائز ہے (حالانک و والمیدین کی حدیث سے اور ممانحت سے بہنے کی سے امام نوول کریا اسپنے آپ کوئماز سے باہر خیال کرتے ہوئے بہت چیت کرے تو شافعیہ کے نود کیداس کی نماز باخل نہیں ہوگ اسے امام نود کی نے نوائل کرانے کے بھائی عروم اسے امام نود کی نے نوائل کر اور ممانحت کی اور کہا ہے کہ مالے ساتھ و طاف جی سے جبور کا بھی تھی قول ہے اور این عمان کی ایم میں تین دین اور کے مطاب تی مارے اور امام معانی ایم میں اور کی حدیث میں ذرین اور اس کرنا تھائی کرد ہے۔

کرنا نماز کو یا طل کردیتا ہے جیسا کر حضرت حیداللہ این مستود اور صفرت ذرید میں ارقم کی حدیث میں ذرید میں نوائل کردیتا ہے جیسا کر حضرت حیداللہ این مستود اور صفرت ذرید میں ارقم کی حدیث میں ذرید ہے۔

(تنسيق النظام في شرح مندالا مام ماشيه ٢ ص ٩٣ مطبوع كنندرها نيالا مور)

علاسطاعلی قاری کھے جی کہ امام ترقی کے مشترت زید بن اوقم تو گفتہ سے دوایت کیا ہے کہ معترت زید فرماتے ہیں:

ہم قمازیش دمول اللہ متا آلیہ آلیہ کے جیجے گفتگو اور ہا جی کرتے تھے۔ ہم جی سے کوئی نمازی مردایت پہلو کی طرف موجود آدی

سے ہات کر لینا تھا یہاں تک کہ بہا بہت نازل کی گئ: ' وَقُومُوا لِلّٰهِ فَائِنِیْنَ '' اورتم اللہ تعالیٰ کی خاطر اوب واحرام کے ساتھ عامول کے فرے دہو مواس کے ہمیں نمازی ماموقی کا تھم ویا گیا ہے اوراس میں یا تی کرنے سے منع کیا گیا ہے اوراتوت بہتی سکوت ہے اور بعض کا قول ہے : اس سے خشوع و خضوع مراد ہے اوراس حدیث میں تی کریم علیہ العملوٰ قوالسلام کے ارشاوُ ان فسمی المصلوٰ قاور بعض کا قول ہے : اس سے خشوع و خضوع مراد ہے اوراس حدیث میں تی کریم علیہ العملوٰ قوالسلام کے ارشاوُ ان فسمی المصلوٰ قاور اس مسلم نے لیشہ سے معاویہ بن تھم سلمی کی حدیث روایت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ اللہ ان مولوگ اپنی آ کھوں کے اشاروں سے جھے دوران لوگوں میں سے ایک آ دی کو چھینک آ می لؤ ہیں نے اسے کہ ویا '' ہو حصل اللہ ''سولوگ اپنی آ کھوں کے اشاروں سے جھے دوران لوگوں میں سے ایک آ دی کو چھینک آ می لؤ ہیں نے اسے کہ ویا '' ہو حصل اللہ ''سولوگ اپنی آ کھوں کے اشاروں سے جھے دوران لوگوں میں سے ایک آ دی کو چھینک آ می لؤ ہیں نے اسے کہ ویا '' ہو حصل اللہ ''سولوگ اپنی آ کھوں کے اشاروں سے جھے

کورنے گئوش نے کہا:افسوس! تہمیں کیا ہوا ہے کہ مجھے کورکرد کھتے ہو سوانہوں نے (او لئے کی بجائے) اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر ارے تو جس بھی کیا کہ وہ جھے فاموش کرارہے ہیں اس لیے جس فاموش ہو گیا۔ پھر جب ہی کریم فلونی بناز پر حا بھی تو جھے اپنے ہیں بال بالا بمرے مال باپ آپ برقربان ہو جا میں! جس نے آپ جیسا معلم ندآپ سے پہلے دیکھا ہے ندآ پ کے بعد دیکھا کیونکہ آپ کی تعلیم سب سے زیادہ عمدہ اور ایکی تھی۔ اللہ تعالی کی تنم! آپ نے بھے ندڈ انٹانہ مارا اور نہ جھے کالی دی بلکہ فر مایا: بے شک بیناز ہے اس میں انسانوں کے کلام کی اجازت نہیں ہے اس میں صرف جمدورتا و تبیع، تکمیر اور قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔

[شرع مندامام اعظم لملائل قاری ص ۹۹-۹۵ مطیوردار اکتب انعلمیة وردت] عور من معلم می بیلو میس نماز

يزهنه كاجواز

حضرت عائشہ صدیقہ ریکھ کا اندام میں کہ ہی کریم الآی ہیں کہ ہی کریم الآی آیا ہے رات کونماز (تہد) پڑھتے تھے جبکہ میں آپ کے پیلو میں سوری ہوتی مقی اور کپڑے کا ایک حصہ بھرے او برجوتا تھا۔ ٥٨- بَابُ جَوَازِ الصَّلُوةِ
 فِي جَانِبَةِ امْرَاءَ قِ

١٦٣ - أَهُو حَوْيْفَة عَنْ حَمَّا ﴿ عَنْ إِبْرَاهِهُمْ عَنِ الْآلَةِ عَنْ إِبْرَاهِهُمْ عَنِ الْآلَةِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالَحَ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَالِكُ عَلَيْهِ وَمَالِكُ عَلَيْهِ وَمَالِكُ وَأَنَا نَالِمَةٌ إِلَى جَنْبِهِ وَجَالِبٌ الْقُوبِ وَاقِعْ عَلَى.

يخارى (٢٦٠) اكن باجد (٢١٤) كايما كاور (٢١١) نسائي (٢٦٠) اكن باجد (١٥٨)

مللغات

المحادث المحادة "ميندوا مدمو مد اسم فاعل باب سيع يستع عدياس كامعى ب: سونا اوكمنا-

انظام عدل وانصاف کی روسے ضروری ہوجاتا ہے۔ چوتھا یہ کہ تنگدی کے باوجود ازواج مطبرات کا مبروشکر کے ساتھ گزارہ کرنااور شوہر ناعدار رسول اللہ منٹائیل ہے لڑنے جھڑنے کی بجائے فرمال بردار بن کر رہنامسلم خواتین کے لیے مشعل راہ اور درس عبرت ہے۔ اس حدیدہ کی اور یہ تشریح کی محدد نارو بیان کی وہا رئے گی

حدیث کی مزید تشریح آ محدد وباره بیان کی جائے گ۔ م

09- بَابٌ كَيْفَ يَطَّلِعُ الْإِمَامُ لِلْحَاجَةِ فِي الصَّلُوةِ

١٦٤ - أَبُوحُونِهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ سَنَّ فِي الصَّلُوةِ وَسُولًا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ سَنَّ فِي الصَّلُوةِ إِذَا نَا اَبُهُ مَ فِيهِ شَيءٌ التَّسْبِيْحَ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقَ لِلرِّحَالِ وَالتَّصْفِيْقَ لِلرِّحَالِ وَالتَّصْفِيْقَ لِلرِّحَالِ وَالتَّصْفِيْقَ لِلرِّحَالِ وَالتَّصْفِيْقَ لِلرِّحَالِ وَالتَّصْفِيْقَ لِللْمِسَاءِ.

نماز میں بوقت ضرورت امام کو کس طرح آگاہ کیا جائے؟

بخاري (٦٨٤) مسلم (٩٥٤) ايودا كاد (٩٤٠) ترفيل (٣٦٧) اين ياج (١٠٣٥) تراني (١٠٨٥)

حل لغات

" سُنَّ " صیفہ واحد ذکر خائب فعل ماضی معروف شبت یاب نَصَو یَنصُو ہے ہے۔ یہ (سین معموم نون مشدومنتوح) ہے
مشتق ہاں کا معنی ہے: طریقہ مقرر کرنا خصلت طبیعت شریعت اللہ " میغہ واحد فرکز خائب فعل ماضی معروف باب نَصَورُ بِی اَسْتُ مِنْ ہِنَا ہُمَا ہُما ہُمَا 
نمازيس امام كوتلقين كرنے كاطريق

واضح رہے کہ جب نمازیں کام و گفتگواور بات چیت کرنے ہے منع کردیا گیا تو اس کے بعد اگر نمازیں کوئی ایبا حادیہ ہیں؟ جائے جس کی وجہ سے اسپنے امام کواطلاع ویٹی ہو یا بھر کوئی بے خبری ہیں آھے ہے گزرے یا اسے نگارے یا سلام وفیرہ کر ہے تواہے آگاہ کرنے کے لیے شریعت نے مردوں کے لیے بھان اللہ کہنا اور حودتوں کے لیے واکیں جنیلی کو باکیں باتھ کی پشت پر بارنے کا تھم دیا ہے۔ حلا سہ ملاعلی قاری کیسے ہیں:

محورت کوسیخان اللہ کمنے کی بجائے ہاتھ پر ہاتھ مارنے کا تھم اس لیے دیا ہے کہ حورت کی آ واز بھی حورت یعنی قائل سرچیز ہے جو غیرمحرم شدست سامام احمد بن خبل نے اس حدیث کو حضرت جا پر رہنگانشہ سے مرفوع روایت کیا ہے کہ ٹھی کریم علیہ انصاؤة والسلام نے فرمای: '' المنسسین کلر جال و التصفیق للنساء ''لینی سجان اللہ کہنا مردول کے لیے ہے اور ہاتھ یہ ہاتھ مارنا عورتوں کے لیے ہے۔ اِشرع مندامام اعظم میں ۱۱۸ معلی مدارالکت بالعامیة ' بیردت)

٠٠- بَابُّ مَّا يَقُطُعُ الصَّلُوةَ وَمَا لَايَقُطَعُ

١٦٥ - أَبُو حَدِيْظَةً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَيِ الْأَوْاهِيْمَ عَيِ الْأَسْلُولَةِ الْأَسْلُولَة

کون می چیز نماز کوتو ژ تی ہے اور کون می چیز نہیں تو ژ تی

حفرت اسود بن بزید بیان کرتے ہیں کد انہوں نے حفرت ماکشہ صدیقد رفی کشسے سوال کیا کدکون کی چیز نماز کونوڑ دیتی ہے؟ سو آپ نے فرہایا: اے اہل عراق! تم بیر خیال کرتے ہو کہ گدھا متا اور بلی

381

فَقَالَتْ يَا أَهْلَ الْمِرَافِ نَرْعُمُونَ أَنَّ الْرِحْمَارَ وَالْكُلْبَ وَالسِّسَاوُوُ يَفْطُنُونَ الصَّلُوةَ لَسَرَّسُعُمُونَا بِهِمْ إِذْوا مَا اسْعَكَفْتَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وُأَمَا مَانِمَةُ إِلَى جَبِّهِ عَلَيْهِ قُوبٌ جَالِيهُ عَلَيٌّ.

بخاری(۱۶-۵۱۵)مسلم(۱۱۶۳)

(نمازی کے سامنے ہے گزر کراس کی ) نماز کوتوڑ دیتے ہیں ہتم نے ہم (عورتوں) کو بھی ان کے ساتھ ملادیا ہے جہاں تک ہو سکے تم (آگے مُرْرِئِ والله الوكو) روكو - ني كريم الثانيكيم نماز يزيعة عظ جبكه من آپ کے پہلویس سورای ہوتی تھی (ادر) آپ کے اویر اوڑ ہے ہوئے کپڑے

کاایک دهه جحد بر بوتا ہے۔

مل لغات

" يَسْفُ عَلْمَ " مين واحد فركر عائب فعل مضارح معروف ثبت باب فقسة يسفنس يري بال كامن ب: توزي كانا-"فَوَعْدُونَ" مينوج مَدر حاضرهل مضارع معروف ثبت باب تسفسر يَدُعْسُوس بِهُ اس كامعي ب: كمان كرنا فيال كرنا\_ "كُونَكُ مُونَا" بين " فَحَوَلَكُم " صيف بين تركر حاضرهل ماضي معروف شبت باب حَسوَب يَستَدِب سيسياس كامعى ب الما اور " فا" اختير جمع منتعل مفعول به ب-" إذراً" ميندوا حديد كرما ضرهل امر معروف باب فقيّع يَفْتَحُ سيب اس كامعي ب: روكنا وور کرتا بیٹانا۔

نمازی کے سامنے سے آ دمی وغیرہ کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوثتی

یا در ہے کہ نمال کی کے سامنے سے گزر نا اگر چرسخت گزاہ ہے لیکن اس سے جمہور کے نزدیک تماز فاسر دیس ہوتی اور جن احادیدہ عی ہے کہ تمازی کے آئے سے حورت کرما اور کتا وغیرہ گزرجا کیں تو نمازٹوٹ جاتی ہے توبید دوایات ان احادیث سے منسوخ میں جن من ہے کہ تمازی کے آ کے سے کسی چیز کے گزرجائے سے تماز تیس ٹوئتی یا بھران کا مطلب یہ ہے کہ تماز تو بے شک تیس ٹوئتی تیکن نمازى كاخيال بث جائے سے حضور قلب أو جدال الله اورخشوع وضفوع ثوث جائے كا جونمازكى روح اور جان ہے اور ال تين جيزول ك ذكر كي تخصيص كى وجدميه ب كدذ بهن اور دل بهت جلداور برى شدت سدان تين جيزول كى طرف متوجداورمشفول بوجاتاب-مورت تو ملا ہر ہے کہ مرد کا ذہن وقلب بہت جلداس کی طرف راخب ومشخول ہوجا تا ہے" اللا فلیل "رر ام کدها تو اس کی وجہ یہ ہے كدشيطان ال كاسائتي بي جو بروقت ال كساته لكاربنا بي چناني جس طرح شيطان سي تعود كوريع بناه ما تكنامتي ب ای طرح کد معے کی ب وستی آ وازس کرتعود پڑ صنا اور بناہ ما تکنامستوب ہے۔ باتی رہا کیا وغیروتو غلیفاتر مین جس و نا پاک ہونے کی وجہ ے اس كا و كركيا حميا ہے۔ إما فوذ الرافعة الملموات شرح مكتوان المام المعاون كتير فوريد ضويا مكمرا

زیر بحث صدیث علی بلی کا ذکر کیا حمیا ہے شایداس کی وجہ رہ ہے کہ جس وٹایاک ہوئے کے ساتھ بیکمروں علی کثرے سے آنے جانے والا جاتور ہے اس سے پر بیز کرنا اور بچنا مشکل ہوتا ہے۔

٦١- بَابُ صَلُوةِ الْكُسُوفِ

١٦٦ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّاهِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ انْكُسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمُ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ إِنَّ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقام رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَخَطَبَ

سورج گرہن کی نماز

حضرت عبدالله بن مسعود ومحالله بيان كرتے بيں كه جس روز رسول الله من كَانتَهُم كے صاحبر ادے حضرت ايرا تيم كا انتقال بوا اس روز سورج اور خطبہ دیا جس میں آپ نے فرمایا: بے شک مورج اور میں تداللہ تعالی

فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ 'آيَتَانِ مِنُ اَبَاتِ اللَّهِ لَا تَنْكَسِفَانِ لِمُوْتِ آحَدٍ وَّلَا لِمَحَيَاتِهِ فَإِذَا رَآيَتُمْ لَٰلِكَ فَصَلُّوا وَاحْمَدُوا اللَّهَ وَكَيِّرُوهُ وَسَبِّحُوهُ حَتَّى يَنْجَلِى آيُّهُمَا انْكَسَفَ ثُمَّ نَوْلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى رَكْعَنَيْنِ

کی (قدرت کی) نشانیول بی سے دونشانیال بین ان کونہ لو کمی تھی کی موت کی وجہ سے مواس نے موت کی وجہ سے مواس نے جب تم ان کو این مالت بیل و یکھولو نماز پڑھوا دراللہ تعالی کی تمروشاء ادر جب تم ان کو ایس مالت بیل و یکھولو نماز پڑھوا دراللہ تعالی کی تمروشاء ادر اس کی تعمیر و تبتی بیان کرد یہاں تک کہ ان دونوں اس کی تعمیر و تبتی بیان کرد یہاں تک کہ ان دونوں میں سے جس کو گرائن لگا ہے وہ ختم ہو جائے گھر رمول اللہ مالی تا اور دورکعت نماز پڑھائی۔

بناري (١٠٤٣) مسلم (٢١٣٢) ايودا كور (١٩٩١) ثما في (١٩٠٣) اين الور (١٢٦٢)

معرس مبدالله بن مريخ كله بيان كرت بي كدرول الدم اليفيظ کے صاحبز ادے حضرت اہراہیم کا جس دن انتکال ہواای ون سورج کو مرین لگ میا تو لوگوں نے بے کہنا شروع کر دیا کے صفرت اہما ہیم کی وفات کی وجہ سے سورج کو گرئن لگا ہے۔ سواس موقع پر ٹی کر مرا المائیم نے نماز کسوف بڑھاتے ہوئے بہت طویل قیام فرمایا بہال مک کہ لوكوں نے كمان كيا كرآب ركوع نيس كريں ہے۔ پھرآب نے ركوع كياقة بكاركوع بحى آب كيام كيماير تفار بجرآب في ابنام ا شمایا (اور سمع کے کے لیے سدھے کھڑے ہو مکے) سوآپ کا تور آپ ك دكون ك برابر تفا- بكرة ب في تيام ك برابر ميده كيا ، يمر آب بیٹے سے اور دو مجدول کے درمیان آپ کا بیٹھنا مجدے کے بمایر تھا۔ چرآب نے دوسرا مجدہ کیا جرآب کے جلسے برابر تھا۔ چرآب نے دوسری دکھت ہی ای طرح پڑھائی بہاں تک کہ جب آپ نے دوسری رکھت کا سجدہ کیا تو آپ بہت روے اور کورت سے آنسو بهائے موہم نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ (اے بھرے اللہ!) کیا تو نے جھے سے بیدوعدہ فیل فر مایا کدیری موجودگ بیل تو انیس طراب نیس دسدگا- يمرآب بينے اورتشد برحا ، مرسلام بير كرنماز س فارغ موت عل محابد كرام كى طرف متوجه بوسة اور فرمايا: بي شك سورج اور ما عدالله تعالى كى ( قدرت كى ) نشاغول عن سے دونشانياں بيں جن كے عمر بن سے اللہ تعالیٰ اپنے بندول کوڈراتا ہے ان دونوں کونہ تو سمجنس ک موت کی وجہ سے مرجن لگتا ہے اور ند کسی کی زندگی کی وجہ سے سوجب الى خوف ناك مورتمال پيدا موجائة تم برلازم ب كدنماز برحواور میں نے اسے آب کود یکھا کہ میں جندے بالکل قریب کردیا میا ہول

١٦٧ - أَبُو حَنِيْفَةً عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيِّهِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ انْكُسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمُ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ يُنُّ رَسُولِ اللَّهِ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّاسُ إنْكُسَفَتِ الشُّمْسُ لِمَوْتِ إِبْوَاهِيْمَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَـلَّى اللَّهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيَامًا طَوِيَّلًا حَتَّى ظُلُوا أَلَكُ لَا يَرْكُحُ لُمَّ رَكُعَ فَكَانَ رَكُوعُكُ فَلَدُرَ فِهَامَهِ ثُمَّ رَفَّعَ رَأْسَهُ فَكَانَ قِهَامُهُ قَدْرَ رُكُوْمِهِ ثُمٌّ سَجَدَ قُلْرَ فِهَامِهِ لُمَّ جَلَسَ فَكَانَ جُلُومُهُ إِينَ السَّجْنَتِينِ قَدَّرَ سُجُوْدِهِ قُدَّ سَجَدَ قَدْرَ جَلُوْدِهِ ثُمَّ صَلَّى الرَّكَعَة القَّانِسَةَ فَعَقَلَ مِثْلَ طَلِكَ حَتَّى إِذَا كَالَتِ الْسَّجَدَةُ مِنْهَا بَكَى قَاشَتُكُ بَكَاوُهُ فَسَمِعْنَاهُ وَهُوَ يَقُولُ ٱلْمُ تَعِدْلِي أَنْ لَا تُعَلِّبَهُمْ وَأَنَا لِلْهِمْ ثُمَّ جَلَسَ فَعَشَهُدُ ثُمَّ الْصَرَفَ وَٱقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمْسَ آيَنَانِ مِنْ أَيْنَاتِ اللَّهُ يُتَخَّرِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَةُ لَا يَتَّكْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحْدٍ وَّلَا لِمَعَيَّاتِهِ فَاذًا كُأَنَّ كُذَٰلِكَ لْمُعَلَّمُكُمْ بِالصَّلُوفِ وَلَقَدْ رَايَتُنِي ٱلْأَنْفِي عِنَ الْجَنَّةِ حُتَّى لَوْ شِئْتُ أَنَّ آتَنَاوَلَ خُصًّا مِّنْ اَغْصَانِ شَجْرِهَا فَعَـلْتُ وَلَقَدْ رَايَتُنِي أَدْنِيْتُ مِنَ النَّارِ حَتَّى جَعَلَّتُ آتَّقِي وَكَفَدْ رَآيْتُ سَارِقَ رَسُولِ اللَّهِ. وَفِي رِوَايَةٍ سَارِقَ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ يُعَدَّبُ بِالنَّارِ وَلَقَدُ رُآيَتُ فِيهَا عَبْدَ بْنَ دَعْدَعِ سَارِقَ الْحُجَّاجِ بِمِحْجَنِهِ وَلَقَدُ رَايَتُ فِيهُمَا امْرَاَةً أَذْمَاءَ حِمْيَرِيَّةً تُعَلَّبُ فِي هِرَّةٍ

لَهُ رَبَعُتُهَ فَكُمْ تُعُومُهَا وَكُمْ تَدَعُهَا تَاكُلُ مِنْ عُصَاشِ الْآوْضِ وَحَشَرَاتِهَا وَلِيْ دِوَايَةٍ نَحُوهُ وَ فَيُسِلِمُ الْمُنْ وَالْمَةِ نَحُوهُ وَ فَيْ دِوَايَةٍ نَحُوهُ وَ فِي دِوَايَةٍ نَحُوهُ وَ فِي وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

يبال تك كداكر من ما بهناكداس كرور فتوں كى شاخوں ميں ہے كى شاخ کوتو ژلوں تو میں ایبا کرسکتا تھا اور میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں دوزخ کے بالکل قریب کردیا ممیاموں یہاں تک کہ میں اس کی پیش سے نکنے لگا اور بی نے اللہ کے رسول کے چورکو دیکھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے اللہ تعالی کے رسول کے تحرے چوری کرنے والے محنف کو دوزخ کے عذاب میں جنلا دیکھا اور میں نے عبد بن دعدع کو بھی دوز رخ میں دیکھا ہے جوا بی لاخی کے ذریعے ماجیوں کا سامان چوری کر رہا تھا اور میں نے دوز رخ میں قبیلہ حمیر کی گندی رنگ کی ایک حورت کو و مکھا ہے جس کو اٹنی ایک بلی کی وجہ سے عذاب مور ہا تھا تھے اس نے ایک دی کے ساتھ با عرد رکھا تھا اور ندا ہے کھلایا یا یا اور ندا سے چوڑا تا كدوه خود زين كے كيڑے كوڑے كما ليتى - اور ايك روايت ين اي طرح ہے اود اس بیں بی(اضاف) بھی ہے کہ بس نے عبد بن دعدع کو ا پنی لائنی کے ڈراجہ ماجیوں کا سامان چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جب اسے کوئی ندد کھتا تو دو سامان اخما کر لے جاتا اور جب اسے کوئی و کچے لیٹا تو وہ کبددیتا کہ بیسامان میری خمیار لاٹھی کے ساتھ جسٹ کر لنگ کیا۔اورایک روایت ش ہے کہ جب کوئی چیز فنی ہوتی (جواو کوں کونظرند آنے والی ہوتی) تو وہ اسے افھا کر لے جاتا اور جب کوئی چیز کسی پر ظاہر مول او الما كريد چزيرى لافى كرماته جد كراكك فى ب.

حل لغات

زمانه جاہلیت کے ایک باطل عقیدہ کی تر دید

میں اور فلا سفہ کے بیروکارلوگ زبانہ جاہلیت کے مطابق یہ کمان کرتے تھے کہ سورج اور چا شرکسی عظیم ترین ہستی کی ولا دت یا اس کی موت کی وجہ سے کر جن لگ جاتا ہے اس لیے نبی کریم علیہ الصافرة والسلام نے اس باطل خیال کی تروید فر مائی اور اگر چہ کسوف 

#### نمأز استخاره كابيان

# ٦٢- بَابُ صَلْوةِ الْإِسْتِخَارَةِ

١٦٨ - أَبُو حَنِيفَة عَنْ نَاصِح عَنْ يَتْحَلَى عَنْ أَبَى اللهِ صَلَّى سَلْمة عَنْ أَبِى هُرَيْرة قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْه عَلَيْه وَسَلَّم يُعَلِّمُنَا الْإسْتِخَارَة حُمّا يُعَلِّمُنَا الْإسْتِخَارَة حُمّا يُعَلِّمُنَا الْإسْتِخَارَة حُمّا يُعَلِّمُنَا الْإسْتِخَارَة حُمّا يُعَلِّمُنَا الْإسْتِخَارَة حُمّا يُعَلِّمُنَا الْإسْتِخَارَة حُمّا يُعَلِّمُنَا الْإسْتِخَارَة حُمّا يُعَلِّمُنَا الْإسْتِخَارَة عَنَ الْقُرْان.

الله (۱۱۲۲) اليواكد (۱۵۳۸) تندي (۴۸۰) الن اجه (۱۳۸۳) نيال (۲۲۵۰)

اور ایک روایت بین بول ہے کہ رسول انڈر الیکی آئے فرمایا: جب تم میں سے کوئی فض کسی کام کا اراد و کرے تو پہلے وضو کرے اور فرض کے علاوہ دورکعت ٹمازلنل پڑھے گھروہ وعا کرتے ہوئے یہ کیے کہ اے میرے اللہ! بے شک بین تیرے علم کے ذریعہ تھے سے خیرو میملائی جاہتا ہوں اور میں تیری قدرت کے ذریعہ تھے سے قدرت طلب 179 - أَبُوْحَدِيْفَةٌ عَنْ حَمَّادٍ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةٌ مَنْ عَلْقَمَةٌ مَنْ عَلْقَمَةً مَنْ عَبْدِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَلِّمُنَا الْإِلسَّةِ خَارَةً فِي الْآمْدِ كُمَّا يَعَلِّمُنَا الْإِلسَّةِ خَارَةً فِي الْآمْدِ كُمَّا يَعَلِّمُنَا الْإِلسَّةِ خَارَةً فِي الْآمْدِ كُمَّا يَعَلِّمُنَا اللهُ وَرَدَةً مِنَ الْقُرْان.

وَلِنَى دِوَايَسَةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمْ اَمُرًا فَلْيَتُوطَّا وَلَيْسُ كَعْ رَكْعَنَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْطَةِ ثُمَّ لَيْقُلُ اَللَّهُمَّ إِلَى اَسْتَحِيْسُ كَ بِعِلْهِكَ وَاسْتَغُيْدُكَ بِقُدْرَكَ بِقُدْرَتِكَ وَاسْتَالُكَ مِنْ فَصْلِكَ فَإِمَّكَ تَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَ لَا اَعْلَمُ وَ تَعْدِدُ

وَكُو اَلْهُمْ إِلَى عَلَامُ الْفُرُوبِ اَللَّهُمْ إِنْ كَانَ هَٰلَهُ الْكُوبُ اللَّهُمْ إِنْ كَانَ هَٰلَهُ الْكُوبُ اللَّهُمْ إِنْ كَانَ هَٰلَهُ الْكُوبُ اللَّهُمْ إِنْ كَانَ هَٰلَهُ الْكُوبُ الْمُوبُ عَهُوا لِنَى غِيرًا لِمَى وَعَيْرًا لِمَى الْمُؤْدِ وَزَادَ فِي وَوَايَةً الْمُوبُ فَي فِيهُ وَزَادَ فِي وَوَايَةً وَإِنْ تَعَيْرُ حَيْثَ كَانَ لُهُمْ وَإِنْ تَعَيْرُ حَيْثَ كَانَ لُهُمْ وَإِنْ تَعَيْرُ حَيْثَ كَانَ لُهُمْ وَإِنْ فَي الْمَعْيَرُ حَيْثَ كَانَ لُهُمْ وَإِنْ فَي الْمَعْيُرُ حَيْثَ كَانَ لُهُمْ وَإِنْ فَي الْمَعْيَرُ حَيْثَ كَانَ لُهُمْ وَإِنْ فَي الْمَعْيِرُ حَيْثَ كَانَ لُهُمْ وَإِنْ فَي الْمُعَيْرُ حَيْثَ كَانَ لُهُمْ وَإِنْ فَي الْمُعَيْرُ حَيْثَ كَانَ لُهُمْ وَإِنْ فَي الْمُعَيْرُ حَيْثَ كَانَ لُكُمْ وَالْمُؤْمِنُ فِي إِلَيْ الْمُعْرِقُ فِي اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعَيْرُ حَيْثَ كَانَ لُكُمْ وَالْمُؤْمِنُ فِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

ً يناري(١٦٦) ايواود(١٥٦٨) ترفري(٤٨٠) اين ياج(١٣٨٣) أنها أن (٣٢٥٥)

مل لغات

" المنظمة الماس من العلم المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المع

استارہ کا معنی ہے: فیرو بھلائی طلب کرتا اسپے لیے اچھائی چاہٹا اور کی معیر سی سے فیرو بھلائی کا معودہ کرتا ہے کہ استارہ کا اور فیاد بیں آ وی اللہ تعالیٰ ہے فیرو بھلائی طلب کرتا ہے اور فیرو بھلائی کا معودہ طلب کرتا ہے کہ بیکام کروں یا نہ کروں اس لیے اس کواستارہ کہتے ہیں آ وی اللہ تعالیٰ ہے کہ بیکا وہ کی وان اور دات کے کی دفت ہی پڑھی جائتی ہے۔ پہلی دکعت ہیں ''فسل آسٹارہ کرنے ہی اور دومری رکعت ہیں ''فسل آسٹارہ کرے کا دونتھان ہیں فیس رہے گا اور جوآ وی استخارہ کرلیا کرے وہ ناوم و پشیان ند ہوگا۔ اس استخارہ کے بعد پھر جدھ رل استخارہ کے اور کو آوی استخارہ کرلیا کرے وہ ناوم و پشیان ند ہوگا۔ اس استخارہ کے بعد پھر جدھ رل استخارہ کے اور کو آوی اور کا مرفوب کے اگر فواب ہیں ہزی یا سفید جاری بائی یاروشی دورکھتیں پڑھ کر ندکورہ بالا حدیث ہی نے کہ اور کا مرادی کی علامت ہے۔ سات روز بیٹمل کرے ان شاء اللہ العزیز اس دوران خواب ہیں اشارہ ہو جائے گا۔ استخارہ کے اور بہت سے طریقے صاحب مرفات نے بیان کیے ہیں اور مرادی کی علامت ہے۔ سات روز بیٹمل کرے ان شاء اللہ العزیز اس دوران خواب ہیں اشارہ ہو جائے گا۔ استخارہ کے اور بہت سے طریقے صاحب مرفات نے بیان کیے ہیں اور مرادی بی علیری ہو وہ سے کے استخارہ کے اور بہت سے طریقے صاحب مرفات نے بیان کیے ہیں اور مرادی بی است مرف ہو جائے گا۔ استخارہ کی واجھ فل کی اور بامرادی کی علامت ہے۔ سات روز بیٹمل کرے ان شاء اللہ العزیز اس کام میں خیرد برکت ہوگی۔ خواب میں اشارہ ہو جائے گا۔ استخارہ کی واجھ فل کی اگر سے شائن ہے میان کیے ہیں اور مربات ہوگی۔ دورکت ہوگی۔ میں میں میں کے '' الکھ بھی خوالے و اختر کی واجھ فل کی اگر میں شائن ہو وہ استخارہ کی اور بامرادی کی علامت ہے۔ سات کی دورکت ہوگی۔ استخارہ کی واجھ فل کی اگر تا سے مدر سے میں کی جوز استخارہ کی اور بامرادی کی علامت ہے۔ سات کی دورکت ہوگی۔ استخارہ کی دورکت ہوگی۔ سات میں کی دورکت ہوگی۔ سات میں کی دورکت ہوگی۔ سات کو دورکت ہوگی۔ سات کی دورکت ہوگی۔ سات کی دورکت ہوگی۔ سات کی دورکت ہوگی۔ سات کی دورکت ہوگی۔ سات کی دورکت ہوگی۔ سات کی دورکت ہوگی۔ سات کی دورکت ہوگی۔ سات کی دورکت ہوگی۔ سات کی دورکت ہوگی۔ سات کی دورکت ہوگی۔ سات کی دورکت ہوگی۔ سات کی دورکت ہوگی۔ سات کی دورکت ہوگی۔ سات کی دورکت ہوگی۔ سات کی دورکت ہوگی۔ سات کی دورکت ہوگی۔ سات کی دورکت ہوگی۔ سات کی دورکت ہوگی۔ سات

استخارہ کرنے سے بہلے چند باتوں کا خیال رکھنا منروری ہے

· الله الله ومنوعات بين سے كى چيز كے بارے بين استخاره كرنا كدبيكام كروں كدند كروں ناجا كزاور كناه بے كيونكدان چيزوں كا ترک ہرمال میں واجب ولازم ہے۔

رے ہرس سی میں میں ہے۔ (۲) فرائض اور واجبات میں سے کسی چیز کے بارے میں استفارہ کرنا جا ترجیس ہے کیونکدان کا اوا کرنا ہر حال میں واجب وضروری

(۳) روزمرہ کے کاموں میں استخارہ نیس ہوتا جیسے کھانے پینے سونے جا محنے اور لباس تبدیل کرنے وغیرہ کے بارے میں استخارہ کرج

(س) ایسے نادراوراہم کام کے بارے میں استخارہ کرنا سنت ہے جس کے متعلق انسان متردد ومصلرب اور پر بیٹان موک بیکام کروں یا نه کروں۔ نیز وہ کام خبروشراور للع دلتصان دولوں کا احمال رکھتا ہوجیے تجارت جج 'جہاداور بیرون ملک ملازمت وفیرہ کا سفریا شادی بیاہ سے رہنے تاتے جوڑنے کے بارے میں استخارہ کرنا۔

(۵) این کام کے لیے خود آپ استفارہ کرے تو بہتر اور افتل ہے درند کی ووسرے معتقد ومعتبر اور الل آ دفی سے استفارہ کرا لے تو مجی جائزے۔

ملامد طاعلی قاری کیست بین:

(۱) المام ما تم اور المام ترندی نے معترت سعد بن انی وقاص این آلد سے مرفوع مدیت بیان کی ہے کہ: انسان کی سعادت و کیک بختی ے کرووائے براہم اور ناور کام کے لیے اللہ تعالی سے استخارہ کرے اور اس کی شقاومت و بدیختی ہے کدوہ اسے کس ناورواہم كام ك ملي بحى الثرتعالى ساسخاره شكرك.

(٧) امام طبراني في اوسط عن معفرت السي ويحافظ في عديد عد عد الله على ك عند

جوآ دی کسی اہم اور نادر کام کے لیے استخارہ کر لیتا ہے وہ بھی ذیبل ورسوائنس موتا اور جوآ دی اسپے کسی کام شی اسپے معتبر دوست وفيرو سيمشوروكر ليراب وومجى نادم وشرمندونين بوزا (جس سيمشوره لياجات اسكافرض ب كماجهامشوره دس)-

(٣) بعش عماء (اسلامی دانشوروں) نے کہا ہے کہ جو تف جارکام کرتا ہے اس سے جاربھلا ٹیال نہیں روکی جا تیں (١) جو تفی احت خداداد براس کاشکرادا کرتا ہے اس سے نعتوں میں اضافریس روکا جاتا (۲) جو مس مجی توبر کر لیتا ہے اس سے توبد کی تولیت نہیں روکی جاتی۔ (س) جو محض سمی ناوراوراہم کام سے سلیے استفارہ کر لیا ہے تو اس سے خیرو بھلائی میں روکی جاتی (س)جومن اسيخ كسى ابم كام بيس كسى الل آ دى سي مشوره كر ليمّا ہے تواس سينداس كے كام كالمحيح اور درست ہوتا نيس روكا جاتا۔

[شرح مندامام اعظم من ١٠ اسطبوع بيردت]

حاشت کی نماز

حضرت ام معانی ورز کاند بیان کرتی میں کہ نبی کریم الی آیا ہم نے فتح كمدك دن افي زروا تارى اور يانى منكايا اورائ اسيد بدن يربهات موے حسل کیا کھرآپ نے ایک کپڑا منگایا اور اس میں نماز پڑھی۔ ایک روایت میں اتنا اضاف ہے: کپڑالیپٹ کے۔اور ایک روایت میں ٦٣\_بَابُ صَلْوةِ الطُّحٰي

١٧٠ - أَبُوْ حَنِيْقَةٍ عَنِ الْحَارِبِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَمْ هَانِي وِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ فَعْسِح مَكَّمَةُ وَمُسْعَ لَامْتَةُ وَدَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ لُمَّ دُعَا بِعُرْبِ وَالحِدِ فَصَلَّى فِيهِ زَادَ فِي رِوَايَةٍ مُتُوتِيهُ الال ب كرنى كريم الله الله في كم عدد الى دروا تارى فيمريانى

منكا إنو آب كى خدمت بي ايك بب مين بإنى بيش كيا كيا جس من آثا

محوند سے کے نشانات تھے۔ سوآپ نے ایک کیڑے سے بردہ بنایا کھر

اس جس سے سل فر ایا۔ محرا ب نے ایک کیڑا منگایا اور اس کواسے جسم

بر لیست کر بانده ایا کمردورکعت نماز برجی۔ ایام ابوهنیفدنے فرمایا کدبیہ

جاشت کی نماز تھی۔اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ نی تر بم الفاقیة الم

نے منتج کمدے وان اپنی زروا تاری اور یائی محکوایا سویانی ایک مب میں

لا یا حمیاجس میں آئے کے نشانات عقد آپ نے سن کیااور آپ نے

ا كِيكَ كِيرُ البِيكِ كراس ش جارد كعات يا دور كعات نماز ادا فرمائي \_

وَهِي وِوَاهِ وَ أَنَّ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ لَامَهُ يَوْمَ لَحْمَ مَكُمُ لَمُ دَعَا بِمَاءٍ فَاتِي بِهِ فِي جَفْنَةٍ فِيهَا عُبْرُ الْفَجِينِ فَاسْتَعَرَ بِقُوْبٍ فَاغْتَسَلَ لُمُ دَعَا بِمَاءٍ فَاتِي بِهِ فِي جَفْنَةٍ فِيهَا عُبْرُ الْفَجَسَلَ لُمْ دَعَا بِمَاءٍ فَاقْتَسَلَ لُمْ دَعَا بِهَ فَمَ صَلَى رَكْعَتَيْنِ قَالَ اَ بُو حَنِيقَةً وَمِي وَوَايَةٍ أَنَّ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِي وَايَةٍ أَنَّ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِي الطَّنَعُي وَايَةٍ أَنَّ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِي وَايَةٍ أَنَّ النَّبِي صَلَى وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي وَايَةٍ أَنَّ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِنِّ أَنْ النَّهِ عَلَيْهِ فَي وَايَعِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنِّ أَنَّ النَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ النَّهُ عَلَيْهِ إِنَّالَ وَمَنْ إِنِي الْمُعَلِّي إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّهُ الْمَانَةُ وَوَقَا بِمَاءٍ فَايَعِي الْمَعْلَقِ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّهُ إِنَّالِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ إِنِي الْمُعْلَقِ فَي الْمُعَلِقُ وَمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ النَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ الْمَعْلَى وَمَعْنِي فِي قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ الْمَعْلَى وَمَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهِ الْمُعْتَدِي فِي قَوْلِ وَالْمِلْ وَالْمَالِ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعْتَلِقُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ الْمُعْتِي فَي اللَّهُ الْمُعْتَلِقُ وَالْمُعْتَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ الْمُنْ الْمُعْتِي اللَّهُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ وَالْمُعْتِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلِي اللْمُ الْمُعْتَقِي الْمُعْتَقِي اللَّهُ الْمُعْتِي اللَّهُ الْمُعْتَقِيْقِ اللْمُعْتَقِي اللَّهُ الْمُعْتَقِي اللْمُعْتِي اللْمُعْتِي اللَّهُ الْمُعْتِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللْمُعْتِي الْمُعْتِقُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمُعْتِقُولُ الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْ

۱۲۹۰) ایرواور (۱۲۹۰) مسلم (۱۲۷۵) ایرواور (۱۲۹۰)

زري(٤٧٤)منداته(٢٧٤٢٥)اين تزير(٣٣٧)

مل نغات

" الكَمْفَدَة "اس شي لام اورميم مفتق اور اعزوساكن باس كامعنى ب: زرو" منتو قيده" ميغدوا حدف كرام قاعل باب تحصل ب بالوقع بي المنظمة "الركامة المنظمة "الركامة المنظمة "الركامة المنظمة "الركامة المنظمة "الركامة المنظمة "الركامة المنظمة المنظ

تماز اشراق اور جاشت کی وضاحت اور جوت

یادر به کی موقا اور معنیة کی طرح ضحیة کامعل بن اسورج کا طلوع موکر باند بونا اور بنب ضاد پر شمداور آخر بی الل متصوره منی پر حاجائے تواس کامعنی موتا ہے: سورج کی شعاع اور اس کی روش جیسے ارشاد باری تعالی ہے: '' وَالْمَشَّ مُسَسِ وَحَنْ مَسَاطَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ 
اور بردات موروج کے طلوع ہوکر بلتہ ہوئے سے لے کر چوٹھائی حسا اسان کے تنہے تک ہوتا ہے اور جب صادر فوٹھ اور آخر میں الف مرووہ فی اور فی اس الف مرووہ فی اور فی اس الف مرووہ فی اور فی اس الف مرووہ فی اور اس الف مرووہ فی اور اس الف مرووہ فی اور اس الف مرووہ فی اس الف مرووہ فی اس الف مرووہ فی اس الف مرووہ فی اس الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں الف میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں اللے میں ا

طلوع آ فآب چنانچه جب سورج طلوع بوجاتا ہے تو کیا جاتا ہے:" شیر فلت الشیمس" اور حضرت ام بانی ورف اللہ سے مروی ہ نی کریم طراق این این این از از اور معزت این عمال و الله معروی می کدیس فی اس آیت کریم سے واشت کی نمازمعلوم كربي اورامام الجل يطخ عكى تتق رحمه الله تعالى نے جویب جمع الجوامع اسعروف الجامع الكبيريس فماز اشراق كے ليے عليمه ومنوان قائم کیا ہے اور اس میں حضرت انس مڑھائٹ سے مروی سنن تر فدی کی حدیث بیان کی ہے کہ

يعنى جومخص نماز فجر باجها حت اداكرية بمربيثه كرانله تعالى كاذكر يد كر الله حتى تطلع الشهس لم صلى وكعتين كرتارب يهال تك كرسورج طلوح بوجائ بكرده دوركعت نمازهل يز مع توان كوابك كالل عج ادرابك كالل عمر عكاجروتواب المع

من صلى صلوة الضجر في جماعة لم جلس اكان له اجر حجة وعمرة تامتين.

اور نی کریم عبیدالسلوة والسلام سنة اچى امت كواس تمازى ترخيب وى بهاورسي احاديث سن تابت به كدا ب فردان رونوں وتنوں میں نماز پڑھی ہے اور حقیقت میں بیا یک وقت ہے اور بیا یک نماز ہے اس کا اول وفت اشراق ہے اور آخری وقت زوال سے تعور ک دیر پہلے تک ہے اور چونکہ نی کریم علیہ اصلور والسلام نے بعض اوقات ان دونون وقتوں میں نماز پڑھی ہے اس لیے اس كمتعلق لوكول في سيكماك كرلياك يهال دوفهازي بين اوردوات بين بيكريكي معلوم بونا ما سيخ كماس فمازك بارك ين اور اس كى ترخيب ك بار سے يس بهت زياد وا ماديث اور آفاروارد إيل چنا فيدموا بب لددية ريايا كه في ولى الدين بن مراق فرمايا ب كاس نماز ك بارك بس بهت ى سي اورم جورا ماديد واردي يهال تك كدملام هم بن جريطرى في كياب كداس نماد كري میں احادیث تواتر معنوی اور یقین تھی کے درجہ تک بھی ہیں۔ صلاحہ قاضی ابدیکر بن عربی ماکل نے کہا ہے کہ یہ اماز سابل انہا ، و مرسلين كي نماز إداراللدت في في حضرت واؤد ماليسلاً كم يار عين خرد ية موسة فرايا:

إلَّا سَنْ الْبِعِمَالَ مَعَدُ يُسَيِّحُنَّ مِالْعَشِيِّ بِهِ مَك بمارول كواس كما تعم وركرويا به جوثام وَالْآخُواقِينَ إِس:١٨] کے وقت اور مورج کے چکنے کے وقت تنبی کرتے ہیں

مراللدتعالى نے يى كريم الله الله الله الله الله الله كا وين يس اس الله كا ومرا ورنماز اشراق كا صورت يس كائم اور باتى ركها بـ علامه سیوطی نے امام دیلی کے حوالے سے معترت ابو جرمے ورسی تناشک کی مرفوع حدیث بیان کی ہے کہ معترت واوو طالبالگا کی الل نماز میں سب سے زیدوہ نماز جاشت ہوتی تھی اور علامدابن النجار کے حوائے سے معرمت اوبان کی حدیث میان کی ہے کہ نماز جاشت وه نماز ہے جس کی حفاظت حضرت آوم مصرت نوح مصرت ابراہیم مصرت مولی اور مصرت میسی علیم الصلوة والسلام فریاتے رہے ادر اکثر علائے دین کا قدمب بیا ہے کہ نماز جاشت پر صنامتحب عمل ہے کوئکہ شبت حدیث من صدیث سے مقدم ہوتی ہے ادر بصل علماء نے اس کو تمروہ اور یدعت قرار دیا ہے اوراس کی تغی میں احادیث بیان کی جیں۔ چنا ٹچے معزبت ابن تحریفے فرمایا یہ بہترین بدعت ہاورمسلمانوں نے سب سے بہتر بدحت نماز جاشت کی ایجاد کی ہے۔

محققین علاء نے ان اوریث میں یول تغیق دی ہے کہ نی کریم القائلة اسے اس نماز کواس اندیشر کی بنا پر ہمیشہ تبیس پر حا کہ ہیں بینماز امت پرفرض ندموجائے اورمسلمان مشفت میں جتلانہ موجا تیں لیکن اس کے باوجود آپ نے خود بھی اکثر اوقات بینماز پڑھی ے ادرائی است کور غیب بھی دی ہے جیسا کہ سے احادیث میں دارد ہے۔

اس کیے نفی کی احادیث روات کے عدم علم اور عدم رکھت پر جنی ہیں یا ان میں دوام وجیکگی کی لغی مراو ہے اور بدعت سمنے کا مطلب بدين كدال لفل نمازكوا بهتمام كے ساتھ بيشد موريس برد هنا بدهت بدرندن جيرا كر معزب عبدالله بن مسود نے معزب سروق سے فرمایا کہتم بندوں پروہ یو جدیوں ڈالتے ہوجوالندتعالی نے ان پرنیس ڈالا اگرتم نے بینماز جاشت ضرور پرخی ہے ق سجدوں میں ہیشہ پڑھنے کی بجائے اپنے گھروں میں پڑھا کرو۔ اس لیے بعض علاء نے کہا کہ نماز چاشت بھی پڑھی جائے اور بھی ترک کی جائے اور صرف گھروں میں پڑھی جائے لیکن سمجے یہ ہیں کہ ہیشہ پڑھنامستھیں اس سے کیونکہ اب فرضیت کا تو وہم فتم ہو چکا ہے۔ نماز چاشت کی تعداد کے بارے میں مختلف احاد ہے وارو ہیں اور یہ ختلف احوال اور مختلف اوقات کی وجہ سے ہوا ہے سواس لیے دورکھت نماز سے لے کر بارہ رکھات تک پڑھی جاسکتی ہے البتدا کشر علماء نے چاردکھات کونخار قرار دیا ہے۔

[العات التعليم في شرح مفكوة العديج ج م ص ١٣١] ١١١ مطبور مكتبة المعارف العلمية شيش كل رود الا مود ١٩٥٥ م ١٩٥٥ م

ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں سکٹر مندعمادت کا بیان

حضرت ما تشرصد بقد و فی کند بیان کرتی ایس که جب ماه رمضان شروع موتا تو نمی کریم ملاتیکیام رات کو اشد کر عبادت کرتے اور (رات کے شروع میں) سوجاتے اور جب آخری عشره آتا تو آپ کمرس لیتے اور دات کو جاگ کرم بادت کرتے۔ ٦٤ ـ بَابُ كَثَرَةِ الْعِبَادَةِ فِي الْعَشْرِ الْآوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

الإا - آلَهُ وَ حَرِيْفَةَ حَنِ الْهَيْسَ حَنْ رَجُلِ عَنْ عَالِيَةَ أَنَّ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ذُحَلَ عَالِيَةً أَنَّ النَّهِ وَالْكَا وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ذُحَلَ خَلَا الْعَشْرُ الْآوَا يُورُ خَلَ الْعَشْرُ الْآوَا يُورُ خَلَ الْعَشْرُ الْآوَا يُورُ خَلَ الْعَشْرُ الْآوَا يُورُ خَلَ الْعَشْرُ الْآوَا يُورُ خَلَ الْعَشْرُ الْآوَا يُورُ خَلَ الْعَشْرُ الْآوَا يُورُ خَلَ الْعَشْرُ الْآوَا يُورُ خَلَ الْعَشْرُ الْآوَا يُورُ خَلَ الْعَشْرُ الْآوَا يُورُ خَلَ الْعَشْرُ الْآوَا يُورُ خَلَ الْعَشْرُ الْآوَا عَلَى النَّهَا الْعَشْرُ الْآوَا عَلَى اللَّهَا لَهُ الْمَا وَالْحَلَ الْعَلْمَ وَالْآلِلَ.

خلك (٢٠٢٤) مستداحد (٢٧٨٧) ابداك ر ١٣٧٦) ترك ك (١٦٤٠) النان وجد (١٧٦٨) مستداحد (٢٤٦٣١) التي تريد (٢٢١٤)

حللغات

" فیلاً" میندواحد ذکر فائب هل ماخی معروف شبت باب نصر بنطر منطر سے ہے اس کامعتی ہے جہدد یا جاور باعد هنا اس سے مرادت کے لیے جدوجد کرنا مراد ہے۔ 'آئی کا معنی اس میندواحد فرکر فائب فیل ماضی معروف شبت باب افعال سے ہے اس کامعتی ہے: زرد کرنا۔

آ خری عشره میں عباد ہے نبوی کی تو منبع

اس مدیث کا مطلب ہے کہ جب ماہ رمضان المبادک شروح ہوتا تو نی کر پھر الحقاقات کے پہلے نصف حصہ جن آ رام سے لیے سوجاتے اور رات کے پہلے نصف حصہ جن آ رام شی اور جب ماہ رمضان المبادک کا آخری حرم ہوتا تو کر مبادت الی جن معروف ومشفول رہتے اور بیآ ہے کی وائی عادت شی اور جب ماہ رمضان المبادک کا آخری حرم ہوتا تو کر بستہ ہوجائے اس سے یا تو ترک بھائ مراہ ہے یا پھر کو ت مبادت مراہ ہے کہ دات کا آکٹر اور فالب حصہ بیداردہ کر مراہ ہے کہ دان وہوں جن آ ہے اعتکاف کرتے اور بہت زیادہ عبادت کرتے بیاں تک کدرات کا آکٹر اور فالب حصہ بیداردہ کر عبادت جن مشغول رہنے یا رات بحر جاگ کر عبادت کرتے رہنے لیکن پہلا طریقہ ذیادہ کا اجر ہے کہ تکہ کی دوایت جن بیصراحت میں ایس ماتی کہ تی کریم علیہ السلام نے اپنے آ ہے پر جرکر سے پوری رات آ رام اور نینزکوٹرک کر دیا ہو ( کیونکہ اپنی فرات کو صد سے ذیا وہ مشقت دینے کی بجائے اسے قدرے آ رام پہنچانا بھی فرش ہے )۔

(۱) بخاری مسلم ایودا ؤد اور نسانی جس بیرهدیث ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے کہ جب ماہ رمضان المبارک شروع ہوتا تو رسول الله ملق آبا مرات کوخود بھی بیدار ہوکرعب دت کرتے اور اپنے اٹل وعیال کو بھی بیدار کرتے اور خوب محنت کرتے اور کمر کس لیتے۔ (۲) مجے مسلم میں حضرت عائشہ مدیقہ وقتی گئے ہے ایک اور مدیث یوں مروی ہے کہ رسول اللہ مق آباتی جس قدر ماہ رمضان المبارک میں میادت الجی کے لیے محنت وکوشش کرتے تنے اس قدر دیگر مہینوں بھی ٹیس کرتے تھے اور اس ماہ مقدس کے آخری مشرہ میں جس قدر عبادت کے لیے محنت کرتے تھے اس قدر اس کے دوسرے دلوں بیس ٹیس کرتے تھے۔

[شرح معدایام اعظم ص ۳۲۴\_۳۲۱ مطبوعددارالکتب العلمیة مدون] نماز تنجد کا بیان

حضرت مغیرہ بن شعبہ و مختلفہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ مالیا کہ رسول اللہ مالیا کہ رسول اللہ مالیا کہ رات کے ا رات کے اکثر حصہ میں عبادت کرتے رہے تھے یہاں تک کرا ہے کہ ا ووٹوں قدم درم آلود ہو جائے ایک مرتبہ محابہ کرام نے مرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ آپ کے انگوں اور پچیلوں کے گناہ معاف قیس فرما چکا ؟ آپ نے فرمایا: تو کیا میں اللہ تعالیٰ کاشکر گزار بندہ نہ ہوں؟ ٦٥- بَابُ صَلْوةِ التَّهَجُّدِ

١٧٢ - أَبُّ وَحَنِيْفَةَ عَنْ زِيَادٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ عَامَّةَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ عَامَّةَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ عَامَّةَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ عَامَّةَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ عَامَّةً اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَا قَامَعُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَا قَامَعُ وَمَا قَامَعُ وَمَا قَامَةً عَلَيْهِ وَمَا قَامَعُ وَمَا قَامَعُ وَمَا قَامَعُ وَمَا قَامَعُ وَاللَّهُ الْفَلَادِ الْفَارِقُ فَا عَنْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا قَامَعُ وَمَا قَامَعُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا قَامَعُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا قَامَعُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا قَامَعُ وَمَا قَامَعُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

يهري (١١٣٠)مسلم (٢١٤٤) تروي (٢١٤٥) اين باجد (١٤١٩) تساق (١٦٤٥)

حضرت الدجعفر محد باقر وشی فلد بیان کرتے ہیں کہ نی کریم التا کہا ہے۔ رات کو تیرہ رکھات نماز پڑھتے تھے ان میں سے تین رکھت ور ہوتے اوردور کھت ہم کی سلیس ہوتیں۔ ١٧٣ - أَيْسَوْ حَنِيْطَةً عَنْ آبِي جَعْفَو آنَّ صَلْوةً النَّبِي صَلَّى اللَّهُ حَلَيْهِ وَصَلَّمَ بِاللَّيْلِ كَانَتُ قَلْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ حَلَيْهِ وَصَلَّمَ بِاللَّيْلِ كَانَتُ قَلْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ حَلَيْهِ وَصَلَّمَ بِاللَّيْلِ كَانَتُ قَلْتُ النَّيْدِ وَرَكْعَنَا حَنْسَرَةً رَكْعَاتِ الْوِثْرِ وَرَكْعَنَا الْمَصْرَةَ رَكْعَاتِ الْوِثْرِ وَرَكْعَنَا الْمَصْرَةَ رَكْعَاتِ الْوِثْرِ وَرَكْعَنَا الْمَصْرَة رَكْعَاتِ الْوِثْرِ وَرَكْعَنَا الْمَصْرَة رَكْعَاتِ الْمَصْرَة .

الدي (١١٤٠) منم (١٧٢٦) الدواكور ١٣٣٤) تدى (١٤٤٦) نال (١٨٢٨)

خل نغات

" تُوَدَّهُمَتُ" "ميندواحدمو من عائب الله ماضى معروف إب نصر يَنصر سيسال كامعن ب: ورم الوديونا سوج جانار فماز تهجد كي مختلف روايات كابيان

تبركى روايات من تطبق

ہونی ہوں اور من اللہ تعالی فرائے ہیں: ان روایات می اختلاف کی وجہ ہے کہ حضرت ما کیئہ حضرت این عباس اور حضرت من اللہ بن زید رکھنٹ کی افتہ استے مشاہدہ کے مطابق رکھات تجد کو روایت کیا ہے۔ رہا حضرت ما کشر کھنٹ کی اپنی روایات میں اختلاف کی وجہ سے ہے یا اس وجہ سے کہ حضرت ما کشر نے تحقف مواقع پر مختف رکھات کا مشاہدہ کیا ہے اور یہ بھی ہوسکا ہے کہ آپ کا افلب واکٹر معمول جمول وز ممیارہ رکھات ہوا ور بعض اوقات آپ نے زیادہ سے زیادہ جمول سنت فیر اور وز پر دور رکھات ہوا ور بعض اوقات آپ نے زیادہ سے ذیادہ جمول سنت فیر اور وز پر دور رکھات پڑھی ہوں اور کم از کم وز سمیت سات دکھات پڑھی ہوں اور نماز تجد میں کی اور ذیاد آپ کا باعث فینڈ دیگر ممرونیات اور مرض و تکلیف کے سب نیز وقت میں کی اور زیاد آپ کی وجہ سے ہواور یہ بی ہوسکی ہوسکا آپ میں آپ نے ذیادہ مرض و تکلیف کے سب نیز وقت میں کی اور زیاد آپ کی وجہ سے ہواور یہ بی ہوسکی اور کن دسمد یقد رفتگ نفست روایت ہے کہ جب آپ سی رسیدہ ہو گئے ورات کو سات دکھات پڑھی ہوں کیونکہ حضرت ما کشرصد یقد رفتگ نفست روایت ہے کہ جب آپ سی رسیدہ ہو گئے ورات کو سات دکھات پڑھی ہوں کیونکہ حضرت ما کشرصد یقد رفتگ نفست روایت ہے کہ جب آپ سی رسیدہ ہو گئے ورات کو سات دکھات پڑھی ہوں کیونکہ حضرت ما کشرصد یقد رفتگ نفست روایت ہوگی سے کہ جب آپ سی رسیدہ ہو گئے ورات کو سات دکھات پڑھی ہوں کیونکہ حضرت ما کشرصد یقد رفتگ نفست روایت ہوگئے ورات کو سات دکھات پڑھی ہوں کیونکہ حضرت ما کشرصد یقد رفتگ نفست دیا ہوگئے ورات کو سات دکھات پڑھی ہوں کیونک میں میں کیونکہ حضرت ما کشرصد ہوگے کا میات کے مورد سے کہ دورد سے کہ دورد سے کہ دورد سے کھات پڑھی ہوں کیونک کیونک کی دورد سے کہ دورد سے کہ دورد سے کہ دورد سے کہ دورد سے کہ دورد سے کہ دورد سے کہ دورد سے کہ دورد سے کہ دورد سے کہ دورد سے کہ دورد سے کہ دورد سے کے دورد سے کہ دورد سے کی دورد سے کہ دورد سے کی دورد سے کہ دورد سے کہ دورد سے کر دورد سے کی دورد سے کی دورد سے کہ دورد سے کہ دورد سے کہ دورد سے کی دورد سے کہ دورد سے کہ دورد سے کر دورد سے کی دورد سے کر دورد سے کی دورد سے کر دورد سے کر دورد سے کر دورد سے کر دورد سے کھورد سے کر دورد سے کھورد سے کر دورد سے کر

[ اثرت سفراننو دی جاس سه ۲ مسطور تورتو اسمح المعالی کرایی نثرت مح مسلم ج ۲ ص ۱۵ سر ۱۳۷۹ مسلیور فرید بکسنتال املایا زاد کا به در

نماز تہد کا حم ام مسلم جمسلم میں صفرت زرارہ ہے روایت کرتے ہیں کہ صفرت معد بن برشام بن عام نے صفرت عائش مدیقہ دیں گئے۔ ہر برال اللہ طَوْرَ تَنْ ہُم اللہ ہِ اللہ ہوں کہ اور سے سوال کیا تو صفرت عائش مدیقہ فر بلیا: کیا تم '' آسٹیٹھا الْسُورَ بیل '' ایس پڑھے ؟ میں نے مرض کیا: کو ل میں! آپ نے فر بایا کہ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالی نے آپ پر دائت کا قیام فرض کیا تی اللہ ای کر یم شرق تی ہوا کہ کہ ماراک کے سواللہ تعالی نے اس سورت کے آفر (دومرے دکوع) میں تخفیف تا ول فر مائی کے مرداست کے آفر کو دومرے دکوع) میں تخفیف تا ول فر مائی کے مرداست کے آفر کی اسکا کیا تیام (ایسی لماز تید) قرض ہونے کے بعد اللہ تعالی ہوگیا۔ کا تیام (ایسی لماز تید) قرض ہونے کے بعد اللہ تعالی ہے اس سورت کے آفر (دومرے دکوع) میں تخفیف تا ول فر مائی 'کے مرداست

[ مح سلم جه مي ٥ م معلود فرورام المطال كراية الرزم مح مسلم ج م م ٥ م معلود فرد بك مثال الهود]

قرض ورباء کی ندمت اورسنت فجر کی فضیلت

معرت این الاقر معرت مران کے متعلق بیان فراحے ہیں کہ معرت مران کے متعلق بیان فراحے ہیں کہ معرت میران کے متعلق میان قوان کی مجلس معرت میران نے میں ملاقات کی جاتی قوان کی مجلس میں تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ ان کے قریب معرت مران بی میں ہوئے ایک وان معرت این عمر نے قربایا کداے مران! میں اپنی مجلس میں تمہاری وائی حاضری کو بھی خیال کرتا ہوں کہ تم مرف خیر و بھلائی کے طلب گار ہو موصورت مران نے عرض کیا کداے ابوعبدالرمن! می بال (میرا بھی مقصد ہے)! معرت این عرف فرمایا: کین میں مجمید و ایک مقصد ہے)! معرت این عرف میں دو کا میں منع کرتا ہوں اور البت میں تمہیں دو

٦٦ - بَابُ مُلَمَّةِ الدَّيْنِ وَالرِّيَاءِ وَفَضِيْلَةِ مُنْتَةِ الْفَجُورِ

178 - أَيُّوْحَنِيْفَةَ عَنْ صَلْقَهُ عَنَ ابْنِ الْآفْسَةِ عَنَ ابْنِ الْآفْسَةِ عَنْ حَمْدَ فَطَّ اللَّهِ وَالْحُرْبُ عَمْدَ فَطَّ اللَّهِ وَالْحُرْبُ النَّالِ مَا لَقِي ابْنَ عُمْدَ فَطَّ اللَّهِ وَالْحُرُانُ لَقَالَ ذَاتَ يَوْمِ يَا حُمْرَانُ لَعَالَ ذَاتَ يَوْمِ يَا حُمْرَانُ لَا الْآلَانُ اللَّهُ الْآلَا وَالْتَانِ فَالِيْقَ الْقَالَ الْآلَانُ اللَّهُ الْآلَانُ اللَّهُ الْآلَانُ اللَّهُ الْآلَانُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّ

لَا تَمُونَنَّ وَعَلَيْكَ دَيْنَ إِلَّا دَيْنًا تَدَعٌ بِهِ وَكَاءً وَّلَا تَسَمِعَنَّ مِنْ يَلَاوَةِ ايَةٍ قَوَانَّهُ يُسْمَّعُ بِكَ يَوْمَ الْفِيامَةِ كُمَا سَمِعَنَّ مِنْ يَلَاوَةِ ايَةٍ قَوَانَّهُ يُسْمَّعُ بِكَ يَوْمَ الْفِيامَةِ كُمَا سَمِعَتَ بِهِ قِصَاصًا وَّلَا يَظُلِمُ رَبُّكَ احَدًّا وَأَمَّا الَّذِي اللهِ صَلَى اللهُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ فَرَكُ بِهِ كُمَا آمَرَيْنَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ فَرَكُ بِهِ كُمَا آمَرَيْنَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ فَرَكُمَةً اللهُ جَرِ فَلَا تَدَعْهُمَا فَإِنَّ فِيهِمَا اللهُ عَلَيْهِ فَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ہوں کو تکہ خی نے رسول اللہ ملائی آنا کو اس کام کے کہ نے کا تھے اسے ہوں کو تکہ خی نے رسول اللہ ملائی آنا کو اس کام کے کہ نے کا تھے اسے ہوئے سا ہے۔ حضرت ابن حمر نے قر مایا: حمہیں اس مال می محصلتیں کون می ہیں؟ حضرت ابن حمر نے قر مایا: حمہیں اس مال می موت نہ آئے کہ تم پر کو تی قر ض ہو گر یہ کہ تم اس کے برابر پورا مال می جا ذر (جس سے قر ض کی عمل اوا جب کی ہو سکے ) اور تم قر آن مجید کی کی آئے ہوئے کو اور تم اور تم قر آن مجید کی کو تا ہوئے کو اور تم اور تم قر آن مجید کی کو تا ہوئے کو تا ہوئے کو تا ہوئے کو تا ہوئے کو تا ہوئے کو تا ہوئے کو تا ہوئے کو تا ہوئے کو تا ہوئے کو تا ہوئے کو تا ہوئے کو تا ہوئے کو تا ہوئے کو تا ہوئے کو تا ہوئے کو تا ہوئے کو تا ہوئے کو تا ہوئے کو تا ہوئے کو تا ہوئے کو تا ہوئے کو تا ہوئے کو تا ہوئے کو تا ہوئے کو تا ہوئے کو تا ہوئے کو تا ہوئے کو تا ہوئے کو تا ہوئے کو تا ہوئے کو تا ہوئے کو تا ہوئے کا مور جس خری دو رکھت سنت نماز کو ہر گز نہ چھوڈنا کیونگہ ان دوئوں کے بہت سے اسہاب ہیں۔

حفرت عائشہ صدیقہ دیگی گفتہ بان فرمانی میں کدرسول اللہ میں گئے (فرائض کے علاوہ تمام سنن و) نوافل میں جمر کی دور کھت سنوں ہے زیادہ کس چیز کی حفاظت ورمایت تھیں فرماتے تھے۔ ١٧٥ - أَهُوْ حَدِيْتُ مَنْ عَطَاءٍ مَنْ عُهَدٍ ابْنِ هُمَيْرٍ عَلَى عُبَيْدِ ابْنِ هُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهٍ وَسَلّمَ عَلَى وَسَلّمَ عَلَى وَسَلّمَ عَلَى فَيْءٍ عِنْ النّو افِلِ آشَدٌ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى رَحْمَتِي الْفَجْرِ.

عارى (١١٦٩)مسلم (١٦٨٦) ابداكر (١٢٥٤) أسانى (١٧٦٠-١٧٦٠) منداحد (٢٤٦٦٨) اعن تريد (١١٠٨)

#### حل لغامت

"مَالَةِي "ميخدوا حد ذكر فائب فعل ماضي جمول فلى باب مسيعة بَسْمَع عين الكامعن ب: طاقات كرتا زيادت كرا المنالة "أنفات " وينامعن ب وكامعن ب وكامع المنالة النفات " النفات " وينامعن ب وكامعن ب وكامعن ب وكامع المنالة النفات " وينامع المنالة النفاق " ميغدوا حد فكر حاضر فعل مفادع معروف باب كنت يقتم سهم كرنال المن سي قريم المنالة المناسكة ال

فجرى نمازسنت كى اجميت

اس باب کی پہلی عدیث کواہام احمد بن صبل اور اہام مسلم نے معفرت ابن عبس دختگانہ سے مرفوع روایت کیا ہے جبکہ دوسری حدیث کوشیخین وغیرہانے روایت کیا ہے اور نجر کی سنتوں کے بارے میں بہت کی احادیث مرفوعہ اور موقو فہ وار و ہوئی ہیں جن میں بہت خت تاکید کی تمنی ہے اس لیے نجر کی سنت نماز تمام سفن سے اقوی اور موکدہ ترین ہے یہاں تک کہ بعض علاء نے کہا: فجر کی سنتیں واجب ہیں۔

- (I) امام بغاری نے معنرت عائشہ صدیقہ سے مرفوع روایت بیان کی ہے کہ نبی کریم علیہ العسلوٰۃ والسلام صبح کی اذان اور اقامت کے درمیان دورکھتیں (سنت نجر ) ضرور بڑھتے تھے اور ان کوجھی ترک نہیں کرتے تھے۔
- (۷) البیں سے مردی ہے کہآ پ رات کو تیرہ رکعت نماز پڑھتے' پھر جب منع کی المان سنتے تو دورکعت نماز (سنت فجر )مختفر کر کے
  - (r) حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ آ ب طلوع فجر کے بعدد درکعت بلکی نماز بڑھتے تھے۔
- (۴) حضرت ابو بریره میان کرتے بیں کہ بی کریم علیہ انسلوۃ والسلام نے قرمایا کرتم فجر کی دورکعت سنت بھی ندم میوز نا آگر چہہیں محوز بدروندؤ اليس
- (۵) حضرت هد بنت عمرے مرفوعاً مردی ہے کہ جب منع کی افران ہوجاتی تو آپ (مسجد میں) نماز پڑھائے جانے سے پہلے کمر میں ہل دور کعتیں پڑھتے تھے۔
- (۲) حضرت ما تشرمه بندے مرفوع مدیث مردی ہے کہ آ ہے من جب د نسوکرتے تو دورکعت نماز پڑھنے کارنماز بڑھانے تشریف -242
- (2) معرب على سے مرفوعاً مروى ہے كه في كريم عليه العلوة والسلام الا مت سے پہلے دوركعتيس فماز يز سے يكريه بحى معلوم موتا وا ہے کدمارے اور اکثر ائر کے نزد یک سن مؤکدہ یا کی جیں: (۱) نماز فجر سے پہلے دورکعت سنتیں (۲) تلمری نمازے پہلے جارر کھات شنیں (۳) تلمری نماز کے بعد دور کعت شنیں (۳) نماز مغرب کے بعد دور کعت شنیں (۵) نماز عشاء کے بعد دو رکھنٹ منتش ان میں سب سے زیادہ مؤکدہ فجر کی سنتیں جیںا مجر مغرب کی مجرنما زنلبر کے بعد کی دورکھت کیجرنما زمشاء کے بعد كى دوركعت كير فما زهم سع بهلكى ما ردكعات \_[اخوذ انتسين النفام فى شرح مندالامام مدعه رقم أفتيدا-٢] ٦٧ ـ بَابُ سُنَّةِ الْقِرَاءَ ةِ فِيْ

لنجركي مبيلي دوركعت ميس

سنت قراءت كابيان

حضرت حيدالله ابن محروث فله في قرمايا كه جاليس روزيا أيك ماه تک مسلسل میں لی کریم التا تی تا کو بوے خورے و یکنا رہا اور آ ب ہے سنتار باكرة ب(اب عرصه من) فيمركي دوركعت سنتول عن الحسل المو اللَّهُ أَحَدُ " اور أَفُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ وْنَ " يَرْحَة رب-

١٧٦ - لَهُ وُحَنِيْفَةً عَنَّ ثَنَافِعٍ عَنِ ابْنِ غُمَرَ قَالَ رَمَقْتُ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا فَسَهِعْتُهُ يَقُرًا ۚ فِي رَكَعَتِيَ الْفَجْرِ بِقُلْ هُوَاللَّهُ آخَدُ وَّقُلْ لِمَا يُتُهَا الْكُلُورُونَ.

مسلم ( ۹۹۰) کرندی (۴۷ ۶) ایودا گاو (۴۵۲) نسانی (۹۶۲) این با بد (۱۱۶۹) مشدامد (۲۰۳۰ می ۴۵)

وَمَقَتْ "مينه واحديثكلم فعل ماضي معروف شبت باب نَصَر يُنْصُر بي الله الله الله المعنى بي أكن كود مرتك و بكنا عور والركزنا-فَجر كَ سَنْتُول مِينَ "قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ" اور "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" بِرُ هنامستحب بے علامہ الله قاري تعلق بن كے ليے جاسو علامہ الله قاري تكھتے بيں كر" قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ و قُلْ بِنَايَّهَا الْكَافِرُونَ" كِورميان وادَ عاطفه بطلق بن كے ليے جاسو بہتر حبیب کا فائمہ وہیں وہتی (اس لیے اس سے بیان زم نیس آتا کہ فجر کی سنتوں میں پہلی رکھت میں ' قُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَدُّ ''اور دوسری میں " فَلْ يَلْ أَيْهَا الْكَالِورُونَ" يرحى كلي مو) كونكماس مارے شل دارداحادیث سے ثابت ہے كہ نی كريم النينيا أو محركى سنتون ش سورة

فاتحديد من بعد مكل ركعت من كل لما أيَّها الكافرون " اوردوسرى ركعت من فل غو الله أحد " برماك تعادر في ما حدید سے بعد ہیں ہوئے۔ کریم طاق کیا تا عرصہ سلسل فجر کی دور کھت سنتوں میں ان دوسور توں کا ہمیشہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ فجر کی منتوں میں ان دو سورتوں کو بمیشہ پڑھنامتحب عمل ہے اور اختصاص کی وجہ رہے کہ میدوونوں اخلاص کی سورتیں ہیں کیونکہ پہلی سورت لیعن 'فیل ہنساتھا المستحافِرونَ " عن تمام معبودان باطله كي في كي كي باورمرف الله تعالى كم معبود برحق موفى كا اقرار واعتراف كيام يام اوردمري مورت يعني منظل هو السلسة أحد "مين الشرتعالي وحده لاشريك كا احدادر مهر مونا تابت كيا كياب ادراس كرماته على مقيدة توحير حاصل ہوجا تا ہے جودین اسلام سے مثن کا دا کی عدار ہے۔ [شرح سندایام اعظم من ۱۹۱ ۔ ۱۹۰ معلوندوارالکتب العلمية ميروت البنان|

(۱) المام ترفدي اورامام اين ماجد في حضرت مجاهد كم يقد ي حضرت ابن عمر سيد مرفوع مديث روايت كي ب- آب فرماح مِين: ينس في ايك بوراميينه و يكما اورسائ كم في كرم من الماليم عمار فرس يهل دوركعت سنت على المل يتسابها المكافرون" اور" قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" يَهُ مَا كَرِيَّ عَلَى

(٢) المام اليودا ورادام ابن ماج في حضرت الدمازم كم يقت عضرت الدمريد سموفرة مديث عان كى بكريم عليد الصلوة والسلام نما زفير س يبلي ووركعت سنول بن "قُلْ يَدَايْهَا الْكَافِرُونَ" اور" قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد " يزج في

(٣) امام این ماجد نے معترت عبداللہ بن فقیق کے واسطرے معترت مائش معدیق سے مرفوع مدیث بیان کی ہے کہ آ ب نماز فر ے پہلے دور کھت سنتیں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے وہ دوسور تیں بہت انجی ہیں جو آپ جمری دور کھٹ سنتوں جس پڑھتے ہیں۔ " قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" اور ولا قُلْ يَنَاتُهُا الْكَالِوُونَ "-امام رَمْرى في حضرت الناهري مديث فر ت كرف ك بعدكا الله اس باب شي ابن مسود الس بن ما لك أنه جريرة ابن عباس مصد اور ما تشرمد الترف الماسة مودل إلى - يزامام ترندى نے كہا كدمعرت التن عركى عديث من ب- فيزمعرت الن عهاس سےمردى بكررسول الله المائية في بهت دفعه فركى ووركعت سنت كي محلى ركعت بش المؤلوا احدًا بالله وما الزل إلينا" ( يرى آيت) اوردومرى ركعت بن احدًا بالله وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ " يُرْحَة مُح اورحعرت الديريون عروى بكري الله الله في كريم الله المرك منول بل كل ركعت مى " قُلُ امَنَّا بِاللَّهِ وَمَا الَّذِلَ اِلْيَنَا ، ﴿ يُرِي آ عِنَ ﴾ اوردوسري رَلْعَت بِنُ \* رَبُّنَا امَنَّا بِمَا ٱلزَّلْتَ وَالْبَعْنَا الرَّسُولَ فَا يُحْمِنا مَعَ الشَّهِوِينَ ٥ يا إِنَّا أَرْسَلُنُكَ بِالْحَقِي آشِيراً وَ نَذِيْراً وَلَا تُسْفَلُ مَنْ أَصْخِبِ الْجَوِيمِ٥" إِنَّا كَلَّ عَلَا راوى كوشك ميه-[ماخود ازتسيل النام في شرح مندالا مام ماشينبر م من ٩٨٠ كتيدرها بيالا ور]

نماز فجر کے بعد طلوع آ فآب تک اس جگه بیضنے کا بیان

حطرت جار بن ممره ويحافظ بيان كرت بيل كد في كريم الألاكم جب منع کی نماز پڑھ لیتے تو اپنی جگہ ہے نہیں اضحے تنے یہاں تک کہ سورج طلوع موجاتا اوراس كى سغيدروشي خوب يميل جاتى \_ ٦٨- بَابُ الْجُلُوسِ بَعْدَ الْفَجْرِ ا: إلى طُلُوع الشَّمْسِ

١٧٧ - أَبُّوْحَنِيْفَةً عَنَّ سِمَاكٍ غَنْ جَابِرِ ابْنِ سَمَّرَةً كَمَالُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكُّمُ إِذًا صَلَّى الصَّبَّحَ لَمْ يَسْرَحُ عَنْ مُكَانِهِ حَتَّى تَطَلَّعَ الشُّعْسُ وَ تَبِيضٌ. سَلَم (١٥٢٦) رُمُول (٥٨٥)

حل لغات

"كُمْ يَبُوحْ" ميندوا عدند كرعًا مُب فنل في جحد بلم معروف باب منوع يستقع سي باس كامعن بي بكى جدا جود نامي

نماز فجر کے بعدای مجکہ ذکرواذ کار کی نضیلت

س مدیث کوامام حاکم امام مسلم اور انکه ثلاثه نے معزت جابر بن سمرو پنگافتد سے روایت کیا ہے کہ تی کریم علیہ المسلؤة والسلام جب میچ کی تماز پڑھ لیتے تو اپنی تماز کی جگہ پر جیٹے رہنے یہاں تک کہ سورج طلوع ہوجاتا۔

(۱) حضرت ابو ہر رہ وٹڑ گفتہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹڑ فیانی کے فر مایا کہ جو تھی نماز اشراق کے دوگانہ کی حفاظت کرے گا اور اے یا بشری سے پڑھے گا تو اس کے تمام گناہ معان کردیئے جائیں گے اگر جددہ سندر کی جماگ کے بما بر بول۔

[مرواد احمرُ والترشريُ والحن ماجه]

. [احد المعات ج اس ٥٥ معلود مكترور يرضوب مكمر] حفرت ميم الامت منتى احديار فان نعيى مرحوم دوسرى مدعث كي تشريح بن لكين بين: يهال بحي كي سعم اوامراق يلق یں۔ حفاظت سے مرادانیں ہمیشہ پڑھتا ہے بھالت سفراکر اتی در مصلی پرنہ بیٹر سکے تو سفر جاری کردے اور سورج کی مدجانے ہمیش یں ماست سے رور میں ہے۔ بات ہے۔ است کے است کا میں است کا اس سے معلوم موا کونل پر بیکلی القیار کرنامنع نہیں البت انہی زال پیور میں ہوری ہے۔ وواجب سجے کر بیننگی کرناممنوع ہے البذا جولوگ بارھویں تاریخ کوروز ورکھتے میں یا بھیٹ گیارھویں کو فاتھ کرتے ہیں وہ اس پینگی کی ور ے منبی البیس ۔ [مرأة شرح مكلوة ج م ١٩٩٥ مطبورتيمي كتب خان مجرات]

### ٦٩ ـ بَابُ فَوَسِيْلَةِ اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بَعْدُ الْعِشَاءِ

١٧٨ - أَيُوْ حَنِيْفَةٍ عَنْ مُحَارِبٍ عِنِ ابْنِ عُبَرَ قَالَ لَمَالُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْهِشَاءِ أَرْبُعُ رَكْمَاتٍ لَمِنْ أَنْ يُتَحَرُّجُ مِنَ الْمَسْجِدِ عَمَلُنَ مِثْلَهُنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ.

نغل کی فعنیلیت حضرت ابن عمر بني تلف بيان كرت بين كدرسول الله والمنظيل في فر مایا کہ جو تنس نماز عشاء کے بعد مجدے نکتے سے پہلے میارد کھات تنل یرے لیاتو وہ شب قدر کے (جارر کھات بھل کے) بمایر ہوجائیں گے

نمازعثاءكے بعد جارد كعات

الجُحْرِ الشِّينِ (ج٠٣م) عُلِ الاوطار للفوكاني ( ١٨٨٨) حضرت عبدالله بن عمر يُحْتِكُ نے فر مايا كه دسول الله عَلَيْكَ فِي إِلَى فرمایا: جو محض عشاء کی نماز کے بعد جار رکعات تل (اس طرح) برو کے کہ ان کے درمیان سلام کے ساتھ فاصلہ ندکرے (نیز) کیل رکھت شرمورت قاتحداور كسنزيل المستعدة "اوروومري دكعت شرمورت فالخداور مسم المدعان، اورتيسر كاركعت ش مورت فاتحاور يُس اور آ خرى دكعت شرك مودت فاتحداد "كيساوك الدفى بيده العلك" يزو الي اس ك لي شب قدر ش قيام (ليني مباوت) كرن كا ثواب لکھا جائے گا اور اس کے تمام کھروالوں کے حق بی اس کی شفاعت تمول كرائي جائے كى جن يردوزخ كى آك داجب موچكى موكى اوراس تیر کے عذاب سے نجات مطاکی جائے گی اور بیاحدیث عفرت این ممر ے موتو فا محی روایت کی گئی ہے۔

١٧٩ - ٱلْمُوْحَلِيْفَةَ عَنْ شِّحَارِبِ عَنِ ابْنِ طُمَرً فَالَ قَالَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مَنَّ صَلَّى ٱرْبَعًا بَعْدَ الْمِشَاءِ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيْمٍ يَقُوا ۖ فِي الأولى بسقايستمة الكِحَابِ وَتَنْزِيْلِ السُّجَّدَةِ وَفِي السرُّ كُعَّةِ الثَّانِيَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَحُمَّ الدُّعَانُ وَ فِي الرَّكَفُةِ الشَّالِقَةِ بِغَالِحَةِ الْكِتَابِ وَيُس وَلِي الرِّكَ عُدَّةِ الْآخِيْرَةِ مِفَاتِحَةِ الْكِكَابِ وَتَبَارَكَ الْمُلَّكُ كُنِبَ لَــةُ كُمَنْ قَامَ لَهُلَةُ الْقَدْرِ وَشُفِّعَ لَـةً فِي آهَلٍ بَيْتِهِ كُلِّهِمْ مِّشَّنْ وَجَهَتْ لَهُ النَّارُّ وَأَجِيْرُ مِنْ عُذَابٍ الْقَبْرِ وَرَّوِيَ مَوْقُولُا عَنِ ابْنِ عُمَرٌ . أَ فَي (٣٠٠ ١٣٠) الكبيرلغلمراليا(١٣٢٤)من يبتي (٤٣٨٩)

لَذَنْنَ "ميند جَعْ مونث مَا مُبِ لَعَلَ ماضي معروف ثبت باب حسور ب يُحدُّوبُ عن عبد اس كامعي بي مساوى بونا يرابر مونا۔" شَسِقِے "میخدواصد فركر عائب تعلى ماضى مجبول شبت باب تفعیل سے سے اس كامنى ہے: شفاعت كا تول كيا جانا مفارش كو قبول کرنا۔" اُجیئر " میغہ واحد نم کرغائب تھل مامنی جمہول شبت باب افعال سے ہے بہ معنی بناہ لیزا۔

اس حدیث کی فنی حیثیت

.. . ۱۱ . مند المام اعظم بلا ،مرفوع واقع ب اور بيرهديث ودسري سند كے ساتھ معترت اين عمر سے موقوظ بھي مردي ب

نگین ہو جمی مرفوع کے تھم میں ہے کو تکہ ایک ہات داوی کی رائے سے بیان نہیں کی جاسکتی جیسا کہ حفظ قرآن کی نماز کے بارے میں حدیث وارو ہے اور امام ترفدی نے اس معریث کوروا بت کیا ہے اور کہا ہے کہ بید معدیث حسن خریب ہے اور طبر انی اور ابن استی نے یہ مدیث میں البوم والملیلة میں روایت کی ہے اور اس کی تنصیل حس تصیین کی شرح میں خدکور ہے اور اس باب کی پہلی مدیث میں فرکورہ اس معلی بدید میں فرکورہ اس کا معلی بدید ہیں دوایت کی ہے اور اس کی تنصیل حس تصیین کی شرح میں خدکور ہے اور اس باب کی پہلی مدیث میں فرکورہ اس معلی بدید ہے کہ نماز عشاء کے بعد جار رکھات نقل پڑھنے کا اجروثو اب شب قدر میں پڑھی تنی جار رکھات نقل کے برابر ہوگا ہے اور اس باک معلی مدیث میں اس بات پر سبہ ہے کہ معرب میں نوافل اوا کرنا جائز ہے اگر چہ فرض تماز کے علاوہ نوافل وغیرہ مجمر میں پر مینافضل و بہتر ہے ۔ (شرع مندام اعظم الملائل تاری میں ۲۳۹ معلومہ دارات اللہ بالعلمیة ایروت ا

قماز ظهر کے بعد دورکعت سنت پڑھنے کا ثبوت معربت ابن مہاس بٹنگار بیان کرتے بین که رسول اللہ ملاق آتے قماز ظهر کے بعد دورکھت نماز (سنت مؤکدہ) پڑھاکرتے تھے۔

٧- بَابُ الرَّكَعَتَيْنِ بَعْدَ الظَّهْرِ
 ١٨٠ قَبْوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ
 ١٨٠ قَبْو حَنِيْفَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ
 ١٨٠ قَبَاسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَمَلْمَ يُصَلِّى بَعْدَ الظَّهْرِ رَحْعَدَيْنِ.

بخارى ( ١ ١ ٨ ) كسلم (١٦٩٨ ) كايوا كور ٩٩٥ ) ترخدى (٢٦٥)

### تلبرى نمازے بہلے اور بعد نمازسنن كي فسيلت

اس مدیث کامعنی ہے ہے کہ ٹی کریم در اُنگانیا ہمین الراز ظہر کے بعد دورکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور بہت کم مجی بھاران کوٹرک فریائے اوراس لیے ہمارے ملائے کرام (بینی حتی علام) نے فرمایا ہے کہ بید دورکعت نما اسٹن مؤکدہ یس سے ہیں۔

- (۱) اور میمین بین معزت این عمر دی گفته سے مروی ہے کہ آپ نماز ظهر سے پہلے دور کعتیں (حمیة السجد) اور ظهر کی نماز کے احدود رکعتیں (سلت مؤکدہ) پڑھتے تھے۔
- (۲) سنن ابن ماجد میں معفرت ایوابی ب انساری وی کنافذ ہے مردی ہے کہ ٹی کریم طبیدالعسلؤ قا والسلام سورج ڈھننے کے بعداور ظبر ک نماز سے پہلے جارد کست تماز پڑھا کرتے تھے جن کے درمیان سلام سے ڈربید فاصلایس کرتے تھے ( بلکدا یک سلام کے ساتھ پڑھتے تھے ) اور فرماتے کہ جب سورج ڈھان ہے تو آسان کے درواز مے کھول دیے جاتے ہیں۔

[شرح مستدامام أعظم مُملاعلي قاري ص ٢٦٥ اصطبور دارالكتب العلمية بيروس

- (٣) حطرت مبداللہ بن سائب ری کلند بیان فر ماتے ہیں کدرسول اللہ طافی کیا ہم سورج و حلنے کے بعد قماز ظہرے پہلے جار رکعت پڑھا کرتے تھے اور فر ماتے کہ اس وقت آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں سویس پیند کرتا ہوں کہ اس وقت میرا نیک عمل اویرا تھایا جائے۔[ردادالتر فدی مکلوۃ المعان ص ۱۲۳ مطبوعات المطاق دیلی]

اس مدیث کے تحت شیخ محقق لکھتے ہیں کہ اس مدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وقت اجابت وقبولیت کا ہوتا ہے جو نیک عمل اس وقت کیا جاتا ہے و ومقبول ہوتا ہے اور چونکہ تم از تمام اعمال میں انعمل واعلیٰ ہے اس لیے اس وقت تماز پڑھنا افعال وارج ہے۔ اوجہ المعات شرح محکولات من ۵۰۰ مطبور کمز برزمور اسکولات اس ۵۰۰ مطبور کمز برزمور اسکولات نفل نماز کمریں پڑھنے کی فضیلت

معنرت ابن عمر من مناه مان کرتے ہیں کدرسول اللہ ما آلا میں اللہ ما آلا میں اللہ ما آلا میں اللہ مارہ اللہ میں ا فر ، یا کہ تم اپنے مکمروں ہیں بھی نماز پڑھا کرواوران کو قبرستان نہ بناؤر

خاند کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا ثبوت

٧١- بَابُ فَصِيلَةِ الصَّلُوةِ النَّافِلَةِ فِي الْبَيُّوْتِ

١٨١ - ٱلهُوْحَنِيْفَة عَنْ نَافِع عَنِ الْنِي عُمَرَ قَالَ
 قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ صَلُّوا فِي مَالُوا فِي مَرْدُورًا.
 مَيْوَيْكُمْ وَلَا تَجْعَلُوهَا قُبُورًا.

بخارى (٤٣٢)مىلم (١٨٢١) ايوداؤد (٤٣٠) ترفدى (٤٥١) كمائى (١٥٩٩) المن ماج (١٣٧٧)

سنن ولوافل گھر میں پڑھنامستحب ہے

أي كريم المالية كارشاد صلوا في بيوتكم" كامطلب ب: تم الل تمازي الي محرول شراية ماكرواور" لا تجعلوها قبوراً " كامطلب بكرتم اسية كمرون كوتبرستان كي طرح عبادت سے خالي اورويران نه بناؤ ( بلك فلي عبادت كـ ذرايد البي آبادو آ راسته رکو ) اوراس کا بیرمطلب مجی جوسکتا ہے کرتم اپنے گھرول بی اپنے مردول کو ڈن کر کے انتیں مرفن ومغیرے نہ بناؤ بلاتم اپنے مردول کوسلمانوں کے قبرستانوں میں وٹن کیا کرواوراس مدیث کوامام تریزی اورامام تسائی نے بعینہ معترت این مریخ کالاسے روایت كيا ب جبكة مام والطني ت الافراد بش حضرت الس اور حضرت جاير وتفك سان الغاظ كم ما تعدد وابت كياب كرا ميسلوا المسي بيولكم ولا تتركوا التوافل فيها" تم اسية كمرول بش تمازي يزحا كرواوران بي توافل يز لحية كورك شكرواوري بناري بن معترت زيدين لابت يتختلد سے بول مروى ہے كہ'' حسلوا ايها الناس في بيو تكبيُّفان افعنسل العسلواۃ صلاۃ البوء في بين الا الممكنوبة" الداوكواتم (لفل) ثماري المي كمرول بن برحاكروكوتك فرض نماز كمطاوه المعلل وبهترين فماز دي بهراوي اسية كمريس يز هي- إشرة مندا ام اعظم ساوا معبور داراكت العنية يردت إخلا صديد الل ثما و كمريس يز هنا أفضل وبهتر ادر رسول الشد الفائلة الماعل اى طرح رباب ماسوا عدر ياكمى خصوص سبب كاوراك بفر ماياكرة من كدار الوكواتم اسية محرول من نی زیں پڑھا کروکیونکرفن نماز کے ملاوہ افعنل تمازوہی ہے جوآ دی اپنے محریس پڑھے مصوصاً مفرب کی سنتی کسی وقت معری اور ندكرسد - جنا تي بعض على من كهاب : اكركوني آوي بدووركمت منتس مجري يؤسط كالوسند اواجي موكى اورايام مروزى في كماك جس فنص نے تما زمغرب کے بعد بددور کعتیں معرض اوا کرئیں تو وہ کنے ربوكا اورامام شافتی رحمداند تعالی سے اسماب میں سے ایاد ر ے ای طرح منقول ہے اور شایدائی کی وجہ بہت کہائی کے بارے شی ٹی کریم انٹی کیا کم کا بیخم وارد ہے کہ اجسعلو ھا لمی بیونکم" تم ان نما زول کوایے محرول میں برحور اوراصل میں امروجوب کے لیے آتا ہے اوروا جنب کا تارک عاصی و کنے کارجوتا ہے لیکن جمہور علا يراسام اس وت برمنن بين كربدامر صرف استحباب من لي بياسواس ليفرض فما زول محمد علاده ديكرسنن ونوافل محرين یڑ صناقضل واولی ہے اور بدایہ کے حاشیہ میں الجامع الصفیرے منتول ہے کہ اگر کسی آ دی کو کھر بین لوٹ جانے سے بعد ذیکر کاموں میں مشغول موجانے كاخوف والد بشر موقوده اكر مغرب كى دوركعت منتي سجد بين اداكر ليق دوسنت بى ادامول كى اور اكر بيائد يشرنه موقو محربينين كمريس يزهنا أنعل باوراكروه كمرند جاسكاتو محراكرامام فيمسجد كاندر نماز يزهائي تويمسجد كالمرفق عي سنتن ادا كرے اوراگرمجد كا خارى حصد نه موصرف ايك كمرونمام بحد موتو كارستونول كے بيجھے منتیں وغيرواداكر لے. [لمات التطح شرح ملكوة العدي مع مع مع مع معلود عمكة المعارف العلمية لا مور العد المعارف المعارف مع مع ٥٠ معلود كتيد أوريد ضوية مكمرأ

٧٢ - بَابُ الصَّلُوةِ فِي الْكَعْبَةِ

187- أَبُوْ حَوْيَهُ فَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ لَمَالَ مَا أَمُنُ عُمَرَ لَمَالَ مَا أَمُنَ مَالَكُمُ عَلَيْهِ مَا أَلُهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَلَا صَلَّى رَحْعَتَهُنِ وَسَلَّى قَالَ صَلَّى رَحْعَتَهُنِ وَسَلَّى قَالَ صَلَّى رَحْعَتُهُنِ وَسَلَّى قَالَ صَلَّى رَحْعَتُهُنِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَالْبَيْتُ مِمَّا عَلَى الْكَعْبَةِ وَالْبَيْتُ مِنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْبَيْتُ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْ يَسِيَّةٍ آعْمِلَةً وَالْبَيْتُ الْمُعْرَادِ عَلَى سِيَّةٍ آعْمِلَةً وَالْبَيْتُ الْمُعْرَادِ عَلَى سِيَّةٍ آعْمِلَةً وَالْبَيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْبَيْتُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْبَيْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْبَيْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْبَيْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْبَيْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْبَيْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْبَيْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْبَيْنَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْبَيْتُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْبَيْتُ اللّهُ عَلَى سِنَّةٍ آعْمِلَةً وَالْبَيْدُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِقُولُ وَالْمُعِلَةُ وَالْمُعَلِقِهُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِقُ وَالْمُعَلِقُ وَالْمُعَلِقُ وَالْمُعَالِقُولُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ وَالْمُعَالَةُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِمُ الْمُعْتَدُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعِلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمُعِلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعِلَّالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمُعِلَّةُ وَالْمُعُلِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعُلِمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِمُ اللّهُ لُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

حضرت ابن عمر مرضی الله بیان کرتے ہیں کہ جس نے حضرت بلال مرضی فلنہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ مقطقیا ہے ۔ (فلنے کے دن) کعیہ معظمہ میں داخل ہو کرکہاں اور کتنی رکعتیں نماز پرجمی؟ حضرت بلال نے کہا کہ آپ نے ان دوستونوں کے پاس دور کھتیں پرجمی تھیں جو کعیہ کرمہ کے درواز و کے تربیب ہیں اوراس وقت فائد کعیہ جیستونوں پر استوارتھا۔

يخاري (٥٠٥)مسلم (٣٢٣٠) إيوداكو (٢٠٢٣) نساكي (٦٩٣) اين ماج (٢٠٦٣)

مل لغات

المرائی "میفواحد فرکرفائی المفارع معرف ثبت باب خیست بسخیست سے ہاس کامعی ہے: قریب وزدیک بونا مقرف وقاور بونا ناصر دیددگار بونا حبیب ددوست بونا۔" آفسیست فی سے اس کامعی ہے: ستون کھنیا "مبارا۔ "اَلْجَدَعَةُ" "مجورے درخت کی جڑ۔

فاندكعبك اعداماز يزعف كالوطيح

روایت می تفعیل بیان کی ( کدآ پ نے مار رکعات نماز پر حی تھی )۔

الم بخاری اورا مام ابودا و در خصرت این عباس بن گذر سے دوایت کیا ہے کہ جب بی کر یم ملی اللہ کمہ مرصہ میں آخریف لائے
اور بیت اللہ میں داخل ہو یے تو آپ نے اس میں باطل معبود وں کے جسے اوران کی تصویریں دیکھیں سوآپ نے آئیں اتار نے اور
بیت اللہ میں داخل ہو یے تو آپ نے اس میں باطل معبود وں کے جسے اوران کی تصویریں دیکھیں سوآپ نے آئیں اتار نے اور
بیر نکالئے کا تھم دیا درآئیں وہاں سے نکال دیا گیا 'نیز دہاں حضرت ابراتیم خیل القد اور حضرت اسائیل فرج اللہ کی تصویریں رکمی ہوئی
تمیں جن کے ہتموں میں قال کے تیرد یے ہوئے تنے سوآپ نے آئیں بھی نکالئے کا تھم دیا اور فر بایا کہ اللہ تعالی کفار کم ہلاک دہا ہوئی کہ اس بیت اللہ
کروے وہ یقین جانے تنے کہ بید دوتوں بیٹی بران خدا قال کے تیر نیس نکالئے تنے اور ندائن سے نیک شکون لیت تھے گھر آپ بیت اللہ
کے امر سابقہ صدیدے کے منائی اوراس کے جاروں اطراف میں افر ہو تھی کہ آپ کا خدام تھے میں وا خلامت عدد بار پر جمول ہے کہ ہار فراز اور کس یا رفراز کی بجائے مرف تھیر براک کا جواب ہیہ ہے کہ آپ کا خدام اور دائی ہوئی ہے خلاوہ از یں حضرت اس میں نرید کی صدیدے حضرت این مہاس کی صدیدے سے فرید دیا ہو حدیدے پر مقدم اور دائی ہوئی ہے خلاوہ از یں حضرت اسامہ نیں کریم الم ایس کے صافحہ فران کے جان والے ہیں۔
اسامہ بن زید کی صدیدے حضرت این مہاس کی صدیدے سے فرید دیا ہیں سے فریادہ حدیدے وصفح والے ہیں۔
اس کے بیکس صفرت این مہاس دیں دیول کے والے ہیں۔
اس کے بیکس صفرت این مہاس دیں دیول کے اطفیاد ہے آپ این مہاس سے فریادہ حدیدے وصفح فوظ و مضیوط دیکھ والے ہیں۔
اس کے بیکس صفرت این مہاس دیں میاس کی صدیدے تھی میں سے فریادہ حدیدے وصفح فوظ و مضیوط دیکھ والے ہیں۔

(شرح مندامام اعلم ص ٥ ع مطبوع وارد الكتب العلمية وروع ابنان)

لیز طاعلی کاری کیسے ہیں کہ وہ حضرت عبداللہ بن صفوان سے مروی ہے 'آپ نے کہا: شی نے صفرت عرف کہا کہ جب
نی کریم المقابلہ فاند کھیہ کے اندر تشریف نے سے کو آپ نے کہا کہا تھا؟ حضرت عرفے فرمایا کہ آپ نے اس کے اندروور کھی ڈیاز
پڑھی تھی اسے ابووا ڈو این سعد اور طحاوی و فیرہ نے روایت کیا ہے اور حضرت اسامہ سے مروی ہے کہ نی کریم المقابلہ نے کہ معظم
سی واقل ہو کرفراز پڑھی ۔ اس کو یام احمہ نے روایت کیا ہے اور حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نی کریم مقابلہ نے بیت اندیس واقل
ہوکر دورکھت نماز پڑھی اس کو این الحجارت کروایت کیا ہے۔ اثر جہ متدایام اعظم میں کا اسلین ساملہ ہے ہوت:

جس مخص کے دویا تین ہیٹے نوت ہوجا کیں

حفرت عبدالملك سے وہ ايك شامي محالي سے بيان كرتے ہيں كه نى كريم اللہ اللہ في فر ايا كهم (قيامت كے دن) مال كے پيث سے ناتمام كرنے والے بچ كوكسى كى حاش ہيں جيران و پر بيٹان ديمو ك اسے كها جائے گا كهم جنت ہيں داخل ہو جاؤ تو وہ كمے گا: ہم نہيں ٧٣ ـ بَابُ مَنْ مَّاتَ وَلَدَاهُ أَوْ قَلَائَةٌ

١٨٤ - أَهُمُ وَحَدِيْفَةَ عَنْ صَلْقَمَةً عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً عَسَ آبِيهِ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا إِنْ مُرِيدَةً وَسَلّمَ مَا إِنْ مُرِيدٍ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ مَا إِنْ مَرِّبَ إِلّا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَمَلًا اللّهُ عَمَلًا اللّهُ عَمَلًا اللّهُ عَمَلًا اللّهُ عَمَلًا اللّهُ عَمَلًا اللّهُ عَمَلًا اللّهُ عَمَلًا اللّهُ عَمَلًا اللّهُ عَمَلًا اللّهُ عَمَلًا اللهُ عَمَلًا اللهُ عَمَلًا اللهُ عَمَلًا اللهُ عَمَلًا اللهُ عَمَلُهُ وَسَلّمَ أَو النّهُ إِلَيْهِ اللّهُ عَمَلًا اللهُ اللهُ عَمَلًا اللهُ عَمَلًا اللهُ اللهُ عَمَلًا اللهُ اللهُ اللهُ عَمَلًا اللهُ اللّهُ عَمَلًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

140 - أَيُسُوحَنِيْفَةَ عَنْ عَبُدالملك عَنْ رَّجُلِ قِنَ أَهُلِ الشَّامِ عَنِ النَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ إِنَّكَ لَسَرَى السِّفَطُ مُحْبَنَطِئًا يُقَالُ لَهُ أَدْعُلِ الْجَنَّةَ لَيْقُولُ لَهُ لَا حَتَّى يَدْخُلَ الْوَاتِ.

حل لغات

" الكيسة في " ناتمام بچامورت كاادهورا بچامرانا ناتمام بچه جواتي ميعادت كرجائے ناكاره چيز " معتبنولا" ميم مضموم هاساكن اور باملنوح نون ساكن طاوكمسوراس كامعنى ہے: جنگزالواور جيران وپريشان بوكركس كامتلاشي \_

نابالغ مرنے والے بچوں کی شفاعت

مطلب یہ ہے کہ جس مسلمان کے مرنے سے پہلے اس کی زندگی ہیں تین یا دویا ایک بچے بلوخت سے پہلے فوت ہو جائے اور وہ اس مصیبت وصد مدیر اللہ تعالیٰ کی قضا پر رامنی ہو کر مبر کرے اور کسی قتم کا فنکوہ نہ کرے تو ان بچوں کی سفارش کرنے پر اللہ تعالیٰ ان کے دالدین کو بخش کر جنت میں وافل کرے گا۔

- (۱) امام سلم اور امام ابن ماجہ نے حضرت علیہ بن عبداللہ رہی تند ہے ایک حدیث روایت کی ہے جس کامفہوم یہ ہے کہ جس مسلمان کے تین نہیج بلوخت سے پہلے فوت ہو جا کیں کے وہ جنت کے آٹھوں درواز وں پراس کا استنقبال کریں گے وہ جس ورواز ہے سے جا ہے کا داخل ہوجائے گا۔
- (۱) امام ترفدی نے کتاب القمائل میں حضرت عبداللہ این عباس ترکیکلا سے حدیث روایت کی ہے کہ تبی کریم التحقیقی آنے فر مایا کہ
  میری امت میں سے جس فنص کے دوؤ فیر سے (فیت ہونے والے دوئے) ہوں کے قواللہ تعالی ان دوؤ فیروں کی شفاعت پر
  اسے جنت میں داخل فر مائے گا۔ بیار شادین کر حضرت ما تشریما اینہ و کی گلانے مرض کیا کہ آپ کی امت میں ہے جس فنص کا
  ایک ذفیرہ ہوائی کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فر مایا کہ اس کا بھی میکی تھم ہے (کہ اسے جنت میں داخل کیا جائے گا) محضرت
  ما تشریما لیا ہے۔ فرض کیا: آپ کی امت میں ہے جس کا کوئی ذفیرہ نہ ہورائین دو بیادلا دہو جسے فود حضرت ما تشریما لیا ہے۔
  اولا دھیں) تو اس کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فر مایا: میں فودا پی امت کا ذفیرہ ہوں اور آئیس جم جیسا کوئی تیں ہے۔
  اولا دھیں) تو اس کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فر مایا: میں فودا پی امت کا ذفیرہ ہوں اور آئیس جم جیسا کوئی تیں ہے۔

اشرائ مندام اعظم ص ۳۵۸ مطور دار انکتب العلمیة ایرات) النّد تعالی کے نز دیک برے آدمی کے بارے میں نیکول کی محواتی مقبول ہے

حضرت ام ہانی و یکنیکندنے عال فرمایا که رسول الله ملی کی آیا ہے نے

٧٤ - بَابُ شَهَادَةً الصَّالِحِيْنَ فِي الْعَبْدِ الشَّرِيْرِ مَقْبُولُةٌ عِنْدَاللّهِ

١٨٧- أَبُوحَنِيْفَةَ عَنْ إِسْمَاعِيْلُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ

عَنْ أَمَّ هَالِيءٍ لِمَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بخش دے گا تواہے ضرور بخش دیا جائے گا۔ وَسَلَّمَ مَنْ عَلِمَ إِنَّ اللَّهَ يَعْفِرُكُ فَهُو مَعْفُورٌ لَّهُ. النوائدالجو عللتوكاني(١٤٤٠)

" فَبِلْتُ "ميندواحد ملافعل ماض معروف ثبت باب مسجع يَسْمَع عد الكامعي عند واحد ملافع المراا كولا في المراية " فَعَفَرُتْ "ميندوامد "كلف ماسي معروف ثبت باب صنور بكفوب سيد الكامل المتن بمعاف كرنا بخش وينا ويراويتي كرنا-"عليم" الميندوا صدر كرمنائب تعل ما مني معروف ثبت إب منسيعيع بتسقيع سيريه ال كالمعنى ب: جانناليكن يهال المرف مِا ننام رادبیں بلکہ ایمان دیفین کے ساتھ جانتا اور مانتا مراد ہے۔

مالحين امت كي كواني كي الهيت

جب نیک لوگ مرنے والے سے حق میں خبرو بھلائی کی گوائی ویں اور یہ کائل کہ بدآ دی اچھا تھا تو اللہ تعالی اسپے فرشتوں سے فرماتا ہے: میں نے اپنے اس ٹیک بندے کی گوائی اپنے اس مرنے والے بندے کے تن ٹن قبول فر مالی ہے کیونکہ شریعت کا تھم ظاہر پر ہوتا بے باتی کی کے بیشیدہ حالات کولو صرف اللہ تعالی ہی جامتا ہے مجراللہ تعالی کا استے محبوب کی است کے صافحین کی کوائل آبول فر مالیما وراصل إس ارشادي طرف اشاره يك.

اورای طرح ہم نے جمہیں معتدل است بنایا ہے تا کہتم لوگوں پر وَكُلْلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَّسَطًّا لِمُكُولُوا شُهَدَاءً محماهي ديين والميهموجاؤ عَلَى النَّاسِ. [البّرة: ٣٣]

(۱) امام طبرانی نے معرب سلمہ بن اکوع وی تھا لئے سے مرفوع صدیت روایت کی ہے کہ آپ نے فر مایا: تم زیمن پر اللہ تعالی کے مواه بواورفر شية آسان يراندتعالى كواه إلى-إشرة مندام إعلم من والمطوعة الاكتب العلمية برات

علامه ملاهل قاري اس باب كي دومري مديث (حديث ام هانيء) كي تحت لكين بين: اصل مديث يحيدامام بغاري امام مسلم اور امام نمائی نے معرب الد ہر مروث من من وح روایت کیا ہے (واقعل ہے اور) اس میں ہے کہ جب کوئی بتدو کی مناو کا ارتکاب كرة بي تو موش كرة ب: ال مير ما لك و يرورد كاراش في كناه كرايا بي سوآب جي يفش دير -الله تعالى كا ارشاد موتاب: ميرابنده توب جان ي كداس كاليك والك ويروروگار ب يوكناه كويخش ويتاب اوراس يركرهند بحى كرلينا ب سويس في اسية بندے کو بخش دیا ہے چر جب تک اللہ تعالی جا بتا ہے دو گناہ سے رکا رہتا ہے چروہ کمی گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے اور عرش کرتا ہے: اے میرے مالک پروردگار! یس نے دوسرا گناہ کرلیا ہے کہا آپ جھے بخش دمیں۔اللہ تعالیٰ کاارشاد ہوتا ہے: میرا بندہ خوب جانتا ہے کہ اس کا ایک مالک و پروردگارہے جو گناہ کو بخش دیتا ہے اور اس پر گرفت بھی کر لیتا ہے سویٹس نے اپنے بندے کو بخش دیا ہے کھر جب تک الله تعالی حابتا ہے و من وے رکار برائے مجرو و گنا و کا ارتکاب کر لیٹا ہے اور عرض کرتا ہے: اے میرے پروروگار! ش نے اور گناہ کرلیا ہے سوآپ مجھے بخش دیں۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ میرابندہ خوب جانتا ہے کہ اس کا ایک مالک وخالق ہے جو گناہ کو بخش دینا ہے اور اس بر گرفت بھی کر لیتا ہے سوش نے اسیع بندے کو تینوں مرتبہ بخش دیا ہے اب جو جاہے مل کرے۔ دراصل بیا اس کی عادت معروف کے مراتب کا بیان ہے کہ دورائی خصلت و عادت کے مطابق مناویس میتلا بھی موجاتا ہے اوراؤ ہے طرف رجوں بھی

کر لیتا ہے اور اس سے بیمراونیس کدوہ کاللت اللی کومہاح اور جائز مھنے کی وجدسے بیر اعمل کر لیتا ہے جیسا کہ میں نے شرح حسن حصین میں بی وضاحت بیان کردی ہے اور اللہ تعالی ہی معاون و مدد گار اور تو نق دینے والا ہے۔

اشرن مندام اعمم م ده ۲۵ مرد ۱۳۷۳ مغیوردار اکتب اعلمیه نیروت جنازه کی جاریانی کوجارون کنارون سے انعانے کا بیان

حعرت عبداللہ بن مسعود دیجی نشہ نے بیان فر مایا کہ سنت طریقہ میہ ہے کہ جناز دکی چار پائی کو کہناروں سے اٹھایا جائے (اور ہر پائے کو پکڑ کروں دیں قدم چلا جائے ) چھر جو فقش ہیں سے زیادہ (میت کی چاریائی کواٹھا کر) چلے گا تو دوللی عمل ہوگا۔ ٧٥- بَابُ حَمْلِ الْجَنَازَةِ بِجَوَانِهِهِ الْآرْبَعَةِ

١٨٨ - آهُو حَنِيْطَة عَنْ مَنْعُمُورٍ عَنْ سَائِم بَنِ آبِيُ
 الْبَحَعْدِ عَنْ عُبَيْدِ بَنِ لِشطاسِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ آلَهُ
 قالَ مِنَ السَّنَةِ أَنَّ تُحْمِلَ بِجَوَ الِبِ السَّرِيْرِ فَمَا زَاهَ
 عَلٰى ذَٰلِكَ فَهُو نَافِلَةً ابن اج (١٤٧٨)

مل لغابت

'' تَسَخُولُ ''مينفدوا مد فركرا في المسلم مفارهم وف البت باب منسرَب يَسَفُوبُ سے بِدُال كامِنْ بِ الحانا برواشت كرنا۔'' بَسَوَ السِبُ'' جانب كى تَنْ بِ طُرف كناره موشئيال جار بائى كي ادول بات مراد جيں۔' اكسويسُ '' جنازه الخاسف كي وادياتی۔

جنازه كوافهان كامسنون طريقه

(۱) معیمین میں مروی حدیث حضرت ابو ہریرہ دی گئفتہ میں ہے کہ نبی کریم مٹائیکٹم نے فرمایا: جو محض نماز جنازہ پڑھتا ہے اسے ایک قیراط تو اب ملے گا اور جو محض جنازہ کے بیچے بھی جاتا ہے یہاں تک کہ میت کو قبر میں دنن کر دیا جائے تو اس کو دو قیراط تو اب ملے گا (ایک قیراط احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے)۔

(۲) امام عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں حضرت معمر اور ابن طاؤس کے واسفے سے حضرت طاؤس سے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ متنافیقیلم اپنی و فات تک پوری زندگی جنازہ کے پیچھے چلتے رہے۔ (٣) امام عبدالرزاق اورامام این الی شید نے حضرت عبدالرحمٰن بن این کی ترخی فلہ سے روایت کیا ہے کہ آپ قرماتے ہیں: جم ایک دفعہ جناز و کے ساتھ جارہا تھا جس میں حضرت ابو بھر اور حضرت عمر بختیانہ جناز و کے ساتھ جارہا تھا جس میں حضرت ابو بھر اور حضرت عمر بختیانہ جناز و کے پیچے جال رہے تھے اور مید دونوں حضرات میں کہ آپ تو جناز و کے پیچے جال رہے تھے اور مید دونوں حضرات اس کے آگے جال رہے ہیں۔ حضرت علی نے جواب ہیں فر ما یا کہ بے شک ہم ام میں طرح جانے ہیں کہ جناز و کے پیچے جائے اس کے آگے جال رہے ہیں۔ حضرت علی نے جواب ہیں فر ما یا کہ بے شک ہم ام میں طرح جانے ہیں کہ جناز و کے پیچے جائے کہ نے دونوں حضرات کی فضیلت تنجا نہ زیز جننے پر ہے لیکن یہ دونوں حضرات کے فضیلت تنجا نہ زیز جننے پر ہے لیکن یہ دونوں حضرات اس کے آگے جائے پر اس طرح ہے جس طرح نماز با جماعت کی فضیلت تنجا نہ زیز جانے میں دشوار کی ہوگی) اور اس لیا گئی کہ جناز و کے چیچے چانا عبر منت والعیوست اور ٹورو دوگر میں زیادہ موثر ہوتا ہے اور یوقت ضرورت میت کی معاونت کے لیے زیادہ تر جب ہوتا ہے۔

(۳) امام ترفری اور امام ایودا کو دے معترت مہداللہ بن عمر ترائیکٹو سے دواہ یہ کیا ہے: جنازہ متبوع ہے (جس کے بیچے چاہا ہا ہے) اور جو محفی جنازہ کے آگے۔ اور جو محفی جنازہ کے آگے۔ اور جو محفی جنازہ کے آگے۔ اور جو محفی جنازہ کے آگے۔ اور جو محفی جنازہ کے آگے جائے اور دعترت ایو بکر دعمر کی جدازہ کے آگے جائے ایک دعواللہ متازہ کے آگے جائے اور دعترت ایو بکر دعمر کی حدیث ہے جس میں آپ نے فر مایا: موار آدی جنازہ کے آگے جائے اور دومر کی ولیل معترت مغیرہ بن شعبہ کی حدیث ہے جس میں آپ نے فر مایا: موار آدی جنازہ کے جیچے جائے اور پیدل آدی جنازہ کے آگے دائیں اور ہائیں اور بائیں جو اس کے جیچے آگے دائیں اور بائیں جو اس کے جیچے آگے دائیں اور بائیں جو اس کے جیچے آگے دائیں اور بائیں جو اس کے جیچے جائے اور اور کتب لائے ہو۔ اس کا جواب ہے کہ ان اور اور کتی جائزہ کے ایکن افضل و بہتر اور مستحق عمل جنازہ کے جیچے جائن ہو اس کی دیا جائزہ کے لیکن افضل و بہتر اور مستحق عمل جنازہ کے جیچے جائن ہے اس کی دائیں اور بائیں جو الدی جائزہ کے ایکن افضل و بہتر اور مستحق عمل جنازہ کے جیچے جائیں تاکہ تمام اوادیث برحمل ہو۔ الدیت اور کتا ہے اور الدیت اور کتب لائے جائز ہے لیکن افضل و بہتر اور مستحق عمل جنازہ کے جیچے جائن ہے تاکہ تمام اوادیث برحمل ہو۔ الدیت اور کتاب اور کتب کا میں اور بائیں افتر بائیں اور بائیں جائے الدی کی حرج نہیں جائر ہے لیکن افضل و بہتر اور مستحق الدین اور بائیں جائل ہو۔ الدین اور بائیں جو الدین اور بائیں جائے الدین اور بائیں جائے گئیں اور بائیں جو اس جو الدین کی میں جو اس جو الدین کے دائیں جائے کی خرارہ مستحق والدین کے دیاں دیا کے دیاں ہو کی جو بائیں جو اس کی دو کی بائیں کو دائیں کو دائیں جو اس جو الدین کر دو کھیں کو در کتاب اور کتاب جو اس جو اس کی جو دو کی ہے تا کہ تمام اور دیا کی جو اس جو کی جو نو کو در کتاب اور کتاب جو اس کی جو دو کی ہو کی جو نو کو کی جو نو کو در کتاب کی دو کو در کتاب کو در کتاب کی دو کو در کتاب کو در کتاب کو در کتاب کو در کتاب کو در کتاب کو در کتاب کو در کتاب کو در کتاب کو در کتاب کو در کتاب کو در کتاب کو در کتاب کو در کتاب کو در کتاب کو در کتاب کو در کتاب کو در کتاب کو در کتاب کو در کتاب کو در کتاب کو در کتاب کو در کتاب کو در کتا

مورت کا جناز ہ کے جیجے آتا جا ترخیس

 ٧٦ - يَابُ لَا يَجُورُ لِلْمَرَاةِ الْمَرَاةِ الْجَنَازَةَ

149 - لَهُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلِي بْنِ الْأَقْمَرِ عَنْ آبِي الْمُعْمَدِ عَنْ آبِي عَنْ آبِي اللهُ عَلَيْهِ مَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَجَع فِي جَنَازَةٍ فَرَّاى المُرااةُ فَامَوْبِهَا فَطُودَتُ فَاسَلَمْ بَحَرَج فِي جَنَازَةٍ فَرَّاى المُراة أَلَامَ مَا فَعُودَتُ فَعَلَم بَحْدِه المُحارِد (١٢٧٨) مع (٢١٦٧) في المُراد (٢١٦٧) المن وج (١٥٧٨)

حل لغات

" طُورَ ذَتْ "میخدوا صدموَ نث ما تب نعل مامنی مجهول شبت باب نَصَر يَتُصُو عسبَ ال كامعیٰ ب: دهتاكارنا بمكانا ودركرنا ا

جنازہ کے پیچھے ورتوں کے آنے پاند آنے کی وضاحت

المام ابوداؤد في معرت ام عطيه سے روايت كيا ب آپ فر مالى بيل كه بميل جنازه كے يہية في سے مع كرويا كيا ہے اور بم

ے جناز و کے ساتھ نہ جانے کا بات عبد لیا کیا ہے لیکن غالب بن بزیل ہے مروی ہے کہ پار عورتیں ایک جناز و کے ساتھ جارہی تھیں ك معرب مرك اليس واليس لونائ في كا اراده كياتو رسول الله الوالية لم في ان عدفر مايا: تم اليس ان عدهال يرجهوز وه يكونك مرك كا زان قریب ہے (اورقم تازہ ہے)۔

امام بہم تی نے اپنی سنن میں حضرت ابن ممر ہے مرفوع مدیث روایت کی ہے کہ جناز و کے چیچے چلنے میں مورتوں کے لیے کوئی اجرونواب میں ہے۔ امام طبرانی نے جامع الکبیر میں حصرت ابن عہاس بٹن کند مرفوع مدیث بیان کی ہے کہ جنازہ میں مورتوں کے لیے

كوكى حصدتين ہے ۔[تسيق الظام في شرح سندالا مام ماشيدنبر ١٠٤٠م، معدور كمندر ماموام

نماز جنازومين حارهبيرون كابيان حعرت عربن خطاب بی گفتہ نے ہی کریم ٹٹائی آغ کے اسحاب کرام علیم ارضوان کوایک مکرجع کیا اور لماز جنازه بس تحبیرات کی تعداد کے بارے ش سوال کیا اور فرمایا کرتم و کھو اور معلوم کروکہ کی کریم من ایک ا نے آخری نماز جنازہ پر کتنی تحبیریں پڑھی تھیں سوسحابہ کرام نے فحشین کر ے برمعلوم کیا کہ آپ نے چار تھیریں برامی تھیں یہاں تک کہ آپ کا وصال موميا چنانج معزت عرف فرالا: پس اب تم عار تحبيري يزها

٧٧ ـ بَابٌ تَكَبِيرَاتِ الْجَنَازَةِ ٱرْبَعَةُ ١٩ - أَهُـوْ حَنِيْفَةٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِهُمْ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ خُمِهُ رَّ بْنَ الْمُعَطَّابِ رَحِينَ اللَّهُ عَنْهُ جَمَعَ أَصْرَحَاتِ النِّيقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُهُمْ عَن النَّكْبِيْرِ قَالَ لَهُمَّ الْطُورُوا الِحِرَّ جَنَازَةٍ كُنِّرَ صَلَّمُهَا النَّيْنُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُوَجَدُّوهُ قَدْ كَبُّرَ ٱرْبَعًا حَتَّى قَبِعِنَ قَالَ عُمَرٌ فَكَيِّرُوا أَرْبُقًا. خارى(٢٧٧٤)

حل لغاسة

"جَسَمَع "ميندداصد لدكر فاعب قبل ماض معروف ثبت باب فقسة يَسفَعَ عصب اسكامعي ب: يق كرنا اكفاكرا. " فيض "ميدوا مددير فائب هل ماضى جول باب مقرب يعلوب عبرات الماسق ب: فوت موجانا روح فيض موجانا-نماز جنازه میں جارتھبیروں کا خوت

من معل علام محرم بدائت محدث و باوى كلية إن:

جاروں اماموں کا اس بات پر انداق ہے کے تماز جنازہ کی جارتجبیریں میں اور اس کے بارے میں کتب محاح سند کی احادیث مع ووارو مو يكى بين البند بعض روايات بن ياني تج تعبيرات اوراس سے زائد كا ذكرة يا بيكن في كريم عليدالعسلوة والسلام كة خرى عمل سے جا تجبیریں تابت میں اور علامدابن مجرصقلانی نے تع البادی میں کہا ہے کداس بارے میں اسلاف کا اختلاف سے جنائجہ ا مامسلم نے حضرت زیدین ارقم دین گفتہ سے روایت کیا کہ انہوں نے نماز جنازہ پریا جج تنجیسریں پڑھیں اور انہوں نے اس عمل کو جی سریم منطقاتیم کی طرف رفع (منسوب) کیا اور امام ابن المنذر نے معترت ابن مسعود مینی تند ہے روایت کی کسانہوں نے قبیلہ بنی اسد کے ایک آ دی کی نماز جناز و برد حالی اوراس میں یا چی تکبیریں پڑھیں اورامام ابن منذروغیرہ نے روایت کیا ہے کہ ہی کریم علیدالعساؤة والسلام الل بدري چيجبيري پزھتے تھے اور ہاتی محاب برپائج تحبيري پڑھتے تھے اور ديگرتمام لوگوں پر چارتجبيري پڑھتے تھے اور بكر بن عبدالله الرن كاند بب بدے كه تن تكبيروں سے كم تيل اور سات سے زيادہ تيل اور امام احمد نے اى مكر رح كيا ہے تيكن انہوں نے كها: جارتكبيروں ہے كمنيں اور حضرت انس وي فقد كے بارے ميں مروى ہے كه انبوں نے ايك جناز و پر بحول كرتمن تجبيريں پر حيس مجر جب آپنماز جناز وے فارخ موئے تو آپ ہے کہا کہا: اے ابوعز وا آپ نے تین تکبیری پڑمی ہیں۔ آپ نے فر مایا: مجرمفی

بناؤ سومنی بنائی محتی و آب نے چی تحقی بر برخی اور فرمایا: ہم ای مل کو اعتباد کرتے ہیں جو معفرت الروائی است دوارے کیا کہ آپ نے تمام کو کون کو چار تجبیر بن بن من برخ فرما دیا ہے اور امام تنتی نے کاسندوں کے ساتھ معفرت الروائی سے دوارے کیا ہے کہ کر کیا میں تی تھا میں کوئی کو چار تجبیروں ہے تھا کہ کا کہ اور علامہ این عبدائی ہے کہ ان بی تمام مما ان کے فقہا و بی سے کس کے بارے بی تیس بی مواج برواں کو چار تجبیروں ہے تھا و دیا اور علامہ این عبدائیر نے کہا: بی تمام مما ان کے فقہا و بی سے کس کے بارے بی تیس بی جارت جو چار تجبیروں ہے تھا ہو گئی کے دیا اور علامہ این عبدائیر نے کہا: بی تمام مما ان کے کہان بی تمام مما ان کے کہان بی تا مواد این ان بی کہ بی اور میں امام محد رحمہ اللہ تعانی نے معفرت محاواد و معفرت ایما ہیم تھی کہ و وائٹ کے ایما ایم تھی اور بیار تجبیر میں بیٹ عبدائی تھے بہاں تک کہ نی مارے ان بی تمام کے ایمان کے کہان تک کہ نی مارے ان بی تا کہ بی کرے ان بی تا کہ بی کرے ان بی تھی ہو جا کہا تھی کہ معفرت مور تھی ہو بی تا کہ بی کرے ان بی تا کہا ہو کہا تھی کہا ہو گئی ہو جا کہا تھی کہاں تک کہ بی کہان تھی کہان ہو گئی کہان ہو گئی کہان ہو گئی کہان ہو گئی کہانے کہان کہان ہو گئی کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہانے کہا

[لعات الفي في شرح مكلوة العدائ عمم ١٠٩٣ ١٨ ١٨ مينو ومكنو العادف العلمة الابود)

خماز جناز وش میت کے لیے دعا کریا حضرت ابو ہرید دری گند بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم النائیم جب کس مرنے وانے کی نماز پڑھاتے تو آپ (تیمری تجبیر کے بید) کیے تھے: اے اللہ! ہمارے زیمول ہمارے فوت ہوتے والوں ہمارے حاضرین ہمارے قائمین ہمارے مجدود ن ہمارے بدول ہمارے مردول اور ہماری مورتوں (سب) کی بخش دے۔

٧٨- بَابُ اللَّكَاءِ لِلْمَيْتِ فِي الصَّلُوةِ اللَّكَاءِ لِلْمَيْتِ فِي الصَّلُوةِ اللَّكَاءِ لِلْمَيْتِ فِي الصَّلُوةِ اللَّهَ عَلَى عَنْ آبَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَعَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَالْمَعِلَى وَعَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِكُولُولُولُهُ وَالْمُعِلِقُولُ وَالْمُعِلِقُولُ وَالْمُعِلِقُ وَعَلَيْهِ وَالْمُعِلِقُولُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمُعُلِقُ والْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْ

تنك (٢٤٠١) المداود (٢٠١١) المن الهر (١٤٩٨) تمالى (١٩٨٨) مسترام (١٩٨٨)

محمل وحا كاذكر

اس مديث كوامام احر الووا وَوْتر ندى اورائن ماجدة روايت كياب أن شل حريد بدافعا والمحى مروى بين:

اللهم من احييت منا فأحيد على الإسلام ومن تو فيشه منا فتوفه على الايسمان. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده.

اے اللہ اہم بیل سے جے تونے زیرہ رکھنا ہے اسے اسلام پر زیرہ رکھا در جے تونے دفات دیل ہے اسے ایمان پر دفات دینا۔ اسے اللہ اس کے اجرو تواب سے ہمیں محروم ندر کھنا اور اس کے بعد ہمیں منز

[منگلؤة السائع باب أبعق بالبنازة والسلؤة عليه] منس ندؤ الزار اس كے علاوہ بھى بہت مى دعا كىل مروى بيس محرسب سے زيادہ يكى دعامشہور ہے۔ قبرتیار کرنے کے لیے لحد بنا ناسنت ہے

حضرت ابن بریدہ این والد سے بیان کرتے ہیں کہ نی کریم مالیکا ہم کے لیے لحد تیار کی می اور قبلہ کی طرف سے آپ کو قبر میں اتار اسمیا اور (لحد میں لٹا کر) اس بر کچی اینظی نصب کی تنکیں۔

مسلم ( ۲۲۶ ) ثبالي (۲۰۰۹) اين اجد (۱۵۵۷ ) اين حبان (۱۲۳۵ )

٧٩- بَابُ اللُّحَدُ سُنَّةُ الْقَبْرِ

197 - أَهُو حَنِيْطَةً عَنْ عَلْقَمَةً عَنِ ابْنَ بُرَيْدَةً
 عَنْ آبِهُ قَالَ اللّحِدَ لِلنّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحِدَ مِنْ قِبْلِ الْقِبْلَةِ وَ نُحِبَ عَلَيْهِ اللّهِنْ نَصْبًا.

حل لغات

" الكيوسة "ميفه واحد فدكر غائب فعل باضى جيول شبت باب افعال سه باس كامعنى ب: تبر كلود كرقباري جانب بغلي كرُما محودنا كير بنانا "كيوسب" ميفه واحد فذكر غائب فعل ماضى جيول شبت باب منسرّب يَعضه بسب باس كامتى ب: كفر اكرنا " كارُنا باندكرنا " ألكَّبنُ " لام منتوح باكسود كرما ني كا ينبع .

قبرتیار کرنے کے دوطریقے

حضرت السبق بن بالک تری تفک سے فر مایا کہ جب نمی کر پہا تھی تاہم کا افغال ہوا تو دید منورہ ش ایک فض کو کھوہ تا تھا اور و اسرا سیدی تم بناتا تھا۔ محابہ کرام نے کہا کہ بم اپنے رب تعالی سے استارہ کرتے ہیں اوران ووٹوں کو بلوا ہے ہے ہیں جوٹس ہیلے ہا ہا گا کہ اس استان کے طریح بین اوران ووٹوں کو بلوا ہیلے آ کہا 'مواس لیے نمی اس کے کم استان کیا جائے کا کھود نے والا پہلے آ کہا 'مواس لیے نمی کریم فراند کی کھود نے والا پہلے آ کہا 'مواس لیے نمی کریم فراند کی کھور نے والا پہلے آ کہا 'مواس لیے نمی کریم فراند کی فراند کی فراند کی فراند کی مواس کے لیے موری کئی ۔ (سن این اجری اور مول اللہ فراند کی فراند کی فراند کی فراند کی فراند کی فراند کی فراند کی فراند کی فراند کی فراند کی فراند کی فراند کی فراند کی فراند کی فراند کی فراند کی فراند کی فراند کی فراند کی فراند کی فراند کی فراند کی فراند کی فراند کی فراند کی فراند کی فراند کی فراند کی فراند کی فراند کی فراند کی فراند کی فراند کی فراند کی فراند کی فراند کی فراند کی فراند کی فراند کی فراند کی فراند کی مورک کی جائے کے کہا کہ مورک کا مورک کی جائے کی فراند کی کہا تھی ہے ۔ ووسل کے کہا کہ کا مورک کی جائے گار اور کر کی جائی ہے۔ اردو و فیر و ہی بنتی تمراند کی کہا گئی ہے کہ دور کر اس کے فراند کی کھود کر اس کے قران کی کھورک کی کہا گئی ہے کہا کہ کو ایا تا ہے۔ یہ مورک اس کے فراند کی کھورک کی کھورک کی کھورک کی کھورک کی کھورک کی کھورک کی کھورک کی کھورک کی کھورک کی کھورک کی کھورک کی کھورک کی کھورک کی کھورک کی کھورک کی کھورک کی کھورک کی کھورک کی کھورک کی کھورک کی کھورک کی کھورک کی کھورک کی کھورک کی کھورک کی کھورک کی کھورک کی کھورک کی کھورک کی کھورک کی کھورک کی کھورک کی کھورک کے کہا کھورک کے کہا کہ کو سے کہا کہ کھورک کی کھورک کے کہا کھورک کے کہا کھورک کے کہا کھورک کے کہا کھورک کے کہا کھورک کے کہا کھورک کے کہا کھورک کے کہا کھورک کے کہا کھورک کے کہا کھورک کے کہا کھورک کے کہا کھورک کے کہا کھورک کے کہا کھورک کے کہا کھورک کے کہا کھورک کے کہا کھورک کے کہا کھورک کے کہا کھورک کے کہا کھورک کے کہا کھورک کے کہا کھورک کے کہا کھورک کے کہا کھورک کے کہا کھورک کے کہا کھورک کے کہا کھورک کے کہا کھورک کے کہا کھورک کے کہا کھورک کے کھورک کے کہا کھورک کے کہا کے کہا کھورک کے کہا کھورک کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے ک

اس مدیث بنی اس بات پر تعبید ہے کہ لحد منانا سفت ہے جیسا کہ ہمارے (حنّی) علاء کرام کا مؤقف ہے البینہ جہاں زمین زم ہوا در قبر کے لیے بیٹھ جائے کا خوف ہو وہاں شق بینی عام ساوہ قبر بنائی جائے گی ( بیسے تقل اور دیگر زم اور دینلے علاقوں میں کی ایمٹوں سے اونٹ کی کوہان کی طرح محراب نما قبر تیار کی جاتی ہے )۔

الاسلم معفرت سعد بن الى وقاص و في تلف سے روايت كرتے إلى كدا پ نے اپنے مرض موت بنى وميت كى تھى كد بھر ب ليے ليدكى صورت بيں قبر تياركرنا اور اس كے بعد بمرى لحد ير بھى اينيش نصب كروينا جيسا كدرسول الله الله تياني كي كيا جيا تھا اور معفرت ميں قبر تياركرنا اور اس كے بعد بمرى لحد تياركى تي تھى اور امام ابن حبان نے اپنى تھى بھى مصرت جابر و تي تا تھا تھى معفرت ميں معلوق سے بيروايت مروى ہے كہ آپ مالیام كے ليے لحد تياركى تي تھى اور اس پر بھى اين نمان نمس كى تي تھى اور اس بر بھى اين نمس كى تي تھى اور آپ كى قبركوز مين سے بيان كيا ہے كہ نبى كريم عليه المسلونة والسلام كے ليے لحد تياركى تي تھى اور اس پر بھى اين نيس نعسب كى تي تھى اور اس بر بھى اين نيس نعسب كى تي تھى اور اس بى تارو تي بيان كيا ہے كہ نبى كريم عليه المسلونة والسلام كے ليے لحد تياركى تي ساميان كے واسطے سے معفرت ابرات تي تحقى سے روايت كيا سے ايک بالشت او تھا بينا يا تھا۔ امام ابن الى شيب نے معفرت وابن ابى سليمان كے واسطے سے معفرت ابرات تي تحقى سے روايت كيا

ہے کہ نی کر پھر ان کی ہے۔ اور سے قبر میں وکن کیا ممیا اور پاؤں کی طرف سے لیس لایا میا اور امام ابن الی شیبہ نے موید ہے کی اور ایت کیا ہے۔ اور ایام ابن الی شیبہ نے موید ہے کی اور ایت کیا ہے کہ نی کریم علید الصافوة والسلام کی قبر کو او نی اور بائند بنایا میا اتفا تا کہ پہچائی جا سکے۔ امام ابن ماجہ لے اپی سنن جی معنوت کیا ہے کہ نی کریم علیہ الصافوة والسلام کے جسدا طبر کوقبلہ کی طرف سے سے کرقبر جی اتارامی اور آپ کارخ انور قبلہ کی طرف سے سے کرقبر جی اتارامی اور آپ کارخ انور قبلہ کی طرف سے سے کرقبر جی اتارامی

المام ترفری نے معزت این عماس فران ہے جوروایت بیان کی ہے اس سے بھی ای کی تا نمید ہوتی ہے کیو کلہ معزت این مہاس فران کے اللے مرفری کیا گیا اور آپ کی تدفین کے لیے چراف روشن کیا گیا اور آپ کو فران کیا گیا اور آپ کی تدفین کے لیے چراف روشن کیا گیا اور آپ کو فران کیا گیا اور آپ کی تدفین کے لیے چراف روشن کیا گیا اور آپ کو فران کیا گیا اور آپ کی خران کیا گیا ہے جو اللہ کی طرف سے لاکر قبر میں اتارا کمیا اور قربالی آپ پر رحم فران کے سے فران کیا ہے جو بھی حدیث من فران مجبد کی بہت کا ویت کرنے والے اور آپ کے فراز جنازہ میں چار کھیبر کی پڑھی گیکی ۔ امام ترفری نے کہا ہے حدیث من سے امام ایمن افی شیبہ نے بے دوایت کو تا کی ہے کہ معزمت ملی برخی آئند نے برید بن مکھند بر چار کھیبر ہی کی تھیں اور آپیل قبل کی جانب سے لاکر قبر بھی وفرن کیا ۔ اس اللہ کا مرشری مندا ام اعظم میں دیا تا مطبور دار انکے العلمین بردیدا

### تبريس سوال وجواب

معترت سعد بن عماده وين أند بيان كرت بين كدرمول الدمالية نے فر مایا: جب موس کواس کی تجریس رکھا جاتا ہے تواس کے یاس ایک فرشتة تا باورات افحاكر بنماتاب اوراس سوال كرت بوك كبتاب: حيرارب كون ب؟ وه جواب شي كبتاب: الله (ميرارب اور خالل ہے) فرشتہ ہو جمت ہے: حیرا نی کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے (كرمير الم كل) معرت محد الله الله المراه المريع جمتا اله عبرادين كياب؟ مؤس جواب ديتاب: (ميرادين) اسلام بي فرمايا: محراس ك لي اس كى قبرك كشاده اورقراع كردياجاتاب اوروس جندي اس كا فعكاند دكما دياجاتاب اوراكر مرف والاكافر جواد فرشنداس افاكر بھا دیتا ہے اور اس سے کہنا ہے : بنا حمرارب کون ہے؟ تو وہ جواب س كيتا ب: إن الموس إيس لو كوريس جائا عيد كمى جير كوبمول جان والل كهتا مي مكر فرشته كهنا مي: تيرا في كوك ميه؟ تووه جواب وينامه: إے افسوس ا بل نہیں جانتا ہیے مس چیز کو بعول جائے والا کہتا ہے چر اس سے کہا جاتا ہے: بتا حمرا دین کیا ہے؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے: ہائے الموس اجر بحديث جاناكس جيركوبول جانے والے كى طرح كروس ير اس کی قبر تک کردی جاتی ہے اور است دوزخ میں اس کا فعکانہ د کھا دیا جاتا ہے اور فرشنہ اسے (لوہے کا بتھوڑا) استے زورے مارتاہے کہ اس کی آ دار جن وانس کے علاوہ ہر کلوق من لیٹی ہے کیررسول اللہ مثالی کی ا

١٩٣ - الله وحينية عن عَلَقَهُ عَنْ رَبُّولُ اللهِ صَلَى اللهُ مَسَعَدِ ابْنِ عَبَادَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا وَحِيمَ الْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ آثَاهُ الْمَلَكُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ قَالَ وَمَنْ بَبِيكَ قَالَ اللهُ قَالَ عَاهُ لا آذِي اللهُ عَلَى المُسَلَمُ قَالَ مَا عَلَيْهِ الْمُنْ اللهُ قَالَ عَاهُ لا آذِي فَي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَلَى اللهُ اللهُ مَلَى اللهُ اللهُ مَلَى اللهُ اللهُ اللهُ مَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَلَى اللهُ اللهُ مَلَى اللهُ اللهُ مَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

• ٨- بَابُ الشُّوَّالِ فِي الْقَبْرِ

پلال (۱۳۳۸) مسلم (۲۲۱۲) ایدا کدر (۳۲۴۱) تروی (۱۰۷۱) نسائی (۲۰۵۳) نے بیر آیت ملاوت فر مائی: اللہ تعالی ایمان والوں کوئی ہات ( کلساتو حید) پر ثابت رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت (قبر) میں بھی اور اللہ تعالی مظالموں ( بعنی کافروں ) کو گمراہ کر ویتا ہے اور اللہ تعالی جو جا ہتا ہے وئی کرتا ہے ( ایراہم: ۲۷)

١٩٤ - ٱلمؤخونيفة عَنْ إسْمَاعِيْلُ عَنْ آبِي صَالِحِ عَنْ آبِي صَالِحِ عَنْ آبِي صَالِحِ عَنْ آبِي صَالِحِ عَنْ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ وَ فِي الْفَرْدُ وَ تَعَالَى وَ فِي الْجَنَانِ وَ قِرْآءَ أَ الْقُرْدُ انْ عِنْدَ رَأْسِكَ. قَرْجَاتُ فِي الْجَنَانِ وَ قِرْآءَ أَ الْقُرْدُ انْ عِنْدَ رَأْسِكَ. مندالهادلُ (١٥٣-٢٥٤)

مل لغات

المستخلسة "من اجلس ميندوا مد ذكريًا عبض ماضى معروف ثبت باب افعال سے باس كامتى ب: بنعانا-آخريس مغير متعل مفول به ہے۔" افقسع "ميندوا عد ذكر فائب فل مضارع جبول باب فقع سے ہے اس كامتى ہے: كشاوه كرتا واقع كرتا۔ فراخ كرتا وسيج كرتا۔

الل قبور کے احوال

(ورجَ وَلِي) ارشَادِكَا شِكَلَ حَقَى ہے: يُفَيِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ المَسُوَّا مِالْقُوْلِ النَّابِتِ فِي الْحَيْدِةِ الدُّنُيَّا وَفِي الْأَحِرَةِ. [ابراہے:۲۷]

بعنی اللہ تعالی ایمان والوں کو دنیا کی زعدگی میں اور آخرت میں (بینی مرنے کے بعد قبر میں) حق ہات پر ٹابت رکھتا ہے۔ اور سی مسلم میں نبی کریم مقابلہ میں مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ آ ہت قبر کے بارے بیں نازل ہوتی ہے جب مسلمان میت سے کہا جاتا ہے: تیرارب کون ہے؟ تیرانبی کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے: میرارب اللہ تعالی ہے اور میرے نبی حضرت میر طاق کہا ہیں میت سے کہا جاتا ہے: تیرارب کون ہے؟ تیرانبی کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے: میرارب اللہ تعالی ہوا ہے کہ میں اور تمام الل سنت اور اس کے بارے میں اواد ہے تو بہت زیادہ وارد جی اور تمام اللہ سنت کا اس کے بارے میں اواد ہے تو بہت زیادہ وارد جی اور عذاب ور تقراب وقواب برحق ہے اس کا منکر محمراہ ہے اور الل بدعت اور الل ہوا ہے کہ اس کا کوئی خالف نیس ۔ اشرح منداہم اعظم میں ۳۱۸ سام عدور ارائکت العامیة نیروت ]

# نى كريم عليه الصلوة والسلام كا اين والده كى قبركى زيارت كرنا

حضرت ابن بریدہ اسینے والدے بیان کرتے بیں کہ ہم نی کریم مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ وَ مَ لِي لَكُ تُو (ميت كود فان يك بعد) آب این والده ماجده کی قبر پرتشریف لاے اور بیمال پینی کرشد پد کرب زاری کی اور بہت زیادہ روئے یہاں تک کر قریب تھا کہ آپ کی روح آپ كىجم سے بواز كر جائے۔ حضرت بريد و كيتے إلى: ہم نے مرض کیا: یارسول الله ا آب کواس قدر کس چیز نے رالا دیا ہے۔ آب فرمايا: على في اسية رب تعالى سي محد المنظمة ك والدوما جدوى قبر ک زیارت کی اجازت طلب کی تو اس نے مجھے اجازت دے دی اور جس نے اس سے سفارش کرتے کی اجازے طلب کی تو اس نے جھے ا تكاركرديا (تأكدوالده ماجده كمتعلق كناه كاخيال ندآ سك ) اور معزب يريده كى دوسرى روايت بين يول ب كريم و الم المين المسينة رب تعالى سے ایل والدہ ماجدہ کی تیرکی زیارت کی اجازت طلب کی تو اللہ تعالی تے آپ کو زیادت کی اجازت دیدی سوآپ تشریف لے محے اور مسلمان بحي آپ كے ساتھ چل پڑے يہاں تک كہ جب سب معزات قبر کے قریب بیٹی میں او مسلمان منبر مے اور نبی کریم من فیل قبر تک تشریف کے ملے میں اس وہال کائی ویر تک مفہرے رہے اور روتے رب مجرآب كا كريه (رونا) شديد موكميا يهال تك كهم في كمان كيا كرآب كى آ دو بكانيس رك كى بحرآب روت موسة مارى طرف یلٹے تو معرت عمرنے آپ سے عرض کیا: یا تی اللہ! آپ پرمیرے مال ہائے قربان موجا کی آپ کوکس چیزنے راایا۔ آپ نے فرمایا: میں نے اسي رب تعالى سے الى والدوكى قبركى زيادت كى اجازت طلب كى تو اس نے الکارکر دیا سویس تو اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ شفقت ورحمت

# ٨١- بَابُ زِيَارَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيٌّ فَبْرِ أُمِّهِ

١٩٥ - أَهُـ وَحَدِيْطَةً عَنْ عَلَقَمَةً عَنِ ابْنِ بُرُيْدَةً عَنْ آبِيَّهِ قَالَ حَرَّجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَآتُنِي قَبْرَ أُمَّةٍ فَجَاءٍ وَهُوَ يَبْكِي أَضَلَّا الْبُكَاءِ خَفَّى كَادَتُ نَفْسُهُ أَنْ يَتَّفُورُجَ مِنْ بَيْنِ جَنُبُهُ فَالَ فُمُلُنَّا يَارَسُولَ اللَّهِ مَا يُبْكِيكَ قَالَ إِسْعَالَالَتُ رَبِّي فِي لِيَسَادَةِ قَلْسِ أَمَّ مُسْتَحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فَآذِنَ يْسَى وَاسْسَأَكُونَتِكُ فِي الشَّفَاعَةِ فَأَبِى عَلَى وَلِي وِوَايَةٍ لَمَالُ اسْتَنْأُذُنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ زَبُّكُ فِي إِيَّارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَاوْنَ لَسَهُ فَاسْطَلَقَ وَالْكُلَقَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى الْنَهُوا إِلَى قَوِيْبِ مِّنَ الْغَيْرِ فَمَكَّتُ الْمُسُلِمُونَ وَمَعَى النَّبِيُّ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَ كُنتُ طُويْلًا قُمَّ اهْعَدُ بِكَارُهُ حَتَّى ظَنَّا أَنَّهُ لَا يَسْكُنُ فَآفَهُلَ وَهُوَ يَبْكِي فَقَالَ لَـهُ عُمَرُ مَا ٱبْكَاكَ يَا نَبِيُّ اللَّهِ بِابِيَّ ٱلْتُ وَأَيِّي قَالَ اسْعَادُنْتُ رَبِّي فِي ذِيَادَةِ قُبْرِ أَيِّنْ فَآذِنَ لِيَّ وَاسْتَاكُنَتُهُ فِي الشُّفَاعَةِ فَآبِي لَيَكُنِّتُ زَحْمَةً لَهَا وَبَكَى الْمُسْلِمُونَ رَحْمَةً لِللَّهِيِّ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

مسلم(۲۲۵۹)ابدواود (۳۲۳۳)تمالی (۲۰۳۹) این ماجه (۱۵۷۳)

# کی بنا پررویا ہوں اور تمام مسلمان (بعنی محابہ کرام) نی کریم القطائم کے ساتھ محبت ورحت کی بنا پرروپڑے۔

حللغات

المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون المسترون ال

بی کریم علیہ الصلوق والسلام کے والدین کی نجات کا ثبوت

نی کریم خوانی کی سال الفصیل و تقریح فقیری کماب نی کریم خوانی کی سال می ای از و واجداد اور اسمات خصوصاً والدین کریمین کی مجات کے متعلق ممل تفصیل و تقریح فقیری کماب ولاک الحجات لاصول سیدا لکا نکات میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے کیجاں اختصار کے چیش نظر متاخرین مختفین کا صرف اصولی مؤتف چیش کیا

ال کی کریم النظائیم کے والدین کریمین زماند فترت میں فوت ہو گئے ہے (جس زماند میں کوئی ویڈیر تشریف شد لائے اس کو زماند فترت کہتے ہیں) کیوکار معفرت میسی طالبطال سے لے کر ہمارے ہی کریم النظائیم تک اس عرصہ ووران میں کوئی ویڈیر تشریف جیس لایا اور قرآن مجید میں ایک اصول بیریوان کیا گیا ہے کہ جب تک کی قوم میں ویڈیر تشریف نظامے اس وقت تک اس قوم کو طذاب میں دیا جائے گا تا کہ ووقوم قیامت کے دان بہ طار پائیں نہ کر سکے کہ اے اللہ اگر ہمارے پاس تیری طرف سے کوئی می ارسول جیری شریعت لے کر آتا قو ہم اس پر ضرور ایمان لے آتے مگر جب تو نے ہمارے پاس کوئی پیڈیری میں جیجا تو

عذاب کیوں؟ چنا نچیاللہ تعالیٰ کا ارشاد کرا می ہے: وَمَا تَحَنّا مُعَلِّدِینَ عَقی لَبْعَتُ رَسُولًا ٥ اور ہم (کمی توم کو) عذاب نیس دیں کے جب تک (ان کی طرف

[الى مرائل: ا] يبلي) رسول ديكي وين0

سواس نيد ئي كريم كوالدين عذاب تيراور عذاب آخريت معفوظ وبالمون بي-

(۱) نمی کریم منتی آنی کے والدین کریمین سے کفروشرک سمیت کسی گناہ کیرہ کا ارتکاب ٹابت ٹیس ہے بلکہ وہ موحد و پارسا تھے اور حضرت ایرا ہیم علیہ العسلوٰۃ والسلام کے دین حنیف پر کاربئد سے جیسا کہ تورٹی کریم علیہ العسلوٰۃ والسلام اعلان ٹوسٹ سے پہلے اور حضرت ابویکر میں تھند اسلام تبول کرنے سے پہلے دین حنیف پر قائم ہے۔ ای طرح زید بن عمرہ بن نعبل ورقہ بن توفل علیہ واللہ بن جمش عثمان بن حویرے رہاب بن براء اسعد ابوکر یہ تمیری قس بن ساعدہ ایا دی اور ابوقیس بن صرحه۔

نے اس کو میچ قرار دیا ہے کیونکہ بیر مدیث متعدد طرق ہے مردی ہونے کی بنا پر درجہ صحت کو پانچ پھی ہے اور بینکم طلقہ مین علام ہے مستور وقتی رہا ہے بھرا سے اللہ تعالیٰ نے متاخرین پر منکشف کر دیا اور اللہ تعالیٰ اپنے نفنل وکرم سے جس کو چاہٹا ہے جس چیز کے ساتھ چاہتا ہے مخصوص کر لین ہے۔[معان اللہ ج من ۳۸۱ مطبور مکتبۃ المعارف العلمیة کا ہوا افعد المعان تا ص ۱۸۷ مطبور مکتبراور پر نمور کیمرا

زيارت تبوركي اجازت كاثبوت

 ٨٦- بَابُ الرَّحُصَةِ فِي زِيَارَةِ الْقَبُورِ ١٩٦- اَبُوحَنِيقَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ بَنِ مَرْفَدٍ وَّحَمَّادٍ النَّهِمَا حَدَّثَاهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ آبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَّةً قَالَ كُنْتُ نَهَيْعُكُمُ عَنِ الْفَبُورِ أَنْ يَزُورُوهَا فَزُورُوهَا وَلا نَقُرُلُوا هُنِ الْفَبُورِ أَنْ يَزُورُوهَا فَزُورُوهَا وَلا نَقُرُلُوا هُنَا الْفَبُورِ أَنْ يَزُورُوهَا فَزُورُوهَا وَلا نَقُرُلُوا

١٩٧ - أَيْتُوحَوَيْفَةَ مِنْ عَلَقَيَّةَ عَنِ أَبِنِ بُرَيْدَةً

عَنْ آبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَشَكَّمَ إِذَا

خَرَّجَ إِلَى الْمَقَايِرِ قَالَ السَّلَامُ عَلَى آهُلِ الدِّيَارِ مِنَّ

الْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَا حِفُونَ نَسْأَلُ

مسلم ( - ۲۲۷) بوداود (۳۲۳۵) ترتدی (۱۰۵٤) نسانی (۲۰۳۵) بین ماجد (۱۵۲۱)

حعرت ابن بریده این والد (حضرت بریده دی آلفد) سے بیان کرتے ہیں کہ نی کریم الحقاقیۃ جب قبرستان تشریف لے جاتے تو فرمات: اے قبروں میں رہنے والے مسلمانو! تم پرسلام ہواوران شاء اللہ تم بھی تم سے بقیق طنے والے جیل ہم اللہ تعانی سے اینے لیے اور تنہارے لیے نیرو وافیت کا سوائی کرتے ہیں۔

مسلم (۲۲۵۷) ایدواکو (۳۲۳۷) شاقی (۲۰۲۲) اتان بام (۱۵٤۷)

حل لغات

اللَّهُ لَنَّا وَلَكُمُ الْعَافِيَّةَ.

حضرت في محقق محر عبدالتي محدث والوي لكهية بين:

زیارت قبور مستحب عمل ہے کونکہ ہدلوں میں رقت وٹری اور خدا خوتی پیدا کرتا ہے اور موت کو یا وکرا تا ہے اپنی فا اور اللہ تعالی کی بقاء وقد رت کی یا دولاتا ہے اس سے دیگر بہت سے فوا کہ حاصل ہوتے ہیں اور اس میں عمرہ ترین فا کم ہ ہہ ہے کہ اس میں اعلی قبور مسلمانوں کے لیے فیروفلا نے اور نجات کی دعا اور ان کے لیے استغفار کی جاتی ہواراس کے بارے میں سفت دارو ہو چکی ہے کونکہ خود رسول اللہ ما تی تی افزان کے لیے دعائے سفرت کرتے اور ان کے لیے دعائے سفرت کرتے نور اس کے بارے میں سفت دارو ہو چکی ہے کونکہ خود رسول اللہ ما تی تی کربیم النہ فق میں تشریف لے جاتے ہے اور ان میں مسلمانوں کے لیے دعائے سفرت کرتے اور ان کے لیے دعائے سفرت کرتے ای کا انگار کیا ہے اور انہوں نے کہا: ذیارت قبور میں مردوں کے لیے منظرت و بخش کی دعا کی جائے اور ان کو تلاوت قرآن اور دعائے سفرت کی دعا کی جائے اور ان کو تلاوت قرآن اور دعائے سفرت کے ذریعہ ایسال قواب کیا جائے جبکہ مشائح صوفیہ قدر کی اللہ اسرار ہم اور بعض محق فقیاء رحمۃ اللہ علیم نے صافحین کی دعائے سفرت کے ذریعہ ایسال قواب کیا جائے جبکہ مشائح صوفیہ قدر کی اللہ اسرار ہم اور بعض محق فقیاء رحمۃ اللہ علیم نے صافحین کی

تیورے ابداوطلب کرنے کو ثابت کیا ہے اور بیستندال کشف اور کاملین ال اللہ کے نزدیکے مسلم ومقرر ہے۔ ان کے نزدیک اس میں کوئی فنک وشہر میں ہے جی کے النا میں سے بعض معزات کواٹل اللہ کی اور واح مقدسہ سے قیوش و برکات حاصل ہوتے ہیں۔

(۱) الم مثاني رحمد الشرتعالي في فرمايا كرام موى كاظم رحمد الله تعالى كي قبره عاك قبوليت كريي بحرب ترياق ب-

(۲) جیت الاسلام امام محد فزالی نے فر مایا کہ جس بزرگ سے اس کی زندگی میں مدد حاصل کی جاتی ہے اس کی موت کے بعد بھی اس سے مدد حاصل کی جاسکتی ہے۔

- (٣) مشارکے مظام میں سے ایک بزرگ نے اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہوئے فربایا ہے کہ میں نے چار مشارکے عظام کودیکھا ہے کہ دہ اپنی قبروں میں ای طرح تصرف فرماتے میں جس طرح وہ اپنی زندگی میں تصرف فرماتے تنے۔ان میں ایک معزمت شخ کا ل معروف کرٹی اور دومرے فوٹ التفکین معزمت شخ عبدالقادر جبلانی بیٹی آئٹہ اوران کے علاوہ دو آ دمیوں کا ذکر کیا۔
- (م) سیدی احمد بن ذروق رحما اللہ تعافی جوم قرب کے مما لک بیس علائے صوفی اور اعاظم فتہا ویس سے ہیں آنہوں نے فرمایا کہ ایک ون میر کریم ہے حضوت ابوالعہاس حضری نے جھے سے فرمایا کہ بیا و زیرہ آوی کی اجداوزیادہ قوی ہوتی ہے یا فوت ہو جانے والے والے کی اجداوزیادہ قوی ہوتی ہے آپ نے فرمایا: کین والے والے کی اجداوزیادہ قوی ہوتی ہے آپ نے فرمایا: کین ہیں اجداوزیادہ قوی ہوتی ہے آپ نے فرمایا: کین والے والے بیان کہ مرتے والے آوی کی اجداوزیادہ قوی ہوتی ہے۔ آپ نے فرما فرمایا: ہم فیک سمتے ہو کیونگر مرف واللہ ویونگر مرتے والے اور اللہ تعافی کے آستانہ لیش بیس عامر ہوتا ہے اور اس کے بارے بیس اس جماحت سے ویادی موادش و آلائش سے پاک اور اللہ تعافی کے آستانہ لیش بیس عامر ہوتا ہے اور اس کے بارے بیس اس جماحت سے بہت می باتی موقول ہیں اور یہ بین اسلام بیس ہو بیکا ہے کہ دورہ یا فی روتی ہے ادر اس کو ذائرین ( ایش فریارین کر بارت کر نے والا کی کاملہ و شور ہوتا ہے اور کا کہ والے بیس ہو بیکا ہے کہ دورہ یا فی روتی ہے ادر اس کو ذائرین ( ایش فریارین کر بارت کر نے والوں ) کاملہ و شعور ہوتا ہے اور کو ایس کو تا ہو بیس کر بارت ہو ہوسکر ہوتا ہے جیسا کر دیا کی ذیر کی بیس تھا یا اس کے ذائرین کر بارت کر نے کہ کا سے بیس کر دیا ہوسکر ہوتا ہے والے میں اور ہو ہوتا ہیں والے میں اور وہ باتی ہیں اور الیہ ترقی میں ہوتا ہے وہ بارک کی دورہ ہوا میں اور ہوائے کرام کو جوشان و تقرب و مرتبہ حاصل ہے اس کی وجہ سے آگر اولیا واللہ میں زیر کی اور وہ سے کران ویوں حالوں میں ذیر کی میں ہوتا ہے وہ کی کو کہ علی اور ہوائے کران و دیر کی دیر کی میں ہوتا ہے وہ کی کو کہ عطا ہو جائے جیسا دوتر ب ومرتبہ حاصل ہے اس کی وجہ سے آگر اولیا واللہ بیس کی کو سل میں کو قوی ایک کی دیر کی اس کو کہ کہ عطا ہو جائے جیسا دوتر ب ومرتبہ حاصل ہے اس کی وجہ سے آگر اور کو کہ عطا ہو جائے جیسا دوتر ب ومرتبہ حاصل ہے اس کی وجہ سے آگر اولیا واللہ بیس کی والے کر دول کی اور کر کی دیر کی دیں کی اس کی کو کہ عطا ہو جائے جیسا دوتا کی زیر کی میں ہوتا ہے تو بیکوئی ایکی چیز تیں ہوتا ہو ہو کے جیا ہو جائے جیسا دوتا کی دور کی والوں میں کوئی ایکی چیز تیں ہوتا ہو کہ کو کہ کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول
- (۵) مدیث شریف میں ہے کہ کسین الملہ الیہو قد والنصاری اتبخذوا قبو رانبیانہم مساجدا" الدّتالی میردونساری پر العندالی بردونساری بین جرکی اس مدیث کی شرح میں کہتے ہیں کہ بدوعیدال العند بینے جنہوں نے اپنے بین کہ بدوعیدال معندالی مندکر کے نماز پر معنا ہے کیونکہ بدحرام ہے لیکن کی نبی درسول یا کس نیک بردگ کر ہوتا ہے کیونکہ بدحرام ہے لیکن کی نبی درسول یا کس نیک بردگ پردگ کر وہ میں میرونفیر کرنا اور قبر کے نزدیک اس کی تعظیم بیاس کی قوجہ حاصل کرنے کے لیے نبیل بلکہ صاحب قبر بردگ سے مدد حاصل کرنے کے لیے نبیل بلکہ صاحب قبر بردگ کی باک روح کے پردس کی برکت سے اس کی عبادت کمل وکائل ہو جاسے قوائی بین کوئی حرج نبیل ہے۔

آ داب زیارت قبر: زیارت کے داب میں سے یہ کہ ذیادت کرنے دالا آ دمی قبلہ کو پشت کر کے مواجہ کے ماہے قبر کی گرفت کر کے مواجہ کے ماہے قبر کی طرف رخ کرکے کمڑ اجواور صاحب قبر کی ملام کرے اور قبر کو خاتو مجھوئے اور خداسے بوسہ دے اور خدافر خد قبر کی ملی جدے ہے اور خداری کی عادت ہے اور امام ابو حذیفہ کے فزد کے قرآن مجید کی طاوت محروہ ہے اور امام محمد بن حسن شیبانی کے فزد کے قرآن مجید کی طاوت محروہ ہے اور امام محمد بن حسن شیبانی کے فزد کے قرآن مجید کی طاوت محمد در الشہید نے امام محمد کے قول کو قبول کیا ہے اور فرق کی مشام تی میں سے معفرت صدر الشہید نے امام محمد کے قول کو قبول کیا ہے اور فرق کی محمد کی محال میں معاملے میں سے معفرت صدر الشہید نے امام محمد کے قول کو قبول کیا ہے اور فرق کی محمد کی محال میں معاملے میں سے معفرت صدر الشہید نے امام محمد کے قول کو قبول کیا ہے اور فرق کی محمد کی محال میں معاملے میں سے معفرت صدر الشہید نے امام محمد کے قول کو قبول کیا ہے اور فرق کی معاملے میں سے معفرت صدر الشہید نے امام محمد کے قول کو قبول کیا ہے اور فرق کی معاملے میں معاملے میں معاملے میں معاملے میں معاملے میں معاملے میں معاملے میں معاملے میں معاملے میں معاملے میں معاملے میں معاملے میں معاملے میں معاملے میں معاملے میں معاملے میں معاملے میں معاملے میں معاملے میں معاملے میں معاملے میں معاملے میں معاملے میں معاملے میں معاملے میں معاملے میں معاملے میں معاملے میں معاملے میں معاملے میں معاملے میں معاملے میں معاملے میں معاملے میں معاملے میں معاملے میں معاملے میں معاملے میں معاملے میں معاملے میں معاملے میں معاملے میں معاملے میں معاملے میں معاملے میں معاملے میں معاملے میں معاملے میں معاملے میں معاملے میں معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے میں معاملے میں معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے معاملے

' شیخ جلیل امام ابو بکر محمد بن الفعنل نے بیان فر مایا ہے کہ مقبرہ کے نز دیک قرآن مجید کو بلند آواز سے پڑھنا کر دہ ہے لیکن آہت آواز سے تلاوت کرنا تھروہ نہیں ہے اگر چہ یوراقر آن ختم کر لے۔

[لمعامد العقيم على ١٠٥ من ١٠٥ من ١٥٥ من ١٥٥ من المعادف العارف العامية الا بود الله المعامد على من ما مديد من ا علامه ملاعلى قارى يهال الرب باب كي عديد كي تشريح من كفي بن :

(۲) المام ابن ماجد في ال مديث كوحفرت عبدالله بن مسود و التي تنسب ان (درج فريل) الفاظ عن روايت كيا ہے: كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها من في تي من التي الله عن زيارت سے منع كيا تمان لواہم تم قبروں

فانها تؤهد في الذليا وتذكر الأشوة.

415 کی زیارت کیا کرد کیونک بید دنیا سے بے رغبت کرتی ہے اور آخرت یاد

[شرح سندهام المظم من ١٠٥ مطبوعه بيروت] ولاقي بي-

(۱) ما على قارى اس باب كى دوسرى مديث كے تحت لكھتے إلى: امام مسلم نسائى اور ابن ماجد نے معزت بريده بن معيب رشي تشاف سے بعيد بيرهديث روايت كي مي البنداين باجركي روايت شي اتنازيا دوسي كـ" النم لنا فوط و انا بكم لاحقون اللهم لاتحرمنا اجوهم والانتفتنا بعلهم "اليخيمة بهاري فيشرو بواور بهم تمست لحنة والع بير اسالله تعالى إجمير ال كاجروثواب ے جروم ندر کھنا اور ان کے بعد ہمیں کسی فتدیں ندفی النا۔

(١) مسلم نهائي اورابن ماجركي اليك ادرروايت من معرت عائشهمديقد والمنظفة يول مروى ب

السيلام عليكم على اهل المدياز من العوميين فيرستان بس رسين واسليمونوا ورمسلمانو! ثم يرسلام بواورانتُد والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا تعالى جارب يبلول يراور بمارك يجيلول يررحم فرمائ أوريه شك والمستاخرين وانا أن شاء الله بكم لاحقون. ﴿ أَكُرُ اللَّهُ تَعَالُّ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ بك

(m) الم مرتدى كى معرس المن ماس وي كله عمروى روايت بس يول ب:

السلام عبليكم ينا أهبل القبور يغفرالله لناولكم التم سلفنا ولحن بالاثر.

يعن الم قبرون بن ريخ والو! الله تعالى جمين اور حمين بنش ويتم بم سے نہلے جاتے والے اور بم (تمهارے) بیجے آئے والے جیں۔اس طرح اور موایات بھی جیں۔

[شرح مندلهم المعنم ص ٢ ١٣٠٠ مطووروامالكتب العنمية وردت] الله ك نام عد شروح جويز امبريان نهايت رحم كرف والاب ز کو ہے احکام ركازكا مطلب

حضرت ابن محروث كف فرمايا كدرسول الشدط في تيم فرماياك ر کاز وہ خزانہ ہے جس کواللہ تعالی نے کا نوں میں گا ٹر کر چسیار کھا ہے جو زین کے اعد پیدا موتا ہے اور پوستا ہے۔

المالة المالة ٥- كِتَابُ الزُّكُوةِ ١ ـ بَابُ الرِّكَازِ

١٩٨ - ٱلمُوْحَنِيْقَةُ عَنْ عَكَامٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّحَارُ مَا رُكْزَةُ اللَّهُ تُمَّالَى فِي الْمُعَادِنِ الَّذِي يَتُكُ فِي الأرض.

سنن نَتِيقَ (٧٤ ٢٨) مستدابيعلن (٩٠٦٠) كنز إلحمال (٩٦١٠)

حل لغات

" ركوز "ميندوا مدند كرعائب الل ماض معروف شبت باب مصر يسم وسي موسي اور كاز عدي السال كالمعنى ؟ زين كاندرقدرتى كرحى موكى وها نين كسى جزكوز من شركار ما فن كرنا-" ألمَّهَاهِن "بيمعدن كاجمع بياس كامعنى بين سون وغيروكى كان كسى چيز كى كان مرچيز كانتى " يُنْهِتُ " ميغه واحد ذكر غائب تقل مضارع معروف شبت باب نَصَو يَنْصُو س بُاس كامتى ب: أكمنا بوهنا نشوونما يانا زين س الشخ والاسبر و يودا بليس-

ركاز كاثبوت اوراس كاتقكم

ام محدر مساللہ تعالی نے المؤ طاش بیان فرمایا کہ معبور وسعر وف صدیت ہے کہ نجی کریم طفی آیا ہے الم محدر مساللہ اللہ عمس "
رکاز بیں یا نجواں حصہ صدقہ ہے۔ آپ ہے عرض کی گئی کہ یارسول اللہ! رکاز کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا: رکاز وہ مال ہے جس کواللہ
تعالی نے زمین کے اندرای دن بیدا فرما و یا جس دن آسانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ سوائن معادن (کانوں) بی پانچال حمہ
اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے (باتی جار صے زمین سے تکا لئے والے یا لک کے لیے ہیں)۔

اور اس تهم کی احادیث کی بنا پر امام الدِحنیفدادر جمارے عام فقہا مکا بھی قول ہے اور امام بیبی نے کتاب المعرفة میں معزت الد جریرہ رسی گفتہ سے مرفوع حدیث تخریج کی ہے کدر کا زوہ مال ہے جوز بین کے اندر پیدا ہوتا ہے اورنشو ونما یا تاہے۔

[ تنسيق النظام في شرح مندللا مام ص ١٠٠ ما شي فمبر ٣ أكته رها أي الهدر]

طائلی قاری کیمے ہیں کہ صفرت ابو ہر یہ وہ می دوایت بھی ہے کہ رکاز وہ مونا اور جا ندی ہے جس کو اللہ تعالی نے اس دن زمین میں پیدا فر ما دیا جس دن زمین کو پیدا کیا گیا تھا اور ابن ماجہ نے مطرت ابن عماس سے اور طبر وفی نے الجامع بائلی میں حضرت ابو تعلیہ سے اور الا وسط میں مصرت جابر کی دسا طب سے مصرت عبداللہ بن مسعود سے مرفوع مدیمے بیان کی ہے کہ 'فسسے الو کھاز المنصس '' بینی رکاز بی شمس (یا نبی سے صد معدقہ کرنا) ہے اور صاحب النمیایة نے کہا ہے کہ المی جاز (امام) لک وفیرہ) کے نزو یک رکاز سے مراد زبین میں دفن کیے میں اور رکاز لفت کے انتہار سے دونوں احتالات کو شامل ہے کو تکہ ہے دونوں زمین کے نہیدہ فزائے جی جوز مین میں مرکوز و جابت ہیں۔ افری مندام اعلم میں ۱۵ مغور مداد اکتب اعلیہ نیور سے

ہرخرد ہملائی مدقہ ہے

 ٢- بَابُ كُلُّ مَعْرُونُ صَدَقَةً

١٩٩ - أَبُوْ حَنِيْفَةَ مَنْ عَكَاءٍ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ لَيْ وَسَلَمَ كُلُّ مَعْرُونِي وَسَلَمَ كُلُّ مَعْرُونِي فَعَلَمْ فَا إِنْ عَنِي وَلَمْهُمْ صَدَقَةٌ.

: بناري (۲۰۲۱) ملم (۲۳۲۸)

# بركار خمر كے معدقه بونے كا ثبوت

- (۱) خطیب بغدادی نے الجامع میں معزرت جاہرے اور امام احمد اور طبر انی نے معزمت این مسعود سے اس مدیرے کو ان افغاظ میں روایت کیا ہے کہ "کل معروف صدفة" ہرنیکی معرق ہے۔
- (۲) امام احداور بخاری نے معرت جابر سے اور امام احد مسلم اور ابوداؤد نے معرت مذیف سے روایت کیا ہے کہ ہر نیکی صدقد ہے اور مریض مسلمان حالت مرض جس جو پچے علاج ومعالج پرخرج کرتا ہے دواس کے نامدا تمال بھی صدقہ لکھا جاتا ہے۔
- (۳) امام حاکم نے حضرت جاہر سے روانہت کیا ہے کہ مسلمان اپنی ذات پراور اپنے اٹل وعیال پر جو پکوخرج کرتا ہے وہ اس کے حق میں صدقہ نکھیا جاتا ہے اور مسلمان جو پکوخرج کرتا ہے اس کا اجر وقواب انڈ تعالیٰ کے ذریہ کرم پرواجب ہے اور انڈ تعالیٰ اس کا خیامن ہے ماسوا اس خرج کے جو گناہ کے کام میں یا ضرورت سے ذاکہ کارت کی تقیر پرخرج کیا جاتا ہے۔

(٣) امام يمكن في حضرت ابن عباس و كالد سروانت كيا ب كه جريكى مدقد ب اوريكى كى طرف رينمائى كرف والا فكى كرف

### والے کی طرح ہوتا ہے اور اللہ تعالی مظلوم وانتاج کی ایداد کو بہت پہند کرتا ہے۔

[شرح مسدامام اعظم ص ١١٠١-١٥٧٥ مطبوعه وارالكتب المعلمية أبيروت لبناك]

- (۵) حطرت ابوموی اشعری رشی نشد فے بیان فرمایا کردسول الله طالی آنی فرمایا که بر مسلمان پر صدقد ب محاب نے عرض کیا: اگر ده

  نه پائے؟ فرمایا: وه اپنے ہاتھ سے کام کرے خود بھی نفع اشائے اور صدقہ فیرات بھی کرے محاب نے عرض کیا کہ اگر وہ سے بھی نہ

  کر سکے یا وہ بیدند کرے آپ نے فرمایا کہ وہ کسی مظلوم وحاجت مندکی مدوکرے عرض کیا کہ اگر وہ بینجی نہ کرے فرمایا: تو وہ

  فیرو بھلائی اور نیکی کا تھم دے عرض کیا: اگر وہ بینجی نہ کرے آپ نے فرمایا: تو وہ برائی سے نیچ کو کہ اس کے لیے بی صدقہ

  ہے۔ (مثال ملی)
- (۱) حضرت ابو ہر یہ ویک تند بیان فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ ما آیا گیا کہ انسان کے ہر جوڑ پر ہرروز صدقہ ہے جس میں سود ت طلوع ہوتا ہے دوآ وہیوں کے درمیان افساف کروے یہ می صدقہ ہادر کمی شخص کیا مدد کرتے ہوئے اے اس کے کھوڑے پر سوار کردے یا اس کا سامان اس کے کھوڑے پر چڑ ھادے تو یہ میں صدقہ ہے اور ہرا تھی بات صدقہ ہے اور ہروہ قدم جس سے نمازی طرف جائے وہ بھی صدقہ ہے اورداسے سے تکلیف دہ چیز کو بٹادے تو یہ میں صدقہ ہے۔ (مثن ملیہ)
- (2) حضرت ما تشرصد بلتہ و فی الله الله عن کر رسول الله میں گئے الله الله میں کراندان تمن سوسا تھے جوڑوں پر پیدا کیا سی ہے سو جو محض الله تعالیٰ کی تحبیر کہا اس کی حمد و شاہ کرنے جبلیل کرئے تشیع پڑھے الله تعالیٰ سے مغفرت و معانی جاہے اوگوں کے راستے سے پھر یا کا تنایا بڑی بینادے یا ایکی یات کا تھم دے یا برائی سے مع کرے اس تین سوسا تھ کی گئی کے برابراتو وواس دن اس طرح چلے گا کہ گویا اس نے اپنی جان کو آگ سے دور کرایا۔ (سلم)

جس پر صدقہ کیا جائے اس سے مدید قبول کرنا

حضرت عائشر مدیقد رین کشیران فرماتی میں که حضرت بریره رین کشد کوصدقد کا کوشت و یا حمیاتو نبی کریم النی کیا ہے اسے دیکھا اور فرمایا کہ بیاس کے لیے صدفہ ہے اور جمارے لیے مدیدہ۔ ٣- بَابُ قُبُولِ الْهَٰدِيَّةِ مِمَّنَّ تَصَدُّقَ عَلَيْهِ

٢٠٠ أَبُسُو حَنِيْفَةٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمُ عَنِ
 الاسودِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةً بِلَحْمِ
 فَرَاهُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةً
 وَلَنَا هَذِيَّةً. عَارى (٢٥٧٧) سلم (٣٧٨٢)

غلام اورلونڈی کے ولاء کاخی دارآ زادکرنے والامولی ہے

معرت بریره و الله أم المونین معرت ما نشر مدیند و الله الله المراد و کنیزهی اوران کے شرف اسلام اور محابیت پرسب ال بیر کا اتفاق ہے۔ معرت بریره بہلے جس مخص کی لوظری تعین اس نے ان سے ملے کیا تھا کہ بینو او تیسونا سالا ناد شطوں میں اوو کرنے کے بعد آزاد ہوجا کم کی لیکن انہیں اتنا طویل عرصہ غلامی میں گزارنا گوارانہ ہوا 'چنا نچہ انہوں نے ایک دن حضرت عاکش صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کی کہ میری مدو بیجئے اور جھے اپنی کنیزینا لیجئے۔ ام الموشین نے زر مکا تبت کی پوری رقم کے مشت دینے کا دعدہ فرمالیا جب ان کے قاص دریافت کیا گیا تو وہ ان کوفر وخت کرنے پر دضا مندتو ہوگیا لیکن ابنا حق ولا و (وراخت کا حتی ) برقر ادر کھنے پر معر ہوا۔ رسول اللہ منتی اینا حق کے بیا گیا تو آپ نے حضرت عاکشے صدیقہ سے فرمالیا گھر اللہ منتی ہوگیا گئی ان اورائی کو بی بیا تو پہلی تو آپ نے حضرت عاکشے صدیقہ سے فرمالیا گھر اللہ منتی ہوگیا گئی ہوگی ہوگیا ہوگیا ہے۔ اورائی کی بیان میں بیان کیا ہوگی ہوگیا ہے۔ اورائی کی بیان کی بیان میں بیان کر بیان کی بیان میں بیان بیان کی بیان میں بیان کر بیان کی بیان میں بیان کر بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی

ایک دوایت میں ہے کہ ایک مرجہ رسول اللہ النظائی مرتفریف النظائی میں ہوائی کے دیکھا کہ جو لھے پر ہایڈی رکھی ہے اوراس شن گوشت پک دہا ہے لیکن کھانے کے وقت آپ کے سامنے گوشت کے بجائے کوئی اور چیز رکھی گئی تو آپ نے اس کا سبب وریافت فرمایا از واج مطہرات (یا حضرت عاکشر صدیقہ) نے آپ کو بتایا کہ گوشت بربرہ کوصد تے میں طا ہے اور انہوں نے ہمیں ہدید دیا ہے۔ہم نے سناسب جیس سمجھا کہ صد تے کا گوشت آپ کی خدمت میں چیش کریں آپ نے فرمایا کہ یہ بربرہ کے لیے صدقہ ہے لیکن جمارے لیے ہدیہ ہے۔[اخوذان تذکار سمایات]

ال صدیث سے معلوم ہوا کہ ملکیت کے تیدیل ہوجانے سے مال کی حیثیت بھی تیدیل ہوجاتی ہے اس لیے اب اِس مال کا تھم مجی بدل جاتا ہے چینے زکوۃ کا مال کرخمیٰ سے فقیر کی ملکیت دیس تہدیل ہوجانے سے اس کی حیثیت مبدقۃ سے ہدیہ بیس تہذیل ہوگئ تو اب اس کا تھم بھی بدل گیا کہ بہلے صرف فقیر کھا سکتا تھا تکراب امیر وفقیر مب کھا بہتے ہیں چینا چید بھی محدث وہلوی بھیا تھے ہیں کدا ترکمی فخص نے کوئی چیز فقیر کوز کو ۃ کے طور پر دی کھر فقیر نے وہ چیز کسی ایسے (بالدار) مخص کو دے دی جس کے لیے زکوۃ لیا بازنہیں تو دہ چیز اس مخص کے دے جلال وجا کڑے کی کھر دواب فقیر کے ملک بیس تہ بھی ہے وہ جس کو دے دے جا کڑے۔

[اشعة اللعات ٢٠ ص ٢٠ كتبه نوريد رضوية محمر]

حضرت حكيم الامت ميشية لكهتة بين:

ملکیت بدر جانے سے علم بدل جاتا ہے 'لہٰ ذااگر فقیر کو زکو قادی گئی اس نے اس زکو قاسے غنی یاسید کی دعوت وضیادت کردی یاوہ زکو قاکی رقم سمی مسجد سرائے یا کنویں پر خیرات کر کے نگادی توبیا تز ہے کہ زکو قاتو فقیر پرختم ہوگئی اب بیفقیر کی طرف سے ہدیہ ہے' ویجھونی کریم میٹی آئیل نے حضرت بریرہ پرصد قد کیا ہوا گوشت کھالیا کہ اب بیہ ہدیہ اور نذرانہ بن مجیا تھا اس سے بہت سے فقہی مسائل على بويكة ب-إمرأة شررا مكنوة عام ١٨٥ مغبود فيحاكت فارا مجرات

اللہ کے نام سے شروع جو بروا مہریان نہایت رحم کرنے والا ہے روز ہ کے احکام روز ہے کی فضیلت

حضرت ابو ہریرہ ورشکانند کا بیان ہے کہ رسول اللہ منٹائیلیلم نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے ماسواروز دن کے کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور پس خوداس کا برلہ عطا کروں گا۔ ُ النَّهِ الْمُطَالِّيِّ الْمُطَالِّيِّ الْمُطَالِّيِّ الْمُطَّوِّمِ 1- يَابُ لَمَضِيلَةِ الْمُطَوِّمِ 1- يَابُ لَمَضِيلَةِ الْمُطَوِّمِ

٢٠١ - آئِسُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ آبِيْ صَالِحِ الزِّيَاتِ عَنْ آبِيْ صَالِحِ الزِّيَاتِ عَنْ آبِيْ صَالِحِ الزِّيَاتِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ الدَّمَ اللَّهُ عَالَيْ كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ الدَّمَ لَهُ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَىٰ كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ ادْمَ لَهُ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَىٰ كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ ادْمَ لَهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَىٰ إِلَّا الْجَزِيْ بِهِ.

بخارى (١٨٩٤)مىلم (٢٧٠)تروى (٧٦٤)نب فى (٢٢٢١) يىن اجد (١٦٣٨)

مل كغات

" أَجْدَدِي " ميغه واحد متكلم هل مضارع معروف يا مجول شبت ياب طَدوب يسطن ب سهاي كامعن به بدله ملاً عوضان دينا ...

### روز وں کے فوائد

(۲) حضرت عبداللہ بن الی اوقی میں اللہ بیان کرتے ہیں کہ دوزہ دار کی نیندعبادت ہے ادراس کی خاموتی تنبیح ہے ادراس کاعمل بوحا چڑھا کر مطاکیا جائے گا ادراس کی دعام تبول ہوتی ہے ادراس کے گنا ویکش دینے جائے ہیں۔[ کنز بنعمال:۲۳۵۵]

(٣) معنرت ابو ہریرہ رین کنٹ بیان کرتے ہیں کدروز ے وصال ہیں جب تک انٹین جھوٹ اور فیبت کی وجہ نے تو ڈندویا جائے۔ [ معزامی ایس ۱۳۵۲]

(۳) حضرت ابوہر میں ورشی تنظ بیان کرتے ہیں : روز سے نصف صبر ہیں اور ہر چیز پرز کو قاب اورجہم کی زکو قاروز سے ہیں۔ [ سنرانعماں:۲۳۵۹۲]

(۵) حضرت عبدالله بن عمرور وينح الله بيان كرتے إن

روز اور قرآن مجید قیامت کے ون روز ہ دار بندے کی سفارش کریں گئے روز ہ کہے گا: اے رب! بے شک میں نے دن کو اے کھا۔ اے کھانے پنے اور خواہشات نفسانی روکے رکھا' سواس کے حق میں میری شفاعت تبول فرمااور قرآن مجید کمے گا: اے رب! میں نے رات کواسے مونے سے روکے رکھا' مواس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما' چنا نچہ دونوں کی شفاعت اس کے حق میں قبول کی جائے گی۔[ کنزانعمال:۲۳۵۷]

(٢) معفرت كل بن سعد وسي ألله بيان كرت إن

بے شک جنت میں ایک درواز و ہے جسے ریان کہا جاتا ہے۔ تیا مت کے دن اس سے صرف روز ہے دار جنت میں وافل ہوں گئا ان کے عناد واس سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا'اس دن کہا جائے گا کہ روز ہے دار کہاں ہیں؟ آتو وہ کھڑے ہو جا کیں مجے اور اس درواز سے مناد واس سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا'اس دن کہا جائے گا کہ روز ہوا کیں سے تو درواز ہ بند کر دیا جائے گا' پھر کوئی وافل نہیں ہو سے گا ورواز ہ بند کر دیا جائے گا' پھر کوئی وافل نہیں ہو سے گا اور جو تھی باس نہیں گئے گی۔

[كنزالعمال:۲۳۵۲۵\_۲۳۵۲۹]

(٤) خضرت الس ينكنند بيان كرتے ہيں: روز و دارون مجرعبادت بيں رہتا ہے اگر چدوہ بستر پرسور ما ہو۔[ كنزالعمال:٢٣٦٠٦]

(٩) حضرت الوجرميره ويتحتلفه بيان كرتے جيں: روز بر كھا كروصحت متد ہوجاؤ كے۔[كنزائعر ل:٠٠٠]

(۱۰) حضرت عبدالله بن عمرور می نشد بیان کرتے ہیں: میری است کے نوجوان حصّی ہوئے کے لیے (لیتن اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنے اور زنا کاری سے نکچنے کے سئے) دن کوروزہ رکھیں اور راست کواٹھ کرعباوت کریں۔ 1 کنزالعمال: ۲۳۵۹۳

(۱۱) حضرت عبدالقدابان عباس مینتاند بیان کرتے ہیں : تین تتم ہے آ دبی جس قدر کھا کیں پیک ان پر حساب نہیں ہوگا بہ شرطیکہ کھانا پینا حلال ہوتا: (۱) روزہ دار (۲) سحری کھاتے واله (۳) الله تعالیٰ کی راہ بیس پہرہ دینے والا۔[ کز العمال:۲۳۵۹۹]

(۱۲) حضرت الوہریرہ دینی آفند بیان کرتے ہیں: تین قتم کے آ دمیوں سے نعتوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا (۱) محلانے بلانے والا (۲) محری کھانے والا (۳) مہمان ٹوازی کرنے والا اور تین قتم کے آ دمیوں کوسو وطلق کے ساتھ تیش آئے پر ملامت نہیں کیا جائے گا (۱) مریض (۲) روز ووار جب تک روز وافطار شکر لے (۳) عاول امام ۔ [ کنز العمال:۲۳۹۳۳]

(۱۳) حطرت ام عمارہ بنت كعب وشك ألله بيان كرنى بين: ب فلك جب روزه وارك بإس كمانا كمايا جاتا ہے و لم شيخ اس كے لي رحمت ومفقرت كى دعاكرتے بين-[كزاهمال: ٢٣٦٣] (۱۳)م المومنین معنرت عائشہ صدیقہ رشی کشدیمان کرتی ہیں: جومنص روز ہ دار ہوا در روز ہے کی حالت میں فوت ہوجائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت تک روز ہے لکھ دےگا۔[ کنزالعمال:۲۳۹۲۸]

(۱۵) حضرت انس ویک تند بیان کرتے ہیں: جب تیا مت کا دن ہوگا توروزے دارا پی قبروں نے تکلیں گے۔ انہیں ان کے روز دل کی ہوا ہے بیچان لیا جائے گا کیونکہ ان کے مونہول کی بومشک کی خوشہو سے زیادہ پاکیزہ اور انہیں دستر خوانوں اور مشک ہوا ہے ہہر شدہ چاندی کے آب خوروں کے پاس بلایا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا: تم بھوکے ہو کھانا کھالو اور تم بیا ہے ہو مشروبات پی لؤ تم بھکے ماندے ہوآ رام کرو چنانچہ جب بیروزہ دارلوگ آ رام کریں کے اور کھا کیس اور بیک سے تو دوسرے لوگ بھوسے بیاسے حساب میں معلق ہول سے ۔ اکٹرانعمال: ۱۲۳ ۱۳۹

توف: بيد چندا حاديث مرفوع اورتولي ذكري كني بين مكمل تفصيل كم اليه ملاحظه فرماسي:

[ كنزالعمال كمّاب الصوم من تم الاقوال ٢٠٥٥ من ٢٠٥٥ تا ٢٢٥٠ مطبوعه اداره تاليغات المرفية لممّان]

محر مات ہے بیچنے اور بھوک کی فضیلت

حضرت وم بانی ورشنگاند فرماتی ہیں که رسول الله الله فیکنا آبر نے فرمایا کہ جومؤمن دن مجر بھوکا رہے اور حرام کاموں سنے بہتار ہے اور مسلمانوں کامال ناحق شدکھائے کو اللہ تھ کی اس کو جنت کے پھل کھلائے گا۔ ٢ بَابُ فَضِيلَةِ الْجُوْعِ مَعَ
 إجْتِنَابِ الْمَحَارِمِ

٢٠٢ - ٱلله حَنِيْقَة عَنَّ إِسْمَاعِيْلَ عَنَّ آيِي صَالِح عَنْ أَمِي صَالِح عَنْ أَمْ عَالِيهِ عَالِيهِ قَالَتَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ مُؤْمِنٍ جَاعٍ يَوْمًا فَاجْتَتَبَ الْمَحَارِمَ وَلَمْ يَاكُلُ مَالَ الْمُسْلِمِيْنَ بَاطِلًا إِلَّا أَطْعَمَهُ اللهُ تَعَالَى مِنْ إِمَا لِللهَ تَعَالَى مِنْ إِمَادٍ الْجَنَّةِ. سنداله من إلا آلا أطبعته الله تعالى مِنْ إِمَادٍ الْجَنَّةِ. سنداله من إلا إلا أطبعته الله تعالى من إلماد الجناد المناف من إلا إلا المناف الله تعالى من إلماد المناف الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى اله

مل لغات

"بعاع" میندواحد ذکر فائب فعل ماضی معروف شبت باب تسعسر بینا کر بیز کرنا-"اسکامعنی ہے: مجوکار بہا-" اِجْتَنْبَ" میندواحد ذکر فائب فعل معروف شبت باب التعال ہے ہے اس کامعنی ہے: پیٹا کر بیز کرنا-"المصاوم" بیر محرمة کی بخ ہے اس کامعنی ہے: بیٹا کر بیز کرنا-"المصاوم" بیر محرمة کی بخ ہے اس کامعنی ہے: حرام ونا جائز بیونا ۔" اُطَعَمَة "اس بیس" اُطَعَمَ " میندواحد ذکر فائب فعل ماضی معروف شبت باب افعال ہے ہے اس کامعنی ہے: کھانا کھلانا کھلانا آئریس وخمیر مفعول ہے۔

جھوک کے فضائل اور ناجائز کاموں سے پر ہیز کی تاکید

اس حدیث بیس تنین اعمال کی فضیات و اہمیت بیان کی گئی ہے (۱) بھوکا رہٹا۔ دراصل تمام مداجب بیس عقلاً اورشرعاً بھوک برداشت کرنا اور بھوکا رہٹا پیندیدہ ممل ہے خصوصاً روزے کی حالت میں بھوکا بیاسا رہٹا اللہ تعالیٰ کو بہت پیند ہے۔ بہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامی میں ہرعاقل بالغ صحت مند اور تقیم مسلمان پرسال بحر میں ماہ رمضان السبارک میں پورے! یک ماہ کے روزے فرض کروییۃ مجھے تاکہ انسان میں بھوک و بیاس برداشت کرنے اور نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی عادت وصفت پیدا ہو جائے کا نے اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:

اور البنتہ ہم کیجھ خوف وڈر مجوک اور کیجھ مالوں جانوں اور مجلوں کے نقصان میں تمہیں بیتلا کر کے ضرور آنہ ماکیں گے۔

وَلَنَبُلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْمُحُوْكِ وَالْجُوْعِ وَ لَقُصٍ مِّنَ الْاَمُوَالِ وَالْاَنْقُسِ وَالشَّمَواتِ. إالِترة: ١٥٥١] بعوكے پیٹ والا اللہ تعالیٰ كے نزو كيك ستر غانل عمادت مخزارول سے زیارہ محبوب ہے۔

(١) بـطن جـائع احب الى الله من سبعين عابدا غافلا. [طبقات الكبري ج م ١٦٣]

پس بھوکا رہنا بہت بلندمقام ہے اور تمام امتوں اور ملتوں میں پہندیدہ ہے۔ طاہر ہے بھو کے انسان کا ول و دیا فح بہت تیز ہوتا ے اوراس کی طبیعت محت منداور چست ہوتی ہے کیونکہ بھوک نفس کوانکساری اور دل کو بجز دنیاز سکھاتی ہے۔ بعوے وی کا جسم منکر اوردل عاجز موتاب اورقوت تنس معوك عةم موجاتى ب- چنانچدرسول اللد ملتالياتم في مايا:

(٢) اجيعوا بطونكم واعروا اجسادكم الحكم كويموكا اورجركو باما ركواورجم كو (مرورت عزائر) واظماوا اكبادكم لعلكم قلوبكم ترى الله عيانا لباس بآزادركوتا كرتمهار رول ديم من الله تعالى كريزارت

المي اللذنيا. [شرح حو والعلوم سادة المتعين من شرص ١٣٨٨] فيفل ياب بول \_

جم کوبھوک سے تکلیف تو ہوتی ہے محردل کوروشن ملتی ہے۔روح کومفااورول کوضیا نصیب ہوتی ہے۔ بھلا جسمانی تکلیف سے كيا نقصان موتاب البنة بسيارخوري كوئي قابل تو تير چيزيس ورندمويشيول كوزياده شكلا ياجاتا - بسيارخوري تو مويشيور كاكام بادر بھوک بہت ی بیاریوں کا طلاح ہے۔ بھوک باطن کی پرورش کرتی ہے۔ پیٹ بحر کر کھانا تن پروری ہے محلاوہ آ دی جوساری عرتن پروری میں معروف رہے اورجسمانی خواہشات پرفرج کرے اس مخص کے برابرکس طرح ہوسکتا ہے جوساری عمراہیے باطن کی پرورش كرے \_راہ حق بي منظرد مواور على كن ونيا سے آزاد مو \_اكك دنيا دار ہے بھے دنيا صرف كھائے كے ليے دركار ہے اور دوسرا دوست حق ہے جسے کھانا صرف میاوت کرنے کے لیے ضروری ہے۔ان دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ پہلے لوگ مرف اس لیے كمات عظ كرزئده ربيس اورتم ال ليے زنده ريح بوك كمات رجوحالا نكه مجوك مديقون كاطعام اورمريدون كا مسلك اورشياطين كى قيد ب- [ماخود الكشف الحجوب باب بحوك ادراس معتنق امورص ٢٨ ١٠ مديد ما مطبوص فيا والقرآن بالم كيشنز الا مور)

(۲) محارم سے پہنا جیسے عیب جو کی فیبت حسلا کینڈ عداوت و دشمنی اور پیفل خوری وغیرہم سے بچنا کیونکہ بیرسب خرابیاں سخت حرام ہیں ان سے است میں افتر ال وائنشار پیدا ہوتا ہے اور اپن نیکیاں بربا د ہو جاتی ہیں نیز ان عیبوں کی وجہ ہے آ دی خود فرض اور

غيرستر موجات إلى اورمعاشر استنبار ، جات بين چناني:

(۱) حضرت ابوالدردا ويتحالفه بيان كرت بيل كدرسول الله المؤيَّلة في قرماما: (اك ميرك محابيوا) كيايس روز ع مدقه وخيرات اور قمازے بڑھ کر درجہ والی چیز ندہتاؤں۔راوی کہناہے: ہم نے عرض کیا: کیوں نیس ضرور بنا کیں آپ نے قرمایا: آپس کے ہا ہمی تعلقات ومعاملات کی اصلاح کرنا اور (یا در کھو) آپس کے تعلقات ومعاملات کا بگاڑ ( ٹیکیوں کو) مونڈ دیبے والا ہے۔ اس کوابوداؤواورابومیسٹی تر مذمی نے روایت کیا ہے۔اہ م تر مذمی نے کہا: بیرحدیث سیح ہے۔[مرا ہوج مس ۲۱۳]

(٢) حصرت ابو ہرمیرہ و میں تشکیلند بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیه الصلوق والسلام نے فرماید:

اياكم والحسد فان الحسد يا كل الحسنات اين آپكوشدت بچاؤ كونكه صد تيكون كواس طرح كما جاتا

كماتا كل النار العطب. إرداء اوداؤد] يجس طرح آ كلويول كوجلا وي ب

(٣) حضرت ابو ہريره و و كائن بيان كرتے ميں كرسول الله الم الله الم الله عن مايا: تم بد كماني سے بچو كيونك، بد كماني بدتر بن جموث ب اور تم نه انو عیب جوبی کرواور ندکسی کی خفیہ با تیں سنواور ندتم ایک دوسرے کو دعو کدد داور ندایک دوسرے سے حسد کرواور ندایک دوسرے

سے بغض و کیندر کھواور شدایک ودسرے کی غیبت کرواور اے اللہ کے بندوا بھائی بھائی ہو جاؤ اور ایک روایت میں ہے کہ تم لفسانیت وانا نیت کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف اساد نہ کھیلاؤ۔ اسٹنن علیہ السرالاج ۲۰۸ م ۲۰۸۔۲۰۰

(۳) ناخل اور ناجائز طریقے سے مسلمانوں کے مال کھالے سے بچناجیے چرری خیانت وہددیانی ڈاکرزنی جواہازی رشوت موڈ موسیقی گلوکاری دھوکدائی ملاوٹ اور دوسرے حیلوں بہانوں کے ذریعہ مسلمانوں کا مال کھانا باطل وحرام اور ناحل و ناجائز ہے جس سے بچناواجب وضروری ہے۔اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

يِنَا يُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لَا تَاكُلُوا أَمْوَ الْكُمْ بَيْنَكُمْ

ا اے ایمان والوائم آئیں میں ایک دوسرے کا مال ناجا تز طریقے

ے نہکماؤ۔

بِالْهَاطِلِ. [النساء: ٤٩]

م اس آیت میں نمی کریم منظر کی آنام است کو خطاب ہے اور اس کا معنی ہے ہے کہ کو کی محص کی بال ناخل نہ کھائے۔ جوائ وعو کے سے بناموا بال فصب شدہ بال کمی سے حق کا افکار مشل کی مزدوری اجرت یا کراہیکا افکار کر کے اس کاحق بارلیما یا وہ بال جس کو شریعیت نے حرام کردیا ہے مشل فاحشہ کی اجرت اور شراب اور مردار کی قیمت ہے تمام شم سے بال حرام ہیں اور ان کا کھانا جا تزئیس ہے۔ اللیر قبیان افتر آن جامس وسے مشل فاحشہ کی اجرت اور شراب اور مردار کی قیمت ہے تمام شم سے بال حرام ہیں اور ان کا کھانا جا تزئیس

## ٣- بَابُ فَضِيلَةِ الصَّوْمِ فِي عاشوراء ــ يَوْمِ عَاشُوْرَآءِ رَكَضَحَ

٢٠٣- أَلْمَوْ حَلِيْفَةً عَنَ إِلَّوَاهِيمَ عَنْ آيِيهُ عَنْ الدَّهِ عَنْ آيِيهُ عَنْ مَعْدِدُ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِوَجُلَ مِنْ اَصْحَابِهِ يَوْمَ عَاشُورًا أَهُ مُرَقَّرَ مَكَ فَلْيَصُومُوا هَذَا الْيَوْمَ قَالَ إِنَّهُمْ طُومُوا هَذَا الْيَوْمَ قَالَ إِنَّهُمْ عَمِينُوا فَذَا طَعِمُوا .

عاري (۲۰۰۷)ملم (۲۲۲۹)اين اجد ۱۷۳۵)

عاشوراء کے دن روزہ ر کھنے کی فضیلت

ک طرح یا تی ون چھوند کھا کیں میس )۔

حل لغات

"المو" میدواحد فد کرحاضر تفل امر حاضر معروف باب قسطت ینصل سے ہاں کا معنی ہے جھم دینا۔ کی فیصلو موان مید میں می جمع فد کرفائی تھی امر فائی معروف باب قسطت کی شعب کے اس کا معنی ہے : روز ورکھنا۔ کی معیقو اس مید بیتی فد کرفائی اس کا معنی ہے : کھانا۔ ماض معروف البت باب سیعتے یست میں سے ہے اس کا معنی ہے : کھانا۔ عاشور ہ کے دن اور ماہ رمضان کے روز دل کی اہمیت

ملاعلی قاری لکھتے ہیں:

(۱) مثلاثیات ابخاری میں حضرت سلمہ بن اکوع رشی آنند ہے مروی حدیث میں ندکور ہے کہ نبی کریم شقایکی آج عاشورہ (دس محرم) کے دن ایک آدی کو بھیجا کہ لوگوں بیں اعلان کروے کہ جس نے کھا لی لیا تو وہ روزہ رکھے (لیعنی احترا آ کھا ٹا بیٹا بندر کھے) ادر جس نے پہوئیس کھایا تو اب وہ نہ پچھ کھائے نہ ہے ( بلکہ روزے کی نبیت کرے ) اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جس نے کھا ٹی لیا ہے تو وہ ہاتی دن کا روزہ رکھ لے اور جس نے پچھ ٹیس کھایا پیا تو وہ روزہ رکھ لے کیونکہ بیدن عاشورہ کا دن ہے۔

- (۲) میچے مسلم میں حضرت جابر بن سمر ورضی آنند سے مر دی ہے کہ نبی کریم منٹی آبائی عاشورہ کے روز ہ رکھنے کا ہمیں تھم وسیقے تھے اور ہمیں ترغیب و سے تھے اور ہمیں ترغیب و سے تھے یا ہم سے عہد نبیش لیا اور ایک روایت میں اس طرح ہے تھے یا ہم سے عہد نبیش لیا اور ایک روایت میں اس طرح ہے تھے جہد نبیش لیا اور ایک روز ہوئے تو آپ نے فر مایا: جو محفل جاہے عاشورہ کا روز ہور کے میں اس طرح ہے کہ پھر جب رمضان السبارک کے روز ہے فرض ہو تھے تو آپ نے فر مایا: جو محفل جاہے عاشورہ کا روز ہور کے اور جوج ہے نہ رکھے ۔ [شرح امام اعظم میں ۲۹ امطبورہ دارالکت العلمیة ایروت]
- (۳) حضرت ابوہریہ دینی آلند بیان کر نے ہیں کہرسول اللہ من آلی آئی ہے فرمایا: رمضان السبارک کے بعد افضل وبہتر روزے اللہ تعالیٰ کے ہال محرم کے ہیں اور فرض نماز کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے۔[رواوسلم]
- (۳) حضرت ابن عمال و بن الدين كرت بين كديس في بي كريم الني ين كريم من المريض مين ويكها كه آپ كسى ون كروزول كودومرك ولول برفضيات و بزرگ دينة موت كوشش كرت مول سوائ عاشوره كے ون اور ماه رمضان السيارك سمح (متنق عليه) له
- (۵) حضرت ابن عباس بینتهایشد بیان کرتے میں کہ جب رسول الله سُلِّقِیْنَهُم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا اور اس کے روز ہے کا تھم دیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا: یارسول الله ایدہ دن ہے جس کی میبودونصار کی تعقیم کرتے میں تو رسول الله ملا آئی آئی کے آئندہ سال زیمہ رہے تو نویں بحرم کاروز و بھی رکھیں گے۔[رداہ سلم][سکلونا میں ۱۵ اسلیوں اس بھالی دیل]
- (۱) حضرت ابن عم سی در گفته بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله مقابقاتی ہم یہ بینہ منورہ شی تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں اللہ مقابقاتی ہے ان سے فرمایا کہم کس سب کی بنا پر اس دن روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا: یہا یک عظیم الشان دن ہے کیونکہ اس دن اللہ مقابقاتی نے حضرت مولی حالیہ لگا اور ان کی قوم کونجات عطافر مائی اور فرعون اور اس کی قوم کو خلیم الشان دن ہے کیونکہ اس دن اللہ مقابقات مولی مائی اور اس کی قوم کو اسون میں اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ رسول غرق کر دیا چند نجیہ حضرت مولی عالیہ لگا نے شکر اوا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھتا ہی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ مقابقاتی مولی اللہ مقابقاتی مولی اللہ مقابقاتی ہم ہے اس دن کا روزہ رکھتا ہوں کی دورہ سے شکر اوا کرنے کا تم سے ذیادہ تماراحت ہے کیم رسول اللہ مقابقاتی مولی دن روزہ رکھنے کا تم سے ذیادہ تماراحت ہے کیم رسول اللہ مقابقاتی مولیہ دن کا روزہ رکھنے کا تم سے ذیادہ تماراحت ہے کیم رسول اللہ مقابقاتی مولیہ دن کا روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھا کا تم سے ذیادہ تماراحت ہے کیم رسول اللہ مقابقاتی مولیہ دن کا روزہ رکھا اور اس دن روزہ درکھا کے کہا تھ میں کو دورہ سے شکر اوا کرنے کا تم سے ذیادہ تماراحت سے کیم رسول اللہ مقابقاتی کے دن کا روزہ رکھا اور اس دن روزہ درکھا اور اس دن روزہ درکھا کیم دیا۔

[معيم مسلم رقم الحديث ٢٥٥٣ ثن ٢٥ ص ٥٩ ٣٥ ملبود نودجد السح البطائع ممرا يق ١٣٤٥ ما ١٩٥٦ م]

عاشورہ کے روز سے کا تھم

الل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اب عاشورہ کا روزہ سنت ہے البتداس میں اختلاف ہے کہ ماہ رمضان المبادک ہے پہلے جب عاشورہ کا روزہ شروع جواتو اس وقت ہے واجب تھا اورامام مشافع کے زویک اس وقت ہے واجب تھا اورامام مشافع کے زویک اس وقت ہے واجب تھا اورامام مشافع کے زویک اس وقت ہے واجب تھا اورامام مشافع کے زویک اس وقت ہے واجب تھا اورامام وجوب کے اس وقت ہے کہ حدیث میں ہے کہ جب ماہ رمضان کے روزے قرض ہو صدیت میں ہے کہ جب ماہ رمضان کے روزے قرض ہو صدیت میں ہے کہ جب ماہ رمضان کے روزے قرض ہو سے تو آپ نے فر میا: جو چاہر روزہ رکھے اور جو چاہد ندر کھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے عاشورہ کے روزے کو ترک کرنے کا اعتبار نہیں تھا اور میں وجوب کی علامت ہے اور ا، مشافع کی دلیل ہے کہ حدیث میں ہے: '' واللہ تعالیٰ نے تم پر عاشورہ کا روزہ نہیں کھا'' لیکن اس کے جواب میں ہیکہا جا سکتا ہے کہ یہ دوجوب کی نی نہیں ہے اس لیے امام اعظم کا فر مانا بن میچ ہے۔ کہا اس کے معاشورہ سے ایک دوز پہلے اور ایک روز بعد روزہ رکھنا یہود کی مش بہت کی وجہ سے کہ وار ایک میں ہے کہ بعض علی میں ہے کہ بعض علیہ دون نصیلت والے دئوں میں ہے کہ بعض فقہاء نے تنہا عاشورہ کا روزہ رکھنا یہود کی مش بہت کی وجہ سے کمروہ ہے۔ بدائع میں ہے کہ بعض فقہاء نے تہا عاشورہ کا روزہ کر وقر ار دیا ہے اور اکثر فقہاء نے کہا ہے کہ کمروہ فیس سے کوئلہ بیدون فضیلت والے دئوں میں سے کہ بعض فقہاء نے تنہا عاشورہ کا روزہ کوئلہ ہے کہ کمروہ فیس سے کوئلہ بیدون فضیلت والے دئوں میں سے کوئلہ بیدون فضیلت والے دئوں میں سے کوئلہ بیدون فضیلت والے دئوں میں سے کوئلہ بیدون فضیلت والے دئوں میں سے کوئلہ بیدون فضیلت والے دئوں میں سے کہ بعض

ے - إعرة القارى جان ١١٨ المطبوعة الرة الطباعة المتير بيامعر ١٨٨ ١١٣ هـ]

عاشوره کے دن کی فضیلت

یا مورہ مسلم میں ہے۔ علامہ بینی نے لکھا ہے کہاس دن کو یوم عاشورہ اس لیے کہتے ہیں کہاس دن اللہ تعالیٰ نے دس انبیا سے کمام انتھا کو کرامات و مورز اردیں سے نوازا:

(۱) حضرت موی علایہ للگا کو اس دن کا میاب کیا کہ ان کے لیے دریا کو چیز ااور قرعون اور اس کے لئکر کو اس بی خرق کر دیا (۲)

حضرت قوح علایہ للگا کی تحشی ای ون جود کی بہاڑ پر تخبر کی (۳) حضرت اولس علایہ للگا نے اس دن چھلی کے پیٹ سے تجات پائی (۳)

حضرت آدم علایہ للگا کی قوج اس دن قبول ہو کی (۵) حضرت بوسف علایہ للگا کو اس دن کتو تعمی سے تکالا کمیا (۲) حضرت عیسی علایہ للگا اس

ون پیدا ہوئے اور اس دن ان کو آسمان پراٹھایا گیا (۵) حضرت وا د علایہ للگا کی قوج اس دن قبول ہو کی (۸) حضرت ابراہیم علایہ للگا ای

ون پیدا ہوئے (۹) حضرت بعقوب علایہ لگا کی بینائی اس دن لوٹ آئی (۱۰) دسول انٹذ ملتی نیا تہم کی مفقرت و عصمت کا اعلان ای دن

کیا جمیا سطح بینی کھتے جیں کہ بعض علما و نے ذکر کہا ہے کہ (۱۱) حضرت اور لیس علایہ لگا کو ای دن آسان کے بلند مقام پر اٹھا لیا حمل اس کے بلند مقام پر اٹھا لیا حمل اسے معارت ایوب علایہ لگا کو ای دن آسان کے بلند مقام پر اٹھا لیا حمل اسے معارت ایوب علایہ لگا کو ای دن آسان کے بلند مقام پر اٹھا لیا حمل اسے معارت ایوب علایہ کو ای دن آسان کے بلند مقام پر اٹھا لیا حمل اسے معارت ایوب علایہ کو ای دن آسان کے بلند مقام پر اٹھا لیا حمل اور کھرت ایوب علایہ کو ای دن آسان کے بلند مقام پر اٹھا لیا حمل اس معارت ایوب علایہ کو ای دن آسان کے بلند مقام پر اٹھا لیا حمل اسے معارت ایوب علایہ کو ایک دن آسان کے بلند مقام پر اٹھا لیا حمل اسے معارت ایوب علایہ کو ای دن آسان کے بلند مقام پر اٹھا لیا حمل اسے معارت الیوب علایہ کو ایک دن آسان کا کھرت الیا کو ای دن مقام کو ایک ان کو اس کا کھرت الیا کو ای دن آسان کے دیا تھیا۔

[شرح مح مسلم ج ٢٠ ص ١٣٨ ـ ١٢٤ مطيوه قريد يك سنال اردو بازار ألا مور]

خرگوش کھانے کا جواز اور ایام بیض کے روز وں کی ترغیب

 ٤ - بَابُ جَوَازِ أَكُلِ الْآرْنَبِ
 وَفَضِيْلَةِ الصَّوْمِ فِي الْآيَّامِ الْبَيْضِ

٢٠٤ - آئِسُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْهَيْشَمِ عَنَ مُوْسَى الْنِ طَلْحَةَ عَنِ الْهِ عَنْ مُوسَى الله طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ ابْنِي رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَارْتَبِ فَآمَرَ اصْحَابَة فَآكُلُوا وَقَالَ لِلَّذِي جَاءَ بِهَا مَالُكَ لَا تَاكُلُ مِنْهَا قَالَ إِنِّي صَائِمٌ قَالَ وَمَا مَرْمُكَ لَا تَاكُلُ مِنْهَا قَالَ إِنِّي صَائِمٌ قَالَ وَمَا مَوْمُكَ قَالَ تَطُوعُ عَقَالَ فَهَلًا الْبِيضَ.

(4541-454-4544-7544)

طللغات

معنی الیک الیک الیکن جب اے حرف باد الیک جہول شبت باب طفر تب یک بیٹو ب سے ہاں کا معنی ہے: آنالیکن جب اے حرف باد فیر الیکن جب اے حرف باد فیر الیکن جب اے حرف باد فیر الیکن جب الیکن جب الیکن ہے: حُرکوش ۔ باد فیر الیکن ہے: حُرکوش ۔ الیکن ہے: حُرکوش ہوتا ہے لانا جیسے یہاں 'آنسی بِسار آئسی بیس ہے۔'' اُرٹسٹ ''کامعنی ہے: حُرکوش۔''بیاس تفضیل ابیش کی جمع ہے اس کامعنی ہے: سفید روشن چک وار۔۔

فرکوش کے حلال ہونے کا بیان

معلوم ہونا جاہے کہ اس حدیث میں تین مسائل کا ذکر کیا گیا ہے: (۱) خرگوش کا کھانا (۲) نظی روزہ انظار کرنے کا جواز (۳) ایام بیش کی ترقیب وفضیلت۔

شرح مسنعو امام اعظم بخاست اس حدیث میں بی کریم علیہ الصلوٰ قا والسلام نے محابہ کرام کوٹر کوٹل کے کھانے کا تھم دیا اور انہوں نے اس کو کھایا۔ اس سے ایک ر المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان الم ریہ بت ہور سر روں پہ چوہ میں ہے۔ کھانے کا تھم نہ دیتے۔ نیز اس میں می کریم علیہ الصلاق والسلام کے خرکوش نہ کھانے پر کوئی مرتع دلیل میں ہے لیکن ابودا کو نے اپنی سنن میں خالد بن حویرے سے حضرت عبداللہ بن عمر پین کا روایت بیان کی ہے کہ بی کریم الکیلیکیم نے فرمایا کہ فرگوش کوچیش (خون) آتا ہے۔ خالدین حویرے سے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رشی آللہ نے قربایا: میں اس کونہیں جاتیا البینداین حبان نے ثلات میں ذکر کیا ہے اور ان کیا مرف یہی ایک حدیث معروف ہے اور اس کی تائید اس حدیث ہوتی ہے جے امام بیپل نے حضرت این هر و این کیا ہے کہ ایس کے نبی کریم مالی آیک کی خدمت میں ایک فرکوش ویش کیا گیا تو آپ نے نداے خود کھایا اور نداس کے كمائے يمنع كيا اور انہوں نے خيال كيا كماس كويش آتا ہے۔ انتھىٰ اور طاہر ہے كدرهم مس معير ابن عمر كى طرف اولى يدين ا بن عمر نے کمان کیا کہ اس کوچیش آتا ہے اور اگر اپنی طبیعت کے مظامل کے مطابق رسول اللہ کا خرکوش کھانا میچ ٹابت نہ بھی ہونیکن جب آپ نے محاب کرام کو کھانے کا تھم وے دیا تو یہ دلیل ہے کے قراکوش اصل ہیں حلال ہے اور یہ بھی معلوم ہونا جا ہے کہ تمام علائے وین کے نز دیکے خرکوش کا کھانا حلال ہے سوائے حضرت عبداللہ بن محرو بن العاص ادرا بن الی کیلی کے ان کے بارے بیں منقول ہے كدانهون تے اس كا كھانا كرو وقر اردياہے۔

(۱) جمبوراال سنت کی دلیل ووحدیث ہے جس کوایک جماعت نے حضرت انس وی تلفہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت انس نے بیان فر مایا کہ ہم نے مرافظہر ان بیں ایک فرگوش کو جیز جیئے ہوئے دیکھا تو لوگ اس کے چیچے دوڑ پڑے اور اے کیر لیا اور بس نے اے پاکر بکر لیا ' پھر میں اس کو لے کر حصرت ابوطلی کے پاس آیا تو انہوں لے اسے و نے کیا اور انہوں نے خر کوش کی سرین كاحصداوراس كى أيك ران رسول الله المرافية في السبيح وى اورة ب في استقول فرماليا-امام بخارى في كتاب البهة مي مزيدي جملدروايت كياب كد واكسل منها" اوررسول الله في ال يس ي محدخود تناول فرمايا اورايودا كوش يول ب: (حضرت انس كيت بيس) كديس باوغت ك قريب أو فيزائر كا فعا سويس في تركوش ذرى كيا اوريس في اس كوبمونا الجرحضرت ابوطلح نے اس کی سرین کا حصہ تی کریم الن اللہ کے باس بھجااور تی کریم طبید انسلو ہ والسلام سے اس کے بارے میں سوال کیا ميا توآب نے فرمايا: بيطال ہے۔

(۲) امام احمر نسائی این ماجهٔ حاکم اور این حیان نے حضرت محمد بن صفوان سے روایت کی ہے کہ انہوں نے دوخر کوش شکار کیے اور انین دو چھر ہوں سے ذریح کیا اور نبی کریم ملٹی آیا کے خدمت میں حاضر ہوئے تو آب نے انہیں فرکوش کھانے کا تھم دیا۔ ادراین الی لیل اوران کے دیگرموافقین نے اس حدیث سے استدلال کیاجے امام تر ندی نے حیان بن بڑے کی وساطت سے ان کے بھائی خزیمہ بن جزاء سے روایت کیا ہے۔ خزیمہ نے کہا: میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ خرگوش کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ندیش اس کو کھا تا ہوں اور ندیش اس کو حرام قرار دیتا ہوں۔ را دی کہتا ہے: میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! یہ کیوں؟ آپ نے فرمایا: بے شک میں ممان کرتا ہوں کہاسے خون آتا ہے۔راوی کہتا ہے: میں نے عرض کیا: آپ بیو کے بارے میں کیافر ماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: اور بچوکوکون کھائے گا؟ امام تر مذی نے فرمایا: اس صدیت کی اسناد توی تبیس اور اس کوابن ماجد نے حضرت ابو بكرين الى شيبه سے روايت كيا ہے۔

اور بعض روایات میں ہے کہ میں نے آپ سے بھیڑ سے کے بارے میں دریافت کیا؟ تو آپ نے فر مایا کہ بھیڑ ہے کوکوئی ایسا

مخفی نیں کھا سکتا جس میں ذرہ بحر بھلائی ہوا در ضعیف ہونے کے باد جود ان دونوں احادے میں ایک کوئی چیز نہیں ہے جوخر کوش کو حرام قرار دینے پر ولالت کرتی ہو۔ان دونوں (ابن عمر و بن عاص اور خزیمہ بن جز و) کیا حدیثوں کی غایت یہ ہے کہ خرکوش کھائے کے جواز کے باوجوداسے خوان آنے کی وجہ سے تھن آتی ہے۔[شرح مندامام اعلم ص ۲۱۱ سر ۲۰۱۰ معبوص بیروت] نظی روز ہ افطار کر لے کا جواز

سواس پر اوس منتن ہیں کہ وجوت و ضیافت و غیرہ جیسے عذر کی وجہ سے تعلی روزے کو افطار کرنا جا کز ہے البتہ اس کے تضاء کے وجوب ہیں ائتہ جہتد کین کا اختلاف ہے۔ امام الوحنیفہ کا غیر ب بیہ ہے کنظی روز و افطار کرنے پر اس کی تضاء واجب ہو جاتی ہے اور اتحام الوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل معتریت ی کشہ صدیفہ رفتی ہے جس میں آپ تر باتی ہیں کہ ہیں اور معام سے بیان ہماری چاہت و خواہش کے مطابق پہندیدہ کھانا آپا تو ہم نے اسے کھالیا گھر معتریت طعمہ نے یہ واقعہ ہی کر ہم علیہ العملاۃ والسلام سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا ہم اس کی جگہ دوسرے دن قضاء روز و رکھ تو اور و و کھ تو اور و و تفایا نذر کا ہوتو امر وجوب کے لیے آتا ہے جس سے تابت ہوا کہ تھی روز و کھرائی میں اور ہمان کے متحال سوال کرنے کی ضرورت ان تین ہی اس لیے کہ تضا اور نذر کا موتو یہ جس میں اور ایس کی وقیا ہوت کے کہ تفا اور نذر کا موتو یہ موال میں واجب ہوتا ہے اور اس کی وجوب کے کہ تفا اور نذر کا موتو یہ موال میں واجب ہوتا ہی ہوتا ہی ان کو واقت و بھرائی کو وجوب کی ماتی اور ان کی وادت میں اور اور اس کی معال میں سا قدادیس ہوتا ہم اس کی صورت میں تو آپ ان کو واقت و بھرب کسی حال میں سا قدادیس ہوتا ہم کی صورت میں ان کو تین تو آپ ان کو واقت و بھرائی کو رہم اس کی تعدد و کہ کرائی صورت میں ان کو تین تو آپ ان کو واقت و بھرائی کو رہم کی مورت میں ان کو تین تو کو اس کی حالی وار کرائی کی در کرائی کو در کرائی کی کرائی کی مورت میں ان کو تین کرائی کو در کرائی کو در کرائی کرائی کو در کرائی کرائی کرائی کو در کرائی کرائی کو کرائی کرائی کو در کرائی کرائی کو در کرائی کو در کرائی کرائی کو در کرائی کرائی کو در کرائی کو در کرائی کرائی کو کرائی کرائی کرائی کو در کرائی کرائی کو در کرائی کو در کرائی کرائی کو در کرائی کرائی کرائی کو در کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کو در کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی ک

ایام بین کےروزوں کی فضیلت

چونکہ بیدون سے سنت سے ثابت ہیں اس سے اختیار سے بیدون سے مسئون ہیں اور نبی کریم علیہ العسوٰ قا والسلام سے لے کر ہر زمان کے اہل علم بزرگان دین نے انہیں پہند کیا اور اسپتے اعمال صالحہ ہیں شامل رکھااس لیے اس اختیار سے بیدوز سے مستخب ہیں اور چونکہ ان دلوں میں روز سے رکھٹا آپ کی عادت ہیں شامل تھا اس لیے ہے آپ کی ممل سنت بھی ہیں۔ بہر حال ان روز وں کے بارے شیں بہت کی احادیث وارد ہیں لیکن یہاں چندا حادیث ہیں کی جارتی ہیں:

(۱) حضرت ابوذر مفادی و منتخف سے مرفوع عدیث مروی ہے کہ نبی کریم علیہ العملوة والسلام نے حضرت ابوذ رخفاری سے فر مایا: جب تم مہینہ کے تین روز سے رکھنا چا ہوتو ہر مہینے کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کوروز سے رکھا کرد۔

[رواه احمد وتريدك ونسائي داين حيان]

(۲) حضرت ابوذ رخفاری وینگانند سے آپ نے فرمایا: اگرتم روز ے رکھنا چا ہوتو مہیند کے روش وسفید دلوں حیرہ جودہ اور پندرہ تاریخ کے روز وں کواپنے اوپرلازم کرلو۔اس حدیث کونسائی نے تخریخ کیا ہے۔[تنسیق انظام س۸۰ ما عاشیہ ا کتیہ رحمانیہ اور]

(۳) حضرت الوقاده و فی کنند سے ایک طویل حدیث مروی ہے جس کے آخریس ہے کہ پھر رسول الند می فیر ہا یہ کہ ہر ماہ کے تین روزے اور ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان کے روزے تمام عمر کے روزے ہیں۔ جھے الند تعالیٰ کے کرم ہے امید ہے کہ وہ عرفہ کے دن روز ہ رکھنے پر ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہ وں کومعاف فر ، و سے گا اور جھے اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید ہے کہ وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے سے وہ ایک سال پہلے کے گناہ معاف فر ، و سے گا ۔ اسے امام سلم نے روایت کیا ہے۔ [سکازة باب میام العلوم العمل الاول م اسم العلوم العال م المعلوم العال م المعلوم العال م العلوم العال م المعلوم العال م المعلوم العال م المعلوم العال م العلوم العال م العلوم العلوم العلوم العال م العلوم العل

(س) ام الموسين حضرت عقصه ريخينية فرياتي بين كه بي كريم عليه الصلؤة والسلام جاركام بمي نيس جهورٌ ت يضيخة عاشوره كاروز والقرص کے دی وان کے روزے اور ہر میننے کے بین روزے اور نماز لجر سے پہلے دور کعتیں (سنت)۔" رواہ النسالی" إسكاؤه من ١٨٠٠ مغبوعه امعان وبل يعنى نى كريم ما تاليكم نے وفات تك بدينوں روزے ركے فبذابيسب سنت بيں - بقرهيد كورن دن سے نو دن مراد ہیں درنہ دسویں بقر میدکوروز وحرام ہے نیزیبال نی کریم القائیلیم کا اکثری عمل مراد ہے نہ کہ بھیشہ کا ۔ للذا بیر مدیث حعرت عائشمد بقد کااس گزشته مدیث کے خلاف نیس جس میں آپ فرماتی میں کہ میں نے آپ کو بقرعید کے عشرہ میں روزہ ر کھے نہیں دیکھا۔ بقرعید کاعشر و بہت ہی بہترین زمانہ ہے۔ بعض علا وفر ماتے ہیں کدرمضان کے آخری عشر و کی را تمل بہترین ہیں کہ ان سب ہیں شب قدر ہے اور بقرعید کے پہلے عشرہ کے دن افعنل ہیں کہ ان میں عرف کا دن ہے۔

[مرأة شرع مفلوة ع ١٩٥٠ معبود فيي كتب فالدم يرات!

ميمورة ت من اور ندستريس -" رواه النسائي" [منتووس ١٨ معلومات المعال وفي الماعلى تاري ف يهال مرقات يس فرمایا کرایام بیش کے متعلق و قول بیں جن بس زیاد وقوی قول میہ ہے کہ جا عمر کی تیروں کی اور بندر صوی کی را تنی سراو جیں۔ اُٹیس ایام بیش یا تو اس لیے کہتے ہیں کہ ان دنول کی را تیں اجیالی اور روشن موتی بیل یا اس لیے کدال تاریخول کے روز ہے دنوں کو یکی نورانی اور اجیالا کر دیتے ہیں یااس لیے کہ کہ حضرت آ دم عظیمالاً کے اعتماء جنت سے آ کر سیاہ ہو گئے تھے۔ الله تعالی نے انہیں ان تین روز وں کا تھم دیا۔ ہرروزے ہے آپ کا تہائی جسم لورانی اور چکیلا ہوجا تاحی کے تین روزوں کے بعد ساراجهم نبايت حسين وجيل بوكميا -[مرأة شرع مكلوة ي موم ١٩١-١٩٥ النبي كتب خاند مجراج]

ا ذان برا بی محری بندنه کرے

معرت مبدالله بن عريض لله بيان كرت بي كه بس في ما درول اذان دیے بیل موتم کھاتے ہیے رہو یہاں تک کہ (حضرت) ابن ام مكوم اذان دي كيونكه ووال ولت اذان ديية بين جبكه نماز فجر كا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے۔

يمارى (۲۰۱۸-۱۹۱۹)سلم (۲۰۵۲) ترزى (۲۰۱۷) ئىلى (۲۰۲۸)

٥- بَابُ لَا يَمْنَعُنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ مُ مِن عَدَكُمْ مَعْرت بالل ك بلَال عَنْ سُخُورِهِ

٢٠٥- اَيُّهُ حَنِيْفَةً حَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ هُمَرَ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُولُ إِنَّ مِلَالًا يُنَّادِي بِلَيْلِ فَكُلُوا وَاشْرَارُوا حَمْى يُنَادِينَ ابْنُ أَمِّ مُكْتُومٍ فَإِنَّهُ يُؤَكِّنُ وَقَدْ سَلَّتِ الصَّلْوةُ.

حل لغاسة

'' بِنَادِی ''میخدواحد غرعائب فعل مضارع معروف ثبت باب مفاعد سے ہے'اس کامعنی ہے: بکاریا' برآ واز بلند بلانا' آواز لگانا الاان دینا۔ " حَلَّتْ "میندوا صدمونث عَائب فعل ماضی معروف شبت باب منسر ک بَسفرِ بُ سے ہے اس کامعنی ہے: حلال مونا مائز مونا وقت كاداخل مونا\_

حضرت بلال لوگوں کو بحری کھانے کے لیے اذان کے ذریعہ بیدار کرتے تنے واضح رے کہ نبی کریم اللہ اللہ کے زمانہ میں ماہ رمضان السبارک میں دواؤا نیں ہوتی تحبیں۔ایک اڈان بحری کے لیے جگانے

اور نماز نبو میں مشغول ومعروف حضرات کو حری کھانے کے لیے برونت آ کا وکرنے کے لیے ہوتی تھی تاکہ سونے والے اٹھ کر سحری کا و الله م كريس اورنماز تبعد والے تبعد فتم كر مے محرى كھاليس اور بياذان مبح صاول ہے بہت يہلے رات كو ہوتى متى اور بياذان معنرت بال يزمة تحادر دوسرى اذان منع صادق طلوع موجانے كے بعد نماز جركى اطلاع ديے سے ليے موتى تقى اس ليے نمى كريم عليہ بلساؤة والسلام نے غالبًا پہلے رمضان السارك بل محابدكرام يرواضح فرما ديا كەحسرت بلال كى اۋان برسحرى كھانا بندندكرو كوتكدوه تو میع ماوق ہے بہت پہلے رات کواذان دیتے ہیں الذائم سحری کھاتے چیتے رہو یہاں تک کداین ام مکتوم اذان دیں کیونک وہ مج صادق کے بعد نماز فجر کا وقت شروع ہونے پر از ان دیتے ہیں۔

ونت سے پہلے اذان دینے کی تحقیق وٹر دید

امام ابوطنیندر حداللہ تعالی کے نزد کیک کسی اوان کواس کے وقت سے مہلے دینا جائز جیس ہے کیونک اوان کا متعدمسلمانول کو ب الذانا مونا ہے کہ تماز کا وقت شروع ہو کیا۔ اگر تماز کے وقت سے میلے اوان دے دی جائے تو اول تو بہت صدفوت موجائے کا۔ فائیا ہو سكايد كرونت سے يسلے اوان دينے كامورت ميلكونى عنى اوان من كرنماز يز مداورونت سے يسلے بالانفاق نمازنيس موتى اس ابن صورت بی تل از وقت تماز پڑھنے کی وجہ ہے جس کی تمازنیں ہوگی اس کا ڈ مہدار وقت سے پہلے افران دیے والا ہوگا۔اس لیے رمول الشرائية في فراوات:

" المبعبو ذن موقعن" - إجامع تروي ص20] مؤون اين (امانت دار) بوتاب كيونكه مسلمانول كي تمازي اس كي امانت بوتي ہیں۔اس کے برخلاف امام شاقعی کے نزو بک جمر کی از ان وقت سے پہلے دینا جائز ہے۔ان کی دلیل میں مدیدہ ہے جے امام بخاری الى سد كماتون مرت ماكشرمديد والمنافد عددايت كرت إن

هن النبي صلى الله عليه وسلم الدقال ان ﴿ كَمَا كُونِكُمْ لِمُؤَلِّكُمْ لِهَ أَوْلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وسلم الدقال ان ﴿ كَمَا كُونِكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلْ بهلا يـوْذن بـليل فكلوا واشوبوا معنى يؤذن ابن ﴿ إِنَّ بُسُمْ كَمَا شَرَّ بِينَّ رَبُوكَيْ كَمَا بَنَ كُوَّمَ الرَّاكَ وَ يُسَارٍ ام مكتوم.

اس مدیث سے بیاتہ وا بت موتا ہے کہ فجر سے پہلے رات کواؤان وی کی لیکن اس سے بیٹا بت فیس موتا کہ بیاؤان نماز فجر کے لیے دی منی تھی کیونکہ اگر ہیدازان نماز فجر کے لیے ہوتی تو پھرمج صاوق کے بعد حضرت این مکنوم سے دوبارہ ازان دلوانے کی کیا مرورت تمی؟ وانیاید کواس مدیث شرای مجی تصریح ہے کہ بیا وان (رمضان شر) محری کے لیے موقی تھی اوراس برمزیر قرید بدہے كمامام بغارى اس باب بين معزرت عيدالله بن مسعود ، وابت كرق بين كدرسول الله الموفيكية من كرما ما يا كه بلال كي او ان من كركوني معن سرى كمانانه يمور مد كونكدان كى اذان اس ليه بولى تقى كريحرى كه ليه نماز تبجد يزين الانبجد شمر دي ياسون والابيدار مو جائے۔[مجے بناری نا م ۱۵) نیز امام ابوداؤدویٹی سند کے ساتھ معزت عبداللہ بن عمر پنجائلہ سے دوایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ معزت بجولے سے اذان وے دی تھی۔ اس ہاب بیس امام ابودا کا واک اور سند کے ساتھ حضرت بلال میں تند سے روایت کرتے ہیں:

اذان نددو جب تک فحر ظاہر ندہوجائے۔

لا توَّدْن حتى يتبين لك الفجر.

[ملن ايودا ودين اعم 24]

اشرت می سلم جام ۱۰۷۳-۱۰۵۳ فرید بک سال اردوبازازلادد) روز دوار کے لیے محصنے لکوانے کا جواز

باري (۱۹۳۸) ايواند (۲۳۷۳) تركي (۲۷۷) اين اج (۱۸۲۱) اين دې ان (۱۳۵۱–۲۵۳۲) مند او (۱۸٤۹)

430

٢٠٧- الْمُوْحَوِيْفَةَ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ آنَسِ قَالَ إِحْمَةِ مَا أَنْسِ قَالَ إِحْمَةِ مَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا قَالَ الْمُحْرَدِةِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا قَالَ اللهِ اللهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

حضرت المس و المن المنظم المن المنظم المن المن المن المنظم المنظم المن المنظم المن المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم الم

١٠٨ - أَبُسُوْ حَدِيْفَة عَنِ النَّرُهُ مِي عَنْ أَنْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْمَجَمَ وَهُوَ رَسُلُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْمَجَمَ وَهُوَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْمَجَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْمَجَمَ وَهُوَ صَالِيمٌ وَكُمْ يَذْكُرُ أَنْسًا.

الدور (۱۹۳۸) الدود و (۲۳۲۳) تر تدی (۲۷۷) این اجر (۱۸۸۲) این میان (۱۹۳۹ –۳۵۳۱) مندوس (۱۸۶۹)

### حل لغات

''اِخْتَجَمَّ 'صیفه واحد ذکر غائب نقل ماضی معروف شبت باب افتعال سے ہاس کامعنی ہے: مچھنے لگوانا 'سینٹی لگوانا۔''کیفاخیہ'' مکہ کرمداور مدیند منورہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔'' خبیشا ''اس کامعنی ہے: حرام و نا جائز۔'' اَفْطَقَ ''میغہ واحد فہ کر غائب نقل ماضی معروف شبت باب افعال ہے ہے' اس کامعنی ہے: افطار کرنا' روز واتو ڑوینا۔

روزه دار کے فصدلگانے میں ائمہ کا اختلاف

معلوم ہوتا جا ہے کہ جب انسان کے جسم میں خون عداعتدال سے زیادہ ہوجائے یا فاسدمواد کی وجہ ہے خون گندہ ہوجائے تو شریانوں کے ذریعیاس کوخارج کروادیا جاتا ہے اوراس کوفصداور مچھنے لکوانا پاسٹی کمچوانا کہا جاتا ہے اس میں سینگی لگانے والا پہلے نشتر

یا جاتو و فیروے دک پرزهم لگا تا ہے' پھرسٹل کا چوڑا حصر زقم پرر کھراس کا باریک حصرا ہے مندیں لے کرزورے چوستا ہے اور بیٹمل منع سے قابت ہے البت روزے کی حالت میں مجھنے لکوانا جائزے پائیس اس میں اختلاف ہے طاعلی قاری کیستے ہیں کہ امام ابو صنیفہ ام مالک اورامام شافی کے نزد یک روز و دارے کے بغیر کراہت قصداور سیجے وغیر ولکوانا جائز ہے۔امام احمد بن منبل کے زد یک م منے رکانے والے اور لکوانے والے کا روز وثوث جاتا ہے اور اس کی قضا واجب ہے البتہ ان پر کفارہ لازم نیس ہے اور حضرت عطاء نے فر مایا کہ میجینے لکوانے والے کا روز واٹوٹ کر ہاطل ہوجاتا ہے اوراس پر کفار و بھی لازم ہوجاتا ہے۔علامہ بلبی نے یہ ذکر کیا ہے جبکہ امام ادزای نے کہا کد چھنے لگوانے والے کا روز وضعف و مخروری کے خوف سے پیش نظر مکروہ ہو جاتا ہے [مرةات شرح منظوة جس م ١٠١ مبلور كتبداداديدان الماعلي قاري چند صفات كے بعد لكھتے إلى كد بعض علاء نے ذكر كيا ہے كد حفرت ابن عباس وي كند ك مدیث کادافتد جنة الوداع سن وس ( • سام ) جری ش بیش آیا تھا کہ ہی کریم علیدالعسلوّة والسلام نے روز ہے اور احرام کی حالت ش مين الوائة تھے۔ يرمديث اس بات كى واضح دليل ب كدية نائ ب كويك جس مديث يس ب كدا فطرالحاجم وانجوم كد يجين لكانے والفاورلكوات والفوون كاروز وثوث كياب، آب في بارشاد في كمدك سال سن آخد جرى (٨٠) شي قر والاوراى طرح حضرت شداد بن اوس کی مدیث بھی مدید منوره بس بیان فرمائی تھی۔ چونکد معرسد این عماس کی مدیث سب سے مؤخر ہے اس لیے برنائ بان منسوع میں اوراس کا دوسرا جواب سے بے کہ وہ دولول حضرات مجینے لگانے والا اور لکوانے والا اس وقت جینیس کر رے من اس ایست کی وجہ سے آپ نے فر مایا: ان کاروز والوث کم ایسی اواب جاتار بالیکن مجینے لگائے اور لکوائے کی وجہ سے روز و فين أو فيا\_ [باخود ازمرة عد شرح معكو الن م ص ١٥ ٢ مطبور كمتهدا دريا لمان ]

٧- بَابُ الْإِصْبَاحِ جُنَبًا فِي الْصَوْمِ ٩ ، ٢ - ٱلْمُوْحَوِيْفَةً مِّنْ مَكَاءٍ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ كَانَ يُصَبِحُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُنَّا يِّنْ غَيْرٍ احْعِلَامٍ لَّمَّ يُعِمُّ صَوْمَةً.

٢١٠ لَبُوْحَنِيْفَةً عَنْ حَمَّادٍ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنَّ إِبْرَاهِيْمٌ عَنِ الْإَسْوَدِ عَنَّ عَايْشَةٌ قَالَتْ كُلَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُرُّجُ إِلَى صَلْوة الْفَجْرِ وَرَأْمُهُ يَقَطُرُ مَاءً مِّنْ غُسْلِ جَنَابَةٍ وَّجِمَاعٍ لُمُّ يُظُلُّ صَائِمًا.

ابی با بد (۲۰ ۲۷ )ایمن مباین (۲۲۰ ۳۴۰) طمادی (۲۳۸۰)

حالت جنابت بس روزه دار کا سنح کرنا 

احتلام كے (صرف عمل زوجيت كى وجرسے) جنابت كى مالت شرام المت كر (روزه كي نيت كرك ) ايناروز وكمل كر لين تهـ

يخارك(1970)مسلم(٢٥٩٣)ايواؤو(٨٨٣٨)اين حبإن (٣٤٨٩) عطرت عاكثه معديقه ويتكاففر ماتى بي كدرسول الله الله الم الم الم فحركي نماز كے كيے تشريف في جاتے حالاتكدم باشرت و جنابت كے حسل کی وجہ سے آپ کے مرسے یانی کے قطرے فیک رہے ہوتے' بجر آپ ون مجرروز وست دستے۔

'' یعمیعے''میغہ داحد ند کرغائب فعل مامنی معردف مثبت باب افعال سے ہے اس کامعنی ہے: میج میں داخل ہونا' میج کے وقت الهمنا من كرنا\_" يسم " صيغه واحد ذكرها ئب نعل مضارع معروف شبت باب افعال سه بأس كامعنى ب: بوراكرنا مكمل كرنا مما كرنار' كالعطو" ميغه واحد خركما عب فعل مضارع معروف شبت باب مُصَرّ يَنْصُو سن بُ ال كامعي ب: ياني كے تطرول كالبيكنا'

یانی کا قطرہ تطرہ گرنا' ہہنا۔

جني كروز احتلام سانبياء كمحفوظ مونى ك وضاحت

اس مدیث کوامام ما لک اور صحاح ستر کے اصحاب نے حضرت عاکث صدیقدادر حضرت سلمہ وی کافلہ سے ان الغاظ میں روایت کیا ہے:'' کھان یدو ک الفیصر فی رمضان و هو جنب من اهله لم یغسمل ویصوم ''(یعنی بھی ایسا اتفاق بھی ہوجاتا کہ) آپ مُنْ اَنْ اَلْهَا کُو کا ہ رمضان المبارک میں اپنی کی بیوی کے ساتھ جماع کی وجہ سے جنابت کی حالت میں میج صاوق ہوجاتی تھی سوآپ عسل کرتے اور روزہ رکھ لیتے۔

اور تمام علاء دین کا ای بات پراجماع اور انفاق ہے کہ جو تفس جنابت کی حالت میں روز ہ رکھ لے اس کا روز ہ سیجے ہے ( کیوکھ موز مرکھ کے لیے طہارت شرط نہیں ہے) البتہ جنی آ دی کے لیے ستحب ہے کہ وہ منح صادق سے پہلے مسل کر لے تاکہ حالمت مرادت شرط نہیں ہے) البتہ جنی آ دی کے لیے ستحب ہے کہ وہ منح صادق سے پہلے مسل کر لے تاکہ حالمت میں محرکی کھا کہ روز ہ برائل ہوجائے گا اور دن جرکھائے پینے اور خی ہی ملاست میں محرکی کھا کہ روز ہ برائل ہوجائے گا اور حصن بھری سے منقول ہے: اگر کوئی جنی آ دی بینی کی علار کے مسل نفسانی سے رکار ہے گا اور حسن بھری سے منقول ہے: اگر کوئی جنی آ دی بینی کی علار کے مسل شرح کی تا خیر کر لے تو اس کاروز ہ باطل ہوجائے گا ور زیمنر اور حصن ایرائی تی سے منقول ہے کہ اگر جنی آ دی نے فرض روز ہے کی نہیے کی تیسے کی تو اس کی قضا کرنی پڑے گی ۔ [شرح سند ام اسم ملاطی تاری میں اور حصن مطبور دارا اکتب باھلے نے پردستا ابنان ا

تمام علما وکا اتفاق ہے کہ انہیا ہے کرام علیم الصافی والسلام کو نیز بیل خواب دیکھنے کی دجہ سے احتمام فیس ہوسکا کیونکہ احتمام شیطانی اثر سے ہوتا ہے کہ انہیں عورت وغیرہ کی شیل بیل خواب بیل آتا ہے اور بدعفرات اس کے اثر سے تحفوظ ومعموم ہیں بلکہ جو بیبیاں رسول انتد می آبائی ہے کہ انہیں ہی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی ہوتا ہیسا کہ ہم باب الحسل بیل عرض کر بچھے ہیں بال اس بیل اختمال ہے کہ بغیر خواب دیکھنے کی زیادتی کے سبب فیند میں آبین از ال ہوسکیا ہے یا بیس تو تی ہے کہ دہ وحضرات اس سے بھی محفوظ ومعموم ہیں بہاں ام الموشن حضرت عائشہا انہ میں السب المرائل ہوسکیا ہے یا بیس تو تی ہے کہ دہ وحضرات اس سے بھی محفوظ ومعموم ہیں بہاں ام الموشن حضرت عائشہا انہ میں الموشن کی دوبال احتمام کا امکان ہے بلکہ دھرت امرائل اللہ میں اللہ میں اللہ میں الموشن کی دجہ سے ہوتی تھی اور بیرفشاہ ہرگزشش کہ وہاں احتمام کا امکان ہے بلکہ دھرت الموشن کا متعمد بیسے کے دسول اللہ میں اللہ میں الاس مطبور کی دیا ہے اس احتمام کی وجہ سے کیونکہ وہاں احتمام کی وجہ سے کیونکہ وہاں احتمام کی وجہ سے کیونکہ وہاں احتمام کی وجہ سے کیونکر دیا اللہ وہاں تو اس معلور الموسل کی تعمد میں الاس مطبور کی تیں اس الموسل کی تعمد میں الاس مطبور کی تیں اور اللہ میں الموسل میں الاس مطبور کی تیں میں الاس مطبور کی تیں میں الموسل میں الموسل کی تو ہو الموسل معموم کی کی دوبال اللہ میں الموسل میں الموسل کی تو ہو الموسل کی تو میں الموسل کی تو میں الموسل کی تو ہو کی تیں خواب کی دوبال میں معموم کی کی دوبال میں الموسل کی تو ہو کی تو کی دوبال کی دوبال میں الموسل کی دوبال کو کو کھور کی کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دوبال کی دو

روزہ دار کے لیے اپنی بیوی کا بوسد لیما چا گزیے حضرت عائشہ صدیقہ رفت اللہ فی کدرسول اللہ طفاقیہ فی کی مسل کے دجہ ہے المائد کے لیے تشریف لے جاتے حالا تکداس دنت (عسل کی دجہ ہے) المان کے قطرے آپ کے سرکے بالوں ہے کررہے ہوتے ہے اور آپ دن مجر روزے سے رہجے اور ای سند کے ساتھ مردی ہے کہ نی کریم طفاقیہ ما درمضان المہارک میں اپنی از واج مطہرات کا بوسد لینے تھے۔

حضرت عائشه مديقة يتحكنه بيان كرتى بين كدرسول الله الله الله

٨- بَابُ جُوازِ قُبْلَةِ الصَّآثِمِ زُوجَتَهُ السَّآثِمِ زُوجَتَهُ السَّآثِمِ زُوجَتَهُ الْآسَاءِ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنِ الْآسَوَدِ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنِ الْآسَوَدِ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنِ الْآسَوَدِ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنِ الْآسَوَدِ عَنْ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَحُرَّجُ إِلَى الْفَجْرِ وَرَاسُهُ يَقَطُّرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَحُرَّجُ إِلَى الْفَجْرِ وَرَاسُهُ يَقَطُّرُ وَيَسَلَمَ يَحْرَجُ إِلَى الْفَجْرِ وَرَاسُهُ يَقَطُّرُ وَيَسَلَمَ يَعْمَلُ اللَّهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْحَيْلُ نِسَاءَ لَهُ فِي رَمَعَنَانَ النَّهِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْحَيْلُ نِسَاءَ لَهُ فِي رَمَعَنَانَ.

اين باج (٣٣ - ١٧) عمادى (٣٣٨٠) اين مهان (٣٤٩٠) ٢ ١ ٢ - اَهُوْ حَوْيَتُ فَهُ عَنِ الْهَيْثُمِ عَنْ عَامِرِ الشَّعْمِيِّ عَنْ مُسُرُونَ عَنْ عَالِشَةَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ روز على مالت بن ان كے چرے كابور ليے تھے۔ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يُعِيْبُ مِنْ وَجَهِهَا وَهُوَ صَالِمُ تَعْلِى الْقُلَةُ.

عارى (١٩٢٩)مسلم (٢٥٨٥) اليواكو (٢٣٨٢) ترقدى (٢٢٩) الن ماج (١٦٨٧)

حضرت عائش مدیقہ وقائشیان کرتی ہیں کہ نی کریم مقالیکیا دوزے کی حالت میں اپنی ہوئ کا بوسے لیا کرتے تھے۔ ٣١٣ - آهُوْ حَدِيْفَةَ عَنْ زِيَادٍ عَنْ عَمْرِو بَنِ مَيْمُونَ عَنْ عَالِشَهَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَّ عَنْ عَالِشَهَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَّ

مل نغات

المنظل "میندواحد فرکرفا کی فل مضارح معروف قبت اب منبع یشتی سے اس کامن ہے: بیشرد بنا ون کا ماہے وارد بنا سابط ا وارد بنا سابط النا۔" یسلیسل "میندواحد فرکرفا کی فل مضارح معروف قبت باب تعمل سے ہے اس کامن ہے: چرمنا اور لینا کسی کوؤسدار بنا نا ۔ ایسیسٹ "میندواحد فرکرفا کی فیل مضارح معروف باب اضال سے ہے اس کامن ہے: درسد کرنا کسی رائے یافل کودرست اور کی یانا ورست اور کی بیانا۔

روز ہ دار کے لیے اپنی بیوی کا بوسد کینے میں احزاف کا مؤقف

الم مرّد لن كميتم بين كداس بين وكنار كم مسئله كه بارك بين معترت حمر بن خطاب معترت طعمه معترت سلم معترت ابن مأن معترت الس اور معترت الو بريروي النادي سها ماديث مروى بين - نيز معرت عائشه مديقه ويختلف مروى مديث مسمح

معرت عاكثرصديقد ويختانكا بسے واقعات بيان فرمانا شرق مسائل بيان كرنے كے ليے ہے اس پر زبان طعن ورازكر نابر لے

در ہے کی منافقت ہے اور اے بے غیرتی کہنا حمافت ہے۔ رب تعالی فرما تا ہے: ' وَالْلَّذِينَ مَلَمَ لِلْفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ' الْلِيمُن ' الْلِيمُن اللّٰهِ عَلَى مُعَالِمَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

[ماخوذازمرات شرح منطوق جسم ۱۵۹ مطبور بین کتب خان مجرات ا سفر پیش روز ه کھو لئے کی اجازت

جعزے انس بن مالک رخی آفلہ سنے بیان قربایا کردسول اللہ من آفلہ سنے بیان قربایا کردسول اللہ من آفلہ اللہ من اللہ من آفلہ سنے بعد تین تاریخ کو مدید منورہ سے مکہ محرصہ کی طرف سلر پر تھریف لے سے اور آپ نے روزہ رکھا (اور محابہ کرم سنگ کرآپ ( بہت نظر) قدید کے محابہ کرم سنے بھی روزہ رکھا) بیمال بھی کرآپ ( بہت نظر) قدید کے مقام پر بھی سنے تو لوگول نے سنر کی مشاندہ و تعکاوے کی فوایت کی سوال مقام پر بھی سنے تو لوگول نے سنر کی مشاندہ و تعکاوے کی فوایت کی سوال میں کرمہ بھی سے دوزہ کھول دیا کھرآپ نے روزے ندر کے بیمال بھی کرمہ بھی سے دوزہ کو کول دیا کھرآپ نے روزے ندر کے بیمال بھی کرمہ بھی سے دوزہ کھول دیا کھرآپ سے دوزے ندر کے بیمال بھی کرمہ بھی سے د

حضرت المس رواند نے فرمایا کہ ہی کریم الافاقی نے اورمغان میں کہ کررے کے مورد کا سے اس کی طرف سفر شروع کیا اور آپ نے فود میں کہ کررے کے مورد ورکھا۔ اور آپ رواز ورکھا۔ اور آپ رواز ورکھا۔ اور آپ رواز ورکھا۔ اور آپ رواز ورکھا۔ اور آپ مرد کی اور ایت میں بدید منور و سے کہ کررے کی طرف سفر پر دواند ہوئے تو آپ نے دوز ورکھا بھال تک کہ آپ بھن ماست پر پہنچ تو لوگوں نے آپ سے سفری صعوبت ومشقت کی دائے۔ ماس کی سوآپ نے دوز و کھول دیا چر آپ کی سوآپ نے دوز و کھول دیا چر آپ نے دوز و دوز و کھول دیا چر آپ نے دوز و دوز و کھول دیا چر آپ نے دوز و دوز و کھول دیا چر آپ

اور آبک روایت میں ایوں ہے کہ حضرت الس نے فرمایا کہ رسول اللہ طفی آبان کے طرف اللہ کے درول اللہ طفی آبان کے طرف سفر پر روائ ہوئے تو آپ نے روزہ رکھا بیاں تک کہ جب آپ بعض رائے ہے کہ چیکی تو اور دیگر مسلمانوں نے مشعنت و تعکاوٹ کی شکایت جب آپ بعض رائے ہے کہ چیکی تو لوگوں نے مشعنت و تعکاوٹ کی شکایت کی شوایا اور روزہ کھول دیا اور تمام مسافر مسلمانوں نے مسلمانوں نے مسلمانوں نے مسلمانوں دیا ہور تمام مسافر مسلمانوں نے مسلمانوں دیا ہور کے مول دیا ہور تمام مسافر مسلمانوں نے مسلمانوں دیا ہور در سے کھول دینے۔

٩- بَابُ رُخْصَةِ اِفْطَارِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ

٢١٤- أَلِمُ حَدِيْهِ فَقَ عَنِ الْهَرْفَعَ الْهَرْفَعِ الْهَرْفَعِ الْهَرْفَعِ الْهَوْفَعِ الْهُوفَ اللّهِ السَّمْرَةِ فِي عَنْ النّسِ بِنِ مَالِكُ قَالَ خَرَجَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ لِلْهَلْمَيْنِ خَلْتَا مِنْ شَهْوِ وَمَعَانَ مِنَ الْمَوْرِيَّةِ إِلَى مَكْمَة فَصَامَ حَتْى اللّى قُلْدَيْكًا فَشَكَا مِنَ الْمُورِيَّةِ إِلَى مَكْمَة فَصَامَ حَتْى اللّى قُلْدَيْكًا فَشَكَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللللّهِ الللللللللّهِ الللللللللّهِ اللللّ

النبي صلى الله عليه وسلم في رَعضان يُريدُ مَكَة النبي صلى الله عليه وسلم في رَعضان يُريدُ مَكَة فَصَامَ وَسَلَم فِي رَعضان يُريدُ مَكَة فَصَامَ وَسَامَ النّاسُ مَعَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ خَرَجَ مِنَ السّمَهِ وَسَامَ النّاسُ مَعَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ خَرَجَ مِنَ السّمَهِ وَسَامَ النّاسُ وَقِي رَوَايَةٍ خَرْجَ مِنَ السّمَهِ وَسَامَ النّاسُ وَقِيهِ السّمَهِ وَفَي السّمَهِ وَالْمَا النّاسُ وَلَيْهِ السّمَهِ وَ فَافْطَرَ اللّهِ السّمَهِ وَاللّهِ السّمَهِ وَاللّهِ السّمَهِ وَاللّهِ السّمَهِ وَاللّهِ السّمَهِ وَاللّهِ السّمَهِ وَاللّهِ اللّهِ السّمَهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ سَالَمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي رَمَعَانَ يَرِيدُ مَكَةَ فَصَامَ وَصَامَ الْمُسْلِمُ وَسَلَمَ فِي رَمَعَانَ يَرِيدُ مَكَة فَصَامَ وَصَامَ الْمُسْلِمُ وَنَفَعَلَ الْمُسْلِمُ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَا وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ وَافْعَلَ و

حل لغات

" فَيْكَا" مِينه واحد فد كرعا كب تعل ماضى معروف شبت باب تسفير يَنْصُرُ سے باس كامنى ب: شكايت كرنا ." فلديد " كمد كرمه اور مديند كردميان ايك جكركانام ب-" المجهد" محنت ومشانت تعكاوف.

مبافر بجروزه ركمنے ياندر كھنے ميں اختلاف كا تذكرہ

معلوم ہونا جاہے کہمسافر سکے لیے روز و رکھتے اور ندر کھنے کے بارے میں مخلف احادیث وارد ہیں۔ بعض احادیث روز و کو لنے کے مباح ہونے میں وارد ہیں بغیراس بات کے روزہ رکھنا افضل ہے یا کھولنا افضل ہے اور بعض احادیث سفر میں روزہ رکھنے اور ندر کنے کے درمیان مسافر کوافتیار دینے کے بارے میں وارد ہیں اور بعض احادیث روز و ندر کھنے کے جواز اور ندر کھنے کی غرمت میں وارد جیں اور دراصل میاحا دیث مختلف اوقات واحوال بجے پیش نظر وار د ہوئی ہیں۔اہل فنو کی میں سے جمہور علمائے رین اس بر متنق میں کہ مسافر کے لیے روز ہ رکھنا اور کھولنا ووٹوں طریقے جائز ہیں البتداس میں اختلاف ہے کہ ان دوطریقوں میں سے اعتل طریقہ كون سايع؟ بإدولول بمايرين:

(۱) امام ایومنیندامام مالک امام شافی امام سفیان توری اور ان کے علاوہ ویکر علاء وسشائخ کا مؤقف یہ ہے کہ روزہ رکھنے ک استطاعت رکھنے واسلے توی اور طاعت ورمسافر کے لیے روز وافعنل ہے ایک توفرش کی ذمہ داری سے سبک واٹس ہونے کی وجہ سے دوسر إماه رمضان ش دوسر مسلمانوں كي مواقلت بيں روز وركمنا آسان موتا ہے اور رمضان كزر جائے كے بعد قضاء كرنا مشكل موتا باوردوز وركنے بي تي كريم عليه إنساؤة والسلام كاعمل ان كے ليے بہترين جست ہے۔

(۲) انام احراسی آن امام اوزای اور حضرت سعیدین مسیّب کے نزد یک افطاریعی روز و ندر کھنا مطلق آفشل و بهتر ہے اورامام شافی كاسحاب مى سينس فى كى قول امام شاكى سي كم كالل كيا بادرانبول في ارشاد بارى تعالى:

أَيَّامًا مُّقَدُّودُاتٍ ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُّرِيْحُ أَوْ ﴿ لِيكُنِّي كَ چندروز بِينَ سُوتِم بن ع جو يمار بويا سفر ير بولة

عَلَى سَفَوِ فَعِدَّةً مِّنْ أَيَّامٍ أَحَرّ. [البرو: ١٨٣] وومر عداول شائع روزول كالني يورى كرعة

کے ملا ہرے استدلال کیا ہے اور ان احادیث سے استدلال کیا ہے جوسفر ش روزے رکھنے کی قدمت ش وارد ہو تیل ہیں یہاں تک کہ اصحاب تھوا ہر جی سے بعض نے سفر جی روزہ رکھنے کو ناجا کز قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر مسافر سفر جی روزہ رکھ لے تواس کی تغیا کرے۔

(٣) اورلیمن علماء نے کیا ہے کہ حالت سفر بی روق ور کھنے اور ندر کھنے بھی جو آسان ہووی انسل ہے (٣) اور بعض علا مکا مسلک ب ے کے سفر میں روز ورکھنا اور شرکھنا دولول برابر ایں اور آ دی کو اختیار دیا گیاہے جائے تو روز ورکھ لے ندجا ہے تو ندر کھے۔واللہ تعالى اعلم! [اعد: المعروات على ١٩٠ اصلوى كتب لوريدوس بي مكرم واست شرع مكلوة على ١٩٠ اسطوى كتب الداوية المكان]

روز ہے کی ممانعت

حفرت الوبريه وين تله بيان كرت بين كه في كريم التأليم في وصال كروز اورخاموي كروز اسمنع فرماياب

١٠ - باب النهي عن صوم الوصال والصمت

> ٢١٦ - أَبُوحَنِيفَة عَنْ عَدِي عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِي الْنُسْعَثَاءِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةً أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَى عَنْ صَوْمِ الْوِصَالِ وَ صَوْمِ الصَّمْتِ.

الله على (۱۹۲۲) مسلم (۲۵۷۲) ايداكد (۲۳۲۰) تر تدى (۲۷۸)

حضرت الوجريره ويشكفنه بيان كرت جي كدرسول الله والمفاقية خاموشی کے روزے سے اور وصال کے روزے سے منع فر مایا ہے۔

٢١٧ - ٱلْمُوحَنِيْفَةَ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَجْنَى عَنِ الْهِمُهَا جِدِ عَنْ آبِي خُرَيْرَةً قَالَ نَهْى دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ الصَّمْتِ وَصَوْمِ الَّوْصَالِ. مابته(۲۱۲)

حل لغات

"كَنْهُى" ميندوا مد ذكر غائب فعل ماضي معروف باب فعَدَ يَهْ فَيْحُ سے باس كامعى ب: روكنا منع كرما ترك فل طلب كرنا\_" و صَّالٌ "جوزنا لمانا جمع كرناليكن بهال مسكل كل روزتك كمائة بي الخيرروز ، يردوز مد وكمنا مراد ب\_" اكتفست" اس کامٹی کے: خاموش رہنااور جیب کرے زبان بندر کھنالیکن بہال می صادق سے شام تک برتم کی محتلوسے خاموثی اختیار کرنامرو

وصال کے روز وں کی ممانعت کی حکمتیر

الامسلم يح مسلم بني (١) حضرت عبدالله بن عمر يخ كله سي تقل كرت بي كدرسول الله ين كالي من الدين على وصال ك روزے رکے (لین بخیرافظار اور بغیر بھکھائے ہے روزے پر روزے دکے) اور سحابہ کرام نے بھی وصال کے روزے شروع کر ويئة لآآب في النك من فرمايا- آب سے عرض كى كم آب او خود وصال كروز ب د كور بير - آب فرمايا: "الى است مفلكم الى اطعم واسقى" بيشك شراتهارى حل فن مول كرك محكما يا اوريا ياجا تاب

(۲) حضرت الوجري ويشخنند بيان كرت بين كه

رسول انتد المُتَالِّمَةِ فَ (سحاب كرام س) قرما إنتم وصال كروز يد تدركمو انبول في مرض كيا: يارسول الله الآب تو خود وصال كروز عد كت إلى-آب فرمايا:" انكم نستم في ذالك مطلى" بداتكة اسمعالم شريري حل بين مؤش وا اس حال میں رات کر ارتا ہون کے میرا رب تعالی مصح محلاتا اور پانتا ہے سوتم وہ کام کیا کروجو آسانی سے کرسکو۔ دوسری روایت میں ے كرتم وه كام كيا كروجس كى جبير طافت مو\_ [ مح مسلم ي ص ٣٥١-٣٥١ مطيور فروام وابطالي كري) حضرت الوجريره كى مديد یں وصال کے روز وں کی ممانعت کی وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہتم ہے مشکل کی بجائے آسان اجمال کرنے متنصور ومطلوب ہیں تا کہ تكليف الايطاق لازم ندآئ وروسال كروز يتمبار مديم فكل بين چنا تجاوتاه باري توالي ب:

يُرِيْدُ اللَّهُ بِكُمُّ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُم الْعُسْرَ. الله تعالى تهادك في آمانى عامنا بها اور ووتم ركن وورمشقت

[البقرة: ١٨٥] مختص ميابتا\_

صوم وصال بین نداسب

علامه نووی لکھتے ہیں کہ شوافع کے نز دیکہ موم وصال مکر دہ ( حنز یکی ) ہیں۔

ا مام احمد بن عنبل کے تزویک بلا کراہت جائز ہیں اور جمہور کے نزدیک محروہ تحریکی ہیں۔

[شرح مسلم ع اص ١٥٥ معيور نورهد الميح المعالى كرايي العبيد الكية ٥٥ ١١٠٠]

رسول الله منتي ليكيم كصوم وصال براشكال كاجواب

حديث تمبر ٢٣٦٤ على هي كدرسول الله المنافيكيم في فرمايا: على الدحال على داست كز ارتابول كدمير ارب تعالى مجع كلا تااور

طاتا ہے۔اس پرسوال ہوتا ہے کہ جسب آپ نے کھا کی لیا تو وصال کے روزے کیے ہوئے؟ علامنووی نے اس کا میجواب دیا ہے کہ اس قول كامطلب يد ب كد جه كهان چين كي قوت عاصل ب دوسراجواب يد ب كدوسال كروز ، دنياوي كهان يين ك ائتیارے تھاورآ پکوجنت کے کھانے کھلائے جاتے تھے۔امام رازی نے ریکھاہے کہ آپ کو جمال رب تعالی کا دیدار کرادیا جاتا تنااوراس دیدارے آپ اس قدرشادکام ہوتے تنے کہ مجرآپ کو کھانے پینے کی ضرورت ٹیس رہتی تھی کیے ایمانا بینا بھی ہے کہ میں پے رب تعالی کود کی لوں۔ نبی کریم ملٹ آلیام کے مثل کی تحقیق

اس باب كي احاديث من ب كرتم من ميري مثل كون ب اورقر آن مجيد من ب: "إنَّهما آنا بَسْرٌ مِّفَكُكُم "[الكف: ١١٥٠ نملت:١] شتماري شل يول-

بدلما بران میں تعارض ہے اس کا جواب ہے ہے کر آن جیدنے جس مطلبت کوٹا بت کیا ہے وہ عدی مثن ہے لین معبود ندمونے یں ایس تم جیسا ہوں اُنہ تم معبود مونہ میں معبود ہوں اور کسی وجودی معنی میں کا نکامت کا کوئی محض آ ب کی شل میں ہے۔ میں ایس تم جیسا ہوں اُنہ تم معبود مونہ میں معبود ہوں اور کسی وجودی معنی میں کا نکامت کا کوئی محض آ ب کی شل میں

[ فترح مجيح مسلم ي ١٩٠٠ • ٩ - ٨٩ مطبوع فريد بك مثالية أدود بازاد لا بود]

نوف: اس كى كمل تحييق بمارى مترج تعير مدارك جلدودم سورة الكبف كي آخرى آيت كما شيدين طاحظ فرماتي -

موم سکوت کی ممانعت کی وجہ

فاموثی اور جیپ کے روزے کی ممالعت کی ایک وجرتوب کے اس سے خبر وجملائی اور دین حق کی تفتیکو سے بھی خاموثی لازم آتی ہے جونا جائز ہے اس لیے خاموثی کا روز ومنوع ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ خاموثی کا روز و رکھنا نصاری کا من ہے جس کی وجہ ے فاموثی اور جب کے روزے سے کفار کے ساتھ مشاہبت الازم آتی ہے جونا جائز ہے اس لیے فاموثی کاروز ومنوع ہے۔

دحضے کی ممانعت

نے ایام تشریق کے تین دن (ممیارہ بارہ اور تیرہ ذی انج کے )روزوں وان کےروزے سے مع منع فر ایا ہے جس میں ماہ رمضان کا ہونا معکوک

١١- بَابُ النَّهِي عَنْ صِيامِ الله الله الله عَنْ صِيامِ أيام التشريق

٣١٨- لَهُوْ مَعَنِيْفَكُ عَنْ عَبِّدِ الْمَوْلَكِ عَنْ فَرْحَةُ عَنَّ آبِئْ سَيِسَةٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ لَهُلَى عَنْ صِهَامِ ثَلْفَةِ آيَّامِ النَّشُويْقِي وَبِهِ أَنَّ رَسُولٌ اللَّهِ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَّلَّمَ نَهِى عَنْ صِيَاعِ الْيُوْمِ الَّذِي يُشَكُّ لِيهِ مِنْ رُّمُضَانَ.

بخاری (۱۱)مسلم (۲۲۷۷) ایدواوو (۱۳۳٤) تر تدی (۲۸۲) نسانی (۱۹۰۷) این ماچ (۱۹۵۵)

حل لغات

' بُشَكُ "ميغه واحد فدكر عَائب تعلى مضارع مجهول باب مُصَوّ بتنصّر سے جاس كامعى ہے: فلك كرنا شبه كرنا اور فنك وشبه مل جانا ہوجانا بیسے انتیس شعبان کی شام کو اَبرآ لودموسم کے باعث جاندنظرندآنے پر شک ہوکد بدرات تمیں شعبان کی ہے یا کم رمضان کی ہے اس بناء پر ایکے ون اس نیت ہے روز ہ رکھنا ممنوع ہے کہیں شعبان ہو کی تو تفلی روز ہ ہوگا اور اگر کم رمضان ہو گی تو

رمضان كالبهلافرض روزه موجائ كا

ایام تشریق اوران میں روزوں کی ممانعت کی وضاحت

ایام تشریق کی تجبیرات نو (۹) ذی افع سے تیرہ ذی افع تک بر فرض فما زیاجا مت کے بعد پڑھی جاتی ہیں کین یہاں ایام تقریق سے عید الاخی کے بعد گیارہ بارہ اور تیرہ تین دن مراد ہیں آئیس دنوں میں الل عرب قربانی کے گوشت کے پارسچ بھاکر مورج کی دحوب میں خیک کرتے تنے چونکہ عید الفطر حید الاختی اور بیتین دن اللہ تعالی کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ضیافت کے دن ہیں اس لیے ان دنوں ہیں روز سے رکھنا ممنوع ہے چنا نچے صاحب مفکل قا کھتے ہیں:

(۱) حعرت ابوسعيد خدري وي الله ميان فرمات بيل كدرسول الله المفاقية لم الداد الله الله الله الله الله المقالة م

ودونول شل روزه ركمنا جائز نبين أيك حيد الغطرك دن اوروسرا

لَا صَوْمَ فِي يُوْمَيِّنِ عِبْدِ الْفِطْرِ وَالْاصْطَى.

[منن مليه] ميدقربان كون-

(۲) حضرت ابوسعید خدری دی گفت: بیان کرتے بین کہ:
 نهلی دُسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَنْ رسول الله صَوْمٍ نَوْمٍ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ. [مثن طب]

رمول الله مَنْ اللِّينَةِ عَلَيْهِ الفطر اور حيد قربان كون روز ساس

تشریل کے دن کے کمانے پینے اور اللہ تعالی کا ذکر کرنے کے

أَيَّامُ التَّشْرِيْقِ آيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ.

[رواهمم ] ول جي-

[مكاؤة السائع إبسيام العنوع النسل الاقل ص ١٥ مطوورات المطالي ولي]

منت کالورا کرنا واجب ہے

١٢ - بَابُ إِيْفَاءُ النَّذْرِ وَاجِبُ

حضرت عبدالله بن حمر و الله بیان کرتے میں که حضرت عربن خطاب و الله کا الله بیان کرتے میں که حضرت عربن خطاب و الله کا الله کا الله که بیل سے زمانہ جا الله من من الله الله کا الله بیل کو الله کی کہ بیل من الله کا الله من الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا کہ کا الله کا الله کا الله کا الله کا کہ کا الله کا الله کا کہ کا الله کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا

٣١٩ - أَبِّوْحُنِيْفَةَ حُنْ ثَافِعٍ عَنِ ابَّنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرَ أَلَ الْعَصَلُوبِ لَلَوْتُ أَنَّ أَعْتَكِفَ فِي قَالَ عُمَرًامٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا أَسُلَمْتُ سَٱلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ آوْفِ بِنَدِرَد.

يخارى (٢٠٣٢) مسلم (٢٠٣٢) ايودادُو (٣٣٢٥) ترفري (١٥٣٩) أساني (٢٨٥٢) اين مور (٢١٣٩) اين حيان (٤٣٨٠) مند اجر

(۲۰۰۰)

حل لغا<u>ت</u>

مندواجد المكام فعل مفروف شبت باب تصر يتعموس باسكام عن بندر مانا مند مانا" أغليف" مبغدواجد المكام فعل مفرارع معروف شبت باب افتعال سے باس كامعى ب: احتكاف كرنا كرى جيز كارد كرد چكرلگانا ميد كازم رہنا۔" آوف " مبغدوا حدة كرحاضر فعل امرحاضر معروف باب افعال سے باس كامعى ب: بوراكرنا۔

نذر کے اعتکاف کے احکام ومسائل

معزت ابن مروی کلد بیان کرتے ہیں کہ معرت مروی کلد نے ای کرم اللہ اللہ سے دریافت کیا اور مرض کیا کہ میں نے زمانہ جالیت میں معت مانی تنی کہ

یں ایک داست مهرحرام بیں احتکاف کروں گا آپ نے فرمایا : تم ایکی تذر (منست ) ہوری کرو۔ أَنْ أَفْسَجَفَ لَهَكَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ الْمَشْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ الْمَشْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ الْمَشْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ الْمُشْرِكِ. [تَتَلَّ طير]

المام شافی اورایک روایت کے مطابق امام احمد بن طنبل نے اس مدیت سے استدلال کیا ہے کہ احتکاف میں روزہ رکھنا شرط بوتا تو نہی کریم علیہ العساؤة والسلام حضرت بحرکویڈر پوری کوئے سے مگردوزہ کے الترام کے ساتھ کی کھا۔ گرا حتکاف میں روزہ رکھنا شرط بوتا تو نہی کریم علیہ العساؤة والسلام حضرت بحرکویڈر پوری کرنے گا تھم ندویے ۔ اس استدلال کا جواب یہ ہے کہ مجھ عدیت میں وارد ہے کہ حضرت محرف خور کیا تھا: میں نے مجد حرام میں ایک وان احتکاف بیضنے کی منعت مائی ہے تو آپ نے فرمایا: تم اپنی منت بوری کرد ۔ ابتدا جس مدیت میں رات کو احتکاف کرنے کا ذکر ہے اس سے وات کے ساتھ دات کی مراد ہوتی ہے اور امام ابو منی ادام ہے اس سے دات کے ساتھ دان بھی مراد ہے جیسا کہ دان کے احتکاف واجب بو یالش بواور ان کی دلیل حضرت عاکث مدید یہ بھی گائے کہ علام مائی کہ کے فزد کی احتکاف میں دوزہ کے اختکاف میں ہے کہ آگا ہے میں مراد ہے اور امام ابو منی استداری مستور ہے جس میں ہے کہ آگا ہے میں میں ہے کہ آگا ہے میں دوزہ کے اختکاف واجب بو یالش بواور ان کی دلیل حضرت عاکث میں ہے۔ بیرحد بھی اس میں ہے کہ آگا ہے میں مورد ہے۔ اور امام ابود المورد کا ف روزہ کے اختکاف ورد کے اختکاف ورد ہے۔ اورد المورد کیا ہے دوزہ کے اختکاف ورد ہے کہ احتکاف ورد ہے۔ اورد المورد کی مورد ہی کے احتکاف ورد کی احتکاف ورد کے اختکاف ورد ہے۔ اورد المورد کی مورد ہی کے احتکاف ورد ہے۔ اورد المورد کی احتکاف ورد ہے۔ اورد المورد کی مورد ہی کے احتکاف ورد ہے۔ اس میں میں مورد ہی کو اس میں مورد ہیں۔

اگر کوئی مختل میر منت مان کے کہ دہ استان دن احتکاف کرے گا تو اس کورانوں کے دفت ہیں ہمی تیام کرنا ہوگا خواہ اس نے مسلسل کی شرط لگائی ہو یاندلگائی ہو کی دکھا متکاف ہیں اصل تسلس ہے قومطلق احتکاف ہیں ہمی اس کالی ظار کھنا ہوگا ہال االبت اگر دہ ایام کوناص کر لیتا ہے (لیسن کہنا ہے کہ صرف دن کے وقت احتکاف ہوگا رات کوئیس) تو الگ بات ہے۔

ے پہلے ابتدائی دور میں ) مانی ہو لیکن دور جہالت کے قرب کی وجہ سے انین بیدندر بوری کرنے کا موقع ہی نہ طا ہو کیونکمدا بتلائے اسلام میں مجدحرام پر کفار کوغلبہ ماصل تھاادروواس پر مجھائے ہوئے تھے۔

اگرکوئی مخص باورمنمان میں اعتکاف کی نذر ہاتا ہے واس پروا جب ہے کدوہ ماورمنمان میں احتکاف کرے اگر بیلیں کی کہ فلاں سال کے دمغمان میں (یعن تعیین نیس کی) تو جس رمغمان میں جا ہے اعتکاف کرسکتا ہے اس پرکوئی پابندی تیس ہے ہاں اگر تعیین کرویتا ہے (کدائی سال رمغمان میں احتکاف بیٹموں کا) تو پھرائی سال اعتکاف کرنا واجب ہے ماورمغمان میں احتکاف کے لیے فرض روزے کافی ہیں۔

اگر کی وجہ سے شاعتکا ف ہوسکا اور نہ روزے دیے جا سکے تو اعتکا ف اور روز دل ووٹوں کی قضا و کرے گا۔ اگر روز ہے تورک کے بیا کہ کہ وجہ سے نہا متکا ف بین کر سکا تو امام ایو ہوسف کے زو کیے اس پرکوئی قضا وہیں ۔ بی تول امام زقر کا بھی ہے کیونگ استان کی وجہ سے اعتکا ف بین کر واور سے بوگا البیتہ کا دومرے روز دن کا واجب کر ہے تو دول کے بغیر جائز تین اور اس پر روز ہے واجب ہیں گیش کہ ووا ویکا ف بین روز ہے کی دیگئ رہا دومرے روز دن کا واجب تھا اور بر بیاموجب ہوگا البیتہ ہا درے نزد کی دورے واجب تھا اور روشان روز دل کی وجہ سے واجب روز ہے اس کے ذمہ واجب الا داور بین شخاب جیکہ دو مالغ (رمشان روز دل کی وجہ سے واجب روز ہے اس کے ذمہ واجب الا داور بین ہی واجب جو اس کے اس احتکا ف بی وومرے روز دل کی اوا نگی سے روز ہے اس احتکا ف بی وومرے دوز دل کی اوا نگی سے کرنے گئی ہوگی (مشان کے قضا وروز ہے کی واجب ہو کے گئی ہوگی (مشان کی توجہ ہو کے گئی ہوگی (مشان کی اور بھی اس کے دورے اس پر سے روز ہے واجب ہو بھی سے کئی ہوگی (مشان کی توجہ ہو کے گئی ہوگی (مشان کی توجہ ہو کے گئی ہوگی (مشان کی تھا وروز ہے کی دوجہ ہو کے گئی ہوگی (مشان کی تھا وروز ہے کے کو گھی نز دے واجب کرنے کی وجہ ہو اس پر سے روز ہے واجب ہو بھی کی اور کان اسلام میں ۱۳۲۰ ہو ۱۳۲۰ معلی مطال آردو باز اراد لاہور ا

 بُنْمِ خِلْاً الْكَافَةُ الْكَافَةُ الْكَافَةُ الْكَافَةُ الْكَافَةُ الْكَافَةُ الْكَافِةُ الْكَافِةُ الْكَافِ الْحَجِ الْكَافِ الْكَحِجِ الْكَافِ الْكَحِجِ اللّهِ عَلَى الْحَجِ قَالَ ٢٢٠ - اَبُوْ حَنِيْفَةُ عَنْ عَطِلَةً عَنْ أَبِي سَمِيْدٍ قَالَ عَالَ رُسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ أَرَادَ الْحَجَ فَلَيْعَجِلٌ.

الإدادور ۱۷۳۲) الن اجر (۲۸۸۳) متراهر (۱۹۷٤)

حل لغات

"أَوَادَ" مين واحد لذكر عَائب فعل ماضى معروف شبت باب افعال سے ہے اس كا معنى ہے: اراده كرنا عاملاً
"فَلَيْحَةِ عَلَى "اس بن جن حرف قام جزائيد ہے اور ليد تعرف "ميندوا حد ذكر عَائب فعل امر عَائب معروف باب تعمیل سے ہے اس كا معنى ہے: جندى كرنا سبقت كرنا برا هيخت كرنا۔

حج کی ادائیگی میں جلدی کی حکمتیں

اس صدیث کوامام ابوداؤ دامام احمد بن منبل اورامام حاکم نے اپنی متدرک میں اورامام بیکٹی نے حضرت ابن عباس و میکٹان سے روایت کیا ہے جس کے بیالفاظ ہیں کہ من اواد المسحمج فسلست عبمل "جو من کی کاارادہ کرنے و وہ اسے جلدی اواکرے۔اس شرد مسنع امام اعسلم ميد . مديده كامقعد بديه كد دس كوني فض ع يا عمره يا يمره يا يمره بادات بيس كم يمي مبادت كااراده كر لي است جلداز جدداداكر في ك سوشش کرے اور ہلاوجہ تا خیرند کرے کی کیکہ تا خیر کرنے کی صورت میں بہت می مشکلات و آفات جیش آسکتی ہیں کچنا نجیرا ہام احمد اور ا ما ابن ماجه كى حضرت فضل بن عمياس ينتح كلفه سے بيان كرده روايت ميں يوں ہے كہ جوفض ج كااراده كرلے تواسے جا ہيے كه و واس کی ادا لیک میں جلدی کرے کیونکہ مجی وہ بار کی بھار پری میں معروف ہوجائے کا اور مجی دہ کم شدہ چیز کی تلاش میں کم جوجائے گا اور مجى كمي حاجبت وضرورت كي وجدسة مغروض موجائ كا-[شرح مندامام مغم لماعل قاري م عام مطبوعه دارا كتب العلمية بيروت] مجج کی فرمنیت کا بیان

برعاقل بالغ أزاد صاحب استطاعت مسلمان برزندكي من ايك مارج كرنافرض ب چنانچدارشاد ماري تعالى ب:

 (١) وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجَّ الْبَهْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اور الله تعالى كے ليے لوكوں يراس كمركا عج كرنا فرض ہے جواس تك فكفي كا منت ركمت مور إلَيْهِ سَبِيلًا \*. [المران: ١٥]

بین الله تعالی کی رضا اور فوشنودی کی خاطر لوگوں براس کمرے یچ کا فرض ہونا تا بت وواجب ہو کیا ہے جو بھی وہاں تک پہنچنے کے لیے داستے کی طاقت رکھا ہے۔

(٧) حطرت ابو بريره ينى تفدييان كرت بين كدرسول الله طالية في من خطبه ديا فرماياك اسالوكوا تم يرج كرنا فرض كرديا مياب موتم عج کرو ایک آ وی (حضرت اقرع بن حابس) نے مرض کیا کہ یارسول اللہ اکیا ہرسال (ج فرض ہے)؟ آپ خاموش رہے پیاں تک کداس آ وی نے نین یار بیسوال وُ ہرایا تو آ ب نے فرمایا: اگر میں صرف بال کیددینا تو ج (ہرسال) فرض ہو جاتااورتم اے نہ کر سکتے کھرا ب نے قرمایا کہتم جھے ہے وہ سوال کرنا مچوڑ دوجو ٹن تم سے بیان کرنا مچوڑ دول کو تکہتم سے میلے لوگ اسپتے نبیوں سے زیادہ سوالات کرتے اور ان سے زیادہ جھٹڑنے کی وجہسے ہی بذاک ہوئے البتراجب حمیس کسی چیز کا تھم دوں تو جہاں تک ہو سکے تم اسے کر گزرواور جب بھی جہیں کسی چیز سے شع کروں تو تم اسے فوراً جھوڑ دو۔

[رواه مسلم][مكلوً 1 المسائع " تناب المناسك ألعسل الاذل ص ٢٢١ - ٢٢ "مطوع المطافي وفي ]

افت میں مج کامعنی ہے: تصدواراو و کرتا اور شریعت کی اصطلاح بنی عبادت کی تبیت سے تعبہ کی زیارت کا قصداوراراو و کرتا ج ہے۔ ج كاسب كعب معظم ہے بيت الله كوسب سے بہلے فرهنوں نے بيت المعور كے بالقائل مرز بين تجاز بي تعير كيا اور معزت ا دم طالیلاً کی پیدائش سے دو بزار برس بہلے فرشتے اس کا ج کرتے میں مجرآ دم عالیلاً سے لے کرنی کریم افریکی کی مرف انجیائے كرام نے كديكا ج كيا كيونكدكسي أمت يرج قرض بيس قمااور بيرج من يا في ججرى (٥٥) ياس بيد جرى (١٥) يا وهي مسلمانول بر فرض كيا حميا اور تي كريم عليه العلوة والسلام في في فرمنيت اور بجرت سے بہلے جوج كيا وه بطور عادت كيے تھے۔حضرت أدم عالیمالاً نے ہندوستان سے پیدل مل کر جالیس عج کیے۔ ہی کریم مٹھائیلم کے بچ میں حضرت مویٰ مصنرت یونس اور مصنرت میسیٰ مشکلاً نے بھی شرکت کی اور آپ سے ساتھ جج کیا' جس ہے معلوم ہوا کہ انبیائے کرام زندہ میں اور عبادتیں اوا کرتے ہیں' مکران کی ہیہ مبادتیں شرمی تکلیف کی بناہ پرنہیں بلکہ خود اپنی خوجی کی وجہ سے ادا کرتے ہیں جیسے معنرت موی عالیسلاً کو نبی کریم علیدالعملوة والسلام نے تبریس نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔

[مرأة شرح مطلوع مس ٨٥-٨٥ مطبور في كتب خاند مجزات بدوال مرقات لمعات العدد المعات شرح مكلوة] حج اور حاجی کی فضیلت ٧ ـ بَابٌ فِي فَضِيلَةِ الْحَجّ وَالْحَاجِ

١ ٢٢ - آبُوْ حَونِيُفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ الْحَاجُ مَعْفُورٌ لَّهُ وَلِمَنِ اسْعَفْفَر لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ الْحَاجُ مَعْفُورٌ لَهُ وَلِمَنِ اسْعَفْفَر لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ الْمُحَرَّمِ. انه اج (٢٨٩٢)

حضرت علقمہ (بن مرجم) وی کفیہ نی کریم التالیا ہے (مرکم)
صدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرملیا: حاتی کے گونا و معافی کے کان معافی کے کان معافی کے کان معافی کے بخش دیا جاتا ہے جس کے لیے حاتی مغفرت و بخشش کی افعام محرم الحرام کے منظرت و بخشش کی افعام محرم الحرام کے افغام محرم الحرام کے افغام میں دیا جاری رہتا ہے۔

٢٢٧ - أَبُو حَنِيْفَة عَنَ قَيْسٍ عَنْ طَارِقِ عَنِ ابنِ
 مُسَعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ
 أَضْضَلُ الْحَجِّ الْعَجُّ وَالثَّجُّ فَآمًا الْعَجُّ فَالْفَحِيمُ وَالْمَا الْعَجُّ اللّهِ فَالْمَا الْعَجُّ اللّهِ فَاللّهِ وَإِلَيْهٍ فَآمًا الثَّجُ اللّهِ وَلِي رِوَالِهِ فَآمًا الثَّجُ اللّهِ وَلِي رِوَالِهِ فَآمًا الثَّجُ اللّهِ وَلِي رِوَالِهِ فَآمًا الثَّجُ اللّهِ وَلِي رِوَالِهِ فَآمًا الثَّجُ اللّهِ وَلِي رِوَالِهِ فَآمًا الثَّجُ اللّهُ وَلِي رِوَالِهِ فَآمًا الثَّهُ فَيْحُورُ الْهَدْي.

ترتدي (۲۲۸) اين ماجه (۲۹۲۴) اين الي شيبه (۳۳۰) ايد الملي (۲۱۰۵) اين ماجه (۲۰۲۹)

حل لغات

''اِلْسِكَلاعِ'' به باب النعال كامعدر باس كامعنى ب بمبيدكا آفز فتم كرنا كمال أتارنا. ' عَبِعَ وَعَبِعِيمَ ' دولول كامعن ب بها نا دور ب يكارنا كيكن بهال بلندآ واز ب يكارته موئ النيك السلقيم البيك ' بورا البيد كمنا مراد ب اور السيح المعنى ب بان بهانا أخون بهانا و ألم يحم المراقر بانى كاوه جالور ب بوطر كرمه بن وزك كرالي بيجا جائه. ب بانى بهانا خون بهانا جانورون كرك خون بهانا "المهدي" ب مرادقر بانى كاوه جانور ب بوطر كرمه بن وزك كرالي بيجا جائه.

(۱) امام احمد بن طبل نے اپنی مندیس مطرت ابن عمر پنجائد سے مرفوع مدیث روایت کی ہے کہ جب تم حاتی سے ملاقات کرونو اسے سلام کرواوراس سے مصافحہ کرواور اسے کبوکہ وہ اسے تھریس آئے سے پہلے تہارے لیے مفترت و بخش کی دعا کرے کیونکہ وہ خود بخشا ہوا ہے۔

(۲) امام دیلی نے متد الفردول میں مصرت ابوا مامہ ریٹی گئندسے مرفوع حدیث روایت کی ہے کہ جاتی معرات اللہ تعالیٰ کی منانت میں ہوتے ہیں جاتے وقت مجھی اور واپس آتے وقت مجھی۔

عج عمرہ اوران میں خرج ہونے والی رقم کی اہمیت

(٣) امام بینی نے حضرت انس دی آللہ سے مرفوع حدیث بیان کی ہے کہ جاتی اور جمرہ کرنے والے اللہ تعالی کے مہمان ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تن کی نے دھنرت انس دی آللہ تن کی نے اس دعوت کو قبول کر لیا اوروہ اللہ تن کی ہے جو پکھ مانکیں سے وہ آئیس عطاء فرمائے گا اور ایک مطاء فرمائے گا اور ایک روایت میں مزید بہ اور جو پکھ فرج کریں سے تو اللہ تعالی ایک درہم خرج کرنے پر انہیں ہزار در ہزار بدلہ عطاء فرمائے گا اور ایک روایت میں مزید بہ ہوئے والا ایک درہم کہ ہی ہے تی کے ساتھ بھیجا! راہ جے میں خرج ہونے والا ایک درہم کہ جا سے کہ آپ نے فرمایا: مجھے تم ہے اس ذات کی جس نے مجھے تی کے ساتھ بھیجا! راہ جے میں خرج ہونے والا ایک درہم کہ جا رہے اور تیس کے ایک فرف اشارہ فریایا۔

[شرح مندامام اعظم لما على قارى ص عسم ١٠٠٣ مسود مطبوعه در الكتب العلمية بيروت]

- (م) حدرت ابو ہر یہ ورش تلفد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظالی آبا ہے سوال کیا گیا کہ کون ساعمل سب سے بہتر ہے؟ آپ نے قربایا: اللہ تعالی اور اس کے رسول پر ایمان لانا مرض کی گئی: پھر کون ساعمل سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فربایا کہ اللہ تعالیٰ ک راو بھی جیاد کرنا موض کیا گیا: پھر کون سا؟ فربایا ج مبرور - [ متنق علیہ ]
- (۵) انٹیں سے مروی ہے فرماتے میں کررسول اللہ الآلیکی سے فرمایا: جو محض اللہ تعالی (کی رضا اورخوشنو دی) کے لیے مج کرے اور ووند بُری بات کرے اور نہ بُر اکام کرے تو وو ( گناموں سے پاک ہوکر ) اس طرح واپس لوٹے گا جس طرح اس کی مال نے اسے آج جنا ہے۔
- (۲) انہیں سے مروی ہے فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ طاق کیا تھا ہے فر مایا: ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیان کے گنا ہوں کا کفارہ ہے۔ اور نج مبر ور (مقبول) کا بدلہ جنسے کے سوا کی تومیس ۔ [منفق علیہ ]
- (2) حضرت ابن عماس و المنظمة ميان فرمات مين كدرسول الله المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظم

ج کے لیے احرام ہا تدھنے کے مقامات
حضرت نافع نے بیان کیا کہیں نے حضرت عبداللہ بن عمر بیخاللہ
کو یہ قرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک آ دی نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ
یارسول اللہ! (بتاہیے کہ) جی کا احرام با تدھنے کے لیے میقات کہال
ہے؟ آپ نے فرمایا: مدید منورہ کے رہنے والے و والحلیمہ کے مقام
سے احرام ہا تدھیں کے اور عراق کے ہاشندے تین سے احرام ہا تدھیں
گے اور اہل شام نھے تنے احرام ہا ندھیں کے اور خجد کے دہنے والے
قران سے احرام ہا تدھیں گے۔

٣- بَابُ تِبْيَانِ الْمُوَ اقِيْتِ لِلْحَجَّ لِلْحَجَّ لِلْحَجَّ لِلْحَجَّ لِلْحَجَّ لِلْحَجَ الْمُو اقِيْتِ لِلْحَجَ الْأَوْ مَنْ مُّحْمَرُ يَقُولُ فَامَ رَجُلٌ فَقَالَ سَمِعْتُ حَبْدَ اللّهِ مَنْ خُمَرَ يَقُولُ فَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَهِدُّ اللّهِ أَيْنَ الْمُهَلُّ قَالَ يُهِلُّ اَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ يَارُسُولُ اللّهِ أَيْنَ الْمُهَلُّ قَالَ يُهِلُّ اَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ إِنْ مُنْ الْمُوبُونِ وَمُهِلُّ الْمُوالِي مِنَ الْمُوبُونِ وَمُهِلُّ اللّهِ اللّهِ مِنْ الْمُوبُونِ وَمُهِلُّ اللّهِ اللّهِ مِنْ الْمُوبُونِ وَمُهِلُّ اللّهِ اللّهِ مِنَ الْمُؤْمُونِ وَمُهِلُّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

۱۹۲۵) تاری (۱۹۲۵) کسلم (۱۹۲۰) این دو ۱۹۳۷) این دو ۱۹۳۳) تاکی (۱۹۳۳) این ماجه

١٢٦٤ - المَوْحَدِيْفَة عَنْ حَمَّا وَ عَنْ إِلْوَاهِمْ عَنْ الْاَسْوَدِ مِن يَهِ يَدِيدُ أَنَّ عُسَمَر مِنْ الْخَطَّابِ خَطَبُ النَّاسَ فَقَالَ مَنْ آرَادَ مِنكُمُ الْحَجَّ فَلَا يُحْرِمَنَّ إِلَّا النَّاسَ فَقَالَ مَنْ آرَادَ مِنكُمُ الْحَجَّ فَلَا يُحْرِمَنَّ إِلَّا النَّامُ عَلَيْ وَقَتَهَا نَبِيكُمْ صَلَى مِنْ الْمِيقَاتِ وَالْمَوَاقِيْتُ الْتِي وَقَتَهَا نَبِيكُمْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ لِالْحَلِيقِةِ وَمَنْ مَرَّبِهَا مِنْ غَيْرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ لِلْحَلِيقِةِ وَمَنْ مَرَّبِهَا مِنْ غَيْرِ الْمَلِهَا فَرَنْ وَلاَهْلِ وَلَاهْلِ النَّاسِ فَاتَ عِرْقِ مَا مَالِهَا فَرَنْ وَلاَهْلِ الْمُحَدِينَةِ وَمَنْ مَرَّبِهَا الْحُحْفَةُ وَلاَهُلِ الشَّامِ وَمَنْ مَرَّبِهَا الْحُحْفَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ مَرَّبِهَا مِنْ غَيْرِ الْمَلِهَا فَرَنْ وَلاَهْلِ النَّاسِ فَاتَ عِرْقِ مَالِهَا فَلَامُ وَلاَهْلِ النَّاسِ فَاتُ عِرْقِ . بنارى (١٥٣١) الْعِرَاقِ وَلِسَالِو النَّاسِ فَاتُ عِرْقِ . بنارى (١٥٣١)

حضرت اسود بن بزید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب المحقیقة نے لوگوں کو خطیہ دیتے ہوئے قرمایا: تم یس سے بوض فی کرنا چاہید دیتے ہوئے قرمایا: تم یس سے بوض فی کرنا چاہید دو صرف میقات سے احرام یا تدھے اور وہ احرام گاہیں جنہیں تمہارے نبی نے مقرر و تعیین فرما دیا ہے (وہ یہ بین:) مدید والوں اور عدید منورہ کے داستے سے گزرنے والے دوسر تے بیلوں اور لوگوں کے لیے ذوالحوں اور لوگوں کے لیے ذوالحوں کے ایک خور کر مایا اور اہل نبید اور وہاں سے گزرنے والے دوسر المی نبید اور وہاں سے گزرنے والے دوسر الوگوں کے لیے قرن کو مقرر فرمایا اور اہلی نبید اور وہاں سے گزرنے والے دوسر الوگوں کے لیے قرن کو مقرر فرمایا اور اہلی نبید اور وہاں سے گزرنے علی والے دوسر کوگوں کے لیے قرن کو مقرر فرمایا

### اور اہل عراق اور دیکرتمام لوگوں کے لیے ذات وحرق کومفرر فر مایا۔

حل كغاست

میقات کامفہوم اور ہرست کے الگ میقات کا ذکر

(۳) حضرت جابر ریخ آند بیان کرتے بیل که رسول الله الخوالیّلِم نے فرمایا: اتلی مدینه کا میقات (احرام گاه) ذوائحلیله ہے اور (اگر براسته شام مکه محرمه بیل آنا جا بیل تو) دوسرے راستے بیل محکد میقات ہے اور اہلِ عراق کا میقات ڈاستے عرق ہے اور اہلِ نجد کا میقات قرن ہے اور اہلِ بمن کامیقات بیلم ہے۔ اس حدیث کوامام مسلم نے مسیح مسلم میں روایت کیا ہے۔

(٣) معزت ما ئشمديقه رفي نشيان كرتي بين:

(۵) حضرت جابر بن عبدالله و المنظمة المارك من كم أي كريم المنظمة المارك المارة المارة والمارة والمحليد (۵) مضرت جابر بن عبدالله و المنظمة المرامل المرامل عبدالله المرامل عبدالله المرامل عبدالله المرامل عبدالله المرامل عبدالله المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المرامل المر

ميقات ذات من ب مرقب لي له ابنا جرواد يرافها اورمض كيا: اسالله ان داول كومتوج فرما!

[سنن این باجه ع ۲ ص ۲۰۵ مطبوم فرید یک شال آردو بازارل مور]

(۲) ملاده اذی امام بزار نے اپنی مندیش معنوت ابن عباس سے اور ایام عبدالرزاتی نے معنوت ابن عمر سے اس مدیث کوروایت کیا ہے کہ رسول اللہ نے اہلی عمراق کے لیے ذات عمرت کومیقات مقرر فرمادیا تھا۔

[شرح مسدامام إعظم لمفاعلي قاري ص ٥ اصلوع ويرالكتب المعلمية بيروس ]

لماعل قاري لكسنة بير:

ووسرا جواب سے كم حضرت عمرنے جوتقر رفر مايا ب و مال اس سے ملى تقر رمراو ب-

[مرأة شرح مكلوة جهوم ١٢ مطبعدتين كتب فاند مجرات]

محرم كيالباس كابيان

حضرت این عمر بینی کار روایت کرتے ہیں کدایک آدبی نے عرض
کیا: بارسول اللہ انحرم کون سے کیڑے بیکن سکتا ہے؟ آپ نے فر ایا کہ
محرم نہ قیص پین سکتا ہے اور نہ عمامہ نہ شیر وائی وغیرہ نہ شلوار نہ ٹوئی اور
نہ ایسا کیڑا پین سکتا ہے جس میں ورس یا زعفران کے رکھ کی آمیزش ہو
اور جس فیص کے پاس جوتے نہ ہول ، وہ موزے پیمن لے اور وہ آئیس
اور جس فیص کے پاس جوتے نہ ہول ، وہ موزے پیمن لے اور وہ آئیس

٤- بَابُ إِلْبَاسِ الْمُحْرِمِ

٣٢٥ - أَيْسُوْ حَنِيْفَةٌ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ
الْهِنِ عُسَرٌ أَنَّ رُجُلاً قَالَ يُارَسُّولَ اللّهِ مَا ذَا يَلْبِسُ
الْمُحْرِمُ مِنَ القِيَابِ قَالَ لَا يَلْبَسُ الْقُويْصَ وَلَا
الْمُحْرِمُ مِنَ القِيَابِ قَالَ لَا يَلْبَسُ الْقُويْصَ وَلَا
الْمُحَمَّامَةُ وَلَا الْقَبَاءُ وَلَا السَّرَاوِيْلُ وَلَا الْبُرْنُسَ
وَلَا لَوْبًا مَّسَهُ وَرُسُ أَوْ زَعْفَرَانٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَكُ
لَا لَكُمْنَ لَهُ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَكُ
لَا لَهُ لَذِي الْمُعْلَى مِنْ الْمُحَلِّينِ وَلَيْقُطَعُهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكُمْنَ لَهُ الْكُمْنَ لَهُ الْكُمْنَ لَلْهُ الْمُحَلِّينِ وَلَيْقُطَعُهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكُمْنَ لَهُ الْكُمْنَ لَهُ الْمُحْلَى مِنَ الْمُحْلَى مِنْ الْمُحْلَى مِنْ الْمُحْلَى الْمُحْلَى مِنْ الْمُحْلَى مِنْ الْمُحْلَى مِنْ الْمُحْلَى مِنْ الْمُحْلَى مِنْ الْمُحْلَى مِنْ الْمُحْلَى مِنْ الْمُحْلَى مِنْ الْمُحْلَى مِنْ الْمُحْلَى مِنْ الْمُحْلَى الْمُحْلَى مِنْ الْمُحْلِي مِنْ الْمُحْلَى مِنْ الْمُحْلَى مِنْ الْمُحْلَى مِنْ الْمُحْلِي الْمُحْلِي الْمُحْلَى الْمُحْلَى الْمُحْلَى مِنْ الْمُحْلِي الْمُحْلَى مِنْ الْمُحْلَى الْمُحْلَى مِنْ الْمُحْلَى مِنْ الْمُحْلَى مِنْ الْمُحْلَى مِنْ الْمُحْلِي مُنْ الْمُحْلِي مُنْ الْمُحْلِي مُنْ الْمُحْلَى الْمُحْلِي مُعْلِي الْمُحْلِي مُلْكِلِي الْمُسْلِقُولُ مِنْ الْمُحْلِي مُنْ الْمُحْلِى الْمُحْلِي مُلْلِي الْمُحْلِي مُنْ الْمُحْلِي مُنْ الْمُحْلِي مُنْ الْمُحْلِي مُعْرَاقُ مُنْ الْمُحْلَى مُعْلَى مُنْ الْمُحْلِي مُنْ الْمُحْلِي مُعْلِي مُعْلَى الْمُحْلِي مُعْلِي مِنْ الْمُحْلِي مُعْلِي مُنْلِي الْمُحْلِي الْمُحْلِي مِنْ الْمُعْلِي مِنْ الْمُحْلِي مِنْ الْمُحْلِي مُنْ الْمُحْلِي الْمُحْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِي مُعْلَى الْمُحْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى مِنْ الْمُعْلِي مُعْلِي الْمُعْلِي مِنْ الْمُعْلِي الْمُعْلِي مُعْلِي الْمُعْلِي مُنْ الْمُعْلِي مُعْلَى الْمُعْلِي مُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي مُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمِنْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْ

بخارى (١٣٤) كسم (٢٩٩٢) ايوداؤو (١٨٢٤) ترك (٢٦٢٨) شاكى (٢٦٢٨) اين اجد (٢٩٢٩) اين حبان (٢٩٢٩) وارى (١٣٤٥)

٢٢٦- أَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَادٍ عَنْ جَابِرِ بُن زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِزَارٌ فَلْيَلْبَسُ سَرَاوِيْلَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَعَالُ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ.

يفاري (١٨٤١) مسم (٢٧٩٧) أبوداؤو (١٨٢٩) ترتدي (٨٣٤) أسال (٢٦٧٣) المن اج (٢٩٣١) المن جيان (٢٩٣٥)

حل لغات

''نَالُوسُ ''ميندوا مدخر كرفائب فعل مضارح معروف بنبت باب مسوع يستع عدم الكامق من بابنا كرف المناف المناف المناف وفيرو ' الشواويل ' فلواريا جامد' الكونس '  المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق

محرم کے کیے جائز اور ناجا تزاب کی تعمیل

سائل کوسوال کرنا تھیں آیا کیونکہ ہو چھنے والی بات ہے تھی کہ توم کون سے کپڑے نہ پہنے؟ لیکن سائل نے ہو چھا کہ جوم کون سے
کپڑے پہنی سکتا ہے؟ حالا تکہ مسلک حتی بیس آمام اشیاء ہیں اصل ہا مار جیس۔ [شرع مسدام اعظم لمان قاری] ہو تی کر پھو کئی اور جن کو
لازم قرار و سے دیا وہ فرض اور واجب ہو کئیں یا تی اسل پر مہاح رہیں۔ [شرع مسدام اعظم لمان قاری] ہو تی کر پھو کئی ایکی آئی کے کام
کی فصاحت و جافت کا کمال ہے کہ آپ نے حکیمان فسیح و ملی جواب ویا اور نہ پہنے والے چیند کپڑے سے بیان فریائے جن کو یا در کھا
آسان ہے ور نہ پہنے والے کپڑے تو بے تیار ہیں۔ ہجرحال چونکہ روئے تی مراد حادت
آسان ہے ور نہ پہنے والے کپڑے نہ پہنے اور نہ سرکوڈ ھائے ان ووٹوں حکموں سے جورتی علیدہ و بین پہنے سے مراد حادت
فر ایا مطلب یہ ہے کہ حالتی مرد ملا ہوا کپڑا نہ پہنے اور نہ سرکوڈ ھائے ان ووٹوں حکموں سے جورتی علیدہ و بین پہنے سے مراد حادت
کے مطابق ہے یا تجے سے میں یاؤں ڈال کراور قیمی کی آسی وی اس کی تھی تو بی جو پہنے مرقب تھی کر بہاں مطلقا مر ڈھائے تھی والے کپڑا مواد ہے اور چادہ کی تو بی کو بینے مرقب تھی مرقب تھی مرکز کیا تھی دور کی تھی تھی اور میں ان کہ بینے مرقب کی تھی تھی ہو بین جو پہلے مرقب تھی مرکز کیا تھی جو الکہ کو اس میں باقد ان کہ اس کے مارک کی تو بی کہ جو میں ہو بال جسم کی تھی تھی جو بین جو پہلے مرقب تھی مرکز کیا تھی دور تھی ہو تھی جو بین کو بیال کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بی کو بین کو بین کو بی

احتاف کے نزدیک یہال تعیین سے مرادقدم کے درمیان اُنجری ہوئی سخت بڈی ہے اس کا کھا رکھنا ضروری ہے اور ڈھانچا منے

ہے۔ شوافع کے نزدیک وہی ہوئی شخنے بینی قدم کے آس پاس کی دومڈیال مرادین ۔ خلاصہ بہہ کہ بحرم کو بہ حالت احرام نہ موزہ پہنتا

درست ہے نہ جوتا پایوٹ جس سے وسط قدم کی اُنجری ہوئی بڈی ڈھک جائے نظین چڑا کے موزے کو کہتے ہیں سوتی یااوٹی موزے
کو نُر ایس کہا جاتا ہے وہ ممنوع نہیں ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر حاتی کے پاس جوتے نہ ہوں تو چڑے کے موزے کو کاٹ کر جوتے کی
طرح بنالے بجراسے پیمن لے۔ اور صفرت ایس عمری حدیث یہال تک مشنق علیہ ہے جبکہ امام بھاری نے بیاضا ذبھی روایت کیا ہے
کہ اُن والا تنتقب المو اُق الهو حدولا تا تاب الفادين "اور محرمہ مورت نہ مند پر نقاب ڈالے اور نہ دستانے ہیئے۔ ورس حرب کی

ہے۔ مشہور کھاس ہے بس سے کپڑے واتے جاتے جیں اس کا رنگ بھی زمغران کی طرح پیلا ہوتا ہے لیتن کوئی بحرم مرد ہویا حورت زمغران یا ورس بیں رنگا ہوا کپڑا نہ پہنے۔ یہاں پہننے سے مراد استعمال کرنا ہے البنداس رنگ کی جا دریا تہبند بھی استعمال نہیں کیا جا سکا ہے اخوذ ازمراً اعرب مکنو ان ۵ ص ۱۸۳-۱۸۳ مطور دیسی کتب خانہ کھرات]

> احرام کے بعدمحرم کے لیے خوشبولگانا جائز نہیں

حعرت ابرائیم بن محر اپن والد (حعرت محر بن مختفر) سے
ہیان کرتے ہیں انبول نے فر ایا: ہیں نے دعفرت ابن مرفی گذر سے
موال کیا کہ کیا محرم فوشیواستہ ال کرسکن ہے؟ آپ نے فر ایا: البند بن اس حال ہیں بن کروں کہ محصے تارکول کی بدیوآ رہی ہو تو یہ بھے زیادہ
ہید ہے اس سے کہ بی اس حال ہیں ہی کروں کہ محصے فوشیو کی مہل
آری ہو گھر ہی حضرت حاکثہ صد لیند کے پاس حاضر ہوا موش نے
ان سے اس موال کا ذکر کیا تو انبول نے فر ایا کہ ہی نے فرورمول اللہ
می نی کریم میں تحریم یا تدھ کرم م ہو کے ۔اورایک روایت ہی ہے کہ
شن نی کریم میں تا کہ اور آپ اپنی از وائی پاک کے پاس تحریف ہے
میں نی کریم میں تا کہ اور آپ اپنی از وائی پاک کے پاس تحریف ہے
میں نی کریم میں تا تا ہور گایا کرئی تھی گھر آپ اپنی از وائی کے پاس
شن کی کریم میں تا تا ہوگا کو فوشیولگا یا کرئی تھی گھر آپ اپنی از وائی کے پاس
شن نی کریم میں تا تا گھر آپ میں احرام یا شدہ لیتے۔

٥-بَابُ عَدْمِ جَوَازِ الطِّلِيْبِ لِلْمُحْرِمِ بَعُدَ الْإِحْرَامِ

٢٢٧ - أَهُوْ حَدِيْفَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ الْمُنْعَشِرِ عَنْ أَبِهِ فَالَ سَأَلْتُ ابْنِ عُمْرَ آيَتَطَبَّبُ الْمُحْرِمُ قَالَ لَانْ أَصْبَحَ أَنْفَحَ أَلَا تَعْبَ إِلَى مِنْ أَنْ أَصْبَحَ أَفْفَحَ وَلِيَا الْمُحْرِمُ قَالَ لَانْ أَصْبَحَ أَنْفَحَ وَلَيْ وَنَ أَنْ أَصْبَحَ أَنْفَحَ وَلَيْكُ فَلَا فَقَالَتُ أَنَا طَبَّبَتُ وَسَلَمَ فَطَالَ فِي أَزْوَاجِهِ وَسُلَمَ فَطَالَ فِي أَزْوَاجِهِ وَسُلَمَ فَطَالَ فِي أَنْ أَنْفَحَ أَنْ فَلِيتُ وَسَلَمَ فَطَالَ فِي أَنْ أَنْفَحَ أَنْفَيتُ أَنْفِيتُ وَسَلَمَ فَعَلِي وَايَةٍ كُنتُ أَطَيْبُ وَسَلَمَ فَعْ يَعْوَلُ فِي يَسَالِهِ فَمُ النّبِي حَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَمْ يَطُولُ فِي يَسَالِهِ فَمُ النّبِي حَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَمْ يَطُولُ فِي يَسَالِهِ فَمْ النّبِي حَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَمْ يَطُولُ فِي يَسَالِهِ فَمْ يَعْمِ مَا مُولِي إِنْ إِلَاكُمُ لَاللّهُ فَلَا لَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَمْ يَعْوِلُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَمْ يَعْوِلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَمْ يَعْوِلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَمْ يَعْوِلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيْ يَعْلُوكُ فِي يَسَالِهِ فَمْ يَعْمِونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا يَعْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَالْمَعِيْمُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُوالِقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِهُ فَاللّهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالِكُ وَالْمُ لَلْمُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ لَلّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ لَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

حل لغات

"ایکھی ہے: خوشہولگا تا۔" آنصنے" میندواحد لاکر فاک انسان معروف ہا ہے تعلل سے ہے اس کا معنی ہے: خوشہولگا تا۔" آنصنے" میندواحد
المنظم من معروف ہا ہے گفتہ یقفہ سے ہے اس کا معنی ہے: چیز کنا مراد مہکنا ہے۔" قدولو آنا" اس کا معنی ہے: تارکول سے
اللہ کی طرح ایک سیال بدیووار مادہ ہوتا ہے جو انہل یا صنو ہر وغیرہ کے درختوں سے لکاتا ہے اور خارش زوہ اوٹول کولگا جاتا ہے۔
ایک کی طرح ایک سیال بدیووار مادہ ہوتا ہے جو انہل یا صنو ہر وغیرہ کے درختوں سے لکاتا ہے اور خارش زوہ اوٹول کولگا جاتا ہے۔
ایک کی طرح ایک سیال بدیووار ان اف کے بیچے دیر کے ساتھ کا آیا ہے اس کا معنی ہے: کی صلا ہوا تا دہا یا بیا بیجل ۔" میندواحد
ایکل معلی معروف ہا ہے تعدیل سے ہے اس کا معنی ہے: خوشبورگا تا۔

اس مدیث میں تعظرت این عمر اور فضرت عائشہ مدیقہ کے اقوال میں برظا برتشا داور تعارض معلوم ہوتا ہے کیونکہ عظرت ابن عمر فرح مے لیے خوشبو کو تا پہند بدہ قرار دیا ہے اور اس کی بجائے تارکول کی بد ہو کو ترقی دگا ہے جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ نے رسول اللہ کیمل سے محرم کے لیے خوشبو کے جواز کو ثابت کیا ہے لیے نوشبو کی تشاواور تعارض نیس ہے اس لیے کہ خوشبو انگانے کی دوصور تیں بین ایک احرام سے پہلے خوشبولگانا کھرا حرام یا تدھتا جبکہ خوشبو باتی ہوتو یہ جائز ہے اس میں کوئی حرت نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ بین گارے کی دوسری صورت ہے ہے کہ آدی احرام با تدھتا جبکہ خوشبو باتی ہوتو یہ جائز ہے اس میں کوئی حرت نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ بین گارت کیا ہے دوسری صورت ہے ہے کہ آدی احرام با تدھ کے بعد خوشبولگائے تو یہ منوع اور تا جائز ہے۔ حضرت ابن عمر خواکانا نے ای کو تا پہند یہ واور کروہ قرار دیا ہے۔

ممنوعات احرام كي حكمتين

35

معرت جابر بن عبداللہ انساری دی گئے نہ بیان کرتے ہیں کہ ہی کریم المائیل نے اپنے سما بہ کو تھم فر مایا کہ وہ ج کے لیے ہاتھ ہے کی اسے احرام کول دیں اور اسے عمرہ کا احرام بنالیں۔

 ٦٠ بَابُ الْتَمَعَعِ ٢٢٨ - أَبُوْحَلِيقَةَ عَنْ آبِي الزَّآبَةِ عَنْ جَابِرِ آنَّ النَّبَيِّ عَنْ جَابِرِ آنَّ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ آمَرَ آصَحَابَهُ آنْ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ آمَرَ آصَحَابَهُ آنْ أَنْ النَّهِ عَلَوْا عَمْرَةً . أَنْ يَحِلُوا عِنْ إِحْرَامِهِمْ بِالْتَحْجَ وَيَجْعَلُوا عُمْرَةً .

٣٢٩ - أَهُوْ حَدِيْفَةَ عَنْ آبِي الزَّآبَةِ عَنْ جَابِرِ قَالَ لَمَّ الْمَرْ رَسُولٌ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِمَا آمَرَ لِمَا أَمَرَ رَسُولٌ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِمَا أَمَرَ بِهِ فِي حَجْمَةِ الْوَدَاعِ قَالَ سُواطَةً بْنُ مَالِكِ يَارَسُولُ اللهِ أَشْهِرْ لَا عَنْ عُمْرَيْكَ أَلْنَا عَاصَةً أَمْ لِلْلَابَدِقَالَ هِيَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

<u>حل لغات</u>

'' یہ جسکو'' '' صیغہ تم ندگرغائب 'فعل مضادع معروف شبت باب افعال سے ہے'اس کامعیٰ ہے: حلال کرنا' عہد ویٹاق سے آ زاد ہو جانا' محرم کا احرام سے لکٹنا' سزا کا مستحق ہونا' واجب کرنا۔' آغیر ''میفدوا حد ندکر' فعل امر حاضر معروف باب افعال سے ہے' اس کامعیٰ ہے: آ گاہ کرنا' خبر دار کرنا' خبر وینا' بتانا' آز بانا' امتحان لینا' تجربہ کرنا۔

حج کی اقسام اورایک نری رسم کی تر دید

ج کی تین اقسام ہیں: (۱) کج افراد مین صرف ع کے لیے احرام باعد منا (۲) کج فتح یہ ہے کہ پہلے عرو کے لیے احرام باعد منا

اور عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دینا' مگر آٹھ ذی الجے کوج کا احرام باندھ لین (۳) جج قر ان یہ ہے کہ ج اور عمرہ دونول کی نہت سے احرام با عدمنا اور عمرہ سے فارغ ہوئے کے بعد احرام نہ کھولنا بلکہ بدستوراحرام پرقائم رہنا اور ج کرنے کے بعد احرام کھولنا۔

الماعلی قاری تکھتے ہیں کہ ذبات ہو جاہیت ہی مشرکین ہے خیال کرتے تھے کہ جج کے مہینوں میں عمرہ کرنا بدترین گناہ ہے جنانچہ نی کر یم دنیا آلی ہے اس باطل اور من گھڑت گھان اور اس بدترین رسم کوشتم کر سے کے لیے سحابہ کرام کو تھم دیا کہ وہ جج کا احرام کھول دیں اور اسے عمرہ بنالیں اور چونکہ مشرکین کی اس نری رسم کو منانے کے لیے صرف اس سال ججۃ الوواع میں جج کو فتح کر سے عمرہ بنی تیدیل کیا گیا تھا اس لیے حصرت سراقہ بن ما لک نے سوال کیا کہ جے میمینوں میں عمرے کا جواز بھی صرف ہوں سے لیے مخصوص ہے یا یہ بیشتہ کے لیے ہے اور بیر حدیث سیمین (بخاری و مسلم) میں حضرت جا بر رہی تنظرت کے لیے ہے اور بیر حدیث سیمین (بخاری و مسلم) میں حضرت جا بر رہی تنظرت کے ایر میں عمروں ہے اور بیر حدیث سیمین (بخاری و مسلم) میں حضرت جا بر رہی تنظرت کے ایک ہوں کے اس معلوں الکا اصلح حداد الکتب انعلی اور ایس میں دی ہے ۔ [ شرح مندامام اعظم میں ایک اس معلوں دارا انتیب انعلی اور ایس میں دی ہے ۔ [ شرح مندامام اعظم میں ایک اس معلوں دارا انتہ انعلی اور ایس ا

صفرت جابر وی تند الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور

[مي مسلم ج اص ١٩ ١١ معلم عدود وجر اس المطالع المطابعة المينة ١٥٥ ما عدا ٢ ١٩٥٠ م

#### حيض واليعورت كالتج

حضرت عائش مدایقد مینان کرتی این کرده و فی تمتع کی نیت سے مکه مرمد پنجیں تو ای دوران انیس حض آسیا سو نی کریم القالیکیم نے انیس تھم دیا کدووا پنا عمرہ جموز دیں۔

معرت عائشه مديقه رفي كلفه بيان كرتى إين كدوه في تتع كي نيت

٧- بَابُ حَبِّ الْحَائِضِ ٢٣٠- آبُ وْحَدِيْهُ عَنِ الْهَيْفَعِ عَنْ رَّجُلٍ عَنَّ عَالِشَةَ النَّهَا قَدِمُتُ وَهِي مُتَمَيِّعَةً وَهِي حَالِضَ الْمَرَهَا النَّيِّ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ فَوَفَضَتُ عُمُولَهَا.

بغارى (١٥٥٦) مسلم (٢٩١١) البرداؤر (١٧٨٢) تري (٩٤٥) نسائى (٢٧٤٢) ائزن ماجه (٣٠٠٠) ٢٣١ - أَبُو حَدِيمَة عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ 1-0-Y

ے مکہ مرمہ پیٹی او انہیں اس دوران جیش کا عارضہ لاحق ہوگیا، موتی کریم التی انہیں عمرہ کو فق کرنے کا تھم دیا تو انہوں نے اپنا عمرہ ترک کردیا۔

الْكَاسُوَدِ عَنْ عَائِشَةَ آنَّهَا قَلِعَتْ مُتَعَمِّعَةً وَهِيَ حَالِطٌ فَاصَرُهَا السَّبِيُّ صَـكَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فَرَفَطَتُّ عُمُوتَهَا. مايت(٢٣٠)

١٣٢- أَبُوْ حَنِيْفَة عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْآسُودِ عَنْ عَانِسَعَةً وَهِى حَانِطَى الْآسُودِ عَنْ عَانِشَةَ أَنَّهَا قَلِمَتْ مُسْمَيِّعَةً وَهِى حَانِطَى الْآسُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَرَفُطَتْ فَالَمْرَهَا رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَرَفُطَتْ مِنْ عُسَمَرَتَهَا وَاسْتَانَفَتِ الْحَجَّ حَتَى إِذَا فَرَغَتْ مِنْ عُسَمَرَتَهَا وَاسْتَانَفَتِ الْحَجَّ حَتَى إِذَا فَرَغَتْ مِنْ عَسَمَرَتَهَا وَاسْتَانَفَتِ الْحَجَّ حَتَى إِذَا فَرَغَتْ مِنْ عَسَمَرَتَهَا أَمْرَهَا وَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ تَعْمَلُوا الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ تَعْمَلُوا وَسُلُم أَنْ تَعْمَلُوا رَبُولُ اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ تَعْمَلُوا وَسُلُم أَنْ تَعْمَلُوا وَسُلُم أَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ تَعْمَلُوا وَسُلُم أَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ تَعْمَلُوا وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ أَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْهُ أَنْ أَلِيهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ أَلَا عُلَيْهِ وَسَلُمُ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْهُ أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلُمُ أَا أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ أَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ أَلِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

(14.)76

مخل لغاست

چونکہ حضرت ما تشرصد ایلہ رفت کشدنے اس سفر میں جی تینے کی دیدہ پہلے مرف عرب کا احرام با تدھا قالیکن جے سے پہلے عرو نہ کرسکیں کیونکہ میر میں پہلے عرو نہ کرسکیں کیونکہ میر میں پہلے عرو نہ کرسکیں کیونکہ میر میں کا جو میں اس کے بغیر داخلہ ممنوع ہے ) اور طواف کو جہ ہے اغیر مفاومروہ کے درمیان سی بھی نیس ہوسکی اس لیے آپ عرب کا کوئی رکن اوا نہ کرسکیں جس کی بینا میر ہوگئی اس لیے آپ عرب کا کوئی رکن اوا نہ کرسکیں جس کی بینا میر ہوئی ہے اپنا عمرہ فرح کردیا نہ کہ کہ کہ میں بوسکی اس لیے آپ اور می کوئی رکن اوا نہ کہ کہ کہ کہ دیا اور بھی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ دیا جو ایک کے مقام با اور بھی کا احرام با تدھا اور جی کے افسال سے فار فی بور نے کے ابتدا ہے بھائی حضرت میدار حمٰن بن افی بکر کے منا تو بھی میں کہ مقام با اور تا ہے اب واقع ہے اب واقع ہے اب واقع ہے اب واقع ہے اب واقع ہے اب واقع ہے اب واقع ہے اب واقع ہے اب واقع ہے اب اس میرعائشہ تی بوئی ہے مام تجاج کرام وہاں جا کرفلی عمروں کا احرام با تدھتے ہیں کیونکہ پر جگر جرم کی عدود سے فریب قرین ہے۔

احرام کے بعد عمرہ چھوڑنے پر قربانی دینے کا عظم

معرت عائشهمديد وتفكشيان كرتى بين كدنى كريم التفكيم ي

أب إَهْرَاقِ الذَّمِّ عَلَى رَفْضِ
 الْعُمْرَةِ بَعَدُ الْإِحْرَامِ

٢٣٣- أَبُوحَ بِيْفَةَ عَنِ الْهَيْمَ عَنْ رَّجُلِ عَنْ عَالِمَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَبَتَ عَالِيشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَبَتَ لِي اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَبَتَ لِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَبَتِ عَلَى اللهِ عَنْ رَبِي المُعَلِي عَنْ رَبِي المُعَلِي عَنْ رَبِي المُعَلِي عَنْ رَبِي المُعَلِي عَنْ رَبِي المُعَلِي عَنْ رَبِي المُعَلِي عَنْ رَبِي المُعَلِي عَنْ رَبِي المُعَلِي عَنْ رَبِي المُعَلِي عَنْ رَبِي المُعَلِي عَنْ رَبِي المُعَلِي عَنْ رَبِي المُعَلِي عَنْ رَبِي المُعَلِي عَنْ رَبِي المُعَلِي عَنْ رَبِي المُعَلِي عَنْ رَبِي اللهِ عَنْ عَبْدِي الْمَعْلِي عَنْ رَبِي اللهِ عَنْ رَبِي اللهِ عَنْ رَبِي اللهِ عَنْ عَبْدِي الْمُعَلِي عَنْ رَبِي اللهِ عَنْ رَبِي اللهِ عَنْ عَبْدِي الْمُعْلِي عَنْ رَبِي اللهِ عَنْ عَبْدِي الْمُعْلِي عَنْ رَبِي اللهِ عَنْ عَبْدِي اللهِ عَنْ رَبِي اللهِ عَنْ مَا عَنْ عَبْدِي اللهِ عَنْ مَا عَنْ عَبْدِي اللهِ عَنْ رَبِي اللهِ عَنْ مَا عَنْ عَنْ عَبْدِي اللهِ عَنْ مَا عَنْ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِي اللهِ عَنْ مَا عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَيْ عَنْ مَا عَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْ مَا عَنْ عَنْ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَنْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى الْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلِي عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الل

ابْنِ حِوَاشٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِرَقْوِنِهَا الْعُمْرَةَ دَمًّا. مابَد (٢٣٣)

٢٣٥ - المَّوْحَدِيفَة عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمُ عَنِ
الْاسَوَدِ عَنْ عَالِشَةَ اللَّهَا قَالَتْ يَا لَبِي اللَّهِ يَصْلُرُ
النَّاسُ سِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَصْدُرُ بِحَجَّةٍ فَأَمَرَ النَّبِيُّ
مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَالرَّحَمْنِ أِنِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ
الْطَلِقْ بِهَا إِلَى الْتَنْهِيمِ فَلَتْهِلْ لُمَّ لَتَقْرَعُ مِنْهَا ثُمَّ
إِنْكَامِلُ عَلَى فَإِنِي الْتَنْهِيمِ فَلَتْهِلْ لُمَّ لَتَقْرَعُ مِنْهَا ثُمَّ لِيَعْمِلُ الْمُقْبَرَةِ.

(4444) July (1444) William

ايد قرباني من كائ ذرج كرف كالمحس

میں ہوئے۔ معترت مانت صدیقہ وہ کا ایام میش کے مارض ہوئے کے مقدر کے سبب احرام یا عدصہ کے بعد مرہ کوئے کردیا تھا، اس کے ان کی طرف سے قربانی کے ڈر بید مرہ او ڈیڈ کے تعصال اکر پراکیا گیا نیز اگر چدائی تفصان کی حادثی کے لیے ایک مجری کی قربانی ہمی کانی تھی گیمین نمی کریم ملیہ العسلام او التسلیم نے اپنی مجوب زوجہ محترمہ کی طرف سے تیرہ بھلائی شراضافہ کرنے اور صدقہ و خیرات کی مدیمی زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کے لیے سامت صوب کی حال گائے کوئری کرکے قربانی دی۔

[شرح مندا، م أعلم أملاطي قاري من ٢٠١١ من مطيوم وارا لكتب العلمي أيرون !

ان كمروجيور في رانبيس دم دين (يعن جانورقر باني كرف) كانتكم

نی اللہ! لوگ جج اور عمرہ اوا کر کے جانے کے بیں اور میں صرف عج کر

کے جانے لکی مول اُو نبی کریم الٹائی آنم نے حضرت عبدالرحمٰن بن الی مکرکو

تحلم دیا کہان کو محصم پر لے جائیں تا کہ بیرد ہاں سے عمرہ کا احرام ہائد۔

لیں پھر جب عرومے اعمال سے قارع جوجا سی تواس سے بعد جلدی

ہے بیرے پاس کانچ جا تھی اسویس بلن مقبہ جس ان کا انتظار کروں گا۔

حضرت عائشهمىد يقدر في المناه المائي بين كدمس في عرض كيا: يا

غیرمحرم کاشکارمحرم کے لیے کھانا جائزے

حضرت طفر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم فار کے گوشت کے حصل آئی ہیں کہ ہم فار کے گوشت کے حصل آئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بحث کر رہے تھے کہ فیر محرم علی سکتا ہے ( کہ بیس) اور رسول اللہ فی آیا آغیم سور ہے تھے کہ بیاں بحک کہ جماری آ وازیں بلند ہو کئی آؤ رسول اللہ فی آیا آغیم بیرار ہو گئے اور فر مایا: تم کس بات بھی جھالا رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ شکار کے گوشت کے متعلق ہے فیر محرم آ دئی نے شکار کیا ہواؤ اس کو عرم کھا سکتا ہے ( کر بیس) اس آ ب نے ہمیں اسے کھا نے کی اجازت و سے دی۔

حضرت ابوان و فر بیان قر مایا که ش نی کریم افزانی کم سے سحاب کی ایک بیر افزانی کم سحاب کی ایک بیران فر مایا که شرک نی کریم افزانی کا محتاب کی ایک بیران می کار موں کو دیکھا تو ش این محکولا ہے کہ پاس چلا محیا اور اس برسوار ہو کیا اور ش جلدی ش اپنا کوڑا اُٹھانا بھول کیا تو ش نے اور اس برسوار ہو کیا اور ش جلدی ش اپنا کوڑا اُٹھانا بھول کیا تو ش نے

٩ ـ بَابٌ يَجُوزُ أَكُلُ صَيْدِ الْحَلالِ لِلْمُحْرِم

٣٣٦ - آمَوْ حَدِيْمَةُ حَنْ مُحَمَّدِ بَنِ الْمُعْكِدِ عَنْ عُلْمَةَ بَنِ مُبَيْدِ اللّهِ قَالَ عُلْمَةً بَنِ مُبَيْدِ اللّهِ قَالَ عُلَمَّةً بَنِ مُبَيْدِ اللّهِ قَالَ عَلَمَا كُلُهُ مَلَاحُلُهُ الْمُعْكِلُ فَيَا كُلُهُ الْمُعْكِلُ فَيَا كُلُهُ الْمُعْكِلُ فَيَا كُلُهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَائِمُ مَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَائِمُ مَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَائِمُ مَنِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ فِيمَا يَتَعَازَعُونَ فَقُلْنَا فِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ فِيمَا يَتَعَازَعُونَ فَقُلْنَا فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ فِيمَا يَتَعَازَعُونَ فَقُلْنَا فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ فِيمَا يَتَعَازَعُونَ فَقُلْنَا فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ فِيمَا يَتَعَازَعُونَ فَقُلْنَا فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ فِيمَا يَتَعَازَعُونَ فَقُلْنَا فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ فِيمَا يَتَعَازَعُونَ فَقُلْنَا فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ فِيمَا يَتَعَازَعُونَ فَقُلْنَا فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ فِيمَا يَتَعَازَعُونَ فَقَلْنَا فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ فِيمَا يَتَعَازَعُونَ فَقَالَنَا فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ فِيمَا يَتَعَازَعُونَ فَقَالَنَا فِي اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَقَالَ فِيمَا يَتَعَازَعُونَ فَقَالَنَا فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ فِيمَا يَتَعَازَعُونَ فَقَالَنَا فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ فَيَاكُلُهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَالًا فَيَعَالَى فَيَاكُلُونَ الْمُعَلِيمُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عُلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

٢٣٧ - الْمُوْحَدِيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ أَنِ الْمُنْكِلِرِ عَنْ اَسِيُّ النَّادَةُ قَالَ حَرَجْتُ فِي رَهْطٍ مِّنْ اَصْحَابِ السَّيِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِي الْقُومِ حَلَالٌ غَدِرِي فَنَظُرْتُ نُعَامَةً فَسِرَّتُ إِلَى فَرَسِي فَرَكِيتُهَا ٧- کاسائ ا ہے بحرم ساتھیوں سے کہا کہتم مجھے بیرکوڑا پکڑادؤ لیکن انہوں نے انگارکر ویا چانچه می این محوزے سے یعج آر ااور میں نے اپنا کوزا اُٹھایااور میں جنگلی کدموں کی مانش میں نکل پڑا اور میں نے ان میں سے ایک جنگل مر مے کو پکڑلیا ایس میں نے خود بھی اس میں سے کھایا اور مرے دیگر محرم ساتعيول نے بھي کھايا۔

وَعَجِلْتُ عَنْ سَوطِي فَقُلْتُ لَهُمْ فَاوِلُونِيْهِ فَالْكُوا فَخَزَلْتُ عَنْهَا لَمَاعَلُتُ سُوطِي فَطَلَبْتُ النَّعَامَةَ فَأَخَذَتُ مِنْهَا حِمَارًا فَأَكَلُتُ وَٱكُلُوا.

بخارى (۲۵۲۰)مىلم (۲۸۵۱)نىال (۲۸۲۹)دىن

ادِ(۳۰۹۳)

حل لغات

" فَدَدُ الْحُدُ لَا" ميغة جع شكلم فعل النبي معروف ثبت إب نفاعل سے باس كامعنى ب: بحث ومها دي كراركر فائداكره كرنا\_" يَسْصِيدُ " ميغه واحد ذكر غائب فعل مضارع معروف شبت باب منسرَ ب يسطنوب سه ٢٠ ال كامعي ب: فكاركرنار " نقامَةً" اشتر مرخ يا جنگلي كدهون كاغول " سِيونتُ " ميندوا مدينكلم نعل ماسي معروف شيت باب منسوب يعشوب سه بهاس كا معن ہے: چانا سر كرتا۔" كاوِلَوْ بنية "اس ش "كاوِلُو" ميغدج ذكر ماضر معروف باب مفاعلہ سے ہے اس كامعى ہے: كوئى چزكى كو وینا اکوئی چیز کسی کو پکڑانا اس کے آخر میں لون وقالیہ یائے پینکلم اور فائم پر مضول یہ ہے۔

محرم کے لیے غیرمحرم کے شکار کے جواز میں ائمہ کا اختلاف

الله تعالى في قرآن جيدي فرمايا ب كه:

أرصلَّ لَـحُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَعَامًا لِـحُمْ وَالسَّهُ وَالْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ صَيْدً الَّذِي مَا دُعْتُمْ حُرُّمًا \* (الباكيونايو)

ورياكا فكاركرنا اوراس كالكمانا تهارب لي طال كياميا ب تمہارے اورمسافروں سے فائدہ سے لیے اور عظی کا شکار کرناتم برحرام كياميا بجب تم احرام يس مو

اس آ ست میں بیمستلہ بیان فرمایا حمیا ہے کے حم کے لیے دریا کا میکارطال ہے ادر فنکل (بین جنگل) کا شکار حرام ہے اور دریا کا شكاروه ب جس كى پيدائش دريا على جواور شكى كا وه ب جس كى پيدائش فتكى على جو

[ تخسير خزائن العرفان الس ٢٣٢ مطبوص نسياء اللز آك وبلي كيشنز الاجور]

علامدنودی شافعی کیستے میں کدامام شافعی فرماتے ہیں: میں اور بہدے زریعے محرم کے لیے شکارے جانور کا مالک ہونا حرام ہے اوراكرمحرم خود فكاركر الاسك لي فكاركيا جائے خواوال كى اجازت سے جو يا ند بوتو وہ فكارمحرم برحرام ب اور اگر فيرمحرم است لیے جالورکو والدر کو دیاوروہ محرم کا تصدنہ کرے چراس کا گوشت محرم کو بہد کرے یا فرودست کردے تو محرم کے لیے اس کا کھانا جائز سبة يكي موراغرب سبدامام مالك امام احد بن طبل اور داؤد كابرى كابحى يى نظريد ب-امام ابوعليغ فرمات بين كد جسب عرمى اعانت نہ ہوتو پر محرم کے لیے شکار کا گوشت حرام نیس ہے خواہ غیر محرم نے اپنے لیے شکار کیا ہویا محرم کے لیے کیا ہو۔

[شرح مج مسلم ع ٣ ص ٣ ٣ الريد بك شال لا يود)

احناف کی سب سے قوی دلیل (میچ مسلم میں)اس باب کی ۲۷۳۷ سے لے کر ۲۷۵۵ تک کی روایات جیں ان تمام روایات میں معزت ابوقیاد ورمی کشد کے شکار کا ذکر ہے۔ معزت ابوق دورمی کشد غیر محرم منے انہوں نے جنگی کرھا شکار کیا اور محرم ساتھیوں نے ان کے امرار کے باوجودان کی کوئی مدونیاں کی ۔ شکار کا کوشت سب نے کھالیا 'بعد میں تر ڈ د ہوا تو رسول اللہ ماڈائیا کم ہے ہے چھاتو آپ نے محرم محابہ سے فرمایا: تم میں سے کس نے اس کا تھم دیا تھایا اس کی طرف اشار و کیا تھایا اس کے پکڑنے میں مدد کی تھی؟ ب نے کہا: نیں! آپ نے فرمایا: تم اس کا ہاتی ماندہ کوشت بھی کھالؤاور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فر ویا: اس میں سے پچھ اق ہے؟ معابد نے مرض کی: ایک ٹا تک یاتی ہے آپ نے وہ ٹا تک لے کر کھالی سے مدیث سمج بخاری بل ہے۔

اس مدیث ہے استدلال کی وجربیہ ہے کہ محرم کے لیے فیرمحرم کے شکارکو کھانے کی حرمت کی جتنی وجو ہات ہوسکی تھیں وہ آپ نے پیان فرمادیں کہ سی محرم نے شکار کا تھم تو نہیں دیا؟ اس کی طرف اشارہ تو نہیں کیا؟ شکار کرنے میں مدد تو نہیں ک؟ سواگر محرم کی خاطر فنكاركرنے كى وجہ سے بھى غير محرم كا شكار محرم برحرام ہوتا تؤرسول الله الحافظة أنام اس مورت كوبھى بيان فرماد ہے۔ اس موقع بررسول الله والمين المين المين المين المراج المين المراج المين المراح المين المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع فنا كونك محابه كروم عليم الرضوان في بي مسئله وريافت كما فعاكمة يا فيرعم كا شكارعم سك في جائز ب يانبيل اور جب رسول میں ہے انتقابیب محرم نے غیر محرم کوشکار کا نہ محم دیا ہونداس کی طرف اشارہ کیا ہواور نداس میں مدد کی ہوتو اس فیر محرم سے شکار کا موشت مرم کے لیے کھانا بلاشہ جائز ہے خواہ فیرمرم نے وہ شکارا سینے لیے کیا ہو یا مرم کے لیے کیا ہواور بھی احتاف کانسر هسم الله تعانی کا مسلک ہے۔ اشرع می مسلم ج من ۱۱۵ مطبور قرید بک شال الا ا

١٠ - بَابُ مَا يَجُورُ لِلْمُحرِمِ فَعَلَهُ محرم ك ليموذى جانوركو مارنا جائز ب وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْفُلُ المُعْدِمُ ١ ب فِراياك مِم آوى جديث انها كي على اور يكوكول كرسكا

الْقَارَّةُ وَالْحَيَّةُ وَالْكُلْبُ وَالْحِدَاةُ وَالْمَعْرَبُ.

تغاري (۲۲۱۹)مسلم (۲۲۸۸) ايوداو د (۲۸۲۸) ترندي (۸۳۸) تسائي (۲۸۳۵) اين اجر (۸۸ ۳۰)

والمنتقل المسيف واحدة كرعائب فعل مضارح معروف باب تسعير يتنصر سياس كامعى ب بحل كرنا جان س ماروالنا-"الْفَارُةُ" كامن ب: ١٤١- "الْمَعَيْدُ" كامن ب: ماني "الْكُلْبُ" كامن ب: كار" الْجِدْرَةُ" كامني ب: جل-"أَلْعَقُرْبُ"كامعى ب: كاو-

موذی جانوروں کا ذکر

اس مديث كو مخلف الفاظ كرساته دروايت كياحميا بين جينا نيد طاعلي قاري لكيت بين:

(۱) اوراس حدیث کومسلم نسائی اور ابن ماجہ نے معزمت عائشہ مبدیقہ پینکندے بیان کیا ہے اور اس کے الغاظ میہ بیس کہ پانچ موذي جانور بين جن كوحل بين اورحرم بين مار ذالنا جائز ہے: سانپ چنتكبرا كوا چو ہا' و بوانه كما اور چيل -

(4) اوراس مدیث کوابوداؤ دیے حضرت ابو ہر ہرہ در میں گئٹ سے میان کیا ہے کہ پانچ جانوروں کوحرم میں قل کرنا جائز ہے: سانپ بچھو

(m) اوراس مدیث کوامام احمد بن منبل نے حضرت ابن حماس منجائد سے روایت کیا ہے کہ پانچ جانور ہیں جو سب سے سب قاسق و موذي بي ان كورم من قل كرنا جائز ، جديا بيكوسانب ديون كاوركوا-

( شرح مندامام أعظم ص ١٨٩ -١٨٨ ، مطبوعه وادالكنب العلمية ويوت)

علامه يشخ محرعبدالتي محدث د بوي لکينته بين:

ان احادیث بن بانچ کاذکر حصر سے لیے ہیں ہے بلکہ تمام موذی جانور اور تمام شکاری در عدول کا بھی تھم ہے جیسے ٹیز بھیریااور چیا وغیرہ و بوانے نے میں وافل ہیں اور تمام علاء کا اس پر اتفاق ہے کہ محرم کے لیے ان جانو روس کا اور دیکر تمام موذی جانوروں کا قل ر بازے خواوحل میں ہوں یا حرم میں البتہ مجرم کا قل خواو اس نے حرم میں جرم کیا ہو یا حل میں امام شافعی کے نزدیک اس کا قل كرنا جائز ہے اور ہمارے ( حنفوں كے ) نز ديك اگر جم مے حرم عن جرم كا ارتكاب كيا ہويا باہر جرم كر كے حرم عن يناه حاصل كر لے تو اس بر کھا تا پینا وغیرہ بند کر کے مجبور کیا جائے گا یہاں تک کہوہ حرم کی حدود سے باہر نکل آئے گھراسے جرم کی سزا تک آل کیا جائے گا ياس برمدقائم كى جائے كى-

454

اور حضرت عائشهمديقة وتفالل روايت بين" المعداب السابقع" كاذكرة ياب جس كامعى ب: چتكبراكوا يوجنكي واكبلاتا ہے جس کی پینے اور پیٹ سفید ہوتا ہے اور باتی جسم کالا سیاہ ہوتا ہے اور سیرنگ پر تدوں اور کوّل میں بھی ہوتا ہے اور معفرت سیّد ناامام حسین سلام الشعلیدولی آباند الکرام کے قاتل کی حالت کے بارے یس حدیث میں وارد ہے کہ نی کریم التی اللہ عن مایا کہ میں ایک چتکبرے کے کود کیتا ہوں کدمیرے اہل میت کے خون میں منہ مار رہا ہے چنا نچے شمر ملعون کام حسین سلام اللہ علیہ کا قائل کوڑھ کا مريض تفا يجم يرسفيدوار في وسي متف إنعية المله من شرح مكاؤنان ٢ ص ٢٥ ٢ مطبوع كتيزوريد نسويا سمكمراً

محرم کا تکاح کرنا جا تزہے

١١- بَابُ يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُحْرِمِ

معرست این میاس پیخیکشد بیان کرتے ہیں که رسول ال وتت محرم تقد

٣٣٩- ٱلْهُوْحَوْيَقَةُ عَنْ سِمَالُوْ عَنِ ابْنِ جُهُرُ عِنِ البَنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مَلَيْهِ وَسَلَّمُ مُيْمُولَةَ بِنْتُ الْحَارِثِ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

بخارى(١٨٣٧)مستم(٣٤٥٣)ايواؤو(١٨٤٤)رَتِي(٨٤٢)تَسائي(١٩٦٠)اين باجِد(١٩٦٥)مشداح(١٩٦٩)٠

حل لغات

" تَزَوَّجَ " ميغدوا مد ذكر فائب هل ماضي معروف ثبت إبتعل سے اس كامعى ب: شادى كرنا كان كرنا \_ حضرت میموند کے ساتھ نبی کریم الٹائیا ہم کے نکاح کی تفصیل

یادرے کریے تکاح س سامت جری (ے مر) کوهر ۱۱ انتشاء کے موقع پر بہقام سرف ہوا تھا جو مکہ کرمہ سے چے میل کے فاصلہ پ وادی فاطرے قریب واقع ہے چونکہ معزمت میموند کے شوہر کا انتقال موچکا تھا اس کیے انہوں نے اسیع بہنو کی معزمت عماس کواسیع نگاخ کا دکیل مقرر کر کے اپنا معامدان کے سرو کر دیا تھا'جس کی وجہ سے معزمت عہاس ادران کی ژوجہ محزر مدأم تفعل جو کہ معزمت میمونہ کی تھی جہن تھیں دونوں آ پ کے نکاح کے لیے قکر مندر بنے تھے اور ای بناء پر حضرت عہاس نے رسول اللہ مٹائیل کم سے حضرت میموند کے ساتھ رشتے کی بات کی تو آپ رامنی ہو گئے چٹانچہ نبی کریم الٹالکائیم جب مدینہ منورہ سے عمرہ کااحرام باعدہ کر مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے تو ادھر معرت عباس معرت ميوند كر دشتے كى بات طے كرنے كے ليے كد كرمد سے رواند ہوئے اور سرف ك مقام پر نبی کریم علیهالصلوٰ ﴿ والسلام اورحصرت عماس کی با ہم ملا قات ہو کی اور پین پر ایجاب وقیول کے ذریعہ تکاح ہوا' پھر آپ عمرہ ادا کر کے حضرت میمونہ کو لے کرمقام سرف میں تشریف لائے اور بیٹل پرآپ نے حب زفاف فر، یا۔اور تاریخ کا مجیب اقطاق ہے كد حضرت ميموندكي وفات اور تدفين محى يبيل مقام سرف من موئى - ماعلى قارى لليست بين: حضرت میموند بنت حادث بالاید بیل ان کی کی بهن معفرت ام المعشل لبابة الکبری بیل جو معفرت مهای کے لکام بیل تھیں ارائیں ہے معفرت مبداللہ بن عہاس پدا ہوئے جو معفرت میموند کی اخیا فی بہن معفرت اساء بنت میں معرف کی اخیا فی بہن معفرت میموند کی اخیا فی بہن معفرت میموند کی اخیا فی بہن معفرت میموند کی اخیا فی بہن معفرت میموند میں اور دعفرت میموند میں اور دعفرت میموند میں اور دعفرت میموند میرائی معفرت میموند میں اور دعفرت میموند میں اور دعفرت میموند میں معفرت میرائی معفرت میموند میں اور دعفرت میموند میں معفرت میموند میں اور دعفرت میموند میں معفرت میموند میں میموند میں میموند میں میموند میں میموند میں میموند کی وفات اور تد فین ای جگہ بیس ہوئی اور دادی فاظمہ کے پاس مکہ محرمہ کے زویک تریشن شریفین کے درمیان آپ کی میموند میموند کی دواقع ہے اور علامہ طبری نے کہا کہ مقام میرف میکہ میرائی کے فاصلے پردا تھے ہیں تا میں میکن کی ہے کہ چھ میں میں سے فاصلہ پردا تھے ہے دواقع ہے ۔ (مرفات میرائی میکوند کے اسلام کے فاصلہ پردا تھے ہے دواقع ہے ۔ (مرفات میرائی میکوند کے اسلام کے فاصلہ پردا تھے ہے دواقع ہے ۔ (مرفات میرائی میکوند کی ایک میکوند کا میکوند کی ایک کی میکوند کی ایک کی ایک کی کا میکوند کی کاری کا میکوند کی ایک کی کا میکوند کی کارور کی کا میکوند کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی

في منتل مدد داوي كلية إن:

خیب معلوم ہوتا ہا ہے کہ معفرت ابن عباس کی حدیث اور معفرت بند بن اصم کی حدیث دونوں آ ہی میں متعارض إلى يونکه حدیث ابن عباس بی بنا میں ہوا جبکہ حدیث بن بی برائی ہے کہ بین گاح حلیت اجرام بیں ہوا جبکہ حدیث بن بین اصم ولالت کرتی ہے کہ بین گاح حلیت طال بیں بوا میں بوا جبکہ حدیث برتی و دیتے ہیں اس لیے کے معفرت ابن عباس کی حدیث برتی و دیتے ہیں اس لیے کے معفرت ابن عباس منظ واقلان اور علم وفلہ میں معفرت بنین اصم سے الحفل واکمل ہیں نیز حدیث ابن عباس منظ علیہ ہے باتی رہی امیر الموشین عباس منظ واقلان اور علم وفلہ میں معفرت بنید بن اصم سے الحفل واکمل ہیں نیز حدیث ابن عباس منظ علیہ ہے کہ مرم کی شان اور اس کے معفرت حتیان کی حدیث جو تھی پر ولا است کرتی ہے تو یہ نی حرق ل ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مرم کی شان اور اس کے علاوہ حال کے مناسب جس کا مول سے پر بیز کرتا الحفل و مستحب ہے گئین اس سے تحر کی نبی مراد تہیں ہے۔

(الاعة المضمات من ٢ ص ٢ ٢ سامطيوه بكتر أور بيدنو بياتكمر)

محرم کا مجھنے لگواٹا حضرت این عباس بڑی للہ مان کرتے میں کہ رسول اللہ الحقاقیة الم

٢٤٠ - أَهُوْ حَنِيْطَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سَمِيلِ ابْنِ حَمْرت ابْنَ عَبَاسَ رَثَيَّالُهُ وَإِن كُرَبِّ بَيْر جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَيْ تَصِيلُوا عَ طالاَكَما بِال وقت مُمْ صَحِرَ وَسَلَّمُ إِحْلَجُمْ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

١٢ ـ بَابُ حِجَامَةِ الْمُحْرِمِ

بناري (۱۸۳۵)سلم (۲۸۸۵) ايوالاو (۱۸۳۵) ترندي (۲۸۴۸) نياني (۲۸۴۸) ايمن ما در (۲۰۸۱)

حل لغات

علامہ نو دی نے کہا کہ تمام علا و کا اس بات پرا ہمائ اورا نفاق ہے کہ عذر کی بنا و پرسر و فیر و ہیں محرم کے لیے پیچنے لگوانا جائزے ' اگر چہالی حانت میں بال کوانے پڑیں البتہ بالوں کے کوانے کی صورت میں فدید دینا ہوگا کیان اگر بال نہ میں آو پھرفدیے کی لازم 'دیں اوراس مسئلہ کی دیل بید(درج ذیل) آبیت ہے:

اور عمرة القاری للصنی میں ہے کہ برصد من عمرم کے لیے مطلقا مجھنے لگوائے کے جواز پر ولالت و رہنمائی کرتی ہے اور صفرت مطاء معنرت مسروق امام شعی امام توری اور امام البرمنیند کا بی تول ہے اور امام شافعی امام احمد اور معفرت اسحاق نے بھی بھی کہا ، معنوت مسروق امام تحدیث کے طام کولیا اور کہا: جب تک بال نہ مشی اور ایک قوم نے یہی کہا ہے کہم مینیر مشرورت کے بھینے تیس لگواسکا اور ایک و کہا ہے کہم مینیر مشرورت کے بھینے تیس لگواسکا اور ایک و کہا ہے کہ بھی کہا ہے کہم مینی کو اسکا کولیا دیا ہے کہ بھی کہا ہے کہ بھی کولیا ہے کہ بی کریم افرائی تھے۔

(عسيق الظام صعاة " كتيدها في لا يور)

حجراسوداوررکن یمانی کوچیونا

حضرت حبدالله بن عمر دخیند میان کرتے ہیں کہ میں نے جب سے دسول الله الله الله الله الله الله کا اس مجموعے ) موسے و یکھا ہے جب سے میں نے جمراسودکو چے سنے (یا مجمونے) کے ممل کوڑ کے جس

١٣ - بَابُّ إِسْتِكَامِ الْتَحَبَّمِ وَالرَّكِنِ الْيَمَانِيِّ

١٤١- آهُو حَنِيْظَة عَنْ ثَافِع عَنِ آبِنِ عُمْرَ رُطِيَى اللهِ عُمْرَ رُطِيى اللهُ عَنْهُما قَالَ مَا ثَرَ كُتْ إِسْهَلامُ الْمُعْجَوِ مُنْدُ رُآيَتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِعُهُ.

المرك ١٦٠ كَالَمُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ الْهُوالِيَّمُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٣٤٣ - ٱلْمُوْحَنِيْفَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

رکن میانی اور حجر اسود کے درمیان بیدوی پڑھا کرتے تھے کداے اللہ! میں کفروشرک فقر و فاقہ ذلت و رسوائی اور دنیا و آخرت میں ذلت و رسوائی کے مقام سے تیری پناوطلب کرتا ہول۔

أَنَّ اللَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ آمَنَ المُّحْنِ السَّمَائِيِّ وَالْحَجَرِ الْاَسْوَةِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفَّرِ وَالْفَقْرِ وَاللَّالِ وَمَوْقِفِ الْوَصَدْيِ فِي الدَّبَ وَالْمُحْمَدِ

اليوادُو (١٨٩٢) الهن باج (٢٩٥٧) اخبار كمرانشا كي (١٦٧)

حضرت عبدالله بن عباس رضی کله بیان کرتے ہیں کہ ہی کر یم الته الله الله الله کی کریم الته الله الله الله کی بات الله کا طواف الله کی سواری پر کیا جبکہ آپ الله خیده چیئری کے ساتھ جم اسود اور رکن بیائی کوچھو لینے ۔ اور ایک روایت شرافر ایا کہ ہی کریم شرفی آبا ہے کی بیاری کی وجہ سے اپنی سواری روایت شرافر ایا کہ ہی کریم شرفی آبا ہے کی بیاری کی وجہ سے اپنی سواری پر سوار جو کرمنا اور مروه کے درمیان طواف (سمی) کیا۔

٣٤٤ - آئو حَنِيفَة عن سَعِيْدِ أَن جُيَر عَن اأَنِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ وَمَلَّمَ بِالْبَيْتِ وَمُو خَالِمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ وَمُو خَالِمٍ عَلَى رَاحِلُتِهِ يَسْتَلِمُ الْآرْ كَانَ بِمِحْجَنِهِ. وَمُو خَالِمٍ عَلَى رَائِةٍ قَالَ طَافَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِي رَائِةٍ قَالَ طَافَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِينَ المُثَلِّمَ وَالمَرْوَةِ وَهُرَ خَالِمٍ عَلَى رَاحِلَتِهِ.

بفارى (٢٠٠٧)مسلم (٣٠٧٦) اليوادُو (١٨٨١) شاكى (٢٩٥٧) الن ماج (٢٩٤٨)

مل لغات

(۱) حضرت حمیداللہ بن حمر و کی گلہ بیان فر ماتے ہیں کہ رکن محالی پر دوفر شنے کمقرر ہیں جو ہراس فض کی دھا پر آئین کہتے ہیں جوال دولوں کے پاس گزرتا ہے اور جراسود پر تو بے شار ہوتے ہیں۔ طلامہ ازرتی نے اس کو موقوف روایت کیا ہے اور اس طرح کی پات تو تیف سے ٹیش کی جاتی 'سواس لیے بہ صدیت مرفوع کے ہم ش ہے اور اس کی تائیداس روایت سے ہوجاتی ہے جس کو امام ایرائے تی نے نے مصرت این حمیاس نے مصرت این حمیاس نے قرمایا کہ شردکن امام ایرائے نے نے مصرت این حمیاس نے فرمایا کہ دسول اللہ التی تی تی کر را بول اس کے پاس میں نے ایک فرشت کو پایا جو بکار کیا رکر آئین آئیس کہتا ہے 'سو جب تم اس کے پاس سے گزروتو (دعاش یوں) کہا کرو:

[شرح مندهام بعظم لملاعل قادى ص ٢٦ مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت]

باتی ریابیسوال کدمرف دکن بمانی اور جراسود کو کیوں چھوا جاتا ہے کسی اور رکن کو کیوں نہیں چھوا جاتا تو اس کا جماب بیسے کہ ہر کن بمانی کو چھوٹا اور حجراسو دکو چومناعی سنت ہے' چنا نبے حضرت ابن عمر دین کانہ بیان کرتے ہیں۔

(m) لم از النبي ایستلم من البیت الا الركنین من فریم الم الله کو بیت الله کے دو بھائی ركنول كرموا کمی اور چیز کوچو پیشخ نبیس دیکھا۔ اليمانيين.[متنقطيه]

ایک رکن اسود ہے اور دوسرا رکن یمانی ہے جواس کے سامنے ہے ای کانام رکن یمانی ہے لیکن یہاں بغور تخلیب دولوں ارکان کو پمانی رکن کیا ہے اور بیت اللہ کے دورکن اور بھی ہیں ایک رکن عراقی ہے اور دوسرا رکن شامی ہے اور ان ہرود کورکنان شامیان ( دوشای رکن ) بھی کہتے ہیں اور رکن بیانی اس اعتبار ہے افغال ہے کہ بید معترت ابراہیم طلیل عالیسلا کی اصل بنیاد بر واتع ہے اورای وجدسے اس کواستلام کے ساتھ مخصوص کیا گیاہے اور رکن اسود اس لیے اصل ہے کہ اس میں جراسود واقع ہے اس لیے اسے جو ما جاتا ہے اور رکن بھائی میں صرف اسے ما تھو لگائے اور چھوٹے پر اکتفاء کیا جاتا ہے کو کدرسول اللہ ما فائل ا سے رکن بھانی کو چومنا اور بوسر لینا وابت تیس ہے اور جمہور کا بیل مؤ تف ہے۔

[افعة المفعاعد شرح منتفولاج والموسوم معلود يحتيد فوريد فعورا يمكر] ملاعل قاری کیستے میں کدومرے دور کول (رکن عراقی اور رکن شامی) کو انتظام کرنا ادر جھونا کروہ ہے کی تحدا تر اربدے نز دیک بے بدعت ہے اور اس کی وجہ ہے کہ بیدو وٹو ل ارکان حضرت ابراہیم عالیملاً کی بنیاد برخیس ہیں۔

[ يخرت مسندا بام أعظم نملاعلی 13 رئ ص \* \* مطبوح وا مالکتب المعفر يه اومت ]

حجراسودكي فضيلت كابيان

حضرت ابن عماس تحافظ بیان كرتے ہیں كدرمول الله طرفاليكم نے فر مايا كر جمر اسود جنت سے اترا ہے اور بيد دور مدے لياره سفید تھالیکن انسانوں کے گنا ہوں نے اس کو کالا سیا ا کر دیا۔ اس حدیث کو اہام احمدا ورز ندی نے روایت کیا ہے اور امام زندی نے کھا: بدور مے حسن سی ہے۔

(٢) حضرت ائن عماس و في كشه بيان كرت ين كررسول الله الحيالية الم المعالمة المعالمة المعالمة الماء الم الله تعالى كالتم! تيامت كدن الله تعالى اسدا فهائكا اس كى دوآ كلميس مول كى جن سد بيدد يكما موكا اورايك زيان موكى جس سے بول ہوگا میدائے چومنے والول کے متعلق حق کے ساتھ کواہی دے گا۔اس کور ندی این ماجداور واری نے روایت کیا ہے۔ بیرصدیث بالکل ظاہر ہے کی تاویل واقو جید کی ضرورت جیس تیامت کے روز قرآن مجیداور ہمارے نیک اعمال وغیرہ تنام كافتكيس مول كى اورسب كلام كري مع بلكه بمارے اعتماء يمى بوليس مع رب تعالى فرما تاہے: "وَسُعُ لِلَّمْنَةَ آيَادِيهِمَ وَمُنشَهَدُ أَرْجُلُهُمْ مِمَا كَالُوا يَكْسِبُونَ O''(أِس: ١٥) جورب تعالى ان چيزول كوكويا لى بخش سكرا سي ووكويمي مویائی اور آمجھیں وغیرہ بخش سکتا ہے۔اس مدیث سے چندمسائل معلوم ہوئے: ایک بیاکہ جراسود ماجیوں کی شفاعت کرے كا دومرك يدكه جراسود بتهم الحمانانع ب تيرك يدكه جراسودكا جومنا مفيدب قيامت من كام آئ كاج في يدكروزول آ ومیوں نے اسے چوہا' بیان سب کو جانتا پہلے تتا ہے یا ٹھریں مید کہ جمراسود ہمارے دلوں کے اخلاص و نفاق کو بھی جان ہے کہ کون اخلاص سے چوم رہا ہے اور کون نفاق سے چھٹے یہ کہ جمراسود حاجیوں کے اجھے یُرے انجام اور خاتمہ کو جانا ہے کہ کون ایمان برمرااورکون کفریر تب بن تووه مؤمن خلص کی شفا صت کرے گااور مرتد ومنافق کی شفا صت نیس کرے گا جب ایک جنتی

پتر علم وقع كابير حال بيونونى كريم عليدالعسلوٰ ؟ والسلام جن كوالله تعالى في سيّد الخلق بنايا بيئوان كي علوم ومعارف كاكيا بوجهنا جولوگ رسول ائله كے ليے علوم خسين مانتے 'وواس مديث مين فوركريں۔

[مرأة شرح مكلوة عم م ١٣٥٠ مطبور تعيي كتب خانه محرات]

(۳) عفرت ابن عمر شخطه بیان کرتے ہیں کہ بیل نے رسول الله طفی آیا م کو آباتے مناہے کہ رکن اسود اور مقام آبراہیم جنت کے اللہ عفر آب عند کے اللہ عندی کے اللہ عندی کے اللہ عندی کے اللہ عندی کے اللہ عندی کے اللہ عندی کی دوشن کو نہ چمپاتا تو بیشرق و مغرب کے درمیان کوروشن کر دیتا۔ اس کور ندی نے روایت کیا ہے۔

كعبد كے اردگر ديہلے تين طواف بيس رال كرنا

٤ ا - بَابُ الرَّمْلِ

حل نغات

" رَمَّلُ " صيفه واحد ذكر غائب فعل ماضى معروف ثبت باب نَعَمَّ يَنْصُرُ سينان كامعنى ب: بهاورول كى طرح سينان كركندهول كومنكات بوع اكر كر تيز تيز قدمول سي جلنا-

رمل اوراس کے آغاز واختیام کا ثبوت

اس مدیث کواہام مسلم اہام ابوداؤ واوراہام نسائی نے بھی معترت عمر تخت کئے سے ای طرح بیان کیا ہے اور اہام مسلم اور ابوداؤ و کے علاوہ و میر اسمان نے معترت جابر و کا گئے ہے ای طرح نقل کیا ہے نیز امام احمد بن منبل نے معترت ابوالطفیل سے اور شخین اور شخین (بناری و مسلم) نے از نافع از ابن عمر مرفوع ذکر کیا ہے کہ نبی کریم نتی کی کا جب بیت اللہ کا طواف کرتے تو پہلے تمن طوافوں عمل را

### مزدلفہ ہیں دونماز وں کو بھنے کرکے پڑھنا

حضرت الى و من يزيد المخافة معفرت المن همر المخافة الدوايت كرق الله في المراح إلى المراح إلى المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح

#### ٥ - بَابُ جَمْعِ الصَّلَا لَيَّنِ بالْمُزُّ ذَلَقَةِ

٣٤١ - أَبُوْ حَلِيْفَةً عَنْ يَدْيِدُ عَنِ أَبِي حَبَّ أَبِي حَبَّ أَبِي حَبَّ أَبِي حَبَّ أَبِي جَدَّا الْمِن عَنْ الْمِن عَنْ الْمِن عَنْ الْمِن عَنْ الْمِن عَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْوَلْمَا حَبْمًا الْمُلْمَ فَصَلَّى رَكْعَتُن لُمُّ فَصَلَّى رَكْعَتُن لُمُّ فَصَلَّى رَكْعَتُن لُمُّ فَصَلَّى رَكْعَتُن لُمُّ فَصَلَّى رَكْعَتُن لُمُّ فَصَلَّى وَكُعَتُن لُمُّ فَصَلَّى وَكُعَتُن لُمُّ فَصَلَّى وَكُعَتُن لُمُ فَصَلَّى وَكُعَتُن لُمُ فَصَلَّى وَكُعَتُن لُمُ فَصَلَّى وَكُعَتُن لُمُ فَصَلَّى اللّهِ عَلَيه فَعَدُنا السَّلُوةُ عَلِيه لَمْ الرّي إلي إلي المَعْدَالِ حَمْلُ لَمْ عَلَيه السَّلُوةِ فَقَلْنَا الْمِصَلَّى اللّهُ عَلَيه السَّلُوةِ فَقَلْنَا الْمِصَلَّى اللّهُ عَلَيه السَّلُولَةِ فَقَلْنَا الْمِصَلَّى اللّهُ عَلَيه وَسَلَّى وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيه وَسَلَّم حَمّع آمِن اللّهِ عَلَي اللّهُ عَلَيه وَسَلَّم حَمّع آمِن اللّهُ عَلِيه وَالْمِصَاءِ. وَسَلَّم حَمّع آمِن اللّهُ عَلِيه وَالْمِصَاء عَلَي اللّهُ عَلَيه وَسَلَّم حَمّع آمِن الْمَعْوب وَالْمِصَاء .

مل لغات

اس سے مزولفہ مراد ہے کیونکہ مزولفہ میں معروف شبت اب افعال سے ہا اس کا معنی ہے: اوٹنا رجوع کرنا واپس کرنا۔ " جَمْعًا"
اس سے مزولفہ مراد ہے کیونکہ مزولفہ میں مغرب اور عشاء کی تمازیں ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ جمع کر کے ایک وقت میں
رجی جاتی جی اس لیے اسے جمع کہا جاتا ہے۔ "آولی" میخہ واحد فرکر قائب معلی مامنی معروف شبت کیاب افعال سے ہے اس کا
سمن ہے: شمکانہ لینا۔۔

مزولفه می مغرب وعشاء اور عرفات می ظهر وعصر کوجمع کرنامسنون ب

یادر ہے کہ جس طرح مولف میں مغرب کی تماز کو عشاہ کے وقت میں تماز عشاہ کے ساتھ بچھ کر کے پڑھنا سنت ہے اب ہے ہے ای طرح موف کے وف (فویں وی ان کی اس موری ہے اس ہے اب ہے ہے ان کو تعمیر کی تماز کے تعمیر کی تماز کے ساتھ پڑھنا سنت ہے اب ہے ہے ان پڑھ کے مقان کا اس کے دوران کے ماتھ پڑھا کہ ان میدانشہ میں موری کے ایس ہے ان پڑھ کے مقان کا اس کے دوران کے احضرت میدانشہ میں موری کے اور ان کی سال اس نے دوران کے احضرت میدانشہ میں موری کے دوران کے اس موران کے اس موری کے ان کی سال اس نے دوران کے ماتھ موری کے دون تماز ظہر موری کے دون تماز ظہر موری کے دوران کے ماتھ کے دون تماز ظہر موری کے دون تماز ظہر موری کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کو دوران کے دوران کو دوران کے دوران کی دوران کے دوران کی دوران کے دوران کے دوران کے دوران کو دوران کے دوران کے دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کے دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دورا

نیزید یاورے کے مطبقی جمع صلاتین صرف انہیں دومقام پر ہوئی تھی ایک مود نفد میں کے مفرب کی ٹماز حشاء کے وقت میں ٹماز حشاء کے ساتھ پڑھی گئی دوسرا عرفات میں تو ذی انج کو مصر کی ثماز ظہر کے وقت میں ثمانہ ظہر کے ساتھ پڑھی گئی چنا نچے مصرت مہدانلہ بن مسعود تیک تلفہ میان کرتے ہیں:

ہیں نے رسول الله طفی آنام کو بھی جیس دیکھا کہ آپ نے کوئی تماز مقررہ وقت کے بغیر پڑھی ہو یاسوا دو تمازوں کے ( کیونک ) حزدافہ ہی مغرب اور صشاء کی تمازوں کو جن کر کے پڑھا کیا ہے اور اس دن آپ نے جرکی تمازوقہ ب مقاوے پہلے پڑھ لی۔

(مثلق عليه)[متكلوة المصافح م ٢٣٠ مطبوعه المع المعالع ولي ]

كينكداكر ني كريم والليكام بميند نماز فجر يو بينت ى پرست موت لوآئ وقت مقادے پہلے پرسنے كي كياستن كياونت سے بہلے برند ل تھی مرکز نیں البذا قول احداف بہت قوی ہے بہاں تمام ائٹد کرام کے نزدیک دفت سے مراد وفت معقاد ہے۔

[مرأ الناج شرح مفكؤ المساج جسم ١٥٠-١٣٩ مطبوع يحي كتب خاز مجرات] حفرت ابوابوب انساری وی تشد بیان کرتے میں کہ میں نے مزدلفه من جمة الوداع كموقع بررسول الله الأياليم كما تومغرب اور عشاء کی نمازیں انتھی پڑھی ہیں۔

٢٤٧ - ٱلمُؤحَنِيُفَةَ عَنْ عَدِيّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمِن يَرَيْدُ عَنْ آبِي آيُّوْبَ قَالَ صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فِي حَجَّةٍ الْوِدُاعِ بِالْمُزْ ذَلِفَةٍ.

بناري (١٦٧٤)سلم (٢٠٠٨) ايدادُد (٢٦١) آباني (٢٠٣٩) الله اجر٢٠٠٠)

حعرت ابوايوب يش تفد عان كرت بي كدوسول الله و في تلا مرت الدول الله و في تفل م مز د نفد شل معرب اور معناء کی نمازیں جمع کر کے ایک اذان اور ایک ا قامت کے ماتھ پڑھیں۔

٢٤٨- أَبُوْ حَنِيْمُةٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَـزِيْـدُ الْـحَطْمِيّ عَنْ آبِي أَيُّوْبُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْمَغُرِبَ وَالْمِفَاءَ بِجَمْعِ بِأَذَانِ وَإِقَامَةٍ وَّاحِدَةٍ. سابد(٢٤٧)

# مزدلقه میں مغرب وعشاء ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ کیومی جا تیں گی

بهارے ائمد عل شرایس امام الیومنیند امام الو ایست امام عمر) کے نزدیک امام ایک بی افران اور الا مت کے ساتھ مقرب اور عشاء کی تماز ایک ساتھ پڑھائے گا' بہ خلاف امام زفر کے وہ فرمائے ہیں کہ افران ایک ہوگی لیکن اقامت الگ الگ کی جائے گی۔ مارى دليل المسلم كى بدروايت ب:

- (۱) حضرت عبداللد بن عمر مي كند سه روايت ب كدرمول الله ما كالله في مؤدلف بن ايك بن الامت كم ما حمد مشاء اورمغرب ك نماز دل کوایک ساتھ اکٹھاا واکیا' مغرب کی تین رکھتیں اورعشاء کی دورکھتیں اوافر ہائیں۔
- (٢) حطرت ائن مباس و في لند عن روايت ب كدرسول الله المائية في مرواند من مغرب اور مشاء كي فمازي أيد وقامت ك ساتهدادافر مائيس-[رداه اللهائي]
- (۳) امام این شیبه به بیند روایت کرتے جی کہ ہم سے حاتم بن اساعیل نے بیان کیا: حضرت جعفرصادق بین فلد اسینے والد حضرت محر با قرر من أند سن ووحصرت جار رسي أند سندوايت كرت جي كدرسول الله الله الله عن والقد من مغرب اورعشاء كي تمازي ا یک ساتھ ایک اذ ان اور ا قامت کے ساتھ اوا کیں اور دولوں نمازوں کے درمیان نفی نماز ٹیس پڑھی۔ لفخ القدير على ہے كہ بيد متن غريب ہے ( يعني اس كي روايت ميں ايك جگه صرف ايك راوي ہے ) جبكة مسلم كي حضرت جابر وي كافته سے روایت کرووطو مل حدیث شل ترکور ہے کہ:
  - (٣) رسول الشد المن الشيئة في ان ووتول ثماز ول كوايك اذان اوردوا قامنول كرساته ادافرمايا
- (۵) حضرت جعفر صادق و المنظمة اسينه والدحضرت محمد باقر و النظمة سه روايت كرتيج بين كريم و المالية لم سنة ميدان عرفات مي ظہرا ورعصر کی نمازیں ایک از ان اور دوا گامتوں کے ساتھ ادا فرمائیں اور دونوں کے درمیان للل نمازنہیں پڑھی اور مز دلغہ میں مغرب اورعشا می نمازیں ایک اذان اور دوا قامنوں کے ساتھ ادا فرمائیں اور دونوں کے درمیان نفل نہیں پڑھے۔

شاید به صدیث معفرت جابر و می تنشد کی اس طویل حدیث کا ایک جزء ہے جے امام محد باقر و می تنشد نے روایت کیا ہے اور یہاں رادی کا نام ساقط کر کے حدیث کومرسل بنا دیا ہے۔

انا من کے بارے میں احادیث میں تعارض ہے۔ امام ابوحنیفہ اور ان کے دونوں شاگر دوں نے ایک اقامت والی احادیث کو ترجیح ری ہے کیونکہ مشاء کی تماز اپنے وقت میں پڑھی جارہی ہے بہ خلاف عسر کی نماز کے کیونکہ وہ اپنے وقت میں نیس پڑھی گئے۔ واللہ اعلم ![ادکان اسلام ۲۹۴-۲۹۳ مطبور فرید بک شال اُردوہ زارُلا ہور]

خیال رہے کہ عرفات میں تو عمر کی نما نہ اپنے وفت سے پہلے پڑھتے ہیں کہ ظہر کے وقت میں پڑھی جاتی ہے اس لیے یہاں
وونوں نمازوں سے لیے تکبیریں (اقامتیں) بھی دو ہوں گی اور جو جاتی نماز اہام کے ساتھ پڑھے گا وہی جمع صلو تین کرے گا مگر
موداند میں مغرب کی نماز اپنے وفت سے بیچے ہٹ گئ کہ صفاء کے وفت میں پڑھی جاتی ہے تو خواہ باجماعت نماز پڑھے یاعلیمہ واور
شواہ امام کے ساتھ باجماعت پڑھے یا اپنی جماعت میں طبحہ و کرئے بہر حال جن صلو تین کرے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ عرفات میں
دونوں نمازوں سے لیے افران ایک ہوگی اورا قامیس دو ہوں گی گرمز دافہ میں دونوں نمازوں سے لیے ایک افران اورایک اقامیت ہو
گی۔ [مافواد مرا و شرع مکلوں نے سم ۱۰ ایسی کتب خاط محرم ا

١٦- بَابُ رَمْي الْجِمَارِ

٣٤٩ - النو حينيفة عن سلّمة عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْمُعَلَّمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَقَالَ لَهُمْ لا تَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ عَلَيْهِ مَعْلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ مَعْلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ مَعْلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ مَعْلَمَ اللّهُ عَلْمَ لا تَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقبَةِ عَلَيْهِ مَعْلَمَ اللّهُ عَلْمَ لا تَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقبَةِ عَلَيْهِ مَعْلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَقَالَ لَهُمْ لا تَرْمُوا جَمْرَةً الْعَقبَةِ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعُلُوا عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلّمُ عَلَيْهُ وَلَعُلَمُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلّمُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُو

جمرات كوكنكريال مارنا

حطرت این مهاس و فی کریم الفیلیام سے روایت کرتے ہیں کریم الفیلیام سے روایت کرتے ہیں کری الفیلیام سے کرور افراد ( حورات اور کری سے کمرور افراد ( حورات اور بور) کوروں اور بھوں کو مرولفہ سے منی کی طرف جلدی روانہ کردیا اور ان سے فرمایا کہ تم جمرہ مقبہ کوئنگریاں نہ امرنا یہاں تک کہ مورن طلوع ہوجائے۔

ايوداوو (١٩٤٠) تركن (٨٩٣) تراقي (٢٠١٧) اين اجر (٢٠٠٥) منداحد (١٥٤٠)

حضرت عبدالله بن عهاس و جناله بيان كرت بي كد في كريم اله الميابية المحرة عقب كو تشار كالله المراح من اله الميابية المحرة عقب كو تشار كالما المراح الميابية الما المال كالميابية المالية الميابية 
اور ایک روایت میں ہے کہ ٹی کریم الوالیا جرو عقبہ کو تکریاں

٢٥٠ - الله و حنيها في حَمَّا إِن سَوْل اللهِ صَلَى اللهُ جَبَيْرٍ عَنِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ لَهُمْ لَا تَرْمُوا جَمَرَةُ الْمَعْبَةِ حَتْى اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ لَهُمْ لَا تَرْمُوا جَمَرَةُ الْمَعْبَةِ حَتْى اللهُمْ لَا تَرْمُوا جَمَرَةُ الْمُعْبَةِ حَتْى اللهُمْ لَا تَرْمُوا جَمَرَةُ الْمُعْبَةِ حَتْى المُعْبَةِ عَتْى المُشْمَسُ.

النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْ حَتَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْ حَتَى رَمْى جَعْرَة النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْ حَبَّى رَمْى جَعْرَة الْعَفَدَة وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النبِّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْدَكَ الْفَصْلَ بَنَ عَبَّاسٍ وَكَانَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْدَكَ الْفَصْلَ بَنَ عَبَّاسٍ وَكَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْدَكَ الْفَصْلَ بَنَ عَبَّاسٍ وَكَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْمَلَ بِلَاحِظُ النِسَاءَ وَالنبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصْرِف وَجَهَة فَلَيْ عَنِي رَمْى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصْرِف وَجَهَة فَلَيْ عَنِي رَمْى جَمْرَةَ الْمُفَيَة.

وَفِيْ دِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَصْلِ اَحِيَّهِ

آنَّ السَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ لَمْ يَوَلَ يُلَبِّي حَتَّى الرئے كم آغاز كلمسلس تبيدي سخت خف ر دَمْي جَمْرَةَ الْعَفَيَةِ.

بهاري (١٦٨٥ تا ١٦٨٧ ) ايدادَد (١٨١٥) تركي (١٨١٨) تراكي (٣٠٨٣) اين امر (٣٠٠٩)

حل لغات

"أو تو المعنى المعنى المحروف المب حكوب المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المبيدية مناس المعنى المبيدية مناس المعنى المبيدية مناس المعنى المبيدية مناس المعنى المبيدية مناس المعنى المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية المبيدية

[شرح معدا مام معلم للاعلى افقارى من الا مطبوعدداد الكنب العلمية بيردت] محرم كا قرباني ك

جانور پرسوار ہونا

معرت الس بی تشکیر بیان کرتے ہیں کہ ٹی کر پم اٹھ کی کم نے ایک

١٧ - بَابُ الرُّكُوْبِ عَلَى الْبُدَنِ لِلْمُحُومِ ٢٥٢- لَهُوْحَنِيْفَةُ عَنْ مَبْدِ الْكُرِيْمِ عَنْ آنَسٍ أَنَّ على (٩٦١)مسلم (٣٢٠٨) إيوا دُو(١٧٦٠) ترقدي (٩١١) تراتي (٢٨٠١) الن ماجد (٣١٠٣)

خللفات

30

معروف بنت المعنى المعندوا عدد ركم على المعندوف المب المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعن

شدید شرورت کے وقت قربانی کے جانور پرسوار ہوتا جائز ہے

اس مدیث کوسی ان سقد کے اسماب نے روایت کیا ہے گرامام ایوداؤد نے اے معرمت ابو ہر رہ دیجائند سے روایت کیا ہے اور ا مام سلم نے معرت الس ریش نشان سے اس کو مرفوع روایت کیا ہے کہ ایک آ دی قربانی کے جانور کو بانکٹا جوا بیدل میل رہا تھا تو نمی کریم عليه العلوة والسلام في وكيوكرفر ماياكيتم اس يرسوار بوجاد اس في مرض كيا: بيقر بانى كاجالور ب لواس في وديا تين وفعدفر مايا: تم اس رسوار بوجاد جبکدامام بخاری کی روایت ش ہے کہ آ ہے نے تیسری مرجداس آ دی کوفر مایا: تم اس برسوار بوجا و اور تم برین افسوس ے اور اہام مسلم نے اس مدیدے کو معترت الس وی نظر سے دیگر طریقوں ہے بھی روایت کیا ہے۔ امام طحاوی نے حید اور فاود کے طریقہ سے حضرت الس دی افت سے اس کوروامت کیا ہے اور احراج ابن محلان ابوسلمہ ابوحیان نبدی اور مکرمہ کے طریق سے حضرت اند بريره سے روايت كيا ہے اور نافع كے طريق سے معترت ابن عمر سے اور معترت جابر كى مديث بھى اى طرح روايت كى ہے اور ار شادائساری ش ب كربعش ملاء فرما يا كرده آوى بيدل ميلندى مضعت شرب بلاكت كريب بيني چكاها اس ليه آب ف اے سوار ہونے کا تھم ویا اور ابوائر پیرنے حطرت جابر وی تلف سے بیان کیا ہے کہ حضرت جابرے قربانی کے جانور پرسوار ہونے کے بارے ہی سوال کیا حمیا تو آپ نے فرمایا: ہیں نے نی کر پہاٹھا تاتم کو ہے رمائے ہوئے سنا ہے کہ جب تم قربانی سے جانور پرسوار ہونے کے لیے جور ہو جاد او بوی احتیاط کے ساتھ بنار دشرورت اس پرسوار ہو جاد کی بال تک کرتم کوئی دوسری سواری یا اور ادارا محمد نے الموطأ بين از ما لك از بشام بن عروة از والدخود موتوف روايت بيان كى ب كدح مرت عروه في فرمايا: بسبهم الي قرياني ك جالوري سوار ہوئے کے لیے انتہائی مجبور ہو جاؤ تو تم اس براس طرح سوار ہو جاؤ کداس میں کوئی عیب پیدا شہو جاسے اور امام الدواؤد فے حفرت الوجراره اورحضرت جابرے جبرامام نسائی فے حضرت الوجراره اور حضرت انس سے مدیرت کفل کی ہے اوراس جس ہے کہ بدل ملنے کی وجہ سے وہ آ دمی ونتہا کی مشقت میں جٹلا ہو چکا تھا اور اس سے مزید پیدل چلنا دشوار تھا (کیکن قربانی کے جالور کی تعظیم کی وجہ سے وہ آ دی اس پرسواری نبیس کرر ہا تھا) اور اہام این ماجہ نے حضریت ابو ہریرہ اور حضرت انس کی صدیث روایت کی ہے اور اہام ترندي في عفرت الس كي حديث بيان كرتے ہوئے كهاہ كريد حديث المج باوركها ب: اس باب ش معرت على معرت الوہريه حفرت جابرے بیصدیث مروی ہے امام ترفری نے کہا: محاب کرام اور دیکر حفرات میں سے اہل علم کی ایک جماعت نے بدوتسید ضرورت قربانی کے اونٹ پرسوار ہونے کی اجازت دی ہے اور اہام شافعی اہام احمدُ حضرت اسحاق بن راحوب کا مجامؤ قف ہے اور بعض معرات نے فرمایا کر قربانی کے جانور پر مخت مجوری کے وقت سواری کرنا جائز ہے درنے میں مجریبال مختف اقوال ہیں ایک قول یہ ہے کہ قربانی کے اونٹ پرسوار ہونا واجب ہے کونک پیامر وجوب سے لیے ہے اور ووسرا تول بدہے کہ مطلقاً سوار ہوناممنوع وحرام

ہے اور تیسرا قول یہ ہے کہ سوار ہونا مطلقاً جائز ہے اور بعض معاصرین اور ملاعلی قاری کا شرح مندیں اور ارشاد الساری عمل علامہ ہے رور مار روز ہے ہے۔ کے در مام شافق اس مسئلہ ہی جارے (ایمن احداف کے) ند بب سے موافق میں کدب وقع مرورت سواری کرنا جائز ہے درنہ دی اسل مرندی علامہ طبی کرمانی اورنووی وغیرہم کے کلام سے خاہر ہوتا ہے کہ دونوں نہ ہول می فرق رویں میں برائی کے فرد کے محض حاجت وضرورت کے وقت قربانی کے جانور پرسوار ہوتا جائز ہے اگر چہ بیرحاجت وضرورت بے کیونکدامام شافعی کے فرد کیے محض حاجت وضرورت کے وقت قربانی کے جانور پرسوار ہوتا جائز ہے اگر چہ بیرحاجت وضرورت اخبال اضطراراورشد پدمنرورت کے وقت سوار ہوتا جائز ہے ورنہوں۔

## [ باخوارم الاختسارتنسيق النظام في شرح مندالا بام م، ١٢ مطبوعه مكتب والأوامد] مج قران مسنون ہے

حضرت میں بن معد بیان کرتے ہیں کہ میں (اعرہ کے ایک ملاقہ) مردین جزیرہ سے فی کرنے کے لیے روانہ ہو کر یہاں آیا ت می معرست سلمان بن ربیعہ اور معرست زید بن صوحان کے یاس ہے كررا اوربيدونول مقام عذبيك في (يعنى مردار) في ترانول في جمع سے عمرہ اور بچ دونوں کا تلبیسا کیٹھ پڑھتے ہوئے سنا سوان میں سے ایک نے کیا کہ بیفض اسے اونٹ سے بھی زیادہ گراہ ہے اور دوسرے ف كما: يرتو ظال فلال سنه بحى زياده كراه موچكا ب ليكن بش ايد طریقاد کارے مطابق چتا رہا اور مناسک فج اواکرتا رہا میاں تک کہ جب مل الكان في سے فارخ موكيا تو يس امير المؤمنين صرت مروث فلد کے یاس سے گزما اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں دوروراز طلاقہ اور بہت دور مکان کا رہے والا آ دی ہول الله تعالی لے جھےاس ت (قران) كى تويى مطاء فرمائى تويى نوياكريس مره كوج ك ساتھ ملا کر دونوں کو اکٹھا اوا کرلوں سوجس نے ان دونوں کا اکٹھا احرام بانده لیا ہے اور مل فے بیکام محول کریس کیا گرمی سلمان بن ربید اورزید بن صوحالنا کے یاس سنے گزراتو انہوں نے جمع سے عمرہ اور مج کو ملا كروونول كاللبيدا كشے كہتے ہوئے سنا موان ميں ہے أيك نے كہا: ب آ دمی اینے اونٹ سے زیادہ گراہ ہے اور دوسرے نے کھا: بیدفلال فلان ے بھی زیدہ مراہ ہے۔ معزت عرفے فرمایا: پھرتم نے کیا کیا؟ عرض کیا: میں اپنے طریقہ پرعمل کرتا رہا' چنانچہ میں نے اپنے عمرہ کے لیے طواف کما اورائے عمرہ کے لیے صفا دمردہ کے درمیان سعی کا چمرد دبارہ میت الله عن لوث آیا اور عن نے پہلے کی طرح عج کے لیے طواف

## ١٨ - بَابُ سُنَّةٍ حَجَّةِ الْقِرَانِ

٢٥٣- ٱبُوْحَنِيْفَة عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْوَاهِيَّمَ عَنِ العُسْبَيِّ بِنِ مُعْبَدٍ قَالَ ٱلْجَلْتُ مِنَ الْجَزِيْرَةِ حَاجًا لْمُسَوَدُّتُ بِسَسْلَمَانَ ابْنِ رَبِيْعَةً وَزَيْدِ بْنِ صُوْحَانَ وَهُمَا شَيْخُوانِ بِالْعُلَيْدَةِ فَالَ كَسَمِعَانِي ٱفُولُ لَيُبِكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ فَقَالَ أَحَدُّهُمَّا طَلَّهُ الشَّيْمُصُ ٱحْدُلُ مِنْ بَدِيْدٍ هِ وَهَالَ الْأَحَرُ طَلَا آصَلُ مِنْ كُلَّا وَتَحَذَّا قَالَ فَمَحَدَيْثُ حَتَّى إِذَا قَحَيْثُ نُسُكِي مُوَّدِّتُ بِآيِيْرِ الْسُوْمِينِينَ حُمَرَ فَآخِبَرْتُهُ كُنْتُ رَجَلًا بَعِيْدَ الْكِلَّةُ قَاصِينَ النَّادِ آذِنَ اللَّهُ لِيُّ فِي طَلَّا الْوَجْوِ فَٱحْبَبَّتُ أنَّ أَجْمَعَ عُمْرَةً إلى حَجَّةٍ فَأَهْلَلْتُ بِهِمَا جَمِيًّا وُّكُمْ ٱلْسَنَّ لَلْمَوَرَّتُ بِسَلْمَانَ أَنِي رَبِيَّعَةً وَزَيْدٍ بْنِ صُوْحَانَ فَسَمِعَالِي الْمُولُ لِيُّنِكَ بِمُمْرَةٍ وَّعَجُّهِ مَعَّا فَعَالَ آحَنُهُمَا طَلَا آصَلُ مِنْ بَعِيْرِهِ وَقَالَ الْأَعَنُ هَٰذَا أَصَٰلُّ مِنْ كُذًا وَكُذَا وَقَالَ فَصَنَّعَتُ مَاذًا قَالَ مُطَيِّتُ فَطُفْتُ طَوَاقًا لِمُمْرَتِي وَسَعَيْتُ سَعَيًّا لِمُمْرِيِّي ثُمَّ عُدَّتُ فَفَعَلْتُ مِثْلُ ذَٰلِكَ ثُمَّ بَقِيتُ حَرَامًا أَصْنَعُ كُمَّا يَصْنَعُ الْحَاجُ حَتَّى قَصَيتُ أَخِورُ نُسْكِى قَالَ هَٰذِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيَّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(قدوم) کیا اور صفا و مروه کے درمیان سعی کی پھر میں احرام کی حالت میں محرم تنی رہا اور میں اس طرح حاجی کرتے ہیں ا میں محرم تنی رہا اور میں اس طرح کرتا رہا جس طرح حاجی کرتے ہیں ا یہاں تک کہ میں نے تج کا آخری رکن اوا کر لیا۔حضرت عمر نے قرمایا کہ مجھے تیرے نبی حضرت محمد مالی آجھ کی سنت کے مطابق ہدایت عطاء کی علی۔

ادرایک روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت مبی بن معید نے بیان کیا کہ بیل نے تموزا عرصہ پہلے میسائیت کو مجوز ویا تھا' پھر بیل حضرت عمر بن خطاب کے مہدِ خلّا فت میں جج کے ارادے ہے کوفہ میں آ بااور يهال سلمان تن ربيد اورزيد بن صوحان في مرف ج كاحرام باندها اور پس (بین میں بن معید) نے ج اور مرہ دونوں کا حرام (ج ير ان ك طوري) المنفي بالمده ليا وه دولول كين كلي: تم يرافسوس ب كرتم دولون كااحرام باعده كرج فتع كررب ووالا كالدما أنافية نے جو تھے سے منع فر مایا اور وہ کہنے گئے: اللہ تعالی کی منم اتم اسے اونث ے زیادہ مراہ ہو۔ معزرے میں من معدر نے جواب دیے ہوئے کیا: ہم اورتم حضرت حمر کے باس پہنچیں سے (توان سے فیصلہ کرالیس سے) کمر جب معفرت میں بن معبد مک کرمہ بھی کا ہے واسے عمرہ کے لیے بیت اللہ كاطواف كيا اورصفا ومروه ك ورميان سى كى تجراحرام كى مالت ين والى اوت آئے اورائے اور كى جز كوملال نيس كيا كرائے ، لے بیت الله كاطواف (قدوم) كيا اورصفا ومروه كورميان سى كى كمر عرم ہوکری قیام پذر ہو گئے۔اپنا احرام سے طال نیس ہوئے یہاں تك كدم فات ش آئ (اوروقوف كيا)اورائ في ساقار في موكك مجربتب دس وى الى كوانبول في احرام كمول كرمال موسة كا اراده كيا تو دم تتع ( يعني في قر ان ) كي نيت من قرباني كي كرجب بداوك اسي ع سے فارق ہو کرواہی لوٹ تو (بدیدمنورہ ش) معرت عمر کے ياس حاضر موسئ اورزيد بن صوحان في كها: اس ابير المؤمنين! ب شك آپ نے متعد سے منع كيا مواب (يدئي قر ان اور ج تمتع دونول كو شامل ہے )اور میں بن معبد نے شع کیا ہے معزت عمر نے فر مایا: اے میں اتم نے کیا کیا؟ حضرت میں نے عرض کیا: اے امیر المؤمنین! میں نے جج اور عمرہ دونوں کا احرام استضے با عداما کھر جب میں مکہ مرمہ میں

وَلِمَى دِوَايَةٍ عَنِ الطَّبَيِّ بِنِ مَعْبَدٍ قَالَ كُنْتُ حَدِيثِتُ عَهَا وِ مِنْ صَرَالِيَّةٍ فَقَلِمْتُ الْكُوْفَةُ أُرِيَّدُ الْمَجَّ فِي زَمَانِ عُمَرٌ بْنِ الْمَحَكَّابِ فَآهَلَّ سَلْمَانُّ وَ نَهُ أَبِن صُوْحُانَ بِالْحَبِّ وَخُذَةً وَأَهَلُّ الصَّبَيُّ بِالْحَجَّ وَالْعُمْرَةِ لَقَالًا وَيْخَلَكُ تَمَثَّمُكُ وَلَدُ نَهْى رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُعْعَةِ قَالُا لَــةَ وَاللَّهِ لَاثَتَ آحَسَلُ مِنْ يَحِيْدٍ لَا قَالَ لَقِيمٌ خَلَى خُمَرَ وَ تُقَدِيدُونَ قَلَتُنَا قَدِمَ الطُّبَقُّ مَكَّةً كَاكَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الْصَّفَا وَالْمَرُوَّةِ لِعُمْوَيْهِ ثُمَّ زُجَعَ حَرَامًا لَّمْ يَرِحلُّ مِنْ شَيْءٍ ثُمٌّ طَافَ بِالْبَيْتِ زَيْهُنَّ السُّلَّا وَالْمُرْوَةِ لِسَحَجُوبِ ثُمَّ آكَامَ حَرَّامًا لُمْ يَـُعُولِلْ مِسْهُ مَثْنَى اَتَى عَرَكَاتٍ وَّ كَوْحَ مِنْ مَـَجَّتِهِ لَلُتُّا كَانَ يُومَ النَّحْرِ حَلُّ فَآهَرَ فَى دَمَّا لِمُعْتَعِهِ فَلَمَّا صَلَرُوا مِنْ حَيِّعِهِمْ مُرُّوا بِهُمَرَ بِي الْخَطَّابِ فَقَالَ كَ زُيْدُ إِنَّ صُوْحَانَ يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِوِيْنَ إِنَّكَ لَهَيْتَ عَنِ الْمُعْمَةِ وَأَنَّ السُّبَسِّيُّ بُنَ مَعْبَدٍ قَدْ تَمَتَّعَ قَالَ صَنَّفْتُ مَاكَا يَا صُّبَيُّ قَالَ أَهْلَلْتُ يَا أَجِيْرَ الْمُؤْبِنِيْنَ بِالْحَجِّ وَالْمُمْرَةِ فَلَمَّا قَلِمْتُ مَكَّةَ طُفَّتُ بِالْبَيْتِ وُطُفُتُ بَيْنَ الصُّفَا وَالْمُرْوَةِ لِعُمْرِكِي ثُمَّ رَّجَعْتُ خُوَامًا وَّلَمُ آحِلُّ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ طُفْتُ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُّوَّةِ لِمَحَجَّتِي ثُمَّ أَقَمْتُ حَرَّامًا يَوْمَ النُّحْرِ فَاهْرُفْتُ ذَمًّا لِـمُتَّعَتِى ثُمَّ ٱخْلَلْتُ قَالَ فُطِّرَبٌ عُمَرُ عَلَى ظَهْرِهِ وَقَالَ هُلِيثَ لِسُنَّةِ لَبِيلَكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

468

پہنچاتو عمرہ کرنے کے لیے بہت اللہ کا طواف کیا اور صفاوم روہ کے دریمان عمرہ کے لیے بہت اللہ کا طواف کیا اور صفاوم ہیں بی والیس لوٹ آیا اور صفاو میں بی والیس لوٹ آیا اور صفاو میں بوا کیس موا کیس میں بوا کیس میں کے بھر میں دن فری ان تک احرام کی حالت میں مروہ کے درمیان سمی کی بھر میں دن فری ان تک احرام کی حالت میں رہا اور بیس نے متعہ (جج اور عمرہ کی اسمت صاوت حاصل) کرنے پر اور بیل ویس نے متعہ (جج اور عمرہ کی اسمت صاوت حاصل) کرنے پر اور بیل ویس کے موال کر مطال ہو گیا۔ راوی نے تر باتی کیا کی معرب کے مطابق میں کہ میں کہ میں اور فر بایا کہ جہیں تہارے میں کرمیم مطابق کی سات کے مطابق جارے مطابق کی سات کے مطابق جارے مطابق کی اور فر بایا کہ جہیں تہارے میں کرمیم مطابق کی سات کے مطابق جارے مطابق کی سات کے مطابق جارے مطابق کی سات کے مطابق حدایت مطابق کی سات کے مطابق حدایت مطابق کی سات کے مطابق حدایت مطابق کی سات کے مطابق حدایت مطابق کی سات کے مطابق حدایت مطابق کی ہے۔

حضرت میں سے ایک اور روایت اول مروی ہے کمانیول نے کیا كدوه ادرسلمان بن ربيداورزيد بن صوحان تؤل معزات في كاداده ے روانہ ہوئے۔ راوی نے متایا کد حضرت مہی نے بچ قر ان کی دیت ے نے اور عمرہ دونوں کا استفے احرام یا عدما کیل معترت سلمان اور حضرت ذید نے مح مفرد کا احرام با عرصا کھر بیددونوں معرب می کوج ير ان كى نيت كرتے ير طامت كرتے سك اور دونوں كہتے كے: تم تو اسين ادنت سے بھی زيادہ كمراه بوكرتم في ادر عمره كو طاكر قر ان كرتے مكن مالاكلدا مرالوشين ( معرت عمر) في في اورعمره المنفي كرف س منع کیا ہوا ہے۔حضرت صی نے کہا: تم اور بن حضرت حرکے یاس چکس عـ راوى نے كيا: بحروه على يات يهان تك كدوه كمد كرمديس وافل ہوئے سوحطرت میں نے عمرہ کرنے کے لیے بیت اللہ کا طواف کیااور صفاد سروہ کے درمیان سی کی مجروا کی اور اسے اور اسید ج کے لیے بیت الله کاطواف کیا کیرصفا اورمروه کے درمیان سی کی کیر سے وہ عرم تے دیے تی احرام کی مالت میں قیام پذیر ہو گئے اور کوئی ترام کی ہوئی چیز اینے لیے طلال نہیں کی بہاں تک کہ جب دس ڈی انج کا دن آیا تو قربانی کے جانور بکری میں سے جومیسر ہوسکا انہوں نے اسے ذراع کیا ا محرجب بدلوگ مناسك عج سے فارغ موسكة تو مديند منوره بيلے مكة اور حضرت ممركم ياس حاضر موسة اور حضرت سلمان اور حضرت زيدن ان سے كما: اے امير المؤمنين اليد شك (حضرت) ميں نے ج اور حمره طا کر قر ان کیا ہے معزمت مرنے معزت میں سے فرمایا: تم نے کیا

وَفِسَى دِوَايَةٍ عَنِ الصَّبَى قَالَ حَرَّجَ هُوَّ وْمَسَلَّمَانًا بُنُّ زَبِهُ عَنَّهُ وَزَيْدُ بْنَّ صُوحَانَ يُويُدُونَ الْسَحَجَّ عَالَ قَامُّنَا السُّبَيُّ فَقَرَنَ الْمَحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ جَمِيثُكُ وَأَمَّا سَلْمَانُ وَ زَيَّدٌ فَٱقْرَدًا الْحَجَّ ثُمَّ ٱلْكُرَّة صُلِّي السُّبَسِّي يَـلُوْمَانِهِ لِيُمَّا صَنَعَ ثُمَّ قَالًا لَـهُ آنْتُ أَخَسَلُ مِنْ بَسِهِبُرِلَا تَقْرِنُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمُرَةِ وَقَدْ نَهْى آيِيْسُو السَّمُوَّمِييْسَ عَنِ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ قَالَ تَقْدِمُونَ مَلْي مُنَرَ وَٱلَّذِيمُ قَالَ فَمَصَرًّا حَتَّى وَحَلُوا مُنْكُةً فَكَاكَ بِالْبَيْنِ لِغُمْرَتِهِ وَسُعَى بَيْنَ الصُّفَا وَالْمُووَةِ لِعُمَّرَتِهِ لُمَّ حَادَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ لِحَجَّتِهِ ثُمُّ سَعَى آيَنَ الصَّفَا وَالْمَرُّوَّةِ ثُمَّ أَكَّامَ حَرَّامًا كُمَّا هُوَ لَهُم يَومِلُ لَـهُ هَـيَّ أَحَرِّمَ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ السُّحُورِ لَمَيْحُ مَااسْتَهْسَرَّ مِنَ الْهَدِّي شَاةً فَلَمَّا قَطَوْ السُّكُمُّ مُ مُرُّوا بِالْمُدِينَةِ فَدَخَلُوا عَلَى عُمُرّ فَقَالَ لَـهُ سُلَّمَانٌ وَ زَيْدٌ يَا أُمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ الصُّبِّيُّ ظَرَنَ بِالْحَبِّ وَالْمُعْرَةِ قَالَ صَنَعْتُ مَا ذَا قَالَ لَمَّا فَيِمْسَتُ مَكَّةَ طُفَتُ طَوَافًا لِعُمْرَتِي ثُمَّ مَسَعَيْتُ إِيْنَ العَسْفَا وَالْمَرُوِّةِ لِعُمْرَتِي ثُمَّ عُدَّتُ فَعُلْفَتُ بِالْبَيْتِ لِحَجْدِي ثُمَّ سَعَيْتُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرَّوَةِ لِحَجَّدِيُّ كَالَ لُهُ مَسْنَعْتُ مَاذًا قَالَ أَفَهْتُ حَوَامًا لَمْ يَوحلُ لِي

مَنَى عُمُومَ عَلَى حَتَى إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحُو كَهَمَّ مَا اسْتَهْمَرَ مِنَ الْهَدْي هَاةً قَالَ فَصَرَبَ عُمَرُ عَلَى عُهِنِهِ قُمُ قَالَ هُذِيتَ لِسُنَّةٍ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ايواور(۲۲۹)نائل(۲۲۲)ايناج(۲۲۹)

مل افعات

المنظم المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعددة الم

ج قر ان سب سے اصل اور سنت ہے

حضرت میں بن معبد کی روایت کر دوائ حدیث اوانام ابن وہان نے اپنی کے ابن حہان میں روایت کیا ہے اورامام اجدین علیا اسمانی میں راجو یہ ابوداو دطیات کیا ہے اورامام اجدین علیا ہے اسمانی بین راجو یہ ابوداو دطیات کیا ہے اورامام ابن ابی شید نے اپنی مسائید میں اس کوروایت کیا ہے اور دار میں بن معبد کی ہے مدید سے حدیث ہے اور امام کو ان حسن شیبانی نے المعبوط میں روایت کیا ہے کہ حضرت میں بن معبد نے بیت اللہ کا دو دفید طواف کیا اور صفا اور مروہ کے درمیان دو دفید سی کی ( میلی دفید مرو کے لیے اور دوسری دفید تے کے لیے) کی جب صفرت عربی خطاب سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے حضرت میں سے فر مایا: تم نے اپنے نیک کرتے ہے کہ خطرت میں اس طرح آلکور ہے اور تبدیل معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت میں سے فر مایا: تم نے اپنے نیک کرتے ہے کہ ورامی طرح علامہ این جر بی مفرد اور حضد میں شامی طرح آلک کور ہے اور تبدیل معلوم ہونا چاہیے کہ دخترت میں تر برطری کا بی میں اس موروز کی اسمانی بین المنظ داور ای طرح علامہ این جر بی موروز کی اسمانی میں دامو سے کرتے مفرد اور میں موروز کی اسمانی میں دامو سے کی اسمانی اور فلام میں اس موروز کی اسمانی میں دامو سے کھر میں اس موروز کی اسمانی میں دامو سے کھر میں اللہ الحدیث اور فلام میں کا میں میں موروز کی اسمانی میں دامو سے کھر الل الحدیث اور فلام میں موروز کی اسمانی میں دامو سے کھر الل الحدیث اور فلام میں موروز کی اسمانی میں دامو سے کھر الل الحدیث اور فلام الحدیث موروز کی اسمانی میں داموں کہ معر سے ای موروز کی اسمانی میں موروز کی اسمانی میں موروز کی اسمانی میں موروز کی اسمانی موروز کی اسمانی میں موروز کی اسمانی میں موروز کی اسمانی میں موروز کی اسمانی موروز کی اسمانی میں موروز کی اسمانی میں موروز کی اسمانی میں موروز کی اسمانی موروز کی اسمانی میں موروز کی اسمانی میں موروز کی اسمانی میں موروز کی اسمانی میں موروز کی اسمانی موروز کی اسمانی میں موروز کی اسمانی میں موروز کی اسمانی میں موروز کی اسمانی میں موروز کی اسمانی میں موروز کی اسمانی موروز کی اسمانی میں موروز کی اسمانی میں موروز کی اسمانی موروز کی اسمانی میں موروز کی اسمانی موروز کی موروز کی میں موروز کی اسمانی میں موروز کی موروز کی موروز کی موروز کی میں موروز کی موروز کی موروز کی موروز کی موروز کی موروز کی موروز کی موروز کی موروز کی موروز کی موروز کی موروز کی موروز کی موروز کی

عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عد تمتع افضل ہے ایک قول کے مطابق امام شافعی نے مجی بھی فرمایا ہے۔

مزید تنصیل اور ولائل کے لیے ملاحظہ فر ماکیں : تنسیل النظام فی شرح مند الامام ص ۱۲۱۳ مطبوعہ مکتبدر حالیا لا مورا نز شرع منداهام احظم لمفاعلي القاري ص ١١٠٠ - ١١١٠ معليوه دارالكتب العلمية وردت كينان -

> ماورمضان السيارك بيس عمره كرنے كى فضيلت

صرت این مهای پنگافت بیان کرتے ایں کہ ٹی کریم خان کم نے فرمایا: ماورمضان میں ایک جمرہ کرنا ایک جے سے بماہر ہے۔ ١٩- بَابُ فَضِيلَةِ الْعُمْرُةِ فِي شَهْرِ دُمَضَانَ

٢٥٤- أَيْسُوْحَوْيُمُهُ عَنْ صَطَّاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّارِ وُضِى اللَّهُ عَسْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُرَّتْهُ قَالَ عُمْرَةٌ فِي رَمَعْنَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً.

حل نغات

"تَعْدِلُ" ميندوا عدمو دف فاعب فعلى مضارح معروف فبت إب طسرَب يَعْدُوبُ عدلً" عدلٌ" معدد عاشن اس كالنوى معى ب: مساوى مونا كيسال مونا يراير مونا اور انعماف كرا كويسى عدل اس كي ما جاتا ہے كداس على دولوں فریفوں کے درمیان بغیر کی جانب داری کے بکسال اور برابر فیصلہ کیا جاتا ہے۔

ماورمضان مس عمره كرنے كى فىنىلىت كى وجوبات

بأورمضان على عمره كرنے كا اجروثواب بور مكر رج كا جروثواب كى مساوى اور برابر بوجا تاہم أيك تو ماورمضان كي فعيلت و يرترى كى وجدس اور دومرا ال في كداس ماوش عماوت كا درجدادر اجروداب كل كنا بده جاتا ہے اور اس مديد كوامام احرامام مخارى اورا مام ابن ماجد في معترب جابرت اورامام احمر عيفين الوواؤ واور ابن ماجد في معترب ابن مهاس ساور علامه البراني في حضرت زير سے دواجت كيا ہے اور مويد نے از مطاواز الى ايك دواجت بيان كى ہے جس كالفاظ يہ يس كـ" عبس ة في ومعنان كعصبعة معى "بيتى ما ورمضاك شراعمره كرنا الاطرح بيرجس طرح بمريدما تعدج كرسة كي سعادت ب

[ نثررة سندامام المعلم لملاعل تيمزي ص ١٣٠١ مطيوندوا دا كلتب المعلمية بيروسته ألمثان]

مكه مكرمه بين واهل ہونے کا بیان

حعرت مبدالله بن عروز کلنه مان کرتے میں که نی کریم مالیک مع كمك دن مأل بدسيات عميا ك رمك كي ايك اونتي يرسوار تع اورب او فی قصوی کے نام سے مشہور ومعروف می آپ نے ملے میں کمان النكائي مولي تقى اوراونت كى بيتم ي تياركرده سياه عمامه مرير باعده ركها ٠ ٢ - بَابُ فِي دُّحُول المُكُوِّةِ الْمُكُرُّمَةِ

٣٥٥- ٱمُّوْحَدِيْفَةٌ عَنَّ عَبِّدِاللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَنَانَ النَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُومُ قَيْحٍ مَكَّةً عَمَلَى بَدِينُ رِ أَوْرَقُ إِلَى سَوَادٍ وَهُوَ النَّاكَةُ الْقُصُولَى مُتَقَلِّدًا بِقُوْسٍ مُتَعَمَّمًا بِعِمَامَةٍ سَوْدًاءَ مِنْ رُبِّي.

خللفات

[ شرح مندامام اعلم لملاطئ قارى مس ٢٣٣ - ٢٣٣ ، مطيود وبراكتب المعلمية بيروسة أبنان]

الله معنی واوی قرماتے ہیں کہ یہ حدیث سیاہ محامہ پہنے کے استحباب کی دلیل ہے جیبا کرخی ند جب ہے اور ابھن طاء کہتے ہیں: محامہ بہتے کے استحباب کی دلیل ہے جیبا کرخی ند جب ہے اور ابھن طاء کہتے ہیں: محامہ بہتے ہیں۔ محام اور اور ہے کی خود استعمال کرنے کی وجہ سے سیاہ نظر آتا تھا (حالا تکہ بیتا ویل حدیث کے صریح الفاظ کے خلاف ہے ) نیز بید حدیث ولیل ہے کہ مکہ محرمہ ہیں واجل ہونے پر احرام واجب بین ہے کر جب ج اور محرہ کرنے کی بیت سے وائل ہونا جا ہے تھا اور امام شائعی کے دولول ہیں اور سی ترین قول میں ہے اور حند کی جواب ہیں وائل ہونا جا ہے اور حند کی جواب ہیں کہ کہ کریم علیہ السلام کے لیے حرم مکہ اس وقت حلال کرویا کیا تھا۔

[الاعة المفعات شرح منكلوة ج ٢ ص ١٥٥ المكتب نوريد رضويا تنكعر] في ترجيم ما في تيجيم كي فير كي زيارت كرنا

حضرت این عمرون کاللہ بیان کرتے ہیں کے سنت طریقہ یہ ہے کہ آم نی کریم الحقاق کم کی قبر کے پاس قبلہ کی جانب ہے حاضری دو اور اپنی پشت کو قبلہ کی طرف کرانو اور اپنے چیرے کو قبر کی طرف کر او چرکیو: "ال اللہ وَ بَرْ حَالَهُ اللّهِ وَ بَرْ حَالَهُ "لِعِن اے ٣١- بَابُ زِيَّارَةِ قُبِّرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٢٥٦- اَهُوْ حَدِيْقَة عَنْ ثَنافِع عَنْ اَبْنِ عُمَرَ قَالَ مِنَ السَّنَةِ اَنْ تَأْتِى قَبْرَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبْلِ الْقِبْلَةِ وَمُجْعَلَ ظَهْرَكَ إِلَى الْقِبْلَةِ وَمَسْتَفْهِلَ الْفَهْرَ بِرَجْهِكَ ثُمَّ مَقُولَ السَّكَامُ عَلَيْكَ اَيَّكُ النَّهِيُّ ( خیب کی خبریں بتائے والے ) می ا آپ پرسلام اور اللہ تعالیٰ کی رہے۔ اور اس کی برکتیں تازل ہوں۔

وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَّكَاتَهُ.

نبي كريم ما التي تيلم كي قبركي زيارت كے فضائل وولائل

نی کر میمنٹر اللہ کی قبر کی زیارت کی نسیلت واجیت کے بیان میں اشیخ الا مام المفتیہ المحد ث علامہ آتی الدین بیکی مکتلا کی کمآب " شفاء السقام فی زیارہ خبر الا نام" مطبوعہ المکتبة الثورية الرضوية الجامع المبعداوی لائليور (فیصل آباد) سے چند احادیث طاحظہ ف تحد

قرمانس

جس نے میری قبر کی زیادت کر لی اس کے لیے میری دفامت

واجب اورلازم موكل\_

جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس کے لیے میری ساوش

حلال ہوگئی۔

جوفض میری زیادت کے لیے آئے میری زیادت کے مواکن اور ماجست ند ہوتو جمد پرلازم ہوجاتا ہے کہ ش تیامت کے دان اس کی فظامت کروں۔

جس نے بچ کیااور میری وفات کے بعد میری قبری زیارت کی تو کو پاس نے میری زعر کی میں میری زیارت کی۔

جس نے بیت اللہ کا مج کیا اور میری زیارت نیس کی تو اس نے اس جمع برطلم کیا۔

جس نے میری قبر کی زیارت کی میں اس کی شفاعت کروں گا۔

جس نے جان او جو كر قصد أميرى زيارت كى وہ قيامت كے دن

(۱) من ژار لبری وجبت له شفاعتی.

(رواه الدائطني والبيني دفيريها)

(۲) من زار قبری حلت له شفاعتی.

(رواه الميز اروالدانخفي)

(٣) مِن جاء تي زائرًا لا يعمله حاجة الا زيارتي كأن حقًا هلي ان اكون له شفيعًا يوم القيامة. (رداء الغر الى والداركاني)

(۳) من حبج فنزار قبسری بنعند وفناتی فکانما زارنی فی حیاتی.

(مداه المدالم فن واعن عدى في الكال والبيعي في المنن)

(۵) من حج البيت ولم يزرنى فقد جفانى.
 (١٤١١) سى ق. كال)

(۲) من زار قبری کنت له شفیها.

(ردُاه الوداؤد اللي لي الى مستده)

(۷) من زارنی مصحملًا کان فی جواری يوم

ميرا پڙوي جو گا۔

مرود کا است کے میری قبر پر کافئے کی میری زیادت کی تو میں قیامت کے دن اس کی شفا مت کروں گا۔

جس نے بیری قبر کی زیارت جیس کی اس نے بھینا بھے بڑھلم کیا

جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی آو گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کیا۔

الله ك نام ك شروع جوبزا مهربان نهايت رقم كرف والاب أكاح كاحكام في المراكات كابيان خطبه تكاح كابيان

اسائیان والوائم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہوجیہا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم مرف مسلمان رہ کرتی مرتان اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرجے رہوجیہا اس سے ڈرجے رہوجی ہے اور ترشتہ دارول رہوجی ہے اور رشتہ دارول کے ساتھ تعالیٰ تم پرتم ایک دومرے سے سوال کرتے ہوا در رشتہ دارول کے ساتھ تعالیٰ تم پرتم ان ہے کہ ساتھ تعالیٰ تم پرتم ان ہوں اللہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہوا در کی بات کہا کروں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہوا در کی بات کہا کروں اللہ تعالیٰ سے ڈریے رہوا در کی بات کہا کروں اللہ تعالیٰ درست کردے گا اور ترفیص اللہ تعالیٰ درست کردے گا اور جو فیص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تواس نے بیتینا بہت بڑی کا میائی حاصل کرئیں

القياصة. (رواوافقيلي وغيرو)

(A) من زارنس حقي يستهي المي قيري كنت له يوم المقيامة شفيعًا. (رواه التملي)

(4) من لم يزر قبرى فقد جفاني

(رواه اين الحيار في الدر الشدية من على ويختلف

(۱۰) من زارتی یعد موتی فکانما زارنی فی حیاتی. (رواوالمارتش)

HOLENS --

٨ ـ كِتَابُ الْنِكَا حِ ١ ـ بَابُ خُطْبَةِ النِّكَا حِ

٢٥٧- آهُوْ حَدِيقة عَنِ الْقَاسِمِ عَنَّ آبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمُّتَةَ الْحَاجَةِ يَعْنِى النِّكَاحَ آنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ مَمْدُهُ وَنَسْفِينُهُ وَلَسْعَفِيرُهُ وَلَسْعَهْدِيْهِ مَنْ يَلْهِدِى اللّٰهُ قَلَا سُنِسَلُ لَهُ وَمَنْ يُعْدِلِلْ قَلَا عَادِيَ لَهُ وَلَشْقَهُ أَنْ أَلَا الْهَ إِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُكَ.

يُنَايَّهُا الَّذِينَ اصَلُوا الَّقُوا اللَّهُ حَلَّ تُعَيِّهِ وَلا تُسَعُّونُنَ اللَّهُ حَلَّ تُعَيِّهِ وَلا تُسَعُّونُنَ وَالنَّفُوا اللَّهُ الَّذِي تُسَانَلُونُ بِهِ وَالْآرْحَامُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رُقِيبًا ۞ يَسَانَلُونَ بِهِ وَالْآرْحَامُ إِنَّ اللَّهُ وَقُولُوا قَولُو عَلَيْكُمْ رُقِيبًا ۞ يَنَانَهُا اللَّهُ وَقُولُوا قَولُو عَلَيْكُمْ وَقِيدًا ۞ يَنْفُورُ لَكُمْ ذُنُوبُكُمْ وَمَنُ يُعْمِلِحُ لَكُمْ فَنُوبُكُمْ وَمَنُ يَعْمِلِحُ لَكُمْ فَنُوبُكُمْ وَمَنُ يَعْمِلِحُ لَكُمْ فَنُوبُكُمْ وَمَنْ يَعْمِلِحُ لَكُمْ فَنُوبُكُمْ وَمَنْ يَعْمِلِحُ اللّهِ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞

المدافد (۲۱۱۸) ترين (۱۱۰۵) نريل (۳۲۷۹) الن اج (۱۸۹۲)

حللغات

المست المست المستفلوة المستفلوة المستفلوة المستفلوة المستفول على المستفول على المستفول على المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول المستفول ا

اس مدیت بی خلیدتان کونطیہ ماجت کانام دیا گیا ہے راوی نے النکان کیدکروضاحت کی ہے کہ خطبہ ماجت ہے مراو خطبہ کان من مراو خطبہ کان کو ماجت کی جائے گئی ہے کہ خطبہ ماجت ہے کہ خطبہ کان کی ہے گئی گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی کو ماجت کا نام دیا می ہے ۔ ماعلی قاری کھنے ہیں کہ اس مدیدے کو اشرار بعد (ترفری ایوداؤڈ نسائی اور ائن ماجہ) اور امام ما کم اور امام ایواد سب لے صفرت میداوند بن معجود رہی گئی ہے۔ امام ترفری نے اس مدیدے میں ہے گئی ہے اس موری کے اس موری کے اس موری کے اس موری کی ہے اس موری کے اس موری کی ہے اس موری کی ہے اس موری کی ہے اس موری کی ہے اس موری کی ہے۔ امام ترفری نے اس موری کی ہے اس موری کی ہے۔ امام ترفری ہے ہے۔ امام ترفری کی ہے اس موری کی ہے۔ امام ترفری ہے۔ امام کی موری ہے۔ امام تو موری ہے۔ امام تو موری ہے۔ امام تو موری ہے۔ امام تو موری ہے۔ امام تو موری ہے۔ امام تو موری ہے گئی ہے جس کی تفصیل میں نے شرح الحصن الحسین میں بھی ان کردی ہے۔

[شرح مشدارام اعظم ١٠٠٠ مطوعه ادالكت العلمية ورده أبناك]

علامدنووي شالعي لكسة جي:

لوگوں کے اھبارے تکاری کی چارتھیں ہیں آیک تم ہے کہ شہوت کا فلہ بھی ہواور تکاری کرنے کی طاقت بھی ہوتو ایے فضی کے لیے تکاری کرنام تھی ہے دوسری تم ہے کہ شہوت کا فلہ ہوا ور شکاری کی طاقت ہوائی ہے تاری تھی تاری کر دو ہے اور اس محق میں تکاری کر دو ہے اور اس فضی کو اپنی شہوت کم کرنے اور اس کو تشرول ہے کہ شہوت کا فلہ تو نہ ہوت کم کرنے اور اس کو تشرول کرنے کہ خاوت ہو تی تاری کرنے کی طاقت ہو جہور شافع ہے تزدیک کرنے کے دوزے دیکھی تاری کرنے کی طاقت ہو جہور شافع ہے تزدیک اس کے تشریب کاری کرنے کی طاقت ہو جہور شافع ہے تردیک اس کے تشریب کے ایس کے تشریب کرنا افضل ہے کہ دانا تا درکرے بلکہ مہادت کے لیے خلوت اختیار کر لے اور اس کے تشریب کرنا افضل ہے۔

[شرح أسلم للودقائة اص ١٨ ٢٠ ملومة وهدام المطال بمراج (١٥ ١١ ١١٠)

علامدنو وی نے امام ابوصنیف کا جو قد بہب بیان کیا ہے وہ سے نہیں ہے کیونکہ جس فنس پرشہوت کا غلبہ ہواس کے لیے اکاح کرنا اہام ابوصنیف کے نزدیک افغال ومستحب بیس بلکہ واجب ہے اور جس فض کو یہ تعلرہ ہو کہ اگر دہ اکاح نیس کرے گا تو زنا بیس جتلا ہو جائے گا اس پر نکاح فرض ہے۔

علىمدسيد محوداً لوى علاميلووى كارة كرت موسة كك ين

آپ کومعلوم ہوگا کہ احداث کی کمایوں میں امام اعظم کا جو فرہب بیان کیا حمیائے وہ علامہ نو وی کے ذکر کروہ بیان کے خلاف بے چنا نچے تئوم الابصار اور اس کی شرح ورعقار میں ہے کہ غلبہ شہوت کے وقت لگاح واجب ہوتا ہے اور اگر اس کو یقین ہوکہ اگر اس نے لگائ نہ کیا تو زنا میں جٹلا ہو جائے گا تو اس پر نکاح فرض ہے اس طرح انتحابیۃ میں کھا ہے ہیاں وقت ہے کہ جب وہ حق مہراوا کرنے اور بیوی کا خریج آفھانے کی طاقت رکھتا ہو ورنہ لگاح نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس طرح بدائع میں ہے اور سے ہے کہ ناح سنت مؤکدہ ہے اور اس کے ترک سے انسان گنمگار ہوگا اور جب اے مہر بیول کے خریج اور عمل از دوائ برقدرت ہواور ووی کرے اور اولا دے صول کے لیے نکاح کرے تو اس کو او اب فے گا۔

[تلميرروح المعانى ج٣ ص ١٩٨٠ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت]

نوت: ماخود از:شرح مح مسلم ج ٢٥٠ ١ ٨٥ - ١٨٥ ، مطبوه فريد بك سال لا مور

نكاح كاعم

حضرت الدموى اشعرى ويحتفظ بيان كرية بيل كدرسول التدما فالكاثم نے فر مایا: تم ناح کرو کیونک بیس تعباری کارت کی وجہ سے بیس دوسری اُمتوں پر فخر کروں گا۔

اليواؤد( ١٠٥٠) لما في (٣٢٢٩) اين ماج (١٨٦٣) استداحر (٢٠٥٥)

٢- يَابُ الْأَمْرِ بِالنِّكَاحِ ٢٥٨- آ**يُــوْ حَزِيْمَةً** عَنْ زِيَـاهٍ عَنْ عَبِّـدِ اللَّهِ إِنْ الْهِ حَادِيثٍ عَنِّ آيِي مُوْسَلَى كَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَوَّجُوا فَالْتَى مُكَالِرٌ بِكُمُ الْآمَمَ.

مل لغات

الذَّوَّةُ مُوا "ميدجي ذكرها ضراهل امرمعروف إب تفعل عدية اس كامعنى ب: تكاح كرنا شادى كرنا " مُعَجَالِو " ميف واحدة كراهم فاعل باب مفاعله سے باس كامعنى ب: كثرت ش أيك دوسرك كا مقابله كرنا۔

الكاح كے فوائد

اس مدیث میں می کریم افتالیا سے فاح کرنے کا ایک فائدہ یہ میان فرایا ہے کہ قیامت کے دن آ سے دوسری اُمتوں کے ین اپنی اُمت کی عددی کثرت پرلز کریں سے جبکہ دنیا ہیں بھی طاخوتی اور اسلام دشمن تو موں کے متنابلے شرامسلمانوں کو مدرى برزى ماصل موكى چنا فيه تكاح كرف كفوائدش:

(١) حضرت ميداندين مسود وي الكليداكيد مرفوع مديد بيان كرت بي كريم والتيايم في ما ما إ

ا مے نوجوانو کی جماعت اتم میں سے جو مخص لکار کرنے کی طالت فسليعزوج فانه اغط للبصر وأحسس للفوج مكمتا بأواس خردراكاح كرنا جاسي كادكدب لكاءكو جمكات والاسهادر شرمگاه ی حفاظمن کرنے والا ہے اور جو محض تکار کی طاقت جس رکھتا ہے

(منتل ملير) لواس يرروز عد مكنالازم بين كيونكد بيقوت مردان كوتو را في والع بين -

يا معشر الشباب من استطاع متكم الباء ة ومن لم يستطع فعليه بالصوم قاله له وجاء.

(٢) حطرت الس بن ما لك انصارى وكالله بيان كرسة بيل كدهن آ دميول كا ايك كروه في كريم المفايّلة كى ازواج مطهرات ك یاس و ضربوا اور آپ کی عبادت وریاضت سے متعلق سوال کرنے سکے سو جنب انہیں آپ کے بارے بیل بتایا حمیا تو انہوں نے اپنی عبادات کو بہت کم خیال کیااور آپس میں کہنے گئے: کہاں ہم اور کہاں رسول الله المقالم کی بلندو بالاعظمت وشال أنسيس توالله تعالی نے ایکے پھیلے گنا ہوں سے معصوم پیدا کیا ہے چنا نجدان میں سے ایک نے کہا کہ میں ہیشہ مات جرنماز پڑھتا ر موں کا دومرے نے کھا: بیں جیشہ روزے رکھا کروں کا اور بھی افطار تھیں کروں کا اور تیسرا کہنے لگا: بیں عورتوں سے دور رموں گا اور بھی شادی نہیں کروں کا سواک دوران رسول اللہ متا اللہ متا اللہ علی اللہ علی اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ متا اللہ مت باتیں کی ہیں سنو! الله تعالی کی هم! میں تم سب سے زیادہ الله تعالی سے درنے والا موں اور تم سب سے زیادہ تعوی اعتیار کرنے والے ہول کیمن میں نماز نہیں پڑھتا ہوں اور آ رام کرنے کے لیے سوتا بھی ہوں اور میں روزے بھی رکھتا ہون اور

الانبيآء يوم القيامة.

افطار بھی کرتا ہوں اور بیس عورتوں شاوی بیاہ اور نکاح بھی کرتا ہوں۔

فعن دخب عن صنعی فلیس معی. (مثلق ملی) سوجس نے میری سنت سے امراض کیا تووہ میرا( آمتی) نیل ہے۔ (۳) حضرت انس بن بالک انساری پیمنٹند بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: دسول انڈ ماٹیکیٹیٹم ٹکاح کرنے کا بھم دیتے تھے اور جرد (بناح)ر بناسة معضم فرمات مقاور آب فرما ياكرت:

م محبت كرف والى الح بين والى مورتول سه شادى كما كرة تـزوجـوا الـودود الـولـود فاني مكالر لكم اليونكد تيامت ك دن شراتهاري كثرت كي وجدت ويكرانيا يكرام الكارفوكرون كا-

اس مدیث کوامام احمد بن طبل نے اپنی مشد میں روایت کیا ہے اور امام ابن حبان نے اس کوسی قرار دیا ہے اور ابوداؤداور اور نمائی کی مدیث اس کی شاہر و کواد ہے نیز امام این حہان نے مدیث صفرت معقل بن بیار سے روایت کی ہے۔

[الالمام الحريج إنعاد بريد منتومة الموخ الرام إنتيبة ملى منتومة الموخ المرام من أولع الاحكام من ١٨٦ مليصت على نفالة الشيخ ملى بمن حامراللسوي المددس بدار الحديدة أبكته المكرِّسة في ٢١ وَي القعد السرِّر ٢٣ إلا حجرية بمطبعة وادفتر الثخافة بالاسكندرية ]

تکار کے فوائد میں سے بیہ ہے کدانسان کی خواہش تفسانی اور شہوت کا زور لوٹ جاتا ہے اور وہ شیطان کے شرسے محفوظ موجاتا ہے اور شہوائی خرابیوں کا سدیا ب ہوجاتا ہے اس کی تظریا کیزہ ہوجاتی ہے اور شرمگاہ کنابوں سے پی رہنی ہے۔ بی کریم علیدالعلاة والسلام نے فرمایا: جو محض تکاح کر لیتا ہے وہ اسے نسف دین کو محفوظ کر لیتا ہے کئی باتی نصف دین کو محفوظ کرنے کے سلے اللہ تعالی ے ڈرتے رہنا ہاہے۔[طبرانی] جو محض بغیر لکار کے مجروز تدکی گزارتاہے اس کومعاشرے بٹس زیادہ مزت کی الله سے ٹیل و کھا جاتا۔ ایسے قف کو بہا اوقات کسی مہذب سوسائٹ ٹی دینے کے لیے مکان کے حصول بیں بھی بدی دخواری ہوتی ہے۔ لکاح کے فواکم میں سے بیسی ہے کہ تااح کی وجہ سے انسان کی توسیقمل میں اضافہ جوجاتا ہے اس پر بیوی اور بیول کی و سددار کی بورے جاتی میں اور ان كے حقوق وفر ائف اس كے ساتھ متعلق موجائے ہيں وہ ان كى قلاح و بهيوداور بهترى كے ليے كوشش كرتا ہے ان كو يُر سے اور تاجائز كاموں سے دورركمنا ہے اوران كے ليے ليكى اور خير و بھلائى كے حسول كى كوشش كرنا ہے بسا اوكات ان كى نا كوار اور نالينديده بالوں يرمبركرتا باورمبركا اجروالواب لامحدود ب-ارشاد بارى تعالى ب:

بي تك مبركرت والول كوب حساب اجروالواب عطاء كما جائ إِنَّمَا يُوَكِّي الْصَّابِرُونَ ٱبْعُرَهُمْ بِغَيْرٍ رِحْسَالِبِ

نیز بیوی بچوں کی وجہ سے انسان کا گھریش ول بہلا ہے بیار ہو جائے تو بیوی بچے اس کی جارداری کرتے ہیں بچوں اور بیوی کی کفالت کی وجہ سے اٹسان سے ول میں زیادہ سے زیادہ کمائے اور محنت کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جس سے ملک وملت کی تغییر اور تر تی یں اضافہ ہوتا ہے بچوں کی وجہ سے انسان کے دل میں رحم وشفقت اور ہمرردی پیدا ہوتی ہے معاشرہ میں وہ الگ تملک نیس رہتا اور اس کوعزت کی تکاہ سے دیکھا جاتا ہے نیز اولا دی وجہ سے انسان کی ترنی ٹی اضافہ موتا ہے اولا دی شاوی میاہ کے معاملات کی

وجہ نئے نئے لوگوں سے تعلقات پیدا ہوتے جیں۔ اس کی سزید تغصیل سے لیے ملاحظہ فرمائیں:شرح میج مسلم جسم ۸۷۷-۲۵۷ مطبوعہ فرید بک سٹال کا ہور كنوارى لؤكيون سے نكاح كى ترغيب ٣\_بَابُ الْمَحَبِّ عَلَى لِكَاحِ الْآبْكَادِ

٢٥٩- أَيُّوْ حَدِيدُة فَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فِينَارِ عَنِ ابْنِ عَمَدَ لَمَالُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَمْدُوا الْسَبُوادِى الشَّوَابُ فَإِنْهُنَّ ٱلْعَجُ اَرْحَامًا وَأَكُنْ مِنْ الْمَامَةُ وَأَهَرُ أَمَالُالًا الناء (١٨٦١)

مل لغات

من المنظمة المن المنظمة المرام المرام والمن المرام والمن المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المن المن المن المن المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة

اوجوان كنواريوب سے تكاح كے فواكد

المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور المجا

عبليكم بالأبكار فانهن اعذب الحواها وألعق أرحاما وأرضى باليسير.

تم كوارى توجوان الزكيول سے فكاح كرد كيوكلدان كے مند كفتكو شي فرم وطائم اور شير بي لسان موتے بي اوران كرحم زياده انج جننے كى صلاحيت ركھتے بي اوروه تحوزى جيز بردائنى موجاتى بين -

ایک روابین ش اتناز یاوه ب که" و افلسل عبدا "اوروه بهت کم دموکه باز بوتی بین اورد دمری روابیت میں ہے:" و امساعین افلیالا "اوران کی شرمگا میں توسیع ارت زیادہ رکھتی ہیں ۔ [شرح مندام اعلم کملامل کاری میں ۱۳۳ مطبوعه داراکتب اعلمیہ کیردت ]

پانچ مشم کی عورتوں کے نکاح سے بیخے کا بیان

حضرت ابراہیم فخی بیان کرتے ہیں کدیکھے مدید منورہ کے ایک شیخ (بزرگ) نے غیروی ہے کہ حضرت زیدین فابت المساری وی کانٹند ٤- بَابُ النَّنَزِيَّةِ مِنْ يَكَاحِ النِّسَآءِ النَّحَمْسَةِ

٢٦٠ - آلمؤ حَينيْقة عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الْمَدِينَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الْمَدِينَةِ عَنْ زَيْدِ أَنِ ثَابِتٍ

الله خاء إلى النبي صلى الله عليه وسلّم فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَ لَهُ مَلُ الْوَقَ جَ السّمَعِفُ مَعَ عِقْدِكَ وَلَا اللهُ مَن قُالَ لَا الزّوَجَنَّ صَعْبَارَةً وَلَا اللهُ اللهُ مَن قُالَ لَا الزّوَجَنَّ صَعْبَارَةً وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

مندالخارق(۵۸۵)

نی کریم افزالیم کی بارگاہ بی مامنر ہوئے آ آپ نے این سے ادیافت
فر مایا کہ کیا تم نے کی حورت سے شادی کرلی ہے؟ انہوں نے وون کا کہ کہ ایک (پیکی) مفت و
کہ جس آ آپ نے فر مایا: تم شادی کرلو تا کہ تم اپلی (پیکی) مفت و
صمت کے ساتھ مزید مفت دیا ک داشی حاصل کرازالیہ تم پا تی جم کی مفت و
حورتوں سے شادی نہ کرنا مرض کیا: دوکون کی جس؟ آپ نے فر مایا کہ مصمر و سے شادی نہ کردا ور نہ ممر و سے نہ کھی و سے اور نہ مبدرہ سے اور نہ مر و اور نہ میر و سے نہ کھی و سے اور نہ مبدرہ سے اور نہ مبدرہ سے اور فرایا کے جرکی شر مایا ہے جس ان شر اسے کی کوئیس جا تنا۔ آپ نے فر مایا: کیون فیل افر مایا: کیون فیل افر و کردر حورت ہے اور باتی کھی و الم و کردر حورت ہے اور باتی کھی و و و دراز قد دیلی تیکی لافر و کردر حورت ہے اور باتی کھی و و المی انتہائی بوڈسی حورت جو جذیاستی شہوائی اور خوا پشاری گفسائی سے اور باتی رہی فائی ہو وہ و دراز قد دیلی تیکی لافر و کردر حورت ہے اور باتی رہی فائی ہو اور حدرت قد وہ لیے فرائی رہی فائی ہو اور حدرت تھیائی نے قد کی برصورت میں وال وہ وہ جاتی رہی وہ نے تنہ کا کہ امام ایو طبیفہ اس حدیث کی دجہ سے کا فیل سے سے درسے کا فیل ہو رہ سے کا فیل ہو درسے کا فیل وہ جاتی کی دجہ سے کا فیل ہو اور کی دجہ سے کا فیل ہو درسے کا فیل ہو درسے کی دجہ سے کا فیل ہو درسے کا فیل ہو درسے کی دجہ سے کا فیل ہو درسے کیا کہ دور سے کا فیل ہو کی دیا ہے کہ کہ درسے کا فیل ہو کی درسے کا فیل ہو کیک مشرائے درہے۔

حل لغات

المستسبعة "كستسبعة" ميخدوا مد فد كرماض فعل مضارع معردف شبت باب استعمال سے باس كامعى ب: باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا بنا بنا بنا بنا باك واس بنا باك واست بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك واس بنا باك ب

فدكوره بالاعورتول سے تكاح جائز مر بيز الفنل ب

اس مدیث کونظرت ایرائیم تحق کا بدید منوره کے کی تامعلوم سے سیدوایت کرنے کی بناه پردادی کی جالت شی کوئی حرق نیل اور دوایت بھی تقد دادی سے بیان کرتے ہیں جیسا کدا مناف کے نزویک مقرره ایت می نگذرادی سے بیان کرتے ہیں جیسا کدا مناف کے نزویک مقرره ایت می تک دور تا ہے اور علامہ ملائلی قاری نے اپنی شرح ش اس کا کئی جگہ ذکر کیا ہے علاوه ازیں ضعیف حدیث بھی فضائل اعمال بیں مقبول و معمول بہوتی ہے اور نام می وقت کی اس کا کئی جگہ دور کر ایا ہے ماده ان کی مناوی میں مقبول و معمول بہوتی ہے اور اس میں کوئی شک وشہبیں ہے کہ ان پائے حتم کی مورتوں سے شادی کرنا نہ تو کیسره میناه ہے اور نام مغره انداہ ہے بلکدان کے ساتھ شادی کرنا جا تز ہے لیکن ان سے شادی نہ کرنا بہتر وستحب ہے اور اس حدیث بین ان سے شادی نہ کرنے کی جو نمی دارد ہوئی ہے وہ نمی تنز ہی ہے کہ تی تو بین اس حمل کی مورتوں کے ساتھ شادی سے اجتناب اور پر جیز کرنا افغنل وستحب ہے اور ان سے شدی کرنا حرام نیس ہے ۔ [ تنسین انظام فی شرح متحالا مام عاشیہ فیسر ۸ میں ۱۲۹ معلوم کئیر دورہ دیاں ہور]

بعن بماری جم والی وراز قد محی تحمیل اور بعض پہلے خاویر سے صاحب اولا دہمی تحمیل \_

٥- بَابُ يَكَاحِ السَّوْدَآءِ الْوَلُودِ اَحَبُّ مِنَ الْحَسَنَاءِ الْعَاقِرِ

٣٦١- أَهُ وَحَنِيْفَةَ عَنْ عَبِوالْمَوْلِكِ عَنْ رَجُلِ شَهِي عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آثَاهُ رَجُلُ لَمَهُالَ يَاوَسُولَ اللّهِ آفَزَرَّجُ فَكَرْنَةً فَنَهَاهُ عَنْهَا مُمَّ قَاهُ آيَعْنَا فَنَهَاهُ عَنْهَا ثُمَّ آفَاهُ فَنَهَاهُ عَنْهَا ثُمَّ قَالَ سُوفَاءً وَلُودٌ آحَبُ إِلَى مِنْ حَسَنَاءَ عَالِمٍ.

مخزافیال (۲۲۹ءء) صدایتی (۲۳۵می ۲۵۸) اتن بد (۱۸۵۹)

مېرد حل نغارت

ہا نجھ حسینہ کی بجائے بیجے دینے والی سیاہ رنگ الزکی سے لکاح کرنا بہتر ہے

ایک شای محالی بھان کرتے ہیں کہ نی کر یم المقالیۃ کی خدمت میں ایک آئی مائی سال کا ایک شائی ہے کا خدمت میں ایک آئی ماضر ہوا اور مرض کیا: یارسول اللہ اکیا میں قلال مورت سے شاوی کرلوں؟ تو آپ نے اس کواس مورت کے ساتھ شادی کرنے سے منح کر سے منح کر دیا ہمروہ و دوبارہ حاضر ہوا تو آپ نے اس کواس سے منح کر دیا ہمروہ و دوبارہ حاضر ہوا تو آپ نے اس کواس سے منح کیا ہمرفر بایا:
میا ہمروہ تیسری بار حاضر ہوا تو آپ نے اس کواس سے منح کیا ہمرفر بایا:
میا ہم وہ تیسری بار حاضر ہوا تو آپ نے اس کواس سے منح کیا ہمرفر بایا:
مورت یا ہم مورت سے بہت بہتر ہے۔

"النواقية "ميندوا مدينكلم فعل مضادر معروف شبت إب تقعل سے باس سے پہلے حرف استفهام مقدد باس كامعى ہے: شادى كرنا كاح كرنا -" فقك "ميندوا مديدكر فائب فعل ماضى معروف باب قصح يَدفَتَح سے باس كامعى ہے: منع كرنا روكنا۔ "مَوْ ذَاءً" كالى ساور مگ دالى مورت -" وَقُوْ دُ" زياده بي جننے دالى مورت سے سنداء " خسدناء " فوب صورت مورت م

تکاح کے مقصد ومعیار کی نشا تدبی

دراسل ہی کریم افٹائی کو معلوم ہو چکا تھا کہ یہ حورت اگر چہ صینہ جیلہ اور خوب صورت ہے نیکن ہے ہا جھے ہے بینے کی مطاح یہ فیکن رکھتی اس لیے جب سائل نے اس حورت سے شادی کرنے کے بارے جس دریا ہے۔ کیا تو آپ نے پہلے اسے اجمالی طور پرس کوریا لیکن جب اس نے کئی بادسوال ڈ جرایا تو آپ نے تیم کی ہارتھیں کے ساتھائی کی صلیع تھت کو فر مایا کہ یا جھ اور بیج نہ چنے والی کالی سیاہ رنگ والی حورت سے شادی کرنا میر سے زود کے بہت بہتر ہے کہ ذکہ فیل میں مورت محدوث مورت سے زیادہ سے پہنے والی کالی سیاہ رنگ والی حورت سے شادی کرنا میر سے زود کے بہت بہتر ہے کہ ذکہ تا اور شادی کی غرض و فاید مسلماتوں کی کورت اور نسل ان الی کی بناء ہے کئی جورت سے شادی کرنا میر سے نوامش کی تکیل و تو آپ نہیں اور تو سے نمان کی سے کہ نمی کریم علید السلام نے فر مایا: تم حورتوں چنا نجو بال ماروں کی خوبصورت شکل وصورت کی وجہ سے نکاح نہ کروائمکن ہے ان کا مال انہیں سر مش و مغرور بنا دے گئی تم ان کے مورتوں کی وجہ سے نکاح ندی و ان کا مال انہیں سر مش و مغرور بنا دے گئی تم ان کے مورتوں دین دارہ و نے کی بناء پر بھی ان سے نکاح نہ کروکھ کی میں مارکٹی و وجہ سے نکاح کرا کہ کہ ان سے نکاح کرد سے اور کی دارہ و نے کی وجہ سے نکاح کرد سے اور کی کا مال انہیں سر مش و مغرور بنا دے گئی تھی تھی تھی تھی دین دارہ و نے کی بناء پر بھی ان سے نکاح کرا کے میں دین دارہ و نے کی دینا و بہتر ہے۔

[تنسيق الظام م • سنا كتبدر مانية لا مور]

علامہ طبرانی معزمت معاویہ بن حیدہ کی حدیث بیان کرتے ہیں بس کے الفاظیہ ہیں: (ترجمہ) کالی سیاہ رقعت والی مورت جو بچ جتی ہوتو دہ اس خوب مورت مورت مورت سے بہت بہتر ہے جو نیچے نہ جنتی ہواور بے شک میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری اُمتوں بالحرکروں کا یہاں تک کہ ناکمل کے بچ پر بھی (فخر کروں گا) جو جنت کے دروازے پر کھڑا انتظار کر رہا ہوگا اسے کہا جائے گا: تم جنت میں وافل ہوجاؤ ' تو وہ پچیمرض کرے گا:اے میرے دب تعالی امیرے ماں باپ اسواس بات کا اے کہا جائے گا: تم محی جند میں داخل ہوجاؤ اور تمہارے ماں باپ بھی جنت میں وافل ہوجا کیں۔

[شرح مندام المعلم نملاعلى قارى سلام مطبوصدار الكنب العلمية وردي المشرح مندام معلم نميل في وست كا فيوت

معرت (سلیمان) این بریده دی تند بیان کرتے بیل کدایک دن رسول الله منظی آلم کے پاس بعض محابہ کرام نے باہم ایک دوسرے سے شوست کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ فوست کو کو گورے اور محدی بین ہوتی ہے سو کھر کی توست تو یہ ہے کہ دہ تک ہوات کی کو وار ایک کو بین ہوتی ہے اور کو در ایک کو بین ہوتی ہول اور گورٹ کی توست ہے کہ دہ اس کو اور ایک کو سوار نہ ہوئے دے ) اور گورٹ کی توست ہے کہ دہ ہا تھے ہو (اولاد کے کا تل نہ ہو)۔ حضرت میں نے کہ دہ ہا تھے ہو (اولاد کے کا تل نہ ہو)۔ حضرت میں نے کہ وہ ہا تھے ہو (اولاد کی توست ہے کہ دہ ہا تھے ہو (اولاد کی توست ہوتی ہے کہ اور ایک کو کی توست ای کا افاز ہادہ کی توست ای کا بدا ظاتی ہوتا ہے اور گورٹ کی توست ای کا بدا ظاتی ہوتا اور ای کے کو کو سے ای کا بدا ظاتی ہوتا اور ای کو کو سے ای کا بدا ظاتی ہوتا اور ای کو کو سے ای کا بدا ظاتی ہوتا اور ای کے کو سے ای کا بدا ظاتی ہوتا اور ای کی توست ای کا بر کئی

٦- بَابُ ثُبُوهِ الشَّوْمِ فِي ثَلَاثٍ ٢٦٢- تَهُــوَحَنِيْطَةُ عَنْ عَلْفَكَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيَّدَةَ لَمَالَ تَذَاكِرَ الشَّوْمُ ذَاتَ يَوْمٍ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى

حللغات

'' قَدَلُهٔ عُونُ 'مینندوا عدموَ مِن فائب فسل مضارع جمول باب مفاعلہ سے ہے اس کامعنی ہے: ایک دوسرے سے کی جز کا ذکر سرتا۔'' اکسٹوٹ ''اس کامعن ہے: محرست۔'' حَدِیقَا '' کلک ہونا۔'' جیوان '' بہمٹن پڑوی۔'' جَمعُو جُنا ''سرس اور مندزور کھوڑا۔ سرند مند مند سال مند مختاع '' سرمینو اور مندر میں مند مند مند مند

ہوتا ہے۔

ہر چیز بالذات مفید ہے لیکن مقصد مخلیق کے اعتبار سے مفید شہ ہواتو منحوں ہے واضح ہوکماس میں اعتمان ہے کہ کوئی چیز کسی اعتبار سے منحوں اوٹی ہے یالیس؟

(۱) اس میں بعض علا و کا نظریہ مید ہے کہ توست کا کوئی ثبوت فیک ہے البتدا حادیث میں صرف قرض اور نقد پر کی صورت میں ہے بتایا گیاہے کہ اگر فرض کریں کہ ٹوست ہو سکتی ہے تو عمن چیز ول میں ہو سکتی ہے : گھر 'عورت اور گھوڑ ہے میں' کیکن چونکہ اس کا سرے سے وجود ہی تیس ہے اس لیے ان نینوں میں مجی تحست نام کی کوئی چیز نیس ہے۔

(۲) اورجمهورکا نظریہ بے کہ اللہ تعالی نے کوئی چیز بالذات کی اعتبارے مخوس پیدائیس فر مائی الکہ جرچیز بذات خودمغیداور
عکست ومسلحت پر بنی پیدائی کی ہے خواواس کی افاوے کم جو بازیادہ ہو خواہ ہماری بچوش آئے بائد آئے ہوئو کوئی چیز تخلیق کے طور
پر کہ کی اور نامبارک بیس ہے البتہ اگر منصد تخلیق کے اعتبارے مغید ہے قو مبارک ہے درنہ نخوس ہے چیا بچھورت بذات خود مال بہن المجنی اور تبوی کے کسی روپ بیس ہو مقیدت و شفات میت و بیار خدمت و تربیت اور نسل انسانی کی بقاء کی شامن ہے اور بے مقدس
ر ضح بین ایک اگر بے حورت بدا خلاق و بدکروار اور تافر مان وسرش اور یا مجھ ہو جائے تو حدیث نبدی کی روے مخوس قراریاتی ہوا۔

تھے ہذات خودامن وسکون عاصل کرنے اور کرمی وسردی ہے بیچنے کا ضامن ہوتا ہے لیکن اگر بیکھر ٹنگ ہو ٔ ضروریات زندگی کے لیے کافی نه ہواور پژوی ظالم وفاسق مجھٹزالو او بہت ناک اور نقصان وہ ہوں تو پھریہ کھر نامبارک دمنوں قرار یا تا ہے ای طرح کھوڑا اور سواری کی کوئی اور چیز اصل میں مہولت وآ رام کے ساتھ آ مدورفت جاری رکھنے اور اس پرسوار ہوکر بیدل حلنے کی مشقت سے بچنا ہے کین اگر بیسواری کی چیز کارآ مدند ہو سر مرش ہو سوار نہ ہونے دے اور اگر مشکل سے اس پرسواری کر لی جائے تو وہ سوار کو مرا دے یا **م زی** کی بریکیں قبل ہو جائمیں یا کوئی ایسی خرالی پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے وہ قابلِ استعال ندر ہے تو بھریہ کھوڑا 'نیز کاڑی وغیرہ نامبارک ومنحوی قرار پائمیں کی اور ان نتین کی تخصیص کی وجہ بھی خالبًا زندگی مجراپنے ما لک کے کام آنا ہے۔ بہرحال اس کی وضاحت دوسری مدیث ہے لتی ہے جسے امام حاکم نے المستدرک میں حضرت سعد بن الی وقاص مین تقد ہے روایت کیا ہے کہ ٹی کریم منتی تیجیم نے ٹر بایا: (ترجمہ) تنمن چزیں سعاورت و نیک بھی میں سے جی اور ٹین چزیں شقاوت و بد بخی اور ٹوست میں سے بیل سوسعادت و فیک بختی میں سے ایک وہ مورت ہے جو نیک اور اچھی ہو جسے تم جب دیکھوتو وہ تنہیں مسرور وخوش کر دے اور تنہیں بہت اچھی کے اور جبتم اس سے فائب ہوجاؤ تو حمیس اپنی غیرموجودگی میں اس کی عزیت وآ برواور اپنے اموال واولا دیے متعلق اس پر پورااحما واور مجروسداوراس ماصل بواوردوسری جيزووسواري بيجس يرخم سبولت وآساني كساتح سوار بوكراين دوست واحباب ك ياس اور ا بنی منزل مقصود تک بیٹی سکواور تیسری چیز وہ کمر جوا تنازیارہ وسیع اور کشادہ ہو کد ضرور یات زیر کی اور سامان زیست کے لیے کانی ہواور شقاوت وبریخی اور محست میں سے ایک وہ مورت ہے جے تم جب ریکھولو وہ جسیں اسیخ تکلیف دہ رویے کی وجہ سے مُر کی سی اوروہ تم ے اپنی زبان چلانے گے اور اگرتم اس سے کہیں دور پہنے جاؤ توجہیں اپنی غیر موجود کی ٹیس اس کی عزیت وآ بروا وراسیے اموال واولا و معتملت اس براع ووجروسه اورامن حاصل ندمواور دوسري جيزه وكحوز اادرسواري ب جواس قدرسركش اورخراب موكه جبتم اس بر سوار ہوکراہے مارواور جیز چلاؤ تو وہ (اپی ست رفتاری) سرکشی اورخرانی کی وجہ سے تہمیں تھکا دے اور اگرتم اے اس کے حال پر چھوڑ دولود اجہیں منزل مقعود تک ندی بھائے اور تیسری جیزو اکمرہ جواس قدر تھے ہو کہ ضرور یات زندگی کے لیے ا کافی ہو۔

[ يمسيق الظام في شرح مسدالا مام ص ١٣٠٠ ما شيد: ٣٠ اوّل مطيوعه مكتبدرها ديد الاجور]

# والد کا اپنی کنواری بنی سے اجازت لینے کا بیان

حضرت ابن مہاس رہن گئے بیان کرتے ہیں کہ ٹی کریم مٹائی آئی سنے حضرت سیّدہ فاطمہ رہن کشدے بیان فر مایا کر علی تمہارا ذکر کرتے ہیں ( بعنی فکاح کا پیغام دے دہے ہیں )۔

اور ایک روایت ش حفرت الوجریره و کا کنند سے بول مروی ہے کدا ہے نے کہا کہ نبی کریم من کا کیا تھا جب اپنی کسی صاحبز اوی کا نکاح کرنا

# ٧- بَابُ إِسْتِيْدُانِ الْوَالِدِ مِنْ بِنْتِهِ الْبِكْرِ

٢٦٣ - أَبُوْ حَدِيْفَة عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النِّي عَبَّاسٍ أَنَّ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكْرَ لِفَاطِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكْرَ لِفَاطِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا لِنَّا عَلِيًّا لِمَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكْرَ لِفَاطِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا لِمَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكْرٌ لِفَاطِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا لِمَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكْرٌ لِفَاطِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا لِمَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكُرُ لِلهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعِمَ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعِمَ لَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَ

٣٦٤ - أَهُو حَوْيَقَة عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْلَى عَنِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَسَلّمَ إِذَا الرّادَ أَنْ يُزُوِّجُ إِحَالَى بَنَالِهِ يَقُولُ إِنَّ قَالَانًا يَذَكُرُ قَالَانَةً لُمَّ يُزُوِّجُهَا.

وَ لِي ۚ رِوَايَةٍ عَنْ آبِي هُوَيْرَةً قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَـلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَوَّجَ إِحْلَى بَنَاتِهِ ٱلْى 91 51 چاہے آ آ ہا اس کے پردے کے پال تشریف لاتے اور فرماتے کر فلاں فض فلاں لڑک کا ذکر کرتا ہے گھر آ ہا اس (صاحبز اوی) کا اس فض سے لکاح کردیے۔ اور ایک روایت ہیں اس طرح ہے کہ جب رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کا اپنی صاحبز اولیاں میں سے کی صاحبز اوی کے بارے میں لکاح کا پیغام دیا جاتا تو آ ہا اس کے پردے کے پاس تشریف لاتے اور فرماتے کہ قلاب آ دی فلاں لڑکی کا ذکر کر دہائے کہ تشریف لے جاتے اور فکاح پڑھا دیے۔

خِهِدْرَهَا لَهَدَّوْلُ إِنَّ لِلْآنَا يَذَكُرُ فَلَانَةً ثُمَّ يُزَوِّجُهَا. وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خُسِطِبَ إِلَيْهِ إِبْنَةُ مِنْ بَنَاتِهِ أَنِى خِعْدُرَهَا فَقَالَ إِنَّ فَلَانًا يَذَكُرُ فَلَانَةً ثُمَّ ذَهَبَ فَآنُكُحَ.

سنن کیرٹی تکلّ (۱۲۷۳۹) مشداخد(۲۳۹۳۱) این عدی (۲۵۲) این الی حاتم (۱۱۲۸)

حل لغات

''یَدَیُکُو'' میخه داحد ذکر فائب 'هل مضارع معردف شبت باب نَصَوَّ یَنْصُوْے ہے اس کامعیٰ ہے: ذکر کرنا 'یاد کرنا 'یکن یہاں ' یذکو'' بہتی ' یخطب '' ہے کینی ٹکاح کا پیتام دیتا۔'' جعد ''اس کامعیٰ ہے: پردہ کیکن یہاں ملوت کی جگہمرادے۔ ٹکاح کے لیے عاقل و بالغ لڑکی کی رضا مندی ضروری ہے

ان دونوں احادیث بیل ایک واقع اینا مردن ایک اور مطلب ایک مطلب بنت کار اور شادی کا پیغام دینا اور درن اگنا این دونوں احادیث بیل ایک مطلب بنت کار اور شادی کا پیغام دینا اور درن اگنا این دونوں احادیث بیل می بوائے گفتا کی بھائے '' ہے۔ کسلہ کسو '' فر ما یا 'اس طرح آپ نے کنا بیا وراشارہ سے ہائے کھا کرا بی است کوشرم وحیاء اور شارہ سے اور اور کول سے اجازت لینے کا بیام ریفتہ نہا ہے مؤدب اور مناسب وموزوں ہے جب یہ اور میں ہے جب واقع اور صاف الفاظ میں اجازت لینا شرم وحیاء اور واحر ام اور تھاب کے منافی ہے۔

علامه لماطي كارى لكصط بين:

یا حادیث اس بات کی دلیل جیس کے حاقل و بالغ کواری لڑی کو تکار پراس کی مرضی کے خلاف مجور جیس کیا جا اسکا کے انجے سنن ابوداؤ ڈسٹن نسائی سنن ابن ماجہ اور مستدامام احمہ عی حضرت ابن عہاس و کی گئے سے حدیث بیان کی گئی ہے کہ ایک کواری لڑکی رسول افٹہ اللہ اللہ اللہ اللہ کی خدمت علی حاضر ہوئی اور اس نے آپ کو بتایا کہ اس کے والد نے اس کا تکاری ایسے آ دی کے ساتھ کرد یا جسے وہ ناپند کرتی ہے سونی کریم اللہ کی قال اور اس اختیار و سے دیا ( جا ہے تو اس تکاری رسانی دے ورندا تکار کروے )۔

ا مام دار تطنی نے دعفرت این عباس و تی گفتہ ہے ایک حدیث بیان کی ہے کہ ایک آوی نے اپنی کووری لڑکی کا نکاح اس کی مرضی کے خلاف کر دیا تو آپ نے ان دوتوں کے نکاح کے خلاف کر دیا تو آپ نے ان دوتوں کے نکاح کے خلاف کر دیا تو آپ نے ان دوتوں کے نکاح کے خلاف کر دیا تو آپ نے ان دوتوں کے نکاح کے خلاف کر دیا تو آپ نے ان دوتوں کے نکاح کی مرضی کے خلاف کر دیا تو آپ نے ان دوتوں کے نکاح کی مرضی کے دریے ۔ اور محیم مسلم ابوداؤ دُر تر نے کی نسائی اور موطا امام ما لک جس ایک حدیث مروی ہے جس جس رسول اللہ علیہ العام فی اور انسان کے خرایا کہ بیشتر مردوں ہے جس جس ایک جاتے ہوئے داراس کی اجازت حاصل کی جاتے ادراس کی اجازت اس کی خاصوتی ہے۔ [شرح سندام اعظم مس ۱۵۳ مطبوع داراکت اعظم نیروت ابنان]

یلیم کبن کے لیے ضروری سامانِ جبیز تیار کرنا ٨ - بَابُ تَجْهِيْزِ الْجِهَازِ
 لِلْعُرُّوسَةِ الْيَتِيْمَةِ

٢٦٥- أَهُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِعَنْ جَابِو بَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَالِشَةَ زُوَّجَتَ يَبِيْمِةً كَانَتُ عِيْلَكَا لَمَجَهَّزُهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِلْلِهِ. ابن باجه (١٩٠٠) مفكولا (٣١٥٤)

حضرت جابر بن عبدالله ومخالله بيان كرتي بين كه معزت عائشه معدیقتہ ریشی فشک یاس ایک بیٹیم لڑ کی تھی جس کی انہوں نے شادی کر دی تورسول القدم في كَيْكِتِم في الني طرف سيداس كي جهيز كاسامان عطاء فرمايا-

حللغات

فق سز "میخدوا صد فد کرغائب تعل ماضی معروف شبت باب تعمیل سے ہے اس کامعن ہے: سامان مہیا کرنا سامان تیار کر

یتم اور فریب از کیول کی شادی کے لیے مدد کرنا سنت نبوی ہے

اس مدیث سے واضح ہوا کہ ہی کریم علیدالصلوق والسلام نے بیٹیم لڑی جس کا کوئی ولی اور وارث نیس تھااور بے سہاراتھی بر رجت وشفقت فرمانی اورخود بفس تعیس اس بیتیم از کی کا ضروری سامان جیز تیار کر سے مہیا فرمایا اور اس طرح آپ نے اپل اُمت کے سربابيداراورامرا وععرات كوخرورت مندوناواراورب سهارا ينتم بجول نيزخريب ونادارلوكول كيالؤ كيول كي شاديول في ماني امداد كرتے اور ضرورى سامان جيزمبيا كرنے كى ترخيب دى ہے البندا ضرورت مندائر كول كى شادى كرانے كے ليے ضرورى سامان جيزمبيا كرنا نصرف جائز ب بكدسنت نيوى ب البندسامان جيزجع كرف واسله پيشه ورلوكوں سے بينا اور بوشيار رہنا جاہيے كونك بدخالم اور پیشدورلوگ شرورت منداور فریب و تاواراو کول کی بچیول کاحل مجلی بارت میں اوران کا اعتباد بھی ختم کردیے ہیں ابذا حقیق وتفییل کے بعد ضرورت مندونا واراؤ کیوں کے لیے سامان جھزمہیا کر کے سعب نبوی پر عمل کرتے ہوئے ان کی شاوی کراوین جا ہے۔

كنواري سيه رضامندي اورمطلقه بإبيوه ٦- بَابُ إِسْتِيْمَارِ الْبِكُرِ سے اجازت حاصل کرنے کا بیان وَإِسْرِيْدُانِ النَّيْبِ

٣٦٦- أَبُوْ حَوِيْقَةً عَنْ كَيْبَانَ أَنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ إِنْ حَيْنِي بِنِ آبِي كَيْنِ عَنِ الْمُهَاجِرِ بَنِ عِكْرِمَةً فَلَيْهِ مَنْ إِلَّمُ عَلَيْهِ مَنَّ أَبِي وَمَـٰلُمُ لَا تُنْكُحُ الْبِكُرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَرِحْنَاهَا سُكُوتُهَا وَلَا تُنكِعُ النَّيْبُ حَتَى تُسْتَأَذَّنَ وَفِي رِوَالِهِ لَا تُزُوُّجُ الْبِكُرُّ حَسَّى لُسْتَامَرٌ وَرُضَاهَا سُكُونَهَا وَلَا تُنْكُحُ النُّيْبُ حَتْى تُسْتَافَنَ وَفِي رِوْايَةٍ لَا تُنْكُحُ الْبِكُرُّ حَتَّى تُسْعَاْمُرَ وَإِذَا سَكَنَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا وَلَا تُنكَّحُ النَّيْبُ حَتَّى تُمَّتَّأُذُنَّ.

يفاري (١٣٦٥) مسلم (٣٤٧٣) ايودا وُد (٢٠٩٤) ترتدى (۱۱۰۹)ئائى(۳۲٦٢)ئائاد(۱۱۰۹)

حضرت أبو بريره ويشخف بيان كرت بي كدرسول الله من يَجَمّ في فرمایا: کنواری اثری کا نکاح ند کیا جائے سمال کک کر پہلے اس سے رضامتدی حاصل کی جائے اور اس کی رضا اس کی خاموثی ہے اور مطاقتہ اور بیرہ کا نکاح ندکیا جائے یہاں تک کہ پیملے اس سے واضح اجاز مت لی جائے۔اورایک روایت ش ہول ہے کہ کواری لڑکی کا تکار ندکیا جائے يهال تك كديبلي اس سنداس كى رضا حاصل كى جائد اوراس كى رضا اس کی خاموثی ہے اور مطاقہ اور بیوہ کا ٹکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔اورایک روایت بی بدہے کد کنواری کا نکاح اس کی رضامندی كے بغير ندكيا جائے اور جب وہ جواب ميں خاموثى اعتبار كر لے تو يمي اس کی طرف سے اجازت ہے اور مطلقہ اور بیوہ کا نکاح نہ کیا جائے يهان تك كديملي ال ساجازت ل جائـ

خل لغات

" تَسْتَ المَوْ" میخدوا عدمؤنث غائب نعل مضارع مجبول مثبت باب استفعال سے باس کامعنی ہے: مائے طلب کرنام معیوہ طلب کرنا محکم معلوم کرنا۔ " اَلْتَیْسِبُ" " جس مورت کی بکارت عمل زوجیت کی وجہ سے ذائل ہو پیکی ہوئیتنی جومورت شاوی شدورہ بیکی

سی عاقل و بالغ لڑکی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیرجا ترنہیں

اس مدید کا ظامہ یہ ہے کہ عاقل و بانغ از کی کا نکاح اس کی اجازت اور اس کی رضامتدی کے بغیر نیس بوسکا خوادوہ کواری ہو یہ اس مدید کے ظاف مدید ہے کہ عاقل و بانغ از کی کا نکاح اس کی فود بخارے اس کو کو تی شعف خواہ اس کا و لی بحد اس کی مرش کے خلاف نکاح پر مجبور فیس کر سکت البت اجازت اور دضامتدی کی نوعیت ہیں فرق ہے کتواری از کی کی خاموق اور آنسوؤل سے دونا اور کا لی خاموق اور آنسوؤل سے دونا اور کا لی مارٹ کی اس کی طرف سے اجازت اور دضامتدی ہے بھر طیکہ اس کا ولی یا وئی کا وکیل اجازت و درضامتدی حاصل کر لے جبکہ مطلقہ اور بیو ہو سے کہ اور اور اس کی طرف سے اجازت اور اس کی طرف کے اور اس کی اجازت اور اس کی اجازت اور اس کی اجازت اور اس کا دخالف کے فرد کید ہاو کے اور مقرک کو فکاح کے لیے محبور کرنا جائز توہیں جبکہ امام شافعی کے فرد کی جبور کیا جا سکتا ہے دراصل احداث کے فرد کید ہاو کے اور مقرک کو فکاح کے لیے اس کے جو رکھا جائے اس کی اجازت شرط اور ضرور کی ہائے لاگی کا فکاح اس کی مرشی کے فلاف قلاح پر مجبور نیس کیا جاست ہی اور گاری کی اجازت شرط نور ور گید ہوتا محبر ہے البنا اللہ فرا فلاح اس کی اجازت شرط نور کی یہ بور کہا ہا کہ کی اجازت شرط نور کی ہوتا محبر ہے البند ان کی کا فیار اس کی اجازت شرط کی دور کی بی کردور کی کا فکاح اس کی اجازت شرط کی دور کی بی کردا کی کا فکاح اس کی اجازت شرط کو دور کی بی کردا کی کا فکاح اس کی اجازت شرط کو دور کی بی کردا کی کا فکاح اس کی اجازت شرط کو دور کی بی کردا کی کا فکاح اس کی اجازت شرط کو دور کو دیا گارے جال جائے ہو یا نابائے ہو یا نابائے ہو یا نابائے ہو یا نابائے ہو۔

١ - بَاْبُ تَفْرِيقِ النِّكَاحِ عِنْدَ
 كِرُاهَةِ الْمَرْأَةِ

٣٦٧ - أَبُوْ حَنِيْفَة قَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَنْ مُجَاهِلْهِ عَنْ أَبُو لِلْمَ الْقَزِيْزِ فَنْ مُجَاهِلْهِ عَنْ الْمِن عَبَّاسِ أَنَّ الْمُرَافَةُ تُولِيْنَ عَنْهَا زُوْجُهَا لُمُّ جَاءً عَمْ وَلَدِهَا فُخَطَبَهَا فَآبَى الْآبُ أَنْ يُزُوّجَهَا وَزُوَّجُهَا مِنَ الْاحْرِ فَاتَتِ الْمُرْافَةُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُوتُ فَالَكَ لَنَهُ فَبَعَثَ إِلَى آبِيهَا فَحَضَرَ فَقَالَ مَا فَذَكُوتُ فَلَكُ لَنَهُ فَبَعَثَ إِلَى آبِيهَا فَحَضَرَ فَقَالَ مَا تَقُولُ هَلَا عَمُّولُ هَلَا عَنْ قُولُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوْلُ هَا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِيْنَى زُوِّجُتُهَا مِثْنَ هُو تَعَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُمَا وَرُوّجَهَا عَمْ وَلَيْهُمَا وَرُوّجَهَا عَمْ وَلَلِهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى مُعْلَلّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَى مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى مُعْتَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى مُعْلِمُ عَلَى مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى مُعْلِمُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى مُعْلِمُ عَلَى مُعْلِمُ عَلَى مُنْ مُنْ مُنْ عَلَيْهِ عَلَى مُعْلِمُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى مُعْلَمُ وَالْمُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى مُعَلّمُ عَلَى مُعَلّمُ عَلَى مُعْلَمُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى مُعْلَمُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى مُعْلِمُ عَالِمُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَى ع

# عورت کے ناپٹند کرنے پرتکاح کی تفریق

وَلِيْ إِوْايَةٍ عَيِ ابْنِ حَبَّى أَنَّ أَسْمَاءَ عَعَلَهَا حَةً وَلَدِهَا وَرَجُلُ احَوُ اللَّهِ أَبِيْهَا كُوَّ جَهَا مِنَ الرَّجُلِ خَافِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْعَكَتَ كَالِكَ إِلَّهِ فَهُرَعَهَا مِنَ الرَّجُلِ وَزَوَّجَهَا عَمَّ وَلَلِهَا.

وَلِي رِوَايَةٍ أَنَّ اصْرَاةً قُدُولِينَ صَنْهَا زُوجُهَا وَلَهَا مِنْهُ وَلَدُّ طَعَطَيْهَا حَمُّ وَلَيْحًا إِلَى آبِيهَا فَقَالَتُ زُرِّجُنِيهُ وَلَا لَى وَزُوَّجَهَا مِنْ غَيْرِهِ بِغَيْرٍ رِحْى مِنْهَا فَاقَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا كُوتُ فَإِلَىٰ فَاقَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا كُوتُ فَإِلَىٰ فَا فَسَالَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ نَمَمَّ زُوَّجُنَهَا مِنْ هُو خَيْرٌ فَلَهُ فَسَالَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ نَمَمَّ زُوَّجُنَهَا مِنْ هُو خَيْرٌ فِي عَنْ عَبْم وَلَيْهَا الإداد (٢٠٩٦) أَمَا لَلْ ١٩٢٧) الله عَلَيْ وَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُا وَزُوَّجُهَا مِنْ عَيْ وَلَلِهُا الإداد (٢٠٩٦) أَمَا لَلْ ١٨٧٥) الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الإداء (١٨٧٥)

حعرت ابن عماس رہ کا نہ ایک اور روایت میں ہوں ہے کہ حضرت اساء نامی ایک مورت کے دہور نے اسے نکاح کا پیغام دیا اور اسے نکاح کا پیغام دیا اور ایک وہر نے اسے نکاح کا پیغام دیا اور ایک وہر کے باس اس مورت سے نکاح کرنے کا پیغام ہوا تو اس کے والد کے باس اس مورت ناح کرنے کا پیغام ہوئی ویا تو اس کے والد نے اس کا نکاح دوسر ہے آ دی سے کر دیا ۔ سویہ مورت نی کریم المخانی آئم کی خدمت میں ماضر ہوئی اور آ پ سے اس کی شکایت کی چنا نچر آ پ نے اس مورت کو اس آ دی سے تجروایا اور اس کے دیور سے اس کی شکایت کی چنا نچر آ پ نے اس مورت کو اس آ دی سے تجروایا

اورا کی روایت بین اس طرح ہے کہ ایک مورت کا تجاورت وہ الد کے دیا کہ مورت کا تجاو نہ تو ت ہو گا۔

الم اس کے دیور نے اسے نکاح کا پیغام دیا لیکن اس مورت کے والد نے اس کی رضامندی کے بغیراس کا نکاح دوسرے آ دئی سے کر دیا تو بیہ مورت نبی کر یم ملی تی تا ہے ہاں آئی اور آ ب سے بیسارا واقعہ ذکر کر دیا اور نبی کر یم ملی تی تا ہے اس کے والد کو بنا کر فر بایا: کیا تم نے اس کا نکاح اس کی رضامندی کے بغیر کر دیا ہے؟ اس نے کہا: بیس نے اس کا نکاح اس کی رضامندی کے بغیر کر دیا ہے؟ اس نے کہا: بیس نے اس کا نکاح اس کے دیور سے بہتر آ دئی سے کر دیا ہے سو نبی کر یم ملی تی کر دی (ایک مورت کا نکاح اس کے دیور سے بہتر آ دئی سے کر دیا ہے سو نبی کر یم ملی تی کر دی (ایک مورت کا نکاح اس کے دیور سے کہ دیور سے کر دیا ہے سو نبی کر دی اس کے دیور سے کر دیا ہے سو نبی کر دی (ایک مورت کا نکاح اس کے دیور سے کر دیور سے کر دوسر سے سے الگ کر دیا کا دیور سے کر دوسر سے سے الگ کر دیا کا دیور سے کر دوسر سے سے الگ کر دیا کا دیور سے کر دوسر سے سے الگ کر دیا کا دیور سے کر دوسر سے سے الگ کر دیا کا دیور سے کر دوسر سے سے الگ کر دیا کا دیور سے کر دوسر سے کا نکاح اس کے دیور سے کر دوسر سے سے الگ کر دیا کا دیور سے کر دوسر سے سے الگ کر دیا کا دیور سے کر دیا تکام اس کے دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دوسر سے سے الگ کر دیا کا دوسر سے کا نکاح اس کے دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور سے کر دیور

اورایک روایت شی ہے کہ ایک جورت کا شوہر فوت ہوگیا اورای کا اس شوہر سے ایک بیٹا بھی تھا تو اس مورت کے دیور نے اس کے والد کے پاس اس سے تکاح کا پیغام بھیجا تو اس مورت نے دیور نے اس کے والد سے کہا کہ بھرا اس سے تکاح کر دیجے گئیں اس نے اٹکار کر دیا اور اس کا تکاح کر دیجے گئیں اس نے اٹکار کر دیا اور اس کا تکاح اس کی رضا مندی کے بغیر کمی اور آوی سے کر دیا چنا نچے یہ مورت نی کریم طفائی تین کے پاس حاضر ہوئی اور بیرسارا واقعہ آپ سے ذکر کر دیا اور آپ نے بارے بی کر جہا تو اس نے کہا تھا کہ بیاں اس کے والد سے اس کے بارے بی باتھ کو دیور سے اور آپ نے بان اس کے دیور سے تی بان اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز اور بیرساز

ط لغات

ميذه واحد فاكر فاكب نقل مامنى معروف شبت إب حقوت يعنوب سے باس كامعى ب: تكاح كا پيغام وينا مكلى كرنار" وي ا میندواحد ذکر فائب فعل ماضی معروف باب تعمیل سے ہے اس کامعنی ہے: تغریق کرنا ایک دوسرے سے جدا کرنا۔ عاقل وبالغ لڑکی کواس کی مرضی کےخلاف نکاح پرمجبور تہیں کیا جاسکتا

جانا جاہے کہ ہمارے (احناف) اور شواقع کے درمیان یہاں دومسائل میں اختلاف ہے:

(۱) ایک یہ ہے کہ عاقل دیالغ عورت کواپے نفس پر تکاح کا افتیار حاصل ہے پانہیں اور اگر وہ اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لي ال الكار منعقد موكا ياليس؟

(٢) ووسرا مسئلہ بہے كر آياولى عاقلہ بالغه كوارى لاكى كو فكاح ير مجبور كرسكتا ہے يا تيس؟

سلے مسئلہ میں امام شافعی کا مسلک میرہ کہ عورت کواسپے نفس پرازخود اعتبار حاصل نہیں اگر وہ ولی کی اجازت سے بغیر تکارج کر پہلے مسئلہ میں امام شافعی کا مسلک میرہ کہ مورت کواسپے نفس پرازخود اعتبار حاصل نہیں آگر وہ ولی کی اجازت سے بغیر تکارج کر لے تواس کا نکاح منعقد نبیر، بوگا اور ہمارے نز دیک عاقلہ بالقدمورت کواسے تائس پر تمل اعتبار حاصل ہے کہذا اس کا اپنا کیا ہوا نکاح منعقد ہو جائے گا شوافع کے والک ورج الل ہیں:

(:) قرآن مجيدش هين الله في عَصْلُوهُنَّ أَنَّ يَتَكِحَنَ أَزْوَاجَهُنَّ "(ترجمه:) تم الأورون كومول والفيشو برون كما له لکاح کرنے سے منع ند کرو۔ شواقع کے نزویک اس آیت ہی مورانوں کے وابوں ( بیٹی سریما ہول) کو خطاب کر کے لکاح رو کئے ہے منع کیا حمیا ہے البتروا کر حورتوں کے فکاح کا اختیار ولیوں کو حاصل نہ ہوتا او آخیس منع کیوں کیا جاتا کہ بس کا بت ہو کیا کہ ولیوں کواپٹی مورتوں کے نکاح کا تھل افتیار ماجل ہے جہاں جا ہیں نکاح کردیں مورتوں کوڈنل دینے یا احتجاج کرنے کا کوئی

(۲) مصرت عائشہ صدیقتہ بڑی گفتے مرفوع مدیث مردی ہے کہ جو حورت اینے دلی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے قواس کا نکاح بالجل ہے اس کو تین بار فرمایا۔ اس حدیث کو ایوواؤ و نسائی این ماجداور ترندی نے روایت کیا ہے اور کھاہے کہ بیصد عث حسن

(١١) حضر العرب المعرى ويم تلك مرفوع حديث مان كرت بين كه "كا يكاخ يالًا يوكي" "لين في كريم التفكيم في مرام الاكدولي ك اجازت مع بغيراكاح مي تنيل -[مدادالرندل وفيره]

(م) حضرت این مسعوداور معفرت این عمر والنجيم كي حديث كوامام وارتفى في روايت كيا ب كدني كريم الني الم الم الم الم الدولى اور دو ماول كوامول كرافير نكاح جا تزنيل-

(۵) حصرت ابو ہریرہ ویش تنظیر سے مرفوع حدیث مردی ہے کہ کوئی عودست کی حودت کا نکاح نہ کرے اور کوئی عودت اینا نکاح نہ کرسے كيونك جوهورت إينا فكاح خودكر في بوه فرائد به-[رواه ابن اجر]

اور شوافع کی مقلی دلیل مدے کہ چوکلہ نکاح کے مقاصد بیل نسل انسانی کی بقاء اور بیوی بچوں کی میچے تربیت اور ان کے حقوق کی ملحيل شامل ب البذاعورت كو تكاح كرف كاا عتياريس ديا جاسكتا كيونك بيه ناتص عقل موتى ب جلد دهوكه كماسكتي بادر غلط انتقاب كر

احناف سے جوابات و دلائل کا بیان

(۱) آیت کاجواب بہ ہے کہاں آیت میں ولیوں کوخطاب میں ہے بلکہ سابق شو ہروں کوخطاب ہے کہتم اپنی مطاقہ مورتوں کو دومری

میک ناح کرنے سے منع نہ کرو چنا نچراس سے پہلے ای آیت کے شروع بیں ارشاد ہے: وَإِذَا طَلَّمَ فَعُمُ الْمِنْسَاءَ فَهَلَمْ فَعَنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا اور جب تم اپنی مورتوں کوطلاق دے دواور وہ اپنی عدت ہوری کر وَعَفَّ الْوَحْنَ أَنْ بَالْمِحْمَعَ وَازْ وَاجَهُنَّ (الِعْرہ: ۲۳۲) لیس تو تم ان کوشے شوہروں کے ساتھ نکاح کرنے سے ندروکو۔

تَفَعَنَّلُوْهُنَّ أَنْ يَلَوَقَاهِنَ أَزُواجِهِنَ (اَلِتُرهُ: ١٣٣٠) (٢) حَتْمَى تَنْكِحَ زُوْجًا غَيْرٌ قُطْ (الِتَرهُ: ٢٣٠)

یہال تک کروہ فورت پہلے فاوند کے علاوہ دوسرے ہونے والے

شوہرست نکاح کرسلے۔

اس آیت میں نکاح کی نسبت ورت کی طرف کی گئے ہے جواس بات کی دلیل ہے کہ نکاح کا اختیار مورت کو حاصل ہے۔ (۳) فیلڈ آ بَدُ فَنَ آجَدُ اَ فَالَا جُنَاحَ عَلَیْکُم فِیمَا جب ان کی عدت پوری ہو جائے آئی تم پراس کام بیس کوئی گرفت فَعَلْنَ فِی اَنْفَیسِینَ بِالْمَعْرُو فِی ﴿ (ابترہ: ۲۳۳) فَہِیں ہوگی جو وہ مورشی اینے بارے بی شریعت کے مطابق خود فیصلہ کراں۔

> اس آ میں سے بھی فاہت ہوا کہ مورتی اسپنے نکاح کے بارے بی خود مخارجیں۔ باتی رہیں شوائع کی طرف سے بیش کردہ احادیث توان کے جوابات درج ذیل ہیں:

(۱) ایک جواب بیہ ہے کہ ان احادیث ش بعض ضعیف بھی ہیں اور مجبول بھی ہیں۔

(۲) ودسرا جواب سے ہے کہامام ابوطیفہ مکھنیا کے نزدیک ان احادیث ٹس کمال کی ٹنی ہے صحت کی ٹیل کیے ولی کی اجازت کے بغیر ان کا ٹکار تو سیجے موکا البتہ کا لی نہیں موکا۔

(۳) ان احادیث میں نابالغ پیمیاں اور بانغ فیر مائل بین مجونہ لڑکیاں مراد جیں کدان کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر محج نہیں بلکہ ولی بی ان کا نکاح کرے گا۔ شوافع کی منفی دلیل کا جواب ہے ہے کہ تصرف وافقیار کا عدار بلوغ پر ہے جیسا کہ ارشاد ہاری تعالیٰ سن

وَالْمَعْلُوا الْيَعْمَى حَتْى إِذَا بَلَغُوا الْيَكَاحَ. ثم تيمول كوآ زمات رمويهال تك كدوه تكاح كا حمر يعني بالغ (السامة ٣) مون كي حمر كوي عاكس .

البتہ فیر کھویٹ نکاح کرنے کی صورت بیں ولی کواحمر اض کاحل حاصل ہے کیونکہ مورت بین سوہ تدبیراورا فقیام بد کا اندیشہ ہے کہ دہ کم ظرف اور کمین و گھٹیا توم بیں نکاح کر لے جوائل کے فائدان کے لیے اور توم و براوری کے لیے باحث عار وشرمندگی اور ذلت ورسوائی کا سیب بن جائے جبکہ اپنی توم و براوری اور عزیز وا قارب بیل ہے بات جبیں ہوتی ۔ ووسرا مسئلہ ہے کہ شوافع کے ذہب بیل ولی عاقلہ بالنہ کنواری لڑی کو نکاح پر مجبور کرسکتا ہے لیکن ہمارے (احتاف کے) ٹرویک ولی ایسانیس کرسکتا وراسل شوافع کے شرجب بیل ولی سے دلی ایسانیس کرسکتا وراسل شوافع کے شرجب بیل ولایت واجبار کا مدار معزوجین اور عدم بلوخت ہے۔

[ ماخوذ از تنسيق الظام في شرح مسدالا مام من ١١٣٠ مطبوعه كمتيه رحمانيالا مور ]

علامد فاعلى قارى لكعية بين:

صحی مسلم ایوداؤ دُرِّر ندی نسائی اور موطا امام مالک میں مرفوع مدیث مروی ہے کہ نی کریم منظی آبار نے فرمایا: اَلَا يَسِمُ اَحَقُ بِنَفْسِهَا مِنْ وَكِيْهَا وَالْبِكُو تُسْتَأَخَنُ مطلقه اور بیوه تورت اپنی ذات پراپنے ولی (سربراه) سے زیاده بلی لفیها وَإِذْنَهَا صِسَاتُهَا.

# میں اجازت مالی جائے اور اس کا خاموش رہنااس کی طرف سے اجازت

وی جاتی ہے اور بیا حال ہمی ہے کہ ختساہ نام کی متعدد مورٹیں ہوں۔ علامہ ابن القطان نے کہا ہے کہ ختیہ اور ہا کرہ ووٹوں کے لیے کھل افتیار کے جوت کی دلیل وہ حدیث ہے تھے امام وارتطنی نے حضرت ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ نبی کریم المی گاتی ہم نے اور ہا کرہ دوٹوں کے وہ تکاح رو کر دیے تھے جوان کے والدین نے ان کی مرضی اور پہند کے خلاف کیے تھے۔[شرح منداہام اعلم المامل قاری س ۲۸۸-۵۰۰ مطبوعہ اواکتنب العلمی اوروث

عورت کواپی پھوپھی اور خالہ کے ساتھ لکاح میں جمع کرناممنوع ہے

حضرت ابوسعید فدری دی گفته بیان کرئے ہیں کہ نبی کریم دی آیا آغ فرمایا: کس حورت کواس کی چوچی اور خالہ کے ساتھ تکاح بیس تی نہ کیا جائے۔

 1 1 - بَابٌ جَمْعُ الْمَرُ أَةِ مَعَ عَلَمَ الْمَرُ أَةِ مَعَ عَلَمَةً وَعَلَمَ الْمَدُوعُ عَلَمَ اللهِ عَلَمَةً وَعَ

٣٦٨ - أَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْرِفِي عَنْ آبِي مَنْ آبِي مَنْ آبِي مَنْ آبِي مَنْ آبِي مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعِيْدِ وِ النَّهِي مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تُزَوَّجُ الْعَرْآةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا.

٣٦٩ - أَهُو حَنِيْطَةً عَنِ الشَّعْبِي عَنْ جَابِرِ أَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى عَلَي اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى عَلَي اللَّهِ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا اللَّهُ عَلَى عَلَي الصَّغْرَى وَلَا عَلَى عَلَى الصَّغْرَى وَلَا الصَّغْرَى عَلَى الصَّغْرَى وَلَا الصَّغْرَى وَلَا الصَّغْرَى عَلَى الصَّغْرَى وَلَا الصَّغْرَى عَلَى الصَّغْرَى وَلَا الصَّغْرَى عَلَى الصَّغْرَى وَلَا الصَّغْرَى عَلَى الصَّغْرَى وَلَا الصَّغْرَى عَلَى الصَّغْرَى وَلَا الصَّغْرَى عَلَى الصَّغْرَى عَلَى الصَّغْرَى وَلَا الصَّغْرَى عَلَى الصَّغْرَى عَلَى الصَّغْرَى عَلَى الصَّغْرَى عَلَى الصَّغْرَى عَلَى الصَّغْرَى وَلَا الصَّغْرَى عَلَى الصَّغْرَى عَلَى الصَّغْرَى عَلَى الصَّغْرَى عَلَى الصَّغْرَى عَلَى الصَّغْرَى عَلَى الصَّغْرَى عَلَى الصَّغْرَى عَلَى الصَّغْرَى عَلَى الصَّغْرَى عَلَى الصَّغْرَى عَلَى الصَّغْرَى عَلَى الصَّغْرَى عَلَى الصَّغْرَى عَلَى الصَّغْرَى عَلَى الصَّغْرَى عَلَى الصَّغْرَى عَلَى الصَّغْرَى عَلَى الصَّغْرَى عَلَى الصَّغْرَى عَلَى الصَّغْرَى عَلَى الصَّغْرَى عَلَى الصَّغْرَى عَلَى الصَّغْرَى عَلَى الصَّغْرَى عَلَى الْعَمْرَى عَلَى الْعَلَيْمِ اللَّهِ عَلَى الْعَلَيْمِ اللَّهِ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَل

بخارى (١٠٨٥)مسلم (٣٤٤٠) اليوادُو (٢٠٦٥) ترقدى (٢٦٦٦) نسائى (٣٢٩٧) اين ماجد (١٩٢٩)

ندكوره بالامما<u>نعت كى توضح</u>

شرو مصمد امام اعطم توثيث ما رئیس بکے جرام ہے اور یہاں کی کومن تاکید کی خاطر کرر ذکر کیا گیاہے تاکہ بدوہم وقع ہوجائے کہ جس طرح آزاد مورت کا نکاح وفری کی سوجود کی جس سے خاوند کے ساتھ جائز ہے کہ آزاد مورت کولوغری پر ایک درجد فضیلت و برتری حاصل ہے لیکن اس کا بھی جائز میں ای طرح شاید پھوچی کا نکاح بھیٹی کی موجودگ میں اس کے خاوند کے ساتھ جائز ہواور خالد کا نکاح بھانتی کی موجودگی میں اس سے خاویر کے ساتھ جائز ہوا کیونکہ پھویکی کو بینے کی پراور خالہ کو بھا تھی پرایک درجہ فضیلت و برتری حاصل ہے اوراس کا خلاصہ سے ہے کہ اسی دو مورتوں کو ایک مخص کے نکاح میں یا ایک مخص کی وطی میں جنع کرنا جائز نہیں بلکہ حرام ہے کہ جب ان جس سے کسی ایک کو مروزش کیا جائے تو دوسری اس کے لیے حلال و جائز ندرہے بلکہ حرام ہو جائے سواس لیے بیٹنی اور پھوپھی نیز ہما نجی اور خالہ کو آزاد ہونے کی صورت میں ایک مخض سے نکاح میں اور لونٹری ہونے کی صورت میں ایک مخض کی وطی اور جماع میں جمع کرنا جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔اورا فام مسلم امام ترقدی امام ابوداؤ داور امام نسائی نے حصرت ابو بریرہ تری فند سے مرفوع مدیث روایت کی ہے کہ بدی کا جیوٹی یراور جیوٹی کا بردی پر تکاح نہ کیا جائے۔[شرع منداہام جمعم ملائل کاریس ۲۵۹-۲۵۹ مطبوعة ادالکت،العلمية بروت ابتان]

١٢ ـ بَابُ حُوْمَةِ الْمُتَعَةِ

. ٧٧ ـ ٱلْمُسَوِّحَيْنَعُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ ٱلْسِ أَنَّ اللِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهٰى عَنِ الْمُعْعَةِ.

مسلم (۲۲ ۲۲) ليزوا دُو (۲۰ ۲۲) ٢٧١ - ٱلْمِوْحَنِيْفَةِ عَنْ ثَافِعِ عَنِ ابْنِ خُمَرَ قَالَ نَهِلِي دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَيْبُو

٣٧٣ ـ أَيُّوْ حَوْيَطَةٌ عَنْ مُحَادِبٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ وَسُـوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنْ مُعْمَةٍ

٢٧٣- أَبُوْ حَوْيُمُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ رَّجُلِ مِّنَ آلِ سَبْرَةً أَنَّ السَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى حَنَّ مُتَعَوِّ النِّسَاءِ يَوْمَ لَحُسِ مُكَّدَّ وَلِي رِوَايَةٍ عَامَ الْفَسْحِ. ٢٧٤ ـ ٱبُّوْ حَنِيْفَةَ عَنْ يُتُونُكُنَ بِينِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيْهِ عُنْ رَّبِيعِ بْنِ سَبُّوهُ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَّهِي رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتَعَةِ النِّسَاء يَوْمَ لَحْسِحٍ مَكَدِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهِي عَنِ الْمُنْعَةِ عَامَ الْحَجِّ. وَفِي رِوَاهَةٍ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتَّعَوِّ الرِّسَاءِ يُومَ الْفَتْحِ. ملم (٣٤٢٧) ٢٧٥- ٱلْمُوْحَنِيْفَةَ عَنْ تَالِمِ عَنِ الْبِي عُمَرَ قَالَ

منعه (عارضی نکاح) کی حرمت کا ثبوت

معرت انس يَحْتَفَه بيان كرتے بيل كه مي كريم المَيْنَيْمَ نے معد ہے منع فر ایا ہے۔

معرسه مبدالله بن مريخ كله بيان كرق يس كرسول الله الله الم نے تیبر کے دن متعہ ہے منع فر ما دیا۔

حضرت این حمر و الله مان كرت بيس كه رسول الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان مورتوں کے ساتھ وحد کرنے سے منع فر مادیا۔

حضرت ابن شہاب آل مبرہ کے ایک آ وی سے بیان کرتے ہیں کہ می کریم نشائی ہے کا تھے مکہ کے دن مورتوں کے ساتھ متعد کرنے سے منع فرما۔ اورا یک روایت شہر ہے کدفتے سے سال منع فرمادیا۔ حضرت ریج بن مبره الجمنی مین تند این والدے بیان کرتے ہیں فر مادیا اور أیک روایت میں ہے کہ آپ نے ججة الوداع کے سال متعد ے منع فر مایا اور ایک روایت میں بول ہے کدرسول الله منتا الله عنائم فی الله کے دن مورتوں سے متعد کی ممانعت فر مائی۔

حعرت ابن مر و فریکانند میان کرتے ہیں که رسول الله الوالیا لیا سف

نَهِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ غَزُوةٍ ﴿ كُمْرَكَ بِالْوَكُومِ لَ كُوشَتُ الرموراؤل عَدَ مَكَ لَهُ عَلَمْ الْمَاعِ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ غَزُوةٍ ﴿ كُمْرَكَ بِالْوَكُومِ لَ كُوشَتُ الرَّمَا وَ مَا مَعْمَلُو الرِّسَاءِ . ولا -

بعدى (١١٥) مسلم (٣٤٣١) تركي (١٢١) أسائي (٣٣٦٨) التن اج (١٩٦١)

حل لغات

" الله ولذت اعدوز مونا على المن معروف باب فقع عفقع سے ہاں کامعتی ہے : منع کرنا دو کنا۔ "المعقفة" اس کا معتی ہے : فائدو ماصل کرنا اور معتی ہے : فائدو اشانا الملف اندوز ہونا کیہاں اس سے مراد ہے : محدود ایام کے لیے مقررہ رقم کے موش مورت سے فائدہ حاصل کرنا اور اللف ولذت اعدوز مونا ۔

حرمت كالمختيق

مستعدگا مطلب ہے: کمی نمین مدت تک ہا ہمی رضا مندی ہے معین ومقرر رقم کے یوش محض جموعت راٹی کی خاطر عارضی نکاح کرہ' چونکہ شرگ نکاح کی طرح اس سے تو الدو تناسل اور گھر داری کا نظام چلا نامقعود نہیں ہوتا' اس لیے اس میں طلا کی عدے اور الدو نان وفقت ٹیس ہوتا۔

علامدنووی شافعی لکھنے ہیں کدمنعہ کے متعلق می مسلم میں مختلف دوایات ہیں اس میں ایک دوایت یہ ہے کہ ہی کرم مالی آلیم نے نیبرے دن منعہ کی ممانعت کردی اور اس بھی ہے کہ آپ نے تھ مکہ کے دن منعہ کی ممانعت کر دی۔ قاضی میاض فریاتے ہیں كربعض محابد س الاحب منعد كم معلق احاديث مروى إلى إن الحريج مسلم على عفرت ابن مسعود عفرت ابن عباس معفرت جاير حضرت سلمين اكوع اورحضرت مبره بن معبر جني والتجيم سے اباحت مند كے بارے بي احادیث مروى بين ليكن كسي حديث ميں يہ نیس ہے کہ امان میں مقیم لوگوں کو متعد کی اجازت دی گئی جو ہلکہ ان تمام احادیث میں بیہ ہے کہ حصد کی اجازت مجاہدین کوسٹر میں دی گئی تھی جہاں ان محابہ کرام کی حورتیں موجود جیل تھیں جبکہ وہ کرم علاقے تھے اور حورتوں کے بغیران کار بنا مشکل ہو کیا تھا اس سب سے جها دے مواقع بر ضرورت کی بناء بر منعد کی اجازت دی گئی اور حضرت ابن عمر کی روایت بش بید ہے کہ ابتدا واسلام بی ضرورت کی بناء یر حدد کی اجازت بھی جیسے ضرورت کے وقت مردار کا کھانا مہاح ہوجاتا ہے۔ معرست سلے بن اکوع پڑی ٹند نے مع کھ کے موقع ہے (صرف عين ون كے ليے) منعد كى اباحت دوايت كى ب اى طرح صفرت مره بن معبد فے دوايت كيا ب اور انہول نے ياتسر كا کی ہے کہائی ون سے متعد حرام کردیا گیا معرب مل کی روایت میں مع کمدے پہلے جگ جیرے دن حرمید متعد کی روایت بیان کی تحق ہے۔اسحاق بن ماشد نے امام زہری ہے روایت کی ہے کہ فزوہ جوک کے موقع پر حدد کوحرام کیا حمیا موطأ امام ما لک میں جیک خيبر ك دن حرمت كي روابت ب اورسنن ابوداؤرش جية الوواخ ك دفت مما نعت كي روايت ب تا بم سيح بيرب كده مكم مكم حرقع پر حد کو قیامت تک کے لیے حرام کرویا حمیا اور جمۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اس کی حرمت کو تا کید کی بناء پر محض دہرایا ہے۔ دراسل سنجے اور صواب بیاہے کہ حصد کی تحریم اور اباحت دوبار واقع ہوئی ہے۔ خیبرے پہلے مہاح تھا' پھر خیبرے موقع پرح ہم کیا ممیا' پھر فقے مکہ کے دن مباح کیا گیا اور بھی ہوم اوطاس ہے چرقیامت تک کے لیے متعد حرام کرویا گیا اور اس کی حرمت قائم ودائم ہے۔علائے کرام كا اس يرا تفاق ب كدمنعد على أيك مدت تك ك لي عقد موتاب أس على وراشت جاري نيس موقى اور بغير طلاق ك اس مي انعظاع موجاتا ہے اور سوائے شیعہ کے تمام علائے اسلام کا اجماع ہے کہ متعہ ترام ہے۔ حضرت این عماس سے متعہ کی ایا حت منقول ے کین ان سے بی معقول ہے کدانہوں نے اسے لوئ سے رجوع کرایا۔

معجم مسلم میں معزرت سبرہ ویک فندے متعدد اسانید کے ساتھ بیدروایت ہے کہ رسول اللہ مثانی آئم نے لکتے مکہ کے سوقع پر قیامت تک سے لیے متعد حرام کردیا اور معفرت جاہر میں گئٹ ہے جومروی ہے کہ ہم نے حعفرت ابو بکر اور حصفرت عمر کے عہد میں متعد کیا ہے ۔ اس محول ہے کدان تک حرمت معدے احکام میں بنے تھے معرت مروش تند نے اس تم کی اچی طرح تبلغ کرنے سے بعد منعد ک حرمت اور ممانعت برخی سے مل کرا یا اور بدکاری کے ارتکاب کے لیے اس چور درواز سے کو جیشہ بیشہ کے لیے بند کر دیا۔

[شرح مح مسلم ج مهم عوم المريد بك شال المود]

عزل كابيان

همغربت اسود بن بزید بیان کرتے ہیں کہ حضربت عبداللہ بن مسعود رسول الله الله الله المرايا: اكر الله تعالى في من الى جزاك بيدا كرف كا عبد كروكها ب جوكى بالفريس المائناً ركمي كى بياتو ووضرور فكلي ك- ١٣ \_ بَابُ الْعَزَل

٢٧٦ - أَبُوْحَوَيْفَةَ عَنَّ حَمَّادٍ عَنَّ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَـُلْقَمَةُ وَالْاَسُوَدِ آنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ سَّيْلَ عَنِ الْعَزُّلِ قَالَ إِنَّ رَسُّوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَ لَوْ أَنَّ شَبِيعًا آخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَةُ أَسْتُودٍ عَ مَسْخَرَةً لَغُورَجُ. لتن اج (٨٩)اتن حمال (١٩٤)

" عَبَوَ لَ " كالنوى من مليد كى باوريها بيوى كما ته جماع كرت موت بدونس انزال شي كوزناند شرمكاه سے بإبرنكال دیا ہے۔ ' استے و کے ع ' میدوا مد فرکر فاعب قعل مامنی جمول شبت باب استعمال سے سے اس کامعنی ہے: کوئی چیز امانت رکھوانا۔ "صَعْرَةً" اس كامن عن ع: فقر-

عزل کے نغوی ادر اصطلاحی معاتی

مول كا نفوى من ب عليد وكرنا ود كرنا الك كرنا اوراصطلاح بس مول كامتى ب كدمرد كاعورت س يعاع كرت بوت ا نزال کے وقت اپنا آلہ تناسل مورت کی شرمگاہ سے نکال کرشی با ہرتکال دینا تا کیمل تائم نہ ہو۔

تھی رزق کی ہنا ء پرعز<u>ل یا منبط</u>اتو لی<u>د نا جا کڑ ہے</u>

قرآن جيدي الله تعانى فرايا ب:

لَا تَعْشُلُواْ أَوْلَادُكُمْ عَشْيَةً إِمْلَاقٍ \* نَحْنُ. نَرْزُقُهُمْ وَ إِيَّاكُمْ ﴿ إِنَّ قَعْلَهُمْ كَانَ خِطًّا كَبِيرًا ۞

م محلی رز ق کے اور ہے اپنی اولا در قبل مت کر ذان کو اور تم کوہم رز ق دیج جی أب فک ان وقل كرنا بهت بوا مناه ب

موجودہ دور میں منبط تولید اور خاعدانی منصوبہ بندی کے جو طریقے رائج ہیں ان میں سے اگر جدکوئی طریقہ بھی قمل ولد کی تعریف بین تین آتا کیونکہ ولد تو نطفہ کے استقرار کے نوباہ بعد وجود میں آتا ہے اور منبط تولید کاعمل استقرار نظفہ کے وقت کیا جاتا ہے جب ولد کا کسی تنم کا وجوونبیں ہوتا' پس جب ولدی نہیں ہے تو گل ولد کا تحلق کیسے ہو گالیکن القد تعالی نے گل ولد کی حرمت کی جو طلعہ بیان کی ہے وہ تنگی رزق کا ڈر ہے کہل جو تنص منبط تو لید کاعمل حتمی رزق کی بناء پر کرتا ہے اس کا بیفل بلاشبہ حرام ہے کیونک قرآن مجیدیں اللہ تعالی نے قتل اولا دکوحرام کرنے کی میں علیصہ میان فر مائی ہے اور اس میں کوئی شہر میں ہے کہ خاندانی منصوبہ بندى كرف وال المك كى برحتى مولى آبادى كوكم كرف كے ليے تنظى رزق سے ذركر منبطاتوليدى تروت كرتے بي اور ان كے تمام

تر اشتہارات اور تر نیبات کا عاصل ہی ہوتا ہے کہ بچ کم ہوں کے تو خوشمال کمرانہ ہوگا اور بیا گرقر آن مجید کے بیان کرد انتخاب کے بیشر خلاف ہے۔ بیسر خلاف ہے۔

# عزل ياضبط توليدكي جائز وجوبات

# ٤ - بَابُ جَوَازِ جَمَاعِ النِّسَآءِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ مِّنْ غَيْرِ اللَّهُرُ

المُعَلَّمُ عَنْ الْهُوَ عَنْ الْهَا عَنْ الْهَالَةُ عَنْ الْهَا الْهَبَعْمِ عَنْ الْهُوسُفِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ انْ إِمْرَاةً النّهَا فَقَالَتْ إِنَّ زُوْجِي يَالِينِي صَلّى اللّهِ صَلَّمُ وَسَلّمَ انْ إِمْرَاةً النّهَا فَقَالَتْ إِنَّ زُوْجِي يَالِينِي صَلّى اللّهِي صَلّى اللّهِي اللّهِي اللّهِي اللّهِي اللّهِي اللّهِي اللّهِي اللّهِي اللّهِي اللّهِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَا بَامْلَ إِذَا كَانَ فِي صَلّى اللّهِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَا بَامْلَ إِذَا كَانَ فِي صَلّم وَاجِهِ.

چھلی شرمگاہ کوجھوڑ کر ہرطرف ہے عورتوں کے ساتھ جماع کرنے کا جواز

نی کریم الفائی ایم کا وجد حضرت حقصہ فی کا این کرتی ہیں کہ ایک مورت مقصہ فی کا ایک میں کہ ایک میں کہ ایک مورت میرے پہلو سے ایک مورت میرے میں اس کے اور میر سے ما کرتا ہے ) موجی اس کے اور میر سے ما کو تا ہے کہ ایک جب ہے جب نے جب کے کریم الفائی ایم کا کہ بی اس کے اس میں اس کے اس میں کو تا ہے کہ کا کہ ایک جب ہے جب کے خرایا اس میں کو کا ایک حق میں ہو۔

مسلم (۲۹۲۷) ابداور (۲۱۲۵) ترزی (۲۹۷۹) این باج (۱۹۲۵)

### حل لغات

"مُعْجَنِيَةً" الى كامعنى ب: يهلو جانب " مُستَقَيلةً" سائة سنة الالتخريفة " ميغدوا ودخكم الله ماضى معروف إب مستعة يستمع سنة الي كامعنى ب: يمنى يخركونا يستدكرنا " وسمام "بمعنى سوداخ ب.

<u> ہوی کے ساتھ جماع کی جائز صورتیں</u>

جامع ترفدی میں معزت ابن عبس و ترکی گذرہے حدیث مردی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک روز معزت عمر ریسی گذر نے رسول الله طفی آبام کی خدمت میں حاضر جو کر حرض کیا کہ بارسول اللہ امیں تو بلاک ہو گیا کیونکہ آج رات میں نے اپنی سواری کی سمت و جہت تبدیل کرلی تھی (اگلی طرف سے آنے کی بجائے میسی طرف سے آ کراگلی شرمگاہ میں جماع کرلیا) سوانہوں نے اس سے زیادہ پھ تہیں کہا اور اللہ تعالی نے یہ آیت دمی فرمائی: نِسَا وَ عُمْ مَوْتُ لَكُمْ هَا أَمُوا حَرِفَكُم آنَى تَهارى عُورِيْنَ تَهارى كَمِيّان بِنَ سُوتُم بِسَ طَرِح جَابُوا بِي وَعَمْ (الِتره: ٢٢٣)

ی اس پر آپ منافی آنم نے فرمایا: تم اپنی بیوی کے پاس سامنے ہے آ وَاوراس کے بیچیے ہے آ وَلیکن تم دیر ( پیچیلی شرمگا ہ) اور حیض ہے دور رہواوراس ہے بچے۔[شرن منداہام امظم الملاملی قاری اس ۵۵۰-۵۵۱ مغبوعہ دارالکتب العمیہ 'بیردید]

علامدا بوالبركات معى كلية بين:

ان سے آو گھے جوٹ گھے ہوں کی ہے اور ان کے دھوں کے اندر جونطفہ ڈالا جاتا ہے جس سے سل پیدا ہوتی ہے اس کو شن میں اور بیجاز جونا کے کہتیوں کے ساتھ تشہددی کی ہے اور ان سے دھوں کے اندر جونطفہ ڈالا جاتا ہے جس سے سل پیدا ہوتی ہے اس کو شن میں جے ان کو کھتی کے ساتھ تشہددی کی ہے اور اللہ تعالی کا بیار شاذا اس سے بیدا ہوئے والی اولا وکو کھتی کے ساتھ تشہددی کی ہے اور اللہ تعالی کا بیار شاذا اس سے سلے ارشاذا کا آخر ان کھتی آخر گئے اللہ ان کی تو شع والے ہوئے والرس کا بیان ہے لین ہے تک وہ مقام جہاں آئے کا اللہ تعالی نے جس سے ارشاذا سے اور اور سے وہ فقا حرث ( کیسی کا مقام جہاں ہے کہ بیو ایول کے پاس جائے کہ بیو اور اور سل کی طلب ہے شہوت و فواہش کی تکھیل کر ناخوی البذاتم ان کے پاس ای جگہیں جاؤ جہاں بید تھمد پر را ہوتا ہے۔ ' کھا تھوا اور اور شل کی طلب ہے شہوت و فواہش کی تکھیل کر ناخوی البذاتم ان کے پاس ای جگہیں جاؤ جہاں بید تھمد پر را ہوتا ہے ۔ ' کھا تھوا اور کو تکھی آئی جلائے والی کے باس ای جگہیں جاؤ جہاں بید تھمد پر را ہوتا ہے ہو تھی ہے۔ ' کھا تھوا کہ وہ تھوا کر دیکھیل طرف سے یا سید حالا کر با کہا و برانا کر بھر طم کی جگہ ایک جواور وہ تھی کی جگہ (اگی شرماہ) ہے اور بدا کہ تھیل ہے موت و اس کے باس جا سے موت ہوں کے باس جا سے موت کی جہد ( آئی شرماہ ) ہے اور بدا کہ تھوں کہ ہوت ہو اس کے باس جا سے موت کے اس جا سے موت ہو ایک ہوا تھوں کہوا تھوں کی جواور وہ کہی کی جواور کو کی سست تہا تا ہو گھی ہوگی اس کے باس جا سے موت کے موت کے اس جا سے موت کے موت کی موت کی اس جا سے موت کی موت کا را دے ہو اس کے باس جا سے موت کے موت کو موت کو کی سست تہا کہ دو جس موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت

عورت کی دیریش جماع کرناحرام ہے

حضرت ایوؤرخفاری دینی فند بیان کرتے ہیں کہ نی کر میم المالی آیا آج نے فرمایا: حورت کی مجیلی شرمگاہ میں برفعلی کرنے کے لیے اس کے پاس آتا حرام ہے۔ ٥ أَ ـ بَابُ حُرْمُةِ وَطَي الْمَرُأَةِ فِي ذُبُرِهَا

٢٧٨- حَمَّادٌ عَنْ آبِيْهِ عَنْ حَمِيْدِ الْآغَرَجِ عَنْ آبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْيَانُ الْبَسَاءِ نَحُوَ الْمُحَاشِّ حَرَامٌ.

ترزي (١٩٦٤) منداجر (عاص ٨١)

حللغات

" اِنْكَانُ" بَابِ هَبَوْب يَضُوب كامعدر بُ الله كامعنى بن أن ليكن يبال عوراؤل ك بال مخسوص عمل زوجيت كه ليه آنامراد ب." مُعَاشُ "اس كاشين مشدد باورية" مُعَاشَدٌ" كى تن بُ اس كامعنى ب: وَبريعن يَجِيل شرماه . لواطت كى فرمت

(٢) حصرت الوجريره ويشكنند بيان كرت بين كدرسول الله الله الله يتقالم في فرمايا: جس مخص في عورتون يا مردون ك يجيلي شرمكاه بين بدفعلي

ك اس نے يقينا كركيا (ياس نے نافكرى كى) -[رقم الديد:١٣١١]

(٣) البيل ، مروى ، كه ني كريم عليه العسلالة والسلام في فرمايا: جوفنس الى بيوى كى پيلى شرمگاه من بدفعلى كرم و الله تعالى قيامت كه دن اس كى طرف تغر رحمت ، بركزنبيل و كيم كا-[رتم الحديث: ١٣٣]

(س) حصرت ابوسو و جامع بن شداد بوند مرسل حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت لوط عالیسلاً کی قوم جمی لواطت کرنے والے بدکر دار از کوں کے ساتھ بدفعلی کرنے سے جالیس سال پہلے اپن عورتوں کے ساتھ بدفعلی کرتے رہے تھے۔

[رقمالحديث:۱۳۱۱]

(۸) حضرت الوسعيد خدرى و التي تنظير بيان كرتے بيں كر بي كريم القائلة الله في الوط على سے جنبوں نے اس بولطی كاار تكاب كيا خوا وه صرف تميں افراد سے مجھوزيادہ تھے ليكن ان كى تعداد جاليس افراد سے بہر حال كم تقی ليكن اس كے باوجود اللہ تعالیٰ نے (مسلمانوں كے سوا) سب كو بلاك كر ديا اور اس ليے كدرسول اللہ الله الله الله الله الله عن خرور نيكی كا تقم ديتے ربواور ندائی ہے منع كرتے ربوؤورنه تم سب كوعذاب التي تكھير نے كا۔ [رتم الحدیث: ١٣٣٣]

توث: اس مضمون کی تمام احادیث کنزالهمال کتاب الحدود ن ۵ ص ۱۳۵ – ۱۳۳۴ نیزم ۱۸۵ – ۱۸۵ مطبوعه اوارو تا ایفات اشر فیهٔ ملتان سے ماخوذ بین -

٢٧٩ - أَبُوْ حَنِيْظَةُ عَنْ مَعْنِ قَالَ وَجَدَّتُ بِخَطِّ أَبِي أَعْرِفُكُ عَنْ عَبِدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَالَ نُهِينَا أَنَّ لَالِيمَ النِسَاءُ فِي مُحَاشِهِنَّ

حضرت عبدالله بن مسعود رخی کند بیان کرتے ہیں کہ ہمیں عورتوں کے پاس ان کی مجیلی شرمگاہ ٹیس آنے نے (قرآن وسنت میں )منع کیا مريا ہے۔

ترزي (١١٦٤) منداير (١١٦٤)

. ٢٨. حَمَّادٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي الْقَعْقَاعِ الْمُعْشَنِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ آلَّهُ قَالَ حَرَامٌ أَنْ تُؤْتِينَ الْإِسَاءَ فِي الْمُحَاشِ.

ہوی کی دُہر میں جماع کرنے والے لعنتی ہیں

حضرت عبدالله بن مسعود مِنْ تُلْدُ بهان كرت بين كدا ب مُنْ أَلِيكُمْ نے فرمایا: تم برعورتوں کی تھیلی شرمگاہ جب آ ناحرام ہے۔

(١) المام ابوداؤر في معفرت ابو بري ويني ألله عمر فوع مديد روايت كى بكرة بدانية الم الموداؤر في معايا: ووقع كمنت بعد الى زوى ے یاس اس کی میلی شرمگادیس آیا۔

(۲) المام ابن ماجد في معترت الوجريره وتنك تلك سے مرفوع مديث بيان كى ہے كه آب الله تقالى اس آ دى كى طرف تظرر سن فين قرما تاجس في عادت كساتهاس كي تحيلي شرمكاه بس بعار كيا-

(m) حضرت فزیر بن فابت بین ناند سے مرفوع حدیث مروی ہے کہ نبی کریم افتانیا ہے فرمایا: ہے فیک اللہ تعالی حق بیان کرنے ے جیں شرماتا ( تین بارؤ ہرایا ) سوتم این مورانوں کی چھیلی شرمگاہ میں مست آیا کرد-

(م) حضرت محرین منکدر مضرت جایر وی الله سے بیان کرتے ہیں کہ بیودی کہا کرتے تھے: جو فنس اپنی بیوی کی مجیلی طرف سے اس كى اكلى شرميًا وشى جماع كرف تواس كابينا جيدًا جيدا بوكا سوالله تعاتى في ان كرز ديدش بيآ يت نازل قرمانى: تباری ورش تبارے لیے کمیتاں این موم ای کمیتوں میں يسَسا وُكُمْ حَرَثُ لَكُمْ فَاتَّوْا حَرْتُكُمْ الَّي ميمور چينانيم. (البقرد:۲۲۳)

جس طرح جا ہوآؤ۔

(۵) انام زندی نے معزمت علی بن طنق سے روایت میان کی ہے کدایک دیماتی آ دی رسول الله د فاللَّالِم کی خدمت میں آیا اورعرض كيا: إرسول الله المم يس مع بعض اوك جنكل بس موت إلى كدان ك يده مدووا خارج موجاتي بادروبال واني كاقلت موتی ہے ای كريم عليدالعساؤة والسلام فرمايا: جبتم يس سيكى آوى كى مواخارج موجائة واس والسائة اس ما ي كدده سامرے ے وضور لے اور تم اپنی عورتوں کی مجیلی شرمگاہ میں جماع ندکیا کرؤسوانڈ تعالی حق بات کرنے سے فیل شرما تا۔اورامام ترندی في كبا: إس باب من حفرت عرا حظرت فرايد بن البين حفرت المن عباس اور حفرت الوجرير وري في است احاديث مروى إن اورحصرت على بن طلق كي حديث حسن ب- [ ماخوذ ازتنسيق الطام في شرح مندالا مام ١٣٨ عاشيه ١٠ كتبرهاميالا مور]

١٦ ـ بَّابٌ ٱلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ

٢٨١- أَبُوْحَنِيْفَةُ عَنْ حَمَّادٍ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْآسُوَدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْمُعَجِّرُ .

بچەبستر والے کا ہوتا ہے حضرت عمر بن خطاب وسي تند بيان كرت بين كه ني كريم الخابيكم نے فرمایا: بچے صاحب بستر کا ہوتا ہے اور زانی کے لیے محرومی ہے۔ بخارى (١٨٨٨) معم (١١٥٧) تركى (١١٥٧) ابودادُو (٢٢٧٤) نسائى (١١٥٣) ابدى اجر (٢٠٠١)

حل لغات

" الله و الله و الماسية المعنى من المستراد الله الله الله المواد الله الموسية الوكناية من المحض مجاز منه بالمحر مجاز المحذف من الممل من " في الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و

بیوی کا بچیشو ہر کا اور لونڈی کا بچیہ ما لک کا ہوگا

[ تنسيق النظام في شرح مندالا مام م ١٥٠ حاشيه ٤٠ كتبدرها والا مود]

اسلام مين ثبوت نسب كاطريقه

اللہ کے نام سے شرد کی جو ہزام ہم یان نہایت رحم کرنے والا ہے عورت کے رحم کی صفائی کے احکام حاملہ عورت کے ساتھ جہاع کی مما نعت حضرت عبداللہ بن عمر بڑ گائد بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ ملڑ آگائی ہے نے حاملہ عورتوں کے ساتھ جماع کرنے سے شع فرما ویا یہاں تک کدوہ اسے جنم دیں جوان کے جانوں ٹیں ہے۔ بَسَدِ الْهِ الْهِ الْهُ الْمُوْلِ الْهُ الْمُوْلِي الْمُعْلِلْقَ الْمُوالِي الْمُعْلِلِي الْمُعْلِلِي الْمُعْلِلِي الْمُعْلِلِي الْمُعْلِلِي الْمُعْلِلِي الْمُعْلِلِي الْمُعْلِلِي الْمُعْلِلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنْ تُوْكَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنْ تُوكَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنْ تُوكا لَكُولِينَ .

الاداؤد(٢١٥٧)منداجر(ق٣٥٨)

حل لغات

المورد من المراد المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المرد من المرد من المراد من المرد 
التبراء كالغوى اورشرى متن نيز التبراء كي تحكمت

افی پی استبراہ کا معنی ہے: پاکی اور صفائی حاصل کرتا اور شریعت بی اس کا معنی ہے: عورت کے رحم کاهل سے پاک وصاف مون طلب کرنا اور ہروہ مختص جو تربید نے واسیت یا بہہ یا وراشت کے ذریعہ کی لونڈی کا مالک بن جائے تو اس لونڈی کے ساتھ وطی و جماع کرنا یا اسباب ولی جیسے ہوں و کنار چو ماچئی اور معافقہ کی صورت بیں مباشرت کرنا اس مختص کے بہران تک کہ جین کے ذریعہ اس لونڈی کے جمام ہے بہاں تک کہ جین کے ذریعہ اس لونڈی کے دم کا حمل سے پاک صاف ہونا ظاہر ہوجائے اگر وہ جین والی ہو یا ایک ماہ کر رجائے اگر اسے چین فیل آتا یا وہ بچہ جن دے اگر وہ عالمہ ہواور ہرلونڈی کا استبراء واجب والازم ہے خواہ دہ کواری ہو یا کسی عورت سے خریدی ہو یا محرب سے اس سے باک می ماہ کر دیا ہو یا کہ ہواور قباس کا نقاضا تو یکی ہے کہ ان صورتوں میں استبراء واجب نہ ہو کو کہ استبراء میں کست وصلحت ہے کہ عورت ہے کہ ماف ہوتا ہے کہ کیا تھا ماہ تو بوا نا ہم ہوجائے اور خدکورہ بالاصورتوں میں رحم پاک مساف ہوتا ہے کیکن بیمال قباس اس مورت سے رحم کا مردے نقلے سے پاک صاف ہوتا نا ہم ہوجائے اور خدکورہ بالاصورتوں میں رحم پاک صاف ہوتا ہے کیکن بیمال قباس اس کی کا ماہ دورت کے نقلے سے پاک صاف ہوتا نا ہم ہوجائے اور خدکورہ بالاصورتوں میں رحم پاک صاف ہوتا ہے لیکن بیمال قباس اس کورٹ سے دم کا مردے نقلے سے پاک صاف ہوتا نا کا ہم ہوجائے اور خدکورہ بالاصورتوں میں رحم پاک صاف ہوتا ہے کیکن بیمال قباس

کونعی کی وجہ سے ترک کر دیا حمیا ہے اور وہ رسول اللہ من اللہ اوطاس کی قیدی لونٹہ ہوں کے بار سے بھی فریان ہے جنا نچہ آپ لے و با یا: لوگو! آگاہ ہوجاؤ کے اوطاس کی قیدی کی نوش ک سے وطی نہ کی جائے عاملہ سے وشع عمل تک اور فیر حاملہ سے ایک فیش سے از مراید مرور بر معدر بار اور اس میں باکر واور مورت سے خریدی مولی لونڈی اور ان جیسی سب سے لیے بہا تھم واجب والزم ہواور بعد الله الله الله الله الله المنظم وياسم مواس ليواس علم كم على عموم كوقياس كى وجدس مخصوص فين كريسكة اور محكمت كى روايد الرح میں ہوتی ہے ہر ہر فرد میں نیس ہوتی 'شریعت کا بھی ضابطہ ہے' جیسا کدشراب کی تحکست وعلمت ہیے ہے کہ شیطان لوگوں میں میں ہوتی ہے ہر ہر فرد میں نیس ہوتی 'شریعت کا بھی ضابطہ ہے' جیسا کدشراب کی تحکست وعلمت ہیے ہے کہ شیطان لوگوں میں کے ذریعہ عدادت و دعنی ڈالیا ہے اور انیس نماز سے رو کیا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں فرکورہے لیکن پہال ہو مکن فیس ہے کہ کو فی فنس یہ کے کہ بھی شراب بھی بیا کروں گا اور بھی لوگوں بیں ہے کسی سے ساتھ ند جھٹڑا کروں گا نداڑائی کروں گا اور بھی کسی سے ساتھ میں اوت دوشنی نیس کروں کا ندیس نماز کوچھوڑ وں کا کیونکہ تخصیص ہیں بے صابطی انجیا اور لوگوں کے لیے عمارہ ہے خلاصہ ہے کہ ہے امرتحیدی ہے اور شریعت کے علم سے عموم واطلاق کے ساتھ تا بت ہے اس لیے اس میں تعبید و تخصیص جائز تیل ہے۔

[افعة المقعات ع ٢٠٠٠ م ١٨١١ مطود مكتبة وريدهو يتحر] الله ك نام سي شروح جويد المرمان تهايت رحم كرف والاب دودھ پلانے کے احکام دوده سے وہی رشتہ حرام ہوتا ہے جونسب سے حرام ہوتا ہے

حضرت علی بین تشد میان کرتے ہیں کہ بی کریم المالیم نے قرمایا: دوده بالنے سے وال رفت حرام ہوتے ہیں جونب کی دج سے حرام موت بي خواه اس كي مقداركم مويازياده مو

• 1 - كِتَابُ الرَّضَاع ١ - بَابُ يَحُومُ مِنَ الرِّصَاعِ مًا يَحُرُمُ مِنَ النَّسَبِ

٢٨٣- لَهُوْ حَنِيْطَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَسرَيْتِ خِبْنُ عَلِي عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَالَ يَحُرُمُ مِنَ الرِّحَمَاعِ مَا يَحَرُمُ مِنَ النَّسَبِ لَلِيْلُكُ و گليره.

عارى ( ٢٦٤٦) سلم ( ٢٦٤٩) ايوا دُور ٥٥٠٠) ترفيل ( ٢١٤٧) في أن الر ( ٢٣٠٤) اين ماج ( ١٩٣٧)

معرت ما تشمد يقد والتنظيريان كرتى بيل كدامكم بن الواقعيس آئے تاکہ وہ ماکش( جم ) سے کھرے اعد محرے یاس آنے ک اجازت طلب كرين لويل في ال ان من يرده كرليا وه كم يكي م سے مدو کررتل مو مالا تکہ میں تمہارا چا موں آب فرماتی میں کہ می نے بع جما: وہ کیے؟ او انہوں نے کہا کہ میری بعانی نے میرے بعانی ك عقد بيل تنهيس اينا دووه يلايا ب- (حضرت عائشه مديقة) فرماتي فر مایا: تمهارے ہاتھ خاک آلود ہوں اکیاتم بیٹیں جانتی کددووھ پلانے سے وی رشتے حرام ہوجاتے ہیں جونب کی وجہسے حرام ہوتے ہیں۔

١٨٤- أَبُ وَحَنِيْفَةٌ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عِرَاكِ بَنِ مُمَالِكِ عَمَنْ عُرُوَّةً بَنِ الزُّبَيْرِ عَنْ هَائِشَةً قَالَتْ جَاءً ٱلْمُلَّحُ ابُنُ آبِي الْقَمِيْسِ لِيُسْنَا ذِنَ عَلَى عَالِشَةُ فَاحْتَجَيْسَتُ مِنْهُ فَقَالَ تُحْتَجِينُ مِنِّي وَآنَا عَمُّكِ فَهَالَتْ فَكَيْفَ ذَٰلِكُ قَالَ أَرْضَعَتَكِ إِمْرَاهُ أَخِي بَلَيْنِ أَرِّعَىٰ قَدَالُتْ فَذَكُرْتُ لَالِكَ لِرَسُّوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرِبَتُ يَهَاكِ أَمَا تَعَلُّويْنَ آنَّهُ يَحُرُّمُ مِنَ الرِّحَاعِ مَا يَحُومُ مِنَ النَّسَبِ. بلاري (٥٢٣٩)مسلم (٣٥٧١) ابروازو (٢٠٥٧) ترلدي (١٩٤٨) نسائي (٣٣٠٣) ابن ناج (١٩٤٩)

حل لغات

ميغهوا مدموً من عائب النهل ماضى معروف باب افعال سن سياس كامعنى سية ووده بلانا - " قريبت " ميغه واحدموً من عبالعل یامنی معروف یاب مسویم یستم سے سے اس کامعن ہے: خیالہ ہونا' خاک آلود ہونا' زیاد ومٹی واکی جگہ ممتاج ہونا' خاک تثبین ہونا۔ حرميد دضاعت كالمخيق

اس باب كى ممل مديث كالفاظ "قبليله و كفيره" كامعى اورمطلب بيان كرت موسة ملامل قارى قرمات إلى كدووه يين کی مقد ارکم ہو یا زیادہ ہو ووٹوں حرمت بیں مساوی ہیں جس طرح کثیر اور زیاد ومقدار ہیں دود مدیلائے سے حرمت ابت ہو جاتی ہے ای طرح کم اور تھوڑی مقدار دودے پلانے سے محی حرمت تابت ہوجاتی ہے اور بیاضا فیصدیث کے اطلاق وعموم سے ستفاد ہور با ب سواس من أيك احمال توييه كدية اضاف (" قللسله و كليوه") مرفوع بواورة ب من المالية في كاارشاد مواوروسرااحمال به كريد موقوف مواور صفريت على كى طرف سے تغيير مؤجر حال يدهديث استان اطلاق وعموم كى وجدس جاء سائز ديك جست سها ليس بہتان سے صرف ایک چکی مجرودوں یہنے سے رضا حت ابت ہوجاتی ہے اور جمہور مایا مکا بہی غربب ہے اس کوامام ابن الممنز رقے حفرت الحئ معترت مبدالله بن مسعود معترت مبدالله بن حمر معترت مبدالله بن مباس معترت مطا ومعترت طاؤس معترت حس بعرى حنرت سعیدین میتب حضرت مکول حضرت زجری حضرت قمادهٔ حضرت الحکم حضرت حمادٔ حضرت ما لک حضرت سغیان ثوری اور امام اوزاعی سے روابیت کیا ہے اور امام شافعی امام احمدُ حضرت اسحاق فرماتے ہیں کہ کم از کم یا کی چسکیوں سے رضا حت ثابت موتی ہے کولا۔ ام مسلم نے معترت ما تشرصد اقد وفق للدے روایت کی ہے کہ آپ نے فر مایا کہ پہلے قرآن جمید شرس نازل کیا حمیا تھا کہ تعین دیں بار دود ہے چوشیاں حرمت فابت کرتی ہیں مجراس ہیں سے یا تھ چوشیاں منسوخ کر دی تنکیں اور باٹھ چوشیاں باتی رو 

أَمُّهُا وَهُمَّ الَّذِي آوْ صَلَفَ مُكَّمَّ وَآخُوا فَي حُمَّ مِنْ مَنْ الْهِارِي وه ما كيل جنهول في منهيل ووده علايا اورتهاري ووده

شريك ببيض تم يرحرام كردى تمكيل-

الوَّطَمَاعَةِ. (الشاء:٢٣)

اس آیت بی تعداد کی کوئی تیرنبیس اورای طرح معرت عائشه صدیقه اور معفرت این عماس سے معیمین (بغاری وسلم) بیس مروى مديث يسمطلن علم بيان كياميا ب كديم كريم المالية في الدارة "بعده من الرحداع ما يمعرم من النسب" رضاحت سے دیل دہتے حرام ہوجائے ہیں جونسب سے حرام ہوتے ہیں۔ اور علامدائن البمام معنرت ابن مسعود میں گفتہ سے اور حضرت ابن عہاں جہانہ سے تقل کرتے ہیں کہ تعداد کی تعید سیلے تھی مسوخ جو تی اوراب اطلاق باتی رہ کیا ہے اور یکی زیادہ مخاط ہے۔

[شرح مسندامام اعظم ص ٢٦١٠ مطبوعة وارالكتب العلمية بيروت]

علامه ابوالبركات منى كلينة بين كه الله تعالى في رضاعت كونس كالائم مقام كياب چنا نچه مرضعه كور منه كال في مال قرار ديا اوراس کے دودھ پینے والے بیجے اور چی کو بھائی اور بہن قرار دیا اور مرضعہ ( دودھ پلانے والی ) کے شو ہرکواس کا والد قرار دیا اوراس کے والدکواس کا دادا قرار دیا اوراس کی ہمشیرہ کواس کی پہوپھی قرار دیا اوراس کی تمام ادلا دکوخواہ اس نے اس کے ساتھ دود صد بھی پیا ہو بااس سے مہلے دورہ بیا ہو بااس کے بعد دورہ بیا ہو وہ اس کے والد کی طرف سے بہن بھائی ہیں اور دورہ پلانے والی کی مال اس

کی تانی اوراس کی بہن اس کی خالد اور دوو میانے والی کا ہروہ کچہ یا پکی جواس کے خاوند سے ہول وہ اس دود مدینے والے بیائے کے مان اور اس کی بہن اس کی خالد اور دوو میانے والی کا ہروہ کچہ یا پکی جواس کے خاوند سے ہول وہ اس کے مال شریک بھن ہمائی ہول سے اور اس کی مان شریک بھن ہمائی ہول سے اور اس کی اس شریک بھن ہمائی ہول سے اور اس کی اور سے تکام حرام ہوجا تا ہے جس سے ذہب کی اوج سے حرام ہوتا ہے۔ جس سے ذہب کی وجہ سے حرام ہوتا ہے۔ [تغییر دور کہ اعز میل مترجم بن اس معلور قرید بک سنائی اُدوباز اور الاور]

الله كه نام ح شروع جويدا مهريان نهايت رم كرف والا ب طلاق كم احكام طلاق دين بين نداق كرنا

 بَنَــِــِـِ مِنْلِلْاَلِمَالِقَةَ الْكَاكِةِ الْكَاكِةِ الْكَاكِةِ الْكَاكِةِ الْكَاكِةِ الْكَاكِةِ الْكَاكِةِ 1 - بَابُ الْهَزُلِ فِي الطَّكَاةِ ا

٧٨٥ - أَبُسُوْ حَدِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ يُوسَّفَ بَنِ مَاهَكَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَلْقَةٌ جِنَّعُنَّ جِدُّ وَعَزَلُهِنَّ جِمَّعُظَلالُ وَالْذِكَاحُ وَالرَّجْعَةُ.

(Y+T4)pleps(11AE)g22(Y14E)siste

خل لغات

" بعد الله المعارد والمعدد كساته أس كامتى ب بهيدكى كوشش مهارت محقيق ش جلدى يجفال " هوال " فدال كرنا المعلما كرنا أب بهوده كنتكوكرنا-

# غداق میں طلاق دیتا کاح اور رجوع کرنا ثابت موجاتا ہے

مصنف امام عبدالرزاق ميل حضرت الدة رغفارى كى مديث عمّاق دارد ہے حضرت الدورغفارى و كُنْ تَفْد بيان فر ماتے إلى كم رسول الله طُولَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله ع كى ادر جس مخض نے غداق ادر كميل كے طور كراہے غلام يالونٹرى كو آزاد كرديا تو ده آزاد ہوجا كي سے\_ ملاسداین عدی نے الکال میں معرت الوہریودی تھے تھ سے مرفوع مدیث بیان کی ہے کہ آپ التی تی ہے تھ اللہ اللہ اللہ ال ایس جن جم کھیل اور قراق کی مخبائش تیں ہے ان میں ہے جس کے ساتھ فداق اور کھیل کے طور پر بات کرے گاوواس پرواجب موجائے گی:(۱) طلاق (۲) مَاق (آزاد کرنا) (۳) نکاح۔

[تنسيق النظام في شرح مندالا مام سوسود ٢٠١٠ الهامش الثالث كتيدرهمانيالا مور] - مس

## طلاق کے بعدعدت گزارنے کا ثبوت

حضرت جابر رشی آللہ میان کرتے ہیں کہ ٹی کریم اللہ آلیہ ہے جب حضرت سودہ دری آللہ کو طلاق دے دی تو ان سے فر مایا: تم اپنی عدت محزارو۔

 ٢\_بَابُ ثُبُوْتِ الطَّلَاقِ فِي الْحَيُّض

٢٨٦ - الْهُوْ مَعْنِيْفَةُ حَنْ أَبِي الْوَّهُوْ عَنْ جَابِرِ أَنَّ الْبُهُوْ عَنْ جَابِرِ أَنَّ الْبُيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِسَوْحَةَ حِيْنَ كُلُّقَهَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِسَوْحَةَ حِيْنَ كُلُّقَهَا إِنْ فَي مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِسَوْحَةَ حِيْنَ كُلُّقَهَا إِنْ فَي مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِسَوْحَةَ حِيْنَ كُلُقَهَا إِنْ فَي مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِسَوْحَةَ حِيْنَ كُلُقَهَا إِنْ فِي مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِسَوْحَةً حِيْنَ كُلُقَهَا إِنْ فَي مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِسَوْحَةً حِيْنَ كُلُقَهَا إِنْ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

٧٨٧- الْمِوْحَوِيْفَة عَنْ حَجَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَامِشَةَ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِسُوْدَةَ حِيْنَ كُلَّقَهَا إِخْتَادِيْ.

سنن يمل (عدم ١٣٨٥)

ملافات

من المستقرين المستفرون والمستوان المن المن المعروف شبت بالمستقطل سے بناس كامعى ہے: چھوڑ و بنا طلاق و بنا۔ الفقد في " ميذ واحد مؤسف حاضر فض امر معروف شبت باب افتعال سے بناس كامعى ہے: لئى پورې كرنا عدت كزارنا۔ طلاق و بينے كے بعدر جورع كا جبوت

ابرعصم نے امام صاحب سے اس مدیث کوای طرح روایت کیا ہے۔

(۲) امام بیلی نے حضرت عروہ سے مرسل حدیث روایت کی ہے کہ نبی کریم طفائی آبار نے حضرت سودہ کو طلاق دے دکی مجھے اس بندی عمر اللہ میں اللہ کی اللہ میں کا کہ جھے اس بندی عمر اللہ کا اس کے باہرتھریف لائے تو حضرت سودہ نے آپ کو کپڑے کے دائمن سے پکڑ کر روک لیا اور عرض کی کہ جھے اس بندی عمر اللہ میں مرووں کی کو کی جائیں بندی جائیں بندی ہوں کہ جس قیامت کے روز آپ کی بیویوں بندی اُٹھا کی جاؤں تو آپ نے ایس مرووں کی کو کی حادث میں مائے اللہ اللہ باری حضرت عائشہ صدیقہ کو ہیہ کر دی۔ حافظ این مجرنے کہا کہ جم الی العباس دغولی اللہ سے رجوع فرمالیا اور انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ صدیقہ کو ہیہ کر دی۔ حافظ این مجرنے کہا کہ جم الی العباس دغولی

میں معزت ہشام وستوائی کے طریق سے معزت قاسم بن ابویز و سے ای طرح مروی ہے۔

میں حضرت بشام وسودی کے حرید کے عمری کے عمری کا بابد است کی ماتھ دوایت کی ہے جس کے تمام دوات تات در است کی سامہ این سعد نے حضرت تاہم بن الی بزوے مرسل مدید ایک امرووہ آپ کے داستے علی بیٹھ کئی اور آپ سے حرش کیا:

ہوں کہ بی کریم نظایا آپا نے حضرت مورو کو (رجعی) طاب قر دے دی اور وہ آپ کے داستے علی بیٹھ کئی اور آپ سے حرش کیا:

مرس کہ تیا سے کے دن بی آپ کو حق کے ماتھ بیجا ہے ابھے مرووں کی طرف کوئی حاجت تبیل دی لیکن میں یہ پند کر آپ موں جس نے اس دوات کی حس کے اور شرکہ تیا موں کہ اور شرکہ تیا موں جس نے اس کہ اور بی آپ کو اس دات کی حمر دی اور بی اس بھی جائے گئی ہوں کہ اس کے درجوع فر مالیا اور حضرت مودہ نے آپ دن اس کے درجوع فر مالیا اور حضرت مودہ نے آپ دن اس کی اور شرک کی باری حضرت مودہ نے آپ دن اور شرکہ کی باری حضرت مودہ نے آپ دائے اور شاید ملائل تاری اس دواج کو مالیا اور حضرت مودہ کو المالی و سے کا مرف اور وہ کیا اور فر مایا: تم عدرت کو دہ کردی اور شاید ملائل تاری اس دواج کو ملائل و سے کا مرف اور وہ کیا اور فر مایا: تم عدرت کو دہ کردی اور شاید مالی تاری کو کردے ملے السلام نے حضرت مودہ کو طلائل و سے کا مرف اور وہ کو طلائل و سے کا مرف اور وہ کی اور فر مایا: تم عدرت کو دہ کو کردی دور کے کے آپ نے ان سے درجوع فر مالیا وہ المدائم کے حضرت مودہ کو طلائل و سے کا مرف اور وہ کی کے لیے آپ نے ان سے درجوع فر مالیا وہ وہ کا دور کے کو میں کا دور کے کہ کی کر کے ملے السلام کے حضرت مودہ کو طلائل و دی کو کو میالی دورہ کی کو کردی دور کی کو کی دل جو گی کے لیے آپ نے ان سے درجوع فر مالیا ہو۔

[ ماخود ازتنسین انظام فی شرح سندالا مام ۱۳۳۰ ماشیه ۳ کنیدرهماهیالا جود ]

یہاں یہ یادرہے کہ عدمت اس مورت پر لازم ہے جسے دخول یا خلوت صیحہ کے بعد طلاق دی جائے لیکن اگر نکاح کرنے کے بعد مورت کے ماتھ مہاشرت کرنے ہے اور خلوت میجہ کے باتے جانے سے بھی پہلے طلاق دے دی جائے تو بھر ایک مورت می مدت پوری کرنا منروری ٹیل جیسا کہ ارشاد ہاری تعالی ہے: عدت پوری کرنا منروری ٹیل جیسا کہ ارشاد ہاری تعالی ہے:

اے ایمان والو! جب تم مسلمان حورتوں سے نکار کر اؤ مگرتم انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دولو تمہارے لیے ان پر پکومدت نہیں جے تم شار کرڈ سوتم انہیں فائدہ کی کوئی چیز دے دواورتم انہیں اجھے طریقے سے چھوڑ دون

# حیض کی حالت میں طلاق کے وقوع کا ثبوت

حضرت ابن عمر رہ گافتہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ اپنی بوی کو ماہواری کے ایک دفعہ اپنی بوی کو ماہواری کے ایام بھی طلاق دے دی تو ان پرعیب زنی کی سے گئی سو انہوں سنے اس سے رجوع کر لیا کی جب وہ اپنے جین سے پاک ہوگئ تو انہوں نے اسے (دوہارہ) طلاق دے دی اور وہ طلاق بھی شار کی جو انہوں نے اسے حالید جین میں دی تھی۔

يْنَايَّهَا الَّذِيْنَ امَنُواْ إِذَا نَكَحُمُّمُ الْمُؤْمِنْتِ ثُمُّ طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْمَدُّوْنَهَا ۚ فَمُوّمُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلُانَ(اللازاب:٣٩)

٣- بَابُ وُقُوْعِ الطَّلاقِ فِي الْحَيْضِ

١٨٨- أَبُوْ حَوِيْهُ قَدْ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَبُّوا فِيمَ عَنْ رَبُّوا فِيمَ عَنْ رَبُّ اللهِ عَنْ الْبُوا فِيمَ عَنْ وَجُلُولُ الْمُرَاثَةُ وَهِي حَائِثُ فَعَيْبُ الْمُرَاثَةُ وَهِي حَائِثُ فَعَيْبُهَا فَعَيْبُ الْمُلْلِقَةِ اللّهَ عَلَيْهَا طَلَقَهَا وَاحْتُيبَ بِالنّطُلِيقَةِ اللّهَ كَانَ أَوْقَعَ عَلَيْهَا طَلَقَهَا وَاحْتُيبَ بِالنّطُلِيقَةِ اللّهِي كَانَ أَوْقَعَ عَلَيْهَا وَهِي حَائِثُ (٢١٨١) اللهُ اللّهَ عَلَيْهَا وَهِي حَالِيثُ (٢١٨١) اللهُ (٢١٨١) اللهُ الرّوادُو (٢١٨١) اللهُ (٢٤٢٦) اللهُ (٢٤٢٦)

حل لغات

و المعنى ب المعنى ب العلى المن مجول باب منسوب بسطوب سي بالمعنى ب عبد المراد المعنى ب المعنى ب المردا عيب

لگار" طَهُورَتْ" میندوا مدموَنت غائب نظل ماضی معروف باب محرم یکوم سے ہے اس کامعنی ہے: پاک ہونا۔ "استخدیت " میندوا مد ارکز فائب نظل ماضی جمهول باب التعال سے ہے اس کامعنی ہے: حساب کرنا شارکزنا۔

مالت عض ميل طلاق دينے كى بحث

ملاعلی قاری لکھتے ہیں کہ صاحب ہدایہ نے کہا ہے کہ جب کوئی آ دی اپنی بیوی کوجیش کی حالت میں طلاق دے دے تو سیطلاق واقع ہوجائے گی۔علامہ ابن حام نے کہا ہے: امامیہ فرقہ اور محدثین میں سے اساعیل بن علیہ کا مؤقف اس کے برخلاف ہے چھراس برتمام علاء کا اجماع اور انقال ہے کہ حالب حیش میں طلاق دینے والا گنمگار ہوگا اور اس کے لیے بہتر بھی ہے کہ وہ اس سے رجوع کر لے کی کہ میمین میں معرب این عمر کی صدیت میں ہے کہ نبی کریم علیدالصلوة والسلام نے معربت عمر سے قر مایا کرتم اپنے بیٹے کو تھم دو كردوا في جس بوى كومالب حيش بي طلاق وے حكا بي اس سے رجوع كر لے۔ پھر صاحب بدايے نے يہى بران كيا سي كر جب وه مورت (حیش کے بعد) یاک ہوجائے اور بعد ازال اسے حیش آجائے گھروہ یاک ہوجائے تو اب شوہر اگر جاہے تو اپنی بوی کو طلاق دے دے اور اگر جا ہے تو اس کوروک نے۔ اور امام طحاوی نے ذکر کیا ہے کہ شوہرنے جس جیش میں اپنی بیوی کوطلاق دے کر رجرح كراباب أس كے بعد متصل طبر على طلاق دينا بهى جائز ہے اور مہلى توجيدامام ايومنيفدكى خا برالروايت كے مطابق ہے۔ الكافى یں ذکر کیے مجھ کی بناء یراورامام مالک امام احمد بن سنبل اور مشہور تول میں امام شافعی نے بھی کیا ہے اور دوسری توجیہ جس کوا مام طاوى لے ذكركيا ب وہ بھى امام الوصنيندى روايت ب جيساكدا لكافى على ذكركيا كيا ب اور يكى شافعيدى توجيد ب اور بهلى توجيد سنت ے ابت ہے جیسا کہ عجمین میں مروی ہے کہ بی كريم طيرالصلونا والسلام نے معزرت عمر وین اللہ سے فرمايا كرتم اسينے بينے كو تكم دوك و اٹیا دیوں سے رجوع کر لے اور اسے پاس روک لے یہاں تک کدوہ پاک موجائے گھراس کوچنس آجائے اور باک ہوجائے تواب اگر وہ طلاق دینا جا ہے جو اسے طلاق دے دے بشرطیکہ زوی کے پاس مباشرت کرنے سے سیلے طلاق وے وسے بھر وہ عدت تخزارے جیسا اللہ تعالی جل جلالہ نے بھم دیا ہے اور دوسری تو جیہ حضرت سالم بن حیداللہ بن عمر کی حدیث کی روایت میں ہے کہ رسول الله النائباتي نے حضرت محرکوفر مايا كرتم ابن محركوتهم دوكه دواتي وري سے رجوح كرلے بكراس كوطبر ميں طلاق ديے خواہ وہ حاملہ ہويا فيرحالمه اور بكل توجيدى مناسب وبهتر بي كيوكداس بين معرت سالم كى روايت كى نسبت زياده تغيير ب اور يمحت وورايت ش زاواتو كاب-[شرئ معدام معمم بدي الدرت]

> طلاق دینے میں مدو دِالٰہی کوکھیل تماشا بنانے کی ممانعت

 ٤- بَابُ مَمَانَعَةِ اللَّهِ بِي الطَّلَاقِ بِحُدُّودِ اللَّهِ فِي الطَّلَاقِ

١٨٩- اَهُوَ حَلِيْفَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنَّ أَبِي بُرُدَةً غَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ قُومِ يَلْعَبُونَ بِحُدُّودِ اللَّهِ يَقُولُونَ قَدُ طَلَّقَتُكِ مَا بَالُ قُومِ يَلْعَبُونَ بِحُدُّودِ اللَّهِ يَقُولُونَ قَدُ طَلَّقَتُكِ قَدْ رَاجَعْنُكِ. ابن اج (٢٠١٧)

م<u>ل لغات</u>

و الله المرابع المارة المارة المارة المارة المالة المال الله المال المرابع المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة الما

ندر عائب فعل مغدارع معروف شبت باب سبعة بتسقع سے باس كامعنى ہے: كھيلنا مزاح كرنا به قائده كام كرنا بي كريا سے رال ٹیکنا۔

طلاق وسینے میں حد بندی کا پسِ منظر

امام ابن ماجہ نے بھی ای اسناد کے ساتھ لیعنی از ابی اسحاق از ابی بروۃ از والدخود حصرت ابی موی الاشعری ہے روایت بیان کی ہے كدرسول الله من يكن ان ان اوكول كاكيا حال موكا جوالله تعالى كى مقرركى مونى حدود كے ساتھ كھيلتے ہي ان يس سے كوئى فنس ا پنی بوی سے بھی کہتا ہے: یس نے بچھے طلاق دی بھی کہتا ہے: یس نے تھے سے رجوع کرلیا ہے چر بھی کہد دیتا ہے کہ یس نے بچے طلاق دے وی ہے۔ امام تر مذی نے ہشام بن حروۃ از والدخود از حصرت عائشے طریق ہے روایت بیان کی ہے کہ حصرت عائش صدیقته رینگانند نے فرمایا کہ لوگوں کا میدحال تھا کہ ان جس سے کوئی آ دی جب جا ہتا اپنی بیوی کوطلاتی دے دیتا 'مجر جب عدمت سے اندر رجوع كرايتا تو وه اس كى يوى على رجي أكرچ برومرجه يااس سے مجى زياده مرجه طلاق دينار بتا كيال تك كدايك دفعدايك أن الى ا بن بيوى سے كما: يس مجتب الى طلاق بين رول كا جس كى وجدسے تو جھے سے الك بوسكے اور يس مجتب الدين والكيف ويا ر ہوں گا۔ عورت نے کہا: وہ کیسے؟ تواس آ دی نے کہا: میں کھے طلاق دوں گا کھر جب تواتی عدت کوختم کرنا جا ہے گی تو میں تھے۔ رجوع كراول كانچنا نچده وحورت معترت ما كشرمد يقد كے پاس كى اوراس كوسارى حقيقت بيان كى دو خاموش رہيں جب ان كے پاس ني كريم عليدالصلوة والسلام تشريف لائة وحفرت عائشهمد يقدف آب كواس عورت كى كبانى سناكي لوا بهي خاموش دسه يهال تك كمقرآن جميدكي سيآيت نازل مولى:

اَلطُّلَاقُ مَرُّتُنِ فَإِمْسَاكً ﴿ لِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيْحُ ۗ بإخسان فزالقره: ٢٢٩)

دوبارطناق دينے كے بعد بعلائى كے ساتھ روك إيرا ب واحس سلوک کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔

حضرت عائشهمد يقدين ففدنے بيان كيا ہے كماس آيت كے نازل مونے كے بعداد كول نے ازمراوطلاقوں كاخيال ركهنا شروح كيا اوروه منهل كي نيزال آيت كآفريس حبيه رت بوع فرمايا كياب:

بدالله تعالى كى مديل بين موتم ان سے آ مك نه بوحواور جوفض الله تعالى كى صدول معانيا ولركرتا بياتو ويى ظالم بين

يَسْلُكَ حُسِدُودُ اللَّهِ قَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمُنْ يَتَعَدُ حُدُّوْدَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمَّ الظُّلِمُونَ۞ (البقره:٢٣١) اوراس كے علاوه اى سورت كى آيت: ٢٣١ يىل فرايا:

وُلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَقْعَلْ وْلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَشَخِطُواۤ ايْلِتِ اللَّهِ هُزُوًّا.

اور قم ان (عورتول) کو نقصان پہنچائے کے سلیے ندروک نو تا کہ قم ان رِظلم وزیادتی کردادر جو مخص میرکرتا ہے تو یقیمتاً اس نے اپنی می جان پر ظلم کیا ہے اورتم اللہ تعالی کی آینوں کو نداق نہ بتاؤ۔

د یوانے کی طلاق جا ترجیس

حضرت جابر بن عبدالله ويخلك بيان كرت بين كدرسول الله والمالية نے فر مایا: و بوانے کی ند طلاق جائز ہے اور ندخر بد وفر و شت جائز ہے۔

٥- بَابٌ لَّا يَجُورُزُ طَلَاقُ الْمَعْتُوهِ · ٢٩- ٱ**بُوْحَنِيْفَة** عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَا يُجُوزُ لِلْمَعْتُوهِ طَلَاقٌ وَّلَا بَيْعٌ وَّلَا شِرَاءٌ.

يخاري (باب:١٠٠ في الطول )

مل نغات

"لا يَجُوزُ" بِمَعَن لا يَنفُذ " بِ لِين ديواني آدى كى دى كى طلاق شرعاً نافذ اوروا تعنيس موكى " الْمُعَوّوة" بيميندواحد ز كراسم مفعول بياس كامعنى بي بم مقل آ دى ايسا آ دي جس كى مقل مي فتور مود يوانداورمفلوب احقل \_ نابالغ' دیوانے اور مدہوش کی طلاق وغیرہ واقع نہیں ہوتی

معقو، مجنون كى طرح و يواند بوتا ہے اور بعض نے كہا: معنوه كم فهم اور كم عنل كوكها جاتا ہے جس كى تفتكو خلط ملط مؤلد مراورسوج و بچار قاسد ہو کئین ایسا آ ومی بلاسب ند کسی کو مارتا ہے اور نہ کسی کو گالیاں دیتا ہے بخلاف مجنون کے بہرحال معتوہ سوتے ہوئے یر بوش اور جس پرغشی اور ب بوشی طاری بوجائے ان سب کا تھم یہ ہے کہ ان کی ندطلاق واقع ہوتی ہے اور ندخر پدوفر و قت اور ندو مگر شرق معاملات جائز ہو سكت يوں معلام ابن عام في كوئم في كريم عليدالسلوة والسلام كے اس ارشادى بناوى بى كل خلاق جائز الاطلاق العبى والجنون بمخض كى طلاق جائز ہے كر پيج كى ويواندكى اور جس كامتل وليم والذي فيه شيء.

م من فقورا ورخرا في مو ( ان کي طلاق جائز جيس )\_

الم مرتدى في معرت الوجريره وي التنافذ معمر فوح مديث روايت كى ب:

مرطلاق جائز ہے سوائے مجنوں اور بے عل کے۔

كل طلاق جائز الاطلاق المعتوه والمغلوب

على فقله.

الم مرتدى نے اس كوشعيف كها\_ ( ملكم يوارى اورمصنف اين ائى شيبدوغير ماكى بهت ى احاديث اس كى تائيد يس وارد بيل جن كى مناء يربيط يث بحى قوى موكل ب) اورا مام المن الى شيب في معرست المن عماس ويكلف سدوايت بيان كى ب كد الا يسجدول طلاق الصبي " يج كى طلاق مائزنين باور حضرت على كرم اللدوج وسدوايت بيان كى ب كـ "كمل طلاق جائز الا طلاق المععود" برطلاق جائزے سوائے مجنول کی طلاق کے۔اور امام بھاری نے بھی معفرت علی کرم اللہ وجیدے معلق روایت بیان کی ہے اور بیال جائزے نافذ ہونا مراد ہے لین ایسے لوگوں کی طلاق شرعاً نافذنیس ہوگی۔ اور امام بخاری نے معزت عثان ایش نشد سے رواعد كى ب كرة ب فرمايا:

مین دیوائے اور نشے بازی مالیت نشریس طلاق واقع نیس موتی۔

ليس للمجنون ولا سكران طلالي.

[ شررح سندامام اعظم لملاعل قاري ص ٢ ٤ ٣ - ٢ ٤ ٣ معليون وادالكنب العلميه " يبروت البنان ]

اور حضرت على وحى تشفير بيان فرمات بين كدرسول الله وتفايق في فرمايا:

تنن آدميول سے (جزاءومزاكا) للم أفعاليا حميا بيا أيك سويا موا ا وى يهال تك كه بيدار موجائ دوسرا يجه يهال تك كه بالغ موجائ رفع القلم من للافة عن النائم حتى يستيقظ

وعن الصبي حتى يبلغ وعن المعتود حتى يعقل.

اورتيسرا مجنول يهال تك كه عمل مند موجائي

ال مديث كوامام ترقدي اورامام ابوداؤد في حضرت على سه اورامام دارى في حضرت عائشه مديقة سه اورامام ابن ماجه في حفرت علی اور حفرت عائشہ میریقہ برخیکا دونوں سے روایت کیا ہے۔

الاحديث كالمقصديب كمنابالغ بجد سوتا مواآ دى اور ديواند مرفوع القلم بين ان برشرى احكام جارى نيس لبذرا كربياوك إيي بيو يول كوطلاق دے ديں تو واقع نبيس ہوگی اس ليے نقها وفر ماتے ہيں كہ يچه كی طلاق واقع نبيس ہوتی 'بونمی اگر كوئی مختص سوتے عمد اپنی

میرو میں ہوتی ہے اند حالب ریوالی میں طلاق دے دی قوان کی طلاق واقع نیس ہوتی ۔ بیر مدید مانع میرانام مرا بوں وطنان دے رہے ہوں ہے۔ اس سے معلق الفاظ میں لقل اللہ ہے۔ بغاری نے تعلیقا موقوفا حضرت مل معلق الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں الفاظ میں برور بيد المراه على المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه إلى المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المرا ٦ - بَابُ عَدُم وُ أَوْع الطَّكاق

عورت کوشن اعتبار دیئے ہے طلاق والصح تبيس بهوتي

معرت ما تشرمدية وفي أشار ألي بن كررسول الدم الله نے (طلاق لینے کا) ہمیں افتیار وے دیاتو ہم نے (طلاق کی بجائے) آب كواعتياد كرلياسوآب في اس اعتياد كوطلاق المراس كيا\_

بمجرد التزميير ١ ٣٦- أَبُو حَنِيقَةٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْآسُوَةِ عَنْ عَايِشَةً فَالَتَ عَيْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَوْنَاهُ فَلَمْ يَعُدُّ طُلِكَ طَكَرْقًا.

بنارى (٢٢ ٢٦)مسلم (٢٦٨٧) ايوداو (٢٠ ٢٠) تركى (١٧٩ ١) نسائي (٢٠٥٧) اين ماج (٢٠٥٧) منواج (٢٠٥٥)

مل لغات

" عَيَّ وْلَّا "الله ين " عَيْر " ميغدوا حد لذكر فائب اضل ماضي معروف تبت إب تعمل سے بال كامنى ب: اختيار دينا۔ " ف " معروف علم معول بد بهر" كم يَعَدُ " ميغدوا مدند كرمًا عب فعل مضارع معروف في جديدًم به على المن باب مَعَوَ ينصو سے ہے اس كامعى ہے: شاركرنا كتى كرنا\_

تخبير كى بحث اوراس كالهن منظر

بخارگائے ا*ک مدیث کوروا یت کیا ہے "اک کے ب*یالقاظ ہیں:" فسامنٹونا اللّٰہ ورسولہ فلم یعد خالف علیشا شیئا" میم نے اللہ تعالی اور اس کے عرم رسول کو اعتبار کرنیا اور آپ نے ہم پراس (مخیر ) کو پچوٹارٹیس کیا۔اور اہلی علم کا اس خیر کے عم بس ا خلّا ف ے بانچ معزت عرابن مسعود اور این مهاس والد عن مایا: جب کوئی آ دی ایل بوی کواهتیا رد ، داوروواسینا شوہر كوا نعتيا ركر كنو طلاق وغيره يجددانت نين موكا اوراكروه اسيئة آب كواعتيار كركة وايك طلاق واقع موجائ كي مورايام ايومنيذ ممر بمن عبد العزيز ابن اني ليلي المام سفيان اورامام شافعي كالبكي تول ب محرومام ايومنيند كنزويك ايك طلال بائدوا تع بوكي اوروومرون کے نزویک ایک طلاق رجی واقع موگی اور معزرت زیدین ثابت نے فرمایا کہ جب بیوی اسینے شو برکواعتیار کر لے او ایک طلاق واقع ہوجائے گی اور جب وہ اینے آپ کو اعتمار کر الے تو تین طلاقیں واقع ہوجا کیں گی اور حضرت حسن بھری کا بھی تول ہے اور امام مالک نے می کی کیا ہے۔

اور معترت على ينطفنه سن مردى ب كد جنب مورت اب شو جركوا عتيار كرف تو أيك رجعي طلاق واقع جوجائ كي اورجب وه اہے آپ کوافتیار کر لے تو پھرایک ہائنہ طلاق واقع ہوگی۔

علامه حسين بن مسعود بغوى شافعي درئ ذيل ارشاد بارى تعالى كي تغير بس ككيت بن:

اے فیب کی خبریں دینے والے ( توقیر ) آ پ اپلی ہو یوں ہے فرما دين: اكرتم دنياكي زعركي اوراس كي زيب وزينت ما ابني موقوآة می جمهیں خوب اچھی طرح رخصت کردوں O اور اگرتم اللہ تعالی اور اس

يْسَابَهُمَا السُّبِيُّ قُلُ لِآزُوَاجِكَ إِنْ كُنتُنَّ ثُرِدْنَ الْحَيْوَةَ الدُّّانَيَا وَزِيْنَتُهَا لَتَعَالَيْنَ أَمَتِّعُكُنَّ وَأَسَرِّحُكُنَّ سَـرَاحًا جَهِيْلُانَ وَإِنْ كُـنْتُنَّ ثُـودُنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

وَاللَّهُوا الْأَهُورَةَ وَإِنَّ اللَّهُ اَعَدُ لِلْمُعْمِينَ مِنكُنَّ آجُوا كرسول اور آخرت كالكرجائق موتوب شك الله تعالى في تم على عليمان (المودب: ٢٩-٢٨)

اور مع مسلم می معزت جار بری نفش سے مروی ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ معزت ابو بحر بڑی نفر آ سے کہ رسول الله مثل آیا بھر ک خدمت میں ماضری کی اجازت جاہیں' سوبہت ہے لوگوں کوآپ کے دروازے پر جیٹے پایا' جن میں ہے کسی کوا جازت نیس فی تھی۔ حرت مارفر اتے ہیں: حضرت الو بکر کوا جازت ل کئی اور وہ ایمد داخل ہو سے کھر حضرت عمر آئے اور اجازت ما کی تو انیں مجی اجازت ال من اوروہ اعدروافل ہو مے تو انہوں نے بی كريم الفائلة لم كمكين خاموش جيفا ہوا يا يا اور آب كے ارد كرد آب كى از واج بيفى تعيل حضرت مرینے دل میں سومیا کہ میں ایک بات ضرور کبول کا جس کے ذریعہ میں نبی کریم المؤلکۃ لم کو بنسا دوں گا' چنانچہ حضرت مرینے عرض كيا: يأرسول الله! أكر (ميرى بيوى) بنت خارجه محصيت نان وتفقه كامطاليه كرتى تو آب و يجيمة كه بش اس كي طرف كمز اجوجا تااور یں اس کی گرون مروز دیتا سویہ بات س کرنی کریم الٹیکی آغ مسکل پڑے اور قر مایا: یہ میری بیریاں میرے اور گروموجود ہیں جیسا کہ تم و كيدب مؤيد جه سے نان نفقه كا مطالبه كردى بيل موصورت ابو بكرصد يق حصرت عاكثه صد يقد كى طرف أسطے كدان كى كردن مروث وي ادر معزت مر عفرت هدر كاطرف أعلى كدان كي كرون مروز وي - بدولون كيني كي كياتم رسول الله ما في الله عن وجيز آب اپنی از دائ پاک سے ایک بورامبید یا انتیس دن علید ورب جرر (فرکوره بالا) آیت نازل بوئی مصرت جابر کہتے ہیں کہ بی كريم عليدالصلولة والسلام في معرت ما تشرصد بيند س ابتدا وفر مائي اوراب في فرمايا: اسد ما تشرا بين تم يرايك جيز بيش كرنا جابتا ہوں اور ش یکی جاہتا ہوں کرتم اس ش جلدی شکرہ بہال تک کہ پہلے اینے والدین سے مضور و کراؤ وہ کہنے لگیس: یارسول اللہ او و کیا ے؟ تورسول الله في ان كو آيت ( فيكوره بالا ) خاوت فر ماكر سنائي معزت عائشه صديقة في مرض كيا: يارسول الله! كيا بس آپ ك بارت ين اسية مال باب سع مشوره كرول؟ بلك بن توالله تعالى اوراس كمحرّم وكرم رسول اورآ خرت كمركوا عنا ركرتى موں اور ش آپ سے درخواست كرتى مول كرآب ائى از واج ش سےكى لى لى كونديتا كي جوش نے آپ سے موش كيا ہے۔ دیول اللہ نے فرمایا: ان میں سے کوئی عودت جمہ سے قدیج عصے کی تحریش اسے بینجرضرور بتا دوں کا کیونکہ اللہ تعالی نے جمعے نہ تو مشقت میں ڈالنے والا ہوا کر بھیجا ہے اور نہ مشتلت میں بڑنے والا بلکہ جھے علم کی تعلیم دسینے والا اور آسانیاں بیدا کرنے والا بنا کر بھیجا

ا یلاء کاتم کھائی (کہ میں تمہارے پاس ایک مینے تک نیس آؤں گا) پھر معربت ابو بھرصدیق اور معنرت جمر کا بیدواقعہ پیش آیا جس م از واج نے بید دعدہ کیا جریہاں ندکور ہے گھررسول اللہ نے طبحد کی اختیار فرمائی جب ایلاء کی مدت محتم ہوئی تو آ بت کا نزول ہوا جس میں از واج کوطلاق لینے کا اختیار دیا ممیا کمین انہوں نے طلاق لینے اور دنیا کی زیب وزینت اختیار کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ رسول اللداورة خربت كم كواعتياد كرليا اورسب فقروغربت كي زندگ كزار في بردامني موكني اورسب في بي كريم عليدالعلوة والسلام کے ساتھ زندگی گزار نے کواللہ تعالی کی بہت بڑی تعت سمجھا۔

## متکوحہلونڈی کے کیے آ زادی کے بعدا ختیار کا ثبوت

حضرت عائشهمديد ويتناشيان كرتى ين كمانبول في الى لولاى حضرت برمیه کوآ زاد کردیا اوران کے خاوندا بواحمد کی آل کے آزاو کردہ غلام من من رسول الله الله الله الله المنافقة في المين التناور و عدوا قو المول في اسيئ آپ كوا حتيار كرليا اورآپ نے ال دونول ميال يوى ك درميان تفريق كرادى بهالا تكدان كاخادتم أزاوتعا

### ٧\_بَابُ ثُبُوةِ الْإِخْتِيَارِ لِلْآمَةِ الْمَنْكُوْحَةِ بَعْدَ الْعِنْقِ

٢٩٢ - ٱلْمُؤْخَوْنِفَة صَنْ حَمَّاهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْإَسْرُهِ مَنْ طَائِشَةَ ٱلَّهَا إِغْتَقَتْ بَرِيْرَةَ وَلَهَا زَوْجٌ مُولِّى لِأَلِ ٱبِي ٱحْسَدَة لَحَيَّرَهَا رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ صَلَّيْهِ وَمَسَّلَّمَ قَاشَعَارَتَ تَفْسَهَا فَقُرُّقَ يَنْتَهُمَا وَكَانَ زُوجُهُا حُرًّا. نَالَ (٣٤٧٩)

حل لغات

" إِعْنَ لَلْتُ " ميغه واحد موّن وائب العل ماض معروف فبت باب افعال سے اس كامعن ب: آزاد كرنا - " فحوق " مينه واحد ذکر فاعب فنل ماسی معروف شبت باب تعمل سے باس کامعی ہے: تفریق کرنا ایک دوسرے سے جدا کرنا۔ منکوحہ لونڈی کوآ زاوی ملنے کے بعد شوہر کے باس رہنے ما ندر ہے کے اعتبار کی محتب<u>ق</u>

جان لینا ہاہے کہ جب شادی شدہ اویزی کوآ زاد کر دیا جائے تواسے بدا متبار حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ جا ہے تو اپنے شوہر کے پاس رہے اور جاہے تو اس سے طبحد کی اختیار کر لے خواہ اس کا شوہرآ زاد ہو یا غلام ہو جبکہ امام شافتی فرماتے ہیں کہ اگر کمی لویژی کا شوہرا زاد ہوتو پھراس اوطری کوآ زادی کے بعد اعتیار ماصل بیس ہوتا اور امام مالک اور امام احمد بن عنبل نے بھی میک کہا ہے اور اس اختلاف كاختاء معزت بربره كرشوم كريار على آزاد موف ياغلام موف كمتعلق وارد مختلف روايات بين موجوروايت ال بات ہر دلائت ورینمائی کرتی ہے کہ حضرت بربرہ رین تفدیحے شوہرا زادیتے وہ ہے جس کوامام مسلم کے علاوہ دیگر محدثین کی جماعت نے حضرت ابرائيم تحى كي حديث از الاسود بن يزيداز عائشه بيان كي بينام بخارى في ال حديث كوان الفاظ بن روايت كيا بي ك حضرت عائش مدیقہ نے کہا: بارسول اللہ! میں بریرہ کواس لیے خریدنا جائتی ہوں کہ میں اے آزاد کردوں مگراس کے مالک کہتے ہیں ك اس كى ولاء (تركداورور ش) أنبيس كے ليے ہوكى مونى كريم عليه العسوة والسلام نے قرمايا: تم است آزاد كرود كيونكه ولا وكاحق دار مرف آزاد کرنے والا ہوتا ہے۔حضرت عاکشفر مانی ہیں کہ میں نے بریرہ کوخر بدااوراسے آزاد کر دیا اور حضرت بریم و نے خیار محق کا حق استعال كرتے موئے اسے شوہركوا فتياركرنے كى بجائے اپ آپكوا فتياركرليا (ليعنى اسے شوہرے عليحد كى افتياركرلى) اور کے گئی: اگر مجھے انتااور انتازیادہ مال و دولت عطام کیا جائے تو ہم ممک تک اپنے خاوند کے ساتھ نہیں رہوں کی حضرت اسود نے بیان فرمایا کر حضرت برمره کا خاد تد آزاد تھا نیز امام بخاری نے مدیث الکم از ابراہیم بیان کی ہے اور اس کے آخر میں مصرت تھم نے فرمایا

[ خرح مستدايام المنظم لملاعلي كارى ص ٧٠ سه ۵ مطبوع دام الكتب العنديد ويروحت لينان ]

### لونڈی کی طلاق کا بیان

ايدادُد(۲۱۸۹)رَوَي)(۲۱۸۲)الناياجِ(۲۰۲۹)دريَّ (۲۰۲۵)

### ٨\_بَابُ طَكَانَى الْكُمَةِ

٢٩٣ - الْمُوْحَنِيْفَةَ صَنَّ عَطِلَةً عَنِ الْذِي هُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَاقُ الْاَمَةِ إِنْسَانِ وَعِلْتُهَا حَيْضَنَانِ.

### اوغرى كے ليے صرف دوطلاقين اور صرف دوجيف بين

ال صدید کا مطلب بیہ کہ لویڈی کے لیے صرف دوطلاقیں جی خواہ اس کا خادیم خلام ہویا آ زاد ہو جب اس کا خادیم است دد طلاقی دے دے گاتو پر لویڈی صرف دوطلاقوں کی وجہ سے مخلظہ ہوجائے گی گھر بخیر طالہ کے طلاق دیے والے خادیم کے نکاح مس دوبارہ جیں آ سکتی ای طرح لویڈی کی عدت صرف دوجیض بیں گیذا طلاق کے بعد دوجیف کھل ہوجائے پر بیا ہے خادیم کے نکاح سے خارج ہوجائے گی اور اس سے رجوع کا حق ختم ہوجائے گا۔ اس حدیث سے دو مسائل ٹابت ہوئے بیں ایک بید کہ طلاق کا اعتبار مورت سے ہے کہ اگر عورت آ زاد ہوگی تو اس کی طلاقیں تین ہوں گی خواہ آ زاد ہویا غلام ہواور اگر عورت لویڈی اور کملوکہ ہوگی تو اس کی طلاقی صرف دو ہوں گی اور خواہ اس کا خادیم آ زاد ہویا غلام ہوائی طرح اگر عورت آ زاد ہوگی تو اس کی عدت بھی چیف ہوگ خواہ اس کی عدت مرف دو چیف ہوگی اور دو مرا استانہ ہے کہ طلاق کی عدت طلاق مغلظه مين عورت كے ليے

مكان اورنفقنه كاثبوت

ے کینے پراین رب تعالی کی کتاب (قرآن جید)اورائے ہی كريم

ما المائية على سنت كويس جوزي مع كوكد مين فيس معلوم كروه عورت ك

مجتى ب يا جموت اس لي جس حورت كوتين طلاقي د ، دي كل مول

اس کومکان اور نان و نفقہ دونوں ملیں کے۔

حضرت عمر بن خطاب وتى تغله بيان كرست بين كه بم كمي موري

مین ب طبر نیس بے جیسا کداس مدیث میں واضح کیا حمیا ہے کہ طلاق یافتہ لونڈی کی مدت دوجیش ہیں الذاقر آن کریم عمل ہ يس بي ميرون مي مين من من من من من المود و" كمعن طهر كنيس بين بلكواس كمعن عيل بين بكوا حوال كية بين المنام م مدر من مسروی سروی یا بسیات میں تو ہماری طرح مورث کا انتہار کرنے میں اور طلاق میں مورث کی بجائے مرد کا انتہار کرنے میں اور طلاق میں مورث کی بجائے مرد کا انتہار س ور اور برمدیث احتاف کی طرف سے ان کے خلاف جمت ہے کیونکہ اس ملاق اور عرت وونوں میں مورت کا امرار کیا۔ کرتے ہیں اور برمدیث احتاف کی طرف سے ان کے خلاف جمت ہے کیونکہ اس میں طلاق اور عرت وونوں میں مورت کا امرار کیا سرے ہیں اور بیاسی میادر ہے کہ اگر لونڈی مہیند سے عدت گزار نے والی ہوتو اس کی عدیث ڈیڑ مدماہ ہوگی کیونکہ آزاد تورت کی عدت تین یا بہت ہیں اس کے اور اس کا نصف ایک ماہ پندرہ روز ہوگ لیکن چونکہ تین چین کی تنصیف کی موسکی اس کے اور ان کی عدت دوجش ہوگی۔

### ٩\_ بَابُ ثُبُوْتِ النَّفَقَةِ وّ السُّكُنِي لِلْمَبْتُولَةِ

٢٩٤ - أَيْسُوْ حَيْقِيقَةُ عَنْ حَسَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْكَاشُوَدِ قَالَ قَالَ عُمَرَ بْنُ الْمَعَطَّابِ كَا لَدُحٌ كِطَابَ رُبُّ وَمُثَّلَّةً ثَبِيًّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُثَّلَّمَ بِقُوْلِ امْرَاةٍ لاَ تَدْرِى مَسَدُقَتْ آمْ كَلَبَتْ ٱلْمُطَلَقَةُ كَلُكُ لَهَا الْمُسْتَحْنِي وَ النَّفَقَةُ. سَمَ (١٠٧٧) ايوالاو(٢٢٩) ترفري

(۱۱۸۰)ئائل(۱۱۸۰)

#### خل لغات

"لا لَدَاعٌ" اسيفران علم فعل مضارع معروف فل بال فقع يفيع عدب الكامعي ب: ترك رما مجود الد عليت" ميفدوا مدمة فعد عَمَا مَب فعل ماضى معروف باب طقرت يَعقب بي سيداس كامعى ب جمود بولنار مطلقه مغلظه کے لیے مکان اور نان نفقه کی بجث

جان لینا جا ہے کہ معتدہ رہحیہ (لیمن طفات رجق کی مدت گزار نے دال مورت) ٹان نفتہ اور مکان کی مستحق ہوتی ہے اس کے شو بر بروا جب ہے کہ جب بیک بیرورت عدت شرار ہے است نان ونفقد اور د مائش دیتا رہے اس پرسپ کا اتفاق ہے لیکن تکن طابقوں کی وجہ سے عدت مخزار نے والی عورت سے بلیے اکثر الل علم سے نزدیک رہائش اس کاحق ہوا خواہ حاملہ ہو یاغیر حاملہ ہو۔ عفرت حن للسرى معفرت عطاءً امام صعى معفرت ابراجيم فخفى اورحصرت سغيان تؤرى كالبحي قول ہے اور امام ابوصنيفه اور ان كے ساتنى بھى يكي كہتے ہیں باتی رہا خاوند قوت ہوجانے کی وجہ سے عدت گزار نے والی مورت کا معاملہ تو اکثر الل علم سے نزد کیک اس کے لیے ٹان لفقہ تو نیس ہے خواہ وہ حاملہ ہویا نہ ہو کیونکہ کھانے پینے کا خرچہ خادئد کے ذہ ہوتا ہے وہ فوت ہوچکا ہے البنة عضرت علی پین تشد ہے مروی ہے کہ اكرية ورت جس كاخاوعد فوت موكيا ب صامله موتواس خاوند كركه سه ومنع حمل تك خرجه ديا جائ كارقامن شريح امام عامر فعي حضرت ابراتیم تخی اور امام توری کا بھی تول ہے جبکہ اس کے لیے رہائش دینے کے بارے میں اخلاف ہے بعض علاء کہتے ہیں کہ ہے رہائش نہیں دی جائے گی بلکہ وہ جہاں جاہے عدت گزارے۔ حضرت علی حضرت ابن عہاس اور حضرت عا مُشرمید یقتہ مِثْلَاتُهُمُ کا يمي تول ہے اور حضرت مطاء اور حضرت حسن بعرى نے بھى بھى كہا ہے اور امام شافعى كاايك تول بمي ہے جبكہ بعض علاء نے كها ہے كہ

ر ہائش اس کا حق ہے معضرت عمر احضرت عبداللہ بن مسعود اور معفرت عبداللہ بن عمر منافلہ بی قول ہے اور امام ما لک المستعان توری الم احمد بن منبل معزت اسحال نے بھی بھی کہا ہے اور امام شافق کا بھی ایک قول بھی ہے۔

۔ اور امام ابو صنیفہ مجی کی کہتے ہیں اور اس کی تائید وہ صدیث کرتی ہے جے امام مالک نے موطاً میں اور امام احمدُ ابوداؤ دُنسائی ابن ماجہ طحاوی اور تر فری نے روایت کیا ہے اور امام تر فری نے کہا: بیر صدیث حسن اور سیج ہے وہ بیہ ہے کہ معرست ابوسعید خدری کی بہن حصرت فرید ہدت مالک بن سنان کے خاد تدکو جب قل کردیا محیا تووہ نبی کر میم التا اُلِیّا کم کا خدمت میں حاضر ہوئیں فر ماتی ہیں : میں نے رسول الله الله الله الله المين المين المين الميني مين مين المين ال ين واسمير بن بيني و آب ن جمع بلالباياكس خادم كو جمع بلاف كاعم ديا ببرمال جمع دالس بلالباعيا اورفر بايا: تم في كيا تها؟ آپ فرماتی میں کریں نے اپنے خاویم کا سارا قصر آپ سے دو بارہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا جتم اپنے گھر میں رہو یہاں تک کہ کتاب (قرآن جير) كاسم الى ميدادكون واسئ چناني ش في اسيد شو جرك رباكي مكان ش جار ماه وس ون عدمت إدى ك آب فرماتي جیں: جب معرت مثان کی خلافت کا زمانہ آ یا تو انہوں نے جو سے مدمت کے بارے بی ہے اسوش نے انہیں اپنی مدمت کی بات ينائي تو انهوں نے بھي اي رهل كيا اور شايد صفرت عمر وي فل كن ديك كماب الله سے درج و بل ارشادات بارى تعالى سے عوم مراد

> لَا تُسْغَرِ جُوَّهُنَّ مِنْ البُّويِهِنَّ وَلَا يَغُرُّجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ﴿ (الْمُولَ: ١)

> أَسْكِلْمُ وَهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكُنتُمْ مِنْ وَجُودِكُمْ وَلَا تُعَارِّرُ هُنَّ إِمُعَنَّيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ﴿ (المُالَ:١) لِيُنْفِقَ ذُوَّ سَعَةٍ مِنْ سَعَوِهِ ﴿ (الْمُوالَ: ٤)

اورتم الیس ان کے مرول سے شالا اور ندوہ خود اللی مرب کدوہ سمی کملی ہے حیائی کا ارتکاب کرلیں۔

تم ان (مطاقة) عورتول كوافي حيثيت كيمطابق وبال مكدوه جهال تم رہنے مواورتم انیش تکلیف ندووتا کرتم ان برنگی اور فق کرو۔ ع بے کہ مانی وسعت رکھے والا اپنی وسعت کے مطابق خرج

اور بیے کے باب کے قسے وستور کے مطابق ان (بیول کی ماؤل) کوخوراک اورلہاس دینا واجب ہے۔

وَعَلَى الْمُولُودِ لَلهُ دِزْقُهُنَّ وَكِسُولُهُنَّ بالْمُقُرُونِي ﴿ (البّره: ٢٣٣)

اورمنت سے مرادو وطویل حدیث ب جسے امام مسلم اورامام ابوداؤد نے جن الودائ کے موقع پر معفرت جابر می اند سے روایت کیا ہے اس میں ہے کہ دستور کے مطابق تم پران (عورتوں) کا خرچہ اور ان کا لیاس واجب ہے۔

اورامام مالک امام شافعی اورمشبور تول کے مطابق امام احمد نے فرمایا ہے: طلاق الا شرکی وجدسے عدت کر ارتے والی عورت کے لي خرچنيس سے ماموالاس صورت كے كه وہ حاملہ موتب بالا جماع اس كوخرچد دينا ضروري سے كيونكه بخارى كے علاوہ ايك جماعت نے معرت عامر فعی کے داسلے سے معرت فاطمہ بنت قیس سے روایت بیان کی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے تین طلاقیں وے دیں تو میں النا کا جھڑارسول اللہ کے باس لے گئی سوآپ نے میرے لیے ندر ہائش مقرر فر مائی اور ندخر چدمقرر فر مایا اور آپ نے جھے تھم دیا یرش معنرت عبدالله این اُم مکنوم کے کمریش عدت گزاروں (حضرت فاطمہ کے کمرے منتقل کی وجہ اپنے ویوروں پرزبان درازی تھی جیسا کہ معرمت سعیدین مسینب نے روایت کیا ہے۔[معکوۃ باب انعدۃ النسل الاقل]ورندعدت کا خرچہ اور مکان خاوند کے ذمہ

واجب ہے) اور جماری دلیل وہ مدیث ہے جے معزت ابواسحاق نے بمان کیا ہے انہوں نے فر مایا کدامام جعی نے جب معزت فاطمہ بنت تیس کی مدیث بیان کی کہرسول الله طرفائیلم نے فرمایا: ان (فاطمہ بنت قیس) کے لیے ندمکان ہے اور ندفر چہ ہے و حضرت اسودین بزید نے ایک مٹی میں کنگریاں کے کراس کی طرف میں بیکس اور فر مایا: تم پر بہت افسوس ہے کہ میہ خلط صدیمت میان کرد ہے ہوا حالانکہ حضرت عمر نے اس کی تر دید کرتے ہوئے فر مایا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب ( قر آ ن مجید )اور اپنے تیغیر کی سنت کو کسی محورت کے قول پرنیس چھوڑیں مے کیونکہ ہم نیس جائے کہ اس نے یا ورکھا ہے یا بھول می ہے بہر حال مطاقہ مطاقہ کے لیے مکان اور خرجہ دونوں خاوئد پر لازم جیں کیونکہ اللہ تعاتی کا ارشاد ہے:

اورتم ان (مطلقہ ) مورتو ل کوان کے محمر ول سے شانکالو۔

لَا تُحْرِجُوهُنَّ مِنْ البُّوتِهِنَّ. (الحالات:١) اورا بامسلم في مبدالرجان بن قاسم از والدخووا زحصرت ما تشرمد يب ووايت كى به كدمعترت ما تشرمند يعتر فربايا: فاطمه كوكيا بوكيا ہے جو برصديث بيان كرتى بين يعنى ان كا بركبنا كرمطاقة مفاظ كے ليے شمكان ہے شائعة ہے بخارى بى يول ہےك حضرت ما تشرمد يقد فرمايا: فاطمه كوكيا موائي كياوه الله تعالى مع نين ورتين جوبي بي كه ندمكان م اورند فغف --

[ خرر معددام اعلم ملاعلى ادى اس ١٨٥٥ مطوصداد الكنب العلمية بعروت]

### جس عورت كاخاوند قوت موجائ اس کی صدمت کا بیان

حفرت امود بیان کرتے ہیں کہ حفرت سبیعہ بشتہ حارث اسلمیہ ے خاد عرفوت ہو کے اور وہ اس وقت حالم تھیں سوائسی مرف پہیں وان ى كرر \_ من كالبول في ايك ين كوجهم ديا الفاق س الوالسائل بن بطك كا دمال سے كزر موالواتمول في يكيدويا كرتم زيب وزينت افتیار کرے دوبارہ تکام کرتا جائی ہو؟ یہ برگر جیس موسکتا ہے اللہ تعالی كاتم إتبارى مدت دونول مرتول مى سعابى مدت ب( يعني جار ماد وس دن اور ومنع عمل بس سے لبی مرت تمیاری عدت سے اوروہ جار ماہ الله دان ب) چانچ معرت سعيد اسلميه اني كريم التيكيم كي فدمت ين ماضر ہوئی اور آپ کے سائٹ بیسارا واقعہ ذکر کیا تو آپ نے قربایا: الى ئىللاكمائى جىس دە آئىن توجىدىتادىغا (ناكداس كى املاح كر دول)۔

### • ١ - بَابُ عِدَّةٍ الْمُعَوِّكُي عَنْهَا زُوجُهَا

٢٩٥- أَيُّوْ حَيْنِطَة عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْكَامْسُوَةِ أَنَّ مُسْتِشَعَةً بِنْتَ الْتَحَارِثِ الْكَسْلَمِيَّةً مَاتَ عَنْهَا زُوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَمَكَنَتُ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ وَضَعَتْ فَمَرَّ بِهَا آبُو السَّمَايِلِ إِنَّ بَعْكُكَ فَعَالَ ثَشَوَّقْتِ ثُرِيْدِيْنَ الْبَاءَ ةَ كُلًّا وَاللَّهِ آقَهُ لَا يَعَدُ الْاجَسَلَيْنِ فَاتَنَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَدَّكُوتَ ذَٰلِكَ لَـٰذَ فَقَالَ كَذَّبَ إِذَا حَضَرَ فَأَ فِينِينِينَ.

بخارى (۲۱۸ه) مسلم (۲۲۲۲) تودا دُور (۲۳۲۰) ترقر (۱۱۹۳) لرلاه ۲۰۲۷) لين اج (۲۰۲۷)

لتخل كغات

· \* مَسَحُلَتُ "میغه داحد موَنث عائب نعل ماضی معروف ثبت ہے چونکہ اس میں کاف کومضموم اور مغتوح و دنوں طرح پڑھیا جائزے اس لیے بیکاف مضموم کی صورت میں باب تحرّم آنگوم سے اور کاف منتوح کی صورت میں باب نَصَوَ يَعْصُو سے باس کا معنى ب بخمرنار "كَشَوْقْتِ" "ميخدوا حدموً نث حاضر طعل ماضى معروف شبت باب تعمل سے بياس كامعى ہے: زيب وزينت اور بناؤَسْنُكَار كرنا\_ ' أَلْبَاءَ فَا ' ال كامعنى ب: تكاح كرنا جماع كرنا في فينيني "ميندوا مدموّ نث حاضر فعل امرمعروف مخاطب باب

ئے ہے گئے ہے ہے اس کامعنی ہے:اجازت دینا اطلاح دینا خبر دینا اس میں حرف فاء جزائیہ ہے جبکہ اس کا آخری نون وقایداور ہاء پیکلم کی ہے۔ حالمہ مورت کی عدت اس کا وضع حمل ہے

اس مدیث کوابن خسرونے حامد بن احوز و کے طریق سے امام ابو حقیقہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابوالسائل نے حضرت سبیعہ ہے کہا: تم نے زیب وزینت اختیار کرر تھی ہے کیاتم نکاح کرنا جا ہتی ہوا ایسا برگز نہیں ہوسکتا 'رب کعبہ کی شم اجب تک تم عدت کی دو برقوں میں سے کمی مدت پوری ند کرو۔ نیز اس مدیث کو انتدائد نے اپنی کتب میں روایت کیا ہے چنا نجدان میں ہے سیج بخاری میں يوں ہے كدهغرت زينب بنت الى سلمدائي مال حضرت أم سلمدز وجد ني كريم الفينيكم سے حديث بيان كرتى جيرا كديني اسلم كى ايك عورت تھی جس کوسیعہ کہا جاتاتھا' جب اس کے خاوئد فوت ہوئے تو اس دفت وہ حاملہ تھیں' سواسے حضرت ابوالسناہل بن ہولک نے لكان كا بينام ديا تواس في نكاح سے الكاركرويا اور ايوالسائل في اس سے كيا: تم الجي نكاح نيس كرسكتيں جب تك عدت كى دونوں مانوں میں سے لبی مدت کے ساتھ عدمت جن کرار ایکنیں چنا نچہ حضرت سدید تقریباً دس روز تک مفہری رویں چرنی کریم الوثائیة، کی خدمت میں حاضر ہو کی اور اینا ماجر امیان کیا تو آب نے فرمایا جم (وشع عمل کے بعد) ناح کرسکتی ہو۔ اور امام ز جری کی صدیت میں ہے كدائيل مبيداللد بن ميداللد في است والدكي طرف سے تكماكدان ك والد في حضرت زيد بن ارقم كولكماكدوو معزرت سييد اسلیہ ے ہو چیس کہ می کریم الخالیک اُ آئیس کس طرح فوی ویا ہے۔ معربت سید نے ہو چینے پر بتایا کدرسول اللہ نے جھے بے لوئ دا ہے کہ جسبتم بجے جن لوتو تکارج کرنو۔ اور معزرے مسور بن مخر مدے مروی مدیث عروہ ش ہے کہ حضرت سبیعہ اسلمیہ کو خاوند کی وقات کے بعد یجے چننے پر نفاس جاری ہو کیا جو چندروز جاری رہااور آپ نے نبی کریم علیدالعسلون والسلام کی خدمت ہی ماضر ہوکر لكان كى اجازت جاي تو آب نے انكى اجازت دے دى تو انہوں نے تكان كرليا۔ اس مئلد ير بہت ى ا ماديث مردى إلى ببرمال مخصر بدکراعمة اربعها ورسلف وخلف بس سے جمہور الل علم اس مسئلہ پرشنق بیں کہ جس حاملہ حورت کا خاد عدقوت ہوجائے اس کی عدمت ومنع حمل ( بي كوجنتا ) بي اور محاب كرام بيس سه اس كفاذ ف كوئى روايت مروى تين البنة معزرت على سه ايك منقطع طريق سه اور حضرت ائن ماس سے محم طریق سے الحقاف مروی ہے لیکن حضرت این ماس نے اس سے رجوع کرایا تھا جیبا کر علامدابن عبدالبرس معتول ب دراصل اس بات می اختلاف ب كه برمورت وضع حمل كے بعد نقاس كے خون ختم بونے سے بہلے نكاح كرىكتى ہے یانیں۔جہور کا مسلک بیہ کہ لکاح تو کرسکتی ہے جیبا کہ سے مسلم اور سنن نسائی وغیرہا کی روایات میں ہے لیکن اس کا خاویر نفاس كے خون ختم ہوئے سے پہلے اپنی اس ہوئ سے جماع نہيں كرسكيا الكرنفاس كے خون ختم ہو جائے كے بعد جماع كرے۔

[عسق اتفام فی شرح سندالامام می ۱۳۹۱–۱۳۹۰ ماشید ۱۸ مطبور کتید در الامام می ۱۳۹۱–۱۳۹۰ ماشید ۱۸ مطبور کتید در الام ای الامور استیاط دونوں تشکیوں میں تطبیق و بنع کی خاطر بیطریق اپنایا کر عورت یا در سند کر ادر بی کی خاطر بیطریق اپنایا کر عورت یا در سند کر ادر بی موگی مشلا اگر وضع حمل پہلے ہوجائے تو وہ چار ماہ وس دن عدت کر ادر بی اور اگر جار ماہ دس کر نہ میں کہ حدرت ابوالسانی ماہ دس دن حمل ہوگی اور ای کو ابعد الاجلین کہتے ہیں جیسا کہ حضرت ابوالسانیل ماہ دس دن کر در جانے کے بعد اس کی عدمت کی وضاحت اور دسول انڈ کے اس طریقہ کو غلاقر اردیے کے بعد اس کا جواز ختم ہوجاتا ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود وشي تلديبان كرتے بيں كه جوآ دي جا ہے

٢٩٦- أَبُوْ حَهِيْفَةً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ

ش اس سے اس مسئلہ پر مہابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ مردستہ طلاق مورت بقرہ کے بعد تازل ہوئی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ معزرت مبداللہ بن مسعود وی نفتہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم المقابلہ نے فرمایا: مورتوں کی عدت ان کا وضع حمل ہے۔ مورتوں کی عدت ان کا وضع حمل ہے۔

عَلَقَمَةَ عَنْ عَبِّدِ اللَّهِ قَالَ مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُهُ أَنَّ مُوْرَةً السِّسَاءِ الْقُصُرِى نَوْلَتُ بَعُدَ الطُّولَى. وَلِي دِوَايَةٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَي

ايدوا دُو(٢٠٠٧) لكن ، حِد (٢٠٣٠) تسالَ (٣٥٥٢)

#### حل لغات

وفات ازواج كي آيت كالمحم مامله اورلونديون كے علاوه خواتين كے ليے ہے

اس مدیث کوامام بزار نے اپنی مندیں ای سندے ساتھ تخ تک کیا ہے اور ابوداؤڈ نسائی اور ابن ، جد نے بھی اس مدیدی کو روایت کیا ہے جا جس کے الفاظ یہ جی کہ جو شخص جا ہے جس اس سے اعان کے لیے تیار ہوں سورت طان ق سورت بقاق سورت بقرہ کی آیت ' وَالَّیٰ اِیْسَ بَعْدَ وَالْوَالَ وَالَّیْسَ بَعْدَ وَالْوَالُوالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمِلْمُ وَلِي مُعْمِلُولُ وَالْمُعْلِقُ وَلَالُمُ وَلَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ و

صدید این مسعود ش سورة النساء القصر کی سے سورة طلاق مراو ہے بیعن خواتین کے احکام ومسائل کی جھوٹی سورت اور سورة النساء الطّوتی سے سورة البقرة مراد ہے کہ بیسورة الطلاق سے بدی سورت ہے۔

واضح رہے کہ سورہ بقرہ کی آ یہت وفات از واج کوسورہ طارت کی آ یہت وضع عمل سے منسوخ قرار دینے کی بجائے مخصوص قرار دی جائے تو مناسب و بہتر ہے کیونکہ ہے آ بت بالکل منسوخ نہیں ہے بلکہ بدلویٹر بوں اور حالمہ خوا تمین کے علاوہ ہاتی مسلمہ کا بہا حاکھہ مستحاضہ بابغ ، جوان من رسیدہ نابالغ اور آ کمہ (لیعنی حیض سے مابوس) سب خوا تمین کوشامل ہے ان جس سے جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت چار ماہ وس دن ہے البت حالمہ خوا تمین کی عدت وضع حمل اور لیسٹر بول کی نصف عدت ہے ملا مرسید محمود آلوی بغدہ دی نے ای طرح لکھ ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھے: تغییر روح المعانی جامل اس المجدد شید میں لاہور جس عورت كاشو ہر فوت ہوجائے اوراس نے

نداس کا مبرمقرر کیا ہوا در نداس کے

ساتھ جماع کیا ہو

خاوند فوت ہو جائے اور اس نے اس عورت کا نہی مبرمقر رکیا ہواور نہ

اس کے ساتھ جماع کیا ہوتو (حضرت این مسعود نے اس مورت کے

ہارے میں بے فیصلہ کیا ہے کہ ) اس کومہر شکی مطبح کا (یعنی میسا اس کی دشتہ

وار ورتون كومبرد ياجاتا ب) اوراس كومراث بحى ملے كى اوراس يرعدت

مرارتا مجی واجب ہوگا سود عفرت معقل بن سنان الجبی نے یہ فیملدین

عفرت بروع بنت واشق معتصق اى طرح فيعله فرما إجس المرح آب

حضرت عبدالله بن مسعود مِنْ الله بيان كرتے بين: جس عورت كا

### ١١ - بَابُ الْمَرُ آةِ الْمُتُوفِي عَنْهَا زُوجُهَا وَلُمْ يَفُرُضُ لَهَا صَّدَاقًا وَلَمْ يَدُّخُلُّ بِهَا

٢٩٧ ـ أَيُّوْحَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنَّ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَـُلُقَـمَةَ عَنْ عَبُلِ اللَّهِ بَنِ مَسْعُودٍ فِي الْمَرْأَةِ تُولِّلَى حَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَفُرُّضُ لَهَا صَّدَاقًا وَّلَمْ يَكُنْ دَحَلَ بِهَا صَسَلَقَةً نِسَسَائِهَا وَلَهَا الْمِيْرَاتُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ لَهُ عَلَالٌ مُعْقِلُ بِّنُّ سِنَانِ الْآشَجَعِيُّ أَشَّهَدُ أَنَّ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْى فِيْ بِرَوْعٍ بِشَبّ وَاشِقِ مِقْلَ مَا قَضَيْتُ.

او(١٨٩١)منداو(٤٦٥))

اليماكد(١١٩/مُدُنُ (١١٤٥) كَنْكُنْ (٢٥٩٤) المن

حلكغات "كُمْ يَقُورُهُ "ميندواصد فركرة عب فل مضارح تى جوبلم بدين هل ماش منى باب تسعد يَنصر سيسهاس كامعى ب: مقرر كرنا لا دم كرناي مستاقاً "اس كامنى ب: مير" مينوات" اس كامنى ب: ورافت أركر

نے پیلے کیا ہے۔

مبر کے تقرر اور رحمتی سے پہلے ہوہ ہونے والی عورت مبر سلی میراث اور عدت کی حق دار ہو کی

یادرے کماس مستلہ کے بارے بی الانف روایات مروی بی ابعض مخصراور بعض معسل سب کا خلا صدیدے کہ کولوگ عطرت عبدالله من مسود وي الله عن الما عند اورا ب عدر إلت كياكه ايك فض عداته ايك الركى كى شادى مولى ب الكن ناقواس الركى کا مبر مقرر کیا گیا اور ندایمی رفضتی موتی تھی ایکن میال بیری کوجمهستری کا موقع نبیس ملاتھا کداس سے پہلے اس کے شوہر فوت ہو گئے اب تمن مسائل ١٤ عل خور اور در يافت طلب ين: (١) ميعودت عدت كزارے كى يائيس؟ (٢) اس كوحلٌ مبر ليے كا يائين،؟ (٣) اس هورت كواسين شو برك ترك مه وداهت في كي يانبيس؟ حضرت عبدالله بن مسعود مين ألله في يهوال من كرفر ما يا: كياحبهين اس بارے ش كوكى مديث معلوم هي؟ ان لوكول في عرض كيا: جميل اس كمتعلق كوكى مديث معلوم تبيل آب فرمايا: جب ست رسول الله المالية المال مواسية أن تك ال سنة زياده مشكل مسئله جمعة سينبس يوميها حمياتم جاؤتمي اورسنة يوجه لوسيكن مياوك أيك ماه تك باربارا بيك ياس آت دے اور آخرى بارائبول فے كما كريم آپ سے ند يوچيس تو بعراوركس سے بوچيس كونكه آپ ف تواس شرد بندمنورہ میں نی کریم علید السلوة والسلام کے محابد کرام میں سے بیں اور ہم آپ کے سواکوئی ایسا محف نہیں پاتے جواس مئلہ کوئل کر سکے سوآپ نے فرمایا: میری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ اس عورت کوشکی حق مبر نے گا ( لیعنی جو اس کی رشند دار حورتوں کومبرمات ہے انتااے مے گا) نہم ملے گا اور نداس سے زیادہ ملے گا اور اس کومبراث بھی ملے گی اور اس پر عدت گزار نا بھی واجب ہے ہی اگر یہ جواب مجے اور درست ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور اگر بیطلا ہے تو پھر یہ میری طرف سے اور شیطان ک طرف سے ہے اور اللہ تعالی اور اس کے رسول مٹھ بات تلطی ہے کہ کی اور پاک ہیں چنا نچے معزت عبداللہ بن مسعود و کی تفتہ کا یہ فیصلہ

س كرتبيل الجي كربت سے وگ كوائ كے ليے كر ب ہوئ خصوصاً حضرت معقل بن سنان الجي حضرت جرائ الجي اور حضرت الاستان الجي كر ب ہوئے اين مسعود! ہم سب كوائى وسية إلى كدرسول الله المؤليلة م في ہمارے قبيلہ كى ايك فاتون حضرت بروع بنت واش كے بارے بي اى طرح فيصلہ كيا تھا جس طرح آج آج آپ في بيد فيصله كيا ہے كيونكه ان كے شوہر حضرت حلال بن مرو الجي ان كى رفعتى اور ان كے ليے حق مهر مقرد كرنے سے پہلے فوت ہو گئے تھے الى بر حضرت مبداللہ بن مرود رہے تھے الى بر حضرت مبداللہ تھے الى مرف کے بعداس فدر ذیادہ خوش ہوئے ہوئے الى بناء بر كرآ ہے الى فيصلہ دسول اللہ كے دوائق ہوگیا۔

[ اخرد ازتسين النفام في شرح متدالا مام م ١٥٠ ماشيه ٢ مطيوعه مكتهدها ديالا مود]

علامه لماعلي قاري لكينة جير:

حضرت بروع بنت واش رفتی است بارے میں مروی مدید کود ام این انی شید ام مبدالرزاق امام ابودا کا داورد ام ترفری فی روایت کیا ہے اور امام ترفری نے کہا: بید مدید سے ہے اور اس کوروایت کرنے میں معفرت معقل بن سنان انجی منظر دفتل ایل بلکہ آپ نے اور قبیل انجی کی ایک جماعت نے معفرت عبداللہ بن مسحود وی تخذے کہا کہم کوائل دیتے ایں کہ معفرت بروع کے حق میں رمول اللہ الحقاقی آبا نے جو فیصلہ کیا تھا آپ نے اس کے مطابق فیصلہ کیا۔ [شرح مندام اعلم میں ۲۸ معبود داداکت العلم نیروت]

> ایلاه پس زبانی رجوع کرنا

٢ - بَابُ الْقَيْءِ فِي الْإِيْسَانِ بِالْكِسَانِ

حضرت علقمہ ایفاء کرنے والے کے بارے میں بیان کرتے ہیں کدائ کارجوع جماع کرنا ہے مگر ہے کہ اس کے سلے کوئی عذر ہوتو اس کا زیان سے رجوع کر لینا کافی ہے۔ ٢٩٨- حَمَّادٌ عَنْ آبِي حَيِيْفَةٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِلْرَاهِيْمَ مَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ فِي الْمُولِيُ قَيْنَهُ الْجِمَاحُ إِلَّا أَنْ يَنْكُونَ لَهُ عُلْدٌ فَقَيْنَهُ بِاللِّسَانِ.

حل لغات

"أَنْ الله وكرف والا اورايلا وكالفوى معنى ب: حم كمانا" اورشريت تن شو بركا جار ماه ياس بزائد مرصه تك النائدي كرما تهد هائ شكر في حم كهانا" في و"اس كامعنى ب: رجوم كرنا

ایلاء میں عذر کی صورت میں زبان سے رجوع کر لیما کافی ہے

نی انت جا کیت بی او گول کا بیسمول تھا کہ اپنی مورتوں سے مال طلب کر سے اگر وہ وسینے سے اٹکار کر دیمین تو آئیس بھی کرنے کے سے ان کے شوہرا کی سمال ووسال بین سال بااس سے زیادہ مرصدان کے پاس نہ جائے اور محبت وہمسری ترک کرنے کی سم کھالیتے تھے اور آئیس پر بیٹائی بیس چیوڑ دیے تھے نہ دو ہوہ ہوتی تھیں کہ کیس اپنا ٹھکانہ کرلیمیں نہ شو ہر دار کہ شوہر ہے آرام پا تیمی سو اسلام نے اس ظلم وسم کومنایا اور الی شم کھانے والوں کے لیے چار مہینے کی مدت مقر دفر مادی کہ اگر کوئی شوہر اپنی مورت سے چار مہینے یا اسلام نے اس ظلم وسم کومنایا اور الی شم کھانے والوں کے لیے چار موجت کی شم کھائے جس کوا بلاء کہتے ہیں تو اس کے لیے چار ماہ انتظار کی اس سے زائد عرصہ کے لیے با خورت کے چوڑ نا اس کے لیے بہتر ہے یا رکھنا۔ اگر رکھنا بہتر سمجھے اور اس مدت کے اعد مہلت ہے اس عرصہ بی خوب سوج کے کہورت کو چوڑ نا اس کے لیے بہتر ہے یا رکھنا۔ اگر رکھنا بہتر سمجھے اور اس مدت کے اعد مہلت ہے اس عرصہ بی خوب سوج کے کھار ولازم ہوگا اور آگر اس مدت ہیں دجوئ نہ کیا اور شم نے تو ڈی تو گھر خورت تکا تر سے باہر ہو

مائے کی اور اس پرطلاق بائن واقع ہو جائے گا۔

بسکے: اگر مرد معبت پر تناور ہوتو رجوع معبت تی ہے ہوگا اور اگر کسی وجہ سے قدرت نہ ہوتو قدرت کے بعد معبت کا زیائی وعدہ رجوع ہے۔[تغییر فزائن العرفان میں ۲۵-۱۴ معیوم ضیاء القرآن کیلی کیشنز الاہور]

١٩٩ - بَابُ خُلْعَةِ الْمَوْاَةِ مِنَ الْزُّوْجِ ٢٩٩ - بَابُ خُلُعَةِ الْمَوْاَةِ مِنَ الْزُّوْجِ ٢٩٩ - حَصَّادٌ عَنَ آبِدِهِ عَنْ آبُوبُ السَّخْتَائِيّ آنَّ اللهِ صَلَّى الشَّخْتَائِيّ آنَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَالًا لَيْ آلَا وَلَا قَابِتُ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُفَالَتُ لَا آلَا وَلَا قَابِتُ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُفَالَتُ لَا آلَا وَلَا قَابِتُ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَتُ نَعَمْ وَآذِيدُ قَالَ آمَّا اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

عورت کے مال کے عوض خاوند سے طلاق لیما حعرت ابوب ختیانی بیان کرتے ہیں کہ معرت ثابت بن قبس دخی آفند کی بیوی رسول اللہ منٹر آئی آئی کم خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میں ثابت کے ساتھ نہیں روستی اور نہ ثابت میرے ساتھ روسکی ہے تو آ ہے (منٹر آئی آئے م) نے فر مایا: کیاتم ان کا باغ والیں و کے کران سے خلع لینا جا ہی ہو؟ سوائی نے عرض کیا: تی باں! اور میں اس سے زیادہ میمی وے دوں گی آ ہے نے فر مایا: کیکن زیادہ فیل ۔

ملكفات

" فَنْعَوْلِهِيْنَ" صِيفه واحدمو نف حاضر فعل مضارح معروف شبت بإب التعال سے اس كامعنى ہے بخلع كرنا معزول كرنا ا الك اور جدا كرنا مال كرمِ خلاق ليما ـ "أَذِيدٌ" ميغدوا حد كلم فعل مضارع معروف شبت باب عنسرَ ب يستنوب سے ہاس كامعن ہے : بنز حكردينا زياده وينا اضافہ كرنا ـ

خلع کی طلاق کا ثموت

راستہ چوڑ دیا۔امام دارتطنی نے کہا ہے کہ معزت ابوالز بیر نے اس مدیث کو بہت سے دواۃ سے سنا ہے گیر ہنہوں نے معرت من ا سے ایک روایت تخ تح کی ہے کہ رسول اللہ ملٹو اللہ عنفر مایا کہ آ دی خلع لینے والی مورت سے اپنی صفا وکرد و میرکی مائیت سے نہ ہو تہ بہرگز ندلے۔

الم ابن ماجہ نے دعزت ابن عمال رفح اللہ ہے دوایت کی ہاوراس می ہے کہ بی کریم علیہ العماؤة والسفام نے دھرت جہت کو میم اللہ ابن ماجہ نے دعزت ابن عمال رفح اللہ ہے اوراس میں ہوگیا کے دوایت بی افظا ' زید ہے کو کا بہت ہے کو کھم دیا کہ دوایت بی افظا ' زید دہ اس ہے کہ کہ صدیت اس وقت مقبول ہوتی ہے دورہ ارسے علاوہ دیگر ائم ہے کزد کے مرسل مدیث اس وقت مقبول ہوتی ہے جب وہ دور بی مرسل اعادیث ہے موجہ ہوتی دونوں تم کی اعادیث سے موجہ ہوتا ہوتی ہے اور دام عبد المراس مدیث اس مقبل میں دونوں تم کی اعادیث سے موجہ ہوتا ہوتی ہے کہ فادئد نے زیوی کو جو مہر دیا ہے اس سے ذیادہ فللے میں ند لے۔

اورا مام وکیج نے بیروریٹ امام ایومنیڈ سے انہوں نے حضرت عمران ہوائی سے انہوں نے حضرت علی میکنڈ سے رہایت کی سے کہ کے معامد کی میں اپنے کے کہ موری سے کہا کہ موری سے کہا کہ موری سے کہا کہ موری سے کہا کہ موری سے کہا کہ موری سے کہا کہ موری سے کہا کہ موری سے مطاء کردہ حق میر سے خطاء کردہ حق میرسے زیادہ مال وصول کرنا حلال فیس ہے۔

[ شرح مندا ام اعلم نواعل کاری ص ۱۵۵ - ۱۵۵ میلیورداد انتسب انتیر ایرو ۱۳ تیمین] انتد کے نام سے شروع جو بنزا میریان نہایت دخم کرنے والا ہے اخراجات کے قضائل

### شـــــنَّلَالِكَالِّكُمُّ 1 ٢ ـ كِتَابُ النَّفَقَاتِ

٣٠٠ - آهُوْ حَيْدُفْ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سَوِيْدِ بَن جُبَيْرٍ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ عَن اللهُ عَلَيْهِ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَاتَ اَحَدُّكُمْ مَعْمُومًا مَهْمُومًا مَهْمُومًا مِنْ سَبِي اللهِ عَمَالُهُ وَعَالَى مِنْ اللهِ عَمَل مَنْ اللهِ عَمَالُه مِنْ اللهِ عَمَالُه وَعَالَى مِنْ اللهِ عَمَل مَنْ اللهِ عَمَالُه وَعَالَى مِنْ اللهِ عَمَل عَلْمَة إِلَيْ اللهِ مَن اللهِ عَمَالُه اللهِ عَمَالُه اللهِ عَمَالُه اللهِ عَمَالُه اللهِ عَمَالُه اللهِ عَمَالُه اللهِ عَمَالُه اللهِ عَمَالُه اللهِ عَمَالُه اللهِ عَمَالُه اللهِ عَمَالُه اللهِ عَمَالُه اللهِ عَمَالُه اللهِ عَمَالُه اللهِ عَمَالُه اللهِ عَمَالُه اللهِ عَمَالُهُ اللهِ عَمْلُومُ اللهِ عَمَالُهُ اللهِ عَمَالُهُ اللهِ عَمَالُهُ اللهِ عَمَالُهُ اللهِ عَمَالُهُ اللهِ عَمْلُومُ اللهِ عَمْلُومُ اللهِ عَمَالُهُ اللهِ عَمَالُهُ اللهِ عَمَالُهُ اللهِ عَمَالُهُ اللهِ عَمْلُومُ اللهِ عَمْلُومُ اللهِ عَمْلُومُ اللهِ عَمْلُومُ اللهِ عَمْلُهُ اللهِ عَمْلُهُ اللهِ عَمْلُهُ اللهِ عَمْلُهُ اللهِ عَمْلُهُ اللهِ عَمْلُهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

حل لغات

# الل وعيال بررزق طلال خرج كرنے كے فضائل

علامہ القفنائی نے حضرت این عماس رہنگائند سے روایت بیان کی ہے اور ابوقیم نے صلیۃ الاولیاء بیں روایت کیا ہے کہ رزق طلال طلب کرنا بہت بڑا جہاد ہے۔ امام طبرانی نے حضرت عبداللہ بن مسعود پین گفتہ سے بیان کیا ہے کہ رزق طال طلب کرنا فرض ہے۔ اور امام دیلمی نے حضرت الس پڑگائٹہ ہے بیان کیا ہے کہ رزق طال طلب کرنا ہرمسلمان پر واجب ہے۔ اور ابن عسا کر نے حضرت الس پڑگائٹہ ہے بیان کیا ہے کہ جو محض رزق حلال کی تلاش بی فوت ہوگا وہ مفترے یافتہ ہو کرفوت ہوگا۔

[ شرح مندام اعظم نماای قاری ص ۱۴ معلیوم پیروت ]

ام بخاری نے معرب ایوسسود انعماری دی تھے شہرے مرفوع مدیث میان کی ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنی بیوی پر تواب کی نیت ہے کھ خرچ کرتا ہے تو دواس کے سلے صدقہ ہے۔

صفرت الا ہر مرہ دی گئا تھ سے مرفی مدیث مروی ہے کہ جو تھی بیواؤں اور ٹا داروں کے لیے رزق کی طلب میں کوشال رہتا ہے وواللہ تعالٰی کی راہ میں جہاد کرنے والے ہاہ کی طرح ہوتا ہے یا رات ہر مہاوت کرنے اور دن محرروز ور کھنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن افی وقاص کی مال کی وصیت کے باب میں مرفوع مدیث ہے کہ ان سے رسول اللہ شور تی ہوتا ہے وارثوں کو دور تو بال دار جھوڑ کر جاؤ تو بہتمارے لیے اس سے بہتر ہے کہ تم سارا مال رفاق کا موں میں وصیت کر کے اسپنے وارثوں کو میں و فر بے دورتم بارے لیے وارثوں کو میں و فر بے دورتم بارے کے میں موت کر کے اسپنے وارثوں کو میں و بی کہ تارہ بال کے میں وارثوں کو میں ورز باؤ کہ دوراوگوں کے آگے باتھ بھریا ہے گھری سوتم جو بھوٹر جے کرو کے دورتم بارے لیے صدف سے میان کے کرتم اپنی بوری کے مزد میں جو نقر ڈالو کے دو بھی صدف ہے۔ اس کا کرتم اپنی بوری کے مزد میں جو نقر ڈالو کے دو بھی صدف ہے۔

اورایک روایت بیں ہے کہتم رضائے الی حاصل کرنے کے لیے جو مال خرج کرد سے اس پرجیس اجروتو اب ضرور سطے کا یہاں تک کہتم جو لقمدا پی بیری کے مند بیں ڈالو سے اس پر بھی تھیس اجروتو اب سلے کا اس مدیث کو امام سلم اور اسحاب سنن اربعہ نے روایت کیا ہے اور اہل ومیال پرخرج کرنے کے فضائل بیں بہت زیادہ آیات وا خبار اور آتار وارد بین جن سے کتب سحاح اور کتب السن بحری بڑی ہیں۔ [جسیق انظام فی شرح مند ملامام ص اہ ا ماثیہ ۲ مطور مکتبہ رصاحیا الامور]

اللہ کے نام سے شروع جو ہزام ہوان نہایت رخم کرنے والا ہے مدیر علام کے احکام مدیر غلام کوفر و خت کرنے کا بیان

حضرت جار بن عبدالله رفتی تند بیان کرتے این کدارہ ایم قیم انتخام کا ایک ظلام تھا تھے اس نے مربر بنادیا تھا کی بعد ازال اس کواس کی قیمت کی ضرورت ہوئی تو نبی کریم نتائی آنام نے اس کو آئے سو درہم کے عیش میں فروخت کردیا اور ایک روایت جس یول ہے کہ نبی کریم مائی آنے تھے اس کو آئے دیا ہے کہ نبی کریم مائی آنے تھے اس کے کہ نبی کریم مائی آنے تھے اس میں میں ہے کہ نبی کریم مائی آنے تھے اس مدیر ظلام کوفر دفت کردیا۔

الْسَسِ عَلَيْهِ الْمَثَاثِينَةِ 14 ـ كِتَابُ الْتَّدُبِيرِ 1 ـ بَابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

٣٠٢- أَبِّوْ حَوْيِفَةٌ عَنْ عَطَّاءٍ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبُدِ اللهِ عَبُدِ اللهِ عَبُدِ اللهِ عَبُدِ اللهِ اللهِ عَبُدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُه

بخاري (٢١٤١)مسلم (٤٣٣٨) ايرواؤو (٣٩٥٧) ترك ي (١٢١٩) شما كي (٢٥٩١) اين اج (٢٥١٣)

حل لغات

تریق است المرائی میں المرائی المی معروف شبت اباللعمل سے ہائی کا معن ہے : کمی امر شی موج بھار کرنا اور اللہ الم کے نتیجہ پرخور کرنا کیاں اس کا معنی ہے کہ مالک کا اسپنا فلام ہے یہ کہ و بنا کہ میرے مرفے کے بعد قوآ زاد ہوگا۔ غلامی کی رسم کا خاتمہ اور مدیر غلام کی فروشت کی بحث

اسلام سے پہلے زبات جا بلیت میں مردوں کو غلام اور محود وں کو باندیاں بنانے کا عام دوائ قا کا کوار اور زبدوست اور کردوست اور کر دروں کو غلام بنا لینے سے لین بہ اسلام کا مہد زریں شروع ہوا تو اسلام نے اس فلم دستم کی العنت کو فلم کرنے کے لیا موں اور ویڈ نور میں غلاموں کو آزاد کی ترخیب دی اور مختلف اصول وہ انہیں مقرر کے کہ تصدآ دوزہ ہو اور انہیں مقرر کے کہ تصدآ دوزہ ہو اور ہے کہ کار روگ کار کردی کا اسلام کو آزاد کیا ہائے تا کہ اس العنت والے نہ ہوجائے جانے چانے چانے ایسا کے امول یہ مقرر کیا گیا گیا کہ کہ کہ اس کہ مالک اسٹ کے کفارہ میں غلاموں کو آزاد کیا ہائے تا کہ اس اسٹ کو شرح اسلام کے اور اس کو اور میں غلاموں کو آزاد کیا ہائے تا کہ اس اسٹ تا آتا کے مرفے کے بعد فورہ آزاد ہوجائے گا اور شریعی بعد تا کہ اور میں فلاموں کو آزاد کیا ہائے کا تو ایسا غلام اسپند آتا تا کے مرف کے بعد فورہ آزاد ہوجائے گا اور شریعی میں آزاد ہوجائے گا اور میں فلاموں کو دیا ہائے اور اس کو فروشت کی اور اس کو فروشت کرنا میں مورہ خلائی اور میں فلام کی آزاد کی کو دولیا سلس نہ کیا جا ساتھ کی اور اس کی مورہ بات کی اور اس کی مورہ بات کی اور اس کی مورہ بات کو اس کو میا کہ اور اس کی مورہ بات کی اور اس کی مورہ بات کی اور اس کی مورہ بات کی اور اس کی مورہ بات کی اور اس کی مورہ بات کی اور اس کی مورہ بات کی اور اس کی مورہ بات کی اور اس کی مورہ بات کی اور اس کی مورہ بات کی اور اس کی مورہ بات کی اور اس کی تورہ کی مورہ بات کی اور اس کی تورہ بات کی اور اور کی مورہ بات کی اور اس کی تورہ بات کی اور اور کی کو اور سے اور اس کی تورہ بات کی کورہ بات کی اور اس کی تورہ بات کی اور اس کی تورہ بات کی اور اس کی تورہ بات کی اور اور کی کا اس کا مورہ بات کی اور اس کی تورہ بات کی اور اور کی کا اس کورہ دیا گی کورہ بات کی کورہ بات کی کورہ کورہ بات کی کورہ کا کی کا اس کا کی کورہ بات کی کورہ بات کی کورہ کارہ کی اور کورہ کی کورہ کورہ کی کورہ کورہ کی کورہ کورہ کی کورہ کورہ کی کورہ کارہ کی کورہ کورہ کی کورہ کورہ کی کورہ کورہ کی کورہ کورہ کورہ کی کورہ کی کورہ کورہ کی کورہ کی کورہ کورہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کورہ کی کورہ کورہ کی کورہ کورہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کورہ کی کورہ کورہ کی کورہ کورہ کی کورہ کورہ کی کورہ کورہ کی کورہ کورہ کورہ کی کورہ کورہ کورہ کی کورہ کورہ کورہ کورہ کور

اً ام الدمنية المام ما لك الل عال عال الل عام اور الل كوفدش سے جمہور طائے ملف فرمایا: مدید قلام كي فروف ما الرف الل عام الدمنية من الدمنية على المام الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله ع

غلام کی وراثت کاحق دار آزاد کرنے والا ہے حضرت عائش صدیقہ رشخ نظیفہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے حضرت پریرہ کوخر بدکر آزاد کرنے کا ارادہ کیا تو اس کے مالکوں نے کہا کہ ہم اس کو اس شرط پر فرد عت کریں ہے کہ آپ اس کا ولاء (وراثت کا مال) ہمیں دیں گی موصورت عائش صدیقہ نے نبی کریم شرق آیکا ہم ہے سامنے

٣٠٣- ٱلله حَنِيْفَة عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الدُسْوَدِ عَنْ عَالِشَةَ آلَهَا أَرَادَتْ أَنَّ مَشْتَرِى بَرِيْرَةً لِتُعْقِقَهَا فَقَالَتْ مَوَالِيْهَا لانبِيعُهَا إِلَّا أَنْ تَشْتَرِطُ الْوِلاءَ

٢\_بَابٌ ٱلْوِلَآءُ لِمَنَّ ٱعْتَقَ

لَنَا فَلَا كُلَاكُ وَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَّلَّمَ فَقَالَ

اس شرط کا ذکر کیا تو آب نے فرمایا: ولا وای کو ملے گی جس نے است آ زاد کیا ہوگا۔

 الْوِلَاءُ لِلسَّنَّ أَغْمَلَ. بناری(۵۹) مسلم(۳۷۷۷) ایواؤد (۲۹۱۵) ترکای(۲۱۲۹) نسال (۲۱۲۵) این ام (۲۵۲۱)

٣٠٤ - أَهُ وَحَدِيثَطَةَ عَنْ حَطَاءِ أَنِ يَسَادٍ عَنِ الْنِ عُمَادٍ عَنِ الْنِ عُمَادٍ عَنِ الْنِ عُمَادًا وَمَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَهُ يَ عَنْ آيْحِ الْوَلَاءِ وَهِنَهِ . اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَهُ يَعْنَ آيْحِ الْوَلَاءِ وَهِنَهِ .

يفاري (٢٥٣٥)مسلم (٣٧٨٨) ايوداوُد (٢٩١٩) ترك (١٣٣٦) كال (٢٦٤١) اين ماج (٢٧٤٧)

غلام کی ولا مکاحق دارمعتق ہے

اس باب کی مکی مدید کو بخاری مسلم تر ندی ابوداؤ دُنسائی اور این ماجد نے روایت کیا ہے نیز امام احمد اور امام طبرانی نے حضرت این مہاس اور حضرت ما کشر مدیقہ رفتی کا سے حضرت ما کشر صدیقہ رفتی کا انداز کا انداز کا انداز کی سے حضرت ما کشر صدیقہ رفتی کئے سے حضرت کیا ہے اور اس ماحمد نے حضرت این عمر ان کا ابوداؤ دُنسائی اور این ماجد اور امام احمد نے حضرت این عمر ان کا کے دوایت کیا ہے نیز امام احمد اور امام طبر الی نے حضرت این عمران کا ابوداؤ دُنسائی اور ایت کیا ہے۔

یادر ہے کہ بہاں چیرمسائل قابلی وضاحت ہیں: عین کے باب شن فتنی اصطلاح کے مطابق والا و کا میں ہیں ہے کہ آزاد کر و بیرائی آزاد آدی کے ترکہ جوان کے مرفے کے بعد مالک و معین (آزاد کرنے والے) کو لے گا دہ والا و کبلاتا ہے کیونکہ جس طرح آیک پیرائی آزاد آدی کے ترکہ کو میراث یا در ہی کہا جاتا ہے اور اس کے مرفے کے بعد اس کے ورفاء اس ترکہ کے حق وار موتے ہیں اس طرح فلام یا نویڈی کے آزاد ہونے کے بعد ان کے ترکہ کو ولاء کہا جاتا ہے اور ان کے مرفے کے بعد قرابت وار ورفاء شرونے کی صورت میں ان کے معین ماک کو وادث قرار دیا گیا ہے اس نے ان کے والاء (ترکہ) کا حق وار صرف آزادی و سینے والا مالک و آقا ہوگا ہی اور کی فلام فروخت ورفر وہت ہونے کی بناء پرگ موالی کا فلام رہا اور ای طرح کوئی لوطری اگر فروخت درفروخت ہونے ک بناء پرکسی موالی کی لوطری رہی تو اس صورت میں جس نے سب سے آخر میں خرید کر آزادی دی ہوگی تو اس آزادی حاصل کرنے والے فلام یا لوگری کے مرفے کے بعد اس کی ولا و کا حق وار صرف وہی آزاد کرنے والا آخری مالک ہوگا۔

اور دومرا مسلم جوقائل وضاحت ہے ہے ہے کہ اگر کسی فلام یالونڈی کا مالک اپنے نظام یالونڈی فروشت کرتے وقت فریدار کے ساتھ پیشرط لگا لے کہ بیس تمہیں اپنا غلام یالونڈی اس شرط پر فروشت کرتا ہوں کہ اس کا ولاء (ترکہ) میرا ہوگا تو پیشرط یاطل ہوگی اور حق ولاء بہرصورت آزاد کرنے والے مالک کے لیے ہوگا اور تیسرا مسئلہ ہیا ہے کہ کوئی شخص اپنے آزاد کردہ نظام یالونڈی کا ولاء قبضہ

ے میلے ندفر و اسع کرسکتا ہے اور شکی کو بید کرسکتا ہے۔

اللہ کے نام سے شروع جو ہوا مہریان تہا یت رخم کرنے والا ہے قسمول کے احکام جموئی قشم کھانے کی ممانعت

حضرت ابو ہریر ارشی تلفہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طفی آبام نے فرمایا: جن چیزوں کے ڈریعے اللہ تعالی کی نافر مانی کی جاتی ہے ان میں سے جو ممل سب سے زیادہ عذاب کے جلدی آنے کا سب ہے وہ بعثادت ٤ إ \_ كِتَابُ الْآيْمَان

إ - بَابُ النَّهِي عَنْ يَّمِيْنِ الْفَاجِوَةِ
 ٣٠٥ - بَهُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ نَاصِح بَنِ عَبْدِ اللَّهُ وَيَقَالُ النَّهُ عَجْلانَ يَحْنَى بَنُ يَعْلَى وَاسْلِى بَنْ السَّلُولِيَّ وَالْهُ لَى السَّلُولِيَّ وَالْهُ عَنْ بَنْ السَّلُولِيَّ وَالْهُ عَنْ بَنْ السَّلُولِيَّ وَالْهُ وَعَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَلِي بَنِ نَفَيْلٍ عَنْ يَحْمَى وَالْهُ مَعْدَلُ بَنْ عَلِي بَنِ نَفَيْلٍ عَنْ يَحْمَى وَالْهُ مُعَمَّدُ بَنْ عَلِي بَنِ نَفَيْلٍ عَنْ يَحْمَى وَالْهُ مَعْدَدُ بَنْ عَلِي بَنِ نَفَيْلٍ عَنْ يَحْمَى اللهِ مُحَمَّدُ بَنْ عَلِي بَنِ نَفَيْلٍ عَنْ يَحْمَى وَالْهُ مَعْدَدُ بَنْ عَلِي اللهِ مَعْدَدُ بَنْ عَلِي اللهِ مَعْدَدُ بَنْ عَلِي اللهِ مُعْدَدُ بَنْ عَلِي اللهِ مَعْدَدُ بَنْ عَلَى اللهِ مُعْدَدُ بَنْ عَلِي اللهِ مُعْدَدُ بَنْ عَلِي اللهِ مُعْدَدُ بَنْ عَلِي اللهِ مُعْدَدُ بَنْ عَلَى اللّهِ مُعْدَدُ بَنْ عَلَى اللّهِ مُعْدَدُ بَنْ عَلَى اللّهِ مُعْدَدُ بَنْ عَلَى اللّهِ مُعْدَدُ بَنْ عَلِي اللّهِ مُعْدَدُ اللّهِ مُعْدَدُ بَنْ عَلَى اللّهِ مُعْدَدُ اللّهِ مُعْدَدُ اللّهِ مُعْدَدُ اللّهُ اللّهِ مُعْدَدُ اللّهِ مُعْدَدُ اللّهِ مُعْدَدُ اللّهِ مُعْدَدُ اللّهِ اللّهِ مُعْدَدُ اللّهِ اللّهِ مُعْدَدُ اللّهُ اللّهِ مُعْدَدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

کردیتی ہے۔

مُنِ آبِي كَلِيْدٍ عَنَّ آبِي سَلَمَةُ عَنَّ آبِي هُوَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِمَّا يُعْصَى اللّهُ تَعَالَى بِهِ شَيْءً هُو آعْجَلُ عِقَابًا مِنَ الْبَغْيِ وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَبِلِيْعَ اللّهُ تَعَالَى بِهِ آسَرَعُ ثَوَابًا مِنَ الشِّلَةِ وَالْيَهِينُ الْفَاحِرَةُ تَذَعُ اللِّيَارَ بَلَاقِعَ

وَلِي دِوَايَةٍ مَّا مِنْ عَمَلٍ أَطِيْعَ اللَّهُ تَعَالَى لِيهِ مِاعْجَلَ ثَوَامًا مِّنْ صِلَّةِ الرَّحِمِ وَمَا مِنْ عَمَلٍ عَصِيَ اللهُ تَعَالَى مِهِ مِاعْجَلَ عُقُومَةً مِّنَ الْبَعْيِ وَالْبَهِيْنُ اللهُ تَعَالَى مِهِ مِاعْجَلَ عُقُومَةً مِّنَ الْبَعْيِ وَالْبَهِيْنُ اللَّهَ جِزَةً مَنْدَعُ الدِّيْهَارَ بَلاقِعْ.

وَلِي دِوَالَهُ مَسَا مِسَ عُقُوبَةٍ مِّمَّا يُعْصَى اللَّهُ تَعَالَى فِيْهِ بِأَعْمَى مِنَ الْبَعْيِ.

ايردانسليليول (١٦٧)مشدالحارق (٨٧٥)

اورایک روایت بول ہے کہ جو کل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کیا جائے وہ صلد حی سے بڑھ کر بہت جلد تو اب پانے کا سب جیس بنا اور جو کی جائے گا سب جیس بنا اور جو کی بیا جائے وہ بعنا وہ تا ہے ۔ مار اوار نیس بنا اور جو لی شم شیروں کو ویران کرو تی ہے۔ عدا اور ایک کا سر اوار نیس بنا اور جو لی شم شیروں کو ویران کرو تی ہے۔ اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ جو جرم ہی اللہ تعالیٰ کی نافر مائی میں کیا جا تا ہے وہ بعنا وت سے بیٹر ہے کہ جو جرم ہی اللہ تعالیٰ کی نافر مائی میں کیا جا تا ہے وہ بعنا وت سے بیٹر ہے کہ حدا ہے کا زیادہ جلدی

ہے اور جن چیزوں کے ذریعے اللہ تعالی کی اطاعت وفریاں برواری کی

جاتی ہے ان میں سے جوعمل سب سے بڑھ کر اجرد تواب کا جلد از جلد

ہا هث بنرآ ہے وہ صله دحی ہے اور جموٹی قشم کھا ناشپروں اور ملکوں کو وہرون

حل لغات

" السن " افعال ناقصد من سے قعل ناقص ہے جواسم کورخ اور فیر کونعب دیے این اور بہاں " منتی ہے" " ایس " کااسم ہے دراعہ جل اسم تفضیل اس کی فیر ہے۔" یہ عصلی " صیفہ واحد الدکر فائب فضل مضارح جمول باب هنسرت بھنے ہے ہے اس کا متن سے ہاں کا سے نافر مانی کرنا تھے معدولی کرنا ۔" قدّ عے " صیفہ واحد مؤنث فائب فضل مضارح معروف باب فقتے یہ ہے ہے اس کا متن ہے: تاثر مانی کرنا جور نا رفصت کرنا ۔" قدّ عے " صیفہ واحد مؤنث فائب فضل مضارح معروف باب فقتے یہ فقتے ہے ہے اس کا متن ہے: ترک کرنا جور نا رفصت کرنا ۔" الكرق الله الله منا مراد ہے ہے اس کا متن ہے ہوئی من کی قوست کی وجہ سے جنگوں کی فرح جواد و بر باداور و بران و و بر باداور و بران و و بر باداور و بران و و بر باداور و بران و و بر باداور و بران و و بر باداور و بران و و بات و بیں۔"

سيب فيس بنآ\_

فتم كى اقسام كيين غوس و بغادت كى غدمت اورصلدرى كى فضيلت

فتم کی تین انسام ہیں:

(۱) سیمین لفوکدآ دی کمی واقعہ کواپیٹے خیال بیں مسیح جان کرفتم کھانے اور حقیقت میں وہ ایسا نہ ہوتو انسی تسم معاف ہے اس پر کھارہ لازم نیس ہے۔

(۲) بہین غموں کہ مامنی کے کسی واقعہ پر قصداً جمونی شم کھائے الی شم کھانے والا گنبگار اور سرا کا مستحق ہے اس می کفارہ تو لازم شیس لیکن توبدلازم ہے۔

(۳) میمین منعقدہ کیکی آئندہ امر پر قصد آقتم کھائی جائے انسی قسم تو ژنا گناہ بھی ہے اور اس پر کفارہ بھی لازم ہے۔ اس حدیث میں بمینین غموس کا ذکر کیا گیا ہے کہ بیشم شہروں کو تباہ و بر باوا ور انویس و بران کر ویتی ہے اور غموس کا معنی ہے: وُ بودینا' چونکہ بیر جمو ٹی قسم انسان کو دنیا ہیں گناہ میں اور آخرت میں دوزخ کی آگ میں ڈیود تی ہے اس لیے اس قسم کا نام بمین غموس رکھا می ہے اور اس حدیث میں صلہ دحی کی اہمیت و فضیلت بھی واضح کی گئ ہے کہ جس ٹیکی پر سب سے زیادہ جلدی اجر واؤاب ماتا ہے وہ صلہ رمی ہے مین اسپنے رشتہ واروں کے ساتھ تعلق جوڑ تا اور بغاوت کی ندمت کر کے واضح کر دیا میں ہے کہ جس بڑائی پر سب سے جلدی علی اب ملا ہے وہ بغاوت سے بغاوت سے مراد برحق عادل ومنصف امام وقت کے خلاف سرکشی اور تھم عدد لی کرنا۔

اور اس مدیث سے بیا معلوم ہو گیا کہ بمین خوس جے بمین فاجر ابھی کہا جاتا ہے کینی جموٹی نشم اور بغاوت وسرکشی اور تطع رکی سمیر وسمنا ہوں میں سے ہیں چنا نچے تعفرت عمد اللہ بن عمر پین کاللہ بیان کرتے ہیں :

> من المكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقصل النفس والميسين المغموس. [اعلاء|ستنج^م مهده ۴ بروالد يخاري فح الهاري مطبوعه الرائكر يروت]

٣- بَابُ وَجُوْبِ الْكُفَّارَةِ وَالْحَنَثِ فِي نَذَرِ الْمَعْصِيَةِ

٣٠٠٦ - الله و حديقة عَنْ شُحَمَّد إن الزَّبَيْرِ عَن النَّبَيْرِ عَن النَّهُ اللهِ صَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَلْهَ لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمَنْ لَلْهَ لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا لَلْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَلهُ وَمَنْ لَلهُ لَهُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَلهُ وَلَهُ لَهُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَلهُ وَمَنْ لَلهُ وَمَنْ لَلَهُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَلهُ وَمِنْ لَلهُ وَمِنْ لَهُ وَمَنْ لَلهُ وَمَنْ لَلهُ وَمِنْ لَلهُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَلهُ وَمِنْ لَهُ وَمِنْ لَكُونَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ لِهُ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَمِنْ لَكُونَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ لَكُونَ فِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَمِنْ لَكُونَ فَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَمِنْ لَكُونَ فِي عَلَيْهِ وَمِنْ لَكُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَمِنْ لَكُونَا لَهُ عَلَيْهِ وَمُنْ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَمِنْ لَكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ لَكُونُ عَلَيْهِ وَمُنْ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَمُنْ لَكُونُ عَلَيْهِ وَمُنْ لَكُونُ لَلْكُونُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمُنْ لَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمُنْ لَكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمُنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

لین اللہ تعالی کے ساتھ کسی کوشریک تفہرانا اور مال باپ کی نافر مائی کرنا اور کیوں فوس ( مین جموتی مشم نافر مائی کرنا اور کیوں فوس ( مین جموتی مشم کمانا ) کبیرہ گناموں میں سے بیں۔

حضرت جمران بن صیمن بینی گذیبیان کرتے بیل کررسول الله مینی بینی کرار کے کی مشعد فرمایا: جوفض الله تعالی کی اطاعت وفرمال برداری کرنے کی مشعد مان کے قرمایا: جوفض الله تعالی کی نافرمائی کی اطاعت وفرمانیرداری افتیار کرنے کا مشعد مان لے تو است جانے کہ دواللہ تعالی کی نافرمائی برگزنہ کرنے کی مشعد مان لے تو است جانے کہ دواللہ تعالی کی نافرمائی برگزنہ کرے اور شدید همدیش مشعد مان است جانے کہ دواللہ تعالی کی نافرمائی برگزنہ کرے اور شدید همدیش مشعد ماننا معتبر بین ہے۔

بارى (٢٦٩٦) بايواكو (٣٢٨٩) ترفدى (٢١٤٦) اين ما جد (٢١١٦) فراق (٣٨٣٧) اين مهان (٤٣٨٧) خواوي (٤٢٢٣) مند احمد

TEOYT)

٣٠٧ - أَهُوْ حَذِيْقَةٌ عَنْ مُّحَمَّدِ بَنِ الرَّبَيْرِ الْحَنْكِلِيُّ
 عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بَنِ خُصَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ
 اللّهِ مَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَلْزَ فِي مَمْصِيَةِ اللّهِ
 تَعَالَى وَ تَقَارَكُ كُفَّارَةُ بُويْنِ.

نے فرمایا: الله تعالی کی نافرمانی بیس منت ماننا جائز فیس ہے اور اس کا کفارہ وہی ہے جوتم کا کفارہ ہے۔

حضرت عمران بن حبين و حناف بيان كرتے ہيں كه رسول الله طاق لياته

مسلم (۲۴۵ه-۲۵۳۶) ايودادُو (۳۲۹) اين ماج (۲۱۲۵) نساني (۳۸۲۵) اين حبان (۲۲۹۱)

حل لغات

" نَكُوّ " ميخدواحد فدكر غائب العلى ماضى معروف شبت باب حسّر ب يُعنوب سه سهاس كامعنى ب: منت مانا في الميطفة " ال من حرف فا وجزاء كا سهاوراس كي خرص وخمير فركر مفعول به بهاور باتى " في يطف " ميغدوا حد فدكر فعل امر غائب معروف باب العال سه المال من عن من اطاحت كرنا فر مال بردار بونا " تحقارة في بوسين " دراصل " كلفة قارة بوبين " من حرف تشيد محذوف العال سه من المالات من المالات من المالات من المالات من المالات من المراد بونا " تحقارة في بوسين " دراصل " كلفة المرة بوبين " من حرف تشيد محذوف

شديدغصه كي حالت بيس نذر كالحكم

اس باب کی پہلی مدیث کوامام بخاری امام احدین طنبل اور ائد اربعد (ترندی ابوداؤؤ نسائی اور این ماجه) نے حصرت عائشہ

مدیقہ رفتی تفاقہ سے دوایت کیا ہے محران کی روایت ہیں 'ولا لمدو فسی خصب '' نین ہے نیز اس مدیث ہی فرمایا ہے کہ وقت اللہ تعالیٰ کی نافر مانی اور کناہ کی منت مان لے قوہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی اور کناہ کا کام نہ کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ وقت اللہ تعالیٰ ناروا منت کو پورانہ کرے بکہ ہم آو ڑ دے اور اس کا کفارہ اوا کر دے جس طرح ہم کا کفارہ اوا کیا جا تا ہے اور اس مدیث کے توبی عالمہ کہ کہ اور نسب کی بید کے جو تی فسیس کی مطلب ہے کہ دہ در فرق مضر کی مالہ بیت کہ شدید فرق سے کہ اور اس مدیث کے توبی استعداد جو آب فسیس کی جائے ہے اور سے ان اور میں خور وگر کر نے اور سوچنے بیجنے کی صلاحیت اور سے فیصلہ کرنے کی قوت واستعداد جواب وے جاتی ہے اس لیے شدید فیفا وضف کی صلاحیت اور سے فیصلہ کرنے کی قوت واستعداد جواب وے جاتی ہے اس لیے شدید فیفا وضف کی حالت میں فیر ادادی فیصلوں پر کوئی تھم نافذ نویس کیا جا تا کیا اس کا معظم اور کا اور خیرا فتا ارک ہوتا ہے کہ معلاج میں نہ تو نیز در انا معتبر ہے اور نہ اس کو کرے کرنا معتبر ہے کہ کہ کہ میں مسلک ہی اس کے افتیاد ہی حالت میں مملک ہی ان جا اس کے افتیاد ہی حالت میں مملک ہی آ ہے گائے ہی اس میں المد حصر سے ان کوئی ہی ان معتبر ہیں گائے ہی اس میں مسلک ہی آ ہے گائے ہیں۔ المد حصر سے کو کا کا جائے ہیں آ ہے کہ کو کہ کا اس کے افتیاد ہی مالے میں ہی حالت میں میں آب ان کوئی ہی کا مطلب میں ہی حالت میں میں المد حصر سے کو کھرا ہے ہی کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کہ کوئی آ ہے کوئی آ ہے کہ کوئی آ ہے کوئی آ ہی کہ کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہی کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی کوئی آ ہے کوئی آ ہے کوئی کی کوئی کی کوئی کوئی کوئی کی کوئی کی ک

اور اس باب کی دوسری حدیث کو امام احمد بن طبل اور انته اربد (ترفری ابوداور نسائی اور ابن ماجه) فے حضرت عائش صدیقه دی افغان سے ردایت کیا ہے جبکہ امام نسائی نے اس کو معزت عمران بن صین دی گفتہ سے بھی روایت کیا ہے اور اس حدیث کامعتی بہ ہے کہ اللہ تعالٰ کی نافر مانی اور کنا ہے کام بیس نذر اور معد ماننا جائز نہیں ہے کیا اگر کوئی فض ایسی نذر مان لے تو اسے جرگز بوداند کرے ملکہ ہم تو زدے اور اس کا کفارہ اوا کردے جس طرح ہم کا کفارہ اوا کیا جاتا ہے۔

[شرح مندا ١٨ بعلم نملاعلى تاري مي ١٨٥ مغيوم والانتب العلمية عدوسة لبنان]

لغوسم كابيان

حضرت ما تشرصد يقد مفيفه وتكنّ فله بيان كرتى بين كديس في آپ ( الله الله بين كالله بين كارشاد: " لا يسوّ المبعد محمّ الله بين الله بين كه بين كري الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين كري بين بين الله كري كري الله و الله و الله و الله الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله كري الله

 ٣- بَابُ يَمِيِّنِ اللَّقْوِ

٣٠٨- أَهُوَ حَنِيْفَة عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إَبْرَاهِمْمَ عَنِ
 الآسودِ عَنْ خَالِشَة قَالَتْ سَمِعْتُ فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّرَجَلٌ لا يُؤَا عِدُكُمُ اللّهُ بِاللّهْ إِللّهِ فِي آيْمَانِكُمْ هُوَ عَرْلُهِ فِي اللّهُ عِلْمَالُهُ فِي آيْمَانِكُمْ هُوَ عَرْلُهِ.
 قُولُ الرّجُلِ لا وَاللّهِ وَيَلْي وَاللّهِ.

نادى(۲۱۲٤)بىدادە(۲۲۵٤)ئىنچان(۲۲۲٤)

٣٠٩- حَمَّادٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَسْوَدِ
 عَنْ عَائِشَةَ فِي قُولِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُواخِدُكُمُ اللَّهُ عَنْ عَائِشَةً فِي أَيْمَانِكُمُ قَالَتَ هُوَ قُولُ الرَّجُلِ لَا وَاللَّهِ فِلْ الرَّجُلِ لَا وَاللَّهِ فِلْ الرَّجُلِ لَا وَاللَّهِ وَاللَّهِ فِي اللَّهِ مِمَّا يَصِلُ بِهِ كَلَامَةً مِمَّا لَا يَعْقِدُ عَلَيْهِ وَبَاللَّهِ مِمَّا يَصِلُ بِهِ كَلَامَةً مِمَّا لَا يَعْقِدُ عَلَيْهِ قَلْبَهُ حَدِيدًا.
 قُلْبَة حَدِيدًا.

حل لغات

"لا يو ايعد "ميفوا عدد كرفائب فعل مفارع معروف في باب مفاعله سے اس كامنى ہے :كى جرم يركرفت كرنا ياسزا

ریاا مؤاخذہ کرنا۔ 'آیکان'' بیکین کی جمع ہے'' یکھیں''کامعی تم ہادراس کا ایک منی دایاں ہاتھ بھی ہے۔ 'یکھیل' میندواحد یکر فائب فضل مضارح معروف شبت ہاب حضر ب یکھیں ہے ہے'اس کامعی ہے: جوز نا بھے کرنااور ملانا۔'' آلا یکھیڈ' میند داحد ذکر فائب فضل مضارح معروف منی ہاب حضر ب یکھیو ب سے ہاس کامعی ہے: کردنگانا' باندارادو کرنا۔ میمین لغوا ورخموس کی اقتصام کی تو جنیح

اس باب كى دونول احاديث كوامحاب إسنن في معرت عاكثه صديقة والمنالله معدوايت كياب-

٤ - بَابُ الْاسْتِينَاءِ فِي الْيَهِينِ فَي الْيَهِينِ

عضرت مبداللہ بن مسعود یک تفشہ بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ ملی آیا ہم نے قربایا: جس محض نے کسی چیز پر شم کمالی اور اس کے ساتھ واستشاہ کر لیا تو اس کا استشاء کہنا معتبر ہوگا۔ ٣١٠ - أَهُوْ حَنِيْفَةَ حَنِ الْقَاسِمِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَبْدِ
 اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
 حَلَفَ عَلَى يَمِينِ وَاسْتَشْلَى قَلَهُ ثُنْيَاهُ.

الداور (۲۲۲۱) تروي (۱۵۳۳) المالي (۲۸۵۹) المالي

مادِ (۲۱۰٤)الن ميان (۲۳۹۹)

ا ٣١ - حَمَّادٌ عَنَ آبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنُ
 عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ
 وَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدْ إِسْتَضَعَىٰ.

حضرت عبدالله بن مسعود رشی لله بیان کرتے ہیں کہ جس مخص نے سمی چیز پرتسم کھائی اور اس کے ساتھ ان شاء اللہ کہددیا تو اس نے استشاء معج کرایا۔

ايداؤد(۲۲۲۱) ترزي (۱۵۳۲) نسانی (۳۸۵۹) اين اجد (۲۱۰۴) اين مبان (۲۳۳۹)

عل لغات

من المستقدة المدارك المرافع به المعلى ما منى معروف شبت الب منسرَب بَسطه بسب به ال كامعى ب: طف أفن ما المرافع ا كما نار" إستشنى "ميغدوا مداركر فائب نقل ما منى معروف شبت باب استفعال سے بهاس كامعى ب: استثناء كرنا كمى جزكوما بق تقم سے الگ كرنا ان شاء الذكرنا۔

متم کے بعد متصل ان شاء اللہ کہنے کا تھم

جہورفتہاءاسلام کامؤقف ہے ہے کہ اگر کمی مخص نے تنم کھانے کے بعد متعل ان شاء اللہ کہددیا تو بیا استثناء ہے اور اس مخص کی تنم منعقد نہیں ہوگی اور اس کی دلیل ہے مدیدے ہے۔

الام الودا وُوروايت كرتے جي:

معرت این مرز می کند بیان کرتے ہیں کہ بی کریم الوائی ہے لے فرمایا: جس محص نے متم کھا کران شا واللہ کہا اس نے استی و کرنیا۔ عن ابن عمر ان النبي الله على عن حلف على يمين فقال ان شآء الله فقد استثنى.

[سنن الوداؤديّ ٢ ص ٨ • ١ معلود يرطع مجتبال بإكستان لا بور]

اس مدیث کوامام ترشدی نے بھی روایت کیا ہے۔[بامع ترندی س مدامطور اور جرکار خاند تھارے کتب کراہی] بیز ایام ابودا کا دروایت کرتے ہیں:

هن ابن عسو قال قال دسول الله الخيالة من حضرت ابن عمرة كالديان كرت بيل كدرسول الشدافية الم الديان الديان كرت بيل كدرسول الشدافية الم الديان الديان الديان عسو قال شاء و الدين عيد في الم الماء الماء و الدين الديان الديان الديان الديان الديان الديان الدين الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء

ہردوشم جو کفارے کا موجب ہے اس میں استثناء مجھے ہے جیسے اللہ تعالی کی شم یا ظہاریا نذر۔اور جب طلاق دینے یا غلام آزاد کرنے میں استثناء کیا تو امام احمد نے اس مسئلہ میں اکثر توقف کیا ہے اور ایک جگہ تطعیت کے ساتھ کہا ہے کہ یہاں استثناء غیر مغیر ہے۔ بیٹی جب کی شخص نے اپنی بیوی سے کہا: تہمیں طلاق ہے انشاء اللہ! تو امام احمد نے اس کے جواب میں تو تف کیا ہے کیونکہ

اس می فتها مکا الملکاف ہے اور ایک روایت میں کہا کہ میداشٹنا مغید لیس ہے۔ امام اوز امی حسن کردہ کا بھی بھی مؤقف ہے اور طاؤی حاد امام شافعی ابولور اصحاب الرائے ( فقها واحناف) كا مؤقف به ہے كه اس میں ہمی استشامیح ہے كيونكه نبي كريم الآليكيم نے قربانی "من حلف ففال ان شاء الله لم بحدث "جس فض نے ملف أشار اور ان شاء الله كها تواس كائتم تبين تو في كى\_ اشرة مح مسلم جهم من ١٥٠٥- ١٩٠٥ أبد والدائمة في جهم ١٥- ١١٣ مليساً مغبور دار الفكر بيروت ٥٠ ١١٠ = ]

امقد کے نام سے شروع جو بڑا مہر ہان نہایت رحم کرنے والا ہے

شرعی سزاؤں کے احکام شراب جواً اور ديكر چيزول كىحرمت

حطرت ابن عباس وفي لد مان كرت بي كدني كريم المانيكيم في فرمایا: بے فنک اللہ تعالی نے تہادے لیے شراب جو ہے گانے کے آلات اور شطرنج كوحرام قرار ديا ہے۔ ٥ إ \_ كِتَابُ الْحُدُو دِ

١ \_ بَابُ حُرْمَةِ الْنَحَمْرِ والقِمَارِ وَغَيْرِهِمَا

٣١٢- الْهُوْ خَوْيْفَةٌ عَنْ مُسْلِم عَنْ سَوِيدٍ أَنِ جُهُمْ حَنِ ابْنِ حَبَّاسٍ حَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللُّهَ كُوهَ لَكُمُّ اللَّهَ مُرَّ وَالْمَيْسِرَ وَالْمِلْمَارَ

وَالْكُولَةِ لَدُ الدواوو (٣٦٨٥) منداحه (١٨٥٥)

"" تحقية " ميندوا عد ذكر فائب فعل ماض معروف باب مسيعة فيسقة سيسة اس كامعى بيزكونا يعندكرنا حرام قرار وينار" التعمر" شراب" المتهيس "جوار" الموزمار" كان بهافكا الد" المكوَّة " شعر في ازدُو كذك مهونا طبلد شراب جوا' نیز آلات غناء کی حرمت کے ولائل

(۱) حضرت على ويتن فند سه مروى ب كدشراب يين والابت يري كرف والي طرح ب-[كنزاهمال: ١٣١٩٣]

(۷) حضرت ابن عمر و تخلف سے مروی ہے کہ تی کر یم الخطابہ اللہ نے فر مایا: جو محض شراب بی لئے اس کی جانیس راتوں تک تمازیں قبول من موتین عرائر ووتوبر لے تو الله تعالی اس کی توبه تول قرما لینا ہے محرائر وه دوباره ایسا کرے گا تو الله تعالی کوبیوش مائیکا ے كدودات نير خبال سے سيراب كرے موض كى كى: نبرخبال كيا چيز ہے؟ فرمايا: ووز فيون كى ميے ہے۔

[ كنز العمال: • • ٢ ١١٠]

(۳) حضرت این عمر کی دوسری دوایت میں یوں ہے کہ جو حض شراب لی لینا ہے اس کی نمازیں جالیس روز تک انشدتعالی قبول نہیں فرماتا ' پھراگروہ انہیں جالیس دنوں ہیں فوت ہو جائے تو دوزخ ہیں داخل ہوگا ادر اللہ تعانی اس کی طرف تظررهت سے تیس وسيم السير المنزالعمال: ١٠٤١]

(٣) حضرت ابن عمر من كانته سے مروى ہے كه رسول الله نے فر مايا: شراب پينے والے پلانے والے اے تيار كرنے والے تيار كرانے دالے اس کوفر و خت کرنے والے اس کوخرید نے والے اس کی قیست کھانے والے اس کو اُٹھا کر لے جانے والے اور جس مخفس كاطرف؛ ثماكر لے جائي كئي سب برلعنت كى تمنى ہے۔[كنزالمال:١٣٤٠]

(۵) امام ابوداؤ دیے معترت ابن عباس پیمنجائد سے مرفوع حدیث روایت کی ہے کہ انقد تعالیٰ نے شراب جواً اور شارنج اور طبلہ وغیرو

كوحرام قرارديا باورآب فرمايا: برنشرآ ورچزحرام ب-

(۱) شرح السنة مين معفرت ابو بريره وين تنف سيه مروى ي كدرسول الشد الله الله الشيكام في كاف سي مع فرما يا ب

(4) امام آحمہ کرندی اور ابن ماجہ نے معنوت ابوامامہ سے مرفوع مدیث بیان کی ہے کہ آپ نے فرمایا: تم کانے بہائے والی لوٹڑیوں کوندفروشت کرواورندائیس تم فرید کرواورندتم آئیس کا نابجانا سکھاؤ۔

(۸) امام ابوداؤر نے صفرت عبداللہ بن حمر مِن کاللہ سے مرفوع مدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ عن شراب نوشی جوا بازی طبلہ بازی ادرخصوصاً جوار اور باجرہ سے تیار کردہ شراب سے منع قرمایا ہے۔

(۹) المام داری نے انہیں سے مرفوع روایت نقل کی ہے کہ ٹی کریم علیہ العسلاق والسلام نے قر مایا: بے شک ماں ہاہ کا نافر مان جند میں نیس جائے گا ور ندجوا کھیلنے والا نداحیان جہانے والا اور نہ بمیشہ شراب پینے والا جائے گا۔

(۱۰) امام احد نے معترت ابوامامہ سے مرفوع مدید بیان کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: بے شک اللہ تعالی نے جھے تمام جہالوں

کے لیے سمرا پا ہدایت ورحمت بنا کر بھیجا ہے اور بھرے رہوئی نے جھے تکم دیا کہ جس معازف ومزاجر اور بھول اور صلیب
اور امور جا بلیت کومٹا دول اور جیرے رہ عرب عزوج ل نے اپنی عزیت وجلال کی تم افخا کر فرمایا ہے کہ بھر سے بندہ شراب نوشی کر سے گا میں اسے ای طرح بیسے پاؤں گا اور جو بندہ بھر سے فوف کی دجہ سے اسے چھوڑے ورکے گا میں اسے ای طرح بیسے پاؤں گا اور جو بندہ بھر سے فوف کی دجہ سے اسے چھوڑے ورکے گا میں اسے والے والے اسے حوشی قدت سے سیراب کروں گا ( با تھول سے سیائے جانے والے السے فناہ کوموازف اور مزرب کول گا ( با تھول سے سیائے جانے والے آلات فناہ کوموازف اور ایس اور ای طرح گانے ہمائے کی الاست فناہ کوموا میں اور ایس کور اسے بیائے والے کہ گا ہے اور ایس کی ترائی میں بہت کی احاد یہ وارد ایس اور ایس اور جو کے کی حرمت و کارے سے دارے بی دور کی گائی ہیں :
اگا مت کی حرمت میں بہت کی احاد بیٹ وارد ایس کا کم کیا ہے اور اکثر فنٹیاء نے اسے تابیند کیا ہے گھرشراب اور جو کے کی حرمت و کارے سے درج و بیل کام کیا ہے اور اکثر فنٹیاء نے اسے تابیند کیا ہے گھرشراب اور جو کے کی حرمت و کیا رہے میں درج و بیل کام کیا ہے اور اکثر فنٹیاء نے اسے تابیند کیا ہے گھرشراب اور جو کے کی حرمت و کیا میں درج و کی گور الی اور آئی گائی ہیں:

(۱) يَسْفَلُونَكَ عَنِ الْمُعَمِّرِ وَالْمَيْسِرِ \* قُلْ فِيهِمَا الْمُعَمِّرِ وَالْمَيْسِرِ \* قُلْ فِيهِمَا اللهِ مِنْ اللهُ مَا أَكْبُرُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ

(٢) لِنَسْأَيُّهُمَا الَّذِيْنَ الْمُنُوا إِنَّمَا الْمُحَمَّرُ وَالْمُبْسِرُ وَالْمُبْسِرُ وَالْمُبْسِرُ وَالْاَنْكُمُ وَجُسْ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطُنِ وَالْاَنْلُامُ تَعْلِحُونَ۞ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطُنُ الشَّيْطُنُ النَّيْطُنُ النَّيْطُنُ النَّيْطُنُ النَّيْطُنُ النَّيْطُنُ النَّيْطُنُ النَّيْطُنُ النَّيْطِنُ النَّيْطُنُ النَّيْطِنُ النَّيْطِنُ النَّيْطِنُ النَّيْطِنُ النَّيْطِيرِ وَيَصُدُّكُمُ الْعُدَاوَةُ وَالْبَعْطَاءُ فِي الْمُعْدِ وَالْمَبْعِيرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ فِكُو اللَّهِ وَعَنِ الصَّلُوةِ وَعَنِ الصَّلُوةِ وَالْمَبْعِيرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ فِكُو اللَّهِ وَعَنِ الصَّلُوةِ وَالْمَبْعِيرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ فِكُو اللَّهِ وَعَنِ الصَّلُوةِ وَالْمَبْعِيرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ فِكُو اللَّهِ وَعَنِ الصَّلُوةِ وَالْمَبْعُونَ الصَّلُوةِ وَالْمُنْ النَّهُ مُّنَا وَالْمُؤْمِنَ السَّلُومَ وَعَنِ الصَّلُومَ وَالْمُنْ الْمُنْفِيرِ وَيَصُدُونَ اللَّهُ وَعَنِ الصَّلُومَ وَالْمُنْكُومُ اللَّهُ وَعَنِ الصَّلُومَ وَعَنِ الصَّلُومَ وَعَنِ الصَّلُومَ وَالْمُنْكُولُ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلُومَ وَالْمُنْ الْمُنْفَالُهُ وَعَنِ الصَّلُومَ وَالْمُنْهُ وَالْمُنْهُ وَعَنِ الصَّلُومَ وَالْمُنْهُ وَالْمُ اللَّهُ مِنْ السَّيْطِيلُومُ اللَّهُ وَعَنِ السَّلُومَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَنِ الصَّلُومَ وَالْمُنْكُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِيلُومُ اللَّهُ الْمُنْفِيلُومُ اللَّهُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفَالُومُ الْعُلُومُ وَالْمُنْفُومُ الْمُنْفُولُ اللَّهُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفِيلُولُومُ اللَّهُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفِيلُومُ اللَّهُ الْمُعْلِقُومُ اللَّهُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفِيلُومُ الْمُنْفُلُومُ الْمُنْفُولُ اللَّهُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُلُومُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُلُومُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُلُومُ الْمُنْفُلُولُومُ الْمُنْفُلُومُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُومُ الْمُنْفُولُومُ الْمُنْفُلُومُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُومُ الْمُنْفُلُومُ الْمُنْفُلُومُ الْمُنْفُلُومُ الْمُنْفُولُومُ الْمُنْفُولُومُ الْمُنْفُلُومُ الْمُنْفُلُومُ الْمُنْفُلُومُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُومُ الْمُنْفُلُومُ الْمُنْفُولُ ا

افوارتسين الظام في شرع مندالا ام ١٥٥-١٥٥] ٢- بَابُ حَدِّ الشُّرُبِ وَحَدِّ السَّرُ فَإِهِ ٣١٣- اَبُوْحَوْيُفَةَ عَنْ يَّحْيَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ

الوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں موال کرتے ہیں ا آپ فرما دیں کہ ان دونوں میں ہوا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے پکھ فائد ہے بھی ہیں افران دونوں کا گناہ ان کے نقی سے بہت زیادہ ہوا ہے۔ ہے فک شراب اور جوا اور پائر کے بت اور فال کے تیر تا پاک بیل شیطان کے کام ہیں موقم ان سے بچ تا کہتم کامیاب ہو جاؤں ہے فیک شیطان تو صرف بھی جا ہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے فیک شیطان تو صرف بھی جا ہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تبہارے درمیان بغض اور وشنی ڈال و سے اور جمہیں اللہ تعالی کے ذکر اللہ اور نماز سے دوک و کے اور خمیوں اللہ تعالی کے ذکر

شراب نوشی اور چوری کرنے کی سزا حضرت عبداللہ بن مسعود مِنگانلہ بیان کرتے ہیں کہ ایک ؤ دی

لَمَالُ آتَنَاهُ رُجُـلُ بِإِبْنِ اَحَ لَّهُ لَشُوَانَ قَلْا ذَهَبَ عَقَلُهُ لَمَامَرَبِهِ لَمُحْبِسَ خَعَى إِذًا صَحَا وَٱلْمَالَ عَنِ السُّكُرِ دُعَا بِالسُّوطِ لَقَطَعَ لَمَرْتَهُ لُمَّ رَقَّهُ وَدُعًا جَلَّادًا فَقَالُّ إِجْلِدَةً عَلَى جِلْدِهِ وَارْفَعْ يَلَكُ فِي جِلْدِكَ وَلَا تَبْلَدُا خَبْعَيْكَ. قَالَ وَٱلنَّفَا عَبْدُ اللَّهِ يَعُدُّ حَتَّى ٱكْمَلَ كَمَالِينَ جَلْلَةً عَلَى سَبِيلَةَ فَقَالَ الشَّيْحُ يَا أَبَا عَبُدِ الرُّحْمَانَ وَاللَّهِ إِنَّهُ لِإِبْنِ أَخِي وَمَا لِي وَكَلَّا غَيْرٌهُ فَلَعَالَ هُـرُّ الْعَمِّ وَالِي الْيَعِيْمِ أَنْتَ كُنْتَ وَاللَّهِ مَا أَحْسَنْتَ أَكْبُهُ مُولِيرًا وَآلَا سُعَرَّفَهُ كَلِيرًا. قَالَ ثُمُّ ٱثْلَمَا يُحَدِّلُنَا لَمُ قَالَ إِنَّ آوَّلَ حَلِّمَ أَيْهُمْ فِي الْإِسْلاَمِ يُسَادِقِ أَيْنَ بِهِ إلى السِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَآمَتْ عَلَيْهِ الْبَيْسَةُ قَالَ الْكَلِقُوا بِهِ فَاقْحَمُوهُ فَلَمَّا الْكُلَقَ بِهِ تُطِرّ إِلَى رَجْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَآتُمُا سُفُّ عَـلَيْهِ وَاللَّهِ الرُّمَّادُ فَقَالَ بَعْضُ جُلَسَالِهِ يَا رَسُولُ اللَّهِ لَكَانٌ هٰذَا قَدِ اشْعَدُّ عَلَيْكَ فَقَالَ وَمَا يَمْنَعُنِي أَنْ يُشْفَدُ عَلَى أَنْ تَكُونُوا أَخُوانَ الشَّيَاطِيْنِ عَلَى أعِيْنَكُمْ قَالُوا فَلُولًا خَلَيْتَ سَبِيْلَةَ قَالَ أَفَالَا كَانَ طَلَّا عُسُلَ أَنَّ قَعَالُولِينَ بِهِ فَإِنَّ الْإِمَّامُ إِذَا النَّهَى إِلَيْهِ حَدٌّ هَلَيْسَ يَسُهِ هِي لَسَهُ أَنْ يُعَوِّلُكُ قَالَ ثُمَّ تَلَا وَلَيْعَفُوا وَلَّيْصَفَّحُوا. (الاين٢٢)

ا ہے بیتیج کو لے کران ( معرت این مسعود ) کے پاس آیا' وولا کا نشے میں مست تھا جس کی وجہ ہے اس کی عقل ماؤن ہو پیکی تھی ان (حضرت ا بن مسعود ﴾ کے تھم پر اسے قید کر دیا تمیا' بیمال تک کہ جب وہ ہوش میں آ كرميح بوكيا اور ففك حالت ساسه افاقه عاصل بوكيا تو حفرت ابن مسعود نے ایک کوڑا منکوایا اوراس کا چل کاٹ کر پھراے ٹرم کیا اور ا بک جلا دکو بلایا اور فر مایا: اس کے جسم پر کوڑے مارو اور کوڑ امارتے وقت اینا باته باند کرنا الین تم این بغلول کو طاهرند کرنا اور معرست عبدالله ف ا تنافر ما كركوز ، كننا شروع كروسية جب جلاد في يورب التي كوز ، مار لياتو آب ي قراس فنس كوم واد دا مواس بوز سي (يوا) في كان ا اے ایومیدالرمن إلى يعترت ابن مسعود كى كنيت ب ) الله تعالى كى متم ا بيمرا بمنتما بم اوراس ك طاوه ميراكولى كيديس ب معرت عبدالله نے فرمایا: تم اس کے بہت اُرے بھا ہواور اس میم کے تم بہت اُرے سريرست مؤاللد تعالى كي منم ائم في اس كوند جين بي اوب سكما يا اورند یوا ہوئے پرتم نے اس کی پروونوٹی کی ماوی نے کہا: پھر معرت این مسعودہمیں حدیث بیان کرنے ملے کریے فلک اسلام میں سب سے يهل جومد (سزا) قائم كى كل ووايك جورية افذك كل تق يحدي اللكيم ک خدمت میں ویش کیا کیا ہو جب اس کے خلاف کوائی قائم ہوگی تو بيآب فرمايا كماس فض كوف جاد اوراس كاوليال باتحدكات ووجنا في جب اے لے جایا جاتے گے تو آپ کے چرو کی طرف ویکھا کیا (او رنج فم کی وجدے اس قدر چرو معفر موکیا کہ ) کویا نبی کریم المفائلة كے چرد يردا كو بمعردي كل باسومانسرين منس سيكى في عوش كى: یارسول انشدا یقینا مید بات آب پر بہت گرال گزری ہے او آب نے فرمایا: ب بات مجھ برگرال کول تہیں گزرے کی کہتم اسیے مسلمان بمائی کے بارے میں شیطان کے معاون وردگار بن رہے ہو لوگوں نے مرض كياكه بمرآب هذا المجهور كيون نيس ديا" آب فرمايا: كيا ميرك واس لانے سے پہلے سے نہیں جموز اجا سکا تھا کوکلہ جب المام کے یاس قابل حدجرم ثابت ہوجائے تو اس کے لیے اس جرم برسز اکو معطل كرنا مناسب و جائز نبيل موتا- معنرت مجلي كہتے ہيں: پھرآ پ (عليه السلوة والسلام فيها يت الماوت فرماني: "وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَعُوا" (المار:

وَلِي رِوَالَهِ فِحَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا آتَى بِابْنِ أَخِ لَسَةً سَكُرَانَ فَقَالَ ثَرْيِرُوهُ وَمَزْمِزُوهُ وَاسْفَ يَكِهُوهُ لَوَ جَدُوا مِنْهُ رِيْحَ شَرَابٍ فَآمَرَ بِحَبْسِهِ فَكَدَّمًا صَحَا دَعَا بِهِ وَدَعَا بِسُوطٍ فَآمَرَ بِهِ فَقُطِعَتْ فَمَرْتُهُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

وَفِي رِوَالَةٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ حَدَّا الْهُمَ فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي يِسَارِي فَامَرَ بِهِ فَقَطِعَتْ يَدُهُ فَلَمَّا الْطَلْقَ وَسَلَّمَ أَبِي يَسَارِي فَامَرَ بِهِ فَقَطِعَتْ يَدُهُ فَلَمَّا الطَلْقَ بِهِ نَظْرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَّمَا فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَّمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَّمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَّمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَّمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَهُ هُنَّ عَلَيْكَ فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَهُ هُنَّ عَلَيْكَ فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَهُ هُنَّ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُعُولُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ ا

حَتَّى يُمْعِدِينَهُ ثُمَّ تَلاوَلَيْمُنُوا وَلَيْصُفَحُوا الاية. متدافارلُ(٣٢٤)

۲۲) اورائیس جاہے کہ معاف کردیں اور در گزر کریں۔

اورایک روایت معفرت این مسعود سے ال طرح مروی ہے کہ ایک آ دی اپنے سیجے کو لے کرآیا جو اننے کی حالت میں ہے ہوش تھا ہو معفرت این مسعود نے فر مایا جم اسے حرکت دے کر ہلا دُاور جمجھوڑ دواور اس کی بوسر تھو (جب ایسا کیا حمیا) تو انہوں نے اس کے منہ سے شراب کی بوآتی ہوئی بائی جس کی بناہ پر معفرت این مسعود نے اس کو قید کرنے کا بھم دیا تھر دہ تھے ہوگیا تو آپ سے اس کو بلایا اور ایک کوڑا متحوایا اور اس درست کرنے کا تھم دیا تو اس سے بھل کا دیا حمیا اور باتی حب سابق حدیث دیا حمیا اور باتی حب سابق حدیث درست کرنے کا تھم دیا تو اس سے بھل کا دیا حمیا اور باتی حب سابق حدیث درست کرنے کا تھم دیا تو اس سے بھل کا دیا حمیا اور باتی حب سابق حدیث دیا حمیا اور باتی حب سابق حدیث درست کرنے کا تھم دیا تو اس سے بھل کا دیا حمیا اور باتی حب سابق حدیث دیا حمیا دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی مدیث دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دی

اورایک روایت حضرت این مسعود سے ہول مروی ہے کہ اسلام میں سب سے میلی حدجولگائی گا وہ بیتی کہ ایک چورکورسول اللہ می ایک خدمت میں جی کیا گیا موا ہو ایک کے دعلق می جاری فر بایا تو اس کا باتھ کا سے دیا گیا گیا موا ہو ایک کے حیات کی میں اللہ کا باتھ کا سے دیا گیا ۔ کہ کی انظر رسول اللہ کا باتھ کا سے جیرہ پر پڑی کہ گویا آپ کے چیرہ میں وہ کہ جمیر دی گئی ہے کہ کی محالے بہت گرال کو اللہ ایک آپ یہ سحالہ بہت گرال گئی ہے گئی ہے گئی ہے کہ راہے گئی ہے کہ معالی نے موش کیا: بارسول اللہ ایک آپ پر سمحالہ بہت گرال کو راہی گئی ہے کہ راہے گئی کہ سمالمان بھائی کے معالے میں شیطان کے مددگار بن دے کہ مانی ہوائی ہی ئی ہی ہوائی ہی ہوائی ہوائی ہوائی ہی ہوائی ہی ہوائی ہ

حل لغاست

"نفسوب سے ہاں کامعن ہے: کی کوئید کرنا بند کردینا۔ ' عبس ' میغدوا حدفہ کرنا ئب فضل ماضی جمول شبت اب فنو ب نیست می است کے است میں است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کو بھی آنا۔ ' دکھیے واحد فہ کرنا کی است کے اب نیست کو بھی آنا۔ ' دکھیے است کا معنی ہے: ہوش میں آنا۔ حالت سکرے حالیت محویس آنا۔ ' دکھیے ' ' بھی ' دکھی ' میغدوا حد فہ کرنا اس میں معمود ف شبت اب سفوت کے اس کا معنی ہے: ٹرم کرنا اس میں معمود ف شبت اب منسوب کے اس کا معنی ہے: ڈھانچنا میرود ڈالنا میرود ہوئی کرنا۔ ' مسفوت میندوا حد فہ کر حاصر فرالنا میں معمود ف شبت اب نیست کا ب نیست کے اس کا معنی ہے: ڈھانچنا میرود ڈالنا میرود ہوئی کرنا۔ ' مسفوت میندوا حد فہ کر

عاب فعل ماسى جول البت إب منوب بعنوب سه باس كامعى ب: بميرنا كالاا-

شرائی کی سزا کے بارے میں چند ضروری احکام

ال مديث بدرج ولل سائل ابت بوت إلى:

(۱) مجرم کو نشے کی عالت میں مزانبیں دی جائے گی بلکہ اسے قید ہیں رکھا جائے گا' جب نشد تم ہو جائے گا تو پھراسے سزا دی جائے گی تا کہاسے تکلیف و در دمحسوس ہوا دراسے عبرت حاصل ہو۔

- (۷) عد جاری کرنے کے لیے شرائی کا مسلمان یہ قل بالغ ناطق غیر منظر بالا کراہ شرق ہونا ضروری ہے آگر یہ تمام شرطیں پائی جا کیں جا کیں جو گرکا ایک قطر ہم کی ہے تو اس پر حد قائم کی جائے گئی جب کہ اے اس کا حرام ہونا معلوم ہو کا فریا مجنون یا نابالغ یا کو سکے نے پہر کو ایس میں اگر بیاس ہے مراجاتا تھا اور پائی ندھا کہ ٹی کر جان بچالیتا اور آئی ٹی کہ جان نگی جائے تو حد جیل آگر مشرورے سے زیاوہ ٹی تو حد جیل آگر مست کو خد جیل آگر میں ہے کہ واقع میں آگر کسی نے شراب پینے پر مجبور کیا بیٹی اکراہ شری پایا گیا تو حد جیس ۔ شراب کی حرمت کو جان ہوات ہوائی کی صورتھی ہیں آگر کے در جات ہوا میں میں ایک ہوائی ہو کہ ہے ترام ہے دو مرابے کہ دارالا اسلام میں رہتا ہوا کر چہ نہ جات ہو تھے گئے گئے کہ اسے معلوم ہے کو کہ دارالا اسلام میں رہتا ہوا کر چہ نہ جات ہو تھے گئے کہ یہ جات ہوائی ہو کہ جرام ہے دو مرابے کہ دارالا اسلام میں رہتا ہوا کر چہ نہ جات ہو تھی دیا جائے گا کہ اے معلوم ہے کو کہ دارالا اسلام میں جہل عد دیک ۔ [بماد شرایعینا حصر جم
  - (٣) فرك علاوه اورشرائل ين سے مداس وقت بكرنشة بات-[بارشريب صرفم بدوالددهار]
  - (س) شراب کی مدین آزادکوائی (۸۰) کوزے اور فلام کو جالیس (۲۰) کوزے مارے جا کی ہے۔
    - (a) تھے بدن براس کے مختلف حصوں برکوڑے مادے جا کی ہے۔
- (۱) لوہے کے سرید یا تکڑی سے موٹے ڈیڈے یا جوتے وقیروٹیس ارے جا کی سے ملکہ باریک کوڑے یا جا بک سے مارا جاتے میں
  - (2) جلاد کوڑے مارتے وقت باتھ او برا تھا کرمارے ویا کرٹیل کسال عی شرب بلک لگی ہے۔
    - (٨) كور عدارة والت جلاوا بناباتهواس فقدر بلندندا فعائ كماس كى بغليل نظرة كيس-
- (۹) ولی اورسر پرست پرواجب بے کہ چھوٹے بچوں کی تربیت اوران کی اخلاقی اورو بی تربیت انچی طرح کرے تا کدوہ بوے ہو کرفاط کام نہ کریں ورندولی اورسر پرست گنهگار ہوگا۔
- (۱۰) قامنی کے پاس لاتے سے پہلے بھرم سے درگز دکریں اور پردہ اور کی اور اسے نصیحت کرتے ہوئے ٹرائی کے انجام سے ڈراکیں اور آئے کدہ یاز آئے کی تنظین کریں۔ عدیہ میں ہے کہ جوشش کسی مسلمان بھائی کے عیوں اور گنا بوں پر پردہ ڈالا ہے۔ اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے عیوں اور گنا ہوں کی بردہ یوٹی فریائے گا۔
  - (١١) الرشرالي كمندس شراب ين كى يوآرى مولواس عدلكان كے ليے كى شوت كانى --
  - (۱۴) مجرم کی سرایر قاضی وغیره کا دکھ اور در دمحسول کرنامتحس عمل ہے کہ بیاسلامی اخوت کی دلیل اور جدردی کی علامت ہے۔
- (۱۳۳) بب بجرم قاضی کے سامنے پیش ہو جائے اور اس کے خلاف جوت جرم ٹابت ہوجائے تو مجرحد لگانا واجب ہو جاتا ہے اور اسک صورت میں درگرز رکر نا اور معانی وینا ہرگر جائز نہیں۔

ہاتھ کا لیے کی مالیت کا بیان حضرت عبداللہ بن مسعود رخی آننہ بیان کرتے ہیں کے دسول اللہ ماٹی آیا آج

٣- بَابٌ فِيهَا يُقَطَعُ فِيهِ الْهَدُ ٣١٤- نَهُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ کے عہد میں دس درہم چوری کرنے پر چور کا ماتھ کاف دیا جا تا تھا اور ایک دوایت میں ہے کہ دس ورہم چوری کرنے پر چور کا باتھ کشا تھا۔ اللهِ قَالَ كَانَ يُقْطَعُ الْبَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَي وَايَةٍ إِنَّمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رِوَايَةٍ إِنَّمَا كَانَ الْفَطَعُ فِي عَشْرَةِ دَرَاهِمَ.

ايراكر(٤٣٨٧ع)ثناني(١٩٥٠ع)

حل لغات

" يَقْطَعُ" ميندوا مد ذكر عَاسَب نقل مضارع مجول ثبت إب فَصَحَ يَفَتَعُ هـ بِهُ اس كامعي بِهِ كوكا ننا معداكرة ا الك كرنا-

چوریے ہاتھ کا شنے کی تھمت

قاضی میاش نے قربایا: اللہ تعالی کا بہت ہوافعل و کرم اورا حدان ہے کہاں نے چور کے ہاتھ کا نے کی حدم تحروفر ما کر مسلما لول کے اموال کو تحفوظ کر دیا اور اگر کوئی فخص آ چک کرکوئی چیز لے جائے یا لوٹ کر لے جائے یا فصب کر لے آس بر حدم تحروفین (ہر چیز کہ اس بھی تحویل کے دوسر بھی تھیں اور کا جوں کے ذریعہ کہاں بھی تحویل کے والد تا تا ہے جائے ہیں اور کو اجوں کے ذریعہ عدالت سے اپنا تی آ سائی سے وصول کیا جا سکتا ہے اس کے برخلاف چور چوکھ چپ کر مال کے جاتا ہے لیڈا اس بے گواہ قائم کرتا معلل ہے اس کی سرز اخت رکی تا کہاں سز آکوہ کی کہ دوسر سے لوگ جرت بائز ہیں اور چری کر آل کے جاتا ہے لیڈا اس بے معلوم ہوا کہا موال کے اموال محفوظ رہ کیس ۔ اگر کوئی فضی کی کا ہاتھ کا ان دیسے اور جیس کہا تو اس کی خوا ہوں ہوا کہ اسلام کے اس کے ہوئے ہوں کی کرنے سے باز رہیں اور مسلمان کے ہاتھ کی خوا دور کی کوئی تھیں ۔ اگر کوئی فضی کی کا ہاتھ کا ان ہوتا اس کی جدب وہ ہاتھ اللہ تعالی کی حدود کی خلاف ورزی شرک نے گئی میں کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا تھی کہا ہوتا اس کی جس کے ہوئی اس کی جسب ہوتا ہی تھی ہوتا ہیں کی جسب ہوتا ہی تھی ہوتا ہیں کی قیت پائی ہوتا اس کی قیت پائی جدا سے ہوتا سے باتھ ہوتا ہی کی قیت پائی ہوتا اس کی قیت پائی ہوتا اس کی قیت پائی ہوتا اس کی قیت پائی ہوتا سے کہا جب ہے ہاتھ ایک ہوتا سے کا در جب ہے خاتی ہوتا ہی تھی ہوتا ہیں ہوتا ہیں ہوتا ہی کہا تھی اس کی قیت پائی ہوتا سے کہا تھی ہوتا ہیں ہوتا ہی تھی ہوتا ہی ہوتا ہی گئی ہوتا ہی گئی ہوتا ہی گئی ہوتا ہیں ہوتا ہی گئی ہوتا ہی گئی ہوتا ہی گئی ہوتا ہی گئی ہوتا ہی گئی ہوتا ہی کی قیت ہوتا ہے ہاتھ ہوتا ہی کی گئی ہوتا ہی گئی ہوتا ہی کی خور کی کرکھ کی گئی ہوتا ہی کی گئی ہوتا ہی کی گئی ہوتا ہی کی گئیں ہوتا ہی کہا ہوتا ہی کہا ہوتا ہی کی گئیں ہوتا ہی کہا ہوتا ہی گئی ہوتا ہی گئی ہوتا ہی کی گئیں ہوتا ہی کی گئیں ہوتا ہی کی گئیں ہوتا ہی کی گئیں ہوتا ہی کی گئیں ہوتا ہی کی گئیں ہوتا ہی کی گئیں ہوتا ہی کہا ہوتا ہی کی گئیں ہوتا ہی کی گئیں ہوتا ہی کی گئیں ہوتا ہی کی گئی ہوتا ہی کی گئیں ہوتا ہی کی گئیں ہوتا ہی کی گئیں ہوتا ہی کی گئی کی کئیں کی کی کئیں کی کھی کی کئیں کی کئیں کی کی کئیں کی کئیں کی کئیں کی کئیں کی کئیں کی کئیں کی کئیں کی کئیں کی کئیں کی کئیں کی کئیں کی کئیں کی کئیں کی کئیں کی کئیں کی کئیں کی کئیں کی کئی کئیں

علاً مداین المنظورا فرانی کیسنے ہیں کہ الل عرب اس مجنس کو چور کہتے ہیں جو کسی محفوظ میکہ بیس مجیب کر جائے اور کسی خیر کا مال اُشا کر چلا جائے اگر وہ مجیب کرا تھا۔لینے کی بجائے گا ہرا اُٹھائے تو وہ شکس اور منتھب (اُچ کا اور نظیرا) ہے اور اگر زیروشی مجیس لے تو وہ مناصب م

احناف معرهم الله تعالى كاسكك ب-

٤- بَابُ الْحُلُودُ تَنْدَرِئُ بِالشَّبُهَاتِ الْحُلُودُ تَنْدَرِئُ بِالشَّبُهَاتِ الْمُحْدَرِثُ بِالشَّبُهَاتِ عَبَّاسِ ٣١٥- اَبُوحَائِفَةَ عَن مِغَسَم عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْرَوُا قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْرَوُا الْحُدُودُ وَالشَّبُهَاتِ.

ر زي (١٤٢٤) اين اجر (٢٥٤٥) أصفير للسيطي (١٥٠٠)

حل لغات

" الْذُولُولُ " صيفه واحد مذكر حاضر العلى المرمعروف إب فَتَحَ يَفْتَحُ سے ہے اس كامعن ہے: ووركرنا وفع كرنا سا قط كرنا۔ حدود الله كُفافر على احتياط كى تاكيد

(۱) اس مدیث کوامام ابن عدی نے معفرت ابن مهاس دی تند سے ان الفاظ سے روایت کیا ہے : تم مدود کوشبهات کی وجہ سے دور کیا کرڈ اور اللہ تعالی کی مقرد کردہ صدول کے علاوہ دوسری لفوشوں میں اعظمے کام کرنے وائوں سے درگز رکیا کرو۔

(۲) وارتعاقی اورتعاقی نے معفرت ملی ویک نفد سے اس حدیث کو بول روایت کیا ہے کہتم حدود کو (مسلمانوں سے)دور کیا کرولیکن (جوت کے بعد) حاکم کے لیے حدود کو معطل کرتا جا کڑجیں ہے۔

(۳) ابن ماجد نے معربت الاجريره ويشي تنش سے مرفوع مدیث میان كی ہے كدرسول اللہ نے فر مایا: تم اللہ تعالی سے بندوں سے مدودكو دوركر وَجهال تك تم ان كا دفاع كرسكو۔

(٣) این انی شیبہ ترقدی کی حاکم اور بہتائی نے معرت ما تشرصد انتہ وہ فی کاندے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ملٹی کی نے فرمایا: تم سے چہال تک ہو سکے تم مسلمانوں سے معدود الہدیکو دور کرو سوا کرتم نطنے کی راہ یاؤ تو ان کا راستہ چوڈ وو کیونکہ حاکم کا معاف کرنے بیال تک ہو سکے تم مسلمانوں سے معدود الہدیکو دور کرو سندا م اعظم کم انام انظم کملائل کا دی س اندا میں انداز استہ جس فلطی کرنا سزاد سینے جس فلطی کرنا سزاد سینے جس فلطی کرنا مزاد سینے جس فلطی کرنا مزاد سیند جس فلطی کرنا مزاد سیند جس فلطی کرنا مزاد سینے جس فلطی کرنے سے بہتر ہے۔[شرح سندا م انظم کملائل کا دی س ۱۸۱]

شادى شده زانى كوستكساركرنا

حضرت این بریده اسیط والدیمان کرتے ہیں کہ حضرت ما فربن ما لک اسلمی رشی الله الله کی خدمت بی حاضر ہوئے اور فرض کیا کہ تیکیوں بی بیچے رہ جانے والے سنے زنا کاری کا ارتکاب کر لیا ہے سوا ہوا ہیں بیچے رہ جانے والے سنے زنا کاری کا ارتکاب کر لیا ہے سوا ہا اس پر حد جاری فرما کیں قرصول اللہ المؤی الله ہے اسے والیس لوثا دیا ہی روبارہ وہ فحص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسی طرح افرار کیا ہی جو تی وفعہ حاضر ہوا اور اسی طرح افرار کیا ہی جو تی وفعہ حاضر ہوا اور اسی طرح افرار کیا ہی جو تی وفعہ حاضر ہوا اور احتر اف کیا کہ اس نے زنا کیا ہے اس لیے آپ اس پر حد جاری فرما کی تی نوباری کی حقر میں اور بھی اس کی عقل مندی اور بھی ارک کیا تم اس کی عقل مندی اور بھی ارک کے بارے میں دریافت فرمایا کہ کیا تم اس کی عقل مندی اور بھی ارک

الْمُسَلِمُونَ وَرَجَمُوهُ بِالْوِعِجَارَةِ فَقَامَ فِيهِ فَاتَاهُ الْمُسَلِمُونَ فَرَجَمُوهُ بِالْوِعِجَارَةِ حَتَّى قَتَلُوهُ فَيَلِمُ الْمُسَلِمُونَ فَرَجَمُوهُ بِالْوِعِجَارَةِ حَتَّى قَتَلُوهُ فَيَلِمُ فَلِكَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَالِ هَلَا مَاعِزُ سَبِيلَةً فَاحَتَلَقَ النَّاسُ فِيهِ فَقَالَ قَائِلٌ هَذَا مَاعِزُ الْمَسْلِمَ فَا فَالَ قَائِلٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ مَعْلَمُ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ مَا لَكُونَ تَوْبَةً فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ فَالَّ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقَالَ لَقَدْ فَاللَّهُ فَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ الْمُعَلِيقِ فِي اللَّهُ فَلَا فَالْكُونَ عِمْ اللَّهُ فَو مَا لَكُونُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ وَلَا لَا الْمُعْلَقُ فِهِ السَّعَلَقُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُ لَلْكُونَ الْعَلَقُ فِيهِ السَّعْطُ فَقَالَ لَقَالُ الْمُعْلَقُ فِيهِ السَّعْطُ فَالْمُ فَالْمُ الْمُعْلِقُ فِيهِ السَّلَمُ فَقَالُ الْمُعْلَقُ فِيهِ السَّعْطُونَ اللَّهُ الْمُعْلَقُ فِيهِ السِّعْطُ فَا فَالْمُ الْمُؤْلِقُ فَالْمُقَالَ فَالْمُ الْمُنْ الْمُعْلَقُ فَي إِلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ فَالْمُوالِقُ فَالْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُلِقُ فَالْمُوالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ فَيْ الْمُعْلِقُ فَي اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَقُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُ

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ آتَى مَاعِزٌ بْنُ مَائِكٍ رَسُولَ اللَّهِ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكُرُّ بِالزِّلَّ الْمَرَّدَّةُ لُمُّ عَادَ فَسَاقُرٌ بِالزِّنَا فَرَدَّهُ ثُمُّ عَادَ فَاقَرُّ بِالْزِنَا الرَّابِعَةَ فَسَالَ النَّبِيُّ مَسَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَ تُنْكِرُونَ مِن عَقْلِهِ شَبُّنَّا قَالُوا لَا قَالَ فَانْمَرَ بِهِ أَنَّ يُرْجَمَ فِي مَوْضِعٍ قَلِيلٍ الْحِجَارَةِ قَالَ فَأَيْطَا عَلَيْهِ الْمَوَّتُ فَالْطَلَقَ يُسَّعَى اِلْبِي مُوْمِنِعِ كَيْشِرِ الْمُحِجَارَةِ وَٱتَّبَعَةُ النَّاسُ فَرَجُمُوهُ حَتُّى فَتَلُوَّةً كُمٌّ ذَكَرُوا شَانَةُ لَرَسُولِ اللَّهِ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ لَا خَلَّيْتُمْ سَبِيلَّةَ قَالَ قَاسْعَاْذُنَ لَمُومُّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَلَيْهِ

ے انکار کرتے ہو (اورائے دیوائر اردیتے ہو)؟ سب لے کہا: کی ا آب ين اللهم في من مايانتم اس كو في جاد ادراس منكساد كردو وحري بریدہ نے کہا: اس کو لے جایا ممیا اور اسے سنگساد کر دیا حمیا کمین جب اس كمرنے ميں تاخير مونے كى تو اسے ذياد و پيمروں والى جكہ ميں لے جا کروہاں اے کھڑا کرویا حمیا اور مسلمالوں نے آ کراس بے نافر ماریے شروع کیے بیمال تک کہ انہوں نے اس کوئل کر دیاحتی کہ پیچر ئى كريم الماليكيم كو يخي قرآب نے فرايا: تم نے اس كارات كول بيل چیوڑ ویا سولوگ اس کے بارے بیں باہم اختلاف کرنے مکے چنا جے مكى نے كيا كه ماعز نے اپنے آپ كو بلاك كرفيا اور كمي كہنے والے نے بیکا کہ جھے أميد ب كديك اس كى توبد ب اور يات جب يى كريم التيكيم تك يكي لواكب فرماياكداس في السي توب ك ب كد ا کرلوگوں کی ایک بڑی جماحت ایسی توبیکر لے تو دوان کی ظرف ہے تبول کر لی جائے گی' پھر جب میہ بات ان کی قوم کو کیگی تو وہ اس بیں الواب كى أميدر كلف كادرانهول في آب سے يو جما كدان كانوں " ك ساته كياكيا جائع ؟ آپ نے فرمايا كرتم اس كے ساتھ وى سنوك كروجوتم اسين دوسر عردول ك ساتحدكرت موكدانيل كفن يبناة اوران کی نمالہ جنازہ پڑھواور انہیں مسلمانوں کے تیرمتان میں ولن کروڑ چنا مجداس کے ساتھی اسے لے کئے اور اس کی نماز جنازہ پریسی۔

وَالصَّلُوةِ عَلَيْهِ قَآذِنَ لَهُمْ فِي ذَٰلِكَ قَالَ وَقَالَ عَلَيْهِ

تک کہ انہوں نے اس کو شہید کر دیا۔ پھر لوگوں نے رسول اللہ مٹھ آئیا ہم است حضرت مام ز کے ہما گئے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا: تم نے اس کا در کیا تو آپ نے فرمایا: تم نے اس کا در استہ کیوں نہیں چھوڑ دیا۔ ماوی نے کہا کہ حضرت مام زکی قوم نے رسول اللہ مٹھ آئیا ہم سے ان کو وُن کرنے اور نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے انہیں اجازت دے وی حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر آپ نے انہیں اجازت دے وی معضرت بریدہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ بے شک ماع ز نے اسکی تو بہ کو اگر لوگوں کی ایک بیڑی جماعت الی تو بہ کر لے تو این کی طرف سے تو بہ تول کر لی جماعت الی تو بہ کر لے تو این کی طرف سے تو بہ تول کر لی جماعت الی تو بہ کر لے تو این کی طرف سے تو بہ تول کر لی جماعت الی تو بہ کر لے تو این کی طرف سے تو بہ تول کر لی جماعت الی تو بہ کر لے تو این کی طرف سے تو بہ تول کر لی جماعت الی تو بہ کر لے تو این کی طرف سے تو بہ تول کر لی جماعت الی تو بہ کر لے تو این کی طرف سے تو بہ تول کر لی جماعت الی تو بہ کر لے تو این کی طرف سے تو بہ تول کر لی جماعت الی تو بہ کر لے تو این کی طرف سے تو بہ تول کر لی جماعت الی تو بہ کر لے تو این کی طرف سے تو بہ تول کر لی جماعت الی تو بہ کر این کی طرف سے تو بہ تول کر لیا گیا ہے گئی ۔

وَلِي رِوَايَةٍ قَالَ لَمَّا اَمْرَائِسِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِمَا هِزِيْنِ مَالِكِ أَنْ يُرْجَمَ قَامَ فِي مَوْجِيعِ قَلِيْلِ الْرِحَجَارَةِ فَآبَكَا عَلَيْهِ الْقَتْلُ فَلَحَبَ بِهِ مَكَانًا كَيْسُرَالْ وَجَعَرَةً وَآتُبَعَهُ النَّاسُ حَنِّى رَجَمُّوهُ فَيَلَغَ وَلِكَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ خَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْهِلَكُهُ

اور ایک روایت ایل ہے کہ حضرت بریدہ نے بیان کیا کہ جب
نی کریم افرائی آم نے حضرت ما عزین یا لک کوسٹسار کرنے کا تھم دیا تو وہ
کم بھر لی جگہ شرا کھڑے ہوگئے گھر جب ان کوسٹساری کے ذریعے
کم بھر لی جگہ ش کھڑے ہوئی تو دہ فود زیادہ پھر لی جگہ ش چلے گئے اور
لوگوں نے اس کا تعاقب کیا بہاں تک کہ پھر مار مارکراس کوشم کر دیا
اور یہ خبر نی کریم افرائی آم کو کچی تو آپ سے فرمایا: تم نے اس کا راست
کیوں نے جو و دیا؟

وَفِي رِوَايَةٍ لَمَا هَلَكَ مَاهِزُ بَنُ مَالِكِ بِالرَّجْمِ إِخْفَلَكَ السَّاصُ فِيهِ فَقَالَ قَائِلٌ مَاهِزٌ اَهْلَكَ نَفْسَهُ وَقَالَ قَائِلٌ ثَابَ فَهَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ قَابَ تَوْبَةً لَوْ قَابَهَا صَاحِبٌ مَكْسٍ لَقَبِلَ مِنْهُ أَوْ تَابَهَا فِنَامٌ مِّنَ النَّامِ لَقَبِلَ مِنْهُمْ.

اورایک روایت میں یہ کہ جب معر سے مامزین مالک سکھاری کی وجہ سے ہلاک ہو گئے آو لوگوں نے ان کے بارے میں مخلف یا تی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے آو لوگوں نے ان کے بارے میں مخلف یا تیں ہنا کیں کمی کہنے والے والے نے کہا کہ مامز نے اسپ آپ کو خود کوخود ہلاک کیا اور کمی کہنے والے نے کہا کہ مامز نے اسپ آپ کو وقود ہنگ کر کے تو ہدی ہے اس جب یہ یا تیں ٹی کر یم افرائی آپ کو وہ تی ہی آپ اور نے فرمایا کہ مامزین مالک نے الی تو ہدی ہے کہ اگر ایسی تو ہدی گی اور گیکس وصول کرنے والل خالم صفس میسی کر لیٹا تو اس کی تو ہدیول کر لی جاتی یا (یہ فرمایا کہ ) ایسی تو ہدا ہی بوئی جماعت کر لیٹی تو تھول کر لی جاتی۔

وَلِي رِوَّايَةٍ جَآءُ مَاعِزُ بِنُ مَالِكِ اللَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو جَالِسٌ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَعَقَلَ فَلِكَ يَرُدُهُ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَفَعَلَ فَلِكَ يَرُدُهُ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَفَعَلَ فَلِكَ يَرُدُهُ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْرِضَ عَنهُ فَقَالَ فِي الرَّايِعَةِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْرِضَ عَنهُ فَقَالَ فِي الرَّايِعَةِ

آسْكُوكُمْ مِنْ عَقْلِ هَلَا شَيْنًا قَالُوا مَا نَعْلَمُ إِلَّا عَاقِلًا الْمَعْدَارَةِ فَلَمَّ الْمَعْدَارَةِ فَلَمَّ اصَابَعْهُ فَلَا مَعْدَارَةِ فَلَمَّ اصَابَعْهُ فَلَدَّهُ مِوْا بِهِ فَلَ حَمْدَةً فَالَ الْمَعْجَارَةِ فَلَمَّا اصَابَعْهُ الْمِحْجَارَةُ جَرَعَ قَالَ فَحَرَجَ يَشْعَدُ حَتَى الْمَعْ الْمَعْدَارَةُ جَرَعَ قَالَ الْمُحْرَجَ يَشْعَدُ حَتَى الْمَعْ قَالَ الْمُحْرَجَ يَشْعَدُ فَقَالَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَاعِزُ مَيْنَ اصَابَعْهُ الْمُحْرَجَ يَشْعَدُ فَقَالَ عِيْنَ اصَابَعْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَاعِزُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ مَا يَعْدَدُ مَا يَعْدَدُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ قَالُوا يَارَسُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ قَالُوا يَارَسُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ إِلّهُ اللّهُ اللللّهُ

۵۰۰۵(۱۳۵۳–۱۳۵۵) ۱۰۰۵(۱۳۵۵–۱۳۵۵) ۲۳۵۵) ایداند۹ (۱۵۵۳۳۵۵) *۱۰۰۵(۱۳۲۵)* ۱۳۵۱) اتن اچ(۱۵۵۵) این میان (۲۳۵۵۵ - ۱۵۵۵)

ے مند پھیر لیتے دے لیکن چوٹی مرتبہ آپ نے (محابہ کرام سے) فرمایا: کیام اس کی مقل کا افکار کرتے ہو؟ توسب نے کہا: ہم تو مرن يكى جائة بي كه به عاقل اور دانا آوى باور بم يمجى جائة بيل كه بدائي كرداري ببترين آدي ب-اس برآب ففر مايا: عراس کے جاد اور سنکسار کر دو۔ سولوگ اس کو کم پھر بلی جگہ جس لے محصے اور جب اسے پھروں کی مار پڑی تو وہ تھمبرا مے اور بھاگ پڑے پہال تک كدوه زياده باقريلي سرز بين حره باي بستي بس جا پينچ اور د بال سنگهاري کے لیے تشمر کے اور لوکوں لے اسے بڑے بڑے بڑے کارے پہال تک كدان كاسائس بند موكيا-رادى بيان كرتاب كدلوكول في موش كيا: يارسول الله الخيالية في إجب ما حرك بالفرول كي ماريزي تو محمرا مح اور بعاك راوی کہتے ہیں کمان کے بارے میں اوگ مختلف رائے دینے گئے چنا فی أيك كروه ف كهاك ماعز بلاك موحيا اوراس في اسيدًا ب وخود بلاك كيا اوراكيكرده في كياك بكل سف الشاتعالي كي باركاه بن الى اتب ک ہے کدا گراوگوں کی ایک جماعت الی توبد کر نیتی توان کی طرف سے تدل كركى جالى ان (حضرت ماعز) كى قوم في مرض كيا: يارسول الله! ما ہے ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ آپ ( اللّٰ اِللّٰمِ اِللّٰ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اللّٰمِ  اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ ال ك سك ساته ويساسلوك كروجيساتم النية مرف والمصلمانول ك ساته كرتے موكدانيل حسل دو كفن دؤخوشبولكاؤان كى ثماز جنازه يزمو اورائیس فن کرو-اور سرحدیث فلف روایات کے ساتھ بیان کی میں جيرا پېلےگزر چکاہے۔

مل لغات

"آلآ نیس والا آری اس میں فاو کمورے کیونکراس کامعنی ہے: پچولا بیچے آئے والا بیجے رہ جائے والا بہاں اس کامعنی نے: نیکیوں میں بیچے رہ جانے والا آری اس خرج نے کر حاضر فعل امر میں بیچے رہ جانے والا آری اس خرج نے کر حاضر فعل امر معروف معروف اب نیس کے دوالا آری اس خور سے ہے اس کامعنی ہے: کی کو پھر مارنا سنگسار کرنا۔ " بحد گرفت میں نے کر حاضر فعل ماضی معروف باب نسم سے ہے اس کامعنی ہے: وجوز دینا رہا کرنا آز وادکرنا فالی کرنا۔ ' فیف اس کامعنی ہے: توکوں کی جماعت اس کا واحد حمیں آئی ہے المنجد میں اس طرح ہے۔
میس آئی تا۔ ' فیف " کی جماعت ' فیفات ' اور ' فینون ' آئی ہے المنجد میں اس طرح ہے۔

علامه ملاعلی قاری مرقات شرح مفلوة میں حضرت عمر پی تفل کہ سے مروی مدیث نقل کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ حضرت

مريخك خرايان

ان اللَّه بعث مسحملًا بالحق وانزل عليه يلكماب فكان مما انؤل الله تعالَى آية الرجيم.

(جس كى تلادت منسوخ ہوگئ اوراس كاتھم باتى ر ہا). \_اوروهيے:

السشيسخ والشييحة اذا زنيا فارجعوها ألبتة نكالًا من الله والله عزيز حكيم.

(حربت مرنے فرمایا:)

وجع وسول اللَّهُ فَيُلَاِّكُمُ وَرَجَعُنا يَعِدُهُ وَالْرَجَمِ في كتباب السَّلَه حق على من ذِنَّى اذا احصن من الرجال والنسآء اذا قامت البيّنة او كان الحيل او الاعتراف. متفق عليه.

ب شک الله تعالى في حفرت محد الله كوحل ك ساته بعجا اوران پرایک کاب ( قرآن مجد) نازل فرمانی سوان آیات می سے جوالله تعالى في ازل فرما كين ايك آسب رجم تى \_

شادی شده مرد اور شادی شده عورت جب بیه دونوں زنا کاری س کریں تو ان دونوں کوسٹکسار کرو (پیرسزا)انقد تعالی کی طرف ہے عبرت ہے اور اللہ تعالی سب بے خالب ہے سب سے بردا داتا ہے۔

رسول الله من الله الله الله المراكبة المراكب كر بعد م في مجی رجم جاری رکھا اور جم اللہ تعانی کی کمآب ( قر آ ن جید ) میں ہراس محض پرواجب ولازم ہے جس نے مردول اور مورتوں کی ہے شادی كر لينے كے بعدزنا كارى كى موا بشرطيكہ جب كواموں كى كواى سے زنا کاری تابت ہو جائے یا مورت بغیر تکارح صالمہ ہو جائے یا خود زاتی (چارمرتبہ) ہمتراف دا قرار کرلے۔

ال مديث ين "الشيخ والنسيعة" كامتى مس اور محمد ينى شادى شده مردادر شادى شده مورت باوريكى زياده فاجر تنميرب ادراس مديث ش بيهى ب كدهنرت عمر في الماء جھے الديش ب كه جب الوكوں برز ماند طويل ہوجائے كا تو كينے والے كميل سے كہ بم رجم كى سراكتاب اللہ (قرآن جيد) بي تين يائے سوياوك ايك ايسے فرينز كورك كرے كراہ بوجائيں مے جس كوالله تعالى في اين كتاب (قرآن جيد) ين نازل كياب مورجم كتاب الله ين ابت باوراس كرة خريس ب: اوراكر جهيد ڈرند ہوتا کہ اوک کیں ہے: (حضرت) عمرنے کتاب اللہ علی اضافہ کرویا ہے تو بیس آ یہ ب رجم کوفر آن جیر میں ضرور کھوا ویتار اس مدیث کونسائی کے طاوہ ویکر ائمہ نے روایت کیا ہے اور این ماجد کی روایت میں ہے کے حضرت عمر نے آ مید رجم کو یوں پڑھا: "الشيبخ والشيسخة اذا ذنيا فارجعوها البعة النخ"علامه اكن البمام قفرمايا كدجم يرمحاب كرام اورعلاء أمست كالتماع بويكا ہے اور خوارج کا رجم سے اٹکار کرنا باطل سنے کیونکہ انہوں نے سیابہ کرام کے اجماع کو جست مانے سے اٹکار کیا ہے اور پہل مرکب (وگنی جہالت) ہے ایک تو اس لیے کہ انہوں نے قطعی اجماع کا اٹکار کیا کیونگہ رجم پر محابہ کرام کا اجماع قطعی ہے اور دوسرا اس لیے کہ انہوں نے رسول الله مخافیکہ سے رجم کے ثبوت کا الکار کیا ہے حالا تکدیہ تو از معنوی سے تابت ہے جسے معزت علی کے لیے شجاعت و بهادرى اورحاتم كے ليے جود وسخاوت ثابت ب البتدرجم كى تقاميل اوراس كى خصوصيات احاديث احاد سے ثابت ہيں ليكن امل رجم بلانک وشرقوار معنوی سے بیٹی طور پر تابت ہے۔[مرقات ترج مکنوہ نے مص ۱۶۴ مطبور کمتے اندادیہ ملان] ۲- مَابُ فَتُلُ الْمُسْلِم بِاللِّدِيني مسلمان کوؤمی کے بدلے میں قل کرنے کا حکم

حعرت ابن بيلماني بيان كرتے ہيں كرنى كريم الْمُلْكِلَمْ نے ايك

٦- بَابُ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِ ٣١٧- أَبُو حَنِيفَةً عَنْ رَّبِيعَةً عَنِ أَبْنِ الْبَيْلَمَانِيّ معاہد ( ذی کافر ) کے بدلے بی مسلمان کولل کرنے کا تھم دیا اور قربالا: اپنی ذمہ داری کو بورا کرنے والول بیل بیل اپنی المدوار کو بورا کرنے کا

سب سے زیادہ حق دار ہوں۔

كَالَ لَمَتَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْلِمًا بِمُعَاهِدٍ طَقَالَ آنَا اَحَقَّ مَنْ آوْلِي بِلِيثَيْهِ.

دادهلی (۲۸٬۹۵) سنن کبرن للمینتی (۱۶٬۹۴ ) انخرات

لحين اين آ دم (۲۰۱)

حل لغات

"بست عاهد" اگرها و کوکمور پڑھا جائے تو بیاسم فاعل واحد فد کر کا میغہ سبنے گا اور اس کامٹن عہد و بیان کرنے والا ہوگا اورا گر حاء کومفتور پڑھا جائے تو بیاسم مفعول واحد فد کر کا میغہ ہوگا اور اس کامٹن ہوگا: جس سے عہد کیا محیا ہو اور اس سے بہودی یا نعر انی وی مراو ہے۔ '' آو فی '' بیمبیغہ واحد فرکر غائب نعل ماضی معروف شبت' باب افعال سے ہے اور اس کامٹن ہے: پورا کرتا۔ غیر مسلم و می کی جان مال اور آبروکی حقاظیت مسلمان حکمران کی ڈ مدد ارک ہے

معابدکامتی ہے: عبد کرنے والا اور جو غیر سلم محص اسلای سلطات ہیں ستنقل رہنے کے لیے ایک معابدہ کے تحت سلم مملکت کی شریت صامل کر چکا ہوا سے وی کہا جاتا ہے اور جو فیر سلم محص کی کاروبار یا سیروسیا حدت کے لیے عارض قیام کی بناہ پر سلم ملک ہیں پناہ گزیں ہوا ہو ہاتا ہے۔ ان جی کے بلاوج آل کرنا ہواتا ہے۔ ان جی کے بلاوج آل کرنا ہواتا ہے۔ ان جی کے بلاوج آل کرنا ہواتا ہے۔ ان جی کے بلاوج آل کرنا ہاں اگر وہ کوئی ایک حرکت کریں جس سے ان کافل شروا درست ہوجائے تو ان کوئل کرنا جائز ہوجاتا ہے نیمان مدید میں معابد سے دی کافر مراد ہے۔ چونکہ ڈی کافر اسلامی مملکت کا ستنقل شہری اور سلم محکومت کا تابعداراور مکومتی آوا نین کا پابند ہوتا ہے میں معابد سے دی کافر مراد ہے۔ چونکہ ڈی کافر اسلامی مملکت کا ستنقل شہری اور سلم محکومت کا تابعداراور مکومتی آوا نین کا پابند ہوتا ہے اس سے اس کے اس اور آبروکی حفاظت مسلمان محکر انوں کی ذمہ داری ہوتی ہے فیزا فیر مسلم ڈی کا مال چری کرنے والے کا اس لیے اس کی جائے کا اور ڈ میہ موردت کے ساتھ ور نا کاری کرنے والے پر صد جاری کی جائے کی اور ڈی کوئل کرنے والے کواس کے باتھ کا اور ڈ میہ موردت کے ساتھ ور نا کاری کرنے والے پر عد جاری کی جائے کی دراختی ہوجا کیں یا قاتل کو بالکل معاف کر بدلے میں کیا جائے کا سے بیا تا آل کو بالکل معاف کر ال

اللدك نام سے شروع جو برامبريان تهايت رحم كرتے والا ہے

جہاد کے احکام مجاہدین کی عورتوں کی حرمت الَّسِــِــِـَالْكَالِكَانُّةِ ١٦ ـ كِتَابُ الُّجِهَادِ ١ ـ بَابُ حُرْمَةِ لِسَاءِ الْمُجَاهِدِيْنَ

٢١٨- أَهُوْ حَنِيْفَةٌ عَنْ عَلَقْمَةٌ عَنِ ابْن بُرْيَدَةً لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لَمَانَ ذَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عِلَيْنَ عَلَى الْقَاعِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ الْقَاعِدِينَ الْعَجَاهِدِينَ فِي الْعَلِي اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْلَ لَهُ يَعْلَى الْعَامِدِينَ فِي الْعَلِينَ فِي الْعَلِي اللَّهُ عَلَيْلَ لَمَ يَعْلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْلُ لَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْلَ لَمُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

حضرت ائن بریدہ بیان کرتے ہیں کدرسول اخذ شق الله نے فرمایا کدانلہ تعافی نے جہاد سے ویجھے بیٹے رہے والوں پر بجابدین کی عورتوں کی حرمت اس طرح لازم کر دی ہے جس طرح ان کی ماؤں کی حرمت ان پر لازم ہے اور جہاد سے ویجھے بیٹے رہنے والوں میں سے جو مخض ان پر لازم ہے اور جہاد سے ویجھے بیٹے رہنے والوں میں سے جو مخض مجابدین میں سے کی مجابد کے الی خانہ کے ساتھ خیانت کرے گا اسے مجابدین میں سے کسی مجابد کے الی خانہ کے ساتھ خیانت کرے گا اسے قیامت کے ون کہا جائے اب تم قصاص لے لوسواب تمہادا کیا خیال

مل لغات

مستر المنظون "میخدوا حدند کرغائب تھل مضارع معروف شیت یاب نسفسر یکھٹو ہے ہے اس کامعی ہے: امانت میں خیانت کرچہ" اِقصی "میخدوا حدند کرحاضر نصل امر معروف باب انتعال ہے ہے اس کامٹی ہے: قصاص لینا 'بدلہ لینا۔ میں میں معالم معروف المرام میں المرام کردی ہیں ۔ فرض

عابدین کے الل وعمال اور مال کی حفاظت فرض ہے

ال صدید شی مجابہ ین سے و مسلمان مرادیں جو کن اسلام کی سرباندی اوراس کی اشا حت وظبہ کی خاطر اللہ تعالی کی راہ بن میدان کارڈارشی جا کر کھار سے برسر بیکار ہوئے کے لیے گھروں سے قائب ہوں اور قاعدین سے وہ مسلمان مرادیں جو کسی عذر کی
بیاہ پر جارے بیجے مدہ جائے کی وجہ سے اپنے گھروں بھی موجود ہوں اوران بیجے رہ جائے والوں پر جابہ بن کی مورتوں اور دیگر مزیز و
الارب کی خدمت کرتا ان کی ضرور بیاست زندگی کا خیال رکھنا موداسات و خیرہ لاکر دیا اوران کی حرمت و آبرو کی حافظت کرتا اوران کی
مزت واحرام اور مقام و مرتبہ کی رہا ہے کہ تا واجب ولائم ہے کو کھے اللہ تعالیٰ نے بجابہ بن کی مورتوں کی مزت و حرمت کو گھروں می
بیٹے رہنے دالوں پر ان کی ما دُس کی مزت و حرمت کی طرح قرار دیا ہے گئرا ان میں سے اگر کو کی شخص کسی جابہ کی مورتوں کی مورت کے ساتھ
خیات کرے گا خواہ مائی خیات ہو یا آبرو کی خیات ہوتو تیا مت کے دن اس مورت کے بجابہ خاوی کو کہا جائے گا کہ آج تی اوراب تباران
خائن سے لے لیادریاس طرح ہوگا کہ خائن کی تیکیاں مجابہ لے لیکا اور مجابہ کی ٹرائیاں خائن پرڈال دی جائیں گا کہ آج اینا تی اوراب تباران

ادرائ مدیث کوایام احمد امام اورامام الودا کا دیے حضرت بریدہ سے دوایت کیا جس سے بھی ہے کہ قیا مت کے ون جاہد کو کہا جائے گا کہ جس فض نے جیرے بیجے جیرے اہل فائد کے ساتھ یُدائی کی ہے اس کی نیکیوں میں سے جس قدرتم جا ہو لے لا چنا نو وہ مجاہدائ فائن کی نیکیوں میں سے جس قدر تم جا ہو لے لا اور ایک دوایت میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلوٰة والسلام نے فربایا کہ میں یہ خیال نبیس کرتا کہ وہ مجاہدائ فنی کی نیکیوں میں سے کچھ چھوڑ دے گا۔ امام دیلی نے حضرت این عمال وی کیکئند سے مرفوع مدیث دوایت کی ہے کہ دسول اللہ نے فربایا: مجلید اسلام اور عالم دین نبوت کے درجہ کے قریب ترین ہوتے ہیں کیونکہ مجاہدین اس دین کی تروی کا درجہ کے قریب ترین ہوتے ہیں کیونکہ مجاہدین اس دین کی تروی کا درجہ کے قریب ترین ہوتے ہیں کیونکہ مجاہدین اس دین کی تروی کا دین لوگوں کوان تعلیمات کی جاہدین اس دینے ہیں جس کومرطین کے کرفتر یف لائے اور عالم نے دین لوگوں کوان تعلیمات کی جایات دیتے ہیں جن کوانہیا ہے کرام علیم السلوٰۃ والسلام کے کرفتر یف لائے۔

[شرع سندام المظم للافل تدى ص عدم المداد المنظم المافل تدى ص عدم المداد المنظم المعلم والمديد المنظم الموركي وصيت الشكر كوسيسيت وقت الهم أموركي وصيت

٢- بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْبَعْثِ بِالْمُهِمَّاتِ

٣١٩ - ٱللهُ حَرِيْهُ ثُلُهُ عَنْ عَلَقَمَةُ عَنِ ابْنِ بُرَيْدُةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ إِذَا بَعَتْ جَيْشًا أَوْ سَرِيَّةً أَوْصَلَى آمِيْرَهُمْ فِينْ خَاصَّةٍ نَفُسِهِ بِتَقُوَّى اللَّهِ وَأَوْمِلَى فِيتَنَّ مَعَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ أَغْزُوا بِسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَايَلُوا مَّنْ كَفَرَ بِاللَّهِ لَا تَغُلُّوا وَلَا تَغَلِيرُوا وَلَا تَمْثُلُوا وَلَا تَـعُنَّـ أَوْا وَلِينًا وَلَا مَنْهُ عُا كَبِيرًا فَإِذَا لَقِيتُمْ عَدُوَّكُمْ فعادَعُوهُم إلى الْإِسْلَامِ غَبَانٌ أَبُوا فَادْعُوهُمْ إِلَى إصْطَاءِ الْمِحِزِّيَةِ قَانَ آبَواً فَقَاتِلُوهُمْ قَاذًا حَصَرَتُمْ اَهُ لَ رَحِصْنَ فَازَادُوْ كُمْ اَنْ تَنْزِلُوْا عَلَى حُكْمِ اللَّهِ تَـعَـالَى قَلَا تُـفَّعَلُّوا قَالُكُمْ لَا تَدَّرُّونَ مَا حَكُمُ اللَّهِ وَلَكِن ٱنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكُوكُمْ ثُمَّ احْكُمُوا فِيْهِ إِمَّا بَدَالَكُمْ فَإِنَّ أَرَادُو كُمْ أَنْ تُعْطُوهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ فَأَعْطُوهُمْ ذِسَمَكُمْ وَفِعَمَ أَبَالِكُمْ فَإِنَّكُمْ أَنَّ تُعْفِرُوا بِلِمَعِكُمُ ٱهْــوَنَّ مِنْ أَنْ تُنْحَهِرُوا بِلِمَّةِ اللَّهِ فِي رَكَيَعِكُمْ. وَفِي رِوَايَةٍ قَالِنْ اَزَادُوَ كُمْ أَنْ تُعْطُوهُمْ فِيَّةَ اللَّهِ وَفِيَّةً رَّسُّوْلِهِ قَلَا تُمْطُوهُمْ فِئَةَ اللَّهِ وَلَا فِئَةً رَسُوْلِهِ وَلَا كِنَّ أَصْطُوهُمْ فِمَّمَّكُمْ وَفِمَمَ أَبَائِكُمْ فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُواْ وْمَمَكُمْ وَوْمَمَ أَبَالِكُمْ أَيْسُرُ.

حضرت ابن بریدورسی الله این والد سے میان کرتے ہیں کہ امیر کوخصوصی طور براس کی این ذات کے بارے بیں اللہ تعالی کے خوف اور تغویٰ کی وصیت فرماتے اور اس کے ساتھی دوسرے مسلمانوں کوخیر وبعلائی اور بہترین سلوک کرنے کی وصیت فرمائے ' پھرفر ماتے کہتم اللہ تعالی کا نام لے کراس کی راہ میں جہاد کرؤ اللہ تعالی کے ساتھ كفر كرنے والول سے جگ کرہ تم ندخیانت کرواورندو و کدون کرواورندلاشوں کا منذ كرة اورتم ندكسي يج كونل كروندكى بوزيد يدرك كونل كرواورجب تبارا اسين وفمنول سے آ منا سامنا ہوتو پہلے تم ان كواسلام تول كر لين ك وحوت ووسواكروه الكاركروي لوتم أفيل جزيد دين كاوت دواور اگروہ افکار کرویں او پھرتم ان سے جگ کرداور جب تم کی اہل کلورکا عامره كرلواوروه عاين كرتم أتيس الشدعي عمرأ تارنواتو تم ايسا بركزنه ا رو کیونکہ تر نسیں جانے کہ اللہ کا تھم کیا ہے لیکن تم انسی اسے فیصلہ پر أتارو كارتم ان كے بارے يس وي فيمل كرو تھے تم مناسب مجمواوراكر وہ تم سے بیرچا ہیں کہتم الیس اللہ تعالی کا ذر سے (امان) دے دولو تم انہیں اینا اور اسے آیاء واجداد کا ذمددے دو کوکدتمیارا اسے دمدکوائی مرون پراوُڑنا الله تعالى ك ومكولو زئے سے زيادہ آسان سے اور ایک روایت بن اس طرح ہے کما کروہ تم سے بیا بیں کرتم انکس اللہ تعالی کا ذر اور اس کے رسول کا ذرر دے دواتو تم انیس شاتو اللہ تعالی کا

مسلم (۲۵۲) تندل (۱۲۱۷) این ماج (۲۵۵۸) مندؤمدوواورنداس کے رسول کا فرمد لیکن تم آئیس ایٹا اوراسیت پاپ واوا کا اجر (۲۳۳۲۶)

آ مان ہے۔

حل لغات ·

المعنی المیندوالا فرعائر المعنی المن المعروف ثبت باب افعال سے ہاں کا معنی ہے : وہیت کرنا میں کام کی تاکید کرنا۔ 'آفوا'' میندیج فرکر المعنی ہے : جہاد کرنا بھک کرنا۔ 'آفوا'' میندیج فرکر المعنی ہے : جہاد کرنا بھک کرنا۔ 'آفوا'' میندیج میندیج فرکر المعنی ہے نہاد کرنا 'جگ کرنا۔ 'آفوا'' میندیج میندیج فرکر المعنی ہے نہاد کرنا 'دھو کہ دینا۔ 'آفوا'' میندیج فرکر المعنی ہے نہاد کرنا 'دھو کہ دینا۔ 'آفوا'' میندیج فرک میندیج فرک میندیج فرک میندیج فرک کے المعنی ہے نہاں کا معنی ہے نوعدہ خلائی کرنا 'دھو کہ دینا۔ 'آفوا' میندیج فرک میندیج فرک کے نامیدی میندیج فرک کے نامیدی کے مناف اصفاء کا میک کرنا کو بھا کہ دینا۔ 'تنافی کرنا کو کا کرنا کہ میندیج فرک کے نامیدی کے مناف اصفاء کا میک کرنا کو بھا کہ دینا۔ 'تنافی کرنا کہ میندیج فرک کا کرنا کہ میندیج فرک کے نامیدی کے مناف کرنا کہ میندیج فرک کے نامیدی کے مناف کرنا کہ معرد ف باب افعال سے ہے اس کا معنی ہے : ہے جمتی کرنا۔

امير فككركوا بم أمور لي تاكيد

میں ہے۔ اور میں کی گئی گئی ہوئی ہے۔ کے اوافر میں دھرت سفیان کے طریق سے از معقد بن مرحد از سفیمان بن پر بدواز والدخود کی مدید بیان کی ہے اور میلی کہا ہے کہ اس باب میں معرت لعمان بن مقران سے میدیدہ موی ہے اور معرب پر بدوک ہے مدیدے حس مج ہے اور معرت سفیان کی میں دواعت امام الیومنیفہ کی استاد اور اس کے متن کی طریق ہے اور اس مدیدے میں چندا مور کا متعم دیا مجیا

ہے۔ (۱) تقوی اورخدا خوتی اختیار کرنا (۲) مسلمانوں کے ساتھ مسن سلوک کرنا (۳) انڈرتنا فی کا م لے کر جگ کرنا (۳) انتدی رضا کی خاطراس کی راوشی جہاد کرنا (۵) کفار کے خلاف جگ کرنے ہے پہلے الیس اسلام تبول کرنے کی دموت دینا (۲) عدم قبول کی صورت میں دوبارہ الیس جڑیں دینا کی دموت دینا (۷) الکار کی صورت میں تیسری مرتبدان سے جگ کرنا۔

اوراس مديث شي چندامور يمنع مي كيا كياب.

(۱) ال تنبست من خیانت کرنے سے (۲) نظیہ معاہدہ تو زکر دھوکہ دیے ہے (۳) نظلہ (معنواں کی هل بگاڑنے) سے (۳) بالغ بچل کو گر کے سے (۳) اللہ تعالی اوراس کے رسول کا فر سر (امان) دیے ہے (۲) اللہ تعالی اوراس کے رسول کا فر سر (امان) دیے ہے (۷) اللہ تعالی کے مم مرقعہ سے اتار نے سے ۔ [مافود ارتبسین النظام فی شرح مندالا مام سر ۱۹۲ مائید المعاور کیے رہائیا اور ا

٣٢٠ أَهُوْ حَدِيْفَة قَنْ عَلَقَمَة عَنِ ابْنِ بُرَيْدَة عَنْ ابْنِ بُرَيْدَة عَنْ ابْنِ وَسَلَمَ نَهٰى عَنْ ابْنِهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهٰى عَنْ الْمُقَلَّةِ.
 عَن الْمُقَلَةِ.

بخارك (۱۵ ۵۹) نسال (۱۲ ۵۱۷) لتان ماجد (۲۱۸۵) اين ميان (۲۲ ۵۲ ۱۷ ۵۲ ۱۲ من واري (۲۲ مس۸۸)

مل لغات

" السلط الم المراس كرماته بأس كانوى من إلى الخدمز ادينا ادراسطلاح بن اس كرمن إلى الميت بالمعتول المنظرة المراسطلات بن اس كرمن إلى المعتول المنظرة المراسطة 
قبیلہ منظل اور عربیند کے مرتدوں کے مثلہ کرنے کی وجہ

[مكلوة بإب مل المردواسعاة بالفساد الفصل الاول]

[مرأ ۱۱ المناقي شرح مكلو ۱۱ المعاج ٢٥ ص ٢٥ - ٢٥ والعليورتي كتب فالأسماع أ يا فغ جوست كي علامست

٤-بَابُ عَلَامَةِ الْبُلُوع

ا ۱۳۱- أَهُو حَنِيقَة عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِن حَمَّاهِ وَآبِيهِ وَالْقَاسِمِ بِن مَعْن وَحَبِيالْمَلِكِ عَنْ عَجِلَةً الْقُرْطِيّ قَالَ عَمْر صَبّ عِلَيْهِ وَسَلّم يَوْمَ عَر صَبّ عِلَيْهِ وَسَلّم يَوْمَ فَمَن قَبِلَة قَامَ فَأَمْر بِقَتْلِ كِبَارِهِم وَسَبّ عِلَيْهِ وَسَلّم فَمَن أَبْتَ فَيلِ وَسَلّم فَمَن أَبْتَ فَيلِ وَسَلّم فَمَن أَبْتَ فَيلِ وَسَلّم فَقَالَ أَنْبَت فَيلِ وَايَةٍ قَالَ كَنت مِن ايَةٍ قَالَ كَنت مِن أَنْبِ عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَ أَنْبَ فَا مَر وَايَةٍ قَالَ كَنت مِن أَنْبَ فَا مُربِوا عَنْفَة فُوجَدُونِي لَم أَنْبِ مَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَ لَمْ أَنْبِت فَحَيلِي سَيْلِي. وَفِي رَوْايَةٍ قَالَ كُنت مِن أَنْبِ مَلْ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَ لَمْ أَنْبِت فَحَيلِي سَيْلِي. وَفِي رَوْايَةٍ قَالَ كُنت مِن أَنْبِ مَا أَنْبِ مَن أَنْ أَنْبَ عَلَى النّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ مَن أَنْبَ مَن عَلَى النّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَ مَن عَلَى النّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم فَيْ جَدُونِي لُمْ أَنْبِت وَسِلْم فَن جَدُونِي لُمْ أَنْبِت مَن عَانِي فَو جَدُونِي لُمْ أَنْبِت وَسَلّم فَن جَدُونِي لَمْ أَنْبِت وَسَلّم فَن جَدُونِي لِمُ أَنْبِي

ترندگی(۱۵۸۶)ایدادُو(۲۰۶۶)این باجد(۲۵۶۱) این مهان (۲۸۸۶)

ملكات

ت المؤرن المسينة تع عظم فل ماضى مجهول باب طفرت يعضوت سے اس كامعنى ہے: كى چيزكو چيش كرنا۔" أثبت "ميذ واحد إذكر عائب فعل ماضى معروف باب افعال سے ہے اس كامعنى ہے: أحمنار بناتر ظلہ كى عبد فكنى

جب نی کریم من الله کی کریم من الله کی کریم من کریم من کریم کا اس وقت بڑب نام تھی) ہیں تشریف لائے تو اس وقت بڑب نام تھی) ہیں تشریف لائے تو اس وقت بڑب نام تھی ہیں تشریف لائے تو اس دو تی کے بیاں یہود کے تین فیلے (ا) بنوقیدہ تا کا کہ کریم نام کی کہ بنو تربیط سکونت پذیر تھے۔ رسول اللہ نے ان سب کے ساتھ ودی کے معالم دول کے تین معاہدوں کے قبیلے ان کو کھمل نم بھی آزادی دی گئی۔ وہ اپنے نم بھی شعار اور تقریبات کو کسی روک ٹوک کے بغیر منا سلام معاہد کے تین معاہد کے تابیل کا روباد کرنے بات کو کسی روک ٹوک کے بغیر منا سلام دول کے تین کا دول کے بیان مال اور آئیل اور آئیل اور آئیل اور آئیل اور آئیل کے اور نہ وہ مسلمانوں کے فلا فی سازھی کریں گئے ذکری جملہ آور دھمن ان قبائل نے ایک دن مسلمانوں کے فلاف سازھیں کریں گئے ہیں مال فروہ خدی ہوا۔ اس سارے مرصہ ہیں ان قبائل نے ایک دن بھی مسلمانوں کے مسلمانوں کے ساتھ و شریعانہ برتاؤ میں کیا۔ جب بھی ان کا بس چلا انہوں نے تین کریم افرائیل کو اذر یہ بہجائی اور مسلمانوں کو تعدان بہنچانے میں فرائیل کے دار کے تعدان بہنچانے میں فرائیل کردر بی شدید کی جب بھی کی اور مسلمانوں کے تعدان بہنچانے میں فرائیل کردر بی شدید کی تعدان بہنچانے میں فرائیل کے ایک دار کا در مسلمانوں کے مسلمانوں کے میں فرائیل کردر بی شدید کی در کا کا در ان کا بس چلا انہوں نے تین کریم افرائیل کو در بھی تھی اور مسلمانوں کو تعدان بہنچانے میں فرائیل کردر بھی شائل میں خوال کردر بھی شدید کی ان کا بس چلا انہوں نے تین کریم افرائیل کو در بھی تھی کرائیل کی در بھی کے در کردر بھی تابید کردر بھی تو کردر بھی تابید کیا کے در کردر بھی تابید کردر بھی تابید کیا کہ کردر بھی تابید کردر بھی کی در کردر بھی تابید کردر بھی کی در کردر بھی کی در کردر بھی کی در کردر بھی کی در کردر بھی کی در کردر بھی کی در کردر بھی کردر بھی تابید کردر بھی کردر بھی کردر بھی کردر بھی کردر بھی کی در کردر بھی کردر بھی کردر بھی کردر بھی کردر بھی کردر بھی کردر بھی کی در کردر بھی کردر بھی کردر بھی کردر بھی کردر بھی کردر بھی کردر بھی کردر بھی کردر بھی کردر بھی کردر بھی کردر بھی کردر بھی کردر بھی کردر بھی کردر بھی کردر بھی کردر بھی کردر بھی کردر بھی کردر بھی کردر بھی کردر بھی کردر بھی کردر بھی کردر بھی کردر بھی کردر بھی کردر بھی کردر بھی کردر بھی کردر بھی کردر بھی کردر بھی کردر بھی کرد

بوللسير في تريم الما يَعْمَلِهُ كوهويد كرف ما ياكسان كأكر الله تعالى اسية حبيب كي خودها عند ندفر ما تا تووه اسية تدموم متصدیس کامیاب ہوتی بچے تھے۔ بنی قریط نے تو اپنے ووہم ندہب قبیلوں کے جذبہ اسلام دشنی کوہمی مات کر دیا۔ عین اس وات جب كفاد كمدساد يحرب كے ساتھ وى بارە بزار كالفكر جرار كرىدىد طيب كوروند ۋالے اورمسلمانوں كانام ونشان مناوية ك ادادہ سے چڑے دوڑے منے ۔ سخت ترین کڑ کڑاتا جاڑا سامان خوردونوش کی شدید تلسط جب مسلمان اپنی زعد کی اور موت کی جنگ لڑ رب مے اور حالات از حد تھین مے اس دالت بوقر باللہ نے وہ وعدہ آوڑ دیا جس کے سائے میں انہوں نے پانچ سال تک عزت و خوهمالی کی زندگی بسر کی تنی کریم و فران کے حضرت سعد بن معاذادی جوان کے دیرید حلیف منے اور سعد بن عمادہ کواس واقعد کی محتیل کے لیے بھیجاتو وہاں کا منظری ہوش رہا تھا۔ کوارول کی وحاریں جیز کی جارہی تھیں، تیروں کے بیکان ورست کے جارے نئے نیزوں کی اٹیوں کو چکایا جارہا تھا علقہ متم کا اسلو و حالیں اورزر ہیں تقلیم کی جاری تھیں معزرت سعد بن معاذ جوان کے در پد حلیف تنے ان کووہ معاہدہ یاوولا یا جوانہوں نے رسول اللد طفی اللہ علی سے ساتھ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے ادب واحز ام سے سارے ضابطوں کو پس يشت والي الاست اوراسية ويرين صليف ك لحاظ كي بغيركما: "مسن ومسول الله" كون رسول الله؟ يمكن كويس جاست." لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد" جارب درميان اور (حضرت) همر ما يُلَيّ كم مردميان كسي مم كاكوتي عهده ينان بس - جي بن اخطب کی انگیف برانبوں نے مسلمانوں ہے اپنے تعلقات منقطع کر کے ان مشرکین کے ساتھ اپنی قسمت وابست کردی جومہ پنا طیب کی ایت ے این بہانے کے لیے آئے تنے بہر عال بیدو عبد تھنی ہے جس کی وجہ سے نجا کریم علیہ العسلوة والسلام نے غزوہ خند ق سے فار فح ہونے کے بعد وی الی کے مطابق ہو قریط کے قلعہ کا محاصر و کرلیا اور پھے عرصہ تک وہ لوگ تیرا عدازی اور سنگ باری وغیرہ کے ساتھ مقا *الدكرتے دے ليكن جب مسلمانوں نے انہيں يا قاعد*وا في زوج*س لے ليا تو انہوں نے پیقر برسانے بند كر*د ہے اور مسلم كے ليے منتکوی ا جازت طلب کی جوانییں بخشی می اورخود انہوں نے اسپنے پرانے حلیف معرمت سعد بن معاذ کوا بنائم اور ثالث مقرر کیا جے رسول الله نے منظور قرمالیا چنا نیے حصرت معدکو بلا کرفریقین کی طرف سے انگیں فیصلہ کرنے کا کھمل اختیار ویا حمیا او انہوں نے فرمایا:

میرا فیصلہ بیہ ہے کہ یہود کے جنگ جو جوانوں اور بالغوں کوئل کردیا جائے اوران کی مورتوں اور نایا کئے بچوں کوقیدی بنالیا جائے اوران کے مال اور جائیدادیں مہاجرین وانصار میں تقتیم کردی جائیں۔ بی کریم علیہ العسلوٰ والسلام سنے فرمایا: اسے سعدائم نے وہی فیصلہ کیا ہے جوالاند تعالیٰ نے ساست آسانوں کے اور فرمایا ہے۔

#### لاش کے بدلے میں مال لینا جا تزخیس

#### ٥- بَابٌ لَا يَجُورُزُ آخَدُ الْمَالِ بَدْلَ الْجِيْفَةِ

٣٢٢ - أَهُوْ حَذِيْفَةً وَابَنَّ آيِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ آنَّ رَجَلًا مِّنَ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ الْحَدَّقِ قُولَ فِي الْمُعْنَدِي فَأَعْطَى الْمُشْرِكُونَ يَحِيْنَهِ مِ مَالًا فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ. رَمَى (١٧١٥)

" جِيفَة "اس كامعنى بي: مرداراوراس مرادسترك معتول كالل ب-

مردے کوفروشت کرنے کی ممانعت کی وجوہات

امام ترقی نے محدود بن فیلان ابواجر سفیان این افی کی استها ورهم کے واسطے سے حضرت ابن مهائی وی کئی ہے جات کیا ہے کہ مشرکین نے ایک مشرک کی لائی تربیدنا جاتی قربی کریم المائی تیج سے الکار کردیا۔ (امام ترقی قربائے ہیں:) ہے صدیت فریب ہے ہم اس کو صرف تھم بن حقید کی روایت سے بہچانے ہیں۔ اور عباق بن ادطاق نے بھی اس مدیث کو تھم بن حید سے روایت کی مدیث کو بھی اس مدیث کو تھم بن حید سے روایت کیا ہے اور احد بن صین فرماتے ہیں کہ بی نے امام احد بن طبل کو بیر رائے ہوئے سنا ہے کہ ائن الی لیل کی صدیث کو بطور سخت میں نہیں کیا جا م اس کر بات استار امام تھی بن اسماعیل بخاری نے فرمایا کہ ابن الی لیل بہت سے راوی بین لیکن الن کی محمد شوایت خوا میں استار میں ان سے فطاء میں ان سے فطاء میں ان سے فطاء میں ان سے فطاء میں ان سے روایت تو نہیں کرتا البتہ ابن الی لیل بہت سے اور فقیہ ہیں اور بسا اوقات سند میں ان سے فطاء واقع ہو جاتی ہے۔ لام بن علی اور عبداللہ بن داؤر سفیاں توری کا بیتو ل تقل کیا ہے کہ ابن انی لیل اور عبداللہ بن شہر مہ ہمارے فقیہ ہیں۔ [ جاس تر زی باب ، جاء الاقادی دید الاس نہ معال اللہ بور یا اوقات کرنے والے اللہ بیا میان اللہ اور عبداللہ بن شر مہ ہمارے فقیہ ہیں۔ [ جاس تر زی باب ، جاء الاقادی دید الاس نہ میان اللہ اللہ اللہ بیان اللہ بور ا

فقیہ ہیں۔[جائے ترزی باب، جاء لا طاد ن یوید الا سر بھی اللہ میں کہ ہمی کریم علیہ العماؤة والسلام نے قربایا کہ بین افراد کے پاس ایام ابوداؤد 'حضرت محار بن یامر وشی کلہ ہے بہان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ العماؤة والسلام نے قربایا کہ بین افراد کے پاس فرشتے نہیں جائے: (۱) کافر کی لاش (۲) زعفران ہے کس تیز خوشبو میں لتفرافخص (۳) جنبی آ دی مگریہ کہ وضوء کر لے اورا مام طیرانی فرشتے نہیں جائے: (۱) کافر کی لاش (۲) زعفران ہے کس تیز خوشبو میں انتخرافخص (۳) جنبی آ دی مگریہ کہ وقد ان یا کل او بنام فیتو صا

3

# ومنوء والمصلوة" بالين محرب كداس ك لي بيرفا بروك كمانا كما في سولووونمازى طرح وشوم كال

[تنسيق انظام في شرح مندالا مام ماشيه واحم ١٦٥٠ مطبوعه مكتبدرها ديالا مود]

مال غنیمت کی تنسیم سے پہلے خمس کو

فروشت کرنے کی ممالعت

غروة نيبرك ون مال فنبهت تنسيم كرنے سے يسلي عصص كوفر و دست كرنے

حفرت این عمر وسی کند مان کرتے میں که رسول الله ما الله علی الله

<sub>ا</sub>صل میں ممردہ لاش کوفر وشت کرنا احرام انسانبیت' اعلیٰ اخلاق مدردی ورقم دلی اور عقل و دانش کے تقاضوں کے خلاف ہے دورابیا کر چیم عقلی هم ظرنی اور محشیاین ہے اور کسی بھی بامرؤت و بااخلاق عالی ظرف سلیم الفطرت مشغق ومر بی اورقوم سے معمار ے لیے اسے معبوب کاروبار کی اجازت دینا نامکن ہے اس لیے طلق عظیم کے مالک مصنع اعظم اور محسن انسانیت ہی کریم مل اللہ اسے <sub>ا ہ</sub>ے فروشت کرنا نا پہند فر مایا اور اس سے منع فر ما دیا۔

سے منع فرادیا۔

٦ ـ بَابُ النَّهِي عَنْ أَنْ يَبَّاعُ

الخمس حتى يُقسم

أَنْ إِيًّا عَ الْتُعَمِّسُ حَتَّى لِكُسَّمَ.

٣٧٣\_ ٱلْمَوْحَنِيقَةِ صَنْ لَنَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرٌ قَالَ لَهْلِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ

ترزي (٢٥٦٣) إيوادُو (٢١٥٨) منداجر (٢٥٨٥) نساني (٤٦٩٤) حعرمت این میاس پڑگائد وان کرتے ہیں کہ نی کریم نوٹی کا کے ٤٢٤ - الله جَوَيْقَةَ عَنْ مِفْسَمِ عَنِ الْنِ عَبَّاسِ أَنَّ ہدر کے اموال فیمست میں سنے کوئی چیز مدیندمنورہ میں تشریف السف النُّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُقْسِمُ هَبُّ مِنْ عَنْ فَعَالِمِ ے بہلے تعلیم بھی افر مال ۔ بَدْرٍ إِلَّا بَعْدَ مَقْدَمِهِ بِالْمَدِينَةِ.

ميرت اين بشام (ع٢ ص ٢ ١٨٣)

" السين ع " صيفه واحد فذكر فائب فنل مضارع جهول باب منسرَب يستنسوب سے باس كامنى ب : فروشت كرنا " بيا۔ " خسيس" الكامعي ب: يا نجال حصر ليكن يهال الله عنامين كم طلق حمص مراديل -" خسالم" يا هسيسه" كاجمع ے اس کامنی ہے: جنگ یس کفارے حاصل کردہ مال۔

مال ننبعت تقلیم کرنے سے پہلے فروضت کرنامنع ہے

امام داری نے معزمت ابوامام سنے مرفوع مدیث بیان کی سب کہ بی کریم انڈیکٹی نے کتنے سے پہلے صعی فر وہست کرنے سے منع فرمایا اور اس مدیت کی اسناد سی سے اور اس کے تمام را دی ثقته اور مستند ہیں اور وہ احمد بن حمیدا بواسامہ عبدالرحمٰن محمول اور ایوامامہ ہیں اور نی کریم علیہ العلوة والسلام کی قولی حدیث سے مجی نہی فابت ہے جیسا کداز نافع از این عرمرفوع حدیث متن بی امام صاحب ے دوایت کرد وگز دچکی ہے اور امام صاحب کی تمام روایات جحت ہیں چنانچہ امام این البمام نے امام صاحب کی مسانید کی بہت ی ردابات کے ساتھ شرح ہدایہ بھی استدلال کیا ہے اور ا،م داری کی روایت تعتیم سے پہلے حص فروشت کرنے سے نبی می صرح وارد ہے اوراس کی اسناد اصح الاسانید ہے اور امام تریدی نے حضرت ابوسعید خدری سے روایت کی ہے کدرسول الله ما تا الله الله علی الله میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں الل منتیم کرنے سے پہلے اس کی خربداری سے منع فر مایا ہے۔امام ترفدی نے کہا: اس باب مس حضرت ابو ہریرہ سے بھی مردی ہے اور ب

مدیث غریب ہے انتخی کیکن بیغریب منکر باضعیف نہیں ہے بلکدراوی کے تفرد کی وجہ سے غریب ہے اور اگر ضعف تنکیم کرلیا جائے تو یہ ضعف متعدد طرق کی وجہ سے جاتا رہاہے علاوہ ازیں یہاں تو (واری کی روایت) میج بھی موجود ہے۔

[ ماخوذ ازتكسين الطام عاشيه ١٧-٧ مم ١٣٠]

اورصاحب بداید نے کہا ہے کہ بالی تغیمت دارالحرب علی تقیم نیس کیا جا سکتا کہاں تک کہ دہاں سے نکال کراسے دارالہام علی پہنچا دیا جائے اورا مام شافعی نے کہا: اس علی حرج نہیں جبکہ کفار کو گلست ہوجائے۔ دراصل ہمارے فزد کیک دارالحرب میں بال تغیمت کے محفوظ ہوجائے سے ملک ٹابت نہیں ہوتا اور امام شافعی کے فزد کیک کفار کی فکست سے ملک ٹابت ہوجاتا ہے۔ علامہ ابن الہم م نے کہا ہے: لیکن وہ مدیث جے صاحب بدایہ نے ذکر کیا ہے کہ ٹی کریم علیہ العساؤ قودالسلام نے دارالحرب میں بالی تغیمت تھے کرنے سے معم فریا ہے تو بیرحد بہت فریب ہے لیعنی اس کی اساد الفاظ کے اختیار سے فریب ہے معنی کے اعتبار سے بیس کی کہاں کی تائید وقعد این امام صاحب کی مدیدے سے حاصل ہوجائی ہے۔ واللہ تعالی اعلم!

[شرح مندا مام معم للاعلى قارى مى ١٨٩ المطوع داد الكتب العليه ايروت] الله ك نام سے شروح جو برا امبر بال انجابت رحم كرنے والا ب خر بيروفر و خست كے احكام مشتبہ جيزول سے شيخے كابيان

حضرت تعمال بن بشر و التحديم من بيان كرت ميل كري المن المراح ميل كري المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح الله المن المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح

المُسَــِخَالِهِ الْكَالَةِ الْمُكَالَةِ الْمُكَالَةِ الْمُكَالُةِ عَلَى الْمُكَالُةِ عَلَى الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُكَالُةِ الْمُلِيلُةِ الْمُكَالُةِ الْمُلْكِلُولُةِ الْمُلْكِلُولُةِ الْمُلْكِلِيلُولِي الْمُلْكِلِيلُولِي الْمُلْمُلِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُول

٣٢٥- آمُوْ حَدِيقَة عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الشَّعْمِيَّ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْمِ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ آيَّنَ وَالْحَوَامُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ آيَّنَ وَالْحَوَامُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ آيَّنَ وَالْحَوَامُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَعِرْ فِيهِ النَّاسِ فَمَنِ النَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ المَّنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

یلوکی(۱۵۰۱)سلم(۲۰۵)یوداود(۲۳۲۹)ترخت (۱۲۰۵)نسانی (۱۲۰۵)یی داچد(۲۹۸۱)یو حیان (۲۲۱)ستن داری (ج۰ احده ۲۳۰۱)

حل لغات

" إِنْ اللَّهِ " مِينْدوا حد ذكر عائب القل ما شي معروف ثبت أباب التعال سه بأن كالنتي ب: بجنا "بربيز كرنا "ورناء" إستبواً" مينندوا حد ذكر غائب الفل معروف قبت أباب استعمال سند بأن كامتى بهذا بداءت جابناً مجانت جابناً خلاص جابناً ... مشتنبه چيزول سنة شيخة كي تأكيد

المائل قاری لکھتے ہیں کدرسول اللہ میں اللہ میں اللہ علی ارشاد کے مطابق طال واس کے ہے اوراس کی حلت سُب پر ظاہر وعیاں ہے اور حرام میں واضح اور طاہر ہے أنبیں سب مسلمان جانتے پہلے نتے ہیں البتذان دونوں کے درمیان کچے چیزیں مشتبہ ہوتی ہیں کینی ان جس حرمت کا شبہ بھی ہوتا ہے جنہیں اکثر عوام الناس ٹیس جامنتے اوران مشتبہ چیزوں کا تھم صرف علائے وین جامنے ہیں (ورنہ کوئی چیز فی نفسہ مشتبہ بین ہوتا ہے جنہیں اکثر عوام الناس ٹیس جامنے اوران مشتبہ چیزوں کا تھم صرف علائے وین جانتے ہیں (ورنہ کوئی چیز فی نفسہ مشتبہ بین ہوتی کے دیک اللہ تعالی نے اپنا رسول مبدوث فر مایا جنہوں نے اپنی است کے لیے تمام

المراجعة المراجعة المسالة المس ضرور پائے دین کوواشح طور پر بیان فرماد یا ہے) موجس فنص نے مشتبہ چیزوں سے پر بییز کیا اور ان سے پچتار ہاتو اس نے اپنادین اور سردرہ ۔ بردرہ سے دو ہو جانی کداب کوئی فض اس کی دیانت داری اور مرؤت وعزت داری علی طعند زنی نہیں کرسکنا اور محدثین کی ایک ای مزے وا ہرو جانی کداب کوئی فض اس کی دیانت داری اور مرؤت وعزت داری علی طعند زنی نہیں کرسکنا اور محدثین کی ایک الات جاعت نے اس مدیث کوطوالت کے ساتھ روایت کیا ہے جیسا کہ الاربعین للنو وی میں ذکر کیا حمیا ہے۔ جاعت نے اس مدیث کوطوالت کے ساتھ روایت کیا ہے جیسا کہ الاربعین للنو وی میں ذکر کیا حمیا ہے۔

امام طرونی نے حضرت عروش فلند سے مرفوع بیان کیا ہے کہ رسول اللہ فائد اللہ اللہ عن ما الراور واضح سے اور حرام مجي ظاہر اور وائع ہے سوتم اس چیز کو چھوڑ رو جو تہیں شک وشہ میں ڈالتی ہے اور اس چیز کو افتیار کر لوجو تہیں شک وشید میں تہیں

اورجامع ترزی منن این ماجداورالها کم می معترت سلمان قاری می تند سے مردی ہے کہ بی کریم علید العسلوة والسلام نے فرمایا

کے حلال دو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب (قرآن مجید) میں حلال بیان فرما یا اور حرام وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں

حرام مان فرمایا ہے اور اللہ تعالی جن چیزول سے خاموش رہاتو وہ معاف جیں۔

[ شررة مسندا بام إعلى المالي قارى ص ١٥٠٠ اصليوه واداد الكتب العلي الحيروح.]

یادر کو کہ مشتبہ چیز وں سے بر بیز کرنے کا تھم صرف تفق کی افعی دکرنے اور افتیاط کرنے کی بیاء پر ہے ورند شرق والاک سے بیابت ہے کہ تمام اشیاء میں اصل اواحت ہے (ایعی اصل میں جرچزمواج اور جائز ہے)اور حنیداور شافعید کے جمہور کا میں نرب ہے جیسا کہ مسلم الثبوت میں ہے اور الوشی میں ای پر استدلال کیا تمیا ہے اور التوشیح والعلوج میں کل مواقع پر اس کے ما تو تمسك كيا ميا ہے اور طلا مرقسطلا في نے فتح الهاري سے تقل كيا ہے كرمشتيها مند كے تعم ميں اختلاف ہے سوچھن علاء نے كما ہے: بیرام بیں اور یہ قول مردود ہے اور ایمن طاء نے کہا ہے کہ تو تف ہے اور بیشر بیت سے پہلے اصل کے خلاف ہے کیونکہ علامد التي محدث والوي اور علامد ملاعلى قارى نے شرح ملكو ؟ يس اور اصوبين فقياء اور شارصين حديث يس سے جمہور على بالسوم قرآ نيا حاد مع توب اور محابد كرام كرة واركيره سا تابت كياب كساصل بي اباحث بها ورعلامه ابن عابدين نے روالی رشرے الدرالقار المعروف قاوی شامی میں بدی مختین سے اباحث کوابت کیا ہے۔

[تسيل الطام مائيه ٥ ص ١٠ اسطبور كتيدهماني لا أور]

شراب اوراس کے کارندوں کے ملعون ہونے کا بیان

عفرت ابن عمر و کاف بیان کرتے ہیں کہ شراب یا اور اس کے ا م<u>جوز نے والے بالاتے والے پینے</u> والے فروشت کرنے واسلے اور خرید سفے والے براعنت کی گئی ہے۔

ايودادو (٣٦٧٤) تركدي (١٢٩٥) اين اجر (٢٣٨٠) منداهر (٢٢٥)

٢\_بَابُ اللَّيْنِ عَلَى الخمير ومتعلِقِيها

٣٣٧- ٱبُّوْحُدِيْفَةُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبُيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمُوَ قَالَ لُمِنَتِ الْتَحَمَّرُ وَ عَاصِرُهَا وَمُسَاقِبُهَا وَخَارِبُهُا وَبُالِعُهَا وَ مُسْتَرِيُّهَا.

حل لغات

" أُرْجِتُ " مَا عَلَى قارى نِهِ كِها كربير مبيند واحد يشكل أصنى معروف ہے بايد مبيغه واحد مؤنث غائب فعل ماضى مجبول ہے اور ا كاروايات كموافق كى بياس ليديادو ظاهرودرست باوريه باب كليم بقتم سياس كالمعنى بالمعتى المعتارة والمعتارة الى سے كى كودوركرنے كى دعائے ضرركرنا۔" عَاصِو" ميغدوا حد فركراتم فاعل باب منسوب سے باس كامعى ہے:

نجوزنا۔

## <u> شراب کے تجس ہونے پراجماع</u>

ملائلی قاری لکھتے ہیں کہ بہ ظاہر میہ صدیث موقوف ہے کیان میر فوج صدیث کے تھم ش ہے اور اہام ایوداؤداور ما کم نے دعرت این عمر سے مرفوع صدیث روایت کی ہے کہ شراب پر اور اس کے پینے والے اس کے پلانے والے اس کوفروشت کرنے والے اس عمر فوع صدیث روایت کی ہے کہ شراب پر اور اس کے پینے والے اس کے پلانے والے اور جس کی طرف اُٹھا کر لے جانے والے اور جس کی طرف اُٹھا کر لے جانے والے اور جس کی طرف اُٹھا کر لے جائے والے اور اس کی طرف اُٹھا کر لے جائے والے اور اس کی طرف اُٹھا کر لے جائے والے اور اس کی قبرت کی ایماع اور انقاق ہے محر جائے اور اس کی تیمت کھانے والے سب پر اللہ تعالی نے لعنت فر مائی اور شراب کی نجاست پر تمام اُمت کا اجماع اور انقاق ہے محر واؤد سے حکایت کیا تیم کے کہ انہوں نے کہا ہے کہ شراب حمام تو ضرور ہے حریض دنا پاک جس ہے بلکہ طاہر و پاک ہے۔

[ شررا مسندارام إعلم ص سهه اصطبور بيروس ]

# شراب اورچ کی کوفروشت کرنے کی حرمت

حضرت این حمر فرق فی بیان کرتے ہیں کہ یس نے یا ابوکیر نے حضرت این حمر فرق فی بیان کرتے ہیں کہ یس نے یا ابوکیر نے انہوں نے فرمایا: اللہ تعالیٰ یہود کو ہلاک کرے ان پرچ نی کوحرام کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: اللہ تعالیٰ یہود کو ہلاک کرے ان پرچ نی کوحرام کیا گیا تا تو انہوں نے اس کا کھا تا اپنے اور جمام کرنیا لیکن اس کی فرید دفر وضع کو طلال اور جا تر سمجھا اور اس کی قیمت کو کھاتے رہے اور بے قل جس فرات نے شراب کو حمام قرار دیا ہے ای نے اس کی فرید وفر وضع اور اس کی قیمت کھائے کوحرام قرار دیا ہے۔

٣- بَابُ حُرْمَةِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالشَّحْوَمِ

٣٢٧- حَمَّادُ عَنْ آبِيهِ عَنْ مُّحَمَّدِ آبِن لَيْس قَالَ سَأَلْتُ آبُو كُويُر عَنْ آبِيعِ الْحَمْرِ مَا أَلْتُ ابْنَ عُمَرَ أَوْ سَأَلَهُ آبُو كُويُر عَنْ آبِيعِ الْحَمْرِ مَنَ اللهُ اللهُ الْمَهُو دَحْرِّمَتْ خَلَيْهِم الشَّحْرَمُ فَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو دَحْرِّمَتْ خَلَيْهِم الشَّحْرَمُ فَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

تقاری(۲۲۳۹)مسلم(۵۳ - ۱) ایرداود (۳۵۸۸) رَدِيُ (۲۲۲۹) این اجد (۲۱۲۷)

حل لغات

" مُعَوّد من "میخددا مدمود ند فایب نقل ماسی جبول باب تعیل سے ہاں کامی ہے :حرام کرنا نا جائز کرنا ممنوع کرنا۔ "اکشت عوم" " " فست من کی جمع ہے اس کامی ہے: جرفی ایک کلوا۔" است کی آئو" مید جمع ذکر فائب نقل ماسی معروف باب استفعال سے ہے اس کامنی ہے: جائز سجمنا کہا کڑھا رکرنا جائز تغیرانے کی اجازت جا بنا۔

شراب كى فروخت كى مما نعت كے دلائل

حضرت ابن عباس و منظرت ابن عباس و الكورك شيره (جول) كے بادسه ميں موال كيا هميا تو حضرت ابن عباس في مايا كدا يك رود
الك آدى في في رسول الله ما في الكورك شيره (جول) كا الك بهت برنا مشكيزه بدية وش كيا تو ہي كريم ما في الكي في الكورك شيراب كا الك بهت برنا مشكيزه بدية وش كيا تو ہي كريم ما في الكي في الكي الكورك شيراب كا الك بهت برنا مشكيزه بدية وشكي اتو ہي كيا تو الكي في الكي الكورك الله مين الكورك الله الكورك شيراب كورك الله الكورك الله الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك الكورك

ایک آ دل نے حضرت ابن عمر سے کہا کہ ہم لوگ مجور اور انگور کا کھل اور گنا خریدتے ہیں بھر اس کو نچوز کر اس سے شراب تیار کرتے ایست اور اسے فروفت کرتے ہیں سودھزت ابن عمر نے اس آ دی سے فر مایا کہ بے شک میں تم پرانند تعالی اور اس کے فرشتوں کواور چن میں اور اس کے فرشتوں کواور چن یں ۔۔۔ وائس میں سے جوس رہے ہیں ان کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں تہمیں اس کے فر دفت کی اجازے نہیں دینا' سوتم اس کوفر وفت نہ کرواور نہ ال کو نجوز واور ندای کو پیا کرو کیونک وہ بقینا نجس و نا پاک ہے شیطان کامل ہے۔

[موطأ المام محرص ١٥ ٣-٣١٣ مطبور مطبي مجتبائي بإكستان ١٥ ميتمال روز الامور]

ماعلی قاری تکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہود پر جربی حرام کردی ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَمِنَ الْبُقِرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِم شُعُومَهُمَا . اور كائ اور كرى كيتم سے ان دونوں كى چربى ہم نے ان پر

(الانعام:٢١٨) حرام كروكيا ہے-

اور انہوں نے چربی کا کھانا اپنے او پرحزام کرلیا اور اس کی خرید وفروشت کو جائز سمجھا اور اس کی قیمت کھاتے رہے حالانکہ ب آ ہے۔ مطلق ہے کیکن انہوں نے نفسانی خواہشات کی وجہ ہے اس آ ہت کو مقید ومخصوص کر لیا ' بہر حال اس پر میداعتر اض وارونین ہوسکتا كريرشاد بارى تعالى =:

تم رِمردادحرام کردیا کیا ہے۔

مِّرْمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْعَةُ. (المائمة: ٣)

بہ آ سے صرف مردار کے کھانے کی حرمت پر محول ہے اور اس کے چڑے سے تقع اور فائدہ آفھانا جائز ہے کی تکہ شراب کی حرمت اوراس کی خرید وفرو صده اوراس کی قیت کھانے کی حرصت کا بیان صاحب شریعت کی طرف سے مستنقید مواسع فا سدرائے اور کاسد د باطل تیاس سے بین اور بے فلک جس ذات نے شراب کوحرام قرار دیا ہے ای نے اس کی خربد وفروشت اور اس کی قیست کھانے کوحمام قرارہ یاہے۔

ا مام احر بن منبل اور ایک جماحت نے حضرت جاہرے اور امام تالاری دسلم نے حضرت ابو ہرمے ورشی کند سے اور امام احمد بن منبل مینین نمائی اور این ماجہ نے معزے مرے مرفوع مدید وان کی ہے جس کے الفاظ (ترجمہ ) میدیں: اللہ تعافی یہود کو ہلاک وبناه كريئ يد تنك جب الشانعالي في ان يرج في كوح ام قراره يا تو انهول في اس كو يكملايا كارانهول في است فروشت كيا اوراس كى

قيت كوكما يا-[شرر مندنهم اعلم ص ٥٥٥- ٥٥٠ اسطيوم داراكتب العفي ورد البتان]

مود کھانے والے برکعنت

٤\_بَابُ اللَّعْنِ عَلَى 'اكِلِ الرِّبُوا حطربت على وسي تلت مل المرت الله على كدا ب فرمايا كدرسول الله

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَعَنَّ دُسُولٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ الْمُثَيِّنَةِمُ حَصُود كما فَ واسك اور كما اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ الْمُثَيِّنَةِمُ حَدُسُود كما فَ واسك اور كما اللهِ عَسْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ الْحُنْتُ فَرِما تَى

٣٢٨- أَبُو حَنِيقَةً عَنْ أَبِي إِسْخَقَ عَنِ الْحَارِثِ أَكِلَ الرِّهُوا وَمُوْ كِلَّهُ.

بخارى (٥٣٤٧) سلم (٩٣٠) كايودادُو (٣٣٣٣) ترقدى (٢٠٦١) اين ماج (٢٢٧٧) منداحد (١٥٣٥)

حل لغات

الكل "ميخدوا عد فدكراسم فاعل باب تسصّر يستصوّ سياس كامعى ب: كمان والا" مُسوِّيك "ميخدوا عد فدكراسم فاعل بب افعال سے ہے اس كامعنى ہے : كھلاتے والا -

#### سود کھانے کے نقصانات

ابویعلیٰ نے صغرت ابن عباس پیخاکشہ سے جدیث تخ تئے کی ہے کہ حضرت ابن عبس نے فر مایا: سودخور قیامت کے دوز اس نشانی سے پیچانے جا کیں گے کہ دو کھڑے نہیں ہوسکیس کے مگر جیسے مخبوط الحواس مجنون کھڑ اہوتا ہے۔

ا مام اتن الی حاتم نے میچے سند کے ساتھ دھتریت ابن عہاس سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فر مایا: سود کھانے والا قیام دند کے ون جنون اور دیوانہ کی طرح کھڑا ہوگا۔امام طبرانی نے بھی عوف بن مالک سے روایت کیا ہے جس بیں ہے کہ سود خورمخبوط و ہرحاس مجنون کی طرح کھڑا ہوگا۔

امام مسلم نے معفرت جابراور معفرت این مسعود سے روایت کی ہے کدرسول اللد ملی بیاتی نے سود کھانے والے پر لعنت قرمال ہے اور سود کوزنا سے بدتر قرار دیا ہے۔

ا مام بخاری نے معفرت آبو بھید سے دوایت کی ہے انہوں نے قر مایا ہے کہ دسول اللہ منظینی کے سود کھائے اور کھلائے والے پ لعنت قرمائی ہے اور ابوداؤ داور تریدی نے معفرت ایمن مسعود سے اور مسلم نے معفرت جابر سے سرید رہیمی بیان کیا ہے: 'و کانبہ و شاہد بید" اور سود کلعنے والے اور اس کی کوائی دسینے والے پر لعنت قرمائی ہے اور قرمایا: بیرسب برابر ہیں۔

المامنساني في معترت على يتحقيد سه العطرة دوايت يوان كى ب البنداس بن "هاهديد" كى بجائد" مسانع المصدقة"

حضرت عبدالله بن حفل فصل المسلالكة " عمردى ب آب فرما كدرول الله طفيلة فرماياب ووكاليك حضرت عبدالله على الله طفيلة في الماسكة " عدوكاليك وربم جس كوا دى جان إد جور كما تاب وه جنس وفعدنا كارى ب زياده مخت كناه بساس كوامام احمداور دار فطنى في ردايت كياب اورائن اني الدنيا في حضرت السيري المسلم وى ب اورائل اورائل الدنيا في حضرت السيري المسلم وى ب اورائل المرائل ا

امام ابن ماجداورامام بہلی نے حضرت ابو ہرمیرہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ طابی تین مایا: سود پر گناہ کے ستر ورہے ہیں' اگرا کا بلکا درجہ مال سے زیا کرنا ہے۔[تنبیر مظہری نا حماہ ۳۹۵ مطبوعہ ندہ الصطفین 'ویل]

أوهاريش سودكي حرمت

معنرت اسامہ بن زید دختی بیان کرتے ہیں کہ بے شک سود تو مرف اُدھار میں ہوتا ہے اور جو لین دین (ایک مجلس میں فریفین کی طرف سے )دست ہدست ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں۔ - باب حرقة الرّبوا في النّسِيتَة الرّبوا في النّسِيتَة الرّبوا في النّسِيتَة الرّبوا في النّسِيتَة الله ٣٢٩ - أَهُو حَنِيقَة عُنْ عَطَاءٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عنْ أَسَامَة بْنِ زَيْدٍ قَالَ إِنَّمَا الرّبوا فِي النّسِيتَة وَمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ قَلَا بَاصَ. بنارى (٢١٧٨) ملم (٨٩٠٤- ٤٠٩٠) يَدًا بِيَدٍ قَلَا بَاسَ. بنارى (٢١٧٨) منم (٢٨٠٤- ٤٠٩٠) يَدًا بِيَدٍ قَلَا بَاسَ. بنارى (٢١٧٨) ابن مبان (٢١٧٥)

ے آئے۔'' بیصر کا کلہ ہے جو کلام میں تخصیص کے لیے استعمال ہوتا ہے۔'' اُلٹیسٹنڈ'' اس کامعنی ہے؛ لین وین ٹیں اُدھار آئے۔'' بیصر کا کلہ ہے جو کلام میں تخصیص کے لیے استعمال ہوتا ہے۔'' اُلٹیسٹنڈ'' اس کامعنی ہے؛ لین وین ٹیں اُدھار

551

سود کی اقسام اور اس کی تو منتح

الغت مي ريا كمعنى زيادتى وموترى اضافداور بلندى بين يعنى اصل مال يرزيادتى اوراضافدكوريا كيتي بين اوراصطلاح شريع مىرياكى دوسيس بين: (١)ريا النسيئة (١٧ كورياء القرآن بعي كيت بيل كونك اس كوقرآن مجيد في حرام كيا ب) (٢)ريا الفنل (اس کور ما علد من مجمع مجمع مين) مر باللنديديو يه مك أوهاري ميعاد برمين شرح كيما تعدامل رقم عد زياده وصول كرناياس برنفع وسول کرتا ال جی کل و تیاش جوسودران کے سے اس پر بھی بی تحریف صاوق آئی ہے۔امام دازی نے ریادللسین کی میج اور واضح تعریف ک ہے کھیج ہیں کہ زمان جابلیت میں رہا النسید مشہور ومعروف تھا' وہ لوگ اس شرط پر قرض دیتے تھے کہ وہ اس سے موض ہر ماہ (یا ہر سال) آیک مین رقم لیا کریں مے اور اصل رقم مقروض کے ذمہ باتی رہے گا چرمدت پوری ہونے کے بعد قرض خوا و مقروض سے السل في كاسطال كرنا اور اكر مقروض اصل رقم اوان كرسكا تو قرض خواه دت اورسود وولول بي اصاف كروينا بيدوه ربا ب جوزمات ما ليت شيران مح تعا- [تغير كيرة عص ٢٥١ مغيوردار المكر إيرت الغيد الكري ١٩٨٠] ما

ر پالنسنل مدے کدایک جنس کی چیزوں جس وست برست زیادتی سے موش تا کی کرنا مثلاً چار کلوکندم کونفذ آ خو کلوگندم سے موض قروضت كياجاسة - [ ماخود التمير قيان الترآن جام ١٠٢٠ - ١٠٢٠ مطور قريد بك سال الامود]

علامد لما على قاري اس باب كى عديديد اسامد بن زيركي تفريح مي لكين بين كدهلامد فطا لي في كها كده عرست اسامد بن زيدكى بير مدیث اس بات رجمول ہے کہ صرت اسامد نے بوری مدیث نیس کی الکدانہوں نے اس مدیث کے آخری کلمات سے بین اوران كوضظ كرابيا اور يهلي حصدكو حاصل يس كيا والانكد في كريم والمائية سعدوجنسون كى جيزون كونفاضل واضا فداور زيادتى كم سأتحددست برست (الني فقر برفق ) خريد وفروعت كرنے كے بارے ميں موال كيا كيا تو آپ نے فرمايا: "افعا الوبا في الدسيعة" بيد فلك سود توصرف أدهارش موتا بيني جب جنسين فتلف مول الويكر تفاضل وزياوتي كما تعدنظ بدنفذخر يدوفر وعت كرناجا نزموجا تا باور سوديل ريتا كوكه سودت يوكاين أدهار بوكار [ شرح مندام اعظم ص ٥٥ اسطيو صدارا لكتب العلي أيرات]

· هم جنس اور نفتر لين دين بيس سود کي حرمت معرت الاسعيد خدرى ويختش بيان كرت بيل كدمي كريم والتياتم نے فرمایا: تم سونے کوسونے کے بدلے بی جماید برابر فروشت کرو اور زیادہ لینا دینا سود ہے اور جائدی کو جائدی کے بدلے ش برابر برابر وزن کے ساتھ فرودست کرواور زیادہ لیٹا دینا سود ہے اور مجور کو مجور کے بدلے میں برابر فروفت کرو اور زیادہ لینا وینا سود ہے اور بو کو تھ کے بدلے بیں برابر برابر فروخت کرواور زیادہ لینا دینا سود ہے اور نمک کو نمک کے بدلے میں برابر برابر فروخت کرواور زیادہ لیما دینا سود ہے۔ اورایک روایت میں بیہ کے کمونے کوسونے کے بدلے میں برابر

٦- بَابُ حُرَّمَةِ الرِّبُوا بِالْفَصْلِ ٣٣٠- أَبُوحَنِيفَة عَنْ غَطِيَّةٌ عَنْ أَبِي مُويْلٍ ٱلْمَحْدَدِيِّ عَنِ السِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّحَبُّ بِاللَّحَبِ مَعَلًا بِمَشَلٍ وَالْفَعْسَلُّ دِيوا وَالْفِطَّةُ بِسَالَغِيضَةَ وَزُنَّا بِوَزْنِ وَالْفَصْلُ رِبُوا وَالتَّمَرُ بِالتَّمَرِ وَالْفَصْلُ رِاوُا وَٱلشَّعِيرُ بِالشَّحِيْرِ مَعَالًا بِمَثْلِ وَٱلْفَصْلُ رِيوا وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مَثَلًا بِمَثَلُ وَّالْفَصْلُ رِيوا.

وَفِي رِوَايَةٍ اللَّحَبُّ بِاللَّهَبِ وَزُنَّا بِوَّوْنِ يَكَّا

میرم کو گذم کے بدلے عل برابر برابر ماپ کر دست برست فروزت

رب اور زیادہ لینا دیتا سود ہے اور مجور کو مجور کے بدیلے می اور نکس کر

بِيَدٍ وَالْفَصْلُ رِبُوا وَالْرِحِنْطَةُ بِالْمِحِنْطَةِ كَيْلًا بِكُيْل يَدُّا بِيَدٍ وَالْفَصُّلُ رِبُوا وَالتَّمْرُ بَالْتَمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحُ كَيْلًا بِكُيْلِ وَالْفَصْلُ رِبُوا.

مستم (۲۸ - ۶) ندلیًا (۴۵۷۳) منداحد (۲۶ می) ۲۱۱)

مک کے بدلے میں برابر برابر ماپ کرفر وخت کرو اور زیادہ لیما دینا

حل لغات

" ألدَّهَ " أوراس كمعطوفات في محدوف كم مفتول به موسف كي بناء يرمنعوب بين أصل عل " ابعوا الفعب باللهب " بي" الملدَّ عَبْ "بيعن سونا اور" الفِعشَّة "بيعن عائدي اور" القيم " بيعن مجور اور" الشَّجير" "بيعن مؤاور" المعلم " بيعن من اور المعطلة "به من كدم ب نيز "مَعَللا"به من برابراور" كيلو"به من ماب ياناب ب-

ر باالفضل کی ایک علمت قدر کی بحث

ائمدكرام في احاديث كوسائف دكوكريتي المقدوراس امرك سعى اوركوشش فرمانى ب كدسود ك ليدكونى اصول ومنع كيا جاسك كيونك بدطا برب كدا حاديث شرين چه چيزول (سونے جائدي كندم تو مجور اور تمك ) يس زيادتي كي ساتھ رج كرنے كوربافريل ے ال شی حصرتیں ہے بلکان چیزوں کوبطورمثال ذکر کیا ہے۔ای لیے ائد مدیث اور جہتدین نے ایجائی محنت اور جانفثانی ہے ال چیزول بی کوئی امر مشترک طاش کرے اس کوعلمید ربا قرار دیا ہے جیسا کر تدکود العدر تفصیل سے ظاہر ہو چکا ہے (امام ابوحذید اور مجمايات بم سفيجب النااطاويث يرخودكيا توجم ال يخير يريني كدرول الشرطة لكلم حذفر ماياس." اذا احتسلف السنوعسان فبيه عوا كيف مشته "-[محيمهم جوم ٢٥ معدورات المطالي كراتي] جب دونوع مثلف بوجائي أو جس طرح جا بوقر دخت كرواور جب ان من اختلاف ند بوتو فر مايا" معلل بسعدل" فروضت كرواورش من مساوات كاسطلب ، فقدر من مساوات اورفقدروزن سكن اور عدد تيول كوشاط ب جس طرح ويك كلويا ايك صاع كدم دوكلويا دوصاع كندم كمساوى اور برا برنيس اى طرح ايك ورجن اخروث اورا عرف دوورجن اخروث اورا عرول كي مثل اور برابريس بن بيابك بالكل بديمي بالت بياوراس من كوئي خفا ويس بادراس كاصاف مطلب يد ب كدجو جيزي محل وزنا كيلا" (ماب كروريد) إ"عددًا" فروضت موتى بيرا خواه وهاز قيل همن جول بااز قبيل طعام مول بإعام استعال كي چيزي مول لائق ذخيره مول يا ندمول جب ان كي تي "مشاكر بيمنل" بيني وزن ماپ یا عدد کے اعتبار سے برابر برابراور "بید" بید " بینی نفذی جائے گی تو وہ جائز ہوگی اگروزن عدد یا ماپ میں زیادتی کے ساتھ یا أوهار ت ہوگ تو ناجائز اور حرام ہوگی۔رسول الشرط فی این سے حرصیت رہا کے سلسلہ میں جنتی ہمی احادیث روایت کی می ہیں سب می المنالا بسمنل "كى قيد ب اورفقهاء في "منل "كامعنى قدر كيا ب اورفد روزن ماب اورعدد تينول كوشائل ب- بيربات جماري مجمد شنيس آ سکی کہ ایک کلویا ایک مساح محندم تو دو کلویا دو مساع محندم کے غیر حمل ہوں کیکن ایک درجن انترے یا اخروٹ دو درجن اغروں یا اخروٹول کے فیرشل نہ ہول اُس لیے کہشل میں جس طرح وزنی اور ماپ والی چیزیں شامل ہیں ای طرح عدوی چیزیں بھی شامل ہیں اوراس برسب سے واضح ولیل بیہ بے کر آن مجید میں الله تع فی کاارشاد ب: 'لِللَّهُ تَكُو مِفْلٌ حَوْدُ الْأَنْشِينِ ''(انسار ١١١)مرد کے ليے عورتوں كى دوشل (دوممنا) حصہ ہے قرض سيجھ لڑكى كوايك كلوچا ندى كمتى ہے تو لڑكے كو دوكلوچا ندى سلے كى لڑكى كوايك سوصاح من م لن ہے لو لا کے کو دوسو صاع گندم مے کی اور اگر لا کی کو ایک ہزار روپے ملتے ہیں تو لا کے کو دو ہزار روپے لیس کے۔اس سے معلوم ہوا کہ کئی ماپ دالی وزنی اور عدوی ہرتنم کی مساوی چیز کو کہتے ہیں ٔ مدیث میں ہے: معلوم ہوا کہ کئی ماپ دالی وزنی اور عدوی ہرتنم کی مساوی چیز کو کہتے ہیں ٔ مدیث میں ہے:

معرے عنان بن عفان رش کنشہ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ ما گالیا ہے فرمایا: ایک وینارکو دو دینار اور ایک درہم کو دو درہمول مے وض میں فروشت نہ کرو۔[میم مسلم ن ۴ ص ۲۴ مسنن کبری ن ۵ ص ۲۷۸]

[ تبيان القرآن عاص ١٠٢٥ - ١٠٢١ مغيور فريد بك شال أرد و بالراز لا بود]

سود کی حرمت کی حکمتیں

سودكوم امفران مي بهت كالمسيس بين ان مي عايض ياين

(۱) سودیں جوزیادتی لی جاتی ہے وہ معاوضہ مالیہ یس ایک مقدار مال کا بغیر بدل دموش کے لینا ہے اور بیسرت تا افعاتی ہے۔

(۱) دوم سود کا رواج تنجارتوں کو تناہ و بر ہاد اور خراب کر دیتا ہے کیونکہ سودخور کو بغیر محنت کے مال حاصل ہوجا تا ہے تنجارت کی مشقنوں اوراس کے محطروں سے کمیں زیادہ آسان معلوم ہوتا ہے اور تنجارت میں سکی انسانی معاشرت کوضرر پہنچاتی ہے۔

(۳) سوم ہے کہ سود کے رواج سے ہاہمی مولات اور معاشرت اور رواداری کوئنفسان پہنچتا ہے کیونکہ جب آ دی سود لینے اور کھائے کا عادی بوجاج ہے آدوہ کسی کوقرض حسن سے انداد پہنچانا کوارانیس کرتا اور نہ وہ مدقات و نیزات و بیٹا پہند کرتا ہے۔

(م) سود کے کاروبار سے انسان کی طبیعت میں وحش درندوں سے زیادہ بے دلی پیدا ہو جاتی ہے اور سودخور اسپتے مدیون (مقروش) کی جابی و بریادی کا خواہش مندر ہتا ہے اس کے علاوہ بھی سود جس اور بڑے بڑے تفسانات ہیں اور شریعت کی ممانعت میں مکست دمسلمت ہے۔[یاخوذ از کر اتن العرفان فی تنسیر الفرآ ان مسلم ۸۳۸ مطبور کتید نیاء الفرآ ان دبلی کیشنز الاجور]

دوغلامول کوایک غلام کے عوض خرید نا

٧ ـ بَابُ إِشْتِرَآءِ الْعَبْدَيْنِ بِعَبْدٍ

حضرت جابر رشی تشد میان کرتے میں که رسول الله مُنْ اَلَيْهِمْ نَهِ اِنْ مُنْ الله مُنْ الله مُنْ اَلِيْهِمْ نَه ایک غلام کے بدلے میں دوغلام فریدے۔

١٣٦- أَمُ وَحَوِيْفَةً عَنْ أَبِي الزَّبَّرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اِشْتَرَاى عَبْدَيْنِ بِجَهُو.

مسلم (۱۱۳ع) ابروادُو (۲۳۵۸) ترفدی (۱۲۳۹) نسانی (۲۲۵۵)

ربالفضل كى علت قدر يردوسرى بحث

قار کین کرام! حرمت رہا کے متعلق حصرت ابوسعید کی گزشتہ حدیث کی تشریح جمی تغییر تبیان القرآن سے حرمت رہا کی ایک علت قدر پرتغیری و تقیدی دلل بحث کا پرکھے حصہ تحریر کیا گیا ہے اور اب بقیہ حصداس حدیث کی تشریح جمی ملاحظہ فرما میں۔امام ابو صنیف جمیعت کے نزدیک ایک نوع کی ماپ اور تول والی چیز وں جس سود ہے ان کے نزدیک علت رہا ماپ اور تول ( لیمنی قدر ) اور اشتراک جنس ہے دہ عددی چیز وں جس حرمت رہا کے قائل نہیں ہیں مثلاً سیب وز فا کہتا ہے اس لیے ایک کلوگرام سیب کودوکلوگرام سیب کے 554

امام شافی کے زو کیے حرمت رہا کی طب طعم اور شمنیت ہے البدا تمام کھانے پینے کی چیز وں اور سونے اور چا بھی بھی جم چیز وں کی زیادتی کے ساتھ تھ ان کے زو کیے سوو ہے کیکن جو چیزیں کھانے پینے کی اور شن نہ ہوں مشلا تا ہا مضل چونا کیڑا کاری و فیرہ ان ش امام شافی کے زو کیے ہم جنس اشیاء کی زیادتی کے ساتھ تھ سود کیل ہے اور یہ جیب وفریب ہات ہے کہ ایک کلوچا ندی کی ووکلوچا تھی کے بدلہ شن تھ سوو ہواور ایک کلوتا نہایا منتقل کی دوکلوتا نے یا منتقل کے بدلہ بھی تھے سوونہ ہو۔ نیز تا ہا مختل جو تا اور کیڑے و فیرہ بھی امام شافعی کے زو کی سود تھیں ہے اور اہام الوضیف کے زویک سود ہے اور کھانے پینے کی صودی اشیاء حملاً اول ہے اور اخروٹ میں امام الوضیف کے زو کیا سود ہے۔

امام مالک کے نزویک حرمت رہا کی علمت شمن ہوتا اور ٹوراک کا قامل اُخیرہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہیہ ہے کہ تا دیا ' منتل لوہا' ککڑی اور دیکرعام استعال کی اشیاء شرک زیادتی کے ساتھ کی کرنا ان کے نزویک سودنین ہے اورا مام ایومنیفہ کے نزویک ان اشیاء میں زیادتی کے ساتھ کیچ کرنا سود ہے۔

اور طعام کے علاوہ استعال کی جو چیزیں عدداً فروشت ہوتی ہیں ہیسے چین پٹسل ہتھیار میز کری اور عام فرنچر ان ہیں زیادتی کے ساتھ کیچ کرنا کسی اوام میں اور عام فرنچر ان ہیں زیادتی کے ساتھ کیچ کرنا کسی امام کے نز دیک بھی سود بھی سود جے لیک اعلام یا ایک اخروٹ کی دواغروس یا دواخروٹوں کے بدلے ہیں کیچ کرنا کسی اہام کرنا اہام شافعی اور امام مالک کے نز دیک سود ہے لیکن ایک چین یا ایک بندوق کی دو پین یا دو بندوٹوں کے بدلہ ہیں کیچ کرنا کسی اہام کے نز دیک سود ہے لیکن ایک جین یا ایک بندوق کی دو پین یا دو بندوٹوں کے بدلہ ہیں کیچ کرنا کسی اہام کے نز دیک سودٹیس ہے اور بیا انتہائی مجیب بات ہے۔[تغیر تبیان الغرآن نا اس ۱۰۲۸–۱۰۲۵ اسلور فرید بک بنال الاہور]

امام احمد بن عنبل کے فرد کیک سونے جائدی میں حرمت ریا کی علت شمنیت اور باتی چیزوں میں طعم کو قرار دیا میا ہے اور بھی امام شائعی کا غرب ہے بہر حال اس تغییری و تنقیدی جائزہ سے اہمدار بعد کی بیان کردہ حرمت رہا کی علل کا غیر جامع ہوتا وہ ضح ہو میا ہے البت جی طرح مدیث می اصلا بسمنل امطاق ہاورشر بعت نے اس کوکی خاص چیز کے ساتھ مخصوص نہیں کیااوراس کی روسے ہر چیز کی فرید فروند میں مساوات و برابری واجب ولازم ہے ای طرح اس کے معنی قدر کو بھی مطلق رکھا جائے اوراس کوصرف مکیلات اورموزونات کے ساتھ خاص نہ کیا جائے بلکدا حتاف کے فزد کید رہا کی علت انتحاد جنس اور قدر کومطلق قرار دیا جائے اور بد مکیلات موزونات معدودات اورمزروعات سب کوشال ہو خواد من کے قبیل سے ہوں یا طعم کے قبیل سے ہوں قابل و خیرہ ہوں یا نہ ہون تو گر علت دیا کی بہتریف میں اور جامع و مالع ہوجائے گی۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب!

حفرت جابر کی اس مدیث میں ہے کہ بی کریم علیہ العماؤة والسلام نے ایک غلام کے موض میں دوغلام فرید نے سواس کا ایک جاب ہے ہے کہ میسور جاب ہے کہ بیس مدیث فعل ہے جس جاب ہے کہ میس ہے کہ میس ہے کہ میں ہے کہ میس ہے کہ بیس ہے کہ بیس ہے کہ ہوئیا ہوا ور دومراجواب ہے ہے کہ بیس مدیث فعل ہے جس میں آپ کا فرمان بیان کیا گیا ہے اور قول فعل ہے اہم ہوتا ہے اور تیس ایس کی خصوصیت ہے کی اور کوا جالات فیل اور چوتھا جواب ہے ہے کہ کمن اور تی ہوئی ہے کہ کہ میں اور کی اجالات فیل اور چوتھا جواب ہے ہے کہ کمن ہوئی ہے کہ کہ میں کہ ہوئی ہے کہ کہ کہ ہوئی ہوا ہوا ہے کہ کہ اور کوا جالات فیل اور چوتھا جواب ہے کہ کہ میں ہوئی ہوا ہوا ہے کہ بدلے میں وولام فرید فراح ہے ایس ایک آپ نے ایس ایک آپ نے ایس ایک ایک فلام کے بدلے میں وولام فرید فراح ہے ایک فلام فرید فراح ہے۔

# ٨- بَابٌ لَا يَجُورُ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبُلَ الْقَبْضَةِ

حضرت ابن مهاس وی کند بیان کرتے ہیں کہ بی کریم الفی آئی ہے نے فر مایا: جو فض فلد خرید ہے تو وہ اسے آ کے کسی کو فروضت شد کرے بیمال تک کہ پہلے اسے اسپنے قبضہ ش کرلے۔

اسے بعند میں کینے سے پہلے

غله فروخت كرناجا تزنبيس

٣٣٢- أَيْسُوْ حَدِيْفَةَ عَنْ عَسْرِ وَ بَنِ دِيْنَارِ عَنْ طَاوَسٍ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ طَاوَسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اشْعَرِي طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْعَرُ فِيَهُ.

بخاري (٢١٣٥)مسلم (٣٨٣٦) إيوا دُولا ٣٤٩) آساني (٤٥٩٩) ترفدي (٢٤١) إنان ما ج (٤٩٧٨-٢٧٤٧) منداحد (٣٩٣م)

#### مل لغات

### تبضدت بهلي فروضت كي ممانعت مين ائميدار بعد كالخشاف

امام مالک کے زویک میر ممانعت صرف فلہ جات کے ساتھ تحصوص ہے گہذا ان کے زویک فلہ کے علاوہ ویگر چیزوں کو اپنے بہنے مہائے کے بہلے کہ کہ بہنے کہ بہلے کی کو بھی کے جاتھ کے ساتھ تحصوص ہے جاتھ ان کے زویک ٹیس بچا جا سکتا اور امام احمد بن طبل کے زویک ہیں جا جا سکتا اور امام احمد بن طبل کے زویک ہیں جو جا سکتا اور امام احمد بن طبل کے زویک ہیں مانعت ہر مکم بلی اور موزوئی چیز کو بہنے فروخت کیا جا سکتا خواہ اس کا غلہ اور ان جسے سے سلے مواج کی اور جن کے جا وہ ان کی خواہ وہ متحولہ ہو یا میں کیا جا سکتا خواہ اس کا غلہ اور ان جسے سے سلے کہ اور کو فروخت کیا جا سکتا ہے اور امام شافعی کے زویک ہیں ہو یا ور کی اور کو فروخت کیا جا سکتا ہے اور امام شافعی کے زویک ہیں گوئی چیز جو ان کو ہو اور کی اور کو فروخت کیا ہو یا ور کی اور کو فروخت کی جا کہ ہو یا ور نی جو اور خلہ ہو یا کوئی اور متحولہ چیز ہو گئی سے میں اور کو فروخت کی جا سکتا ہے اور امام اور میں ہو یا ور نی جو اور خلہ ہو یا کوئی اور متحولہ چیز ہو گئی سے گئی اور کوفر وخت کی جا سکتا ہے میں اور کوئی اور متحولہ چیز ہو گئی سے میں اور کوئی اور متحولہ چیز ہو گئی سے میں اور کوئی ہو یا ور نی جو اور خلہ ہو یا ور نی اور خلہ ہو کی اور کوفر وخت کی جا سکتا ہے خواہ دیج جو کوئی ہو یا ور نی جو اور خلے جو ہو گئی ہو یا ور نی جو اور خلے ہو کی کوئی ہو یا ور نی ہو کا کہ کا اور کوئی اور کوفر وخت کی جا سکتا ہے کہ میں گئی ہو یا ور نی جو اور خلے جو کہ کی کی کوئی ہو کوئی ہو کی کوئی ہو کی کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کی کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہوئی ہو کوئی کوئی ہو کوئی کوئی ہو کوئی کوئی ہو کوئی کوئی ہو کوئی کوئی ہو کوئی کوئی ہو کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی

اورامام ابوصنیف کی ایک دلیل اس مدیث می ' خشی بنستو لینه ' کا افاظ بین کیونکد کسی چیز کوهمل اور پوراوهول کرنا اور قبضه می این مرف متقولہ چیز میں ہوسکا ہے کہ غیر متقولہ چیز اپنی جگہ بی قائم رہتی ہے اسے دیگر متقولہ چیز وں کی طرح وہاں سے دومری جگہ بقل نہیں کی جا سک اور دومری وکیل حضرت این عمر بین گائی کی دو حدیث ہے جسے امام بقاری وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ رمول الله مائی آئی نے لوگوں کو ای جگہ میں غلر فروخت کرنے ہے منع فر مایا ہے یہاں تک کداس کو (قبضہ میں لے کر) وہاں سے کسی اور مجگہ میں نور می اسے کی اور مجگہ میں اور اس ممانعت کی وجہ باہمی اختلاف و فزاح اور جھڑ ہے ہیاں تک کداس کو (قبضہ میں لینے سے پہلے اسے فروخت کرنے پر مکن کے ایک کہ اس کے کو نکہ قبضہ میں لینے سے پہلے اسے فروخت کرنے پر مکن ہے بعد میں وہ چیز مہیا ہی وہ باہمی اختلاف و فزاح اور جھڑ ہے ہے گئے گئے اس لیے کہا اسے اپنے قبضہ میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اس میں اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں میں اور اس میں اور اس میں میں اور اس میں اور ا

٩ - بَابُ الْمَنْهِي عَنْ بَيْعِ الْفَوْرِ ٣٣٣ - آبُوْ حَدِيْفَة عَنْ تَالِعِ عَنِ ابْنِ مُمَّرَ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْفَوْرِ.

مسلم (۲۸۰۸) اید اور (۳۳۷۱) ترین ( ۱۲۳۰) این ماچ (۲۱۹۵) این حبان (۲۲۹۹) مندام ( ۲۲۰ سسم)

حل نغات

" الْغَوَدُ" الى شريب وينا وركبلى را ومفتوح باوراس كامعنى ب: فريب وينا وموكد وينا-

ے بانی بنے کا جواز ہے مالا تک پانی کی مقدار مجبول ہے اور پینے والوں کی عادات مختلف ہوتی ہیں۔ سے شکل ملک سے پانی بننے کا جواز ہے مالا تک پانی کی مقدار مجبول ہے اور پینے والوں کی عادات مختلف ہوتی ہیں۔ مزابنه اورمحا قلدكى ہیج ہےممانعت

حعرت جاہر بن عبداللہ انعماری بھنہا سُنَةً اللهم في مزايد اور كا قلدكي أي عصم فرماديا ب- . ١ - بَابُ النَّهِي عَنْ بَيْع الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَافَلَةِ

٢٣٤- أَبُوْ حَنِيْفَةً عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنِ غَيْدِ اللَّهِ الْآنْصَادِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ نَهِى عَنِ الْمُؤَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ.

بخاري(٢١٨٧)سلم(٢٠١٨)ابيراؤو(٢٥٠٥)رَندي(١٢٩٠)لباني(٤٦٣٧)ائن اجِ(٢٢٦٦)ائن ميان(٤٩٩٦)

بيع مزاينه اورمحا فلدكامنهوم

من مرابد یہ ہے کہ تازہ کیلوں کو ای جن کے فتک میلوں کے موض بیانوں سے فروخت کیا جائے جمعے تازہ مجورون کو فتک سمجوروں مے موض فر وقعت کیا جائے اور میداس لیے ناجا زُنے کہ تازہ مجوری فشک جوجائے کے بعدوزن کے اعتبارے کم جوجا کی کی جس کی وجہ ہے شریدار کو دھوکا ہو گلہ ہے می قلد ہے ہے کہ کھیت کی فصل کو اس جس کے ختک اناج کے عوض بیانوں سے فروف سے کیا وائے میں میں کے فوشوں کے اندرموجود گذم کوئل ہوئی صاف گذم کے موش فروشت کیا جائے اور بدیج نا جائز ہے أیك تواس لے کداس میں تبندے پہلے فرونت ہے جونا جائز ہے ووسرااس لیے کداس میں میں جمیول ہے کہ خوشوں کے اندر موجود گذم کے ارے میں معلوم میں کے عمد واور اچھی فصل موگی یافیس انتااس میں بھی خریدار کودھو کہ ہوسکتا ہے۔

مھاوں کو تنار ہونے سے سملے فروخت كرنامنع ب

حغرت جاہروش کھ جان کرتے ہیں کہ بی کریم مثل آبنے سے مجل فريد نے مع فرما إيبال تك كدوه تار بوكرسر في إزرو بو جائے-

حضرت این عروش مند عان کرتے جی کدرسول اللہ متا اللہ علیہ کے

مجوری بی سلم مصمع فرمایا ب بهان تک کدان کا میل تیار بوجائے۔

١١ - بَابُ النَّهِي عَنْ إِشَيْرَاهِ الثَّمْرَةِ قَبُّلُ الْإِشْفَحِ

٣٣٥- أَهُوْ حَنِيْفَةً حَنْ أَبِي الزُّّبَيْرِ كَبْنَ جَابِرِ أَنَّ السُّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهِى عَنْ أَنْ يَسُتُوعَ

بخارل (۲۹۹۷) الاداور (۲۳۷۰) اندن حبان (۲۹۹۲)

٣٣٦- لَهُوْ حَرِيْفَةً عَنْ جَيَلَةٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَهُى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّلَمِ فِي النُّحُلِ حَتَّى يُبَدُّو صَلَاحُهُ.

بخارى (١٤٨٦)مسلم (٢٨٦٢) ايوداؤو (٣٣٦٧) تسائي (٤٥٢٤) اين ماجه (٢٢١٤) منداحمه (٢٧٥٥)

حضرت ابوہریرہ دی گئند بیان کرتے ہیں کہ بی کریم الآئیکھ نے فرمایا: جب ستار وطلوع موجا تا ہے تو تھلوں کی بیاریاں ختم ہوجاتی ہیں' يعنی ژیا۔

٣٣٧- ٱلله حَنِيْظة عَنْ عَكَاءٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُّ صَـلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ قَالَ إِذَا طَلَعَ النَّجُمُّ رَكَفَتِ الْعَاهَاتُ يَعْنِي الْثَرَيُّا

منداحه (٨٤٧٦) طبر اتي (١٣٠٥) كماب الآثار كحد (٩٠٧)

حل لغات

" بُنْسَقِعَ "میندوا مدد کرنا ب اصل مضارع معروف باب افعال سے ہای کامعی ہے: چل کا کھنے کے لیے دیک پکڑنا ا زرد باسرخ ہونا۔ کینڈو "میندوا مدد کرنا ب اصل مضارع معروف باب تَصَوَ يَبْصُو سے ہائ کامعی ہے: طاہر ہونا۔ المُعلقات "ب " عَاهَةً" کی جمع ہے بہمی آفت۔

باغات كي موجد أي كاشرى عمر وجد أي كاشرى عمم

باغ کے مجلوں کی مرقبہ اٹنے کے بطلان کی ایک وہ کائوں کے ظہور سے پہلے ان کی تھے ہے جیسا کہ اور ذکر کیا گیا ہے اور ووہری دجہ ہے اس کے حوالوں کو ورخق پر برقر ادر کھنے کی شرط سے اس سے کو تربیاد ان مجلوں کو ورخق پر برقر ادر کھنے کی شرط سے اس کے حوالوں سے گزر چکا ہے کی آئ کی آئر بیا تمام دیا جی ہوں کہ ان کا مرب جیسا کہ طامہ ایمن قد امداور طامہ ایمن ہام کے حوالوں سے گزر چکا ہے کی آئ کی گر بیا تمام دیا جی ہوں کی تھے کا بھی طریقہ دائی ہے جو اور اسلائی ادکام سے جہالت کے قلبہ کی وجہ سے لوگ ذمانہ ورائ سے اس معول کے حادث ہو گئے جی اور اگر مدم جواز کے اس محمل کو اپنے گا آئ ویا بھی کی جگہ کوئی جس کی اور آگر مدم جواز کے اس محمل کے جہاست کے قلبہ کی جگہ کوئی جس کی گئے گئے کہ سامان تا بھرون کو اسلائی طریقہ اپنے باغ سے خود چھل آؤ ڈر کر کھا ہے۔ اس مشکل سے جہاست کی دوسور تیں آئے سید کہ تمام دیا کے مسلمان تا بھرون کو اسلائی طریقہ سے باغات کے مجلوں کی تھے بہ جود کی جا فات کے مجلول کی مرقبہ سے باغات کے مجلوں کی تھے بہ جود کی ان کی تھے جو بھول کی مرقبہ سے باغات کے مجلوں کی تھے بھول کی مرقبہ سے باغات کی مورث میں جائے کہ اس میں جو بی جود کی تھا میں کہ ہورگی صورت بھیے کہ با فات کے مجلول کی مرقبہ مجلوں کی مرقبہ بھول کی تھے جو ان کی تھے جو ان کر ان کے تاب کی گئے ہوں کو ان کی تھے جو ان کی تو جو تھی جائز ہو جاتی ہے کہ میں جوال کے طور و کر کر کے اسک گئے کی مورث میں جائی کی تھے جو ان کی تھے جو ان کی تھے جو ان کی تھی جو ان کی تھی کی ان کی تھے کہ جواز کا حل فی کر کر کی سے دوران سے جو ان کی تھی کی توان کی تھی کی کر کر کی سے دوران کی تھی کی دوران کی تھی کے دوران کی تھی کی دوران کی تھول کے دوران کی تھی کی دوران کی تھی کہ توان کا حق کر کر کر کی سے دوران کی تھی کی دوران کی تھی کی دوران کی تھی کی دوران کی تھی کی دوران کی تھی کی دوران کی تھی کی دوران کی تھی کی دوران کی تھی کی دوران کی تھی کی دوران کی تھی کی دوران کی تھی کی دوران کی تھی کی دوران کی تھی کی دوران کی تھی کی دوران کی تھی کی دوران کی تھی کی دوران کی تھی کی دوران کی تھی کی دوران کی تھی کی دوران کی تھی کی دوران کی تھی کی دوران کی تھی کی دوران کی تھی کی دوران کی تھی کی دوران کی تھی کی دوران کی تھی کی دوران کی تھی کی دوران کی تھی کی کی دوران کی تھی کی دوران کی تھی کی دوران کی تھی کی دوران کی تھی ک

سیجلوں کے ظہور سے سہلے ہیچ کا حل باغ کے مجلوں کے ظہور سے پہلے ان کی تیچ کے جواز کے ال کی متعدد صورتنی عمارات فقہاء سے واضح ہوتی ہیں۔ مہلی صورت یہ ہے کہ دو تلبور سے پہلے مجلوں کو تر یہ لے اور ایک مدت معینہ تک کے لیے باغ کی زمین کو کرایہ پر لے لئے کھر کھلوں کے اتار نے تک جوزمین سے بیداوار جو کی دو کرایہ کا موش اور اس کا جائز حتی ہوگا چنانچہ علامہ مزمی فریاتے ہیں:

اں ہنداللہ لو استاجو الارض حدۃ معلومۃ الی صورت بی اگروہ (خریدار) درت معلومہ کے لیے زمین کو ہوؤ۔ ہوز۔

ہر چند کدیم الل ماف اور بے قبار ہے اور اس برآ سانی ہے عل ہوسکتا ہے لیکن تمام دنیا کے تاجروں کو یک لخت اس مل کی

مرف دائي اوجارينامملاً مشكل ہے۔

وسراحل یہ ہے کہ اگر بعض مجلول کے بور کا ظہور ہو گیا ہولیکن بعض یا اکثر مجلوں کا بور ظاہر نہ ہوا ہوتو جن کا ظہور ہو گیا ہے ان کو اس کو اس کے اور جن کا ظہور ہو گیا ہے ان کو اس کر اردیا جائے اور جن کا ظہور ہو گیا ہے ان کو اس کر ان کو تا ان کو تا ان کو تا ان کو تا ان کو تا ان کو تا ان کو تا ان کو تا ان کو تا ان کو تا ان کو تا ان کو تا ہو گھنے ہیں :
کے زدی جائز ہے آگر چہ بین طاہر الرواییة کے خلاف ہے جن نچے علامہ سرحسی لکھتے ہیں :

(ترجمہ) جب بعض پھل لائق نقع ہول اور بعض ابھی پیدا نہ ہوئے ہوں یا بعض لائق نقع نہ ہوں اور بعض ابھی پیدا نہ ہوئے
ہوں یا وہ قامل نفع نہ ہول مثلاً تکول کی طرح ہول (یا بور کی حالت میں ہوں) اور خرید ارسب کو خرید لے تو خاہر غرب میں یہ عقد (سودا) باطل ہے البتہ امام ما لکس کے نزویک جائز ہے امام سرحی فر ماتے ہیں: ہمارے استاذ خس الائمہ (حلوانی) مجلول بینکس اور فریو فری و فیرہ فی اس تھ کے جواز کا فتوئل و پیتے ہوا در امام تھ بین فیش ہے ہی بیٹوئ ای طرح منقول ہے انہوں نے کہا: میں معتد میں موجود کو اسل اور جو بعد میں پیدا ہول ان کو تا ہی قرار دیتا ہول انہوں نے کہا: میرے نزدیک ہے ہے تقصیت ہے کو تکہ اس کو لوگ کا تعال ہے سودہ انگوروں کو اس طرح فرو خدید کرتے ہیں اور اس تی میں ان کی عادت معروف و مشہور ہے اور اوگوں ہے ان کی لوگ کی تعال ہے سودہ انگوری کے اس کے بعدوں انہوں نے کہا: میں امام تھی کی ایک ردایت بھی دیکھی ہے اور دو و پیٹا ان کی عادت معروف و میں اس طریقہ ہے اور دو و پیٹا کے بادر دو میں اس طریقہ ہے مطابقائی کو درخوں میں اس طریقہ ہے مطابقائی کو درخوں میں اس طریقہ ہے مطابقائی کو بیکس صادتی آئی ہے اور اپنی کی اس صورت کے جواز سے مسلمان کے لیے بازار سے بیکس صادتی آئی ہے اور اپنی کی اس صورت کے جواز سے مسلمان کے لیے بازار سے کیکس صادتی آئی ہے اور اپنی کی اس صورت کے جواز سے مسلمان کے لیے بازار سے کیکس صادتی آئی ہے اور کیا کی ان میں ان کے اپنی اپنی کر در ہو جاتا ہے ورزگ کی مسلمان کے لیے بازار سے کیکس صادتی آئی ہے اور کی کی اس صورت کے جواز سے مسلمان اور سے کی گئی کی جو رہ مورت ہے ورزگ کی مسلمان کے لیے بازار سے کی گئی کی جو در اور جاتا ہے ورزگ کی مسلمان کے لیے بازار سے کیکس کی ایکس کی بیدیا ہو گئی کو ان سے درج وقتی ہوں کی ایکس میں در اور جاتا ہے ورزگ کی مسلمان کے لیے بازار سے کیکس کی گئی ہور کو جاتا ہے ورزگ کی مسلمان کے لیے بازار سے کی درج کی کی جواز کے مسلمان کے جواز سے مسلمان کے جواز کے مسلمان کے دور پورٹ کی کی کی جواز کے مسلمان کے جواز کے مسلمان کے دور پورٹ کی کو دی جواز کی مسلمان کے د

علامہ سرحی کی اس عبارت کو تخیص کے ساتھ علامہ ابن ہمائم طلامہ این جم اور علامہ حکی نے بھی نقل کر کے بیش کیا ہے۔ تیسرا علی بیسے کہ درختوں پر جس قدر بھی بوریا پھل جوں ان کوفر بدار فرید لے اور اس کے بعد فصل بحک جس قدر بھی پھل آئیں ان سب کو باغ کا یا لک فریدار پر حلال کر دے اور ٹی الواقع کا تول کی مرقبہ بھے اس طرح ہوتی ہے کہ فریدار موجود پھل (خواہ وہ جس حال میں مجی ہوں) فرید لیتا ہے اور باخ کا مالک فصل بحک بیدا ہوئے والے پھل اس کے لیے حلال کر دیتا ہے۔

علامه مرحى كيعظ بيل:

یا خربدارموجود میلول کو بوری قیت سے خربدے اور ہائتے اس سے لیے بعدش بیدا ہونے والے میلول کا لیما طال کروے اس طریقہ سے دونوں کا مقصد عل ہوجائے گا۔

علامه إين مام لكمة بين:

درختوں کے پہلوں میں جوموجود ہوں ان کوخرید لے اور (فصل تک ) بعد میں پیدا ہونے والے پہلوں کو ہائع مشتری سے لیے ملال کرد ہے۔

علامدزین الدین این تجیم مصری شقی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔

میتی مل اس صورت میں ہیں جب ہاغ کے در محقوں میں سے کسی ایک پر بھی کم از کم پورلگ کیا ہولیکن ہمارے ہاں محو اُ اس وقت ہاغ کے میلوں کی بچے ہوتی ہے جب ہاغ کے کسی ایک در فت پر بھی پور تک نیس ہوتا یا چند در فتوں پر بور آیا ہوا ہوتا ہے اُس صورت میں صرف بیال ہے کہ اس بچے کو حکما بچے سلم (جس میں شمن پروفت اور بچے بعد ہیں اداکر تا ہوتا ہے ) قرار دیا جائے اس لحاظ

ے بین جائز ہو جائے گی اور پہلوں کا کھانا جائز ہوجائے گا۔

علامه شامي لكصته بيره :

جی کہتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں ضرورت کا حقق ہونا کی سے تخل تیں ہے ، خاص طور پردشق میں جہاں پہلوں کے اردے
اور پھل بہت زیادہ ہوتے ہیں اور چونکہ لوگوں پر جہالت کا غلبہ ہے اس لیے شرق حل پر ان سے ممل کرانا (مثانا زمین کرایے پر لیزا)
اکو کہت ہم چند کہ انفر اوی طور پر بعض لوگوں ہے اس پر ممل کرانا ممکن ہے ، لیکن دنیا کے تمام لوگوں ہے اس پر عمل کرانا نامکن ہے اور
لوگوں سے ان کی عادات چھڑانے میں بہت ترج ہے اور اس صورت میں جن شیروں میں مرف اس طرح پہلول کی بی ہوتی ہے ، یہ
لوگوں سے ان کی عادات چھڑانے میں بہت ترج ہے اور اس صورت میں جن شیروں میں مرف اس طرح پہلول کی بی ہوتی ہے ، یہ
لازم آئے گا کہ وہاں پھلوں کا کھانا ترام ہواور ہی کر می شرق آئی آئی ملم کی رخصت خرورت کی بناء پر دی ہے ، حالا تکہ وہ معدوم کی بیج
ہے ہیں چونکہ یہاں بھی ضرورت تحقق ہے اس لیے اسے بی سلم کے ساتھ والات کے طریقہ پر لائن کری ممکن سے ، جس صورت اس کے پاس جی میں جن اس نے کہاں بی کی اس بی کہاں بی کو اس نے کہاں بی کو اس نے کہاں بی کو اس میں والے ہو کہا ہی کہاں بی کو اس می اس میں عددہ اس کے کونکہ قیاس کا قاضا عدم جواز ہے۔

باغ کے بچلوں کی مروّجہ رہے میں بھلوں کودر شوں پر برقر ارر کھنے کاعل

علامدابوالحن مرغينا في فرمات ين

ولو التعراهـ مطـلقًا وتوكها باذن البائع طاب له القضل.

اور اگر خریدار نے مجلول کو مطلق سے کے ساتھ قریدا اور باکنے کی اجازت سے ال کو ورشوں پر چوڑ دیا تو اس سے جو مجلول کی زائد میداوار ہوگی وہ خریدادر کے سلے ملال وخیب ہوگی۔

اس اشکال کا دوسراحل یہ ہے کہ درختوں پر مجلوں کے باتی رکھنے کے عدم جواز کا سوال اس وقت پیدا ہوگا جب تھے کے وقت ورختوں پر مجھل یا مجلوں کا بورموجود ہواور ان کی تھے جہیے فہ کورو دوطر بیٹوں ہے کی جائے لیکن اگر تھے کے وقت بوریا کوئی چیز موجود نہو اور مرقد جہ تھے بھی ایسے تی ہوتی ہے تو یہ علامہ شامی کے بیان کردوطر بیٹہ کے مطابق تھے سلم ہے جو ضرورت کی وجہ سے جائز ہے اور اس برکوئی اشکال نہیں ہے۔

پر ون اشکال بیں ہے۔ ایک سوال سے سے کہ جب مرقد جرطر یقد کے مطابق تا ہو گزار پائی تو رسول القد القائیل کے اس ارشاد الظہور مسلاحیت سے پہلے مجلول کو مت فروخت کرو' کا کیا محل ہو گا؟ اس کا جواب ہے ہے کہ اس کا اطلاقی ضرورت کے مواضع کے ماسوا دیگر مواقع پر ہوگا اورضرورت کے مواضع ( سیکنہیں) ضرورت کی وجہ سے مستفیٰ ہیں۔ لہذا جس طرح نیج سلم ضرورت کی بنا ہ پر جائز ہے'ای طرح کیاوں اورضرورت کے مواضع ( سیکنہیں) ضرورت کی وجہ سے مستفیٰ ہیں۔ لہذا جس طرح نیج سلم ضرورت کی بنا ہ پر جائز ہے'ای طرح کیاوں ی مرد جہ تا ہمی جائز ہے اللہ تعالی ہمارے فقیما و پر رحمتیں نازل فرمائے انہوں نے جزئیات بیان کردی ہیں جس سے مرد جہ تا جائز ہوئی اور بازار ہیں بکنے والے پہلوں کا کھانا جائز ہو گیا ورنہ کسی مخض کے لیے بازار سے پہل خرید کر کھانا جائز نہ ہوتا۔ ولندالحمد!

[شرح مج مسلم ج من ١٩١- ع ١٨ معليوه فريد بك شال أودوباز الألا الاد]

اس باب کی آخری حدیث میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: جب ثریا نامی ستارہ طنوع ہوتا ہے تو مجلول کی بیاریاں تم ہوجاتی ہیں وراصل موسم کر مائے شروع میں جب کرمی کی شدت بوج جاتی تو مجاز مقدس کے بلاد میں مسلم صادق کے بعد ثریا بامی ستارہ طلوع ہوتا اور شدست کرمی کے سبب مجلول پر حملہ آور بھاریاں ختم ہوجا تھی اور پھل پکنا شروع ہوجا ہے ' سیکن حقیقت میں بیاری کا ختم ہونا اور مجلول کا بگنا اللہ تعالی کی تا جمرے ہوتا تھا جبکہ ثریاستارہ کا طلوع ہوتا طاہری سبب اور علامت ہوتا ہے۔

پیوند کرده تھجور کا کھل باتع کا ہوگا

حضرت جابر بن عبدالله انساری رفت نشد بیان کرتے ہیں کہ بی کریم مانی آلی این فر مایا: جوفض ہوئد کاری کردہ مجود کوفر دشت کرے یا ایسا فلام فردشت کرے جس کے پاس بچھ مال ہوتو پھل ادر مال یا تع کا ہوگا محر بیک مشتری اپنے لیے شرط لگادے۔

اور آیک روایت اول ہے کہ جوشش ایسا قلام فروضت کرے جس کے پاس پکو مال ہوتو مال ہاکع (فروضت کرنے والے) کا ہوگا مگر ہید کہ مشتری اپنے سے شرط لگا دے اور جوشش پریند کاری کردہ مجور فروشت کرے تو اس کا بھل باقع کا ہوگا مگر ہے کہ مشتری شرط لگا دے۔ ١٢ - بَابُ ثُمْرَةً نَعْمَلٍ مُؤَبَّرٍ لِلْبَائِعِ

٣٣٨- أَيْوَ حَوَيْفَةَ حَنْ آيِي الْزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْانْصَارِيِّ عَنِ النَّيِّيِّ صَلَّى اللَّهُ صَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَاعَ لَحُلَّا مُوَّبَّرًا أَوْ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَالظَّمَرَةُ وَالْمَالُ لِلْبَالِعِ إِلَّا أَنْ يَّشْعَرٍ طَ الْمُشْعَرِيْ.

وَلِينَ وَوَايَةٍ مَّنْ بَاعَ عَبْدًا وَّلَا مَالَ فَالْمَالُ لِلْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمُتَاعِ وَمَنْ بَاعَ لَمُعَلَّا مُؤَيَّرًا لَا مَنْ يَنْعَدِ طَ الْمُتَاعُ وَمَنْ بَاعَ لَمُعَلَّا مُؤَيَّرًا لَا مَنْ يَتَعَدِ طَ الْمُتَاعُ عُ.

بلای (۲۳۷۹)مسلم(۲۹۰۵)بایداد ۳۳۲۳) ترخدی (۱۲۲۶)این ماجه(۲۲۱۱)نسانی (۲۲۱۰)

حل لغات

" موہوا" میندواحد ذکراسم مفعول باب تعیل ہے ہواد" تابیر " سے ماخوذ ہے اس کامعن ہے: بوند کاری کرنا کلم انگانا۔" "المعیقاع" "میندواحد ذکر اسم فاعل باب افتعال سے ہے اس کامعن ہے: مشتری یعنی خربدار۔

كهل دار در خنو ل كي فروخست بيس ائم كامو قف

 [ ما خود از مرقات شرح ملئلو ۱ ع۲ م ۸۵ معلیود مکتبه انداد یا نمان ] نرخ مرزخ لگانے کی مما نعت

حضرت الوسعيد ضدرى اور حضرت الوجريره وينكاف بيان كرتے بي كرنى كريم المؤليكية بين فرمايا : كوئى آدى الب كى مسلمان بھائى كزخ پرترخ ندلگائے اور ندا ب مسلمان بھائى كى پيغام نكاح پر بيغام نكاح كر بيغام نكاح كر ب سيج اور ندكى عورت ہے الى كى جمو يحى اور الى كى خالہ به نكاح كر ب اور ندكوئى عورت الى (اسلامى) بهن كى طلاق كا مطاليہ كرے تاكہ اس كى بيالہ كا حصہ خود لے لے كوئكہ اللہ تعالى بى الى كو (اور سيكى) روزى دسينے والا ہے اور تم بھر ڈالى كر خر بدر فروخت ندكر ؤاور جب تم كى عردوركوم دورى يراولواس كى أجرت اسے بتا دو۔ 1٣ - بَابُ النَّهِي عَنِ السُّوْمِ عَلَى السَّوْمِ

٣٣٩- أَيُو حَدِيْفَة عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَمَّنَ لَا أَتَهُمْ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْمُعَلَّدِي وَآبِي هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَّهُ قَالَ لَا يَسْنَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ آجِيْهِ وَلَا يَنْكِحُ عَلَى بِعَطْيَةِ آجِيْهِ وَلَا عَنْكُحُ الْمَوْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا خَالِتِهَا وَلَا خَالَتِهَا وَلَا لَسَالُ الْسَوْأَةُ كُلَاقَ أَجْتِهَا لِتَكْفَى مَا فِي صَحْفَتِهَا قَالَ السَّاجُونَ أَجِهُوا فَأَعْلِمُهُ آجُوهُ إِلِالْقَاءِ الْحَجْدِ وَإِذَا السَّاجُونَ لَهِ إِلَيْهَا وَلَا تُسَامِعُوا بِالْقَاءِ الْحَجْدِ وَإِذَا السَّاجُونَ لَهُ إِلَيْهِا وَلَا تَسَامِعُوا بِالْقَاءِ الْحَجْدِ وَإِذَا السَّاجُونَ لَهُ إِلَيْهِا وَلَا تُسَامِعُوا بِالْقَاءِ الْحَجْدِ وَإِذَا

تفارى ( - ۲۱ ۲ )مسلم ( ۱ ۱ ۸۳-۲ ۲ ۸۱) ايداؤد ( ۲ ۸ ۸ ۲ ) ترك ل ( ۱۲۹۲ ) تبالى ( ۲۲۲۱ ) اين اج (۲۲۲۲ )

حل لغات

" ألا يَسْفَامٌ" صيفه واحد ذكر فائب فعل في اعروف إب التعال ، بأن كاستى ب: كى چزكا بها وُ في كرنا فرخ بنائد.
" يعطبة " اس على خاو كمور ب اس كاستى ب: ثكار كا بينام دينا " إِنْكُفاً" اس عن تا وترف مضار م منور ب كاف ساكن ب اورفا واور امز ومنور جين ميغه واحد مؤنث فائب فعلى مضار معروف إب فقعة يستقيع من بهاس كاستى ب: حاصل كرنا وصول كرنا بالينا اس كرور عن الم المنتى " به " حد" حدمة فق " كاستى به بيالد

مسی مسلمان کو نقصان پہنچانے کی م<u>مانعت</u>

زین اہمی تک میر معین پر باہم رامنی کیل ہوئے اور بات چیت جاری ہوتو پیغام نکاح و سکتا ہے کی کہ مردی ہے کہ حضرت فاطمہ بنتے تھیں ہی تک میر السلیم کے پاس حاضر ہو کی اور مرض کیا کہ ابو معاویہ اور ابوہم دونوں نے جھے پیغام نکاح جیجے جین سو بنتے تھیں ہی کریم علیہ السلیم کے پاس حاضر ہو کی اور مرض کیا کہ ابو معاویہ اور ابوہم دونوں نے جھے پیغام نکاح جیجے جین سو ہم ہاتے تھیں ہے جب نکاح کا پیغام و بنے والے ہوئی آئی ہی ہوتا ہے جب نکاح کا پیغام و بنے والے دونوں ایک جیسے ہوں لیکن آگر پہلا محفی فائق و فاجر ہوا ور دوسر الحفی نیک ہوتو پھر دواس ممانعت میں داخل نہیں کین بین الم رکے خلاف ہے۔ واللہ اعلم بالسر افر ا

علاستووی نے کہا کہ اگر کمی مخص نے اپنے مسلمان بھائی کے پیغام نکاح پر نکاح کا پیغام میں ویا تو وہ کنہ کار ہوگا لیکن اس کا نکاح میں موادر سے نہیں کیا جائے گا البتہ بعض بالکیہ نے کہا ہے کہ بین کاح جائز نہیں ہوگا۔ اور تیسرا مسئلہ ہے کہ والا استحصے المہد أن علی حسنتھا والا علی خالتھا''اور کسی مورت کا اس کی چھوچی پر نکاح نہ کیا جائے اور نہیں مورت کا اس کی خالہ پر نکاح کیا جائے ۔ اور نہیں مورت کا اس کی خالہ پر نکاح کیا جائے ۔ اور اس کی جمع کو نکاح میں جمع کرنا جائز میں ہے اور اس طرح خالداور اس کی جما بھی کو نکاح میں جمع کرنا جائز میں ہے اور اس طرح خالداور اس کی جما بھی کو نکاح میں جمع کرنا جائز میں ہے۔

ہے کونکہ میل تھنع رحی کا سبب بن جا تا ہے۔

اور چوتھا مسکنہ ہیے کہ کوئی محدت اپنی بہن کی طلاق کا سوال نہ کرے تا کہ اس کے بیالہ کا حصہ (رزق) خود حاصل کر لے اور
اس کی ایک صورت تو ہے کہ کوئی مورت کسی دومری محدت کی اپنے خاوند کے پاس خوالحال زندگی دیکے کر دفتک کرے اور اس کے
خاوند سے مطالبہ کرے کہ وہ اپنی ہوئی کو طلاق دے کر اس کے ساتھ شادی کر لے تا کہ اس مطلقہ محودت کا حصہ لے کرخود خوال زندگی
گزارے اور دومری صورت ہے ہے کہ مورت اپنی سوکن کے حصہ کا مال ہڑ ہے کرنے کی خاطر خاوند سے اس کو طلاق دینے کا مطالبہ
کرے تاکہ بیا کیلی خاوند کے کھر اور مال ودولت پر حیاشی کرے اور ان دونوں صورتوں میں آشت سے دینی بہن مراد ہوگی۔

اور تیسری صورت یہ کے حورت اپنی تیلی بین کو فوشال اور بر تیش زندگی گزارتے و کھے کر دفک کر کے اس کے خاوی (پینی اپنے بہوئی) سے مطالبہ کرے کہ دواتی بیدی کو طلاق دے دے اور اس کے ساتھ شادی کرنے تاکہ یہ بھی خوشحال اور برقیش زندگی گزار سکے اور اس صورت بیس آ شدہ سے حقیق بین مراو ہوگی اور یہ تینوں صورتیں تا جائز ہیں کیونکہ سب کا اللہ تعالی می راز آب و مالک اور خالق ہے اور وہی سب کورز آب مطاوفر مانے والا ہے اس لیے ہر مخص خواو مرد یا مورت ووا پی تسمت پر راضی رہے اور کی دوسرے کی تسمت چینے کی کوشش ہرگز نہ کرے۔

پانچ ال مسئلہ یہ ہے کہ بائع کے پاس مختلف اقسام کا سامان ہولینش اعلیٰ ایمنی اوٹی اور بیمنی بہت بینی ایمنی کم قیت ہے جبکہ بائع اور مشتری دفوں کی رضامندی سے ایک معین قیت مثلا ایک بزاررو یہ سے ہوجائے اور یہ طبے ہوجائے کہ مشتری بھر سینے گا جس سامان پر پر گیاتو بائع کا نقصان ہوگا اور اگر بائع نے وہ سامان نہ ویا جس سامان پر پر گیاتو بائع کا نقصان ہوگا اور اگر بائع نے وہ سامان نہ ویا تو مشتری بھڑ سے گا اور اگر مشتری نبین خرید سے گا تو بائع اس سے جسمارا کے مشتری بھڑ سے گا اور اگر مشتری نبین خرید سے گا تو بائع اس سے جسمارا کے مشتری بھڑ سے کا موال کے بین خرید سے گا تو بائع اس سے جسمارا کی سے مسامان کے بیاتو مشتری کی کا نقصان ہوگا اور اگر مشتری نبین خرید سے گا تو بائع اس سے جسمارا کی جسمارا کی بھر کی ہوائی اس کے بھڑ اس کے بھڑ اس کے بھڑ اس کے بھڑ اس کے بھڑ اس کے بھڑ اور اگر مشتری نبین خرید مسئلہ یہ ہے کہ جب تم کسی مزدور کو کام پر رکھوتو پہلے اس کی

أجرت ومزدوري مقرر كرلوتا كربعديس بالهمى جفيزانه موب

١٤ - بَابُ الْإِنْسَيْرَ آءِ عَلَى تُوكُلُ اللهِ
 ١٤ - بَابُ وَحَدِيثَةُ عَنْ مَعْنِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بَن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بَن عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُرْدٍ عَنِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

الله تعالی کے بھروسہ پرخریداری کرنا حضرت عبداللہ بن مسعود و تک نفلہ بیان کرتے ہیں کہ نجی کریم الآن آنا آج نے فرمایا: تم اللہ تعالیٰ کے بھروسہ پر خرید و فروعت کیا کرو محابہ کرام نَ عُرض كيا: يارسول الله! وه كيهي؟ آپ نے فر مايا: تم كتے ہو: بم نے اپنے رزقوں كى تعليم اور اپنے اموال تغيمت كے دمسول ہوئے كے اوقات تك فريد ليا۔ آنَّـةَ ظَالَ اِشْعَرُوا عَلَى اللهِ قَالُوا وَكَيْفَ دَٰلِكَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ تَقُولُونَ بِعْنَا اللَّى مَقَاسِمِنَا وَمَعَانِمِنَا.

#### حل لغات

الله تعالى برنؤكل كے فوائد

٥ ا - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ثَمَنِ كُلُب الصَّيْدِ

لینے چی دخصنت حضرت این عہاس ڈینکٹ بیان کرتے جیں کے دسول اللہ مٹائیآ کی آئے شکاری کتے کی قیست دسول کرنے کی اجازت دی ہے۔

ه کاری کنے کی قبت

٣٤١ - أَبُوْ حَذِيْفَةً غَنِ الْهَبْثَمِ عَنَّ مِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَضَّعَى رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَمْنِ كُلْبِ الطَّبِدِ.

(ET-+)ÚĽ(17A1)CL?

# شكارى كتے كى قيمت كا جواز اوركتار كفنے ياندر كھنے كا تھم

المام سلم محي مان كرت إلى:

- (۱) حطرت این عمر و گافت سے مردی ہے کے دسول اللہ المؤلفی آنام نے شکاری سے اور مکر بول یا مویشیوں کی حفاظت کے سواد مگر کوں کو معارت این عمر و گائی ہے اس میں اللہ میں اللہ میں استفاء کرتے ہیں۔
  حضرت این عمر و کو گفتہ نے فرمایا کہ حضرت الا ہر ہر و درگافتہ کے باس کمیت ہے (اس وجہ سے انہوں نے کمیت کا علم بلور خاص یا در کھا)۔
  رکھا)۔
- (٢) حصرت مبدالله بن معفل و في فله بيان كرت ميل كدر سول الله ما في بكر بول فيكار اور كهيت كون بي اجازت دي-
- (٣) حضرت سالم اپنے والد حضرت ابن عمر و مجتمال ہے دیان کرتے ہیں کہ ٹی کریم النظائی آبا نے فر مایا: جس مخص نے شکاری کتے یا جانوروں کی حفاظت کے کتوں کے علاوہ کوئی کمار کھا'اس کے اجرے ہرروز دو قیرا ملکم ہوتے رہیں گے۔
- (س) حضرت ابن عرض كله بيان كرت بين كه في كريم الله يتم من الية بم فض فض في عديد يا بكريون يا شكار ك علاده كونى ادركما

رکھا اس کا جرے جرروز ایک قیراط کم ہوتارے گا۔

نوٹ: امام سلم نے اس موضوع پرتقر یا پندروہیں احادیث سے زائدروایت کی ہیں جو "کساب السسساقاة والعزادعة" باب الامو بقت الکلاب وبیان نسستعد النے" میں دیکمی جاسکتی ہیں کہاں انتشار کی وجہسے مرف جارا حادیث کے بیان پر اکٹا دکیا جاتا ہے۔

ک<u>وں کوئل کرنے کے حکم میں مدا ہب</u> فقہاء

كمركى حفاظت كے ليے كمار كھنے بيس فقها وكامؤقف

فقہا وصبلیہ کے اس مسئلہ میں دو قول ہیں زیادہ کا ہر ہے ہے کہ صدیت میں تین چیز دن کے لیے کمار کھنے کی اجازت ہے: الاا کے لیے کمیت کی حفاظت کے لیے اور جانوروں کے لیے افزااس پر قیاس کر کے کمر کی حفاظت کے لیے کمار کھنا جائز نہیں ہے۔فتہاء شافعہ کے بھی اس مسئلہ میں دو قول ہیں اور زیادہ کا ہر قول ہیہ ہے کہ بیجا کڑے۔

نقباہ مالکیہ کے فزد کیے بھی اس مسئلہ بھی اختلاف ہے تا ہم بعض فتباہ نے گھر کی حفاظت کے لیے کٹار کھنے کو جائز قرار دیا ہے۔فقباءاحنال کے فزد کیک دھمن ماچور کے خطرہ کے پیش نظر کھر کی حفاظت کی خاطر کھر بٹس کٹار کھنا جا تزہے۔

انوث التعميل اورحواله جات سے ليے ماحظ فرمائين : شرح مي مسلم ج م ص١١٣ - ١٠٠ ٣ مطبور قريد يك شال لا مور

شکاری کتے کی قیست وصول کرنے کے جواز میں احادیث

(۱) امام نسائی روایت کرتے ہیں: حضرت جاہر بن عبداللہ رہی تنہ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ ملی آئے ہے شکاری کتے ہے سوا کتے اور کمی کی قیمت ہے بنج فر مایا ہے۔ امام ابوعبدالرحمان نسائی فر ماتے ہیں: بیزمد بے منظر ہے۔ حافظ ابن تجرعسقلانی اس حدیث کی سند کے بارے میں لکھتے ہیں:

ا مام نمائی نے اس مدیث کوجس سند کے ساتھ روایت کیا ہے اس کے تمام راوی اُقتہ ہیں البتہ انہوں نے اس مدیث کی محت پر

احمر اض کیا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ امام نسائی نے اس مدید کواس لیے مشکر قرار دیا ہو کہ دوسرے راوبوں نے شکاری کئے کے استثناء کا ذکر نیس کیا' لیکن امل علم پر روش ہے کہ ثقہ راوی کی زیادتی مقبول ہوتی ہے جبکہ درایت سے مجمی اس زیادتی اورا ضافے کی تائید ہوتی ہے كيونكه رسول الله ما في في المركب كور كاركهنا جائز كرويا بن ان كى بيج اور قيت بعى جائز بوني جا سير

- (٢) امام بينى روايت كرت بين: حفرت ابو بريرو وفتى فند بيان كرت بين كه ني كريم عليه العلوة والسلام في احده مورت كي أجرت ا زك جفتى كي أجرت اوركة اور بلي كي قيست سي منع فرمايا ب البنة شكاري كة كي بي سيمنع نيس فرمايا ..
- (۳) امام دارتطنی روایت کرتے ہیں کہ دعفرت جابر مین تلفہ بیان کرتے ہیں: نبی کر میم التفایق نے شکاری کتے کے ماسواکتے اور ملی کی قیمت سے مع فرمایا ہے۔
- (۳) حضرت جابر و کافته بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ الله الله الله عندی کے شوا کتے اور بلی کی قیست وصول کرنے سے منع فر مایا۔
- (۵) حطرت جابر ویکی تشدیان کرتے ہیں کدرسول الله ملی آیا ہے شکاری کتے کے علاوہ کتے اور کی کی قیمت سے مع فرمایا ہے۔امام دار قطنی نے معفرت جابر دیکی تلدی مدیث تمن مختلف اسانید کے ساتھ بیان کی ہے اختصاد کے بیش تظریم نے اسانید کا ذکر تیں کیا۔

خلاصہ بہ ہے کہ جن احادیث میں بالعوم کتے کی تاتا یاس کی قیمت ہے منع کیا ہے وہ ان کوں کے ہاسوا پر محول ہیں جن کور کھنے کی اجازت دکی گئی ہے اور اس تخصیص پر ایک قرید تو سیاحا دیت ہیں جن میں شکاری کتے کی تاتا کی اجازت وی گل ہے اور دوسرا قرید وہ احادیث ہیں جن شن شکاری کتوں اور کھیت اور مویشیوں کی مخاطب کے کتوں کور کھنے کی اجازت دکی گئی ہے جن کی صحت پر انقاق ہے اور اگر ان کتوں کی تریدو فروشت نا جائز ہوتو بھران کور کھنے کی اجازت کا کوئی معنی ہیں ہے۔

[ شرح مح مسلم نع سم ٢٠٠٠ - ٢٩٨ : معلود قريد بك سفال الدود ]

کتے میں دوشرطوں کیممانعت

 ١٦ - بَابُ النَّهِي عَنُ شَرَّطَيْنِ فِي بَيْعِ

٣٤٢- لَجُوْحَدِيْمَة صَنَّ آبِى يَعْفُورَ حَمَّنْ حَدُّفَةُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بِنِ حُمَّرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ حَتَّابَ بْنَ أُسَيْدٍ إِلَى آهَلِ مَكَّة فَقَالَ إِنْهَهُمْ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَنِع وَعَنْ بَيْع وَسَلَفَ وَعَنْ رِبْع مَالَمُ يُضْمَنْ وَعَنْ بَيْع مَالَمُ يُغْبَضَ.

ايودوو (٤٠٣٥) ترفيل (٢٣٤) ترفيل (٤٦٣٥ عام ٤٦٣٥) التي اجر (٢١٨٩ ٢ - ٢١٨٩)

حل لغات

"إِلْهُهُ مَا "الله "الله "ميغه واحد فركر عاضر تقل امر معروف باب النّبع يَفْتَع يَتِيَ " فَلَى يَنْهَى " سے اس كامعى ہے:
روكنا منع كرنا اور آخر يمل " جسم " مغير تي ذكر عائب مفعول بيہ ہے۔ "كُم يُسفسسَن " مينه واحد ذكر عائب تقل مضارع جيول تي بحد بلم به معن قبل ماضي جيول تي بعد بلم به معن قبل ماضي جيول تي بين الله بالله به معن قبل ماضي جيول تي بين الله به معن قبل ماضي جيول تي بين بين الله به معن قبل ماضي جيول الله به معن قبل ماضي جيول الله به من الله به بين قبل ماضي جيول الله به بين قبل ماضي جيول الله بين قبل ماضي جيول الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين ال

ماراقدام کی ای منوع ہے

ال مديث على جارتهم كى الله عصاع فر مايا كما ي:

(۱) ایک بی بیج میں دوشرطیں لگانے ہے منع کیا حمیا جس کی ایک صورت یہ ہے کہ باقع مشتری ہے کہ بھی نے یہ کپڑا انقذوی روپے میں اور اُوھار پندرو روپے میں تھے فروخت کر دیا ہے 'سویین ناجائز ہے کہ اس بھٹا میں جیجے کی قیست معین طور پرمعلوم منبی ہے۔

(۱) نظاور قرض سے منع فر مایا جس کی صورت ہے ہے کہ مثلاً بالغ مشتری ہے کے کہ جس تمہیں اپنی بید چیز پانچ سورو ہے جس فروخت میں اور قرض سے منع فر مایا جس کی صورت ہے ہے کہ مثلاً بالغ مشتری ہے کے کہ جس تمہیں اپنی بید چیز پانچ سورو ہے جس

سرتا بول بشرطبكيتم أيك بزاررد بي جمع بطور قرض دو-

(۳) ایسے میچ کے مناقع سے منع کیا گیا ہے جس کا ایمی مشتری کو ضامن ٹیٹس تفہرایا گیا مثلاً بالنع نے ابنا ایک مکان مشتری کوفروشت کیا ایمی قبد نہیں دیا لیکن مشتری نے وہ مکان کسی کراید دار کو کرایہ پر دے کر کرایہ دسول کر لیا 'یہ ناجا کز ہے کی تک اگر مکان ٹوٹ جائے یا کوئی تقصان ہوجائے تو ہائع ضامن ہوگا مشتری ٹیٹس کی تک دوہ مکان ایمی یا تع کے ذمہ ہے مشتری ضامن ٹیٹس بک دواتہ قبلہ کے بعد ضامی تفہرےگا۔

(۷) میں پر قبندے پہلے اے فروشت کرنے سے مطع کیا گیا ہے مثلاً زید نے اپنی مکری پاٹی سورو ہے میں خالد کوفروشت کروی نیکن قبند دیں دیا تو خالد ہے کمری قبندے پہلے آ مے کمی کوفروشت کردی تو ہے گئے نا جائز ہوگی۔

معرب ایسمید خدری رفی فلد بیان کرتے ہیں کہ نی کر م افرانیکم نے فر ایا: تم میں سے کوئی فنص ابیا غلام یا نوازی ندخر بدے جس میں کوئی علامت ہو کی تکدوہ غلامی میں مضبوط کرہ ہے۔

٣٤٣- المُسوَحَدِيْطَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ قَوْحَةَ عَنْ آبِي سَوِيْدِ إِللْمُعَدِّرِي قَالَ قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَشَاعُ اَحَدُّكُمْ عَبْدًا وَّلَا اَمَةً فِيهِ ضَرْطٌ

لَوْلَكُ عَلَدٌ فِي الرِّي فِي معدالهَ رَبُّ (١٦٦)

مل نغا<u>ت</u>

المست اورنشانی الین اوررا و کومفتوح برها جائے تو اس کامعنی ہوگا: علامت اورنشانی کین اگرشین کومفتوح اور را و کوساکن برها جائے تو اس کامعنی عام مشہور شرط ہوگا جو جزا و کا مقابل ہے۔

خريد وفروشت ميس فاسدشرط كي ممانعت

وداسل ہر وہ شرط جوعقد کا نقاضا ہؤوہ نیے کو فاسر میں کرتی ہیے مشتری جی جی اٹی ملکبت کی شرط لگائے کیونکہ جی خوید لینے کے بعد اس میں بغیر شرط بھی مشتری کے لیے ملکیت فابت ہو جاتی ہے اور ہر وہ شرط جزعقد کا نقاضا نہ ہواور اس میں عاقد بن میں سند کمی ایک کا فائدہ ہو اور وہ اہل استحقاق میں ہے ہواتو اس شرط ہے فاسد ہو جاتی ہے جیسے کوئی بائع اپنا غلام فروشت کرتے وقت بیشرط لگا وے کہ مشتری اس کوفر وخت نیس کرے گا فائدہ ہے) کیونکہ بیشرط ایک زیادتی ہے جوغرض کے دائل ہے اور میں جی کا فائدہ ہے) کیونکہ بیشرط ایک زیادتی ہے جوغرض سے خالی ہاں کی وجہ سے تفازع بیدا ہوگا اور مقد کا مقصد فوت ہوجائے گا۔ چنا نچ محترت عبدالله بن مسود بھی گئند نے ایک گفتیہ مورت ہے اس کی ایک لوٹری خرید کی اور اس مور دی گئند نے ایک گفتیہ مورت ہے اس کی ایک لوٹری خرید کی اور اس مورد شرک کو دوخت کرنا ہوتو جس قیت پرتم اسے فروخت کرنا جا ہو تھی آت ہے ہوخن اس نے بوٹری اور اس کا تھی ہوئی گئند ہے اس کی ایک وخرت اس کوفروخت کرنا ہوتو جس قیت پرتم اسے فروخت کرنا جا ہو تھی آت ہے ہوخن کی سرے لیے ہوگی (ایس میں خریدوں کی)۔ مصرت این مسعود نے معنرت عمر می گفتہ ہوگا تو ہو جھی آت ہی ہو تھی آت ہو تھی اور اس کی کا تھی ہوئی آت ہوئی کی میں خریدوں گی)۔ مصرت این مسعود نے معنرت عمر میں گفتہ ہوگی کا تھی ہو جھی آت ہوئی کر دوخت کرنا ہوتو جس قیت پرتم اسے فروخت کرنا جو تی کی تھی ہوئی گئند ہوئی کی میں خریدوں گی کا تھی ہو چھا تو آت ہوئی کی سے دوخت کرنا ہوئی کی کرنے کی گئی کو جھا تو آت ہوئی کی میں خریدوں گی کے می کو ترکی کی کرنے کہ سے کرنے کا تھی ہوئی گؤتا ہوئی کی کرم کی کھی کہ کو کو کھی کو کھی گئی کی کو کھی کا تھی ہوئی گؤتا ہوئی کی کرنے کی کا تھی ہوئی گؤتا ہوئی کی کرنے کی کا تھی کو کھی گؤتا تھی کا تھی کو کھی کو کھی گئی کی کو کھی کا تھی کرنے کی کو کھی کی کو کھی گئی گئی کی کو کھی کی کا تھی کی کو کھی گؤتا کی کو کھی کی کھی کو کھی گئی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کی کرنے کے کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کے کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کھی کی کھی کے کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کھی کو کھی کے کھی کو کھی کے کھی کو کھی کو کھی کی کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کھی کو کھی کے کھی کو کھی کو کھی کو کھی

تم اس لویڈی کے ساتھ قربت ندکرنا کیونکہ اس عقد میں فاسد شرط لگا کی گئی ہے۔[موطا ایام مرس ۳۳۳-۳۳۳ مطبور مطبی مجتبالیٰ پاکستان اِ اس مدیث ہے بھی واضح ہو ممیا کہ غلام یا لویڈی کی خربیداری میں ایسی شرط لگانا جوعقد کا نقاضانہ ہوتو یہ غلامی میں عقد ہے ہی

ليے بينا جائزے۔

#### انتک دست کومهلت دینا

حضرت مذیقہ بن بحان ری تفت بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دوز اند تھائی کے حضور ایک آوی کو چیش کیا جائے گا سووہ عرض کر ہے ؟

اے میرے پروروگارا جی نے دنیا جی جو نیک کام بھی کیا وہ مرف تیری رضا اور خوشنووی عاصل کرنے کے لیے کیا چنا تجہ جی مال دار پر آسانی کرتا اور خوشنووی عاصل کرنے کے لیے کیا چنا تجہ جی مال دار پر آسانی کرتا اور خوشنووی عاصل کرنے تاتھا سواس پر اللہ تعالی فر مائے گا:

میں تھے سے زیاوہ اس کا حق دار ہول کی اے فرشنو اتم میرے اس بھی تھے سے دوگر در کرؤ چنا جے معزمت الومسعود العماری وی تا ہوں اللہ دائے آئے بھی سے مدین رسول اللہ دائے آئے بھی کہ جی کو ایک اللہ دائے آئے تھے الی سعود العماری وی تا ہوں کہ معزمت حذیف نے بیامد یہ دول اللہ دائے آئے تھے اس کے جی ہے۔

 المعسر النظرة عن المعسر المعسر المعسر المعسر المعسر المعسر المعتبر ال

ناری(۲۰۲۷)مسلم(۳۹۹۶)ترندی(۱۳۰۷)شائی (۲۹۸۶)این اج(۲۲۲۰)این میان(۲۳۰۵)

٣٤٥- أَهُوْ حَنِيْطَةً عَنْ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ آبِي صَالِحِ عَنْ أَمْ هَالِيءٍ فَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَلَّدَ عَلَى النَّيْ بِالنَّفَاضِيُّ إِذَا كَانَ مُعْسِرًا شَلَّدَةَ اللَّهُ تَعَالَى فِي فَهْرِهِ. التراكرانجو رالفوكان (٢٤٣)

حل لغات

معروف شبت اب تعديل سے باس كامن سے بي كرنا معروف شبت اسكامن سے بال كامنى ہے: اوسيع كرنا كشاده كرنا \_" أنظو" الم ميندوا مدينكلم تعلى مضارع معروف شبت باب افعال سے ہے اس كامنى ہے: مهلت دينا۔" فَدَّدُ " ميندوا مديد كرمًا كي اض معروف شبت باب تعديل سے ہے اس كامنى ہے: بنتى كرنا۔

نرمى كيوائد

امام طبراتی نے بھم اوسط میں دھنرت ابوسعید خدری اور گئٹ سے مرفوع صدیت دوایت کی ہے کہ ٹی کریم علیہ العسلاۃ والسلام نے فرمایا: مسلمانوں میں سے سب سے بہتر آ دی دو ہے جو زم خو ہو اور لین دین میں زم روبیہ اپناتا ہو۔ امام بخاری اور این ماجہ نے دھنرت جابر رہی تھ سب سے بہتر آ دی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی زم خوآ دی پر دم وکرم فرمائے کہ جب وہ فریداری معنرت جابر رہی تھ سے مرفوع صدیت دوایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی زم خوآ دی پر دم وکرم فرمائے کہ جب وہ فریداری کرتا ہے تو زم برتاؤ کرتا ہے اور جب مقروض سے قرم کرتا ہے تو زمی کرتا ہے اور جب مقروض سے قرم کا تعاضا کرتا ہے تو زمی کرتا ہے دامام دیلی نے معنرت ابو ہر یو درفی تھ سے دوایت کی ہے کہ زم دویہ مفید و تاضح ہوتا ہے اور شدت و سختی اور خالماند دویہ بدئتی ہے۔

امام ابن ماج نے معتربت ابو ہر ہے وہ گفت سے مرفوع مدیث بیان کی ہے کہ آپ مالیا کیا نے فر مایا: جو محص کسی تلک وست پ آسانی کرتا ہے تو اللہ تعانی اس مخص پرونیا میں بھی اور آخرت میں آسانی کرتا ہے۔

[ شرح مندا بام اعظم لمناعل قاری ص ۱۵ ۳ ۵ ۳ ملیوند پیروت ] خريدوفروخت ميں دهوکه دنی کی مذمت

حضرت مبدالله بن عمر وخلك بيان كرت بيل كه في كريم ما التاليم نے فر مایا: ووصف ہم میں سے نہیں ہے جو خربیر و فروخت میں دھوکہ دیتا 11 - يَابُ ذُمَّ الْعَشِّ فِي الكيع والشرآء

٣٤٦- ٱللهِ حَوْيَهُمَّةٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ لَيْسٌ مِلًّا مُنَّ غَشَّ فِي الْبَيْعِ وَالشَّيَوَاءِ. - مسلم(٢٨٣))بردادُد (۲۲۵۲) ترزی(۲۲۱۵) کنن باند(۲۲۲۴) بمن میان (۲۰۱۵)

مل نغات

و المن المراد المراد المراد المن معروف شبت إب تصر ينصر من الما الما المن عن عن الله المراد الموكر وا بدوبانتي كرنا خيانت كرنا\_

دهو که دسینه کی ندمت

علامد حیداللد بن محد بعقوب الحارتی نے مروان بن معاویہ الفرازی سے طریق سے امام صاحب سے ای طرح اس مدیث کو روایت کیا ہے اوراس صدیث کوامام احمد نے ہی تقل کیا ہے نیز امام سلم ابوداؤ داور ابن ماجد نے معفرت ابو برر وور کی آفاد سے فیسی المسع والشواء كيفرروايت كياب اورامام ماكم في المستدرك بي اسان الفاظ بن روايت كياب كـ ليسس مِنَّا مَنْ هَشَّنَا " جس نے جمیں وحوک دیا وہ ہم میں سے میں ہے ( بین وہارے طریقہ یا جاری جماحت یا جاری آمت کے کاملین میں ہے تیں ہے) اورامام . ترزی نے معفرت ابو ہریرور میں تنفید سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ماٹی آیا ہم طعام (محمدم) کے ایک و جبر کے پاس سے گزرے تو آب الفِلْآلِم في ابنا وسع اقدى وميرك اعدواهل كيا اورجب باجرانالاتوآب كا باتحد يانى سار نفاا آب في الا المدمان طعام! بدكيا ہے؟ اس في عرض كيا: مارسول الله! اس ير بارش برك جكل ہے آپ نے فرمایا: جرتم نے تملی كندم او يركيول تيس ركمي ( مَكُرَجُ نَے تو اور تشك قلد والا بوا ہے ) تا كدلوك اس كود كھ ليت كرآ ب نے قرابات من كليش فليس مِنّا " جس نے كى كودموك وباوه بهم میں سنے بیں ہے اورا مام ترقدی سنے کہا کہاں یاب میں بیرمدیث ابن عمرا بوالحمراء ابن عماس بریده ابو برده بن خارا ورحذیف بن بمان سے بھی مروی ہے اور معزت ابو ہر رہ می بیر مدیث حسن اور سے ہے اور الل علم کے نز دیک ای پھل کیا جاتا ہے اور انہوں نے وهوكدوي كوكروه (تحريمي) قرار ديا ہے اور انہوں نے كہا ہے كدوهوكدوينا حرام ہے اور امام دارى نے معزت ابن عمر منز كاند سے مرفوع صدیث روایت کی ہے اور اس میں ہے کہ آپ نے صاحب طعام کوڈائٹا کھر فرمایا: دھوکہ دینا مسلمانوں کا شیوہ نہیں جس نے جمیس وحوكرد ياده بم ميس يتميس ب- [تنسيق النظام م ١٥١٠مم وعد كتيدرها الاا الدر]

سب سے پہلے دیناروں کوڈ ھالنے والا معرت حادین الی سلیمان بیان کرتے ہیں کہ جس نے سب سے سلے سونے سے دیناروں کو ڈھال (اور رائج الوقت سنہ جاری کیا)وہ تیج

11 \_ بَابٌ أَوَّلُ مَنْ ضَرَبُ اللَّمَانِيرَ ٣٤٧ - حَصَّادٌ عَنَّ ٱبِيَّهِ عَنْ حَمَّادٍ بْنِ ٱبِي سُلْمَانَ قَالَ أَوَّلُ مَنْ ضَرَبَ اللِّيهَ أَوْ تَبُّعَ وَّهُوَ أَسْعَلَّا أَبُو كُرب

ے اور بیدابوکرب اسعد حمیری ہے اور جس نے سب سے پہلے ( ما ندی کے اور جس نے سب سے پہلے ( تا نیک سے ) در ہموں کوڑ حالا وہ تن اصغر ہے اور جس نے سب سے پہلے ( تا نے سے ) چیموں کوڑ حالا اور لوگوں میں رائج کیا دہ نمر دو بمن کنعان ہے۔

وَأَوَّلُ مَنْ صَسَرَبَ اللَّرَاهِمَ تَبَعُّ الْإَصْغَرُ وَأَوَّلُ مَنْ مَسرَبَ الْـفُلُوسُ وَأَدَارَهَا فِي آيْدِى النَّاسِ نَمُرُوْدُ بُنُّ كُنْفَانَ

حل لغات

"منتوب" میخدواحد مذکر قائب فعل ماضی معروف شبت باب هندوب بعشوب بطیوب بے باس کے قدموانی آتے ہیں: مارنا میان کرنا سفر کرنا اور ڈھانا کیاں آخری معنی مراو ہے۔ 'دیندو "سونے کاسکہ۔ 'در تھی " چاندی کا سکہ۔ ' فلوس " " فلٹس " کی جمعی سے ایس کا سکہ۔ ' فلوس " " فلٹس " کی جمعی ہے اس کا معنی ہے اور ' اُدَارَ ' سیندواحد فر کر بنا ہے جمعی ہے اس کا معنی ہے : رائج کر بنا ہے فعل ماضی معروف شبت باب افعال ہے ہے اس کا معنی ہے : محمانا ' پھرانا' پیر اللوانا' لیکن بیباں اس کا معنی ہے : رائج کر کا۔ میمن کے تیج الوکر ہے اسعد جمہری کا اسلام

تن میں کے بادشاہوں کا لقب ہوتا ہے جیسا کے فارس (ایریان) کے بادشاہوں کو کسری اوروم کے بادشاہوں کو تیمر کہا جاتا تھا
اور تن کی تن تباہد ہے اور مکہ مرمہ علی ایک کی واراستہاجہ تھا (جس عمی کین کے بادشاہ ق کے موسم عیں تیام کرتے تھے) اس کے
ایک مکان علی ٹی کر کہ شائیلیا کی ولاوت ہاسوادت ہوئی تھی اورارشاہ ہاری تعالی ('آلفیم خیس آم قوم تیم ''الدخان: عس) کی
تشری میں ایک طویل قصہ بیان کیا گیا ہے جس کو ملامہ امام بنوی (صاحب منگلولا) نے اپنی المیر معالم المتو بل میں ذکر کیا ہے کہ اہم
ایو حاتم نے معضرت بزیدر تاقی سے روایت کیا ہے کہ ایو کرب اسد المحم ی جابد ( کین کے بادشاہوں) جس سے تھے اور یہ ہی کریم
مائیلیا ہم برآ ہے کے اعلان ثبوت سے سات سوسال پہلے ایمان سے آیا تھا اور معفرت بزیر رہائی نے ذکر کیا ہے کہ معشرت کو جس فریایا
میں: ''لا تسبیر اور تشری نے قوم تی کی فرمت بیان کی ہے کین خود تی کی فرمت بیان ٹیس کی اور معفرت مائیر میں اور تعفرت کے مائیلی کو کہ ایک کرنے اند کہا کرد کیونکہ وہ تیک آدئی تھا اور معفرت
مسید بن جبیر ہیستہ نے فرمایا کہ تی ہی وہ پہلائی ہی ہے جس نے بیت اللہ پر فلاف پر حایا اور امام یغوی نے بی سند کے ساتھ معشرت
مسید بن جبیر ہیستہ نے فرمایا کہ تی ہی وہ پہلائی ہی ہے کہ معظرت کی ایک کرنے اند کہا کرد کیونکہ وہ اسلام جول کر بیکا تھا۔
مسید بن جبیر ہیستہ نے فرمایا کہ تی ہو یہ ساتھ میں دہ پہلائیں کی کو ٹر اند کہا کرد کیونکہ وہ بیان کی ہے کہ معظرت کے میت اللہ پول کہ پول کہ بیک کو درسول اللہ مائیلیکی کو یہ اس کے جس نے بیت اللہ کی کو درسول اللہ مائیلیکی کو یہ کو تا سنا ہے ہوئے سنا ہے ۔'' لا

[ ماخوذ التغيير معالم المنوبل المعروف تغيير بغوى ج م م ١٥٣٠ شرح مندة مام العلم الملاعلى قارى ص ١٥٥ مطبوعه وروت ]

اللہ کے نام سے شروع جو بدا مہریان نہایت رحم کرنے والا ہے محروی رکھتے کے احکام

حضرت عائش صدیقت عنیف رشی نظریان کرتی بین کرسول الله منی آلیا الله منی آلیا الله منی آلیا الله منی آلیا آلیا ایک زره نے ایک یہودی سے مجمع علی خریدا اور (رقم کے عوض میں ) اپنی آلیک زره اس کے باس گروی رکھی۔

بىدى (١٨ - ٢ - ٢ ١٦) مسلم (٤١١٥) نسائى (٤٦٥٤) اين ماجد (٢٤٣٦) اين حإن (٩٩٣٨)

المستسلطة المقالقة المركة الم

٣٤٨- أَبُّ وَحَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَنْسُودِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِشْتَرَاى مِنْ يَّهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرُعًا.

مللفات

" وَهُنَّ " صِيفَدوا عد لدكر عَائب الفعل ماضي معروف شبت إب فَقَحَ بين المعنى بي الروى ركهنا " قائم ودائم ركهنا بندر كهنا روك ركهنا -" إداعًا" الراكامعنى بين زرا تبيع المرات والركهور بي \_

ربن كامعني اورثبوت

[ شرح مندا مام المقم ص ٢٠٠ مغيور والكتب العفي ميروت ]

اوریہ بات اپنی جکہ بیٹنی طور پر ٹابت ہے کہ حضرت ابو اکر وی انتشاف نے نمی کریم افزانی آئی کے تمام وعدے بورے کے اور حضرت علی وی کند نے آپ کے تمام قرضے اوا کرویے اور حضرت ابو اکر نے بیزرہ بھی رقم اوا کرکے بیروی سے چیز الی تھی اور بیووی سے لے کر حضرت علی وی تند کے بیروکروی تھی۔[مرقات اثر ت منتوقات اس ۹۲ معلوں مکتبدا مدادیا مان )

الذك نام سے شروع جو بوا مبریان نہایت رحم كر ف والا ہے

شفعه كے احكام

معرت سلیمان وی کشد بیان کرتے میں کدرسول الله مال 
فرمایا: بروی شفعه کاسب سے زیادہ خل دار ہے۔

المستقالة المستقالة المستقالة المستقالة المستقالة المستقالة المستقالة المستقالة المستقالة المستقالة المستقالة ا

٣٤٩ ـ أَبُوْ مُسَحَمَّدٍ كُتُبَ إِلَى ابْنِ سَعِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ سُسَلَمْهَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَجَارُ اَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ.

يخاري (۲۹۷۷) ابوداؤد (۲۱ ۲۵) ترفرل (۱۳۲۹) نساني (۲۰۷۰) اين ماجه (۲۴۹۴) اين حيان (۱۸۰ م) مند مد (۲۴۲۶۷)

حضرت مسور بن مخر مدر و بیان کرتے ہیں کد حضرت سعد (بن مالک) و بی تاللہ نے ابنا کمر فروعت کرنا جا ہا تو اسپنے بڑوی سے فرمایا: تم ٣٥٠ - آهُو حَوْقِطَة عَنْ عَبْدِ الْكُويْمِ عَنِ الْمِسْوَدِ بْنِ مَنْحُرَمَة قَالَ أَزَادُ سَعُدُّ بَيْعَ دَارِهِ فَقَالَ لِجَادِهِ

خُسنَّهُ السَّسِيمِيالَةِ فَالِنِّي فَذَ أَعْطِيتُ بِهَا ثَمَانَ مِالَةٍ دِرُهَمٍ وَلَٰكِن اَعْطَيْنُكُهَا لِآنِي سَمِعْتُ رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْجَارُ اَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ

وَفِسَى رِوَايَةٍ عَنِ الْعِسُورِ عَنْ رَّافِعِ ابْنِ خُدَيْسِجِ قَالَ عَرَضَ عَلَى سَعْدٌ بَيْنًا فَقَالَ لَهُ خُدُهُ اَصَا آيَى قَدْ أُعْطِيْتُ بِهِ أَكْثَرَ مِمَّا تُعْطِينِي وَلَكِنْكَ اَحَقُ بِهِ فَانِي سَمِعْتُ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْبَحَارُ اَحَقُ بِشُفْعَتِهِ.

وَفِى رِوَالِهِ عَنِ الْمِسْوَرِ عَنْ رَّافِعِ مَوْلَى سَعَدِ آلَّهُ قَالَ لِرَجُلِ يَّعْنِى سَعْدًا خُدُ هٰذَا الْبُثَ يَارْبَعِمِانَةٍ فَيَقُولُ آمَّا آنِي أَصْوَلَيْتُ كَمَانَ مِالَةٍ ورَهُم وَلْسَكِيْنَى آعُطَيْدُكُهُ لِحَدِيْثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْجَارُ آحَقُ بِشُفْعَهِ.

وَلِيْ رِوَايَةٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ اَنَّهُ عَرَضَ بَيْنًا لَهُ عَلَى جَارِهِ بَارْبَهِ مِاتَةٍ دِرْهَم وَّقَالَ قَدْ اُعُولِتُ كَمَانَ مِانَةٍ وَلْكِن سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْجَارُ اَحَقَّ بِشُفْعَتِهِ.

عارى(۸۵۲۲)اس چان (۱۸۱۵–۱۸۳۳)

شفعدكيمسائل

سنده بین مضموم ہے اور بیشفع سے ماخوذ ہے اس کا لغوی معنی ہے: طانا اور جوڑنا اور اصطلاح میں اس نام کی وجہ یہ ہے کہ شفعہ کرنے والا فروشت شدہ زمین کواس کا معاوضہ دے کراچی زمین کے ساتھ طالیتا ہے اس لیے اس کوشفیع اور اس سودہ کوشفعہ کہتے ہیں اور اس سودہ کوشفعہ کی دوسور تیں ہیں کہلے یہ بہل یہ ہے کہ زمین مشتر کہ جواور ایک فریق اور حصد دار اپنا حصہ کی اور آ دی کوفر دشت کرو ہے تو ووسر سے حصہ وار فریق کو قرب شرکت کی بناہ پر حق شفعہ حاصل ہے کہ دہ فروخت شدہ حصہ کی قیمت فروخت دے کراس کواچی زمین کے ساتھ طالے اور دوسری صورت یہ ہے کہ زمین مشتر کہ نہ ہوایک فریق اپنی زمین کا مستقل مالک ہوا مگر دولوں کی زمین ایک و دسرے کے اور دوسری صورت یہ ہے کہ ذمین مشتر کہ نہ ہوایک فریق اپنی ذمین کا مستقل مالک ہوا مگر دولوں کی زمین ایک و دسرے کے

اس کوسات سودرہم بی خریدلو کیونگ جھے اس کے آشد سودرہم ل رہے بیں لیکن اس کے باوجود بیل جہیں بیدمکان (کم قیست پر)اس لیے رہا ہوں کہ بیں نے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کا بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ پڑوی شعد کا سب سے زیادہ حق دارہے۔

اور ایک روایت پی حضرت مسود عضرت رافع بن خدتی ہے بیان کرتے ہیں کد حضرت رافع بن خدتی ہے بیان کرتے ہیں کہ حضرت رافع بن خدتی نے فر مایا کہ حضرت معد وی تنظیم اس کے ایسے کمر کوفر و حست کرنے کا معاملہ جمتے پر چیش کیا اور فر مایا: تم اس کو بر لؤاگر چاس کا معاوضہ جمعے اس سے زیروہ ال رہا ہے جوتم جمعے وسینے کے ہو کی ماس کے زیاوہ جن وار ہو کیونکہ بیس نے رسول الله مالی الله مالی کے دیاوہ جن وار ہو کیونکہ بیس نے رسول الله مالی الله مالی کو برفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ بڑوی اس کے شاخد کا سب سے ذیادہ جن وار سے۔

اور ایک روایت حضرت سعد بن مالک سے بول ہے کہ انہوں کے اپنا کمرائے ہیں ہے کہ انہوں اللہ سے ایک سے بیال ہے ہیں کیااور کے اپنا کمرائے ہیں ہیں جو ارسو دراہم میں خرید نے کے لیے ہیں کیااور کہا کہ بیلے اس کے یا بی سو درہم ملتے ہیں نیکن میں نے رسول اللہ مائٹ بیا کہ بیلے وی شعد کا زیادہ حق دارہے۔

ہا ہے مقت کے دور ہے ہوں اوران میں سے ایک فریق اپنی زعمن کسی اور آ دمی کوفر و دست کر دیے تو و دسر نے آپنی کو قرب جوار رہین قربی پردی ہونے) کی بناہ پر شغعہ کرنے کاحق حاصل ہے کہ وہ قیست فروخت کر دیے کرز مین فرید لے ۔ پہلی صورت میں ائنہ اربید (بعنی چاروں امام) اس بات پر شغق ہیں کہ مشتر کہ زمین میں ہر ایک شریک کوحق شغیہ حاصل ہے لیکن دوسری صورت میں امام ابوطنیفہ کے نزدیک اور ایک میں قول کے مطابق امام احمد بن صبل کے نزدیک بھی قرب جوار کی بناہ پر پڑدی کوحق شغیہ حاصل ہے اور بردی کے شغیہ کے جن میں میں احاد یہ وارد ہیں اور جس نے ان احاد یہ کی صحت میں کلام کیا ہے وہ بے جمت اور بغیر دلیل کلام کیا ہے جس کی کوئی اجمیت نہیں ہے۔ [افعہ المعات جسم 17 مطبوء کھتہ نوریہ رضو ہے تکم

امادمه شفعدے درج ذیل مسائل ابت موتے ہیں:

- (۱) شفدكرنا جائز مي كدشارع عليدالصلولة والسلام في اس كي اجازت وي ميه
- (۱) زشن مكان اور باخ وغيرولين فيرمنتول جائيداد من شريك وحصدداراور بروى دونول ك ليحق شفعه ابت ب-
  - (٣) حن شنعه صرف فير معقول جائد اوجي البت ب معقول من الله .
  - (٣) شفع كي ليه واجب بكروه كم ازكم في كل خريدشده تمت كيرابررقم اداكر كيفي ليسكاب-
- (۵) اگر کمی صفح نے زین یا مکان ولمیر وفر دخت کیا اور اپنے شریک وحسہ دار کو یا پڑوی کو اطلاع نیس وی تو تھے لازم نہ ہوگی ملکہ مشتر کے چھے میں شریک اور فیرمشتر کے چھ میں پڑوی وجوئی کر کے قیمت دے کرچھے خود لے سکتا ہے۔
- (۱) اگری کی خبرادراطلاع یا کرشریک یا پڑوی خاموش رہاادراہی ردعمل کا اظہار نہ کیا تو اس کا حن شفعہ باطل ہو جائے گا کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہا طلاع یائے تک کہدوے کہ بٹس اس کا تنفیع میوں اور بٹس اے شریداوں گا۔

اینے پڑوی کی دیوار پر ککڑی رکھنے کا جواز

حطرت عائشہ سدیقہ ویشنا ہے۔ فرمایا: جب تم میں سے کوئی مخص اپنے پڑوی کی دیوار پراٹی لکڑی وغیرہ رکھنا چاہے تواس کا پڑوی اے منت نہ کرے۔ ۱-بَابُ وَضَعِ الْخَصَّبَةِ عَلَى حَائِطٍ جَادِهِ

٣٥١- أَبُسُوْ حَنِيْفَة عَنْ عَلِي بَّنِ الْأَقْمَرِ عَنْ عَلِي بَّنِ الْأَقْمَرِ عَنْ مَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَسَلَّمَ إِذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الرَّادَ احَدُّكُمْ أَنْ يَّضَعُ خَشَبَتَهُ فِي حَانِطِهِ فَلَا يَمْنَعُ خَشَبَتَهُ فِي حَانِطِهِ فَلَا يَمْنَعُ خَشَبَتَهُ فِي حَانِطِهِ فَلَا يَمْنَعُ خَشَبَتَهُ فِي حَانِطِهِ فَلَا يَمْنَعُهُ.

بخارى (٢٤٦٣)مسلم (٢٤٦٣) ايوداؤو (٣٦٣٤) ترندى (١٣٥٣) اين ماجر (٢٣٣٥) اين حبان (٥١٥)

حل لغات

یزوی کے حقوق

اسلام نے مسلمانوں کو باہمی اخوت و بھائی جارہ اُلفت ورواداری اور ایک دوسرے کے حقوق کی حفاظت وادا میکی پر بہت زور و یا ہے خصوصاً پڑوی کے حق میں بہت تاکید ہے کیونک پڑوی کاحق بہت بڑا ہے اور پڑوسیوں پر احسان کرنا ایمان دار ہونے کی علامت ہے چنا نیے جس مخص کے پڑوی اس کے شرے محفوظ ند ہوں تو وہ ایمان دار نبیس ہوسکتا ہی وجہ ہے کہ سلف صالحین بٹائیڈیم اجمعین کسی مخص کی اصعاح اور نیکیوں کی ترغیب کے دوران اوراس کے رشتہ داروں سے خمرو معلائی کی تاکید کے وقت اپنے اردگر دیے يرُ وسيوں سے حسن سلوك كالعليم و ياكر ستے بنتے بلك خود أي كريم المالية كم ايا!" ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت اندہ سیدود فد "بینی معفرت جریل بروی کے حق اوراس کے ساتھ حسن سلوک کی سلسل بنا کید کرتے رہے کہاں تک کدیں نے گمان كر لمياكه وو منظريب است جائداوشي وارث بنا وي محد [الاوب الفردالهاري س٠٦ مليد المكتبة الاثرية مانك بل بمع توج ابغاري ن د ۸۵ استاب الاوب: ۲۸ اباب الوصاة بالجار اسعم في ۵۰ استاب البروالصلة والاداب مديد: ۱۹۴ ] يبروال كر شير حديث جي يروي كي لي شغدی اجازت اوراس مدیث میں پڑوی کی و بوار پرککڑی رکھنے پرمنع نہ کرنے کی تاکید پڑوی کے حقوق کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں؟ جنانج علامستعل لکستے میں کد حضرت ابو ہریرہ کی ایک مرفوع مدیث بادی اورمسلم میں مروی ہے کہ آ ب عظالا نے فر ایا جم میں سے کونی مخص اے پڑوی کوائی و بوار اس لکڑی کا زہنے سے منع شرک داوی کہتے ہیں: گار معزت ابو بریر وفر مانے لکے کہ یہ کیا بات ے كديمي تبيس اس سے روكرواني كرتے والا وكيور ما جول سنو! الله تعالى كى تتم ايس اسے تبيارے كديوں برركدوون كا اعدامام تر فدی نے اس مدید کو معرمت سفیان بن عیبنہ کے طریق سے امام زبری سے دواست کیا ہے اس میں رہمی ہے کہ جب تم میں سے كوك فخص اسين يزوى سداس كى ديوار بيل ككرى كازن كى اجازت ماسك تووه است مع شكرية سوجب معزت الوجري من اسين مسمان ساتميوں كے سامنے بدهديث بيان كي تو انہوں نے اسے سرول كو فيج جمكاليا تو آب نے فرمايا كركيا ہوا كريس حميس و كھرم با ہوں کہ تم اس سے احراض کرد ہے ہو جھے اللہ تعالیٰ کی تم ایس اے تہارے کدموں کے درمیان رکودوں گا۔ امام ترفی نے کہا: اس باب شراحطرت ابن عماس اورحضرت مجمع بن جاربيا عبي مردى روايات ميل حضرت الد مريره كي بيحد يث من ورحيح باور بعض اہل علم سے نز دیک ای برعمل ہے اور امام شافعی کا بھی قول ہے اور بعض اہل علم سے مردی ہے ان میں سے ایک امام ما لک بن الس اسمی ہیں جیں انہوں نے کہاہے کہ مالک مکان کوحق حاصل ہے کہ وہ اپنی ویوارش اینے پڑوی کوکٹری گاڑنے سے منع کردے اور پہلا تول زیادہ مجے ہے اور بعض نے کہا ہے کہ اگر لکڑی گاڑتے سے ویوار کو تقصال جین بہنتا تو ہر لکڑی گاڑے کا امروجوب سے لیے ہے اورامام احمد بن منبل اورامحاب الحديث كالبح تول باوربعض فقها وفي ما كديدامروجوب ك سينبس به مكريمرف استخباب کے لیے سے امام ابو حقیف اور امام شافعی نے بھی فر مایا ہے اور امام مالک کے دوقول بین آیک وجوب کا ہے اور آیک استجاب کا ہے اور ان كا زيده ميج قول استخباب كاسب \_ إنتسيق النفام في شرع مندالا مام ١٤١٠ ماشيد ٢ مطبوم كمتهدرها ويألا مور]

ﷺ محتق محدث وہلوی لکھتے ہیں کے نقبهاء نے کہا ہے کہ اگر دیوار کو نقصان ندیجے تو پھر بدامر وجوب کے لیے ہے اہام احمداور اسحاب حدیث کا بھی قول ہے اور بعض فقہاء نے فر مایا: بدامراسخباب کے لیے ہے اہام ابرحنیفداور اہام شافعی کا بھی قول ہے اور اہام ما لک کے اس میں دوقول ہیں ان میں زیادہ میچ ترین قول ندب اور اسخباب کا ہے۔

والعدة الملعات شرح مشكوة ج سوم ١٢٠ الملبور يكتيه نوريد رنسويا سكمر]

# اللہ کے نام سے شروع جو ہزام ہریان نہایت رحم کرنے والا ہے کا ش**ت کا ری کے احکام**

حضرت جابر مینگشد بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ مؤتیآ ہم نے مخابرہ ( بٹائی ریکیتی بازی کرنے ) ہے منع فرمادیا۔

مسلمور و ۳۹۱) بودا دُولا ۲۰ ۳۴) تر ندی (۱۳۹۰) نسانی (۲۵۳۸)

# خسسة خراد المرادي. • ٣- يكتاب المعزاد عة

٣٥٢- أَيُّوْ حَوَيْفَةَ عَنْ أَبِى الرُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ فَالَ مَهْى وَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ عَنِ الْمُعَابِرَةِ.

حل نغات

من من اوف میں کہ دونوں کا منی ہے اور بید والے مناصلہ کے مصدر میں جواب بنائی پر کمیتی ہاڑی کرنے کا علَم ہو مکے اور بیدونوں منوی منی می متراوف میں کدوونوں کا منی ہے: بنائی پر کا شت کرتا۔ البنة اصطلاحی اور عرفی معنی کا فرق اور تنصیل تشریح میں آری ہے۔ زمینوں اور باعات کو بٹائی بروسینے کا جواز

یادرے کے طل افغات میں بید بتایا جا چکاہے کہ' من او عد ''اور' معنابو د '' دونوں تفوی معنی کے انتہار سے متر اوف ہیں کہ دونوں
کا متی ہے: زشن کو کا شت کا ری کے لیے کر اید پر وینا' لیکن اصطلاح کے اختیار سے دونوں میں فرق ہے کیونکہ اگر ذشن کا یا لک اپنی
زشت کی عامل اور مزود دکو زمین کی پیدوار میں سے مقرر کروہ حصہ مثلاً ایک تہائی یا ایک چرتھائی کے موش کا شت کا ری کے لیے د سے اور
اس میں بچے ما لک د سے تو یہ مزار صت ہے اور اگر ما لک کی بھائے مزدور کا شت کا ری کرنے کے ساتھ بچے بھی خود د سے تو بھریے خابرہ

حضرت عبدالله من عمر وقتی تنظیر این کرتے ہیں کر رسول الله من فیلی نے فیر کے بہووکو فیر کے مجوروں کے باعات اور وہاں کی زین اس شرط کے ساتھ کرایہ پر دی کہ وہ اسپنے مالوں (آلات زراعت نیل فی وغیرہ) کے ساتھ اس میں کام کریں گے اور اس کی پیدا وار کا آ دھا حصر رسول الله من فیلی آج ہے ہوگا اور اس کو لمام سلم نے روایت کیا ہے اور بخاری کی روایت میں بول ہے کہ رسول الله من فیلی آج ہوگا۔ وقیرہ وہ وہ یں گے اور بین آج کہ کام کام میں بیا وار کا آ دھا حصر ان کے بہووکو وہاں کے باغات و وقیل اس شرط پروسیت کے کہ کام کام میں بازی اصل جار اسول بید اور کا آ دھا حصر ان کے لیے ہوگا۔ اسکو وی مواد ی اس الله مالا اور اس کیا اور اس بیل اور اس بیل اور اس بیل میں اور اس بیل میں اور اس بیل میں اس کے اور آپ اس کے باغلام ہو کے اور آپ الله میں کے اور وہاں کے باغلام ہو کے اور آپ اللہ میں کے اور وہاں کے باغلام ہو کے اور آپ کے دور اس کے باغلام ہو کے اور آپ کے باغلام ہو کے اور آپ کے باغلام ہو کے اور آپ کے باغلام ہو کے اور آپ کے باغلام ہو گے اور آپ کے باغلام ہو کے اور آپ کے باغلام ہو گے اور آپ کے باغلام ہو گے اور آپ کے باغلام ہو گے اور آپ کی بیدا وار اس کے باغلام ہو گے اور آپ کی بیدا وار اس کے باغلام کی درخوا سے آبول فر این کے باغلام ہو گے اور آپ کی بیدا وار اس کے باغلام کی درخوا سے آبول فر اس کے باغلام کی درخوا سے آبول فر اس کی بیدا وار آ دھی جماری در آ دھی جماری کی درخوا سے آبول کی میں کو در اس کے باغلام کی درخوا سے آبول کی درخوا سے آبول کی بیدا وار اس کے باغلام کی بیدا وار کاشر کی درخوا سے شرع میں کو در کام کام کو درخوا سے کر میں کو درخوا سے میں کو درخوا سے شرع میں کو درخوا سے کرخوا سے میں کو درخوا سے درخوا سے میں کو درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخوا سے درخ

علامه ين محرعبدالتي محدث د بلوي لكيمة بين:

ساقات (اپناباغ کسی کو با غبانی کے لیے مقررہ أجرت پرویتا) اور مزارعت (نیز مخابرہ) امام اعظم ابوطنیفہ کے زویک ممنوں و
تاجائز ہے جبکہ امام ابو بوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی لینن صاحبین اور ائٹہ مخلافہ کے زویک جائز ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل ملم
عمل سے امام ابوطنیفہ کے سواکسی کوئیس جائے جس نے ان سے منع کیا ہو بعض حصر ات کہتے ہیں: امام زفر بھی امام ابوطنیفہ کے ساتھ
ہیں ۔ اور دا المعادی میں ۱۲ مطبوعہ مکتبہ فور بیرضو یا تکھر ا
مزارعت اور خابرہ کے بارے میں ملاملی قاری لکھتے ہیں:

ام ابوصنید اور امام بالک ان کومطلقا ممنوع اور ناجائز قرار دیتے ہیں اور محابہ کرام ہیں سے اکثر الل علم ہیے معزمت مور معزمت مور معزمت میں سے اکثر الل علم ہیے معزمت مور معزمت میں سینب علی معزمت این عباس اور معزمت این عباس اور معزمت این عبدالعوج این مینب معزمت قام بن محربت المر معزمت محربین میدالعوج این مغیرت قام بن محربت قام بن محربت المرب میں اور معزمت اور ایا مور معزمت المرب الموری ایام اور ای طرح ایام زمری معزمت محربین میدالعوج این اور معزمت اور ایام محربین میدالعوج این مرب الله تعالی مطلق جائز قرار دیتے ہیں۔

[مرقات شرح مفكولات ٢ مل ٢٢٩ المطبور مكتبدا مداوية ملكان]

محتق العصر معفرت استاذى المكرّم قبله لكعة بين :

حدرت ابو حفر را ابو معرف الد من المجار الله من المجار المحدد المجار المحدد المجار المحدد المجار المحدد المجار المحدد المجار المحدد المجار المحدد المجار المحدد المجار المحدد المجار المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد الم

علامہ ایوانسن مرفینانی لکھتے ہیں: (ترجمہ) فتوی امام ابو یوسٹ اور امام تھر کے قول پر ہے کیونکہ لوگوں کومزارعت کی حاجت و ضرورت ہے اور تمام اُمت کامزارعت پرتمل ہے اور تعامل کے مقابلہ میں قیاس کوترک کر دیا جاتا ہے۔

[ نثرت مج مسلم ج ۴ م س ۲۴ م برواله بدائيا خيرين من ۴ ۴ مطبوعه مكتبه شركت علميه كمثان]

حفرت رافع بن خدرت و فی ایک کرتے ہیں کہ نبی کریم مظافی ایک ایک ایک باغ کے پاس سے گزر سے تو وہ یاغ آپ کو اچھالگا اور فر مایا: یہ باغ کس کا ہے؟ میں نے موش کیا کہ میرا ہے مو آپ مل تظافی ایم نے فر مایا: یہ جہارا کہاں سے ہوا؟ میں نے موش کیا کہ میں نے اس کو آ جرت پر یہ جہارا کہاں سے ہوا؟ میں نے موش کیا کہ میں نے اس کو آجرت پر

٣٥٣- أَهُوْ حَلِيْفَةَ عَنْ أَبِي حُصَيْنِ عَنْ رَّافِع بَنِ حُلَيْجِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَّهُ مَرَّ بِحَالِطٍ فَأَعْجَبُهُ فَقَالَ لِمَنْ هَلْمَا فَقُلْتُ لِي فَقَالَ مِنْ أَيْنَ هُولَكَ قُلْتُ إِسْنَاجَرْتُهُ فَالَ فَلا تُسْتَأْجِرَهُ بِشَيْءٍ مِنْهُ. ( لیعنی کرایہ یر) کی ہوا ہے آپ نے فر مایا: سوتم اس کو کسی چیز کے عوض میں کرایہ پر نہ لیا کرو۔

اورانیک روایت ش بہ ہے کہ نی کریم افرالیا ایک باغ کے پاک سے گزرے آپ نے خوش کیا: سے گزرے آپ نے فر ایا کہ یہ باغ کس کا ہے؟ ش نے عوش کیا: میراہے اور میں نے اے کرایہ پرلیا ہوا ہے آپ نے فر مایا: کس چیز کو کرایہ پرندلیا کرو۔ وَلِيْ رِوَالِدَةِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَرَّابِعَائِطٍ فَقَالَ لِمَنْ طَلَاا فَقَلْتُ لِى وَقَدْ إِسْتَأْجَرْتُهُ فَقَالَ لَا تَسْتَأْجِرَةً. الإداءُ (٣٤٠٢)

مللغات

مست المستخدمة "اس بين" أغدَّم " ميند واحد ذكر غائب نقل مامنى معروف شبت باب افعال سے ہے اور المنمير مفعول ہے ہے اس كامنى ہے: اچھا لكنا كيند آئا۔ ' إست بحد قدہ ' اس بين ' إست بحد ت ' ميند واحد يحكم نقل ماسى معروف شبت أباب استعمال سے ہے اور وَ معمیر مفعول ہے ہے اور اس كامنى ہے: أجرت پر ليمنا ' كرا ہے پر ليمنا۔

باغبانی اور کاشت کاری کرانے کے عقلی والال

[شرع می سلم جام می ۱۹۳۰ ۱۹۳۰ میلی در بریک سال الا دور بر حوالد المهوط ۱۳۳۰ میلی دادالمروز بیروت ۱۹۹۸ می برت کی در بریک سال الا دور بر حوالد المهوط ۱۳۳۰ می در در المروز بیروت اور دید بیل الیم و ارد بیل با بریک می افعت کی بہت کی وجوہات اوادیت بیل وارد بیل بی بعض میں ہے کہ کسی کو کرایہ پر دینے کی بجائے اپنے مسلمان بھائی کو بول بی عاریز (مفت) دینا افسل و بہتر ہے جس ہے معلوم ہوا کہ کرایہ پر دینا جا کڑے لیکن افسل و بہتر نہیں ۔ بعض میں ہے کہ جب کرایہ پر دینے کی وجہ سے آپس میں فریفین میں جھڑے ، بہت بردھ می اور دینا جا کڑے لیکن افسل و بہتر نہیں ۔ بعض میں ہے کہ جب کرایہ پر دینے کی وجہ سے آپس می فریفین میں جھڑے ، بہت بردھ می اور دینا باس ہے معلوم ہوا کہ احتمال ف ند بوتو مجر جا کڑ بردھ می اور دینا ہیں آپ کی کریم علیہ السلام نے اس سے معلوم ہوا کہ جہاد وغیرہ کی رکاوٹ کی بناء پر منع ہے ۔ بعض میں ہے کہ کا شت کاری دغیرہ کی وجہ سے جہاد سے باز شد ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاد وغیرہ کی رکاوٹ کی بناء پر منع ہے ۔

37 37 ورندین اوربعن می ہے کہ الک زیمن اور ہائے کے جعے مقرد کردے اور کے کے زیمن کے المال جعے کی پیدا واراور المال ورخوں کی پیدا واراور المال ورخوں کی پیدا وارم المال المال ہے۔ پیدا وارم میں ہوگی آو اس ہے آپ نے منع فریا دیا ، خلا صدیہ ہے کہ بعض صورتوں میں مزار حمت اور مساقات جائز ہے ۔ بعض میں محروہ اور بعض صورتوں میں بالکل ممنوع ہے اور جہال فریقین کا فائدہ ہوا ور اختلاف وافتر اتی پیدا ندہ و الل جائز ورند باجائز البذا تمام احادیث درست ہیں یا مما نعت کی احادیث منسوخ ہیں اور جواز کی نام ہیں کیونکہ دسول الله خلفائے راشدین محاب کرام اور تا بعین اور عام سلمان کا جواز کی احادیث برقمل رہا ہے اور آج اس برتعالی ہورہا ہے۔ واللہ تعالی اعلم یا مصواب!

الله كمام عيشروع جويزامهر بال نهايت رحم كرف والاب

فضائل کابیان میر سرودند نی کر میرنشهٔ آخ

وفات کے دفت نبی کریم مُثَّلِیَّةِ لِمَّم اور شخین کی عمر کا بیان

حضرت الس الآن فله ميان كرت بين كه دسول الله الآن آن في كا وصال موا تو اس وقت آپ كى عمر تريسته سال تقى اور حضرت ابو بكر وشي فنه كا وصال موا تو اس وقت ان كى عمر بهى تريسته سال تقى اور حضرت عمر وشي فنه كا وصال موا تو اس وقت ان كى عمر بهى تريسته سال تقى ..

حضرت السروي فلف ميان كرتے ميں كه رسول الله و في قيم لے (الله و في قيم لے الله و في في قيم الله و في قيم لے (الله و مرائد على الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و ال

بغاری(۲۰۱۸)مسلم(۲۹ - ۲) ترک (۳۹۲۳) این میان (۲۳۸۲)

بَنْدِسَدُ الْكُلَّالَةِ الْكُلُّالِيَّةِ الْكُلُّالِيَّةِ الْكُلُّالِيَّةِ الْكُلُّولِيِّةِ الْكُلُولِيِّةِ اللَّهِيِّ اللَّبِيِّ اللَّهِيِّ ّ الْمُعْلِقِيِّ الْمُعْلِقِيِّ الْمُعْلِقِيِّ الْمُعْلِقِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ الْمُعْلِقِيْلِ اللَّهِ اللَّهِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِيِّ الْمُعْلِقِيْلِيِّ الْمُعْلِقِيلِ اللْمِلْمِيْلِيِّ الْمُعْلِقِيلِ اللْمِلْمِيْلِيِّ الْمُعْلِقِيلِ اللْمِلْمِيلِيِّ الْمُعْلِقِيلِ اللَّهِي الْمُعْلِقِيلِيِّ الْمُعْلِقِيلِيِّ الْمُعِلِّيِ الْمُعْلِقِيلِيِ الْمُعْلِقِيلِيِّ الْمُعْلِقِيلِيِّ الْمُعْلِقِيلِيِّ الْمُعْلِيلِيِّ الْمُعْلِقِيلِيِّ الْمُعْلِقِيلِيِّ الْمُعْلِقِيلِيِّ الْمِلْمِيلِيِّ الْمُعْلِقِيلِيِّ الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِيِّ الْمُعْلِقِيلِيِّ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِيلِيِّ الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِيِّ الْمُعْلِقِيلِيلِيِّ الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِيلِيِّ الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِي

٣٥٤ - آيُوَ حَوِيْفَةُ عَنَ الْهَيْقَمِ وَرَبِيعَةُ عَنْ الْسِ

اَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيعَلَ وَهُوَ

اَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيعَلَ وَهُوَ ابْنُ كُلْتُ

اَبْنُ لَلْتُ وَهُو ابْنُ كُلْتُ وَهُو ابْنُ كُلْتُ وَهُوَ ابْنُ كُلْتُ وَبِينَى، بالله وَلِينَى، بالله (٣٨٥١) عن مهن (٣٨٥١) عن مهن (٣٨٥١) عن مهن (٣٨٥١) عن مهن و سَيْدٍ مَنْ السِ ٤٠٥٥ مَنْ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى وَمَنْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَشْرًا وَبِالْمَذِينَةِ وَسَلّمَ عَلَى وَمَنْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَشْرًا وَبِالْمَذِينَةِ وَسَلّمَ عَلَى وَمَنْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى وَمَنْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا فِي إِنْ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا فِي إِنْ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا فِي إِنْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا فِي إِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا فِي إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا فِي إِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا فِي إِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا فِي إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَرَافِهِ عِنْ وَرَافِهِ عِنْ وَرَافِهِ عِنْ وَرَافِهِ عِنْ وَرَافِه عِنْ وَرَافِه عِنْ وَرَافِه عِنْ وَرَافِه عِنْ وَرَافِه عِنْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا فِي إِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَرَافِه عِنْ وَرَافِه عِنْ وَرَافِه عِنْ وَرَافِه عِنْ وَرَافِه عِنْ وَرَافِه عِنْ وَرَافِه عِنْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَ

حل لغات "فيعن "ميف واحد ذكر فائب فعل ماضى مجبول ثبت باب منوّب يَعنوب سند بهاس كامعنى ب: كسى جزر كو باتعديس ليما" كارْنا فيعندكرنا "ميننا أكنما كرنا" مرنا فوت مونا-

آپ النائلة كا مرك بارے على مخلف اقوال كى توجيد

اس باب کی پہلی مدیث میں رسول القد مٹائیڈیلم کی محرتر یسٹھ سال بیان کی ٹی ہے اور بھی سے ہے لیکن دوسری مدیث میں جو بیان ہوا ہے' اس کے مطابق ساٹھ سال عمر بنتی ہے' اس کا ایک جواب سے ہے کہ اطلانِ نبوت کے بعد آپ مکہ محرمہ میں تیرہ سال قیام پذر رہے' پہلے چہ ماہ میں آپ کورو یائے صالحہ (ایتھے اور سے خواب) دکھائے جائے رہے' پھر پہلی وہی کے بعد دوسال چہ ماہ تک وہی بند ری ہر وس سال مسلس وی نازل ہوتی رہی اس لیے دوسری مدیث میں قیام کدوس سال زول وی کے اعتبارے بیان کیا مجا ہے ور نہا علان نبوت کے بعد کم کر مدیش آپ کا قیام تیروسال رہا ہے اس طرح آپ کی عرز بہتے ہوتی ہے نیز آپ کی عرکے بارے میں تبن مختف اقوال بیان ہوئے ہیں۔ امام نووی محتفظ بی کتاب تبذیب الاساء واللغات میں تحریفر ماتے ہیں کہ دسول اللہ التی المجان کی عرب وسال تر بیشر سال کی عربی ہوا بعض نے پنیٹے بری اور بعض نے کہا ہے کہ ساتھ بری کی عربی وسال ہوا کر پہا تول نہا ہے تب کہ ساتھ بری کی عربی وسال ہوا کر پہا تول نہا ہے تب کہ ساتھ بری کی عربی وسال ہوا کر پہا تول نہا ہے تب کہ ساتھ بری کی عربی وسال ہوا کر پہا تول نہا ہے تب کہ ساتھ بری کی عربی وسال ہوا کر پہا تول نہا ہے کہ ساتھ بری کی عربی وسال ہوا کر پہا تول نہا ہے کہ ساتھ بری دوایات میں تو فیق وظیق اس طرح ہے کہ جنہوں نے ساتھ بری دوایات کی ہے انہوں نے بیشتھ بری دوایات کی ہے انہوں نے بیشتھ بری دوایات کی ہے انہوں نے بیشتھ بری دوایات کی ہے انہوں نے انہوں کے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں اور دوایات کی ہے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں کے انہوں کی اور دی اور دوایات کی ہے انہوں کے انہوں نے انہوں کے انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کی کے انہوں کے انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو

النزعاد ملافل قارى ( بتع الوسائل في شرح الشمائل ج اص ٢٠٠ مطبوه معرض قري) قرات إلى كما المديمرك وكنشاك في

رسول الدهايد السلام والسلام كي عمر كم معلق تبن روايتن إلى المبلى بدكة ب كي عمر ساخد بري تحل دوسرى بدكة ب كي عمر بيشاء بري تحل الدهايد السلام كي عمر تريي المبلى بدكة ب كي عمر تريي بيشاء بري تحل المرسول الده المبلى المرسول المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المبلى المب

نی کریم دافی آنم کوخوشبو سے پیچان لیاجا تا

حضرت جابر و می فند بیان کرتے ہیں کہ بی کریم میں ہے ہے۔ کوتشریف لاتے تو خوشبوک میک سے پیچان کیے جاتے ہے۔ ٢ \_ بَابُ يُعْرَفُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِيْحِ الطِّيْبِ

٣٥٦ - آَبُوْ حَرْيِّفَةَ عَنَّ آَبِيَ الْزَّابَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرَفُ بِرِيْحِ الوَّيْبِ إِذَا الْمُلِلُ مِنَ اللَّيْلِ.

يناري (۲۱-۱۹۷۳)مسلم (۲۰-۱-۵۵) تري (۲۱-۵) اين حيان (۲۳-۱-۲۳-۲۳)

حضرت مبداللہ بن مسعود رہی گلہ میان کرتے ہیں کہ وسول اللہ ملی معفرت مبداللہ بن مسعود رہی گلہ میان کرتے ہیں کہ وسول اللہ ملی میک ملیک میں استے آپ بھیان کے جانے سے وقت مسجد ہیں تشریف لاتے آپ بھیان کے جانے سے ۔ سے آپ بھیان کیے جانے سے۔

٣٥٧- أَلِّي حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلَمُ اللهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلَقَمَةً عَنْ عَلَمْ عَنْ عَلَمْ عَلَى عَلَمْ عَنْ عَلَمْ عَنْ عَلَمْ عَنْ عَلَمْ عَنْ عَلَمْ عَنْ عَلَمْ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ كَانَ يُعْرَفُ بِاللَّيْلِ إِذَا الْهَبُلُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ كَانَ يُعْرَفُ بِاللَّيْلِ إِذَا الْهُبُلُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ كَانَ يُعْرَفُ بِاللَّيْلِ إِذَا الْهُبُلُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ كَانَ يُعْرَفُ مِاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ عَلَيْهِ وَمَلَّمْ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ عَلَيْهِ وَمَلَّمْ عَلَيْهِ وَمَلَّمْ عَلَيْهِ وَمَلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمْ عَلَيْهِ وَمَلْكُمْ عَلَيْهِ وَمَلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْكُمْ عَلَيْهِ وَمَلْكُمْ عَلَيْهِ وَمَلْكُمْ عَلَيْهِ وَمِلْكُمْ عَلَيْهِ وَمِلْكُمْ عَلَيْهِ وَمِلْكُمْ عَلَيْهِ وَمُعَلِّمُ عَلَيْهِ وَمِلْكُمْ عَلَيْهِ وَمِلْكُمْ عَلَيْهِ وَمُعَلِّمُ عَلَيْهِ وَمِلْكُمْ عَلَيْهِ وَمُعَلِّمُ عَلَيْهِ وَمُعَلِّمُ عَلَيْهِ وَمِلْكُمْ عَلَيْهِ وَمِلْمُ عَلَيْهِ وَمُعَلِّمُ عَلَيْهِ وَمِلْكُمْ عَلَيْهِ وَمِلْكُمْ عَلَيْهِ وَمِلْكُمْ عَلَيْهِ وَمِلْكُمْ عَلَيْهِ وَمُعَلِّمُ عَلَيْهِ وَمِلْكُمْ عَلَيْهِ وَمِلْكُمْ عَلَيْهِ وَمُعَلِّمُ عَلَيْهِ وَمُعَلِّمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ وَمُعَلِّمُ عَلَيْهِ وَمُعَلِّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمُعَلِّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عِلْكُولُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَالْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

الْمُسْجِدِ بِرِيْحِ الطِّلْبِ. مابتد (٣٥٦)

حل لغات "المعضوف""ميغه واحد فدكر غائب تعل مضارع مجبول باب طفوت بسطوب سے باس كامعتى ہے: پہچائا عالما-"بواج القليب" خوشبوكى مبك-

## رسول التدمليُّ آلِيَامُ كاجسم اقدس اور پسينه خوشبودار يخ

نی کریم افتی آنام کا وجود اطبر بر وقت نوشوؤل سے معطر اور مہلاً رہتا تھا۔ آپ جب کہیں تشریف لے جاتے او سحابہ کرام فرمات کی کریم افتی آنام کا وجہ کے اللہ میں است سے کررے بیل افزاہم اس فرمات کے کہ رسول اللہ طاق کا اللہ علی اور ہم بھہ جاتے کہ رسول اللہ طاق کا کہ رہدا لباری جمع السمائل شرح الشمائل ہے جم میں اور بیدہ فلا اللہ فرمائی شرح اللہ کا کہ میں جسوس کرتے اور المیز از سے بسند سے کو اللہ اللہ میں است سے کرر جاتے اور اللہ اللہ میں اللہ میں ہے کہ رسول اللہ طاق آنے آنے اس کی والدہ (أم سلیم رسول اور کہتے کہ رسول اللہ طاق آنے آنے اس کی والدہ (أم سلیم رسول اللہ کی رضائی خالہ) کے کھر بیل آ رام فرما رہے تھے اور آپ کو بہید آ رہا تھا انہوں نے اس بید کو ایک شیشی میں نچوز کرر کھایا سو اللہ کی رضائی خالہ) کے کھر بیل آ رام فرما رہے تھے اور آپ کو بہید آ رہا تھا انہوں نے موش کیا کہ یا رسول اللہ ایم اسے اپی فوشیو ہیں بیل جب رسول اللہ ایم اسے اپی فوشیو سے تھی اور تورہ و ترین ہوا انہوں نے موش کیا کہ یا رسول اللہ ایم اسے اپی فوشیو سے تھی اور تورہ و ترین ہوا دارایک روایت بھی یوں ہے کہ آم سلیم نے موش کیا:

مر لیستے ہیں کیونکہ آپ کا یہ بید برحم کی فوشیو سے تھی اور تورہ و ترین ہے اور ایک روایت بھی یوں ہے کہ آم سلیم نے موش کیا:

[ «خوذ اذ الوادع شيرت العماكل المعومة العرونسة كاكرترك ص ٢٨٦-٢٨٥ اصطبوع اواد وتفنيفات ايام احردضا محراجي ]

یادر ہے کہ اگر چہ نبی کریم من الکی آئے کہ کو خوشہو پہندتی اور آپ کجرت سے خوشہواستعال کرتے تھے لیکن آپ کا فورجہم اقدی اور پہند کھنے آپ کا اور پہندگی اور آپ کجرت سے خوشہواستعال کرتے تھے لیکن آپ کا اندی اور پہندگی اور پہندگی طور پر معطر وخوشہووار آپ کو پہید آپ من کرما ہیں آتا تھا یا پھر نزول وی کے وقت آتا تھا لیکن آپ کا جہم اقدی کا معطر وخوشہووار د بنا پیدائش ہی سے تھا چنا نچے معظرت سیدہ آمند راتی جند ان جی اندی جن استعار مند راتی جند کے بعد ) آپ کی منظرت الیہ وافاہد کا الحدو و دارجد کے بعد ) آپ کی

فرش نے (آپ کی ولادت باسعادت کے بعد) آپ کی طرف دیکھااور کے بعد) آپ کی طرف دیکھااور آپ ای وقت چود میں رات کے جاندگی ماند حسین و جمیل جے اور آپ کے جس طرح میں مقرح میک ری تھی جس طرح

الافرناي عده خوشبومهكتي ب\_

يستطح كالمستك الاذفو. [مواجب لملد نين اص ١٢١ أورقا في ج اص ١١٥ أوار المحديد ص ٢٠٠ جية الأولى العالمين ص ٢٠٠]

حضرت جابر یک آلد ایان کرتے بیل کہ نبی کرمی سائی آلی جس داستہ سے گزرت کی ہے بعد جو تھی وہاں سے گزرتا تو وہ آپ کے جسم کی خوشیو یا آپ کے بیدنی خوشیو سے بچان لینا کہ آپ اس داستہ سے گزر بچے ہیں۔ [سکنرة المعان اب اسامائنی بدفاور الفاظ بین ایسی کا خوشیو یا آپ کے بیدنی خوشیو یا آپ کے بیدنی خوشیو ایسی کہ الفسل ال آن میں عام معلوما کی المعانی و کی آپ کے بیدنی خوشیو اور جسمائی خوشیو یا آپ کے بیدنی خوشیو است مہل جاتے سے کیونکہ عرف او میں رہم عوقہ منی ہوتا ہے آپ کے جسم کی خوشیو اور مسلمی خوشیو یا آپ کے جسم سے خوشیو میں اور خوشیو اور خوشیو گئی اور خوشیو کی اور خدید فضیلت و مجزو کا باعث ہوگا کیونکہ معنوی خوشیو کوئی کا رکھیاں بھی معطرو خوشیو دار ہوجا کی اور خدید فضیلت و مجزو کا باعث ہوگا کیونکہ معنوی خوشیو کوئی خوشیو کوئی کا رکھی ہوگا کی اور کھیاں بھی معطرو خوشیو دار ہوجا کی کی حالات کہ بید آپ کا خصوصی مجزو ہے چا نچے علامہ ملائی قاری کی اسلام کی میں کہ میں کہ معنوی خوشیوں کا المسلوق و السلام کی بین کر خوشی مالے کے خوسی میں سے کوئی کر انہیں کے کرا نہیں کے کرا میکی مالوق و السلام کو بین جوزو نہیں ملا۔

[ مرقات شرح مفحكونة جاام ٨٠٠ مطبوعه مكتبه الداديب كماك ]

4/1

مزہ انباء سابقین انتقا کے اعتبارے آپ کے خصالص

قرض اوا کرتے وقت مجھوزیا وہ وے دینا اوا ٹیکی کاھسن ہے

حضرت مبداللہ بن حروثی کلہ نے فرمایا کہ نی ٹریم مٹی کی آئی ہم ہمرا کی قرض تھا سوآ پ نے میرا قرض ہمی جھے اداکر دیا اور چھے کی زیادہ محل مطارفر مادیا۔ ٣\_بَابُ الزِّيَادَةِ عِنْدَ الْقَصَاءِ

مِنْ خُسْنِ الْادَاءِ

٣٥٨- أَيْسُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مُسَحَادِبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ فِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنَ فَقَضَالِيْ وَزَادَلِي.

يناري (٢٤٩٦)سلم (١٦٥٦) اين ميان (٢٤٩٦)

مللغات

المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المستى المستى المستى المستى المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست المست ا

امام بخاری اورا مام ابودا دُو وغیر ہمانے حضرت محارب بن داار کے طریق سے حضرت جابر دی گفتہ سے روایت کی ہے کہ حضرت جابر نے فرمایا کہ میرانبی کریم طاق آیا تی پر قرض تھا اور جب آپ نے جھے میرا قرض ادا کر دیا تو میجوزیادہ عن بت فرما دیا اورارشادالساری شرح میج ابغاری میں ہے کہ حضرت جابر نے بتایا کہ می کریم علیہ العسوٰ ق والسلام نے مجھے ایک قیراط زیادہ عنایت فرمایا چنانچہ میں اسے بھی جدائیں کرتا تھا کیکہ میں اپنی جیب میں رکھتا تھا اور وہ بھیشہ میرے پاس رہا کیاں تک کہ (یزید کے دور حکومت میں) شامی فوجول نے مدیند منورہ میں واقعہ حرہ کے دن لوٹ مارکرتے ہوئے جھے سے چھین لیا۔

ان احادیث سے چندمسائل معلوم ہوئے:

(1) مقروض کا قرض ادا کرنے کے بعد قرض خواہ کو کچھڑیا دو دے دینا سود بھی شامل نہیں ہے (بشر ملیکہ پہلے ہے مطے نہ ہو)۔

(۲) قرض ادا کرتے وقت مجمدزیادہ دیناحس ادا لیک ہے ہے۔

(m) پرونت قرض ادا کرناحسن وفااور تلمیل عبد ہے۔

(٣) چونکه قرض دیناا حسان ہے اس لیے قرض ہے مجھے زیادہ ویناا حسان کا بدلہ ہے اور قرض دینے برقرض دینے والے کا شکرادا کرتا

ہے کیکن بیرواجب نہیں ہے بلکہ مستحب عمل ہے۔ ٤ - بَابٌ كَفُّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْيُنُّ مِنَ الْحَرِيِّرِ

يى كريم الفيليم في القيلي اليشم ے زیادہ زم می

حفرت الس بن ما لک رکٹی آفٹہ میان کرتے جیں کہ میں نے اسپے بافحد سے بھی کمی مولے رہیم اور کس خالص باریک ریشم کوئیس جیواج رسول الله تافیلم کا حیل سے زیادہ زم ہو۔اورا یک رواعد على ہے کہ ہوئے کش دیکھا کیا۔

٣٥٩- أَيْسُوْحَالِيْفَةُ عَنْ إِيْسُ أَفِيهُمْ عَنْ أَنْسِ يْنِ مَالِكِ قَالَ مَا مُسَسَّتُ بِيَدِي عَوَّا وَّلَا حَرِيْرًا ٱلَّيْنَ مِنْ كُفِيٍّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَفِيَّ رِوَايَةٍ مَا رُئِنَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاقًا وُكُبُنَيْهِ بَيْنَ جَولِيسٍ لَلْهُ قَطَّ مَايِدِهِ ٢٥٦)

"منا متست "ميفوا مديكلم هل ماض معروف فق باب مقرب يعدوب ياسوع يستع سے اس كامنى ب: جوزا ملنا الاس كرنا اور كافينا ." منسولان كامعلى ب: وه كيزاجس كوأون اورريتم يحس كرك تياركيا جاتا باور تحسير بون كامعنى ب: غالص ريشم-" ألين "ميغدوا مد ذكر استعمل سے باس كاسى ب: بهت زم زياده زم سب سےزم-نى كريم النائلة ك خسائل كالذكر

امام ترندی نے شائل ترندی میں معزمت انس بن ما لک بیٹ فلد سے رواست کی ہے کہ آ ب فرماتے ہیں کہ میں نے وس سال رسول اللدستينية كى خدمت كى سيئاس دوران آب نے جي مي الى أف تك تيس فرمايا دورد كى كام كرت يربي فرمايا كرتم تے ب كام كيول كيا ہے اورندكى كام كرك كرتے ير بيار مايا كم في سيكام كيول بيل كيا اور رسول الله مائي في مرقت كے اعتبار سے تمام انسانوں سے بہت بہتر تنے اور میں نے بھی کوئی رہم اور رہتی کیڑا اور کوئی اور زم چیز الی نہیں چیوٹی جورسول اللہ مٹھ تی تا کم مقبل سے زیادہ زم و نازک ہواور میں نے ہر گرمجی بھی کسی تم کا ملک اور عطر ٹی کر یم من فیل کے پیدنے خوشبو سے ذیادہ خوشبودار

م كل يس اس مقام يرحاشيد بس كلماب:

لیعن خوب جان لو که حضرت انس پزی تندیرا متراض نه کرنا ان أمور پس تعاج وخدمت و آ داب سے متعلق بیخ کیکن ان وُمور پس نہیں جوشری احکام سے متعلق تھے کیونکہ شرق اُمور بھی غلطی کرنے پراجتر اض ترک کرناروائییں ہے۔ علامه محد عاقل الي شرح مين فرمات بين:

اس ہے معلوم ہوا کہ معفرت انس بڑی تائد کھل فضیلت کے مالک تھے کہ دس سال آپ کی خدمت میں رو کرخلاف شرع کسی امر سرجمی مربحی نیس ہوئے اس لیے کہ خلاف شرع کام پرنجی کریم طاق آباتی کا سکوت و خاموثی افتیار کرنامکن ہی نہ تھا۔

[الوارخ ثيرش العمائل الملوييس ٢٥٣ تا ٢٥ مطبوعادار وتعنيفات المم احدرضا كراجي ]

[تسيق الفام في شرح مندالا مام مدا العاشيه ٥ مطبور مكتب رصانية لا مور]

نی کریم ملٹوئیکٹم کے اخلاق کا بیان

حضرت مسروق بیان کرتے ہیں کہ جس نے حضرت عائشہ صدیقہ وی کانے سے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے مال کے بارے جس سوال کیا تو آپ فرمانے لکیس: کیاتم قرآن جیرٹیس پڑھتے ہو۔ ٥- بَابٌ فِي بَيَّانِ ٱخَلَاقِ النَّبِيِّ مَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٣٦٠ - أَهُمُ وَحَوِيْفَةَ عَنْ إِبْرَاهِمْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبْعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ أَمَّا تَقَوَا أَالْقُرانَ.

کال این مدی (عاص ۸۹) تغیر این کیر (ع سم ۵۱۷) نی کر میم مانی آیا تم کے اخلاقی کر بیان کی عظمت

ل پر بریاب اور خلق کیتے ہیں کہ انسان کی طبع جس ایسا ملک و مہارت اور استعداد و صلاحیت پیدا ہوجائے جس کی وجہ سے تمام افعال حسنداور تمام خصائل جیلہ برحمل کرنا اس قدر آسان اور مہل ہوجائے کہ یہ طبیعت ٹائیدین جا کیں چونکہ جس قدر عمدہ اور اعلیٰ اخلاق تے وہ سب تمام خصائل جیلہ پرحمل کرنا اس قدر آسان اور مہل ہوجائے کہ یہ طبیعت ٹائیدین جا کی گئے۔ آپ تمام کمالات اور تمام مکارم اخلاق کے جامع ہیں کے سب آپس میں موجود نے اس لیے تو آپ کے طبی کو تھیم فر مایا عمیا کہ کونکہ آپ تمام کمالات اور تمام مکارم اخلاق کے جامع ہیں کہا تا مہالک نے روایت کیا ہے:

بِ شک الله تعالی نے جھے مکارم اخلاق کو کمل کرنے کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ [موط امام الک: ۱۹۷ م) انسان کوشق دوقو توں سے حاصل ہوتا ہے: (۱) توستہ علمیہ اور (۲) قوستہ مملیہ سوآ پ کی توستہ علمیہ کے متعلق اللہ تعالی نے اما:

اور آپ جر پر تھر میں بیس جانے نے انٹر تعالی نے آپ کوہ س کا علم عطا وفر مادیا اور میرانٹر تعالیٰ کا آپ رِفضلِ عظیم ہے ن و عَلَمْكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ و كَانَ فَصْلُ اللهِ
 عَلَيْكَ عَظِيْمُ ۞ (النهاء: ١١٣)

ادرا ب ك قوت مليد كمتعلق الله تعالى فرمايا:

وَإِنَّكَ لَعَلَى مُلَّتِي عَظِيمٍ (الله على م فائز بين الدي الله عظيم برفائز بين

اور ان دونوں تو توں کے کال ہونے کے بعد انسان کواپنے کمال کے لیے کسی اور توت کی ضرورت بیش رہتی سوآپ کا علم بھی خضل حظیم ہے اور آپ کا خلق بھی عظیم ہے کہل اس لیے آپ کی واٹ اللہ تعالی کے بعد سب سے افضل واعلیٰ ہے اور اس سے پہمی معلوم ہوا کہ نمی کریم علیہ العسلوٰ قوالسلام کے اخلاقی حشہ کوکوئی انسان میں حقہ میان نہیں کرسکتا کیونکہ وعظیم ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دنیا اور ونیا کی تمام نعمتوں کوئلیل قرار دیا ہے چنانجے فر مایا:

ا مع محبوب! فرما و بيحيّ كرونيا كالتمام سامان تعيل ہے۔

قُلِ مَعَاعُ الدُّنْهَا قَلِيلٌ عُرُولتها و: ١١١)

اليكن اس ك يا وجودكوكى فض دنياك المنتون كوا رئيس كرسكنا كونكدار شاديارى تعالى ب:

اوراكرتم الله تغالى كي نعتون كوشاركرنا جامونو تم أنبيس شارنيل كر

وَ إِنْ تَعُلُّواْ نِعْمَتَ اللهِ لَا تُحْصُونَهَا \*.

(ایالیم:۳۳) کے۔

سو جب قلیل کوشار کرنامکن ٹیس تو جے اللہ تعالی عظیم قرار دے دے اسے بیان کرنا کیے مکن ہوسکی ہے۔ ( تفعیل کے لیے ملاحظ فر یا کیں : تغییر تبیان القرآن ج ۱۲ ص ۱۲۵ تا ۲۲ مطبوع فرید بک سٹال لاہور )

> نی کریم مثلیًآلم کی تو اضع

ا - بَابُ تَوَاضِعِ النَّبِيِّ صُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَنِيْفَةَ عَن مُسْلِمِ عَنْ آنَسِ قَالَ كَانَ

٣٦١ - أَيْوَ حَذِيْفَةَ عَن مُسْلِمٍ عَنْ أَنْسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجِيْبُ دَعْوَة الْمُمْلُولِ وَيَعُودُ الْمَرِيْضَ وَيَرْكَبُ الْرِحْمَارَ.

تَمْكُو(۱۰۱۷)اتهاچ(۱۲۸۶)

حل لغات

المستحیث "میخدوا صدفد کرعائب فعل مضارع معروف شبت باب افعال نے ہے اس کامعنی ہے: جواب وینا وجوت قبول کرنا کسی کی دعا قبول کرکے اس کی حاجت روائی کرنا۔ آئے میٹو ڈا میخدوا حدف کرعائب فعل مضارع معروف شبت باب نسطسو کرنا کسی کی دعا قبول کر کے اس کی حاجت روائی کرنا ۔ آئے میٹو دا حدف کر خائب فعل مضارع معروف شبت باب کامعنی ہے: میادت کرنا ایمان کام کا دوبار وکرنا۔ آئو تھی "میخدوا حدف کر خائب فعل مضارع معروف شبت باب مشجع بست مے اس کامعنی ہے: موار ہونا ہونا۔

ني كريم الليلية في كواضع كا جاس

می ریم الآیام اگر چه نبوت ورسالت کے عظیم الشان منصب پر فائز بیں اور بعد از خدا تمام کلوق سے افغنل واعلی ہیں بلکہ تمام انھا ہ ورسل سے نی ورسول اور ان کے سردار وامام اور ان کی اُمتوں کے بھی بالواسطہ اور اس اُمت کے بلاواسطہ نبی ورسول میں اور ا تھا۔ ہے ترت میں مقام محدود شفاعت کبری حوش کوٹر اور لوائے حمد آپ کونصیب ہوگا' اس کے باوجود آپ تواضع اور انکساری میں سب حمیں کوئی تکلیف اور صرورت تو نہیں۔ چنانچید حضرت انس مِنگانلہ بیان کرتے ہیں کدایک عورت نبی کریم ملق نیابھ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور مرض کیا کہ جھے آپ سے ضروری کام ہے کو نی کریم علیدالصلوة والسلام سفے فر مایا کہتم مدیند منورہ سے کسی راست پر بیٹھ جاؤ می و إلى بيند كرتهارى بات سننے كے ليے تيار بول جب آب جلس بيل تشريف لاتے تو جهال جكر ل جاتی و بيں بيند جاتے تنظ مجمى مناز جگہ برتشریف فرماند ہوئے آپ مریض کی زماری کے لیے تشریف لے جائے ان ز جنازہ میں شریک ہوئے اگر کوئی مسکین سے مسكين رآ دى بھى تھوڑے سے كھانے كى داوت بھى دينالو آپ رلاندفر مات بلكداز راولو اضع تبول فر مالينے المبحى كى كوختيراور كم ترن سمجتے کرور الاجاراور ضرورت مند کے پاس تشریف لے جاکران کی حاجتیں بوری کرتے اوران کی مشکل کشائی فرمائے ۔ کمرے کام كائ بالسنتيس كرتے اور كمريك كام جس عارند و يعيم مهانوں كى مهمان دارى خود فرماتے -علامہ بوسف بن اساعيل جعانى معرى ميد و حرت الس بن ما لك يتحافظ سے روايت فل كرتے إلى كر أي كر يم مان الله بيت بلند حصد عن آب جب كمر تشريف ك جاتے تو عام لوگوں کی طرح مکر کے کام کائ میں مصروف ہوجائے اکثر کیڑے دفیرہ خود بی می لیتے " محرکی چیزوں کوخود ہی اُشاہے ر کے اگوشت کا سے خادم کی مددکرتے کھرے باہر جاتے تو گدھے پرسوار ہوکر چلے جاتے ایسے جوتے خود بی گا تھے لیتے ، قیص پی خودی پردندالگا لیتے میادر میت جاتی تواسے خودی لیتے اور فر مایا کرتے کہ جومیرے فریقتہ سے روگر دانی کرے گا وہ جھ سے نیس اپنے اون غود برالية عادم كرماته يتركهانا كمالية " تاخود كونده لية اوربازار سيسوداسك خود أفي كرلة ت تف-

[ وسائل الوصول ان عمال الرسول من من معلمون المعارف من بعض رود الا مور]

# ئى كريم المنظيم ك مرض كابيان

حضرت عائشه صديقة وتفاشيان كرتى بين كديش كويا اب بمى ایے مرض وفات میں (معجد نبوی میں) نماز کے لیے تحریف کے 

حصرت عائشهد يقد وفي تسميان كرتى بي كدجب تي كريم ما تاييم اس مرض کی وجہ سے بیار ہوئے جس میں آپ کا وصال ہوا تو آپ نے میرے تمریس رہنے کے لیے (اپنی از داج سے)اجازت طلب کی تو

# ٧- بَابُ فِى مَوَسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٣٦٢ - أَيْسُو حَنِيْفَةَ عَنْ حَجَّاهِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَالِثُ قَالَتْ كَأَيِّي ٱنْظُرِّ إِلَى بَيَّاضِ فَلَمُنَّ رُسُّولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيَّتُ ٱلَّى الصُّلُوةَ فِي مَرْضِهِ.

پخاري(۱۹۸)مسلم(۹۳۸)اين اب (۱۲۱۸) ٣٦٣- أَبُو حَنِيْظَةً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبُواهِيمَ عَن الْكَاسُودِ عَنْ عَالِشَهُ أَنَّ النَّبِيَّ حَسَلُى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـكُمَ لَمَّا مَرِضَ الْمَرَضَ الَّذِي لَمُبِضَ فِيهِ اِسْتَحَلَّ أَنْ يُتَّكُونَ

فِي بَيْتِي فَأَخُلُلْنَ لَدُ قَالَتَ فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ فَمْتُ مُسْرِعَةً فَكُنَسْتُ بَيْتِي وَلَيْسَ فِي حَادِمٌ وَ فَوَشْتُ لَسَهُ فِرَاثًا حَشُو مِرْفَقَتِهِ الْإِذْنِعِ فَأَيْنَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُهَادَى بَيْنَ دَجُلَيْنِ حَتْى وَضِعَ عَلَى فِرَاضِيْ.

نهری(۱۲۸-۱۲۲-۱۲۲-۱۶۶) سکم(۹۳۷) اتن اج(۱۲۱۸) منداند(۲۰۲۹)

العالم المستريد (ما مرابع المامير) على لغا**ت** 

انہوں نے آپ کو بختی اجازت دے دی۔ (حضرت عائش) فرمائی
ہیں: جب میں نے یہ بات نی تو جلدی سے کھڑی ہوئی اور گھر میں
جماڑو پھیرا اسے صاف سخرا کیا اور اس وقت میرے پاس کوئی فاور
نیس تی اور میں نے آپ کے لیے (کہاس کی بجائے) اوفرنای کھاس
سے جراہوازم گدیلا بچا دیا سورسول اللہ اللہ اللہ اور دو آ دمیوں کا مہارا
لیے الن کے درمیان جلتے ہوئے تشریف لانے یہاں تک کہ آپ کو
میرے ہستریر بٹھا دیا گیا۔

''است کی آبازت جائز میندوا مد فرکر فائب مطل مانتی معروف ثبت باب استعمال سے ہے اس کا مثل ہے: جائز مجمنا جائز شار کرتا' جائز تشہرانے کی اجازت جاہنا' اجازت طلب کرنا۔'' محقق نے ''میندوا مد حکلم مطل مانتی معروف ثبت باب حقوب یعنبوب سے ہے'اس کا متی ہے: گھر ہیں جھاڑو دینا۔'' موقفق ''کا معی ہے: زم ہونا' نری سے باش آنا' مہریانی سے بیش آنا۔ دوران مرض سہارا دسینے والوں کے متعلق مختلف روایات ہیں قلبتی

من بغارى ين به كرمعزت ما تشرصدية وي الفران ين: يب في كريم و في المام من بده كيا اوراب كادرومرشديد موكيا تو آپ نے اپنی دیکرازوائ مطبرات سے اجازت طلب فرمائی کرآپ ایا م مرض میں میرے کھرمیں قیام بذیر رہیں سے موانہوں نے بدخوشی آب کو اجازت وے وی اور آپ معرت ماس بن حدالمطلب اور ایک آدی کے درمیان سارا لے کرزین بر یاؤں لگاتے ہوئے تخریف لائے جس کی وجہ سے زیمن پر پاؤل کی کیری پڑ تنکی اور معرت میداند این میاس بن میدالمطلب فے میان فرمایا كددوسرے آدى معرب ملى بن الى طالب ينى تند جے اور يحمسلم مى معرب مائى مديد سے مردى روايت مى ب كدى كريم عليدالصلوة والسلام معزت فعنل بن عباس اورايك آوى كورميان ساما في كرفتريف لاعة اورايك روايت يس بكرومرب آ وی معترت اسام بن زید بین کش من اورامام وارتعلنی کے زویک ٹی کرمے میں کا اور کے داران کے والے معترت فعل بن مہاس اورحضرت اسامه بن زيد هے اور ابن سعد كرز و يك صفرت فضل اور معرت و بان في اور امام ابن حبان كرز و يك معرت بري اور حضرت أوبان في اورامام ابن حبان كرزو كي حضرت برميده اور حضرت أو يتمين ببرمال ثلاث روالاست فبوت كي بناء يران تمام روایات بس طبیق بول ہے کہ تی کریم طب العلوة والسلام متعدد بار مختف آدمیوں کا سبارا لے کر نماز کے لیے معری تشریف لے جائے رہے۔ نی کریم علیہ العملولا والسلام کے مرض کی ابتداء معرست عائث صدیقہ وی اللہ کھرست مولی تھی اور بھی معتد ومعترقول ہے اور اس کی تائیداس مدعث سنے ماصل ہوجاتی ہے جس کوامام احمد اور امام نسائی نے مطرع ما تشرصد يقد سے روايت كيا ہے ك رسول الله الله الله الميك روز جنت البقيع سے نماز جنازه بر حاكر ميرے كم تشريف لائے اوراس وقت ميں اسين سريس وردمسوں كردى متى اوريس كهدرى فى: إے (ميرا)مراسوآب فرمايا: ملك من كبتابول بائم المرفر مايا: اكرتم جهست يميل فوت موكى و تمهارا کوئی نقصان ٹیس ہوگا کیونکہ پیس حسل دوں گا اور حمیس گفن دوں گا اور پس تمیاری تماز جناز و پڑھا ڈں گا اور حمیس فن کروں گا' يس نے عرض كيا كدكويا يس محسون كرتى مول الشانعالى كاتم إاكر يكى موجائة آپ مرور يرے كمروالي لوث كر تظريف فاكيل مے تواس میں آپ اپنی کی بوی کے ساتھ آ رام فرما کیں گئاس بات پرآپ مشرائے گھرآپ کا وہ مرض شروع ہو کیا جس میں آپ ى وفات بونى - [شرع مندامام المعمم لملاعلى قارى ص ٥٥ - ٥٥ المطبوعة وارالكتب العنمية بيروت البنان] كى وفات بونى - [شرع مندامام المعمم لملاعلى قارى ص ٥٥ - ٥٥ المطبوعة وارالكتب العنمية بيروت البنان]

رب الله وَ قَاقِ النَّبِي صَلَّى بَي كَرِيمِ النَّهِ اللَّهِ وَمَلَّى اللَّهِ اللَّهِ وَمَلَّمَ اللَّهِ اللَّهِ وَمَلَّمَ اللَّهِ وَمَلَّمَ اللَّهِ وَمَلَّمَ اللَّهِ وَمَلَّمَ اللَّهِ وَمَلَّمَ اللَّهِ وَمَلَّمَ اللَّهِ وَمَلَّمَ اللَّهِ وَمَلَّمَ اللَّهِ وَمَلَّمَ اللَّهِ وَمَلَّمَ اللَّهِ وَمَلَّمَ اللَّهِ وَمَلَّمَ اللَّهِ وَمَلَّمَ اللَّهِ وَمَلَّمَ اللَّهِ وَمَلَّمَ اللَّهِ وَمَلَّمَ اللَّهِ وَمَلَّمَ اللَّهِ وَمَلَّمَ اللَّهِ وَمَلَّمَ اللَّهِ وَمَلَّمَ اللَّهِ وَمَلَّمَ اللَّهِ وَمَلَّمَ اللَّهِ وَمَلَّمَ اللَّهِ وَمَلَّمَ اللَّهِ وَمَلَّمَ اللَّهِ وَمَلَّمَ اللَّهِ وَمَلَّمُ اللَّهِ وَمَلْكُمُ اللَّهِ وَمَلْكُمُ اللَّهُ اللَّهِ وَمَلَّمُ اللَّهُ اللَّهِ وَمَلْكُمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

معرت الس بن ما لک افساری وی کنند بیان کرتے ہیں کہ معرت ابو بكر وسي تنته نے جب رسول الله طاق ينظم كے مرض ميں تخفيف محسوس كى تو آپ سے اٹی بیوی بنت فارجہ انساریے کے باس جانے کی اجازت طلب کی اور بنت خارجہ انصار کے باغات کے پاس رہائش پذیر تھیں اور دراصل بیخفیف موت کا افاقد تھا (جو جرمؤمن کوموت کے قریب حاصل ہوتا ہے) لین معفرت الويكر اس كون مجھ سكة سوآب في الويكر كو اجازت دے دی (اور دو چلے سے ) عمرای دات میں رسول الله من الله وفات یا مے جب مع مولی تو لوگ چیے سے آپ کے پاس آنے کے ادهر معزمت الويكرف اسي غلام كوتكم دياكه ووحقيقت مال ان كرانيس آ گاہ کریں چنا تھے فلام نے کہا: میں نے لوگوں سے ستا ہے وہ کہتے ہیں كر حصرت عد المثلثام وصال فرما مح ين يدفرس كر معزت الويكر ببت عملين موسيح اور وه فرمانے لكے: بائے افسوس! ميرى كر و ث كى اور حضرت الويكرم جرنبوى مي الجي نيس ينج تے يبال تك كراوكول في م ان کی کہ انیں اہمی تک خرفیں سیکی اور منافقین حوازل ہو مسلے اور كن كاد الرهر (المالية) في موت و يكي فت ندمو يد اور معرت عمرنے (شدستی فم کی وجے) فرمایا: میں کی کویے کہتے ہوسے ندسنوں كر يم الني ألم النوال كر مح بن ورنديس اس كى كرون كوار س ماروول كا تولوك بيات من كرباز آسكا بمربب معزت الديكر حاضر بوسة ا اس وقت می كريم الفيكيل ك چروكوف عانب ديا حميا تها موحفرت ابوبكر نے آپ کے چمرہ سے گیڑے کو مثایا کھرآپ کی بیشانی کوچ سنے سگے اور فرمایا: الله تعالی آب کو دوبار موت نبیس چکمائے گا، کیونک آپ الله تعالی کے نزد کی سب سے زیاد و معزز و کرم بیل چر معزت الو بکر جرہ ے ہاہر تشریف لائے اور فرمایا: اے لوگو! من لو جو مخص محمد ( التابیکی م عيادت كرتا تما لو باد شبر محر (ما تُنْكِيَّاتُم ) وصال فرما يجك بين اور جوفض رب مر (مُنْ الله من عبادت كرمًا فنا تو بلاشبدرب محد (مُنْ الله الله على من النيس موكا عر (الوبكرف)ية يت عاوت كي: اور معزت محد (مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِمًا) صرف

٢٦٤ - أَبُوْ مُونِيفَةً عَنْ يَزِيدُ عَنْ أَنْسِ أَنَّ الْمَابَكُر رَّاى عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَّةً لَمَا مُشَاذَنَهُ إِلَى السَّرَاتِهِ بِسْتِ خَارِجَةً وَكَانَتُ فِي حَوَائِهِ إِلَّانُهُ صَادِ وَكَانٌ لَالِكَ رَّاحَةَ الْمَوْتِ وَلَا يَشْعُرُ فَاآذِنَ لُمَّ تُولِكِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَّكَ اللَّيْلَةَ فَآصَبَحَ لَجَعَلَ النَّاسُ يَعَرَّامُونَ فَأَمْرُ أَبُو إِنَّكُمْ خُلَامًا يُسْتَمِعُ ثُمَّ يَانْبِرُهُ فَقَالَ ٱسْمَعُهُمْ يَغُولُونَ مَاتُّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاضْعَدُّ أَبُرُ يَكُرٍ وَّهُوَ يَقُولُ وَأَقَطْعَ ظَهْرًاهُ فَمَا يَلَعَ أَبُو يَكُر الْمُسْجِدُ حَتَّى ظُلُّوا اللَّهُ لَمْ يَبْلُغُ وَارْجَعَتَ الْمُعَالِقُونَ لَقَالُوا لَوْ كَانَ مُحَمَّدُ نَبِيًّا لَمْ يَمُتَ فَقَالَ عُمَرُ لَا ٱسْمَعُ زَجَلُا يَكُولُ مَاتَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا صَسَرَاتُكُ بِالسَّيْفِ فَكُفُّوا لِللَّاكَ فَلَمَّا جَاءً آبُو يُركُّرِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَجًّى كُشَّنَ الثَّوْبُ عَنْ رُّجُهِم لُمَّ جَعَلَ يَلُومُهُ فَقَالَ مُهاكَانُ الْمَلْمُ لِيُسْفِيعُكُ الْمُوْتَ مَرَّكَيْنِ ٱلْتَ ٱكْرَمُ هُلَى اللَّهِ مِنْ وَلِكَ ثُمَّ خَرَجَ آبُو بَكُمْ فَقَالَ بَلَايُهُا التَّاسُ مَنْ كَانَ يَعَيِّدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمِّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ رَبُّ مُحَمَّدٍ فَإِنَّ رَبُّ مُحَمَّدٍ لَا يُمُونَّ ثُمَّ قُواً وَمَّا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَيْلِهِ الرُّسُلِّ آفَانُ مَّاتَ أَوْ قُعِلُ انْفَلَبْتُمْ عَلَى أَعْفَابِكُمْ وُمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَصُّوَّاللَّهُ شَيَّةً وَّمَنِيَّجُزَى اللَّهُ الشَّاكِرِيْنَ۞(١ رَمَرَانِ:٣٣) قَمَالُ فَقَالَ عُمَرُ لَكَانًا لَمْ نَقُرُ أَمَّا لَهُلَهَا لَمُ فَقَالَ النَّاسُ مِثْلُ مَقَالَةٍ أَبِي يَكُمْرِ مِنْ كُلَامِهِ وَقِرْاءَ تِهِ وَمَاتَ لَيْلَةَ الْإِلْنَيْنِ فَمَسَكُتُ لَيْلَعَيْنِ وَيَوْمَيْنِ وَدُفِنَ يَـوْمُ الثُّلَّثَاءِ وَكَانَ

وَّالْفَصْلُ يَغُسِلَانِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَـلَّمُ

غارل(EEOETEEOT) این اج (۱٦۲۷)این میان (۲٦۲۰)منداند (۲۵۳۷۵)

اُسَامَةً بْنُ زَيْدٍ وَأُوْسُ بْنُ خُولِي بَعْبُ نِ وَعَلِي ﴿ رسول بِن (معود نيس) بِ فَكِ ان سے پہلے بہت سے رسول مُزرَّ يك بين موكيا أكرية وت بوجائي باشبيد كردية جانس وتم ألك ياؤل واليس بليك جاؤ مح اور جو مخص اسيخ ألف ياؤل واليس بليك مائے كاتو وہ الله تعالى كا كريس بكائے اور منقريب الله تعالى شكر مُزار بندول کو **جزاء عطاء فر مائے گا) (آل مر**ان:۱۳۴۰) **معز**ت الس ر می کنند بیان فرماتے ہیں کہ بیر آ بہت من کر معزت مرد می کنند نے فرمایا: جمیں ایسامحسوں موا کہ کویا ہم نے اس سے پہلے بیا بہت مجمی نیس براحی چراوكوں نے بحى اى طرح كها جس طرح حضرت الإبرصديق نے مُنتَكُونُر ما فَي تَنْ اوراً يت يرْهي تنى اور نبي كريم عليه العسلوَ ؟ والسلام ( الوار کے دن کے افتام پر) پیرکی مات فوت ہوئے اور دورا نٹس دودن آپ كوركها كيا (بعن ويرا منكل ركها كياتاكه دور ونزديك كانوك كروه ور مرد د نماز جنازه پژه سکیل) اور به روز بده آپ کو دنن کیا حمیا اور نبی کریم ما المالية المحسل وية ك لي حضرت اسامد بن زيد اور حضرت اوس بن خولی و فی الله آپ کے جم اقدس پر یانی بها رہے تھے اور صرت علی بن الى طالب اور معرت فيل بن عباس وي الدي المالية من المالية كونها رب 

#### خل لغات

" تحوّ العط " بيا تحاليط " كى جمع بهاور" حالط " كامعى ب: ديوار باغ ليكن يهال خود باغ مراد جيل " يَعُو المون " يميعه جمع فذكر فائب فعل مضارح معروف باب تفاعل سے ہے اور كاسى " سے ماخوذ ہے اس كامتى ہے: كے بعد ديكر الريتے باتے ممى جكم يكنينا يهار الموجود والمعذي ب جبكرش مندك العراق المسورة "بادرية ومن " المستان المساك معنى ہے: چمیانا وهائیا يوشيده ركمنا۔" أرْجَعَتُ "ميفه واحد ذكر قاعب فعل ماسى معروف باب افعال سے ہے اس كامعنى ہے: معتظرب مونا متوازل موجانا افواور بعيلانا - الكفوان ميدج الرفائب فلل ماسى معروف باب نصر يتصرف بياس كامنى ب: زك جانا بازة جانا يه مستجى "يميفروا مدفركراهم مفول ياب تفسيل سديداس كامنى بي: فرصاعيا بوشيده ركمن والخشف" صيف واحد فدكر عائب فعل ماضى معروف إب عنسوت يكفوب سد بأن كامعى ب كولنار المكفم "ميف واحد فدكر عائب فعل مضارع معروف باب مسوب يصوب سد بال كامعني ب: يوسد لينار

مرض کی ابتداءٔ تاریخ وصال آخری وصیت اورعسل کی فضیلت

علامد بیخ محر مبدالی محدث د ولوی فر ماتے ہیں کہ معلوم ہونا جاہیے کہ نی کریم منتی آلم کے مرض کی ابتداء ما و مغرے آخر میں درو سرے ہوئی جبکداس ماہ کی آیک یا دوراتن باتی تھیں اور بعض معزات نے کہ ہے کہ آپ کے مرض کی ابتداء ماہور ت الاوّل کے شروع ہیں ہو کی ۔علامدابن جوزی نے اپنی ایک کتاب الوفاء میں کہاہے کہ ماہ صغر کے آخر ہیں دورا تیں یاتی تغییں کہ آپ کے مرض کی ابتداء ہوئی اور آپ کی وفات بارہ رائع الاقال میں ہوئی۔علامہ سلیمان معمی جو ثقات بعنی منتند اور محقق علاء کرام میں سے ہیں انہوں نے پورے جزم اور یعین کے ساتھ کہا ہے کہ نجی کریم الآلگائی کے مرض کی ابتداء بدروز ہفتہ بائیس صفر کو ہوئی تھی اور آپ کا وصال بدروز پیر روراج الاقال کو ہوا تھا۔واللہ اعلم!

ورای قول کوتر جیج دی گئی ہے کہ آپ کا وصال بدروز پیردور کیج الاقول کو ہوا کیونکہ جعنرت میّدہ فاطمة الزهراء ریکناند کی وفات ماہ رمضان البارک کی تمین تاریخ کو ہوئی تھی اور تمام اہل اسلام علی کے کرام اس بات پر متنق ہیں کہ حضرت خاتون جنت سیّدہ فاطمة مسابق سے بحد میں العمال میں اندیس سے الیس میں میں میں تب است

الزهراء ينتخفنه ني كريم عليه العلوة والسلام كوصال كي بعد جهدماه تك بقدحيات رين-

اور بی کریم می ایس مرض میں اللہ تق الی کی راہ میں جالیس غلام آزاد کے اور بدت مرض بھی آ ب محابہ کرام کو ایرا عت فعال کی پڑھائے ہے اور بدت مرض بھی آ ب محتم کے حضرت ایرا عت فعال کی بڑھائے ہے اور بعض علاء نے کہا ہے کہ سترہ فمازیں تھیں 'جو آ پ کے عمم کے حضرت ایو کر دی گئٹ نے محابہ کرام کو بڑھا کی ایک ون آ پ موٹی ہی آئی ہی ایر مجد بھی تشریف لاے اور فرمایا: اے مسلمانو! بھی حمیری الوواع کرتا ہوں اور میں حمیری اللہ تق فی کے سرد کرتا ہوں میں ہو ہے باہر مجد بھی تشریف لاے اور فرمایا: اے مسلمانو! بھی حمیری الوواع کرتا ہوں اور میں حمیری اللہ تق فی کہ تاتم رہے اور طاحب الی پرکار بدر ہے گئٹین وتا کہ کرتا ہوں ۔ مطرت این عبارہ کا فعاد دعمرت کے بار میں بڑھی ما سوا حضرت ابو بکر اور حضرت مبدار حمٰن کی احداد ہیں شامل ہوکر صرف ایک رکھت فماز پڑھی تھی ( کیونکہ جب آ پ تشریف لائے بھا عت کھڑی اور وورائی سفر کے بیاد میں شامل ہوکر صرف ایک رکھت فماز پڑھی تھی ( کیونکہ جب آ پ تشریف لائے بھا عت کھڑی ہو بھی تھی اور ایک رکھت ہو بھی تھی اور ایک رکھت ہو بھی تھی اور ایک رکھت ہو بھی تھی اور ایک رکھت ہو بھی کی اور دورائی مرض آ پ کی اکر و بیشتر وصیت فماذ پڑھے اور غلاموں اور فدمت گزاروں کے ساتھ میں سلوک کرنے کی یونی تھی اور دورائی مرض آ پ کی اکر و بیشتر وصیت فماذ پڑھے اور غلاموں اور فدمت گزاروں کے ساتھ میں سلوک کرنے کی یونی تھی اور ایک می اور دورائی مرض آ پ کی اکر و بیشتر وصیت فماذ پڑھی تھی اور ایک تو ت میں اور جسے میری قوت میں افغہ بڑھ کوئس دیا تی جات کی بھوں میں دہ میں تو میں نے آئیں ایک ذبان

[ باخوا الافعة الملع مصائرة مشكوة على ١٣٠- ٢٢ المطبوعة وريد مضويا يتعمر ]

حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بنتیکند کے فضائل حضرت عبداللہ بن مسعود میں نیک کرتے ہیں که رسول اللہ مالی نیج نے فرمایا: تم میرے بعد ان دو کی چیروی کرنا وہ دو ابو بکر اور عمر بیں۔

ترفدگ (۲۳۲۲۲)این باید (۹۷)این میان (۲۰۱۲)سند احد (۱۵۵ سا۱۳۹۰)

٩ ـ بَابُ فَطَائِلِ شَيْخَيْنِ

٣٦٥- ٱلمُوْسَطَوْيْطَةَ ضَنَّ سَلَمَةَ عَنْ آبِي الزُّعْرَاءِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلْتَنَدُوا بِالْذَيْنَ مِنْ بَعْلِي ٱلْوَبْكُمِ وَعَّمَرُ.

حل لغات

حضرت ابوبكر وثخافله كالمخضرسيرت وشان

رسول القدم فی آبار کے نعناکل کے بعد محابہ کرام کے فعنائل کا بیان شروع ہور ہا ہے ، یبال سب سے پہلے حضرت ابو بکراور

حضرت عمر پنجائنہ کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں کیونکدا نبیاء ورسل کے بعد بالتر تبیب میں دونوں سب سے افضل ہیں اور معزرت ابو براتونی کریم علیدالعسلوة والسلام سے وصال سے بعد آپ سے پہلے بافصل خلیفہ جیل آپ کا اسم کرای عبداللہ بن ابی قا قد متان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن ثيم بن مره بن كعب بن يؤى بن غالب القرشي التيمي تفا" آپ كانسب معفرت مره بن كعب يررسول القدما تَقْلِيْكِمْ سے ل جاتا ہے اور اس نسب نامہ سے واضح ہو کیا کہ آپ کا نام عبداللہ ہے اور آپ کے والد کا نام عثمان اور ان کی کنیت ابوقاف ہے جبکہ آپ کی اپنی کنیت ابو بر ہے اور القب صدیق اور قتیق ہے اور آپ کی والدہ محتر مسکا نام ملکی بنت معربن عامر بن عمرو بن كعب تعادوران كى كنيت أم الخير تعي معترت ابو يكرمكه مكرمه بيرا موسئة اور تي كريم عليدالعلوة والسلام سے دوسال جمونے تي كير \_ كاكاروباركرت سخ اور اسلام سے بہلے بھى بوے معزز ومحترم شخط بوے دانا اور معاملہ بھے لوكوں كے نصلے كرتے سخ آب کے سے سرداروں میں شار ہوتے تھے عربوں کی تاریخ اور ان کے نسب نامون کے بوے ماہر تھے۔ بت پرتی شراب نوشی زناكارى اور ديكريّ اليول سے ياك شف شروع بى سے سليم الفطرت اور نى كريم عليدالعلونة والسلام كے قلص دوست شف آپ مردول شرسب سے پہلے ایمان لا ع۔ آپ نے اپی جان اور دولت ئی کریم النواییم کے لیے وقف کررکی تی۔ آپ کی کوششوں ے بڑے بڑے محابہ کرام ایمان لائے۔ بجرت مدید منورہ ش آپ رسول اللہ کے بار خار تھاوروسال کے بعدرسول اللہ کے بار مزارين كية - تمام خزوات بن شريك رب- رسول الله الخاليّة كمشير خاص ففا وررسول الملين ٩ مديس آب كوامير المجاح مقرر فرمایا۔وصال سے پہلے آپ ہی کونمازوں کی امامت کے لیے مقرر قرمایا اور وصال ایوی کے بعد صحاب کرام نے آپ کو متفقہ طور پر پہلا طیفہ بافعل منتف کر لیا۔ یہ بوا نازک وفت تھا اسلام کی کھٹی و کمانے کی تھی نیکن آپ نے خوب سنبالا ویا اور دوران خلاشت جع قرآ ل مرتدین کی سرکونی زکوتاک با تاعده وسولی جیش اسامدی روایی اور تحظ مستلختم نبوت جیداجم ترین کامول کوسرانجام دیا-مختر ید کر حضرت ابو برصد بق اسلام کی تعلیمات کا زعره پیکراورا خلاق بوی کی جسم تصویر عظام خرکار آپ ۱۲۳ سال کی مرش ۲۲ جمادي الآخر سوار عش بير كے دن انتقال قرما محے\_

## حضرت عمر يثخ كثث كالمختضر سيرت وشان

حضرت ابو کرکے انتخال کے بعد حضرت جم ضلید دوم مقرد ہوئے اور آپ کا نسب نامد (حضرت) جمرین فطاب بن جدالسوئ بن ریاح بین قرط بن دراح بن عدی بن انوی بن کعب بن انوی بن قالب ہے آپ کا اسب حضرت کعب بن انوی بررسول الله سے آپ کا اسب حضرت کعب بن انوی بررسول الله سے آپ کا اسب حضرت کعب بن انوی برسول الله سے آپ اور الله بنارہ تی والا وت الدی نام حضرت الله بنارہ تی ایو منص اور الله بنارہ تی والد کا نام حضرت میں ایک شاخ مضرت محرقر ایش کے ان سترہ آ دمیوں جس سے بتے بولکھتا پڑھتا جائے تی فارہ تی قوار والدہ کا نام حضرت قا محضرت محرقر ایش کے ان سترہ آ دمیوں جس سے بتے بولکھتا پڑھتا جائے تی جسمانی طور پر بہت مضبوط اور طاقور تھے۔ شہواری اور پہلوائی کرتے تھے۔ بیٹر تجارت تھا کتر براور خطابت بھی بھی آپ کو کمال حاصل تھا ۔ قریب سالم می برتر بن وقم من کے بتر بن وقم نے نام کر بھی اسلام کوئل کرنے مسلمان ہو گئے رسول اللہ نے ان کے ایمان لانے کے لیے خصوصی وعاقر مائی تھی ان کے ایمان لانے کے بیٹر میں ساتھیوں جس سے بھی کئی ان کے اسلام لانے کی بدولت اسلام اور اہلی اسلام کو بہت بن کی تقریب ہوئی آپ رسول اللہ کے قریبی ساتھیوں جس سے بھی تمام خوزوات جس شرکے دیے ابنا مال ہے درائی اللہ تھا ان کی راہ جس شرح کی ہوئے آپ کر مدین کے وصال سے قبل آپ کو معرف من ان میں جرح کی ہوئے آپ کے معرف طافرت جس من می ہوئے آپ کی دولت اسلام کو بہت بن کی تقویت تعیب ہوئی آ آپ رسول اللہ کے قریبی ساتھیوں جس سے بھی تھا مور پر شلیم کرلیا۔ سائر مے دی سال خلیف سے بھی تھا ہور پر شلیم کرلیا۔ سائر مے دی سال خلیف سے بھی تام خود ہوں کا کہ جو حصر شام خلیان معرا ایران کران اور کران کے علاقے آپ کے مید خلافت جس شرا بران کران کی دور کا ان کی دولت آپ کی دولت میں سے تھا میں ہوئے تو ان میں شراح کی دولت اس طرح آپ کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت ک

شرو معند امام اعظم کیک موست ایشیاء اور افریقہ کے قلب تک کافی می دعفرت عمر اسلام کی شوکت وعظمت کا نشان تھے۔ بڑے بہادر جری اور تذر مسلمان تھے اسلام مے تعظ اور حق کی خاطر اکثر آپ کی کموار بے نیاز مرجی ایک طرف سادگی کا بدعالم تھا کدلباس پرستر وستر و بوند کھے ہیں لیکن ودمری طرف رعب ودید بدیدی که قیصر و کسری آب کے نام ہے لرزتے اور کا پہتے تھا آپ اپنے آپ کوایک عام سادہ مسلمان کی سطح برر کھتے تھا چنا نچے جب آپ بیت المقدس پنچاتو اس وقت غلام اللی باری کی بناء پر اونٹ پر سوار تھا اور آپ امیر المؤمنین ہونے کے یاد جوداس اون کی کیل تھام کراس کے آ کے پیدل مل رہے تھے۔ راش اپنی کر پر لاد کر مختاجوں تک لے جاتے اور ان کی جرطرح ہے دیکے جمال اور خرمیری کرتے اور فریائے: اگر وجلے کنارے پریمری کا ایک بچے بھی بھوکا مرمیا او عرقی مت کے روز اللہ کے ساہنے جواب وہ ہوگا ہو محض کوان پر تنقید کا حق حاصل تھا' آپ کے نزدیک قانون کی نظر میں سب برابر نتنے دروازہ پر بھی دریال نہیں ري تها زبدوتنوى اورتناصت وكفايت شعاري اورساوك شرآب تمام سحاب شرمتاز فيدستاري اسلام كامطالعه كياجائية وانسان مح جرت اوجاتا ہے کو مخترے عرصہ میں اسلام کا افتداراس قدر بوجا کہ وہ صدور عرب سے باہر کال کر عراق ایران شام روم اور معر وفیرہ دور دراز کے مقابات تک میل میا اور ایک عظیم قوت کے طور پر اسلام کو دو اجیت حاصل ہوگئ کہ قیصر و کسری سے جابر اور ز بردست مما لک اسلام کے سامنے مغلوب و محکوم ہو محکے۔ آپ ایک نامور فائح اور بے شل محکمران تھے۔ آپ ۲۳ ہے مجم محرم الحرام كوجام شبادت نوش فرما كرواصل بحق موسحه-

• ١ \_بَابُ فَصَالِل عَمَّادِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ

٣٦٦ - المُوْ كَوَيْفَة عَنْ عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ رِيْسِ عَنْ حُـنَيْهُةَ بْنِ الْيُمَانِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَدَّكُمُ إِلْحَلُوا ۚ بِالَّذِينَ مِنْ يَعْلِينُ أَبِي يَكُمْ وَعُمَّرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا وَاهْتَلُوا بِهَانِي عَمَّادٍ وَتُمَسُّكُواْ بِعَهْدِ ابْنِ أَمَّ عَبْدٍ.

حضرت عمارا ورحضرت عيدالله ابن مسعود بنخاله کے فضائل

حضرت مذیف بن بیان و میلند بیان کرتے میں کدرسول اللہ ما المالية في المانية تم مرا بعد الويكر صد إلى اور عمر كى ويروى كرنا اور عمار بن ماسر کی سیرت و کردارکواهنا رکرنا ادراین آم هید (عبدالله بن مسعود) کی وصیت کومضوطی سے تعام لیا۔

ترزي (في الن تب باب: ٣٣) اين حال (٦٩٠٢) منداحه (٢٣٦٦٥)

"إِهَا الله الله الله الله المرماضر معروف باب التعال مد المالان المعنى الما الماسية برايت بانا يمى كابداء الله مرنا بدايت برقائم د منار" هَدْيَة "ميرت طريقت" بعهد " وميت منان المان ومد

حعزت ابوبكروغمركي سيادت

حضرت السين ما لك انعمارى والمنظمة بيان كرت بيل كدرسول العدم في الما منظمة الما المام الماء

حضرت ابو بكر اور حضرت عمر ميني فقد نبيون اور رسولون كے علاوہ أَبُّـُوبُكُـرٍ وَعُمَرُ سَيِّدُ كُهُوْلٍ آهَلِ الْجَنَّةِ مِنَ تهام و محلے و تھیلے جنتی ہز رکوں کے سردار ہیں۔ الْأَوَّالِينَ وَالْإِحِرِينَ إِلَّا النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ.

اس صدیت کوامام ترندی نے روایت کیا ہے اور امام این ماجہ نے اس کو معفرت علی رشی تفتہ سے روایت کیا ہے۔

[مكلوة المسائع بإب مناقب إلى يكروم العسل الكاني ص ٥١٠ مطبوصا مع المطان وفي ]

#### حضرت مماربن بإسر

آپ کا اسم گرائی تمارے اور کنیت ابوالیقطان ہے آپ کے والد کا نام پاسراور والدہ کا نام سمیہ ہے معفرت عمار قدیم الاسلام مسلمانوں میں سے بین آپ بوے جلیل القدر اور معبور ومعروف محالی بیں اور غزو و بدر اور دیگر تمام غزوات میں شریک رہاور جنگ صفین میں معفرت علی کے ساتھ تھے اور ای جنگ میں باغیوں کے ہاتھوں کے سوھ میں شہید ہو محکے ان کے فضائل ہے تار بین لیکن اختصار کی بناویر یہاں کنز العمال سے چندا حادیث کے بیان براکتفاء کیا تمیاب:

- (۲) حضرت ابوسعید خدری دی کنند بیان کرتے میں کدرسول الله الله الله الله الله کا کہ افسوں! حضرت مجارکو باخی کروہ آل کر سے شہید کر وے گا جَبُد آپ آئین جنعہ کی طرف بلائیں مے اوروہ لوگ آپ کودوزخ کی آگ کی طرف بلائیں مے۔

[رقمالحديث:٢٣٥٢]

- (۳) حضرت خالد بن ولید دی تنگدیمان کرتے ہیں کے رسول اللہ متی آیا ہے فر بایا: جو منص معزت محارے عداوت و و شمی کرے کا تو اللہ تعالیٰ اس محض سے عداوت و دشمنی فر مائے گا اور جو منص معزت محارے بغض رکے گا تو اللہ تعالیٰ اس مخض سے ناراض ہو جائے گا۔[دِنْم الحدیث: ۳۳۵۳]
  - (١١) حضرت عمرو بن ميمون يتحلف بيان كرت بي كدرمول الله من المام فرمايا:

يَا لَا الْ حَوْرَةِ فِي بَرِّدًا وَسَلَامًا عَلَى عَمَّادٍ حَمَّا لِي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَمَّادٍ حَمَّا اللهِ عَلَى عَمَّادٍ حَمَّا اللهِ عَلَى عَمَّادٍ حَمَّا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

اے تمارا تحقیم یا ٹی گردو شہید کرے گا' یہ آ پ نے اس دفت قرمایا: جب مشرکتین مکہ نے حضرت ممارکوعذاب دینے کے لیے آگ میں ڈال دیا تغا۔[رقم الحدیث: ۲۲۵۵۸]

حضرت جابر بن سعد رسي تشف بيان كرت بي كدرسول الله من أينا في المنظم الما كم
 ابسووا يا آل هما دا فان مو هذكم المبعنة.

وعدوكيا حميات

[رقم الحديث: ٦١ ٥ ٣٣٥] [ "كنز بلعمال ج١١ ص ٣٣٣-٥٠٠ ١٣٠ مطبوعا واروتا ليفات اشرفيهُ لمان]

#### حضرت عبداللدابن مسعود

حضرت عبداللہ بن مسعوبین غافل بن حبیب صلى الا بر محابہ کرام بیل سے بیل آپ کی تمن کنجیں ہیں ایک کنیت ابن مسعود ہے اور بیآ پ کی تمن کنجیں ہیں ایک کنیت ابن مسعود ہے اور بیآ پ کے والد کی کنیت ان معروب کے والد کی کنیت ان معروب ہے اور بیا کی دائد ہی کئیت ان معروب کے دائد ہی کا دائد ہی کئیت ان معروب کے ایمان لانے والے سابقین واق کین مسلمانوں اور تیسری کنیت آپ کے جینے ایمان لانے والے سابقین واق کین مسلمانوں جی سے بیل ایمان لائے بلکہ آپ اسلام کے جینے صاحب ہیں ای کریم علیدالصلو ہوالسلام کے خاص خادم

سے المال کے وہ چز پہند کرتا ہوں جو اور سفر میں رسول اللہ المؤید کے تعلین پاک مسواک اور وضو کا برتن آپ کے پاس رہتا تھا اور آپ بدر وغیرہ تمام فر وات میں شریک ہوئے رسول اللہ المؤید کیا آپ کے جنتی ہونے کی بشارت و گوائی دی اور قر مایا: میں اپنے لیے وہ چز پہند کرتا ہوں جو ابن مسعود پہند کرتا ہوں جو ابن مسعود پہند کرتا ہوں جو ابن مسعود پہند کرتا ہوں اور آپ افغات و عادات میں رسول اللہ المؤید ہوئے ہے معرت میں کا دانت میں رسول اللہ المؤید ہوئے ہوئے ہے معرت میں کا دانت کے شروع تک کوف کے حاکم دے گر معرت میں انتقال فرما گئے۔

مرسول اللہ المؤید ہوئے گئے ہوئے ہوئے ہوئے میں انتقال فرما گئے۔

مرسول اللہ المؤید ہوئے گئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی آگئے اور پہنل مدید منورہ میں ۲ سومیں انتقال فرما گئے۔

مرت عبداللہ ابن مسعود کے فضائل کے بیان میں کنز العمال کی چندا حادیث چی کی جارتی ہیں:

(۱) حطرت عبدالله بن مسعود و في أنله بيان كرتے ميں: نبي كريم الله الله الله الله الله الله على أمت كے ليے وہ چيز پندكرتا مول جوابن أم مبد ميرى أمت كے ليے پندكرتا ہے۔[ محزامال: ۳۳۴۵]

(۴) حطرت سارہ بنت عبداللہ بن مسعودا پنے والد سے روایت کرتی تیں کہ بی کریم الآلیکی نے فرمایا: هم ہے اس ذات کی جس کے قبطیۂ قدرت میں میری جان ہے! بے فک (حضرت) عبداللہ بن مسعود تیامت کے روز میزان میں اُحدیمیاڑ سے زیادہ وزنی موں گے۔[کزاهمال:۳۳۲۴]

(۳) حصرت علی ری فقد میان کرتے میں کہ می کریم علیہ انساؤی والسلام نے فر مایا: اگر میں اپنی اُسٹ پر کسی سے محورہ کے بغیرامیر مقرر کرتا تو میں این پر دبن اُم حیو (حضرت حیداللہ) کوامیر مقرر کردیتا۔ ( کنوامال: ۳۳۲۵)

(م) حطرت ابن مهاس اور حطرت ابودروا ورفائل المنظم بيان كرت بين كدرسول الله المائلة المنظمة المنظمة بين وي جيز بند كرتا بول جوالله الناتي ترمير سر ليے اور ميري أمت كے ليے اور ابن أم حمد كے ليے پندكى ہے اور بين وہ چيز تا پند كرتا بول جے الله تعالى من مير سے ليے اور ميرى أمت كے ليے اور ابن أم حمد كے ليے تا پند فرما يا ہے۔ [كنزام مال: ٣٣٣٥]

(۵) حضرت عمارین ماسر رفتی تفدیمان کرتے ہیں کہ نمی کریم طبیدانسلؤ تا والسلام نے فرمایا کہ جوشص پیند کرتا ہے کہ وہ قرآن مجید کی عظرت عارف میں مردہ اور معظم ابجد ہی سے جس طرح اسے نازل کیا حمیا ہے قواسے جا ہے کہ وہ حضرت این مسعود ہے اس کی عظاوت ہے۔[کوزامال:۱۳۳۵]

حضرت عثان بيثنته كفضائل

١١ \_ بَابُ فَطَائِلِ عُثْمَانَ

٣٦٧- أَهُو حَيْدِيْعَة عَنِ الْهَيْفَعِ عَنْ مُوْسَى أَنِ الْهِي كَيْدِ أَنَّ عُلَمَ مَرَّ بِعُنْمَانَ وَهُو حَزِيْنٌ قَالَ مَا يُحْرِنُكَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَذَٰلِكَ حَلَمَانٌ وَهُو الْقِيهِ وَسَلَمَ وَذَٰلِكَ حَلَمَانٌ مَعْ الْقِيهِ وَسَلَمَ وَذَٰلِكَ حَلَمَانٌ مَعْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَذَٰلِكَ حَلَمَانٌ مَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَذَٰلِكَ حَلَمَانٌ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَذَٰلِكَ حَلَمَانٌ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَكَانَتُ يَعْتَ وَقَالَ لَهُ عُمَرُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَكَانَتُ تَعْتَ فَقَالَ لَهُ عُمْرُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَلَمُ وَسَلَمَ فَعَلَمُ وَسَلَمَ فَعَلَمُ وَسَلَمَ فَعَلَمُ وَسَلَمَ فَعَالًا حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ ع

 عُفْمَانَ وَاَدُلَّ عُفْمَانَ عَلَى مِبِهُمْ هُوَ مَهُرٌّ لَّهُ مِنْكَ فَعَالَ الْهَيْ مُ فَعَالَ الْهَيْ فَقَالَ زَوِّجُنِى حَفْصَةَ وَالْرُوِّجُ خُفْمَانَ الْهَيْ فَقَالَ نَعَمْ فَقَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ نَعَمْ فَقَعَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. التَّالُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. النام (١٤٠ م) المرام ال (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام (١٤٠ م) المنام

حل لغابت

المعنی المعنی المعنی کے وزن پر ہا اور لعمل بہ علی مقبول میں آتا ہے سواس کے استی عمرون ہے اس کا معنی ہے:

المسلم الم تعمیر المور میں اکتی ہے اس کا معنی ہے : قرابت اسسر وا ما د بہتو تی ۔ استی کا معنی ہے : ابتداء آفا فال شروع اوالل ۔

المراب ہے اس کا معنی ہے : المحمل مضارع معروف باب تعمیل ہے ہے اس کے آفر میں ضیر الله المصل ہے ہے اس کا معنی ہے :

الکاح اشادی جا اکر انا۔

حضرت عثان ويتنافله كالمخضر سوانح حيات

- (۱) معفرت این محرفتان شروی ہے کہ تی کریم طبیہ الصلوق والسلام نے فر مایا: میری اُست شی سب سے زیاوہ شرم وحیا ہوالے حضرت حتیان میں ۔[کوزاممال:۳۲۷۸]
- (۳) به فک معترت اوط مظیراً کے بعد سب سے پہلے اپنی ابلیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف معترت مثان نے بھرت کی ہے۔ [محزامال:۳۲۵۹۳]
- (م) حضرت جابر و منطقه میان کرتے ہیں کہ آپ ملٹ اُنگار نے فرمایا: بے شک جوش مصرت مثان سے بخض و کیڈر کے کا تو اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکے کا (بعنی اس برفضب ٹاک رہے گا)۔[کنزاعمال: ۳۲۷۹۵]

[كتربلعمال:٢٤٩٩]

- (2) حطرت جابر وي المعتقد ست مروى مه كريم عليه العملة قا والبلام سق قرماني: "عشمان في البعنة" العن عثمان بين على الدورة "العن عثمان بين على الدورة "المعتمد العملة قا والبلام المادة العملة قا والبلام المادة العملة المادة - (۸) حضرت ابو ہریرہ دی گفتہ بیان کرتے ہیں کہ بی کریم الوائیلم نے فرمایا: ہر نبی کے لیے اس کی اُمت میں ایک ظلیل ہوتا ہے اور بے فک میراظلیل (بہت میا ہے والا) عثمان بن عفان ہیں ۔[کزاهمال:۳۲۸۰]
- (۹) حضرت طلی اور حضرت ابو ہریرہ ویونگاند ہے مروی ہے کہ آپ نے فر مایا: ہرنبی کے لیے جنت میں ایک رفیق ہو گا اور میرا رفیق جنت عثان بن عفان ہوگا۔[کنزاممال:۳۲۸۰۵]
- (۱۰) حضرت ابن عهاس و في الله بيان كرتے ميں كه نبي كريم التائيل نفر مايا: مضرت عثان كي شفاعت كى وجہ سے ستر بزار آ دمي بغير

حساب جنت میں جا کیں سے جن پرووز خ کی آ ک واجب مو یکی موکی ۔[ کنزالعمال:٣٣٨٠١]

(۱۱) حفرت عائشهمد يندهفيف ورصفرت الاسعيد خدرى وي كان مروى بكريم التيالية في الدوما وعاما كلي:" السلهم فدد د حنيت عن عضمان هاد ص عنه "اسالله الدوك شي حال سدامني موجكامول لي او بكاس سدامني موجها وو مرتبده برايا - [ كنزالعمال : ٣٢٨٣٨]

(۱۲) حضرت امیرمعاوید مین تشدیبان کرتے ہیں کہ نجی کرتم علیہ العساؤة والسلام نے فر مایا: جنت میں جودو تانا می ایک درخت ہے اور مضرت عثمان اس کی شاخوں میں ہے ایک شاخ ہیں اور دوز رخ میں لموم و بخل نامی ایک درخت ہے اور ابوجہل ہیں کی شاخوں میں ہے ایک شاخ ہے۔[محزام ال:۳۲۸۳۹]

(۱۳) حضرت مقبہ بن عامر بین آنڈ بیان کرتے ہیں کہ ٹی کریم علیہ التیۃ والسلیم نے فرمایا: میں جنت میں وافل ہوا تو ا چا کے میں ایک ایک اسٹی حضرت مقبہ بن عامر بین آنڈ بیان کر موتوں اور یا توست سے تیار کیا گیا تھا، سوش نے کیا: بیگل کس کا ہے؟ تو فرشتوں نے کیا کہ آپ کے بعد قلم کے ساتھ آل کیے جانے والے آپ کے قلیفہ حضرت حال بین مفان ہیں۔[کوراممان:۳۲۸۵]
توب نے بعد قلم کے ساتھ آل کیے جانے والے آپ کے قلیفہ حضرت حال بین مفان ہیں۔[کوراممان:۳۲۸۵]
توب: ماخواد وشخب از: کورالحمال جان سے ۱۲۵۳، مطبوصا وارو تالیفات اشر فید مال

معرت علی وی کاند کے نعنائل

جعزمت حية العرفي أيه بعدانى بين جوصفرت على كرم الشدد جهدالكريم كاسماب عمل سعة إلياً وه بيان كرت بين كري في معزمت على وشكافله كوية فرمات بوسة مناكد "انسا اوّل من اسلم" يعنى مب سع بهل عمى اسلام لا يا بول. ١٢ - يَابُ لَطَسَالِلِ عَلِيٍّ رَحِنِيَ اللَّهُ عَنْدُ

٣٦٨- آلمَوْ حَدِيقَة عَنْ سَلَمَة عَنْ حَيَّة الْعَرْبِيّ وَهُوَ الْهَمَّدُ الِيُّ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ كُوَّمَ اللَّهُ وَجُهَّةُ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ آنَا أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ.

(TYY0\_TYTE) 547

سب سے مسلے کون اسلام لایا؟

معلوم ہوتا چاہیے کہ الل سنت میں اقتلاف ہے کہ سب سے پہلے کون املام الایا ہین کے زودیک الدیکر صدیق ہیں ایسی نے کہا کہ حضرت کہا: حضرت کی بین جہور مقرض کے نزدیک جشرت فدیج الکیمری ہیں اور بعض کے نزدیک حضرت الدیم کے اس معلوث کے نزدیک جسورت کی اور بعض کے نزدیک جسورت کی اور بعض کے ہاکہ حضرت نرید بن جارت جبور مقرض کے نزدیک میں اور فقتها و نے فرمایا ہے کہ ہائے اور آل اور ووں میں سے حضرت الدیم روی اللہ سے بہلے حضرت فدیج الکیمری ایمان لائے سے اور محدود الدیم روی میں سے سب سے بہلے حضرت فوج الکیمری ایمان لائے سے اور آل ایمان لائے سے اور آل اور کی میں سے حضرت ذرید بن جارتی سب سے بہلے ایمان لائے سے اور آل اور فلاموں میں سے حضرت ذرید بن جارتی سب سے بہلے ایمان لائے سے اور فلاموں میں سے حضرت ذرید بن جارتی سب سے بہلے ایمان لائے سے اور فلاموں میں سے حضرت ذرید بن جارتی سب سے بہلے ایمان لائے سے اور فلاموں میں سے حضرت بالل سب سے بہلے ایمان لائے سے اور فلاموں میں سے حضرت اور بیا کی مدیدی کی تشریح بیں بیان کے جا کیں ہے۔

 ٣٦٩- لَهُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ إِسْمَاعِيْلُ عَنْ أَبِى صَالِحِ عَنْ أَمْ هَانِيءٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكُرَ إِلَى عَلِيَّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجُهَةً ذَاتَ يَوْمٍ فَرَاهُ جَالِمًا فَقَالَ يَاعَلِيُّ مَا أَجَاعَكَ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ یں استے استے روز ہے اپنا پیٹ نیس بھر سکا (لیعن کھانانہیں کھاسکا) سو نی کریم مظالیک نے فرمایا جمہیں جنس کی بشارت ہو۔ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَى لَمْ اَخْبَعْ مُنْذُ كُذَا وَكُذَا فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْشِي

كال التن مرك (ج) من ١٣٣ \_ ج ٨ ص ١٤)

مللغات

" بقاله المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى

مغرت على يشتأله كالمختضر سيرت وشاك

قرآن جيد كامرارورموز كوال اورايك ايك آيت كمعانى وشان نزول سے آگاہ تے امانت وويانت جم جي آپ بيد مثال تي وجن اور مشہور رياضي دان تے مشكل ترين مسائل جي چند ليوں يور ميان تي دان تے مشكل ترين مسائل جي چند ليوں يور عن كرين جي ان ان انتقاد كا ليوں يون اور مشہور رياضي دان تے مشكل ترين مسائل جي چند كوں يون التعناة كا عهد ود كريمن جيها تيا انقاق في سيل الله آپ كانماياں وصف تھا خود فاقد سے سوجات كين سائل وهناج كو فالى باتھ تي التعناة كا عند ود كريمن جيها تيا انقاق في سيل الله آپ كانماياں وصف تھا خود فاقد سے سوجات كين سائل وهناج كو فالى باتھ تي الون التي التي آپ كى زندگى سادكى كا اللي نمون ہے آپ يخول فالماء كي تركى سادكى كا اللي نمون ہے آپ تي الكوں كي آپ كى زندگى سادكى كا اللي نمون ہے آپ تيزل فالماء كي مشير اور دست راست كى حيثيت سے ان كے ساتھ كام كرتے دہے۔ حضرت حان دي آپ نے آپ نوست كے مطابق تازك وقت تھا لوگوں كے اصرار پر خلافت كى فر سوارى سنجالى اور جارسال لو ماد آپ فليغدر ہے۔ آپ نے قرآن وسنت كے مطابق تازك وقت تھا لوگوں كے اصرار پر خلافت كى فر سوارى سنجالى اور جارسال لو ماد آپ فليغدر ہے۔ آپ نے قرآن وسنت كے مطابق

خلافت کی آخرکارآپ ایک خارجی عبدالرحن این مجم کے ہاتھوں • مہم دیاورمضان البیارک بیس شہید ہوئے۔ جو مطلبہ منظم سے زیر کا مصرف میں میں میں میں ایک میتر اس مشرفی میں میں میں ایک میتر اس میٹر انظم میں میں میک وال

حعزت علی دنجانشہ کے فضائل میں بے شارا مادیث مروی ہیں کیکن اختصار کے پیش نظر چندا مادیث کتز العمال سے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جار بی ہے ملاحظ فر مائمیں:

- (۱) صغرت على مِنْكَنَّدُ بِهِان كرنس بي كدرسول الشه مُنْ لِيَلِيَّم نِهُ مِن مِن الله مُنْ مِنْ وَلَا يَبْدِه للهُ إِلَّا مُنْطِقٌ " يَنِي تَحْد سِيْصِرفْ مِن عَن مِمِت ويها ركر سِ كااور تَحْد سے صرف منافق اى بغض وكيندر كھے گا۔[كنز العمال: ٣٢٨٤٥]
- (۲) حضرت ابن عمر مِنْ كَانْد بيان كرتے بيں كدرسول الله مُنْ اَلِيَاتِم نے حضرت على مِنْ كَانْد سے فرمایا: "أنْدتَ أَجِعى فِي اللَّهُ فَهَا وَالْاَحْوَةِ" تم مير بدو بعائى جود نيا بير بھى اورآ فرت بير بھى ۔[كنزاممال:٣٨٤٣]
- (۳) معترت جابراور معترت ایوسعید خدری و بین گذفته بیان کرتے بین کدرسول الله الآلیکی آن معترت علی و بین شده مایا جمهیس میرے ساتھ وقتی حیثیت ماصل ہے جو معترت بارون کو معترت موی کے ساتھ (معاون کی میٹیت ) ماصل ہی گریاور کھومیرے بعد کوئی نبی تیس ہوسکتا۔[کزاهمال:۸۷۸]
- (٣) حضرت على اور معفرت براء ويُحكِّف بيان كرت بين كدرسول الله المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال
  - (١٨) حضرت على يشكنند عمروى ب كدرسول الله الله الله الله الله المرايا: بس محمت كا كمر جول اورعلي اس كا درواز وجيل ـ

[ کتزاممال:۳۲۸۸۲]

- (2) حضرت مبدالله بن مسعود ويخفلند بيان كرت بي كريم عليدالعساؤة والسلام فرمايا: بدهك الله اتعالى في جي محم وياب كريس افي بني حضرت فاطمدكا فكاح حضرت على سه كروون [كنزاموال:٣٢٨٨]
- (۸) حضرت این عباس اور معفرت جابر پینگی بیان کرتے ہیں کہ ہی کر یم نشکی آنم نے قرمایا: بے شک اللہ تعالی نے ہر ہی کی نسل اس کی اپنی پہت ہیں رکھی کیکن بیری نسل کو اللہ تعالی نے معفرت علی بن ابی طالب کی پہت ہیں رکھا ہے۔

[كزالمال:٣٢٨٩]

- - (۱۱) جس لے علی ہے عداوت کی اس نے اللہ تعالی سے عداوت کی۔[ کنز اعمال:٣٢٨٩١]
    - (۱۲) جس نظی کوازیت دی اس نے محصالیت دی [ کزاهمال: ۳۲۸۹۸]
  - (۱۳) جس نے علی سے محبت کی اس نے محصرے محبت کی اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے محصرے بغض رکھا۔

ا كنزامال:٣٢٩٩٩]

رس نے مل کو گانی وی اس نے مجھے گائی وی اورجس نے مجھے گائی وی اس نے بقید اللہ تعالی کو گائی وی -[ کتر اسمال: ۲۲۹۰۰] (۱۵) جس کا علی موان (محبوب وورست ) ہول مواس کا علی موان جی -[ کتر اسمال: ۲۲۹۰]

ردد) على قرآن كے ساتھ بيں اور قرآن على كے ساتھ ہے أبيد دونوں ہر كر جدائيں موں نے يہاں تك كديد دونوں حوش پر دارد مول مے \_[ كر بغمال: ٢٠٩٠]

(١١) على جه سے اس طرح ير جس طرح سربدان سے بوتا ہے۔[كرامال:٢٩١١]

( ۱۸ ) مؤمنوں مے سروار حضرت علی ہیں اور منافقوں کا سردار مال ہے۔[ کنز بعمال: ۳۲۹۱۵]

توك التعميل كري ليد ملاحظ فرماكي اكترالعمال جاام ٢٨٨-٢٥٥ مطبوعه اداره تاليفات اشرفيه لمهان

حضرت امیر حمزه بن عبدالمطلب ونگاتند کے فضائل

حضرت این عباس و النظاف نے فرمایا کرسول اللہ من اللہ اللہ عن فرمایا: حز و بن عبد المطلب قیامت کے دن شہیدوں کے سردار بول کے کیمروہ آوی شہیدوں کا سردار بوگا، جو کسی محکمران کے پاس جائے اور اسے نیک کا تھم دے اور نُد انْی ہے دو کے۔

اور آیک روایت میں بول ہے کہ قیامت کے روز شہیدول کے سروار جمزہ بن عبد المطلب بول کے اور وہ آ دی ہوگا جو کسی طالم عکران کے پاس جائے اور اے نیکل کا تھم دے اور اسے ٹرائی سے مع کرے (پھر ماکم اس کوشہید کرادے)۔ ١٣ ـ بَابُ فَضَائِلِ حَمْزَةً بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

. ١٣٧. آيُوْ حَوَيْعَة حَنْ حِكْرِمَةَ حَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ وَسُولً اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ سَيْدُ الشَّهَدَآءِ يَوْمَ الْمَقِيَامَةِ حَمْزَةً بْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبِ ثُمَّ وَجُلَّ دَعَلَ إِلَى إِمَّامٍ فَامَرَهُ وَنَهَاهُ.

وَهِنَى رِوَايَةٍ شَيْدُ النَّهَدَاءَهِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ حَمْزَةُ النَّهَدَاءَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ حَمْزَةُ يُنَّ عَبْدُالْمُظُلِّبِ وَرَجَلٌ فَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِدٍ فَامَرَهُ وَرَجَلٌ فَامَرَهُ وَلَيْ إِمَامٍ جَائِدٍ فَامَرَهُ وَلَيْهَا لَهُ الْمَالُ (٣٣٣٦٣) وَنَهَاهُ. مِن مَن كُنْ المِمال (٣٣٣٦٣)

حغرت امير حزه كي سيرت وشان

آئميس نكال دى كنيل آپ يى قلب دېگركونكال كرچېايا كيا' جس كى بناء پرآپ كوسيّد الشهد او كااعزاز بزبان رسالت عطاو كيا كيا\_ چنانچ حضرت جابر و ایت می اس طرح ب كه حضرت امبر حزه بن عبد المطلب ادروه آوى سيد الهيد او إي جس فالم ما كم كرسائ كلمة حق بلندكرت موعة اس فيك كامول كرف اور أر عكامول س بيخ كالحكم ديا جس كى وجد على الم ماكم نے اس کوش کی یاواش میں مل کر سے شہید کردیا۔ [ کنزالعمال ج١١ ص ١١٠ مطبور ادارہ البغات اشرفیہ مان ]

اس مدیث سے دومسائل ثابت ہوئے ایک یہ کہ حضرت امیر حمز ویشی آفد به زبان رسالت سید الشہد او تال جس کا ظہور بدرونی قیا مت سب پرعیاں ہو جائے گا اور دوسرا بیرکہ ہروہ خوش نعیب مسلمان جو مگا لم محکران کے سامنے کلمیے حق بلند کریتے ہوئے اس کو نیکی كالحكم دے كا ادرائے يُرائى ہے منع كرے كا اوراس مبليج حق كى بناء پر ظالم حاكم كے علم سے شہيد كر ديا جائے كا تو دہ بمي سيرالمشہد اوكى جماعت میں شامل ہوگا میں وجہ ہے کہ سرکار مدینہ کے نواسے اہام عالی مقام زیام حسین میں تند کوسیّد الشہد او کہا جاتا ہے جنہوں نے اسینے وقت کے بنا صب وظالم اور فاسل و فاجر محکمران بزید کے مقابلہ جس مزیمت پر ممل کرتے ہوئے دین اسلام کی مفاجعت و بقاء کے ليه اين جان كانذرانه ولي كرويا\_

٤ - بَابُ فَعَسَالِلِ زُبَيْرٌ بُنِ عَوَّامٍ ٣٧١- أَهُوْ حَنِيْفَةَ مِّنْ مُحَمَّدٍ أَنِ الْمُنْكِدِرِ عَنْ جَسَايِسٍ فَحَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُنْكِينُنَا بِالْمُعَبِرِ لَيْلَةُ الْآحَوَابِ لَيَنْطَلِقُ الزَّايُرُ فَيَسَاتِيْهِ بِالْنَعَبَوِ كَانَ لَلْتُ مَوَّاتٍ فَقَالَ اللَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ لِيكُلِّ نَبِي حَوَّادِي وَحَوَّادِي الزَّآيَةِ.

حضرت زبير بن عوام ري تلد ك فضائل

حضرت جابر و كالله عال كرت ين كرسول الله ما فالله عن مزود احزاب کی دات فرمایا کدوشن قوم کی خیر مارے پاس کون لاسے گا؟ ق حضرت ذبیروشن کی فوج کے پاس سے اوران کی خبر لا کرآپ کو پہلیائی۔ آب كارثاد يرحفرت ديرتن مرتد فرادع من بنا فيد بي كريم المالكية فرایا: ہر کی کا ایک حواری (محلص مدد کار مصاحب) بوتا ہے اور میرا حارى زير ہے۔

یندي(۲۸٤٦)مسلم(۲۲۵۳)رلای(۳۷۴۵)این اج(۱۲۲)این میان(۱۸۲۵)

خلكفات

" يَسْعَلِل " "ميغه واحد ذكر فاحب فعل مضارع معروف شبت اب النعال سے باس كامنى ب: روانه مونا ميلے جانا مجانا " خواد في "اس كمعلى بين : هيحت كرت والأكثر ب وصوف والأوجو في رشية وارد دكار خاص انهيائ كرام ك مدوكات

حضرت زبيربن العوام وشخلتك كيسيرت وعظمت

آب كا نام نامي المم كراي زير ب والدعوام بن خويلد تخداورا ب كي والده ماجده معزمت صفيد بعت عبد المطلب بين جو بي كريم الفيالم ك يمويمى إلى ادرمشرف بداسلام بوعي حضرت زيرى كنيت ابوعبدالله بعراب ك والده ماجده آب كوالوافطا بركبا سرتی تنیس حضرت خدیجة الکبری آپ کی پیونیمی بین اور حضرت ابو بکر صدیق کی بینی اور حضرت عائشه صدیلته کی بهن حضرت اساء آپ کی بیوی تھیں' آپ نے پندرہ سال کی عمر میں اسمام قبول کرلیا تھا۔ حضرت زبیر کو حبشہ اور مدیند منورہ کی ہر دو ججرتیں کرنے کا شرف حاصل تفا۔ آپ کے قبول اسلام کی وجہ ہے آپ کا چھا آپ کو مجور کی صف میں لیبیٹ کر دھواں دیا کرتا تھا محر آپ کے ثبات و استقلال میں ورافرق ندآیا ایک مرتبه مکه مرمد میں افواہ أڑی که دسول اللہ کو کفار نے قید کرنیا ہے آ ب کوارسونت کر باہر نکا۔ نی سريم عليه الصلولة والسلام نے آپ سے حق ميں وعافر مائى ۔ آپ سے جسم كاكوئى حصدا بيان فغاجورسول الله كى موت ميں زخى شاموا ہو۔

١٥ - بَابُ فَضَائِلِ ابْنِ مَسْعُوَّدٍ

به الله على الله عليه وسلم قان رجل عن عليه الله الله على الله على الله عليه وسلم قات الله قال فعر به الله عليه وسلم قات الله قال فعر به الله عليه وسلم قات الله قال فعر به الله عليه وسلم قات الله قال فعر به الله عليه وسلم من سوة أن القرا فقال الله عليه وسلم من سوة أن القرا فقال الله عليه وسلم من سوة أن القرا فقال الله الله عليه وسلم قاتاة أبواتكم وعمر وعمر وبي الله المؤرد وعمر الله قسل الله عليه وسلم قد أمرة والمنتوة والمنتوة الله المؤول الله عليه وسلم قد أمرة والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه الله عليه والله عليه والله المؤول الله عليه والله المؤول الله المؤول الله عليه والله المؤول الله المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول المؤول

حضرت عیداللہ بن مسعود رضی لئے کے فضائل حضرت ابن مسعود رشی کٹ بیان کرتے ہیں کے معترت ابو بکراور

حفرت مروض کافی ور کا ہا تیں کرتے رہے گھر جب وہ جائے ملے آتا ہے بھی ان کے ساتھ رواند ہوئے کاریہ نیوں معزات مبداللہ بن مسود دین فلد کے یاس سے گزرے اوراس ولت ووقر آن جيد يزهد بي حديث چناني كي كريم الثانية في ان کی حلاوت من کرفر بایا که جوهش به پهند کرتا ہے که د وقر آن جمید کواس طرح یز ہے جس طرح وہ نازل کیا گیا ہے تواے جا ہے کہ وہ اس طرح قرآ ن جید پڑھا کر ہے جس طرح این اُم حید ( شعرت حیداللہ پن مسعود) يرجع إلى اوراب (عليه العلوة والسلام) ان عفراك هجے: (اے ابن مستود ا) تم ما کونسبیں عطا و کیا جائے گا' سود مشربت الدیکر اور حطرت عمر دولوں خو تخری سنانے کے لیے معرت این مسعود کے یاس آ مجے اور معفرت ابو کر معفرت عمرے پہلے ان کی طرف آ سے بڑھ سے اورافیس خوشخری دی اور بتایا که نی کریم منتفاقینم نے انہیں دعا با تھنے کا تھم ویا ہے کیہ بات من کر معزرت عبداللہ نے بدوعا ما تکی کدا سے میرے اللہ! میں ہمیشہ قائم و دائم رہنے والے ایمان کا تخصہ سے سوال کرتا ہوں اور مجمی ختم نه ہونے والی نعتوں کا سوال کرتا ہوں اور بیں تجھ سے ظلد کی جنس میں تیرے نی کریم کی رفانت کی درخواست کرتا ہوں۔

روایت میں معرت عیام نے براور است معرت عبداللد

وَقِيْ دِوَايَةٍ عَنِ الْهَيَّدَجِ عَنْ عَبِّدِ اللَّهِ أَنَّ

آبَابَكُو وَعُمَرَ سَمَرًا عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجًا وَخَرَجَ مَعَهُمَا فَمَرُّوا بِإِبْ مَسْعُودٍ وَهُ و يَسَقَّرُا فِي الصَّلُوةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آحَبَّ آنْ يَقُرَا الْقُرُّانَ عَسَّمًا كَمَا الَّذِلُ فَسَلَّمَ مَنْ آحَبُ آنْ يَقُرَا الْقُرُّانَ عَسَمًّا كُمَا الَّذِلُ فَلْيَقْرَأَهُ عَلَى قِرَاءَ وَ ابْنِ أَمْ عَبْدٍ وَجَعَلَ يَعُولُ سَلْ مُعْطَةً وَذَكَرَ تَمَامَ الْآوَلِ.

الى،دٍ(١٣٨)اس،بان(٢٧،١-٢٠٠٧)

٣٧٣- أَيْسَوْ حَوْيُفَةَ عَنْ حَوْنِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَيْدِ اللّهِ آنَّةُ كَانَ إِذَا دَحَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْفَةَ أَرْسَلَ وَالِلْلَةَ أَمَّ عَبْدٍ تَنْظُرُ إِلَى عَدِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلَّهُ وَسَمْتِهِ فَتُعْبِونَ بِنْلِكَ فَيَعَشَبُهُ بِهِ. خارى (٣٧٦٣) رَدَى (٣٨٠٧) مَلْم بِنْلِكَ فَيَعَشَبُهُ بِهِ. خارى (٣٧٦٣) رَدَى (٣٨٠٧) مَلْم

٣٧٤- أَبُسُو حَدِيفَة عَنْ حَون مَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَفِي رِوَايَةٍ كَانَ صَاحِبَ حَصَا رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ. وَفِي رِوَايَةٍ كَانَ صَاحِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ. وَفِي رِوَايَةٍ كَانَ صَاحِبَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَفِي رِوَايَةٍ وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَفِي رِوَايَةٍ وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَفِي رِوَايَةٍ كَانَ صَاحِبَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَصَاحِبَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَصَاحِبَ الْمِيصَاةِ وَصَاحِبَ الْمِيصَاةِ وَصَاحِبَ النّهُ عَلَيْهِ وَصَاحِبَ الْمِيصَاةِ وَصَاحِبَ النّهِ عَلَيْهِ وَصَاحِبَ الْمَيْصَاةِ وَصَاحِبَ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَصَاحِبَ الْمِيصَاةِ وَصَاحِبَ الْمَيْصَاةِ وَصَاحِبَ الْمَيْصَاةِ وَصَاحِبَ الْمَيْصَاةِ وَصَاحِبَ الْمَيْصَاةِ وَصَاحِبَ الْمَيْصَاةِ وَصَاحِبَ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَصَاحِبَ الْمِيصَاةِ وَصَاحِبَ الْمَيْصَاةِ وَصَاحِبَ الْمُعْلَيْنِ .

متدرك المحاكم (ج ٣ ص ٣١١) فيقات المن سيد (ج ٣ ص ١٠٩) ٣٧٥ - الله و حقيقة عَنْ مَعْنِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَا كَذَبْتُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ إِلَّا كِذَبَةٌ وَّاحِدَةً كُنْتُ ارْجِلُ لِلنَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّى رَجَّالٌ مِّنَ

ہن استود سے بیان کیا ہے کہ تعفرت ابو بھرادر تعفرت عرابی کر میں تھائے۔

کے پاس دات کو کانی در تک با تھی کرتے رہے گار وہ دولوں دوان ہوئے
ادر آپ بھی ان دولوں کے ساتھ بابر تشریف لائے اور تعفرت میدانہ
تن مستود رشی آفنہ کے پاس سے گزرے اور اس وقت وہ نماز (تہم) میں
قرآن مجید کی الاوت کررہے تھے مونی کر یم تاثیق بجا سنے (ان کی الاوت
من کر) فرمایا: جو تفق یہ بہند کرتا ہے کہ دوقر آن مجید کو عمدہ لیجہ میں تفیر
من کر کر پڑھے جیسا کہ قرآن مجید نازل کیا ہمیا ہے تو اسے چاہے کہ دو
این اُم عبد کی قراوت کی طرح پڑھا کر سے اور اُر مائے گئے: تم ما تو تھیں حدید
عطاء کیا جائے گا اور حضرت میشم نے آگے حسب سابق کھل حدید
عیان فرمائی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رہی تنہ بیان کرتے ہیں کہ بیں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے بھی جموث نہیں بولا ماسوا ایک وفعہ کے اور وہ یہ کہ بیں نے نبی کریم مشر تنگی آبلم کی سواری پر کچاوہ رکھ کر کس ویا کرتا تھا' سو

التَّالِيْ فَسَالِيْ أَيُّ الرَّاحِلَةِ أَحَثُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلْتُ الطَّائِلِيَّةُ الْمَكِيَّةُ وَكَانَ بِهُ مَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلْتُ الطَّائِلِيَّةُ الْمَكِيَّةُ وَكَانَ بِهُ مَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا مِنْ إِنَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا مُرُّوا الْهَنَ آمِ عَبْدٍ فَلَيْرَجُلُ لَنَا عَلِيهِ قَالُوا رَحَّالُكَ قَالَ مَرُّوا الْهَنَ آمِ عَبْدٍ فَلَيْرَجُلُ لَنَا فَأَعِيدَتُ إِلَى الرَّاحِلَةُ. مندادِيعِلْ (٢١٢٥) مطالب العاليدلاين جم (٢٨٤٤)

وَفِي دِوَايَةٍ قَالَ عَبْدُ اللّهِ أَنَّ اللّهِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيءَ بِرَجُلٍ مِّنْ اَهْلِ الطَّائِفِ قَالَ فَجَاءُ بِي الطَّالِفِي فَقَالَ أَيُّ الرَّاحِلَةِ آحَبُ إِلَّهِ فُلَتُ الطَّالِفِيَّةُ الْمَكِيَّةُ فَعَرَجَ فَقَالَ مَنْ صَاحِبُ طَلِهِ الرَّاحِلَةِ لِمِيلَ الطَّالِفِي قَالَ لَا حَاجَةً ثَنَ بِهَا.

٣٧٦- آبُو حَدِيْهُ قَعَنِ الْهَبْعُ عَنِ الشَّعِي مَنْ السَّعِي مَنْ السَّعْنِ مَنْ أَسَلَمْتُ مُعَدُّ السَّلْمُ مُسَرُولِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَا كَذَبِتُ مُعَدُّ السَّلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالسَّلَمُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

ایک دفعہ طاکف سے کواہ بنانے والا ایک مخص آیا اور اس نے بھو سے

ہو چھا کہ نی کریم فرڈ بنائج کوکون سا کوہ زیادہ پند ہے ایک نے کہا:

طاکف اور مکہ کر مہ کا ابنا ہوا کواہ آپ کوزیادہ پند ہے طالا نکہ رسول اللہ مالیک وکہ کے کوا سے پند نہیں فرماتے تنے (بلکہ آپ کوسرف ملا بنائج طاکف و کہ کے کوا سے پند نہیں فرماتے تنے (بلکہ آپ کوسرف مدینہ منورہ کے کوا سے پند تنے ) کیر جب طاکف کا تیار کردہ کواہ آپ کوسرف کی ادفی پر کس کر اسے لایو محیا تو آپ نے فرمایا: جہاری سواری پر سے کواہ کی ادفی پر کس کر اسے لایو محیا تو آپ کی کواہ و بنانے والے طاکف کیا وہ کیا کہ کواہ و بنانے والے طاکف کیا وہ کی سواری پر سے کواہ اس دیا ہے آپ (علیہ کیا وہ کیا ہے اور الملام) نے فرمایا: تم این آم حید کو تھم دو کہ وہ جاری سواری پر المیہ کواہ کس دیے چہا تھے دوبارہ کواہ اسے کہ حضرت عبداللہ بن مسحود نے اور ایک دوایت میں اور کے اور آپ کی کریم الحق کیا وہ آدی بیان فرمایا کہ طاکف کا وہ آدی میں کہ پھر طاکف کا وہ آدی میں گیا گیا۔

میں فران کہا گیا تعزیت عبداللہ فرماتے ہیں کہ پھر طاکف کا وہ آدی میں میں فرانس کیا ہو وہ آدی میں کہ پارٹ کیا گیا تعزیت عبداللہ فرماتے ہیں کہ پھر طاکف کا وہ آدی میں میں فرانس کیا ہو وہ آدی میں کہ پھر طاکف کا وہ آدی میں کہ پھر طاکف کا وہ آدی میں کہ پھر طاکف کا وہ آدی میں کہ پھر طاکف کا وہ آدی میں کہ پھر طاکف کا وہ آدی میں کہ پارٹ کیا گیا آ وہ آدی میں کہ پھر طاکف کا وہ آدی میں کہ پھر طاکف کا وہ آدی میں کہ پھر طاکف کا وہ آدی میں کہ پھر طاکف کا وہ آدی میں کہ پھر طاکف کا وہ آدی میں کہ پھر طاکف کا وہ آدی میں کہ پھر طاکف کا کہ کہ کوکون سا کہا وہ کہ میں کہ پھر طاکف کا کہ کوکون سا کہا وہ کہ کوکون سا کہا وہ کہ کوکون سا کہا وہ کہ کوکون سا کہا وہ کہ کوکون سا کہا کوکون سا کہا وہ کہ کوکون سا کہا کوکون سا کہا کو کوکون سا کہا کوکون سا کہا کوکون سا کہا کو کوکون سا کوکون سا کوکون سا کوکون سا کوکون سا کوکون سا کوکون سا کوکون سا کوکون سا کوکون سا کوکون سا کوکون سا کوکون سا کوکون سا کوکون سا کوکون سا کوکون سا کوکون سا کوکون سا کوکون سا کوکون سا کوکون سا کوکون سا کوکون سا کوکون سا کوکون سا کوکون سا کوکون سا کوکون سا کوکون سا کوکون سا کوکون سا کوکون سا کوکون سا کوکون سا کوکون سا کوکون سا کوکون سا کوکون سا کوکون سا کوکون سا کوکون سا کوکون سا کوکون سا کوکون سا کوکون

پندے میں نے کردیا: طائف اور مکرمد کا منا ہوا محر جب آب الخطاقة

البرتشريف لائة توفرمايا: بيكواده كس صاحب كاسيد؟ موض كيامياك

ط كف كد بين والفال أوى كا تيار كرده ب أب يفراي: جميس

اس کا و سے کی کوئی ضرورت ٹیٹ ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رہی تلکہ بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے جب

سے اسلام تحول کیا ہے بھی مجوت ٹیٹ بولا ماسوا ایک دفعہ کے میں

رسول اللہ طرف تھا نے والا ایک آ دئی آیا اور جھ سے کہا کہ رسول اللہ طرف تی تیا ہوا۔

کون سا کجاوہ بنانے والا ایک آ دئی آیا اور جھ سے کہا کہ رسول اللہ طرف تی تیا ہوا۔

کون سا کجاوہ ہند ہے؟ ہیں سال کی آ ہی بہ کجاوے ناپند کر آ ہے

مصرت این مسعود بناتے ہیں حالا تک آ ہی بہ کجاوے ناپند کر آ ہے

بھر جنب رسول اللہ طرف تی تیا تو آ ہے سواری پر طائف کا کجاوہ کس کے

موار کی کو آ ہے کی باس لا یا گیا تو آ ہے شرف تی کہا کہ طائف کا رہے والا جو

رب یہ کجاوہ کس نے کہا ہے؟ سوآ ہے و بنایا کیا کہ طائف کا رہے والا جو

آ دئی آ ہے کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اس نے آ ہے کے لیے سواری پر اپنیا ہوا کہاوہ کس ورک فر مایا: بے

بنایا ہوا کجاوہ کس ویا ہے آ ہے (مائی تی تی ہے) نے حضر سن این مسعود کو فر مایا: بے

بنایا ہوا کجاوہ کس ویا ہے آ ہے (مائی تی تی ہے) نے حضر سن این مسعود کو فر مایا: بے

بنایا ہوا کجاوہ کس ویا ہے آ ہے (مائی تی تی ہے) نے حضر سن این مسعود کو فر مایا: بے

بنایا ہوا کجاوہ کس ویا ہے آ ہے (مائی تی تی ہے) نے حضر سن این مسعود کو فر مایا: بے

بنایا ہوا کجاوہ کس ویا ہے آ ہے (مائی تی تھی ہے) نے حضر سن این مسعود کو فر مایا: بے

بنایا ہوا کجاوہ کس ویا ہے آ ہے (مائی تی تھی ہے) کے حضر سن این مسعود کو فر مایا: بے

بنایا ہوا کجاوہ کس ویا ہے آ ہے (مائی تی تھی ہے) کے حضر سن این مسعود کو فر مایا: بے

#### کجاوه وایس کردو۔

#### حل لغات

"سَمُوا"میخدشید در ما به اصل ماسی معروف شبت باب قصر یک مسور یا معسور سے اس کامی ہے: رات کو تفکو کرنا۔
"مَوّ" میخدوا مد در کرنا ب اصل ماسی معروف باب نصر یک میر سے ہاس کامی ہے: خوش ہونا پندا تا۔" حَفّا" اس کامی ہے: خوصورت اور عمرہ نجد میں زم اعداز سے طاوت کرنا۔" دَلَسَة آئ مِنهو کَهُ" بِینی آپ کی میرت اور "سَمَته " کامین ہے: آپ کی میرت اور "سَمَته " کامین ہے: آپ کی میرت اور "سَمَته " کامین ہے: آپ کی نشست و برخاست کی کشست و برخاست کی کیفیت و حالت ۔" اکسر اجسلة "مواری کیاوہ " حسیب " کامین ہے: چٹالی کی نشست و برخاست کے اور کا برخال اور اور مین کیا ہوں کا میں ہے ہوائی کا میں ہے ہوائی کا مین ہے ہوائی کا مین ہے ہوائی کا مین ہے ہوائی کا میں ہے ہوائی کا میں ہوائی کا میں ہوائی کا میں ہوائی کی ہوئی کو اس کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کو ہوئی کو کھونی کے کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی کو کھونی

## حعرست عبداللدائن مسعود معاس

حضرت عبداللہ این مستود وی افتہ کے فضائل و مناقب اس سے پہلے تین سو چیماسٹو (۱۳ ۲۷) فیر مدید کی تشری بیل جاتا ہے ۔
چکہ این و بیل ملاحظہ فرما کی البتدان احادیث فسہ سے ان کے جن فضائل و ماس کا اظہار ہور ہا ہے ان کو یہال بیان کیا جاتا ہے ۔
چنا نچدان احادیث شک کہل مدید سے ایک فشیکت تو بہا بت ہوئی کہ حضرت حبداللہ بن مستود قرآن جید کو بہت محمد اور فو بصورت بہت محمد اور واضح طور پر تشہر تفہر کر طادت کرتے تھے کہ ذیر از کر فیش شداد او فام اظہار اخفا فید مقاری اور اسلام مقاری اور مقاری اور مقاری اور مقاری اور مقاری اور مقاری کی مقاری اور مقاری کی مقاری اور مقاری کرتے تھے۔

ایس سعادت بزور بازو نیست تانبه بخشد خدانے بخشنده "پرمعادت قرت بازوے عاصل تی بوتی جب کی بخش رائے والے فداکی بخشش وطاعت بوائے۔

اور دوسری مدین سے معفرت عبداللہ بن استور در گافتہ کی بیر فضیلت فابت ہوتی ہے کہ آئیں رسول اللہ کی سیرے وکرواز ہوال و افعال اطلاق وا محال اور آپ کی زعم گل کے اطوار وطرق اور ان کی کیفیات کو اپنانے کی شدید خواہش اور تمنا ہوتی تھی ہیں لیے وہی والدہ کو آپ کے گھر بیعیج اور آپ کے اطوار وہ فلاق اور گھر یلور و بوں کے متعلق معلومات حاصل کرتے اور ان پڑل ہیرا ہونے کی کوشش کرتے ہے جا کہ آپ ہمیں ایسے فضی کوشش کرتے ہے جانچہ معفر سن عبدالرحمٰن بن بزید نے بیان کیا ہے کہ ہم نے معفرت مذیفہ بڑی فقہ سے بوجھا کہ آپ ہمیں ایسے فضی کوشش کرتے ہے جانچہ میں سب سے زیادہ قریب کے بارے جس بنا کیں جورسول اللہ طاق آلی ہے سیرت وکرواڑا فلاق واطوار اور زعم گی گڑارنے کی کیفیات میں سب سے زیادہ قریب ومشاب اور اس پر محل کرنے کی سے اسوء حنہ کو حاصل کرتے اپنا لیس اور اس پر محل کرنے کی کوشش کریں۔ معفرت مذیوحاصل کرتے اپنا لیس اور اس پر محل کرنے کی کوشش کریں۔ معفرت مذیوحاصل کرتے اپنا لیس اور اس پر محل کرنے کی کوشش کریں۔ معفرت مذیوحاصل کرتے اپنا لیس اور اس پر محل کرنے کی کوشش کریں۔ معفرت مذیوحاصل کرتے اپنا لیس اور اس پر محل کوشش کریں۔ معفرت مذیوحاصل کرتے اپنا لیس اور اس پر محل کوشش کریں۔ معفرت مذیوحاصل کرتے اپنا لیس اور اس پر محل کوشش کریں۔ معفرت مذیوحاصل کی کے میارالعمل کے سے کوشش کریں۔ معفرت مذیوحاصل کرتے کو اسلام کے سب

ے زیادہ قریب اور مشاہدے وہ این اُم عبد ہیں۔

معرست خزيمه العبارى دثنائلاكي فعنبيلت

حضرت فرید (بن قابت) انساری تری گذر کا بیان ہے کہ آیک وفد میرارسول افلد من آیک آل ہے پاس سے کر رہوا کیکہ رسول اللہ ما آیک آلیا کے ساتھ ایک بدوی آ دی اپنی فق (آپ سے اپنا گھوڑا فروضت کرنے) سے اٹکاد کر دہا تھا۔ حضرت فرید نے اس آ دی سے فرمایا: بس گوائی دیتا ہوں کہتم نے یہ جانور آپ کے باتھ بس فروضت کردیا ہے اس پر رسول اللہ ما آیک آلی کے معلوم بوا ؟ انہوں نے فرض کیا: آپ ہارے پاس آ سانی وقی لاتے ہیں تو ہم بوا ؟ انہوں نے فرض کیا: آپ ہارے پاس آ سانی وقی لاتے ہیں تو ہم اس کی تقدر این و تا نید کرتے ہیں (سواب بھلا ہم زیمی معاملات میں آپ کی تقدر این و تا نید کوں نہ کریں؟) چنا نچہ رسول اللہ ما آلی آئی ہے۔

اورایک روایت بی ای طرح به که صفرت تزیر کاایک دیماتی ای کی دیماتی دیماتی دیماتی دیماتی کرد بواجورسول الله مخالیج که صفرت تزیر کاایک دیماتی تع کا انکارکر ربا تھا جورسول الله مخالیج کے ساتھ متعقد کر چکا تھا سو معفرت فزیمہ رشی تفد نے دیماتی سے فر ایا: بیس گوائی دیما بول کہ بے شک تو آپ ملی الله مخالیج سے بیسووا کر چکا ہے چنانچ رسول الله مخالیج نے بیس کر فر ایا: (اے فزیمہ ا) حمیس بید کسے معلوم بوا؟ (کونکه تم اس وقت موجود و ما مزیس تھے) عرض کیا کہ صفور! آپ بمارے پاس آسانی وقت موجود و ما مزیس تھے) عرض کیا کہ صفور! آپ بمارے پاس آسانی وقت موجود و ما مزیس تھے) عرض کیا کہ صفور! آپ بمارے پاس آسانی وقت موجود و ما مزیس تھے) عرض کیا کہ صفور! آپ بمارے پاس آسانی وقت موجود و ما مزیس تھی کی تعمد بی کرتے ہیں (تواب بھلا کول نہ تقمد بی

١٦٧١ - المؤخذيفة حن حمّاد عن إبراهيم عن المعاري المراهيم عن المراهيم عن عمّاد عن إبراهيم عن أبي عبد الله المجتزلي عن حرّامة الله مرّعلي رسول الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمّ الله عليه وسلم الله عليه وسلم عن الله عليه وسلم من آبن علمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آبن علمة فال تجيئنا بالوحي من السّماء وسلم خياد قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم خيادة في من السّماء وسلم خيادة في من السّماء وسلم خيادة في من السّماء

وَلِي رَوَايَةٍ اَلَّهُ مَرُّ بِاعْرَابِي وَهُوَ مَعْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ يَجْحَدُ بَيْهًا قَدْ عُقَدَةً مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ خُرَيْمَةً اَشْهَدُ اَنَّكَ قَدْ بِعْنَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ آيْنَ عَلِمْتَ ذَلِكَ فَقَالَ تَجِينُنَا بِالْوَحْي مِنَ السَّمَاءِ فَيُصَدِّقُكَ قَالَ فَجَعَلَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ضَهَادَةً لَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ضَهَادَةً وَرَجُلَيْنِ حَتَى مَاتَ. وَفِي رِوَايَةٍ آجَازَ شَهَادَتَهُ بِشَهَادَةٍ رَجُلَيْنِ حَتَى مَاتَ. ابردازد(٣٦٠٧) کري) سورسول الله طفال الله طفال الله علی کوائ کو دو آ دميون کی کوائ كي برابر قرار در دو ايا اورا يك روايت شما يول ب كمآب طباط و والساط و والسال كي كوائل كوائل كوائل كي كوائل كي براير والسال مي كوائل كي براير قرار در دو الروس دويا -

حل لغات

#### معرست خزیمہ بن فابت رشی تله کے محاسن

حضرت قریمہ بن قابت انعبادی اوی ملی ترکیفند کو افتہ تعالی نے تہاہت صالح فطرت مطاوفر ہائی تھی۔ رسول اللہ متوفیق تم بھیجا مہدر مندورہ بیں بھیجا میں اور تعدرت مصحب بن قمیر رشی تشدکوا سلام کے داگی اقال کی حیثیت سے مدید منورہ بیل بھیجا کی اور آن اور آندیا کہ قرار نے بہت سے گھرانے اسلام آبول کرنے کی سعادت سے مشرف ہو کی اور ای آبان کی تبلیق مساکی کے نتیجہ بی تشرف اور بھول کے بہت سے گھرانے اسلام آبول کرنے کی سعادت سے مشرف ہو کے اور اسلام آبول کرنے کے بعد انہیں شرک و کفر اور بھول سے اور اسلام آبول کرنے کے بعد انہیں شرک و کفر اور بھول سے ایک نظر اور بھول سے ایک نظر سے ہوئے کے اور اسلام آبول کرنے سے بعد انہیں شرک و مقرب توزیر میں مدی کو ساتھ لے کر ہو تعلیم ہے تمام بہت تو او اور سے مقربت توزیر سے میں مان بوقو میں مقرب میں اور انت کا اور انت کا انتخابی قبیلہ اور کی شارتی ہونظمہ سے تھا اس کی کئیت ایر ہمارہ تھی اور انت و واقعہا دیمین تھا مقربو سے اور مرض کی :

یارسول اللہ امیرے مال ہاہ آپ ہر قربان ہوں! گزشتہ شب ش نے خواب ش دیکھا ہے کہ ش آپ کی بیٹائی کو جم رہا ہوں۔ آب ان کی ہات من کر شکر ان اللہ طافیۃ ہم ایا ہوں اللہ طافیۃ ہم کا ارشادین ہوں۔ آب ان کی ہات من کر شکر ان اور فر مایا: تم اسپے خواب کی تصدیق کر سے ہو۔ حضرت فزیر دینی فاڈرسول اللہ طافیۃ ہم کا ارشادی کر آپ می تو ایک کر فر الحبت سے بےخود ہو گئے اور والہاندا نماز ش آگے ہو ہر کر آپ می تو ایک کر جمین سعادت کو چم نمیار و کی دین اور وطاء ہے دہ جس کر قر ما ہوتی اللہ تعالی کی دین اور وطاء ہے دہ جس کو جا ہے ایے اسپے فعل و کرم کے لیے نتی فرمالے۔

#### یے رحبہ باند ما جس کو مل محیا

ایک اوردوایت سے مطابق معرست فریسے خواب میں اپنے آپ کورسول الله ملّ کی آب کے سامنے بدور من پایا۔ بیدار ہوکر دسول الله مثلیّ کی خدمت میں میخواب بیان کیا تو آپ مثلیّ کی اپنی جبین ان کی پیشائی سے مس فرمائی اور فرمایا کہ بھی تنہارے خواب کی تعبیر ہے۔

#### برنعبیب الله اکبرالوشنے کی جائے ہے

حضرت خزیمہ بنگ صفین سے سامد ہی حضرت علی وی افذ کے حامی اور ان کے ساتھ تنے۔ مشد احمد بن مغبل ہی ہے کہ جب مضرت محارت با کی ہوئے مشرت محار بن باسر نے شامی فوج کے ہاتھ سے شہادت بائی تو حضرت محار بن کا اور جذب میں سے سرشار ہو کر کلوار کو بنام سے نکال اور دشمن کی صفول ہیں کھس مسے اور بوکی ویر تک نہا ہے شجاعت و بہاوری سے ٹرستے رہے آخر کارشامی فوجوں نے آپ کو

ز نے میں لے کر تیروں اور مکواروں کا مینہ برسا دیا اور اللہ تعالی کا بیشیر جام شہادت نوش فریا کر سعبو دیفتی ہے واصل ہو گی۔

[ ، خوذ از مولیس جان شار ]

اہام ابن ابی داؤد نے روایت کیا ہے کہ معرت ابو برے معرت عراور معرت زید ہے کہا کہ آپ دونوں مجد نہوی کے درواز ہ

ر بینے جائیں اور جب دو گواہ اس پر گوائی دیں کہ بیا آبت کماب اللہ کی ہے تو اس کولکھ لیس اور ہاس پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت ذید

میں آبت کے صرف اپنے پاس لکھے ہونے پراکھا دیس کرتے تھے حتی کہ دوگواہ اس پر گوائی ویں اور یہ چیز ان کی انتہائی احتیاط پر
دلالت کرتی ہے۔علامہ مقادی نے کہا کہ مراویہ ہے کہ دوگواہ اس پر گوائی دیں گئی کہ بیا بت رسول اللہ مقادیقی ہے سامنے کھی گئی تھی یا
دوگواہ اس پر گوائی ویں کہ بیا آبت اس طرح نازلی ہوئی تھی اور صفرت لیدہ بن سعد نے کہا کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے
قرآن جمع کیا اور اس کو حضرت زید بن ثابت نے لکھا اور جب تک دو عادل (نیک) گواہ گوائی شدوسیے معرف نید اس پائی کئیں تو صحاب مصنف بھی درج تھیں کرتے تھے اور سور او تو بدگی آخری دو آیات صرف معرف دیر دورج دول کی گوائی کے برابر قرار دیا ہے۔

معرف بھی درج تھیں کرتے تھے اور سور او تو بدگی آخری دو آیات صرف معرف دورود دل کی گوائی کے برابر قرار دیا ہے۔

[الانقان ج اص ٥٨ مسلحة المطبور سبل أكيدي لاجور ١٠٠٠ ٥]

می بناری بس بھی اس کی تا تیہ ہے۔

حضرت زیدین فابت انصاری وی آند بیان کرتے ہیں کہ میں معنف میں آیات درج کررہا تھا میں نے رسول اللہ ملآ آباتہ ہے سور قالات ارب کا ایک اللہ ملآ آباتہ ہے سور قالات کرتے ہوئے سنا تھا وہ جھے مصرت فزیمہ بن فابت انصاری وی نظر کے سواکس اور کے پال نیس میں معنوں کے اس نیس معنوں کے بال نیس میں کہ جن کی گوائی کورسول اللہ ملا آباتہ ہے دوگوا ہوں کے برابر قرار دیا تھا وہ آیت بیٹی: 'میسن الْمُوْمِوَیْنَ دِ جَالٌ صَدَفُوا مَا عَامَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰه

اس سے معلوم ہوا کہ جب نبی کرمے ملا القائم نے معرت فزیر کی گوائی کو دہ کواہوں کے برابر قرار دیا تھا اس وقت نگا و نبوت میں پیٹھا کہا ہے۔ وقت میں اور سورۃ الاحزاب کی آ جت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب قرآن جید کے جمع کے وقت سورۂ لوب کی آخری دوآ یا ست اور سورۃ الاحزاب کی آ جت ۲۳ بر معفرت فرا میر کے سوا کو اور اگر ان کی کوائی کو دو کو اموں کے برابر قرار ند دیا جائے تو سورۂ لوبدا ورسورۂ احزاب میں بیآ بیش ورج مورٹ ہے۔ موائے ہے۔ موائی گیا۔ اتعمر جبان القرآن ج میں ۱۳ سے ۱۳ معلوم فرید بک مثال الامود]

حضرت خدیجہ الکبری بینگاندگی فضیلت حضرت انس بن مالک انساری پی آند بیان کرتے ہیں کے عضرت خدیجہ بینگاندکو جنت میں ایسے عالی شان گھرکی بیثارت سائی حتی ہے

خد بيد و المنظفار جنت شل ايس عالى شان كمركى بشارت المركم بشارت المركم بشارت المركم بشارت المركم بدارة المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المر

١٧ \_ بَابُ فَضِيلَةٍ خَدِيْجَةِ الْكُبُراى

٣٧٨- أَبُوَ حَوْيُفَةَ عَنْ يَحْيَى بَنِ سَعِيْدٍ عَنْ آنَسِ بَنِ مَالِكٍ قَالَ بُشِرَتُ خَدِيْجَةُ بَيْتُ فِى الْجَنَّةِ لَا مُدخَبٌ فِيهَا وَلَا نَصَبَ. تارى(١٧٩٢) مَمْ (١٧٩٤)

منداحر(٢٥٥٥) اين حبان (٢٠٠٤)

حل لغات

## حضرت خدیجه رشخاند کے مناقب

المامسلم في ال حديث كوحفرت ابو بريره ويختفد النافاظ من روايت كياب:

اس مدیث کوشین و نیر تا نے حضرت ما تشرصد بقة حضرت این ابی اولی اور حضرت ابو بریو فران کی ہے مروایت کیا ہے جانجے

حضرت خدیج الکبری بڑی مروی ہے کہ حضرت ما تشرصد بقہ رفتی تنظر ماتی ہیں : بھی نے نہی کریم فران کی ہوری ہوتی فرسٹ بیس کمائی جشی
حضرت خدیج الکبری فرق تنظر ہے فرت کھائی والا تکہ وہ میرے ساتھ رسول اللہ کی شادی ہے پہلے وفات فرما کی تھی ہواس لیے کہ بھی
رسول اللہ میں فرق تنظیم ہے ان کا اکثر قرم فیر فی اور یہ کما للہ قوال نے رسول اللہ کو تھا ہوا کہ آپ ایس لیے کہ بھی
رسول اللہ میں فرق ہونے کے کوری فوق فیری وہ وی اور یہ کما للہ جرسال ان کے ایسانی قواب کے لیے ایک بھری قرن کرکے اور
اس کا کوشت ان کی سہلیوں بھی ہو یہ کے طور پر تختیم فرما و سینے تھے اور سنون ترفی بھی صفرت ما تشرصد بقت مروی ہے کہ آپ
فرمائی ہیں کہ بھی نے انٹار فک کی جو دون پر بھی کیا جانا رفک حضرت خدیج برکیا طالا تک رسول اللہ فرق فی ہوان کی وفات کے ابعد
فرمائی ہیں کہ بھی نے انٹار فک کی جو دون پر بھی کیا جانا رفک حضرت خدیج برکیا طالا تک رسول اللہ فرق فی افزان کی وفات کے ابعد
شائی تھی جو موتوں سے تیار کردہ ہے نہ تو اس بھی شورش اب ہوگا اور نہ تھی اور اور کی بھی ہو تھی ہورا مام ترفی کی بھی ہوتے ہی ایسانی کو تی خواب کے ایسان کو تی خواب کو تی اور اللہ می تو تی جو برکیا کو تی خواب کے ایسان کی خوابی کی میا ہوتے کے دوران اللہ کا ان کے ایسان کی خوابی کی دوران کی دوران اللہ کا ان کے ایسان کی خوابی کی دوران کی دوران اللہ کا ان کے ایسان کی خوابی کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دو

لوث: حضرت خد يجرالكبرى والمائد كا تعادف يهلَّ عان موجكا بي تحمار كي ضرورت بيل.

# حعرت ما تشمديقه فيخفط كففائل

حعرت عائشہ صدیقتہ و ایک کرتی ہیں کہ رسول اللہ من ایک میں کہ رسول اللہ من ایک منظم کے اللہ من ایک منظم کے خرایا: بے شک موت جمع برضرور آسان سے کیونکہ ہیں نے جندہ ہیں جم جماعے۔ بیر جم جم جمہیں اپنی بیوی دیکھا ہے۔

اورا کیک روایت میں (اس طرح ہے کہ آپ الآیلی آئے ہے نے فرمایا:) بے فکک میں نے جنت میں مجی تھیں اپنی بیوی و یکھاہے گھر آپ (میری طرف سرایا) متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ موت جھے پر آسان ہوگئی ہے اس لیے کہ بے فک میں نے (حضرت) عاکثہ کو جنت میں و یکھا

## ١٨ - بَابُ فَضَائِل عَآثِشَةَ

٣٧٩- أَهُمُ حَدِيْفَةٌ حَنَّ حَمَّاهٍ عَنَّ إِبْرَاهِيْمُ النَّامِحُونِي عَنْ إِبْرَاهِيْمُ النَّامِحُونِي عَنْ عَالِشَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيُهُونَ عَلَى الْمَوْتُ إِنِّي رَآيَتُكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيُهُونَ عَلَى الْمَوْتُ إِنِّي رَآيَتُكَ وَرَبَّتُكَ وَرَبَّيْكَ وَرَبَّيْكَ وَرَبَّيْكَ وَرَبَّيْكَ وَرُبِيعِي فِي الْجَنَّةِ.

وَلِيْ رِوَايَةٍ إِنِّيْ رَايَتُكِ زَوْجَتِى فِى الْجَنَّةِ ثُمَّ التَّفَّتَ وَقَالُ هَوَّنَ عَلَىَّ الْمَوْتُ لِلَاَيْ وَآيَتُ عَائِشَةَ إِلَيَّا لَجَنَّةٍ.

ترزي (٣٨٨٩) ين حبان (٧٠٩٥) منداحد (٢٠٥٩٠)

٣٨٠- آبُو حَدِيْفَة عَنِ الشَّعْبِي عَنْ عَالِسَة قَالَتُ لَفَة تُنْ لِي خِلالُ سَبِع لَمْ يَكُنْ لِآحَة مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كُنتُ آحَبُهُنَ إِلَيْهِ آبَا النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كُنتُ آحَبُهُنَ إِلَيْهِ آبَا النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كُنتُ آحَبُهُنَ إِلَيْهِ آبَا وَالْمَا تَزَوَّجَنِي وَأَعَد رَآيَتُ جَبِويلُ وَمَا حَدْق آفَة مِنْ النِسَاءِ عَيْدِي وَكَانَ يَاتِيهِ جَبُويلُ وَآنَا مَعَة فِي شِعَادِهِ وَلَقَد آفِلَ فِي عُلْول اللهِ صَلّى الله عَلَيْ وَآنَا مِنْ النّهِ صَلّى الله عَلَيْ وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَمَا الله عَلَيْ وَالله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْ وَالله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ وَآنَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَا الله عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى الله عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى وَالْعَلَى وَالْعِيمُ وَالْمُولِي وَالْمُعْمِى وَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الل

٣٨١- المُوحَدِينَة صَنْ عَوْنَ عَنْ عَاهِرِ الشَّعِينَ عَنْ عَاهِرِ الشَّعِينَ عَنْ عَاهِرِ الشَّعِينَ عَنْ صَالِحَة قَالَتَ فِي سَبِعَ بِعَمَالِ لَيْسَتَ فِي وَاحِدَةٍ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَوْجَنِي وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَّ وَجَنِي وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَالْوَلَ عَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ وَالرَائِي وَلَمْ يَنْ وَاللَّهِ عَنْ وَالرَائِي وَلَمْ يَنْ وَالرَائِي وَلَمْ يَنْ وَاللَّهُ وَلَوْ لَكُونَ فِي وَالْوَلَةِ وَالْحِدَةِ قِنْ يَسَالِهِ عَيْدٍى وَالرَائِي وَلَمْ يَنْ النَّاسِ وَمَاتَ عَنْ النَّاسِ وَمَاتَ فِي النَّاسِ وَمَاتَ فِي النَّاسِ وَمَاتَ فِي النَّاسِ وَمَاتَ فِي النَّاسِ وَمَاتَ فِي النَّاسِ وَمَاتَ فِي النَّاسِ وَمَاتَ فِي النَّاسِ وَمَاتَ فِي النَّاسِ وَمَاتَ فِي النَّاسِ وَمَاتَ فِي النَّاسِ وَمَاتَ فِي النَّاسِ وَمَاتَ فِي النَّاسِ وَمَاتَ فِي النَّاسِ وَمَاتَ فِي النَّاسِ وَمَاتَ فِي النَّاسِ وَمَاتَ فِي النَّاسِ وَمَاتَ فِي النَّاسِ وَمَاتَ فِي النَّاسِ وَمَاتَ فِي النَّاسِ وَمَاتَ فِي النَّاسِ وَمَاتَ فِي النَّاسِ وَمَاتَ فِي النَّاسِ وَمَاتَ فِي النَّاسِ وَمَاتَ فِي النَّاسِ وَمَاتَ فِي النَّاسِ وَمَاتَ فِي النَّاسِ وَمَاتَ فِي النَّاسِ وَمَاتَ فِي النَّاسِ وَمَاتَ فِي النَّاسِ وَمَاتَ فِي النَّاسِ وَمَاتَ فِي النَّاسِ وَمَاتَ فِي النَّاسِ وَمَاتَ فِي النَّاسِ وَمَاتَ فِي النَّاسِ وَمَاتَ فِي النَّاسِ وَمَاتَ فِي النَّاسِ وَمَاتَ فِي النَّاسِ وَمَاتَ فِي النَّاسِ وَمَاتَ فِي النَّاسِ وَمَاتَ فَي النَّاسِ وَمَاتَ فَي النَّاسِ وَمَاتَ فِي النَّاسِ وَمَاتَ فَي النَّاسِ وَمَاتَ الْمَاسِ الْمُولِلَ اللَّهُ وَلَوْلَ اللْعَاسِ اللْعَاسِ اللَّهُ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِهُ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْم

حفرت عائشه مديقه يتفافنه بيان كرتى بين كه مجعه سات خوبيال الى فى بين جونى كريم من الله كل ويكرازواج مطهرات على عدى كو منیں ملیں: (۱) میں آب کوائے والد کی نسبت سے بھی سب سے زیادہ محبوبہ تھی ( کہ میرے والد آپ کوسب سے زیادہ محبوب تھے )اور میں خودائی ذات کے اعتبارے بھی آپ کوسب سے زیادہ محبوبیمی (۲) آب (مَنْ اللَّهُمُ ) في مرف جمد باكره مون في عالت مين شادي كي اور میرے علاوہ آپ نے کسی ہا کرہ حورت سے شادی تبیس کی (۳)اور آب نے جھ سے نکاح جیس فرمایا بہاں تک کرحفرت جریل عالیانا میری تقویر لے کرآپ کے پاس آےا(م) اور بے فک می نے معرت جريل كود يكعاب بيرك علاوه كي مورت في المحل الما وكالماء (٥) اور معرت جريل عاليالاً آب النَّالة كي ياس آيا كرت ت والأكديس آب ك لحاف يس آب كيساته موتي تني (٢) اوريري برأت كے ليے يمرے في مى كل آيات نازل كى كئيل قريب تھا كه لوگوں کی کئی جماعتیں ہلاک ہو جاتیں (2)ادر بیرے گھر بیں میری باری کی رات اور میرے وال میں میرے مینے اور کے کے ورمیان رسول الله الله المع الم المراكم الفاكرة ب كى روح تبنى كر لى تى-

موجا تنس (۲) آپ کا انتخال میری باری کی راسته اور میری باری کے دن موا ( کے )اور آپ کا وصال اس حال میں موا کد آپ کا سر میرے سینے اور گرون کے درمیان تھا۔

اورا یک روایت بی ہے کہ حضرت ما تشرصد اللہ فرماتی ہیں کہ بھے سات خوبیاں الی مطاوی کی ہیں جوآپ کی ریگراز واج مغبرات بھی سات خوبیاں الی مطاوی کی ہیں جوآپ کی ریگراز واج مغبرات بھی ہاکرہ بی ہے کہ مرف بھی ہاکرہ شمیری ہے مارو کی ہاکرہ مورت سے لگار خورت سے لگار خبیں فر ایا اور میرے علاوہ کی ہاکرہ مورت جبریل خبیں فر ایا اور میرے علاوہ آپ کی کی بوی آپ کے ہاں جبریل کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی جائے گار آپ کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی تعریب کی جائے گار اور آپ کی وقاعت میری موارد اس کی کی جماحت میں بولی (۲) اور میرے شخاور کی کی جماحت میں بولی اور میرے شخاور کی کی وقاعت میری ایری کی وصال ہوا (۷) آپ نے بھے معریب جبریل کا دیمار کرایا اور میرے مادوہ آپ کی کی یوی نے معربت جبریل کا دیمار کرایا اور میرے معرب کی دیمار کرایا اور میرے مادوہ آپ کی کی یوی نے معربت جبریل کا دیمار کرایا اور میرے معربت جبریل کا دیمار کرایا اور میرے معرب کی دیمار کرایا اور میرے معرب کی دیمار کرایا اور میرے معرب کی دیمار کرایا اور میرے معرب کی دیمار کرایا اور میرے معرب کی دیمار کرایا اور میرے معرب کی دیمار کرایا اور میرے معرب کی دیمار کرایا اور میرے معرب کی دیمار کرایا اور میرے معرب کی دیمار کرایا اور میرے معرب کی دیمار کرایا اور میرے معرب کی دیمار کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا کرایا

حطرت مسرول جب حطرت ما تشرصد الترقط المنظلات مديد المعرفة والتحليد والمعرفة المعرفة ال

حضرت ابن عماس بنجائد بيان كرتے إلى كديں سے حضرت عائد معد يقد بنجائلند بيان كرتے إلى كديں سے حضرت عائد معد يقد بنجائلند عائد معد بيقد فلب كى " تاكد آپ ان كى عماو مد و بيار پرى كرون حضرت عائش معد بيقد في معذرت كرتے ہوئے آپ كر ياں قاصد بيجا كريس اس وفت شد بدرنج وفم اور خت تكليف محسوں كردى ہوں اس ليے آپ ابھى واپس جلے جا كيں حضرت ابن عماس في تامد سے فرما يا: من بغير طاقات واپس نيل جاؤں گا چناني قاصد في واپس جا كور يا بات مائى تو انہوں نے حضرت ابن عماس كے واپس جا كرا آپ كور يہ بات بتائى تو انہوں نے حضرت ابن عماس كور انہوں انے حضرت ابن عماس كور انہوں انہوں نے حضرت ابن عماس كور انہوں انہوں نے حضرت ابن عماس كور انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں انہوں ا

وَفِى رِوَايَةٍ آنَهَا قَالَتَ إِنَّ فِي سَبِعُ عِصَالِ مَا هُنَّ فِي وَاحِدَةٍ مِسَنَ أَزْوَاجِهِ نَزَوَجَنِي بِكُراً وَلَمْ يَعَزَوَّجِنِي وَاحِدَةٍ مِسَنَّ أَزْوَاجِهِ نَزَوَّجِنِي بِكُراً قَبْلُ أَنْ يَتَوَوَّجَنِي وَلَمْ يَاتِهِ جَبْرِيلُ بِصُورَةِ آحَدٍ مِنْ أَزْوَاجِهِ عَيْدٍى وَكُمْ يَاتِهِ جَبْرِيلُ بِصُورَةِ آحَدٍ مِنْ وَأَنْ إِلَى فِي عَيْدٍى وَكُمْ يَاتِهِ جَبْرِيلُ بِصُورَةِ آحَدٍ مِنْ وَأَنْ إِلَى فِي عَيْدٍى وَكُمْ يَاتِهِ جَبْرِيلُ فِي اللّهِ مِنْ النّاسِ وَأَنْ إِنْ فِي عَيْدٍى وَلَيْلَتِي وَبَيْنَ سَحَدِى وَ تُحْرِي وَأَذَا إِنْ يَعْمِيلُ وَلَمْ يَوْمِي وَلَيْلَتِي وَبَيْنَ سَحَرِى وَ تُحْرِي

٣٨٢- أَهُمَّ حَدِيَّفَةَ حَنْ رَاسُرَ اهِبُمَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ مُسَرُّوقِي أَلَّهُ كَانَ إِذَا حَدَّتُ عَنْ عَالِشَةَ قَالَ حَلَّنْ بِي عَنْ عَالِشَةَ قَالَ حَلَّنْ بِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَسَبَّةً رَسُولِ اللَّهِ تَهَارَكَ وَتَعَالَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَمَى (٣٨٨٨)

٣٨٣ - أَبُوْ حَنِيفَة عَنِ الْهَيْنَ عَنْ عِكْرِمَة عَنْ الْهَيْنَ عَنْ عِكْرِمَة عَنِ الْهَيْنَ عَلَى عَائِشَة لِيُعُوْدُهَا فِي الْسِرِعُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَائِشَة لِيُعُودُهَا فِي مَرْضِهَا فَارْسُولِ مَا آنَا بِالْلِيمُ يَنْصَوِفُ حَتْى اَدْخُلَ فَقَالَتْ فَقَالَ لِلرَّسُولِ مَا آنَا بِالْلِيمُ يَنْصَوِفُ حَتْى اَدْخُلَ فَقَالَتْ فَقَالَتْ لَلهُ فَقَالَتْ لَلهُ فَقَالَتْ لَلهُ فَقَالَتْ لَهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهِ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهِ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ اللهُ عَدِيفَةُ فِي الْمَعْلَةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اكْرَمَ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرَوِّجَةَ جَمْرَةً مِنْ جَمْرَةٍ جَهَدَّمُ وَعَلَمْ اكْرَمَ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرَوِّجَةَ جَمْرَةً مِنْ جَمْرَةٍ جَهَدَّمَ وَعَلَمْ وَرَجْتَ فَرَجَ اللَّهُ تَعَالَى عَمْكَ.

باري (۲۹۲ع) اين د د ۲۱۰)

ب شک بی اس وقت خن رنی وقم اور بهت تکلیف محسوس کردی بول اور بیل بید این به اس که موت به و پر حمله کرنے والی ب اس پر حضرت ابن عباس نے ان سے کہا: جمہیں بشارت بو کونکه الله تعالی کی حضرت ابن عباس نے ان سے کہا: جمہیں بشارت بو کونکه الله تعالی کی حتم ابیل نے رسول الله مظیلاً کم کو فر ان تے ہوئے سنا ہے کہ عائشہ جنت بیل جائے کی اور رسول ولله میں آتھ الله تعالی کے نزویک بہت کرم ومعزز اور اس سے بہت بلند و برتر ہیں کہ الله تعالی آپ کے ساتھ ووز ن کی اور اس سے بہت بلند و برتر ہیں کہ الله تعالی آپ کے ساتھ ووز ن کی آگے۔ اور اس این عباس ای ای ای کہا اور کر دے۔ سو صفرت ما کی جنگار بول میں سے کمی چنگاری کا نکاح کر دے۔ سو صفرت ما کی جنگار بول میں سے کمی چنگاری کا نکاح کر دے۔ سو صفرت ما کی جنگار بول میں سے کہی چنگاری کا نکاح کر دے۔ سو صفرت ما کی جنگار بول میں سے کہا مرتی خوم وور قر ما وے۔

مللغات

"الماقون" ميلدوا عداركرفاعي فلى مغرار معروف ثبت باب نصر منصر منصر عنصر عنها "الماعق ب: آسان موناء" عكال" الماعق باخونيا المحال المحاف المحال المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف

حغرت عا تشمدينته والكلدي شان

معرت ادراس کی زور کی سطح میرون اور ایس ای کا میرون ایس کا این اور ایس این اور یا ایس ایس ایس کی تمام ادر یا ایس کا تمام ادر یا ایس کا تمام ادر یا این کا این کے بہت سے فضائل بیان کے کے این این کی سب سے بزی فضیلت بہ ہے کدرسول اللہ اللہ ایک این سے بے حداور شدیدہ ہم ان کے بہت سے فضائل بیان کے افر آپ بے جین ہو جاتے ہے اور ان کے بغیر آپ کو مرشیں ہوتا تھا چا چی جب ہی شدیدہ ہم ایس ایس کی بخیر آپ کو میرون آپ کے معرفی ہوئے اور حضرت ما تشر مدیلہ جنت ہی ہی آپ کی بوی دکھائی میری بوری ہوگا اور حضرت ما تشر مدیلہ جنت ہی ہی آپ کی بوری دکھائی میری بوری ہوگا کے اور حضرت ما تشر مدیلہ موست آسان ہوگا ہے کہ تم جنت ہی ہی میری بوری ہوگا کی تک میری بوری ہوگا کا مدیدہ ہی اس کی میری مدیدہ ہی ایس کی میری مدیدہ ہی میری بوری کا مدیدہ ہی مدیدہ ہی میں ایس کی میری مدیدہ ہی میں ایس کی میں مدیدہ ہی میں ایس کی میری مدیدہ ہی میں اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی

امل میں بدائل صدیث کی طرف اشارہ ہے جے اہام بخاری امام مسلم اور امام ترفدی نے معفرت عمرو بن عاص سے روایت کیا ہے اور امام ترفدی نے معفرت عمرو بن عاص سے روایت کیا ہے اور امام ترفدی نے اس روایت کوئے قرار دیا ہے اور وہ ہے کہ معفرت عمرو بن عاص نے نبی کریم علیہ انسلو قا والسلام سے لوچھا: "ائی السنسام احب البلک" لوگوں میں آپ کوسب سے زیادہ مجبوب اور پیاراکون ہے؟ آپ نے فر مایا: وہ عائشہ ہے۔ میں نے مرض کیا کرمردوں میں سے کون ہے؟ آپ نے فر مایا: ان کے والد ہیں۔[مکلو الشریف باب مناقب الی بر

معرت عائشهمد بيندرسول الله كومجوب و يعارى كيول شهوتين؟ جبكه علم وضل اورشر كل وفتهي مسائل عيل ان كا مرتبهاي قدر بلند

تھا کہ اس کو بیان کرنے کے لیے سینٹو وں صفحات ورکار ہیں۔ بہت ہے الی سیر کے نزدیک ملمی کمالات وہی خدمات اور دسول اللہ ملائے ہوئی تعلیمات وارشاوات کے نشرواشا حت کے امتبارے حضرت عاکشہ صغیفہ کا کوئی حریف و متابل فیل ہوسکا 'سواگر المنی تعلیمات وارشاوات کے نشرواشا حت کے امتبارے حضرت عاکشہ صغیفہ کا کوئی حریف و متابل کا اور فیسی مشکلات مل کرنے کے بیان نے بیان کہ ایو کوئی آخر کوئی آشعری و کا فید مرسک کرانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر ہرتم کے مسائل ہو چھا کرتے تھے۔ حضرت ایو موئی آشعری و کی فید فیل سے بیس کہ ہم کوئی مشکلات مل کوئی مشکلات مل کوئی مشکل اس پیش نہ آئی جس کا خضرت عاکشہ صدیقہ کے پائی نہ ہوئی کہ ہم مشکل اس پیش نہ آئی جس کا خورت عاکشہ صدیقہ کے پائی نہ ہوئی ہوئی آئی ہوئی آئیں رسول اللہ مائی ہوئی کا اسو کہ حدمت عورت میں اور می کا خورت عاکشہ صدیقہ سے بڑھ کرکمی کوئیس دیکھا۔ احتمال ہوئی اور موئی کہ تھی کو بھی جائیں اور ہوئی کوئیس دیکھا۔ حضرت اس میں حدمت میں اور کی خطرت و کی مسلم کی اس کہ کہ جس کے تعرب عاد میں ہوئی کوئیس کی کوئیس کے کہ جس کے تعرب عاکشہ کی کوئیس کے کہ میں اور اس کی مال و کرنے کے کہ میں کوئیس کی کوئیس کی کر میں ہوئی کوئیس کے کہ جبیدا اشراک کی دوڑوں کے علاوہ گئی روزے بھی کہ کوئیس کے کہ جبیدا شوائی کوئیس کی کوئیس کے کہ میں اور اس کی علاوہ گئی روزے بھی کہ کوئیس کی کوئیس کے کہ میں کوئیس کا موزی کی کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کے کہ کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کے خورت کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئی

معزرت عامرفعي كافعنيلت

حضرت عیم فراتے ہیں کہ حضرت وامرضی مفال کی (فروات انبی طفی آلیم ) بیان کرتے ہے اور حضرت این محراسے سنا کرتے چنا ہجہ حضرت این محر جب ضحی سے حدیث سنتے تو فرماتے کہ بیفروات کی احادیث اس طرح بیان کرتے ہیں کہ کویا یہ جہادی قوم کے ساتھ میدان چک میں حاضر تھے۔

 ١٩ - بَابٌ فَضِيلَةِ الشُّعْبِيّ

٣٨٤- أَهُوَ حَدِيقَةَ عَنِ الْهَنْجَ عَنْ عِامِرُهِ الشَّعْيِيِّ قَالَ كَانَ يُحَدِّثُ عَنِ الْمَعَاذِيِّ وَابْنُ صُّمَرَ يَسْمَعُهُ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ حَدِيثَةَ آلَهُ يُحَدِّثُ كَانَّهُ شَهِدُ الْقُومُ. قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ حَدِيثَةَ آلَهُ يُحَدِّثُ كَانَّهُ شَهِدُ الْقُومُ. تهذيب الإدب (عَنْ الْمَاكِ)

٣٨٥- أَبُّ وْحَنِيْفَةٌ عَنْ دَاوُدُ بُنِ آمِي وَنَدٍ عَنْ عَالَمَ لَكُو بَنِ آمِي وَنَدٍ عَنْ عَالِمٍ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَلْقَةٍ فِيْهَا ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ آنَّهُ لِلْهُ عَلَيْهُ وَبُهَا ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ آنَّهُ لِلْحَدِيثُ حَلَيْهُ كَانٌ يُشْهَدُ. مندالها رَلُ (١٥٦)

حل لغات

حضرت عامر معنی کے فضائل حضرت ابومرو عامرین شرصیل معنی کا تنصیلی تعارف پہلے بیان ہو چکا ہے البتہ یہاں چنو تفضر فضائل ملاحظہ فر ما کیں معزرت عامر فعى مقبور ومعروف فتيه اور فكذراوى إيل تيسر معلقه سے جي عفرت كمول نے فرمايا: بن نے معزت عامر فعى سے بر مركونى فتیدنی دیکھا۔امام این مبان نے مقات تابھن میں ان کا ذکر کیا ہے۔امام فعمی نے پانچے سومحابر کرام سے ملاقات کی ہے اور ڈیڑھ سومهابہ سے روایات بیان کی بین آپ معزت عمر کے دور خلافت میں پیدا ہوئے اور بیای سال عمر کزار کر ۱۰ مدار میں دفات پا گئے۔ عفرت ابن مييند فرمايا: حفرت ابن مياس اسين زماند كه ام شخ پر حفرت عام فعی اسين زماند می ام شخ پر حفرت سغيان ورى اين زماندش امام تھے۔

حضرت ابن شہاب زہری نے فر مایا کہ کامل علاء جار ہوئے ہیں مدیند منورہ میں حضرت سعید بن میتب کوفہ ہیں حضرت عامر علی بھرہ می حضرت حسن بھری اور شام میں حضرت محول حضرت عامر ضعی تغییر حدیث فقد مفازی اور عبادات کے جامع اور عظیم رِّين الم من عدرت عامرت في كثير العلم عليم أعلم ' قديم الاسلام ما فعد الحديث ته-

حفنرت ابراجيم تعي اورحفرت علقمه بن قبس اورحفرت عبدالله بن مسعود ريان يم كالسيلت كابيان

حشرت حماد (ین انی سلیمان) بیان کرتے میں کدیں جب حضرت ابراتیم فنی کود کیتا مول تو ان کی سیرت کود کھنے والا ہرآ دی مبی کہتا ہے کہ حضرت ابراجيم فنى كي سيرت لبيند حضرت علقه بن قيس كي سيرت كا مظهر باور حضرت علقمد بن قيس كى ميرت كود يمين والاجرآ دى يكى كبتاب كد ان کی سیرت معفرت میدافلدین مسعود وین فلد کی سیرت کا مظهر ب اور حضرت عبداللدين مسعود كى سيرت كود يكيف والاجرآ دى كبتا ہے كدان كى سيرت أو اليندرسول الله الوالية

• ٢- يَابُ فَضِيلُةٍ إِبْرَاهِيمَ النَّحْمِيُّ وَعَلْقَمَةَ بُنَ قَيْسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ ٣٨٦- وْهُو قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَنِيْفَةَ يَكُولُ سَمِعْتُ حَمَّادًا يَهُولُ كُنْتُ إِذَا نَظَرْتُ إِلَى إِبْرَاهِيْمَ لَتُكُلُّ مَنْ رَّاى حَسَلْيَةً يَكُولُ كَانَ حَلْيَةً حَذَّى حَلَّقَةً وَيَقُولُ مَنْ رَّاى حَسَلَقَمَةَ يَقُولُ كَانَ هَلْيَةً هَدْيَ عَبْدِ اللَّهِ ويَصُّولُ مَسْ دَّاى هَدَّى عَبِّدِ اللَّهِ كَانَ هَدَّيَّ هَلَيَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. معدالدلْ (٣٨٤)

كال شاكرداوركال مريدكي بجيان

اس مداست سے معزمت ایرا ہم بخنی معرت ملقد بن قبس اور معرمت مبداللہ بن مسود یک تی کی فضیلت و بررکی اور معیم افشان كمال ابت موربات كمية عشرات اسيخسن ومرني معلم واستاذ اورمرشدور بنماكى ميرت وكرداركوايتان يسرس قدرعنت وكوشش كرت من كالمين ويحيف والا برفض بيد يكار أفهنا كديدات في ومرشدا وراسية معلم واستاذ كا كمال ورجة ج اوركمل يروكارب اس سليه طائد الل سنت اور يزركان وين سففر ماياب كداسية مرشد أوراسية استاذ كالمح اور برخ جانفين وي مريد اورشا كروسيج اسية مرشد كالل اوراستاذ كالل كى ميرت كواينات بوك سنت نبوى كالممل يابند مؤليكن جوفض قراً ان وسنت سے الحراف كرتا ہے اور خلاف شرع زند کی گزارتا ہے وہ علم دین رکھنے کے باوجود سے اور برحق عالم دین کبلانے کاحق دارٹیس ہے اور وہ اسے ویروسرشد کا خادم مولے یا صاحبزاوہ موسفے کے باوجود مجاوہ تشین بنے اور کہلانے کاحق وارٹیس ہے بلکہ ایسا تا خلف شاکرد اور تا خلف خادم وصاحبزاوہ شیطان کا مماشتا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اسے تھنل وکرم سے مسلمانوں کواہیے ناخلنوں الائق عالموں اور سجادہ نشینوں ے اپنی پناہ میں رکھے اور ملاء ومشائخ کے مساجر اوول اور سیادہ نشینوں کو قرآن وسنت کے علم ممل سے مالا مال فرمائے۔

آيمن فم آيمن!

امام ابوحنیفہ کے مشائخ میں ہے

٢١- بَابُ تُذْكِرَةِ بَعْض كُبُرَآءِ

تَابِعِينَ مِنْ مَشَائِحِ إِمَامِ أَبِي حَنِيقَةَ ٢٨٧ - آبُو حَمَّوَة الْالْسَصَادِي قَالَ سَوِعْتُ عَلَى اللهِ مِنْ دَاوَدَ يَقُولُ لِلْإِلَى حَنِيقَة مَنْ اَدْرَكْتَ عَنِيلَة مَنْ اَدْرَكْتَ مِنَ الْكُبَرَاءِ قَالَ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا وَطَاوُسًا وَعِكْمِ مَةَ مِنَ الْكُبَرَاءِ قَالَ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا وَطَاوُسًا وَعِكْمِ مَةَ وَمَنَ النَّهُ مِنْ وَيَنَادٍ وَالْمَحْسَنَ الْبُصَرِي وَمَكُمُولًا وَ عَلَاءً وَقَتَادَةً وَ وَعَمَّرُو مِنْ وَيَنَادٍ وَالْمَحْسَنَ الْبُصَرِي وَعَمَّرُو مِنْ وَيَنَادٍ وَآلَهُ الزَّيْدِ وَعَمَاءً وَقَتَادَةً وَ وَعَمَّدُ وَالشَّعِيُّ وَلَافَعًا وَآمَنَالَهُمْ .

مشدالخارثی (۳۸۶)

## بعض اكابرتابعين كاتذكره

حضرت الوجز و انصاری نے ایان کیا ہے کہ میں نے معرت میداللہ بن داؤد (بن عامر بعدانی) سے ستا ہے آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبدام الوطنیفہ سے سوال کیا کدآ پ نے (علم دین کہ میں نے ایک مرتبدام الوطنیفہ سے سوال کیا کدآ پ نے (علم دین کے حصول کے لیے ) کن کن اکا برعلائے دین کی ملاقات و معیت کا شرف حاصل کیا ہے؟ امام صاحب نے فر مایا: معرت قاسم معزمت مرائلہ بن دینار معزمت طاؤی معزمت عردی دینار معزمت الوائر بیرائلہ بن دینار معزمت الوائر بیرائل معزمت ما فی معظمت الوائد بیرائلہ بن دینار عظرت الوائر بیرائل معزمت الوائر بیرائل معزمت ما فی معظمت الوائد میرائلہ معزمت ما فی معظم نا معرب ما موائل کیا اور دیگر الن معزمت ہیں دینار دین سے شرف ملاگات حاصل کیا اور دیگر الن معزمت ہیں برنگان دین سے شرف ملاگات حاصل کیا

حللغات

"اُفَذَ تَحْتَ" میخدداصد فر كرحاضر فعل ماضى معروف شبت باب انعال سے سال كامعى ہے: كى چزكو بانا حاصل كرنا يمى چزكومعلوم كرنا \_"اَلْسَحْبَرُاءً" بيكيرى جن ہادرفعلاء كے وزن ير سياس كامعى ہے: يو مالوگ توم كے مروار توم كے معلمين اور كبيرى جن كبار يمى آتى ہے۔

### امام ابوصنیفہ کے مشامخ کا تذکرہ

- (۱) معترت قاسم بن جو بن انی کرئد پیدمنورو کے سات مشہور ومعروف نقباہ بیں سے ایک بہت بنے فقیہ ہیں اکا برتا ہیں جس سے ہیں اورا ہے زیانہ کے افغال تا بھی ہیں ستر سال حرکز ار کرا کیے سوا کیے جری (۱۰۱ھ) جی فرت ہوئے۔
- (۲) حطرت سالم بن عبدالله بن عمر بن خطاب قرقی مدنی بین جونقهائ مریدمنوره شل سے ایک بدے فقید بین آپ سادات المحاب تابعین سادات علاے تابعین اور نگات تابعین ش سے بین س ایک سوچ جری (۲۰ امد) می مدید منوره می وفات با
- (۳) حضرت طاؤس بن کیمان میائی حمیری جی ان کی کنیت الاصیمالرحلی جی نام ذکوان ہے گفت طاؤس ہے آپ تفتہ فقیہ فاضل جیں تبسرے طبقہ سے جیں حضرت حمرو بن دینار نے کہا کہ چن نے طاؤس جیسا کوئی فنس بین ویکھا آپ ملم وحمل جی سب سے رئیس ومرداد سے آپ کہ کمرمہ جس ایک سویا کے بجری (۵۰ احد) جس وصال فرما سے۔
- (٣) حضرت عکرمہ ٔ حضرت عبد الله بن عباس کے آزاد کردہ غلام ہیں ہر برکے باشندے ہیں ابوعبد اللہ کنیت ہے آپ مکہ کرمہ کے فقہاء اور تابعین ہیں سے ایک بہت بزے فقید اور تابعی ہیں آپ نے حضرت ابن عباس اور دیگر محابہ کرام سے روایات بیان کی ہیں اتنی سال عمر کز ارکر آیک سوسات ہجری (٤٠١هه) ہیں انتقال فرما تھے۔
- (۵) حضرت کمول بن عبداللدشائ بیل آپ کی کنیت الاعبدالله به فردهٔ کائل ش گرفتار بوکرآئ فیلد بن قبیل یا قبیله بی لیت کے احتاذ بیل الم اوروی کے استاذ بیل ۔ الم اوروی نے فرمایا: علائے کاملین جار بیل: مدید منورہ بیل سعید بن

مینب' کوفد میں عامر فعمی' بھرو میں حسن بھری' شام میں مکمول ۔ معزت بھول کے زمانہ میں ان جیسا مفتی کوئی تین تھا' آ پ نوى دية ونت بهل 'كاحول وكا فوة إلا بساليه الفيلي الفيلي الفيليم " باحة كارفوى دية كاركة كديد مرى شرى مائة ہاوررائے غلام می موسکتی ہے اور می ہوسکتی ہے آپ نے بہت سے محابد کرام سے ملاقات کی ہے اور ان سے روایات بیان کی ہیں آپ سے ملق کثیر نے نین پایا آپ ۱۱۸ مد میں فوت ہو گئے۔

- (٢) حضرت عبدالله بن دينار مدنى جيل آپ كى كنيت ايومبدالرحمان ہے آپ حضرت عبدالله بن عمر كے آزاد كرد وغلام جيل لگته جيل خیارتا بھین میں سے ہیں' آپ حضرت ابن عمر' حضرت انس بن مالک وغیرہ سے روایات بیان کرتے ہیں۔ ابن معین' ابوز رعه' ابوحاتم' محدین سعدا درنسائی نے آئیں ثقہ قرار دیا ہے ابن سعد نے کہا کہ آپ کثیر الحدیث نتے۔ حافظ ابن حبان نے آپ کا ذكر ثقات تابعين عمل كيائ ١٢٤ ه شر افوت بو محير \_
- (2) حضرت حسن بصرى كى كنيت الوالحسن اورايوسعيد بين آپ كے والد كانام يبار ب حضرت عرك عبد خلافت يس بيدا موسة حضرت مرف آب و محسنیک ( میلی مرقی) دی آب کی والده حصرت أمسله أم المؤمنین کی خدمت كرتی حميل جب بھی آپ كى والدوكام مين زياده معروف بوجاتي اورآب روف كلت تؤحفرت أمسلمه ابنا بهتان آب ك منديس و دري حين آب جست رسيخ اگر جدان بل وود و تيل موتا قعا ليكن ان بيتانول كى بركت آپ كويد يخي كر آپ علوم دين بش وقت ك المام واستاذ بن مسك اورحل بده بركما ب في معرت على ويتنفذ سي شرف ما قات حاصل كيا ان سيخوب فيوض وبركات بمي حاصل کیے اور آپ معرمت ملی کے راوسلوک وطریقت میں خلیفہ قرار پائے چنا نچہ طریقت کے نمین سلسلے قاور یا چشاتیہ سمروروب آپ سے چلتے ہیں آپ اپنے واتت میں تمام علوم واتون عمادت زحد اور تنوی میں امام عظم آپ ایک سودس جری (۱۱۰ھ)
- ( A ) حضرت حمرو بن ويناركي حمى تقدراوى بيرا المام ابن حبان في الن كاذكر فلات تا يعين ش كيا بياً سي كنيت ايوهر بياً آب حضرت ائن مهاس معفرت ائن مر معفرت ائن فرير اور معفرت جابر بن عبدالله سدروايات لين بي اورآب سايوب اين جرت اورامام قوری نے روایات کی بیل آپ من چھیالیس (۲۷) جری بس بیدا ہوئے اور استی سال کی عمر بیس من ایک سو مچیس (۲۲ مد) ش وفات یا گئے۔
- (٩) حضرت الوالز بير فحد من مسلم كل اسدى صدوق (بهت كل يولند والله) راوى بين جو تفرط بقد سے بين البت تركيس كرتے تھے امام این حبان نے ان کا نقامت تابعین میں ذکر کیا ہے اس لیے مکہ کرمدے پوے صدوق تابعی میں آپ نے معترت جاہر بن هميدالله حضرت عائشة حضرت ابن عماس اورحضرت ابن عمر سے احاد بث كاساخ كيا ہے ؟ سپ حافظ الحديث اور ثقة راوي بين اور من أبك سوافعاليس (١٢٨ هـ) بيس وفات يا تشخيره
- (۱۰) امام اعظم کے اساتذہ میں تین عطاء کا ذکر ہے ایک معنرے عطاء بن ابی رہاح ہیں جن کی کنیت ابوجمہ ہے آپ مکد معظمہ کے بہت بڑے فتیہ تھے آپ ہاتھ یا دُل اور ایک آ کھ سے معذور ہونے کے ہاوجود قرآن وسنت کے علوم کے فزانہ تھے امام احمہ بن مبل فرماتے ہیں: علم کا فزانہ اللہ تعالی جے جاہے مطا وفرما دے اگر علم نسب ہے ملتا ہوتا تو تبی کریم ملتی آنا کی صاحبزاوی اس كى سب سے زياده مستحق موتنى ويميمود عزرت عطاء بن الى رباح مبثى يتن محرانيس علم كے فزائے ليے۔ دوسرے حضرت عطام بن بیار ہلال مدنی میں ان کی کنیت ہمی ابومحدے آپ فاضل و تعقد داوی میں تیسرے طبعہ ہے ہیں اور

تیسرے حضرت ایو محرطاء بن سائب تقفی کوئی بین صدوق بین امام مسلم اور اصحاب سنن اربعہ نے آپ سے احادیث رقم کی بین معرمت عطاء بن سائب تقفی تا بھی اور تقدراوی بین البعث عمر کے آخری حصہ بین ان کا حافظ کمزور ہو گیا تھا۔امام این حیان نے آپ کا نقات تا بھین میں ذکر کیا ہے۔ آپ ۲ساا حدیث وفات یا مجئے۔

- (۱۱) حضرت آل دو بن دھامد سدوی بھری تقدراوی بین کنیت ایوالخطاب بئ نابیط پیدا ہوئے چوشے طبقہ سے بین اہام ابن حیال نے تکات تابعین شی ان کا ذکر کیا ہے۔ حضرت بحر بن عبداللہ الحر نی نے کہا ہے کہ جوشی اپنے ذبانہ کے سب سے بوے مافع الغرائ ن والحد بید عالم کود یکنا چاہے دہ حضرت آل دہ تو وقر ما پاکست عالم کود یکنا چاہے دہ حضرت آل دہ بھری کود کھے لے حضرت آل دہ تو وقر ما پاکست علی کان جو یکھ سنے بین اسے میرا دل محفوظ کر لیتا ہے اور قربا یا کہ کوئی قول بغیر عمل کے بول دیس بوتا اور جوشی اجھے اور تیک عمل کرتا ہے تو اللہ تھائی اس کے قول کوئی تبول قربائی ہے۔ حضرت آل دہ نے حضرت الس بن مالک افسادی حضرت میداللہ بن مرجس اور حضرت سعید بن سینب وقیرتم سے دوایات بیان کی بیں اور آپ سے اہام ایون پیڈ حضرت الح ب شنیائی محضرت شعید بن سینب وقیرتم سے دوایات بیان کی بیں اور آپ سے اہام ایون پیڈ حضرت الح ب شنیائی محضرت المحقول دو قبرتم نے دوایات کی بیں اور آپ سے اہام ایون پیڈ کھرت الح ب شنیائی محضرت المحقول دو قبرتم نے دوایات کی بیں اور آپ سے اہام ایون پیڈ کارت یا محتورت الحق بی محضرت المحقول دو قبرتم نے دوایات کی بین آپ ایک موسات بھری (ے واجد) میں دفاعت یا محقول
- (۱۲) حضرت ایرایم لئی بن بزید بن تیس بن اسودکوئی بیل آپ بدے فقیداور گذراوی بیل البته ارسال کیا کرتے ہے۔ آپ اہل
  کوفدے مثل اور فقید ہے آپ بہت نیک اور زاہد بزرگ ہے۔ ملائل آدی نے کہا ہے کہ حضرت ایرا ایم فنی جلس التقدر تا بعی
  ہے ویسری جگہ کہا کہ آپ اکا برتا بعین میں ہے ہیں۔ امام ابن حبان نے ان کا ذکر فات تا بھین بی کیا ہے اور قرمایا ہے کہ
  آپ نے حضرت مغیرہ بن شعبداور حضرت الی بن مالک انصاری فین کے سے حدیث کا ساح کیا ہے۔ حضرت احمق نے قرمایا
  ہے کہ آپ ودیث کی دوایت کرنے میں سب سے بھڑین عالم سے آپ س ن بیاس (۵۰ میر) بھری میں بیدا ہو سے اور س
- (۱۳) حضرت الوعامر عامر بن شرصیل افعنی مشہور و معروف قینہ فاضل اور تقد داوی ہیں۔ حضرت کھول نے گیا: میں نے امام ضعی سے بدا قتیہ کیں نہیں و یکھا۔ حضرت ابن حمینہ نے کہا ہے کہ محابہ کرام کے بعد حضرت عامر ضعی اپنے زمانہ کے تمام کوگوں میں بدے فقیہ ہے۔ ابن حبان نے نقات تا بھین میں ان کا ذکر کیا ہے۔ حضرت فعی نے ایک سوپائی محابہ کرام سے طاقات کی ہے۔ امام زہری نے کہا: چارعانا و رین سب سے کامل ہوئے ہیں: حضرت معید بن میتب مدینہ متورہ میں معضرت عامر فعی کوفہ میں معظرت عامر فعی کوفہ میں معظرت عامر فعی کوفہ میں معظرت عامر فعی سے اور اس میں بیدا ہوئے اور استی سال سے زیادہ عمر کراد کرایک موبائی ہجری (۵۰ امد) میں وصال قربامی۔

(۱۹) معرت ایومبداللہ نافع مدنی معرست مبداللہ بن عمر کے آزاد کروہ فلام میں اور شہور ومعروف فقیہ اور ثقہ راوی ہیں۔ اولی قادی
نے کیا ہے کہ آپ اکا بر تابعین میں سے ہیں۔ ابن حبان نے آپ کا ذکر نافت تابعین میں کیا ہے۔ آپ نے معرست ابن عمر ابن حبان نے آپ کا ذکر نافت تابعین میں کیا ہے۔ آپ نے معرست ابن محرست ابو ہر برہ و معرست ابو ہر بری امام ابو حقیقہ ابام مالک موئی بن مقبہ لید و ابام اور اس اور اس جرت و فیر بم نے روایات کی ہیں اور آپ بن ایک سوستر و ابحری (سراحه ) میں وفات یا مجے۔

الله كنام مے شروع جو ہوام ہریان نہایت رہم كرنے والا ہے نبی كر ميم الفيليائیم كی اُ مست كے فضائل اُ مست كے فضائل

اورایک روایت بی ہے کہ جب آیا ست کا دن ہوگا تو اللہ تعالی اس اُست مسلم کے ہرمسلمان آ وی کو کفار بی سے ایک ایک آ دی مطاء فرمائے گا اور اسے کہا جائے گا: بیرکافر دوز نے سے نجات کے لیے تہاما فد سے بعد۔

اورا کی روایت میں ہے کہ جب آیا مت کا دن ہوگا تو اس اُسبِ مسلمہ کے ہرآ دمی کوائل کماب میں سے ایک آ دی دیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا: بدآ دمی دوزخ کی آگ سے نجات کے لیے تمہارا فدیے

ادرایک روایت میں بیجی ہے کہ بدأ مت مرحومہ (رحمت شده)

المُسَلِّظُ الْكُلُّةُ الْكُالُّةُ الْكُالُّةُ الْكُلُّةُ الْكُلُّةُ الْكُلُّةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٩٨٨ - السوحنيفة عن آيس بُرْدَة عَنْ آيد قالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْفِينَ مَوْلَا يَسْعَوْدُ قَالا يَسْعَوْدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْفِينَ مَوْلَا يَسْعَوْلُكُونَ آنَ الْفَيْمَ مُولِيَّا الْفَيْمَ عَوْيَالا لِيسَعُولُ اللّهُ مَع عَوِيلاً عَلَى السَّجُدُو اسْجَدَتْ النّهِي مَرِّكَيْنِ قَيْلَ الْآمَمِ عَوِيلاً قَالَ فَيْقَالُ إِرْقَمُو رُوُّ وَسَكُمْ فَيْنَ النَّادِ . عَمَلْتُ عَنْوَكُمُ النّهُ وَالنّفَ النّهُ وَالنّفَارِي فِي النّادِ .

سنم(۱۱۱۷)

٣٨٩ - الله و الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْهِامَةِ يُعْمَلَى كُلُّ رَجُلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجَلًا مِنَ الْهُودَة وَالنَّصَارَى قَيْقَالُ طَلَا قِدَاللَّكَ مِنَ النَّادِ.

وَلِنِي رِوَالَهِ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيلَمُو آَمُطَى اللَّهُ تَعَالَى كُلُّ رَجُلٍ مِّنَّ طَلِيهِ الْآمَّةِ رَجِلًا مِّنَ الْكُفَّادِ فَيْقَالُ طَلَا فِلِمَالُكُ مِنَ النَّارِ.

وَفِي رِوَايَةٍ اذَا كَانَ يَـوْمَ الَّـقِيمَةِ دُّفِعَ إِلَى كُلِّ رَجُّـلِ مِّـنَ هُـلِهِ الْآمَّةِ رَجُلٌ مِّنَ اَهْلِ الْكِعَابِ فَقِيْلُ لَـكَـ هٰذَا فِدَارُكَ مِنَ النَّارِ.

وَلِينَ رِوَالِهُ إِنَّ هَٰلِيهِ الْأُمَّةَ أَمَّلُهُ مَّرَّحُومَةٌ عَلَابُهَا

أمت الإاس كاعذاب اى كے باتوں بوكا۔

بِآيْدِيْهَا.سلم(٢٠١١)

#### حل لغات

اس أمت مرحومه كى مزيدشان

میل مدیث کا خلاصریے ہے کہ جب تیامت کا دان قائم ہوگا تو اللہ تعالی علب اور یردے کو ہٹادے کا اور تمام کلو آ کو اللہ تعالی کی ہارگاہ میں سجدہ کرنے سے لیے بلایا جائے گا سو کھاراس ون اولد تعالی کو مجدہ میں کرسیس سے البت ہی کریم علیہ انسلو ، والسلام کی اُمت تمام أمتول سے سلے دوطویل اور دراز مجدے كرے كى جيبا كمان كے فرجب من نماز كے اعدد و كورے لازم و واجب تھے اور اس أمت مسلم ك دو مجد ب كرف كى وجداور حكمت بيدوك كدا يك مجدوهيل علم كوش عنى ادر دومرا مجدو الشكراد اكرف كوش عن موكا اورديكرانيا ع كرام فتفا كا أمنول م يبل بيأمت مجده كريكاس ليه مديث بس ب: يم كريم والفيكم فرمايا: "نعن الأخسرون المسابقون "تهم دایا شریق لاتے ش سب کآخر بیں لیکن درجات اورا جمال صالح بی ہم سب سے آ مے ہیں اور طویل دوراز مجدول شل الله تعالی کی سی اورجه وشاه خوب بزید چره کربیان کی جائے گی مجراندس کیا جائے گا کرتم این سرول کو اُشالو كيونكه بلافتك وشهدالل كتاب يس سے كفار يهود ونعماري كوتمهارا فديه مقرر كرديا ہے بين تهبيں دوزخ سے مفراب سے مجامعة دے كر تہاری جگہ ببود ونصاری کوتہارا فدید مقرر کردیا ہے ہی الل کتاب کے کفار کو دکتا عذاب دیا جائے گا اور دوسری مدیث کی ایک روایت میں یہ ہے کہ ب فک یہ اُمت اُسب مرحمہ ہے اس کوعذاب ای کے باقول ہوگا چنا چے اہام بخاری نے معرمت این عمر المحكالة سے ايك دوايت بيان كى ب كدنى كريم عليه العسلوة والسلام نے ايك مرتب كرد ميں جا كر تين دعا كي مانتين سواللہ تعالى ف آپ کی دودعا کیں تعول فرمالیں اور ایک دعا ہے آپ کوروک دیا چٹا تھے آپ نے (ایک دعامیہ ما تی) اور تعالی سے درخواست کی کہ آ ب كى أمت يركسى فيرمسلم وشن كومسلط كر كے البيل مغلوب ومقبور ندكرے سواللد تعالى في آ ب كى بدور قواست الول فرمالى اور دوسرى ورخواست بيكى كدآب كى أمت كوقط سالى اور ديك سالى ك ذريع بلاك ندكيا جائ سوالله تعالى في يدرخواست بهى قول فر مالی اور تیسری درخواست آب نے بدیش کی کرمیری اُست آپس کے باہمی جنگ وجدال اور آل وغارت کے درسیع ایک دوسرے كوبلاك شكري مواللدتعالى في سيكاس معمع فرماديا

[ ماخوذ ادَشرر مستدام المقم أملاعل قادى ص ٢٨١-٢٨١ معلوصة ادالكتب العميه بيروت ليمان]

دونہائی جنتی آپ طافی آیا کم اُمت سے موں کے

إِنَّ فِي أَنْ يَكُونَ ثَلَقا
 أَهُلِ الْجَنَّةِ مِنْ أَمَّتِهِ

٣٩- أَيُّوْحَنِيْشَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ الْهِي بُرَيْدَةَ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا لِيَّهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا لِيَّامَ خَالِهِ الْجَنَّةِ قَالُوا
 لَا صُحَايِهِ ٱلْوَرْضُونَ أَنْ تَكُولُولُوا رُبُعَ آهلِ الْجَنَّةِ قَالُوا

کیاتم اس بات پردامنی موکرتم اقل جنت کا ایک تبائی حصد بنو؟ انبول نے مرض کیا: یک بال! آپ نے فرمایا: کیاتم اس بات پردامنی وہ کہ تم الل جنت کا انصف حصد بنو؟ انبول نے عرض کیا: جی بال! سوآپ نے فرمایا: تنبیل بالصف حصد بنو؟ انبول نے عرض کیا: جی بال! سوآپ نے فرمایا: تنبیل بالات موکیونکہ الل جنت کی ایک سومیس مفیل مول کی ان بیل سے میرک است کی ایک سومیس مفیل مول کی ان بیل سے میرک است کی ایک سومیس مفیل مول کی ان بیل سے میرک است کی ایک سومیس مفیل مول کی ان بیل سے میرک

ثَيْمَ لِمَالَ آفَرُ صَوْنَ آنَ تَكُولُوا فَلْتَ آهَلِ الْجَنَّةِ قَالُوا نَهُمْ كَالَ آفَرُضُونَ آنَ تَكُولُوا نِصْفَ آهَلِ الْجَنَّةِ قَالُوا نَهُمْ كَالَ آبُشِرُوا فَإِنَّ آهُلَ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَ مِالَةً مَفَ آمَنِي مِنْ ذَلِكَ لَمَانُونَ صَفًا.

يغاري (٦٦٤٢)سلم (٥٣٠) ترفدي (٢٥٤٧ ـ ٢٥٤٧) ابن ماج (٤٢٨٩ ـ ٤٢٨٩) ابن مبان (٤٢٨٩ ـ ٤٢٨٩)

مللفات

آ وجا۔

الكُوْفَوْنَ"اس من امرواستفهام كاسهاور" تُوفَوْنَ"ميند جمع دُكر ماضر العلى مفرارع معروف شبت إب سَمِعَ يَسْمَعُ سے بهاس كامعنى ب: فوش بونا رامنى بونا۔ " دُبُعُ" كامعى ب: چونمائى۔" قُلْتُ" كامعى ب: نهائى۔ "يصفّ "كامعى ب:

آب المنظم ك أمت ك معمس

ایام ترقری نے محارب بن وال کے طریق از بریده از ابیا یک مرفر عدیث بیان کی ہے جس بی بی کریم علیہ العسلونة والسلام
نے قربایا: الل جنس کی ایک سولیں صفی ہوں گی ان بیں سے اسی صفی اس اُمت کی ہوں گی اور چالیس صفی باتی تمام اُمتوں کی بول گی۔ام آرقدی نے کہا: برحدیث سن ہے۔علامہ طاطی قاری نے کہا ہے کہ امام احدامام الحدامام الحدام نے حضات بات سعود و کی گار ہے کہ تھی کر میم الموام الحدام ہوں کے کہا ہے خوش نصیب مسلمان ہوک اہل جنت میں سے ایک چوتھائی جنت میں ہوگئے تھی ہوئے 
ام ابن انی حاتم اورام طبرانی نے حضرت موف بن مالک دی تا ہے دوایت کیا ہے کہ ہی کرم طید انساؤہ والسلام نے فرمایا: میری اُست کی تین تہا تہاں ہوں گی چٹا تھے میری اُست کی ایک تہائی بغیر حساب دونداب کے جنت میں وافل ہوگی اورائی آست سے پاکل آسان حساب لیا جائے گا میر دوجی جنت میں وافل ہوجائے گی اورائی کوامتحان و آ زمائش میں والا جائے گا اوران کا کمرائین طاہر کیا جائے گا مجرفر شنے حاضر ہوں کے اوروہ گوائی ویں سے کہ ہم نے ان کو اور اللہ الا اللہ محصد وسول اللہ " کا کمرائین طاہر کیا جائے گا محرف اس کے اوروہ گوائی ویں سے کہ ہم نے ان کو لا اللہ الا اللہ محصد وسول اللہ "

رد من كريرت سے جنت من لے جاؤ \_[تسين القام من ١٩٠ مائيد: ٣]

بیا اُمت کس طرح فنا و ہوگی؟ حضرت الو ہردہ (اپنے والد حضرت الاموی اشعری دی اُللہ ہے) بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ دسول اللہ طفاقی آم نے فر مایا: ب شک میری اُمت (آخرت میں) اُمت مرحومہ ہوگی اس کو دنیا شی ای کے باتھوں مزا دی جائے گی اور ایک روایت میں بالکٹل زیادہ روایت کیا

٣٠ - بَابُ كَيْفَ يَكُونُ فَنَاءُ هَلِهِ الْآمَةِ الْمُلْآمُ الْمُرْمُ الْمُرْمُ الْمُرْمُ الْمُرْمُ الْمُرْمُ الْمُرْمُ الْمُرْمُ الْمُلْمُ الْمُرْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُرْمُ الْمُرْمُ الْمُرْمُ الْمُرْمُ

میا ہے ( لیعنی میری أمت كودنيا على بالهي قل و غارت اور كشت وخون ے ذریعہ سرادی جائے گی)۔

> ٣٩٢ - أَيُّو حَنِيْفَةً عَنْ زِيَادٍ عَنْ يَزِيْدُ بِنِ الْحَارِثِ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ فَالَ فَعَاءُ أَمْنِي بِالطَّمْنِ وَالطَّاعُونِ فِيْسَلَ بَارَسُولَ اللَّهِ الطُّعَنُّ عَرَفْنَاهُ فَلَمَا الطَّاعُونُ قَالَ وَحَوْ أَعْدَالِكُمْ مِنَ الْجِنِ وَ فِي كُلِّ شَهَادَةً وَّفِي رِوَايَةِ وَ فِي كُلِّ شَهَدَاءً.

حعرت ابدمول اشعرى ويم تفد بيان كرت بيل كدرسول الشدمة والمالية نے فرمایا: میری أمست کی بلاكت طعن (باجى نيزه زني)اور طاعون ك ذربيه موكي سوآب سے مرض كيا حمياك بارسول الله الله شك بم طعن كا معن الوجائة بي كين طاهون كياجيز بنا آب المُلْلَقِمْ في مايا: تمهار \_ وحمن جنات كانيز مد مارنا باور برصورت بني شهادت كادرج الله كااور

(41414-40141-40044)

ا کیدروایت بنی بول ہے کہ برصورت بنی شہداء کا درج لھیب ہوگا۔ معرت الدموى الشعرى وي تنفشه بيان كرق بي كريم والله نے فر بایا: میری أمت كى بلاكت طعن اور طاعون كے ذريعه بوكي مو آب سے مرض کیا میا: یارسول الله! جم طس کامعیٰ تو جائے بیل لیکن طاعون کیا وباء ہے؟ آپ نے فرمایا: تمیارے دحمن جنان کاحمبیں فیزے مارتا ہے اور برصورت شی شیاوت کا ورجہ ملے گا۔

٣٩٣- أَبُوْ حَرِيْمَةَ عَنَّ خَالِدٍ بْنِ عَلَقَمَةَ عَنَّ عَبْدٍ السَّلِيهِ بِّسِ الْمُحَارِثُ عَنْ أَبِي مُوْسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ خَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَنَاءُ أُمَّتِي بِالطَّعْنِ وَالطَّاحُونِ خَيْسَلَ يَسَادُمُسُولَ السُّلِيهِ الحَلَّا الطَّعْنُ كَلُّ عَلِمْنَاهُ فَمَا السَّحَّاصُونُ لِمَالَ وَحَوَّ ٱعْدَائِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَ فِي كُلِّ خَهَادُةً.

"بِياتِيدِيةًا"اس كرور من حرف باه جارب اورة خريس ها وهمير ب جيد أيدي """ الله " كريم ب اس كامعن ب: باته الكظفن" الزوبازي ليزومارنا ليزوجبونا "وضو" الكامل ب: يزع عدواد كرنا إلى الحل " فرمقدم بهاور " خَهَادَةً " مبتداه مؤخر بهـ

بالهمي ممآل وخارت كي موست

اس باب كى سكى مديث مراعلى على مداولى كارى في كلما ب كداس مديدة كوافودا ودورييل في روايت كياب اورامام ماكم اورطبرانى في حضرت الدموى المعرى وي التنافل الناظ يس رواعد كماسب كم

امتى هنأته املا مرحوملا ليس عليها عذاب

في الاشرة السب صلايها في الثنيا المثن والنؤلازل والتقشل والبلايسا. [يخرخ سنديام أظم لمامل

آدى ص ۲۸۲ - ۲۸۱ مطبوعة ارالكتب العلمية بيروت]

مرى يامت مرحدامت ب (يني رحت بافت أمي) الورى يش اس کوهذاب جين جو کا البته و نياش اس کوهنوں زازلوں يا جي آل و عارت كشت وخون اورآ فول معيبتول كر دريع عذاب دياجائ

والله تعالی کی نافر مانی اوراس کے احکام سے سرتانی کر کے انسان اس و حافیت کی زندگی بسرتیس کرسکتا، مجمی اور سے پیلی کڑک ربی ہے۔موسلادهار بارشین سلاب کی صورت اختیار کرے تیا مت و حاربی ہیں۔ تو پیس آگ اُگل رس بین بائند پرواز طیارے اور راکٹ بم اور ایٹم برسارے بین مجی نیچے سے بارودی سرتیں پیٹ رہی ہیں۔ آبدود کھتیاں سنددی مجرائیوں سے آبحر کر بھاری بجر کم جہازوں کو اُزار بی ہیں کمیں اُڑنے آیا وشہوں کو کھنڈرات میں بدل دے میں۔اس کے علاوہ سخت تر عذاب ہی ہے کہ آپس می

المثاراور با نقاتی کی وہا پھوٹ پڑتی ہے۔ ایک قوم کے فرزئز ایک ملت کے افراد مختف ٹولیوں اور فرقوں بیں بٹ جاتے ہیں۔ کہیں رہب وجہ فساد بن جاتا ہے اور کہیں سیاست ہا حث اختثار ہے اپنوں کی عزت کواپنے ہاتھوں خاک بیں ملادینا بڑا کا رنامہ نصور کیا ہاتا ہے۔ اوروں کور ہے دیجے اپنے کھر کا حال دیکھتے جب سے ہم نے صراط منتقیم سے انحراف کیا ہے ہم کن پہتیوں میں دکھیل ویتے ہیں۔ ایک ضدا ایک رسول ایک کما ب اور ایک کوب پر ایمان رکھنے والے کس نفاق اور انتشار کا شکار ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال زار پر جم فریائے۔ آئین بجاہ طی ویس علیہ الصلو قو والسلام [ انتیر ضیاء القرآن ی اص ۲۹ کا نے والئو آن بیلی کھٹر الا ہور]

اللہ کے نام سے شروع جو ہزامہر ہان نہا یت رخم کرنے والا ہے کھانے پینے کی چیز ول قربا نیوں شکار اور ذبیحوں کا بیان

حعرت این عمر ترکی فنہ بیان کرتے ہیں کہنے شک رسول اللہ مثل آلیہ اللہ مثل آلیہ اللہ مثل آلیہ اللہ مثل آلیہ اللہ ا نے ہر پہلی وار دیکاری ورندے (کا کوشت کھانے) سے منع فرما ویا ہے۔ المسابعة المسابعة المسابعة المسابعة المسابعة المسابعة والمسركة والمستحايا والمسيد والدَّبَائِينِ والدَّبَائِينِ وَالدَّبَائِينِ وَالدَّبِينِ وَالدَّبِينِ وَالدَّبِينِ وَالدَّبِينِ وَالدَّبِينِ وَالدَّبِينِينِ وَالدَّبِينِ وَالدَّبِينِ وَالدَّبِينِ وَالدَّبِينِ وَالدَّبَائِينِ وَالدَّبِينِ وَالدَّبِينِ وَالدَّبِينِ وَالدَّبِينِ وَالدَّبِينِ وَالدَّبِينِ وَالدَّبِينِ وَالدَّبِينِ وَالدَّبِينِ وَالدَالْمُ وَالْمِنْ وَالْمُسْتِينِ وَالدَّالِينِ وَالْمُسْتَعِينِ وَالدَّبِينِ وَالدَّالِينِ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُوالِينِ وَالْمُوالِينِ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُوالِينِ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ

٣٩٤- أَهُوَ حَنِيْطَةَ عَنْ مُتَحَارِبٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رُسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنْ كُلِّ ذِى نَابِ مِّنَ السِّبَاعِ.

يخارك ( • ٥٥٣ ) مسلم (٤٩٤ ) اليواود (٥ • ٣٨) ترفدك (١٤٧٨ ) نسائي ( • ٣٣٣٤) اين الإ (٣٢٣٤) اين حيال (٢٧٩٥)

 ٣٩٥- اَهُوْحَوِيْفَةَ عَنْ مُّحَارِبُ عَنِ ابْنِ هُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهِى يَوْمَ عَيْرَ عَنْ اكْلِ كُلِّ إِنْ مِعْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ.

این حبان (۵۲۸۰)سنی داری (۲۵۰ می ۸۵۸)

مل لغات

حرام جانورول کی نشا ند ہی

ال باب كى پہلى عديث سے اعتبار سے ہر پكل والا ورنده حرام ہے بينے ثير پينا بيغريا ريكا باقلى بندروغيره اور تنو اور لومزى اس باب كى پہلى عديث سے اعتبار سے ہر پكل والا ورنده حرام ہے بينے ثير پينا بيغريا ريكا مناقل بين اس ليے بيدونوں ہمارے نزويک جائز تيس بيں۔علامہ ملاعلی قاری لکھتے ہيں كداس عديث كوكتب سقة ، بخارى مسلم منان تر بدى ابوداؤ وابن ماجر نسائى ) كے اسحاب نے بعینہ حضرت ابود فلبہ سے روایت كيا ہے۔

ابوداؤر ان الی اور ابن ماجہ بھی حضرت خالد بن ولید و کی گفتہ ہے بیان کردہ روایت بھی ہے کہ نمی کریم علیہ الصلوق والسلام نے کھوڑے مجر اور کد سے اور بر کھل والے ورندے کے کوشت کھانے ہے منع قرما دیا ہے اور امام ابوطنیف نے بھی بھی فرمایا البتہ قاضی ابو بوسف اور امام مجر بن حسن شیباتی نے فرمایا: محموڑے کے کوشت کھانے بھی کوئی حرج نہیں کی تک امام معلم منے بن حسن شیباتی نے فروہ فرمایا: محموڑے کے کوشت کھانے بھی کوئی حرج نہیں کی تک اور کا میں معفرت جابر بن عبداللہ بین اللہ بات کہ نمی کریم طوف کی اللہ الذبائے میں حصرت جابر بن عبداللہ رہی گفتہ ہے کہ نمی کریم طوف کی تاب الذبائے میں حصرت جابر بن عبداللہ رہی گفتہ ہے کہ نمی کریم طوف کی اللہ اللہ بات میں حصرت جابر بن عبداللہ رہی گفتہ ہے کہ نمی کریم طوف کی تو وہ فردہ فردہ فردہ فردہ کے دان کھر بلو پالنو

كدم يكوشت مع فرمايا باور كموز يري كوشت بي اجازت دي ب-

وَّالْمُعَيَّلُ وَالْبِعَالُ وَالْمَحِيْوَ لِعَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً ۖ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعَلَّمُوْنَ۞ (أَصُل:٨)

اور(الله تعالى نے پيدا فرمائے) محود اور نجر اور كد سعة كرتم ان برسوار ہواور زيب ولينت اور مجاوث بيل اور وہ الى چزيں عدا

كرتارب كاجنبين م الحي لين جان

م کمریاد کدھوں نے کوشت کھانے کی ممانعت

ا -بَابُ النَّهِي عَنْ أَكَلِ لُحُومِ الْحُمْرِ الْاَهْلِيَّةِ

معفرت براء بن عازب وشنظر بیان کرتے ہیں کررسول اللہ اللہ اللّ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ الل

٣٩٦ - أَهُوَ حَدِيْقَةَ عَنْ آيَى إِسْحَاقَ عَنِ الْهُرَاءِ قَالَ نَهْى رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ آكلِ لُسُومِ الْمُعَمِّرِ الْاَهْلِيَّةِ.

عدى (٢١٩٤) سلم (٢٢٠ ٥) بايداود (٣٧٨٨) تراكي (٤٣٤١) اين ماجد (٣١٩١) اين مإن (٣٢٩٥) مند وحد (١٤٩٥١)

حل لغات

" اللَّهُ مُولَ اللهُ هُلِيَّة "اس كامعى ب: مُرك بالتوكد معدوراصل" ألا هُلِيَّة "كافظ كاتيدكى وجد اللو خيشة" سامراز بكونك جنگلي كرمون كوالمحمد الوحشية كهاجا تا باورفاري ش البين كورتركهاجا تا ب

حضرت ابن عمر و فیمکند بیان فرماتے ہیں کے دسول اللہ منٹی کی کھرنے دو نیبر کے سال تھر یا گھر جوں کے کوشت کھانے اور عورتوں کے ساتھ حند کرنے سے منع فرما دیا۔ علامہ بلاعلی قاری اس عدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ گھریلو گھڑوں کا کوشت اکثر اہل علم کے نزد کیک حرام ہے اور علامہ ابن عبدالبرنے اس کے حرام ہونے پراجماع کا دعویٰ کیا ہے۔

عافظ عبدالعظیم المنذری نے بیافادہ فر مایا ہے کہ کمریل کدھوں کی تحریم دومرتبہ منسوخ ہوئی ہے اور قبلہ دومرتبہ منسوخ ہوا نیز حدمہ کا تکاح دومرتبہ منسوخ ہوا ہے اور احادیث یس 'الماهلیة'' کی قید' الموحسیة ''سے احز از ہے کیونکہ اصلی بعن کمریلوپالو کدھے حرام ہیں کیکن وشق کد ہے بین جنگلی کدھے کا کوشت طال ہے۔ (شرح مندانام اعظم) مجے بنفاری وسیح مسلم بیل حضرت ابوقادہ وشی گفتند سے مروی ہے کہ انہوں نے حمار وشق ( کورخر ) لیمنی جنگلی کدھا و یکھا 'اس کا شکار کیا' رسول اللہ مٹھ آؤٹٹی نے فریایا: کیا تمہارے پاس اس سے کوشت کا مجھ حصہ ہے عرض کی: تی ہاں اس کی ران ہے اس کورسول اللہ مٹھ آؤٹٹی نے قبول فریالیا اور کھا یا۔

[بہار شریعت حصد پازدہم (۱۵) میں ۱۲ معلوم شخط غلام کل مشیری بازار لا بور] زمین کے کیٹر سے مکوڑ سے کی حرمت کا بیان حضرت ابن عمر و فریکا شد بیان کرتے ہیں کہ جمیس زمین کے کیٹر سے مکوڑے کھانے سے منع کر دیا گیا ہے۔

٢- بَابُ النَّهِي عَنَّ خِشَاشِ الْآرُضِ ٣٩٧- أَبُّــ وَحَوِيْفَةَ عَنْ نَّـافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نُهِنَّا عَنْ خَشَاشِ الْآرْضِ. الإدادَ (٣٧٩٩)

خل لغات

الماسية جع منظم قعل اللي جيول إب منتج يفتع سياس كامن بي المن الماسي من كرنا روكنا و المناف الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي الماسي ا

عبدالله بن سباء كافتت

منا ہے اور میداللہ بن سیا ہے کہ خاتی شیعوں کا کہ گروہ میداللہ بن سیاء کی طرف مندوب کیا جا تا ہے اور میداللہ بن سیاء مقام صنعاء کا کی وہ دی تھا کہ وہ میداللہ بن سیاء مقام صنعاء کا کی وہ وہ اللہ میں اسلام لے آیا اور بدگا برسلمان بن می اور بدوی محف ہے جس نے الل معرکو معزب مثان وہی تلکہ کے اور ان بھی اور ان بھی اور ان بھی اور ان بھی تھا اور ان بھی اور ان بھی تھی وہی تھی ہوت وہ معیدت کا اظہار کیا اور بھی بدی براسلام کا دھوی کرتا تھا کین باطن بھی خیبید تھا اور اس کی خرض مسلمانوں بھی فساو ڈوالنا ہے۔ امام اعظم ابوسینی نے اپنی مسئد بھی کی اور اس کی خرض مسلمانوں بھی فساو ڈوالنا ہے۔ امام اعظم ابوسینی نے مسئد بھی کی اس کی خد تھا تھا وہ کی متعان کی متا ہے کہ مسئد بھی کی اور اس کی خوبی کرتا ہو۔

کی معابہ کرام رکھ فسیل یا اور بیب فیل کے متعان کو اس کرتا ہو۔

کی معابہ کرام رکھ فسیل یا اور بیب فیل کے متعان کو اس کرتا ہو۔

ملامہ شاہ عمدالعریہ عدت دہاوی تکسے ہیں کہ فرقہ سیائی قالی شیعوں کا پہلافرقہ ہے جومبداللہ بن سیاء کے شاگردوں اساتھیوں اور ہم حقیدہ آرگوں کا ہے ہے کہ حضرت کی معبود شقی ہیں اوہ شہید تین ہوئے الکہ ابن کی منظان کو مارا ہے جوآپ کی شیطان کو مارا ہے جوآپ کی شال اختیار کر گیا تھا (انبوذ ہاللہ) ہملا شیطان لیمن آپ کی شکل ہیں کیے شکل ہوسکتا تھا۔ یہ ہی کہتے ہیں کہ معروت کی ایر میں پوشیدہ ہیں اور یہ کی کر گئے ہیں کہ معروت کی ایر میں پوشیدہ ہیں اور یہ کی کا کر کہنا آپ کی کا کر کہنا آپ کی کو راہ ہے۔ ای لیے جب بدلوگ ہادل کی گری شنے ہیں تو کہتے ہیں: "المصلوة والمسلام علیات یہا احساد المعمود مدین "ان کا یہ می کہنا ہے کہ آپ ایک مدت کے بعد تزول فرما کیں اور اپنے وشنوں کو زیروز پر کر اور کی گری سے ایک کو اور یہ ہودہ ہیں! اس لیے کہ آپر کی سخت کو ک اور کی گل کی اور سے ہودہ ہیں! سیائے کہ آپر کی سخت کو ک اور کی گل کی اور یہ ایک عالم کو مار کتے ہیں تو اپنے وشنوں کے بارے میں بدر میل کیوں اور یہ انتظام کی کا؟

( تخذا ننا مشرييس ۴۴ 'وارالا شاعت محراجي )

حشرات الارض تح حرمت كي حكمتين

امام ابوداؤر نے حشرات الارض کے کھانے کی ممانعت کے بیان میں حضرت ابو ہر پروڈی گفتہ ہے حدیث تخرین کی ہے کہ نمی کریم افرائی آئی کے پاس خار پشت (لیسی سبہ بل کے برابرایک خاردار جانورجس کے جسم پر تکلے کی طرح کا نیٹے ہوتے ہیں اور خطرہ کے وقت ان کو پھیلا کران میں میپ جاتا ہے) کا تھم پو چھا کہا تو آپ نے فرمایا: دو تا پاک چیزوں میں سے ایک ناپاک چیز ہے جبیبا کہ

ارشاد باری تعالی ہے:

وَ يُومِلُ لَهُم الطَّيْبَ وَيُعَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْمُعَرِّتُ. اورآب (مي كريم) ان كے ليے پاک يزي طال كرتے بي (الامراك: ١٥٤) اور فيبيث وناياك جيزول كوان برحرام كرتے إلى-

سو فدكوره بالاحديث اورقر آن مجيد كى آيت سے معلوم بوكيا كرمت كى علمت اور وجد خبافت وناياكى ہے اور بيعلت تمام حشرات الارض ميں بائى جاتى ہے اس ليے تمام زينى كيزے كوزے حرام بين جينے جو المحركث جيكى ساب جو جمر بنو محل تمعی چیزی مینڈک نیولا کوہ اور کواد غیرہ۔ (حمیہ) دراصل کوشت یا جوغذا کھائی جاتی ہے وہ جز و بدن ہو جاتی ہے اوراس کے اثرات مكابر موت بين اور چونك بعض جانورون مين فدموم صفات بإلى جاتى بين أن جانورون كمكان مين الديشر به كدانسان بحي ان یری صفات کے ساتھ متعیف ہوجائے اس لیے ان جاتو روں کوحرام قرار دے کرانسان کو کھائے سے متع کیا گیا ہے۔

مینڈک کو مارنے کی ممانعت

حضرت جابر بن عبدالله بني لله عان كرت بي كدرمول الله فأي الم نے فرمایا: بوقض مینڈک کول کردے تواس پر ایک بکری واجب ہے خواه ده محرم مويا طال مو

٣- يَابُ النَّهِي عَنَّ قَتْلٍ ضِفْدَعِ ٣٩٨- ٱلْمُؤْسَمَنِيْفَةَ حَنَّ أَبِي الزَّابَيْرِ الْمَرَّكِيَّ حَنَّ جَسَابِسٍ بْسَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَكُلَّ مِعْقَدَعًا فَعَلَيْهِ خَاةٌ مُّعْرِمًا كَانَ

أَوْ حَلَالًا لِنَانَ الْمِرْ ٣٢٢٣)

حللغات " فَتُعَلِّ " مِينْدوا مددُ كرمًا عب قبل ماضى معروف إب لَعضو يَنْعَمُو سياس كامعى ب اللَّ كرمًا الروالا " ونفد ع "اس كا معتى ہے: ميندُك \_" خاف " كامنى ہے: كرى \_" معنوم "احرام ما عرصة والا -

مینڈک کے حرام ہونے کی علمت

به صدیث بیبنه کال این عدی ش حضرت مبدار حن بن سعد بن حنان بن سعد النرهی مؤذن رسول الله الله الله الله الله الله حضرت جابرين عهداللد والكرين كلد مروع عان كالل ب- حضرت مقيان فرايا كدكها جاتاب كرجواتات على ميتذك بدوكر کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی تنبع بیال نیس کرتا بلکہ مینڈک سب سے زیادہ کثرت سے ذکر الجی کرتا ہے۔ حضرت حماد بن حبید کے ترجمه كے تحت كالل ابن عدى يس ب كم حضرت تحرمه في حضرت ابن عهاس يخ كند سے بيان كيا ہے كه ايك مرجه مين ك يرالله تعالى كاس فقدر خوف و در طارى بواكماس في اسبين آب كوآم بش كراليا سوالله تعالى كواس بررم آحيا اور تمام مين تركون كواس ك بدله ش آگ کی گری سے تکال کر پائی کی شندک میں رکود یا اور اس کے ارٹرانے کی آواز کوشیع قرار دیا۔ اور معزب این عماس و اللہ اللہ اللہ

مِيان قر ما يا كدر سول الله خاليكيلم في مينذك وكل كرف ي منع فر ما ديا ہے-اور مند ابوداؤ دطیالی منن ابوداؤ و منن نسائی اور حاکم بی ہے کہ معزرت عبدالرحمٰن بن عثان التی نے تی کریم منتی تیا سے بیان کیا ہے کہ ایک طبیب نے کسی دواجس مینڈک استعال کرنے کی اجازت لینے کے لیے آپ سے سوال کیا تو آپ نے اسے مینڈک مدت مد مع فرماویا موممانعت کی مداهادیث اس بات پرولالت ورجمانی کرنی ایس کرمینزک کا کھانا حرام ہے اور مدیانی کے ال جانوروں میں دافل نیں ہے جن کا کھانا مہاح اور جائز ہے ( بیسے چھلی )اور مینڈک کو ماریے والے صف نے احرام باعد حدر کھا ہو یا عام . حالت بیں ہواس پر کمری کا واجب ہونا محض ڈرائے دھمکانے اور ڈاشنے کے لیے ہے۔

[نثرن مشدایام بمظم للایلی قاری ص ۱۲۹–۱۲۸ میلیومدن الکتب العقب بیروت] مسموه کھا تا مکروہ ہے

٤- بَابُ كَرَاهَةِ أَكُلِ الضَّبِّ

٣٩٩- أَبُوحَنِيقَة عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمَاسَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَلَيْهِ مَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَالِشَةَ أَنَّهُ أَهْدِى لَهَا صَبَّ فَسَالَتُ وَسُولًا اللهِ صَلَّى رَسُولً اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهَا عَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهَا عَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(7444)636(4444)35051

حل لغات

من المعنی میندوا مد فرکر فائب بھل مامنی مجبول باب افعال سے ہاں کا معنی ہے: بدید دینا کفٹ اور تخذ دینا۔ افعال سے ہاں کا معنی ہے: بدید دینا کفٹ اور تخذ دینا۔ افعال من میں مناوجہ مشاوع ہے اس کا میں ہے۔ اور باء مشدد ہے اس کا معنی ہے: گوہ جبکر میں اسے سوسار کہتے ہیں کہ چینکی کی طرح کا ایک جانور ہے جوجم میں میں میں میں میں ہوتا ہے۔ مینکی سے زیادہ بڑا ہے جبکہ قدیش اس سے لسا ہوتا ہے۔

موه کے متعلق چندانکشا فات اور حرمت کے دلائل

علامه كمال الدين وبيري لكصن جير:

علامة شما الائمة مزهى حتى لكين إن

حضرت ما نشر صدیقہ ری نظر ایا ہمرتی ہیں کدان کے پاس ایک کوہ کا ہدیہ آیا انہوں نے رسول وللہ میں نظر ہیں۔ اس کے کا بدیہ آیا انہوں نے رسول کا کہ نظرت اس کے کا بدید کے اللہ میں کہ اس کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے اس کو ٹاپند فر مایا ہجرا کے سائل آیا معرمت عا نشر صدیف چاہا کہ دہ کوہ اس سائل کو کھا ویں۔ رسول اللہ میں کہ نہ مائل کے اس مدیث پر عمل کرتے ہیں کہ کوہ کا ایا تہ ہیں کہ کوہ کا ایا تا ہوں کہ کہ کا ما جا کو نہیں ہے الم شافعی میں کہ ہو کہ کہ تا جال ہے کہ وکو کھا تا جال ہے کہ وکو کا کھا نا جا کو نہیں ہے الم شافعی میں کہ ہو گیا ہے ہیں کہ کوہ کھا تا جا کو نہیں ہے اس وجہ سے ہیں اس کری میں گئے ہیں کہ کہ کہ کہ کہ کہ گئے گئے ہے گوہ کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فر مایا: یہ ہماری قوم کا طعام نہیں ہے اس وجہ سے ہیں اپنے دل میں اس کے کہ میں اس کو مطال کرتا ہوں نہ حرام کرتا ہوں اور معارا اعتیاد معرب عائد رسول اللہ میں معرب ابو کہ بھی تھے اور ہمارا اعتیاد معرب عائد میں کو تا پہند کرتے ہیں کے دستر خواان کیا گیا اور کھانے والوں میں معرب ابو کہ کہی تھے اور ہمارا اعتیاد معرب عائد میں کو تا پہند کرتے تھے۔ جس جس میان کیا گیا ہوگی اللہ میں کو ایک کا کہ وہ کھانا اس کی حرمت کی بناء پر تھا اس کیا میں کہ آپ اس کو تا پہند کرتے تھے۔

40 40

(علامد سرتسی نے حضرت ما تشرصد بقد رہی آلف کی جوروایت بیان کی ہے اس بی حرمت کے الفاظ ہیں بلکہ کراہت کے الفاظ ہی اللہ تعالیٰ علامد سرتسی پر رحمت فربانے ہیں ان سے تسام جو مجا سعیدی خفراد) کیا تم نیں و کیستے کہ آپ نے حضرت ما تشرصد بید کو احد دیا تہ اس کو صد قد کرنے ساتھ دیے جیسا کہ کو وصد قد کرنے ساتھ فر مایا اور اگر کھانے کی کراہت حرمت کی وجہ سے نہ ہوتی تو آپ اس کو صد قد کرنے کا تھم دیے جیسا کہ آپ نے انصاری کی بحری کو صد قد کرنے کا تھم دیا تھا اور فر مایا تھا کہ اسے قید یوں کو کھلا دوا اور جس صد بیٹ بیں ابا حت کی وکیل ہے وہ جو تی جو سے خود میں میں ابا حت کی وہ ایک ہوت کو وہ جس کہ جو سے خود میں میں میں ابا حت کی وہ بیا کہ جو سے خود میں ابا حت کی وہ بیا کہ جو سے خود میں ابا حت کی وہ بیا کہ بیا کہ خود خود میں میں میں کو دیا وہ جس ہو اور ہو ہی ہوئے کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا گیا تھا ہے اس کو میا کہ بیا گیا ہوئے گی ہو جہ بی کہ بیا گیا ہے گیا گیا ہوئے گی ہو جہ بی کہ بیا گیا تھا گیا ہوئے گیا ہوئے گی ہو جہ بی کہ بیا ہوئے گیا ہوئے گ

امام الوداؤدروايت كرت بن:

هن عيدالرحيل بن شيل ان رسول الله المراكزية

نهى عن اكل العنب.

معرب میدارمل بن عمل این ناندیان کست بین کدرمول باندنا آیا آغ نے کود کا کوشت کھائے ہے مضع فر ایا۔

ہر چند کہ کے بخاری کے مسلم اور دیگر کتب محال بنی ایک احادیث بہ کورت ہیں جن بنی کوہ کھانے کے جواز کا پا جن ہے کن یہ دسکتا ہے کہ بیا حادیث مقدم ہوں اور نما نعب کی حدیث مؤ قر ہواور سے بات بھی طولار کھنی چاہیے کہ یہ بات کمی حدیث بی تریس ہے کہ بی کریم طرف کا قر کو د کا ول فر ما یا بلک اس کے بریکس کوہ سے آپ کی کراہت و ٹائیند یدگی اور تفرت کا ذکر بکٹرت احادیث میں ہے علاوہ اذری اس کا حشرات الارش بنی سے ہونا اور طہائع سلیہ کے زدیک اس کا قابل نفرت اور خبیث ہونا بھی بدیمی ہے۔ اس لیے دیکر حشرات الارش کی طرح اس کا کر و تحریکی ہونائی سے قول ہے۔

ا شرح می سلم ۱۳ مسا ۱۹۲۱ معلوم فرید بک شال آمدد بازار الا بور) سد معاسمة جوست كنول كر شكار كا بران

 ٥- بَابُ صَيْدِ الْكِكَلابِ الْمُعَلَّمَةِ

قَالَ عَلَيْهِ حَلِيقَة عَنْ حَمَّا لِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ اللهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَمَّا لِهِ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّا نَبْعَثُ صَلَّى اللهِ إِنَّا نَبْعَثُ صَلَّى اللهِ إِنَّا نَبْعَثُ الْحَكَلابَ اللهِ عَلَيْهَ فَعَالَى مِمَّا اَمْسَكَنَ عَلَيْنَا فَقَالَ الْحَكَلابَ اللهُ عَلَيْهَا مَلْمُ يَشُورَكُهَا كَلَبْ عَيْرُهَا اللهِ عَلَيْهَا مَلْمُ يَشُورَكُهَا كَلَبْ عَيْرُهَا اللهِ عَلَيْهَا مَلْمُ يَشُورَكُهَا كَلَبْ عَيْرُهَا اللهِ عَلَيْهَا مَلْمُ يَشُورَكُهَا كَلَبْ عَيْرُهَا اللهِ عَلَيْهَا مَلْمُ يَشُورَكُها كَلَبْ عَيْرُها اللهِ قَلْمَتُ يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا مَلْمُ يَشُورَكُها كَلُبُ عَلَيْهَا مَلْمُ يَشُورَكُها كَلُبْ عَيْرُها اللهِ قَلْمَتُ يَارَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهَا مَلْهُ إِذَا وَمَيْتَ فَسَمَّيْتَ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهَا مَلْهُ إِلَى إِلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهَا مَلْهُ عَلَيْهَا مَلْهُ عَلَيْهَا مَلْهُ عَلَيْهَا مَلْهُ عَلَيْهَا مَلْهُ عَلَيْهِا مَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْها مَلْهُ عَلَيْها مَلْهُ عَلَيْها مَلْهُ عَلَيْها عَلَيْها مَلْهُ عَلَيْها عَلَيْها مَلْهُ عَلَيْها عَلَيْها مَلْهَا عَلَى اللهُ عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها مَلْهَ عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَى اللهِ عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْكُ عَلَى اللها عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَمْ عَلَى عَلَى الله عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَى اللها عَلَيْها عَلَيْ عَلَيْها عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَيْكُمُ عَلَى اللها عَلَيْهَا عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهَ عَلَى اللهُ عَلَى ال

ال كاكياتكم ٢٠) آب فريايا: جبتم في بم الله الله اكبريده كر تیرشکار پر پھینکا اور وہ تیرشکار ہی تھس کراس کو بھاڑ دے تو اے کھالو ادراكر تير چوزائي بين لكا تواسے ندكھاؤ۔ (YAEY) , SINGI (E 947) L. (0[44-0[47]) زرى(١٤٦٥)نىل (٤٢٧٠)ئىن اجر(١٤٦٥)

حل لغات

"الكِكلابُ الْمُعَلَّمَةُ" مدحائے ہوئے كئے " فكادكرنے كے ليے تربيت بإفته كئے۔" أَمْسَكُنَ" ميذ جع مؤنث عائب 'هل ماضى معروف شبت باب افعال سے باس كامعى ب: روكنا " ألل بعث واحل " كامعى بن والا تير " تحرق " ميندواحد ذكر فاب فل ماضى معروف باب حسوب يصوب سها الراكامين ب: چروينا محار وينا.

627

تربیت یافته شکاری جانورون کاشکار حلال ہے

ورامل بيصديث شكار كم معامله من قرآن مجيد كايك بنيادي محم كى ترجمانى كررى ب جبيها كما للدتعانى في أمايا: اوروه شكارى بالورجن كوتم في سدهاليا عيد دراك مايك تم الهيل تعليم وي كروكاد كي وزع مؤتم أتن ال طرح تعليم وسية موجس مكارى جانور في كالإلياب اورتم اس يراللد تعالى كانام لو اوراللد وُريِّ رِبوَ بِهِ حَبَّ اللَّهِ بِهِنْ جِلَاحِيابِ لِينِهُ والاَسِيِّ O

وَمَا عَلَمْتُمْ يُنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِنْ عَلَمَكُمُ اللَّهُ لَكُلُوا مِنْ آمُسَكُنَ عَلَيْكُمُ وَاذْكُووا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ص وَاتَّكُوا اللَّهُ ۖ إِنَّ اللَّهُ سَرِيَّعٌ الْجِسَابِ٥(المائدة٣)

شان نزول

ہے آ سے حدی بن حاتم اور زید بن مبلهل کے حق میں نازل ہوئی' جن کا نام رسول اللہ الحافی آتم کے زید الخیرر کھا تھا' ان دونوں ماحیوں نے عرض کیا: یارسول اللہ اسم لوگ سے اور یاز کے در بعد شکار کرتے ہیں کیا۔ ہمارے لیے طلال ہے تو اس پر بیآ ہے تا نازل مونی اور ذکورہ بالا حدیث میں حضرت مدی بن حاتم سے سوال پر تی ترجم علیدالصلوة والسلام نے اس آ سے کی ترجمانی كرتے موے وضاحت فریائی۔ اوراس آیت شی محاری جانوروں سے عام مراد ہے خواہ وہ درندول ش سے ہون جیسے شاری کے اور چیتے یا القارى يرندون مي سه مول بيسي شكرا باز شابين وفيره جب أجيل تربيت كي ذريعه السطرح سدهاليا جائ كدوه جوشكاركري اس میں سے وہ خود نہ کھا کیں اور جب الدین شکاری جموڑے تب شکار یہ جا کیں اور جب الیس بلا لے تو واپس آ جا کیل الیے شکاری جانوروں کومعلم کتے ہیں۔اوراس آیت سے جوتھم مستفاد ہوتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس محض نے کتا یا شکرا وغیرہ کوئی شکاری جانور شکار پرچیوز اتواس کا شکار چندشر طول کے ساتھ ملال ہے: (۱) شکاری جانور مسلمان کا ہوا در سکھایا ہوا ہو(۲) اس نے شکار کوزخم لگا کر پکراہو(س) شکاری جانور پریم اللہ اللہ اللہ اکبر کھ کر چھوڑ اکمیا ہو (س) اگر شکاری کے پاس شکارز عدہ پہنچا ہوتو اس کوہم اللہ اللہ اکبر که کرون کریے سواگران شرطوں میں ہے کوئی شرط نہ پائی گئی تو حلال نہ ہوگا' مثلاً اگر شکاری جانورمعلم (سکھایا اورسدھایا ہوا ) نہ ہو یااس نے زخم ندکیا ہو یا شکار پرچیوڑتے وقت بسم اللہ اللہ اکبرت پڑھا کیا شکارزندہ پہنچا ہوا دراس کوؤن ندکیا ہویا معلم سے ساتھ غیر معلم منار بن شريك بوكيا بوئيان وكارى جانورشريك موكيا بوجش كوجهوزت وفت بسم اللذاللدا كبرند بزها كيا بوئيا وه شكاري جانور جحوى يا كافركا بوان سب مورتول شي ووشكار حرام ہے۔

مستله

[ ماخوذ از تغییر فز این العرفان ص ۱۹۴ مطبوعه خیاد القرآن پنجی کیشنز ٔ لاجود] محمد است

مچھائی کھانے کا تھم

صرت الاسعيد خدري وي الله مان كرت بين كدرسول الله مان الله الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله مان الله ما

٦- بَابُ حُكْمِ ٱكَلِ الْحُوْتِ

١ - ٤ - الْهُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطِيَّةَ غَنْ آبِي سَمِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جَزَرٌ عَنْهُ الْمَا مُ فَكَلِّهِ وَسَلَّمَ مَا جَزَرٌ عَنْهُ الْمَا مُ فَكُلْ اللهِ الدَادَ (٣٨١) الن اج(٣٢٤٢)

حل لغات

" بَعَنَوْرَ" ميغدوا عد ذكر فائب هل ماضى معروف باب هنسرَب يَعنْسوِب سے ہاس كاستى ہے: الگ ہوجانا بث جانا ، منتشف بوطانا ..

مچملی کے ملال ہونے کا ثبوت

معلوم ہونا ج بے کر چھل کے سوا پانی کے اِن تمام جانور حرام بین کیوکدار شاد باری تعالی ہے: ' وَیُتَعَدِّمُ عَلَيْهِمُ الْعَمَالِتُ '' (الاحراف: ١٥٥) اور آپ ( می کریم ) ان پرخبیث تا پاک چیزوں کوحام کرتے ہیں۔

اور چھی کے سواسب چیز میں خبیف و ناپاک ہیں جی تا جہ اہم ابوداؤد اور اہام نمائی نے صفرت ممدالر میں بہ جہا تر آپ نے مینڈک کو روایت کیا ہے کہ ایک طبیب نے بہی کریم النظائیة ہے وواشی مینڈک کو استان کرنے کے بارے بی بہی تو جہا تر آپ نے مینڈک کو استان کرنے ہے بارے بی بہی تو جہا تر آپ نے مینڈک کو استان کرنے ہے اور اہام احمداور ابوداؤد طیالی نے اپنی مسانیہ بی اور اہام حاکم نے المسید دک بی اس کوروایت کیا اور کہا کہ یہ صورت کے اس کون استان حد نے ہے کہ نے کریم النظام نے اس کون کی دلیل ہے کہ تکہ نی کریم النظام نے اس کون کی مینڈک کے حرام ہونے کی دلیل ہے کہ تکہ نی کریم النظام نے اس کون کے سے آدی کون نے ہے تھے آدی کون کے مینڈک کور میں مورت کی میاندی اور مینڈک کور م و کرم تو ہے تیس آدی کی کی میاندی اس کے قبل کی میاندی اس کے قبل کی میاندی اس کے قبل کی میاندی اس کے قبل کی میاندی اس کے قبل کی میاندی اس کے قبل کی میاندی اس کے قبل کی میاندی اور مینڈک کور م و کرم تو ہے تیس مواس کے قبل کی میاندی اس کے قبل کی میند دورہ کو جائی کی میندی میں ہوئے کو ابوداؤداور ایم نیانی دورہ و جائے تو اس میک کو کھالواور جو یائی میں رسول اللہ میں کی تو اس میک کو کھالواور جو یائی میں میں کردورہ و جائے تو اس میک کو کھالواور جو یائی میں میرکرد و رہو جائے تو اس میک کردورہ و جائے تو اس میک کو کھالواور جو یائی میں میرکرد و رہو جائے تو اس میک کو کھالواور جو یائی میں میرکرد و رہو جائے تو اس میک کو کھالواور جو یائی میں میرکرد و رہو جائے تو اس میک کردورہ و جائے کو کی میک کردورہ و جائے کو کی میک کردورہ و جائے کو کی میک کردورہ و جائے کو کی میک کردورہ کو کو کی کو کو کو کو کردورہ و جائے کو کی میک کردورہ کو کو کو کو کردورہ کو کردورہ کو کردورہ کو کرد

مرمراد پر بیرے سے درسے میں اور است میں جائی ہیں مرکز سطح آب پر تیر نے والی چھلی کی کراہت میں جاہر بن حمیداللہ ا اور ابن ابی شیبہاور حبدالرزاق نے اپنی مصنفات ہیں جائی ہیں مرکز سطح آب پر تیر نے والی چھلی کی کراہت میں جاہر بن حمیداللہ ا حصرت علی ابن عباس ابن المسبب ابراہیم تھی طاؤس اور زہری سے روایت کیا ہے۔ پھر ٹڈی کی طرح مجھلی کی تمام اقسام ہفیر ذرج حلال ہیں ممیونکہ ابن ماجہ نے کتاب الاطعمة ہیں حصرت ابن عمر کی حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ ملی تی گھ نے فرمایا کہ جا دے لیے وومرداراور دوخون حلال کرد ہے گئے ہیں دومردار چھلی اور ٹڈی ہیں اور دوخون جگر اور تی ہیں۔ [ شرح سندام اعظم تماملی کاری ص ۲۹۸-۲۹۹ کیروت ] مخر کی کے کھانے کا جواز

امام ابوصنیفدنے بیان فر مایا کہ جس نے معفرت عائشہ بنت مجر دکو سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ مٹھ آلیا ہم نے فرمایا کہ روئے زمین م اللہ تعالی کا سب سے بڑالفکر نڈی دل کا ہے نہ جس اس کو کھا تا ہوں اور شدا سے حرام کرتا ہوں۔ ٧- بَابُ جَوَاذِ اَكْلِ الْجَرَادِ

٧ . ٤ . أَهُ وَ حَنِيْفَةً قَالَ سَمِعَتُ عَائِشَةً بِنْتَ عَجْرَدٍ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْحَدَرُ جُنْدِ اللّهِ فِي الْآرْضِ الْجَوَادُ لَا 'الْحُلَةُ وَلَا أَخُولُهُ. الله إلى الآرْضِ الْجَوَادُ لَا 'الْحُلَةُ وَلَا أَخُولُهُ. الله إلى الله فِي الْآرْضِ الْجَوَادُ لَا 'الْحُلَةُ وَلَا أَخُولُهُ. الله الذاؤر (٣٨١٣) الله المراه (٣٢١٩)

حل لغات

المحدد المحدد الكرفون - "المنجواد" الدى جوبهت بوككركامورت بن آتى باور كميون كوتاه كردي ب- "لا المحدد" ميدواود وكلم المعلم الله مفارع معروف من باب تقسر ينطو س بان كامن به المالات المعلل ميدواود وكلم المن بالمنتقل باب تقسل سيدواود وكلم المن بالمنتقل باب تقسل سيدواود وكلم المنتقل بالمنتقل بال

ٹڈی کے حلال ہونے پراجماع

الم فاری کلیے ہیں کہ مسلمانوں کا اس بات پر ابھائ ہو چکا ہے کہ ٹنٹری کا کھانا طال ہے چانچے حضرت عبداللہ بن افیا
اولی چین کلہ نے فرایا کہ ہم نے سائٹ فروات ہیں رسول اللہ ظائی کے ساتھ ل کر جاد کے اور اان ہیں ہم ٹنڈی کھاتے رہے اور امام
بناری امام ابوداؤ واور ایام ابولیم نے بھی اس مدیدہ کوروایت کیا ہے اس ہیں ہے کہ آپ امارے ساتھ ٹنڈی تناول فرمالیے "بینی
کہی ہویا ہے کہ آپ کا ارشار " او ایک اس مدیدہ کی کروایت کیا ہے اس میں ہے کہ آپ امارے ہیں تھا ٹن کی مات وقت فیس
کہا تا۔ اور یہی حمل ہے کہ آپ کے دکھاتے کو حضر (کھر ہیں دہے) پھول کیا جائے یا
ضرورت پر یا حاضرین کی موافقت برجمول کیا جائے یا
ضرورت پر یا حاضرین کی موافقت برجمول کیا جائے یا

ب سے باول طویو ہوئے ہوا ہو ہے۔ مردوں میں المعدد ہوں ہے۔ اور اسے کھانا جائز ٹین اور اہام مالک سے فدمیس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام اسے مردی ہے کہ اور شدی ہے کہ اور شدی ہے۔ اور مدید امام اعظم المامی افغاری میں اور مسلود داراکت العلم یہ بروست ا امراس کا مرکات ویا جائے تو حلال ہے ورند حرام ہے۔ اثر ح مدید امام اعظم المامی افغاری میں اور مسلود داراکت العلم یہ بروست ا

٨ ـ بَابُ ذَكاةِ الْإِصْطِرَادِيُّةِ

اضطراري ذبح كابيان

حفزت رافع بن فدت دی الله بیان کرتے ہیں کہ معدقہ کے اونوں میں ہے ایک اونٹ سرکش ہوکر بھاگ کیا اورلوگ اس کی علاش میں فکالے لیکن جب اس نے ان کو پکڑنے سے تھا کر عاج کر دیا تو ایک آوی نے اسے تیم مارا جو اسے جالگا اور اس کو مار ڈالا سولوگوں نے ہی کریم ماٹی آئے ہے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے آئیس اس کو

ثُمُّ كُلُوهُ.

خَشِيتُ م مِنهَا فَاصْنَعُوا مِثْلَ مَا صَنَعْتُم بِهِلَا الْبِعِيرِ كَمانَ كَا الْأَرْتِ دعدى اور قرما إن بالشائل وحثى جانورول كى طرح بدك جاتے بيل موجب حميس ان سےخوف دؤر لائق ہونے ملکے قوتم ای طرح کروجس طرح تم نے اس اونٹ سے ساتھ

> وَيَعِي رِوَالَةٍ أَنَّ بِعِيرًا مِنْ إِبِلِ الصَّلَقَةِ نَدٌّ فَرَمَاهُ رُجُـلِّ بِسَهُم فَقَعَلَهُ فَسُيْلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَــلَّمَ عَنْ آكِّلِهِ فَقَالَ كُلُوهُ قَانَّ لَهَا ٱوَابِدَ كَاوَابِدِ الْوَسَّشِ. بتارى(449ه)مسلم(440ه)نززي(1644) اشاج(۲۱۸۳)نال (۲۰۳۶)اتن مان (۲۸۸۵)

اورا یک روایت میں ہے کرصدق کے اونوں میں سے ایک اونث بدك كر بعاك يرا اقو ايك آ دى في الى كوتير مارا اوراك فل كر ديا عجر اس ككان كا على ارك على أي كريم النائية الله يوجها كما اواب نے فر مایا: اسے کھالو کوئکہ بیا دنٹ بھی وسٹی جانوروں کی طرح بد کئے والملهوت بين

خللغات

" نَدَةً" صيفه واحدة كرة ائب تعل ماضي معروف إب هنسوت يعنسوب عبال كامعنى ب: بجزك جانا بجرجانا بدك جاتا۔ آنھینی "میخدواحد قرر فاعب فعل ماضی معروف باب افعال سے بے اس کامعنی ہے: تھکا دینا عاجز کردیتا۔ متھم "اس کا معنى ب: حير" أوَايِة "اس كامعنى ب: بدكنا عضب ناك بوناء" خيشية م "ميند جن يركر ما ضراهل ما مني معروف الب سيدي يسمع بي الكامعي ب: ورار

فقهاء نے ذریح کی ووشمیں بیان کی جیں: ذکا قاضطراری اور ذکا قافتیاری۔ جب مسلمان مخص جانور کے ملے پرچیری مجیرے کی قدرت رکھتا ہوا ورہم اللہ اللہ اکبر پڑھ کراس کوؤئ کرسکتا ہوتو ہے ذکا قا اختیاری ہے اور اگروہ اس کے مجلے برجمری بھیر کرؤئ نہ کر کے تو گار بیاد کا لااضطراری ہے مثلاً وہ دحتی جانور ہواوراس کی کرفت ہیں شرآ کے یا پالتو جانور ہولیکن ہماگ می ہو مثلا مرفی در شد بے چڑھ کی ہو یا جالور ہماک جائے اور اس کی گرفت میں ندآ ئے یا جالور کو کس یا کسی گڑھے میں گرجائے یا جالور کے مرقے کا خفرہ ہو اور بروانت ون كا آلدوستیاب ند مؤید تمام صورتی اضطراری این سوالسی صورتول ش كى بعی دستیاب آلدے جانور كے بدن كے سمى حسه كوزخى كرك خون بها ويا جائة تووه جانورهلال موكا البدة ناخن اور بثرى سے احتر از ضروري ہے كيدكا رسول انثد المؤيَّقِ في سے

ذكاة اضطراري كي تعريف

ذكاة اضطراريد كاركن بيب كه جانور كے بدن كے كسى حصه كوز فحى كر ديا جائے ذكاة اضطرار بيد شكار من بوتى ہے يا اگر اونٹ گائے یا بکری بھاگ جائے اور انسان اس کے پکڑنے پر قادر ندہو۔ ہر چند کدید پالتو جانور بیں لیکن اس صورت بیس بید بھی شکار کے تھم میں ہیں خواہ یہ پالتو جانور شریس بھا کیں یا جنگل میں۔امام محد سے ای طرح مروی ہے اس طرح اگر جانور کئوئیں ہیں کر جائے اور اس میں سے تکال کرؤن یا تح کرنے پر قدرت نہ ہوا اس صورت میں مجی اس کی اضطراری ذکا ، جا کرنے ۔ و کا ، اضطرار بدیس تیر میں تھے وقت (یابندوق سے فائر کرتے وقت ) یا شکار پر جالور چھوڑتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے۔ جانورکو تیراندازی کانشانه بنانے سے ممانعت حضرت ابن عمر پینگاند سے بیان کرتے ہیں کدرسول الله مرفظانی بنا نے جانورکو باند حکر تیراندازی کے لیے نشانہ بنانے سے منع فر مایا۔

٩ . بَابٌ النَّهِي عَنِ المُجَثَمَةِ
 ٤ . ٤ . أَهُ وَحَنِيْفَةَ عَنْ تَالِيعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَانَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهٰى عَنِ الْمُجَثَمَةِ.
 رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهٰى عَنِ الْمُجَثَمَةِ.
 رَدُى(١٤٧٣) نَالَ (١٤٤٢)

حل لغات

منور کا میشر می اور دارد می این دار کا میفدے جس می میم منور اور نا و مشدد منور ب نیز دوسری میم منور ب است منور ب است می این دوسری میم منور ب این به باب معیل سے سے اس کامعی ہے کہی جان دار کو با تمره کر تیرا تمازی وغیرہ کا نشاند بنانا۔

جانورول برطكم كي ممانعت

آمام تریدی نے صفرت ابودردا و تری آفد سے اس مدیث کو ان افغاظ کے ساتھ روایت کیا ہے کہ نمی کریم الآلی آنا ہے ۔ جھے جانور کے کھالے سے منع فرمایا اور بدوہ جانور ہوتا ہے جے بائد ہ کرنشان بازی کرتے ہوئے تیرا ندازی کے ذرید ل کردیا جاتا ہے اور بحث کی تغییر جس آیک احمال بہ ہے کہ بدوضا حدیث محانی کی طرف ہے ہویاان کے بعد کسی راوی کی طرف سے ہو۔

[شرح مستدامام إعظم المفاطئ القاري ص ١٨٥ معفوص دارالكتب المعلمية بيروت]

حضرت ہشام بن زید بن الس بیان کرتے ہیں کہ ہم اپنے دادا معرت الس بن مالک دیں تلفہ کے ساتھ تھم بن ابوب کے تعر آیا وہاں پکولوگ مرقی کو باعدہ کراس پرجیرا تدازی کی مشل کررہ نے دہ کہتے ہیں کہ معفرت انس نے کہا کہ دسول اللہ المالیا آتا ہم نے جانوروں کو باعدہ کر مادئے سے منع فر مایا ہے۔

معرف معیدین جیر و گفتہ میان کرتے ہیں کہ معرت این جمرکا قریش کے چندنو جوانوں پر گزر ہوا جوایک برندے و باندھ کر اس پر تیراندازی کی مثل کررہے تھے اور انہوں نے پرندے والے سے بیا کے کرلیا تھا کہ جس کا تیرنشانہ پر ٹیس کے گا وواس کو بھی وے گا جب انہوں نے معرف این عمرکو دیکھا تو اوحراً دھر ہو گئے معرف این عرف فرمایا: جو تھی بیکام کرے اس پراللہ تعالیٰ ک احدے ہوئے لیک رسول اللہ الحق اللہ تھے اس تھی پرلھنٹ فرمائی ہے جو کی جان وارکونشانہ بنائے۔

[ من سلم ع ٢ ص ١٥٣ ممليوه أورهو المع المطالق العليد الناب ١٥٥ من م ١٩٥١ م كرايكا]

### بقركه ماتحد ذرع كرني كاجواز

حضرت این عمر و الله بیان کرتے ہیں کہ حضرت کھی بین مالک رشی کند " نمی کریم شرق آیکی آم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یارسول اللہ! ایک عورت بکر یوں کا ایک ریوڑ چرار ہی تھی کہ اسے ایک بکری کے مرجانے کا خوف لائن ہواتو اس نے ایک پھر کے ساتھ بکری کو ذراع کیا ' نمی کریم ماٹی آیکی نے اسے کھانے کی اجازت وے دی۔

حعرت جابر بن عبدالله ينتخله بيان كرت بيل كرانساركا ايك لزكا

١- بَابُ جَوَازِ الذِّبْحِ بِالْمِرْوَةِ

200 - أَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمْرَ أَنَّ عُمْرَ أَنَّ عُمْرَ أَنَّ عُمْرَ أَنَّ عُمْرَ أَنَّ عُمْرَ أَنَّ عُمْرَ أَنَّ عُمْرَ أَنَّ عُمْرَ أَنَّ عُمْرَ أَنَّ عُمْرَ أَنَّ عُمْرَ أَنَّ عُمْرَ أَنَّ فَعَالَ يَارَسُولَ اللّهِ إِنَّ غُنْيَمَةً كَانَتْ لَهَا رَاعِيَةً فَعَالَ يَارَسُونَ فَلَابَحَتُهَا بِعِرْوَةٍ فَعَالَ الْمُوتَ فَلَابَحَتُهَا بِعِرْوَةٍ فَعَالَهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ بِأَكُولُهَا.

بَهْرِي (٣٣٠٤) ابن او (٣١٨٢) ابن مِإِنَ (٣٨٩٥) ٢ • ٤ - اَهُوْحَنِيْفَةً عَنِ الْهَيْثَمِ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ

جَابِرِ بِنِ عَبِلِ اللّهِ قَالَ خَرَجَ عَلَامٌ مِّنَ الْآنصَارِ قِبَلَ أَصُّهُ فَسَسَرٌ فِي طَرِيقِهِ فَاصطادَ ٱرْبَا فَلَم يَجِدُ مَا يُسَذِّبَحُهَا فَذَيْحَهَا بِحَجَرٍ فَجَاءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَدْ عَلَقَهَا بِيَدِهِ فَآمَرَهُ بِٱكْلِهَا.

وَفِى دِوَايَةٍ أَنَّ رَجُّلًا اَصَابَ اَرْنَيْنِ فَلَابَحُهُمَا بِـــِورُوْةٍ يَسْفِيلِي الْمُحَجَّرَ فَامَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْخُلِهَا.

وَلِيْ رِوَايَةٍ آصَابَ رَجُلَّ يِّنَ يَنِي سَلَمَةَ أَرْبَا يَاحُهِ فَلَمْ يَجِدَ سِكِينًا فَلَيَحَهَا بِحَجَو فَامَرُهُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَلِهَا الدوازد (٢٨٢٢) تَمَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَلِهَا الدوازد (٢٨٢٢) تما (١٤٧٢) اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ رَجَّاهٍ عَنْ إِبْرَاهِهُمَ عَنْ عَمَّاهٍ عَنْ إِبْرَاهِهُمَ عَنْ عَمَّاهُ عَنْ إِبْرَاهِهُمَ عَنْ عَمَّاهُ عَنْ إِبْرَاهِهُمَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْلُ مِنْ ذَيِيتَحَةِ الْمَرَاةِ وَقَهُمَ عَنْ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكُلَ مِنْ ذَيِيتَحَةِ الْرَاةِ وَقَهُمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكُلَ مِنْ ذَيِيتَحَةِ الْمَرَاةِ وَقَهُمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكُلَ مِنْ ذَيِيتَحَةِ الْمَرَاةِ وَقَهُمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكُلَ مِنْ ذَيِيتَحَةِ الْمَرَاةِ وَقَهُمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكُلَ مِنْ ذَيِيتَحَةِ الْمَرَاةِ وَقَهُمَ عَنْ اللهُ لَعَمْ الْهُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكُلُ مِنْ ذَيْتِيتَةِ الْمَرَاةِ وَقَهُمَى عَنْ اللهُ لَكُولُ اللّهُ مُلَا الْمَرْاةِ وَلَهُمَى عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْلِقِ وَلَهُمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا الْمُؤْلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ وَالْمَا الْمَوْلُولُ الْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ اللّ

اُمد پہاڑی طرف لکا اُسواس نے راستے میں گزرتے ہوئے ایک فرکوئی شکار کیا اور اسے ذراع کرنے کے سلیے کوئی چیز ندفی تو اس نے ایک نوکیے چیر کے ساتھ اسے ذراع کر دیا کیروہ رسول اللہ طقائی آلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ وہ فرکوش کو اپنے ہاتھ میں اٹکائے ہوئے تھا آپ نے اے کھانے کا تھم دیا۔

اورایک روایت شن میں ہے کہ ایک آ دی نے دو فرگوش پکڑے اور ان کوایک پھر کے ساتھ وزع کیا تو ٹی کریم مٹڑ ڈی آئی سے اے ان کے کھالینے کا تھے دیا۔

اورایک روایت بی اس طرح ہے کہ بنوسلم کے ایک آ دی نے اُحد پہاڑ کے پاس ایک فرکوش چڑااوراس نے وہاں کوئی چمری وغیروند پائی تو اس نے پھر سے اسے ذرع کیا 'سو ٹی کریم الونیکٹی نے اسے اس کو کھانے کا تھم دیا۔

بواري (۵۱ - ۲۰)مسلم (۲۰۱۹) ايداؤد (۲۲۲۸) تر تدي (۲۸۹۱) اتن اجر (۲۸۹۱)

ملافات

" فَلَيْهُ مَدُّ الْمُ الْمُعْرِبُ إِلَى بَلْ مِنْ مِنْ مُعْمِم اورلون ملوّح ياء ماكن اور يهم ملوّح باوراس كالعنى منه المراول كالمونا ما ريز " مروّة في الماسخ ب المراول كالمعنى ب المراول كالمعنى ب المراول كالمعنى ب المراول كالمعنى ب المراول كالمعنى ب المراول كالمعنى ب المراول كالمعنى ب المراول كالمعنى ب المراول كالمعنى ب المراول كالمعنى ب المراول كالمعنى ب المراول كالمعنى ب المراول كالمعنى ب المراول كالمعنى ب المراول كالمعنى ب المراول كالمعنى ب المراول كالمعنى ب المراول كالمعنى ب المراول كالمعنى ب المراول كالمراول كالم

مورت کا ذبیجه حلال ہے

یادر ہے کہ اس باب کی بہلی دونوں احادیث بی ذکا ۃ اضطرادی کا ذکر ہے جس کی تعیل حدیث: ۱۳۰۳ کے ماتخت میں بیان بور ہے کہ اس باب کی بہلی اور تیسری حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بوتی ہے کہاں جو سائل ثابت ہوتے ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے چتانچہ اس باب کی بہلی اور تیسری حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ عورت کا ذبیح حلال ہے کہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ العلوٰ ۃ والسلام فرورت کے ذبیح کا گوشت تاول فرمایا۔ نیز ملاحل ۃ ارک تکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: " ذبیح ہ العسلم حلال "لین مسلمان کا ذبیح طلال ہے اور اس حدیث کوامام ایوواؤ د نے اپن مراسل میں دوایت کہ ہے اور اس بر تمام علاے اسلام کا اجماع ہے کہ عاقل مسلمان جو ذری کرسکا ہواس کا ذبیح طلال ہے اس میں مرداور عودت برای و کیا ہے اور اس بر تمام علا ہے اسلام کا اجماع ہے کہ عاقل مسلمان جو ذری کرسکا ہواس کا ذبیح طلال ہے اس میں مرداور عودت برای و کیا ہے اس باب کی تیسری اور آخری حدیث میں ہے کہ رسول الشد طریکا تھا ہے تورت کوئل کرنے سے مع فرمایا ہے اس کا

مطلب یہ ہے کہ حالت بنگ میں مورت کو تیدی بنالیا جائے تھرائے آل نہ یا جائے البتہ جب وہ کسی ملک کی ملک اور باوشاہ ہوئیا کی ملکہ
کی مشیر خاص جوتو پھرا ہے آل کر دیا جا سے اس پرسب ائر دین کا انگاتی ہے اور تو بہتول نہ کرنے کی صورت بیس مرتہ وعورت کے آل کے بارے میں اختلاف ہے امام ابوصنیفہ کے نز دیک الی عورت کو قید میں رکھا جائے یہاں تک کرتو بہر کے وہ بارہ اسلام قبول کر لے اور ان کے طلاق کے نز دیک تو بہتول نہ کرنے پر مرتہ وعورت کو تل کیا جائے گا کیس کی اختلاف نہیں کہ اختلاف نہیں کہ متلاقواس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ متلہ مورت کو قصاص میں تھی کہا جائے گا۔ اشرح سندا ہم اعظم ص ۲۰ - ۲۰ مطبوعہ دارا کتب العدید ایروٹ ابتان ا

دومراستلدید تابت ہوا کہ اضطراری ذرئے ہی جانور کو ہرآ لہ کے ساتھ ذرئے کرنا جائز ہے جس کے در بید جانور کا خون بہد جائے۔

چنانچے علامہ طلاق قاری اس باب کی مجلی حدیث کے ماتحت لکھتے ہیں کہ سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہراس چیز کے ساتھ ذرئے کرنا
جائز اور کے سے چوخون کو بہا دے اور اس سے خون کا بہنا بھٹی ہؤ مثلًا تھری جاقوا تھوٹ کو از شیشہ پھڑ بالس اور کانا جس سے تھم بنائے
جائے ہیں وغیرہم البحثہ وائٹ اور ناشن کے ساتھ وزئے کرنے ہیں اختلاف ہے سوایام ما لک ایام شافی اور ایام احمد بن مغیل فریا ہے
جائے ہیں وفیرہم البحثہ وائٹ اور ناشن کے ساتھ وزئے کرنے ہیں اختلاف ہے سوایام ما لک ایام شافی اور ایام احمد بن مغیل فریا ہے
جی کہ ان دولوں کے ساتھ وزئے کرنا تھے تیں سے اور ایام اعظم موجوز کا مطبور دار اکتب احدید اور تا درنا خن جسم سے الگ ہو بھے ہوں تو

" بسرامسلوی ایت موربا ہے کہ تا بائغ عاقل و بحدارالا کے کا ذیج بھی طال ہے جیبا کہ اس باب کی دوسری حدیث ہیں ہے کہ
اُحدیما اُسکوراسے ہیں ایک لاک نے فرگوش وکا رکیا اور پارسے اے ذرح کیا تو ہی کریم علیہ الصلوة والسلام نے اس فریج کو کھانے کا
میم دے دیا۔ چوف مسلم کی حدیث سے بیٹا بت ہوا کہ فرگوش طال ہے چتا فی طامہ طائلی قاری لکھتے ہیں کرتم یہ جان رکھو کہ بلاشہہ
مام طلاتے وین کے نزویک فرگوش کھا تا طال ہے ماسواحبواللہ بن عاص اور این انی لیل کے کردکہ ان دونوں کے نزویک فرگوش کھا تا کھا تا کہ وہ حدیث سے بسے اہم اعظم ایو صفیفہ اور محدیث نے جماعت نے صفرت انس بن مالک افساری وی کرتی اور ایک وہ مدیث سے بھے اہم اعظم ایو صفیفہ اور محدیث نے جماعت نے صفرت انس بن مالک افساری وی کرتی تا ہے خورت انس کے باس اجا تک ایک فرمت میں ہے گزراتو لوگ انساری وی کرتی تا ہے دی کہ ایک فرمت میں ہے اس کو پائز نیا اور صفرت ایو طوک خدمت میں لے آیا آپ نے اے اے ذرح کیا اور اس کی مرین اور ایک ران رسول اللہ می ایک فدمت میں ہے کہ ایک اور اس کی مرین اور ایک ران رسول اللہ می ایک اور اس اور اس کی مرین اور ایک ران رسول اللہ می ایک اور اس اور سے کہ ایک اور اس کے دول فر مائی اور گی ابنواری گارا اور اس کی مرین اور ایک ران رسول اللہ می ایک اور اس کی مرین اور ایک ران رسول اللہ می ایک اور اس کی مرین اور ایک ران رسول اللہ می اور ایک اس میں ہے کہ ایک کی اور ایک رسول اللہ می ایک اس میں میں اور ایک رسول اللہ می ایک اس می میں اور ایک میں سے کھا یا۔

۔ امام احمد امام نسائی امام این ماجد امام حاکم اور امام این حیان نے معرست جمد بن صفوان سے روایت کیا ہے کہ ایک مرجد دو قرکوش \* شکار کینے اور ان کو ڈری کیا اور می کریم ملی فیکھ کے پاس آیا تو آپ نے اس کوان کے کھانے کا تھم فرمایا۔

ذى الحج ك يهل وس دنوس كى فعنيات

حطرت ابن عباس وكليد بيان كرت بيل كدرسول الله والمالية

نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے نز ویک قربانی کے دس ولوں سے افغنل ( زیادہ

نعنبات و بزرگ دالے ) كوكى دن نبيس بين سوتم ان دنوس مي الله تعالى

# ١ ١ - بَابُ فَضِيْلَةِ آيَّامِ

عَشَرَةِ ذِي الْحَجّ

٨ - ٤ - ٱلله حَدِيقة عَنْ مِنْ وَلِ أَنِ رَاشِهِ عَنْ مُّسَوِّحَ الْيَوَلِينِ عَن سَوِيدِ بنِ جُبَيْرِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ طَّالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنُ أَيَّامٍ ٱلْمُصَلُّ عِنْدَاللَّهِ مِنْ آيَّامِ عَشْرِ الْآصْلَى فَٱكْتِرُوْا

لِيْهِنَّ وِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى. منداهُ (٢١٥٣\_٥٣١٩)

الكوروان سيدين وكرواطب فعل امر ما ضرمورف شيت باب افعال سد باس كامتى ب: كارت كرنا زياده كرنا-مشره ذي الحج كاعظمت

کوکٹر ت سے یاد کیا کرو۔

اس مدیث میں رسول الله من آلیم نے فر مایا کہ ڈی الی کے عشرہ ( دس دنوں ) سے زیادہ نسیاست دیزرگی والے ون الله تعالی کے نز ديك ادركوني فيش إلى ملاحد ملاعلى قاري اس ك تحت كيست إلى:

اس سے برطا ہر سیمراد ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے آخری مشروکے بعد یاتی ونوں سے ذی ایج کا مشروالعنل واعلی ہے۔ المام ترقدى اورامام اين ماجد في معرت الدجري والتحقيظ سهاس مديث كوان الفاظ كم ساتحدروايت كياب:

منا من أيام احب الى الله تعالَى ان يتعبد به فيهنا من عشنر ذي النججة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة يقيام ليلة القدر.

[شرع مستدامام اعظم على ١٥٠ مطبوع الدات] ١٢ - بَابُ أَصْرِحِيَّةِ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ عَنَّ آمَّتِهِ

> ٩ • ٤ - أَبُوْ حَزِيْطَةَ عَنِ الْهَيَّمَ عِن عَبُدِالرَّحُمُن بْسِ سَايِطٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ ضَعْي بِكَيْشَينِ أَشْعَرَيْنَ أَمْلَحَيْنِ أَحَلُكُمَا عَنَّ لَّهُسِهِ وَالْاَحَرُّ عَمَّنَ شَهِدَ آنَ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ مِنَّ أُمَّيِّهِ. وَفِينَ رِوَايَةٍ نَهُوَةً وَلَمْ يَذَّكُّو جَابِرَ بْنَ عَبْدِ

لیتی جن واول کس الله تعالی کی میادت کی جاتی ہے بون میں ہے الله تعالى كوذى الح يعشره عدر بإده بيار معادر مجوب اوركوكي والتحييل کدان ش سے ہرون کے روز بے سال جرکے روزوں کے ہراہر موت ہیں اور اس مشروک ہردات کا قیام دب قدر کے قیام کے برابر ہوتا ہے۔ ني كريم الزيناني كالي أمت کے کیے قربانی کرنا

حطرت جابر بن عبدالله ويحالفه بيان كرت بين كه مي كريم ما في الله لے سیاہ اورسفیر تلوط رنگ کے بالوں والے دومینڈ مون کی قربانی کی ان میں سے ایک اٹی طرف سے اور وہراائی اُسٹ سے ہرکلہ کومسلمان کی طرف سے اور ایک اور روایت میں ای طرح ہے کیکن اس میں حضرت جاہرین عبداللہ کا ذکر نہیں ہے۔

پخارک (۵۵۹۵)مسلم (۸۸-۵) ایودا وُ (۲۷۹۶) ترزی (۱۲۹۶) این ماچ (۲۱۳۰) نسانی (۴۳۹۲) این حبان (۴۰۰۵) سنن واری (40,516)

مل نغات

بہت المعنی "میغدوا صد قد کرغائب العل ماضی معروف شبت باب تفعیل سے ہے اس کامعن ہے: قربانی کرنا۔ 'الفعن ان "بہت زیادہ بالوں والے دوجانور۔ 'الفسنی "بعض بال کالے سیاہ اور بعض بال سفید جے اُردو میں چتکبر ایسے ہیں۔ "مخت نے ان دو میں چتکبر ایسے ہیں۔ "مخت نے ان "دو مینڈ ھے۔

فی کریم علیدالصلوة والسلام کی قربانی کے فوائد

حضرت جابر رشخ نشد ہے مروی ہے:

ذبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الله عليه وآله وسلم يوم اللهبح كبشيس اسلحين اقرابين موجولين فلما وجههما الى القبلة قال الى وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض على ملة ابراهيم حنيفا وما الا من المشركين. ان صلابي ونسكي ومحياي ومساني لله رب العالمين لا شريك له ويذالك أمرت والنا من المسلمين اللهم منك ولك عنه محمد وامنه بسم الله الله اكبر ثم ذبح وفي رواية اللهم هذا عنى وحمن لم يضح من أمني.

[سنكولا باب في الأنوية ألمسل الثاني ص ١٢٨ مطوع التي المطابع وألي ]

نی کریم النائی آج دل دی ای کو مدید منوره بنی دومین می ای کو مدید منوره بنی دومین می جب فرق کی جرب دار اور فسی کی جوت من جب ان واول کو تبلدرخ لنایا تواس وات بدیز ها که شراف این این مدیدا کیا این دار اور شدی کی جوت منایا کیا این دار اور شدی کو جدا کیا مدید این دار اور زشن کو جدا کیا مدید ایراییم طالیل کی جول جول جو باطل سے مدموز کرش کی طرف منوج بهون والے تنے اور بی مشرکین بی سے دیس جول کی طرف میری نماز اور قربانی ایری زعری دار می مشرکین بی سے دیس بول بے قلب بیری نماز اور قربانی ایری زعری اور موت الله تعانی کے لیے ہے جوتمام جوانوں کا دب ہے جس کا کوئی شرکی در موت الله تعانی کے لیے ہے جوتمام بیری نماز اور قربانی ایری زعری اور موت الله تعانی کے لیے ہے جوتمام شرف سے جاور اسے الله اقربانی کی تو باتی جری ایک میری الاتی تیری طرف سے ہاور اسے الله اقلم ایری تا میری اور مات کی طرف سے ہاور اسے الله الله الله اکرین عمر کی خرف کی اور ایک دور ایک دور ایک دور ایک ایرین ها کیرون کی اور ایک دور ایک د

میری اُمت کے ان افراد کی طرف سے ہے جو خربت والماس کی دجہ سے

جنمبيدا**ۆ**ل

رسول الله طلی الله طلی الله طلی ماری اُمت یا مقلس و تاوار افراد کوایت ساتھ قربانی کے اُواپ اُس شریک فرمایا تو اس احمان و
اکرام کا قفاضا بیہ ہے کہ اُمتی بھی رسول الله طلی آبانی کی طرف سے قربانی کریں اوراس کا اُواپ آپ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ معفرت
علی وی اُن اُن اُن ہے وہ کی اگر نے متے جب ہو چھا گیا کہ آپ دوجانور کیوں وُن کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا:
او صدائی معلیلی ان اُضعی عند فانا اُضعی میں میرے محبوب اُن اُن کی کہ میں ان کی

قرباني فين كريجظا

میرے محبوب منٹائی کم نے مجھے وصیت فرما کی تھی کہ میں ان کی طرف سے قربانی کروں اس لیے میں دوسرا جانوران کی طرف سے قربا

كياكرتا بول\_

<u> يمبيرثاني</u>

وفات پا بھے تھ تو معلوم ہوا کہ کمی بھی مسلمان کی طرف ہے مدقد کرنا اور آپنے اواب میں اسے شریک کرنا خواہ وہ زندہ ہویا فوت ہو چکا ہویا ابھی پیدا بھی نہ ہوا ہو بالکل جائز اور کارٹواب بلکہ سنب مصطفے مشاقی آئم ہے۔

( كوثر الخيرات لسيد السادات عن ٣٥٨ مطبوع كتبدقادر سالا مود)

# نماز عیدے پہلے قربانی کرلینا

19 - بَابُ الْأَصَٰحِيَّةِ قَبْلَ الْصَلُوةِ 10 - الله وَحَنِيْفَةَ عَنْ حَسَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِمْ وَالشَّمْدِيِّ عَنْ إِبْرَاهِمْ وَالشَّمْدِيِّ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ بْنِ نِيَارِ آلَّهُ ذَبْحَ ضَاةً قَبْلَ السَّاوِةِ لَلدَّيَ عَنْ أَبِي لِلنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّاوَةِ لَلدَّيْرَ فَلِكَ لِلنَّيِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّاوَةِ لَلدَّيْرَ فَلَا لَنَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَا لَيْسِي عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللْهُ عَلَيْهِ وَلَمْ لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ لَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ لَلْهُ عَلَيْكُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ فَالْمُ الْعَلَالِ لَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ فَا لَاللّهُ عَلَيْهُ فَال

بخاري (٩٨٣)مسلم (٩٠٠٥) ايوداؤو (٢٨٠٠) تسائي (٤٤٠٠) ايمن حمإل (١٠٩٩٠)

مللغات

ت فین "میدوا مدمون فائی افتل مفرار معروف باب جنوب تعفی بات به اس کامن به اس کامن به اسکامن به اسکامی کوبلاد ما ایمی کافل ادا کرنا کمی چیز کاکسی کے لیے کافی مونا کمی چیز کا کافل سے کرنا۔

<u>نماز میدے پہلے قربانی کرنا جائز جمیں</u>

ام احر کیفین نمائی اور این ماجد نے معفرت جندب وی تند مدوایت کیا ہے کدرسول الله منوفی آنے فرمایا کدجس محص نے ام نماز حید سے پہلے قربائی کا جانور ذریح کرلیا ہے وہ اس کی جگدو مراجانور ضرور ذریح کرے اور جس نے پہلے ذریح فیس کیا تواسے جا ہے کدوہ کیم اللہ بڑھ کروڑ کی کرے۔[خرج معمام ام اعمام ۲۳۱ معلوں ہوت]

مندا مام اعظم کی اس مدید سے قابت ہوا کہ ہی کریم مثل آلی ہے دعفرت ابو ہروہ وی گفتہ کے لیے نماز عید سے پہلے ذرح کی گئی

ہری کو قربانی قرار دے دیا جبکہ بیج بھاری جس ہوں ہے کہ ہی کریم علیہ السلوٰۃ والسلام نے حضرت ابو ہردہ کو نماز عید کے بعد قربانی دیے دوبارہ جانور ذرح کرنے کا تھم دیا تو انہوں نے عرض کیا کہ بھرے پاس اب مرف چو ماہ کا بحری کا بچہ ہے جو سال بھر کے کیے دیے بہتر ہے آپ نے فرمایا: تم ای چو ماہ کے بیچ کو ذرح کردہ کے بار نہیں کے لیے کائی ہے کی تی تہارے بعد کی اور کے لیے جائز ہیں ہے بہر حال اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ مثن اللہ کی ایک کہ آپ موی احکام سے جس قرد کو جا ہیں خاص کر لیں جو ماہ کے بکرے کی قربانی بالعوم جائز تہیں ہے لیکن رسول اللہ مثن اللہ ہے تعفرت ابو ہردہ بن نیار سے جس قرد کو جا ہیں خاص کر لیں چو ماہ کے بکرے کی قربانی بالعوم جائز تہیں ہے لیکن رسول اللہ مثن اللہ ہے دعفرت ابو ہردہ بن نیار سے جس قرد کو جا ہیں خاص کر لین چو ماہ کے بکرے کی قربانی بالعوم جائز تہیں ہے گھرے (جھوٹے) دروازہ کی اجازت دے دی۔ مجد نبوی عمل کی کے گھرے (جھوٹے) دروازہ کی اجازت نبیں کی کی مرے کر جھوٹے) دروازہ کی اجازت نبیل کی مرے دروی میں کی کے گھرے (جھوٹے) دروازہ کی اجازت نبیل کی کا میازت دے دی۔ مجد نبوی عمل کی کی کھرے (جھوٹے) دروازہ کی اجازت نبیل کیا

هن<sub>زے ابو</sub> کر کو در داز ہ رکھنے کی اجازے وے دی ۔حرم کمہ کے درختوں کو کا ٹناعمو ماعمنوع ہے لیکن معزے عباس دیمنفند کی درخواست پر ر الله المالية المركافية كي اجازت و عدى برمورت كوشو بركي وفات كي بعد جار ماه دي ون سوك كرنا لازم ب ليكن ریں صفرت اساء بنت ممیس پر بیسوگ معاف فرما دیا۔مہرشری کا کم از کم دس درہم از قبیل مال ہونا ضروری ہے لیکن ایک محالی کے لیے عداری کی وجہ سے مرف تعلیم قرآن کومبرقر ارد یا۔ایک محافی اور ایک محابیہ کا باہمی رضامندی سے بغیر سی مہر کے نکاح فرما دیا۔روزہ ے کفارہ بی صدقہ کرنا واجب ہے لیکن ایک محالی کے لیے نا داری کی وجہ سے روز ہ کے کفارہ کوخود انہیں کے لیے کھانا جائز قرار دیا۔ ۔ روسال کی عمر کے بعد دور دھ پینے سے ہالعموم رہیمۂ رضا ہت ٹابت نہیں ہوتا لیکن حضرت سالم کو بلوخت کے بعد جوانی میں حضرت سبلہ ہے۔ مہیل نامی محامیہ کا دورجہ پینے کی اجازت دے دی اور دعزت سبلہ کوان کی رضامی ماں بنادیا۔ مردوں <u>سے لیے ریشم مہنئے کو</u> ہالعموم رام فر ایا لیکن هغرت زیراور معفرت عبدالرحمال دیجنگه کو خارش کی منام پرریشم میننے کی اجازت دے دی۔مردوں سے لیے سونا پالعمیم حرام فر ایالیکن معفرست براه بن عازب می انته کوسونے کی انگوشی سننے کی اجازت دی۔ بغیر جہاد کیے سی محض کو مال فنیمت سے مصرفیس منا لیکن مطرت عثان رخی آند کو مصرت رقید رشی تشکیلند (آپ مثل آنیا کی صاحبزاوی) کی جارداری میں مصنول رہنے کی بنام پرغزوۃ بدر میں شركت كے بغير ال نئيمت بن سے مصد مطاوفر والا - قامنى كے ليے تما كف ليما بالعوم جائز كان كيكن معرب معاذ بن جبل وي تفظر كو فیاکف لینے کی اجازت دے دی۔ برمسلمان پر پانٹی نمازیں فرض ہیں لیکن آپ نے ایک سحالی کا اسلام اس شرط پر تبول کرلیا کدوہ سرف دونمازیں پڑھے گا۔ برسلمان پردوز وطلوع فجر سے شروع ہوتا ہے لیکن آپ نے معرت انس بڑی فلد کوطلوع آفاب سے وقت روزه رکھے کی اجازے دے وی دی جرات کے دوران ملی میں راس گزاری ضروری ہے لیکن بوعیاس اور بوباہم سے و مدر مزم کا یاتی یلانے کی خدمات تھیں اس کیے آپ سے اٹھیں ان ایام جس دارت کوشلی سے جانے کی اجازے دے دی۔ لکاح سے کیے کم از کم دس درہم مہر ضرور کی ہے لیکن معفرت أمسليم و النظف کے ليے صرف العظم کے اسلام قبول كرنے كومبر قرار ديا۔ الله تعالى نے قرآن مجيديس مرف مالت پخک میں نماز کوقفر کرنے کی اجازت دی (الساہ:۱۰۱) لیکن آپ نے ہرسنر شری میں قفر کو واجب کر دیا خواہ حالت بجک یں بول یا حالت امن میں ہول۔ قرآن مجید بیس برنماز الگ الگ وقسیہ معین میں فرض کی گئی ہے لیکن آپ نے روران تج عرفات بی ظهر کوهمرے دفت بیں اور مزدلفہ بیں مغرب کوهشاء کے دفت میں جمع کرنا فرض کر دیا۔ قرآن مجید نے دومردوں یا ایک مرداور دو موران ك كوائل لازم كروى (البغره:٢٨٢) ليكن آب في حضرت فوزيد بن فابت ويختلف كالحمل اور تنبا كوائل كوكاني قرار ويا قرآن مجید نے برمسلمان مردکوائی بیندی جارمورتوں سے شادی کی اجازے دی۔ (النماہ: ۳۳) لیکن آپ نے حیاست سیّدہ فاطمیة الز برا مرشی کند یں معرمت علی دی تند کو ایج جہل کی لڑک سے ساتھ نکاح کرنے ہے روک دیا۔ قرآن مجیدنے وضویس ویروں کو دھونا فرض قرار دیا ہے (المائده:۲) کیکن آپ نے پیرول کو دھونے کی جگہ موزول پرمسح کوبھی جائز قرار دیا۔ قرآن مجید نے حالت جنابت (جب عسل فرض ہو) ہل مجد میں دافل ہونے سے بالعوم مع فرما دیا (النماہ: ۴۳) کیکن آپ نے اپنے ساتھ حضرت علی پڑی فلڈ کو بھی عالمید جنابت میں معجر بن داخل جونے کی اجازت دی۔

[مزیدتنعیل اورحوالہ جات کے لیے ملاحظ فر مائیں بشرح محمل ع ۲ ص ۲۸۷-۲۸۳ مطبوع فرید بک سنال أردوباز اراؤ مور]

تنمن دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے کی ممانعت کی وجہ

حضرت عبدالله بریده رسی تشد اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ

١٤ - بَابُ تَوْجِيْدُ النَّهْي عَنْ لُحُومُ
 الْاضَاحِيَّ فَوْقَ ثَلَالَةِ اَيَّامُ
 ١٤ - اَبُوْحَدِيْفَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْلَدٍ وَحَمَّادٍ

نی کریم مفیلیکی نے قرمایا: بے شک میں نے شہیں قربانی کا کوشت تمن ون سے زیادہ ذخیرہ کرنے سے مرف اس لیے شع کیا تھا کہ تمہارے مال دار لوگ تمہارے تھک دستوں اور نادار لوگوں پر وسعت و کشادگی کریں۔

اَتَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ عَبِدِ اللهِ بِنِ بَرَيْدَةً عَنَ آبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَدِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَّهُ فَالَ إِنَّمَا نَهَيْنُكُمْ عَنْ لُحُومٍ الْاَصَاحِيِّ فَوْقَ لَلْهَ آيَّامٍ لِيُؤَسِّعَ مُوسِعُكُمْ عَلَى فَقِيْرِكُمْ رَدَى (١٥١٠)

حلُ لغانت

"إِنْهُوَيِيعٌ" اس كر وع من لام حرف" مى "كمعنى من جاور" بُويِيعٌ" ميغدوا مد ذكر عائب فعل مضارع معروف شبت إب تعمل سے باس كامعنى بي: كشاد وكرنا وسيج كرنا كالاكرنا۔

قربانی کا گوشت ذخیره کرنے کی اجازت

[تنسق انظام في شرع مشرالا مام ص ١٩٨ المطيوعه مكتبدوهما اليالا يود]

سركدكي فعنيلت

حضرت جابر وین آند بیان کرتے ہیں کہ حضرت محارب بن وفار وین تغذ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے روثی اور سرکہ ان کے سامنے چیش کیا کہ کہ کہ رسول الله المؤلیکی نے جمعی تکلف سے منع فرمایا ہے اور اگر ایسا نہ ہوتا تو عمی تمہارے لیے ضرور تکلف کرتا اور بے ١٥ ـ بَّابُ فَضِيَّلُةِ الْخَلِّ

١٢ ع. البُوحنيفة ويسعر عن شَحارِبَ ابن فِنَارِ عَنْ شَحَارِبَ ابن فِنَارِ عَنْ جَابِرِ اتَّذَ دَحَلَ عَلَيْهِ وَقَرَّبَ اللّهِ عُبْرًا وَعَلَا لُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ مَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ لَا ذَلِكَ النَّهُ عَلَيْهِ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

رُنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْإِذَامُ عَلَى بِمُ سَالِ اللَّهُ الْمُؤْلِكَةُ كُورِ مَا يَهِ مَا يَهِ كَدَم كَد بَعْرَين مائن ہے۔

مسلم (۵۳۵۰) ابودا ؤ د (۳۸۲۱) ترندی (۱۸۳۹) این باجه (۳۳۱۷) مصنف عبدالرد ال (۱۹۵۹۹) سنن داری (۲۳۵ ص۱۰۱) منتددک

حضرت جابر مین تلف قرماتے میں که رسول الله ما تا تا الله عن تا الله ما تا الله ما تا الله عند الله الله ما الله

ع ارب -١٣٤ - أَبُوْ حَبِيْفَةً عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ ٤١٣ - أَبُوْ حَبِيْفَةً عِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ مَالَ دَسُولُ اللَّهِ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ الْإِدَامُ مَرك بِهِرِين مالن -

" وَعَمَلَ " صيغه واحد فدكر فائب قعل ماضي معروف فيت إب تصر ينصر ي معروف عين الماعن عن العراس كا فاعل حفرت مارب كى طرف اوئ مقو " هو" معرب-" كوت " ميندوا مد ذكر فائب الل ماسى معروف البت الساعل سے ب اس كاستى ب: قريب كرنا انزويك كرنا " الوقام" كامعى ب: سالن " الفعل " كامعى ب: سرك

ا مام بالماري معرت الس بن ما لك انصاري ويختف سن روايت كرت جي كه نهيس عن العكلف " يعي جمين تكلف كرنے ے مع کیا گیا ہے اور اس کی تا منداس روایت سے ہوجاتی ہے مصامام حام نے المستدرک بس معرب سلمان قاری وی اللہ سے روایت کیا ہے کہ تی کریم علیدالسلو ہ والسلام نے مہمان کے لیے تکلف کرنے سے منع کیا ہے۔ اور اللہ تعالی نے قرآ ن کریم محس فرمایا: لُلُ مَا أَسْفَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَّمَا أَنَا مِنَ ﴿ وَمِنْ أَمْ سِهِ مِنْ مَمْ سِهِ الرَ الْمِلَيْ وَيَن ) يركونى أجرت طلب فيس كرنا اور ش تکلف کرنے والوں ش سے تیں مول الْمُتُكُلِّفِينَ۞(٤٠:٢٨)

اودمندالفردوس مس معترت زبيرين العوام كى مرفوع حديث مروى ب كمآب فرمايا: من اواب فنك من اورميرى أمت ك مالين تكلف سے يرى اور بيزار إلى -اورانن عساكرتے الى تارن شى معترت زبير بن موام سے روايت كيا ہے جس كے الفاظ

اے اللہ! بے شک علی اور میری اُست کے سالھین جرحم کے اللَّهم الي وصالحي أمتي براء من كل تكلف. لكلف سے يُرك إلى -

اورابن عساكرية مي كريم الخياليلم كي زوجه معزت فديجة الكبري ك بيغ معرت زيرين الي حالدي روايت بيان كي ب جم کے الفاظ بیر ہیں کہ

اور میں اور میری اُمت لگاف سے مرک ہیں۔

وانا وأمتى براء من التكلف.

علامہ ملاعلی قاری لکھتے ہیں کہ تکلف سے ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ مہمان کی آ مد پر میزیان تکلف کی وجہ سے پریشان ندہو اوراس کے دل میں مہمان کے لیے کراہت ونغرت اور تنگی پیدانہ ہو۔

[شرح مسندابام إعظم لملاعلى القارى ص ٢٦٦ مطبوع وادا لكتب العلميه بيروست]

کھانے میں کا فرومؤمن

١٦ ـ بَابُ الْفَرُقِ بَيْنَ الْكَافِرِ

#### کے درمیان فرق

ه هند سن عبد الله المن من المنظمة الله من أرسته إلى أرسول الله المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المن كلما تاسيد

يوري(۲۹۹۵)منفر(۱۸۱۸)ترخوک(۱۸۱۸)مناویه (۲۲۵۷)

# وَالْمُؤْمِنِ فِي الْآكُل

٤ ١ ٤ - أَبُسُوْ حَدِيْفَةُ عَمَن سَّافِع عَنِ أَبِن عُمَرُ قَالَ
 قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الكَافِرُ يَأْكُلُ
 في سَبْعَةِ أَمْعَاءُ وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعْى وَاحِدٍ

#### حل لغات

المستنظم المستنددا عد فركر غائب العل مضارع معروف ثبت إب تسطير يَلْعَسُون عنها من كالمعنى ب: كمانات أخف أن الب جن بادراس كا داحداً معنى "بالسكامين ب: آنت -

## زیادہ کھاتا کھانے کے نقصا ناست

اس مدیث کو بعینہ امام احمد مینین کر ندی اور ابن ماجہ نے معرت ابن عمر ترکافتہ سے روایت کیا ہے اور ہے اس بات سے کتابے ہے کہ کا فر ونیا میں تعمل اور بورا فائدہ اور نفع حاصل کرتا ہے جو آخرت میں اس کی محرومی کا موجب ہے گا اور پے کافر کے بہت زیادہ حریص ہونے کی طرف اور مؤمن کے قناعت ومیاندروی اور ونیا سے زید والقونی کی طرف اشارہ ہے۔

[ شررة مستدامام بمعم المفاطئ قادى ص ١٩٨ مطيوم وادا تكتنب المعلمية بيروت إ

امام ترقدی روایت کرتے ہیں کہ حضرت مقدام من معدی کرب وہی تخذ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ میں تی کہ میں ا فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آ دی کے پید سے ہو وکرکسی برتن کو بحرنا کر اکٹل۔امن آ دم سے لیے چند لقے کافی ہیں جن سے اس کی کمر قائم روسکے اور اگر اس نے لامحالہ زیادہ کھانا ہوتو (پید کا) تہائی حصہ کھانے کے لیے رسکے اور تہائی حصہ یانی کے لیے اور تہائی حصہ سائس لینے کے لیے رسکے ۔ [تغیر قبیان الترآن ج م م م ۱۰ فرید کہ سنال الاہور]

#### ٹیک لگا کرکھانے کی ممانعت

حل لغات

معندوا مد معند واحد معلم فعل مضارع معروف شبت باب مسبعة يسمع سيسه الكامعنى بن بانى بينا بانى كالكون الماسب المستعم سيسه بالماسم بن بانى بينا بانى كالكون الماسبونا في المستعمل المستوجة بالمستعمل المستعمل کھانا کھانے کے محروہ طریقے

١٨ - بَابُ النَّهِي عَنِ الْآكلِ
 وَالشُّرُبِ فِي آنيةَ اللَّقبِ
 وَالْفِصَّةِ وَلَيْسٍ الْتَحْرِيْرِ

٤١٦ - آهُو حَنِيْطة عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَكْمَة قَالَ لَهُ اللهِ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنْ نَشْرَبَ لَهَانَا وَسُولًا اللهِ حَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنْ نَشْرَبَ فِي إِنِيْةِ اللَّهَ عِلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهَا وَآنْ نَلْبُسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهَا وَآنْ نَلْبُسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهَا وَآنَ نَلْبُسَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهَا وَاللهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَهِنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ ا

214 - أَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحَمْنِ بُنِ أَبِى لَيْـلَى قَـالَ نَـزُكُ مَعَ حُدَيْفَةَ عَلَى دِهْقَانَ بِالْمَدَائِنِ فَآتَى بِطَعَامٍ فَطَعِمْنَ لُمْ دَعًا حُدَيْفَةً بِشَرَابٍ فَآتَى بِشَرَابٍ فِي إِنَّاءٍ فِضَّةٍ فَضَرَبَ بِهِ وَجْهَةً فَسَاءً

سونے جاندی سے برتن میں کھانے پینے اور دیشم پہننے سے ممانعت

بناری (۱۳۳۵) مسلم (۵۴۰۰) ابن اجد (۳۵۹۰) منداحد (۲۳۵۸) منداحد (۲۳۵۸) منداحد (۲۳۵۸) منداحد و دیف محضرت حذیف و من ایک بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت حذیف و من ایک کسان کے پاس مہمان بن کر تفہر کے سو وہ کھانا لے کرآ یا اور ہم نے کھایا کی محضرت حذیفہ نے پانی متکوایا تو وہ آ دی جا ندی کے ایک برتن جس پانی نے کرآ یا حضرت حذیفہ نے وہ

١٩ - أَهُوْ صَنِيْقَةَ عَنِ الْحَكْمِ هَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى لَلْكِي الْمَكْمِ هَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى لَلْكِي لَلْكَ اللّهِ مَا مُعَمَّمُ وَهَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَهِى عَنْ إِنِيَةِ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَهِى عَنْ إِنِيَةِ اللّهَبِ وَاللّهُ مَا لَائِكَ وَلَكُمْ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَهِى عَنْ إِنِيَةِ اللّهَبِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَهِى عَنْ إِنِيَةِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَهِى عَنْ إِنِيَةِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَهِى عَنْ إِنِيَةِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَهِى عَنْ إِنِيَةِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَهِى عَنْ إِنِيَةِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَهُمْ فِي الدُّنْ وَلَكُمْ فِي اللّهُ عِلْهِ .

مل نغات

" انیکی اس کا معنی ہے: برتن اور اس کی جع" اُو اپنی " آئی ہے۔ ' دِهدهان ' الماض قاری کھنے ہیں کداس میں وال کموراور مضموم وونو ل طرح پر می جاتی ہے اس کا معنی ہے: برتن اور اس کی جعنی استان یہ کہ کہ سنات کی گئی ہے۔ ' دِهدهان ' اس میں قائم فرف صلف ہے اور سا و مید واحد فد کر فائم ہا فنی معروف باب تسمیر و ن باب تسمیر کی ہے ہے اس کا معنی ہے: بُر الگنا نا کوارگز رنا۔ ' اِستنسلی ' بیصیف واحد فد کر فائم اختی معروف باب استفعال ہے ہے اس کا معنی ہے: پائی طلب کرنا۔ معروف باب استفعال ہے ہے اس کا معنی میں اُنون ہور کے برتنوں اور رکھی لباس کی مما نعت سے ایک ممانعت

امام بخاری اور امامسلم نے اس باب کی میل مدیث کوحفرت حذیقہ بن الیمان میں تشد سے روایت کیا ہے اوراس کے الفاظ یہ

تم ندریشم پہنواور ندو بہاج متم سونے جاندگی کے برتن بیل پائی وغیرہ ند چیا اور ندان کے پیالول بیل کھانا کھانا کیونکہ یہ چیزیں دنیا شمل الن (مشرکین) کے لیے ہیں اور آخرت بی تمہارے لیے ہیں۔ لا تسليسوا الحرير ولا الديهاج ولا تشريوا في آنية الذهب والقضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.

اور بخاری ومسلم میں حضرت عمر می فند سے مروی ایک روایت میں بول ہے:

تم ریشم نہ بہنا کرد کیونکہ جو مخص اسے دنیا میں بہنے گا وہ اسے آخرت میں بینے گا۔ لا تسليمسوا الحريو فانه من يلبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.

امام طیرانی نے اہم الکیریں حضرت معاویہ سے روایت ہے کیا ہے کہ بی کریم شوائی الم نے سونے جاندی سے بران میں پینے سے اور سونے اور دیشم میننے سے منع فر مایا ہے۔

ا مام سلم نے معترت أم سلم بین کندسے مرفوع حدیث بیان کی ہے کہ بیشک جونس جا عری کے برتن بیل کھائے گا اور ہے گا اس کے بیسک شمادوز ٹ کی آگ جونس حرارت شمی آ وازیں لکا لے کی ۔ طبر انی نے مزیدرواسے کیا ہے کہ ''الا اُن بعوب ''محربے کہ وواز برکر کے۔[ شرح مندامام اعظم الماطی کاری میں ۱۰۱۰-۱۰۱ معیومدارا کتب العام ایروسٹ ابنان]

واضی دے کرسونے چا ندی اور رہیم کا استعال صرف مردوں کے لیے محنوع ہے لیکن مورتوں کے لیے ان کا استعال محنوع ہیں ا کیونکہ یہ چیزیں زیب وزینت اور آ راکش دستگھار جامل کرنے کے لیے بہتی جاتی ہیں جومورتوں کے لیے جی مناسب دموزوں ہیں چانچہ طلامہ بیر جومرتوں کے لیے جی مناسب دموزوں ہیں چانچہ طلامہ بیر جمر کرم شاہ افاز ہری ہوئین سورة الزفرف کی آ بت افغارہ کے تحت کھتے ہیں کہ اس آ بت سے ملاء نے بیر مسئلہ خذ کیا ہے کہ مورتوں کوزیور پہتا نا جائز ہے۔ حدمہ نیوی ہے ہی اس کی تائید کتی ہے حضرت ابیموی اشعری دی گئین کرتے ہیں کہ رسول اللہ طافہ اللہ مانے:

نبس المسحويس والنفعب حوام على ذكور يحل المتعال ميري أمت كـ مردول يرحمام أمتى وحلال لمائلها. بادرموق كـ ليمائل بــــ

طلار الویکر بصاص متعدد احادیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ مدنوت سے لے کرآج تھے مورش زور پینی آئی ہیں اور کھی اور مجی کی نے اس کونا جائز دحرام نیس کیا اس لیے اخیار آحاد سے ورتوں کے لیے زیور کی ممانحت ایس نیس ہو کتی۔

[احًامِ القرآن ج٣]

کرو کے برتن اور سبر منگئے کے استعال کی مما نعت حضرت این تمرین کند بیان کرتے ہیں کہ نی کریم منٹی آنام نے کدد سے تیار کردہ برتن اور سبز منطا کے استعال سے منع فر مایا ہے۔ بناری (۵۹۹۶)سلم (۵۲۲۵) ابوداؤد (۳۲۹۰) نما تی (۵۲۶۰) لوث: ما فودَ ازْلَا يرضا والقرآن ج ٣٠ س٠٠ ٣٠ م ١٩ - بَابُ النَّهِي عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنتَمِ
٤٢٠ - وَبُوْحَونِيْفَةَ عَنْ الَّهِمِ عَنِ الْرِّبَاءِ وَالْحَنتَمِ
مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهِلَى عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنتَمِ.

حل لغات " دہا" اس کامعن ہے: کدو کھیا تو نبی۔" الْتَحنقم" اس کامعنی ہے: سزرنگ کے ہرے گھڑے اور منظے۔

ان برتوں کے استعال کی ممانعت منسوخ ہے

> ٠٠ - ٢ - بَابُ فِي زِيَارَةِ الْقُبُودِ وَلُحُومِ الْإَضَاحِى وَالظُّرُوفِ

١٢١ - أَهُو حَيْنِطَة عَنْ عَلْقَهَة عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ

بُرَيْدَة عَنْ آبِهِ عَنْ اللّهِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ

قَالَ نَهَيْدَا كُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أَوْنَ لِمُحَمَّةٍ

مَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أَمِهِ فَرُورُوهَا

مَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أَمِهِ فَرُورُوهَا

وَلا تَكُورُ اللّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّا نَهْمَا كُمْ لِيُوبِيعَ مُوسِرٌ كُمْ عَلَى

وَكَانَ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ الْمَعْدِ وَاللّهُ عَلَيْكُم فَكُلُوا وَتَوَوَّقُوا فَوَا فَوْا فَيْ اللّهُ عَلَيْكُم فَكُلُوا وَتَوَوَّقُوا فَيَوْرُوا فَي الْمُعْدَى وَاللّهُ عَلَيْكُم فَكُلُوا وَتَوَوَّقُوا فَي الْمُعْدَى وَاللّهُ عَلَيْكُم فَكُلُوا وَتَوَوَّقُوا فَي اللّهُ عَلَيْكُم فَكُلُوا وَتَوَوَّقُوا عَنِي اللّهُ عَلَيْكُم فَكُلُوا وَتَوَوَّقُوا عَنْ اللّهُ عَلَيْكُم فَكُلُوا وَتَوَوَّقُوا عَنْ اللّهُ عَلَيْكُم فَكُلُوا وَتَوَوَّقُوا عَنْ اللّهُ عَلَيْكُم فَكُلُوا وَتَوَوَّقُوا عَنْ وَايَة فَي اللّهُ عَلَيْكُم فَكُلُوا وَتَوَوَّقُوا عَنَا اللّهُ عَلَيْكُم فَكُلُوا وَتَوَوَّقُوا عَنْ اللّهُ عَلَيْكُم فَكُلُوا وَتَوْوَقُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُم فَكُلُوا وَتَوْوَقُوا اللّهُ عَلَيْكُم فَكُلُوا وَتَوَوّقُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُم فَكُلُوا وَتَوْوَا فَوْا اللّهُ عَلَيْكُم فَلَيْكُم فَلَكُم وَلَوْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُم فَلَا عَلَيْكُم وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ الْمُؤْولُولُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَلِي رِوَايَةٍ قَالَ إِنَّا نَهَيْنَاكُمْ عَنْ قَلْتُ عَنْ زِيَارَةٍ الْقَبُورِ فَرُورُوهَا وَنَهَيْنَاكُمْ أَنْ تُمْسِكُوا لَـحُومَ الْاَسَاحِي فَوْقَ فَلَـعَهُ آيَّامٍ فَآمَسِكُوهَا وَتَوَوَّدُوهَا فَإِنَّتَا لَهَيْنَاكُمْ لِيُوسِعَ غُويْكُمْ عَلَى

# قبروں کی زیارت تر ہانی سے کوشت اورشراب سے برتوں سے احکام

نہ پیا۔
اور ایک روایت بن ہے کہ آپ نے فرمایا: ہم نے جمہیں تین
چزوں سے منع کیا تھا: (۱) زیارت قبور سے (منع کیا تھا) سواب تم ان
کی زیارت کیا کرو (۲) اور ہم نے تنہیں تین سے زائد قربانیوں کا
سوشت روک کرر کھنے ہے منع کیا تھا' سواب تم اس کور کھ سکتے ہواور جم

مجى كريكة موادر في فك بم في حبير ال لي من كيافن اكتمار

مال دارلوگ تبهار مع فريون عناجوں ير كشادى كريں (٣)اور جم نے

حمهيں د با واور مزفت برتنوں میں پننے سے منع کیا تھا' سوابتم جس میں

مناسب مجمواس میں نی لؤ کیونک برتن زکسی چز کوطلال کرتے ہیں اور نہ

اورایک روایت ای طرح ہے اور اس میں بیمی ہے کہ ہم نے

محمهين دباؤمنتم ادرمزانت برتنول من نبيزيني سيمنع كياتها سواب تم

سن جيز كوحرام كرت بين ليكن تم نشرة ورجيز مت بينا-

ہر تھم کے برتن میں بی سے مولیکن تم نشر آ ور چیز ہر کرنہ پیا۔

لَمُ إِنَّ كُمْ وَلَهَيْنَاكُمْ أَنْ تَشْرَبُوا فِي اللَّبَاءِ وَالْمُزَكَّتِ لَى أَشُرَبُوا فِيهُمَا بَدَالَكُمْ فَإِنَّ الظُّرْفَ لَا يُومِلُّ شَيْعًا وْلَا يُعَرِّمُهُ وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا.

وَالْمَحَنْثُ مِ وَالْمُزَقِّبُ فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ ظَرْفٍ رَّآلِا تُشَرِّبُوا مُسْكِواً.

مسلم(۱۱۵) ایواکو(۲۹۹۸) شاکل (۲۵۲۵) ٤٢٢ - أَبُوْ حَدِيْظَةٌ عَنَّ خَلْقَمَةً وَ حَمًّا وِحَلَّمًا وُ خَنْ عَبْلُو اللَّهِ بَنِ بُرَّيَّلَةً كَنَّ آبِيَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ صَلَيْهِ وَمَسَلَّمُ آلَهُ قَالَ اشْرَبُوا فِي كُلِّ ظَرْفٍ لَمِلَّ الطُّرُكَ لَا يُعِمَّلُ شَيْنًا وَّلَا يُتَحَرِّمُكَ.

مسلم(۲۰۱۵) ترغری (۱۸۲۹) ایمن ماج (۲۰ و ۳۲)

حل لغات

وَلِمَى دِوَايَةٍ نَحُونَهُ وَ لِمِيْهِ عَنِ النَّبِيَّادِ لِي اللَّبَّاءِ

حصرت عبداللدين بريد ورح تشد اسية والدسه ووالي كرم التابيكم ے رواعد كرتے إلى كرآب فرمايا: ثم بريرتن على في سكت بو کی تکدیرتن ند کسی چیز کو حلال کرتا ہے اور ند کسی چیز کوحرام کرتا ہے۔

الرودوها"ال على وودوا"ميدي وكرما مراس الرمعروف ما مرهب إب تصر ينصو - إلى كامعى -: زيادت كرنا طن قات كرنا- " فريس عاضيرمنول يد ب-" هِدهو" ا"بمن بي موده بات كرنا ترى بات كبنا-" فدو دو ا" ميذين فكرما فرفنل امرمعروف ما ضرفيت باب تعلل سداس كامعى ب: وخروكرا بن كرنا . زیارت قیوراور قربانی کے گوشت ذخیرہ کرنے کی اجازت

شروع اسلام میں زیارستد آبور مسلمان مردول مورتول کوئنے تھی کیوکھ لوگ سند اسلام لائے تھے اس وقت ایر بیٹر تھا کہ بت پرتی کے عادی ہونے کی وجہ سے اب تیر پرتی شروع کردیں جب ان ٹس اسلام اور مقیدة تو حیدرائ موكي تو يمانعت منسوخ موكن اورزیارت تیوری اجازت دے وی می اورای طرح جب شراب حرام مولی تو شراب کے برتن استعال کرنا مجی منوع موکیا تا کدلوگ ہرتن و ک**ک**ے کر پھرشراب یا ونہ کرلیں لیکن جنب لوگ ترکب شراب سے عادی ہو گئے اوران سے ذہنوں میں شراب کی نفرت کممل راسخ ہوگئی تو پھر برتوں کے استعال کی ممانعت منسوخ ہوگی اور برتم کے برتوں میں کھانے بینے کی اجازت دے دی گئ نیز شروح اسلام میں مسلمانوں برخر بت وافلاس کا غلبہ تھا اس لیے قربانی کرنے والوں کوئٹم تھا کہ جس قدر کوشت تم نین وان کے اعد کھا سکووہ کھا اؤ باقی غرباء میں خیرات کر دو تھر جب اللہ تعالی نے کاروبار اور اموال ننیمت وغیرہ سے مسلما لوں کوخوشحال بنا دیا اور عام مسلمان بھی قربانی كرف كالويتم منوخ موكما اب ماب سال بحرتك قرباني كاكوشت كماؤ-

[ ماخوذ ازمراً لاالمناجع شرح مكلوة العماج ج م ٥٢٢-٥٢٣ مطبورتيسي كتب خانه محرات ]

٢١- بَابُ فِي جَوَازِ شُرَبِ النَّبِيَّةِ

حعرت علقمہ دوایت کرتے ہیں کہ شی کے معرب مہداللہ بن

مسعود این تند کود یکها کرآب کھانا کھارہے این چرآب نے نبیذ ملکوایا اور

اے نی لیا تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رقم فرمائے! کیا آپ

نبید لی رہے ہیں؟ حالانکدامت تو آپ کی افتداء کرتی ہے۔ سوحورت

ا بن مسعود مِنْ تَشْد نے فر ملیا کہ بیس نے رسول الله طَوْ اَلِیّا کُمْ اَلِیّا کُمْ کُونِیدِ بینے ہوئے

ديكما ب اود أكريس ني آب كويه پينة ندد يكما موتالويس اب مجي نه

ور تجورے ( تلوط) اور یکی اور کی تجور کی ( تلوط) نیزے مع فر مایا۔

حسرت جابر وح ألله ويان كرت بيل كدرسول الله ملي الم في معى

بخاري ( ۱ • ۵۲ • ) سلم (۱٤٥ ٥) ايدوا دُو (۳۲ • ۳۲) ايمن ماج (۲۳۹٥)

حضرت عبدالله بن بريده ويخفأند اسية والدسه وه أي كريم المالية

ے دیان کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا کرتم نشر آ ور چیز ہر گرند میا کرو۔

٤٢٣ - أَبُو حَيْلِمُهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ رَآيَتُ عَبْلَ اللَّهِ ابْنَ مَسْعُوْدٍ وَهُوَ يَا كُلُ طَعَامًا ثُمَّةً دُعًا بِنَبِيهُإِ فَشَرِبَ فَقُلُتُ رَحِمَكَ اللَّهُ تَشْرَبُ النَّبِيدُ وَالْأُمَّةُ تَقْتَلِيثُ بِكَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ زَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ يَصُرَبُ النَّبِيَّةَ وَلُولًا آنِي رَآيَتُهُ يَشْرَبُ مَا شُوِيْتُهُ.

مسلم (۲۳۲۵) ایوواوُد (۲۷۱۱) ترزی (۱۸۷۱) ٤٢٤ - أَبُوْحَنِيْفَةَ وَمِسْعَرٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِر قَالَ نَهِنَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْمَالٍ الزُّبِيْبِ وَالْتُمْرِ وَالْبُسُرِ وَالنَّمُرِ.

بْنِ آبِي سُلَيْمًانَ عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بِن بُرَيِّلَةً عَنَّ آبِيْدٍ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَالَ لَا تَشْرَيُواْ مُسْكِرًا.

270- اَبُوْحَيْيْفَةُ عَنْ عِلْلَمَةَ بْنِ مَرْكَدٍ وَّحَمَّادٍ

خللفارا

'' آبِيدَ ''اس كالغوى من ہے: كينكنا' ليكن مراديہ بكررات كوچند كمجوري يا جهوبارے ياني بن فرال وسيع جاكين مبح كواس كا يناف إلى في الماجائ ال بافي كونية كت إلى "تعقيدي" ميندوا مدمو الدو ما عب هل مضارح معروف شيت إب التعال \_ ے اس کامعتی ہے: افتد اوکرنا عروی کرنا۔ الوہیت "اس کامعتی ہے: مشمش منتی۔ الله سو" کی مجور۔

نبيذ كالمعنى فائده بيني كي شرط اور جواز كا ثبوت

پائی میں حسب خواہش محبوریں اُحجوہارے بامنتی لین مشمش وغیرہ ڈال کربھگودیا جائے گھرتقریباً سات آ ٹھے سینے سے بعد جب ان چزول کی مضاس پانی بیل اثر کرجائے اور مضعا شربت تیار ہوجائے تو اس کو بی لیا جائے اس کو نبیذ کہتے ہیں بیمتوی مغرج اور باضمد کے لیے بدامفید ہوتا ہے البت نبیذ ہے جوازیں باشرط لازی ہے کدود اس فقدرگاڑھا ندہوجائے کہاس کا بہاؤ فتم ہوجائے اوروه جما ک چور نے کے اور نشر آور ہوجائے کیونکدالی صورت ش اس کا پینا جائز نبیس ہے۔علامہ ملاعلی قاری کھتے ہیں:

شاکل ترفدی میں معترت انس بن ما لک انساری دین آند ہے مروی ہے آپ (رسول اللہ کے مخصوص بیالہ کی طرف اشارہ کر کے ) فرماتے ہیں کہ بے شک میں نے رسول الله مان الله مان پیالہ میں پینے کی تمام تم کی اشیاء پانی ' نبیز' شہد اور وود مدو غیرہ سب چزیں یلائی ہیں۔

اور میں سے کرات سے پہلے حصہ میں نی کریم علیہ انعملؤۃ والسلام کے لیے نبیذ بنائی جاتی تھی (محبوریں وغیرہ پانی میں بمگودی جاتی تھی ، جس کورسول الله الح الله الى رات كے بعد آئے والى ميح كونوش قرماتے اور دوسرے دن عصرتك اس كوركدويا جاتا اوراے استعال کیا جاتا' پھراس میں ہے باتی ہائدہ کوخدام استعال کر لیتے تنے یااس کوتلف کر دیا جاتا تھااوریہ نبیذاس پرمحمول ہے کہ اس کوآگ پر ہلکا جوش دے کرتھوڑ اسا لِکایا جائے۔

اورالخلاصد بن ہے کہ مجود کی نینے یا سمش کی نیند کو جب ملکا سابکایا جائے گروہ قدر سے خت ہوجائے (یعنی گاڑھا ہوجائے) ا ام ابو منیفہ اورامام ابو بوسف کے فرمان کے مطابق اس کا پینا جائز ہے بشر طبکہ وہ نشرا ورند ہو جبکہ اس کو پینے سے مقصود کھائے کا ہاضر ہو کین لذت نفس اور کھیل تماشانہ ہو۔ اورامام محمد نے فرمایا: اس کا پینا جائز نہیں ایسے نبیذ کی قلیل مقدار بھی حرام ہے اور کیٹر مقدار بھی حرام ہے۔ نقید ابوالیت نے کہا ہے کہ ہم ای کو اعتبار کرتے ہیں اور جب اس کو کھو واحب اور لذت وراحت کے لیے بیا جائے تو پھ تھوڑی مقدار بھی حرام ہے اور زیادہ مقدار بھی حرام ہے۔ [شرح مندام اعظم المائل قادی میں وہ مطبوعہ دار اکتب اعظمیہ بیروحت ]

اس باب کی دوسری مدیث میں سمس اور مجوروں سے نیز بنانے اور پکی مجوراور کی مجوریا جبوباروں سے نیز بنانے سے منع کیا گیا ہے جس سے برطا ہر معلوم ہوتا ہے کہ فدکورہ چیزوں میں سے اکلی چیز سے نیز بنانا تو جائز ہے لیکن دو چیزوں سے شے خلیطین کہتے ہیں نیز بنانا جائز نیس جکسا ام ابوصنیف اور امام ابو بوسف کا قول بیہ کہدو چیزوں کوطا کر نیز بنانے میں کوئی حری تیس ہے کو تک جب ان کا الگ الگ نیز بنانا جائز ہے تو طاکر نیز بنانا جائز ہے تو طاکر نیز بنانا جس کے احادیث کا حدولار وی شافی کہتے ہیں کہ اس قول سے سے احادیث کا حدول درگ لازم آتا ہے۔

### جواب

علامه بدرالدين فيني لكية بن:

امام ابوطنید پراحاد میں صحیحہ کے ترک کرنے کا الزام قلط ہے کیونکہ امام ابوطنید نے جودو چیزوں کو طاکر نیز بنانے کوجائز کیا ہے تزیمن اپنی رائے سے نیس کیا بلکہ امام ابوطنید نے احادیث کی بناء پراس کوجائز کیا ہے وہ احادیث حسب ڈیل ہیں:

(۱) امام ابدواؤدا بی سند کے ساتھ حصرت عائش صد بقد دین کشت مدوایت کرتے ہیں کہ ٹی کریم النظام کے لیے مشمش اور چوہارون کو پاتی میں وال کر نبیذ تیار کیا جاتا تھا۔

(۲) ام ابوداؤ واپی سند کے ساتھ روابت کرتے ہیں کہ حضرت منید بنت صلیہ فبیلہ عبد النیس کی حورتوں کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صلیہ فبیلہ عبد النیس کی حورتوں کے ساتھ حضرت عائشہ مدیقہ بنت صلیہ مدیقہ بنت صلیہ عبد ایک صدیقہ بنت کی اور ایک سے مجوروں اور مشمش کے متعلق سوال کیا حضرت عائشہ صدیقہ بنتی فنر ایا : میں ایک صدیقہ بنتی اور ایک مشمش کیتی اور ایک مشمش کیتی اور ایک مشمش کیتی اور ایک مشمش کیتی اور ایک میں جو ہارے کئی اور ایک مشمش کیتی اور ایک عبد ایک میں جو ہارے کی کریم انتی آباتم کو بلاتی -

(۳) امام مجر بن حسن اپنی سند کے ساتھ کتاب الآ فاریش دوایت کرتے ہیں کہ ایک دن ابن زیاد نے حضرت عبداللہ بن قررت کاللہ کے پاس دوزہ افظار کیا معضرت ابن عمر نے ان کوایک مشروب پلایا وصرے دن ابن زیاد نے کہا: آپ نے جھے کیا پلایا تھا؟ لگتا تھا کہ جھے اسپنے محمر کا راستہ بھی تیس ملے گا! حضرت ابن عمر شرکاللہ نے فرمایا: ہم نے تم کوصرف ججوہ (سب سے عمرہ مجبور) اور سمٹنٹ میں نانسڈ بلایا تھا۔

میں ہوئی ہے۔ ان احادیث کی اسائید پر جرح کی ہے لیکن تعدد اسائید کی وجہ سے بداحادیث ایک دومرے کی تعویت وتا ئید کرتی ہے۔ رسول اللہ مُوْلِیَا اِلْمِیْ نَظِید ہے جودو چیزوں کو ملا کر نبیذ بنانے سے منع فر مایا ہے اس کی حکمت میں اختلاف ہے ایک قول ہے ہے کہ جب شروع شروع میں تنگ وی اور قبل کا زمانہ تھا تو اس وقت آپ نے قناعت کے پیش نظر دو چیزوں کو ملا کر نبیذ بنانے سے منع فرمایا تھا اب یہ منسوخ ہے۔ [شرع مجمسلم ج مس ۱۳۳۷ برحوالہ مرہ القاری ج ۲۱ مس ۱۸۸۳ مطبوعہ ادارة الملم الد المنجر یہ معرام ۱۳۳۴ ہو] شراب اور ہرنشہآ در مشروب حرام ہے

حضرت ابن عماس ویخکاند بیان کرتے ہیں کہ شراب حرام کر دی گئی ہے اس کی تعوزی می مقدار بھی اور اس کی زیادہ مقدار بھی اور ہرنشد آور مشروب حرام کردیا محیا ہے۔ ٢٢-بَابُ حُرِّمَتِ الْمُعَمُّرُ وَالْمُسْكِرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ

٤٣٦ - آلمؤ حَنِيْقة عَنْ آبِي عَوْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقْفِي عَنْ عَبْسِ اللَّهُ قَالَ عَنْ عَبْسِ اللَّهُ قَالَ عَنْ عَبْسِ اللَّهِ قَالَ عَبْسِ اللَّهُ قَالَ عَبْسِ اللَّهُ قَالَ حَنْ عَبْسِ اللَّهُ عَلَى عَبْسِ اللَّهُ عَلَى عَبْسِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

وَلِينَ وَوَالِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حُوِّمَتِ الْحَمْرُ قَلِيلُهُا وَكَثِيْرُهَا وَالسَّكَرُّ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ.

اور ایک روایت میں ہے کہ معزت این میاس بین کافنہ نے فرمایا کرشراب حرام کردگ کی اس کی تعوزی اور کیا دومقد اربھی اور ہرنشہ آور \*\*

خمر کے علاوہ ہاتی نشہ آ ورمشروبات کی حرمت میں اختلاف

خرك علاوه باقى نشه ورمشروبات كالليل مقدارك جواز برقران مجيد سعاستدلال

الله تعالى فرمايا ب

اور مجود اورانگور کے پیچو پھل ہیں ( کہ پائی میں ڈال کر) تم ان سے نبیذ اوراج مارز تی بناتے ہو۔ وُمِنْ قَمَراتِ النَّيْخِيْلِ وَالْآغْنَابِ تُتَّزِعِلُونَ مِتَّةً سَكُرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا \* (آخل: ١٤)

علامدسير محود إلوى ال آيت كي تسير من لكهة إن:

فقتہا واحناف نے اس آیت سے بیامتدلال کیا ہے کہ نبیذ کی غیر نشر آ در مقدار کو پیٹا جائز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے پیدا کرنے کواپنے بندوں پراحسان قرار دیا ہے اور احسان اسی چیز کا ہوسکتا ہے جو حلال ہو گہندا میر آیت اس پر دلیل ہے کہ جب تک فیڈنشہ ورنہ ہواس کا بینا جائز ہے اور جب وہ نشہ کی حد کو پہنچ جائے تو پھراس کا بینا جائز نبیں ہے اوراس استدلال کی تائیداس مدیت سے ہوتی ہے جے امام دار قعلی اپلی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ نی کریم ساتی این خرکو بعید جرام کیا گیا ہے خواہ علیل ہو یا کثیراور ہرمشروب میں سے نشد آور (مقدار) کوحرام کیا گیا ہے ابراہیم تعی امام ابدِ معفر طحاوی ادر سفیان توری وغیرہ کا بھی ندب ب كرنيز جب تك نشد كى مدكونه بيني اس كا عنا جائز ب ييز الله تعالى كارشاد ب:

اسے ایمان والو! شراب جوا 'بت اور فال کے تیر پلید ہیں' صرف شیطانی کام بیں سوتم ان کاموں سے بچوتا کے کامیاب ہوسکو ) بے شک شیطان تو صرف به جا بتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعی تمبارے درمیان بعض اور صداوت بدا کردے اور و حمیس انتد تعالی کو یاد کرنے اور تماز پڑھنے سے روک دے تو کیاتم (ان کاموں سے) باز آنے داسليون

يتسابكها الليابن المنوا إنسمها المخمر والمهيسر وَالْاَنْعَسَابُ وَالْاَزْلَامُ دِجْـسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطُنِ لَاجْنَبِهُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ۞ إِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطُنُّ أَنْ يُّرْفِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْبَيْسِرِ وَيُصَدُّكُمُ عَنْ فِحُواللَّهِ وَعَنِ الصَّلُوقِ" فَهَلْ آنَتُمُ مُنتهُونُ (الاكد: ٩٢-٩٢)

علامه بدرالدين يبني لكمة بن:

قیاس کا تقاضا یہ ہے کرنشہ آور چیز کی قیل مقدار حرام ند ہو کیونکہ اللہ تعالی نے خرکوحرام کرنے کی بدوجہ بیان کی ہے کہ خمراللہ تعالی کے ذکر اور نماز سے روکی ہے اور بغض اور عداوت پیدا کرتی ہے اور نشر آ ورمشروب کیلیل مقدار میں بینے سے بیاد صاف پیدا منیں ہوئے اور اگر ہم طاہر آ یت کا لھا لا کریں تو تلیل مقدار میں فرہمی حرام میں مونی جا ہے لیکن ہم نے خرک تلیل مقدار میں قیاس کو مجوز دیا ہے کی تکد تمام مسلمانوں کا اس پراجماع ہے کے خرمطاعة حرام ہے خوا الليل مويا كثير مور البت قر سے علاوه باتى نشرة ورمشر وبات يس طاهرآ يت كا اعتباركيا جائے كا كيونك ان كي تليل مقدار الله تعالى كي ذكر سے روكتى بے ندنماز سے روكتى ہے اور ند بغض اور مداوت پیدا کرتی ہے۔

محرك طاده باتى نشدا ورمشروبات كي ليل مقدار ك حلال وجائز بوف يرامام اعظم ابوهنيف في حن احاديث عداستدلال كما ے ان میں سے ایک حدیث تو یکی ہے جو آب نے اس مندیس ابومون محرققی اور میدانندین شداد کے واسلے سے معرب این مہاس ے روابت کی ہے اور اس مدیث کوا مام الو پوسٹ نے کہا ب الآ ثار میں امام این انی شیبہ نے المصن میں ما تعانورالدین المسقی نے سنن وارتطنی شر اورامام نسائی نے یا بی سندول کے ساتھ سنن نسائی میں اورامام الدیکرا حدیمن سین بیلی فے سنن کبری میں روایت کیا ب اس کے ان تمام احادیث کو مختلف اسناد اور مر لی متن سے ساتھ بیان کرنے کے بعد محرے مشفق ومر لی استاذی المكرم كسے ہیں: ہم نے معتربت ابن عباس کی اس روایت کے مشترکت احادیث سے دس طرق بیان کے بیں ابندااس عدیث کے شہور ہونے جن كوئى شربيس ہے اور اس مديث كى بعض اسائيد كے تمام راوي سي جيسا كرمافظ أيكنى في تفرع كى ہے اور برمديث مكما مرفوع ہے اس لیے فقہا واحناف کااس مدیث ہے استدلال بالکل سی ہے کہ خرے علادہ جس مشروب کی کثیر مقدار فشر آور ہواس کی كليل مقدار ملال بوراس كابينا بالكل جائز في-

نوث: تغصیلی بحث عربی متن اور حوالہ جات سے لیے ملاحظہ فرمائیں: شرح سیح مسلم ج۲ م ۱۹۲-۱۸۹ مطبوعہ فرید بک

شراب پینے اس کی خرید و فرخت کرنے

٢٣ ـ بَابُ حُرِّمَةِ شُرُبِ

حضرت ابوعا مرتقعی بیان کرتے ہیں: وہ ہرسال ہی کریم میں آئیم

كى خدمت يش شراب كى ايك يزى مفك بديه بيجا كرنا تعااورا يك روايت

میں اس طرح ہے کہ ہوثقیعنہ کا ایک آ دی جس کی کنیت ابوعام تھی' وہ ہر

سال نی کریم مشقظهم کی خدمت میں ایک بڑی مشک شراب کی ہریہ بیبجا

كرنا قفا' مجرجس سال مي شراب كوحرام قرار ديا ميا فغا' اس سال بعي ده

نرايا: اے ابوعامر! بے شك الله تعالى في شراب كومرام قرارو ب ديا ہے

سوہ میں تباری شراب کی ضرورت دیں اس فے مرض کیا: آب اے لے

لیں اور فروضت کرویں اور ایل ضرورت بیں اس کی لیت سے قائدہ

أفهاكس آب الله الله المقالمة فرمايا: اسداله عامرا يد تك الله تعالى في اس

كا بينا اس كى خريد وفروست اوراس كى قيت كمانا حرام قرارو \_ ويا ہے\_

### الْخَمْرِ وَيَيْعِهَا وَأَكُلِ ثَمَنِهَا وَكُلِ مُنِهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

مستم (۱۰۳۶) منداح (۲۰۶۱) مندحیدی (۱۰۳۶)

### مل لغات

" بھیلائی "میخدواحد فدکر فائب معلی مضارع معردف قبت ابب افعال سے ہاس کامعن ہے: بدید یتا۔" و او یہ "اس کا ایک معنی ہے: چڑے کی بدی معک ۔" کا شقیعی "میخدواحد فدکر عاضر انسل امر معردف قبت اباب استعمال سے ہے اس کامعنی ہے: عدد ما تکنا۔

# شراب بینا فروشت کرنا خریدنا اوراس کی قیست لینا حرام ہے

اس عدیت سے اور اس کا گرد ہوں ہوگیا کہ جس طرح حرمت کے بعد شراب پینا حرام ہے اس طرح اس کی خرید وفر وشت اور اس کا کاروبار
کرنا بھی حرام ہے اور اس کی قیمت وصول کر کے استعال کرنا بھی حرام ہے اور دو مرابیہ مسئلہ بھی اس سے عابت ہور ہا ہے کہ کسی بخر کو
بطور ہدید دینا اور لیمنا سنت ہے کہ شراب کے حرام ہوئے سے پہلے صفرت ابو عامر فقفی ہرسال نمی کریم علیہ بلسلون والسلام کوشراب کی
ایک ہوئی مشک ہدیہ کے طور پر بھیجا کرتے بتے اور آپ اس بدیر فیول فرما لیتے اور معفرت ابو عامر فقفی کی حوصلہ افر ان فرمات ورشہ ایک ہوئی مشراب کی کوئی ضرورت نہ تھی کہ کوئی سے بھیلے کہ کوئی سے بھیلے کہ کہ میں اس سے محفوظ و معصوم رکھا 'آپ ہے نے نہ اعلان 'بوت سے پہلے کہ شراب کی کوئی ضرورت نے بعد کہ می شراب کی بات کے مسئلہ بھی اور دورہ پیش کیا گیا تو آپ نے شراب کی اور شاعلان نبوت سے بعد کرنوش فرمایا اور دورہ پیش کیا گیا تو آپ نے میں دورہ سے کرنوش فرمایا اور شراب کی بھی کے دورہ کوئر تی وی البتہ معفرت ابوعامر لفتی کی طرف سے شراب کا بدیہ قبول فرما لیتے تھے بھی

[ أتعلق المجد على موطأ الام محرص ١١٠ سانيه: ١٠ مطبوعه عليها لَ ١٥ بسيتال رود الاجور ]

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہر بان نہایت رقم کرنے والا ہے لیاس اور زینت کے احکام ٹو بی سیننے کا ثبوت

 AND THE PROPERTY OF

٢٤ - يكتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ ١ - بَابٌ فِي لُبْسِ الْقَلَنْسُوَةِ

٤٢٨ - أَبِّوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطاً عِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ عَن اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ عَلَى لِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَلَنْسُوةٌ عَن اَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ شَاعِيَّةٌ وَيَعِيْ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَلَنْسُوةٌ بَيْحَناءً لِيرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَلَنْسُوةٌ بَيْحَناءً لِيرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَلَنْسُوةٌ بَيْحَناءً لَي اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَلَنْسُوةٌ بَيْحَناءً لَي اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَلَنْسُوةٌ بَيْحَناءً لَي اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَلَنْسُوةٌ بَيْحَناءً لَي اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَلَنْسُوةٌ بَيْحَناءً لَي اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَلَنْسُولٌ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَلَنْسُولٌ إِلَيْ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَلَنْسُولٌ إِلَيْ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَلَنْسُولٌ إِلَيْ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَلَنْسُولٌ إِلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَلَنْسُولُ إِلَيْ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَلَنْسُولُ إِلَيْ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَلَنْسُولُ إِلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَنْسُولُ إِلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَنْسُولُ إِلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

مل لغات

" فَلَنْسُوهُ" السكامعي ب: أولي جومريه كني جانى بالله بالدائل التي المراس كاجن " فكوائل " آتى ب " بيد المعنى ب اسفيرا برام تنسيل البيض كامؤوث ب-

نوني اورعمامه بهننے كا استباب

حضرت ابن مباس رشی کند میان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منافظاتی عمامہ کے بیچانو پی پہنتے تھے اور عامہ کے بغیر بھی تو پی پہنتے تھے اور عامہ بغیر تو پی کے بھی پہنتے تھے اور آپ یمنی تو پی پہنتے تھے اور جگا۔ بٹس کا نوں والی تو پی پہنتے تھے بھش اوقات اپنی ٹو پی اتار کر اس کوستر و منا کرفماز بڑھتے تھے۔

ملامد مناوی کھنے میں کد مافلامراتی نے جامع تر ذری کی شرح میں لکھا ہے کرٹو ہوں کے متعلق سب سے عقرہ سند کی مدیث ب ہے: حضرت مائش معدیقد وین تلامیان کرتی میں کہ ہی کر میم الآتا گیا ہم سفر میں کا نوں والی ٹو پی پہنتے تھے اور حضر ( کمر) میں شامی اُو پی پہنتے ح

علامدنگام الدين حتل كيست بين:

ٹولی پہننے میں کوئی حرج نیس ہے کو تک بیر صدیمت می ہے کہ بی کریم انٹی پینے اٹھ علامہ کروری نے وجیز میں ای طرح ماہ۔

علامه مبدالوباب شعراني للعن بن،

ئى كريم الْخُلِيَّةِ مُمَازِيْن كرسه يالُو فِي كرساته مردُ حاليّة كائتم دينة تقدادر تُظَير مُمَاز بِرُ صف من كرت تقر علامة في محد عبد الحق محدث دالوي لكفت بين:

نى كريم عليه السلاة والسلام بمى أو بل كرساته وادر بمى بغيرنوني كالمامه بينة تقدادر بمى بغير عامد كوني بينة تقر

علام يحرفورالله مين فقيداعهم المير يوري لكف إن:

ٹونی پر شامہ کا جارے اور شرکیین کے درمیان فرق بنا بہ تقاضانہیں کرتا کہ اور کوئی فرق ہے جی ٹیمن بلکہ حقیقت واقعیہ بیہ کہ ہر ملامت اسلام ہی فرق ہے تو اگر اسمیلی ٹونی بھی کسی زمانہ پس علامتِ اسلام بن جائے تو وہ بھی فرق بن جائے گی چنانچے کافی مدت ے قادری فرنی اور ترکی فونی علامت اسلام ہیں اور موجودہ وورش جناح کیپ تو اٹسی ٹونی کا پہننا جبکہ علامت اسلام ہے اور فرق ہے تواس مديت كفشاه كريخالف كيير موسكا بيا إلى إما عرمي تولي وغيره جوشعار كغريس وه چونكه علامت كفرييل للذامنوخ جير \_ نوث: عربی متن اور حوالہ جات کے ملیے ملاحظہ فرمائیں شرح میج مسلم ج۴ من ۲۷ سا۔ ۲۷ معلومہ فرید بک شال اُردو بازاركا بور

> ٢- بَابُ فِي كُرَ اهَةِ السُّدُل ٤٣٩- أَبُوْ حَنِيْفَةُ عِنْ عَلِيَّ أَنِ الْأَقْمَرِ عَنِ ابْنِ جُستَحِيْفَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرًّا إِرْجُلٍ سَادِلٍ ثُوْبَة فَاعْطَفَهُ عَلَيْهِ.

وَلِمَىٰ دِوَايَدَةٍ صَنَّ عَلِيَّ أَنِ الْأَفْسُرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ خَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَقَطِعًا.

سنن يمثل (ج م ص ۲۳۳) مصطف عبد الرز ال (ج اص ۱۳۳۰)

کے کا عرصے پردکا دیا۔ اورایک روایت میں تی کریم اللہ اللہ سے معرمت علی بن الرک روایت کرتے ایل بدروایت منطقع ہے۔

بدن پر کپڑالٹکانے کی کراہت

آ دی کے باس سے گزرے جس سے اینا کیڑا دونوں جانب کندھوں یہ

النكايا موا تما سوآب في ال يرشفتت فرمات موسع ال كالكراال

حغرت این عجهد وی تند مان کرتے چرا کہ نی کریم الفاقیم ایک

منسادل " طاعل الارى كيج بي ك ساول " يس وال كموري اس طرح بيميندوا مدند كراسم قاعل باب قست بسعويا حنسوَب يستشوب ودول سے اتا ہے اس کامعی ہے : كيڑے كوكترموں يراس طرح الكا تا كساس سے يكو ودنوں جاب و بين كى طرف يج لك رب أول " فأعظم " السين عل " أعظف " ميندوا مد فركرها عب فن ماضى معروف شبت إب العال س باورة مغير مفول بيد باس كامعى ب: جما دينا موز دينا وجراكريا والن كرنار

سُدُل کی کراہت کا جوت

معترت مل المنطقة محرس با برفط اور معدين جاكرد يكها كداوك اسية كيزون كساته مدل كري فما زيزه دب جي ٢٠ نے قرمایا: کویاب بہودی ہیں جواسیتے کئیسو ل اور گرجوں سے ہاہر لکلے ہیں۔

[ كنزانعال: ٢٢٥٢٧ - ج ٨ ص ٩٣ مغيوصا وادوتا ليفامنه الثراية كمات ]

حعرمت الدبريه ويتحتفظ عان كرت بيل كدرسول الله المن الله المناق على سدل كرف سيمنع فرما يا ب اور ثما وى كواسية مندي سرادر کردن سمیت ڈھائے کی طرح کیڑالیٹنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ (اس مدیث کوامام ابوداؤ داورامام تریدی نے اپنی اپنی شن میں دوایت کیاہیے)۔

سدل کے معنی میں کرنمازی چادر یا رومال کواہینے کندھوں پراس ملرح ڈالے کہ دونوں کزاروں کو لکتا ہوا چھوڑ و ہے اور وہ سمنے موے نہ مول یا قباءیا عبا کواس طرح اوڑ ہے لے کہ اس کی آسٹیوں میں ہاتھ نہ ڈالا جائے یا ایک میاور یا کسی کپڑے میں سارے بدن کو اس طرح کیبٹ نے کہ دونوں ہاتھ ای جادریا کپڑے ہی داخل کر لیے ہوں جیسا کہ یہود کا دستورتھا ان چیزوں ہے تماز مروہ ہوتی ہے۔ اس العد المعات ]اور محدة الرعامیة میں لکھا ہے کدا گرچا در کے ایک کنارے کوفکت ہوا جھوڑ دے اور دوسرے کنارے کوسمیٹ کر درسے کندھے پر ڈال لیا جائے تو بیسدل نمیس کہلا ہے گا اور اس سے نماز مکر وہیں ہوتی۔

مسئلہ: رویال یا شال یا رضائی یا جادر کے کنارے دونوں موظر موں سے نظیتے ہوں سے مندر و مکردہ تحریمی ہے اور آیک کنارہ دوسرے موظر سے پر ڈال دیا اور دوسر الگ رہا ہے تو کوئی حریج نہیں اور اگر ایک موظر سے پراس طرح ڈالا کہ ایک کنارہ چنے پر نگ رہا ہے دوسرا چیٹ پر جیسے عمو اُس زمانہ جس موظر موں پررو مال رکھنے کا طریقہ ہے تو سے محکی مکروہ ہے۔

[بهايشريك صدريم ص ١٣٥ موان : كروات كابيان مطيومة فالمعلى ايناسز الاجور]

٣- بَابُ النَّهِي عَنْ لَبُسِ الْحَوِيْرِ ٤٣٠ - أَبُوْحَدِيْفَةَ عَنِ الْحَكْمِ عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ حُدَيْقَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنْ لَبُسِ الْحَوِيْرِ وَالقِبِيَّاجِ وَقَالَ إِنَّمَا يَفْعَلُ وَلِكَ مَنْ لَا عَكُولَ لَهُ.

سنم (۱۲ ع۵) ایدوازد (۲۲ ع) ترندی (۱۲۲۱) این ماجد (۳۰۹۳) این حیای (۲۵۹۱)

دنیا میں مردوں کے لیے رہم پہننا حرام

(۱) امام احمد مستخين ابودا و داور نسائل معفرت حمر ين تشكيل سيدروايت كرت بين كريم عليه العسلوة والسلام في فرمايا: انها يلبس المحرير في المدنيا من لا معلاق له يوشك و نيايس مرف و فخض ريش بيش سيدس كا آخرت يس في الإعوق.

ر) المام احرَ شِيخين أَمَا فَيُ اورابن ماحدُ معترت الس مِنْ الله المست مرفوع حديث روايت كرتے بير كه من فيس المعويو في المدليا لم يليمه في الآخوة "ليني جوفض ونيا يس ريشم بينے كا وہ است آخرت بش نيس بكن سيكے كا-

[شرح مندامام عظم لملائق قارك ص ٢١١ مطبوعد او الكتب العلمية بيروت]

(۳) امام ترقری نے معرت ابوموی اشعری و بی گفتہ سے مرفوع مدیث روایت کی ہے کہ حوم لباس الم حویو و الله هب علی ذکور اُمنی لین میری اُمت کے مردول پرسونا اور رئیم پہننا حرام کرویا میل و احل لانا تھم. ہے اور ان کی مورتوں کے لیے طال کیا میا ہے۔ وادران کی مورتوں کے لیے طال کیا میا ہے۔

امام ترتدی نے کہا: اس باب میں حضرت حمر علیٰ عقیہ بن عامر أم حمانی وائس بن ما لک انصاری مذیفہ بن بھان حیداللہ بن حمر و عمران بن خیبن عبدالله بن زبیر جابرانی رید نه این عمراور براه بن عازب منافقتیم سے بھی بید حدیث مروی ہے اور بیرمد بے صن مج

ے-[تنسیق انظام حاشیہ: ۳ کتبدر صاحبہ لا مور]

٤-بَابُ إِخْوَاجِ التَّصَاوِيْر وَ الْكُلُّبِ مِنَ الْبَيْتِ

٤٣١- أَبُو حَرِيفَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَاصِم بُسنِ حُدِمُزَةً عَنْ عَلِيٌّ كُرُّمُ اللَّهُ وَجَهَا ٱلَّهُ كَانَ عُلِقَ فِي بَيْسَتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتُواً فِيْهِ فَمَالِيْلُ فَآيُكُمُ جِبْرِيْلُ فَيْ آقَاهُ فَقَالَ لَهُ مَا أَيْكَانَكُ حَيْسَ قَالَ إِنَّا لَا تَدْخُلُ بَيْقًا فِيْهِ كُلْبٌ وَّلَا تَمَافِيْلُ لْمُأَيْسِطِ السِّمْرُ وَلَا تُعَلِّفَةً وَاقْطَعُ رَّءً وْسُ الْعُمَالِيْلِ وَٱخْرِجْ طَلَّا الْمُحِرُّقِ.

مسلم (۱۳ ۵۵۱) ایوداؤد (۱۵۲ ۵) این حبان (۵۸۵٦)

محمر سنة تضويرون كومثانا اوركتے كونكالنا

حضرت على كرم الندو جدالكريم بيان كرت بين كدايك مرتبدرسول الله والله الله الله المريد أيك يرده الفكايا حميا جس ميس چند تصويري حمي جن ک مناء ير حمارت جريل ماليسل في ماشر موت ين تاخيركر دي يمر جب وه آس، کی خدمت شی حاضر ہوئے آو آ ب لے ال سے فر ما یا کہتم نے میرے یاس آلے میں تا فیر کول کی؟ معرب جریل مالیلاً لے عرض کیا کہ کے شک ہم اس محریش وافل فیس موستے جس بیس کتا یا جا عدارول كي تضويري جول أسوآب اس يرده كا بسترينا ليج إدراس كو مت لگاہیے اور ان تقویروں کے سر کاٹ دیکھے اور اس ملے (کتے کے يد) كوكرس بابرنال ديجا\_

خل لغات

" عَنظَى " ميندوا عد فدكرها تب هل ماسى جيول باب تعيل سه اس كامعى ب: الكاتا - " لما أسكا" ميندوا مد ذكرها عب فقل ماضى معروف باب افعال سے بے اس كامعى ب: تاخير كرنا ويرك نار " فسأبسط " ميفدوا مدة كرماض العرما ضرمعروف باب نَصَوْ يَنْصُوْ ع بِهُ ال كامعى ب: بجانا كيلانا ورازكرنا " أكيتو " يردو " فَعَالِيْلٌ " يه يَعْفَالٌ " كي ج باس كامعى ے: تصویر محمد فولو "المووو" بلة توراكة يا شركا يد

تفسو مراور كئة كي محوست

(١) حضرت على وينك تفتد زيان كرت بيراك دعرت جريل عاليلاً " في كريم التيكيم كي خدمت من حاضر موسط محروه واليس جاف كَلُوْ آب الْمُنْفِقَام في الله من المن الله الله الله الله المرتم اور بحى جارب واس كى كيا وجدب؟ حضرت جريل عالبلاً في عرض كيانسية شك ين اس كمريس داخل نيس جوزاجس يس مى جائدارى تصوير بوياو بال كما جو

(٢) امام احد مستخین ترندی نسانی اور این ماجد نے مطرت ابوطلحد وزی تندست مرفوع حدیث بیان کی ہے کہ جس مگر جس مما ہواور تضوم يرا مول أس كمريش فرشة واخل نبيس موت\_[شرح مندامام أعلم المائل قارى من ١٠٠١ ممليوعدار الكتب العلم وروت] یبال ما نکہ ہے مراد رحمت کے فرشتے ہیں۔ حافظین کاتبین اور عذاب کے فرشتے تو ہر چکہ پینی جاتے ہیں۔ کتے سے مراد فیر منروری کناہے اور نصاویر سے مراد جاندار کی تصویریں ہیں جو تھن شوقیہ بلاضرورت ہوں اور احترام ہے رکھی جائیں کہ قیدیں ضرور باور بین لہذا نوٹ روپیئے بیسر کی تصاویر جوضروری بیں اور فرش ویستر پرتصاویر جو یاؤں سے روندی جا کیں بیائز ہیں ان کی وجدست فرشت آنے سے تیل رُکتے۔[مرأة شرح مقلوة ع٢ من ١٩١٠ مطبورتین كتب خان المحرات]

(م) حفرت عائشہ صدیقہ رفتی گفتہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے ایک پردہ جربھا جس میں (جانداروں کی) تصویریں تھیں اور جب انہیں رسول اللہ شاہ آئی آج نے ویکھا تو دروازے پر کھڑے ہو صحائد دنہ آئے سوجی نے آپ کے چرو میں ناپیند بدگی جسوتی کی آئیں رسول اللہ شاہ آئی ہیں نے مرض کیا: یارسول اللہ ایک اللہ تعالی اوراس کے دسول شاہ آئی کی یارگاہ میں تو بہ کرتی ہوں میں نے کیا محمد ہے؟ جس نے مرض کیا کہ یہ پردہ میں نے آپ کے لیے من اور آپ اس پر حکے لگا کی ما مقصد ہے؟ جس نے مرض کیا کہ یہ پردہ میں نے آپ کے لیے فریدا ہے تاکہ آپ اس پر جیسی اور آپ اس پر حکے لگا کی اس پر دسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اس پر جیسی اور آپ اس پر جکے لگا کی اس پر دسول اللہ اللہ اللہ اللہ اس کے اس اس تصویروں کے بنانے والے لوگ تیا مت کے ون عذا ہ دیے جا کی جا نین ان سے کیا جانے گا کہ تم نے جو بھی بنایا ہے اب انہ اس زندہ کرؤ اور آپ اس بر کی جا ندار کی ) تصویر ہواس میں فرشنے نہیں آئے ۔[حتی ماید]

بالول کوم بندی اور وسمہ سے خصاب کرتا معرب این مریش کند بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ منافقہ سے فرمایا: تم اسٹے بالول کوم بندی سے دیک لیا کرد اور تم الل کتاب کی مخالفت کیا کرد۔ - بَابُ الْخِطَابِ بِالْحِدَاءِ وَ الْكُتْمِ
 - قَالَ حَدِيثِقَةً حَنْ ثَالِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ لَالْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِخْدِيْوا قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِخْدِيْوا قَعَرْكُمْ بِالْحِنَاءِ وَحَالِقُوا آهَلَ الْكِتَابِ.

د (۲۰۳) تر فرنی (۱۷۵۲) نسانی (۵۰۷۵) این اجد (۳۹۲۱) این حبان (۵۷۷۰) فرنی کریم د فرنی آن کار می کریم د فرنی آن کی کریم د فرنی کریم د فرنی کریم د می کریم د می کریم و می کارت بود

فر مایا: بے شک مم بھی چیز کے ساتھوا ہے سفید ہالوں کو تبدیل کرتے ہ اس جس سب سے بہتر چیز مہندی اور دسمہ ہے۔ بنارى (٣٤٦٣) سلم (٥٥١) ابداؤد (٣٠٦٣) الله و ٥٥١) ابداؤد (٣٠٠) الله و ١٣٥٥ الله و ١٣٥٥ الله و ١٣٥٥ الله و الله و الله و عَنْ أَبِى ذَرِّ عَنِ اللهِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحْسَنَ مَا خَيَّرَتُمْ بِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحْسَنَ مَا خَيَّرَتُمْ بِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحْسَنَ مَا خَيَّرَتُمْ بِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحْسَنَ مَا خَيَّرَتُمْ بِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحْسَنَ مَا خَيَّرَتُمْ بِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْكُنْمُ.

اورایک روایت ش ہے کے سب سے بہترین چرجس سے تم بالول کوتبدیل کرتے ہو مہندی اوروسہے۔

ہ میں میں ہوئیں مصند وہ ہدی ہوں ہے۔ اور ایک روانیت میں بول ہے کدسب سے بہترین چیز جس سے تم اینے بالوں کی سفیدی کو تبدیل کرتے ہو وہ مہندی اور وسمدے۔ وَلِينَ رِوَايَةٍ قَالَ آحْسَنَ مَا غَيَّرُتُمْ بِهِ الشَّعَرَ ٱلْحِسَاءُ وَالْكُدُمُّ.

اُیک سحالی مرد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوقا فیڈنی کریم ملتی ہیں کے حضرت ابوقا فیڈنی کریم ملتی ہیں گئی ہے کہا کے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس دفت ان کی ڈاڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے راوی نے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا: کاش! تم اے کتر لیتے اور آپ نے ان کی ڈاڑھی کے اطراف کی طرف اشار دفر مایا۔

عل لغات

المستقدة المعتمدة ال

سفید ہالوں کے رینگنے میں اختکا ف ملامہ ہدرالدین عینی حق کھتے ہیں:

خضاب لگانے ٹیل نداہب اربعہ کا خلاصہ

ضلاصہ ہیں ہے کہ امام شافعی کے نزدیک سفید ہالوں کورنگنامتھب ہااور سیاہ خضاب کمردہ تحریمی ہے امام مالک کے نزدیک بھی سقید ہائوں کورنگنامتھب ہے اور سیاہ خضاب قلاف اولی ہے امام احمد کے نزدیک بھی سفید ہالوں کورنگنامسھب ہے اور سیاہ مکروہ ہے فقہاء احناف کے نزدیک بھی سفید بالوں کورنگنامتھب ہے اور اکثر فقہاء کے نزدیک سیاہ خضاب مکروہ ہے اور ابعض کے نزدیک بل کراہت جائز ہے۔

چونکدا حادیث میں سیاہ خضاب لگانے پروعید آئی ہے اس لیے سمج کی ہے کہ غیر حالت جنگ میں سیاہ خضاب لگانا کروہ تحریی

ہے بعض محابداور تابعین سے جوسیاہ خضاب لگا نامنقول ہے ہوسکتا ہے کہ ان کے پاس ان کی کوئی تو جیداور تاویل ہو بہر حال ہمارے زور یک رسول اللہ مٹر تیکی آج ارشادات مقدم ہیں امام اعظم کا میک ند ہب ہے کہ جب احادیث رسول اور آتا ور محابہ ہیں تعارض ہوتو وعادیث کوآثار پرتر جیجے دی جائے گی ۔ [شرح میج مسلم ع۲۰ ص ۲۲س م

حضرت انس بن ما لک انصاری و کنتند بیان کرتے ہیں کہم اپنے بالوں کومہندی سے رنگا کرو کیونکہ بیا ہو و تسکین دیں ہے اور گھرا ہٹ و اور کرتی ہے اور آئی گئند بیان کرتے ہیں کہم اپنے بالوں کومہندی سے دعثرت انس و کننند بیان کرتے ہیں کہم اپنے بالوں کومہندی سے دوگر کے اور آئی گئند بیان کرتے ہیں کہم اپنے بالوں کومہندی سے دنگا کرو کیونکہ بیتمہارے شاب و جوائی اور حسن و جمال کو بڑھاتی ہے اور تمہارے نکاح کے لیے رغبت کا باعث بن سکتی ہے۔[شرح مندایام اعظم می 190 الملائل قاری]

علامد الماعلى قارى فرائے بيل كرنى كريم عليه الصافوة والسلام كا محاب كرام سے بيفر مانا كدكاش اتم معرست ابوقا فدكي بمحرى بوتى طويل وعربين وازهى كو كتر الين سواس كا متصديہ ہے كدكاش اتم معرست ابوقا فدكى وازهى كے اطراف كوطول وعرض بن يجد كتر المين وازهى كو المراف كوطول وعرض بن يجد كتر المين وازهى مقدار اور متوسط لين اور مستحب مقدار كو ترك كر ديے اور وہ ايك مشت وازهى ہے اور بيد دونوں فدموم طرفوں كے درميان متعدل مقدار اور متوسط حدب كوك مطابقا وازهى كو تيمور وينا اور بالكل ندتر شوانا بحى قدموم ہے اور مطابقاً منذ وانا بحى قدموم ہے۔

' سنن ترزی کی حدیث ہے جسے حضرت ایمن عمر پین آلد روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیدالعسلوٰ لا والمسلام اپنی و ازھی طول وعرض میں ترشوا لیتے نئے۔[شرح مندام اعظم ص ۲۲۳-۲۲۳ مطیور دارالکت العلمیہ بیردت ابنان]

> ہالوں کے ساتھ بال ملانے کی ممانعت

معفرت ابن مہاس و کھنے ایاں کرتے ہیں کہ مودت کے کیے اپنے بالوں کو آون کے ساتھ طلالے میں کوئی حرج نیمیں ہے ہے حک آپ (طیر العملوۃ والسلام) نے صرف بالوں کے ساتھ طلانے سے منع قرمایا ہے اور ایک روایت میں ہوں ہے کہ جب مورت کے سرم ہال شہول تو مجرائی مورت کے لیے بالوں کے طائے میں کوئی حرب فیش ہے۔ ٦- بَابُ النَّهْي مِنُ وَصُلِ الشَّعْرِ بِالشَّعْرِ

270- الْهُوْ حَدِيْفَة عَنِ الْهَنْفَجِ عَنَّ أَمْ قُوْدٍ عَنِ الْهَنْفَجِ عَنَّ أَمْ قُوْدٍ عَنِ الْهَنْفَجِ عَنَّ أَمْ قُوْدٍ عَنِ الْهَنِّ عَيَّالِي الْمُوْاَةُ شَعْرَهَا الْمُواَةُ لَا مَا مَنَ تَصِلَ الْمُوْاَةُ لَا مَا مَنَ بِالشَّعْرِ وَفِي دِوَالَةٍ لَا مَا مَنَ بِالشَّعْرِ وَفِي دِوَالَةٍ لَا مَا مَنَ بِالْوَاسِ.

مندالخارقي(۲۵۲)

حل لغات

الله المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى الم

اسیے بالوں میں دوسرے کے بال ملانے کی حرمت کی وجہ

بعض مورتیں اپنے بال دراز اور لیے فاہر کرنے کے لیے اپنے بالوں میں کی دوسرے انسان کے بال ملا لیتی ہیں جس سے رسول اللہ منظم فر مایا ہے۔ علامہ ملائلی قاری اپنی شرح میں اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کھتے ہیں کہ بیٹل فریب اور دھوکے کی جنس سے ہاس لیے منع فر مایا ہے۔ علامہ ملائلی قاری اپنی شرح میں اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کھتے ہیں کہ بیٹل فریب اور دھوکے کی جنس سے ہاس لیمن سے ہیں کہ رسول اللہ منظم اللہ منظم میں ہے۔ امام احد اور صحاح ستے کے اصحاب معزت این عمر بیٹن نشرے روایت کرتے ہیں کہ دسول اللہ منظم کی ہیں ہے فر ما ا

بیعنی اللہ تعالی اعتشد قرمائے بال ملاسف والی ملوانے والی اور کورنے والی مودوانے والی پر م لمعن المله الواصلة والعستوصلة والواشمة والمستوشمة.

[شرح منداهم اعظم م ١٢ م مطبوعه دار الكتب العلمية وروت]

" و اجسله" وہ مورت جوائے سرکے بالوں میں دوسری مورت کے بال طاکر دراز کرے۔" مستوجیله" وہ مورت جودوسری مورت کے سلے دے دیا یہ دونوں کا م حرام ہیں جن پر احنت فر مائی کی عورت کے سرعی بال جوزے یا اپنے سرکے بال کاٹ کراہے طلنے کے سلے دے دیا یہ دونوں کا م حرام ہیں جن پر احنت فر مائی کی ہے۔" و ارشعه " وہ مورت جو دور سری مورث بنائے " تا کہ ان میں سر مایا نیل وغیرہ مجر لے جیسا کہ مہندو مورث بنائے " تا کہ ان میں سر مایا نیل وغیرہ مجر الحراث میں مورث بر احت فر مائی گا میں مورث کے احتاء ہیں گودے دونوں پر احزت فر مائی جمدو مورث کورت کے احتاء ہیں گودے دونوں پر احزت فر مائی میں دواز کر ایا جائے تو جا از ہے جرام کام فائل دونوں کی احدث کا باعث ہوتا ہے۔ خیال رہے کہ اگر بالوں میں دھا کہ داگا کر آئیل دونوں کی احدث کا باعث ہوتا ہے۔ خیال رہے کہ اگر بالوں میں دھا کہ داگا کر آئیل دونوں کی احدث کا باعث ہوتا ہے۔ خیال رہے کہ اگر بالوں میں دھا کہ دائیل دونوں کی احدث کا باعث الفائح شرح مقار قالمان جات ہوں است اسمبادہ میں کنب خاط محرام المورث کورٹ کے جوالہ مرتا ہے۔ الفائح شرح مقار قالمان جات ہوں است اسمبادہ میں کنب خاط محرام کا اللہ میں دھا کہ دائیل دونوں کی احداد کر الیا جات کا باعث کی دونوں کی احداد کر اللہ کا کر اللہ کا کہ دونوں کی احداد کر اللہ کا کہ دونوں کی اللہ کی گار ہوں گار کا اللہ کا کہ دونوں کی احداد کی دونوں کی احداد کی دونوں کی احداد کی دونوں کی دونوں کی احداد کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی

الله کے نام سے شروع جو ہوا مہرمان نہا ہت رحم کرنے والا ہے طب سے احکام اور پیاری ک

ة م اور دعاؤل كى فضيلت

ياركو يماري براجروثواب طنع كابيان

حضرت ما نشر و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و ا

معرت ابن بریده و الله الله والله من بیان کرتے میں کہ رسول الله الله الله الله والله من بیان کرتے میں کہ رسول الله الله الله الله فرمایا: جب کوئی بنده بیار بوجاتا ہے اور وہ کی میرے لیک کام کرتا ہے کہ تم میرے بندے کے سال کام واقواب ای طرح کیسے رہے جو وہ مندے کے سالے اس نیک عمل کام واقواب ای طرح کیسے رہے جو وہ مندری کی حالمت میں کرتا تھا۔

ایک روایت میں اتنا زبادہ ہے کہ بیاری پرمبر کرنے کا اجروتواب مجی اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔

اورایک روایت میں ہے کہتم میرے بندے کے لیے وہ عمل لکھنے رہو جودہ تندرتی کی حائث میں کرتا تھا۔

اور ایک روایت بول ہے کہ جب کوئی بندہ بیار ہو جاتا ہے جبکہ

٢٥- كِتُنَابُ الْطِّبِّ وَقَصْلِ الْمَرَضِ وَالرُّقِي وَالدَّعُواتِ الْمَرَضِ الْمَرَضِ الْدَّعُواتِ ١- بَابُ اَجْدِ الْمَرَضِ الْمُرَيْضِ

٣٧ ٤ - أَمُو حَدِيْتَ قَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنِ امْنِ بُرَيْدَةً عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا أَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا مَسِوطُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا مَسْوطُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى طَائِفَةٍ مِّنَ الْخَيْرِ قَالَ اللّهُ تَسَوطُ الْخَيْرِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ الْخَيْرِ قَالَ اللهُ تَسَارُكُ وَتَعَالَى لِمُلائِكِيهِ الْحَثْبُو الِعَبْدِي مِثْلُ أَجْرٍ مَا كُنْهُ وَالْعَبْدِي مِثْلُ أَجْرٍ مَا كُنْهُ وَالْعَبْدِي مِثْلُ أَجْرٍ مَا كُنْهُ وَهُ عَدِيمَةً .

زَادُ فِي رِوَايَةٍ مَعَ آجُرِالْكَلاءِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ ٱلْكُتُبُوا لِعَبْدِيْ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيْحٌ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ إِذَا مَرِ صَ الْعَيْدُ وَهُوَ عَلَى عَمَلٍ

اط عت وفر مال برداری کامل کرتا ہواتو اللہ تبارک وتعالی ممل تکھنے والے فرشنول سے فرما تا ہے کہ تم میرے بندے کے اس ممل کا اجروثواب لکھنے رہوجود واس سے پہلے اس وقت کرتا تھا جب وہ تندرست تھا۔ مِّسَ الطَّاعَةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَهَا لَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ لِلمَعْطَيّهِ الْحُبُوا لِعَبُدِى أَخْرَ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَبِحِيْحٌ ابوداد (٣٠٩١) تن الجشير (٢٠٨١٢)

*عل لغات* 

" يَبْقَلِيهِ "اس مِن "يَبَقَلِي "ميغه واحد فدكر عائب فعل مضارع معروف باب افتعال سے باس كامعى ب: جالاكرتا" آزمائش كرنا" آخر ميں أضمير مفعول بدہے۔

جسمانی بیاریا<u>ں</u> بشرط *صبر*ٔ اجروثواب کا باعث ہیں

- (۱) حضرت ابو ہریرہ ویک آنند بیان کرتے ہیں کہ جب کس مسلمان کوکوئی تعداد دے یا جسمانی تکلیف یا کوئی نم ورنج یا کوئی بیاری یا خوف لاحق ہوتا ہے (جس پر دہ مبر کرتا ہے) یہاں تک کہ کوئی کا نٹا مجسی است چید مائے تو اللہ تعالی اس کی وجہ ہے اس کے گناہ معالی فرمادیتا ہے۔
- (۲) حضرت ابو ہر یہ وہ وہ گئٹلہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مورت رسول انلہ طاق آتا ہے پاس حاضر ہوئی جے مرگی کی بیاری تھی سواس نے مرش کیا: یارسول انلہ ا آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ ہے وہا کریں کہ وہ جھے شفا وصطاء فرما دے۔ آپ نے فرمایا: اگرتم جا ہتی ہو تو ہمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ دو تہریں شفاء دے دے اور اگرتم جا ہوتو اس پرمبر کرواور (قیامت کے دن) تھے سے حساب شہو اس مورت نے کہا: ہکہ ہم مبر کروں گی اور جھ سے حساب نہ ہو۔
- (٣) حضرت سعد دین نشر روایت کرتے بین کر رسول الله المنظم ہے ہو جھا گیا: لوگوں ش سب سے زیادہ آ زبائش کس کی بوتی ہے؟

  آپ المختل ہے فرمایا: سب سے زیادہ سخت آ زبائش انہیائے کرام علیم السلوۃ والسلام کی بوتی ہے گرآ دی جس فقد رزیادہ

  افعیات رکھتا ہے ای فقد رآ زبائش ہوتی ہے گرجس فقد رافعیات ہوگی اس فقد رآ زبائش ہوگی کیونکہ اللہ تعالی ہرآ دی کواس کے

  دین کے مطابق آ زباتا ہے سواگر اس کے دین ش احتکام اور مضبوطی ہوتو اسے اس فقد ریخت آ زبایا جاتا ہے اور اگر اس کے

  دین ش کروری ہوتو اسے بھی اور کم مصیبت ش آ زبایا جاتا ہے ہے آ زبائش کا سلسلہ جاری رہتا ہے کیاں تک کرآ دی زبین پر چال بھرتا ہے بیاں تک کرآ دی زبین پر چال بھرتا ہے بیان تک کرآ دی زبین پر چال بھرتا ہے بیان تک کرآ دی زبین پر چال بھرتا ہے بیان تک کرآ دی زبین پر چال بھرتا ہے بیان آزبائش شرکی وجہ ہے اس کے ذمہ کوئی ممناہ میں رہتا ہ
- (س) معرت انس رہی تنظر بیان کرتے ہیں کہ ہی کریم انٹی آئی ہے فرمایا: بے شک اللہ تعالی کے نزدیک اجروثواب انتازیادہ براہوگا جنٹی مصیبت اور آنر مائش بوی ہوگی سواللہ تعالی جنب کسی قوم سے محبت و بیار کرتا ہے تو آنرمانے کے لیے اسے کی مصیبت ش جنٹا کر دیتا ہے ایس جوقوم راضی رہتی ہے تو اللہ تعالی بھی اس سے راضی رہتا ہے اور جوقوم ناراض ہوجاتی ہے تو اللہ تعالی اس برناراض ہوجا تا ہے۔
- (۵) خضرت ابو ہر رہ وہنگافتہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی مؤمن مرد اور مؤمنہ عورت کومسلسل آ زما تا رہتا ہے بیال تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا تواس کے ذہبے کوئی ممنا وہیں ہوگا۔
- (۲) حضرت سعد بن انی وقاص ویکنند بیان کرتے بیل که رسول الله طرفیقیلم نے فر مایا که مؤسمی کی بجیب شان ہے اگر اے کوئی خبر و بعلالی ملتی ہے تو وہ اس پر الله تعالی کی حمد وثناء اور اس کی تعریف کرتا ہے الحمد لله کہتا ہے اور اس کا شکر اواکرتا ہے اور اگر اے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو چربھی الحمد لله پڑے کرحمہ وثنا وکرتا ہے اور اس مصیبت پرمبر کرتا ہے کہذا مؤسمن کواس کے کام میس اجروثو اب

عطاء کیا جاتا ہے بہاں تک کراس لقمہ میں بھی اے اجروثواب منابت کیا جاتا ہے جووہ اُٹھا کراپی بیوی کے مند میں ویتا ہے۔ [تغییر سالم المقر بیل السروف تغییر بنوی نام ۲۰۰۰–۲۰۰۰ مفہور دارالسروف بیروت]

٢- بَابُ اللَّوَآءِ لِكُلِّ ذَآءٍ ٢- بَابُ اللَّوَآءِ لِكُلِّ ذَآءٍ ٢

 ٤٣٨ - آبُوْ حَنِيْعَة وَمُقَادِلُ بَنُ سُلَيْمَانَ عَنْ آبِي
 الزُّيْرِ عَنْ جَابِرِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَحْلِ دَآءٍ جَعَلُ اللَّهُ دُوَاءً فَإِذَا آصَابَ اللَّهَ ءَوَاؤُهُ لَيْنَ إِذْنِ اللَّهِ.
 بَرِئْ بِإِذْنِ اللَّهِ.

مسلم (۲۱۱) مندام (۱۵۲۱) اتان میان (۲۲۰۱) مندرک للحاکم (۱۳۸۰)

حضرت این مسعود رخیافتہ نبی کریم القابقیم سے روایت کرتے ہیں کہ آ آبائیم سے روایت کرتے ہیں کہ آ آبائیم سے دوایت کرتے ہیں کہ آ آبائیم نے کوئی بیماری فیل رکی کم اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری فیل رکی ہے ماسوا موست اور بڑھانے کے سوتم اسے اور بڑھانے کے سوتم اسے اور بڑھانے کے درشت اسے اور کا دود مد برتم کے درشت کی خوراک سے لی کر بیدا ہوتا ہے۔

(7277-7277)-1841(7-74)627

٤٤٠ لَهُوْ حَنِيْفَة عَنْ قَيْسِ عَنْ كَارِقِ عَنِ ابْنِ
 مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ
 مُسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ
 مُسْعُودٍ قَالَ اللّهُ دَاءً إِلّا وَآنَوْلَ مَعَهُ الدّوَاءَ إِلّا الْهَرَمَ
 فَمَلَيْكُمْ إِلَيْهِ الْبَقِ الْبَقِ كَإِنّهَا قَرَّمٌ مِنَ الشَّجَرِ.

وَأَفِى وَوَايَةٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلُ فِي الْارْضِ دَاءً إِلَّا جَسَعَلَ لَـهُ دَوَاءً إِلَّا الْهَـرَمَ وَالسَّـامَ فَعَلَيْكُمْ بِالْبَانِ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا تَنْعِلِطُ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ.

وَفِي رِوَالَهِ إِمَّا أَشْرَلَ اللَّهُ مِنْ كَاءٍ إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ دُوَاءً إِلَّا السَّامُ وَالْهَرَمَ فَعَلَيْكُمْ بِٱلْبَانِ الْبَقْرِ فَإِنَّهَا تُخْلِطُ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ،

وَفِيْ رِوَايَةٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَضَعٌ فِي الْارْضِ دَاءً إِلَّا وَضَـعَ لَـهُ شِفَاءً أَوْ قَوَاءً فَعَلَيْكُمْ بِالْبَانِ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا تَخْلِطُ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ عَلَيْكُمْ بِالْبَانِ الْبُقَرِ فَإِنَّهَا

اور آیک روایت یس ایوں ہے کہد فک اللہ تعالیٰ نے زیمن پر کوئی بیاری پیدا کس کی محراس کے لیے دواہمی پیدا کروی ہے سوائے پڑھائے اور موت کے سوتم پرگائے کا دودھ بیبا لازم ہے کیونکہ اس کی خوراک درخت وفیرہ برحم کے جارہ جات سے تلوط ہوئی ہے۔

ادرایک روایت شل اس طرح ہے کہ اللہ تعالی نے کوئی بیاری خیس اُناری کے دوایت شل اس طرح ہے کہ اللہ تعالی نے کوئی بیاری خیس اُناری کے سوائے موت اور بوصل ہے کے سوتم پرگائے کا دودھ چینالازم ہے کیونکہ اس کی خوراک درخت وغیرہ ہرتم کے چارہ جات سے تلوط ہوتی ہے۔

اورانیک روایت بی بیب کدید شک اند تعالی نے زمین پرکوئی باری نہیں رکھی کے اند تعالی نے زمین پرکوئی بیاری نہیں رکھی ہے اور کھی ہے کا دوا بھی رکھی ہے سوتم پر گائے کا دور دولان الزم سے کیونکداس کی خوراک ہرتم کے نبا تات سے کیوط ہوتی

ہے تم پرگائے کا وورد واجب ہے کیونکہ وہ برشم کا جارہ کھاتی ہے اواس کے دورد میں ہر بھاری کے لیے شفاء ہے۔ رُوْمِينَ كُلِّ شَمَرَ قِ وَلِيْهَا شِفَاءً مِّن كُلِّ دَامٍ يُومِين كُلِّ شَمَرَ قِ وَلِيْهَا شِفَاءً مِّن كُلِّ دَامٍ

(Y+TA) 617(TA00))////(074A)6/2

(TEF9\_TEF7) Photo

الله المراجعة المرحديث كل روايات الله المحلف إلى كدان عمل بعض الغاظ وكلمات مخلف إلى مثلًا كهيل المم يسفول "علم كالله "علم الله المحلف "من مثلًا كهيل المم يسفول "علم المؤلف "من من المراد وغيرور

مل لغات

من الموقع "میندوا حد فرکر فائب افعل ماضی معروف باب متبع یست می سه به این کامعنی به: تندرست بوجانا می سلامت موجانا " توجانا" می سلامت موجانا" توجانا می سلامت موجانا" توجانا می سلامت موجانا" توجانا می سلامت موجانا" توجانا می سلامت میندوا حد مؤدف فائب افعل مضارع معروف باب فسط ی تنصر" حضوت به میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندود میندو

دواہے بیاری کاعلاج کرنامسنون ہے مرشافی صرف اللدتعالی ہے

اس باب کی مہلی مدید یکی فرمایا میں ہے کہ جب دو اہماری تک بھٹی جاتی ہے تو مریض اللہ تعالیٰ کے ہم سے تررست و شفاء

اللہ با ہو جاتا ہے ۔ باؤن اللہ کی تید کا مقصد ہے کہ کوئی پہ خیال ترکر لے کہ دو استقل مؤثر و شفاء دینے دائی ہے گا کہ ستقل مؤثر و شفاء

دینے دالاصرف اللہ تعالیٰ ہے دوا تو صرف کا ہری سب ہے بیار تو اللہ تعالیٰ کے ہم اس کے قضاء و نصلے اور اس کی قدرت کا ملہ سے

مرد ست و شفایا ہے ہوتا ہے کیونکہ ہرکام اللہ تعالیٰ کے اعتبار ہیں ہے اس کا اچھا ہوتا تر الحق اور ان کی قدرت کا ملہ سے

مردی دوایا اس کا تی ہوتا سب اللہ تعالیٰ کے اعتبار ہیں ہے۔ چنا نچہ امام میدی کی کی بطب ایل بیت ہیں صفرت ملی بیش گائے ہوتا ہو اور ایس کی تعاری کی کی ہے سوجب اللہ تعالیٰ کی مریش کی صحت یا بی تھیں جا بتا تو قرشتہ کو ایک

عباب کے ساتھ مریش کے پاس جبیتا ہے اور وہ فرشتہ اس تجاب کو بھاری اور دوا کے درمیان حاکل و آثر کر دیتا ہے گھر جب بھارا وی میں ایک اور ایس کے دوا ہو ایک کی مرحب بھارا وی اس کے دوا ہو ایک کی مرحب بھارا وی اس کے ساتھ و دوا بھاری کی کی مرحب بھارا وی ایس کے سب بھارا وی کی مرحب بھارا وی کی مرحب بھارا وی اس کے سب بھارا وی کی مرحب بھارا وی کی حد سے بائی کا الم اس کے سب بھارا وی کی مرحب بھارا وی کی کوست یا بی کا کہ موجہ بھی میں اللہ وی اور وی اس کے سب بھارا وی کی مرحب بھارا وی کی حد سے بھارا وی کی حد سے بھارا وی کی حد سے بھارا وی دوا بھی اس کے سب بھارا وی کی حسب بھارا وی کی صوحت یا ہوتا ہوتا ہے تو اور خوا ہے اسے تھی مطا وفر ما ویتا ہے تو وہ تجاب اللہ اس کے سب بھارا وی کا ہوتا ہے۔

الم ابوداؤد نے معتربت ابوالدردا ورشی نشد سے مرفوع حدیث روایت کی ہے کہ ٹبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فر مایا: ان اللّٰ بعد علی لکل داآء هو آء فتنداو و اولا پیانک اللہ تعالیٰ نے ہر بیاری کے لیے دوا پیدا کی ہے سوتم دوا وا معرام.

ام بغاری نے الادب المغروبی اورانام احد اصحاب سنن اربید این خزید اورانام حاکم نے معرت اسامدین شریک سے مرفق حدیث بیان کی ہے جس کونام مزری نے سے خرارویا ہے کدرسول الله طَوَّلَیْلِیْم نے قرمایا: "تسداو و ایسا عبداد الله فان الله لم یعنع داء الا وضع له شفاء الا داء و احد و هو الهرم و فی نفظ الا السام "اے الله کے برواتم دواکیا کروکیونکداللہ تعالی نے کوئی باری تھے اور ایک بیاری کے اوروہ برحایا ہے اور ایک دوایت بیل "الا السسام" کا لفظ سے ایون باسوا میں مراس کے لیے شفاء ہمی رکمی باسوال کے بیاری کے اوروہ برحمایا ہے اور ایک دوایت بیل "الا السسام" کا لفظ سے ایون باسواموت کے ۔ (شرح مندام اعظم لمائل تاری میں ۱۱۹۰۱ میلوددارا کات احتماد بروے البنان ا

٣- بَابُ الشِّفَاءُ فِي خَمْسَةِ اَشِّيَاءً

٤٤١- أَبُو حَنِيْفَةً عَنْ عَلَيْ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمْرً قَىالَ قَسَالَ دَمْسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُعِلَ الشِّسَفَاءُ فِي الْسَحْبُّةِ السُّودَاءِ وَالْحَجَامَةِ وَالْعَسَلِ وُمَاءِ السَّمَاءِ. بمَارى(١٨٨٥-٥٦٩٧٥)مـلم(٥٧٦٦) ٤٤٢ - ٱلْسُوْحُونِيْفَةَ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ عَنْ عَمْر وَّالَــَجُرُشِيٌّ عَنْ سَعِيْدٍ بَنِ زَيْدٍ عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنَ الْمَنِّ الْكَمَّاةُ وَمَاوَّهَا شِفَآءً لِلْعَيْنِ.

یا کچ چیزوں میں شفاء ہے

حعرت ابن عمر من كلة بيان كرت بيل كدرسول الله من كلية في فرمایا کہ انشانعالی نے کلوٹی سینگی شہد اور آسان کے یانی (بعنی ہارش) میں شقاء پیدا کردی ہے۔

حضرت سعيدين زيدر وكأنفثه رسول اللد الأبليل سندروا يت كرت این کرآ ب نے فر بایا: بے شک ملی اس سے ہے اور اس کا یانی آ کھ کے لیے تنفاء ہے۔

بخاري(۵۷۰۸)مسلم(۵۳۲۲) ترلای (۲۲۰۲) اين با د (۳۴۵۳)

حمل كغات

"الكيميَّةُ السَّودَاءُ" ال كامعنى ب: كالاواد مراوكلونى ب." ألسم بالمامة "الكامن بي يجين الانا اسيكى لكانا فاسدخون تكالناسريج سے " أَلْمَنَ "اس كامنى ب: احسان انعام بيلها كوند بيلها بكوان ليكن يهال اس سے مرادي اسرائيل پرنازل موق والا ينفما كجوان سبب

الله تعالى نے ادويات كوشفا مكا ذريعه بنايا ہے

علامد العلى قارى كيست يي كرالله تعالى في تمام جاريول ك سليد جار چيزول على دوا بيداكروى ب: (١)كلونجي چنامي امام ابينيم كآب انطب على معرت بريده وفي فلد عددوايت كرت بن كرسول الدولة أيتم له ماياب ك العبة السودة، فيها شفة، من كل داء الا العلم العنى كلولى شموت كسوابر يماري كي شفاء إلى باتى بــــــ

الموت.

(٢) سيكل مرتا كيف لكانا اور نصد كرنا- جب كسى مريض كوسيكل لكات بين تو يبلي مرض كى جكد نشتر مارت بين بمرسيكل ركد كر جست بیں محروباں سیکل مم جاتی ہے جب اے اکمیٹرا جاتا ہے تو تمام فاسداور کندا خون لکل جاتا ہے اور مریض شفایاب ہوجاتا ہے (آج كل بدك يس مرخ لكا كرفاسد فون لكال يكتي بي) المام ديلي حضرت الوبريره ويحتنف سه روايت كرتي بين: يعني سينكى لكانا جر ياارى بل فاكده وين بيسنو يس تم سينكى مكايا الحجامة تنفع من كل شاء الا فاحتجموا.

(٣) شهد ب جس كم يار م يس قرآن مجيد شراء بارى تعالى ب: " فِينو رسفاء في لِلنَّاسِ" (العل: ١٩٠) يعني شهد ميس تمام لو کون کے لیے شفاء ہے (س) آسان کا یانی مین بارش ہر بیاری کے لیے شفاء ہے قرآن مجید میں وَ أَنْزُكُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُورُ ٥ اورجم فے آسان سے یاک یانی نازل کیا ہے۔

(القرقان: ۴۸)

نيز ارشاد ي:

اورہم نے آسان سے برکت والا یافی نازل کیا ہے۔

[شرح مسدامام اعظم ص ٢٣٥ واد الكتب العلمية وردت]

وَ أَنْوَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنْ وَالسَّلُولَى (العرونه) اور (ائين اسرائن ا) بم فيتم يرمن اورسلوي نازل كياب-

"الكماة" بس كامعنى تعنى سيئيدا يك خودرو يودا ب جوزين كي نيج بإياجاتا بيئيد بوداموسم بهاريس خود برخوداً ملا بيال ى جزمول بوقى بيئيدا يكمشهور يودا ب جس كاند تنا موتا ب نديج موت بين ندركيس كملنى دونتم كى بوتى ب ايك چمترى تمااور ايك مولى كي المرح لمبى بوتى بيئي بهال دوسرى تتم مراوب اس كاياني آسمول كه درداور شعف كر لير شفاء ب-

امام طبرانی نے معترت جمد بن منکدر کے طریق ہے معترت جایر ترکیقند ہے روایت کیا ہے کہ معترت جایر نے کہا ہے کہ رسول
اللہ منتیقاتی کے مبدی کھنہیاں کو ت سے اُسے لکین آو ایک آو م نے کھنہوں کو کھانا ترک کردیا اور کہا: بیزین کی بیجی ہے بیٹر آپ
کو کھنی آت ہے نے فرمایا: بے شک کھنمی زمین کی جیک ہرگزئیں ہے یا ورکھو کھنمی من میں سے ہے اوراس کو من بن سے کہنے کی وجہ
تشید یہ ہے کہ جس طرح نی امرائیل پر بغیر محنت ومشقت کے من کی صورت بن نہایت لذیذ ومفید کھانا اُترا تھا ای طرح افیر محنت و مشقت کے نہایت لذیذ ومفید کھانا اُترا تھا ای طرح افیر محنت و مشقت کے من کی صورت بن نہایت لذیذ ومفید کھانا اُترا تھا ای طرح افیر محنت و

الله تعالی کی بناہ حاصل کرنے کا وظیفہ

حطرت الوجريره و المنافذ الى كريم المنافظة الله مردوايت كرت إلى المرافظة الله مردوايت كرت إلى المرافظة الله المقامة الله المرافظة الله الموقفة الموقفة الله الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة الموقفة ا

اور ایک روایت ش ہے: جو مخص می سورج طلوع ہونے سے پہلے تین مرتبہ آغرو ڈ بھلمات الله العامات " پڑھے گا اے ال دن مجھونتھان ہیں دے گا اور جس نے شام کے دفت بدکھات سکھ است اللہ دات مجھونتھان ہیں بہتم اسکے گا۔

٤ ـ بَابُ وَ ظِلْيُفَةِ النُّعُوِّذِ بِاللَّهِ

251- أَهُو حَدِيقَةً عَنِ الْهَيْعَ عَنْ آبِي صَالِح عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَارَةً عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَى اللَّهِ النَّامَةِ قَلْتَ عَنْ اللَّهِ النَّامَةِ قَلْتَ مَرَّاتٍ لَمْ يَصُرِي وَمَنْ قَالَ حِينَ مَرَّاتٍ لَمْ يَصُرَّهُ عَقْرَبٌ حَتَى يُصْبِي وَمَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِي وَمَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِي لَمْ يَصُرُّهُ عَقْرَبٌ حَتَى يُصْبِي وَمَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِي لَمْ يَصُولُ وَمَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِي لَمْ يَصُولُ وَمَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِي لَمْ يَصُولُ وَمَنْ قَالَ حِينَ يُصِيعَ لَهُ مِينَ لَمْ يَصُولُ وَمَنْ قَالَ حِينَ لَمْ يَصُولُ وَمَنْ قَالَ حَيْنَ لَا مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

وَفِي رِوَالَةٍ مَّنَ قَالَ اَهُو فَ بِكُلِمَاتِ اللَّهِ الدَّاتَاتِ حِيْنَ يُعْسِحُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّعْسِ كُلْتُ مَوَّاتٍ لِيمْ يَعْسَرُّهُ عَقْرَبٌ يَوْمَثِلٍ وَإِذَا قَالَهَا حِيْنَ يُمْسِيْ لَمْ يَعْسُرُّهُ عَقْرَبٌ لَيْلَتَهُ.

الدوادر (۲۸۹۹-۲۸۹۸) التي اج (۲۵۱۸)

عل افغات "لَمْ يَصُرُّونَ مَ مِعْدوا مِد فَرَرَ عَائبَ تَعْلِ مِضارَعُ معروف تِلَى جَد بِلَم بَعِنْ مَاضَى ثَفَ باب نَصَرَ يَنْصُرُ سے ہے اس کامعیٰ ہے: ضرر پہنچان فقصان دینا۔ 'یصّبِح وَیْمُسِی '' دونوں میغدوا مد فدکر عائب فضل مضارع معروف باب افعال سے ہیں ''یصّبِح '' کا معیٰ ہے: میچ کرنا اور ' یُمْسِی '' کامعیٰ ہے: شام کرنا۔ ' عَقَرَبٌ '' اس کی جُن '' عَقَادِ بُ '' ہے اس کامعیٰ ہے: چھو۔

الله تعالی کی پناہ میں نجات ہے

الله تعالی کے کلمات تابات کا مطلب مدے کہ ووکلمات جائے اور کامل بیں اور ووقر آئی آیات بیں جو مجزات پر مشتل بیں اور ان کو تانتات اس کے کہا ممیا ہے کہ بیکلمات تمام بلیات وآ فات کے لیے کافی میں مسج مسلم میں معزت ابو ہر رو ورش کشہ بیان فریاتے میں کدایک آ دی نی کریم ما فیکھا ہے یاس آیا اور موش کیا کہ میں کل رات ایک جھو کے قریب سے گز را تو اس نے جھے ڈ تک مارویا آب المُفَالِيَّةِ من فرمايا: الرَّوْشَام بوت ي

اعود بكلمات الله التامّات من شو ما خلق.

لیعن میں اللہ تعالی کے کامل و جامع کلمات کی پناولیتا ہوں تمام مخلوق کے شریخ کہدلیتا تو تھے وونتصان ندینجا تا۔

جا تع تر ندي كى روايت بين مشرحين كے ساتھ مروى ہے كہ جو تن بير كلمات شام كے وقت تمن مرتبہ پڑھ لے واس رات اسے سانب بھی نقصان ٹیس پہنچا سکے گا حضرت سہیل نے بیان فرمایا کہ جارے کھروالے ان کلمات کو ہردات پڑھ لیتے ہے سوان میں ے ایک اوظ ی کوکسی چیز نے ڈس لیالیکن الناظمات کی وجدسے اس کو پھودرد وغیرہ نہ ہوا۔

حافظ ابولیم نے جاری اصبان عمل اور استغفر ی نے کتاب الدعوات میں اور اہام میتنی نے شعب الایمان میں معفرت علی وی کاند سے روایت مان کی ہے آ ب نے میان فر مایا کہ ٹی کر بم الزائیاتی کو ایک وفعہ چھو نے ڈس لیا اور آپ اس وقت نماز میں مشغول تے سوجب آب تمازے فارغ موے تو فرمایا کہ جمور اللہ تعالی کا اعنت ہوئے نہ تمازی کو جموز تا ہے اور نہ فیرنمازی کو اور بیٹ تمی کو میونتا ہے نہ قیرنی کو محراے اس لیتا ہے اور آپ نے اپی تعل کو اضایا اور اس کے ساتھ بچوکو مارڈ الا چر آپ نے پائی اور تھک منكوايا اور يانى اور تمك كوطا كرزهم يربهائ كاورسورة اخلاص سوروللل اورسورة ناس يزه كراس يرة مكر في اورامام ابن اني شیبہ نے معرمت جا برین حبداللہ بین کلنے سے روابیت کیا ہے کہ ہی کریم مان آلیا تا نے لوگوں کو خطبہ دیا اور اس وقت آ پ نے بچھو کے 3 سے ك وجرسه الى الل يرين با تدهد كمي في -[شرح مندامام اعظم من ١٠٠ مطوعة دارا كاتب العفية بروت]

#### ٥-بَابُ دُعَاءِ وَقَتِ الَّهِيَادَةِ مریض کی همیادت کے دفت دعا کرنا

حفرت عائشه مدالة والمنظمان كرتى بي كرب فل جب رسول اللد الله الله الم الم المارك ميا وسع كرف ك اليداس ك ياس تشريف العات الآلب ال ك ليده اكرت موك الرائد: إسانوان کے بروردگارا تو (اس مربیش کی) تکلیف کو دور فرما وے! اے شفاء مطاء فرما! تونن شفاء وسين والاب تيري شفاء كمواكوني شفاء ما سي الىي كمل شفاه عطا مفر ما جوكسي بيماري كوند چيوژ تي بو \_ \$25 - أَيُّوْحَوَيْظَةَ حَنْ مُسْلِمٍ عَنْ إِبْرَاهِمْمَ عَنْ مُّسرُّولِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدُّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الَّلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَيِّيَ بِمَرِيْضٍ يَدْعُرُ لَهُ يَقُولُ ٱذْهِبِ الْبَاسَ رُبِّ النَّاسِ إِشَّفِ ٱنْتُ الشَّافِيُّ لا شِفَاءُ إِلَّا شِفَاوِّكَ شِفَاءً لَّا يُفَادِرُ سَقَمًا.

عارى(٥٦٧٥)سلم(٥٧١٠)بينادُد(٥٦٧٥)

ترزي (۲۵۲۵) اين ماج (۲۵۲۰) اين حباي (۲۹۷۲)

مریض کے لیے دعا کرنا سنت ہے

امام بخاری نے معرت عائش صدیقہ ویک اللہ سے مرفوع مدیث روایت کی ہے کہ نبی کریم علیہ العسوٰة والسلام اپنے محمر والوں میں ہے بعض کی عیادت فرماتے تواہینے دائیں ہاتھ کے ساتھ اس کوچھوتے اور فرماتے: اللُّهم رب الناس اشفه الت الشافي لا شفاء

ا الله الله المام لوكول كرب إس كوشفاء عطا فرما كيونك توعي شفاء

hunsussidiados /slisteb/groeviden//saqud

و ہے والا ہے تیری شفاء کے سواکونی شفائیس ہے الی تمل شفا مطا بغر ما جوکسی بیاری کونہ جموز ہے۔

الإشفاء لاشفاء لايفاتر سقما

ا مام ترفدی معنزت ابوسعید خدری دیمی نشد سے روایت کرتے ہیں کہ معنزت جریل عالیدالاً ان کی کریم الوائی کی خدمت می حاضر موسے ادر مرض کیا: اسے محد (ماتوائی کی آ پ کو بیاری کی شکایت ہے؟ آپ نے فرمایا: می بان! معنزت جریل نے کہا:

بسم الله ارقیك من كل شيء يؤذيك من من الله تعالى كنام كماته آپ يؤم كرنا بول براكى چنرك الله ارقیك من كل شيء يؤذيك من من كالله ارقیك والله وجد جوآپ كواذيت وتكليف ديم برس فنس كيشراور برحاسد بسم الله ارقیك والله محديث من الله تعالى كينام كساته آپ يردم كرنا بول اورائله يفعك [ سين انظام كيدرماني لابور]

تعالی آب کوشفاءعطا مفرمائے۔

طانت سے بڑھ کرآ زمائش کے در یے ہونے سے ممانعت

٦- بَابُ النَّهُي عَنِ الْتَّعَرُّضِ بِالْبُلاءِ مَا لَا يُطِيِّقُ

250 - أَبُوْحَ نِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِلْمُولِينِ أَنْ يَّلِيلٌ نَفْسَهُ قِيلَ يَارَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يُؤِلُّ نَفْسَهُ قَالَ يَنَعَرَّضُ مِنَ الْبَلَاءِ مَالَا يُولِيْقُ.

يلدى (١٨٢١)مسلم (١٨٢٧) الدراور (١٣٦٨) ابن احد (١٤٤١) ابن احد (١٥٧١) مستف مهدار ذاق (٢٠٧١)

س الفات " بَدُنَّ " سيندواحد ذكر غائب فعل مضاع معروف شبت باب افعال سے باس كامتى ہے: ذليل كرنا رسواكرنا - يَتَعَوَّ حق سيندواحد ذكر قائب فعل مضارع معروف شبت باب المعل سے ہاس كامتى ہے: كسى چيز كے در ہے ہونا كسى چيز كوطلب كرنا أ كسى چيز كے بيجے يہ جانا - "كا يُسوليتى" بي باب المعال سے ذكور و بالاسيند ہے كين بيمضار م منفى ہے اس كامعن ہے: طاقت ندر كھنا أ توت وجمت ندر كھنا -

امت سے بود مرمشقت أنھا نامنع ہے

حماوات ووحم کی ہیں: (۱) فرض عباوات (۲) نظی عبادات ۔ موفرض عباوات ہیں کی وہیشی جیسی ہوسکی مثلاً دن ہیں پانچ نمازیں فرض ہیں اب کوئی آ دی ہے کہ کر کہ ہیں پانچ نمازیں فیس پڑھ سکتا کر کا نہیں ہوسکتا بلکہ ہرعاقل و بالغ مسلمان کو بوری پانچ نمازیں فرض ہیں اب کوئی آ دی ہے کہ کر کہ ہیں پانچ نمازیں فرھ سکتا کر کا نہیں ہوسکتا بلکہ ہرعاقل و بالغ مسلمان کو بوری پانچ نمازیں پڑھنی ہول کی اس میں اتنا زیادہ قرب و تواب عاصل ہوگا کے نمازیں پڑھنی ہول کی اس میں اتنا زیادہ قرب و تواب عاصل ہوگا کی اس بھی اس میں اس میں اس میں ہوگا ہوں ہیں ہمت و طاقت ہواتی عبادت کرے کیونکہ بعض اوقات ہمت و طاقت سے زیادہ عباد سے کہ میں اس میں ہوگا ہوں و پریشانی کا باعث بن جاتا ہے اس لیے فرض کے علادہ نفل عبادت آئی کرے جنتی ہمت و طاقت ہوادر اپنچر مشخت و تھا ور اپنچر کے کہ خواد کی ہوئی ہوئی کہ اس کی ہوئی ہوئی کر اس کی ہوئی کہ اس کی ہوئی ہوئی کی ہوئی کر بالکل ترک کر جند دن یا بھی مرصد بہت زیادہ عبادت کرے اور اپنچ آ ہے کو مشخت و تھکا و میں ڈال کے پھر اس کی کرور تھک ہار کر بالکل ترک کر جند دن یا بھی مرصد بہت زیادہ عبادت کرے اور اپنچ آ ہے کو مشخت و تھکا و میں ڈال کے پھر اس کی کرور تھک ہار کر بالکل ترک کر

ليعن تم اعمال من يه تالوجتني تم طافت ركعته مو كيونكم الله تعالى خذوا من الاعتمال ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا. (تمبارى عبادت سے) نبيس أكتائ كايمال تك كهم خود أكتا جاد

المام بخاری نے حضرت ابو ہریر و رخی اللہ سے مرفوع روایت بیان کی ہے کددین آسان ہے اور کوئی محض دین بن شدت ویختی برگز الحقيارتيس كرتامكردين اس برغالب موجاتا ہے سوتم امتدال كى راہ اختيار كردادر قرب البي حاصل كردادر جنت كى بشارت سنوادر مجمع دشام القد تعالى سے مدد مانگو۔ اور اس مدیث کو بہال اس لیے درج کیا گیا ہے کہ عبادت میں مشقت کیکیف مالابطات اور تعکاوٹ و پر بیٹانی أفهانا اورشدائدكو برواشت كرنا مختلف يهار بول كوجنم ديناب جس كي دجدس جيشداور دائي طور برعبادت كواوا كرنا نامكن موجاتاب چنا نجدامام احمدُ امام مسلم اور امام نسائي في حضرت عا تشرصد يقد رين الشياء مرفوع مديث بيان كى ب كدا ب فرمايا: تم الحال ك ليمكنف بنوجس كيتم طاقت ركين بوكيونكمانشاني في أكتاب كايمان تك كرتم خوداً كتاجاؤك-

وان احسب المعسمل الي الله تعالى ادومه وان اور ب فك الله تعالى كو دى الله تعالى كو دى الله عالى دياده پـ تد ہے جو جيشـ كيا

جائے اگرچے کم ہو۔

شیخین (بخاری مسلم) نے معرت ابو ہریرہ ویک تلا ہے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طاق آیکام نے فریایا: تم وصال کے روزوں سے پر ویز کرد کیونکہ تم میرے دیسے نیس ہو شر اللہ تعالیٰ کے باس رات گزارتا ہوں جھے کملاتا ہے اور باتا ہے سوتم ای قدرز حمت أخمار جس قدرتم طافت ركع مور[ عسين الظام ماشيد: المعدام اعظم مطبور كتبدرها الألامر]

مدقه واستغفاري كثرت س بجون كاحصول

معفرت جابر بن عبدالله وين كند بيان كرت بين كدافعار على س ا يك آدى ئى كريم الأنكام كى خدمت بن حاضر موا ادر مرش كيا: يارسول الله ابھی تک جھے اول وعطا وقیل کی ملی اور ندیرے بال کوئی بیٹا ہوا ہے نى كريم مَنْ أَنْكِمُ فَلِمَ اللَّهِ عَلَى مَعْرَت استغفار اور كرَّت صدقه وخيرات سے کیوں مفاقل رہے ہو ان دونوں کی بر کمت سے جہیں اداد وعطاء کی جائے گی مجرودا آ دی کثرت سے صدقہ وخیرات دینے لگا اور کثرت سے استغفار كرف لكا معرت جار ريخ ألله فرمايا: سواس وى كم بال لو لأسبك يبيدا بوسطار

٧- بَابُ كُثَرَةِ الصَّدَقَةِ وَالْإِسْتِغْفَارِ لِطُلُبِ الْوَلَدِ

٤٤٦- أَبُو حَنِينَة مَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءً رَجُلٌ مِّنَ الْانصَادِ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَّلُمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ مَا رُزِّفُتُ وَلَذًا قَطُّ وَلَا وُلِدَلِيَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآيْنَ آتَتَ مِنْ كَشَرَةِ الْإِسْتَعْمَارٍ وَكُثْرَةِ الصَّدَقَةِ تُرْزَقُ بِهِمَا فَكَانَ الرَّجُلُّ يُكْثِرُ الصَّدَقَةُ وَيُكَّثِرُ الْإِسْتِغْفَارُ قَالَ جُابِرٌ فَوُلِدَ لَـ لَهُ تِسْعَةً ذُكُّورٍ .

" ورف الله المعتم المعلم فعل ماضى مجهول باب مستسر بسف وسي المامن المعنى المامن المعنى الماروري وينا مى كوروق مہنجاتا۔ ' میتخیو ''میغدواحد مذکر فعل مضارع معروف باب افعال سے ہے اس کامعن ہے: زیاد و کرتا' زیاد و دیتا' کثرت میں غالب آنا ال دار موجانا ببت لانا كثرت مال يرفخر كرنا- اولاد کے حصول کے لیے صدقہ اور استغفار کی کثر ت کرنا

ار بیج بن مبتع بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے مفترت حسن بھری ہے قط سال کی شکایت کی اس ہے مفترت حسن نے کہا: تم الله تعالیٰ ہے استغفار کرو کھر دوسر اعظم آیا اس نے ان نے ان سے نقرو ف قد کی شکایت کی حضرت حسن نے اس ہے بھی بہی کہا کہتم اللہ تعالیٰ ے استغفار کرو کیرایک اور مخص آیا اس نے ال ہے شکایت کی کہ میرے باغات خٹک ہو مکتے جیں۔حضرت حسن نے اس ہے بھی ي كها كرتم الله تعالى سے استفغار كرو چرايك اور مخص آيا اس نے ان سے كرد: آپ الله تعالى سے دعا كريں كدوہ مجھے بينا وے رے۔ انہوں نے اس محص سے بھی میں کہا کہتم القد تعالی سے استعفار کروہم نے ان سے کہا کہ آپ سے پاس مختلف لوگ مختلف شکایات کے کرآئے اورآپ نے سب کواستغفار کرنے کا حکم دیا ہے حصرت حسن بھری نے فرمایا: میں نے اپنی طرف ہے کوئی بات نیں کی بلکسیں نے او قرآن مجید کی ان آیات سے استدلال کیا ہے کہ جب محضرت اور نے اپنی قوم سے قربایا:

إستَفْورُوا رَبُّكُم م إنَّهَ كَانَ عَفَّارًا ٢٠ يُرْسِل م م البيد رب تعالى مد مغفرت وبخشش طلب كرو ب شك وه السَّمَةَ وَالا بِ٥٥ مِّنْدَرِ اور ٥٥ وَيُسَمَّدِ وَكُمْ بِأَمُوال وَ بين معظرت فَراتْ والا ب٥٥ ووتم يرموسلادهار بارش نازل فرائ يَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جُنْتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَلُون من الله والرود والول اور ويول كرساته وتنهاري مروفر مات كااوروه تنهارك

(اوج:١١-١١) ليه بافات أكات كا اورواتهار يلي دريابها دے كا

انسان جابتا ہے کہ آخرت کے اجروثواب کے طاوہ اس کو دنیا ٹس بھی آ رام اور راحت تعیب ہواس لیے اللہ تعالیٰ نے ال ؟ يات يس قرمايا كماللدتعاني سعاني طلب كروا كيونكرتم كومعانى بهي في اوردنياك راحت بهي نعيب موكى استغفاركن س بارش موکی مال و دولت اور اولا دجس اضاف موگام محیتول اور باغات کی بیدادارش اضاف موگا اورتمهارے نیے دریا روال ووال مو جائیں مے۔خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی تمام بنیادی اور اصولی تعتیں استغفار کرنے سے حاصل ہوتی ہیں سوہس جا ہے کہ ہم بہ كبرت استغفاركيا كريس تأكدهاري جرحاجت يوري جو-[تنبيرنيان القرآن ج١٥ ص ٢٥ مطبوه فريد بك سال أدده بازارًالا مود]

الى كريم من المالية في كارشاد ب:

مدقد وخيرات وينااللدتعالي كفضب كومثار يتاب

الصدقة تطفىء خطب الرب. طاعلی قاری نے کہا کرمد بث میں وارد ہے کہ جو تنس بہت زیادہ استنففار کرے گا تو اللہ تعالی اس کے لیے برقم ورتج سے کشادگ اور ہر جی ہے نجات کا راستہ پریدا فرمادے گا اور اس کو و ہال سے رزق عطا وفرمائے گا جہال سے اسے کمان بھی فیش ہوگا اس کوامام احمہ اورامام حاسم نے معترب این عباس مختل ہے روایت کیا ہے۔[تنسیق انظام فی شرح مندالا مام ۲۰۰۸ ماشید: ۲ مطبوعہ مکتہ رحمانیاً لا مور]

مغفرت وسلامتى كابيان مصرت أم بالى ورسيخ كله بيان كرتى بين كه رسول الله مثلة تُلِيِّهُم في فرمایا: جو مخص اس بات کا یقین رکھتا ہو کہ بے شک اللہ تعالی اس کو بخش

دے گاتواہے بخش دیا جائے گا۔

٨ - بَابُ الْغُفَرَانِ وَالسَّلَامِ ٤٤٧ - ٱلله حَنِيْفَة عَنَّ إِسْلَمِيْلٌ عَنَّ أَبِي صَالِح عَنْ أَمْ هَانِيءٍ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ مَنْ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ يَغْفِرُكَهُ فَهُوَ مَغْفُورٌ لَّهُ.

(1AY).JL

٤٤٨ - أَهُوْ حَنِيْفَةً، عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي وَالْلِ عَنِ ابُنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

حضرت عبدالله بن مسعود ومن أنه بيان كرت بيل كدرسول القدم فأبياتهم نے فر مایا: بے شک اللہ تعالی ہی سلام ہے اور ای سے سلامتی ملی ہے۔

وَمَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ هُوَ السَّكَامُ وَمِنْهُ السَّلَامُ مَا بَدَ (١١٩) معفرت وسلامتي طلب كرنے كى ترغيب

امام بخاری امام سلم اور امام نسائی نے حضرت ابو ہر ہو وہ گفتہ ہے مرفوع حدیث بیان کی ہے کہ جب کوئی بندہ کی گناہ کا ادر کا جب اس بندہ کو بندہ کی گناہ کا ادر کا جب اس بندہ کو بندہ کرتا ہے سوق جھے بخش وے اتو رب تعائی کا ادر اور ہوتا ہے کہ باہر اور کتا ہے بندہ یہ جارت ہے کہ اس کا در باہد اور کتا ہو بندہ کو بنش دیا ہے بھر وہ گناہ کا در ایسے اس بندہ کو بنش دیا ہے بھر وہ گناہ کا در گناہ کر ایتا ہے اور (پشیمان ہوکر) کہتا ہے : اے میرے دب! بندہ بندہ کو بنتا ہے وہ بندہ کو بنتا ہے اور کتا ہے اور (پشیمان ہوکر) کہتا ہے : اے میرے دب! بندہ بندہ بندہ کا بناہ کا ادر ان اور کتا ہے اور کتا ہے کہ اس کا در بناہ کر لیا ہے اور کتا ہے کہ اس کا در بناہ کا ارتفاع ہوگا ہے کہ اس کا در بناہ کا در بناہ کا در بناہ کا در بناہ کر لیا ہے اور اس کے کہ اس کا در بناہ ہوتا ہے کہ اس کا در بناہ کہ کہ دہ بندہ کو کتا ہے اور اس کی کرتا ہے موال میں اس کی در بناہ کر لیا ہے اور اس کی معروف ما دہ کے وہ بندہ کی انسان یار یا رائناہ بن بار بارگناہ بی بار بارگناہ بندہ ہوتا ہے اور اس کی معروف ما دہ کے وہ بندہ کی انسان یار یارگناہ بندہ ہوتا ہے اور ہر بار نادم ہو کر تو ہی اور وہ کا اور وہ اصل ہا انسان کی معروف ما دہ کے وہ بندہ کو جائز بندہ کو بات ہو کہ بندہ کی در بار تادم ہو کر تو ہی ہو کر کا در در اصل ہا ادر کا ہے مقد بندہ ہی کہ این کہ دو تا ہے اور اس کا ہے مقد بندہ ہو کہ وہ شریعت کی در بندہ ہو کر کہ بندہ کو جائز بندہ کو کر کرتا ہے اور اس کا ہے مقد بندہ ہو کہ وہ شریعت کی در بندہ کو جائز بندہ کو کر کرتا ہے اور اس کا ہو مقد بندہ ہو کر تو ہیں اس کی وضاحت بیان کردی ہے۔

[شرح مندا مام اعظم الملافئ كاري ص 2 ع م- س عدد معليوه وادا لكتب بلعلمية وروس ]

نی کریم طیرالعلوق والسلام کاارشاوک" ان الله هو السلام " یعنی بوک افدتهایی تواسلام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی وات وصفات میں تمام تغیرات و آ فات اور تمام جوب و فٹائص سے سلامت اور پاک ہے وتی جس کو چاہتا ہے بغیر ملامت و فیرہ کے سلام تی حفا مکرتا ہے اور " و صف المسلام " اور ای سے سلام تی تی ہے لیتی ای سے سلام تی کے امریکی جاتی ہے اور اس سے سلام تی کو تھی کی جاتی ہے۔ امام سلم اور سنون او بدر کے اور اس سے سلام تی کو تھی کی جاتی ہے۔ امام سلم اور سنون او بدر کے اصحاب نے معفرت آو بان و تی تی ہے اور کی اللہ اور اور کے ساتھ و واجہ کہ " الملہ ہم انت المسلام و منت المسلام تبار کت یا فا المجملال و الا کو ام " ملامہ طافی قاری نے کہا: شخ مشاکلتا الجزری نے اسمج میں قربایا ہے کہ" و مسئل المسلام " کے بعد جتنا فی اور میں میں میں میں میں اور میں اور بدیل مشارت عائز میں ہے کہ المسلام " تو ہمارے کر اور میں سے کہ تو ہمارے کر ام کے تردیک اس کی کوئی اصل میں ہے۔ اور میں میں اور بدیل موسلام و مدخل المسلام و اور میں ہے کہ تو ہمارے کر ہم علیدا مسلام اور مشرف اور المسلام و مدخل المسلام و مدخل المسلام و مدخل المسلام و مدخل المسلام و المسلام کی میں اللہ کو اصل میں ہے کہ تی کر می علیدا مسئل میں میں میں اسماد کر اسماد کی میں المسلام و مدخل المسلام و مدخل المسلام و مدخل المسلام و مدخل المسلام و مدخل المسلام و مدخل المسلام و مدخل المسلام و مدخل المسلام کی میں المسلام و مدخل المسلام و مدخل المسلام و مدخل المسلام و مدخل المسلام و مدخل المسلام و مدخل المسلام و مدخل المسلام و مدخل المسلام و مدخل المسلام و مدخل المسلام و مدخل المسلام و مدخل المسلام و مدخل المسلام و مدخل المسلام و مدخل المسلام و مدخل المسلام و مدخل المسلام و مدخل المسلام و المسلام و مدخل المسلام و مدخل المسلام و مدخل المسلام و مدخل المسلام و مدخل المسلام و مدخل المسلام و مدخل المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام و المسلام المسلام و المسلوم المسلام و المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم المسلوم ا

الله كنام عد شروح جويزامهريان نهايت رحم كرف والاب اوب كاحكام مال باب ك حقوق

معرت جابريني تُنْد بيان كرت جي كدرسول الشوني يَلْم في قرمايا:

بَنْدِ ﴿ الْمُلَالَّةُ الْكَانَةُ ﴿ ٢٦ ﴿ كِتَابُ الْآدَبِ ٢ - بَابٌ فِي خُفُوْقِ الْوَالِدَيْنِ ٤٤٩ - اَبُوْحَنِيْفَة، عَنْ شُحَمَّدِ اَنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ تواور تیرامال تیرے والد سے لیے ہے۔

مَايِم لَمَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّ

٤٥٠ - أَبُوْ حَوْيَفَةً عَنْ عَطَاءٍ عَنْ آبِيْهِ عَنِ ابَنِ عَنِ ابَنِ عَمَدُ قَالَ أَتَى النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُ عُمَدُ قَالَ أَتَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُ يُعِمَّا لَهُ الْجَهَادَ فَقَالَ أَعَى وَالِلَمَاكَ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَفِيْهِمَا يُولِدُ الْمَالِكُ اللَّهِ عَلَى الْمَعْمُ قَالَ فَفِيْهِمَا لَهُ عِلْمَالًا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا فَعَلَمُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَيْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

حضرت ابن عمر و من الله بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دی نی کریم مثل الله کی خدمت میں حاضر ہوا جو جہاد میں جانے کا ارادہ رکھتا تھا سو آپ مثل الله منے فر مایا کہ کیا تہمارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا: جی ہاں! آپ نے فر مایا: کہل تم ان کے معاملات میں بی جہاد کرو۔

حل لغات

معروف أبس من بمزه استنهام كا (سواليه) باورا منى "كامتى ب: زيرو" فيعاهد" مينده احد تذكر حاضر فطل امر حاضر معروف أباب مفاعله سے بياس كامعى ب: جهادكرنا كفار سے جنگ كرنا۔

والدين كے حقوق كى اجميت

اس باب کی میل صدیت کوائن ماجے فی معنوت جاہر دی گفتہ سے طہرانی فی حضرت سمرہ اور این مسود دی گفتہ سے اور ابودا و داور این مسود دی گفتہ سے داوا سے روایت کیا ہے کہ ایک آدی ایک کریم طفی آیا کم کی خدمت میں حاضر ہوا سواس فے عرض کیا: یارسول افٹدا ہے فیک میرا مال ہی ہے اور میری اولاد میں ہے اور میرا والد میر سے مالی کا مختاج ہی ہے (اس کا کیا تھم ہے؟) سوآ پ شفی آیا گفتہ نے فرمایا: "انست و مسافل کو الدك" بینی تو خوداور جیرا مال جیرے باپ کا ہے دکی تمہاری اولاد تمہاری کی میں سے کہ اور امام کی میں سے ہے سوتم اپنی اولادی کمائی میں سے کھاؤ۔ ابوداؤ داور ترقری نے معرس عا تشرصد بقد رفیج تفک میں سے اور امام ترقری نے معرس عا تشرصد بقد و تشرک کیا ہے اور امام ترقری نے معرس عا تشرصد بقد و فرمایا: ہے فک سب سے زیادہ بالی دو ہے جو آدی اپنی کمائی میں سے ہے۔ اور اس کی اولاد میں اس کی کمائی میں سے ہے۔

۔ اوراس مدیث بیں اس بات پر جبیہ ہے کدوالدا پی جان کی حفاظت کے لیدا ہے ۔ بیٹے کے مال بیں ہے اس کی رضامتدی کے بغیر بھی خرج کرسکتا ہے۔[شرح متدامام اعظم المائل قاری س ۲۱۲ مطبوعدارا لکتب العلمیہ بیردت]

الله تعالى في ترآن جيد شي فرما السب:

تم الله تعالى كم سواكمى كى عماوت ندكره اور مال ياب كم ساته

لَا تَعْبُدُونَ وَلَّا اللَّهَ اللَّهَ اللَّهِ وَبِالْوَ الِلَدَيْنِ إِحْسَامًا.

(البغرة: ٨٣) محلالي كرو-

حضرت صدرالافاضل مراد آبادی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا تھم فرمانے کے بعد والدین کے ماتھ بھلائی کرنے کا تھم دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت بہت ضروری ہے اور والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کے بیعد علائی کرنے کے بیعد علی کی کام نہ کرے جس سے انہیں ایڈ او ہواور اپنے بدن اور مال سے ان کی خدمت ہیں در لینے نہ کرے بلکہ جب آئیں ضرورت ہوتو ان کے پاس حاضررہ اور ان کی ضرورت پوری کرے۔ مسئلہ: اگر والدین ای خدمت کے لیے تو افل جھوڑ نے کا تھم دیں تو نو افل جھوڑ وے کیونکسان کی خدمت کرنا تھل عبادت سے مسئلہ: اگر والدین این خدمت کرنا تھل عبادت سے

مقدمے

مسئنہ: واجہات اور فرائف والدین کے تم ہے ترک نیس کے جاستے۔ والدین کے ساتھ احسان کے طریقے جوا حاویہ سے اور میں اور نشست و برخاست میں ان کے اوب واحرام کو ایس بین کے بیت بین کہ بندول ہے ان کے ساتھ میں ان کے اور ان کورامنی کرنے کی میں اور کوشش کرتا رہے اپنینس وعمدہ مال کوان سے ارم جان کی شان برخرج کرے اور ان کے مرنے کے بعد ان کی وسیس جاری کرنے ان کے لیے فاتحہ صدقات و خیرات کا وت تہ بی کے بدران پرخرج کرے اور ان کے مرنے کے بعد ان کی وسیس جاری کرنے ان کے لیے فاتحہ صدقات و خیرات کا وت کر آئی جید ہے ایسال ثواب کرے اور ان کے مرنے کے بعد ان کی مفترت کی وعا کرنے بفتہ وار ان کی قربال کرتے ہیں ہے ہو ان کی مفترت کی وعا کرنے بفتہ وار ان کی قربال کرتے ہیں ہے ہو ان کورئی کے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے ہیں ہے می واخل ہے کہ آگر وہ گانا ہوں کے عادی ہوں یا کسی بدند ہی جس گرفتار ہوں تو ان کورئی کے ساتھ اسلام وقع کی اور مقید و چھر کی طرف لانے کی کوشش کرتا رہے۔ [الفیر ٹوائن اخرفان س ۲۳ اسطور مینیا والمزآن بہلی کیشنز الا ہور]

ہرمسلمان کے ساتھ خیرخوابی کا تھم حضرت زیادین ملاقہ وٹی گفتہ بیان کرتے ہیں کہ ہی کرمیم شقابیہ ہم نے ہرمسلمان کے لیے خیرخوابی کرنے کا تھم ویا ہے۔ ٣- بَابُ الْآمُرِ بِالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ١٥٤- أَبُوحَوَيْفَةَ حَنْ زِيَادٍ يُرْفَعُهُ إِلَى النَّبِي مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ آمَرُ بِالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

بخاری (۵۷)مستم (۲۰۰)ترندی (۱۹۲۵)

کن کے ساتھ خیرخواہی کرنا واجب ہے؟

صحرت تميم بن اوس داري و المن تمين ترست إلى كريم التا تي الما يكن المله المن المنصيحة "الين وين جَرخوابى عن آب قرايا المام في من اوس عن من كيا المس كي الرمايا :

اللہ تعالی کی اس کی مقاب کی اس سے رسول کی مسلمانوں کے اسکے اور عام مسلمانوں کی۔

تَـلُّـه ولـكتـابـه ولـوسوله وقائمة المعسلمين وعامتهم. [محمسلم]

"النصيحة" والعسل عن المشعع" على المعنى بن خالص بونا مرب كتي إلى: "نصحت العسل عن المشعع" يلى في شركوموم به خالص كرا بي اور عرف واصطلاح من كمي مسلمان ما في كما تعد قول يا قتل كرا ريد خالص فير فوائى كرنا جس عن بدخوائى كا شائب ند بو يا خلوم ول يركى بعلائى جا بنا نفيحت بن يركم بحل باع كلمات من سے به يونكه بيدا يك كلمه و بن و دين و دين كي تمام بعلائيون كا جامع بهاس ايك لفظ بن الكول مفيد جيزي شائل بين حتى كما متاه كور ما العس كرنا عباوات كور يا اور حالمات كرنا اور معالمات كور ايول سے بهائاس من نفيعت بن داخل بين -

طال نے بی ذکر کیا ہے۔

اور ایستن محتقین نے فر مایا کہ کتاب سے قرآن مجید مراد ہے بیٹی قرآن مجید کے کتاب اللہ ہونے پر ایمان رکھنا اس کی حاوت کر اور اس کے جائب و مفاتیم اور معانی بھی ہیں ہو قدر طاقت فور وگا کرنا اس پر بھی عمل کرنا اور اس پر خالفین کے اعتراضات کے جوابات و بنا خلافا و یوں اور قر ایفن کی تر دید کرنا ہے سب قرآن مجید کی خرخواہی ہیں داخل ہیں اور قرآن مجید پر ایمان انا چونکہ تمام کتب ماویک فضم سے باس لیے کتاب سے قرآن کرئا موران ہے اور اللہ تعالیٰ کے دسول کے لیے صحت و خواہی ہے کہ ان کی نوب و در اللہ کی اور اللہ کا اور اللہ کی تعلیمات کو تعلیمات کو تعلیم کرنا اور اللہ کی اور قبام کو گول کہ نا اور اللہ کے اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کا اور اللہ کی اور قبام کو گول سے بزور کر مجب و بیار کرنا اور اللہ کی اور اللہ کی اور قبام کو گول سے برور کر مجب و بیار کرنا اور ایمال ہو جائے کہ کہ کہ اللہ کی اللہ کا اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی او

[مركة الفاتي يه ص ٢٢٥-٢٢٣ مغور مكتهداد يدان يراة الناتي مراة الناتي مده ٥٥٠ مغورتي كتب فان محرات

بزرگی اور بڑائی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے

٣- بَابُ فِي الْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ لِلَّهِ ٤- حَمَّهُ فَنِ أَبِهِ عَنْ قَطَاءِ بَنِ السَّالِبِ عَنْ

201- حَمَّادٌ مِنْ آبِيهِ عَنْ عَطَاءِ بَنِ السَّائِبِ عَنْ آبِي هُرَدُرَةً عَنْ آبِي هُرَدُرَةً عَنْ آبِي هُرَدُرَةً عَنْ آبِي هُرَدُرَةً عَنْ آبِي هُرَدُرَةً عَنْ آبِي هُرَدُرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

وَاحِدًا مِنْهُمَّا ٱلْقَيْنَةُ فِي جَهَنَّمَ.

مسلم ( ٦٦٨٠) ايرداؤو( ٩٠٠٤) اين ماجه (١٧٤ ٤) اين حبان (١٧١٥)

حل لغات

## كبريائي اورعظمة الثدنعالي كيخصوص صفات بيب

علامہ نو دی لکھتے ہیں کہ ازار دو پ در ہے جس کو کمریر ہاند ہتے ہیں اور روا دوہ چا در ہے جس کو کند عوں پر ڈالتے ہیں ہید دونوں چا در کیا گئی ہے۔ اور الندعز وجل جسم سے منز وادر پاک ہے لبنداان چا درول سے مراواس کے خواص میں سے ہا درانندعز وجل جسم سے منز وادر پاک ہے لبنداان چا درول سے مراواس کی مخصوص صفات ہیں جو مخص صفات ہیں جو مخص صفات ہیں جو مناسب ہونے کی کوشش کر سے کا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دینے کے لیے دور خ میں ڈال دیے گا۔ ان خودازشر می مسلم نے میں میں مسلم نے بیر مسلم نے میں میں میں ہونے کی کوشش کر ا

علامہ نیخ مجر عبد آئی محدے دہاوی تعین ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کہ ''مجر میری رواء (چادر) ہے اور محمت میری ازار (تہبند) ہے' ہیا کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی مفید کے ساتھ منفر داورا کیا مشعف ہے' یعنی ہدو صفات اللہ تعالیٰ کی ازار (تہبند) ہے' ہیا کہ مخص کوان ہی شرکت کی مجال ٹیس ہے اور کوئی تحض ان دو صفات کے ساتھ متصف ٹیس ہوسکا مجیما کہ جودو کرم اور مہر یائی ہومفات اللہ تعالیٰ کی ہیں اور بندوں کو بھی اس سے حصد عطاء کیا گیا ہے' اس لیے جواذ کر کم اور دہم صفات کے ساتھ سلام ہیا کہ مساتھ متصف کرنا جائز ہے لیکن کہراور عظمت دونوں صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماسوا کسی بندے وقیم اور مجبرا کو مسلم مناست کرنا جائز ہے ہی کہری ہا تھ سے والا تہبند کوئی قض بہتین ہو تھی ہیں' سواس لیے دوس سے کہنا نامکن ہے' اس طرح کہراور مطلمت دونوں صفات کا میں اور قابت ہو بھی ہیں' سواس لیے دونوں متاب کا میں ان دونوں مناست کا میں اور قابت ہو بھی ہیں' سواس لیے دونوں متاب کا میں ان دونوں مناست کا میں فرق نظر آتا ہے کہا کہ وراور میں مناست کا میں فرق نظر آتا ہے کہا کہ کہ کہراللہ تعالیٰ کی ذاتی صف ہے اور مظمیت ہو اور کی ہو تا اور معلمت کے اور کی میں اور قابت ہی کہراللہ تعالیٰ کی ذاتی صف ہے اور معلمت ہو اور ایس کی میں اور ایس کے دونوں مناست کا میں فرق نظر آتا ہے کہا کہ ایک کورداء کے ساتھ اور دور مرک کوان اور کے ساتھ دوروں سے کے دونوں ہی فرق اور کی میں کہراللہ تعالیٰ کی ذاتی صف ہے اور معلمت ہو اوگ اسے بڑا جائیں اس لیس مناس اعتبار سے کہرا کہ والیٰ جواور دوام کی از ار سے ارخ واطل ہے کہرا کہ ووروں کی از ار سے ارخ واطل ہے کہا کہ والیٰ جواور دوام کے ساتھ اوروں کی از ار سے ارخ واطل ہے کہرا کہ والیٰ ہوادر دوام کے ساتھ اوروں کے کہرا دوروں کے کہرا کہ والیٰ ہوادر دوام کے ساتھ کی دوروں کے کہریں اس لیس میں کہریں کی کہریں کی کہریں اس کے دونوں کی کہریں اس کی کہریں کی کہریں کہریں کی دوروں کی کہریں ی کہریں کی کہریں کی کہریں کی کہریں کی کہریں کی کہریں کی کہریں کی کہریں کی کہریں کی کہریں کی کہریں کی کہریں کی کہریں کی کہریں کی کہریں کی کہریں کی کہریں کی کہریں کی کہریں کی کہریں کی کہریں کی کہریں کی کہریں کی کہریں کی کہریں کی کہریں کی کہریں کی کہریں کی

[الان المعنات شرح مكنوً وق مهم ١٩٣٠ معلون كمنزود بيدن بالتممزم والشمر مكنوة ع اص ٢٠٩١ معليور كمنه عداد يأ لمثال]

تكبرك ندمت

حضرت محرت محدیث متکدر بیان کرتے ہیں کہ انیس بیرصدیث می ہے کہ متحدیث می ہے کہ انسان ہوگا کی ہے کہ دونوں پاؤں کے درمیان ہوگا کیو کہ وہ (دنیا شم) اپنا سرأ نفا کرآ کرتا تھا وہ آگ کے ایک تابوت شمل بند ہوگا جس برتالانگا ہوگا اوروہ بھی دوز خ کی آگ سے ایس نفل سکے گا۔

٤ ـ بَابٌ فِيْ ذَمِّ الْكِبْرِ

20٣ - حَمَّادُ عَنَّ آبِيْهِ عَنْ إَبْرَاهِيمَ عَنْ مُّرَاهِيمَ عَنْ مُّحَمَّلِهِ بُنِ الْمُنْكَلِي اللَّهُ بَلَقَهُ آنَّ الْمُنَكَبِّرَ رَأَسُهُ بَيْنَ رِجْلَيْهِ حَبِّثُ كَانَ يَرْتَفِعُ بِرَأْسِهِ فِي تَأْبُونِ مِّنَ أَارٍ مُقَفَّلٍ عَلَيْهِ وَلَا يَخُرُّجُ اَبَدًا مِّنَ النَّارِ.

حل نغات

تَ مَنْ تَدَوْقَدِهِ " مِيغَهُ وَاحِد مَدْ كُرِعًا بِ العلى مضارعٌ معروف شبت ابب التعال سے ہے اس کامعنی ہے: اُٹھانا ابلاکرنا اوپر کرنا۔ " مُقَفَلُ " میننہ واحد مَدکراسم مفعول بب تفعیل سے ہے اس کامعنی ہے: تالالگانا بند کرنا جنع کرنا مختل کرنا۔ تکمبر کرنے کا انبجام دوز خ کا عذاب ہے۔"

سرکامعنی ہے: عجب بیتی بزائی'ا بی ذات وصفات کواچھا جانٹااوراس کالوگوں کے سامنے اظہار کرنا تھبر ہے جو بدترین عاوت

ہادرای کے مقابلہ بی تواضع اور اکساری ہے جو بہت اچھی عادت ہے بہر مال تھبر اگر چہ ٹراتمل ہے لیکن بعض دفعہ اچھا بھی ہوتا ہے مثا مسلمان کا اپنے آپ کو کفار ہے اچھا جا نا اور انہیں تغیر و ذکیل خیال کرنا تا کہ ان کی جیب ہارے دلوں بی نہ آئے ہی تھبر اچھا ہے انہ اور انہیں تغیر و ذکیل خیال کرنا تا کہ ان کی جیب ہارے دلوں بی نہ آئے ہی تھبر اچھا ہے انہا اور انہیں ذکیل و تقیر اور کمتر بھینا ہے ہوترین تکبر ہے ۔ یا در ہے کہ تھا کہ بی تھبر کرنا کفر ہو گہا اور انہیں اور انہیں ذکیل و تقیر اور کمتر بھینا ہے بدترین تکبر ہے ۔ یا در ہے کہ تھا کہ بی تھبر کرنا کفر ہو گہا اور شاف ہو گھا کے مقابلہ بی تھبر کیا تو کا فر ہو گہا اور انہاں تو انہاں کے مقابلہ بی تھبر کیا اور کا فروں میں ہے ہو گہاں در اصل اللہ تعالیٰ تو انتظار ہے کہ تھا کہ دی سب سے بڑا سب سے عالیٰ سب سے بلند ہے کہ تھی سب سب بڑا سب سے عالیٰ سب سے بلند ہے۔

(۱) حضرت ابن مسعود ویکن تشد سے مردی ہے آپ بیان کرتے ہیں کر دسول اللہ ماٹھ کا کیا کہ ایسا کوئی مخص دوزخ کی آگ جی داخل میں ہوگا جس کے دل ہیں رائی کے دانہ کے برابر ایمان ہوگا اور ایسا کوئی مخص جند میں واخل جیس ہوگا جس کے دل جی درخل میں میں سے کے فیصل میں میں میں میں میں میں ایک کے دانہ کے برابر ایمان ہوگا اور ایسا کوئی مخص جند میں واخل جیس ہوگا جس

میں مائی کے داندے برا پر تکبر وفرور ہوگا۔[میمسلم]

(۲) انہیں ہے مروی ہے کہ رسول اللہ فٹر آئی کے فر مایا: ایس افغی جند ہیں تھیں جائے گا جس کے دل ہیں ڈرہ براہر کھر و فرورہو گا سوایک آ دی نے مرض کیا کہ ایک فضی پہند کرتا ہے اور جا بتنا ہے کہ اس کا لہاس و فیر و خوبصورت اور اچھا ہواوراس کے جوتے اعظے ہول آؤ آ پ نے فر مایا: '' اِنَّ اللَّهُ جَمِیدٌ کی بیوٹ الْحَجَمَالُ '' بے شک اللہ تعالی سے اور ووصن و جمال کو پہند فر ماتا ہے جیکہ کئیر و فر ورحق و می کوچٹا نا اور لوگول کوئٹیر و ڈیل مجمئا ہے ۔ [ردادسلم]

(۳) حضرت مرد بن شعیب است والد کے واسطے ہے است واوا ہے روایت کرتے ہیں کہ دسول اللہ طفائی کے فر مایا: قیامت کے دن تکمر کرنے والے لوگوں کو چیونٹیوں کی طرح آ دمیوں کی صورت میں جمع کیا جائے گا جن پر جرک ہے واست ورسوائی جھا جائے گا ایس دوز خ کے ایک قید خان کی طرح آ دمیوں کی صورت میں جمع کیا جائے گا ایس دوز خ کے ایک قید خان کی طرف ہا تکا جائے گا جس کا نام پوس رکھا کیا ہے ان لوگوں کو آ کول کی آگھر لے گی آئیس دوز خیوں کی جیب بلائی جائے گی بینی فاسدو کندی پر بیوار نجوزی ہوئی ہیں اس کوتر شدی نے روایت کیا ہے۔

[مكنوة المعالى ص٣٣٠-٣٣٣ مطيورات المطالى ولي]

### نری اورهسن خکق کی فضیاست

حضرت اسامہ بن شریک وی فند میان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ طریقی آن کے جی کہ میں رسول اللہ طریقی آن کے اس کہ میں رسول اللہ طریقی آن کے اللہ طریق کیا کہ یارسول اللہ ایندے کوجو سے میں اس میں سب سے بہتر کیا چیز عطاء کی گئی ہے؟ آپ کے مطاوکیا میں اس میں سب سے بہتر کیا چیز عطاء کی گئی ہے؟ آپ نے فرایا: امجماعلق۔

٥- بَابُ فَضِيْلَةِ الرِّفَقِ وَ الْخُلُقِ الْحَسَنِ

\$62 - أَبُوْ حَنِيْفَةً عَنَّ زِيَاهٍ عَنْ أَشَامَةً بْنِ شَوِيْكٍ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْاَعْرَابُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْاَعْرَابُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَيْرُهَا أَعْطِى الْعَبْدُ قَالَ عُلَقَ حَسَنَّ.

اليداؤد (۲۵۵۵) ترزي (۲۰۳۸) اين باجه (۳۴۳۷) اين د پان (۲۰۱۱) متدوحه (۱۸٦٤٥) متدرك للحاكم (١٥١٥)

حضرت عائشهمد يقدر و المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة ا

303 .. نَهُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَلِيشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَوْ أَنَّ الرِّفْقَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ يُرْاى لَمَا رَجُى مِنْ عَسَلْقِ اللَّهِ فَعَالَى عَلَقَ أَحْسَنُ مِنْدُ وَلَوْ أَنَّ بِطَلَّى كُوجِمانَ فَكُل مِن وَهَايا جائے لواللہ تعالَى كَا كُلُونَ مِن اس سے الْبَعَرُ فَى عَلْقِ يُرْاى لَمَا رَبِيَ مِنْ عَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى اَفْبُحُ بِرَ بِنَ كُونَ عَلُونَ نَعْرُيسَ آئِكُ - مِنْدُ مِن الحَارِقُ (٢٤)

حل لغات

" معلق المور المان كاروير المامعى بوتا بي: زم خوبونا طبعى عادت مرقت خسلت رديداً كرانسان كارويدر المن الميل جول المتعار وكردار دوسر الوكول كرمان والمعنى بوتا بي زم خوبونا طبعى عادت مرقت خسلت رديداً كرانسان كارويدر المراكريد چزي مرى الفتار وكردار دوسر الوكول كرمان والمحمد المجاور المالي بي المرى المولول المنظم المراكم المولول المنظم المولول المنظم المولول المنظم المولول المنظم المولول المنظم المولول المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم

خنتی کا نفوی منی اور اس کا مقہوم مل لفات ہیں قدرے بیان کردیا گیا ہے پہاں مرف بیدیا در کھنا ہے کہ حسن ملتی بینی عمدہ اور اعظم منی اور اس کا مقبوم مل لفات ہیں قدرے بیان کردیا گیا ہے پہاں مرف بیدیا دراس کا حق دار ہے اوراس کے برکس اعتصافی کا خلاصہ یہ ہے کہ حقوق الفداور حقوق الفداور حقوق العربال کی برکس دونوں یا کسی اور بالا انسان تو برفتل اور بالا اُل و و دونوں یا کسی ایک و ترک کرنے والا انسان تو برفتل اور بالا اُل ق و برفتل اور بالا اُل ق و برفتل اور بالا اُل ق اور برفتی ہے۔ اس مضمون پر بہت زیادہ احادیدہ مروی برفتی ہے اور کسی ایک و ترک کرنے والا انسان کی بہاں کی جارہی ہیں کما معتصر اور اینا ایمان اور علم تازہ فرما کیں:

(۱) حضرت ابودردا وری آند بیان کرتے ہیں کہ ہی کرم الی آنا سنے قرمایا: قیامت کے دن مؤمن کے میزان بی سب سے زیادہ وزنی اور بھاری عمل حسن ملق ہوگا اور بلاشہداللہ تعالی مش کو بدخلق آ دی سے بقش وعداوت رکھتا ہے اسے امام تریزی نے سنن تریزی بیس روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ بے مدیدہ حسن سمج ہے۔

(۲) امام ابوداؤر نے معفرت ابو ہر ہو وہی تشد سے روایت کیا ہے آپ میان کرتے ہیں کہ رسول الله طرف آن میں نے قرمایا: بے فیک جو عمل سب سے زیادہ لوگوں کو جنس میں سے جائے گا وہ اللہ تعالی کا خوف اور حسن اخلاق ہے۔

(٣) حضرت عاكثر صديقت و في الكرنى بين كريل في رسول الله والمينة أكوية مات موسة مناب كرب فك مسلمان الها المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة

[aślaglala/]

201- المُوحَذِيْفَة عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ آنَسِ قَالُ مَا صَرْت الْسِيَّوَافَّهُ عِالَ كَرِيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَكُنَيَّةُ مَ مَعَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَكُنَيَّةُ مَعَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَكُنَيَّةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَكُنَيَّةُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَكُنَيَّةُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَكُنَّ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَكُنَّ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَكُنَّ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَكُنَّ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَكُنَّ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَكَا مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَكُنَّ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَكُنَّ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَكُنَّ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَكُنَّ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَكُنَّ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَكُنْ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَكُنْ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَكُنْ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَكُنْ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَكُنْ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَكُنْ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَكُنْ مُواللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَلَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَلَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَيْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَلَا مُعْتَلِي مُنْ عَلَيْهُ وَمُعَلَى مُعَلِّمُ وَلَا مُعَلِيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللّهُ عَلْمُ وَلَا مُعَلِيْهُ وَلَا مُعْتَلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعَلِيْهُ وَلَا مُعْتَلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعْتَلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعْتَلِمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعْتَلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعْتَلِمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعْتَلِمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعْتَلِمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ مُنْذِلُ أَحَدُ بُدُهُ لَمَتُم كُفِ اللَّهُ حَلَّى يَكُونَ هُو يَدْعَهَا وَمُنَا حَسَلَسٌ إِلَى وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُدُ لَمُنَّا فَقَامَ حَتَّى يَقُومَ فَلِلَّهُ وَمَا وَجَدْتُ شَيًّا خَطُّ اَطْيُبَ مِنْ دِّيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنَكُمُ [ الأكرري]

وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ مَا قَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّلَّةُ عَلَيْهِ وَسُلُّمَ رَجُلٌ فِي حَاجَةٍ فَانْصَرَفَ عَنْهُ عُلِلَةَ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الْمُنْصَرِفُ.

ايدادُو(۲۴۹۵) تركي (۲۴۹۰) ايلي او (۲۲۹۳)

وَغِنْ رِوَايَةٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذًا صَافَحَ أَحَدًا لَا يَعْرُكُ يَدَهُ إِلَّا أَنَّ يُكُونَ هُوَ الَّذِيْ يَعُولُكُ رَمْدَى (٢٤٩٠) مايت (٣٥٩)

٤٥٧- ٱلْمُوْحَنِيْقَةَ عِنْ عَبِّدِ اللَّهِ عَنِ ابِّنِ هُمَرَ ٱنَّ رَجُلُا تَاذَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى وَلَكُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ ۚ فِي مَنْزِلِهِ فَقَالَ لَبُيْكَ قَدْ أَجَبُعُكَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ.

بخاري(٦٣)ايوادُو(٤٨٦)اين ماجِد(٢٠٤١) اين حبان (١٥٤) مند آيشي (١٥٤ ص ٢٠)

خل لغات

"المَقْعَدُ" الميخ واحد فركر فاتب فعل مضارع معروف فبت إب تسعس يَنْعَبُوك بياس كامعى ب: بيضنا - ألا فناول " ميندوا مدندكر عائب فعل ماضى معروف منى باب تفاش سے باس كامعن ب: بانا حاصل كرنا وسول كرنا مراد بكرنا سيد" تساحسا فيت میندوا مد ذکر عائب فعل ماضی معروف منفی باب مفاعلہ سے ہے اس کامعی ہے: مصافحہ کرنا ایک دوسرے کے ساتھ باہم باتھ ملانا۔ ''ِ أَجَهِنْكُ ''مِيفه واحد شكلم هل ماضي معروف شبت ياب افعال سے سے اس كامعنى ہے: جواب وينا' ايجاب كرنا۔

اخلاق نبوى التُهَالَيْكُم كَى جَعَلَك

علامد يوسف بن اساعيل بعاني معرى لكعن إل:

ني كريم عليه التحية والتسليم فرمايا كرتے: اے الله! جس طرح تونے ميرے جسم كوخوبصورت بنايا بياً اى طرح ميرے اخلاق و اطوار کو بھی سنوار دے۔(امام احمد دلیرو) امام مسلم نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ آپ نے دعا کی: اے اللہ! تو میری بہترین اخلاق کی طرف رہنمائی فرماا کیونکہ تیرے بغیراورکوئی ہدایت نہیں کرسکتا۔ چونکہ نی کریم طَوْثَاتِهُم میں وہ تمام اخلاق حسنہ موجود تھے جنہیں نے شار كيا جاسكا بادرندان كي حدمقرر كي جاسكتي بأس ليداللد تعالى في آن مجيد يمن آب كوفر مايا: اور بے شک آپ ضرور بہت بڑے ملق بر فائز ہیں 🔾 وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلِّقٍ عَظِيْمٍ (الثَّمَ: ٣)

است چیزالیا ہو یہاں تک کہ وہنم خور آپ کا ہاتھ چیوڑ ویتااور بھی کوئی مخص رسول الله الله الله المنظمة على ياس آكرتبين بيضاكر آب كمز عد يهو محكة بول یہاں تک کہ وہ خود آب سے پہلے کمز ا ہوجا تا اور میں نے رسول الله ماليكيكم كي جمع كي ذاتى خوشبو سے زياد ، خوشبودار ممى كوئى چيز خيل يائى۔

اور ایک روایت می یون ب كرسول الله الراید علی اس كوكى آ دی اپنی سی حاجت وضرورت کے لیے کمڑ انٹیں ہوا کہ آ پ نے اس سے پہلے ای سے منہ بھیرلیا ہو بہال بک کدوہ آ دی خود اپنا منہ بھیر

اورایک روایت ش اس طرح ہے کدرسول اللہ می جب سی من سے مصافی کرتے تو آپ اس کا ہاتھ ندی وڑتے مرب کدوہ خود آب كا بالحديموز دينار

حطرت مبداللہ بن عمر وی کھنے اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے رسول الله الله الله الم المنافقة أو از عدد إلاما جبدا باليد مرشى تخريف فرما عظ سوات فرمايا: "كَلْمُهُكَ قَلْدُ أَجَعِيْدُكُ " مِن جاشر مون اب فلک میں نے تمیارا بلاوا قبول کر لیا ہے گھر آپ باہر اس کے پاس تشريف لي آئے۔

اورحس خلق السي ذاتى خوبي ب كهجس كى وجدس موصوف سے نهايت موروافعال اور بهترين اعمال صاور ہوتے ہيں اور چونك آپ کی ذات واقدی میں بہترین اخلاق جمع منے اس لیے آپ کا خلق علیم تھا' بی کریم انٹی آپام کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی نے جمعے بہترین اخلاق اور محده افعال سے سرفراز فرمایا۔ (طرون) امام ما لک نے موطا میں تحریر کیا ہے کہ تی کریم علیه العسلوة والسلام نے فرمایا: میں بہترین اخلاق کی جمیل کے لیے بھیجا ممیا مول معزت عائشرمد بلت فرماتی ہیں: "محدال مسلقة الفران" آپ كا علق قرآن ب يمن جس طرح الفاظ قرآن كے معانی كی كوئى مدمين اى طرح آپ كاوصاف جيله اوراخلاق حسنه كى كوئى مدميس كيونكه برحالت مى تجاكر يم التاليك سيكوني ندكوني عمده خصلت اوريا كيزه عادت كالفهور موتار بتا تفااورآب برحلف علوم دمعارف كالثدي طرف سيروقا فو قناً جو فیضان موتا رہتا تھا اس کاعلم الله تعالی سے بغیراور کمی کوئیس موسکتا نیز آپ سے اوصاف جیلہ اور کمالات جمیدہ کا اجاما کس انسان كيس كى بات ميس ب كيونكم آب كى فطرت كى خليق اى اخلاق كريمه برجونى تى اوران عادات واطواد كا اكتساب عسى كى رياضت اوركوشش كاتمرونين تفا بكديراللد تغاثى كاخصوص كرم تفاعبى وجدب كدمهارف البير كانوارآب كول يرجيشهاده ريز موت منظ يهال تك كرا ب فهايت بانده إلا اوراملي ترين منام بريكي كار

676

[الانواد/أنجد بيان المواصب فلدب عربي ص٠٢٢ مطيود بيروت مترج ص٢٨٦ مغيود يكتربي إلا بود]

عورتون كيساته مصافحه كرناجا تزنيين

حرت أميد بنت رفيد ولل الكاللهان كرتي إلى كديم مَنْ اللَّهُ مَن مُدمت من ما خر مول تاكمش آب س ميت كرول مو

أُمَيْسَمَةَ بِنْتِ رُكَيْقَةً قَالَتُ آتَيْتُ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ حَلَيْهِ آب في المراها: عن مورون من معافرتان كرا. وَسَلَّمُ لِأَيَّا بِعَدُ فَقَالَ إِنِّي لَسْتُ أُمَّا فِحُ الْإِسَاءُ.

بخارك (۲۲ ۲۷)مسلم (٤٨٣٤) ايوا ؤو( ۲۹٤) ترفدك (۳۳ ۰ ۳۳) ايمان الجه(۲۸۷۵) ايمان ميكن (۵۵۸۰) مشاد احد (۲۵۳۳۶) مستا

حيدي ( ٣٤١) طبقات اين معد (٩٩٩٤) عورتوں ہے بیعت کا طریقہ

اللدتعالى في قرآن مجيدين بيت كيجوازك بارك يمرافر اياب:

لِمُسَالِقًا النَّبِي إِذَا جَمَاعُكَ الْمُسْؤُمِنَتُ بَبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَّا يُشْهِرِ كُنَّ بِاللَّهِ حَبَّنَّا وَّلَا يَسْرِفُنَ وَلَا لَوْنَانَ وَلَا يَسْقُتُمُانَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِمُهْتَانِ يَّفْتُرِينَهُ بَشْنُ ٱيَّدِيْهِنَّ وَٱرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مُعْرُوهِم كَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثُ

٧-بَابُ لِمَى عَدُم جَوَازِ

المُصَافَحَةِ بِالنِّسَاءِ

٤٥٨- ٱلْمُوْحَدِيْفَةَ عَنْ مُّحَدَّدِ أَنِ الْمُنْكِيرِ مِنْ

اے فیب کی خیر ال بتائے والے ( وَفَرِير)! جب آب کی خدمت جى مسلمان عورتنى عاضر مون تأكدا ب سنداس بات يربيعت كري کدوہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشر پکے نیس بنا تھی گی اور نہ چوری کریں

کی اور ند بدکاری کریں گی اور ندائیے بچول کو قمل کریں گی اور ندجمونا الرام لگائيس كى جوانبول نے است التمون اور ياؤن سے ورميان محرفيا

ہے اور نے کسی نیک کام میں آپ کی نافر مانی کریں کی تو (اسد محبوب!) آب انیس بیعت فرمالیں اور آپ ان کے لیے اللہ تعالی سے معترت

المكس بي فك الله تعالى بهت بخشفه والأب مدمهر مان ب

رسول الشريخ الكالم في مورانوں سے كى بار بيعت لى ليكن آپ في كى مورت كے ساتھ بيعت لينے وقت مصافح نيس كيا۔ يمي

و زبانی کاری ان اُسود کی با بندی کا دعدہ لیا اور بھی پائی ہے جرے ہوئے بیالہ جس اپنا ہاتھ ڈالا اور اس کے بعد بیعت ہونے والی مورق کا بنا ہاتھ کے گئے اور کسے کا حکم دیا۔ بھی کی گرا ہاتھ میں لے کر حوالا سے بیت نے عائد صد یقتہ رفتی تھے۔ بھی بھی بھی کر کیم علیہ انساؤ ہو السلام کے پاس جمرت کر کے آئی تھیں ان کا اسخان ای معرب ہوتا تھا جو ورت کی گرا ہا ہے: جو حورتیں می کر کیم علیہ انساؤ ہوالسلام کے پاس جمرت کر کے آئی تھیں ان کا اسخان ای استحان ای میں کر آب ان کا اسخان ای استحان ای استحان ای استحان ای استحان ای استحان ای ایک کا استحان ای استحان ای استحان ای استحان ای استحان ای استحان ای استحان ای استحان ای استحان ای استحان ای استحان ای استحان ای جو نے کسی حورت کے ہاتھ کو ہاتھ تھیں اور کو اور سے کہ می حدود باتی میں کہ استحان ای استحان ای استحان ای استحان ای استحان ای ساتھ ای کہ ان استحان ای استحان ای استحان ای استحان ای استحان ای ساتھ ہی کہ میں میں ہوئی آئی آپ نے حال ایک استحان ای استحان ای استحان ای ساتھ ہی کہ میں ہوئی آئی آپ کے میں استحان ای استحان ایک استحان ایک استحان ایک استحان ایک استحان ایک استحان ای میں کہ در جان کی ہوئی کی استحان کی کہ میا گرائی گرائی گرائی گرائی گرائی گرائی کا کہ انسان ایک استحان کی میں ای کہ کردائی کے جان کہ کہ میں کہ کردائی کی کہ اور اس کی میں استحان کی کہ در استحان کی میں ای کردائی کے جان کہ کہ در استحان کی کہ در کا کہ در استحان کی کہ در استحان کا کہ در استحان کی کہ در کا کہ در کردائی کردائی کی کہ در تھا کہ در کہ کہ کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کا کہ در کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی ک

جومسلمان کی معذرت تبول نه کرنے وہ مناه گارہے

حضرت این بریده دیمی الله این والدست بیان کرتے ہیں کر رسول الله طفی آن کرتے ہیں کر رسول الله طفی آن کے ایک کرتا جو الله طفی آن کے ایک کرتا جو اس سے معذرت کر دہا ہوں تو اس کا گناه صاحب کس کے گناه کی طرح کے سام موض کی گئی کہ یا رسول اللہ ا صاحب کس کیا ہے؟ آپ نے فرایا کے معذر اللہ کی وصولی ہیں زیادتی کرنے والا۔

٨- بَابُ ٱلْوِزْرُ عَلَى مَنْ لَمْ يَقْبَلُ عُذْرَ الْمُسْلِمِ

209- أَهُو حَوْيَعُدُ عَنْ صَلْقَمَةً عَنِ ابْنِ بُرَيْنَةً عَنْ آبِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَهُمْ يَدْبُلُ عُلْرَ مُسْلِم يُمْعَلِمُ إِلَيْهِ فَوِزْرَهُ تَوِذْدِ صَاحِب مُنْكِس فَهِيلُ يَارَسُولَ اللّهِ وَمَا صَاحِبُ مُنْكِي قَالَ عَشَارُ الله الإلام) مُنْكِي قَالَ عَشَارُ الله الإلام)

٦٠ عَبَوْ حَنِيْفَة عَنْ ثَالِع عَنِ ابْنِ عُمَر قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنِ اعْتَلَرَ قَالَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنِ اعْتَلَرَ إِلَيْهِ ٱخْوَهُ النَّمْسُلِمُ قَلَمْ يَقْبَلُ عُلْرَهُ فُوزَرَهُ كُوزَدٍ لِللهِ ٱخْدَهُ فُوزَرَهُ كُوزَدٍ صَاحِبِ مُكْسِ يَعْنَى عَشَارًا. انناه (٢٧١٨)

حل لغات

"المرة مَدَّة الله المستعددا ود وركا عب فعل مضارع معروف في جديلم به عن ماضي افي إب سوسة بمسمع سه الكامعن المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى ا

طرح ہے۔

بیل ظلم وزیادتی کرنے والا\_

معانب كرنے كى فغيلت

ان احادیث سے ثابت ہوگیا ہے کہ گرکی سے قلطی ہوجائے اور وہ اپنی قلطی پر نادم دشر مندہ ہوکر معذرت ہیں کر سے آئی اس معذرت تیوں کرنا اور اسے معاف کر دینا واجب ولازم ہے ورنہ معاف نہ کرنے والا خود گنہار ہوجائے گا لیمن یہ مطلق تہیں کیو کھ معذرت تیول کرنا اور اسے معاف کر دینا واجب ولازم ہے ورانہ معاف ان سے تعافی اور درگز رکرنامسخسن ہے۔ اور بعض چیز وں بی ان سے اغماض بروچشم پوئی کرنا جا ترخیس ۔ اگر کمی فض کو کوئی ذاتی نقصان پیٹھائے تو اس کو معاف کر دینامسخسن ہے اور اگر کوئی فض اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرے اور حدود واللہ کو پایال کرے اور رسول اللہ مائے بیان کرے تو اس کے ساتھ مد است کرنا جا ترخیس احکام کی خلاف ورزی کرے اور حدود واللہ کو پایال کرے اور رسول اللہ مائے تھا ان کرنے ہیں اللہ معاف کرنے ہیں کا معاملہ ہو وہاں گئی کا بھم و بیا اور کہ اور کا طروری ہے اور اگر نیکی کا تھم و بیا پر کوئی فض پر آئیزی اور جہالت سے جاور جہال اللہ تا ور تھا کہ دیت ہوگی ہو اور جہالت کے ویک کا معاملہ ہو وہال گئی کا معاملہ ہو وہال گئی کا تھم و بیا ور قران کرنے اور کرنا خروری ہو اور اگر نیکی کا تھم و بیا چور فران کرنے کا تھا ور دیل کرنے ہوں:

جب بياً عن:

عُولِ الْعَفْوَ وَ أَمَّرُ إِسَالْقُولُ وَأَعْدِ مِنْ عَنِ آبِ مَوْدِ ورَكَزَر كَا طَرِيقَدَ الْمَثَيَار عَبَّ اور نَكَلَ كَا مَكُمُ وَ يَحِثَ اور الْجُهِلِيْنُ ۞ (الإمراف:١٩١١) جاأول سے امراض يَجِيْنَ

نازل ہو کی تورسول اللہ ما گاؤ آلم نے حضرت جریل عالیہ آئا ہے ہو جہا: اے جریل اس کا کیا معن ہے؟ حضرت جریل نے کہا: میں اللہ تعالی سے ہو چوکر بناؤں گا' گھروالیں آ کر کہا کہ اللہ تعالی آپ کو یہ تم دینا ہے کہ جوآپ برظم وزیادتی کرے اس کومعان کر دیں' جوآپ کومروم کرے اس کومطا وکریں اور جوآپ ہے تعلق آوڑے'آپ اس سے تعلق جوڑیں۔

ا مام احمدوایت کرتے ہیں حضرت عقیدین عامرین تلکیان کرتے ہیں کہری رسول الشد التی تاہم سے ملاقات ہو کی تو آپ نے فرمایا: اے مقیدین عامر! جوتم سے تعنق تو ڑے تم اس سے تعلق جوڑ وادر جوتم کو عروم کرے اس کو صطاع کرواور جوتم پرظلم کرے اس کو معاف کرڈیش دو ہارہ ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا: اے مقیدین عامر! تم اپنی زبان پر قابور کھؤاسینے کتا ہوں پر رویا کرو اور تمہارے کھریش مخیائش رہنی جا ہے۔

حضرت ابوامامہ مِنْی فَنْد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹھ کی کہا ہے فرمایا: جس نے قدرت واعتیار کے ماوجود کسی کومعاف کر دیا تو تنظی کے دن الند تعالٰ اس کومعاف کردے گا۔

توٹ: تنعیل اور حوالہ جات دیکھنے کے لیے ملاحظ فرمائیں: تغییر تبیان القرآن جسم ۵۰۵-۵۰۵ مطبوعہ فرید بک شال اُردو بازار ٔ لاہور۔

خوشبوقبول ندکرنے کی ممانعت حضرت جابر پڑھ تھند بیان کرتے ہیں کہ بی کریم مٹھ آیا آج نے فریایا: ٩- بَابُ النَّهِي عَنِ رَدِّ الطِّيْبِ ٤٦١- ٱبُوْحَدِيْفَةَ عَنْ أَبِي الزُّيْدِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النبئ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَتِي اَحَدُّكُمْ بِبِهِمْ مِن سَكَى فَوْشِودى جائے تواسے جا ہے كہ فوشوقول كر بوئن فَلْيُوب مِنهُ. بوئن فَلْيُوب مِنهُ.

مسلم (٥٨٨٣) ايوداؤو (١٧٢ع) نمائي (٢٦٦٥) اين حيان (١٠٩٥) اين عدى (٢١٩/٤٦)

حللغات

معندواحد المعنی "میدام صدر باس کامعنی ب: خوشبواوراس کی جع" اطلباب "اور" طیوب" "آتی ہے۔" فلیعیب "میندواحد پر مائب تعل امر معروف باب انعال سے ہاس کامعنی ہے: درست پانا درست کرنا وصول کرنا پانا پہنچنا کانچانا۔

مديداورخوشبوقبول كرنامستحب عمل ب

تعقرت حتان معرت ایرهان سے مرفرع مدید بیان کرتے ہیں کہ جب تحییں ریمان (خوشو) پیش کی جائے تو اسے واہر مرحنان کواس والی نہ کیا جائے کی تھے۔ اور ہم حتان کواس مدید کے علاوہ ہیں جائے کی تھے۔ اور ہم حتان کواس مدید کے علاوہ ہیں جائے اور ایرهان کا نام عبدالرحن نہدی ہے انہوں نے نی کریم انٹیکی ہے کا دانہ پایا ہے گئی آ ہ ہے کوئی مدید دوایت ہیں کی اور آ ہے ۔ ان کا ساح عابت ہیں ' مواس نے ہتا ہیں ہی سے بین آنہوں نے ہودی مرو بن معود اور ایرون کی اور آ ہے ۔ ان کا ساح عابت ہیں ' مواس نے ہتا ہیں ہی سے بین آنہوں نے ہودی مرو بن معود اور ایرون اشعری سے ساح کی ہے ' لبنداس شرو ہے ہودی مرص ہے معلوم ہوا کہ جس چن کی اصل جند ہے آئی ہو وہ رحمت ہوتی ہے ' لبندا ہی شرط کی ہے تھی کہ کران ہے کہ اس جند ہے آئی ہو وہ رحمت مون ہے اسٹی ہی ہی ہے کہ اس کے دکھ یا نے جائے ہی کوئی ہوئی ہے ' تیسری بات ہے کہ اسے تبول تدکر کے دینے والے کا دل وی ہے نام بین نیز فر بایا کہ ہے جنت سے لگل ہے اس لیے جمی اس تحفظ کورڈ ترکرولینی شوق اور رقیت والا نام مود ہے کہ اعمال سالھ فی بہت کوش کر وہا کہ جند کی تعقوں سے کہ اعمال سالھ میں بہت کوشش کر وہا کہ جند کی نوشوں سے بالا بال ہوجاؤ ۔ اہام مسلم اور اہام الاواؤ دیے دھزے اور جری وہی کا تعلی کیا ہی ہے کہ میں کہ خوشبو بہتر کن اور ایک روایت میں ہے کہ جسٹوں کو دواسے دو نہ کرے کوئی انتمانے میں مینت و

[ تنسيق انظام شرح مسندامام ص ٢١١ أنوادخو شيرش شاك نيويس ٢٨٨ " نيز ٢٩١ "مطبوع ادار وتقنيفات الم احدرضا "كراجي ]

ستاروں میں غوروفکر کرنے سےممانعت

٠ ١ - بَابُ النَّهِي عَنِ النَّظُرِ فِي النَّجُومِ ١٢ ٤ - أَبُو حَنِيْفَة عَنْ عَطَاءٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَة قَالَ لَهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّظْرِ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّظْرِ فِي النَّجْرَم.

كر إلمال (٢٩٤٣٦) اين عدى (٤٥٥ م١٩١١) الدرنطي في (٤٠٠)

حل لغات

ستاروں بیس غور وفکر کرنے کی مما نعت کی وجوہ

(۱) حضرت قماده در می افتد بیان کرتے ہیں کہ اللہ شاقی نے ال ستاروں کو تین مقاصد کے لیے پیدا فرمایا ہے: (۱) ان کو آسان کے لیے زینت (۲) اور شیاطین کو آگ کا شعلہ مار کر بھانے والا (۳) اور علامات ونشانیاں بنایا ہے جن سے رہنمائی لی جاتی ہے۔

چنانچدارشاد بارى تعالى ب

وَلَقَدُّ زَيْنًا اللَّهُمَّاءُ اللَّذِيَّا بِمُصَابِعٌ وَ جَعَلْمُهَا الرَّبُ اللَّهِ الْمِنْ وَإِلَا وَإِلَا وَإِلَا وَإِلَا وَإِلَا وَإِلَا وَإِلَا وَإِلَا وَإِلَا وَإِلَا وَإِلَا وَإِلَا وَإِلَا وَإِلَا وَإِلَا وَإِلَا وَإِلَا وَإِلَا وَإِلَا وَإِلَا وَإِلَا وَإِلَا وَإِلَا وَإِلَا وَإِلَا وَإِلَا وَإِلَا وَإِلَا وَإِلَا وَإِلَا وَإِلَا وَإِلَا وَإِلَا وَإِلَا وَإِلَا وَإِلَا وَإِلَا وَإِلَا وَإِلَّا وَإِلَا وَإِلَا وَإِلَا وَإِلَا وَإِلَا وَإِلَا وَإِلَا وَإِلَى وَإِلَّا وَإِلَا وَإِلَا وَإِلَّا َاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ الْبُعْدِ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللّهُ وَاللَّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلِي الللّهُ وَاللّهُ وَلِللللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللللّ

(٧) حصرت ابو ہری ویشی تنت بیان کرتے ہیں کدستاروں شل خورے دیکھنے والاقتص اس طرح ہے جس طرح عین سورج کو دیکھنے

والاجباس كى نظرسورج ميس خت تيز موجائ كى تواس كى بسارت ضائع موجائ كى-

(۱) ابن مردوبیادردار تعلنی نے کتاب الحج م میں دھنرت ابن عمر یونیکاند ہے مرفوعاً روابت کیا ہے کہتم متاروں کاعلم اتنا سیکھوجس کے دربعیتم معرائی ادر سمندری سنرکی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کرسکو پھر ہاز آ جاؤ۔

(م) المام احراً مسلَم اور البوداؤد نے معفرت ابتناعها س و فرعاً روایت کیا ہے کہ جس مخص نے علم نجوم کا حصہ حاصل کیا اس نے جادو کا حصہ حاصل کیا جس قدراس نے علم نجوم زیادہ حاصل کیا اسی قدراس نے جادو کا حصہ زیادہ حاصل کیا۔

[ شرح مديدا مام اعظم مملاعلى قارى ص ١٤١ "معلوعدداد كتب العلمية ويروت ليزان]

بغیر تببند حمام میں داخل مونے کی مما نعت

الدادر(۲۱ - ۲۸) الاساج(۲۲۹۸) منداح(۲۸۰ الم

1 1 - بَابُّ النَّهُي عَنْ دُخُولِ الْحَمَّامِ إِلَّا بِحِيْزُرِ

21 - أَيُو حَدَيْفَة عَنْ آبِي الزَّبَدِ عَنْ جَابِرِ قَالَ فَالْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُوحُلُ لِرَّجُلِ فَالْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُوحُلُ لِرَّجُلِ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُوحُلُ لِرَّجُلِ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ وَالْدُومُ اللهُ عِينَ النَّاسِ كَانَ فِي تَعْمَدُ اللهِ وَالْمَامِ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهِ وَالْمَامِ مَا اللهُ وَالْمَامِ اللهُ اللهُ وَالْمَامِ اللهُ اللهُ وَالْمَامِ اللهُ اللهُ وَالْمَامِ اللهُ اللهُ وَالْمَامِ اللهُ اللهُ وَالْمَامِ اللهُ اللهُ وَالْمَامِ اللهُ اللهُ وَالْمَامِ اللهُ اللهُ وَالْمَامِ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمَامِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمَامِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

خل لغات

تبوية و"الم الكاميد الكاميد الكامن ب: تهبد "غورة"الكامن ب: شرماه "لم مسعو" ميدواحد فرك اب

نگانہانے کی ممانعت کی تھست

ال حدیث کے فاہر سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ پیمی مطالقا ہے خواہ وہاں کوئی اجنبی آ دی ہو یا ندہو کیونکہ اللہ تعافی اس کا ذیا دہ سے دارہے کہ اس سے شرم وحیاء کی جانے اور تہبند وفیرہ دین کرھسل کیا جائے اور اس لیے بھی کہ جمام شیاطین کی اجائے گاہ ہوتی ہے اور ان کے میا سے نگا نہا تا جائز تبین اس لیے وارد ہے کہ جب کوئی شخص اپنی شرمگاہ کھولئے پر مجبور ہوجائے آو وہ ہم اللہ پڑھ لیا کر سے کہ کہ بسم اللہ جنوں کی آ کھوں اور بنی آ دم کی شرمگاہوں کے ورمیان حاک ہوکر پردہ بن جاتی ہے۔ امام ترفدی اور امام حاکم نے مطرت جا پر جنی گئے ہے۔ مرقوعاً روایت کرتے جی کہ جو تھی اللہ تعالی اور آخرت کے ون پر انہان رکھتا ہے تو وہ تبیند کے بخیرتمام جن وائل نہ مواور جو تھی اللہ تعالی اور آخرت کے ون پر انہان رکھتا ہے تو وہ تبیند کے بخیرتمام جن وائل نہ مواور جو تھی اللہ تعالی اور آخرت کے ون پر انہان رکھتا ہے تو وہ تبیند کے بخیرتمام جن

[ شرح مندالم المعلم لملامل قاريص اندا معبوعدا والكتب بلعلميه يروست ]

مدث شیرازی نے حضرت الس بھی کند سے مرفوع حدیث تخریج کی ہے کہ جو مخص تہبند کے بغیر حمام میں واقل ہوتا ہے تو وہ

مكان اس بركعنت كرتاب.[بين السطور مندامام اعظم من ٢١٢ مطبوعه كلندرها نيالا مور] ١٢ - باب أحب الكومسمآء

يبنديده نامون كابيان

٤٦٤ - أَيُوْ حَوِيْطَةً عَنْ ثَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ حضرت ابن ممر بن مند مان كرت بي كدرسول المدمن في أوامام يُحَانَ ٱسْحَبُّ الْاَسْمَاءِ إِلَى رَسُّوْلِ اللَّهِ مَسَلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ نامول میں سب سے زیادہ بہندیدہ نام عبدانشداور عبدالرحیان جھے۔ وَمَسَكُّمَ عَبْدَاللَّهِ وَ عَبْدَالوَّحُسْنِ

مسلم (۵۵۸۷) درواد و ۱۹۵۹) تر نری (۲۸۳۳) این باج (۳۸۲۸) کنز اهمال (۱۹۵ ۵۱) مندرک للحاکم (ج مهم ساره) سنن جیل ( نه من ۲۰۱۱) منداهه (۱۲۲)

### پیارے نام رکھنا

انبى ئامول كى طرح عبد الرحيم اور عبد الكريم بين اور ان جين وه تمام نام جن بين عبد كي نسبت الله تعالى كيمني مغاتى نام كي طرف کی می بو-اوراس مدیث کوامام مسلم ابوداؤ دُر ندی اوراین ماجد نے معترت این حروث کاندے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ انشد تعالی ك نزويك سب سے زياوہ پسنديدہ نام عبدالله اور عبد الرحمان بين اور طبراني كى روابت يس ب كدالله تعالى ك نزويك سب س زياده پسنديده تام ده جي جن بن الله تعالى كي بندگي كا اظهار جو - [شرح سنده ما مطم ندايلي قاري س ١٩٢ مطبوصدار آكلت العلمية ميروه ]

امام بھاری نے الاوب المفروش الاواؤواورنسائی نے معرت الاوب سے روایت کیا ہے کہرسول الله ملا الله علی آئے مایا: تم نبیول کے تامول پر تام رکھا کرو اور اللہ تعالی کے نزد یک سب سے زیادہ پہند ہیدہ تام عبداللہ اور عبداللہ اور سب سے زیادہ

سے تام حارث اور حیام ہیں اور سب سے زیادہ بدترین نام ترب اور مُر وہیں۔[تنسیق انتقام حاشیہ: ٣٠ برمند امام علم کیتر رصانے کا بور]

١٣ - بَابٌ فِي مَدَّح الَّبِرِّ وَذَمَّ الْإِلْمِ نیک کی تعریف اور گناه کی بُرائی حضرت ابن عمر و في أنه بيان كرت جي كه رسول الله وفي الله عن الله عن الله عن الله عن الله الله عن الله

373- أَيْسُوَ حَوِيْشَةَ صَنْ ثَنَّالِعِ كَنِ ابْنِ عُمَرَ فَأَلَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ الْمِيَّ لَا يَبْلَى فرمایا: میل بحی برانی نیس موتی اور کناه بھی معلایا نیس جاتا۔ وَالْإِقْمُ لَا يُتَسلَّى.

كزالهمال(٤٣٦٧٢)مصنف مهدائرد ال ٢٠٢٦)

### خللفات

" كل يَسْلَى" ميفودا مد ذكرة اب فل مضارع جول باب مسمع يستع يستع بهاس كامتى ب: يسيده بونا يرانا بونا-" كا ينسنى "ميفدوا صد ذكر فائب فعل مضارع جهول باب منوع يستع سياس كاستى ، بحول جاتا " ألواقم" اس كامعى ب:

فيكى اور كمناه كاانسجام

" الليو" العنى بيكى سے مراد ب: الله كى تخلوق كے ساتھ احسان كريا اور الله تعالى كى عبادت واطاعت كرنا كيونكه نيك جونے سے لے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں اوا کرنے شروری ہیں'' اور نیکی پرانی نہیں ہوتی'' کا مطلب ہے کہ دومنا کع نہیں ہوتی بلکہ اس کا فائد وضرور موتا ہے کدینکی کرنے سے انسان بی شرافت پروان چڑھتی ہے خداخونی اور نوگوں کے ساتھ رواداری اور جدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور نیکی اور گناہ دونوں کو دنیا و آخرت میں یا در کھا جاتا ہے کیونکہ دنیا میں لوگوں میں نیکی کا ممیشہ اچھا تذکرہ جاری وساری ر بہتا ہے اور گناہ کا جیشہ نمرا تذکرہ اور نفرت کا انلہار ہوتا رہتا ہے جبکہ آخرت میں نیک پر بہترین اجروتو اب عطاء کیا جائے گا اور گناہ پر پرزین عذاب اور سزادی جائے گی۔ امام عبد الرزاق نے معنرت ابوقل بہت مرسل مدیث روایت کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں: "البو یا پہلی واللذنب لا ینسسی واللدیّان لا یسموت اعمل ما شنت، کما تلدین تلدان" بیٹی نیکی پرانی نہیں ہوتی اور کناہ مطابع نیں جاتا اور دیّان فنائیس ہوگا تم جوچا ہوگل کروجیسا کرو کے دیساتھہیں بدلے دیا جائےگا۔

[ماخوذازشرح مندام اعظم م ۱۹۳ مطبوعه بيروت] آ واب مجلس كا ذكر

حعرت جار بن سمرہ وی کنند بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نی کریم من اللہ کی خدمت میں عاضر ہوتے تو ہم وہاں بیٹہ جاتے جہال مجلس ختم موتی (بعن آخر میں)۔

اليواؤر(١٨٢٥)رَنْدِي(٢٧٢٥)اين مِإن (٦٤٣٣)منداحـ(١٤٥)٢)

١٤ \_ بَابُ 'ادَابِ الْمَجْلِسِ

٢٦٦- أَبُوْ حَنِيْعَةَ عَنْ رَسَمَاكٍ عَنْ جَايِرِ بَنِ سَهُواَ قَالَ كُنَّا إِذَا أَتَهِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَعَدْنَا حَيْثُ إِنْعَهَى الْمَجْلِسُ.

مل لغات المستنده المدرّرة عب فعل ماضي معردف باب التعال سے باس كامعن ب: الجهاء كو يرزينا العثمام يذريهونا وقتم "إنتهاسي" ميغدوا مدرر كرمًا عب فعل ماضي معروف باب التعال سے باس كامعن ب: الجهاء كو يرزينا أوعثام يذريهونا وقتم

ہ داہ جلس کے مسائل

الدُتَالِي فِيرَآن مِيدِين أرايي:

شان نزول

اے ایمان والوا جب تم ہے کہا جائے کہ کالس میں کشادہ ہوجاؤ او تم کشادہ ہوجایا کرؤسواللہ تعالی تنہارے لیے کشادی پیدا قرما دے گا اور جب تم ہے کہا جائے کہ کھڑے ہوجاؤ تو تم کھڑے ہوجایا کرو۔

جكدنه بينے ليكن تم لوكول كے ليے جكه بل كشادكي اور وسعت يدوكرو\_

(٢) حضرت جابر بن عبداللد و الله بيان كرت بيل كه ني كريم القالياتم في الدين عبل عدك ون اليان مسلمان بھائی کواس کی جگہ سے اُٹھا کرخوداس کی جگہ پر ہرگز نہ بیٹھے لیکن وہ کیے کہ جگہ کشادہ کرو۔

[تغييرمعالم التويل جهم و ١٠٠٠ مطبوعة والمعرف يروت تغيير مقبري جهم ٢٢٣ مطبوعة والمصنفين ولي] اگر چہ آ داب مجل کا بھی طریقہ ہے کہ جو مخص مجلس میں پہلے آ کر بیٹھ چکا ہوا اس کو اس کی جگہ سے ندا تھایا جائے کیونکہ تی کریم افغالیا ہے بہت ہی احادیث میں منع فر مایا ہے لیکن شان نزول کے بارے میں حضرت مقاتل بن حبان کی بیان کردہ حدیث ے معلوم ہوا کہ املی اس منظل کے لیے امیر مجلس دومروں کوان کی جگہوں ہے اُٹھا کرایے قریب بٹھا سکتا ہے البند امحاب فعنل کواذ خود دوسرول کوان کی جگہوں سے آخما کرخود بیضنے کی کوشش نہیں کرنی جاہے۔

امير جنس اور تعظم اعلى كومياي كدوه عام لوكول كومف الأل سے أخواكر بيجيے بندائے اور اسحاب فعنل علاء اور معزز لوكول كو الكى مف (یا استی یر) بھائے اس یوان ا مادیث میں دلیل ہے:

بَشُواْ وُرِ [ سنن الإدادُو: ٣٨٣٣]

ك تعقيم كرنا جوقر آن بي فلوند كريداوراس ك احكام يرهل كريداور حاول سلفان كالتظيم كرنا الله تعالى كالتظيم كرية س عبد[سن الدوادُر: ٣٨٣٣][ماخود التميرتهان الترآن عام ٥٨٥-١٨٠ مطوع فريد كمد اللهور

اللہ تعالیٰ اوراس کے بندوں کا مشکرا وا کرنا

حضرت الوسعيد خدري وكالشدييان كرت بيل كدرسول الله الموالية الْمُعُدُّدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرْمالِ كرو الخض الله تعالى كالشركز ارتيس ب جواوكول كالشراوانيس

١٥ - بَابُ التَّشَكُّر لِلَّهِ وَلِعِبَادِهِ

٤٦٧ - أَيْوَ حَدِيْقَةُ عَنْ هَوَيَّةٌ مَنْ أَبِي سَوِيْدِهِ لَا يَشَكُّرُ اللَّهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ.

الادادُد ( ۱ ۱ ۸۸) مند احد (۲ ۲ مند ۱ مند احد ۲ مند احد المند احد ۲ ۲ مند احد (۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ) مند احد (۲ ۲ ۲ ۲ ۲ )

حل لغات

" كَا يَنْصُرُ" صيندوا مددر كرعًا عب فعل مضارع معروف منى باب تسصر يَنْصُرُ عدي ال كامعى ب الحس كاحدان ي اس کی تعریف کرنا مشکر میداد و کرنا مشکر کرنا۔

شكرا داكرنے كى فعنيات

اس مدیث کامطلب ہے ہے کہ جو مخص (لوگوں کے ) نتیل احسان پرفشکرادانہیں کرتا' وہ (اللہ تعالیٰ کے ) کمثیر وجزیل احسانات ربھی شکر ادانہیں کرے گا' یا اس لیے کہ لوگوں کے احسان اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے جیں کہ آئییں اللہ تعالیٰ نے رتعتیں عطام ، فر ما كين او ان كي ناشكرى الله تعدلي كى ناشكرى باور مديث من وارد بكر جس يركسى في كوكى احدان كيا تواس في من سدكها: " بهن الله حيدًا" "كتهيس الله تعالى بهترين جزائ فيرعطا وفرائة مواس في يقيناً شكرا داكرليا اوربيه حسان كے مقابله بيس كم ازتم شکرے۔

اس مديد كوامام احرامام ترفرى اورامام نسائى في حضرت انس يتحقيد سه ان اللاظ من روايت كياسي كه من **ل**م يشكر الناس لم يشكر الله. یعنی جو منص او کور کا شکر اوانس کرتا' و و الله تعالی کا ( مجمی ) شکرادا

نہی*ں کر*تا۔

اور حضرت ابو ہر ہے ورش کنٹلہ سے تر فمر کی عمل روایت مروی ہے کہ من لا يشكر الناس لا يشكر الله. جولوگول كاشكر كزارنيين و دانند كالبحي شكر كزارنيس -

[شرح سندامام عظم الماعل كارى ص ١٩٤ - ١٩١ مطبوعه وارالكتبالعلمية بيروت اس مدیث کا ایک معنی بید ہے کہ جو محض او کول کے احسان کا شکر اوا نہ کرے اور ان کی نیکیوں کا انکار کرے سوا کروہ اللہ تعالیٰ کی نغتوں كا هكر اداكر سے تو اللہ تعالى اس سے شكر كو تيول تين كرتا اور اس حديث كا دوسر امعنى بير ہے كہ جس محض كى عادت ہوكہ وہ الوكول ے احسانات کوفراموش کردیتا ہواوران کی نیکیوں کاشکراواند کرتا ہوتو وہ اپنی عادت اورا پی طبیعت کے تلاہتے سے اللہ تعالیٰ کی تعتول ی بھی باشکری کرے گا اور ان کامبھی شکر اوائیں کرے گا اور اس کا تیسرامعٹی ہے ہے کہ جو منس لوگوں کی تیکیوں کا شکر اوائین کرتا تو ا مروه الله تعالی کی نعتول کا مشکر اوا بھی کرے گھر بھی وہ اس طرح ہے۔ جیسے اس نے اللہ تعالیٰ کا مشکر اوائین کیا۔

[تنسيرتهان المراك ع٠١٠ ص ١٠٠٠ مغيوم لريد يك شال كا مور] فللم وزيادتي كي ممانعت

حضرت مبدالله بن مروي كله الان كرت بي كرسول الله المالية نے فر مایا: اللم ے بچ کیونکہ ملم قیامت کے دن بہت سے اعد جروال کا موجب ہوگا۔ ١٦ - بَابُ النَّهُي عَنِ الظَّلَمِ

٤٦٨ - أَيْتُوتُ عَنْيُمُهُ عَنْ عَظَاءٍ عَنْ مُحَارِبٍ بْنِ عِفَادٍ عَنِ ابِّنِ صُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَّلُمَ إِنَّاكَ وَالطُّلْمَ فَإِنَّ الطَّلْمَ طُلُّمَاتُ يَوْمَ

الْمُولِيَّةِ. بَمَارِي(٢٤٤٧)مسلم(٦٥٧٦)رُسُول(٢٠٣٠)

" أكساق أن "اس كامعنى ب بسى يرزياد في كرنا بمس كاحق مارنا يا كم كرنا بخصوركوسزا وينا كراوراست سيدب جانا بمسى جيزكو اس كالصوم كل سے بناكر فيركل على ركمنا بيسے فيراللدى مباوت كرنا۔" فحسلستات" يد" فحسلسة" كى جو ہے اس كامعن ہے: تار کی اعجرا۔

ودیث بھی ہے:'' السدنیسا صور عدۃ الآعسرۃ''لینی ونیا آخرت کی بھیتی ہے جو پچھ ہوؤ سے وتی کا ٹوسے ظلم خواہ کمی حم کا ہو قیامت کے دن ملالم کے لیے تاریکیوں اورا عرمیروں کا سبب ہے گا اور کا کم راونجات نہیں یائے گا جبکہ دنیا ہیں عدل وانسان پر قائم رہے والے مسلم کا نوراس کی را ہنمائی کرے گا اور و وایمان کی برکت ہے را ونجات یا لے گا جبیما کرانشد تعالی کا ارشاد ہے: " نیو دہم يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَبِأَبْمَانِهِمْ " (أَخريم: ٨) مؤمنول كانوران كي آهيادران كي دائيس طرف دورٌ تا بوكا فظمات سے يانو شدائدو معمائب اورونیاوی ختیال مراوین جیدارشاد باری تعالی ب:

اےمجوب! فرما دیجئے کہ (اے کا فرو!) تنہیں فتکی اور تری کے

قُلَ مَنْ يُنْجِيكُمْ مِّنْ ظُلُمَاتِ الْبُرِّ وَالْبَحْرِ.

(الانعام: ٩٣) اند حيرول مي كون نجات ويناسي؟

لیعنی و نیا کی مصیبتوں اور تکلیفوں سے تنہیں کون نجات و بتا ہے یا مگر آخرت کی مقوبات وسرو میں مراد بین اس لیے ک ظالم دوزغ میں مختلف مظالم پر مختلف عذا یون اور مختلف سز اوَ ل میں جتما ہو گا کیونکہ کفر وشرک بھی ظلم ہے۔ بدیاری وشراب لوثی امر دیکے كبيره ممناه بمي ظلم بن نيزكسي كوستانا كمي كاحق مارنااوركسي برزيادتي كرنا بمي ظلم بيا غرضيف هوق اللداور هوق العهاد بين كها بهاي . نا مجى ظلم ہے۔[مرقات الفائع ج مس واس ملبور مكتب الدادية لمكان الاحة المدوات ج مهم ١٩٦٨ العلم و مكتب لورية بشوية عمر المرام و ١٩٦٥ على المعرب ١٩٦٩ الم مطبوم تعيم كتب فانه مجرات |

## ہا لک کی اجازت کے بغیر اس کے مال کو کینے کا تھم

معرت الويرد ورفي تنه مان كرت جي كريم ويتات أمار کی ایک توم سے ملاقات کے لیے ان کے گھر تشریف لے مجا سوانہوں نے آپ کی میافت کے لیے ایک جری ذیع کی اور اس سے آپ کے ليكانا تاركيا(اورةب كسائندكما) وآب في كوشت عمد أيك اوفى أشائى اود منديش والركر جبائي عمر يكود ركت آب اس كوخوب چات رے لین آپ اے اسے ملق ش فیجے شاتار سے اور فر مایا ک ال كوشت كاكيا مال ب؟ اوكول في بتايا كريد بمرى فلال فنس كى ب ہے ہم نے (اس کی اجازت کے اخیر) ذراع کر ایا ہے یہاں تک کہ جب وو والى آئے گا تو ہم اسے برى كى تيت دے كرمائى كر ليس ك تو اس يررمول الله ما يُنْ الله المنظمة في الله عن المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع

اور آیک روایت جوحفرت عامم بن کلیب است والد سے عیان كرت بي ال يم يول ب كرمعرت محد المالية على المحاب يم ي اكياً وي في إلى واحدى اورة بكو المرس بالا اوركماناتار كياً مونى كريم التُوليَة إلى آدى ك ياس تشريف في كف اور بم محى آب ك ماته دواند موك كريب كما ناركما كيا توني كريم الماتيم في اس سوست بن سے بول كا ايك كوا أشايا اور منديس والا اور كافى ديم تكات چائے رہے كين آپ ال كوكمان سكو آپ نے اپنامند ے نکال کراہے باہر پھینک دیا اور کھانا کھانے سے زک مجے اور فرمایا کرتم مجھے اس کوشت کے بارے میں بناؤ کرریکھاں سے حاصل کیا حمیا ے؟ اس آ وى (لعنى ميز بان) في عرض كيا: يارسول الله! يد كرى الارے ایک سائقی کی ہے جواس وقت جارے ساتھ نیس ہے کہ ہم اس سے خرید لیت اور ہم نے جلدی ش اس کو ذرع کیا اور تیار کرے آپ کے

# ١٧ - بَابُ حُكْمِ أَخُذِ الْمَالِ بغير إذن مالكه

٤٦٦- أَبُوْ حَنِيْفَةً عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةً أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَازَ كُوْمًا يَنَ الْانْصَادِ فِيْ دِيَسَادِهِمْ فَلَلْبَحُوالَهُ شَاةً وَّصَنَعُوالَهُ مِنْهَا طَعَامًا لْمَاخَلَدُ مِسْنَ اللَّحْجِ شَيَّنًا فَلَاكَةً فَمَصَّفَةُ شَاحَةً كُلَّ يُسِيَّعُهُ فَقَالَ مَا شَانُّ هَٰذَا اللَّحْجِ فَقَالُوْا شَاةً لِعَكَّانِ ذَبُسِحْنَاهَا حَتَّى يُجِيُّءَ فَنُرْضِيَّةً مِنْ لَمَيهَا قَالَ فَقَالُّ رَمُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱطْمِعُوهَا الْأَسَرُ آءَ.

وَفِي رِوَاهَةٍ حَنْ عَاصِمٍ بُنِ كُلُيْبٍ حَنْ آبِيْهِ أَنَّ رَجُلًا يِّسْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَـنَعَ طَعَامًا فَدَحَاهُ فَقَامَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلُّـمَ وَقُلَمْنَا مَعَهُ قَلَمُنَّا رُّضِعَ الْطُعَامُ تَنَاوَلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصْعَةً مِّنْ ظِلْكَ اللَّحْمِ فَلَاكُهَا فِي فِيهِ طَوِيُّلًا فَجَعَلَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُآكُّلُهَا فَٱلْقَاءُ مِنْ فِيهِ وَامْسَكَ عَنِ الطُّعَامِ فَقَالَ ٱخْبِرْنِي عَنَّ لَـعْمِكَ هٰذَا مِنْ آيْنَ هُوَ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ شَاةً كَانَتُ لِصَاحِبِ لَكَا فَلَمْ يَكُنْ عِنْدُنَا فَنَشْتَرِيْهَا مِنْهُ وَعَجُّلْنَا بِهَا وَذَبُّحْنَاهَا وَوَضَعْنَاهَا لَكَ حَتَّى يَجِيُّهُ لَمُنْعُطِيَ لَمَّنَهَا لَمُلَوَّ اللَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَفْع خَلَا الطُّعَامِ وَآمَوَ أَنْ يُطْعَمَهُ الْأُصْرَاءَ قَالَ عَبْدُالُوَاحِدِ سائے رکے دیا یہاں تک کہ جب وہ واپس آئے گاتو ہم اسے بحری کی قیت دے دیں گئے سونی کریم اللہ اللہ اللہ اللہ کا کہ بہال سے اُٹھالواور آپ نے تھم دیا کہ بید کھانا قیدیوں کو کھلا دیا جائے ۔ حضرت عبدالواحد نے کہا ہے کہ جس نے اہام الوضیفہ سے عرض کیا کہ آپ نے سے مسئلہ کہاں سے حاصل کیا ہے کہ اگر ایک آ دی کسی دوسرے آ دی کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر تعرف کر لے تو دہ اس کا نفع صدقہ کردے اُس

قُلْتُ لِآبِي عَنِيفَةَ مِنْ آبُنَ اَعَدُّتَ هَلَهُ الرُّجُلِ يَعْمَلُ فِي مَالِ الرُّجُلِ بِعَيْرِ اذْنِهِ يَنَصَدُّقُ بِالرِّبْحِ قَالَ اَعَدُّتُهُ مِنْ عَنِيبُ عَاصِمٍ مِنْ عَنِيبُ عَاصِمٍ

ابرداؤر (۳۳۳۳) دارهای (۵۳م م ۲۸۵)

حل لغات

ال مديث في الله ال مديث مع جند مماكل فابت مورج إلى:

(1) بزرگول كيدوت كرنامحايدكرام كاست --

(۲) وجوت آبول كرنارسول الله كى سنت بخواه وجوت دينے والا خادم اور چمونا عى كيول شهو-

(س) مكتوك دشتيكها ناشكها تا بحي رسول الله كاست ب-

(۱) کی دوسرے آدی کی کوئی قیمتی چیز اس کی اجازت کے بغیر لینے اور اس پیل لفرف کرنے پر غاصب اس کی قیمت اوا کزنے کا مناص ہوگا۔

(۵) کمی فیری فین چیز نصب کرنے پرعامب اس چیز کامالک بن جائے گا تکریہ ملک خبیث ونا جائز ہوگا اس لیے اس چیز کا صدقہ مرکب میں میں میں میں میں اس میں اس چیز کامالک بن جائے گا تکریہ ملک خبیث ونا جائز ہوگا اس لیے اس چیز کا صدقہ

(۱) اصل ما لک کا مک فصب سے بعد فتم ہوجائے گا کیونکہ اگر اس کا ملک فصب سے بعد باتی رہتا تو رسول اللہ فصب شدہ مجری کے گوشت کوصد قد کرنے کا بھم ندویے بلکہ اس کو واپس کرنے کا تھم دیتے یا اس کوفر وشت کرکے اس کی قیت اصل ما لک کے لیے محفوظ رکھنے کا تھم دیتے کیونکہ امیر المؤمنین کوضرورت و حاجت سے وقت کمی انسان کی چیز فروشت کرنے کا حق حاصل

ہے۔ (ے) فصب شدہ چیز سے نفع اُٹھانا حرام ہے کیونکہ دسول اللہ ملٹی آیا کا سے شدہ بھری کا گوشت نہ خود کھایا اور ندا ہے ساتھ محابہ مہمانوں کو کھانے کی اجازت دی بلکہ سارا گوشت تید ہوں کومیر قد کرنے کا تھم دیا۔

(A) جب عامب اس چیز کامعاوف او اکروے گا تو اس کا ملک مجمی جموجائے گا اور اس چیز سے نفع أغمانا بھی سیح ہوجائے گا۔

(۹) اس مدیث سے رسول اللہ طفائیلہ کی فضیلت وعصمت ثابت ہوری ہے کہ اللہ تعالی نے ایک مشتبہ لقمہ کوآپ کے جم کا حصہ خیس بنے دیا اور آپ کواس سے محفوظ ومعصوم رکھا' اس لیے آپ کا کلام آپ کی ہدایات وتعلیمات شیطانی آمیزش سے پاک اور شکوک وشبہات سے منز و جس اور آپ کے امحاب و آل ہد مقید کی اور نسق و فجور سے محفوظ ومبر آجیں۔

المنظم كى رہنمائى كرنے والانتيكى كرنے والے

#### کی طرح ہوتا ہے

حضرت این بریده وی مل است والدے وه می كريم الله است روایت کرتے ہیں کرائی آ وی آ ب کے پاس آ بااور آ ب سے سواری ک درخواست کا سوآب نے قرمایا: میرے پاس کوئی چیز تی ہےجس ر بس تهیں سوار کر دول لیکن میں ایک ایسے آوی کی طرف تمیاری رہنمائی کرتا ہوں جو جہیں سواری دے دے گائم فلان قبیلہ کے قبرستان ك ياس بط جاؤا وبال أيك انصارى نوجوان اسية سأتعيول كماته حیرا تدازی کا مقابلہ کرر یا ہوگا اوراس کے پاس ایک اوٹ ہے سوتم اس سے سواری طلب کرنا کے شک وہ میس سواری دے دے ا جا تھے وہ آ وی جلا میااوروبان جا کرد یکها کده ونوجوان اسیط ساتھیوں کے ساتھ تیراعدازی کرد ہا ہے کی اس آ دی نے اس توجوان کو اینا سارا واقعہ بیان کرے ہوئے می کریم النظائیم کا فرمان سنایا اور اس توجوان نے میں بات فر مائی ہے چنانچہ اس آ دی نے دومرتبہ یا تمن مرتبہ تم اُٹھائی ا مجراك فوجوان في كريم الثاادنث ديه كرسواركر ديااوروه ني كريم المثاليكيم ك ياس كرماتو آب كوسارا واقدسناياً اس يرنى كريم والليلم في فرمایا: ابتم جاد اورسنوا ب شك نیكی كے كام بررہنمائى كرنے والا يكى كرف والے كى طرح بوتا ہے۔

١٨ - بَابُ الدُّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ أَنْ مُنَا مُنْعَارِهِ

٤٧٠ - أَبُسُو حَنِيْفَةً عَنْ عَلَقَمَةً عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً
 عُنُ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 الدُّالُ عَلَى الْحَيْرِ كُفَا عِلْهِ.

٤٧١ - أَبُو حَدِيقَةَ عَنَ آنَس بِن مَالِكٍ قَالَ قَالَ اللهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّالُ عَلَى الْحَيْدِ حَفَاعِلْهِ. تَلَى (٢٦٧٠) منداح (٢١٧٧١) مندام الراد (٢١٧٧١) مندام الراد (٢١٧٧١)

عَنْ آبِيهِ عَنِ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاءَةُ وَ رَجُلٌ فَاسْتَحْمَلُهُ فَقَالَ مَا حِنْدِى مَا آحْمِلُكَ طَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاءَةُ وَلَا يَحْدِلُكَ الْطَاقِ الْمُولُكُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ الْمُعَنِّ الْمُعَلِّقِ الْمُ مَقْرَةِ وَلَى مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى مَعْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَ

وَ اللّهِ مَا عِنْدِى مِنْ شَيْءٍ آنَّ رَجُلًا جَاءً لَهُ يَسْتَهُ وَلَكِنَ إِنْكُلِقَ وَ اللّهِ مَا عِنْدِى مِنْ شَيْءٍ آخُولُكَ عَلَيْهِ وَلَكِنَ إِنْكُلِقَ فِي مَقْبَرَةٍ بَينِي قَلَان فَهَا تَسْكَابِ لَهُ فَاسْتَحْمِلُهُ فَإِنّا مِنَ الْمُقْبَرَةَ فَاللّهُ مَعْدَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَصَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَصَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَصَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَصَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَصَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَصَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَصَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَصَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَصَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَصَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَصَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَصَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَصَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَصَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَصَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَ

مسلم(۶۸۹۹) ترفدی (۲۹۲۱) ایودا د (۲۳۹ ۵) مسند بعد (۱۵ ۲۳۴)

اورایک روایت ش اس طرح ہے کہ ایک آوی آپ ( اللہ اللہ کے پاس ماضر ہوا اور آپ سے سواری کا مطالبہ کرنے لگا تو آپ نے فرایا: اللہ تعالیٰ کی تم ا میرے پاس کوئی المی چیز تمیں ہے جس پر شی حمیمیں سوار کر دوں لیکن تم بی فلال کے قبر ستان شی چلے جاؤ وہاں حمیمیں سوار کر دوں لیکن تم بی فلال کے قبر ستان شی چلے جاؤ وہاں حمیمیں ایک انعماری نو جوان ملے کا جواہ ہے ساتھیوں کے ساتھ تیرا ندازی کر رہا ہوگا سوتم اس سے سواری کی درخواست کرنا وہ ضرور تمہیں سواری کی درخواست کرنا وہ ضرور تمہیں سواری کی درخواست کرنا وہ ضرور تمہیں سواری کی درخواست کرنا وہ اس قبر ستان آئی کی جس جورسول اللہ ملوث تی جائے گا اور اس نو جوان کو ساں واقعہ بیان کی جس کے سواکوئی حمادت کے لائق آدی اس مطالبہ کیا تو اس میں ہے اللہ تعالیٰ کی جس کے سواکوئی حمادت کے لائق آئی ہے ہو اس فری اللہ شائی تی جس کے سواکوئی حمادت کے لائق آئی ہو جوان نے اسے اور اس فوجوان نے اسے اور نے مطاح کر دیا سووہ آدی اور اس نے اسے فرمایا : اب اور جوان نے اسے اور نے مام پر رہنمائی کرنے واللہ شکی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔

حلكغات

"الكالله" سيندوا مد ذكرام فاعل باب تعسو يتعسوك بال كامعلى ب: ربنمائي كرناء" إسقة حقلة "ميندوا مد ذكرها عب فل من معروف بناس معروف بناس المعلى بالسائلة المعلى بالسائلة المعلى بالسائلة المعلى بالسائلة المعلى بالسائلة المعلى بالسائلة المعلى بالسائلة المعلى بالسائلة المعلى بالسائلة المعلى بالسائلة المعلى بالسائلة المعلى بالسائلة المعلى بالسائلة المعلى بالسائلة المعلى بالسائلة المعلى بالسائلة المعلى بالسائلة المعلى بالسائلة المعلى بالسائلة المعلى بالسائلة المعلى بالسائلة المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى بالسائلة المعلى بالسائلة المعلى بالسائلة المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى بالسائلة المعلى المعلى بالسائلة المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المع

نیکی کی تبلیغ وتلقین کرنے سے فوائد

چوکہ نیکی کی تعلیم وینا' نیکی کی تلقین کرنا اور اس کا لوگوں کوتھم دینا' نیز نیکی کی رہنمائی کرنا' نیکی کھیلانا اور ٹرائی سے مثع کرنا' میں انکیاں چوکہ نیکی کی رہنمائی کرنے دالا (اجروثواب پانے میں) نیکی کرنے والے کی اس لیے فرمایا کہ نیکی کرنے والے کی اس کے دالے کی طرح نیکی کرنے دالا (اجروثواب پانے میں) نیکی کرنے والے کی طرح نیکی کی رہنمائی کرنے پر قواب ملے گا' اس طرح نیک کی رہنمائی کرنے والے کوئیکی کی رہنمائی کرنے پر قواب ملے گا' اس طرح نیک کی رہنمائی کرنے والے کوئیکی کی رہنمائی کرنے پر قواب ملے گا۔

علامد طاعلی قاری نے اس باب کی پہلی حدیث کے متعلق لکھا ہے کہ اس کوطیر انی اور بزار نے حضرت ابن الی مسعود اور مہل بن معد سے روایت کیا ہے اور ایام احمد اور الویعلیٰ نے بھی اس صدیث کو حضرت بریدہ انٹی تند سے روایت کیا ہے اور مزید بیدوایت کیا ہے کہ" و اللّٰہ بعجب اعادة اللهفان "العینی اللّٰہ تعالیٰ مصیبت زدہ منس کی مدوک بہت پستد کرتا ہے۔ [ شرح مند الم اعظم ص ۲۲۴ مطبوق دادالكتب العلمية ودانت ]

اوردوسری صدیث کے تحت کھا کہ اس مدیث کو ہزار نے حضرت انس اور حضرت این مسعود سے اور طبر انی نے حضرت ہیں ہیں سعد اور حضرت ابن مسعود سے روایت کیا ہے اور علامہ البارذی نے اس کو اپنی فخضر جامع الاصول ہیں ذکر کیا ہے اور امام ترخی نے اسے کتاب افعلم میں ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔" ان المدال علی المعیو کفا علد " یعنی بے شک نیکی پر دہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والا نیکی میں ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے اس میں ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے اس میں سی سی اس میں اس میں اس کی طرح ہے اور علامہ العسکری اور وارتطنی وغیر حمانے حضرت این عماس رسی کھند سے مرفوعاً اس کور وایت کیا ہے اس کے الفاظ ہے ہیں:

ہر نیکی مدقد ہے اور نیک کی رہنمائی کرنے والد سی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے اور اللہ تعالی مصیبت زدہ کی مدوکو پسند کرتا ہے۔ كل معروف صدقة والدال على المغير كفاعله والله يحب اخالة اللهفان.

اور سی مسلم مندانام احد سنن ابوداؤ داورجامع ترزی میں حضرت ابوسسود ہمروی ہے کہ ٹی کرئم علیہ المسلؤ ۃ والسلام نے فرمایا کہ مسن دل عسلی عیو فلد مدل آجو فاعلد "جس فنص نے کسی ٹیک کام پرریشمائی کی تواس کے لیے نیکی کرنے والے کے تواب کے برابر تواب ہے۔

> اور صدیت: "المدال علی النسر کفاعله" أر سكام پردانمائی كرتے والا أر انی كرنے والے كی طرح ہے۔ اس كوايومنعور الديكى تے مند الفرووں میں معزت انس سے ضعیف مند كرما تحدروایت كيا ہے۔ توث: ضعیف مدیث فضائل اجمال میں مقبول ہوتی ہے۔[ شرح مند مام اعلم ص ٥٨٥-٥٨٣ معلود وردت] توث: ضعیف مدیث فضائل اجمال میں مقبول ہوتی ہے۔[شرح مند مام اعلم ص ٥٨٥-٥٨٣ معلود وردت]

٤٧٣ - ٱلله حَدِيْفة عَنْ عَلْقَمَة عَنِ اللهِ عَلَيْهَ عَنِ اللهِ بَرَيْدة عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفَعْلَ الْحِهَادِ كَلِمَةً حَتِي عِنْدُ سُلْطَانٍ جَائِمٍ.

تَمَكُلُ (۲۱۷٤) نَاكُلُ (۲۲۱٤) انْنَاجِلُ (۲۱۱٤)

حق بات كهنا افضل جهادب

 ے کہ آ دی اے نکس اور اسے نکس کی خواہشات ہے جہاد کرے اور یکی جہاد اکبر ہے جس پر جہاد اصغر مرتب ہوتا ہے اور خلق اللہ کے ، فائدے کے لیے ظالم بادشاہ کے سامنے تق بات کہنا جہاد اکبر میں ہے ۔[شرح سندام مقم میں اے ۳ مطبوعہ دار الکتب العلمية جددت] وامرزری نے معزت ابوسعید خدری و منافلہ سے مرفوع حدیث بیان کی ہے کہ

ان من اعظم الجهاد كلمة عدل عند مسلطان ليني كن ظالم وجابر بادشاه كرما مضح وانساف كى بات كبنا

مب ہے بواجہاد ہے۔

الم مرتذي نے كہا ہے كدائل باب ميں حضرت الوالمامد و كاللہ سے بھى حديث مروى ہے اور اس طريق سے بيد حديث حسن غریب ہے۔[ تنسیق انظام فی مندالا مام ب ٢١٥ مكتبدر حمانيالا مور]

الجنجيمشوره كي ابميت

فرمایا: جو مخص تم سے مشور وطلب کرے تو تم اسے اچھا مشور ہ دؤ سوا کرتم ئے ایساند کیا تو بلافتر تم نے اس سے خیانت کی۔ ٠٠- ٢٠ الْاسْتِشَارِ بِالرَّشَدِ

٤٧٤ - أَبُو حَدِيْفَةً حَنْ شَيْبَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَتَّنُ حَلَّلَهُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَّلَّمُ مَنِ اسْعَضَارَكَ فَأَهِوهُ بِالرَّضَٰلِ فَإِنَّ لُمْ تَفْعَلُ فَقَدْ خَنْعَةً.

(۱۲۲۲ع) ايوانور(۱۲۸) مشداحر(۲۸۲۲) زوي

مللفات

"إستنساد" "ميغدوا مدخركم انب هل منى معروف شبت باب استعمال سے سياس كامعتى سے :مشوره طلب كرنا مشوره يا كنا " كله أجسرة" ال ين " أجسر " صيفه واحدة كرما ضراهل امر معروف فاطب باب افعال سے اس كامتى ہے: مشوره و ينا-" لَمَدَّتُ " مينه واحد في كرما ضرافعل ماضي معروف البت باب تصور يَتَصُو عن باس كامعن ب: خيا نت كرنا-

المام زندي كماب بعلم بمن معزت أم سلمه ويختلف عرفوع مديث ميان كرت بين كه المستعشاد مؤهمن "العِن جس مخض ے مغورہ فلب کیا جائے وہ امانت وار بو (تا کہ مغورہ ویے جس خیانت شکرے)۔ام مرتدی نے کہا کداس باب شل معفرت ابن مسود الوجري اورابن عمر ينكنين المسيحي مديث مروى بي كيكن بيصديث معرمت أمسلمك مديث سيفريب بي محرانهول نے حفرت ابدسلمداور حفرت ابو براء وتفاقد سداى كى حل مرفوع مديث بيان كى مداوركها ب كديده مديث ب جس كوببت سه لوگوں نے حضرت شیبان بن عبدالرجمان فمومی سے روایت کیا ہے اور عضرت شیبان صاحب کماب اور سی الحدیث بزرگ جی ان کی کنیت ابومعاویہ ہے افتی اور بیام ابوحنیفد کی اساد ہے اور حضرت شیبان بن عبدالرحلٰ وہ بزرگ بیں جن کی امام ترفدی نے توثیق و لوصيف كي بيداوراس مديث من يكي امام الوحنيف كي في - [تنسيق النظام في مندالا مام ٢١٥٠ كتيدر حمانية لا مود]

طاعلى قارى كفيعة بين كرحديث مين وارد ب كه تي كريم عليه العلوة والسلام في قرمايا: "مما حداب من استشار و ما ندم من است عداد "بعنی و مخص نا کامنیں ہوگا جو ( پہلے ) مشور ہ کر لے گا اور و مخص نادم و پشیمان بیس ہوگا جو ( کام کرنے سے پہلے ) استخار ہ كرساركا \_اورامام ابن ماجه في معرت جابر بن عبدالله وتوالله سعم افرع مديث روايت كي سيك "افا استشساد احد كسم الحسا فلیشر علید" جبتم میں سے کوئی محض مسلمان بھائی ہے مشورہ طلب کرے تو دہ اس پر (ایجا) مشورہ پیش کرے۔

اشرع مندام المعلم مى اداد المغيومة الكتب العلمية الدوسة ] با المى محبت بيس مسلما لوس كى مثال

الم شعی روایت کرتے ہیں کہ بس نے معزت تعمان وی فند کو یہ کہتے ہوئے سال کے خود رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کا بیٹر ماتے ہوئے ستا ہے: آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت واللت کرنے بھی اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت واللت کرنے بھی اور ایک دوسرے پروم و کرم کرنے بھی مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طراح ہے: جب سر بھی وروا ٹھتا ہے تو اس کا ایوراجم بیداری اور بخار بھی اس کا ساتھ

السلطة المسلومين في تواقيهم المسلومين في تواقيهم المسلومين في تواقيهم المحسن عبد الشعبي قال سيعت رسول الله صلى السيعت رسول الله صلى السلطة عليه وسلم يقول مثل المؤوينين في تواقيهم وتراحمهم محمئل بحسد واجد إذا اشتكى الراس تذاعي له سائرة بالسهر والمحمد.

ويتاسب

(TTY-TTT) - (TTAK) - LUK!(TTYY) (LZ) (OTAT) - (T-11) (SIK

مخل لغات

النواقیم ایر استفاعل کا معدد اسال کامی بنایک در رے کرماتو مجت والد کرنا۔ ایقت کی استفوامد فرکرفائی فضل باخی معروف شبت باب افتعال سے باس کامی ہے: فکارت کرنا بیار ہونا دُکی ہونا تکلیف میں جالا ہونا۔ "فقد اطبی" میخدوا مدفر کرنا کی فضل باخی معروف شبت باب قاعل سے باس کامی ہے: ایک دومرے کی مواقعت کرنا ایک دومرے کو بلانا ایک دومرے کا ساتھ دینا۔ "اکوسٹو" اس کامی بیدار دہنا رات بحرجامے رہنا۔"المعتمی "اس کامی ہے: بقار۔
مسلمانوں کی با ہمی محبت ومودت

(١) حضرت ايدموى يش فله بيان كرت بي كرسول الدع المبالم في ملا

المعوَّمن للعوَّمن كالبنيان يشدَّ بعضه بعطُّها وهبَّك بين اصابعه.[رَمُّالُديث:۲۲۴]

این ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ای طرح ہے جیسے دیوارکداس کی اینٹی ایک دوسرے کومشیوط عاتی ہیں چھرآ پ نے اپنی الگیول کوایک دوسرے شی داخل کیا۔

(۲) حفرت الدومريه و الكفف بيان كرت إلى كريم الفلا بمرك و من الم يتفق عن عن على و الدرايا ألب كريم اقرع من الم المرع من عن على و الدرايا الله المرديس الله المرك و الله المرك و الله المرك و الله المرك و الله المرك و الله المرك و الله المرك و الله المرك و الله المرك و الله المرك و الله المرك و الله المرك و الله المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و المرك و

(m) معفرت المن عمر ويخياً لله بيان كرت مين:

() المسلم اشوا المسلم لا يظلمه ولا يسلمه.

(٢) من كنان في حناجية أخيسه كان الله في حاجته.

(٣) ومن الرَّج عن مسلم كريةٌ قرَّج الله عنه

مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نداس پر ملم کرتا ہے دور نداس کو بے یار دمددگار مجمود تاہے۔

جو مض این بھائی کی ضرورت ہوری کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی ضرورت پوری کرتا ہے۔

اور جوفض كى مسلمان كى تكليف كودوركرتاب توالله تعالى قيامت

کے دن کی تکلیفوں میں ہے اس کی ایک تکلیف کودور کرد ہے گا۔

بها كوبةً من كوب يوم القيامة.

(م) ومن مستر مسلمًا معره الله يوم القيامة. اور جوتش كسي مسلمان كي يرده يرشي كرتا به توالله تعالى قيامت

[رقم الحديث: ٢٣٥] كون اس كى يرده يوشى قرما يكار

اورنداس سے جبوٹ بولٹا ہے اور نداس کو ذکیل ورسوا کرتا ہے ہرمسلمان کی عزت اس کا مال اور اس کا خون دوسرے مسلمان ی حرام ہے (اپنے سیند کی طرف اشارہ کر کے )فر مایا: تقوی یہاں ہے کسی آ دی کے لیے اس قدر بُرائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بعالَ كوحتير محمه -[رقم الديث:٢٣١]

تم میں ہے کوئی محض ایمان وارشیں موسکتا کیہاں تک کہ دواہے بمائی کے لیے وی جز پند کرے جوائے لیے پند کرتا ہے۔

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لمنفسه.[رقم الحديث:٢٣٨]

(٧) النس مروى ب فرمات جي كدرسول الشدافي يقتم فرمايا:

تم اين جمالي كيدوكروخواه وه ظالم مو يامظلوم مو-

انعبر أخالة ظالمًا أو مطلومًا. -

سواس آ دی نے مرض کیا: بارسول اللہ اجب وہ مظلوم ہوت تو جس اس کی مدد کروں کیلین آ ب جھے بتا کیں کدا کروہ شالم ہوتو مين اس كى مددكي كرون؟ آب التأليُّة إن قرما يا جم استظام سے باز ركونيا يرقر مايا كرتم استظام سے منع كروكيونك بيك اس كى عدوسه-[رقم الحديث:٢٣٩]

(2) حفرت الدوري وين تلك مان كرت بيل كري كريم المالية

ایک مسلمان ہے دومرے مسلمان پر یا کچ حنوق ہیں: سلام کا جواب دینا' مرایش کی میادت کرنا' جنازے کے ساتھ جانا' بلادے کا جراب (يادموت تيول كرنا) اور في يكف والي كوير حمك الله كه كروها دينا-

حق المسلم على المسلم عمس' رد السلام' وعيادة العريض؛ والباع الجنائز؛ واجابة الدموة " وتشبيت العاطس.

[زقم الحديث: ۲۲۰]

توث: ريض الصالحين جام ١٦١-١٥٥ مطبوص في والقرآ ك يبلي كيشنز لا مور

٣٢ ـ بَابُ وَصِيَّةٍ جِبْرِيْلَ بِالْجَارِّ ٤٧١ - حَصَّلَا عَنْ آبِيَّةٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بَنِ حَزْمٍ عَنْ آنَسٍ ظَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمُ مَا زَالَ جَبْرِيلُ يُوْصِينَي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ اللَّهُ يُؤَرِّلُهُ وَمَا زَالَ حِبْرِيْلُ يُومِسْنِي بِقِيَامِ اللَّيْلِ حَتْى ظَلَنْتُ أَنَّ خِمَارَ أُمُّتِي لَا يَنَامُونَ إِلَّا قَلِيَّلًا.

پیماری(۲۰۱۶)مسلم(۱۲۸۷)تروی(۱۹۴۲)این ام (٢٦٧٣) اكن م إلى (١١٥-١٢٥) ايدادُد (٢٦٧٣)

مردوی سرحق میں حضرت جبر مل علایسلاا کی وصیت حضرت الس مِن مُنتُلَف بيان كرت بين كه وسول الله المُنتَافِيكُم في فرمایا: حضرت جريل ماليلالا يزوي سينت مي مجيم مسلسل وميت كرت رے بیاں تک کہ میں نے گان کرلیا کہ بے شک وہ اے وارث منا ویں سے اور حضرت جریل عالیہالاً شب بیداری کے بارے میں مجھے مسلسل ومیںت کرتے دیے یہاں تک کدیس نے کمان کرلیا کہ بے شک میری اُمت میں بہترین وہ لوگ ہوں کے جو رات کو بہت تعوز ا موئیں مے۔

#### خل لغات

" يو صيفي "ميغه واحد فدكر غائب نعل مضارع معروف ثبت باب افعال سے ہاں كة خرش نون و قايدادر بائے متعلم باس كامعتى ہے: وصيت كرنا مكى چيز كى تاكيد كرنا۔" يسور يات " يہى فدكور وصيفہ ہے البتر بد باب تفعیل سے ہاس كامعتى ہے: كى كوكى چيز كا دارث بنانا۔

### یر وی اورشب بیداری کی فضیلت

ملاعلی قارکی کہتے ہیں کہ اس مدیث کو بعینہ اہام احر 'شخین ( بخاری اور مسلم )' ابوواؤ و اور تریزی نے معزت این عمر بنگافتہ ہے دوا بہت کیا ہے اور اہام احمد اور استحاب سے اور اہام ہی نے معزت کے استحاب سے اور اہام ہی نے معزت کیا ہے اور اہام ہی نے معزت کیا ہے اور اہام ہی نے معزت کیا ہے اور اہام ہی نے معزت کرتے دہ واکثہ صدیقہ ہے اصل کے ساتھ مزید ہیکی بیان کیا ہے کہ معزرت جریل عالیہ اللہ جھے فلام کے بارے جس مسلسل وصبت کرتے دہ واکثہ صدیقہ ہے اصل کے ساتھ مزید ہی بیان کیا ہے کہ معزرت اور وقت کو جہنچ کا تواسے یہاں تک کہیں نے بید فیال کیا کہ ووائی مدت اور وقت مقرر کردیں گئے جب ووائی مدت اور وقت کو جہنچ کا تواسے آزاد کردیا جائے گا۔ [ شرح مند ہام اعظم میں ۵۵ مملوں داراکٹ العام اور دیت ا

طبرانی من ایک مرفر عدید ترقی کے حضرت معاویہ بن حیدوے پڑوی کے حفق کے بارے بی ایک مرفر عدید ترقی کی ہے کہ اگر پڑوی بیار ہوجائے تو تم اس کی میادت کرفا کروہ فوت ہوجائے قواس کے جنازہ بی شرکت کرفا کروہ تم ہے قرض طلب کر ہے تو تم اسے است قرض دے دفا کروہ تھے۔ وہ سے تو تم اس کی ستر پڑی کرفا کر اس کو کوئی خیر دفتی نصیب ہوجائے تو تم اس کی ستر پڑی کرفا کر اس کو کوئی خیر دفتی نصیب ہوجائے تو تم اس میارک دفا کر اس کو کوئی مصیب بی جائے تو تم اس کی ستر پڑی کرفا کر اس کو کوئی خیر دفتی نصیب ہوجائے تو تم اس کی ستر اس کے مکان سے اور نجی نہ بیان کی سے ہوا در کوئی مصیب بی جائے تو تم اس کی دور کرفان کے دائی مرفوع حدیث معافر تی تنظیم معافر ترقی تنظیم کے میان کی مرفوع حدیث معافر ترقی تنظیم کر جائے اور تم اس کی مدور کرفائی دور کرفائی دی مرفوع حدیث معافر تکی تنظیم کرفائر وہ بیان کی ہے اس میں مور یہ ہوجائے تو تم اس کی مدور کرفائر میں بیار وہ بیان کی ہے اس میں مور کر بیا تھی کرفائر کر ایس کی دیکر کیا ہوئے کوئی اس کی مدور کر اس کی دیکر کیا ہوئے کوئی اور اگر تم ایسا کہیں بیار دی کی کر لیا نے گئے۔ وہ تم اپنا کی سیم کرفائر دو بیا کوئی اور اگر کر دو کا ایس کرفائر کی کر لیا نے گئے۔ وہ تم اپنا کی کی دیکر کیا گیدد کی کر لیا نے گئے۔

[ يحسيق النظام في شرح مستدالا مام س٢٠٥ كتب دهما عيدًا مور]

اوراس مدیث بیس جس دوسری بیزگی مسلسل وصیت کی گئی ہے وہ شب بیداری اور رات کو اُٹھ کر نما ڈ تیبید عمادت وریا ضت اور حلاوت قرآن اور ذکر وگلر کرنا ہے۔

(۱) حضرت الديريه ويُحْتَفَدُ قرمات بين كدش في رسول الله التَّاقِيَّةُ كويدِقر مات بوت سنائب كه المعنىل الصلوة بعد المعفروضة صلوة في جوف فرائض كربعد أفغل ترين تماز درميا في راست كي تمازيد. المليل.

- (۲) انیک سے روایت ہے کہ ایک آ دنی نبی کریم افغائیلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یارسول اللہ! فلال مخفی رات کونماز پڑھتا ہے گھر جب منع ہوتی ہے تو وہ چوری کرتا ہے آپ نے فرمایا: اس کونماز اس چیز سے عقریب روک دے گی جوتم کہ رہے ہو۔

مینے کا سب ہے۔

(م) حضرت ابوسعید خدری و بین کنافله بیان کرتے میں کدرسول الله الله الله الله الله تفاقی تین حم کے بندوں سے خوش ہوتا ہے: (۱) جب کوئی آ دمی رات کو اُٹھ کر نماز پڑھتا ہے (۲) جب کوئی قوم نماز میں صف بندی کرتی ہے (۳) اور جب کوئی رسلم) قوم و شمن ہے دہا کہ میں صف آ را م ہوتی ہے۔ (سلم) قوم و شمن سے جنگ میں صف آ را م ہوتی ہے۔

(۵) حصرت عمرو بن عبد مین فند بیان کرتے ہیں کے دسول الله مین آئی نے فرمایا کہ دب تعالی آخری دات کے وسط میں بندے کے بہت قریب ہوتا ہے سواگرتم اس دفت الله تعالی کے ذاکرین میں سے بن سکوتو ضرور بنو۔

[مكلونام ١١٠١-١٠١ مطبوعه العالى (المكتبة الرشيدية) وفي]

مظلوم کی فریادرس کرنا

حضرت الس بن ما لک العداری بین تشکیفتد بیان کرتے بیل کہ جس فے رسول الله مین بین کم بی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک اللہ تعالی مقلوم کی فریادری کو پہند کرتا ہے۔ ٢٣ ـ بَابٌ فِي إِخَائَةِ اللَّهُفَان

٤٧٧ - آهُوْ حَدِيْعَةَ عَنْ آنَسِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ يُرِحِبُ إِهَاقَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللهَ يُرِحِبُ إِهَاقَةَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللهَ يُرِحِبُ إِهَاقَةَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللهَ يُرحِبُ إِهَاقَةَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللهَ يُرحِبُ إِهَاقَةَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللهَ يُرحِبُ إِهَاقَةَ

مل لغات

مظلوم کی بدوعا سے بجو

مظلوم کی بددعا ہے بچ سود و بلاشبداللہ تعالی سے اپناحق ما تکا ہے اور بے فنک اللہ تعالی کی حق والے کا حق فیس رو کیا۔

[مكلوا المسائع البائع من الاسم من الاسم المسلوم العلام المسائع المعالى (المكتبة الرثيدية) ولل

لینی مظلوم کی بدد عاسے بچواگر چدوہ کا فرعی کی طرف سے ہو گیو تک۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے لیے کوئی تج اِب اور پردہ حائل جیس ہوتا۔

امام اجر بن عنبل اور آبویعلیٰ نے اس مدیت کو اپنی اپنی مندیس اور النسیاء نے معزت انس بن مالک ہے ان الفاظ میں روایت کیا ہے:

لینی مظلوم کی بددعائے ڈرواور بچ اگر چدوہ (مظلوم) کافر ہو کیونکہ اس بددعا کے لیے اس کے سامنے کوئی تجاب اور پردہ ماکل نیس إِنَّاكَ وَدَعُوَةَ الْمَظْلُومِ وَإِنَّ كَانَتْ مِنَ الْكَالِمِ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهَا حِجَابٌ دُوْنِ اللَّهِ عَزَّوَجَلًّ.

إِثَّـ هُواْ دَعُوَّةَ الْمَطْلُوْمِ وَإِنَّ كَانَ كَافِرًا فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهَا دُوْلَةَ حِجَابٌ.

بوتار

اورا مام ما كم في ال مديث كوعفرت ابن عمر وي كفد سه ان الفاظ من روايت كياب كه

یعنی مظلوم کی بدوعاے ورواور بچو کیونکہ دوآ سان کی طرف اس طرح يزمتى بكركويا أككاشعلب إِنَّقُوا دَعُوةَ الْمَطْلُومِ فَإِنَّهَا تَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ كَأَنَّهُا شَوَّارٌ ﴿

[مرقات شرح مكلوة ج اص ١٣٧٤ مطبوع كتيداد ادبيلان]

(r) حضرت الوامامه وين فقد ميان كرت بي كررسول الله الله الله الم الله كريامت كون تمام لوكول من بدترين ورجه والاوه بنده موگاجی نے دوسروں کی دنیا کی خاطرای آخرت برباد کرلی (جیسے ظالم مکام رعایا برظم کرے ناجا کز ذریعوں سے بادشاہ کے خزانے بحریے ہیں)۔

مول کے ایک دو دفتر جے انشاق الی برگرنیس بخشے کا دواللہ تعالی کے ساتھ کفروٹرک کرنا ہے خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: إِنَّ اللَّهَ لَهُ يَغْفِورُ أَنَّ يُشُولُكَ بِهِ.

يے تنك الله تعالی شرك كونيس بخشر كا\_

اور دوسرا دفتر ہے اللہ تعالی تیں مچوڑے کا وہ بندون کے آئیں میں ایک دوسرے پر نظم میں بہاں تک کہ اللہ تعالی ان میں بعض كالبعض سے بدلد کے اور تيسرا دفتر جس كى اللہ تعالى بروا الكيس كرتا وہ ہے جو بندوں كے درميان اور خود اللہ تعالى كے درميان حن تلقى وزيادتى بأكراندتهائى ما بكاتو (اين حتوتى كان تلقى ير)ا يسراد كادراكر ما بكاتواس بدركزرفرا وسعةًا -[مكنوة العالى إب الملم من ٢٠٠ معلومات المعال (المكتبة الرشيدية )والى]

زمانه كوثرا كينيح كاممانعت

24- يَابُّ النَّهُي عَنِّ سَبِّ الدَّهْرِ

حضرت الدين ووي المنظم بال كرت إلى كررسول وللد الم الماليم في فرمایا: تم زمان کو گراند کها کرو کیوکارانند تعالی می زمان ( کاخالق ) ہے۔

٤٧٨ - آهُوْ حَدِيْتُ عَنْ خَبْدِ الْعَرِيْرِ عَنْ آبِي كَادَة لَمَالَ ظَالَ وَسُوِّلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قَسْبُوا الدُّمَّرُ قَانُ اللَّهُ مَّوَ الدُّمِّرُ.

يخارى (١٨١٦) مسلم (٥٨٦٦) ايدادُد (٤٧٧٤)

الله قد مقوا "ميدج ذكر ما خراص في معروف إب تعضر يستعمر عيد الكامعي ع: سب بكنا كالى وينا أر اكبنا. "الدهو"اسكامي ب: الماشادراس كيم "دهور" آنى ب-

زمانه كوئم اند كينے كى وجو ہات

كناب النهلية بل ب كدرمان جابليت بشعرب كاوكول كى عادت هي كدوه مصاعب وآلام اور حوادث يكز ول كوز ماندى طرف مغموب كرك ال كوكاليال دية تقاور كهتم تح كهذماند في ايها كرديا بهاورايها كرديا بهاوران كي آياه واجداد يمي اي طرح زماند کوئرا کہتے مجھے حالا تکہ زمانہ دنیا کے حواد ثابت دغیرہ میں بے اثر ہے تمام آمور کا اصل قاعل اللہ تعالی ہے لاڑا ان آمور کے اصل فاعل كويراندكودينا نجدالله تعالى في ان كول كى مكايت بيان كرت موع فرايا ي:

وَ قَالُوا مَا هِي إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْهَا نَمُوتُ وَلَحْيَا الرانبول نَے كِمَا كہ جاري دنيا كى زيرگى كے سوا اور كوئى زيرگى منس ہے ہم (ای ونیایس) مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں زماندے

وَمَا يُقِلِكُنَا إِلَّا الْكُفُرِ عَلَى الْمُعْرِ الْمَاتِيةِ ٢٣٠)

سواکوئی ملاکتبیں کرے گا۔

اورطویل زبانداور دنیا کی زعد کی کا نام دهر ب مونی کریم افتالیم نے زبانہ کو کالیاں دینے اور اس کوئر اسمنے سے منع کرنے کا مطلب یہ ہے کہتم ان چیزوں کے بنانے والے اللہ تعالی کو ٹرانہ کیو کیونکہ زیانے وغیرہ کو جب تم کالی دو مے تو یا کی اللہ تعالی پر واقع موگی کدوسی معنوعات و تلوقات کا خالق و ما لک اور مؤثر حقیقی ہے اس لیے کدوہی جو ما بتا ہے بیدا کرتا ہے اور اس صدیث کوا مامسلم نے بعینہ عشرت ابو ہر برو میں انتخاف سے روایت کیا ہے۔[شرح سندامام عظم الماعل قاری من ۱۳۸۹–۱۳۸۸ مطبوعه دارا لکتب العلمية بروت] معترت ابو ہریرہ و می فقد بیان کرتے ہیں کدرسول الله المواقية لم نے بیان فر مایا کہ

قال الله تعالَى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر الشاقياني فرمايا: اين آدم بحصاية اوريّا بي كرمان كوكاليال وانا الدهو ببيدى الامو اقلب الليل والنهار. ﴿ وَيَمَا سِهِ حَالاتكَدَرُ بَانَدُ (مُؤَثِّرُ فَيْكُي كُو شِل بولُ برجِز بيرب فيضه شِي

[ المنتق عليه ] [ منتخوة من سوا المنكتبة الرشيدية ولي ] سية بين رات اورون كويجيرتار مهنا مول -

'' اضا اللهو'' شمامضاف محدّدف ہے'' ای انسا خیالی البدھیر او متعسرف اللحر او مقلیہ او ملہر المامور التی نسبوها اليه فمن سبه بكونه فاعلها عادسهه الى لانى انا الفاعل لمها" بيني زيائے كاخالق شي يول مُرُرزائے شراف ا كرفي والا مول شي اسے يجيرف والا مول اوريس ان تمام چيزوں كى نذ بيركرف والا موں جن كولوگ زماندكي طرف مفسوب كرتے میں سوجس نے بید خیال کر کے زباند کو گالیاں دیں کہ وہ ان چیزوں کا فاعل ہے تو اس کی گالیاں میری طرف توثی ہیں کیونکدان تمام جزول كافاعل مسفود مول\_[ماعية المعكونة]

محبت کی تا خیرکا بیان

الم ابوطنيذ بيان قرمات إلى كرش التي جرى (١٨٠) عن بيدا موا موں اور رسول الله مل الله مل الله عنرت عبدالله بن الله يك الله چدانوے جری (۹۳ م) یس کوفرتشریف لاے اور ش نے ان کی ز بارت کی اور ان سے مدیری بھی من اور ش اس وقت چدہ (۱۲۲) سال كا تعا البول في كما كريس في رسول الله الله الله المراق ويداد الدار الدار الما المرات ووق ساب: كى جزى مبتجبين (اس ش ميب ديمن س) اندهااور (اس كمتعكق ميب عنے الله اكروى ب

٢٥- بَابُ فِي تَالِيْرِ الْحُبِّ

٤٧٩ ـ كَالُ ٱبْرَحْدِيقَةَ وَلِدَتُّ سَنَّةَ لَمَادِينَ وَقَدِمَ عَبْدُ اللَّهِ بَنُّ أَنْيُسِ صَاحِبٌ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُولَةَ سَنَّةَ أَرْبُعَ وَيَسْمِينَ وَرَآيَعُهُ وَسَــِعَتُ مِنْهُ وَآنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَضَرَةَ سَنَةً سَعِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَيُّكَ الشيءُ يُعْمِينُ وَيُعِمِمُ الدوازو(١٣٠٥)

حل لغات

و معلق الشهيء "اس بن " حسب "معدد الماس كالمعلى بيد بياركرنا يتدكرنا وإبنا "ك "بيدواحدة كرما شرهم براس كا فاعل باس كامعنى ب: جيرا تعبارا" ألك ي أن يدهب كامفول به بأس ليد ينعوب بأس كامعنى ب: جيز يعن تعباراكس چیز سے محبت و بیارکرنا۔ ''میغیوں'' میبغدوا مدنہ کرنا ئب' تعل مضارع معروف شبت باب انعال سے ہے اس کامعتی ہے: اندھا کرنا' ناما كرنا-" بموسم" يكى ندكوره باب سے فدكوره ميغه ال كامعتى ہے: بهراكرنا-

اس مدیث کی تا ئیدوتفیدیق

اس مدیث کوامام ابوداؤ دیے سنن ابوداؤ دیس حضرت ابوالدردا ورش گفتہ سے مرفوع روایت کیا ہے اور منعانی کو دہم ہوا تو انہوں نے اس مدین پرومنع کا تھم لگا دیا چنانچہ امام مقاوی نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ امام ابوداؤد کا اس مدیث پرسکوت جمیس کفایت كرتا ب كديد عديث ندقو موضوع ب اور ندشد يدضعف ب بلكديد عديث حن ب\_

اورامام جلال الدین سیوطی کی الجامع الصغیر بیل ہے کہ اس مدیث کوامام اور نے اپنی مندین اورامام بخاری نے اپنی تاریخ بیل روایت کیا ہے اور دام ابوداؤد نے دعترت ابوالدرداء ہے اور علا مرخرائلی نے اعتمال الغلوب بیل معرت ابو بردہ معترت ابن عمیاس اور حضرت عبدالللہ بن افیس بیلی اور برحان الاسلام نے ذکر کیا ہے کہ اور حضرت عبدالله بن افیس بیلی کے اور مدر الائر الکی اور السید الحافظ الدیلی اور برحان الاسلام نے ذکر کیا ہے کہ ابوداؤد و طیالی ہے سند کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ ابوداؤد و طیالی ہے سند کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ بیل الم ابوضیفہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان چرا آوے (۱۹۳ مید) بیلی معزت عبدالله بن افیس و تی سنا ہے کہ در سول کوفیہ بیلی میں معزت عبدالله بن افیس و سنا ہے کہ در سول کوفیہ بیلی کریں ہے کہ یہ سول کا تھا چنا نوی میں اس دفت چودہ (۱۳) سال کا تھا چنا نوی میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ در سول اللہ شرائی ہیں تھیں۔ دیکھنے سے اندھ ااور اس کے متعلق اللہ شرائی ہیں ہیں۔ دیکھنے سے اندھ ااور اس کے متعلق عبد سے بہرا کردی ہے۔

امام الوصيفه كي ملاقات براعتراض كاجواب

ا مام الدومنيفه کی حضرت مبدالله بن انبس انجمنی سے طلاقات پر بیا انتقال واحتراش ہے کہ اہل سیراور اہل تواری اس بات پر متلق ایس کسامام البومنیفه کی ولادت سے کئی سال پہلے حضرت عبدالله بن انبس انجمنی مدینه منور و شس من جو بن (۱۹۰۰) ہجری شیں وفات یا گئے تھے۔

اس کا ایک جواب برے کرمیداللہ بن اٹیس تام کے میار می ہرام ہوئے ہیں اور اشکال تو صرف معرمت میداللہ بن اٹیس المجنی سے ملاقات پردارد ہوتا ہے جہر مکن ہے کہ امام ابوضیفہ کی ملاقات میداللہ بن اٹیس انجنی کے علاوہ دیکر تین می ہرمیداللہ بن اٹیس تامی شر سے کی ایک میداللہ بن اٹیس سے ہوئی ہو۔

''المحب''كياتوميح

اورجس کے لیے اللہ تعالی نے تو رمقر رضیں فر مایا اس کے لیے کوئی نور میں ہوتا۔

| شرت مسندا مام عقم لملاعلي قادي ص ٥٨٥ – ٥٨٣ مطبوع داد الكتب العضمية بيروست ]

اور جتنی محبت مشرکین اینے بنول سے کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ محبت مؤمنین القد تعالیٰ سے کرتے ہیں المکدمؤمن سب ہے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور اس کی تعظیم و تقاریس اور اطاعت کرتا ہے گھررسول اللہ ماتی کی ہے محبت کرتا ہے اور آپ کی تعظیم و تھریم اوراطاعت واتباع کرتاہے پھروالدین کی تعظیم کرتاہے اور جائز أمور میں ان کی اطاعت کرتاہے اس کے بعدا پے آپ ے محبت کرتا ہے کھراس کے بعدا ہے اہل وحمال اقرباء کر وسیوں اور عام مسلمانوں سے محبت کرتا ہے ای طرح پہلے تعظیم و بھر بم اور محبت شی قرآن مجید کا مرتبہ ہے چرا عادیث کا پہلے معجد حرام کا مرتبہ ہے چرمعجد نبوی کا کمد کرمہ مدیند منورہ ہے زیادہ العمل ہے كيكن رسول الندمن والميكم وما مح مطابق مدينه منوره مكه محرمد سدز باده محبوب ب اورجس مكدرسول الله من الما المعالم المرام المرام المرام ہے دو چکہ کا سکی ہرچکہ سے افسنل دمجیوب ہے چراس کے بعدد محرانبیائے کرام انتظا اور اولیا واللہ کے مقاہر ومزارات کے مراجب میں اور صدودشرے کے مطابق ان کی تعظیم و تکریم کرنا برحق ہے۔[تکسرتمان الران باس ۱۵۷ سلور فرید بک خال أردوباز ارالا مور]

٣٦- بَابُ النَّهِي عَنِ الشَّمَاتَةِ مَن السُّمَاتَةِ مَن كَاللَّهُ مِن السُّمَاتَةِ مَا نعت

معفرت والله بن التع وي الله بيان كرت جي كديس في رسول كا اظهار ندكرة ورندالله تعالى است خيرو عافيت مطاءفر ماست كااورههي اس ميس جنتلا قرما وسعاكا \_

· ٤٨٠ - المُوْ حَنِيْفَة قَالَ سَمِعْتُ وَالِلَة بْنَ الاسْقَع هَالَ سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُسْطَهِرَنَّ حَسَمَاتَةً لِلَا جِهْكَ لَمُهُمَا فِيْهِ اللَّهُ وَيُهْوَلِيْكَ اللَّهُ. وَمُولِ (٢٠٥٣)

مل لغات

" لَا قُسطُهِ وَنَّ " ميخدوا مدرُ رُحامز العل جي معروف بانون تقليبًاب العال سے اس كامعى ہے: طا بركرنا ميال كرنا ـ " خسمانة " كى كىمعيبت يرخوش مونا- "يكافية" ميخدوا مدة كرطائب فنل مضارع معروف شبت باب مفاصل سے با وش طمیر منسول ہے اس کامعتی ہے: عافیت عطاء کرنا تندری عطاء کرنا محت مطاء کرنا۔

کسی مصیبت زوه آ دمی کی مدد کرنے کے فوائد

مسمى مصيبت زود فخص كي مصيبت يرخوش مونا اوركوكول كرسا من اس كانتلهار كرناحس اخلاق معتل سليم اوراسلامي تعليمات کے ندصرف خلاف ہے بلکدائتیائی تھٹیا حرکت ہے کیونکدھس اخلاق اوراسلامی تعلیم کا تعاضاً بدہے کہ مصیبے زوہ مخض کی مصیبت و الكليف كودوركيا جائے جيسا كدهديث من دارد بن چنانچ دعفرت الو بريره ويخالف بيان كرتے بيل كدرسول الله ملفائيليم نے فر مايا ہے:

مِّنٌ لِّنْفَسَ عَنْ مُوِّمِنٍ تَحُوْمَةً مِنْ تَحَوَّبِ الدُّنْيَا ﴿ وَمُحْصَ وَيَا كَلْمَعِيبَتُول شِي سِيرَى وَيَاوَى مَعِيبِت كَوْمَسَلَمَان لَسَقَسَ السَّلَةُ عَنْهُ كُوبَةً مِنْ كُوبٍ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَمَنْ ﴿ اللهِ اللهُ تَعَالَى قِيامت كَي معينتول جن الوَيَامَةِ وَمَنْ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ كُوبَهُ معينت اس سے دور قرما وے گا اور جو مخص کمی تنظی والے برآسانی کرے تو اللہ تعالی اس برونیاد آخرت می آسانی فربائے گااور جو مخص کسی مسلمان ک يرده يوشي كرية الله تعالى اس كى ونيادة خرت من يروه يوشي فرمائي كا اورالله تعالى بندے كى مددير رہتا ہے جب كك وہ بندوايے كى معلمان

يُّشَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَشَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّذَيَّا وَالْأَخِرَةِ وَمَنْ سَعَرَ مُسَهِّلُهُا صَعَرَةُ اللَّهُ فِي الْكُنْيَا وَالْأَيْعِرَةِ وَاللُّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ آجِيهِ النع. [مكلون المعانع من بالعلم العل الاول]

بھائی کی مدد پر دہتا ہے۔

اور جو تخصی علم کی طلب ہیں کوئی راستہ طے کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی برکت ہے اس پر جند کا راستہ آسان کر دیتا ہے اور جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے کمروں ہیں ہے کسی کمر ہیں قر آ ان مجید پڑھے اور آ لیس میں قرآ ان مجید سکھنے سکھانے کے لیے جع ہوتی ہے تو الن پرسکون و اطمینان اور دلوں کا چین اتر تا ہے اور انہیں رحمت الی ڈھانپ لیتی ہے اور فرشنے آئیں کمیر لینے ہیں اور اللہ تعالی اس قوم کا اس جماحت ہیں ذکر کرتا ہے جواس کے پاس ہے (لینی فرشنوں ہیں) اور جس تھی کوال کے اس نے بیجے کردیا قوال کا لسب اے آ کے نیس بید حاسکا۔

علامد طاعلی قاری قرماتے ہیں کہ اس مدیث کوامام ترفری نے محترت واقلہ بن استی بڑی تھند سے معایت کیا ہے جس کے القاظ یہ ہیں کہ '' لا تعظیر الشدمات الاعبیات فیسر حمد الله ویستلیات' ' بینی تم ایٹے کی مسلمان کی مصیبت پر ٹوٹی کا اظہار ندکرتا' سومکن ہے کہ اللہ تعالی اس پررحم وکرم فرما کراسے مجات و حافیت اور محت مطارقر ماوے اور جمہیں اس بیس جنا کردے۔

الم مردى كركان يوريد ون فريب ب-[تسين القام ١١١٠ كترومانيالا الد]

اللہ کے نام ہے شروع جو ہوا میریان نہایت رحم کرنے والا ہے ولوں کو ترم کر نے والی اصادیث اعمال کا دارومداردل پر ہے

حضرت تعمان بن بشر و في الله المريم المالية المسلم المريم المالية المست كرقم المريم المالية المريم الموالية الم من كرا ب في المالة ب المراك المراك بل المياكلوا ب كرجب وه مح جوجاتا ب الواس كى وجد ب باتى ساما جم مج موجاتا ب اور جب وه بهار جوجاتا ب الواس كى وجد ب باتى ساما جم بهار موجاتا ب سنووه ول ب- ٢٧ ـ كِتَابُ الرِّقَاقِ

ا - بَابُ مَدَارِ الْآعَمَالِ عَلَى الْقَلْبِ
الْمُعَمَانِ عَنِ الشَّعْمَانِ عَنِ الشَّعْمِيَّ عَنِ الشَّعْمَانِ عَنِ الشَّعْمِيَّ عَنِ الشَّعْمَانِ بَنِ بَشِيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

بخاري (۵۲)مملم (۲۶ م ٤) اين ماج (۵۲)

حل لعات

" مُصَّفَةُ" الى كامنى ب: كوشت كالوّفوا الوشت كاكُلال فصلْحَتْ "ميخددا مدموَ نث القل ماضى معردف فبت إب تكوّمَ يَرَجُّرُهُ الصَّحَةِ يَفَقَدَحُ وَصَدَرَ يَنْصُرُ النَّول بَ آتا بِأَل كامنى بَ ورست بونا أَنْهِ بونا مَنْ ملامت بونا أيك بونا. " سَقَنَتْ "ميذوا مدموَن فاب نقل ماضى معروف باب تكوم يَنكُومُ اور مسوع يَسْمَعُ دونوں سے آتا بال كامنى بناد

دل كانتارف اوراس كى اجميت

مان مان ہے جو مادہ سے جو مادہ سے مجرد ہے۔ بدروح اور نفس حیوانی کے درمیان برزح سے ظلب عی هینت انسانیہ ہے اس

کا، هن روح ہے اور اس کا مکا برنکس حیوانی ہے۔ قلب وول روح سے مراطیف ہے اورنکس حیوانی سے ریزو واطیف ہے عمل واور فلاسفر وگ ول کونکس ناطقہ کہتے ہیں انسانیت کا دارو مدارای قلب پر ہے۔ تغییر تعبی میں ہے کہ قلب کلجی کی شکل میں کوشت کا ایک اوقعز ا ے بھے منوبری قلب بھی کہتے تیں اور روح ای کوشت دالے ول میں ہوتی ہے اور کوں کے ذریعے جم کے ہر ھے میں پینچ جاتی ہے ای تعلید مکب پران نیت موقوف ہے اور ای سے اللہ تھ لی کی فران برداری اور شریعت کی پابندی ہوتی ہے جس طرح بدن کے ساتھ جان قائم ہے ای طرح لطیفہ قلب کے ساتھ ایوان قائم ہے ای پرالہام ہوتا ہے اور بکی ولائل سے بیجے معلوم کرتا ہے۔

قرآن مجيد على 'لِسنَسنَ كَانَ لَهُ فَلْبُ" (قَ:٢٥) ليسمعنون على آياب بيسيم كتبة بين كدفاد ل يزاول والا آدى ب كيا دل ذونیا دشوق اورکشف ومشاهره کا سرچشمه به به تصومت ادر جدایت آمیز کلام جسم کے مختلف حسوں ( کان آن محکدو فیرہ) کے ذریعہ دل مك يهني باورجب ول اس كومان سالة انسان ايمان سالة ٢٠٥٠ جينوادل بادشاه بوا جبك باتى تمام اعتداءاس كم خادم موسق تلب کی اصلات کے لیے اسلام نے مسلمانوں کوخاص طور پرآ کا ہ کیا ہے جیرا کہ اس صدیدے عمد فرہایا کہا نسان سےجسم عمل کوشتہ کا ایک محرام جب تک میر تعمیک رہتا ہے تو بدن تعمیک رہتا ہے اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارابدن خراب ہوجا تا ہے اور وہ ول ہے اور صوفیائے کرام نے تو تصوف کے تمام احوال کوول سے علی متعلق ہونا قرار دیا ہے۔ بھی وجہ ہے کہ صوفیائے کرام صفائے تکب کو اولیت دینے ہیں اور اس کی در سی کے لیے بڑے بڑے بارے اور ریاضتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ امام فزالی قرماتے ہیں کہ دل کی بسيرت اورجلا ذكر سے حاصل موتى ب اور ذكر ير قدرت تقوى سے حاصل موتى ب محويا تقوى ذكر كا ورواز و ب اور ذكر كشف كا دروازہ ہے ( تقوی سے ذکراور ذکر سے کشف ملائے )اور کشف فرز کبیری کئی ہے۔مدیث میں ہے:

نكل شيء صقالة وصقالة القلب ذكر الله. بريز ك ليميش (زيك وكمل دوركرة) والى يز بول ب

اور قلب وول كوميتل كرف والاذكروالي ب

كوكى چيز عنداب الكي سے بيانے والى ذكر الى سے بهتر بيس ب

حصرت سلطان بامو مُكَنفتُ في أمرام أوات اور ذكرا في كانا غير على ودل عن وس مفات يداموتي عين:

- (۱) تھب ودل آ فاب کی طرئ ووثن ہوجاتا ہے جس سے وجود میں تاریخی میں رہتی ۔
- (۲) تلب مجرے دریا کی مائند ہوجاتا ہے بیتی کمی فلاظت سے کدلائیس ہوتا (آپ کا فرمان" ول دریا سمندروں (و سیح" ای نوجت ہے ہے)۔
  - (٣) ول مشق كي آك بالبريز وما تابيجوما سوا الله كوملا ويتاب
- (٣) ول پيشمه آب كنوان من جاتاب اور حيات أيدى حاصل كرتاب ذاكر كاول زعره اورتقس مردو بهو جاتاب اورا بيدول كوتلب معزبمی کتے ہیں۔
  - (a) ول ظاہرویاطن بی معبور برتن کی عیادت بی منتخرق ہوجاتا ہے۔
  - (٢) دل ملسمات رومانی بن جاتا ہے جس کی دجہ ہے دل بغیر محنت ومشقت کے عرفان الی کاخزانہ بالیراہے۔
    - (٤) برهيقت كوة مُنِدَى المراح و كيوليتاب.
    - (٨) ول روش جراع كى طرح فيكن لكما برس يدجم بحى روش موجاتا بـ
  - (9) مردودل ذکرافی کی برکت ہے مردہ کھاس کی طرح سرمبز ہوجاتا ہے جس پر باران اٹھی کا فزول ہوتا ہے۔

(۱۰) قرب الی کا دامس بن جاتا ہے اور ہمیشہ رب تعالیٰ اس کے پیش نظر رہتا ہے اور ایسے دل کو قلب حضوری کہتے ہیں۔ قرآن مجيدين قلب ك حسب ذيل نام مان كي مح ين

(۱) قلب سليم

اس مد مرادمؤمن كادل ب\_سليم مدمرادملامتي باورسلامتي اس وفت تك ممكن نيس جب تك كثر سنوذكراورمرا تهد مو

إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهُ بِقَلْبِ سَلِيْنِ (العرورة ٨٩) مروفن جوالدتفالي ك حضور بين قلب سليم في آراً يان

یا در کمواجب تک ول ماسوا اللہ کی قیدے آزاد نہ ہو وہ کفرونفاق کی جاربوں سے یاک جیس ہوسکتا۔ چنا نچہ کا فرکواس کے مال خریج کرنے کا کوئی قائدہ ٹیس ہوگا اور نہیں اس کے مرنے کے بعداس کی اولا وکی دعا کا فائدہ ہوگا اگر چدوہ مسلمان ہو مسلم اول البت تلب سلیم رکھنے والے مسلمان کو مال فرج کرنے اوراس کی تیک اولادی و ماکا فائدہ ہوگا، جواس کے گنا ہوں میں بخشش اور درجات سن بالندى كا باحث بوكا - تيامت كروز ان كي شفاعت أن كوالدين كحق بن تبول موكى علامه ابوالهيان اورعلامه مظهري في ايساب*ى لكما* ہے۔

(۲) قلب شهيد

قلب البيد سے تو حيد حقيقي اور مرة رس من شهودة است عن حاصل موتا ب\_ارشاد بارى تعالى ب:

لِسَمَنْ كَانَ لَسَهُ قَلْبُ أَوْ ٱلْكُي السَّمْعُ وَهُوَ ﴿ لِيَحْكِ السِيْلِ اللَّهِ لِيصِيحِت ہے) جس كا ول وطام و يا جس نے کان لگایا ہواوروہ ساخرہوکر ہے

معرت الدير كريكي بعدادى قدس سرة في فرمايا كرقرة في نصار سي فين عاصل كرف سي اليه تلب عبيد يعن عاضره واناول الياب جو بهدونت متوجر بواجس بن الديمر كرالي بحى ففلت ندبور

علامه زباج كيته بيل كه قلب هبيدوالا آ دى جب بن ربامونا بيقواس كأول حاضراورمنا جد بونا بيد بيقلب الله تعالى كاعرش ے اس کی وسعت لاصدود ہاورالامکان کی اس بیس الی ہے۔

<u>(۳</u>) قلب مجاز

سيسيدكاول بع جومفعد (كوشت) كابنامواب اسكوماز أقلب كيترين-

(۳) قلب منيب

اس تلب سے مراد دو دل ہے جواخلاس کے ساتھ اطاحت کی طرف متوجد دہے ایدا دل دکھتے سے تنظرات رومی اور نیک کام ظا بر بوت بين جيس تقويل مجاهده عبادت ورياضت اورورع وغيره اليالوكون كاول برونت الية رب تعالى كي طرف متوجر مهاي ای کی طرف ماکل وراغب رہنا ہے ای کی یاد میں منہمک رہنا ہے خواہ معمائب وآلام کنٹا ہی پریشان کیوں ندکریں ان سے ول کی كيفيت جيس بدلتي -

جيها كدارشاد بارى تعالى ي:

مَنْ حَيْسَىَ الرَّحْمُنَ بِالْقَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبِ جور حمن سے بن دیکھے ڈرتار ہااور ایسا ول کے کرآ یا جو یا واقبی کی طرف متوجد ہے والا ہے مُّنِيْب (ن:۲۳)

مديث يس ب:

ان الله لا يستطر الى صوركم والى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم.

[ اخزوا قاب از صنور قل مطبور بنگ پبلترزال بور ] ٢ - بَابُ بَيَان مَعِيَّشَةِ النَّبِيِّ صَـكَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَـكَمَ

2. الله عَنْ الْأَسُودِ عَنْ الْرَاهِيمَ عَنِ الْآسُودِ عَنْ عَلَيْهِ مَا الْآسُودِ عَنْ عَلَيْهِ وَلَيَالِيْهَا مِنْ خُونِ عَلَيْهِ وَلَيَالِيْهَا مِنْ خُونِ عَلَيْهِ وَلَيَالِيْهَا مِنْ خُونِ مُنَا مُنْهَا مِنْ خُونَ مُحَمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنِيَا فَلَمَّا فَارَقَ مُحَمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنيَا فَلَمَّا فَارَقَ مُحَمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنيَا صَبَّتَ عَلَيْنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنيَا صَبَّتَ عَلَيْنَا مَتَّالًى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنيَا صَبَّتَ عَلَيْنَا

وَلِمَى دِوَايَةٍ صَّبَّ الذَّنْ عَلَيْنَا صَبَّا وَلِيْ دِوَايَةٍ مَا شَيِعَ الْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْعَةَ آيَّامٍ مُقَوَّالِيَةٍ يِّنْ خَنْزِ ٱلبَّرِ.

یعن بے فنک اللہ تعالی نہ تو تنہاری صورتوں کو دیکھتا ہے اور نہ تمہارے اموال کو دیکھتا ہے بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال (کردار) کودیکھتا ہے۔

بی کریم در فیکینیم کی گزراد قالت کابیان

اورایک روایت میں ہے کہ دنیا ہم پر کثرت سے بہا دی گئی۔اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ آل جمر مٹائیلیا ہم نے متواتر تین دن تک گندم کی روٹی سے بھی پہید بحر کر کھانا فیس کھایا۔

مسلم(۲۲۵۷) ژنزل (۲۲۵۸) این میان (۲۲۵۱) مشداند (۲۰۹)

ملكفات

حضرت آلاو دیان کرتے ہیں کہ حضرت انس بن ما لک انصاری پڑھائند نے فر مایا کہ نی کریم طاق کی ہے نہ آو میز پر کھانا کھایا اور نہ چوٹی بیالی میں اور نہ آپ کے لیے چیاتی (بار یک روٹی) پکائی گئی۔حضرت آلادہ سے کہا گیا کہ بید حضرات کس چیز پر کھانا کھاتے تھے؟ آوانہوں نے فرمایا کہ دسترخوانوں پر۔[بخاری مکلوۃ کآب الالمعمد النصل الاؤل]

علامہ ملائلی قاری لکھتے ہیں کہ میز پر کھانا کھانا متکبرین او جبارین کا طریقہ ہے کہ وہ تکبر وخرور کی بناء پر میز پر کھانا کھاتے ہیں تاکہ آئیں کھانے کے آگے جسکنان پڑے اور چھوٹی بیالی میں سالن وغیرہ کھانا بھی متکبروں کا طریقہ ہے تاکہ ان کے ساتھ کوئی دوسرا منافل ندہ ویا پھر بخیلوں کا طریقہ ہے تا کہ کوئی دوسرا آ دی ساتھ نہ کھا سے سارا سالن اکیے کھا کیں سواس مدیث بی بھا ہا کیا ہے سے شافل ندہ ویا پھر بخیلوں کا طریقہ ہے تا کہ کوئی دوسرا آ دی ساتھ نہ کھا تا تیس کھا تے تھے بلکہ آ پ اور آ پ کے محابہ کرام کپڑے یا پھڑے یا کہ بی کریم الٹی تیلی کے بیٹوں سے تیاد کردہ چنائل کے دستر خوانوں پر کھاٹا کھاتے تھے اور میز پر کھاٹا بدعت ہے گھر جا کڑ ہے جبکہ ذبین پر دستر خوان جھے آئے ہے پائل کے دستر خوانوں پر کھاٹا کھاتے تھے اور میز پر کھاٹا بدعت ہے گھر جا کڑ ہے جبکہ ذبین پر دستر خوان کے سے پائل کی دوئی قدرے موثی اور آن چھے آئے ہے پائل جھی کہ اس پر کھاٹا سنت ہے اور آ پ کے لیے بھی پہاتی روئی نہیں پائی گئی بلکہ آ پ کی روٹی قدرے موثی اور آن چھنے آئے ہے پائل تھی۔[ سرقات شرح مفلوۃ ج م م ۱۹۵ – ۱۹۳ مطبور کمتے ہدادیا کھائی

سب سے زیادہ آ زمائش والے انسان

٣- بَابُ بَيَانِ أَشَيِّ النَّاسِ بَهُ إِنَّ الْمُعَالِمُ عَنْ الْمُرَاهِمُمْ عَنِ الْمُسُودِ أَنَّ عُمَّرَ بُنَ الْخَطَّابِ وَمَلَ عَلَى النَّيِّ الْاَسُودِ أَنَّ عُمَّرَ بُنَ الْخَطَّابِ وَمَلَ عَلَى النَّيِّ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَكَاةٍ شَكَاةٍ شَكَاةً فَرَاهُ هُو مَسلَّى اللَّهُ عَلَى عِبَاءً فِي قُطُوانِيَّةٍ وَ مِرْفَقَةٍ مِنْ صُوفِ مُصَلَّحِعٌ عَلَى عِبَاءً فِي قُطُوانِيَّةٍ وَ مِرْفَقَةٍ مِنْ صُوفِ مُشَوفِ مَلْسُولَ اللَّهِ عَلَى إِنَّ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَبَاءً فَي قُطُوانِيَّةٍ وَ مِرْفَقَةٍ مِنْ صُوفِ مَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَثَى الْذِيبَاجِ فَقَالَ لَا عُمَّرُ أَمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَذَالِكَ كَانَتِ الْالْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْفُعَيْرُ وَكَذَالِكَ كَانَتِ الْآلَةِ مِلَاءً فَيْلَكُمْ وَالْأَمَةُ وَالْمَعُ وَالَامَةً وَالْمَعُ وَالْمَعُ وَالْمَعُ وَالْمَعُ وَالْمَعُ وَالْمَعُ وَالْمَعُ وَالْمُ الْمُعَلِّي وَالْمَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعُ وَالْمُعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعُ وَالْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعُ وَالْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ الْمُعُولُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِي الْمُعَلِلِي اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَي

بخاری(۲۹۱۳)مسلم(۳۲۹۱)ترتدی(۲۳۹۱) این میان (۲۳۹۲)ترتدی(۲۳۹۸) اس کے بعدسب سے بہترین لوگوں کی پھراس کے بعدسب سے بہترین لوگوں کی تکلیف و آ زمائش بہت سخت ہوگی اورتم سے پہلے دیگر انہیائے کرام انتقال اور ان کی اُمنٹیں بھی ای لمرح (سخت تکلیف و امتحان میں آ زمائی عمیٰ) تھیں۔

مللغات

رسول الله ملتالية على المتيارى فقرى جملك معرب ما تشرمدية وفي الشيان في كم

اتما کان فراش رسول الله صلی الله علیه وسلم پنام علیه من ادم حشوه لیف.

جس بستر پررسول الله الخفائلة موت من وه مرف چوے كا موتا تما بس ش مجود ك درخست كى جيال بحرى موئى تمى -

مجمے دنیاوی آرام سے کیا کام میری مثال تو سافر کی طرح ہے جوراستے یس کی ورشت کے یکھے ذرا آرام کر لے اور پھرا پی مزل کی

ما لي وللدنيا انما انا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم واح وتركها. جانب روانه وجائد

[ وسائل الوصول مترج عي ١١ " معلود مالمعارف من بمنع بعن رواكا مور]

شرح السنة مين معترت الس وي تنفذ سروايت بوه قراح إن كهي في كريم التاليم كود يكماب:

یوکب المحماز العوی ویبیب دعوۃ الملوث آپ پربتہ پشت گدیے پرسواری قربائے' غلاموں کی دیوس ویتام علی الازمش ویبعلس علی الازمش ویاکل کول قربائے'زیمن پرسوئے'زیمن پریطے اورزیمن پرکھانا کمائے۔ مصاریعات

على الارض.

[الوارخ في الرح العماكل المنه بيص ٢٢٣-٢١١ مطيوصا والعنفيفات المم احرد ضام كما ين]

یاور ہے کے مصاعب وآلام اور تکالیف وشدائد ش جنتا ہوئے پر جام مسلمانوں کے کناہ مناوسیے جاتے ہیں اور آئیں اجروثواب ویاجا تاہے جبکہ انھیائے کرام آتنکا اور مقربین وصالحین کوئی کنا زیادہ اجروثواپ متاہے اور ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔

الشرك نام سے شروع جو بن اميريان نيايت رحم كرنے والا ب

جنایات کے احکام مسلمان کاخون معاف کرنے

مر جنت کاملتا

حضرت این عباس بین کند بیان کرتے ہیں کہ ٹی کریم مثل آئے ہے۔ فرمایا: جس مخص نے کسی مسلمان کا خون معاف کردیا تو اس کا اجرو تو اب صرف جنت ہے۔

كتزاموال (٣٩٨٥٤) الدواؤو (٤٤٩٧) تعالى (٤٧٨٧) اين ماجه (٢٦٩٢)

النوسة المستحالة المستحالة المستحالة المستحالة المستحالة المستحدث المستحدث المستحدث المستسلم من عَفْو دُم الْمُسلِم

٤٨٤ - ٱهُوْ حَوِينَفَةُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ اللّٰهِ عَبَّاسٍ ٱنَّ النِّبِي عَبَّاسٍ ٱنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَفَا عَنْ دَمٍ لَّمُ النّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَفَا عَنْ دَمٍ لَّمُ النّبِيّ مَلَّا الجَنَّةُ.

حل لغات

"غفا" بيميغه واحد فدكر غائب فعل ماض معروف فبت باب مَصَر يَعْصُر ع باس كامعى ب: معاف كرنا وركز دكرنا-

معاف کرنے عبادت کی مشقت برمبر کرنے اور اللد تعالی کی رضا طلب کرنے کا انعام

حضرت ملی بن الحسین ذین العابدین و گفته بیان کرتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی براہ کہ کا کہا کھٹل کرے ہو ایک برن کی گفتر کے اس کو رہتے گیں گے اس کو رہتے گیں گے اس کے در برن کی طرف جلے جاؤ اور سے برای اور شیح گیں گے اس کے در برا سے برای اور شیح کی بال افر شیح کی ہیں گے : تم کون ہو؟ وہ کہیں گے : جب کوئی ہم سے بالمان نے اس ہو اور جب کوئی ہم سے بالمان نے اس ہو اور جب کوئی ہم سے بالمان نے اس کرتا تو ہم معاف کر دیتے اور جب کوئی ہم سے بالا نہ وور کرن ہوں ہوں گئے اور جب کوئی ہم سے بالمان نے اس کرتا تو ہم معاف کر دیتے اور جب کوئی ہم سے بالمان کو اور جب کوئی ہم سے بالا نہ وور کرن ہوں ہوں گئے اور جب کوئی ہم جا کہ ہو جاؤ کی ہو جاؤ کی ہوارے ساتھ ویا دق کرتا تو ہم معاف کر دیتے اور جب کوئی ہمارے والوں کے لیے کیا تو ب اجرائے اس کہ تا وہ بر ہم کرنے والوں کے لیے کیا تو ب اور وہ ب کوئی ہواؤ کو کہ ہم ہمان کر دیتے اور جب کوئی ہمارے کیا تو ب کو ایک ہو ہواؤ کرنے ہمان کے اور وہ کہیں گے : ہم المل صبر ہیں آئے ہم کہ کوئی ہو ہواؤ کی ہم کرنے والوں کے ایم ہو باؤ کوئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہی ہو ہو گئی ہو گئی گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی گئی گ

حضرت انس پین نشط میان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملاکا آنام نے فرمایا: (قیامت کے دن) ایک منادی دوباری او کرے گا کہ جس مخص کا اجروژو اب اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے تو جس مخص نے اسپیڈ مسلمان ہمائی کومعانی کردیا ہوگا وہ آٹھ کر کھڑا ہوگا۔اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

جس فنس نے معاقب كرديا اور اصلاح كى تواس كا اجرد واب الله

لَمَنْ عَفَا وَٱصْلَحَ فَآجُرُهُ عَلَى اللَّهِ.

(الحورق:٥٠١) تعالى كاذمهرم يرب

[النسيل ك في المنظرة ما تعيم النير تبيان القرآك و اص ١٢٢- ١٢٢ مطبوع الريد يك سال أردد بازار الا عود]

الل كمّاب كى ديت (خون بها) كابيان

حضرت الدہریر ویش تُلَّد 'تی کریم النَّلِیَّلِم سے روایت کرتے ہیں کدآ ب نے فرمایا: بہوری اور نصرانی کی ویت (خون بہا) مسلمان کی دیت کے برابرہے۔ ٢- بَابُ دِيَةِ آهُلِ الْكِتَابِ

240- أَهُوَ حَنِيْفَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بَنِ الْمُسَبِّبِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ الْمُسَبِّبِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَ دِيَةً الْيَهُ وَدِي وَالسَّصْرَائِي مِعْلُ دِيَةٍ وَسَلَّمَ عَالَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالسَّمْ عَالَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالسَّمْ وَالنَّيْ مِعْلُ دِيَةٍ

دیت کامعتی اور اس کے احکام

وہ مال جومقول کے ورثا مکومقول کی جان کے موض میں دیا جاتا ہے اس کودیت کہتے ہیں اگرمسلمان مقول کے قرابت دار کافر

ہوں تو ان کو دیت نہیں دی جائے گی کیونکہ کا فرمسلمان کا وارث نہیں ہوتا 'مسلمان مقتول کے جو وارث مسلمان ہوں ان کو دیت اوا کی جو ان کو دیت اوا کی اسلامی جائے گی۔ علامہ فیروز آبادی متوثی کا ۸ مے نے لکھا ہے کہ دیت کا معنی ہے: مقتول کا حق۔[القاموں نے ۴ مساماے] اور اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ کسی مسلمان یا ذمی کو تاحق قبل کرنے یا اس کے کسی مضوکو ناحق تلف کرنے کی وجہ سے جوشر عا مالی تا وائن لازم آتا ہے اس کو دیت اور عضو کے تا وائن کو ارش کہتے ہیں۔

[ ما خود از بتغییر تبیان افتراً ن ج ۲ ص ۷۵۷ معلیو عرقه یک سال لا بور ]

علامطاعی قاری تھے ہیں کہام طبرانی نے اوسط میں صرت این عربی کنے ہیں مدیث کوان الفاظ میں دوایت کیا ہے کہ " دیسة اللمسلم " ایمنی فری کی وی دیت ہے جوسلمان کی دیت ہے لیکن بیاس مدیث کے معارض ہے جے ایوداؤد نے معارت این عمر سے شعیف سند کے ساتھ دوایت کیا ہے کہ معاہر کی دیت کا نصف ہے اور سنن ترقی میں ہے کہ کافر کی دیت سلم کی دیت معاہد قاص کے بال میں سواونٹ ہے جب ویت سلم کی دیت معاہد قاص کے دویت معاہد قاص کے بال میں سواونٹ ہے جب دیت سلم کی دیت معاہد قاص کے بال میں سواونٹ ہے جب دیت معاہد قاص کے بال میں سواونٹ ہے جب دیت معلم کی دیت معاہد قاص کے بال میں سواونٹ ہے جب دیت معاہد قاص کے بال میں اور ایما ما لا کہ امام شائی اور دامام الا کے معاہد قال اور ہوگی یا مہنت کے ساتھ سوام ما لک امام شائی اور دامام احمد نے فرمایا: ہو دود و نصار کی دیت میں اختلاف ہے امام ابو منیف نے فرمایا: ان کی دیت میں انسان کی دیت میں اختلاف ہے امام ابو منیف نے فرمایا: ان کی دیت میں سامان کی دیت کے برابر ہے خواہ قصدا آئی ہوایا فلطی ہے ہوا اور اور آئی دیت کی اور المی کی دیت مسلمان کی دیت کی اور اگر آس کی دیت مسلمان کی دیت کی مسلمان کی دیت کی اور امام ابور قبل نے ای کوانم آباد کی کوانم آباد کی دور کی اور آئی اس میر کی دور می دور کی دور کی دور دور دور کی دور دور دیت میں انسان کی دیت کا تصف ہوگا اور قرآن میں کوانم آباد کوانم المی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی

[شرح مندامام المغم ١٠٠٥-٢٠٨ مطيون وادالكتب العفي بيروت]

ام زبری نے بیرد یہ دعفرت سعید بن سبتب کے واسف نے معفرت الاجرم و دی آفاد سے مرف عروایت کی ہے اور بیردی صحیح ہے بلک اس ہے ہا ور جب امام اصفم الاونیڈ کو بیری ترین بلک اس وریٹ بھی گی تو ان کے لیے کیے مکن ہے کہ وہ اس کی مخالفت کریں اور اس مدید ہے گئے ان کے ایم مالک اور امام شافی کے فرجب کی تردید ہو جاتی ہے کہ ڈی کی ویت مسلمان کی ویت سے کم ہے مالا تک رسول اللہ شرفی آنا ہے سے مروی ہے آئے ہے نے قر مایا کہ جرصاحب عمد کی ویت اس کے جد کے ووران ایک بڑار و بنار ہے (امام اصفر کا بھی میں موقف ہے)۔ علامہ جن ماری ہے کہ امام الاواؤد نے اس مدید کو مراسل جس بران کیا ہے کہ معفرت معید بن میتب نے قر مایا : برصاحب عمد کی ویت اس عبد کے دوران ایک جرارو بنار ہے اورامام شافی معید بن میتب برموق ف قر ادویا ہے۔

امام محد بن حسن غیب نی نے حضرت سعید بن میٹب سے بیدواہت بیان کی ہے کدرسول القد شہر کا گھا ہے فر مایا: برؤی عہد کی ویت اس کے عہد کے دوران ایک ہزار دینار ہے اورسب کا اتفاق ہے کہ حضرت سعید بن میٹب کی مراسل مقبول ہیں اور اس طرح موقوف حدیث مرفوع حدیث کے تھم میں ہے کیونکہ بیرحدیث قیاس کے خالف ہے کہ اس میں مما شکت کا ظبور نیمل نیز ہمارے فرہب میں احتیاط رعمل کیا جاتا ہے جبیما کہ عام مسائل میں ہمار سے امام ابو ضیفہ کا طریقہ ہے۔

[ عسين انظام في شرح مندالا ، م حاشيه: ٢ ، م عدام مطبوعه كتبررهمانيالا مور ]

امام ابو پوسف لیعقوب بن ایرامیم متوفی ۱۸۲ هروایت کرتے ہیں: ابراہیم نخبی نے کہا: ذمی مرد کی دیت آزاد مسلمان کی دیت کے برابر ہے۔ [ کتاب الآثار: ۹۱۹]

ز ہری نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی فلنہ نے فر مایا کہ الل ذمہ کی دیت آزاد مسلمان کے برابر ہے۔ [اکتاب الآثار: ۹۷۲]

المام محد بناحسن شياني متوني ١٨٩ مددايت كرت إن:

الوالبيثم روايت كرتے بيل كه ني كريم الوائيل اور حفرت الويكر اور حفرت عمر اور حفرت عثان وائيل في في الما كدوى كى ديت آذاد مسلمان كے برابر ہے۔[كاب الله عرد ١٨٥]

ز جری بیان کرتے ہیں کہ صغرت ابو بکر معفرت عمر اور معفرت عثمان تشکیم نے لعمرانی کی ویت اور بعبودی کی ویت کو آزاد مسلمان کے برابر قرار دیا امام محمدنے کہا: ہماراای حدیث پڑھل ہے اور یکی امام ابوطنیلہ نکھنٹ کا قول ہے۔[''ل ب الآفار:۵۸۹] امام ابوالقاسم سلیمان بن احمرطبرانی متوثی ۲۰ ساحد وایت کرتے ہیں :

حضرت عبدالله بن عمر رضي كله بيان كرت بين كه ني كريم التائيلة ني قرمايا: ومي كي ديت مسلم كي ديت مي شل بي-

[الجم الاصط:444]

اس صدیث کی سندیس ایک راوی ایوکرز ضعف ہے لیکن یاتی احادیث اور آفار میں املام بیشاد کے مؤتف پر قوی دلیل ہیں اور ظاہر قرآن بھی آپ کے مؤتف پردلیل ہے کیونکے قرآن جید نے مسلم اور کا فری دمیت حمدا ورد میت خطا بھی کوئی فرق میں کیا۔ [اخوداز تعیر فیان القرآن جسم ۱۰۰۰ مطبور فرید کے سنال الاہود]

> زخمول بیس تصاص لینے کا وفت

معفرت جابر و الله على المرسة جي كرسول الله ما يا الله على الله على الله على الله على الله على الله الله الله ا وهول شراقعاص والله الله الله كالمال تك كردهم ورست بوجائد - ٣-بَابُّ وَقَتِ الْقِصَاصِ مِنَ الْجَرَاحِ

247- أَلْمُوْ حَدِيْفَةَ عَنِ الشَّعَيِّيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُسْتَقَادُ مِنَ الْمِعرَاحِ حُشَى تَبْرَآ. منداهر(٢٠٣٤)

حل لغات

احناف كيودلاكل

 تائید کے لیے مزید ہی کریم علیہ العسلاۃ والسلام کا پیفر مان ہی ہے کہ زفموں بھی فیک سال تک تاخیر کی جائے۔ اور اس لیے ہی کہ زخموں بھی اپنے من انجام کا اعتبار ہوتا ہے مال کا نہیں کی کہ زخموں کا تھم نی الحال معلوم نیں ہوسکا اس لیے کہ مکن ہے کہ تخت اور کم از فم کھیک ہو جائے اور جائے اور جائے اور جائے اور جائے اور جائے اور جائے اور جائے اور جائے اور جائے اور جائے اور جائے اور جائے اور جائے اور جائے اور جائے اور جائے کا جس قدر بحروح کوزخم لگایا محیا اور بھی عدل وانعماف ہے۔ علامہ بینی نے اس مدیث کی تخریج علی فرمایا ہے کہ اس مدیث کی تخریج علی فرمایا ہے کہ اس مدیث کی تخریج اللہ میں اور بی عدل وانعماف ہے۔ علامہ بینی نے اس مدیث کی تخریج علی میں اور بی عدل وانعماف ہو جائے گا اور ایک مال اللہ می آئی ہے گا اور ایک سال تک تا خیر کی جائے گی (تا کہ زخم نمیک ہوجائے) کھر بحروح کے زخم کی مقدار کے مطابق جائے تھا میں لینے کا فیصلہ کیا جائے گا۔

دارتیکی نے کہا ہے کہ بزید بن عیاف شعیف و متروک ہے اور بہتی نے اس مدید کو ائن لہید سے از افی الزبیر از جا برم فوع
دوایت کیا ہے کیان ابن لہید کو معلول قرار دیا ہے آئی ۔ جواب: ٹرجب شکی کے استدالال کے لیے کی وجو ہات این کہا وجہ تو وہ سے
حدیث ہے بیٹ اما ایومنیفہ نے اپنی مندش معرت عام صحی کے واسط ہے معرب جابرے مرفوع روایت کیا ہے اور بیٹ الا سناو
مدیث جمت کے لیے کافی ہے اور دومری وجہ یہ ہے کہ ابن لہید صدوق (بہت کی اولیت الله والے) راوی این اس لیے ان کی روایت
مقبول ہے اور تیسری وجہ یہ ہے کہ وارتعلی کی روایت کردہ وولوں روایات کو اگر ضعیف شام کرایا جائے تو جربی ہے دونوں
دوایتی متعدد اور کشر می طرق سے مروی ہونے کی وجہ سے ضعف کے درجہ سے کل حسن کے درجہ پر ترقی کر چکی جی اور جست کی
مطاحیت رکھتی جی اور چھتی وجہ یہ ہے کہ قیاس بھی اماری تائید واقی کرتا ہے جیسا کہ بداید بنی فرور ہے گیر امارا فر بسر تو ہے ہے کہ
وہا ہے تا کہ عدل وافعانی شرکی وجہ بیشی نہ وجائے۔ امام ما لک امام احمد بن شبل اور اکٹر اہل حلم ای ایک جواب کے تاکل ہیں۔

[ يسين الطام في شرح مندالا مام ماشيديم ص ٢١٨ معطوم كتيرها بيالا مور]

علامہ ابن کیر نے مند امام احد کے خوالہ سے ایک مدید فقل کی ہے کہ ایک فض نے ودسرے کے سطنے میں چوٹ ماری اور وہ م فض می کریم علیہ الصلای والسلام کے پاس آ یا اور کہنے لگا: پارسول اللہ آ آپ جھے بدلہ دلواسیخ آ پ نے فرمایا: پہلے فؤ شکر رست ہوجا ' نگین پھر آ کر عرض کیا گیآ پ جھے بدلہ دلواسیخ سوآ پ نے اس کو بدلہ دلوا ویا وہ آ دی پھر آ یا عرض کرنے لگا کہ یارسول اللہ ایس اللہ (زقم کارنے کی وجہ سے ) لنگڑا ہوگیا ہوں آ آپ نے فرمایا: میں نے بھے منع کیا تھا لیکن تو نے میری بات نیس مانی 'سواب تمہارے لگڑ ہے بین کا بھر بدار جین کی مواب تمہارے لگڑ ہے بین کی بورٹ سے پہلے بدلہ لینے سے منع فرما دیا۔

[ وتفر تغيير النا كير عرق ع م عدد مطوعه المالتراك الكريم بيرات من من ٥٠١ معطوع أو محما رخان حيارت كتب مرايل]

الله کے ام سے شروع جو ہوا مہر ہان نہایت رقم کرنے والا ہے فیصلول اور مقدموں کی اہمیت حکومت کی اہمیت و ذمہ داری کا بیان

 نَسَسَبُ الْمُأْلَّةُ الْمُ حُكَّامِ ٢٩ ـ كِتَابُ الْاحُكَّامِ ١ ـ بَابُ الْإِمَارَةِ

28.٧ - آلِمُوْ حَدِيْفَة عَنِ الْهَيْدَمِ عَنِ الْحَسَنِ عَنُّ آبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِ اَبَا ذَرِّ الْإِمَارَةُ أَمَانَـةٌ وَهِنَى يَوْمَ الْهِيَامَةِ مِوْمٌ

وَّلْدَامَةٌ اِلَّا مَنْ اَنْحَلَهَا مِنْ خَقِّهَا وَاَدَّى الَّلِمِّى عَلَيْهِ وَاَثْنَى لَٰلِكَ.

وَ فِي دِوَايَةٍ عَنْ آمِي حَدِيْفَةَ عَنْ آمِي عَسَالٍ غَنِ الْحَسَنِ عَنْ آمِي ذَرِّ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِصَارَةُ آمَانَةٌ وَهِي يَوْمَ الْقِيامَةِ جِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا صَنْ آخَلَهَا مِنْ حَقِّهَا وَآدَّى الَّذِي عَلَيْهِ وَآنَى ذَلِكَ يَا آبَا فَرْ مَسَلَم (٤٧١٩) منداه (٢١٨٤٥)

لازم میں انہیں بوری طرح ادا کیااور سیکھاں ہوتا ہے؟
اور ایک ردایت میں ہے معزرت ابوذر روی گفت نے بی کریم الآتا اللہ است میان کیا ہے کہ آپ نے اور بیا سے میان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: حکومت وجمدہ امانت ہے اور بیا قیامت کے دن ذلت درسوائی اور ندامت وشرمندگی کا باحث ہوگی ماسوا

كے جس نے اسے فق كے ساتھ ليا اور جوذ مددارياں اس برشريعت بي

اس مخص کے جس نے اسے حق کے ساتھ لیا اور جوذ مدداریاں شرعا اس پرلازم تھیں آئیس پوری طرح اوا کیا اورا ہے ابوز را برکھاں ہوتا ہے؟

الله المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى الم

حکومت وقضاءاجم ذمهداری اورامانت ہے

علامہ طاعلی قاری اس مدیث کی شرح کرتے ہوئے تکھتے ہیں کہ 'الاعادۃ اعالۃ'' کا مطلب ہے کہ تکومت وسرواری بہت ہوئی ڈ مہدداری ہے کیونکہ حقوق انٹدا ورحقوق العہاد ووٹوں اس کے ساتھ متعلق ہیں ایک طرف اسلامی مدود وقوا نیمن کے تحسل نفاذ واجراء می ڈ مہدواری عائد ہوئی ہے تو دوسری طرف بندوں کے حقوق کا تحسل جمنظ اور ان جس عدل و انصاف قائم کرنے کی ڈ مہداری عائد ہوتی ہے 'سواس لیے حکمت ہے کہانٹد تعالیٰ کے ارشاد:

إِنَّا عَرَّفْ الْأَمَّانَةُ عَلَى الشَّمُولَةِ وَالْأَرْضِ وَالْحِمَالِ فَآيَيْنَ أَنْ يَتَحْمِلْنَهَا وَأَهْفَقْنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ اللَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولُان (١٣٥/١٠)

ہے شک ہم نے ایک امانت آسانوں اور زشن اور بھاڑوں ہ فیش کی سوانبوں نے اس کے اُفعانے سے اٹکار کیا اور وہ اس ( کی زمہ واری) سے ڈر گھے اور انسان نے اسے اُفعالیا سے فک سے مدسے بہت

یز ہے والا ہوا تا وان ہے ت ش اما نے سے بھی مکوست وسرداری کی ذرمہ داری پوری کرتا مراد ہوا دراس کی تائید نبی کریم طبیبالعسلانا والسلام کے اس قرمان تی سردورہ عبد میں عبد عبد قبلان میں موج میں میں الدورہ میں اس میں میں میں اس میں میں میں میں میں میں میں میں م

سے ہیں اما نے سے بی طومت وسرواری فی ڈمدواری پوری فرنا مراو ہواورائی فی تائید بی فریم طیبالصلولا والسلام مے اس فرمان سے ہوتی ہے کہ "مُسلَّکُم دَاحٍ وَسُحُلُکُم مُسلُّولٌ عَنْ رَعِیْدِ "لیفی آم اس سے ہرایک گلبان ہے اور ہرایک سے اس کی رقیت کے ہارے جس بوجھا جائے گا۔ ہارے جس بوجھا جائے گا۔

پاں البتہ تھر انوں اور تکہبانوں کے مراتب مختلف ہیں۔ ﴿ شرح مندام اعظم ٢٢٥ اسلون وادالکت العلم وردان کی دیمہ الل کرتا اس مدیث ہیں افظ ' واعی ' استعمال کیا گیا ہے' جس کا لفتلی معنی ہے: تی واہا ' جو بھیر بکر بیاں جراتا ہے اوران کی دیمہ بھال کرتا ہے ' سوجس طرح جروایا این کا رکھوالا اور تکہبان ہے' ای طرح برخض اینے زیراٹر نوگوں کا تلہبان اور ؤ مدوار ہے جن کے بارے میں وہ جواب وہ ہے' تیامت کے روز برخض اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی رعیت اورائی ما تحت نوگوں کے بارے میں جواب دہ ہو گا مثلاً والد اینے خاتدان اوراولا و کے لیے ؤ مدوار ہے' قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس سے بوجھے گا کہ تم نے اپنے خاتدان اوراولا وکو اسلام کی راہ پر چلایا تھا یا شیطان کے راستے پر آ اپنی اولا وکی تعلیم و تربیت کہی کی؟ آئیس طال روزی کھلائی یا حرام؟ ای طرح شو جرا پی اسلام کی راہ پر چلایا تھا یا شیطان کے راستے پر آ اپنی اولا وکی تعلیم و تربیت کہی کی؟ آئیس طال روزی کھلائی یا حرام؟ ای طرح شو جرا پی

ک طرح چھوڑ دیا تھا؟ اس سے پردے اور شرم دھیاء کی پابندی کہاں تک کرائی؟ اس طرح بڑا بھائی اپنے بہن بھا نیوں کا ذمددارے کردہ انہیں غلط راستے پر نہ چینے دے آج کل عوراؤں میں جس قدر وسیع ہیائے پر بے پردگ دیکھنے میں آ رہی ہے اس کی ذمدداری براہِ راست والدین شوہڑ بھائیوں اور دیکر اعزہ واقارب پر عائد ہوتی ہے اگر بےلوگ اپنی ذمدداری کو جھیں اورمحسوس کریں قواس تم کی بےراہ روی کا خاتمہ ہوسکتا ہے۔

ہر محکے کا افسرائے محکے کا ذمددارہ اور انڈ تعالی تیا مت کے روزاس سے اس کے محکے کا حساب نے گا ڈپٹی کمشزائے منطع کا کمشنرا پٹی کمشنری کا ' گورنرائے صوبے کا' وزیرائے محکے کا اور ملک کا صور پورے ملک کا ذمہ دارہے۔ کویا جول جوب وائر کا اثر پڑھتا جائے گا' اسی قدر ذمہ داری میں اضافہ ہوتا جائے گا' بہر حال اگر ہر فردا پی ذمہ داری کو محسوس کرے اور اسے مح دے تو معاشرہ محکے بنیا دول پر استوار ہوسکتا ہے اور پورا ملک امن دسمائے کا گہوارہ بن سکتا ہے۔

(۱) امام بخاری امام احمداور امام نسائی فے حصرت الو ہریرہ ریک تند سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم علیدالصلوۃ والسلام نے فرمایا: بے فککتم عمل بیب امارۃ وحکومت اور سرواری کی خواہش کرو سے حالا تکسدہ قیامت سے روز عدامت وشرمندگی کا باحث ہوگی۔

(۲) طبرانی اور بزار نے میچ سند کے ساتھ حضرت موق بن مالک سے روایت کیا ہے کہ حکومت وسرداری کا پہلا وہال طامت ہے دوسرا عدامت ہے اور تیسرا قیامت کے روز عذاب ہے اسواہی صحف کے جس نے اسپنے دور حکومت بی عدل وافعال کو قائم رکھا۔

(٣) نیز طبرانی نے حضرت زید بن ثابت رشی آند سے روایت کیا ہے کہ ٹی کریم علیہ الصلالا والسلام نے فرمایا: حکومت وسرواری اس هخص کے لیے بہت اچھی چیز ہے جس نے اس کوئل کے ساتھ نیاا وراس کی ڈ مددار یوں کو بورا کیا اور ہے حکومت وسرداری اس هخص کے لیے بہت تری چیز ہے جس نے اس کو ناحق طریقہ (علم و دھاندلی) سے لیا کیونکہ سے چیز قیامت کے دان اس کے
لیے حسرت وافسوس اور تدامت وشرمندگی کا باحث ہوگی۔

جس نے اسے تن کے ساتھ لیا اور اس کی ڈمدوار ہوں کو ہورا گیا۔
(۵) ابوالقاسم بن بشر نے اپنی امانی میں معرت علی میں تند سے دوایت کیا ہے کہ بی کریم علیہ العملوٰ قا والسلام نے فرمایا: جو تنص میری است کے معاملات کو چلانے کے لیے حکر الن بنا اسے آیا مت کے دوز بل سراط پر کھڑا کیا جائے گا اور فرشتے اعمال ناموں سر صحیح کھولیں معے سواکر وہ تخص عاول ہواتو اللہ تعالی اس کے درل کے سبب اسے نجات دے دے کے اور اگر وہ طالم ہواتو اس کے اعداء تن سے جردواعداء کے درمیان سوسال کی مسافت کا فاصلہ ہوگا کی اس است کا اسافت کا فاصلہ ہوگا کی اس اس کے اعداء تی سے جردواعداء کے درمیان سوسال کی مسافت کا فاصلہ ہوگا کی اسے دوز خ کی آگ میں ڈال ویا جائے گا۔

(۲) الخطیب نے اپنی تاریخ میں صفرت مبدالرحمٰن بن سمرہ رفتی نفذ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم علیہ العسلوٰۃ والسلام نے فرمایا: جس ما کم دسردار نے اپنی رعایا سے حکومت دسرداری طلب کی مجراس نے اپنی رعایا کے ساتھ تھیجت و خیرخواننی اور امانت ودیانت کا برتا دنہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس براپنی رحمت کو تک کرد ہے گا حالا تکہ اس کی رحمت ہر چیز کو محیط ہے۔ [سین انظام فی شرح مندالامام ماشید: ۲ می ۲۱۹ معلیوی کمتر رمانیالا مور] قیامت کے وان عاول با دشاہ سب سے زیادہ بلند درجہ پر فائز ہوگا

حصرت ابوسعید خدری وین الله بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ملق اُلیکیا نے فرمایا: بے شک قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ بلند درجہ پر عاول بادشاہ فائز ہوگا۔

ترزر ۱۳۲۹) منداحد (۱۱۹۰) شعب للبيعي (۷۳۷۷) منن آکبر کالبيعي (۱۹۹۵)

٢- بَابُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ
 أَرْفَعُ النَّاسِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ

£٨٨- ٱبُوْ حَدِيْفَةَ عَنَّ عَطِيَّةَ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ ٱرْفَعُ النَّاسِ يَوْمَ الْفِيْهَةِ إِمَامٌ عَادِلٌ.

### عادل با دشاه کی فضی<u>ا</u>ت

عاول بادشاہ کا درجہ اس کیے سب سے زیادہ بائد ہوگا کہ اس نے دنیاش اپنی ذات کے بارے بیں اللہ تعالیٰ کے حق (عدل و انصاف کی ذمہ داری ) کو بورا کیا اور اس کی تلوق بیں عدل وانصاف کا تم کرے ان کے حقوق کو بھی بورا کیا۔

- (۱) امام احمد ترفدی اوراین ماجه نے حضرت ابواسحال کے واسطے ہے حضرت ابوہر یوور وائی شد سے آیک صدیت بیان کی ہے کہ تمن قشم کے آ دی جیس جن کی دعار قسیس کی جاتی: (۱)عاول ومنصف بادشاہ (۲)روزہ وار جب روزہ افطار کرتا ہے (۳)اورمظلوم کی دعا۔
- (۲) امام حاکم اور دیلی کی معترت ایوسعید خدری این آند سے مردی روایت ش ہے کہ تین آ دمیوں کواند تعالی اس دن اپنا سامیہ عطاء فریائے گا جس ون اس کے سامیہ کے علاوہ کسی کا سامیریش ہوگا: (۱) امانت دارتا جر (۲) اعتدال کی راہ پر چلنے والا عادل بادشاہ (۳) اور دن کو (فماذ کے لیے) سورج کا خیال رکھنے والا۔
- (۳) امام احرار روایا قی کی معطرت ابوسعید خدری دیش فند سے مروی ایک روایت بن ہے کہ قیامت کے روزنشست کے اعتبار سے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالی کا پہند ہدہ محبوب و مقرب عاول بادشاہ موگا اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے زور کی تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مہنوش اور سب سے زیادہ مخت عذاب بائے والا نکالم بادشاہ ہوگا۔

[شرح مندنام اعظم أملاعل كارى ص ٢٩٤ مطبوص دام الكتب العلمية بيرومت]

### قاضو ل کی تین اقسام ہیں

٣ ـ بَابُ الْقُضَاةُ ثَلَاثَةُ ٱنْوَاعِ

244 - قَهُوْ حَنِيْطَةً عَنِ الْحَسَنِ بِنِ عَبَيْدِ اللهِ بَنِ الْمَعْسَنِ بِنِ عَبَيْدِ اللهِ بِنِ الْمِنِ اللهِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً عَنْ آبِيْدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُصَاةُ لَلْفَةً قَالِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُصَاةُ لَلْفَةً قَالِينِ إِنَّالِ فِي النَّاسِ بِقَيْرِ عِلْمِ قَانِينِ فِي النَّاسِ بِقَيْرِ عِلْمِ وَهُولِينِ فِي النَّاسِ بِقَيْرِ عِلْمِ وَهُولِينِ فِي النَّاسِ بِقَيْرِ عِلْمِ وَهُولِينَ فِي النَّاسِ بِقَيْرِ عِلْمِ وَهُولِينَ فِي النَّارِ وَقَاضِ يَقْضِى وَيَقضِى بَعْرِ الْحَتِي فَهِذَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ يَقْضِى وَيَقضِى بِيَوْمِ اللهِ فَهُو فِي الْجَنَّةِ.

رَعَلَ (۱۳۲۲م) اليواور (۳۵۷۳) انت اجد (۲۳۱۵)

حل لغات

منصب قضاء کی اہمیت

ا كثر علاء اور مصنفين في منصب قضاء سے احتر از كو بيان كرنے ميں بہت مبالظ كيا ہے اور منصب قضاء سے اعراض اور فرار كى بہت فضیلت بیان کی ہے جی کہ بہت سے فقہاء اور معالحین کے دماغوں میں یہ بات پیٹے گئی ہے کہ جس نے منصب نضاء کو قبول کراہا ا اس كا دين قطره بيس ير حميا اوراس في اسيخ آب كو بلا كمت بيس وال لياسيه بات بالكل غلط هي اوراس من رجوع اور توب كمنا واجب ب بلداس مظیم منعب کی تعظیم کرنا ضروری ب انبیائے کرام انتقا کی بعثت کے مقاصد بنی سے ایک مقصد سیمی ہے کے مظلوم تک اس كاحق كاليجايا جائے الله تعالى كى حدودكو نافذ وقائم جائے اور مدل وانصاف كو پسيلايا جائے اورات عام كيا جائے تاكم هم وستم كا خاتمه كياجائ اوراس عدل وانعماف كى وجدسے بى زين وآسان قائم جيئ قرآن مجيداورا حاد مبعد بي قضاءكى بهت فعنيلت بیان کی تی ہے (جیسا کہم پہلے بیان کر بھے ہیں) اور جن احادیث میں قاضع ل پروحید کا ذکر ہے وہ فالم اور جالل قاضع ل سے متعلق ایں اور جس صدیث میں ہے کہ جس محص کو قاضی بنا دیا ممیا اس کو بغیر چمری کے ذرائع کردیا ممیا۔[تریزی ابدواڈ دائن اجددار الفق وقیرہ] بعض علاء نے کہا: اس مدیث میں منصب قضاء کو تبول کرنے سے اجتناب اور احترازی بدایت دی گئی ہے۔ اور بسن الل علم نے بیکا ہے کہ برمديث منصب قضاء كى تعنيات باورعظمت كى دليل ب كيوك جوش منصب قضاء تول كرتاب وه اسيدلاس اورا في خوا بشات ك خلاف جهاد كرتاب ادر جوهس حل اورانساف ك مطابق فيعلد كرتاب وه كوياراوح ش افير جمرى ك ون كرديا جاتا ب كوكدجو مخص حق اور انعماف كرمطابق فيعلد كرما بالوا اور باطل برست اس كوشن موجات إلى مجمى قامنى كافيعلم بهت ال واراورصاحب اثر ورموخ كے خلاف ہوتا ہے اور بھی اس كا فيصله بحكوسب وفتت كے خلاف ہوتا ہے اوران كے خلاف فيصله كرتا اپني جالنًا مال اورعزت كوخطره بنس والناب اورا تكارول سے كھيلنا ہے كس تامنى حق اور انصاف كے مطابق فيصله كر كے راوحق بنس ورج موكر خهداء كرساته واصل موجاتا ہے۔ رسول الله ملائية لم في وحصرت على بن الى طالب معفرت معاذ بن جبل اور حضرت معظل بن يدارين المنائد كو قامنى مقرر فر مايا البدا قضاء سے نہتے كے بارے يس جو احاديث بين وہ طالمان جابلان فيلے اور خواجش الس كى جروى ایک تاسی جند شی جائے کا جو قامنی ت کے مطابق فیملد کرے گادہ جند بی جائے گا اور جو تامنی جہالت سے فیملد کرے گا اور اہل علم سے موجینے ہیں عارصوں کرے کا دوجہم ہیں جائے گا۔ بدعدیث طالم اور جال قامنی کے متعلق ہے لیکن جو من آور انعماف کے مطابق نیصلہ کرنے کی کوشش کرے اور کوشش سے باوجوواس کو نیصلہ میں خطاء اور ظلمی لائن ہو جائے تو وہ مجر میس ہے بلکہ 

بہ جائم اجتبادے فیصلہ کرے اوروہ فیصلہ (عنداللہ) می ہوتو اس کو دواجر ملتے ہیں اور اگر وہ اجتباد سے فیصلہ کرے اور وہ فیصلہ (عنداللہ) غلط ہوتو اس کوایک اجرماتا ہے۔

إِذَا حَكُمَ الْحَاكِمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَّابٌ فَلَهُ أَجُرَانِ وَإِذَا حَكُمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَحُطاً فَلَهُ أَجُو. [مح سلم كاب القنيارة الحديث: ٣٣٣] جنا تجرفر آن مجدض ہے:

وَدَاوُدُ وَسُلَيْمُنَ إِذْ يَحْكُمْنِ فِي الْحَوْثِ إِذْ نَفَقَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ۚ وَكُنّا لِحُكْمِهِمُ شَهِدِيْنَ۞ فَقَهُمُنْهَا سُلَيْمُنَ ۗ وَكُلّا الْمَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا ۗ

(الانبياء:٨٨-٩٤)

اور (اے محبوب! یاد سیجئے) داؤر اور سلیمان جب دونوں ایک کھیت کے متعلق فیصلہ کر رہے تھے جبکہ ایک قوم کی بکریاں رات کے وفت اس میں جرنے چھوٹ کمئیں اور ہم ان کے فیصلہ کے شام تھے سوہم نے اس کا منج حل سلیمان کو سمجھا ویا اور ہم نے ان وونوں کو نبوت اور علم سے نواز دیا۔

اور جولوگ ہماری رضاجو کی میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کوضرور اپنے راستے دکھاتے ہیں اور بے شک انشانی ضرور تیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے 0

[ شرح می مسلم عص ۵۵-۵۳ میلومذرید بک شال تا بور ] حاکم خضب کی حالت میں فیصلہ نہ کرے

حضرت ابوبكرہ بيان كرتے ہيں كدان كے والد نے انہيں ايك خطاكھا كمانيوں نے رسول اللہ اللہ اللہ فائے اللہ كو يہ فرماتے ہوئے سنا ہے كہ كوئى سج خضب كى حالت ہيں فيصلہ نہ كرے۔

شاركا (۲۲۳۹) مسلم (۲۲۱۰) ايواكو (۲۵۸۹) تركدي (۱۳۳۴) انتن ما جد (۲۳۱ ) نسائی (۲۰ ۵۵۰)

\$-بَابُ لَا يَقُطِنى الْمَعَاكِمُ فِى الْغَطَسِ

٤٩- الْهُوْ حَدِيْفَة عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ آمِيْ بَكُرَةُ
 آنَّ آبَاهُ كَعَبَ إِلَيْهِ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَهْدِى الْحَاكِمُ وَهُوَ خَدْبَانً.

<u> حل نغات</u>

" خَعَفْسَانٌ " بيامم صفت بي إب مسهم يسمع يسمع سيد بياس كامعنى بيد خضب ناك بونا "ناراض بوجانا بغض ركمنا اور بالسب العد بونا-

حائت فنسب میں فیصلہ کرنے کی ممانعت کی وجہ

قاضی کو حالت غضب میں فیملد کرنے ہے اس کیے منت کیا گیا ہے کہ فضب اور فصد کے وقت قاضی فریقین کے مقدمہ میں مجھے فورواکر نیس کرسکنا کیونکہ حالت میں انسان کی عقل اور نفس پر فصد بقالب ہوتا ہے اور اس کا مزاج اعتدال کی حالت میں نہیں رہتا الی صورت میں جن ہے اور اس کا مزاج اعتدال کی حالت میں نہیں رہتا الی صورت میں جن ہو اور غلط فیصلہ کرنے کا امکان بڑھ جاتا ہے چنانچہ ہروہ حالت جس میں قاضی کا دل وو ہا فی محملہ کی صورت میں تامنی کا دل وو ہا فی محملہ کی محملہ کی معالمہ کی وجہ سے پریشان ہو جیسے بھوک ہیا ہی سخت مری سخت سردی نیاری غم ورنج یا بہت زیادہ خوشی وغیرہ اسوان حالات میں قاضی کا فیصلہ کروہ ہوگا۔

قاضی کا فیصلہ نافذ تو ہوجائے گا مگر یہ فیصلہ کروہ ہوگا۔

[شرح مسلم للنووی ج مس 22 معلیور نودهد اسح البطالی کرایتی مرقات شرح مفکوة ن 2 می ۲۳۷ مطبور مکتب امدادید با ممثان افعات ن ۱۳۷۳ مطبوع مکتبرنود بدرضوید شکومراً ۱۳ شرح مفکوة ج۵ ص ۲۳۷ معلیورنبی کتب خاند بمجوات شرح میح مسلم ب۵ ص ۱۵۳ معلیورفرید یک منال آدو بازاد کلامود]

بإدرب كدمندامام اعظم كموجوده نسخه من اورشرح ملاعلى قارى من ازعبدالملك ازاني بكرة ب كين ميح اور درست روابت از

عبد الملك بن عمير از ابن الي بكرة از والدخود باورامام بخارى نے الى مجم بن از شعبة از مبدالملك عن عمير اورامام ترفدى نے از ابى عوالة از عبدالملك روايت كيا ہے اور بخارى كے الغاظ بية ين:

> قال مسمعت عبد الرحم بن ابي بكرة قال كتب ابي ابو بكرة الى ابه وكان بسجستان بان لا تقطسي بين اثنين واثث غضبان فاني سمعت النبي المُثَالِّةُ يقول لا ينقضي حاكم بين النين وهو غضان

عبدالملک نے کہا کہ بیس نے عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ سے سنا ہے' انہوں نے کہا ہے کہ میرے والد ابو بکرہ نے اپنے جئے کی طرف تکھا جو مجستان بیس قاضی تھا کہتم دوآ دمیوں کے درمیان اس وقت برگز فیصلہ نہ کرنا جَبُرتم خضب ناک ہو تھے ہو۔

عبد الرحمٰن في كما ب كرمير ، والدف عبيد الله بن الي مجره كى

طرف کھا اوروہ قامنی منے کہم دوآ دمیول کے درمیان فیصلہ شرکر اجبکہ تم

فضب ناک ہو کیونکہ میں نے رسول الله المنافظ کافر اتے ہوئے سنا

اورامام ترقدى كالفاظ يوين:

الده اكم بين النين وهو غصبان. المام ترقري تي كها: يده يده من اور يح باورايو بكركا تام نفي باورايام سلم تي بحى بيده يده از الي محالة از عبدالملك بن عمير از عبد الرحل بن الي بكرة روايت كى بي نيز ايوداؤد تي باب القضاء عن اور نسائى في في القضايا عن اورائن ماجد في الاحكام عمير عديث العطرة بيان كى ب- [تنسيق التكام عاشيد: البرمندايم القمام من ٢٢ مطيور كاتب رحافي لا بود]

- بَابُ رَفِع الْقَلَم عَنْ ثَلَالَةٍ أَشَعَاصٍ عَنْ الْرَاهِمْ مَنْ الْمَالِةِ أَشَعَاصٍ حَلَمَ عَنْ الْمَالِمِهُمْ عَنْ الْمَالِمَةِ عَنْ الْمَلْمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ الشّائِمِ عَنْى يَتَكّمُ وَعَنِ الشّائِمِ عَنْى يَسْعَيْقِكَ.
الْسَجْمُونِ حَتْى يُعْمَى لَهُمْ فَى وَعَنِ الشّائِمِ حَتْى يَسْعَيْقِكَ.

تین مخصول سے قلم أخمالیا حمیا ہے دخرت مائٹون محضول سے قلم أخمالیا حمیا ہے دخرت مائٹون مدید رفخ نظرت مائٹون کرتی جی کریم النائی کا انہا ہے فر ایا ہے کہ جن حم کے لوگوں سے (شریعت کی و مدداری کا ) قلم أخمالیا حمیا ہے: (۱) کی یہاں تک کدوہ ہائٹے ہو جائے (۲) دیوائد یہاں تک کدوہ ہائٹے ہو جائے (۳) دیوائد یہاں تک کدوہ تکرست ہو کرمش وہوٹی والا ہوجائے (۳) سویا ہوا محض یہاں تک کدوہ بیدار ہوجائے۔

وَلِمَى رِوَايَـةٍ عَنْ حَمَّاهٍ عن سَعِيْدِ أَنِ جُبَيْهٍ عَنْ خُلَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلَا رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ تَلَمَّةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتْى يَسْتَيْقِطُ وَعَنِ (شَرَّ الْمَجْنُونِ حَتَى يُعِيْقَ وَعَنِ الصَّبِيّ حَتَى يَسْتَكِيمً بيداً

ايوادُو(٢٠٤١) تن كاجد (١٤٢٣) اين ماجد (٢٠٤١) اين حبال (١٤٢) متدرك للحاكم (ج١ص٥٥) متداحر (١٠٢٥)

حل لغات " رقع "میندوا مد ذکر قائب فعل ماضی مجبول شبت باب فقع یفتع سے باس کامعیٰ ہے: اُٹھا تا اور لے جاتا کیار کرنا۔ "بنكير" "ميندوا مديدكر غائب اهل مضارع معروف شبت باب تحسوم ينكوم سهال كامعنى بيزا بونا بلندم يتبديونا عمر رسیدہ ہوتا۔ 'یک ویت واحد تدکر عائب 'قعل مضارع معروف شبت باب افعال سے ہے اس کامعتی ہے: افاقہ' دیوا کل کے بعد عمّل كالوث آ في محت بإب جومًا 'نشه سے بوش ين آنا\_

مجنون اور نابالغ بچہ سے مكلّف نہ ہونے كى وجہ

اس مدیث میں تمن مسم کے آ دمیول کوغیر فر سددار قرار دیا میاادر مرفوع القلم کا بھی بھی معنی ہے کہ بیلوگ شری طور پرنہ تو فرائض کی ادائی کے پابتد ہیں اور شدمدود ومحربات میں سے کسی چیز کی خلاف ورزی کرنے پرسزا کے مستحق ہیں اور ندان کے معاملات معتبر ين البنة بجد جب بالغ موجائع كا اورمجنون وويوانه محت بإب وعمل مند موجائع كا اورسويا مواعض بيدار موجائة توخركوره بالانتمام چزوں کی پابندی ان پر لازم اور واجب ہو جائے گی۔علامہ ملاعلی قاری لکھتے ہیں:

المام احد المام اليوداؤ واورالهام حامم في حصرت عمراور حصرت على والمنافذ من روايت كياسها وران دوتول راويون كي روايت ك

رضع النقسلم عن ثلاثةٍ عن الجنون المغلوب تن حم كافراد ع شرى تكليف كاللم أشاليا كياب: (١) مجنون على عقله حتى يبوأ وعن المثالم حتى يستيقظ ﴿ وديارُ إِسَى مَثْلَ يُردينا كَيْ إِن فَإلَبِ بويهال بَكَ كروي مُكرست وعن المصبی سعتی پیعملم. ﴿ ﴿ وَصِحت باب ہو جائے اور (۲) سویا ہوا بھی پہال تک کہ وہ ہیمار ہو

[شرح مندامام اعظم ص ٨١٠ مظيوع دار الكتب العفي ايردت] جائد اور (٣) يجديها ال كل كدوه بالغ جوجات.

اورودامل شريعت كي تكليف اورو مدواري كا واروعدادهش اور بلوخت برسية چنا نيد جب تك كوكي آ دي هش منداور بالغ وجوان میں ہوجاتا اس وقت تک وہ شرق احکام کا پایندنیں ہوتا سواس لیے مجنون ود بواندة دی اور تابائغ بچ شرق تکلیف کے پایندنیس ورند تعلیف الدیطاق ( کدانسانی طافت سے بور کراسے وسداری کا پابند بنانا) لازم آے گا جوشرها جائز تین کیونکدارشاد باری تعالی

لَا يُكُلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا \*. الله تعالی سمی انسان کواس کی وسعت و طالت ہے زیادہ تکلیف (البخره:۲۸۹) ﴿ وُمَدِوَارِي كُنِيلُ وَيَارُ

باتی رہا سویا ہوا محض تو دو مجی حالت نیند یک عشل و ہوش سے برگاند ہوتا ہے اس لیے نیند کی حالت میں وہ شری تکلیف کا بابند نیس

مدعیٰ علیہ شم اُٹھانے کا زیادہ حق دارہے

معترت این عباس و محکمت بیان کرتے میں کدرمول الله متالیقیم نے فرمایا: مری علیداس وفت فتم کھانے کا زیادہ حق دار ہوجاتا ہے جب ( مرقی کے یاس ) کواہ شہول۔

اليواوُد(٣٦١٩)معنق عبدالرُوالي(١٤٧٤١)اين عدي (٢٥٤)

٦- بَابُ الْمُدَّعٰي عَلَيْهِ أولى بالكوين

٤٩٢ - أَبُوْ حَنِيْفَةً عَنِ الشَّغِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْتِمْنِينِ إِذَا لَّمْ يَكُنْ بَيِّنَةً.

insussussusided on a line of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of the land of t

#### خل لغات

" الله الله عليه "اس كامعنى به و وضم جس كے خلاف وعوىٰ كيا حميا باور مدى وه فض موتاب جودعوىٰ كرتا ہے۔" الله مونا اس كامعنى بے الله يه " الله بيئة "اس كامعنى ہے : مواوا دليل اور جمت۔

مدعى برگواه اور مدعى عليه برقتم كاوجوب

علامه ملاعل قاري لكصة بين :

(۱) امام بیکی نے معترت ابن مرزشی فند ہے مرفوع حدیث بیان کی ہے جس سے الفاظ ہے جیں ا

السدعی علیہ اولمٰی ہائیمین الا ان تقوم علیہ مگی علیہ کمانے کا زیادہ کی دارہے کر ہے کہ دی کے دھوئی کے البیّنة ۔ جب اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ ہے۔ جب کا کواہ شیک ہوجا کیں۔

یعنی اگریدی این دهوی کے جوت میں مواہ بیش کردے تو اس کے حق میں فیصلہ سنا دیا جائے گا اور اب مدگل علیہ سے تھم لینے کی ضرورت نہیں۔

(۲) ایام ترندی نے معفرت این بمروش کنند سے مرفوع مدیث دواہت کی ہے : البیدة علی العدعی والیعین علی العدعی علیه. بین محواہ ایش کرنا برگ پرلازم ایں اورمنم دینا برگل علیہ پر لازم

(سو) حصرت ابن مباس بين كلند بيان كرت بي كدب فك رسول الله والمالية المرمايا:

نو يعطى الله الناس بدعواهم الادعى رجال الرافة تعالى لوكول كوكش ال كوكون برد ويها قو البديب المسوال قوم و هعالهم لكن البينة على المدعى عن المكون كرفول كال اوراك كواد الله كال المدعى من الكور المناه المدعى من الكور المناه المكور المكل من الكور المكور المكل من الكور المكور المكل من الكور المكور المكل المناه المكور المكل المكور المكل المكور المكل المكور المكل المكور المكل المكور المكل المكور المكل المكور المكل المكور المكل المكور المكل المكور المكل المكور المكل المكور المكل المكور المكل المكور المكل المكور المكل المكور المكل المكور المكل المكور المكل المكور المكل المكور المكل المكور المكل المكور المكل المكور المكل المكور المكل المكور المكل المكور المكل المكور المكل المكور المكور المكل المكور المكور المكل المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكور المكو

عليه) برضم أخمانا واجب هم-

امام بيعتى وخيره في اس مديث كوحسن اورحمره استاد كم ما تحدروا يبد كيا ب-

[ شرح سندامام اعظم ص ٨١ - ٢٥ اصليوه وادا لكتب العلي الدوت]

مرى يركواه اور مدعى عليه يرقتم كالزوم كى حكمت

٧- بَابُ حُكْمِ إِخْتِلافِ الْمُتَهَايِعِيْنَ

298- المُوْحَدِيْفَة عَنْ حَمَّاهِ أَنَّ رَجُلًا حَدَّلَهُ أَنَّ الْمُعْرَاء مِنْ عَبْدِ اللهِ بِن مَسْعُودٍ اللهِ مُن عَبْدِ اللهِ بِن مَسْعُودٍ اللهِ مُن عَبْدِ اللهِ بِن مَسْعُودٍ مِعْتُ رَقِيقًا لَمُعْمَلُ اللهِ مَنْ مَسْعُودٍ بِعْتُ مِنْكَ بِعِشْمِ وَالسَالَ عَبْدُ اللهِ مُن مَسْعُودٍ بِعْتُ مِنْكَ بِعِشْمِ بُن اللهِ عَنْالَ الجُعْلَ اللهِ مِنْ وَاللهِ مَنْ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ 
الیماؤد(۱ آ ۳۵)ایمن اچه(۲۸۷ ۲) نرلُ (۲۹۵۳) مندالد(۴۴٤۲)

## خریدوفروخت کرنے والوں کے باہمی اختلاف کا تھکم

حضرت العدی بن قیس نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے آیے فلام خربیا اس العدی بن قیس نے حضرت العدی بن قیس نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے آیک فلام خربیا اللہ بن مسعود سے آب سے دال ہزار کے بدلے ہی خربیا ہے خضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ ہیں نے تھے سے بیں ہزار کے بدلے ہی خربیا ہے خضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ ہی نے تھے سے بی ہزار کے بدلے ہی فروضت کیا ہے اور تم جس آ دئی کو جا ہو میر سے اور اسپنے درمیان قاضی مقرد کراؤ سوحضرت الفعد بن قیس نے کہا گد آب ہی میر سے اور اسپنے درمیان قاضی مقرد کراؤ سوحضرت الفعد بن قیس نے کہا گد آب ہی میر سے اور اسپنے درمیان قاضی اور تم جس آ دئی کو جا برا گدار آب کی میر سے اور اسپنے درمیان قاضی اور تم جس آ دی ہوئے سا درمیان قاضی اور تم جس نے درسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں موجود ہوتی ہیں: جب خرید وفر وخت کرنے والے قیمت کی مقدار میں جم کر باک ہو بائے (اینی مقدار میں جم کر درمیان اور ای دونوں اس تا کو کی جر بائے (اینی شدہ سامان بھی موجود ہوتی بات وہی معتبر ومقبول ہوگی جر بائے (اینی فروخت کرنے والے) کریں۔

3 8 3 - أَهُو حَينِيقَة عَنِ الْقَاسِمِ عَلَ أَيهُ عَلَى جَلَيْهِ أَنَّ الْاَشْعَتُ بَنَ قَيْسٍ إِشْتُوى مِنِ ابْنِ مَسْعُو و رَقِيقًا مِن رَوْيَةً اللهِ فَاخْتَلَقًا فِيهِ مِن رَوْيَةً اللهِ فَاخْتَلَقًا فِيهِ مَنْ رَوْيَةً اللهِ فَاخْتَلَقًا فِيهِ فَقَالَ الْاَشْعَتُ إِسْتَرَيْتُ مِنْكَ بِعِشْرَةِ اللهِ فَاخْتَلَقًا فِيهِ وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بِعَتْ مِنْكَ بِعِشْرِيْنَ اللّهَا فَقَالَ عَبْدُ وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بِعَتْ مِنْكَ بِعِشْرِيْنَ الله فَقَالَ عَبْدُ اللهِ إِجْمَلَ اللهِ بِعَتْ مِنْكَ بِوشِينِينَ الله فَقَالَ عَبْدُ اللهِ وَعَنْ مِنْكَ بِعِشْرِينَ الله فَقَالَ عَبْدُ اللهِ وَيَهْنَكَ رَجِلًا فَقَالَ الْاَشْعَالَ الْاللهِ فَاتِي اللهِ وَيَهْنَكَ رَجِلًا فَقَالَ اللهِ فَاتِي اللهِ فَالْنَي اللهِ فَاتِي اللهِ فَاتَى اللهِ فَاتَى اللهِ فَاتَى اللهِ فَاتَى اللهِ فَاتَى اللهِ فَاتَى اللهِ فَاللهِ وَسَلَّى اللهِ فَاتَى اللهِ فَاللهِ فَاتَى اللهِ فَاتَى اللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللّهِ فَاتَى اللهِ فَاللهِ هُ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ

وَفِى رَوَايَةٍ عَنِ الْقَاسِعِ عَنْ آبِيْهِ مَنْ جَلِّهِ كَالْقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ إِذَا اعْتَلَفَ الْبَالِعَانِ وَالرِّسَلْعَةُ قَائِمَةٌ فَالْقُولُ كُولُ الْبَالِعِ أَوْ يَعَوَاذَّانِ. زَادَ فِي دِوَايَةٍ الْبَيْعِ.

حعرت قاسم است والد ك ذر بعدت است دادات دوايت بهان كرت بيس كر حضرت المعدة بن قيس في حفرت عبدالله بن مسعود وي الله كري الله الله الله بي حضرت عبدالله بي حفرات عبدالله بي حفرات عبدالله بي حفرات عبدالله في الله عبدالله في الله اور آیک روایت می حضرت قاسم است والد (عبدالرحمٰن) کی وساطت سے است داوا (حضرت میں حضرت قاسم است والد (عبدالرحمٰن) کی وساطت سے است داوا (حضرت عبدالله بن مسعود) سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت میداللہ میں کہ حضرت میداللہ میں اختا ف جو جائے اور سامان ( میج ) موجود موتو بائع کی بات میول ہوگی یا وہ دونوں کے رق کر دیں۔ اور آیک روایت بیل بیزا کہ ہے کہ یا وہ دونوں کی کردیں۔

آیک روایت صفرت میداللہ سے مروی ہے کہ صفرت افعد فی ان سے آیت کا تقاضا کیا اور دونوں میں قیات کیا اور دونوں میں آیت کی مقداد میں اختان فی ہوگیا کی گیت کا تقاضا کیا اور فروں میں آیت کی مقداد میں اختان فی ہوگیا کی گذر مطرت عبداللہ فرایا: قیت بی برار ہے اور حضرت افعد نے کیا: وی برار ہے صفرت عبداللہ نے کہا: وی برار ہے مصفرت عبداللہ نے کہا: میں برار ہے آپ سے متا ہے آپ نے فرایا: جب ہائے اور مشتری میں اختلاف ہو جائے تو بات ہائے کی معتبر ومقبول ہوگی یا وہ وونوں تے کورة کر کے معتبر ومقبول ہوگی یا وہ وونوں تے کورة کر کے معتبر ومقبول ہوگی یا وہ وونوں تے کورة کر کے معتبر ومقبول ہوگی یا وہ وونوں تے کورة کر کے معتبر ومقبول ہوگی یا وہ وونوں تے کورة کر کے معتبر ومقبول ہوگی یا وہ وونوں تے کورة کر کے معتبر ومقبول ہوگی یا وہ وونوں تے کورة کر کے معتبر ومقبول ہوگی یا وہ وونوں تے کورة کر کے متع کر دیں۔

عل لغات

" رَقِينَ قَا "اس کامعنی ہے: غلام نیتلائزم کرور" تسقاطناہ" اس بیں قسقاطنا میخہ واحد فدکر غائب بھل مامنی معروف بہت اب تقاعل ہے ہے اس کامعنی ہے: تقاضا کرنا مطالبہ کرنا یا تکنا اور فیضیر آخرین مغول ہہ ہے۔" آلمیسقان "اس کا مطلب ہے: یا تقاضا کرنا مطالب کرنا یا تکنا اور فیت شدہ چیز )۔" یکئو اقدان "اس میں دال مشدد ہے ہے میغہ تشنید فرکہ غائب فعل مضارع معروف شبت باب تفاعل ہے ہے اس کامعنی ہے: یا ہم لوٹالینا "ایک دوسرے کو واپس کرنا را کرئا۔ باکھ اور مشتری کے درمیان اختلاف کی صورت میں یا کئے کی بات معتبر ہوگی

امام ترفدي سنة ازعون بن عبدالله ازعبدالله بن مسعودروا بهد كيا ب ك في كريم عليه العلوة والسلام ف فرمايا:

لین جب بائع اورمشری ش اختلاف موجائے تو بات بائع کی معتبر ومقبول موگی اورمشری کواهتیار ہے جاتا ہے تو اس پرراشی موجائے معتبر ومقبول موگی اورمشری کواهتیار ہے جاتا ہے تو اس پرراشی موجائے

اذا احطف البيعان فالقول قول البائع والبيعاع بالمحيار.

اور جا بي تو كا حرد ...

امام ترفدی نے کہا ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے کی تکہ موف بن همداللہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے طلاقات تیس کی اور بہ حدیث قاسم بن حبدالرحمان از ابن مسعود از نبی کریم مٹلی آیا ہم مردی ہے اور بیر حدیث بھی مرسل ہے۔ ابن منصور نے کہا: جس نے امام احمد بن عنبل سے مج چھا ہے کہ جنب ہا کھ اور مشتری جس اختلاف و جھٹرا پیدا ہو جائے تو اس کا کیا تھم ہے؟ سوآپ نے فرمایا: مالکِ سامان (نیمن ہاکتے) جو کے گا وہی معتبر و مقبول ہوگا کا مجروہ ووٹوں کھے کے کردیں۔

[مسيق الظام ص ٢٢٢ ماشيه: ١٠ كنيدرهاب الامور]

طامد طاطی قاری نے کہا ہے کہ مندا ہام اعظم کی اس مدیث کو ایوداؤڈٹسائی ماکم اور پیکٹی نے حضرت این مسمود ہے ان القاظ شیںددایت کیا ہے کہ افا اعمد لف المبدهان ولیس بینهما بینة فہو ما یقول دب السلعة او یعنار کان "ایعی جب بائع اور مشتری ش اختلاف بوجائے اور ان دونوں کے پاس کواہ بھی نہوں تو وہی بات معتبر ومتبول ہوگی جوسا مان کا ماک (بائع) کے گایا کھروہ دونوں اس تی کوڑک کردیں۔

اورتر لدى اورتيكي في من حضرت ابن مسعود سے يول روايت كيا ہے كه اختسلف البيسمان فائقول قول البائع والمعبداع بالنعياد "جب ياكع اورشنزى شي جنگزا موجائے لوباك كى بات معتبر موكى اورشنزى سے ليے اختيار ہے جاس پردائنى موجائے والے جاہے كئے فخ كرد سے ۔

اورائیس سے این ماجہ کی روابیت بیس اول مروک ہے:

سس بیسنهما بینة بنت بنت بائع اور مشتری می اختلاف او جائے اور ان دونوں کے بات ما قال البائع او پاس موجود ہوتو بات ول ما قال البائع او پاس موجود ہوتو بات دونوں کے دی معتبر دینجول ہوگی جو بائع کے گا یاده دونوں تع کو مح کردیں۔

اقا احداف البيعسان وليسس بينهما بيّنة والمبيع قائم بعينسه فالقول ما قال البائع او يتوادان.

[شرح مندانام اعظم م ١٢٥ مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت البنان تتسيق انظام شرح مندانام م ٢٢٠ ماشية ٢٠٠ كتبدرهانيالا ودر [ ان دونول احاديث سے درج ذیل چندمسائل معلوم ہوئے:

(۱) محابر رام بالهى اختلاف كواناكا مئلنيس بنات على بلكت كى طرف رجوع كرت تق-

(۲) باہمی اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے تھے بلکہ ایک دوسرے کا احرّ ام کرتے تھے بھی رائے کو اہمیت

(٣) اختلاف ك صورت بي الى الى رائي رائي رائي رائي رائي والى روث جائے معتبر ومعتد آوى كو الث بناليت تھاوراس

کے نفیلے بردامنی ہوجائے تھے۔

(۳) باہی اختلاف کی صورت پیں صحابہ کرام من مانی نہیں کرتے تھے' بلکے قرآن وسنت کی طرف رجوع کرتے تھے اور احادیث نبوی ہے استدلال کرتے تھے جیسے یہاں معرت عبداللہ نے معزت افعاف کوفر مانِ نبوی سنایا تو وہ آپ کے فیصلہ پر رامنی ہو مکئے اور کسی متم کی کوئی جیل و جست قبیس کی۔

(۵) بد منلد بھی ثابت ہو کمیا کد اگر بھی باقع اور مشتری کے درمیان کسی لین وین اور خرید وفرو دست جس اختلاف اور جشکز ایدا ہو جائے توالی صورت میں باکع کی بات تنظیم کی جائے گی کد صدیت میں اس کی بات کومعتر قرار دیا مما ہے اب اگر مشتری بدند كرية وباتع كى طلب كے مطابق تيت دے كر چز لے ليے ورندي كوف كرد سے-

(۲) ای واقعه سے معزب میدالله بن مسحود کا حاول ومنصف اورا بما ندارود بانت دار بونا اور محاب کرام بنی معتر ومعتد بونا بھی ثابت ہو کیا کیونکہ حضرت افعدے بن قیس نے کس اور محانی کی طرف رجوع کرنے کی بجائے آپ کواپنا فالث و تھم مقرر کرنیا عالاتکہ انیں آپ سے قیت کی مقدار میں اختاذ ف بھی تھا اس کے باوجود آپ کو ٹالٹ مقرر کرنا آپ کی مقمت ویز رکی اور آپ کے

تقوی اور پر بیزگاری کی دلیل بھی ہے۔

٨- بَابُ ٱلْمُمْلُوكُ الْمُتَنَازِعُ لِلَّذِي فِي يَدِهِ

٤٩٥ - ٱبُوْحَنِيْفَةُ عَنْ أَبِي الزُّبُيِّرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ الْمُحَسَّمَةُ إِلَيْهِ فِي نَاقَةٍ وَكُلَّهُ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا آتُهَا تُوجَتُ عِنْدَةً فَقُطْى بِهَا لِلَّذِي فِي اَلِهِ.

عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُّكُمِّنِ متدافارفی (۳٤)

٤٩٦ - أَبُوْ حَدِيْفَةً عَنِ الْهَيْقَعِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الْحَتَصَمَّ رَّجَلَّانِ فِي نَاقَةٍ كُلَّ وَّاحِلٍ مِسْهُمَا يُقِيمُ الْيُنَةُ آتَهَا نَاقَةَ تَتَجَهَا فَقَصْى مِهَا اللَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي هِي فِي يَدِهِ.

وَفِي دِوَايَةٍ أَنَّ دَجُلَيْنِ أَثَيَّا دَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاقَةٍ فَٱلَّامَ طَلَّمَا الْبَيِّعَةَ آلَّهُ نَسْجَهَا

### بتنازع مملوك قابض کی ہوگی

حضرت جاید بن حبدالله دی کله وان کرتے بیں که می کریم الفائلیا کی خدمت میں دوآ دی حاضر ہوئے جنبوں نے ایک اوٹنی کی ملکیت میں باہم جھڑ اکیا تھااوران دونوں میں سے برایک فے اپنی ملیت کے فہوت میں گواہ بھی فیش کر دیئے کہ ہے اوننی اس کے بال پیدا ہوئی تھی مو آب نے اس اوٹی کا فیملداس فنس کے حق مس کردیاجس کے تبعد میں

حضرت جابر بن عبدالله وتن الله بيان كرية جي كدود آ وميول في ا کیا۔ اونٹنی کی ملکیت میں جنگڑا کیا (اور)ان دونوں میں ہے ہرایک نے کواہ بھی ڈیٹ کر دیئے کہ بیداد ننی اس کے بال پیدا ہوئی تھی سونمی کریم مَثَاثِنَاتُهُ فِي إِلَى الْمِنْ كَا فِيصِلُه الْمُحْضُ كَرُفِيَّ مِنْ كُرُدِيا جِسْ كِي قِيعْنِهِ مِن

اورایک روایت ش ہے کہ دوآ دی رسول اللہ سٹھائیلم کی خدمت بیں ایک اونٹن کا مقدمہ لے کر حاض ہوئے ایک آ دمی نے اس ہات پر مواہ پڑیں کے کہ بیداؤٹنی اس کے ہاں پیدا ہوئی ہے اور دوسرے آ ومی نے بھی اس پر کواہ چیش کر دیئے کہ بیداؤٹنی اس کے ہاں پیدا ہوئی ہے۔ رسول اللہ ملٹی لیٹم نے اس اوٹنی کا فیصلہ اس آ دی کے حق جس کر دیا جس کے وہ قبضہ جس تھی۔ وَٱلْحَامَ هَٰـٰذَا الْبُنِيِّـٰةَ ٱثَّـٰهُ نَتَجَهَا فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ مَـٰلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِى هِىَ فِيْ يَدِهِ.

مندالحارثی(۳۴)

حل لغات

بائع اورمشتری کے درمیان متنازع صورتیں

اور چوتھی صورت ہدہ ہے کہ ایک آ دئی کسی قوم کے خلاف دائوئی کردے اور اس مری سکے پاس گواہ ندہول تو اس قوم کے افراد کے ورمیان قرعہ اندازی کی جائے گئ جس شخص کے نام کا قرصہ لکے گا وہ تم کھائے گا چنا ٹی حضرت ابو ہر پرہ دینی تخذیبان کرتے ہیں کہ نی کریم علیہ انصلوٰ قاوالتسلیم نے (مدی کے پاس گواہ ندہونے کی بنام پر) ایک قوم پرتنم فیش کی اور انہوں نے تشم کھانے میں جلد بازی کی لوّ آپ نے تئم دیا کہ تتم لینے میں ان کے درمیان قرعہ ڈالا جائے کہ ان میں سے کون محق تتم کھائے گا۔ رواہ ابخاری

[مكتوة العمائع بإب الاتضية والخمادات النسل الاولى أورى مديد]

الله كنام عشروع جويزام بريان نهايت رم كرنے والا ب فتنول كا تذكره ميرى أمت بر تكوار چلانے والا دوز في ہے

حضرت ابن عربی کاللہ بیان کرتے ہیں کے رسول اللہ الآلا کی آبا ہے۔ فرمایا: جو فضم میری اُست پر کوار چلائے گا تو (وہ یادر کھے کہ) دوز خ کے سامت دروازے ہیں اُن میں سے آیک دروازہ اس مخض کے لیے مخصوص ہے جو میری اُست پر کوار چلائے گا۔ بَنَّ خَالِمُ الْكَالَّا الْكَالَّا الْكَالَّا الْكَالَّا الْكَالِكَا الْكَالْكَالُهُ الْكَالْكَالُهُ الْكَالْكُ الْكُلُولُ الْكَالْكُ الْكَالْكُ الْكُلُولُ الْكَالْكُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكَالْكُ الْكُلُولُ الْكَالْكُ الْكُلُولُ الْلِيلُولُ الْلِيلُ الْلِيلُولُ الْلِيلُولُ الْلِيلُولُ الْلِيلُولُ الْلِيلُولُ اللِيلُولُ الللِيلُولُ الللْلِيلُولُ اللِيلُولُ الللِيلُولُ الللِيلُولُ اللِيلُولُ اللْلِيلُولُ اللِيلُولُ الْلِيلُولُ اللْلِيلُولُ الللِيلُولُ اللْلِيلُولُ اللْلِيلُولُ اللْلِيلُولُ اللْلِيلُولُ اللْلِيلُولُ اللِيلُولُ اللْلِيلُولُ اللْلِيلُولُ اللْلِيلُولُ اللْلِيلُولُ اللْلِيلُولُ اللَّلِيلُولُ اللْلِيلُولُ اللَّلْلِيلُولُ اللْلِيلُولُ اللْلِيلُولُ اللْلِيلُولُ اللْلِيلُولُ اللْلِيلُولُ اللْلِل

٤٩٧ - أَبُو حَنِيْفَة عَنْ يَتْحَيىٰ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ عُسَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ مَنْ سَلُ السَّيْفَ عَلَى أَمْنَى قَإِنَّ لِجَهَنَّمَ سَيْعَةَ آبُوابٍ مَنْ سَلَّ السَّيْفَ. مسلم (٢٨١)

حل لغامت

"مسل "میخدوا مدخر کرفائب اصل ماضی معروف شبت باب تنصر بنطر به اس کامتن به اس کامتن به اسود تا اسکینینا نیام سے باہر الکامراد تلوار چلا بالور آل و فارت کری کرنا۔" الکشیف" اس کامتن تلوار سندری چلی۔

مسلمان كوعد أقمل كرنے والا دوزخى ب

ا با م ترقی نے حضرت جادین سفداور صفرت الحالز ہرکی وساطت سے صفرت جابر وی فلے سے دواہت کیا ہے کہ حضرت جابر اللہ مرقبی فلے سے کہ اس باب علی صفرت نے فر مایا کہ دسول اللہ من فلالہ نے سوار کو تیام سے لکال کر چلانے سے منح کیا ہے اور ایام ترقدی نے کہا ہے کہ اس باب علی صفرت الدیکرہ سے بھی بروی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ اس باب علی صفرت الدیکرہ سے بھی بروی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ جہتم کے ساست ورواز سے چیل ان میں سے ایک وروازہ ہراس محص کے لیے مضوص ہے جو بری امت پر یا فر مایا کہ اُسپ محمد میں ہوئے گئے ہوئے کہ اور امام بخاری نے از نافع از این محمد فرق مدین دوایت کی ہے کہ جوفعی ہمارے فلا ف اسلو آفوا ہے گا۔

طامد ملاعلی قاری لکستے ہیں کہ امام احمد اور امام سلم نے معفرت سلمہ بن اکوئ بڑی تھ سے مرفوع مدیث روایت کی ہے کہ جو محض جارے خلاف کوار چلائے گا وہ ہم بٹس سے بیش ہوگا۔[شرع مندا مام اعلم ص ٥٠٥ معبور وارا کتب العلم یا بیروی ]

> قیامت سے پہلے تمیں گذاب ہول کے

حضرت الوالجلال بیان کرتے ہیں کہ بھی ان لوگوں بھی شامل تھا جنہوں نے عبداللہ بن سباء سے ایک بڑی تھین بات کی چنا نچہ ہم اسے حضرت علی بٹی تلک کے پاس لے آئے اور ہم راستے بیں اس کی گرون کو مارتے کھینچتے رہے اور ہم نے حضرت علی بٹی تلک کو مجد کے گئن میں چت لیٹے ہوئے پایا کہ آپ نے اپنا ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھا ہوا تھا ا سوحضرت علی بٹی تلک ہے نے اپنا ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھا ہوا تھا کی ٢\_بَابُ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ ثَلَاثُونَ كَدُّابًا

٤٩٨ - أَهُوْ حَنِيْفَة عَنِ الْحَارِثِ عَنْ آبِي الْجَلاَسِ قَالَ السَّبَائِيِّ كَلاَماً عَلَيْهِ اللهِ السَّبَائِيِّ كَلاَماً عَنِيْهِ اللهِ السَّبَائِيِّ كَلاَماً عَنِيْهِ اللهِ السَّبَائِيِّ كَلاَماً عَنِيْهِ عَنِيْهِ إِنَّ عَنْ بَهُرُّ عُنْقَة فِي طَرِيْقِهِ فَوَجَدْنَاهُ فِي الرَّحْبَةِ مُسْتَلَقِيًّا عَلَى ظَهْرِهِ وَاصِعًا فَوَ جَدْنَاهُ فِي الرَّحْبَةِ مُسْتَلَقِيًّا عَلَى ظَهْرِهِ وَاصِعًا إِنَّ عَلَى ظَهْرِهِ وَاصِعًا إِنِّ عَلَى الْأَخْرَاي فَسَالَة عَنِ الْكَلامِ إِنِّ الْكَلامِ إِنِّ عَلَى الْأَخْرَاي فَسَالَة عَنِ الْكَلامِ فَيَ الْكَلامِ فَيَ اللهِ تَعَالَى اوْ عَنْ كِعَامِهِ فَقَالَ الْمَرْوِيَةِ عَنِ اللهِ تَعَالَى اوْ عَنْ كِعَامِهِ فَقَالَ الْمَرْوِيَةِ عَنِ اللهِ تَعَالَى اوْ عَنْ كِعَامِهِ إِنْ اللهِ تَعَالَى اوْ عَنْ كِعَامِهِ اللهِ لَمَالَى اوْ عَنْ كِعَامِهِ الْمُولِي اللهِ الْمَالَى اوْ عَنْ كِعَامِهِ اللهِ الْمُولِي اللهِ الْمَالَى اوْ عَنْ كِعَامِهِ اللهِ الْمُولِي اللهِ الْمَالَى اوْ عَنْ كِعَامِهِ الْمُؤْمِدِ اللهِ الْمُؤْمِ اللهِ الْمُؤْمِ اللهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهِ الْمُؤْمِ اللهِ الْمُؤْمِ اللهِ الْمُؤْمِ اللهِ الْمُؤْمِ اللهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهِ الْمُؤْمِ اللّهِ الْمُؤْمِ اللّهِ الْمُؤْمِ اللهِ الْمُؤْمِ اللّهِ الْمُؤْمِ اللّهِ الْمُؤْمِ اللّهِ الْمُؤْمِ اللّهِ الْمُؤْمِ اللّهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِؤْمِ الْمُؤْمِ 
أَوْ خَنْ رُّسُولِهِ فَخَالَ لَا قَالَ فَعَمَّا تَرُوى قَالَ عَنْ تَفْسِى قَالَ اللهِ تَبَارَكَ وَ تُفْسِى قَالَ اللهِ تَبَارَكَ وَ تَفْسِى قَالَ اللهِ تَبَارَكَ وَ تَفْسِى قَالَ اللهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى اللهِ ضَلَى اللهِ ضَرَبَتْ عُنْقَلَكَ وَلُو رُوَيْتُهُ فَكُنْتَ كَاذِيًا وَلُو رُوَيْتُهُ فَكُنْتَ كَاذِيًا وَلُو رُويَتُهُ فَكُنْتَ كَاذِيًا وَلُو رُويَتُهُ فَكُنْتَ كَاذِيًا وَلُو مَنْ لَي اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلُهُ وَلَي اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِينَ يَدِي السَّاعَةِ فَلَنُونَ كَلَامًا وَآلُتُ مِنْهُمْ.

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ اَبِي الْجَلَاسِ قَالَ كُنتُ فِي الْجَلَاسِ قَالَ كُنتُ فِي اللهِ السّبَائِي كَلاماً عَظِيماً فَعَلَيْها فَوَيَّهَا فِي الرَّحْبَةِ مُسْعَلَقِها ظَهْرَة فَاتِها بِهِ عَلِياً فَوَجَدْنَاه فِي الرَّحْبَةِ مُسْعَلَقِها ظَهْرَة وَاضِعًا إِحْبَادِي رِجَلَيْهِ عَلَى الْأَحْبَرِي مُسْعَلَقِها ظَهْرَة وَاضِعًا إِحْبَادِي رِجَلَيْهِ عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى الْكُلامِ الْمُحَلِّم فَقَالَ آثَرُولِيهِ عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى الْمُحَرِّم فَي كُلُم فَقَالَ آثَرُولِيهِ عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى اللهِ آوُ مَن رَّسُولِهِ قَالَ لَا قَالَ فَعَمَّن تَرِيهِ عَنِ اللهِ آوُ مَن يُصَافِح مَن يَعْمِلُ اللهِ آوُ مَن يُعْمِلُهِ حَمَرَبُتُ حُنَفِق وَلَوْ رَوَيْت عَنِ اللهِ آوُ مَن يُحْبِيهِ حَمَرَبُتُ حُنَفِق وَلَوْ رَوَيْت عَنِ اللهِ آوُ مَن يُحْبِيهِ مَن يُحْبِيهِ مَن يَعْمِلُ مَن يَعْمِلُهُ مَن يَرِيهِ عَلَى اللهِ آوُ مَن يَعْمِلُ مَن اللهِ آوُ مَن يُحْبِيهِ مَن يَعْمِلُ مَن يَعْمِلُ مَن يَعْمِلُ مَن يَعْمِلُ مَن يَعْمِلُ مَن يَعْمِلُ مَن يَعْمِلُ مَن يَعْمِلُ مَن يَعْمِلُ مَن يَعْمِلُ مَن مَن اللهِ مَن يَعْمِلُ مَن يَعْمِلُ مَن يَعْمِلُ مَن يَعْمُلُ مَن يَعْمِلُ مَن يَعْمِلُ مَن يَعْمِلُ مَن يَعْمِلُ مَن يَعْمُلُ مَن يَعْمِلُ مَن يَعْمُولُ مَنْ يَدَى السَّاعَةِ لَلْمُونَ كُلُولُ مَنْ اللهُ مَعْمَلُ مَن مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَسْلَى اللهُ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهِ مَن اللهُ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مُن  اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن المُن ا

جس برآب نے فرمایا: کیاتم یہ بات اللہ تعالی کی طرف سے یااس کی كتاب سے ياس كے رسول كى طرف سے بيان كرتے مو؟ اس نے كها: حبين! آب وحي ألله في فرمايا: يمرم كن مدوايت كرت مو؟ ال في كها: النيخ ول سے! آب في فرمايا: ياوركه! اب أكر توقي يات الله تعالی کی طرف ہے یااس کی کتاب سے یااس کے رسول کی طرف سے مسي كوبيان كى توبى تيري گرون أثرادول كاادرا كرتونے بيدميرى طرف ے بیان کی تو میں مجھے دروناک سزا دوں گا' کیونکہ تو مجموث ہوتا ہے ے سلتھیں کذاب وجمولے آئیں مے اور توان بی شم سے ہے۔ اور ابوالجلاس كى ايك اور روايت يس بول ب كمانبول في ميان كيا ہے كه يس ان لوكوں يس شامل موں جنبول في عيدالله سباكي سے بدی تعین بات می تو ہم اس کو حضرت علی ویک تفد کے باس لے آ سے اور ہم نے آ ب کواس وقت مور کے محن میں جنت لینے موسے بایا اور آب نے اپنا ایک یاؤں دوسرے یاؤں پررکھا ہوا تھا سوآب (وی نظام) نے اس سے علین بات کے متعلق ہو جما تو اس نے وہ بات میان کروی اور آپ نے فرمایا کہ کیاتم ہے بات اللہ تعالی باس کی کیاب باس کے رسول ك طرف سے روايت كرتے مو؟ اس في كها: فيش اس في مرايا: تو چرتم كى سے روايت كرتے ہو؟ اس نے كها: يس بديات اسيخنس اور ا بيد ول سے كبتا مول آب (ين تشر) فرمايا: يادركدا اكراب اوف ہے بات اللہ تعالی یاس کی مثاب یاس کے رسول کی طرف سے عال ک

لو میں تیری گرون مارووں کا ( لیعنی ارتداوی بناء پرکل کرووں گا ) اوراگر

تونے یہ بات بیری طرف سے کی توس سنتے وروناک سزا دول کا

(كيونكداو جود بول من إدريس في رسول الشرفيكية سائد

آب فرماتے میں کد قیامت سے پہلے تیس کذاب ہوں سے سوتو مجی

حل لغات " نقوز " سيندجع حكام فعل مضارع شبت باب تسقسر كينطس سهاس كامعتى ب: حركت دينا بلانا كمنيجا وبانا مارنار " رُحْهَة " اس كامعنى بي بمحن كشاده جكر وسيع ميدان -" أوْجَعَتْ " ميغه داحد شكلم فعل ماضى معروف شبت باب افعال سي ب اس كامعنى بي اسرادينا وكدوينا دردناك مار مارنا-

ان پی ست ہے۔

### نبوت کے دعوبدار تمیں جھوٹے د حال ہوں حمے

(١) مادب مكلوة في مكلوة المصابع "كماب أفلن الفعل الثاني سم ١٥ من معرت توبان ومختلف سه ايك مديث روايت ك ب جس من رسول الله الله الله المنظيمة المي المي الماياب:

وانه سيكون في أمني كذَّابون ثلاثون كلهم

اور بے شک عنقریب میری اُمت میں تمیں جموٹے ہوں سے وہ یزعم اند نبی اللّه و انا عاتم المبیین لا بی بعدی. ﴿ سِبْ كَمَانَ كُرِينَ كُلُهُ وَ اللَّهُ قَالَى كُ نِي بَين حالاتك مِن آخري تي

[ الماه الدداؤدوالرندى] مول مير ، بعد كوئى في بيدانيس موكا .

تحکیم الامت مفتی احمہ یارخ لناتھی اس مدیث کی تشریح بیں کھنے ہیں کہ بیٹیں جموٹے ہی وہ ہیں جنہیں لوگوں نے ہی مان لیا ۔ اوران کا متنہاورنساد بہت میں گیا جبکہ وسری تنم کے مدمی نبوت جنہیں کی نے نہیں مانا دہ بکواس کر کے مرمحے ٰوہ تو بہت ہوئے ہیں ویکھو بھارے ملک میں مرزا فلام احمرقا ویائی مدی تبوت کا فقتر بہت پھیلا۔ اس کے علاوہ ہم نے بہت ہے مدی تبوت ویکھے جن كاطرف كى ساقة جدى شدى أسية آب كونى كهت كهت مرسطة للذاحديث يرساعتراض بيس بوسكا كداب تك جمور في مدى منبوت سوست زياده موسيحكه بيل - [مرأة شرح مكنوة عدي ١٩٠٥ مطبوم كتب خارديسي معجرات]

(٢) حفرت الع بريره ويح تشد مان كرت بين: رسول الله المؤلِّيَّة في مايا:

لیعن قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دو بوی جماعتیں ہیں تکون بینهما مقطة عظیمة دعواهما واحدة وحنی شي جگ كرين كي ان كردميان بهت يوي كل و فارت كري بوگي ان دولول کا دموی ایک ہی ہوگا اور یہاں تک کرتقربیا تھی جمولے وجال اور فری انتھیں کئے وہ بیکمان کریں مے کہ دہ انشانی کے رسول ہیں۔

لا تسقوم الساهة حدى تقتعل فنعان عظيمتان يسعث دجائون كذابون قريب من للالين كلهم يزعم اله رسول الله.معنق عليه. [سكنة ١٤ السائح ص١٦٥،٠٠٠ مطبوعدام المطافي ( كتب خاندد شيدي) ولي ]

اس حدیث کا مطلب سے ہے کہ دونوں جماحتیں اسلام کی ماشنے دانی اور دونوں مسلمان ہوں گی اور دونوں جماعتیں جن وار ہونے کا داوئ کریں گی اور ہرا بک میں مقیدہ رکمتی ہوگی کہ وہ حق برے چنانچہ محدثین نے فرمایا کدان وہ جماعتوں سے حضرت علی اور حضرت امیر معاویدادران کے ساتھ مراد میں جیسا کہ صرت علی دی تھ تھ نے قرمایا کہ" راجو راننا بعلو ( اعلبنا " بد امار مسلمان معالی میں جنوں نے ہم پر بعاوت کروی اور بیرمدیث اس بات کی دلیل ہے کہ خوارج کا بیقول باطل ہے کہ مسلمانوں کی دونوں جماعتیں باہمی جنگ وقال کی وجہ سے کافر بیں اور ای طرح روافض کا بیقول باطل ہے کہ معزرے علی کے مخالف کافر ہیں۔

[النعة الملهات شرح مفكوة ع ٢٥٧ مماوية وريدر شويا تحمر] زمانے کی تختی کی وجہ سے لوگ موت کی آرز وکریں گے

فرمایا: لوگوں پر ایک زماندایسا آئے گا کدلوگ کثرت ہے قبروں کے پاک آئیں کے اور ان پر اپنے پیید رکھ دیں گے اور کمیں سے کہ ہم واجع بس كاش الهم اس قيريس مهب جائة آب سے عرض كيا حميا ك ٣ ـ بَابُ أَنَّ النَّاسَ يَتُمَنُّونَ الْمَوْتَ لِشِلَّةِ الزَّمَنِ

٤٩٩ ـ أَيُسُوْ حَوْيَشَةُ عِن عَبْدِالرَّ خَلَن عَنْ أَبِيُ هُـرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاتِينَ عَلَي النَّاسِ زَمَانٌ يُنْحَلِفُونَ الْمِي الْقُنُودِ فَيَضَعُونَ يُمْ وُنَهُمْ عَلَيْهِ وَيَقُولُونَ وَدِدْنَا لُو كُنَّا صَاحِبَ اللَّهَ یا رسول الله ملق الله ملق الله الله مید مواد آپ نے فرمایا کرز ماند ی مختی اور مصیبتول اورفتنول کی کورت کی وجدے۔

الْمُفَهِّرِ إِنْ لَهُ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَيْنَ يَكُونَ قَالَ لِشِنَّةِ الزَّمَانِ وَكَثْرَةِ الْبَلَايَا وَالْهِتَنِ. عَلَى (٧١١٥) سلم (٧٣٠٢)

حل نغات

" نَعْفَلِفُونَ " مَيغَةِ مِنْ مُرَعًا نَبُ فَعَلِ مَضَارَعَ معروف ثَبت إب التعال عديه الكامعي ب: اختلاف كرنا آ مروفت كرنا آ مروفت كرنا آ نا جانا في " بيطن كي جمع به الله كامعني بن بيد في ينك " وَدِهْ نَكَ " صيفة جمع منظم فعل ماضى معروف ثبت إب سيعة كرنا" آنا جانا أنا جانا أنا رزوكرنا " أنبكانيا" " ير" بَيكَ في بياس كامعني ب: آزمائش مصيب أن كامعني بن الزمائش مصيب المنقال ...

قرب قیامت میں فتول کی کثرت کی وجہ سے موت کی تمنا

الله ي نام عضروع جو بواحبريان نهاعت رقم كرف والاب قرآن مجيد كي آيات كي وضاحت "السمج" كي معنى كابيان

حضرت ابن عماس و الله بيان كرت بيل كرارشاد مارى تعالى: "الله "كامعنى بي:"الا الله اعلم" بين بن الله ي خرب ما الامول- المُسِيِّرِ التَّفْسِيْرِ الْمَ ٣١ - بَابُ تَفْسِيْرِ الْمَ

٥٠٠ حَمَّالًا عَنْ آبِدِ عَنْ آبِي فَرْوَةً عَنْ عَطَاوِ اللهِ عَنْ آبِي فَرْوَةً عَنْ عَطَاوِ اللهِ السَّلَامُ عَنِ البَّذِ عَبَّاسٍ فِي السَّلَامُ عَزَّوَجُلُّ اللّمَ قَالَ آنَا اللَّهُ أَعْلَمُ وَآرَى.

تغییراین کثیر (ج اص 🗠)

حروف مقطعات کے معانی کی تحقیق

منیر میں ہے کہ حضرت سعید بن جبیر حضرت ابن عہاس بی کان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عہاس نے فرمایا کی برسراج منیر میں ہے کہ حضرت سعید بن جبیر حضرت ابن عہاس بی کی کشت ہے: ''انسا الله اولی ''میں اللہ تعالیٰ کے 'الم ''کامعنی ہے: ''انسا اللہ اعلم ''میں اللہ تعالیٰ بی خوب جات موں۔اور ''الو''' کامعنی ہے: ''انسا الله اولی تی خوب و یکنا ہوں۔ اور 'المستو '' کامعتی ہے: ' النا المسلم اعلم و ارای النهای ' جس اللہ تعالی بی خوب جاتیا ہوں اور خوب و یکنا ہوں اور ' اللم '' جس ہمزہ ہے ' اعلم '' کی طرف اور لام ہے اسم جلالہ (اللہ ) کی طرف اور ہم ہے '' اعلم '' کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اس مند کے موجودہ آتو ہیں ' السلم المسلم اللہ اللہ اعلم '' کے ساتھ '' اور اس مند کے موجودہ آتو ہیں ' السلم المسلم اللہ اللہ اعلم '' کے ساتھ '' اللہ اللہ اعلم '' کے ساتھ '' اللہ اللہ اعلم '' کے ساتھ '' اور اس مند کے موجودہ آتو ہیں '' اللہ اللہ اللہ اللہ اعلم '' کے ساتھ '' اللہ تعالی ہے کہا ہے کہا جب کی طرف المبال تک کرف داہ ہیں ابو جبکہ مناسب ہے تھا کہ آگے کی طرف المبال تک کرف داہ ہیں ابو جبکہ مناسب ہے تھا کہ آگے کی طرف المبال تک کرف داہ ہیں ابو جبکہ مناسب ہے بیاں بھی بھی منتول ہو بھر یہاں خروف مقطعات کے معانی کے منتقل مفسر من و فیرہ کے اور بہت ہے اور اور اس کا دور کے فرد کے اور بہت ہے اور اللہ اللہ اللہ جبل منتدہ معتدہ و معتبر تول ہے ہے کہا ہے : ابن اقوال کی تعداد مثر بھر کے کا جب کی منتقل سندہ و معتبر تول ہے ہے کہا ان حروف کا حقیق منتی اللہ تعالی معتدہ و معتبر تول ہے ہے کہ ان حروف کا حقیق منتی اللہ تعالی منتدہ و معتبر تول ہے ہے کہا ان حروف کا حقیق منتی اللہ تعالی کا درول کا دروف کا حقیق منتی اللہ تعالی کا درول ) بی جا در بہت ہے ان علی طفاعات کی منتدہ و معتبر تول ہے ہے کہ ان حروف کا حقیق منتی اللہ تعالی کا درول ) بی جا در اس کا درول ) بی جا در اس کا درول کی جا درول کی جا درول کا دروں کی اس منتا کی درول کی جا درول کا دروں کی اس منتا کی درول کی درول کا دروں کی درول کا دروں کی درول کا دروں کی دروں کا دورا کی کا درول کی درول کا دروں کی درول کا دروں کی درول کا دروں کی درول کا دروں کی درول کا دروں کی درول کا دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں ک

حروث مقطعات قشابهات میں سے جین اور فقہا وشافعیداور حنید کا اس براجها ع بے کداللہ تعالی نے نی کریم اللہ آنام کوونیا میں قشابهات کاعلم مطاوفر ماویا ہے۔

المار المراح جیون کلیج بین: خشابہ کا تم بیہ کہ بیا عقادر کھا جائے گداس کی مراد تی ہے اگر چہ قیامت سے پہلے ہم کودہ مراد معلوم بیں ہے اور قیامت کے بعد مشابہ ہر ایک پر منکشف ہوجائے گا ادر بیامت کے تن بیل ہے کہ برحال بیل معلوم بیل ہے اور قیامت کے بعد مشابہ ہر ایک پر منکشف ہوجائے گا ادر بیامت کے تن بیل ہوجائے گا اور بیمبل کلام سے خطاب مشابہات کا علم میں موجائے گا اور بیمبل کلام سے خطاب کرنے کا فائدہ باطل ہوجائے گا اور بیمبل کلام سے خطاب کرنے کی طرح ہوگا ، جیسے جبٹی کے ساتھ عربی بیس گفتگو کی جائے ادر بیر تقریبے ہمارے (احتاف کے ) زویک ہے اور امام شافعی کے رہے کہ مراح ہوگا ، جیسے جبٹی کے ساتھ عربی بیس گفتگو کی جائے ادر بیر تقریبے ہمارے (احتاف کے ) زویک ہے اور امام شافعی کے زویک نے اور امام شافعی کے زویک نے تام را تخصین فی احتم کو مشابہات کا عم ہے۔ [ نورالانوار میں جہ مطبوعات کا ایم میابی تا کہ اور ایک کیسے ہیں :

سر رزوی کی فن ہے کہ حروف مقطعات تشابہات میں سے ہیں اور بیائندتعائی اوراس کے رسول النظائی ہے کہ درمیان اسرار
ہیں اوران حروف سے عام لوگوں کو مجھانے کا قصد تین کیا کیا بلکہ مرف دسول اللہ شائی آبا کو ان حروف کے معانی بتانا مقسود تھایا آپ
ایران حروف سے عام لوگوں کو مجھانے کا قصد تین کیا گیا بلکہ مرف دسول اللہ شائی آبا ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے جو وف مقطعات اللہ تعالی اور
ایک محترم ہی شائی آبا کے درمیان اسرار ہیں اور مجھ محبین کے درمیان پی کھا ہے کو جا بین ان میں بیا شارہ ہوتا ہے کا ان محترم بان میں میں اسازہ ہوتا ہے کہ ان کا معنی محبول ایک تعلی اور مقطعات اور شابہا ہے کا محترم بان میں میں اور مقابہ کیا ہے کو کر بان داز کے موااور کوئی نمیں مجھ مسلما۔ ایک قول سے ہے کہ حروف مقطعات اور شابہا ہے کا علم اللہ تعالی نے صرف اپنے ساتھ معنوں کو کہا ہے ان کا علم نمی کر کی مشافی نے مواد کیا ہے اور شاب کے تبعین کو کیکن بی قول بہت بعید ہے کہو کی طاح کیا ہے اور شاب کی تعلی کہا ہے موال کی اور اللہ تعالی کے مواد کیا ہے اور شاب کرنا گیا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہ اور اللہ تعالی کوئی مقبوم عاصل شابور کی میں شاب کیا جائے۔ نیز پورا قرآن ہے جو یہ وعدہ فرایا ہے: "قبہ تھی تھی انگی " (التیاد ان الفاظ کا کوئی مقبوم عاصل شابور کوئی ہو ایک میا ہو کہ اور اللہ تعالی کہ اور موان کی تعلی ہو گیا ہو گیا ہو کہ کہ تعلی ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا

صفرت ائن میاس بین کند سے مردی ہے کہ میں راسین فی انعلم میں سے ہوں اور میں ان علاء میں سے ہوں جن کوان کی تاویل کالم ہے۔ ای طرح معفرت مجاہد سے مروی ہے معفرت مجدد الف کانی پھیلنڈ نے بددگوئی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پرحروف مقطعات کی تاویل ومفہوم کو طاہر فرما ویا ہے اور ان کے امرار کو بیان کرویا ہے لیکن عام لوگوں کے لیے ان کا بیان میکن ٹیس ہے کیونکہ ان کا بیان کریاان کے امرام الہ بیرونے کے منافی ہے۔ [تغیر مظہری جامی ۱۵ - ۱۳ اسمبوں بوجتان بک ذیخ کوئٹ ]

توف: اخوذ از تغییر تبیان القرآن ج اص ۲۳۹-۲۳۸ فرید یک شال الا بور

٢ ـ بَابُ مَعْنَى إِحْسَانِ يُوْسُفَ عَلَيْهِ السَّكَامُ

۱۰۱- حَمَّةً عَنْ آبِيهِ عَنْ سَلَمَةً بْنِ نَبِيهِ قَالَ كُنتُ عِنْدَ الطَّهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ سَلَمَةً بْنِ نَبِيهِ قَالَ كُنتُ عِنْدَ الطَّهُ حَالِدُ البِي مُزَاجِمٍ فَيَسْأَلُهُ وَجُلَّ عَنْ الْمُحْسِنِيْنَ () مَا كَانَ إِحْسَانُهُ فَالَّهِ وَلَا زَاى رَجَلًا مُسْتَبَقًا عَلَيْهِ وَسَعَ عَلَيْهِ وَإِذَا زَاى مُحْمَاجًا سَأَلَ وَإِذَا زَاى مُحْمَاجًا سَأَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ. (تغير بنوى)

### حضرت ہوسف علایہ لگ کے احسان کامعنی

حل لغات

معرف المنظم المنظمة المرائم مفول إبتعل سے اس كامعن ب: جس بر تك وق و مخابى مسلط كروى كى ۔ حضرت بوسف عاليدا كے احسان كى وضاحت

علامہ بنوی نے تغیر معالم النزیل میں لکھا ہے کہ حضرت نحاک بن مزاحم سے 'انسا نسر النے مِسنَ الْسَعُ حَسِنِینَ '' علی احمال نوسف کے ہارے میں یو سِما میا تو آپ نے فرمایا کہ جب کوئی آ دی قید خانہ میں بیار ہوجا تا تو حضرت بوسف عالیہ اللّا اس کی بیار واری کرتے اور اس کی خوب خدمت کرتے اور جب کسی کی جبل و آرام گاہ اس پر تک مولی تو آپ اس کی دو جن کرتے اور جب کسی کی جبل و آرام گاہ اس پر تک مولی تو آپ اس کے ماتھ مولی تو آپ اس کے موجود آپ مہا گھ اس کے ماتھ کے ماتھ و کی تھر واجی کی تھر واجی کی تھر واجی کی تھر دو این کی اور تیک ملوک کرتے اور اس کے بوجود آپ مہا دستے اور کی شرف کرتے دہتے اور کی تھر دو این کی دو اور اس کے بوجود آپ مہا دستے اور کی شرف کرتے دہتے اور کی تھر دو این کرتے دہتے اور کی میں دو کا میں دو کی اس کی دو تھر اس کے بوجود آپ مہا دستے الی دو این میں خوب محمت و دیا ضب اور کوشش کرتے دہتے اور آپ میاری دانت تمال پر جے دیے۔

بعض علاء نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت یوسف والبرال قید خاند یم بینچ تو ویکھا کہ وہال اوگ خت مصیبت یم جملا ہیں ان کی سز ابہت خت تھی وہ لوگ ہے تا امید و ماہوں ہو بیکے تنے اور ان کے جم و در فی طویل ہو بیکے تنے سوآ ب آئیس آلی وسیخ اور فرماتے: تم مبر کر واور بینارت قبول کر و جہیں مبر قبل براج طے کا انہوں نے کہا: اے تو جمان! اللہ تعانی آپ کی برکتوں ہے جس مالا مال کرے آپ کس قدر تیک اور انہی یا تیم کرتے ہیں جس مالا مال کرے آپ کس قدر تیک اور انہی یا تیم کرتے ہیں ہمیں آپ کے جرہ بہت خوبصورت ہے اور آپ کس قدر تیک اور انہی یا تیم کرتے ہیں ہمیں آپ کے تو جوان! آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا: عمل اللہ تعانی کے برگزیدہ بندے بعقوب بن وہوات بن ہوں نیا تی تین اور انہی اللہ کی تنم اللہ تعانی ہیں ہوتا تو جس بن وہوات ہیں ہوتا تو جس بن وہوں کی برگزیدہ بندے بعقوب بن وہوات بن ایم کرد بیا کہی آپ کی برگزیدہ بندے بعقوب بن وہوات ہیں اللہ کی تنم اللہ کی تنم اللہ کی تنم اللہ کی تنم اللہ کی تنم اللہ کی تنم اللہ کی تنم اللہ کی تو بین اللہ کی تنم اللہ تو جس مکان بھی آپ جا ہیں تیل کے مکانات میں ہے جس مکان بھی آپ جا ہیں تیل ہیں تیل کے مکانات میں ہوتا تو جس مکان بھی آپ جا ہیں تیل کے مکانات میں ہے جس مکان بھی آپ جا ہیں تیل ہیں تیل کے مکانات میں ہوتا تو جس مکان بھی آپ جا ہیں تیل کے مکانات میں ہوتا تو جس مکان بھی آپ جا ہیں تیل ہے مکانات میں ہوتا تو جس مکان بھی آپ جس میں ہوتا تو جس مکان بھی آپ جس میں ہوتا تو جس مکان بھی آپ جس میں ہوتا تو جس مکان بھی آپ جس میں ہوتا تو جس مکان بھی آپ جس میں ہوتا تھی ہوتا تیل ہیں تیل کے مکانات میں ہوتا تو جس مکان بھی آپ میں آپ ہیں تیل کے مکانات میں مکان بھی آپ میں آپ میں ہوتا تو تیل ہوتا تھی ہوتا تو تیل ہوتا تو تیل ہوتا تو تیل ہوتا تو تیل ہوتا تو تیل ہوتا تو تیل ہوتا تو تیل ہوتا تو تیل ہوتا تو تیل ہوتا تو تیل ہوتا تو تیل ہوتا تو تیل ہوتا تو تیل ہوتا تو تیل ہوتا تو تیل ہوتا تو تیل ہوتا تو تیل ہوتا تو تیل ہوتا تو تیل ہوتا تو تیل ہوتا تو تیل ہوتا تو تیل ہوتا تو تیل ہوتا تو تیل ہوتا تو تیل ہوتا تو تیل ہوتا تو تیل ہوتا تو تیل ہوتا تو تیل ہوتا تو تیل ہوتا تو تیل ہوتا تو تیل ہوتا تو تیل ہوتا تو تیل ہوتا تو تیل ہوتا تو تیل ہوتا تو تیل ہوتا تو تیل ہوتا تو تیل ہوتا تو تیل ہوتا تو تیل ہوتا تو تیل ہوتا تو تیل ہوتا تو تیل ہوتا تو تیل ہوتا تو ت

مؤمن کی بصیرت کا بیان

حضرت اليسعيد فدرى و المنظمة بيان كرت إلى كه في كريم الما الما الله في المريم الما المنظمة الله في المريم الما الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في

٣- يَابُّ بَيَانِ فِرَاسَةِ الْمُؤْمِنِ

٢ - ٥ - حَمَّادُ حَنْ أَبِيْهُ عَنْ عَطِيَّةُ حَنْ أَبِي سُوينِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّقُوا فِرَاسَةُ الْمُوْمِنِيْنَ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ قُواً \* إِنَّ فِي فَلِكَ لَايَاتٍ لِلْمُعَرِّسِمِيْنَ ( (الجر: ٥ ع) الْمُعَقِرِسِينَ. فَلِكَ لَايَاتٍ لِلْمُعَرِّسِمِيْنَ ( (الجر: ٥ ع) الْمُعَقِرِسِينَ.

حل لغات

سر است کے مختلف معانی ہے۔ ایسا قبلی اور باطنی نورجس کی روشی میں مؤمن بعض محفیات ومغیبات چیزوں کو جان اور پہپان لیت ہے۔ اس کامنی ہے۔ ایسا قبلی ہے۔ اس کو کرامت کہتے ہیں۔ فراست کے مختلف معانی

ر الم ابن عدى نے بینداس مديث كو معرت ابوالمامد ب روايت كيا ہے اور علامد ابن جرم نے اس كو مام أمام مويد الم الم الله اور الله ابن عدى نے اس كو معرت ابن عرب روايت كيا

ے - إشرى مندانام اعظم من 11 4 مطبوعة وار الكتب العلمية وروت ]

علامہ جزری نے کہا: فراست کے دومعنی میں: (۱) اللہ تعالی اپنے اولیا مے دل میں ایک نور ڈالیا ہے جس کی برکت سے اُس بعن لوگوں کے احوال کاعلم ہو جاتا ہے' یہ بھی کرامت ہے ہوتا ہے' بھی میج عمان ہے اور بھی صدی سے ہوتا ہے (اچا تک کسی چیز کے ر و معرب کہتے ہیں)(۲) دلاکل تجربہ ظاہری صورت کی کیفیت اور باطنی اوصاف کی مدد سے لوگوں کے احوال کو جان لینا۔

[التماية]

علامة قرطبی لکھتے ہیں: فراست اس مخص کو حاصل ہوتی ہے جس کا دل پاک اور صاف ہواور دنیا دی تظرات و خیالات سے خالی ہواوردو افتص محنا ہوں سے میل نگر سے اخلاق کی کدور توں اور بے معنی کا موں سے میر آاور خالی ہو۔

صوفیاء کا ممان سے ہے کہ فراست کرامت ہے اور ایک قول سے ہے کہ فراست کسی چیز پر علامات سے استدلال کرناہے بعض هايتي وه دو تي بين جو پېلى نظر بين اى برمخنص كونظر آ جاتى بين اور بين علامتيل قلى اور د قبل موتى بين وه برمخنص پرسكنشف موتى بين اور ند بادی التظریم ان کا بند چلتا ہے۔ امام شافعی اور امام محر بن حسن سے مردی ہے کہ وہ دونوں کعبہ معظمہ کے محن میں بیٹے ہوئے تھے ادرا کے فض معجد کے درواز و پر تغا۔ان میں ہے ایک نے کہا: میرا گمان بیہ ہے کہ پیخض بڑھئی ہے دوسرے نے کہا: میرا گمان ہیہ كرية فن اوباد ب-اس مخص سے يو چها كيا تو اس نے كها: پہلے ميں بوسكى فغا اور اب ميں او بار بول ، روايت ہے كه معفرت عمر بن خطاب ویش فلک کے پاس مدرقے کی ایک قوم آئی ان بیس اشتر مجمی تھا۔ معزمت عمرنے اس محض کوسرے پاؤں تک خورے ویکھا، پھر فرمایا: پیشن کون ہے؟ لوگوں نے متایا: بید ما لک بن حارث ہے۔ آپ نے فرمایا: الله متعالیٰ اس کو بلاک کرے! میں و بکور ہا ہوں کہ ال كى دجه سے مسلمانوں يراكي سخت مصيبت كا ون آئے كا كيمراس كے قترے جو جواتى وہ جوا ( يخص حضرت عثان و كالله كے قا کول ش سے تھا)۔ روایت ہے کہ حضرت الس بن ما لک دین الله بازار مے اور ایک اجنی مورت کونظر بحر کرویکما ، بجر وہ حضرت حان الكُفْدُى خدمت يس حاضر بوعة توحطرت عنان نے فرمايا: تم بس سے كوئى عنس براسے پاس اس حال بن آتا ہے كداس كى آ کھوں بھی زنا کا اثر ہوتا ہے۔حضرت انس نے کہا کہ کیا رسول اللہ مان آئیا تام سے بعد بھی دی نازل ہونے کئی ہے؟ حضرت هنان نے فر مایا جنی ا بلک مدیر بان اور فراست و بعیرت ب اور سیابدا در تا بعین دانی می سے ایس بهت ی مثالیس معقول میں۔

(اليامع لاحكام القرآ ك)

ماعلی قادی کیستے ہیں: امام یافق نے ایک حکایت بیان کی ہے کہ امام الحربین ابوالعالی این الامام ابوهم الجویل ایک ون میح کی الماذے بعد معرض بیٹے ہوئے ورک وے رہے منظ ای دوران شیوخ العوفیدائے اصحاب کے ساتھ کہیں دعوت میں جاتے ہوئے گزرے۔ امام جو تی نے دل بی سوچا کہ الن صوفیاء کوسوائے کھائے اور قص کرنے کے اور کیا کام ہے۔ وہ چنج العدوفيد جورت ہے والهي پر پهراس مقام سے گزرے اور امام جوین سے فرمایا: اے فتیہ! اس مخص کے متعلق آپ کا کیا فتوی ہے جو حالیہ جنابت میں مج کی نماز پڑھاوے اور پھرای حال میں مسجد میں بیٹھ کرعلوم کا درس دے اور لوگول کی غیبت کرے۔ تب امام الحرین کو یاد آیا کہ ان پرتو النسل واجب تھا' مجراس کے بعد صوفیہ کے متعلق ان کا اعتقادا جہا ہوگیا۔[مرقات جسم ۱۹، مطبور کتبہ امدادیا ملان

نوث: ماخوذ ازتغيير نبيان الغرآن ج٢ص٢٠ ٣٠٥-٥٠ ٣٠ فريد بكسال لابور

 3- بَابٌ يُسْئِلُ النَّاسُ عَنْ كَلِمَةِ
 قيامت كون لوگول سي كلم أنو حيد ك متعلق سوال کیا جائے گا

التَّوْجِيُدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

حضرت ابن عباس بنخالله بیان کرتے ہیں که رسول الله القبالیلم نے ارشاد ہاری تعالی: لیس آپ کے رب تعالیٰ کی شم! ہم ان سب سے منرور پوچیس محے ن ان اعمال کے متعلق جودہ کرتے تھے ن (الجر: ۹۲ م سه) کی تغییر کے ہارے میں فر مایا: اس سے مراولا اللہ الا اللہ ہے۔ ٣ - ٥٠٣ حَمَّادٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ ابْنِ
 عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ
 فِى قُولِهِ تَعَالَى فَوَ رَبِّكَ لَنَسْنَلَتُهُمْ ٱجْمَعِيْنَ عَمَّا
 تَحَاثُوا يَعْمَلُونَ ٥ (الجرناء عام) قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ.

(2177)047

قیامت کے دن اوگوں سے سوال کرنے یا نہ کرنے کی آیات میں تطبیق

 حضرت جبريل عاليها كن ول كى ركاوت كابيان حضرت ابن عباس وخلا بيان كرتے جي كدرمول الله طقيقة بل نه ايك وفع حضرت جبريل عاليها كن فرمايا: تم جس قدر بمارى الاقات ك ليه آت بوال س زياده تم بم س الماقات كرنے كول نبير آت؟ حضرت ابن عباس نے كباكه بحر چندراتوں كے بعد يه آيت مازل جو كى: اور بم آپ كے دب تعالى كي حكم كے الخير نبيل أترك ہمارے آگے اور بيجے جو بحر بحر بحل بحالى كم كليت يم ب الحر نبيل أترك آسَدُ مَابُ حَبْسِ نَزُولِ جِيْرِيْلُ ع.٥٠ حَمَّاهُ عَنْ آبِهِ عَنْ زَدٍ عَنْ سَوِيْدِ بْنِ جُنَيْرٍ عَي إِنْ عَبَاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ لِحِيْرِيْلَ مَالَكَ تَزُورُنَا اكْتُورَ مَا تَزُورُنَا قَالَ فَانْزِلْتَ بَعْدَ لِيَالِ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِآمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَئِنْ آيْدِينَا وَمَا عَلَقْتًا. (مريم: ٣٣)

(T10A)(\$\$7(EYT1)(\$#

مل لغات

سن المنظاف الى بى حرف منا تافيدي به بلديداستنهاميد (سواليه) ب-" فرود منا" الى الى النوود" ميغدوا مدد كرماضراً فل مفادع معروف شبت باب نسعسر يستعبر س باس كامعى ب: زيادت كرنا الما قات كرنا المنااورة فري همير" قا "مفول

حضرت جريل عاليالاك كزول كاضابطه

صرت میدانشد بن مهاس و فی کشت سے دوایت ہے کہ نی کریم ملی آیا تم نے ایک مرتبہ معزت جریل مالیدالا سے فر مایا: اے جریل! بس قدرتم جماری طاقات کے لیے آتے ہواس سے زیادہ جماری طاقات کے لیے تہیں کون کی چیز مانع ہے؟ تو بیدا بہت نازل جوئی۔ [مجمع باری: ۵۵ ماری

زول کے دومعتی جیں: آیک تو وہر سے اور وقفہ سے اتر نا اور دومرامعتی ہے: مطلق اتر نا سویمال پہلانزول اور اتر نا مراد لین زیادہ مناسب ہے بینی ہمارے نازل ہونے اور اتر نے کے اوقات اللہ تعالیٰ کے تھم کے تالی ہوتے ہیں وقفہ کا تھم ہوتا ہے تو ہم وقفہ کر لیتے ہیں اور ذول کا تھم ہوتا ہے تو ہم نازل ہوجاتے ہیں۔[تغیر مدادک التو یل مترج نے ہمیں اوج مطبور فرو ہے۔ مال الاہور] علامہ المالی قادی کھتے ہیں کہ مستدامام اعظم کی اس صدیت کو ایام بھاری نے صفرت این عماس دیجی ہے اس مطرح دوایت کیا ہے۔

حصرت لوط علالبلاً کی توم کی مُراکی

رمول الله مُلْآلِيَّتِمْ ہے عرض كيا كدوه كون ي ثمراكى ہے جوقوم لوط ك

لوك اللي مجلسون مين كياكرت تفيدا آب المثالية في خرمان وولوكون كو

محملیاں اور کنگریاں مارا کرتے تھے اور وہ مسافروں کراہ محرول اور

آنے جانے والوں کا نداق أثراتے تھے۔

حعرت أم بانى ويُتَكَانَد بيان كرتى بين كداكك مرتبه على في

٦- بَابٌ تَفُسِيرٌ مُنْكَرٍ قُوْمٍ لُوْطٍ

٥٠٥- أَبُوحَنِيْفَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ أَبِى صَالِحِ عَنْ أَبِى صَالِحِ عَنْ أَبِى صَالِحِ عَنْ أَمْ هَانِيءِ قَالَتْ قُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَمْ هَاكَانَ الْمُنْكُرُ الَّذِي كَانُوا يَاتُونَ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاكَانَ الْمُنْكُرُ الَّذِي كَانُوا يَاتُونَ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاكَانَ الْمُنْكُرُ الَّذِي كَانُوا يَعْلِقُونَ النَّامَ بِالتَّوَاةِ وَالْحَصَاةِ وَيَسْخَرُونَ مِنْ اَعْلِ الطَّرِيْقِ.

(47514)-4617) (414.)(527

حمل لغاست

المنافق "ميذام فاعل واحدة كرب اسكامعن بي جهل " يَعْوَفَوْنَ "ميذجَع لارعاب هل مضارح معروف باب منسرَب يَعْسُوبُ سه بِالسكامي بِ الكريال مارنا " ألسو الح" كامعن ب الحفل " السحف الح" كامعن ب الكرى -"يَسْعَوُونَ " ميذجَع لارفائب هل مضارح معروف ثبت باب منوع يَسْفَعُ سه باسكامي سي المائن با فال أوانا -حضرت لوط طاليلاً كي نا فرمان قوم كي چندگهنا وَئي يُراكيال

آیک روایت یک بیان کیا تمیا ہے کہ قوم لوط کے لوگ اپنی تجلسوں یک بیشہ جاتے ہے اور ان یک سے ہرا کی آ دمی کے پاس ایک پیالہ ہوتا تھا جس میں کنگریاں بحری ہوئیں گھر جب ان کے پاس سے کوئی راہ گیرگز رتا تو بیلوگ اسے کنگریاں مارتے جس کی کنگری اے لگ جاتی اس کو بہتر خیال کیا جا تا اور ایک تول ہے بھی ہے کہ ان کی قوم کا آ دمی راہ گیرکے پاس جو بچھ ہوتا اسے چھین لیما تھا اور اس میا فرکے ساتھ بدنیلی کرتا اور اس کوتا وال اور چی ہی تین ورہم مکڑ او بیا اور بیان کے تامنی کا فیصلہ تھا۔

- (۱) حضرت قاسم بن جرنے کہا کہ دونوگ اپنی مجلسوں ہیں گوز بارتے تھے (ایسی ڈبرے باواز بلند مواخارج کرتے تھے)۔
  - (۲) حشرت مجابد نے کہا کہ وہ لوگ ایک دوسرے کے سامنے آئی جس بدفعل کرتے تھے۔
    - (m) حضرت عبدالله بن سلام نے كها: وولوگ ايك دوسرے كے اور تھو كتے ہے۔
- (م) حضرت کھول سے مردی ہے کہ تو م اویا کے اخلاق اسے ید سے کہ وہ اوگ سب کے سائے کوئد چہاتے اور ونداسہ کرتے تھے الکیوں میں مہندی نگاتے اور انہیں چھاتے رہنے اور سب کے سامنے تہبند کھول وسیے تھے اور بیٹیاں بچاتے تھے مسافروں پ سنگریاں مجھنکتے تھے اور لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے۔

[ تغیر معالم التو یل ج ۲۳ س ۲۳ ۱۱ مطبوعه دار المعرف بیروت تغیر مظهری ی ی ۲۰ مطبوعه عدی المصنعین ویل تغییر روح المعافی الجزء بعثر ون ص ۱۵۳ معلود کتر رشید بالا بوز تغییر هارک التو یل مترجم بی ۲۳ مطبوعه برید یک منال لا بود شرح مستدا یام اعظم الملای قاری می ۲۳ ۲۰

مطيوحه والكتب المعضير بيماوسك ]

لفظضعف كي قراءت

 ٧- بَابُ الْقِرَاءُ فِي فِي ضَعْفِ ١٠٥٠ وَهُوْ حَنِيْفَةً عَنْ عَطِلَةً عَنِ ابْنِ عُمَرُ اللهُ قَرَا عَلَى النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الَّذِي عَلَقَكُمْ مِّنْ ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ خفل مِنْ بَعْدِ فَوْ فِ صَعْفًا وَ شَيِبَةً فَرَدَّ عَلَيْهِ وَ قَالَ قُلْ وَى كَرَوْت كَ بِعد كَرُوري اور برُ عايا ديا"\_ (والى آيت بل تيول مِنْ صَعْفِ (الروم: ٥٥) مِنْ صَعْفِ (الروم: ٥٥)

رَدَى (٢٩٣٦) ابداؤه (٣٩٧٨) ابن كثير (ج مس ٥٤٦) فربايا بتم (فق كي بجائة شمه كساتيد) "بن طبعن " بإحاكرو.

مل لغات

میں اس کامعنی ہے: زیادہ کرنٹ دوکرنا کرنا دوچند کرنا اور کسی جزکو بر معانا۔ میں اس کامعنی ہے: زیادہ کرنا دوکرنا کرنا دوچند کرنا اور کسی چزکو بر معانا۔

'' ضعف ''میں دوقر اوتیں ہیں

" طدهف" كونتيون جكريس الويكركونى مزه شعبداور عاصم في ضا وكوملنوح برطاب اورية بيلتيم كانفت ب جبراتارى عنص اور اقى قراء في ضا وكونتيون جكريس مضموم برطاب اورية ريش كى نفت ب ادر بى عنى راوراتوى اوراتعى لفت ب اى ليه بى كريم عليدالعسلاة والسلام في معترت ابن عركوثو كا اور ضا دكومشموم برشين كى تاكيدى \_

قیامت کی بعض علامات گزر چکی ہیں

حضرت حیداللہ بن مسعود رہی گفتہ بیان کرتے ہیں کہ دھوی کا ظیور اور سخت گرفت کا عذاب ( دونوں ) رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علی آتا ہم کی عہد ہیں گزر سے ہیں۔ ٨- بَابُ لَدُ مَطٰى بَعْضُ اَشُواطِ السَّاعَةِ

٧- الْمِسْ حَسَوْمَ اللهُ عَنِ الْهَيْقَ عِنِ الشَّعْمِيّ عَنْ الشَّعْمِيّ عَنْ مُسْرُوقٍ مَنْ حَبْدِ اللهِ قَالَ قَدْ مَعْمَى الدَّعَانُ وَالْمُعْمَدُ عُلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ.
 على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ.

الدى(٤٧٧٤)سلم(٦٨٠٠٧) تردى(٤٧٧٤)

حل لغات

"معنی" میدواحد ذکرفای فل ماشی معروف شبت باب طَوّت یَعنبوب اور تَعَسَو بَنْ مَنْ وَوَل عَمَ الله اوراس کامتی ہے: گزرجانا کا پوراکرنا۔ الکُدُّ مَانُ "اس کامتی ہے: دحوال ۔" اَلْبَطْفَةُ" اس کامتی ہے: گرفت کرنا کا لینا سزادینا۔ قیامت کی علامت دھویں کے ظیور میں اختالاف

الله تعالى كا ارشاد ب:

موآب ال دن كانتظار يج جب آسان ايك طابردهوال لاست

فَارْتَهِبُ يَوْمُ تَأْتِي السَّمَّآءُ بِدُّخُانٍ مَّبِيْنٍ ﴿ (الدَّانِيَةِ الدَّانِيَةِ الدَّنِيِّةِ الدَّانِيَةِ الدَّانِيِيِّ الدَّانِيَةِ الدَّانِيِّ الدَّانِيَةِ الدَّانِيَةِ الدَّانِيَةِ الدَّانِيَةِ الدَّانِيَةِ الدَّانِيَةِ الدَّانِيَةِ الدَّانِيِّ الدَّانِيَةِ الدَّانِيَةِ الدَّانِيَةِ الدَّانِيَةِ الدَّانِيَةِ الدَّانِيَةِ الدَّانِيِّ الْمُعَلِّذِ الْمُعَلِّيِّ الْمُعَانِيِّ الْمُعَانِيِيِّ الْمُعَانِيِّ الْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمُعَانِيِّ الْمُعَانِيِيِّ الْمِيْمِ اللْمُعَانِيِّ الْمِيْمِ الْمُعَلِّيِ

پرالله تعاتی نے فرمایا:

جس دن ہم سب سے بوی کر پکڑی گئے ہے شک ہم بدلد لینے

يُوْمُ لَيُطِشُ الْيُطْشَةُ الْكُبُرُايِ إِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ

(الدخان:١٦) والميكرين

واضح ہو کہ علائے اسلام کا دخان کے ظبور اور بعلش کبری کے وقوع میں اختلاف ہے چنانچینے بخاری میں ہے کہ معنرت محمد بن کثیر نے سغیان بن منصور اور اعمش سے سوال کیا تو انہوں نے از ابی انھی از مسروق بیان کیا کہ معنرت مسروق نے کہا کہ کندہ میں

قُلْ مَا ٱسْتَلَكُمُ عَلَيْهِ مِنْ ٱجْرٍ وَّمَا ٱلَّا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ۞ (ص:٨٨)

اے مجوب افر ما دینجئے کہ (اے لوگو!) جس اس قرآن پرتم ہے کوئی اُجرت نبیس مانکٹا اور جس تکلف و ہناوٹ کرنے والوں جس سے \*\*

دين بول0

اور دراصل بات سے سب كرقريش كمد نے اسلام قبول كرئے ميں بہت تا خير كردى اور كفروشرك بر ڈ نے رہے اور دسين اسلام ك مخالفت كرتے رہے تو نبى كريم منتائية تا ہے ان كے قلاف و حاسكة شروفر مائى اور الشرتعالى سے موض كيا:

اے اللہ! کفار پرسات سال تک تحط و فتک سالی مسلط فریا کر

اللَّهم اعنى عليهم بسبح كسيع يوسف.

معرى ان كے خلاف مددفر مار

تمام روئے زیمن اس ممرکی طرح (مرم اور سرخ) ہوجائے گی جس بیس آمے جلائی منی ہواور بید حضرت ابن عباس ابن عمر اور حسن بعمری کا قول ہے۔

اور سی بخاری بی حضرت ربھی بن حراش سے مروی ہے کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ بٹی نے حضرت حذیفہ بن کیان وشی تُللہ کو پر فراتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ طرفی کی آئی ہے فرمایا: (قیامت کی) نشانیوں بٹی سے پہلی نشانی دھواں ہے اور (دوسری نشانی) حضرت میں این مریم اللکا کا فزول ہے اور (تیسری نشانی) وہ آگ ہے جو بس کے شہرعدن کے ایک گہرے کرھے سے قطے گی وہ نوگوں کو ہا تک کرمیدان محشر میں لے جائے گی۔ حضرت حذیفہ نے عرض کیا: یارسول اللہ! وخان کیا ہے؟ تو آپ شرفیکی تم نے بہر آیت شاویت کر کے سنائی:

چٹا نچے بیمشرق اورمقرب کے درمیان تمام فعناء کو بحردے گا اور بیروسواں جالیس دن رائے تغیرے گا کیکن مؤمنین کو اس سے
(کام لائٹ ہوگا اور لیس البت کفار (ومنافقین) اس سے بے ہوش لوگوں کی طرح ہوجا کیں کے اوران کے مفتول ان کے کا توں اوران
کی ڈیر ( محکی شرمگاہ) سے دھواں نکلے گا اور کسی ففس پر ہے بات فلی تہیں ہوگ حضرت این مستود کا قول اس آ بہت نہ کورہ بالا کی تغییر میں
زیادہ واضح ہے کیونکہ اس کے بعد ارشاد باری تعالی ہے:

اِنَّا كَافِيقُوا الْعَدَّابِ قَلِيَّلُا إِنْتُكُمْ خَايِدُوْنَنَ ﴿ لِي قَلْمَ بِمِ تَعُودُ لَى مَنْ كَ لِي عَرَابِ كَمُولِيْ والله بين (الدنان:۱۵) (يكر) تم يَشِينًا (كَرَى طرف) اوث جادَك،

[ شرح مستدا ٤م اعظم لملاعلى قارى ص ٢٦ ٢٠ ٢٠ ٢٠ معليوندوا والكتب العلميد ايروست أينان]

اولا دآ دی کی کمائی ہوتی ہے

حضرت عائشہ صدیقہ رہی کا کہ رسول اللہ مالی ہیں کہ رسول اللہ مالی ہیں کے رسول اللہ مالی ہیں کے رسول اللہ مالی ہی سے نے اور تمہارے سے فر مایا: بے شک تمہاری اولا دہمہاری کمائی ہیں سے بے اور تمہارے لیے اللہ تعالی کا تختہ ہے وہ جس کے لیے جا بتنا ہے لاکیاں عطا و کرتا ہے۔ اور جس کے لیے جا بتنا ہے لاکیاں عطا و کرتا ہے۔ اور جس کے لیے جا بتنا ہے لاکے عطاء کرتا ہے۔

٩ - بَابُ الْوَلَدُ مِنْ كَسْبِ الرَّجْلِ ١٥٠٨ - أَبُوْحُنِيْفَة عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ آولَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَهِيَةُ اللهِ لَكُمْ

يَهِبُ لِمَنْ يُشَاءُ إِنَّاتًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَتَمَاءُ الدُّكُورَ.

الدواؤو (۲۵۲۸) ترزي (۱۳۵۸) اين ماج (۲۲۹۰) نمالُ (١٤٥٤٥٤٥٤) متداه (٢٤٥٣) اين مبال (۲۲۹٠)

محنت وکمائی اوراولا دکی اہمیت

اس صديث كوابن اني حاتم نے اسپنے والدے اى اسناد كے ساتھ روايت كيا ہے اور امام ابو عنيفه نے از حماد از ابرا جيم از الاسود از

عائشهمديقد رضي الله المائل روايت كوان الفائل من بهي بيان كياب كم إن أطلب من الكلّ الرَّجُلٌ مِنْ عَسْبِهِ وَإِنْ إِبْنَهُ مِنْ عُسْبِهِ "
ب فلسب سے زیادہ پاکیزہ کھانا وہ ہے جوآ دی اپن كمائي میں ہے كھا تا ہے اور بے فلس اس كا بيٹا بھی اس كى كمائي میں سے ہے۔
اور امام احمد من منبل نے اس مديث كوان الفاظ میں روايت كيا ہے كر" إنَّ اَطَيْبَ مَا اَكُلُمْ مِنْ تَحْسَبِكُمْ " ب فلسب
سے زیادہ پاکیزہ كھانا وہ ہے جے تم نے اپن كمائى میں سے كھایا ہے۔

ادراس مديده كوامام يهل في قرارديا بيد إلى اللهم المدين المام من ١٠١٠ ماديد ومطوع كتيدها والامد]

الله تعالى كى رحمت كى وسعست كابيان

 • ١ - بَابُ بَيَانِ وُسْعَةٍ رَحْمَةٍ اللَّهِ

3 - 0 - 1 بَهُ وَ حَدِيدُهُ قَلَ مَرْكُي بِي إِبْرَاهِيمَ عَنْ آبِي لَهُ الْمَدِيدُ الرَّحْمَٰنِ لَهُ الْمُورِي رَسُولِ اللهِ صَلَى الْمُورِينَ يَقُولُ سَمِعَتُ وَبَانَ مَوْلِي رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ صَلَى اللهُ صَلَى اللهُ صَلَى اللهُ صَلَى اللهُ صَلَى اللهُ صَلَى اللهُ صَلَى اللهُ صَلَى اللهُ صَلَى اللهُ صَلَى اللهُ صَلَى الله صَلَى الله صَلَى الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعُولُ مَا أَرْجَبُ اللهِ إِنَّ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ إِنَّ الله يَعْفِرُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَمْ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمْ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمْ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمْ قَالَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمْ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمْ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمْ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمْ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمْ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمْ قَالَ وَمَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمْ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمْ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمْ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمْ قَالَ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمْ قَالَ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمْ قَالَ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُولُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

متداند(۲۲۲۰)

حل لغات

 مزد مسنع امام اعظم پھنگ 739 قرآن مجید کی آبیت اور حدیث کے چند جملوں کی وضاحت

والله مُنقَعَمُوا مِن رَحْمَةِ اللهِ" كامطلب بيب كالله تعالى كى رحت وشفقت اوراس كففل وكرم سه مايوس ونا أميد بو جانا كغرب جبيها كدالله تعالى كوقبره جبراه راس كي كرفت و بكري بي خوف اوريُرامن موجانا كفرب اور" إنَّ السَّلَة يَغْفِرُ اللَّهُوبُ بجديدة "كامطلب يهيه كمالله تعالى بندول كوتوبكرن بران كة تمام كناه معاف فرماد يكا ال صورت عن بداسي عموم برمطانة سب كتابول كى منفرت كوشائل موكى كيكن بغيرتوبه كے سلمانوں ميں سے بعض تنهاروں كے كناه اكر الله تعالى ما ہے كاتو معاف فرما دے كا جيما كرالله تعالى كورج ذيل ارشاد عدابت موتاب:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْفِرُ أَنْ يُشْوَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ﴿ يَ خَلَى اللَّهَ لَا يَعْدِ مَا تَعْرَبُ كُونِيل مَحْتُ كَا اور اس ك

الْمِلْكَ لِمَنْ يَشَمّا أَمِلا (الساء: ١٨٨-١١١) طاوه جس كر ليه جا ب كا بخش و ريكا \_

اورسائل کے سوال پر بی کریم علیہ انسلوٰ 8 والسلام کا خاموش اختیار کرنا یا تو وی سے انتظار میں تھا کا محرکتاب اللہ سے علم کے استنباط مين اجتباد كرف ك ليه تفااورا خريس ارشاد" ألا مسن أهسوك "كامعن يديدكم الكاه موجاد كدجب وفي مشرك ادى حمامول سے توبر کر لے اور ایمان تول کر لے تو و می اس آ سند کے عوم بی شامل موجاتا ہے اور اس صورت میں حرف ' آکا ' استجید کے لیے ہوگا اور دومرا احمال یہ ہے کہ ہے ترف" اللا" استخائیہ ہو نیکن بہلا احمال زیادہ توی ہے کیونکہ مفسرین نے وکر کیا ہے کہ کی مشركوں نے بہت ل و قارت كرى كي زناكارى شراب نوشى كوت سے كى كين جب ده نى كريم الليكيكم كے ياس ماضر موسة اور مرض کیا کہ آپ جمیں جس دین کی دون دیج ہیں ہے بہت اچھا ہے کاش! آپ جمیں ایسے اعمال بنا دیں جو ہمارے گزا ہوں کا گفارہ ين جاكم أوان كاللي كم ليهيدا يت تازل كائ -[شرر مندهام اعمم - - ٥ مندوراكتب العلمية بروسة إينان]

حضرت وحش کے اسلام قبول کرنے کی کیفیت حضرت ابن عباس وخفظه عان كرت بي كه جب معرت وحشى ( بن حرب ) نے ( زیان کاریش فزو کا اُحدیش ) حضرت امیر عمز و رشی آللہ كوشيد كرديا تو يجدم مديك كغري قائم رب جران كدل بس اسلام ک محبت و حقائمیت جاگزیں ہوگئ چنا نچیام ہوں نے رسول الله المؤیکی آلم کی طرف پینام بھیجا کے مرے دل شر، اسلام کی محبت موجز ن ہوگی ہے اور میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ تعالی کی طرف سے بدآ بہت بیان فرماتے الله اور جولوگ الله تعالی کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت نبیل کرتے اور كى أدى كو ناحق فى ميس كرت جس كالل كرنا الله تعالى في حرام قرار دیا ہے اور وہ زنا کاری نیس کرتے اور جوبیکام کرے گاوہ ضرور مزایا ہے ک کرتیامت کے دن اس کے عذاب کوئی گنا پڑھادیا جائے گا اوروہ اس میں بمیشہ ذلیل وخوار ہوتا رہے گان سومیں نے بیسب کام کیے ہیں تو كيا مرك ليكوكي رفعت ب؟ راوى في كما كداس موقع يرحعرت

جريل عاليسلاً حاضر ہوئے اور مرض كيا كدا \_ محد ( المائيلم )! اس سے

١ ٦ - بَابُ كَيْفِيَّةِ إِمْسَلَامِ الْوَحْشِيِّ • 1 ٥- أَهُو حَسَيْطَةٌ مَنْ شَحَمَّدِ بْنِ السَّالِبِ الْإِسْكَامُ لِمُازَّسُلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمُ أَنَّهُ قُدُ وَقُعَ فِي قُلْبِهِ الْإِسْلَامُ وَقَدُ سَمِعْتُكَ مُعَوَّلُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مُعَ اللَّهِ إِلْهًا ٱخْسَرٌ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَيِّ وَلَا يَـزُلُونَ وَمَنَّ يَقُعَلُ ذَٰلِكَ يَلُقَ آلَامًا ۞ يُضَاعَفُ لَسَهُ الْعَدَّابُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ رَيَتُحُلَّدُ فِيْهِ مُهَانًا (النرقان: ١٩-٧٨ كَلَالِي قَلَ فَعَلْتُهُنَّ جَمِيعًا فَهَلْ لَيْ رُخْصَةً. لَمَالُ فَنَوْلَ جِهُوِيْلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدٌ قُلُ لَهُ إِلَّا مَنْ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولِيْكَ يُبَيِّلُ اللَّهُ مَسَيَّتُهُمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ (الرّان:

لَمَانَ هَلَمُنَّا هُوِ أَتْ لَنْهُ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ لَا يَعْفِرُ أَنْ يُتَفْرَكَ بِهِ وَيَعْفِرُ مَا ذُوْنَ طَلِكَ لِمَنْ يُشَاءً وَانَا لَا اَفْدِىٰ لَعَلِّينَ اَنْ لَّا اَكُونَ فِي مَشِيَّتِهِ إِنْ هَاءً فِي الْمُهَفِّرُةِ وَلَوْ كَانَتِ الَّذِيَّةُ وَيَقْفِرُ مَا دُوْنَ فَلِكَ رُكَمْ يَقُلُ لِمَنْ هَا مَ كَانَ طَلِكَ فَهَلْ مِنْدُكَ هَيْءً أَوْ سَمَّ مِنْ ذَلِكَ يَهُ مُحَمَّدُ فَعَزَلَ جِبْرِيْلُ بِهَادِهِ الْأَيْةِ قُلْ يَا مِبَادِيَ الَّذِيْنَ ٱشْرَقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ زَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَعْهِرُ اللَّهُوَّ بَهُويَةًا إِلَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ (الزمر: ٥٠٠) قَالَ لَلْكُتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعَثَ بِهَا إِلَى وَحَشِيٌّ فَلَمُّا قُراتَ عَلَيْهِ قَالَ آمًّا هَلِهِ الْآيَةُ فَرِعْمَ ثُمَّ أَسْلَمَ فَأَرْسَلَ إِلِّي رَمُّولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ ٱسْلَمْتُ فَاذُنْ لِي فِي لِقَاتِكَ فَآرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ وَادِعَيِّي وَجُهِكَ فَرَائِسُ لَا ٱسْقَطِلِيُّعُ ٱنَّ ٱمْكَا عَيْنِي مِنْ فَاتِلِ حَـهُزَةَ هَـيِّى قَالَ لُسَكَّتَ وُحُثِي حَثَّى كَتَبُ مُسَيِّدَ لَمَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنْ مُّسَيْلَمَةٍ رَّسُولِ اللهِ إِلَى مُنْ حَمَّدٍ رَّسُولُ الْمُواَمَّا يَمْدُ لَقَدُ اشْوَكُتُ فِي

قربائے کہ محرجوفض توبہ کر لے اور ایمان قبول کر لے اور نیک کام کر

اللہ تعالیٰ بہت بخشے والا بے مدم بریان میں راوی نے کہا کر رو کا اللہ اللہ تعالیٰ بہت بخشے والا بے مدم بریان میں راوی نے کہا کر رول اللہ میں آباد ہوا ہے۔

ما تا اللہ تعالیٰ بہت بخشے والا بے مدم بریان میں راوی نے کہا کہ رسول اللہ میں آباد ہے بال بھیجا جب بر اللہ تا اللہ بھی ایمان کی تا کہا کہ اس آباد ہی ہے شرطیس آبات اللہ بھی اور جھے یقین فریا کہ اس آباد ہی ہے اللہ بھی بھین کر سکوں گا اور جھے یقین فریا وہ زم تھم موجود ہے؟ دادی نے بیان فریا کہ ہر معرض جریل ہے اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ علی اللہ تعالیٰ اللہ ما تھر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالی

جب اس کے ماسنے بدآ مت پڑھی کی آواس نے کیا: اس آ بت ش آو ب ے کرانڈ تعالی مشرک کے ملاوہ جس کو جاہے گا اے بخش دے گا اور مین بات مکن ہے اس کی مثبت میں مری مفرت نہ مواور اگر ہے ا يت مرف " وَيُعْفِورُ مَا دُوْنَ لَإِلَكَ " بوتى اورْ لِمَنْ يُخَاءُ " ندمونا و برات بن جال سوكيا اعدر المنظيم الآب ك ياس اس زیادہ محفیاتش ہے؟ اس پر معرت جریل بیآ بت لے کر تازل ہو ہے: ( ترجمه ) اے محبوب ! آپ قرما و پیچے کداے میرے بشرو ! جنہوں نے ا پی جانوں پرزیادتی کر بی ہے تم اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس ندموجات ب حبك الله تعالى تمام كنامول كوبنش و عام ب حبك وه بهت ويهي والا ب مدرح فر مانے والا ب-رووی کہتے ہیں کررسول القد التا الله علی الله آیت کولکھا اور وحثی کے پاس بھیج ویا جب اس کے سامنے اس آ بت کو يرُ حامي اقواس في كها: ليكن ميآ يت توسب سنة زياده بهتر بيئ مجراس في اسلام قبول كرنيا اوررسول الله من الله على ياس بينام بميجا اورعرض كيا: يارسول الله! ب حك على في اسلام قبول كرايا ب سواب آب ائی ملاقات کے لیے مجھے حاضری کی اجازت عنایت مجھے ۔ رسول اللہ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي كُ ياس بِيغِام بميجا كهتم ميري ملا قات كے وقت اپنا چہرہ مجھے جمعیا کر رکھنا کیونکہ میں اینے پچیا معفرت امیر محز ہوشی فند کے

الكروس فيلي يصف الآرض والقريش يصفها غير ان فريش يصفها غير ان فريشا فوم يتعقون قال فقيم بركتابه إلى رسول الله ملي الله عليه وسلم رجالان فلم في على رسول الله عليه وسلم الله عليه وسلم المحاب فلا المحاب فال الله ملي الله عليه وسلم المحاب فال المحرسولين لولا الكما رسولان لفتلتكما في ذعا بعلي بن أبي طالب فقال المحب بسم الله الرحمل المرجم من محمد رسول الله إلى مسيكمة المحاب المربع من محمد رسول الله إلى مسيكمة المحاب المربع في المحب المربع الله الرحمل المربع في المحاب المربع الله المربع في المحب المربع المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب المحب الم

قائل کو آ کھ مجر کرنبیں و کھے سکتا کراوی نے کہا کہ حضرت وحشی سے پیغام س طرف تکھا: اللہ کے رسول مسیلر کی طرف سے اللہ سے رسول (حضرت) عمد التَّلِيَّةُ إِلَى المرفُ المابعد! مِحْصِرَ مِن مِن آبِ كاشر يك قرار ديام ياسبُ مواس لیے نصف زمین میری ہے اور نصف قریش سے لیے ہے ممر قریش کی قوم نے حق سے تجاوز کر کے ساری زمین پر قبعنہ کر ایا ہے۔ راوی سمجتے ہیں کے مسیلم کا بیا خط دوآ وی لے کر رسول الله متالیج کے ياس حاضر موسئ جب يدخط رسول الله الله الله الماسي إلى ما من يرحا ميا ال أب في مدر والول قاصدول معافرها يا: الحرتم وولول قاصدت وقت توش حمهيس من كروا وينا" يمرآب لي حضرت على بن اني طالب يشخالله كو بلايا اور قرمایا: تم کلمو: الله تعالی کے نام سے شروع جو بہت مبروان نہایت رحم فرائے والا ب الله تعالى كے رسول معرب محد ماليكيم كى طرف سے مسيلي كذاب كي طرف بدايت كي ويروى كرف واسله يرسلانتي مؤ المابعد! بد فک تمام زین الله تعالی کی ہے وہ اینے بشرول میں سے عصوبات إلى كاوارث بناوينا باوراجها انجام يربيز كارول كاجوتا ب اور الله تعالى جارے سروار معزرت محد الله الله عرال فرمائے۔داوی نے کہا: جب رسول الله المائلة على طرف مسيلم كذاب کے عط کی خبر وششی کو پینٹی تو اس نے اپنا حرب تکال اور اس کی وھار تیز کی اور مسيلمه كذاب كولل كرنے كا يتانند ارا وہ كرايا يهال تك كه جنگ بحامد بيس اس کول کرے جہنم رسید کرویا۔

"ألا أَسُوسِيْ " وَارِعَيْ " وَارِ " مِيغِه واحد فَكُمْ الْعَلَى مُضادع معروف فَي إلِ تَعْمِل سے بِ الله كام ق ہے بُحْتِين كرنا واردى يَو الري يَو الري الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الل

حضرت امير حمزه مِنْ كَانْتُهُ كَي شَاكِ

مل لغات

روایت ہے کہ نی کریم علیدالعسلوة والسلام غزوة أحد كے اعتقام پر جب امير همز وي كافت كى تلاش ميں اسپے خيمہ سے باہر فطے تو

آپ نے آئیں بطن الواوی بیں پایا جہاں ال کا سید ہاک کیا گیا اور جگر نگال کرا سے چہایا گیا اور ان کا مثلہ کیا گیا ان کا ناک اور وو
کان کاٹ دیئے سے اور نی کریم علیہ العسلوٰ قا والسلام نے اس سے پہلے بھی کوئی ایسا منظر نیس و کھنا تھا جس کے سبب آپ کے ول کو
اس قدر صدمہ اور دن کی بنچا ہونجس قدر شدید ترین فم ورن خطرت ایر عزوکی لاش و کیھنے ہے آپ کو پہنچا آآپ نے اعتبائی صدمہ کی
مالت میں شہید اسلام حضرت ایر عزو کی میت کو می طب کر کے فرمایا: تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برتی رہے کیونکہ تم خیر و بھلائی کے کام
بہت کرنے والے تے اور رحم و کرم اور شفقت و میر بانی کی بناہ گاہ نے گئین اللہ تعالیٰ کی تنم ایس تبہارے موض ان کے ستر آ و میدل کا
مشلہ کرول گا سوائی کہنے کی وجہ سے آپ پر سور و تھل کی آخری آ بات ناز ل ہو کی اقرآ پ نے صبر اعتبار فر مالیا اور اپنی تنم کا کھار وا دا

معفرمت محمد بن ميرين في مرفوع حديث روايت كي هيم كه

سيند الشهندآء ينوم النقيامة حمزة بن عبد

یعن تیامت کے دان حصرت جمزہ بن عبدالمطلب شہداء کے مردار

المطلب. يون كر

١٢ - بَابُ ٱلشَّفَاعَةُ لِآهَلِ الْإِيْمَانِ

١ ٥١- أَيُوْحَنِيْفَةَ عَنْ سَلَمَةً عَنَّ آبِي الْزَّعْرَاءِ

مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَيُحْرَّجَنَّ بِشَفَاعَتِي مِنَّ أَهْلٍ

الْإِيْسَمَسَان مِسنَ النَّارِ سَعْنِي لَا يَبْغَى فِيْهَا أَحَدُّ إِلَّا أَهْلُ

طْذِهِ الْأَيْهَ مَا سَلَكَكُمُ فِي سَقُرٌ۞ قَالُوا لَمْ لَكُ مِنَ

الْمُصَلِّينَ ٥ وَلَهُ لَكُ لَعَلِمُ الْمِسْكِيْنَ٥ وَكُنَّ

نَخُوْضُ مَعَ الْخَآلِينِيْنَ۞ وَكُنَّا لُكُلِّبُ بِيَوْمِ

الدِّيْنَ ۞ حَتَّى آثَالًا الْيُقِيْنُ۞ فَـمَّا تُنْفَعُهُمْ شَفَاعَةً

[شرح مندامام المعم م ٢٢٦-٢٢٥ ملوصدار الكتب العلي عردت]

#### الل ایمان کے لیے شفاحت

ایوز او جو حضرت حبدالله بن مسعود و فی الله کامهاب سے میں وہ ان سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله فی الله فی الله کا الله میں الله فی الله کا الله کا الله عبدالله 
الشَّافِمِيْنَ۞(المدرُّ:٣٨-٣٨) وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ يُعَلِّبُ اللَّهُ

https://wshive.org/details/@zohelbireswattail

کماللد تعالی ایل ایمان میں سے پہوتو موں کوعذاب میں جنا کرے گا'
پھر حضرت محد ملائی آبار کی شفاعت کی برکت سے آبیں عذاب دوزخ
سے نکال لے گا بہاں بحد کہ کوئی مسلمان دوزخ میں باتی نہیں رہے گا'
ماسوا ان لوگوں کے جن کا اللہ سجانہ وتعالی نے ان آیات میں ذکر فرما یا
ہے: (ترجمہ) جمہیں کون کی چیز دوزخ میں لے آئی ہی وہ کہیں گے:
ہم نمازنییں پڑھتے تھی اور نہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھی اور ہم
تو باطل اور لغو بالوں میں مشغول رہتے تھی اور ہم قیامت کے دن کو
جمٹلاتے تھی بیاں تک کہ میں موت آسکی سوان کوشفا صن کرنے
والوں کی شفاعت لغی نہیں دے گی

تَعَالَى اَقُوَامًا مِّنَ اَعْلِ الْإِيْمَانِ ثُمَّ يَعْوِجُهُمْ بِشَفَاعَةِ

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَثْى لَا يَدَعَى إِلَّا مَنْ

ذَكُرَ اللَّهُ سُبْحَانَة وَتَعَالَى مَا سَلَكُكُمْ فِي سَقَرَ ٥

قَسَالُوا لَمَ نَكُ مِنَ السَّمَ الْمَنْ وَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ السَّمَ الْمَنْ وَلَمَ اللَّهُ الْمُعَلِينَ ٥ وَلَمْ اللَّهُ الْمُعَلِينَ ٥ وَلَمْ اللَّهُ المُعْرَفِينَ اللَّهُ وَمَن مَعَ الْمَعَ إِلِينِينَ ٥ وَكُنَّا لَهُ وَمَن مَعَ الْمَعَ إِلِينِينَ ٥ وَكُنَّا لَهُ وَمَن مَعَ الْمَعَ إِلِينِينَ ٥ وَكُنَّا لَهُ وَمَن مَعَ الْمَعَ إِلِينِينَ ٥ وَكُنَا لَكُومَ مَن مَعَ الْمَعَ إِلَيْنِينَ ٥ وَكُنَّا لَكُومَ مَن السَّالِ اللَّهُ الْمُعَلِينِ ٥ وَكُنَّا لَكُومَ مَن مَعَ الْمَعَ إِلِينِينَ ٥ وَكُنَا لَكُومَ مَن مَعَ الْمُعَلِينِينَ ٥ وَكُنَا لَكُومَ مَن مَعَ الْمُعَالِمِينَ ٥ وَكُنَا لَكُومَ مَن مَعَ الْمُعَالِمِينَ ٥ وَكُنَا لَكُومَ مَن مَع الْمُعَلِينِ مَن اللَّهُ الْمُعَلِينَ ٥ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِينِينَ ٥ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِينِ مَا اللَّهُ الْمُعَلِينِ مَن اللَّهُ الْمَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَلِينِ مَن اللَّهُ الْمُعَلِينَ وَاللَّهُ الْمُعَلِينِ مَن اللَّهُ الْمُعَلِينَ وَاللَّهُ الْمُعَلِينَ وَالْمَالُولُومُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ مِن اللَّهُ الْمُعَلِينَ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِينِ اللَّهُ الْمُعَلِينِ مِن اللَّهُ الْمُعَلِينَ مَا اللَّهُ الْمُعَلِينَ مَن اللَّهُ الْمُعَلِينَ مَن اللَّهُ الْمُعَلِينَ مَا اللَّهُ الْمُعَلِينَ مَن الْمُعَلِينِ اللَّهُ الْمُعَلِينَ مُن اللَّهُ الْمُعَلِينَ اللَّهُ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ اللَّهُ الْمُعَلِينَ اللَّهُ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ اللَّهُ الْمُعَلِينَ اللَّهُ الْمُعَلِينَ اللَّهُ الْمُعَلِينَ اللَّهُ الْمُعُلِينَ اللَّهُ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَا الْمُلْعُلُولُومُ اللَّهُ الْمُعَلِينَ اللْمُ اللَّهُ الْمُعَلِينَ الْمُعُلِينَ اللَّهُ الْمُعَلِينَا لِمُ اللَّهُ الْمُعَلِينَا اللَّهُ الْمُعَلِينَا اللَّهُ الْمُعَلِينَا اللَّهُ الْمُعَلِينَ اللْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعَلِينَ اللْمُعِلَى اللْمُعُلِيمُ اللْمُ الْمُعَلِيمُ اللْمُعُلِيمُ اللْمُعُلِيمُ اللَّهُ الْمُعْلَمِيمُ اللْمُعُلِي اللْمُعُلِيمُ اللْمُعُلِيمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ

مللغات

"السلك علم" السلك "ملك" ميندوا مد فركر فائب فيل ماضى معروف البن بالسقة ينتفر سي بال كامتى ب: وافل مونا "راسة پر جانا "كسى يز كودافل كرنام" فريس" علم " الغمير فاطب مسل مفول ك ب-" سقر" " قاف ملتوح برها جائة اس كامعى ب: دوزر اوراكر قاف بماكن برها جائة اس كامعى ب: هكرا "بن سورج ك كرى -" كفو على "ميند جع مسلم فنل مفارح معروف ابت باب تعبر يشعر سي باس كامعى ب: كمنا دافل بونا مشول بونا-

ابن مَسْعُودٍ قَالَ لَا يَبْعَى فِي النَّادِ إِلَّا مَنْ ذَكْرَةُ اللَّهُ ابْنِ مُسْعُودٍ قَالَ لَا يَبْعَى فِي النَّادِ إِلَّا مَنْ ذَكْرَةُ اللَّهُ فِي مَسْعُودٍ إِلَى النَّافِينَ. فِي سَغَرَ إِلَى النَّافِينَ. (مِن المُعَلَّمُ فِي سَغَرَ إِلَى النَّافِينَ.

شفاعت کی اہمیت

علامہ ملائی قاری کیسے ہیں کہ شفاعت کے باب میں بہت زیادہ احادیث بیان کی کی ہیں اور قریب ہے کہ بیا احادیث متواتر

ہوں جیسا کہ ہمارے بزرگ ویلئ حضرت علامہ امام جلال الدین میوفی نے "بدورالسافرة فی احوال الآخرة" میں ان احادیث کو بیان
کیا ہے اور بیا الل المنة والجماعة کے مقتداء اور ایام و پیشوا ہیں اور قساق و نافر مان مسلما توں کو پچے عرصہ کے لیے دوزخ کی آگ کے
عزاب میں ذکیل ورسوا کیا جائے گا کھرائیں جنت میں وافل کر دیا جائے گا اور انیس دوزخ کی آگ میں جیشہ کے لیے بیس رکھا
جائے گایاسوا کھار کے۔ اور یہ فاکدوال (درج ذیل) آیت سے حاصل ہوا ہے:

نَ بِ شَكِ الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعلى اله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعل

إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُوَّنَ ﴿ لِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ اللهِ اللهِ ١٢١هـ ١٢١)

سویہ آیت خوارج اور معزز لدوونوں فرقوں کے قول کے باطل وغلط ہونے کی واضح دلیل ہے کیونکدوہ کہتے ہیں کہ کیرہ گنا ہول والے ہمیشہ دوزخ ہیں رہیں گے اور یہ آیت مرجہ فرقہ کے قول کے فساد کی بھی واضح دلیل ہے کیونکہ ان کے نزویک جس نے کلمہ لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ صدق دل سے ایک وقعہ بڑے لیا' وہ بھی دوزخ ہیں واضل نہیں ہوگا' اگر چہوہ قاسق و قاجر اور عنہ گار ہواور اس تقریرے ہمارے امام اعظم ابومنیفہ کے اعتقاد کی محت و حقانیت واضح ہو گئی ہے اور جنہوں نے آپ کومر جھ کی المرف منسوب کیا ان کے قول کا بطلان بھی وامنح ہو گیا۔ [شرح سندامام اعظم ص ۱۹۵ - ۹۹ سامطیوندوارانکتب الحدید میروت]

هتب کے معنی کا بیان

حسب سے بیان کرتے ہیں کدایک هب اس سال ہوگا' جس بیں سے جےون ونیا کے تمام دنوں کی تعداد کے برابر ہوں گے۔ ١٣ - بَابُ بَيَانِ مَعْنَى الْحَقَّبِ

10 - حَمَّادٌ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَاصِمَ عَنْ آبِيْ صَالِحٍ
 قالَ الْحَقْبُ ثَمَانُونَ مَنَةً مِّنْهَا مِنَّةً آبَامٍ عَدَدَ آبَامٍ
 الذُّنْهَا. النَّ ثِيرِ (جَ٣٥م ٥٩٥)

هب کی مقدار میں اختلاف

علامداین کیر لکیتے ہیں کہ احقاب بھپ کی جمع ہے اور ھپ مدت وراز اور طویل و لیے زیائے کو کہتے ہیں اور مغسرین کااس کی مقدار بیں اختلاف ہے:

- (۱) چنانچ طامدائن جریے نے میان کیا ہے کہ هلال جری نے حضرت علی دی آف سے اس کے بارے میں سوال کیا تو آپ لے کہا: ایک هنب استی سال کا ہوتا ہے ہر سال بارہ مینے کا ہوتا ہے ہر مہینہ تمیں دن کا ہوتا ہے اور ہردن ایک بڑار سال کا ہوتا ہے۔
  - (٢) حضرت حسن بعرى اورامام شدى سے مروى ب كدا يك حظب ستر سال كاموتا ہے-
- (۳) حضرت میدانندین مرو سے مروی ہے کہ ایک هب میالیس سال کا ہوتا ہے جس کا ہردن ایک ہزارسال کا ہوتا ہے جے تم دنیا شر مستنتے ہو۔
- (س) حضرت بشیر بن کعب نے کہا کہ ایک حقب عن موسال کا ہوتا ہے اور سال بارہ مینے کا ہوتا ہے اور نیز برسال تین موسا فھ دن کا ہوتا ہے اور ہرون و نیا کے بڑار سال کے برابر ہوتا ہے تھے تم سکتے ہو۔
- (۵) حفرت مدی نے کہا: ارشاد ہاری تعالی کو بیل قریق المفقالی میں احقاب سے سات سوھب مراد ہیں جبکہ ہرا کے ھب ستر سال کا ہوتا ہے ہرسال ہمن سوسا تھودن کا ہوتا ہے اور ہردن ایک بزارسال کے برابر ہوتا ہے جسے تم سمتنے ہو۔
- (۱) حضرت فالد بن معدان نے کہا: یہ اور آ میں اللہ ماد آء رَبُك "این جب تک رب تعالی جا ہے جنی جنم میں دہیں کے یدولوں آ میں الل تو حید کے بارے ش ایں۔
- (2) امام این جرید فر مایا جمع بید بر کرافقاب کی کوئی اعتباء اور افتقام میں ہوگا جبیرا کد حضرت سالم سے مروی ہے کہ جمی نے حضرت حسن سے سنا ہے آئے ہیں ہوگا جبیرا کہ حضرت حسن سے سنا ہے آئے ہیں کہ اللہ تعالی کے ارشاد الا بیشتری فیٹھا آخفایا "کے بارے شر سوال کیا گیا آئے آئے ارشاد الا بیشتر میں اور ہے البتد الل علم نے ذکر کیا ہے کہ ایک حقیب احتیال کا ہوتا ہے جس کا جرون و نیا کے ایک جرارسال کے برابر ہوتا ہے جے تم سمنے ہو۔
- (A) اور حضرت الدور في بيان كيا بكرار شاد بارى تعالى "كايولية فيها أحقاباً" سے غير محدوداور بائتها مزماند مراد ب جس كا انتظاع اور انقام نبيل موكا كيونكدايك هب كزر جائے كاتواس كے بعد دوسرا هب شروع موجائے كا اور بيسلسلد يونى جا

برابر ہوتا ہے جے تم سنتے ہو۔ [مخفرتنسر ابن كثير جلد الف ص ٥٩٢ مطبوعه دارالقرآن الكريم بيروت بنان بيز تفسير ابن كثير مترجم جه

ص٦-٥ الملبور تورفيركار خانة تجارت كتب كراجي ]

حشنی کے معنی کا بیان

حضرت ابوالزبير بيان كرتے بين كمارشاد باري تعالى" وَحَسدتَى بِالْحُسْنِي "رسول القدمة الله على ماعضة الدوت كيا حميا تو آب مق اليالم مَنْ مَا ما الله عن لا إلله إلله الله " كي تقديق اوراقر اركرنا مراد

١٤ - بَابٌ بَيَانِ مُعْنَى الْمُحْسَنَى ١٤ ٥- أَبُوْ حَرِيْفَةً عَنَّ أَبِي الزُّبُيْرِ قَالَ قُرِاً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَدَّقَ بِالْمُحْسَنِي

فَالَ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ (تغيرمراج لمعير)

" وُصَدَّقَ بِالْحُسْنِي " سے توحید ورسالت کی تقید بی مراو ہے

بيآ يت سورة الليل كي بيئ جس كي تغيير تي كريم عليه العسلوة والسلام في كلمه تو حيد ورسالت كي تفيديق وتا ئيدا وراقر ار يحساته کی ہے حضرت ابوعبدالرحمن اسلمی اور معترت ملحاک نے اسحامتی کو اختیار کیا ہے اور معفرت مطید نے معفرت این عہاس پڑی کھٹ سے مكى تغيير روايت كى بادر حطرت مجامد في اس كى جنت كما توتغييركى ب كين بهل تغيير بى اتم اوراكمل ب.

[ نشررة مندامام اعظم كملاعلى قاري ص ١٣٩ مطبوع وادا لكننب العلمية بيروست ببنان ]

هننى كےمتعددمصداق

ال آیت شن محسنی" كالفظ باس كامعنى بناس ارتولي اجمالي مركى ميك اورسوائي ـ

اس آیت میں نیک باتوں کے حسب ویل ماس (معانی) ہیں:

(١) حسلى عصراد لا إلله إلله الله مُعَمَّد رَّسُولُ اللهِ " كاتعد بن بي العن جس من في الله تعالى كاراه من فرج كيااور تعوى اعتبار کیا اور توحید ورسالت کی تصدیق کی کیونکه کفروشرک سے ساتھ اللہ تعالی کی راہ میں خرج کرنے اور کنا ہوں سے نیجنے کا آ قرمت شركوكي فاكدونين سيد

(۲) مستی سے مراد بدنی مباوات اور مالی مباوات کے فرائض ہیں کینی جس مخص نے بدنی اور مالی مباوات کے فرائض کواوا کیا اور

احکام شرمیدی تفدیق کی۔

(٣) حتى سے مراد بيہ كه جو محض الله تعالى كى راد ميں خرج كرتا ہے الله تعالى اس كواس مال كاعوض اور بدل عطاء فريا تا ہے جبيها کرال آیت پی سے:

اورتم جو پکتے بھی اللہ تعالیٰ کی راہ ش خرچ کر نے ہو اللہ تعالیٰ اس

وَمُنَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوّ يُخْلِفُهُ ؟ (ساء:٣٩)

كالورابدل عطاء فرمائة كار

حضرت ابو ہریرہ دین آفند میان کرتے ہیں کہ نی کریم مٹائی آئم نے فرمایا: ہرروز جب بندے مجمع کو اُٹھتے ہیں تو دوفر شے نازل ہوتے ہیں ان میں سے ایک دعا کرتا ہے: اے اللہ! خرج کرنے والے کواس مال کا بدل عطا وفر مااور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے: اے الله! بخیل کے مال کوضائع کردے۔[معج ابغاری:۱۳۳۴،معجمسلم:۱۰۱۰ السنن اکبری:۹۱۷۸]

(۳) منلی ہے مراداجرو تواب ہے۔

(۵) حنیٰ سےمراد جنت ہے۔

### (٢) حتى سيمراد براجي اورنيك خسلت ب يوكد حتى ايبالفظ بيج براجي اورنيك خسلت كالخوائش ركمتاب.

[تغیرتیان الزان م ۱۲ م ۵۸۰ - ۵۸۳ مطبوع فرید بک مثال آمدد یاز اداله بور] الله کے نام سے شروع جو برد امیریان نهایت رقم کرنے والا ب

# وصيتول اوروراثت كے احكام

# 

# ٣٢- كِتَابُ الْوَصَايَا وَالْفَرَاثِض

وَهِى رِوَالِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى سَعْدٍ يَعُودُ قَالَ آوْصَيْتَ قَالَ نَعَمُ آوْصَيْتُ بِمَدَالِي كُلِّهِ قَلْمَ يَزَلْ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَا فِصَةَ حَتَى قَالَ الْفَلْتُ وَالْفَلْتُ كَالِيْكُ كَالِيْرُ.

وَفِي رِوَايَةٍ هَنْ عَطَاءٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَلَّهِ عَنْ سَعْهِ قَالَ دَحَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُعُو دُنِي فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَرْصِي بِمَا لِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَهَا النِّعْفِي قَالَ لَا قُلْتُ فَهِا لِلْكُثِ قَالَ فِي لَنْلُو وَالثَّلَثُ كَثِيرٌ أَنْ تَدَعَ آهُلَكَ بِخَيْرٍ خَيرٌ فِي لَنْلُو وَالثَّلَثُ كَثِيرٌ أَنْ تَدَعَ آهُلُكَ بِخَيْرٍ خَيرٌ هِنْ آنُ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ.

تندی(۱۲۹۵)مسلم(۲۰۹۵)ایواؤد(۲۲۹۵) ترتدی(۱۱۹)نیال(۲۲۰۵۳۱۵۲)ایی باید(۲۲۰۸) منداجر(۱۴۸۲)اینتریر(۲۳۵۵)

ملكفات

"او مست المستقرام المعند واحد منظم نفل مضارع معروف شبت باب افعال سے اس سے پہلے ہمز واستقبام محذوف ہے اس کا معن ہے: وصیت کرنا عبد لینا عمر دینا وصیت جاری کرنے والامقرد کرنا۔" ہے کے فلون "صیف ہے ذکر غائب نفل مضارع معروف میں ہے: اس کامعن ہے: ہاتھ کا الکیوں سمیت منسلی پھیلانا وراز کرنا اللے کے لیے ہاتھ پھیلانا۔ ورثاء کے ملاوہ ہاتی قرابت وارول کے لیے ایک تہائی مال میں وصیت کرنا مستحب ہے

میراث کے تھم سے پہلے ابتدائے اسلام میں وصیت کرنا واجب تھا' بھی تول تھے اور ٹھیک ہے کیان بیراث کے احکام نے اس وصیت کے تھم کومنسوخ کر دیا' اب ہر وارث اپنا مقررہ حصہ بغیر وصیت کے لیے لیے' سنن وغیرہ میں حضرت عمرہ بن خارجہ سے حدیث مروی ہے گئے تیں کہ میں نے رسول اللہ مٹر آئی آئی کو خطبہ میں بیٹر ہانے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قی وارکواس کا حق پہنچا دیا ہے' سواب کمی وارث کے لیے کوئی وصیت جا تزایش ہے۔ حضرت ابن عہاس بٹر کی گذر سور گا بھرہ کی اللہ وست کرتے ہوئے جب اس آ بھ یہ کیٹے تو فر مایا: بیرا بہت منسوخ ہے۔[سنداجم]

علامہ ملاعلی قاری تکھتے ہیں کہ مدید ہے وارد ہے کہ تہارالی وفات کے ریب اپنے مال ہی سے ایک تہائی مال بطور وصیت اللہ تعالی کے لیے دینا تہار ہے الیہ اجروائواب کے اضافہ کا باعث ہے گا'اس کوامام طبرانی نے فالدین عبید سلمی سے روایت کیا ہے اور سے مسلم کی روایت ہیں معفرت سعد وی افتہ سے یا افغا کا مروی ہیں کہ وصیت ایک تبائی مال تک ہا ورایک تبائی بہت ہے کیونکہ اللہ تعالی کی روایت ہی حصرت ہا ال خرج کرنا صدقہ ہے اور تبیارا اپنے بچل پرخرج کرنا ہمی صدقہ ہا ور اپنی ہوی کو اپنے مال ہی سے کھلانا ہمی صدقہ ہے اور اپنی ہوی کو اپنے مال میں جھوڑ جاؤ کہ و اغر بت کے ملانا ہمی صدقہ ہے اگر تم اپنے الل خانہ کو مال وار چھوڑ جاؤ تو بیاس سے بہتر ہے کہتم ان کو اس حال میں چھوڑ جاؤ کہ و اغر بت کے مارے مارے کی مارے کے باتھ کھیلا کیں۔

اور منداجی شیخین اور سنن اربعہ کی روایت میں حضرت معد رشی آلئہ ہے ہیں مروک ہے کہ وصبت ایک تہائی مال میں ہے اور ایک تہائی بہت ہے کیونکہ اگرتم اپنے وارثوں کو مال دار چھوڑ جاؤ تو بیاس ہے بہتر ہے کہتم آئیس مختاج وخر عب چھوڑ جاؤ کہ وجو گون کے سامنے دست سوال دراز کرتے بھریں ہے شکتم جو پچھاللہ تعالی کی رضا اور اس کی خوشنود کی حاصل کرنے کے لیے خریق کروگ اس چہبیں اجروثو اب عمایت کیا جائے گا یہاں تک کہ جولقہ تم اپنی ہوی کے مند میں دو سے اس پر بھی تنہیں اجروثو اب عمایت کیا جائے گا۔ [شرح مندایام اعظم میں 40 مطبوعہ داراکت اعظمیہ بیروت البنان]

کیامسلمان نصرانی کا وارث بن سکتاہے

عاري(١٤٠٤)مسلم(١٤٠٤)ايوداؤو(٢٩١١)روي (٢٩١٠)اين ناج(٢٧٦-٢٧٢١)داريكي (٢٠٦٥) عاريد

١ - بَابٌ هَلْ يَوِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ

١٦٥ - الْهُوْحَوْيَقَةَ ضَنَّ آبِي الزَّهَيْرِ عَنْ جَابِرٍ آنَّ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْوِلُ النَّقُورُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْوَالِقَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ أَوْ اَمَعَهُ.

#### حل لغات

لونڈی ہو۔

وراعت کے لیے انتحادد من ضروری ہے

وراثت ذوي الفروض كودينا

٢- بَابُ إِلْمَحَاقِ الْفُوائِيضِ بِأَهْلِهَا ١٧٥- آهُمُوْحَنِيْفَةٌ عَنْ طَاوْسٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْحِقُوا الْقُرَائِيشِ بِآهِلِهَا فَمَا بَقِي فَلِاوْلِي رَجُلٍ ذَكْرٍ. الْقُرَائِيشِ بِآهِلِهَا فَمَا بَقِي فَلَاوْلِي رَجُلٍ ذَكْرٍ. الله(٦٧٤٦) سلم(١٤١٤) منداه (٢٦٥٧)

حللغات

مَّ الْمُوحِقُوا "میندجی ذکر حاضر تعل امر معردف حاضر باب افعال ہے ہے اس کامعی ہے: لاکن کرنا طانا دینا۔" اَلْفَوَ انِعَ " میا فریق فیڈ" کی جمع ہے اس کامعی ہے: فرض زکو 1 مقرر کردہ حصہ کال آخری میں مراد ہے۔

ورافت كي تقسيم كاطريقته

یادرہے کہ میت کے مال کومیراث اور ترکہ کہا جاتا ہے بہاں ترکہ معنی منز وکرہے کیفنی میت کا چھوڑ ا ہوا مال اور اس کے ساتھ جار حقوق متعلق ہوتے ہیں:

(۱) سب سے پہلے میت سے ترک میں سے اس کی جمینر و تعنین میاندروی کے ساتھ مل میں لائی جائے گی۔

(٢) ال ك بعد باتى مال عن سدميد كا قرضدا كر يحد بولوا واكيا جائد كار

(٣) فكراس كے بعدميت نے وصيت كى جوتو دواس كے تكث وال ياس كے اعدراواكى جائے كى۔

(س) کیمواس کے بعد ہاتی مال کوسب سے پہلے میت کے ان وروا و بیل کھنیم کیا جائے گا جن کا وارث ہونا کتاب وسنت اورا جماع سے ٹابت ہے آئین کوامحاب قروش اور ذوک الفروش کہا جاتا ہے۔ ( ہاتی وروا و کی تفصیل سراجی میں ملاحظہ فر ماکنیں)

اور بیگی بارہ اشخاص ہیں اور ان ش سے چار مرد ہیں اور وہ ہے ہیں: (۱) ہا پ (۲) وادا لیمنی باپ کا باپ چا ہے او پر کا درجہ ہو

(۳) اخیاتی ہمائی لیمنی مال شرکی ہمائی (۲) شوہر۔ اور آشھ مورش ہیں اور وہ ہے ہیں: (۱) ہیوی (۲) ہی (۳) ہی چا ہے ہے درجہ کی ہور سے کی ہور سے کی ہیں (۵) مال (۸) میدو میں ایسی کی ہور سے کی ہور سے کی ہور سے کی ہیں اور وہ سے بی ان راوا داوی کی مال نیمز مال کی مال ہینی عالی بین (۲) مال کی مال ہینی عالی کی مال ہینی عالی کی مال ہینی عالی کی مال ہینی مال کی نائی جہاں تک او پر ہو سے اگر وی الفروش کو دینے کے بعد ترکیش سے بچھ مال ہاتی فی جائے ہو ہمرمیت کے سب سے ذیادہ قرابت وار مرد کو حصد و سے کیا جائے گا جیسے باپ کا ذوی الفروش کی بناء پر ہوت کے اور میں میں ہوت کے مال فی میا تو ہم میت کے ہو مال فی میں ان کا مقرد کردہ حصد و سے دیا گیا کی بناء پر باتی بی بوا مال کی میں ہوت کی بناء پر باتی بی بوا مال کی ہمائی کو دے دیا میا کی بناء پر باتی بی بوا مال کی ہمائی کو دے دیا میا کی بناء پر باتی بی بوا مال کی ہمائی کو دے دیا جائے گا۔

علامہ ملاعلی قاری کلھنے ہیں کہ مسندگی اس حدیث کو بعینہ اہام احمدُ بخاری دمسلم اور ترندی نے بھی حضرت ابن عباس پٹنگاند سے روابیت کیا ہے۔[شرح منداہام اعظم ص ۱۸۰ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ ٔ ہیروت ٔ لبنان]

آ زاد کروہ غلام کی میراث کا تھم حضرت مبداللہ بن شدادلقل کرتے ہیں کہ حضرت امیر حزو کی بٹی نے ایک غلام آ زاد کیا' مجروہ فوت ہو کیا اور اپنی ایک بٹی جھوڑ کیا' پس ٣- بَابُ حُكُم مِيْرَاثِ الْعَبْدِ الْمُعْتَقِ ١٨- آبُوْ حَنِيْمُةَ عَنِ الْحَكْمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضَدَّادٍ أَنَّ الْمُذُ لِحَمْزَةَ أَعْتَقَتْ مَمْلُوكًا فَمَاتَ قَرَكَ نی کریم مٹھی آغ سے اس کے ترکہ شی سے آ دھا مال اس کی بھی کودے دیا اور آ دھا مال معفرت امیر حزد کی بینی کودے دیا۔ إِبْسَةٌ فَاعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِبْنَةَ التِصْفَ وَاعْطَى إِبْنَةَ حَمْزَةَ التِّصْفَ.

ابن اج (۲۷۳٤)

ندکورہ بالانقشیم کی وجہ

واضح رہے کہ اس مدیت کے داوی حضرت مہداند بن شداد حضرت ایر تمزود وہ بنے جن کا تام فاطر اور ایعن دوایات کے مطابق محارہ ہے کہ اس مدین کے داوی حضرت ایر تر بہلے حضرت ایر حزوہ کا تام میں جس مرابق محارہ ہے کہ اخیاتی بھائی بین مجارہ کے والدہ حضرت ایر حزوہ کی شہادت میں جس جر بہلے حضرت ایر حزوہ کے لگاح میں تھی اور ان سے صرف ہی ایک بین بھائی ایدت میں نے حضرت ایر حزوہ کا شہادت کے بعد حضرت ایر میں ایک بین بھائی ایس کے مید داوں اخیاتی بین بھائی ایس کے مید داوں اخیاتی بین بھائی ایس کی مودت میں اس کا کی مودت میں اس کا کل شداد بن العاو سے نکاح کرلیا اور ان سے خطرت ایک بین بھائی اور قرآن مید نے میت کی صرف ایک بین بھائی اس مرف والے خلام کی صرف ایک بین بھائی اور قرآن مید نے میت کی صرف ایک بین بھائی اور دار اس میں اس کا کی دومراد شد دار موجود دائیں اس سے نصف صد مقرد کیا ہے مواسل کے نبی کو حصرت ایر حزوہ کی مودت ایر حزوہ کی مودت ایر حزوہ کی مودت ایر حزوہ کی دومراد شد دار موجود دائیں میں سے نصف صد مقرد کیا ہے مواسل کے نبی کو حصرت ایر حزوہ کی مود کی مواب کی بھائی اور کی اور کی میں کو حصرت کی مواب کی بھائی اور کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی مود کی

يتيم كامال ناحق كماناظلم ب

3- يَابُ أَكُلُ مَالُ الْمَدِيْمِ بِعَيْدٍ حَقَّ ظُلَّمُ مَالَّا مَالُهُ عَنِ الشَّعْبِي عَنَ الشَّعْبِي عَنَ مَسْرُوْقِ عَنْ عَالِشَةً رَضِي الْهُ عَنْهَا قَالَتَ لَمَّا لَوَلَتُ مَوْلُ مَسْرُوْقِ عَنْ عَالِشَةً رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتَ لَمَّا لَوَلَتُ مَوْلُونَ مَوْلُولُ الْمَالُونَ سَوِيْرُ اللهَ يَاكُلُونَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ يَعْرُبُونَ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

حل لغات

" يَعُولُ " ميندواحد ذكر عائب فعل مضارع معروف شبت باب تسطر يسطر سي باس كامعنى ب كفالت كرنا خركيرى كرنا و كي بحال كرنا - أسطر سي باس كامعنى ب : كام كا كرنا و كي بحال كرنا - " منطر سي باس كامعنى ب : كام كا وشوار جونا كم كومشقت مين والنا مشكل مين بإنا-

يتم ك متعلمين كے ليے تخفيف

علامداین کیر کھتے ہیں کہ حضرت ابن عماس بر فرکا لئد نے بیان فر ما یا ہے کہ پہلے بیخم بازل ہوا کہ ' وَ آلا قَلْقُواْ مَالَ الْبَعْنِيْمِ اِلّٰا الْبَعْنِيْمِ اِللّٰهِ هِي اَحْسَنُ ' اللّٰهِ هِي اَحْسَنُ ' اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُلّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

سوان آجون کوئن کران لوگوں نے جو تیموں کے والی اور سر پرست منظ تیموں کا کھانا ان کا پالی اپنے کھر کے کھانے اور اپنے مرك بإنى سنت بالكل جدااورالك كرويا اب اكراس كالإا مواكها تاني جاتا تواست الك ردك كرد كود بإجاتا يهال تك كدوه خوداي اے دوسرے وقت کھائے یا خراب ہوجائے اس طرح آبک طرف تو ان بیموں کا نقصان ہونے لگا و دسری جانب بیموں کے مر پرسید، وسیسین مجی تک آ سے کہ کب تک ایک ہی تھریں اس طرح دکھاؤ کیا کویں چنا بچدان لوگوں نے رسول اللہ الحالية ے اس كل اور يريناني كاكركيا وية بعد نازل مولى:" وَيُسْفَلُونُكَ مَنِ الْيُعَامِي لَمُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ عَيْر وَإِنْ تُعَالِطُومُمْ فساعدوًا للكيم "اوراليس فيك نيل اوروياضت وارى كرساته فيهوس ك مالكواسية مال شي ملا لينت كي اجازت دى كل ابوداؤذن اكي وفیرہ ٹی بدروایتی موجود ہیں اورسلف کی ایک بہت بوی جماعت نے اس کا شان نزول میں میان کیا ہے کہ معرمت ماکشہ صدیقه دین کندر ماتی میں کہ چتم کے زرا ذراسے مال کی اس طرح حفاظمت ودیکے بھال کرنا سخت مشکل ہے کہ اس کا کھا تا الگ ہواوراس كا ينا الك بواور" فَمَلْ إصْلاح لَهُمْ مِي " ب يك عليدك مرادب لين يمر وإن تعليطوهم" فرما كران كمان ين كواين كمائ ييني على طاجلا كرد كيف كي اجازت دى في ال لي كدوه بهي وين بعانى جين البنة نيت ليك مونى جاسية تصداوراراوه اكريتيم کی نقصان رسانی کا ہے تو وہ اللہ تعالی سے پوشید وہیں اور اگریتیم کی محلائی اور اس کے مال کی حفاظت و تکہ بانی ہے تو اے مجمی وہ علام الفيوب فوب جامنا يه فيحرفر ما يا: الله تعالى حميس تكليف ومشلت عن جنلا ركمنانيس جابنا جوهل اورحرج تم يريتيم كا كعانا بينا بالكل جدا ر کھتے میں تھا وہ اللہ تعالی نے دور فرما دیا اور تم پر مختیف کردی اور ایک ہنٹر یار کھنا اور ملا مولا کرکام کرنا تہارے لیے مباح قرار دے دیا ا بلکہ پتیم کا والی اگر فقیر و مسکین ہوتو وہ دستور کے مطابق اسپے خرج جس فاسکتا ہے اور اگر کسی مال دار نے بدونست ضرورت اس کی کوئی چیز كام من كے لى الو بكراداكروسے \_[مخفرتغيرابن كثيرة اس ١٩٣-١٩٣ مرتي مطبوعة دارالقرام الديم الدين كثير مترجم حاص ٨٣ ياره دوم معلوص لود محد كارخان تنهارت كتب كراي ]

بیٹیم کب تک رہتا ہے حضرت الس بن مالک انساری پٹی ٹند میان کرتے ہیں کے رسول اللہ النہ النہ اللہ اللہ ہو جانے کے بعد تیمی باتی نہیں رہتی ۔ ٥٠- بَابُ مَتَى يُكُونُ الْيَتِيمُ
 ٥٢٠- الْهُوْ حَنِيفَةَ عَنْ مُّحَمَّدِ بَنِ الْمُنْكِدِ عَنَّ الْمُنْكِدِ عَنَّ الْمُنْكِدِ عَنَّ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ النَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَصَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَصَلّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

الدواؤد (۲۸۷۳)اعن مدى (۲۴۳۲)سند تهاب (۲۸۲)

<u> حل لغات</u>

۔ ''ال پیسے''ال بیل یا مضموم اور تا وساکن ہے اور بیلیم کا مصدریسی ہے کینی بیٹیم میں بلوغت کے بعد بیبی کا وصف باقی نہیں ربتااوريتيم اس نابالغ بي كو كميت بين بس كاباب فوت مو چكامو " ألم علم"اس بس حاماورلام دولون معموم بين اوروس كامعن ب: بالغ بونا الموغت بلوغ ..

یتیمی بلوغت تک ہے

ملاسد الماس قاری لکھتے ہیں: اس مدیث کوارم ابوداؤد نے معرست علی رہی تفتہ سے بیان کیا ہے کہ نبی کریم علیالعسلؤ ق والسلام نے فریایا: احترام کے بعدیتی نیس اور شدیب رہنا ہے ساراون رات تک اور بیر (درج زیل) آیت سے مستفاد ہے: وَابْعَلُوا الْبُعْمُ فَي خَتْنِي إِذَا بَلَعُوا الْبِنْكَاحَ ؟.

(النسام: ٢) كياب

[شرح سندایام اعظم می ۱۹ مطبور وارا کلات بالعلمیا جودت اُجنان]

علامد این کثیر کلیستے بیں کہ یہاں لگارج سے مراد بلوغت ہے معفرت مجاہد کا بھی قول ہے اور جمہور علیاء کے فزو کی لڑکے کی

علامت بھی احتمام کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ ہیں کہ گراکا خواب میں و کیھے کہ آلہ تناسل سے بیچے کی بیدائش کا مادہ خاص پائی آمپل کر

لکتا ہے اور معفرت علی رشی آفتہ فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مشیقی آج کا نے فر مان خوب یا دکر دکھا ہے کہا حتمادم کے بعد بیسی فیل اور نہ سارہ وان رات تک خاصوش رہتا ہے۔

الله كمام مع شروع جو بدا مهربان نهايت رم كرية والاب قيامت كامتظر اور جنت كي صفات

حضرت أم بانى ويُتَخْتُن بيان كرتى بين كدرسول الله مُتَّافِيَمُ في الله مُثَافِيَةُم في خرمايا: ب فنك قياست كا دن صرت وافسوس اور عدامت و بشيانى كا دن جوگا-

حضرت أم بانى ويتن ألله بيان كرتى بين كدرسول الله متن أيام في

المستحدد المستحدد المستحدد المستحدث المستحدث المستحدد المستحدث المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد ال

١ ٣٠٠ - الله حَدِيْفَة عَنْ إِسْمَاعِيْلُ عَنْ آبِى صَالِحِ عَنْ آبَى صَالِحِ عَنْ آبَى صَالِحِ عَنْ آبُو مَا لَمْ عَالِم عَنْ آبُو مَا لَلْهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمُ عَنْ آبُو مَا لَلْهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمُ قَالَ إِنَّ يَوْمَ الْقِيْمَةِ ذُو حَسُورَةٍ وَّ نَدَامَةٍ.

مندافارٹی(۲۵۲)

٥٢٢ - أَبُوحَنِيفَة عَنْ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ أَبِي صَالِح

عَن أُمَّ هَايِي وَعَنْ رَّمُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فَرَمانِ: بِ نَبُ قَلِي قِيامت كا ون حسرت و افسوس اور ندامت و

قَالَ إِنَّ الْقِينُمَةَ ذُو حَسْرَةٍ وَ مُدَامَةٍ. مُرمندكي كا دان موكار

## قیامت کا دن کفار کے لیے حسرت وندامت کا دن ہوگا

یا در ہے کہ محات میں ایسی بہت می احادیث وارد میں جوان ندکورہ ہالا دونوں احادیث کے مضمون کی تائید ونفید ای*ق کر*تی میں اور ان دونوں کے معالی کا افادہ کرتی ہیں۔علامہ ملاعلی قاری نے کہا ہے کہ بیمنبوم ومعنی اللہ تعالی کے درج ذیل ارشاد ہے مستقاد ہے كيونك الشرتعالي في قرآن جيد مين فرمايا:

وَٱنْكِيرُهُمْ يَوْمُ الْحَسُوةِ إِذْ قَضِي الْآمَرُ ۗ وَهُمَّ فِي خَفَلَةٍ وَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ۞ (مريم:١٠١)

اور (امیمحبوب ۱) آپ انہیں صربت کے دن کا ڈرمٹاتے رہیں' جب ہرمعاملہ کا فیصلہ کیا جائے گا حالانکہ (آج) وہ غفلت بیس ہیں اور

ووائمان فيس لاتي

اور اجادیث میں فدکور ہے کہ قیامت کے دن جنتی معزات صرت وافسوں نیں کریں مے محرانیں اوقات پرجن میں انہوں نے اللد تعالی کا فرکزیش کیا ہوگا اے امام طرانی اورا مام جہن نے حصرت معافر بن جبل بھی فند ے دوایت کیا ہے۔ در حقیقت اس وان حسرت والحسوس اورهم ورنح مسرف كفار ومشركيين كوموكا كيونكدانين كغروشرك كي بناء ير بميشد ذلت ورسواتي اورعذاب دوزخ بس جنا رکھا جا ہے گا اوران کے بعد فاسٹول فاجروں اور نافر مالوں کواہیے ہدترین اور کرے احمال کرنے پرحسرت وعمامت اور رخج وحم لاحق ہوگا میکن جنتی معزات کو با ظاہر تموز اسا افسوس ہوگا جس بران کے حق میں بیٹیس کیا جا سکتا کہ تیا مت کا دن ان کے لیے صرت و شدامت کا دن ہوگا' پرمعلوم ہونا جا ہے کہ ہزارے بال مسندامام اعظم کے موجد دہشنوں بیں اسناد اورمتن کے تحرار کے ساتھوای طرح موجود ہے اس لیے ہم نے اس کو بعید مقل کیا ہے اور ان وونوں احاد بث کے اساد اور متن میں بدفا مرکوئی فرق فیس البت مملی حدیث شى لفظ يوم" موجود بينى" إنَّ يَوْمَ الْفِيامَة" ب جَهدومرى مديث شل لفظ يوم" كه بغيرمرف" أن القيامة" ب اورامام المظم الدمنيفه وينكنندا ماديث كالغاظ من نقلهم وتاخيراورز شيب كالجمل لحاظ ركف عيل مملاآب الغاظ مس حروف كالحاظ كيول نيس رتھیں سے جیرا کہتم اس مند میں الال سے آخر تک دیکھاوے اور یکی بات تھرارمنن وغیرہ کا باحث ہے۔

[تنسبق انظام في شرح مندالا مام ص ٢٣٣٠ و في ٢٠ مليوم مكتب وجاب لا مود]

علامدا بوجمه حسين بن مسعود القراء البغوى الشافق للعية بين:

جب حساب سے فراخت کے بعد جنتی جنعہ میں اور دوز فی دوز خ میں میلے جا تمیں میراتو موت کوؤنج کر دیا جائے گا۔

(۱) چنانچے معفرت ابوسعید خدری بیش تند بیان کرتے میں کدرسول اللد مائو آنام نے فرمایا: موت کوسرمتی میند سے کی شکل میں اواجا ہے كا اور منادى نداه و ما السال جنت الووه الى كرديس أفحا كرديكيس كي سومنادى ان سد كركا: كياتم است بيجائة موج وہ کہیں ہے: بال! بیموت ہے اور سب لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں مجرمنا دی نداء دے گا: اے اہل دوز ش! سووہ مجی اپنی کر دنیس أتفاكر ديكيس محية منادى ان سے كبي كا: كياتم اس كو پيجائة مو؟ وه كبيل كے: بال! بيموت باوروه سب اس كود كيد يك ہیں' پھراس کو ذرخ کر دیا جائے گا' پھروہ منادی کیے گا: اے اٹل جنت! اب دوام وبیقگی ہے' پس موت نہیں' اے اٹل دوزخ! اب دوام ديستى ب كن موت نين كارا ب في بدا بت طاوت فرمالَ: " وَانْدِلْدُهُمْ بَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ فَكَيني الأمرا وَهُمُ فِي غَفْلَةٍ وَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ "(مريم:٣٩).

- (۲) حعرت این عمر مینکند میان کرتے میں کہرسول القد مثلاً نیکیا ہے فرمایا : جب مبنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں جلے جا کمی مر تو موت کولایا جائے گا یہاں تک کراہے جنت اور دوزخ کے درمیان کر دیا جائے گا' پھراہے ذیح کر دیا جائے گا' پھرایک منادی نداء دے گا: اے اہل جنت! اب موت نہیں رہی اور اے اہل جہنم! اب موت نہیں دی کئا نچے بیا علان من کر اہل جنت کی گنازیادہ خوش ہوں مے اور دوزخی کی گنازیادہ ملین ورنجیدہ ہوجا کیل کے۔
- (٣) حضرت ابو بريره ويخى أنند بيان كرت بي كدرسول الله الوالية من فرمايا كدبر جنتى كو پيلے دوزخ بي اس كا محكانده كهايا جائے كاكا اگر وہ نمے کام کرتا (تو اس کا پیٹھکانہ ہوتا) کھراہے جنت میں داغل کیا جائے گا تا کہ وہ زیادہ سے زیادہ شکرادا کرے ادر ہر دوزخی کو پہلے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا کہ آگر وہ نیک کام کرتا ( تو اس کا پیٹھکانہ ہوتا )' پھراس کو دوز خ میں داخل کیا جائے گا تا کہاہے صربت دالسوس ہو۔
- (") معترت ابو بريره ريش ألله بيان كرت مي كدرسول الله المالية الم مايا: جوهنس فوت موتا بياتو وه ناوم وشرمنده ضرور موتاب معاب کرام نے مرض کیا: یاسول الله! ووکس بات پرناوم وشرمند و موتا ہے؟ آپ نے فرمایا: اگروہ نیک ہوتا ہے تو وہ اس بات بر نادم ہوتا ہے کداس نے زیادہ سے زیادہ تیکیال کیول فیل کیل اور اگر وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ اس بات پر تادم ہوتا ہے کہوں ( منا بول سے) باز كيول ديس آيا۔[تغيرمعالم التوبل ج مس ١٩٥-١٩٧ مطبوعه درالعرف بروت المنان]

## ١ - بَابُ صِفَةٍ مَدِيْنَةٍ الجنثة والكور العين

٥٢٣ - ٱبُوْحَنِيْفَةُ عَنْ اِسْمَاعِيْلُ عَنْ آبِي صَالِح عَنَّ أَمْ هَانِيءٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ مِنَ الْجَنَّةَ مَلِينَةً مِّن مِّسْكِ أَذْلُورَ مَاوْهَا السَّلْسَبِيلُ وَ ضَجَرُهَا خُولِقْتَ مِنْ تُوْدِ فِيْهَا خُورٌ حِسَانٌ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ سَبَّعُونَ ذُوَّابَةً لَوْ أَنَّ وَاحِلَةً بِّنْهَا ٱلْمُوَلِّثَ فِي الْآرْضِ لَاضَالَتْ مَّا يُهْنَ الْسَفْرِقِ وَالْسَغْرِبِ وَلَمُكَاتُّ مِنْ طِيْبِ رِيْ وَهَا مُنَا يُشْنَ السَّمَآءِ وَالْآرْضِ فَقَالُوا يَارَسُولُ اللَّهِ لِمَنْ هَلَا قَالٌ لِمَنْ كَانَ سَمْحًا فِي النَّفَاضِيُّ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ لُوَ أَنَّ وَاحِدَةً بِّنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ ٱشْرَقَتْ لَاصَالَتْ مَا يَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَمَلَكُوتُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْآدُضِ مِنْ طِيْبِهَا . وَفِي رِوَايَةٍ كَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَمَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ مَدِينَةٌ خُلِقَتْ مِنْ مِسْكِ ٱذْفَرَ

جنت کے ایک شمر اورحورتين كاصغت

نے فئک اللہ تعالی نے جنت میں ملک کا ایک شہر پیدا کرد کھا ہے جس ی خوشیو بہت یا کیز وادر عمرہ ہے اس کا یانی ملسیل نہر کا ہادران کے ورخت تورے بیدا کیے مے بیل جس ش بہت خواصورت وری بیل برحود کی سترنشیں بیں اگران میں سے صرف ایک لٹ زین میں روش ہوجائے تو مشرق ومخرب کے درمیان ہر چیز کو وہ ضرور چکا دے گی اور اس کی بہترین یا کیزواور عدو خوشبوکی وجدے زیبن وآسان کے درمیان ساری فضاء شرور بحرجائے گی سوسی برکرام نے عرض کیا: یاد سول اللہ اس لعتين كس ليه ب مول كى؟ آب المُفْلَقِمُ سنة فرمايا: ووفع قرض كا تقاضا كرسة ش زى اختيار كري كار

اورایک روایت بس ہے کہ اگر حوریشن کی صرف ایک لٹ روثن ہو جائے تو مشرق ومغرب کے درمیان ہر چے کو چکا نے اور آ ال ا ز بین کی تمام فضا و محرجائے۔

اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت أم بانی فرماتی ہیں كدرسول الله مُثَلِّقَةً إِنَّهُمْ يَ فِرِمانِ كَهِبِ شَكَ اللهُ تَعَالَى كَالْكِ شَهِر بِ جَبِي عِمده خُوشِيو ے پیدا کیا گیا ہے جوعرش کے نیچے لنگ رہا ہے اور اس کے نور کے درخت این اور اس کا بانی سلسیل نہر کا ہے اور حوری ہیں ان کی آئٹسیس جنت کے بعدوں سے بیدا کی کئیں ان میں سے ہرا یک کی ستر لئیں ہیں آگران کی ایک اسٹر ق میں لاکا دی جائے تو دوالل مغرب کو روشن کردے۔

مُعَلَّفَةٌ تَسَعْتُ الْعَرْشِ وَشَجَوْ يِّنَ النَّوْدِ وَمَاوُهَا السَّلْسَبِيلُ وَحُودٌ عِيْنَهَا خُلِقَتْ مِنْ نَبَاتِ الْجَنَانِ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ يَنْهُنَّ سَبْعُونَ ذُوالَةً لَوْ أَنَّ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ عُلِقَتْ فِي الْمَشْرِقِ لَاضَافَتْ آهُلَ الْمَغْرِبِ. مِنْهُنَّ عُلِقَتْ فِي الْمَشْرِقِ لَاضَافَتْ آهُلَ الْمَغْرِبِ. عَلَى كُلُواللهُ (١٦٥٦) رَدُى (١٦٥١) سندالحار لُ (٢٤٩٦)

حل لغات

"مِسْكُ" مشہور خوشبو جسے مفک بھی کیا جاتا ہے۔" تحدیث "حسین جیل خوبصورت۔" کُوْابَدہ "جوٹی بیٹائی کے بال ا جوڑا مینڈ صیال بالول کی ٹیس۔" آلا حسّاء ت "اس بس لام اہتمائیہ برائے تاکیداور" اَحسّاء ت "صیفہ واحد مؤنث عائب ضل ماضی معروف شبت باب افعال سے ہے اس کامٹل ہے: روٹن کرنا چکانا اجالا کرنا۔" مستسما "سہل وآسان ہونا نرم ہونا فیاض وکئی ہونا۔

### جنت اورحورون کی صفات

حورول کی صفات میں بہت ی احادیث وارد جیں جیسے:

(۱) حضرت انس بن ما لک بین فل سے مرفوع حدیث معقول ہے کہ حور مین کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہے اسے ابن مردوبداور خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ شر مخر تے کیا ہے۔

(۲) حضرت عائش صدیقہ یکی گذربیان کرتی میں کہ حور نین کوفر شنوں کی تبیع سے پیدا کیا گیا ہے اسے ابن مردوب نے روایت کیا ہے۔

(۳) حضرت ابوا مامد ریکناندی میان کرده مدیث میں ہے کہ حود مین کوز مفران سے بیدا کیا گیا ہے اس مدیث کوامام طیرانی نے مجم الکیر میں تخریخ تنج کیا ہے۔

(سم) امام بخارگ نے جنت اور دوزخ کی صغت بھی معترت اُم حارث اُکٹائٹ سے ایک مرفوع مدیث روایت کی ہے کہ اگر جنتی حود توں بھی سے کوئی مورت زمین کی طرف جما تک لے توزمین وآسان کے درمیان کی ساری فینیا ، روش ہوجائے اوران کی ساری فینیا وخوشیو سے ہمر جائے اور اس کا ایک وویٹ تمام و نیا اور اس کے ساز دسایان سے زیاوہ خوبصورت وحمدہ اور بہترین

(۵) ارشاوالساری شرح بخاری بل بیان قرمایا ہے کہ این الی الدتیائے حضرت این عمیاس بھٹائند سے صدیرے بیان کی ہے کہ اگر جنتی فاتون اپنا وو پیٹہ و نیا بل طاہر کر دیے تو اس کے حسن کے مقابلہ بش سوری اس طرح ماند پڑ جائے گا جس طرح سوری کے ساتھ کا بائد پڑ جائے گا جس طرح سوری کے سیاسنے چراغ کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے اور اگر وہ اپنے حسین و جمیل چیرے کو عمیاں کر ویے تو اس کا حسن و جمال زمین و آسان کے درمیان ساری فضاء کوروشن کر دیے گا اور اگر وہ اپنی تھیلی کو ظاہر کر دیے تو تمام خلائق اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہوجائے گے۔ [عسیق افظام ٹی شرح مندالا مام سے ۱۳۳۷ مطبوعہ کئے۔ رضاعہ کا اور ا

علامه ملاعلى قارى كيست بين:

(٢) المام طبرانی اور الضیاء نے حصرت سعیدین عامر رہی فائدے ایک مرفوع حدیث روایت کی ہے کہ اگر جنتی مورتوں میں سے کوئی

ا کیے عورت زمین پر اپنی روشنی ڈال دے تو تمام روسئے زمین ملک کی خوشبو سے بھر جائے گی اور شس وقمر کی روثنی رخصت ہو جائے گی۔

- (2) امام احمداورامام ترفدی نے معنرت ابوسعید خدری دینی کلند سے مرفوع صدیت میان کی ہے کداگر جنت کی حسین وجمیل چیزوں میں سے کوئی ایک چیز دنیا کے سامنے لائی جائے تو زمین آسانوں اور پہاڑوں کی ہر جگدروش و آراستہ اور خوبسورت ہوجائے اور اگر جنتی آ دمی اپنے ہاتھوں میں پہنے ہوئے کنگنوں میں سے سرف ایک کڑا فلاہر کرد سے تو وہ سورج کی روشنی کواس طرح مناد ہے مجاجس طرح سورج کی روشنی ستاروں کی روشنی کومناد جی ہے۔
- (۸) اما مغزانی نے اپنی کتاب شعائی العابدین بی ذکر کیا ہے کہ امام سغیان توری کے بعض شاگر دوں نے آپ کی وہی سائل بی معروفیت اور اجتمادی تقیقات بی شدید محت و مشقت اور خوف الی کی وجہ ہے آپ کی حالت زار دیکھی تو انہوں نے آپ ہے جات پیشت کی اور عرض کیا کہ اے احارے استاذیخر م اگر اس قدر شدید محت و مشقت قدر ہے کہ کر دیں تو پھر بھی ان شاہ الشرائع آپ آپ آپ آپ نے برات من کر فر بایا: بی اپنی محت و کوشش کیوں نہ جاری رکھوں حالانکہ الشالع زیر آپ آپ آپ کی مراد کو حاصل کر لیس سے آپ ہے بات من کر فر بایا: بی اپنی محت و کوشش کیوں نہ جاری رکھوں حالانکہ مجھے بیصد یہ کہ تھی مالئان ٹورجلو و گر ہوگا جس کی وجہ ہے آپ موجہ بی محت کے بیات میں مول سے کہ ان پر ایک تھیم الشان ٹورجلو و گر ہوگا جس کی وجہ ہے آپ شوب جس کی است جس میں گئی ہے چتا جی دو سب رب توالی کر ایس کے کہ بیدب تعالیٰ کے فور کی جمل ہے جو میال کر رہ کے کہ بیدب تعالیٰ کے فور کی جمل ہے وہ فور میں ہے جو آپنیں پکار کر کہا جائے گا کہ تم اپنے سروں کو اوپر آٹھا او کیونکہ بیوہ و ٹورٹس ہے جو تم خیال کر رہ ہو جائیں گار کر کہا جائے گا کہ تم اپنے سروں کو اوپر آٹھا او کیونکہ بیوہ و ٹورٹس ہے جو تم خیال کر رہ ہو جائیں گار کر کہا جائے گا کہ تم اپنے سروں کو اوپر آٹھا او کیونکہ بیوہ و ٹورٹس ہے جو تم خیال کر رہ ہو جائیں گار کر ہے۔

[ شرح مندام اعقم ص ٢٥ ٣ - ٢ - ٣ مطوه داراتكت العلمية بيروت البنان]
ال كتاب ك جامع اور مؤلف في محتق علا مدفهامة مولانا في هي عابد سندهى انسارى في فرمايا كرمند امام اعقم افي منيفة نعمان مينينيه ك عابد سندهى انسارى في مجاس المستقى كى روايت س على بأس رالله تعالى كان دوايت س على بأس رالله تعالى كان دوايت مندوى كوشال تعالى كان دواي مدشكر ب حس ك احسانات وافعالات تمام بندوى كوشال بين اوراس ك آخرى رسول معزمت محرمصطف المنافية في روحت كالمداود سلامتى كا الاحداد مراسم بيرا دراس برام بررحت كالمداود

قال جامعه الشيخ الحقق العلامة الفهامة مولانا الشيخ محمد عابد السندى الانصارى هذا آخر ما وجلته من رواية الخصكفي في مسند الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان كالله والحمد للدى عم نواله على العباد والصلوة على رسوله محمد المصطفى وعلى آله واصحابه الامجاد

اظهارتشكر

الله تعالی کا بے صدوبے شارشکر ہے جس نے اپنے خصوصی فعنل وکرم سے جھے چیسے کم علم عاصی اور سکین وفقیر کواپنے حبیب نبی کر میں ملاقتی کا بے صدوبے شارشکر ہے جس نے اپنے خصوصی فعنل وکرم سے جھے چیسے کم علم عاصی اور سکین وفقیر کواپنے حبیب نبی مدد کر میں ملاقتی کا ماری کے دروز جمد وقتر کا کی خدمت کا موقع عطاء فر مایا اور اس مسند کے اقال سے لے کر آخر تک ہر مشکل میں مدد فرمانی مواس کے آئ جدروز جمعہ المبارک بتاری ہے کہ ذی اور اس اس معلم کا ترجمہ اور اس کی شرح کی تصنیف کا کام ممل ہو گیا ہے۔ فالحمد الله علی ذلك!

ور کور کارے سے انتہاں ہے کہ آپ وعافر ماکیں کہ اللہ تعالی اس تقیر پر تقعیر کوجوڑوں کے درداور دمہ کے مرض سے کمل شفاء عطاء فریائے یفقیر کی طرف سے دلی وعاہے کہ اللہ تعالی اسپے فعنل وکرم سے تمام مخلص معاولین وقار کین کو دارین کی خیر و عافیت عطاء

فرمائية.

أمين ثم أمين! بجاه النبي الكريم الرؤف الامين صلى الله عليه و'اله وسلم!



# تفسير مدارك النغزيل وهائق الناديل مع ترجمهٔ القرآن بركاث القرآن

تصنیف: علامه ابوالبر کات احمد بن محرشی متونی ۱۰ سه مترجم: علامه مولا ناحافظ واحد بخش غوثوی میاردی (سابق مدرس جامعه نعیمید، لا جور)

قرآن مجیداورتغییر مدارک کا آسان اردو بین عشق وعبت سے لبریز سلیس اور با محاورہ ترجمہ اور حقائد الل سنت کی تا ئید بین حسب موقع مفید حواثی کے اضافہ کے ساتھ عنقریب شاکفین کے لئے منظر عام پرآرہی ہے۔

#### خصوصیات:

- عقا كدائل سنت كى تربتان أورابل بدعت وصلالت خصوصاً معتز لدوغير افرتول كا قلع قبع كرف والى بهتر من تغيير .....
  - الله على خابب ين حنى قدب كامؤيد عدورين تغيير ....
    - 🖈 مشکل الغاظ کے معانی کی بہترین تشریح .....
- ہے۔ مدرسین اور دیکر عربی کے ماہرالل علم حضرات کے لئے صرفی ونھوی (محرائمر) کی ایجاث وتر اکیب کا وضعار : خبر دیسین
  - 🖈 قراء حضرات کے لئے مختلف قراءت کی جابجا وضاحت و تفصیل کا مغیرترین معلوماتی و خبرہ .....
  - 🖈 تغییر بینادی اورتغییر کشاف کی عمد وا بحاث کی جامع تغییر محرمعتز لیوں کے غلط افکار کی مجر پورتر دید
    - 🖈 غیر ضروری اسرائیلی روایات سے مبر آتغیر .....
    - الم معاح ستدادرد محركت بے متنداها دیث مباركدا ورا قوال اسلاف كى عمد ورين جامع تغيير